



مؤلف اهَا لَهُ عَيْنِيْنِي عَجْسِ نِيْنِ عَيْنِيْنِ عِيْنِيْنِ عِيْنِيْنِ عِيْنِيْنِ عِيْنِيْنِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ المُعَا لَهُ عَلَيْنِيْنِي عِجْسِ أَنْ اللَّهِ عَلَيْنِيْنِي عِيْنِيْنِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

مُبَرِّجُهُمْ شَيْلِظِيَّ مفتى عطب الرحمن ملتاني ومهت مجانيهٔ



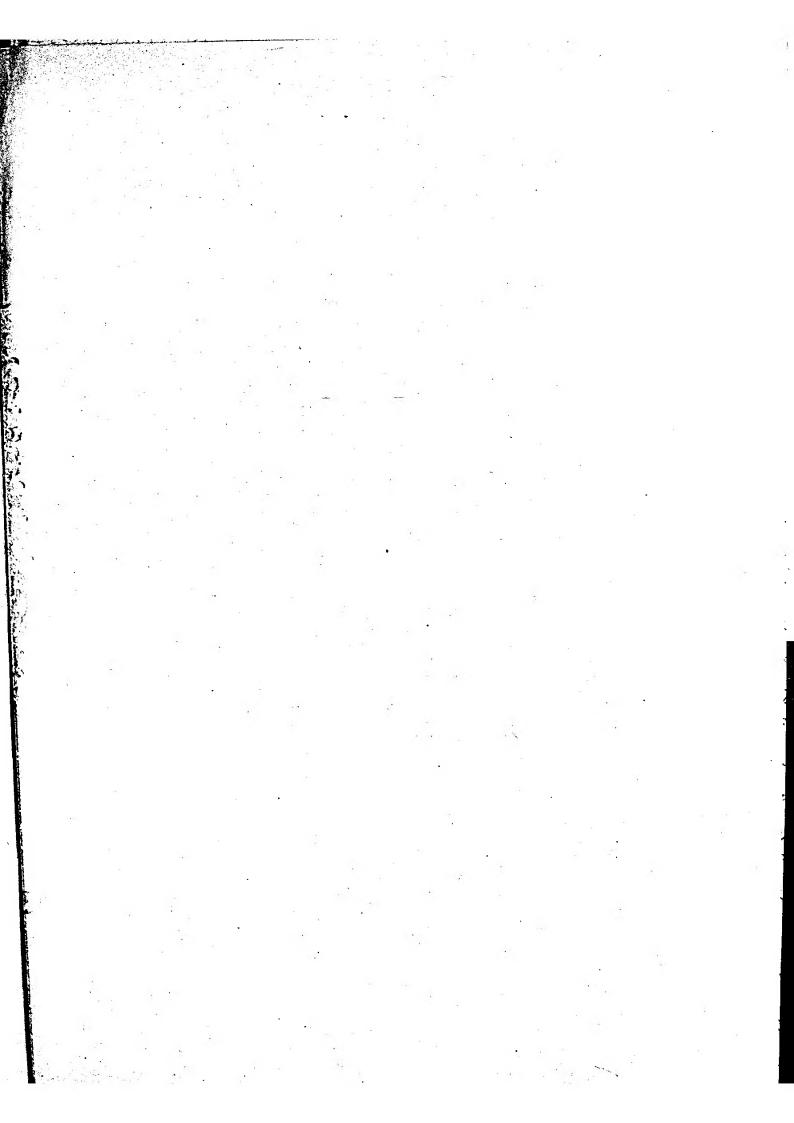



جلد جہار

موه المالين مين المعرف الميلا المعال في مين المعرف الميلا المبارك مين الميلا المبارك المبارك الميلا المبارك المبارك الميلا المبارك المبارك الميلا المبارك المبارك





#### ضرورى وضاحت

أيك مسلمان جان بوجه كرقرآن مجيد، احاديث رسول مَعْلَيْظِ اور دیگر دینی کتابوں میں غلطی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا بھول کر ہونے والی غلطیوں کی تصیح و اصلاح کے کیے بھی ہمارے ادارہ میں مستقل شعبہ قائم ہے اور کسی بھی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی تصیح پر سب سے زیادہ توجہ اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔ تاہم چونکہ بیسب کام انسانوں کے ہاتھ ہوتا ہے اس لیے پھر بھی غلطی کے رہ جانے کا امکان ہے۔ لہذا قارئین کرام سے گزارش ہے کہ اگر ایس کوئی غلطی نظر آئے تو ادارہ كومطلع فرما ديں تا كه آئنده ايديشن ميں اس كى اصلاح ہو سکے۔ نیکی کے اس کام میں آپ کا تعاون صدقہ جاربيه موگا\_ (اداره)

مارے ادارے کا نام بغیر ماری تحریری اجازت بطور ملنے کا بہتہ ، ڈسری بیوٹر ، ناشر یاتقسیم کنندگان وغیرہ میں نہ لکھا جائے ۔بصورت دیگر اس کی تمام تر ذمہ داری کتاب طبع کروانے والے پر ہوگی۔ادار ہزااس کا جواب دہ نہ ہوگا اور ایبا کرنے والے کے خلاف ادارہ قانونی کاروائی کاحق رکھتاہے،



مكتشب جابر (جنز)

الم ۱۵۹۹۹۸ ناسب محان زمذی نظیشری افغان و اسم زرزی

ناش مکت<sup>ن</sup> رجایز (جن<sup>ا</sup>)

خصرجاويد يرنثرز لاهور

إقرأسَنتْرعَزَني سَتْريكِ ارُدُو بَازَادُ لِاهُور فون: 37224228-37355743-042

# بِكِ اللهِ الدِّهُ فِي الدِّحِيْمِ فَي الدَّحِيْمِ فَي الدَّحِيْمِ فَي الدَّحِيْمِ فَي الدَّحِيْمِ فَي الدَّحِيْمِ فَي الدَّحِيْمِ الدَّمِيْمِ الدَّمِيْمِ الدَّحِيْمِ الدَّمِيْمِ المِنْمِيْمِ المَامِيْمِ المِنْمِ المِنْمِ المِنْمِيْمِ المِنْمِ المَامِيْمِ المَامِيْمِ المِنْمِيْمِ المَامِيْمِ المِيْمِ الدَّمِيْمِ المَامِيْمِ المَامِيْمِ المِنْمِيْمِ المَامِيْمِ المِنْمِيْمِ المَامِيْمِ ال

| ۵٩  | همبی اور تھجور کا بیان                                 |
|-----|--------------------------------------------------------|
|     | غیب کی باتیں بتلانے والے کی اجرت                       |
| ٧٧, | کوڑی دغیرہ باندھنے کی ممانعت                           |
| ۷١  | یانی سے بخار کو ٹھنڈا کرنا                             |
| ۷٣  | دودھ پلانے کے زمانہ میں صحبت کرنا                      |
| ۷۵  | پہلو کے درد (نمونیا کا علاج)                           |
| ۷۷  | درد کی ایک حبھاڑ                                       |
| ۷۸  | سَنا كابىئيان                                          |
| ۷٨  | شهدكابسيان                                             |
| ۸٠  | بخارکو یانی سے ٹھنڈا کرنے کا ایک طریقہ                 |
|     | را کھ سے علاج کرنے کا بیان                             |
| ۸۳  | مریض کوزندگی کی امید دلانا                             |
| ۸۴  | اَبُوَابُ الْفَرَائِضِ                                 |
| ۸۴  | فرائض کے بیان میں                                      |
|     | آدى جومال جيور كربيائي وواس كابل خاندكو ملے گا         |
|     | فرائف كي تعسيم كاسيان                                  |
|     | لو کیوں کی میراث (کے حکم) کے بارے میں ہے               |
| ۹۴  | علی بیل کے ساتھ ہوتی کی میراث کا ذکرہے                 |
|     |                                                        |
| ۹۲  | حقیقی بھائیوں کی میراث                                 |
|     | حقیقی بھائیوں کی میراث<br>بیٹوں کی میراث بیٹیوں کےساتھ |
| 99  |                                                        |

#### أبُوَابُ الطِّبِّ 14

| 14  | علاج معسالجه كابيان                         |
|-----|---------------------------------------------|
|     | يرميز كابيان                                |
|     | دواداروکی ترغیب                             |
|     | جس میں اس چیز کا ذکرہے جو بیار کو کھلائی    |
|     | بیاروں کو کھانے پینے پرمجبورمت کرو          |
|     |                                             |
|     | حرام اشیاء سے علاج کرانے کا شرعی تھم        |
|     | ز ہر دغیرہ ہے خود کثی کرنے کا بیان          |
|     | نشهآ در چیز سے علاج کرانے کی ممانعت .       |
|     | ناک میں دواٹیکانے وغیرہ علاج کا بیان        |
|     | گرم لوہے سے داغنے کی ممانعت                 |
|     | ا ایس سے داغنے کی اباحت                     |
|     | ا ہے۔<br>کیفے لگوانے کا بیان                |
|     | مہندی سے علاج کرنا                          |
|     | جهار بھونک کی ممانعت                        |
|     | جھار پیونک کی معاصت<br>حجھاڑ پھونک کی اجازت |
| 540 | •                                           |
|     | معوذ تین (سورۂ فلق اورسورۂ ناس) سے ح<br>زند |
|     | نظر بدسے جھاڑ کا بیان                       |
|     | نظر برحق ہے اور اس کے لئے دھونا             |
|     | تعویذ پراجرت لینے کا بیان                   |
| ۵۸  | حِمَارٌ بِمُونَك اورعلاج معالجه كابيان      |

| قیامت تک پیش آنے والی باتیں نبی نے صحابہؓ کو بتادیں ۲۴۱                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الل شام کی فضیلت                                                                                                                |
| الل شام کی فضیلت<br>میرے بعد کافر نہ ہوجانا کہ بعض بعض کی گردنیں<br>مارنے لگیں                                                  |
| مارنے لکیں                                                                                                                      |
| جب فتنے سراُ بھاریں تو جوان میں کم سے کم حصہ لے وہ<br>بہتر ہے۔<br>عنقریب شب تار کے فکڑوں جیسے فتنہ ہوں گے!<br>قتل کی گرم بازاری |
| بهتر ب                                                                                                                          |
| عنقریب شب تار کے فکڑوں جیسے فتنہ ہوں گے!                                                                                        |
| . قتل کی گرم بازاری                                                                                                             |
| لکڑی کی تکوار بنانے کے بارے میں                                                                                                 |
| علامات قيامت كابيان                                                                                                             |
| میں اور قیامت ایک ساتھ مبعوث کئے گئے ہیں ۲۶۳                                                                                    |
| ترکوں کے ساتھ جنگ کا تذکرہ                                                                                                      |
| جبِ شهنشاه ایران ختم موگااور کوئی شهنشاه نهیس موگا ۲۲۵                                                                          |
| تامت سے پہلے جازی طرف سے ایک آگ نکلے گی ۲۲۷                                                                                     |
| قیامت سے پہلے جھوٹے نبی بیدا ہوں گے                                                                                             |
| قبيلية ثقيف مين براجهونااور ہلاكوہوگا                                                                                           |
| تع تابعين كابيان                                                                                                                |
| خلف اء كاسيان                                                                                                                   |
| خلافت ِ راشده کابیان                                                                                                            |
| قیامت تک خلفاء قریش میں ہوں گے                                                                                                  |
| مراه کرنے والے سر براہ ہوں کا تذکرہ                                                                                             |
| حضرت مهدی کا تذکره                                                                                                              |
| نزول عيسى عَالِيلًا كا تذكره                                                                                                    |
| دجال کابیان                                                                                                                     |
| دجال کہاں سے نکلے گا۔                                                                                                           |
| خروج دجال کی نشانیاں                                                                                                            |
| دجال کے فتنے کا تذکرہ                                                                                                           |

| ۱۸۴ | <br>ضىرب | ری پررا | فيصله خداوز |
|-----|----------|---------|-------------|
|     |          |         |             |

## اَبُوَابُالْفِتَنِ ٢٨١

| YAI  | آ ز مائشوں کا بیان                                          |
|------|-------------------------------------------------------------|
| 191. | کسی مسلمان کاقل بجزتین وجوہ کے جائز نہیں                    |
| iģm. | تمهاری جانیس تمهارا مال آپس قابل احترام بیس                 |
| 194. | سن مسلمان کیلئے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کو گھبرائے        |
| 194. | کسی بھی مسلمان کوہتھیا ردکھا نا                             |
| 194. | سونتی ہوئی تکوار دینے کی ممانعت                             |
|      | جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کی گارنٹی میں ہے             |
|      | جماعت کے ساتھ لگار ہنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  |
|      | منكر كومٹايا نہ جائے تو عذاب آئے گا                         |
| ۲•4. | امر بالمعروف اورنهي عن المنكر كابيان                        |
|      | منكركو ہاتھ سے يازبان سے يادل سےروكنا                       |
|      | منكرات ميں مدا ہنت كرنے والے كى مثال                        |
|      | ظالم بادشاہ کے سامنے تل بات کہنا بہترین جہاد ہے             |
| rim. | نبي مُؤْفِظةً في امت كے لئے تين دعائيں مانگيں               |
|      | فتنوں کے زمانہ میں آ دمی کو کیا طرزعمل اختیار کرنا چاہئے؟ . |
|      | امانت داری کا فقدان                                         |
|      | لوگ اگلول کی روش پرضرور چلیں گے                             |
|      | درندوں کا لوگوں سے باتیں کرنا                               |
|      | معجز وُشق القمر كابيان                                      |
|      | ز مین دهننه کا ذکر                                          |
|      | سورج کامغرب سے نکلنا                                        |
|      | ياجوج و ماجوج كاخروج                                        |
|      | ت<br>خوارج کا حال                                           |
|      | ترجیح دینے کا بیان                                          |
|      |                                                             |

| ا دارمہا جرین مالداروں سے پہلے جنت میں جائیں گے ۳۷۲                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بی مَلِّفَظَةً اورآپ کے گھروالوں کا گزارہ٣٢٣                                                         |
| سحابه کرام منی کنتیم کا گزاره                                                                        |
| مالداری دل کی بے نیازی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                           |
| برحق طور پر مال حاصل کرنا                                                                            |
| مال کا بچاری ملعون ہے!                                                                               |
| ہال وجاہ کی حرص تباہ کن ہے                                                                           |
| مؤمن كودنيا ميس كس طرح ربنا چاہيع؟                                                                   |
| صحبت اثر انداز ہوتی ہے                                                                               |
| اعمال ہی آخر تک ساتھ دینے والے ہیں                                                                   |
| يرخوري کي ناپنديدگي                                                                                  |
| پیده می                                                          |
| د کھاوا کرنے والے قراء (علماء) کاانجام ,                                                             |
| عمل کھل جانے پرخوش ہوناریا نہیں                                                                      |
| محبت آخرت میں معیت کا زرایعہ ہے                                                                      |
| سبب الرف یق میت مار ربید ہے۔<br>اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| اللد معالی کے ساتھ کا میں اور گناہ کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      |
|                                                                                                      |
| الله کے لئے محبت کرنے کا بیان                                                                        |
| محبت کی اطلاع دینا                                                                                   |
| تعریف کی اورتعریف کرنے والوں کی ناپندیدگی ۳۹۴                                                        |
| نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا                                                                        |
| آفتول پرصبر کرنا                                                                                     |
| نابینا ہوجانے پر تواب                                                                                |
| مصیبت زدوں کا اجر قابل رشک ہے                                                                        |
| موت کے بعد ہر شخص پچھتائے گا                                                                         |
| دین کے پردے میں دنیا کمانے والے آز ماکشوں میں                                                        |
| بتلا ہوتے ہیں                                                                                        |
|                                                                                                      |

|                 | تندرستی اور فارغ بالی دوالیی نعتیں ہیں،جن میں اکثر                                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۴۹             | لوگ دھو کہ خور دہ ہیں                                                                                           |
|                 | منوعات سے پر میز کرنا بڑی عبادت ہے                                                                              |
| ۳۵٠             | عمل کرنے میں دیرمت کرو                                                                                          |
| ۳۵۱             | موت کو بکثرت یا د کرو                                                                                           |
| rar             | قبرآ خرت کی پہلی منزل ہے                                                                                        |
| mam. L          | جواللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ بھی اسے ملنا پسند کرتے ہیں                                                     |
| ۳۵۳             | ني يَرَا فِيَكُمْ كَا يِن تُوم كُودُ رانا                                                                       |
| ۳۵۲             | الله تعالی کے ڈرسے رونے کی فضیلت                                                                                |
| ۳۵۴             | اگرلوگوں پرحقائق کھل جائيں تووہ ہنسنا بھول جائيں!.                                                              |
|                 | لوگوں کو ہنسانے والی باتیں کرنا                                                                                 |
| ۳۵۲             | دین کی خوبی ہے ہے کہ آ دمی لا یعنی باتیں چھوڑ دے                                                                |
| ۳۵۲             | تم بولنے کی فضیلت                                                                                               |
| ۳۵۷             | الله کے نزد کیک دنیا کی بے قدری                                                                                 |
| ۳۵۹             | دنیامومن کا قیدخانداور کا فرکا باغ ہے                                                                           |
| ۳۲۰             | دنیا کا حال چارشخصوں کے حال جیسا ہے                                                                             |
| ۳¥۱             | دنیا کی فکراوراس کی محبت کابیان                                                                                 |
| ۳۹۲             | حسن عمل کی تو فیق مل جائے تو زندگی بڑی نعت ہے                                                                   |
| ۳4٣             | اس امت کی غمرین ساٹھہ تاسترسال ہیں                                                                              |
| ۳4٣ <sub></sub> | تقارب زمان کا بیان                                                                                              |
| <u> ۳</u> ۲۳    | آرز دمخقرر کھنے کا بیان                                                                                         |
| ۳۲۵             | اس امت کا خاص فتنہ مال ہے                                                                                       |
| ۳۲۲             | دولت کی حرص مجھی ختم نہیں ہوتی                                                                                  |
|                 | بوڑھے کا دل دو ہاتوں میں جوان ہوتا ہے                                                                           |
|                 | دنیا سے بے رغبتی کا بیان                                                                                        |
|                 | به نفر درت روزی پر صبر کرنا                                                                                     |
|                 | والمراكبة في المراكبة |

| 0000/                                                               |       |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| چتی کے بعد ستی آ جاتی ہے۔۔۔۔۔۔                                      | ۳     |
| أمسيدي كوتاه كرنے كابيان                                            | ٨     |
| آخری زندگی میں مال اور حیات دراز کی حرص بڑھ جاتی ہے سم              | ۳     |
| انسان اسباب موت میں گھرا ہوا ہے                                     |       |
| آخرت کی تیاری اور کثرت درود شریف کی فضیلت ۲۳۵                       |       |
| الله سے شرم کرو، جیسا شرم کرنے کا حق ہے                             | م     |
| عقلندا دمی نفس کامحاسبہ کرتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | م     |
| باب: قبر مردے سے کیا کہتی ہے؟                                       | ٨     |
| ساده زندگی اختیار کرو                                               | ٥     |
| دنیامیں منافست تباہ کن ہے                                           | ,   , |
| برکت والا اور بے برکتی مال                                          |       |
| خوش حالی میں پامروی مشکل ہوتی ہے                                    |       |
| علاب آخرت کا دل مطمئن ہوتا ہے، اور طالب دنیا کا پریشان ۲۴۱          |       |
| ک جب میرون سے دور رہا جائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     | ,     |
|                                                                     |       |
| ن کھی از گان                                                        | 1     |
| E 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                             |       |
|                                                                     |       |
| بندمنطی توشنے پرایک ماہ تک گزارہ<br>ہنے ۔ علی ہداللہ کی ماں میریسا  |       |
| عنرت علی و النوری کا داری کا حال<br>عند مصرور من النوری مندسها      | 22    |
| غرت مصعب خالتینه کی خسته حالی<br>مار منهاینهٔ سافقه مانه            | اص    |
| ئابەر ئۆڭلۇم كافقروفاقە<br>دىلىشكە سىخەرىرى                         |       |
| یا کاشکم سیر، آخرت کا بھوکا!<br>ایک در مذہبین کے ایس کے ہا          |       |
| ابرگرام تخالَثُهُ کے لباس کی حالت                                   |       |
| کساری کے طور پرزینت کا لباس چیوڑنا                                  | 1     |
| ه ضرورت تعمیر پرخرچ کرنا<br>مرا در سال سرین جسر برای سروری          |       |
| ن دارمسلمان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ۳۵۳                               |       |
| ت میں لے جانے والے چند کام                                          | بسنا  |

| ۴++                                   | زبان کی حفاظیت کابیان                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | حقوق کی ادائیگی بھی زہد میں شامل ہے       |
| عائيں ۳۰۳                             | الله کی خوشنودی چاہئے اگر چہلوگ ناراض ہو. |

#### اَبُوَابُ صِفَةِ الْقِيَامَةِ ٢٠٥

| ۴۰۵                   | قیامت کے احوال کا بیان                        |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| گاری کی باتیں . ۵۰ م  | قیامت کے احوال، دل کوموم کر نیوالی اور پر میز |
|                       | حباب اور بدلے کا بیان                         |
| ہ ہوں گے ۲۰۸          | قیامت کے دن لوگ نسینے میں ڈوبے ہوئے           |
| ۳+۹                   | قیامت کے دن مخلوق کو جمع کرنے کا بیان         |
| ۰<br>۱۴۰ <u>۰۰۰۰۰</u> | الله تعالیٰ کے سامنے پیشی کا بیان             |
| سالم                  | صوراسرا فيل عَلاِيَّلًا كابيان                |
| ۲۱۲                   | بل صراط کا بیان                               |
| ۳IY                   | شفاعت كبرى كابيان                             |
| ۳۲۱                   |                                               |
| PTP                   | 1 / 2 / 2                                     |
| rra                   | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       |
|                       |                                               |

## ٱبُوَابُ الرِّقَائِقِ ٢٧

## اَبُوَابُ الْوَرِعِ المِم

یر ہیز گاری کے بیان میں .... تنفل کی مغفرت کا واقعہ ..... گناہوں کے تعلق سے مؤمن اور بدکار کا حال ..... خاموثی میں نحات ہے .... کسی کی مصیبت برخوش ہونا وبال لاتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔ ۳۶۳ لوگوں کی ایذارسانیوں پرصبر کرنے کی فضیلت ....... ۲۵ م یا ہمی معاملات بگاڑنا دین کا ناس کر دیتا ہے ...... ۲۵ س ظلم اورقطع رحي کي سزاد..... صبرو شکر کا جذبہ کیسے پیدا ہوسکتا ہے؟ .... احوال دائمی نہیں ہوتے ايمان كامل كى علامت صرف الله تُعالىٰ نافع اورضار ہيں ..... تدبيراورتوكل مين منافات نهين کھٹک والی بات جیوڑ واور بے کھٹک بات اختیار کرو ..... ۲۵ س ورع کامقام عبادت سے بلند ہے.....اکس

| ۳۷۱      | جنت میں لے جانے والے مین کام                              |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| ۳41      | وہ کام جن سے ایمان کی تحمیل ہوتی ہے                       |
| r2r      | اَبْوَابُصِفَةِالْجَنَّةِ                                 |
| ٣٧٣      | جنت کے احوال کا بیان                                      |
| ۳۷۳      | جنت کے درختوں کا حال                                      |
|          | جنت کا اور اس کی نعمتوں کا حال                            |
|          | جنت کے بالا خانوں کا حال                                  |
|          | جنت کے درجات کا حال                                       |
|          | جنتیوں کیعورتوں کا حال ِ                                  |
|          | جنت <u>و</u> ں کی مجامعت کا حال                           |
|          | یں عاقب ج<br>جنتیوں کے احوال                              |
|          | جنتیوں کے کیڑوں کا حال                                    |
|          | جت کے پھلوں کا حال کے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|          | جنت کے پرندوں کا حال                                      |
|          | جنت کے گھوڑ وں کا حال                                     |
|          | جنتیوں کی عمروں کا بیان                                   |
|          | جنتیوں کی کتنی صفیں ہوں گی؟ (اوران میں اس امت             |
| -<br>۳۸۲ | نسبت کیا ہوگی؟)                                           |
|          | جنت کے درواز ول کا حال                                    |
|          | جنت کے بازار کا تذکرہ                                     |
|          | جنت میں دیدارالہی                                         |
| ۳۹۳      | ، ت من رہا مندی سب سے بڑی نعمت ہے                         |
| ۳۹۳      | مہدن رہا میں ہیں ہے ایک دوسرے کو دیکھیں گے                |
|          | ت بنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے           |
|          | جنت ناگوار یوں اور جہنم خواہشات کے ساتھ کھیری گئی۔        |
|          | جنت اور دوزخ کا آپس میں مباحثہ                            |
|          |                                                           |

| ۲۱۷   | پیٹ کے بل اوندھا کیٹنے کی ممانعت                         |
|-------|----------------------------------------------------------|
| ۱۱۷   | ستر کی حفاظت کا بیان                                     |
|       | ئيك لگانے كابيان                                         |
| E     | اجازت کے بغیر کسی کی مخصوص نشست گاہ پر بیش ناممنو        |
|       | ے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   |
| ۲۱۹   | ا جانور پرآگے بیٹھنے کا زیادہ حق مالک کا ہے              |
| ۲۱۹   | يبنگ پوش غاليج كااستعال جائزهيم                          |
| Yr+   | ایک سواری پرتین آ دمیول کاسوار ہونا                      |
|       | اچانک نظر پڑنے کا بیان                                   |
|       | عورتول کا مردول سے پردہ کرنا                             |
|       | شوہر کی اجازت کے بغیر عورت کے پاس جاناممنوع ہے           |
| ۲۲۲   | عورتوں کا فتنہ شکین فتنہ ہے                              |
|       | دوسرے کے بال اپنے بالوں میں ملانا مکروہ ہے               |
|       | بالول میں بال ملانے والی، ملوانے والی، اور بدن گودنے     |
|       | والی،اور گدوانے والی ملعون ہیں                           |
|       | مردول کی مشابهت اختیار کرنے والی عور تول پر، ادر عور تول |
| ۳۲۳   | کی مشابهت اختیار کرنے والے مردوں پرلعنت                  |
|       | عورت کا خوشبودار ہو کر گھر ہے نکلناممنوع ہے              |
|       | مردول اورعورتول کی خوشبوؤل کا بیان                       |
| ۲۲۲   | خوشبولوٹا نا مکروہ ہے                                    |
|       | مرد کا مرد سے اور عورت کاعورت سے بغیر حائل کے جسم        |
| ۲۲۷   | لگاناممنوع ہے                                            |
|       | ستر کی حفاظت ضروری ہے                                    |
| ۲۲۸.  | ران جھی ستر ہے                                           |
|       | نظافت وصفائی کابیان                                      |
| 146.  | صحبت کے وقت پردہ کرنا                                    |
| . 444 | نہانے کے ہوٹل میں جانا                                   |

۵۱

ماسسن زندی شهره زندی : جلد چهسارم

فهرست عنوانات



#### رسول الله مَرَالِنَفِيَكُمُ السي طب سي متعلق بدايات وغيره كم ابواب

#### طب بنوی کی روایات پڑھنے سے پہلے چہند باتیں جان لیں:

پہسلی بات: وہ ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی قدسرہ نے لکھی ہے کہ احادیث کی دوقشمیں ہیں: ﴿ ایک وہ جن کا پیغام رسانی سے تعلق ہے لینی جو تھم شرعی کے طور پر وار دہوئی ہیں۔ ﴿ وہ جن کا پیغام رسانی سے تعلق نہیں، پلکہ وہ دنیوی امور میں ایک رائے کے طور پر وار دہوئی ہیں، علاج معالجہ اور طب سے تعلق رکھنے والی روایات قسم قسم دوم کی ہیں اس لئے ابواب الطب کی روایات پڑھتے ہوئے یہ بات پیش نظر رکھنی چاہئے کہ یہ احکام شرعیہ نہیں ہیں۔

دوسسمی بات: بیاریاں اور دوائیں دوسم کی ہیں: مفرد اور مرکب، جو بیاریاں مفرد غذا کے نساد سے پیدا ہوتی ہیں ان کے لئے مفرد دوائیں کافی ہیں، اور جو بیاریاں مرکب غذاؤں کے نساد سے پیدا ہوتی ہیں ان کے لئے مرکب دوائیں ضروری ہیں، مفرد دواؤں سے ان کا علاج ممکن نہیں، اور قدیم زبانہ میں لوگ سادہ زندگی گزارتے تھے اور مفرد غذائیں کھاتے تھے، اس لئے حدیثوں میں جومفرد علاج آئے ہیں وہ کارگر تھے مگر اب جبکہ لوگ مرکب (طرح طرح کی) غذائیں کھانے گے ہیں تو اب مفرد دوائیں زیادہ کارگر نہیں ہیں۔

تیسسری بات: پہلے جب حکماء اور ڈاکٹر صاحبان کم تھے تو ہر شخص حکیم ڈاکٹر تھا، ایک ایک بیاری کے کئی کئی علاج لوگ جانے سے ، جس کے سامنے بھی بیاری کا تذکرہ کیا جائے ایک نئی دوا بتا تا تھا اور ابشہروں کا حال تو یہ ہو گیا ہے کہ لوگ بزلے کی دوا بھی نہیں جانے ، اس کے لئے بھی حکیم ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتے ہیں، غرض قدیم زمانہ میں لوگ عام طور پر بیاریوں کے علاج خود کرتے جانے ، اس کے لئے بھی حکیم ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتے ہیں، غرض قدیم زمانہ میں لوگ عام طور پر بیاریوں کے علاج خود کرتے سے اورنگ نسل بڑوں سے علاج معالجہ اور دواؤں کا علم حاصل کرتی تھی ، ابواب الطب کی روایات اس قبیل کی ہیں، نبی مِسَلِّ النظافیٰ آئے نہ تجربہ سے یا بڑوں سے جو باتیں جانی تھیں وہ امت کو بتلا کیں تا کہ امت ان سے استفادہ کرے۔

چوری باست: ابواب الطب کی روایت پرعمل کرنے کے لئے دو باتیں جانی ضروری ہیں:

🛈 مرض کی پیجان: بعض امراض بیجیب که ہوتے ہیں اور بعض امراض متشابہ (ملتے جلتے) ہوتے ہیں، اس لئے آئکھ بند کر کے کسی نسخہ پر

معمل نهين كما حاسكتاب

© دوا کے استعال کا طریقہ جاننا ضروری ہے یعنی پیم ضروری ہے کہ دوا مفرد استعال کی جائے یا مرکب؟ پھر ہر دوا کی مقدار کیا ہو؟ اور دواکتنی مقدار میں اور کتنی مرتبہ استعمال کی جائے؟ ان سب باتوں کاعلم ضروری ہے مگرییرسب تفصیلات روایات میں نہیں آئیں، اس لئے بھی طب نبوی کی روایات پر کما حقة عمل ممکن نہیں ، جیسے حدیث میں آیا ہے کہ چار علاج مفید ہیں (۱) سعوط (ناک میں دوا ڈالنا) (۳) لدود (گوشئه فم میں دوا ڈالنا) (۳) سچھنے لگوانا (۴) مسہل لینا ،گریہ بات مروی نہیں کہ سرکی کس بیاری میں ناک میں دوا ڈالی جائے؟ اور کون می دوا ڈالی جائے؟ اسی طرح کس بیاری میں لدود کیا جائے؟ اور کون می دوا ہے لدود کیا جائے؟ جبکہ اس روایت پر عمل کرنے کے لئے میہ باتیں جاننی ضروری ہیں، اس لئے بھی طب نبوی کی روایات پر کماحقہ عمل نہیں کیا جاسکتا۔

پانچویں باست: لوگ پہلے بیاریوں کا علاج خود کیا کرتے تھے کیونکہ حکیم ڈاکٹر کی جنس نایاب تھی اور تیار دوائیں بھی بازار میں د منتیاب نہیں تھیں ، اور اب صورت حال بدل گئ ہے ، گا وَں گا وَں ڈا کٹر پھیل گئے ہیں ، اور دوا ساز کمپنیاں ہر مرض کی دوا بازار میں لے آئی ہیں، اس لئے جب روٹی ملے یوں تو بھیتی کرے کیوں؟ لوگ اب ازخود علاج کرنے کا ذوق نہیں رکھتے، اس لئے بھی لوگ طب نوی پرمل پیرانہیں کیونکہ بیاحکام شرعیہ ہیں۔

چھٹی باست: عسلاج دو ہیں: جسمانی اور روحانی، جوعلاج دواؤں سے کیا جاتا ہے وہ جسمانی ہے اور جوعلاج دعا تعویذ سے کیا جاتا ہے وہ روحانی ہے کیونکہ بیاریاں دوطرح کی ہیں، زیادہ تر بیاریاں دواؤں کی ہیں، وہ دواؤں کا اثر جلد قبول کرتی ہیں، اگر چہ دعا تعویذ بھی ان میں پہنچا تا ہے اور کچھ بیاریاں جھاڑ کی ہیں جیسے سانپ بچھو کا زہر: جھاڑ زیادہ سنتا ہے، دوااس میں کم اور دیر سے اثر کرتی ہے اس لئے ان ابواب میں دونوں علاجوں کا ذکر ہے۔

## طسيب كلغوى واصطلاح معنى:

لفظ طب مثلثة الطاء ہے باب ضرب ونصر دونوں سے مستعمل ہے جس کے معنی علاج کرنا اور اس کا اطلاق جسمانی ، روحانی دونوں طرح کے علاج پر ہوتا ہے، اصطلاح میں علم طب وہ علم کہلا تا ہے ہے جس میں جسمانی امراض کے علاج ومعالجہ کا بیان اور حفظان صحت کی تدابیر مذکور ہوں۔

طسبكاموضوع: الفن كاموضوع بدن انساني يا ابدان ذي روح ہے من حيث الصحة و الموض.

#### طب کی غرض وغایت:

حفظان صحت کے اصول وامراض سے شفاء حاصل کرنے کی تدابیر معلوم کرنا، باالفاظ دیگر جسمانی امراض سے بچنا۔

## علم طب کی ابتداءاوراس کی مخضر تاریخ:

فن طب الهام فن مع خلف انبياء عليم الناكل كي طرف ال كي نسبت كي جاتى ہے:

🛈 بعض حضرات فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میے علم حضرت آ دم عَلائِنام کو دیا گیا پھران کے واسطہ سے حضرت شیث عَلائِنام کو پھر بی آدم میں اس علم کی اشاعت ہوتی چلی گئی، چنانچ حضرات مفسرین نے آیت قرآنی ﴿ وَعَلَّمَ الْاَسْمَا أَءِ .. الآية ﴾ (البقرہ: ١٠)

کی تفسیر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم عَالِیَلا) کو دنیا کی نافع ومضر چیزیں اور ان کے خواص و آثار ہر جاندار اور ہرقوم کے مزاج وطبائع اور ان کے آثار دغیرہ سب بتا دیئے تھے۔لہٰذا سب سے پہلے فن طب کی معلومات حضرت آ دم عَالِیَلا) کو ہوئی ان کے بعد ان کی اولا دکو ہوتی چلی گئی۔

- پعض حضرات کا خیال ہے کہ اس فن کی ابتداء حضرت سلیمان علائلا سے ہوئی بزار اور طبرانی نے حضرت ابن عباس زائش سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت سلیمان علائلا جب نماز پڑھتے اور یہ بھی روایت نقل کی ہے کہ حضرت سلیمان علائلا جب نماز پڑھتے اور یہ بھی معلوم کرتے کہ تجھ کوکس کام کے لئے پیدا کیا گیا ہے تو وہ پیڑا پنے خواس بتا دیتا تھا جس کولکھ لیا جا تا اس طرح جڑی ہوٹیوں کے خواص کاعلم ہوا اور اس فن کی ابتداء ہوئی۔
- 3 سدیدی میں ہے کہ حضرت موکی علاقیا ہمار ہوئے انہوں نے ہماری کا علاج نہ کیا بلکہ انکار کیا حق تعالیٰ کی طرف سے نداء آئی کیا تم چاہتے ہو کہ توکل پر میری حکمت برکار کردو؟ میرے سواکون ہے جس نے عقاقیر اور حثائش میں یہ منافع رکھے ہیں، صحت نہیں دی جائے گی جب تک ان دواؤں کو استعال نہ کرد گے چنانچہ موکی علایہ کیا اور شیک ہوگئے، یہودیوں نے ای وجہ سے اس علم کی ایجاد موکی علایہ کی طرف منسوب کی ہے۔
- تفسیر عزیزی میں ہے کہ جالینوں کے جگر میں در دہوا ہر چندگونا گوں معالجات سے جدوجہد کوشش و جوشش کی مگر اچھا نہ ہوا خواب میں دیکھا کہ ایک شخص نورانی اس کو تھم دیتا ہے کہ اس شیریان (دائیں ہاتھ کی پشت پر انگوشے اور سبابنہ کے درمیان ایک رگ ہے ) سے خون نکالواس سے بیاری کو شفاء ہوگئ جالینوں نیند سے اٹھا اس شخص کو تلاش کیا اور فصد کر ایا چنا نچہ اچھا ہوگیا۔

  میسب اقوال درست معلوم ہوتے ہیں کیونکہ یہ بات مسلمات میں سے ہے کہ اس علم کوروحانی معاملات سے خاص تعلق ہے جس طبیب میں جس قدر روحانی موائل ہو آتی ہے ای قدر اس کی تشخیص و تجویذ مؤثر ہوتی ہے جیسا کہ مشاہدہ اور تجربہ بھی ہے۔

  طبیب میں جس قدر روحانیت محسوں کی جاتی ہے ای قدر اس کی تشخیص و تجویذ مؤثر ہوتی ہے جیسا کہ مشاہدہ اور تجربہ بھی ہے۔

اسقلیبوس کی سولہویں نسل میں تقریباً حضرت عیسیٰ علاقیا سے 460 سال قبل حکیم بقراط پیدا ہوا جو یونانیوں میں پہلا شخص ہے جس نے دیگرعلوم کی طرح فن طب کو با قاعدہ مرتب کیا اور اس پر کتابیں تکھیں۔ بقراط کے بعد ارسطا طالیس حکیم ہوا جس کی علمی تحقیقات اور کوششوں سے علم طب میں بہت کچھاضا فہ ہوا اس کے بعد حکیم جالینوس کا دور آیا جس نے دیگر ناموراطباء کے ساتھ مل کرعلم الا دویہ پر قابل قدر کتابیں تکھیں۔

اس زمانہ کے مشہور اطباء ٹا و فرسطس اور ویسقور بدوس، برمانیدس اور افلاطون وغیرہ ہیں، اس کے بعد یونانی زبان سے عربی زبان میں اس کوشقل کیا گیا، مشق میں میں بہت ترتی ہوئی اور اضافہ و ترمیم بھی کی گئی، ومثق میں میحی اور یہودی استادوں کی مدد سے اس یونانی طب کی تعلیم پر پوری کوشش کی گئی بغداد میں خلیفہ ہارون الرشید کے زمانہ میں ایک بڑا وارالعلوم قائم کیا گیا جو برسوں تک خوب چاتا رہا، دولت امویہ اور عباسیہ میں بقرآط و جالینوس کی بہت کی تاہیں درسگاہ میں داخل درس خصیل، اسلامی طب کا عروج ابوبکر محمد بن زکر یا رازی 850ء سے شروع ہوتا ہے جس نے بغداد میں تحصیل علوم کی اور علم طب کو تھیم ابوالحس بن زیر بطری صاحب کتاب فردوس الحکمۃ سے تحصیل کیا موصوف کی تصنیفات سوسے زائد ہیں۔ علم طب پر حادی کمیر نہایت ابوالحس بن زبراوی ابوبر وان عبد الملک اور ابوالولید محمد بن احمد بن رشد مشہور طبیب ہوا ہے۔ اس نے فلفہ اور طب پر کتا ہیں مشہور تکماء ابوالقاسم زبراوی ابوم وان عبد الملک اور ابوالولید محمد بن احمد بن رشد مشہور طبیب ہوا ہے۔ اس نے فلفہ اور طب پر کتا ہیں کتھیں چنا نچہ اسلامی فلفہ کو اس کے نام کے ساتھ خاص تعلق ہے ان کے علاوہ اور بھی نامور اطباء گزرے ہیں مثلاً ابن بیطار، واؤد کھیں بن بیانی بنان کی بن عباس قرشی سے وقت کی میں وغیرہ و

#### قرآن وحديث سےطب كا ثبوت:

نفرانی طبیب ہارون رشد بختیوع نے علی بن حسین بن واقد سے کہا کہ تمہارے قرآن میں کوئی چیز طب سے نہیں ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ حق تعالی نے تمام طب کوقرآن کیم کی اس آیت میں جع فر مادیا ہے: ﴿ وَ گُلُوْا وَ انْدَرَبُوا وَ لاَ نُسْرِ فُوا ﴾ (الاعراف: ٤) اس نے بھر کہا کہ تمہارے نبی کی تعلیم میں طب کا ذکر نہیں ہے تو علی بن حصین نے جواباً فر مایا کہ حضور مَرافَظَیَّ نے اپنے فر مان المعد ق (بیآب مَرافَحُضُ شہرة منسوب ہے درنہ یہ حارث بن کلدہ کا قول ہے) بیت کل داء والحمیة راس. کل دوا میں طب کو بیان کیا گیا ہے تو بختیر ع نے کہا پھر تو تمہارے نبی نے جالینوں کے لئے بچھ بھی نہیں چھوڑا۔

عقلاء کا فیصلہ ہے کہ ضروریات زندگی اور علوم مفیدہ فنون نافعہ قاطبۂ مذہب اسلام میں بتلائے گئے ہیں، روحانیت ، تمدن، اخلاق، صحت بدنی، معاشرت ومعیشت اور حسن زندگی کے تمام قوانین اس میں موجود ہیں چن نچہ اہل ایمان نے تمام علوم وفنون این بہتر کی ہدایت کے مطابق علیحدہ علیحدہ مرتب فرما دیئے ہیں اور علم طب بھی انہیں علوم میں سے ہے آج بھی جو اصول حفظان صحت کے ڈاکٹروں نے قائم کئے ہیں وہ پہلے ہی سے اسلام میں موجود ہیں۔الغرض کوئی خوبی اور کوئی حسن و جمال علمی وعملی ایسانہیں جو اسلام میں نہ ہو۔

درحقیقت نبی کریم مُطَلِّقَتِیَجَ نے امت کو جہال احکام شرع کی تبلیغ فر مائی ہے ساتھ ہی ساتھ آپ نے آ داب معاشرت ومعیشت کو

۔ بھی واضح انداز میں بیان فرمایا ہے کتب احادیث میں کوئی کتاب ایک نہیں جس میں آ داب نہ بیان کئے گئے ہوں اور اس کے ساتھ جسمانی علاج کے لئے بھی آ پ مِرَّافِظَةً کہا جاتا ہے حضرات محدثین راٹھیا کی علاج کے لئے بھی آ پ مِرَّافِظَةً کہا جاتا ہے حضرات محدثین راٹھیا کی عادت ہے کہ وہ ابنی تالیفات میں ابواب الطب کاعنوان قائم کرکے ان احادیث کوذکر فرماتے ہیں جوعلاج ومعالج سے متعلق حضور مُرَّافِظَةً بَا اللہ کاعنوان قائم کرکے ان احادیث کوذکر فرماتے ہیں جوعلاج ومعالج سے متعلق حضور مُرَافِظَةً بَا اللہ کی سے مروی ہے۔

امام ترمذی ﷺ نے بھی اپنی جامع ترمذی میں ابواب الطب عن رسول الله ﷺ کاعنوان قائم فرمایا ہے اور اس کے تحت مختلف باب قائم کرے آپﷺ کے فرامین کوجمع کیا ہے۔

#### بَابُمَاجَآءَفِىالْحَمِيَّةِ

#### باب : پرهيز کابيان

(١٩٥٩) إِذَا آحَبَ اللهُ عَبُمًا حَمَاهُ اللُّهُ نُمّا كَمَا يَظَلُّ آحَدُ كُمْ يَخْمِي سَقِيْمَهُ الْمَاءَ.

تَوَجَيْجَهُمْ: حضرت قادہ بن نعمان والتي بيان كرتے ہيں نبي اكرم مَطِلْظَةُ نے فرمايا جب الله تعالى كى بندے سے محبت كرتا ہے تواسے دنيا ہے اس طرح كوكی شخص اپنے بياركو يانى سے بيا تا ہے۔

(١٩٢٠) دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَعَهُ عَلِى وَلَنَا دَوَالٍ مُّعَلَّقَةٌ قَالَتْ فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْكُلُ وَعَلِيَّ مَعَهُ عَلِيُّ مَعَهُ عَلِيُّ مَعَهُ عَلِيُّ مَا كُلُ وَعَلِيُّ مَعَهُ يَأْكُلُ وَعَلِيُّ مَعَهُ عَلَى لَهُمُ عَلَى لَهُمُ اللهِ عَلِيُّ اللهِ عَلِيُّ اللهِ عَلِيُّ اللهِ عَلِيُّ مِنْ هَذَا فَا عَلِيُّ فَا لَا فَعَالَتُ لَهُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَم

تو کی پہنہ، حضرت ام مندر وہ النہ بیان کرتی ہیں ایک دن نبی اکرم مَلِ النہ ہوئے تھے ہواں تشریف لائے آپ مِلَ النہ کے ساتھ حضرت علی وہ کے تھے نبی اکرم مَلِ النہ کی بھی تھے ہمارے گھر میں تھجوروں کے خوشے لئکے ہوئے تھے نبی اکرم مَلِ النہ کی ان کو کھانا شروع کیا حضرت علی وہ کہ تھے ہوئے تھے نبی اکرم مَلِ النہ کی ان کو کھانا چاہا تو نبی اکرم مَلِ النہ کی جائے ہوئے اور نبی اکرم مَلِ النہ کی جائے ہوئے اسے کھاتے رہے بھراس کے بعدان حضرات کے لیے چھندراور جو تیار کیے گئے تو نبی اکرم مَلِ النہ کی اسے کھاؤ کو نکہ تمہاری طبیعت کے لیے موافق ہے۔

تیار کیے گئے تو نبی اکرم مَلِ النہ کے ایا اے علی اسے کھاؤ کو نکہ تمہاری طبیعت کے لیے موافق ہے۔

#### تشريع: بارى من معراشاء سے پر ميز كرنے كاظم:

نے انہیں کھانے کا حکم دیا کہ بیہ چیزیں تم کھالو، بیخفیف اور ہلکی غذا عیں ہیں ، بیتمبارے لئے زیادہ مناسب ہیں۔

يمارى ميں يرميز كا ثبوت قرآن مجيد كى اس آيت ﴿ وَإِنْ كُنْتُهُ مُمْرَضَى أَوْ عَلَى سَفَدٍ ﴾ (النماء:٣٣) سے بھى مواہے كما گرتم بيار یا مسافر ہو، بیاری میں یانی کا استعال نقصان دہ ہو یا سفر میں یانی میسر نہ ہوتو تیم کیا جاسکتا ہے، اسلام نے بیآ سانی اس لئے دی ہے تا کہ انسان اپنی صحت کا خیال رکھے اور ہرالی چیز سے پر ہیز کرے جوصحت کے لئے نقصان دہ ہوسکتی ہے۔

طب كى تين بنڀادىي بين:

حفظان صحت، پرہیز اور استفراغ ماد ہ فاسد اور تینوں کی طرف قر آن کریم نے اشار ہ کیا۔ إِذَا أَحَبُ اللهُ عَبْلًا حَمَالُاللَّ نُيّا: ونياسے بچانے كى دوصورتين بين:

🛈 سرے سے صالح بندے کو دنیا دی ہی نہ جائے ،اس کوغریب رکھا جائے۔

② دنیا دی تو جائے اور خوب دی جائے مگر اس کے دل کو مال میں نہ اٹکا یا جائے ، بہت سے صحابہ کرام مڑنا ﷺ اور صلحائے عظام ایسے گزرے ہیں جن کواللہ تعالی نے صاحب ثروت (مال و دولت والا ) بنایا تھا، مگران کے دل دولت میں تھنسے ہوئے نہیں تھے۔ ایک واقع : حضرت عبرالح<sup>ما</sup>ن بن عوف مخاتم براے مالدار تھے، جب رمضان آتا اور شام کو ان کے سامنے دسترخوان بچھایا جاتا توافطاری دیکھ کررونا شروع کردیتے اور ان صحابہ ٹئ گئٹے کو یاد کرتے جوغربت کی حالت میں دُنیا سے رخصت ہو گئے تھے، پھر سارا دسترخوان غریبوں کو بانٹ دیا جاتا خوداس میں سے پچھ بھی نہیں کھاتے تھے۔

دو سراوا قعب: پیران پیرحضرت شخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله بڑے مالدار تھے، آپ ایکسپدرٹ اور امپورٹ کا کاروبار کرتے تھے، ایک مرتبہ مجلس میں منیجر نے اطلاع دی کہ فلاں جہاز جو فلاں ملک جار ہاتھا ڈوب گیا، آپ نے سرجھکا لیا،تھوڑی دیر کے بعد سرٗ اٹھایا اور فر مایا: الحمدللہ! لوگوں کو حیرت ہوئی، کیونکہ بیرانا للہ وانا الیہ راجعون پڑھنے کا موقعہ تھا مگرکسی کو پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی پھر بیہ وا قعہ پیش آیا کمجلس ہی میں منیجرنے اطلاع دی کہ فلاں ملک سے جو جہاز مال لے کرآیا تھا وہ پہنچتے ہی دو گئے نفع پر بک گمیا تو آپ نے سر جھکا لیا ،تھوڑی دیر کے بعدسر اٹھا یا اور فر مایا: الحمدللہ! اب لوگوں سے صبر نہ ہوسکا اور پوچھ ہی لیا کہ حضرت! دونوں موقعوں پر آپ نے تحمید کی اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ دونوں موقع مختلف تھے،آپ نے فرمایا: میں نے پہلی مرتبہ الحدللہ نقصان ہونے پرنہیں کہاتھا، نہاب نفع ہونے پر کہاہے بلکہ جب نقصان کی خبر ملی تو میں نے سر جھکا کر دل کا جائزہ لیا کہ اس کو صدمہ پہنچایا نہیں؟ میں نے دیکھا کہ قلب نقصان سے متاثر نہیں ہوااس پر میں نے اللہ کاشکرادا کیا اور اب جبکہ نفع کی خبر ملی تو بھی میں نے دل کا جائزہ لیا کہ اس کو خوشی ہوئی یانہیں؟ میں نے دیکھا کہ دل اس سے بھی متاثر نہیں ہوااس پر میں نے الحمدللہ کہا ہے۔

تنیسسرا واقعیہ: خواجہ عبداللہ احرار رحمہ اللہ بھی بہت مالدار تھے، جب وہ خدام کے ساتھ نکلتے تھے تو بادشاہ کا جلوس ماند پڑ جاتا' تھا، میں نے آپ کی قبر کی زیارت کی ہے اور اس سے متصل خانقاہ بھی دیھی ہے، ان کے یہاں بزرگی کا شہرہ من کرایک مرید آیا اور آپ کا ٹھاٹھ دیکھ کر بدگمان ہوگیا،اس نے خانقاہ کے دروازے پرلکھ دیا: نہ مرداست آئکہ دنیا دوست دارد! وہ کیسا بزرگ جو دولت جمع کتے ہوئے ہے! کسی مرید نے حضرت کواطلاع دی کہنو واردمہمان نے خانقاہ کے دروازے پر بیلکھاہے، آپ نے فرمایا: اس کے پنچ لکھ دو: وگر دار د برائے دوست دارد! یعنی اگر کوئی اللہ کے لئے اور حاجت مندول پرخرچ کرنے کے لئے دنیار کھتا ہے تو اس میں کیا مضا نقہ ہے! ہا یا جا تا ہے اور عرب تو بخاری کو پانی سے نہلاتے ہیں، یہی حال مال کا بھی سمجھنا چاہیے، وہ ہر حال میں مصر نہیں۔ پلایا جا تا ہے اور عرب تو بخاری کو پانی سے نہلاتے ہیں، یہی حال مال کا بھی سمجھنا چاہیے، وہ ہر حال میں مصر نہیں۔

سند کی بحث: پہلی حدیث کے بارے میں امام تر مذی رحمہ اللہ نے پہلی بات بیفر مائی ہے کہ اس کے راوی صرف فلیح بن سلیمان ہیں، مگر ریہ بات صبح نہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے الباری الکبیر میں اس کی ایک اور سند بھی ذکر کی ہے۔ (تحفۃ الاشرف مزی 13:108)

ادردوسری بات بیفر مائی ہے کہ فلیح اس حدیث کوعثان بن عبدالرحمٰن سے روایت کرتے ہیں اور ایوب بن عبدالرحمٰن سے بھی، پھر ایوب کی سندلکھی ہے اور دونوں کی روایت میں فراسافرق ہے، عثان کی روایت میں فانه اوفق لگ ہے اور ایوب کی روایت میں فانه انفع لگ ہے اور دونوں کا مطلب ایک ہے ۔۔۔۔۔۔ اور پہلی حدیث کی دونوں سندوں کے آخر میں جوعبارت ہے: و قال محمد بن بشار فی حدیث اللہ ہے دونوں کا مطلب واضح نہیں ، کیونکہ محمد بن بشار ایوب بن عبدالرحمٰن کے شاگر دنہیں ہیں کہ کہیں: مجھ سے ایوب نے حدیث بیان کی کوئکہ ایوب نے حدیث بیان کی (ممکن ہے حدیث بیان کی کیونکہ میں ہوجائے کہ شاید ایوب کا تذکرہ سندیں وہم ہو)۔

، اور دوسری حدیث کی بھی دوسندیں لکھی ہیں: پہلی سندموصول ہے اور دوسری مرسل، اس کے آخر میں حضرت قبادہ کا تذکرہ نہیں اور بیر قبادہ: حضرت ابوسعید خدری مخافیہ کے اخیافی بھائی ہیں اور حضرت محمود بن لبید صحابی صغیر ہیں۔

فائن: علاج کے سلسلہ میں یونانی اور ایلو پیتی یعنی انگریزی طریقہ علاج مختلف ہیں، طب میں سبب کا علاج کیا جاتا ہے اور جب
بیاری کا سبب ختم ہوجاتا ہے تو مسبب یعنی بیاری خود بخو وختم ہوجاتی ہے، وہ دوبارہ نہیں لوتی اور انگریزی طریقہ علاج میں مسبب کا
علاج کیا جاتا ہے تا آ نکہ اس کا سبب ختم ہوجائے، چنانچہ یونانی دواؤں سے فوراً بیاری نہیں وہی اور انگریزی دواء کی پہلی خوراک ہی
انٹر دکھاتی ہے، نیزیونانی دواکا کوئی کورس نہیں ہوتا بلکہ جب تک بیاری کا سبب ختم نہ ہو: دواکھانی پڑتی ہے اور سبب کے ختم ہونے ک
علامت یہ ہے کہ مسبب یعنی بیاری ختم ہوجائے اور انگریزی طریقہ علاج میں دواؤں کا کورس ہوتا ہے، جس کو پورا کرنا ضروری ہوتا
ہے ورنہ بیاری عود کرآنے کا احتال رہتا ہے کیونکہ سبب ابھی باتی ہے۔

اس کوایک مثال سے بچھیں: دیوار میں درخت نکل آیااس کوختم کرنے کے دوطریقے ہیں: ایک تیز اب سے اس کی جڑیں جلا دی جائیں، درخت خود بخو دسو کھ جائے گا اور پھر بھی نہیں اگے گا۔ دوسسرا: پہلے درخت کی شہنیاں کا ٹی جائیں، پھرتنا نکالا جائے پھر جڑیں کھودی جائیں تو بھی درخت ختم ہوجائے گا،کیکن ڈگر ذرا می جڑ بھی باقی رہ گئی تو درخت دوبارہ اُگ آئے گا۔

لعنات: طب: (طاکے نیچ زیر) جسمانی و زہنی علاج ، دوا علم العلاج ۔ اُم المن ذر: یہ حضور مَرِّ اَنْکُونَا کَ مُوسِ ۔ اُن کا نام سلمی بنت قیس ہے۔ دوال دالیة کی جمع ہے: یکی مجود کے خوشے ، جنہیں پئنے کے لئے گھر میں لئکا و یا جائے ۔ معلقہ لئکائے ہوئے ۔ مع مدہ بیاسم فعل ہے ، اس کے معنی ہیں: رک جا، رک جاء ، کھر کھر ۔ ناقہ: یہ نقہ (باب سمع ) سے اس فاعل کا صیغہ ہے ، وہ ضعف اور کمروری جو بیاری سے صحت یاب ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ سلقا: (سین کے نیچ زیر اور لام کے سکون کے ساتھ) چھندر، ایک قتم کی سبزی جس کے یہ اور جڑ گہری ہوتی ہے، پکا کر کھائی جاتی ہے۔ شعید: جو۔ اُصب: (ہمزے پر زبر اور صاد کے نیچ قتم کی سبزی جس کے یہ اور جڑ گہری ہوتی ہے، پکا کر کھائی جاتی ہے۔ شعید: جو۔ اُصب: (ہمزے پر زبر اور صاد کے نیچ

زیر کے ساتھ) صیغہ امر ہے:تم لے لو، کھالو۔ حماً ہ: اللہ تعالیٰ اس کو بچاتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں۔ سقیہ ہد: مریض، بیار۔

## بَابُ مَاجَاءَ فِي الدَّوَاءِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ

## باب ۲: دوا دارو کی ترغیب

(١٩٢١) قَالَ قَالَتِ الْأَعْرَابُ يَارَسُولَ اللهِ اللهَ اللهَ اللهَ قَالَ نَعَمُ يُاعِبَا ذَاللهِ تَدَاوَوْافَانَ اللهَ لَمُ يَضَعُ ذَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَأَ اُوْقَالَ ذَوَا لِللَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ وَمَاهُوَ قَالَ الْهَرَمُ.

ترکیجی کنی: حضرت اسامہ بن شریک بیان کرتے ہیں: پکھ دیہاتوں نے عرض کی: یارسول الله مَالِّفَیْکَا اِکْیاہم دوائی استعال نہ کیا کریں۔ نبی اکرم مِلَّفِیکَا آبا کیا استعال نہ کیا کہ استعال کیا کرو کیونکہ الله تعالی نے جو بھی بیاری پیدا کی ہے اسکے لیے شفا بھی رکھی ہے البتہ ایک بیاری ایسی ہے (جس کی کوئی دوا کیے شفا بھی رکھی ہے البتہ ایک بیاری ایسی ہے (جس کی کوئی دوا نہیں) لوگوں نے عرض کی یارسول اللہ وہ کون کی ہے؟ نبی اکرم مَلِّفَیْکَا آبے فرمایا برصایا۔

تشریح: دنیا دارالاسباب ہے، یہاں اللہ تعالی نے ہر چیز کا سبب بنایا ہے۔ پس بیاری کے لئے بھی اسباب بیدا کئے ہیں اور شفاء کے بھی اسباب بنائے ہیں، پھر جو اسباب ظاہری ہیں ان کو اختیار کرنا مامور بہہے، اس لئے بیاری کا علاج کرانا مسنون ہے اور یہ توکل کے منافی نہیں۔

لعنات: الحث عليه: علاج كراني كى ترغيب الانداوى: كيا جم علاج نه كرائيس تداووا (يدامركا صيغه ب) تم علاج كراؤ لعد يضع: نهيس پيداكى نهيس اتارى - الهرهر: (باء اور راء پر زبر كے ساتھ) بڑھا پا \_ يہال بڑھا پ سے مرادموت ہے، بڑھاياس كى تمہيد ہے، اور موت اليي بيارى ہے جس كاكوئى علاج نہيں \_

اعتست راض: قرآن وحدیث میں توکل (الله کی ذات پراعتاد کرنے) کی تعلیم دی گئی ہے اور اس حدیث میں علاج کا حکم دیا گیا ہے، بظاہر بید دونوں باتیں متعارض معلوم ہوتی ہیں،

چواب: جب بدونیا اسباب کی دنیا ہے توصحت کے اسباب اختیار کرنا اور مرض کے اسباب سے بچنا ضروری ہے، ورنہ اسباب بغاف فائدہ ہوں گے، البتہ اسباب تین قسم کے ہیں: ظاہری، خفی اور اخفی، سبب ظاہروہ ہے جس کا سبب ہونا ہر خض جانتا ہے، اور سبب خفی: سبب ظنی کا نام ہے اور سبب اخفی وہ سبب ہونا عام طور پرلوگ نہیں جانتے، جیسے روٹی سے آدمی شکم سیر ہوتا ہے اور پائی سبب ظنی کا نام ہوتا ہے مگر بیسب خفی ہے اور سبب خفی ہے اور سبب اور دوا سے شفا عاصل ہوتی ہے، یہ اسباب ظاہرہ ہیں، اور جھاڑ کھوٹی ہے۔ بھی فائدہ ہوتا ہے مگر بیسب خفی ہے اور علویات کے سفلیات یعنی انسانی حوادث (صحت، مرض، عزب فی بین انگل بی ہوتی ہیں اور کھی ہوتا ہے ہیں، یہ سبب اخفی ہے، اس کا ادراک نجومیوں کے علاوہ کسی کوئیں ہوتا اور نجومیوں کی باتیں انگل بی ہوتی ہیں آئی گئے شریعت نے سبب اخفی کی توقعا ممانعت کر ادراک نجومیوں کے علاوہ کسی کوئیں ہوتا اور نجومیوں کی باتیں انگل بی ہوتی ہیں آئی گئے شریعت نے سبب اخفی کی توقعا ممانعت کر ادراک نجومیوں کے علاوہ کسی کوئیں ہوتا اور نجومیوں کی باتیں انگل بی ہوتی ہیں آئی گئے شریعت نے سبب اخفی کی توقعا ممانعت کے ادراک نجومیوں کے علاوہ کسی کوئیں ہوتا اور نجومیوں کی باتیں انگل بی ہوتی ہیں آئی گئے شریعت نے سبب اخفی کی توقعا ممانعت کے ادراک نجومیوں کے علاوہ کسی کوئیں ہوتا اور نجومیوں کی باتیں انگل بی ہوتی ہیں آئی گئی ہوتی ہیں۔

''جولوگ کہتے ہیں کہ فلال پختھروں کی وجہ سے بارش ہوئی وہ پختھروں پرایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا اٹکار کرتے ہیں،

ادر جولوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے بارش ہوئی وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور پختھر وں کا انکار کرتے ہیں۔'' ا**در اسباب خفیہ کی ممانعت: تونہیں** کی گر اس کے ترک کو اولی قرار دیا، مسلم شریف (حدیث 220) میں حدیث ہے کہ قیامت کے دن ستر ہزار لوگ ایسے ہوں گے جو بے حساب اور بے عذاب جنت میں جائیں گے، صحابہ ٹنٹائٹی نے دریافت کیا: وہ کون لوگ ایسے ہوں گے؟ آپ مِیلِّفٹِیکَیَّ نے فرمایا:

> همد الذین لایر قون، ولایسترقون، ولایتطیرون، وعلی ربهمدیتو کلون. " ده لوگ بین جوند جها ژیتے بین اور نه جهز واتے بین اور نه بدشگونی لیتے بین اور اپنے پرور دگار پر بھر وسه کرتے بین۔"

اور اسباب ظاہری کو اختیار کرنا ما مور بہ ہے اس حدیث میں نبی مُؤْفِظُ نے علان کرانے کا تھم دیا ہے کیونکہ بید بید ظاہری ہے گرسبب ظاہری اختیار کرنے کی حالت میں بھی بھر وسہ اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے کیونکہ اسباب بھی امیاب ہیں وہ اللہ کے بیدا کے ہوئے ہیں وہ خود کا رئیس مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ ہیں وہ چاہیں گے تو اسباب کام کریں گے در زئیس کریں گے اور آگے بید حدیث آرہی ہے کہ فرمایا: اعقلها و تو کل: اونٹ کے بیر میں رہی باندھ کہ اللہ پر اعتاد کروں یا یونٹی چنے نے کے لیے چھوڑ دوں اور اللہ پر اعتاد کروں؟ آپ نے فرمایا: اعقلها و تو کل: اونٹ کے بیر میں رہی باندھ، بھر اللہ پر بھر وسہ کر ۔ اور جنگ احد نہایت سخت محرکہ تھا، چنا نو بی نے نو روز رہی اللہ پر بھر وسہ کر ۔ اور جنگ احد نہایت سخت محرکہ تھا، چنا نو بی نے دوز رہی اور اور اور اللہ بیاں اور بہتی کے بیر میں رہی اندھ بھر میں آجاد کے کہ اور ہیں جو اللہ چاہیں گے۔" ما جبی وافل میں وافل میت ہونا کہیں ایسانہ ہو کہ لوگوں کی نظروں میں آجاد کہر ساتھ ہی بید بھی بتا دیا تھا کہ ہوگا وہ ہی جو اللہ چاہیں گے۔" ما اختی عنکھ من اللہ میں ہوئی کہر سوال بیدا ہوا کہ تدبیر بتانے سے کیا فائدہ؟ قر آن کر بی ہے اس کا جواب ویا ہے ۔" ہی فیکس سے کی چیز کو نال نہیں سے کی چیز کو نال نہیں سے ایک جو اور دو ان سے اللہ کے تھم میں ہے کہ خیز کو نال نہیں سے تھے، یعنی ان کر جی طرح آن کے اب خواب ویا اسباب کو اختیار کرنے کو تعلیم آپ نے اپنی کہ اور دو ان سے اللہ کے تو میں بیدا ہوا تھیم آپ ورنی کو کہی کی بیار ان جو ان کے گئے تا کہ کہ کہ کہ کہ کہا تھا اس طرح تھم میں وافل ہیں سے اندہ کہ کہ کہا تھا ہوں کو کہا ہو نے دوروک لئے گئے تک کہ کہ کہا تھا ہوں کہا کہ کہا تھا ہوں کو اسباب اختیار کرنے کی تعلیم آپ کی اور دو ان سے انہ کہ کہ کہ کہ کہا تھا ہوں کہا کہ کہا تھا ہوں کہا ہو کہا تھا ہونی میں ان کے دل میں بیدا ہوا تھا وہ اللہ کی نازل کی تعلیم کہا تھا ہوں کہا تھا۔ بیش میں بیدا ہوا تھا وہ اللہ کی نازل کی بھر سے کہا تھا۔

خلاصہ یہ ہے کہ اسباب ظاہرہ اختیار کرنے کے ساتھ اللہ پراعتماد ضروری ہے، پس اسباب ظاہرہ کا اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ، جس طرح اسباب کا اختیار کرنا تقدیر کے منافی نہیں ، کیونکہ اسباب بھی تقدیر کا ایک حصہ ہیں ، تفصیل ابواب القدر میں آئے گی۔ خلاصہ کلام: اسباب کی اقسام جلب منفعت اور دفع مصرت کے لئے علماء نے اسباب کی تین قسمیں بیان فر مائی ہیں:

اقل : اسباب مقطوعہ یعنی یقینیہ بیدہ اسباب ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم ومشیت سے مسبباب کا تعلق ہے ہمیشہ اس طرح ہوتا ہے اس کے خلاف نہیں ہوتا ہے مثلاً جب تک کھیت میں کا شت نہیں کرے گا غلہ نہیں اگے گا کوئی یہ کہے کہ بغیر غلہ بوئے کھیت

میں غلہ پیدا ہو جائے بیاللہ تعالی کی سنت جاریہ کے خلاف ہے یہاں بھی کاشت کرنا پڑے گی اس پر اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ کے مطابق پیدا ہو جائے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ کے مطابق پیداوار کا ترتب ہوگا، اگر جلب منفعت کے ان ظاہری یقین اسباب کوترک کرکے کوئی شخص توکل کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا اس کی شدت دور ہوتی ہے روٹی اس کی شدت دور ہوتی ہے روٹی کے ذریعہ بھوک کا ضرر دور ہوتا ہے اگر بیاسا یانی نہ پیئے اور بھوکا نہ کھائے تو گنہگار ہوگا۔

دوسری قتم: اسباب ظنیہ ہے بعنی غالب ہیہ کہ مسبباب ان کے بغیر حاصل نہیں ہوتے مثلاً کوئی مسافر جنگل بیابان میں سفر کرتا ہوتو اس کو چاہئے کہ توشئے راہ ضرور ساتھ لے چونکہ غالب گمان ہے کہ جنگل میں ضرور یات اکل وشرب میں میسر نہ ہوں گی لہذا ایسے اسباب ظنیہ کا ختیار کرنا سنت مؤکدہ ہے ان اسباب کا اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے۔

تیسری قتم: اسباب موہومہ بیوہ اسباب ہیں جن کے ذریعہ مسببات تک پہنچنا وہمی ہے ضروری نہیں ہے کہ تذبیر کے بعد طلوب حاصل ہومثلاً مال حاصل کرنے کی بڑی بڑی تدبیریں کی جاتی ہیں اور وسیع ترمنصوبے بنائے جاتے ہیں حالانکہ ان منصوبوں سے مال کا حصول بقینی وظنی نہیں بلکہ وہمی ہے بسا اوقات تمام منصوبے بے کار ہو جاتے ہیں اسی طرح دفع مصرت کے لئے اسباب موہمومہ جیسے، داغ لگوانا وغیرہ ان اسباب کا ترک بہتر ہے اس لئے کہ ان سے توکل حاصل نہ ہوگا۔

بہرحال علاج ومعالجه اسباب ظنیہ میں سے ہے جوتوکل کے خلاف نہیں ہے۔

تلاو وا: حضور سَرَّالْتُعَيَّةً نے علاج و دواکر نے کا حکم فر مایا کیونکہ اللہ تعالی نے ہر مرض کا علاج نازل فر مایا ہے خود حضور مَرِّالْتُعَیَّةً ہے اپنا علاج کرنا ثابت ہے، حضرت عاکشہ ٹائٹی سے پوچھا گیا کہ آپ اس قدر دواکیں کس طرح جانتی ہیں فر مایا کہ حضور مَرِّالْتُعَیَّةً کے کثر ت علاج و معالجہ کی وجہ سے بیسب دواکیں مجھے یا دہوگئیں۔ نیز کتب احادیث کے ابواب الطب صراحة استخباب تداوی پر دال ہے۔ علاج و معالجہ کی وجہ سے اگر علاج نہ کیا جائے تو بچھ مضا کقہ نہیں ہے نیز بعض فائٹ کا: امام غزالی والیا نے جند ایسے اسباب بیان فر مائے ہیں جن کی وجہ سے اگر علاج نہ کیا جائے تو بچھ مضا کقہ نہیں ہے نیز بعض حضرات سلف والیُّی نے بھی ایسا فر مایا ہے۔

اقال: مریض اہل کشف میں سے ہوں اس کو بذریعہ کشف حقیقی یاغلبہ ظن یا رویائے صالح سے معلوم ہوجائے کہ اس مرض میں اس کا انتقال ہوجائے گا۔

دوم: مریض خوف عاقبت بیاا پنے حال میں ایسامستغرق ہے کہ اس کومرض کی تکلیف کا احساس ہی نہیں اور دواوعلاج کی فرصت نہیں۔ سوم: مرض انتہائی پرانا ہے جو دوائیں اس کے لئے تجویز کی جاتی ہیں ان کی افادیت وہمی ہے جیسے داغ وغیرہ۔

چہارم: کوئی شخص مرض کی اذیت پرصبر کر کے اجر حاصل کرنا چاہتا ہے یا اپنے نفس کا امتحان لینا چاہتا ہے۔

پنجبم: امراض کے تکفیر ذنوب ہونے کی وجہ سے علاج نہیں کرانا چاہتا۔

مششم: زیادہ صحت مندر ہے سے غرور و کبر کا اندیشہ ہے اس وجہ سے علاج نہیں کرتا، بہر حال آن چھ وجوہ کی بناء پر بعض حفزات نے ترک علاج کی اجازت دی ہے۔

الهرم بفتح الهاء والراء: برهايه مرض لاعلاج كيول ہے؟

① علامہ خطابی والٹیا فرماتے جین کہ آپ مَوَالْتَ فَا علیہ کے ایسا مرض فرمایا جس کی کوئی دوانہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ

جس طرح امراض کے ذریعہ آ دمی کمزور ولاغر ہوکرموت تک پہنچ جاتا ہے ایسے ہی بڑھایے کے ذریعہ بھی آ دمی موت تک پہنچ جاتا ہےجس کا کوئی علاج نہیں گویا بڑھا یہ اعلیٰ قسم کا مرض ہے،

- ② حافظ ابن حجر رایشید فرماتے ہیں کہ ہرم سے مرادموت ہے بڑھا پہ کوموت کے ساتھ تشبید دی گئی ہے کیونکہ جس طرح موت کے ذر یعد صحت بدن ختم ہو جاتی ہے ای طرح بڑھاپے کے ذریعہ بھی آہتہ آہتہ صحت ختم ہو جاتی ہے یا بڑھا یہ موت کے زیادہ قریب ہے اس کئے کہ بوڑھا آ دمی صحت سے مایوس ہوتا ہے بالآ خرموت پراس کی زندگی بوری ہوجاتی ہے۔
  - ابعض حضرات فرماتے ہیں یہاں استثناء ہے جمعنی لکن الھر مرلادواء له۔

#### بَابُ مَاجَاءَ مَا يُطُعَمُ الْمَريُضُ

## باب سا: جس میں اس چیز کا ذکر ہے جو بیار کو کھلائی جاتی ہے

\_\_\_\_\_\_ (١٩٦٢) كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَخَلَ أَهُلَهُ الْوَعَكُ آمَرَ بِالْحِسَاءِ فَصُنِعَ ثُمَّرَ أُمَرَ هُمْ فَحَسَوْامِنُهُ وَكَانَ يَقُولُ إِنَّهُ لَيَرْتُقُفُوَّا ذَالْحَزِيْنِ وَيَسْرُوْعَنْ فُوَّا دِالسَّقِيْمِ كَمَا تَسْرُوُ الْحُدَاكُنَّ الْوَسَخَ بِالْمَآءَ عَنْ وَجُهِهَا.

تَوَجِّجِهَنَّهُ: حضرت عاكشه وَالنَّمَةُ بيان كرتى مِين نبي اكرم سَلِّفْظَةً كي كسي المليه كواگر بخار موجا تا تو آب سِلِّفْظَةً ان ﴿ يَ لِيهِ حريره تيار كرنے کا حکم دیتے تھے اور پھر انہیں یہ ہدایت کرتے تھے کہ وہ گھونٹ گھونٹ کر کے اس پئیں آپ مَلِّ فَشَیَّغَ ہیے فر ماتے تھے یے مملّین دل کو تقویت پہنچا تا ہے اور بیار شخص کے دل کی تکلیف کو دور کرتا ہے بالکل اس طرح جیے کوئی عورت پانی کے ذریعے اپنے چبرے کامیل

تشريع: مريض كو"حساء" كھلايا جائے: اس حديث ميں نبي كريم مَثَّ الْفَيْخَةَ نے اپنے ممل كے ذريعه اس بات كى تعليم دى ہے كه مريض كو ملکی غذا کھلائی جائے تا کہ وہ اس کے معدے پر بوجھ نہ ہو، خاص طور پر جب بخاریا ایسا کوئی مرض ہوجس ہے کمزوری زیادہ ہوجاتی ہے،ایسے میں نقیل غذا نمیں عموماً نقصان پہنچاتی ہیں،اس لئے ایسی غذا استعمال کی جائے جوصحت کے لیےمفید ہواورجس سے طبیعت یر بوجھ بھی نہ ہو، حدیث باب میں جس کھانے کا ذکر ہے، اس کی افادیت حضور اکرم مَوَّلِنَّتِیَّةَ نے بتائی کہ بیکھانا دل کو طاقت فراہم کرتا ہے اور اس سے دل کے رنج وغم زائل ہوجاتے ہیں اور سکون قلب حاصل ہوتا ہے۔

اس حدیث میں نبی کریم مَلِّ اَنْ عَلَیْ اَس کھانے کے فائدے کو سمجھانے کے لئے عورتوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ جس طرح تم میں سے کوئی یانی سے اپنے چہرے کی میل کو دور کرتی ہے اس طرح وہ کھانا آ دمی کے تم کو دور کرتا ہے،

بیار کی دو حالتیں ہیں بہھی اس کو کھانے کی خواہش نہیں ہوتی اور بھی بھوک نہیں ہوتی۔ پہلی صورت میں اس کوحریرہ پلانا جائے اور دوسری صورت میں زبردی نہیں کھلانا چاہئے کیونکہ اس ونت طبیعت مرض کی مقاومت (مقابلہ ) کررہی ہوتی ہے، پس اس کو کھانے کی طرف متوجہ نہیں کرنا چاہئے، چنانچے اطباء سخت بخار میں اور بحرانی کیفیت میں غذا دینے سے منع کرتے ہیں۔امام ترمذی رحمہ الله نے دو باب قائم کئے ہیں، پہلے باب میں جب مریض کا کھانے کو جی نہ چاہ رہا ہواس ونت کا تھم ہے اور دوسرے باب میں جب

مریض بالکل کھانے کے لئے تیار نہ ہواس وقت کا تھم ہے۔

# بَابُمَاجَآءَلَاتُكُرِهُوْامَرُضَاكُمُ عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ

## باب ۴: بیاروں کو کھانے پینے پر مجبور مت کرو

(١٩٧٣) لَا تُكْرِهُو امْرُضَا كُمُ عَلَى الطَّعَامِ فَإِنَّ اللَّهَ يُطْعِمُهُمْ وَيَسْقِيمُهِمْ.

تَوَخِجْهَا بُهِ: حَضرت عقبه بن عامر جہنی نظافی بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَطِّنْظِیَا آبِ فیرمایا اپنے بیاروں کو کھانے پرمجبور نہ کیا کرو کیونکہ الله تعالیٰ انہیں کھلاتا پلاتا ہے۔

تشریعے: لا تکوهوا: تم زبردی اور جبر نه کرو۔ موضی: مریض کی جمع ہے: بیار مریض کوزبردی کوئی چیز نہیں کھلانی چاہئے۔ نی کر تم مَلَّالْفِیْکُوْ نَا فِی اِنْ ''۲۶ کے داری ایا کی جاریا اور ایا کے خاصل کی تا ایک میں الاسلامی میں ک

نی کریم ﷺ نے فرمایا: "لا تکر هوا مرضا کعد علی الطعام، فان الله تبارك و تعالی یطعمه مرویسقیه مد" این یمارول کو کھانے پرمجورمت کرو، کیونکہ اللہ تعالی ان کو کھلاتے پیں، یعنی ان کونہ کھانے سے ضعف لاحی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کا مداوا کردیتے ہیں اور اگر اس شدید ناگواری کی حالت میں زبردی کھلاؤ گے تو اس کی طبیعت کھانے کے نظم وانظام کی طرف متوجہ ہول گی اور وہ مرض کی مقاومت نہیں کر سکے گی ، گر دو کیفیتوں میں فرق کرنا ضروری ہے:

ایک۔: مریض کو بھوک تو ہے مگر کھانے کو جی نہیں چاہتا، اس حالت میں اس کو حریرہ دینا چاہئے اور دوسری حالت یہ ہے کہ مریض بالکل کھانا ہی نہیں چاہتا، اس کو بھوک ہی نہیں، پس ایس حالت میں زبردسی نہیں کھلانا چاہئے اور اللہ کے کھلانے پلانے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالی مریضوں کو ایسی قوت عطا فرماتے ہیں جو کھانے پینے کے قائم مقام ہوجاتی ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھوک اور پیاس کی تکلیف برداشت کرنے پرصبرعظا فرماتے ہیں۔

ابن قدامہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم مَلِّ ﷺ نے اس ارشاد میں بڑا اہم ادب بیان فر مایا ہے جواس میں غور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے وہ بیر کہ جب کوئی مریض کھانے پینے سے گریز کرتا ہے تو اس وقت اس کی طبیعت مرض کے مقابلے میں مشغول ہوتی ہے، اگر اس وقت اس کو زبردی غذا دی جائے تو مرض کے مقابلے سے طبیعت ہٹ جائے گی، فائدے کے بجائے نقصان ہوگا، یہی وجہ ہے کہ بعض بیار پول میں مریضوں کو مخصوص ایام میں کھانے پینے سے منع کیا جاتا ہے، کیونکہ مریض کی طبیعت اس دن مرض کے مقابلے میں زیادہ مشغول ہوتی ہے،اس لئے نبی کریم مِر الفَي اَ اِن بیار شادفر مایا که مریضوں کو کھانے پینے پر مجبور نہ کیا کرو۔

#### بَابُ مَاجَآءَ فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ

## باب ۵: کلونجی کا بیان

(١٩٦٣) عَلَيْكُمْ بِهٰذِهِ الْحَبَّةِ السَّوُدَاءُ فَإِنَّ فِيهَا شِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا الشَّامَ وَالسَّامُ الْمَوْتُ.

تو پچھنٹم: حضرت ابو ہریرہ نٹاٹنو بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَلِّ نفیے لَمَّ نے فرمایاتم کلونجی استعال کیا کرو کیونکہ اس میں موت کے علاوہ ہر یماری کی شفاء ہے (حدیث میں استعال ہونے والے لفظ) سام سے مرادموت ہے۔

## تشریع: کیا کلوجی مریاری کاعلاج ہے؟

حدیث باب میں ہے کہ فان فیہا شفاءً امن کل داء کلونجی میں ہر مرض کا علاج ہے، اس سے کیا مراد ہے، کیا اس میں عموم ہے کہ ہر مرض کا اس میں علاج ہے یا بعض کا ، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں:

- 🛈 علامه خطابی اور علامه طیبی میسینیا وغیره فرماتے ہیں که حدیث کامفہوم اگر چه عام ہے کیکن بیه خاص طور پر انہی امراض میں زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے جورطوبت اوربلغم سے پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ کلونجی کی تا ثیرخشک اور گرم ہوتی ہے، اس لئے بیان بیاریوں کا علاج میں مفید ہوتی ہے جواس کی ضد ہوں۔
- 2 علامہ کر مانی، عینی اور حضرت گنگوہی ﷺ فرماتے ہیں کہ حدیث میں عموم ہی مراد ہے کہ کلونجی تمام بیار بوں کے لئے نفع بخش ہوتی ہے کیونکہ حدیث میں موت کا استثناء کیا گیا ہے کہ کلونجی موت کے علاوہ تمام امراض کے لئے فائدہ مند ہوتی ہے اس سے عموم ثابت ہوتا ہے ، چنانچے کلونجی بعض امراض میں تنہا مفید ہوتی ہے جبکہ بعض میں کسی اور دوا کے ساتھ ملا کر ، بشرطیکہ خاص مقدار اور مناسب تركيب كے ساتھ اسے شامل كيا جائے۔
- ③ ابن عربی والیطان فرماتے ہیں کہ حدیث کے الفاظ میں گو کہ عموم ہے لیکن اس سے اکثر امراض مراد ہیں کہ کلونجی اکثر بیار بوں میں مفید ہوتی ہے، جس طرح کہ شہد کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا: ﴿ فِیْهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ﴾ (انحل: ١٩) اس سے بظاہر عموم معلوم ہوتا ہے کہ شہدتمام امراض کا علاج ہے حالانکہ میرادنہیں ہے کیونکہ تجربہ سے یہ ثابت ہے کہ بعض بیار یوں میں شہد فائدے کے بجائے نقصان دہ ہوتا ہے،معلوم ہوا کہ شہدتمام امراض کے لئے نہیں بلکہ اکثر امراض کے لئے مفید ہوتا ہے،ایسے

ہی کلونجی بھی تمام امراض میں نہیں بلکہ اکثر امراض میں فائدہ مند ہوتی ہے۔

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ بی کریم مُسَلِّ الْفَیْحَةُ مریض کے حال کود کھے کرعلاج تجویز فرماتے تھے ممکن ہے جس وقت آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہو، اس وقت آپ کے سامنے ایسا کوئی مریض ہوجس کے لئے کلونجی ہی مفیدتھی، آپ نے اس کے مزاج اور مرض کا اندازہ لگا کرفرمایا: فان فیما شفاء مین کل داء ۔ گویا یہ اس مخصوص مریض کی حالت کے اعتبار سے ہے۔، ابن ابی جمرۃ والشیل کہتے ہیں کہ جب ہم اہل طب کے جربات پر اعتماد کرتے ہیں اور علاج ان کی تجادیز کے مطابق کرتے ہیں تو ہم کو چاہئے کہ آپ مُسِلِّیٰ کہ تاب فرمان میں کوئی شک وشبہ نہ کریں بلکہ آپ والٹیل کے فرمان کی تصدیق کریں اور یقین کرتے ہوئے جملہ امراض کے لیے کلونجی کو شافی مانیں صاحب محیط اعظم فرماتے ہیں کہ اہل عرب کی غذا چونکہ عموماً راطبہ اور حامضہ ہوتی ہے اس لئے ان کو اکثر امراض بادہ لاحق ہوتے ہیں لہٰذا ان کے جملہ امراض کے لئے کلونجی مفید ہے گویا آپ کے اس فرمان میں عموم نوعی ہے یہ جملہ اقوال متقارب ہیں۔

اقوال متقارب ہیں۔

#### کلونجی کے فوائد:

کلونجی گرم وخشک ہوتی ہے، رطوبت کوخشک کرتی ہے، قوت باہ کو پختہ اور معتدل کرتی ہے،خلطوں کو خارج کرتی ہے، پیشا ب وحیض کو جاری کرتی ہے، قاطع بلغم بھی ہے اورمحلل ورم بھی،نزلہ کے لئے بھی مفید ہے،نہار منہ استعال کرنے سے پیٹ کے کیڑوں کے لئے نافع ہے، نیز سانس کی بیاریوں کے لئے بھی مفید ہے اور مرض پرقان کے لئے سعوطاً نافع ہے، البتہ یہ خناق اور در دسر پیدا کرتی ہے اس کے لئے سرکہ اور کتیر امصلح ہے۔

#### بَابُمَاجَآءَ فِي شُرُبِ ٱبْوَالِ الْإِبِلِ

## باب ٢: حرام اشياء سے علاج كرانے كا شرعى حكم

(١٩٦٥) أَنَّ نَاسًا مِّنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوْا الْهَدِيْنَةَ فَاجْتَوَوْهَا فَبَعَثَهُمُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَقَالَ اشْرَبُوْا مِنْ الْبَايِهَا وَأَبُوَالِهَا.

تَرَجِّجَهُمْ، حَفرت انس اللَّيْءَ بيان کرتے ہيں عرینہ قبلے کے پچھلوگ مدینہ منورہ آئے وہاں کی آب وہواانہیں موافق نہ آئی تو نی اکرم مَطَّفَظَةً نے انہیں زکوۃ کے اونٹوں کی طرف بھیج دیا اور ارشا دفر مایاتم ان کا دودھ اور پیشاب (دوائی کے طور پر) پیو۔

## تشریع: تداوی بالمحرمات جائزہے یانہیں؟

اضطراری حالت میں یعنی جان کا خطرہ ہوتو تداوی بالحرام بالاتفاق جائز ہے جیسے کہ قولہ تعالیٰ: ﴿ وَ قَدُ فَصَلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اَضْطُورُ تُنُمْ إِلَيْهِ ﴾ (الانعام:١١٩) اور جان کا خطرہ نہ ہوصرف مرض کے علاج کے لیے تداوی بالحرام میں اختلاف ہے اور کئی مذاہب ہیں: ① امام صاحب رَیْشِیدُ عنابلہ کے ہاں مطلقاً جائز نہیں ہے۔ ② امام مالک رِیْشِیدُ کے ہاں مطلقاً جائز ہے۔ ② امام مالک رِیْشِیدُ کے ہاں مطلقاً جائز ہے۔ اگل شوافع تداوی بالمحرمات المسکر جائز نہیں لیکن تداوی بالمحرمات المسکر جائز نہیں لیکن تداوی بالمحرمات غیر المسکرہ جائز ہے۔ ﴿ قاضی ابو یوسف رییشیدُ کے نزدیک اگر

حالت ضرورت ہوتو تداوی بالحرام جائز ہے اور حالت ضرورت کا مطلب بیہ ہے کہ طبیب حاذ ق فیصلہ کرے کہ تداوی بالحرام کے علاوہ

ا مثلاف كى وجد: احاديث تعارض كاب- وا تعدع نين سے تداوى بالحرام كا جوازمعلوم موتا باور" لا شفاء في الحرام ""ان الله لم يجعل شفاء كم فيما حرم عليكم "(صحيح بخارى ص : ٨٤٠ ج : ٢ باب شرب الحلو ا، والعسل) اوابو داؤديس ہے لاتتداوو ابالحوامر ابتطیق بیہ کہ جن احادیث سے جوازمعلوم ہوتا ہے وہ محمول ہیں ضرورت کی حالت پراورجن سے عدم جوازمعلوم ہوتا ہے وہ محمول ہیں ضرورت کے علاوہ کی حالت پر اور بیروا قعہ عرنین دکیل سے امام ابو یوسف رایٹیانہ کا جواب ہوسکتا ہے کہ آ پِ مَرِّالْتُكَافِّ كُو وحى كے ذریعے اطلاع دى گئى ہوگى كدان كى شفاءانہى چيزول میں ہے لیکن دیگر اطباءظنی فیصله كریں كے اور مزید جوابات اس حدیث کے ابھی گذشته مسئله میں ملاحظه کرلیں۔

حنفیہ کے نز دیک فتو کی اس پر ہے کہ حرام اور نجس اشیاء سے علاج اس وقت جائز ہے جب کوئی ماہر ڈاکٹر بتا دے کہ اس مرض کا علاج حرام اورنجس ووا ہی ہے ہوسکتا ہے،حلال اور پاک دوااس کے لئے فائدہ مندنہیں ہے،لبذااگر کسی مسلمان کواپیا کوئی مرض لگ جائے جوحلال دواسے نہیں بلکہ حرام سے درست ہوسکتا ہے تو اسے چاہئے کہ کئی مسلمان ماہر ڈاکٹر سے مشورہ کرے ادر حرام دواای قدراستعال کرےجس قدراہے ضرورت ہو، ضرورت سے زیادہ استعال کرنا درست نہیں ہے۔

#### بَابُمَنُ قَتَلَ نَفُسَهُ بِسَمِّ اَوُغَيْرِهِ

## باب 2: زہروغیرہ سےخودکشی کرنے کا بیان

(١٩٢١) مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِينَ لَ وِجَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَحَدِينَ لَا تُهْ فِي يَدِهٖ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِلًا هُ عَلَّمًا اَبَكًا وَّمَنُ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسُمِّرِ فَسُهُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِمًا هُ عَلَّمًا اَبَمًا.

تَوَجِّجَهُمْ: حضرت ابو ہریرہ منافیز بیان کرتے ہیں میراخیال ہے انہوں نے مرفوع حدیث کے طور پر بیان کیا ہے ( یعنی نبی اکرم سُرَ مُشَافِّةً نے فرمایا ہے ) جوشخص لوہے کے ذریعے خودکشی کرے گاوہ قیامت کے دن آئے گا تولوہے کی چیز اس کے ہاتھ میں ہوگی اور وہ جہنم کی آ گ میں ہمیشہ ہمیشہاس چیز کواپنے پیٹ میں گھونیتا رہے گااور جوشخض زہر کے ذریعے خودکشی کرے گاوہ زہراس کے ہاتھ میں ہوگا اوروہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ اسے بیتارہے گا۔

(١٩٢٧) مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيْدَةٍ فَحَدِيْدَاتُهُ فِي يَدِهٖ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِلًا هُ غَلَّمًا فِيهَا آبَمًا وَّمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسُمِّرِ فَسُبُّهُ فِيُ يَدِهٖ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِجَهَنَّمَ خَالِلًا هُ كَلَّدًا فِيُهَا اَبَلًا وَّمَنُ تَرَدَّى مِنُ جَبَلِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِمًا فُغَلَّمًا فِيُهَا آبَمًا.

ترکنجیکنی: حضرت ابو ہریرہ نٹاٹنو بسیان کرتے ہیں نبی اکرم مَلِّشَیْئَةَ نے فرمایا جوُّخص لوہے کے ذریعے خودکشی کرے گاوہ لوہااس کے ہاتھ میں ہوگا جسے وہ جہنم کی آ گ میں ہمیشہا پنے ہیٹ میں گھو نپتار ہے گا اور جوشخص زہر کے ذریعے خودکشی کرے گا وہ زہرا ک کے ہاتھ میں ہوگا جسے وہ جہنم میں ہمیشہ بیتارہے گا اور جوشخص پہاڑ سے پنچ گر کرخودکشی کرے گا تو وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ پنچ گرتارے گا۔

(١٩٢٨) نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الدَّوَاء الْخَبِينْ فِي قَالَ ابوعيسى يعنى السمر.

تَوَجَجْهَنَّهُ: حَفرت ابو ہریرہ وُٹاٹی بیان کرتے ہیں نبی اکرم مُؤَلِّفِیکَا آغے خبیث دوائی استعال کرنے سے منع کیا ہے (امام مہدی بیان کرتے ہیں)اس سے مراد زہرہے۔

## تشریع: خورشی کول حرام ہے؟

دراصل انسان اپنی ذات کا خود ما لک نہیں ہے کہ جس طرح چاہے اسے میں تصرف کرے بلکہ بیجہم اللہ کی امانت ہے بندہ کو
اس سے صرف انتفاع کا اختیار دیا گیا ہے اس لئے اگر بندہ بیار ہوجائے تو اس کی حفاظت کے لئے علاج معالجہ کا تھم ہے لہٰذا اگر کوئی
شخص اللہ کی اس امانت میں خیانت کرتا ہے اور اپنے اختیار سے اس کو ہلاک کرتا ہے اور خود کشی کر لیتا ہے تو بیخض خائن کہلائے گا اور
گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا اور اس پر جہنم کی سزا ہے اس لئے اللہ تعالی نے خود کشی کو حرام فر مایا ہے۔۔ پھر خود کشی کا فائدہ پچھ نہیں ، آ دمی
سمجھتا ہے کہ میں مرکز مصیبتوں سے نجات یا وَں گا حالانکہ آ دمی مرکز بھی نہیں مرتا۔

#### موت بدن سے روح کے جدا ہونے کا نام ہے:

حضرت امام ابوالحن اشعری مطینیائی نے میہ بات واضح کی ہے کہ موت بدن سے روح کے جدا ہونے کا نام ہے، پس بدن تو مرتا ہے مگر روح نہیں مرتی ،اس کوجسم سے نکلنے کے بعد جزاؤ سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھرخودکشی کرنے سے کیا فائدہ؟ ہوسکتا ہے آ گے اور بھی سخت عذاب سے دوچار ہونا پڑے اس لئے مومن کو بھی بیچر کت نہیں کرنی چاہئے۔

تشریح: بیحدیث مرفوع ہے یا موقوف؟ عبیدة بن حمید را الله کوشک ہے، وہ کہتے ہیں: اداہ دفعہ: میرا گمان ہے کہ حضرت ابوہریرہ نظافو نے اس حدیث کومرفوع کیا ہے، لیکن آ کے عمش را لیٹھا کے دوسرے تلامذہ کی جوسندیں آ رہی ہیں، ان میں بیحدیث بالا تفاق مرفوع ہے۔

③ اور تیسری بات بیہ ہے: و من تر دی من جبل، فقتل نفسه، فھویتر دی: فی نار جھمد، خال ما هخل ا فیها ابدا: اور جوشت کی پہاڑ سے گرا، پس اس نے اپ آپ کو مارڈ الا تو وہ پہاڑ سے گرے گا: وہ دوزخ کی آگ میں لیے عرصہ تک رہے گا، بہت دنوں تک رہے گا، ہمیشہ ہمیش رہے گا۔

مَنْ قَتَلَ نَفُسَهُ بِسُمِّد اور مذكورہ حديث ابوہريرہ وَ اللَّيْءَ سے ايک اور سند سے بھی مردی ہے: محمد بن عجلان وليُّيْءَ معيدمقبری وليُّيْءَ سے اور وہ نجی مِلِنْ اللَّهِ اللهِ من قتل نفسه بسمر وليُّيْءَ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: من قتل نفسه بسمر

عنب فی نار جھند: جس نے اپنے آپ کو کسی زہر سے مارڈالا وہ دوزخ کی آگ میں سزاد یا جائے گا۔اس مدیث میں خالدا هخلدا فيها ابدا نہيں ہے،اور بيحديث اسى طرح ابوالز ناد:عبدالرحلٰ بن ہرمزاعرج سے، وہ حضرت ابوہريرہ زائيز سے،اوروہ نبي مَرِّالْتُكُنَّةُ سے روایت كرتے ہیں، يعنی ابوالزناد كى سند سے بھی حدیث میں خالدا هنلدا ابدانہیں ہے۔

اور امام ترمذی والید کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ تیسری روایت سیح ترین ہے،جس میں خالگا مخلگا فیھا ابگا ہیں ہے کیونکہ احادیث سے بیہ بات ثابت ہے کہ گنہگارمومنین دوزخ میں جائیں گے مگر بعد میں وہ دوزخ سے نکال لئے جائیں گے اورکسی روایت میں پہ بات نہیں آئی کہ مومنین ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے،اس لئے سچے روایت پہتیسری ہے،جس میں خالگا احملاً ابدًانہیں ہے۔ مَّلِي دَسُوُلُ اللَّهِ مَلِّشَكَةً عَنِ الدَّوَاء الْحَبِيدُ فِي حضرت ابو ہریرہ نِناٹیو فرماتے ہیں: نبی کریم مَلِّشَکَةً بَا فَا لَدَی دواء سے یعنی زہر کے ذریعہ علاج کرنے سے منع فرمایا۔

تشریح: بیحدیث اس باب میں لاکراشارہ کیا کہ زہر کے ذریعہ خود کشی کرنا عام ہے، خواہ مرنے کے لئے زہر پیاہو، یا علاج کے طور پرز ہر بیا ہواور مرگیا ہو، دونوں صورتوں میں خودکشی کرنے کا گناہ ہوگا کیونکہ خطرناک دوائیں ماہر حکیم کے مشورے کے بغیر استعمال کرنا جائز نہیں، بےاحتیاطی کی صورت میں حکیم اور بیار دونوں کو تل نفس کا گناہ ہوگا مگر اس حدیث میں دوائے خبیث کی تفسیر زہر ہے متعین نہیں کیونکہ یہ تفسیریا تو حضرت ابو ہریرہ وہ کانٹیز نے کی ہے یا نیچے کے کسی راوی نے کی ہے بہرحال حدیث کا جزنہیں اور حرام اور نا یاک دواسے بھی اس کی تفسیر کی جاسکتی ہے، پس حدیث عام ہوگی، زہر کے ساتھ خاص ندرہے گا۔

**فائك**: حضرت ابوہريره مثلاثير كى بيرحديث ان سے ان كے تين شاگر دروايت كرتے ہيں ، ابوصالح ذكوان ،سعيدمقبري اورعبدالرحمٰن بن ہر مزاعرج، پھر اعرج سے ابوالز نا دروایت کرتے ہیں، یہ روایت بخاری (حدیث 1265) میں ہے، اس میں :خالدًا هخلدًا فیما ابلًا نہیں ہے، اور سعید مقبری رایٹھا سے محمد بن عبلان رایٹھا روایت کرتے ہیں ، اس میں بھی یہ بات نہیں ہے۔اور ابوصالح ذاكوان رایشی سسلیمان اعمش رایشید روایت كرتے بین، پھران سے چار تلامذہ روایت كرتے بین:

- 🛈 عبیدة بن حمید راتشینه، جن کوحدیث کے مرفوع ہونے میں شک ہے، باقی تین تلامذہ حدیث کو بالیقین مرفوع کرتے ہیں اور اس حدیث کا مرفوع ہونا ہی صحیح ہے۔
  - اور شعبہ ریشین کی حدیث بخاری (حدیث 5778) میں اور نسائی (حدیث 1965) میں ہے۔
  - ③ اورابومعاویه رایشیز کی حدیث ابوداؤد (حدیث 3873) میں اور منداحمہ (2:254) میں ہے۔
- اوروكیج واشط کی روایت مسلم (حدیث 109) اوراین ماجه (حدیث 3460) میں ہے، ان تمام روایات میں خالگ اھنلگا فیما ابلًا ہے۔ پس ان سب روایات کوجن میں سے بعض متفق علیہ ہیں غیر سیح کہنا جیسا کہ امام تر مذی پر ایٹیائے نے کہا ہے :ممکن نہیں ہے اس کئے اشکال اپن جگہ باتی ہے۔

كيا خودكشى كرنے والا جميشہ جہنم ميں رہے گا؟

"خالدًا هخلدًا ابدًا" ال جملے سے بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ مومن اگر خودکشی کرلے تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، ای سے استدلال کرکےمعتزلہ (ایک گمراہ فرقہ ) کہتے ہیں کہ جوشخص گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرلے تو وہ دا ٹمگاجہنم میں رہے گالیکن اہل سنت پہلے جواب: بیصدیث مستحل کے بارے میں ہے، لینی جو تخص خود کثی وغیرہ گناہوں کو حلال سمجھ کر کرتا ہے وہ کافر ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا مگر اس توجیہ پراسٹ کال بیہ ہے کہ ہر گناہ کو حلال سمجھنا کفر ہمیں ہے بلکہ صرف اس گناہ کو حلال سمجھنا کفر ہے جس کی حرمت بیس رہے گا مگر اس کا جوت ایسی دلیل قطعی سے لعینہ ہواور اس کا جو حرام ہے مگر اس کی حرمت نص قطعی سے تابت نہیں اور ارشاد پاک ﴿ لاَ تَفْتُكُوْا اَنْفُسْكُمْ ﴾ اگر چہنص قطعی ہے مگر ظنی الدلالۃ ہے، انفس سے مراد دیگر مومنین بھی ہو سکتے ہیں، قابت نہیں اور ارشاد پاک ﴿ لاَ تَفْتُكُوْا اَنْفُسْكُمْ ﴾ اگر چہنص قطعی ہے مگر ظنی الدلالۃ ہے، انفس سے مراد دیگر مومنین بھی ہو سکتے ہیں، ای لایقت ل بعضکم بعضًا اور انفسکم سے ان کو اس لئے تعبیر کیا ہے کہ سب مومنین کنفس واحداۃ ہیں۔

ووسسماجواب: حضرت مولانا رشیداحمد گنگوبی رحمه الله فرماتے ہیں کہ یہاں ' خلود' سے وہ مدت مراد ہے جس میں اسے عذاب دیا جائے ، عذاب جہنم میں ہمیشہ رہنا مراد نہیں ہے۔ خلود سے مکٹ طویل مراد ہے۔ خلد بالکان کے معنی ہیں: دیر تک قیام کرنا، اور خلدہ کے معنی ہیں: مربحر قیدر کھنا، سورة النساء آیت 93 میں کسی مسلمان کو قصداً قتل کرنے والے کے بارے میں ﴿فَجَوْاَ وَهُو جَهَدَّهُ خُلَدہ کے معنی ہیں: میں اس کو ہمیشہ رہنا ہوگا اس آیت کی تفسیر مکٹ طویل سے کی گئی ہے، یعنی خلود سے خلیداً فینها ﴾ آیا ہے یعنی اس کی سراجہنم ہے جس میں اس کو ہمیشہ رہنا ہوگا اس آیت کی تفسیر مکٹ طویل سے کی گئی ہے، یعنی اس پرایک مدت تک جہنم میں رہنا مراد ہے۔ اور الا بدمطلق زمانہ کے لئے بھی آتا ہے، کہا جاتا ہے طال الاب علی لب نیکن اس پرایک طویل زمانہ گردیا ہے۔

تیسرا جواب: یہ ہے کہ بیدوعید کی حدیث ہے اور زجروتو تئے کے طور پر وار دہوئی ہے، لینی اس گناہ کی اصل سز اتو یہی ہے گر دیگر نصوص سے بیہ بات ثابت ہے کہ مونین پر بیسز اجاری نہیں ہوگی جس شخص میں ذرہ بھر بھی ایمان ہوگا وہ بھی نہھی جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ دوا خبیث سے کیا مراد ہے؟

حضورا کرم مَرَّاتُظَیَّا آَنِ '' خبیث دوا'' کے استعال سے منع فرمایا ہے،'' خبیث دوا'' سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں شارحین حدیث کے اقوال درج ذیل ہیں: (۱) اس سے حرام چیز مراد ہے کہ اس سے علاج جائز نہیں مثلاً زہر وغیرہ۔(۲) نا پاک اورنجس چیز۔(۳) وہ دواجے کھانے سے طبیعت گھن کرے اور کھانے پر مائل نہ کرے۔

حسافظ ابن حجب ررحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بہتریہ ہے کہ'' دوا خبیث' سے زہر مراد کی جائے کیونکہ بعض روایات میں اس کی تفسیر'' زہر' سے کا گئی ہے۔

#### زهر کاشرعی حکم:

علامہ ماور دی راٹیے؛ فرماتے ہیں کہ زہر کے بارے میں تفصیل ہے، اس کی چارصورتیں ہیں جن کے الگ الگ احکام ہیں:

ایسا تیز زہرجس کی تھوڑی مقدار بھی ہلا کت کا سبب بن جائے ، اس کا استعال علی الاطلاق حرام ہے، علاج کے لئے بھی اس کا استعال جائز نہیں کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا: ﴿ وَ لَا تُتُلْقُواْ بِاَیْدِیْکُمْ اِلَى التَّهْلُکَةِ ﴾ (ابترہ: ١٩٥) (تم اپنے کو ہلا کت میں نہ ڈالو)۔

اگرز ہراس قسم کا ہوکہ اس کی کثیر مقدار تو یقیبناً ہلاکت کا باعث ہو، لیکن اگر قلیل ہوتو اس میں ہلاکت کا خطرہ نہ ہو، اس کا حکم ہیہے کہ کثیر توحرام ہے، البتہ قلیل مقدار کا استعال دوا کے طور پر کیا جا سکتا ہے، تاہم زہر کے علاوہ اس کا اور کوئی متبادل تلاش کرتے رہنا چاہئے۔

- اگرز ہراس قسم کا ہو کہ اس کے استعال سے غالب گمان ہے کہ موت واقع نہیں ہوگی تا ہم موت کا امکان ضرور ہے، بیز ہراگر
   علاجاً مفید ہوتو دوا کے طور پر اسے استعال کیا جاسکتا ہے، اس کے علاوہ اسے استعال کرنا جائز نہیں ہے۔

لعتات: یتوجا بجا: (یاءاورجیم پرزبر): چیری یا اورکوئی شے مارتا ہے۔ یتحسانا: وہ اس کو گھونٹ گھونٹ کر پے گا۔ تو دی: جو شخص پہاڑ سے گرا۔ سم: کی سین پر تینوں اعراب پڑھ سکتے ہیں اورخود کشی حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے، صدیثوں میں اس بارے میں سخت وعمدیں آئی ہیں۔

#### بَابُمَاجَآءَ فِىٰ كَرَاهِيَةِ التَّدَاوِىٰ بِالْمُسْكِرِ

#### باب ٨: نشه آور چيز سے علاج كرانے كى ممانعت

(١٩٦٩) اَنَّهُ شَهِدَالَتَبِى ﷺ وَسَأَلَهُ سُوَيُكُ بُنُ طَارِقٍ اَوْ طَارِقُ بُنُ سُوَيُلٍ عَنِ الْخَهْرِ فَنَهَا هُ عَنْهُ فَقَالَ إِنَّا نَتَدَاوٰى عِنَا الْخَهْرِ فَنَهَا هُ عَنْهُ فَقَالَ إِنَّا نَتَدَاوٰى عِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَهَا كَلَهُ وَاءُوَّ لَكِنَّهَا دَاءٌ.

توکیجینی: علقمہ بن واکل رایٹھیا اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں وہ اس وقت نبی اکرم مَثَلِّ اَنْ کَیْ بیاس موجود تھے جب حضرت سوید بن طارق یا شاید طارق بن سوید نے شراب کے بارے میں دریافت کیا تو نبی اکرم مَثَلِّ اُنْکِیَا آ نے اس کواستعال کرنے سے منع کردیا انہوں نے عرض کی ہم اسے دوا کے طور پر استعال کرتے ہیں نبی اکرم مُثَلِّ اُنْکِیَا آ نے فرمایا یہ دوانہیں بلکہ بیاری ہے۔

تشریتے: ابواب الانثر بہ کے شروع میں بیرحدیث گزری ہے کہ کل مسکو حو اھر: ہرنشہ آور چیز حرام ہے اور حرام اور ناپاک چیز سے علاج کے بارے میں ظاہر روایت بیہ ہے کہ وہ ممنوع ہے لیکن اگر نشہ آور چیز میں علاج منحصر ہواور دوسرا کوئی علاج معلوم نہ ہوتو مجوری میں حرام اور ناپاک چیز سے بھی علاج کرانے کی گنجائش ہے اور شامی میں ہے کہ ای قول پر فتویٰ ہے۔

فائك: چارتىم كى شراميں بالا تفاق نا پاك اور حرام ہيں، وہ چاريہ ہيں (1) انگور كى تنجى شراب (2) اور انگور كى تجى كى شراب (4) اور تھجور كى شراب، ان كا ايك قطرہ بھى حرام ہے، گھر ميں ركھنا اور كسى كام ميں لا نا جائز نہيں ۔

اور دیگرنشہ آور چیزوں میں سے جو خشک بیں وہ پاک ہیں اور شدید ضرورت کے دقت علاج کے طور پر طبیب کے مشورہ سے اتی مقدار کھانا جس سے نشہ نہ ہو درست ہے اور جو نشہ آور چیزیں سیّال ہیں لینی رقیق ہیں جن کوشراب کہتے ہیں، ان میں سے مذکورہ چارشرا ہیں توقطعی حرام ہیں ادران کے علاوہ کا تھم یہ ہے کہ بعض روایات سے ان کا بھی حرام اور نجس ہونا معلوم ہوتا ہے اور بعض روایات سے ان کا بھی حرام اور نجس ہونا معلوم ہوتا ہے اور بعض روایات سے ان کا بھی حرام کیا کہ ہونا اور دواء کے طور پراتی مقدار میں بینا۔

#### نشآ ورچيز سے علاج كرنے كا حكم:

حرام چیزخواہ وہ نشہ آور ہویا نہ ہو، عام حالات میں اس سے علاج کرانا جائز نہیں ہے لیکن اگر ایسی کوئی بیاری لگ جائے ،جس

میں حلال اور پاک دوا کارگرنہیں ہے اور ہر ماہر مسلمان ڈاکٹر کی رائے ہے کہ حرام دوا کے استعال سے فائدہ یقینی ہے، تو پھر بفذر ضرورت اسے استعال کیا جاسکتا ہے۔

اس مسككى مزيد تفصيل ايك باب يهلي بأب مأجاء في شرب ابوال الابل مين "حرام اشاء سه علاج كراني كالشرى محم" کے تحت گزرچکی ہے،اسے دیکھ لیا جائے۔

## مَاجَآءَ فِي السَّعُوْطِ وَغَيْرِ م

## باب ٩: ناك ميں دواڻيكانے وغيرہ علاج كابيان

(١٩٤٠) إِنَّ خَيْرَمَا تَكَاوَيْتُمْ بِهِ السُّعُوطُ وَاللَّكُودُوالْحِجَامَةُ وَالْهَشِيُّ فَلَتَّا اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ عَصَّالُهُ الْحَابُهُ فَلَتَّا فَرَغُوا قَالَ لُكُّوهُمُ قَالَ فَلُكُّوا كُلُّهُمُ غَيْرَ الْعَبَّاسِ.

تَرْجَجْهِمْ بَهُ: حضرت عبدالله بن عباس ري الله على الرم مَرَالْفَيَا إلى الله عبد الله عبدالله بن عباس رية ال میں ناک میں دواڈ النامنہ کے ایک طرف سے دوائی پلانا تجھنے لگوانا اور اسہال سب سے بہترین طریقے ہیں۔راوی بیان کرتے ہیں جب نبی اکرم مَلِّنْ ﷺ بیار ہوئے تو آپ مَلِّنْ اللَّهِ الله الله علم والول نے آپ مَلِنْ اللَّهُ عَلَى دوائی ڈالی جب وہ لوگ اس سے فارغ ہوئے تو آپ مَلِّ ﷺ نے فرمایا ان سب کے منہ میں دوائی ڈالو۔ راوی بیان کرتے ہیں پھران سب کے منہ میں دوائی ڈالی گئ صرف حضرت عباس ٹائٹنا کے منہ میں نہیں ڈالی گئے۔

(١٩٤١) إِنَّ خَيْرَمَا تَكَاوَيْتُمْ بِهِ اللَّكُوْدُو السَّعُوْطُ وَالْحِجَامَةُ وَالْمَشِيُّ وَخَيْرَمَا ٱكْتَحَلْتُم بِهِ الْإِنْجِيلُوا الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَهْمُكْحَلَةٌ يَكْتَحِلُ مِهَاعِنْكَ النَّوْمِ ثَلاَ ثَافِي كُلِّ عَيْنٍ.

تَرُخِيْجَهُ بَهِ: حضرت عبدالله بن عباس مُنْ النَّمُ بيان كرت ہيں نبي اكرم مَطَّلْظُيَّةً نے بيہ بات ارشاد فرمائی ہے بتم لوگ جوعلاج كرتے ہوان میں سب سے بہترین منہ میں دوائی پلانا ہے ناک میں دوائی ڈالناہے کچھنےلگوانا ہے اوراسہال (کی دوائی دینا)ہےتم لوگ سرے کے طور پرجو چیز آئکھ میں ڈالتے ہواس میں سب سے بہترین اثد ہے بی نظر کو تیز کرتا ہے اور پلکوں کے بال اگا تا ہے۔

راوی بیان کرتے ہیں: نبی کریم مُطِلْظَیَّةً کی ایک سرمہ دانی تھی جس میں سے آپ مُطِلْظَیُّةً سوتے وقت سرمہ لگا یا کرتے تھے۔ آپ مِلَالْفَيْكَةُ مِرآككُومِيل تين مرتبه سرمه ذالتے تھے۔

اعتراضات وجوابات: آپ مُؤَفِيكُم في اپن زمانه كے لحاظ سے علاج كے لئے فرمايا كه بہترين دواسعوط، لدود، حجامة اورمشي ہے، چناچہ حضور مُلِّنْظِيَّةَ جب بیار ہوئے توصحابہ ری کُٹیا نے آپ مِلِّنْظِیَّةً کے منہ میں دواٹیکائی بعض روایات میں ہے کہ آپ نے اشارہ سے منع فرمایا چونکہ آپ نے لدود کی تعریف فرمائی اس کی وجہ سے صحابہ ٹنٹائٹی نے لدود کیا کہ شاید آپ کواس سے افاقہ ہوجائے مگر جب لوگ اس سے فارغ ہوئے توحضور مُلِّلْظَيَّمَ نے حکم فرمایا کہ جنہول نے میرے منہ میں دوا ٹیکائی ہے ان سب کے منہ میں بھی دوا ٹیکائی جائے چنانچہ حضرت عباس وٹائٹنا کے علاوہ سب کے منہ میں دوا ٹیکائی گئی اس پرسوال ہوتا ہے کہ آپ نے ان سب کے منہ میں دوا

ٹیکانے کا حکم کیوں فرمایا اس کا جواب ہے ہے کہ دراصل آپ نے اگر چیلدود کی تعریف فرمائی تھی مگر آپ مُلِظَّئِ کَمَ بذریعہ وحی معلوم ہوگیا تھا کہ اس مرضی میں میری وفات ہونے والی ہے، للبذالدود سے کوئی فائدہ نہ ہوگا اس لئے آپ نے اشارہ کر کے منع فرما دیا تھا جيها كه بخارى ومسلم ميں ہے فاشاران لا تلاوني، للذا صحاب شكائنا كولدو ذہيس كرنا جائے تھا مگر انہوں نے يہ بجھ كرك شايد آ ي شيك ہوجائیں بیارتواس طرح کاعذر کرتا ہی ہےلدود کردیا گیا گویا ہے ایک قسم کی نافر مانی پائی گئی اس پرتعزیراً آپ نے تھم دیا کہ ان کے منه میں دوا ٹیکائی جائے ،بعض حضرات فرماتے ہیں کہ دراصل آپ کو جو بیاری تھی صحابہ ٹھا گئٹے نے اس کو ذات الجنب کی بیاری خیال کیا اوراس کے کئے لدود تجویز کرلیا حالانکہ بیدوہ بیاری نہ تھی اس وجہ ہے آپ نے ان کولدود سے منع فرمایا مگر صحابہ می کنٹی نے بیسمجھا کہ شاید آپ طبعاً دوا سے کراہت فرما رہے ہیں اس وجہ سے لدود کر دیا اس پر آپ نے قصداً صحابہ ٹن گُنٹی کے بھی لدود کرایا تا کہ دنیا ہی میں ان کواس کی سزامل جائے اور آخرت میں اس کے بدلے سے چکے جائیں گے گراضح قول یہ ہے کہ آپ نے انتقاماً لدو ذہبیں کرایا بلكه تعزيرأ لدود كراياتها\_

**اعت راض:** غیرعباس مٹاٹنو: حضرت عباس مٹاٹنو کے لدود کرنے کا حکم آپ نے نہیں فر مایا اس کی وجہ یہ ہے کہ بونت لدود حضرت عباس خالتي حاضرنه تھے كها وردفى مسلم لفظه فانه لمديشه لكم ، مكراس پراشكال يه ب كه ابن اسحاق رائيل نے فرمايا كدروايات معلوم موتاب كدلدود كأحكم كرنے والے توحضرت عباس نظفه مى تھے كہا ور دفى رواية فلها افاق قال من صنع هذا بى قالوا يارسول الله عمك، اس كاجواب يه ب كمكن ب امرتوحفرت عباس والتي ني بي بُومَر بوقت لدود حاضر نه ہوں اور دوسرے صحابہ تنائیج نے کیا ہوا اور قاعدہ ہے کہ مرتکب کے ہوتے ہوئے متشبب پر مواخذہ نہیں ہوتا ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت عباس من اللہ آپ کے بچاہیں جو بمنزلہ باپ کے ہیں کما ور دفی روایة عمد الرجل صنوابیه آپ نے تغظیماً وتكريماً ان كےلدودنہيں كرايا مگراشكال بيہ ہے كہا گريدلدود تعزيراً من الله ہوتو پھرتعزير مانع تعظيم نہيں ہوتی اس ميں جليل وحقير سب برابر ہیں بعض حضرات نے فرمایا دراصل حضرت عباس ٹڑاٹئ روزہ دار تھے اس لئے ان کومشٹیٰ فرمادیا مگراس پر بیوہم ہوتا ہے کہ افطار کے بعد یا ایک دو دن میں تعزیراً لدود ہوسکتا تھا اس لئے کہ عذر کی بناء پر تعزیر میں تاخیر جائز ہے نیز بعض از واتب مطہرات (حفصہ خالفینا) کو باوجود صائمہ ہونے کے لدود کیا گیا کماور دفی روایة ۔

لعنات: الاثمه د: بكسرالهمزه وسكون المثلثه وكسراكميم ، بيايك قسم كا پتھر ہے جوسرخی كی طرف مائل ہوتا ہے ،عربی بلاد میں ہوتا ہے ، سب سے بہتروہ پتھر ہے جواصفہان سے لا یا جا تا ہے قالہ الحافظ ، بعض نے فر ما یا وہ اصفہانی سریمہ ہے جو آئکھوں کی صحت وقوت کے لتے نہایت مفید ہوتا ہے بالخصوص بوڑھوں اور بچوں کے لئے زیادہ مفید ہے۔

الشعو: بفتح اشین واقعین المهملة و بجوزاسکان اشین اس سے مراد پلک ہیں جو آنکھوں کے اوپر بال ہوتے ہیں جن سے آنکھوں کی حفاظت ہوتی ہے۔منکعلة: بضم کمیم وفتح الحاء وہینہما ساکنۃ اسم آله الکحل و ہواکمیل مگریہاں مرادسرمہ دانی ہے، یجلو: مأخو ذ من الجلاء ازباب نصر: آئكهول كوخوبصورت كرنا، روش كرنا\_

مرمه کے فوائد اور اس کے استعال کی تا کسید:

نی کریم مَلِّفْظِیَّةً نے سرمہاستعال کرنے کی تا کید فر مائی ہے اور اس کے فوائد بیان کئے ہیں کہ اس سے آئکھوں کی بیاری دور

ہوتی ہے، آنکھوں کی بینائی بڑھتی ہے، اس سے بلکوں کے بال بڑھتے ہیں جس سے آنکھوں کی حفاظت ہوتی ہے، اس لیے خود حضور مِنَّا اِنْتُنْکِیَّا اِنْ اِسْتَعَالَ طُور پراستعال فر مایا کہ روایت مذکورہ میں فر مایا کہ آپ مِنِّانِیْکِیَّا کی سرمہ دانی تھی جس سے آپ تین تین بار آنکھوں میں سرمہ لگاتے تھے ایک روایت میں آپ نے فر مایا کہ سرمہ لگاتے وقت وتر کا خیال رکھو۔

#### سرمدلگانے كاطريقد:

اقال: پیہے کہ دونوں آئکھوں میں تین، تین سلائی سرمہ لگایا جائے۔

دوم: دونوں آنکھوں میں ملاطاق بار ہو یعنی ایک آنکھ میں تین مرتبہ اور دوسری میں دومر تبہدا ہنی آنکھ سے شروع کرنا اور دا ہنی پرختم کرنا بیمستحب ہے۔

فائک: ابن العربی طِیْتُیْ فرماتے ہیں کہ سرمہ لگانے کی دوصورتیں ہیں اول زینت کے لئے دوم منفعت کے لئے، اگر منفعت کے لئے ہوتو اس کے لئے آپ مِیَلِیْتُیْجَ کامعمول اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ روز انہ رات کے وقت سرمہ لگانا زیادہ بہتر و نافع ہے چونکہ سرمہ لگانے کے بعد آئکھیں بند ہوجاتی ہیں اور آئکھ میں سرمہ زیادہ دیر تک رہتا ہے جس ہے تمام گردووغبار اچھی طرح صاف ہو جاتا ہے۔

مذاہب فقہباء: ① امام مالک راٹیٹیا فرماتے ہیں کہ مردوں کے لئے سرمدلگانا مکروہ ہے مگر تداوی ومعالجہ کے لئے مباح ہے کیونکہ حضور ﷺ نے علاج کی تاکید فرمائی ہے،

جہور فرماتے ہیں کہ مردوں کے لئے بھی بغیر علاج جائز ہے البتہ نیت اس میں اتباع سنت کی ہواگر اس کے ساتھ کوئی و نیوی مفعت بھی حاصل ہو جائے تو کیا مضا کقہ ہے اور اگر تزئین مقصود ہواور دن میں لگایا جائے تو مکر وہ غالباً امام مالک راٹیٹیئے کے قول کا محمل بھی یہی ہے۔

فائك: ① دماغى بياريوں كے لئے ناك ميں دوا ڈالنا بہترين علاج ہے، رہى يہ بات كەكس دماغى بيارى ميں كون ى دوا ناك ميں ٹپكائى جائے، يہ بات لوگ جانتے تھے،اس لئے حدیث ميں اس كا تذكرہ نہيں آيا اور آج بھى بہت سےلوگ جانتے ہيں يا طب كى كتابوں ميں لكھا ہوا ہے اوراس كے مطابق حكيم علاج كرتے ہيں۔

اورنمونیا وغیرہ میں زبان ایک طرف کر کے دوسری جانب دوا ڈالتے ہیں،اس کا نام لُدود ہے، یہ بھی بہترین طریقۂ علاج ہے۔

استنگی لگانا فسادخون کا بہترین علاج ہے، مگر گرم خشک ممالک ہی میں بیعلاج مفید ہے، بارداور مرطوب خطوں میں بیعلاج مفید نہیں، اس سے خون کا نہیں، اس سے خون کا نہیں، جب خون میں نیادتی ہوتی ہے توجسم کی خاص حصول میں سینگی لگاتے ہیں اور خون چوں کر نکالتے ہیں، اس سے خون کا پریشر کم ہوجا تا ہے اور خون کی بہت ہی بیاریوں سے حفاظت ہوجاتی ہے۔

مسہل لینا بھی بہترین طریقۂ علاج ہے مگر لوگ اس کی اہمیت نہیں جانے ، حالانکہ مہینہ میں ایک مرتبہ کوئی ہلکامسہل لیا جائے تو پیٹ صاف ہوجائے گا اور معدہ کی بیاریوں سے حفاظت ہوجائے گی۔

لعنات: السعوط: (بسح السين) اسم ہے، ناک میں ڈالنے کی دوا، اور السعوط (بضم السين) مصدر ہے۔ سعط الدواء: ناک میں دوا چڑھانا (پیفرق الطھور اور الطھور کی طرح ہے) لدود (بفتح اللام) اسم ہے، منہ زبان کی ایک جانب سے ڈالنے کی دوا، لدود (بضم اللام) مصدر ب، لدالمویض: بیاری زبان ایک ظرف کرکے دوسری جانب دوا ڈالنا۔ الحجامة: کچینے لگانا، سینگی لگانا، العین سینگی کے ذریعہ خراب خون چوسنا۔ المهشی: مسهل دوا، احشی الدواء فلانًا: دوا سے کسی کو دست آنا، استهشی فلان اور استهشی فالن اور استهشی بالدوا: مسهل (دست آور) دوالینا، جلاک لینا۔ تداوی: دوالینا، اپنا علاح کرنا۔ جلا بجلو بصری بالکحل: نگاہ کو سرمہ سے صاف کرنا، جلا وینا۔ المحکملة: سرمہ دانی، اکتحل الرجل: سرمہ لگانا۔

#### بَابُمَاجَآءَفِي كَرَاهِيَةِ الْكَيّ

## باب ۱۰: گرم لوہے سے داغنے کی ممانعت

(١٩٧٢) آنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَهٰى عَنِ الْكِيِّ قَالَ فَابْتُلِيْنَافَا كُتَوَيْنَا فَمَا ٱفْلَحْنَا وَلَا أَجَحْنَا.

ترکیجی بیا: عمران بن حصین خالتی بیان کرتے ہیں نبی کریم مُطَلِّسَے فَا نے داغ لگوانے سے منع کیا ہے۔

رادی بیان کرتے ہیں: جب ہم بہار ہوئے ہم نے (علاج کے طور پر) داغ لگوائے کیکن بیاری سے چھٹکارانہ میں ملااور ہم کامیاب نہیں ہوئے۔

### (١٩٧٣) قَالَ ثُهِيْنَاعَنِ الْكِيِّ.

تریج پہر: حضرت عمران بن حصین مزایشہ بیان کرتے ہیں ہمیں داغ لگوانے ہے منع کیا گیاہے۔

امام تر مذی رایشیا فرماتے ہیں: اس بارے میں حصرت عبداللہ بن مسعود، حصرت عقبہ بن عامر والتی اس عبداللہ بن عبداللہ عباس خالی اللہ عباس خالی سے احادیث منقول ہیں۔

تشريع: الكق، الكية مصدرين، كوالا يكوى: لوماتيا كركهال كوداغنا، اى سے كيروں كى يريس كوالمكواة كہتے ہيں۔

## داغ لگا كرعلاج كرانے كاشرى حكم؟

۔ گزشتہ زمانہ میں کچھ بیار یوں کا علاج داغنا تھا، اور بینہایت تکلیف دہ علاج تھا، اگر چپئن کرنے والی دوالگا کر داغتے تھے مگر جب ٹن کرنے والی دوا کا اثر ختم ہو جاتا تھا تو بے چین کرنے والی تکلیف شروع ہو جاتی تھی۔اس لئے نبی مَثَوْظَیَّا ہِ نے علاج کے اس طریقہ سے منع فرمایا اور مکروہ ہے۔

پہلے باب میں ممانعت کی روایت ہے، مگر آپ مُلِّلْظُنَیْمَ نے متعدد مرتبہ اس طریقہ سے علاج کیا بھی ہے، دوسرے باب میں یہ روایت ہے، کہ دے کہ اس مرض کا اور کوئی علاج مفید نہ ہواور ماہر مسلمان ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اس مرض کا آخری علاج صفید نہ ہواور ماہر مسلمان ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اس مرض کا آخری علاج صرف' واغنا'' ہی ہے اور اس سے فائدہ بظاہر یقین ہے تو پھر داغنے کا علاج بغیر کسی کراہت کے درست ہوگا۔ کیونکہ علاج سنت ہے مگر کوئی خاص طریقۂ علاج سنت نہیں ، اس نکتہ کو ذہن میں رکھنا چاہئے۔

#### بَابُمَاجَآءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَٰلِكَ

# باب اا: گرم لوہے سے داغنے کی اباحت

(١٩٤٣) أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ كَوٰى ٱسْعَكَ بْنَ ذُرَارَ تَعْمِنَ الشَّوْكَةِ.

ترکنچهننې: حضرت انس بنانئو بن مالک بنانئو بیان کرتے ہیں: بی اکرم مِلَّافَتِیَّ آنے حضرت سعد بن زرارہ مِنانِّو کے پھوڑے پرداغ لگوایا تھا۔

#### (١٩٧٥) أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَوَاهُ.

ترئج بنبر: حضرت جابر بن عبدالله طالتي بيان كرت بين حضرت الى بن كعب التي ني بيات بيان كى ب بى اكرم مَرَّافَظَيَّمَ في انهيس داغ لكوائے تھے۔

تشویے: امام ترمذی رحمہ اللہ نے "کی" کے بارے میں دوباب قائم کئے ہیں پہلے باب میں اسے استعال کرنے کی کراہت کا ذکر ہے جبکہ دوسرے باب میں علاج کے اس طریقے کے رخصت اور اجازت کا بیان ہے، واقعہ بیہ ہے کہ اس بارے میں روایات دونوں طرح کی ہیں،

#### روايات اباحت ورخصت:

بعض روایات میں نی کریم مِنَّا اَشِیْنَا نے داغ کے ذریعہ علاج کرانے سے منع فرمایا ہے جیسا کہ امام ترمذی روائی ہے بہلے باب میں روایات ذکر فرمائی ہیں، آپ نے بیطریقہ علاج پہند نہیں فرمایا، اس طرح کی روایات سے ممانعت معلوم ہوتی ہے، دوسری طرف وہ روایات ہیں جن میں داغ کے ذریعے علاج کی اجازت کا ذکر ہے، جیسا کہ امام ترمذی روائی نئے نے دوسرے باب میں روایت ذکر کی ہوتے مسلم میں ہے کہ نبی کریم مِنَّا اِنْتُنْ نے غزوہ احزاب کے موقع پر جابر کو داغ لگایا تھا، ایسے ہی طلحہ کوعہد رسالت میں نمونیہ کی وجہ سے داغ لگایا گیا، دیگر بہت سے واقعات ہیں جن میں بیشتر صحابہ کرام ٹھا آئی کے داغ لگانے کا ذکر ہے، ان تمام روایات سے اباحت اور جواز معلوم ہوتا ہے، بظاہر دونوں قسم کی روایات میں تعارض ہے۔

(1) ممانعت کی احادیث سے خلاف اولی اور مکر وہ مراد ہے جبکہ اس مرض کا اور کوئی بہتر علاج موجود ہو۔

(2) حافظ ابن حجر رالیٹیا فرماتے ہیں کہ' واغ لگانا'' دوطرح کا ہوتا ہے۔ کی الصحیح: تندرست آ دمی جے کوئی مرض نہ ہو، حفاظت کے طور پر پیشگی'' داغ'' لگوائے تو بیمنوع ہے، اس کے بارے میں کہا گیاہے: لحدیت و کل من اکتوی (جوداغ لگائے، وہ متوکل نہیں)۔

کی الجوح: وہ خض جو واقعی کسی مرض میں مبتلا ہو یا کسی زخم سے دو چار ہو، جس کا علاج '' داغ'' کے بغیرممکن نہ ہوتو پھراس میں کوئی ممانعت اور کراہت نہیں ہے۔

(3) ممانعت کا حکم اس رسم سے متعلق ہے جوز مانہ جاہلیت میں رائج تھی ، اہل عرب داغنے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے اور اس میں

اس قدر مبالغہ تھا کہ کسی ڈاکٹر اور طبیب سے مشورہ کے بغیر ہر مرض کے لئے داغنے کو ضروری قرار دیتے ہتھے، اسی وجہ سے یہ محاورہ کہا جانے لگا: اخر لمل واء اللی (آخری علاج داغنا ہے) لیکن ان کا پیطریقہ درست نہیں تھا کیونکہ ہر مرض کے لئے پیطریقہ علاج مفید نہیں، نیز اہل عرب اس طریقے سے داغتے ہتھے کہ بجائے فائدہ کے نقصان ہوتا تھا، یوں اس مریض کو گو یا عذاب دیا جاتا تھا، اس طریقہ کارسے اسلام نے منع کیا۔

حَديث: انس رهی فی الباب ان النبی ﷺ کوی اسعد بن زرار قامن الشوکة، حدیث جابر راهی اخرجه مسلم ، و حدیث عمر و بن شعیب عن ابیه عن جدید. ان کے علاوہ اور بھی آثار ہیں۔

روایت کا حاصل بیہ ہے کہ نبی کریم مَظِّفَظِیَّا نے ہم کو داغ لگوانے سے منع فرمایا مگرہم نے داغ لگوایا تو کامیابی نہ ہوئی، دراصل آپ مَلِّفظِیَّا نے بلاضرورت شریدہ داغ سے منع فرمایا حضرات صحابہ شئڈی نے غیرضرورت کوضرورت سجھتے ہوئے داغ لگوالیا تو شفاء نہ ہوئی ورند آپ کے منع فرمانے کے بعد صحابہ شئائی سے مخالفت کا تصور نہیں ہوسکتا بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت عمران بن حصین شاہن کو بواسیر کا مرض تھاان کے لئے داغ لگوانا مصرتھا حضور مَلِّفظِیَّا نے خاص طور پران کومنع فرمایا تھا جب مرض زیادہ بڑھ گیا تو انہوں نے مجوراً داغ لگوایا مگر شفاءنہ ہوئی۔

#### بَابُمَاجَآءَفِىالْحِجَامَةِ

# باب ۱۲: تچھنے لگوانے کا بیان

(١٩٤٢) كَانَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَحْتَجِمُ فِي الْآخُلَ عَيْنِ وَالْكَاهِلِ وَكَانَ يَحْتَجِمُ لِسَبْعَ عَشْرَ قَوَتِسْعَ عَشْرَ قَوَاحُلٰى وَعِشْرِيْنَ.

تَوَجِّجِيَنَهُمْ: حضرت انس مُثاثِنَهُ بيان كرتے ہيں نبی اكرم مُثَلِّثَنِيَّةً نے سرك دونوں جانب ميں اور كندھے كے درميان والے جھے ميں پچھنے لگوائے ہيں آپ مِثَلِّثَنِيَّةً نے بيمُل ستر ہ انيس يا اكيس تاريخ كوكيا تھا۔

(١٩٤٧) حَلَّكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لَيْلَةِ أُسْرِى بِهِ أَنَّهُ لَمْ يَمُرَّ عَلَى مَلَا مِّنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا اَمَرُوْهُ اَنْ مُّرُ اُمَّتَكَ بِالْحَجَامَةِ.

تَوَجَيْهَا بَهُ: حَفَرت عبدالله بَن مسعود وَلَيْ فَيْ بِيان كرتے ہيں نبی اكرم مَلِّنْظَيَّةً نے اپنامعراج كا واقعہ بیان كرتے ہوئے يہ بات ذكر كی آپ مَلِّنْظَیَّةً اِن مُلِّنْظَیَّةً فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے بھی گزرے انہوں نے آپ مَلِّنْظَیَّةً اِن مصرف یہی گزارش كی كه آپ مَلِّنْظَیَّةً اِن بِی المت كو (علاج كے طور پر) مجھنے لگوانے كی ہدایت كریں۔

 وَقَالَ إِنَّ خَيْرَ مَا تَخْتَجِمُونَ فِيهِ يَوْمَ سَبْعَ عَشْرَةً وَيَوْمَ تِسْعَ عَشْرَةً وَيَوْمُ إِحْلَى وَعِشْرِيْنَ وَقَالَ انَّ خَيْرَ مَا تَكَا وَيُوْمُ اللهِ عَلَيْ لَكَهُ الْعَبَّاسُ وَاصْحَابُهُ فَقَالَ مَا تَكَا وَيُتُمُ بِهِ السَّعُوطُ وَاللَّهُ وَالْمَجَامَةُ وَالْمَشِيُّ وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَكَّهُ الْعَبَّاسُ وَاصْحَابُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ لَكَ فِي الْبَيْتِ الآلُكُو وَالْعَبَّاسِ قَالَ النَّصْرُ اللَّهُ مُو الْوَعَبَاسِ قَالَ النَّصْرُ اللَّهُ وَالْمَدَالُومُ وَلُهُ وَالْعَبَاسِ قَالَ النَّصْرُ اللَّهُ وَالْوَجُورُ.

ترکجینبن حضرت عکرمہ ہوالٹی بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس ہوالٹی کے تین غلام سے جو بچھنے لگایا کرتے سے ان میں سے دو اجرت پر کام کرتے سے ایک حضرت عبداللہ بن عباس ہوالٹی اور ان کے گھر والوں کو بچھنے لگانے کے لیے مخصوص تھا حضرت عبداللہ بن عباس ہوالٹی نے یہ بات بیان کی ہے بی اکرم مُطِلِّنْ نَیْنَ نَیْ اَور ان کے گھر والوں کو بچھنے لگانے کے لیے مخصوص تھا حضرت عبداللہ بن عباس ہوالٹی نے یہ بات بھی بیان کی ہے جب نی اکرم مُطِلِّنْ مُعراج کے لیے تشریف لے گئے کردیتا ہے اور نظر کو صاف کردیتا ہے۔ انہوں نے یہ بات بھی بیان کی ہے جب نی اکرم مُطِلِّنْ معراج کے لیے تشریف لے گئے آپ مُطِلِّنْ کُنِیْ کُم کُن ارش کی (آپ مُطِلِّنْ کُلِیَّ اِبْن امت کے بیاس سے بھی ہوا انہوں نے آپ مُطِلِّنْ کُنیْ ہے کہیں کُن ارش کی (آپ مُطِلِّنْ کُلِیَّ اِبْن امت سے یہی ہوا انہوں نے آپ مُطِلِنْ کُلِیْ اِسے کہیں کہ اور کے کھنے لگوا یا کرو۔

نی اکرم مَشَّفَظَةً نے یہ بات بھی بیان کی ہے سیجھنے لگانے کی بہترین تاریخ سترہ تاریخ ہے انیس تاریخ ہے یا کیس تاریخ ہے بی اکرم مُشَّفِظَةً نے فرمایا تم لوگ جوعلاج کرتے ہوان میں سے بہتر ناک میں دوا ڈالنا ہے منہ میں دوا ڈالنا ہے سیجھنے لگوا نا ہے اور اسہال ( کی دوادینا ہے )۔

حضرت ابن عباس ٹاٹٹٹانے یہ بات بھی بیان کی ہے ایک مرتبہ حضرت عباس ٹاٹٹٹ اوران کے ساتھیوں نے نبی اکرم میکٹٹٹٹٹٹٹ بیاری کے دوران زبردیتی ) آپ میکٹٹٹٹٹٹ کے منہ میں دواڈ الی تو نبی اکرم میکٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹ فرمایا گھر میں موجود ہر شخض کے منہ میں دواڈ الی جائے البتہ آپ میکٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹ کے حضرت عباس کے منہ میں نہ ڈالی جائے۔

نضر نامی راوی نے یہ بات بیان کی ہےلدود کا مطلب منہ کے ایک طرف سے دوائی پلانا ہے۔

تشریح: سینگی لکوانا فساوخون کا بہترین علاج ہے: رہی یہ بات کہ مینگی جسم کے سرحصہ میں لگائی جائے؟ اور کن بیاریوں میں لگائی جائے؟ اور کن تاریخوں میں لگائی جائے؟ یہ باتیں اس فن کے ماہرین جانتے ہیں۔

#### تحضي لگانے كے مناسب اوقات:

اس باب کی احادیث میں بچھنے لگانے کی ترغیب کو بیان کیا گیا ہے اور اس کا کہ سینگی کس دن اور کن اوقات میں لگانا زیادہ موز دل اور فائدہ مند ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں جسم سے زائد خون نکالنے کا بہی طریقہ دائج تھا، عرب کا علاقہ چونکہ آب و ہوا کے لحاظ سے گرم ہے، وہاں کے لوگوں کی غذا بہت مقوی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے بدن میں خون کی فراوانی ہو جاتی ، پھر سینگی کے ذریعہ اس خون کو فراوانی ہو جاتی ، پھر سینگی کے ذریعہ اس خون کو نکالا جاتا، تا کہ جسم سے بھاری بن ،ستی اور مختلف امراض سے بچاؤ ہو سکے، کیوں کہ اطباء نے اپنے تجربات کی روشی میں لکھا ہے کہ بدن کے مختلف حصول پر مختلف بھاری بن ،ستی اور مختلف امراض سے بچاؤ ہو سکے، کیوں کہ اطباء نے اپنے بھی ایک سے میں لکھا ہے کہ بدن کے مختلف حصول پر مختلف بھاریوں کے لئے سیجھنے لگانا نہایت ہی مفید ہوتا ہے، نبی کریم مُؤون کی ماہر مسلمان ڈاکٹر سے زیادہ بارجسم کے مختلف مقامات پر سینگی لگوائی ہے، آپ کے صحابہ کے ہاں بھی پیرطریقہ علاج عام تھا، اس لئے کسی ماہر مسلمان ڈاکٹر سے مشورہ کے بعد آج بھی اگر بیطریقہ اختیار کیا جائے تو بہر حال مفید ہوگا۔

یوں تو پیسینگی ضرورت کے وقت کسی بھی وقت اور کسی بھی دن اور تاریخ میں لگائی جاسکتی ہے، چنانچہ نبی کریم مَلِظَ ﷺ سے رات کے وقت اورروز کے کی حالت میں بھی بچھنے لگوانا ثابت ہے،اس سے معلوم ہوا کہ بینگی کسی بھی وقت لگوائی جاسکتی ہے تاہم احادیث میں خاص طور پران اوقات اورایام کومجی ذکر کیا گیا ہے جن میں اگرسنگی لگائی جائے تو اس کا فائدہ عام اوقات اور ایام کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے، چنانچہ حدیث میں مہینے کی سترہ ،انیس اوراکیس تاریخ کو پچھنے لگانا زیادہ بہتر قرار دیا ہے، ای طرح جمعرات ، جمعہ، ہفتہ، اتوار اور پیر کے دن تچھنے لگوانے چاہئیں، بدھ اور ایک روایت میں منگل کے دن اس کی ممانعت آئی ہے، آپ مَلِّ شَقِيَّةً نے فر مایا: منگل کے دن ایک گھڑی الیی ہے کہ اس میں جاری ہونے والاخون بندنہیں ہوتا۔

فائك: "حسافظ ابن محب عسقلانی رایشیا فرماتے ہیں كماطباء كے بال دن كے دوسرے اور تيسرے حصے میں مجھنے لگانا زيادہ بہتر اور فائدہ مند ہوتا ہے، عسل اور ہمبستری کے بعد سچھنے لگانا درست نہیں، ایسے ہی زیادہ بھوک یا زیادہ شکم سیری کی حالت میں بھی ٹھیک نہیں، مہینہ کے آخری پندرہ دنوں میں بیلگائے جائیں، چودہ تاریخ سے 23 تاریخ تک کے دن اس کے لئے سب سے زیادہ موزوں ہوتے ہیں کیونکہجسم کے اخلاط (خون،سودا، اصغراوربلغم) میں مہینے کی ابتداء میں پیجان اور جوش ہوتا ہے جبکہ مہینے کے آخر میں ہے ، سکون ہوتے ہیں اس لئے درمیان کاعرصہ بہتر ہے کیونکہ وہ اخلاط کے اعتدال کا زمانہ ہوتا ہے۔

باب کی پہلی حدیث نبی کریم مَثِلِ ﷺ کے تیجیے لگوانے کا ذکر ہے کہ آپ نے گردن کی دونوں طرف کی پوشیدہ رگوں اور کندھے پر کچھنے لگوائے ،اور آپ مَلِّ فَصَحَافِمُ سر ہ،انیس،اوراکیس تاریخ میں لگواتے تھے۔

دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم مَلِّ الْنَظِیَّةَ جب معراج پرتشریف لے گئے تو فرشتوں کی جس جماعت کے اس سے آپ کا گزر ہوتا تو وہ آپ سے گزارش کرتے کہ اپنی امت کو تجھنے لگانے کا حکم دے دیجیے۔اس میں لفظ" کُمر" گو کہ صیغہ امر ہے،لیکن اس سے وجوب مرادنہیں بلکہ استحباب مراد ہے کہ مینگل کے بعہ خون کا نکالنا بہتر اورمستحب ہے،ضروری نہیں، البتہ اگر کوئی مرض ایسا ہو کہ اس کا علاج سینگی لگائے بغیر نہ ہوسکتا ہوتو پھر سچھنے لگوا نا شرعاً ضروری ہوجا تا ہے۔

فائك : تچینےلگوانا ان لوگوں کے لئے مفید ہوتا ہے جن کے مزاج میں حرارت ہو، برودت نہ ہو،البذا جن لوگوں کے مزاج میں ٹھنڈک زیادہ ہو،حرارت نہ ہو، ان کے لئے مچھنے لگوانا زیادہ مفیرنہیں، چنانچہ امام طبری نے سند صحیح کے ساتھ ابن سیرین رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ''جب آ دمی کی عمر چالیس سال کو پہنچ جائے تو تجھینے نہ لگائے جائیں'' کیونکہ اس کی طبیعت میں کمزوری اور ضعف شروع ہو چکا ے، اب ہردن اس کا قدم مزید بڑھا ہے کی طرف بڑھ رہاہے، اب اگراہے سینگی لگائی گئی تواس کاضعف اور بڑھ جائے گا، اس کئے بہتریمی ہے کہ اس عمر میں اسے پچھنا نہ لگایا جائے۔

**لعنات: الحجامة: کچیخے لگانا لیمی سینگی کے ذریعہ خراب خون چوسنا۔ بحتجمہ: آپ مُؤَلِّنْكُيَّا بِچیخِ لگواتے تھے۔ احدوین: یہ تثنیہ** ہے اخلاع کا: گردن کے دونوں طرف دو پوشیرہ رگیں۔الکاهل: کندھا۔اسری به: (ماضی مجہول کا صیغہ ہے) آپ مَزَّ النَّكَامَ اَ كوراتِ کے وقت لے جایا گیا۔ جبامون: حجام کی جمع ہے: کیچینے لگانے والے۔ یغلان: وہ دونوں کیچینے لگا کر (حضرت عباس مناتئو اوران کے اہل وعیال کے پاس) آمدنی لاتے ہیں۔ یعجمہ: وہ کچھنے لگا تا ہے۔نضر کہتے ہیں کہلدوداور وجور دونوں ہم معنی ہیں یعنی منہ کی ایک جانب دوا ڈالنا جبکہ بعض حضرات نے ان میں فرق بیان کیا ہے کہ لدود کے معنی تو یہی ہیں اور'' وجور'' اس دوا کو کہا جاتا ہے جو گلے میں

ڈالی جائے۔

ماما

بَابُ مَاجَآءَ فِي التَّدَاوِيْ بِالْحِنَّاءِ

## باب ۱۲۳: مهندی سے علاج کرنا

تَوُجْچَهُمْ علی بن عبیداللّٰدا پنی دادی کابیه بیان نقل کرتے ہیں جو نبی اکرم مِطَّلِقَطِیَّمَ کی خدمت کیا کرتی تھیں وہ فر ماتی ہیں نبی اکرم مِلِّلْقَطِیَّمَ کَمْ کو جب بھی کوئی زخم وغیرہ لگ جاتا تو آپ مجھے بیہ ہدایت کرتے تھے کہ میں اس پر مَہندی لگادوں۔

تشریع: مہندی: انار جیسا ایک درخت ہے، اس کے پتے سنا کے پتوں کے مشابہ ہیں، ان کو پیس کرعورتیں ہاتھوں پر لگاتی ہیں جس سے سرخ رنگ بیدا ہوتا ہے، اس کا مزاج سرد اور گرم دوجوا ہروں سے مرکب ہے، جن میں گرم جو ہر غالب ہے، مگر سرد جو ہر کی قوت بہت جلد نمایاں ہوتی ہے اور اس کا مزاج سرد خشک بیان کیا جاتا ہے، مہندی مُسکن الم اور مخفف ہے، ورموں کو تحلیل کرتی ہے، مدر بول اور مصفی خون ہے، اس کو پانی میں پیس کر ہاتھ پاؤں کی سوزش کو رفع کرنے کے لئے تھیلی اور تلوؤں پر لگاتے ہیں، اس کے علاوہ مختلف بیاریوں میں مختلف طرح سے استعال کی جاتی ہے۔ (مخزن مفردات، کتاب الادویہ)

# مهسندی سے زخمول کا عسلاج:

مہندی کی تا نیر ٹھنڈی ہوتی ہے، اس لئے بیرخم کی حرارت اور در دکو کم کرتی ہے، یہی وجہ ہے کہ نبی کریم مِرَّ النَّے اَجْم کے علاج کے لئے مہندی کا استعال فرماتے تھے، مہندی خارش، بدن کی سوزش اور پیروں کے تلوؤں کے لئے بھی نافع ہوتی ہے اور پاؤں کی انگیوں کے درمیان کی خارش کے لئے بھی بید انگیوں کے درمیان جو کھال گلئے گئی ہے، اس کے لئے بھی بید مفید ہوتی ہے۔

راوی کا تعارف: اس صدیث کو حضرت سلمی را الله سے ان کے بوتے عبید الله بن علی بن ابی رافع میسایم روایت کرتے ہیں،

بعض راویوں نے ان کا نام الٹ کرعلی بن عبید الله کردیا ہے، یہ صحیح نہیں اور غلط فہمی کی وجہ یہ بنی کہ حضرت ابورافع را الله کی ایک صاحبزاد سے عبید الله نامی بھی متھے جو حضرت علی را الله کا قرار دے دیا، حالا تکہ حضرت ابورافع را الله علی کو ان کا لڑکا قرار دے دیا، حالا تکہ حضرت ابورافع را الله نامی بھی ایک لڑکے متھے جن کے عبید الله نامی یہ لڑکے ہیں، پھر ان سے فوائد روایت کرتے ہیں جو ابورافع کے ابورافع را الله کے آزاد کردہ ہیں، امام تر مذی را الله نامی ہے جس میں علی بن عبید الله ہے جو صحیح نہیں، پھر فائد کے دوسرے شاگر دورے شار کے سام عبید الله بن علی بن عبید الله ہے جو صحیح نہیں، پھر فائد کے دوسرے شاگر دورے شاکھی ہے جس میں علی بن عبید الله ہے جو صحیح نہیں، پھر فائد کے دوسرے شاگر دورید بن حباب را الله کی سند پیش کی ہے جس میں علی ہے۔

لعنات: الحناء:مهندى كے بتے قرحة زخم جوتلواراور چھسرى سے ہو۔ نكبة: وه زخم جو پھر كائنے كى وجه

#### بَابُ مَاجَاءَ فِي كَرَاهِ بَيِّةِ الرُّقُنِيِّةِ

### باب ۱۴: حجاز پھونک کی ممانعت

(١٩٨٠) مَنِ اكْتَوْى آوِ اسْتَرْقَى فَقَلْ بَرِى مِنَ التَّوَكُلِ.

ترکیجینی: حضرت مغیرہ بن شعبہ والنہ کے صاحبزادے اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں نبی اکرم مَطَّقَظَیَّةً نے فرمایا ہے جس شخص نے داغ لگوایا یا دم کروایا وہ توکل سے بری الذمہ ہو گیا۔

تشریع: من اکتوی ... من التوکل اس کے دومطلب ہیں: ﴿ جُوخُصُ بغیر کی ضرورت اور مجبوری کے اسباب صحت میں خوب مبالغہ کرتا ہے یا وہ جواپئی بیاریوں کو جھاڑ بھونک کے ایسے کلمات سے دور کرنے میں مبالغہ کرتا ہے جو کلمات نہ تو کتاب اللہ کے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کے اساء یا صفات میں سے ہیں اور نہ ہی مسنون اذکار ہیں تو ایسا شخص توکل کے مقام سے گرجاتا ہے کیونکہ اس کی نظر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بجا سابب پر جمی ہوئی ہے، وہ اسباب و ذرائع اختیار کرنے میں زیادہ منہ کہ ہے، طلانکہ مومن کے ایمان کا ل کا تقاضا تو ہہ ہے کہ اس کی نظر ہر معالمے میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہواور اسباب پر صرف ذرائع کی حد تک ہو، اس لئے امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگرکوئی شخص اپنے گھرسے نکلتے وقت درواز سے پر تالہ لگائے اور اس کے باوجود پڑوی کو بھی خیال رکھنے کی تاکید کرے تو ایسا شخص متوکل لوگوں کی فہرست سے نکل جاتا ہے کیونکہ اس کی نظر اسباب پر مبالغہ کی حد تک پہنچ بچی ہے جو مقام کی تاکید کرے تو ایسا شخص متوکل لوگوں کی فہرست سے نکل جاتا ہے کیونکہ اس کی نظر اسباب پر مبالغہ کی حد تک پہنچ بچی ہے جو مقام توکل کے مبر حال منافی ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ عام مسلمانوں کوامراض وآفات کے وفعیہ کے لئے اسباب و ذرائع اختیار کرنے چاہئیں، یہ اللہ تعالیٰ پر اعتاد اور توکل کے منافی نہیں جبکہ انہیں مؤثر بالذات نہ سمجھا جائے، ہاں اگر کوئی شخص ولایت اور بزرگی کے بلند مقام پراس طرح بہنی جائے کہ دنیا کے ساتھ اس کا لگاؤنہ ہوت ایسا شخص اسباب و جائے کہ دنیا کے ساتھ اس کا لگاؤنہ ہوت ایسا شخص اسباب و ذرائع اختیار کرنے سے مشتنیٰ ہوجا تا ہے، یہ توکل کا سب سے اعلیٰ مقام ہوتا ہے جو ہر شخص کو حاصل بھی نہیں ہوتا، ایک روایت کے درائع اختیار کرنے سے مشتنیٰ ہوجا تا ہے، یہ توکل کا سب سے اعلیٰ مقام ہوتا ہے جو ہر شخص کو حاصل بھی نہیں ہوتا، ایک روایت کے مطابق ایسے ستر ہزار لوگوں کے بارے میں نبی کریم مُؤلِفَقِیَّ نے فرمایا کہ انہیں بغیر حساب کے جنت میں داخل کیا جائے گا یہ لوگ امراض کے علاج کے لئے نہ تو داغ لگواتے ہے اور نہ جھاڑ بھونک کراتے ہمض اللہ تعالیٰ کی ذات پراعتاد اور توکل کرتے رہے۔

لیکن بیذ ہمن میں رہے کہ اس مقام کو حاصل کرنے کا انسان مکلف نہیں ہے اور ویسے بھی اس زمانے میں امراض وغیرہ میں ترک اسباب کیا بھی نہیں جاسکتا کیونکہ طبیعتوں میں کمزوری اور ضعف غالب ہے، اس لئے احکام شریعت پراعتدال کے ساتھ کمل کرتے رہنا چاہئے اور امراض وغیرہ سے دفاع کے لئے اسباب کی حد تک علاج وغیرہ ضرور کرایا جائے لیکن نظر ہر موقع پرصرف اور صرف اللہ تعالی کی ذات پر ہی رہے کیونکہ وہی ہر مرض سے شفاء اور ہر غم سے نجات دینے والے ہیں، ہر موقع پر اس کو پکارا جائے اور اس سے مانگا جائے، یہی چیز دنیا اور آخرت میں کا میالی کا باعث ہے۔

ابعض حضرات نے س حدیث کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جوشخص یہ نظریدر کھے کہ بیاری سے شفاء اور صحت ان دو چیز وں یعنی

داغنے اور جھار پھونک کرانے میں ہی منحصر ہے ،صرف انہی سے ہی شفاء حاصل ہوتی ہے تو ایسا شخص توکل سے بری ہوجا تا ہے کیونکہ اللہ تعالی کسی سبب کے بغیر بھی شفادینے پر قادر ہے۔

#### بَابُمَاجَآءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي ذُلِكَ

### باب ۱۵: حجماڑ کھونک کی اجازت

(١٩٨١) أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ رَخَّصَ فِي الرُّقُيةِ مِنَ الْحُمَةِ وَالْعَيْنِ وَالنَّمْلَةِ.

ترکیجینی: حضرت انس بن مالک مٹاٹنے بیان کرتے ہیں نبی اکرم مُلِّنْ ایک خیرت اور پھوڑے کا ننے اور پھوڑے پھنسیوں میں دم کرنے کی اجازت دی ہے۔

#### (١٩٨٣) لَارُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنِ أَوْ حُمَّةٍ.

تَرَجِّجِهَنَّهُ: حضرت عمران بن حسین ٹٹاٹٹٹ بیان کرتے ہیں نبی اکرم مِلِّلْظَیَّے آئے فرمایا دم صرف نظر لگنے کی صورت میں اور بچھو کے کا منے کی صورت میں کیا جاسکتا ہے شعبہ نے اس روایت کو صین کے حوالے سے شعبی کے حوالے سے حضرت بریدہ واللہ کے حوالے سے نبی ا كرم مَثَلِّ الْفَيْئَةَ أَبِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

تشریتے: دونوں بابوں کی تشمری دم اور جھاڑ چونک کے بارے میں روایات چونکہ دونوں طرح کی ہیں، بعض ہے اس کا جواز جبكه دوسرى بعض سے عدم جوازمعلوم ہوتا ہے ،اس لئے امام ترمذى نے يہاں دوباب قائم كئے ہيں، پہلے باب ميں ان روايات كاذكر ہے جن سے جھاڑ پھونک کی کراہت اور دوسرے باب کی احادیث سے اس کی اجازت ثابت ہوتی ہے، پس اس رخصت کو پہلے باب کی وجہ ممانعت کے تناظر میں دیکھنا ہوگا یعنی پہلے باب کی حدیث میں نہی کی جووجہ ہوگی جواز کی حدیث میں اس وجہ کی نفی رخصت کی

(1) ممانعت کی روایات اس جھاڑ پھونک سے متعلق ہیں جس کے الفاظ غیر عربی ہوں اور ان کے معنی معلوم نہ ہوں کیونکہ اس میں بسا اوقات کفر کا اندیشہ ہوتا ہے اور جواز والی احادیث ہے وہ دم مراد ہے جوقر آئی آیات یا منقول کلمات اور اذ کار ہے کیا گیا ہو۔

(2) جھاڑ پھونک کی حرمت ان لوگوں سے متعلق ہے جواسے موثر بالذات اور سبب حقیق سمجھتے ہوں جبیبا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا نظریہ بیرتھا ، چونکہ جھاڑ پھونک سے علاج میں کامیابی کی صور میں آ دمی کا عقیدہ کیچھ متزلزل ہونے کا قوی اندیشہ رہتا ہے اگر چیخواص اس سے محفوظ رہتے ہیں مگرعوام بیچارے تو فائدے کودیکھتے ہیں او ظاہری فائدہ جس چیز سے حاصل ہوتا ہے عوام اس کومفید بلکه مؤنر سمجھنے لگتے ہیں اور پھر رفتہ رفتہ بیطن غلبہ اختیار کرتا رہتا ہے اس لئے پہلے باب کی حدیث میں ان دونوں سے روکا گیا، پس مطلب بیہوا کہ جو تخف ایسا کرتا ہے وہ کامل توکل ہے محروم ہوجا تا ہے، یا مطلب بیہے کہ جو تخف بغیراضطراب اور ضرورت کے ایسا کرے گاتو وہ توکل میں نقصان اٹھائے گایا پھر بدروایت اس وقت سے متعلق ہے جب لوگ نے نے مسلمان ہورے تھے اور قرآنی تعلیمات ابھی ابتدائی حالت میں تھیں جب لوگوں نے عقائد کی تفصیل معلوم کرلی تو پھر یہ تھم منسوخ ہوا

علیٰ ہذااس ممانعت کی وجہ پچھ بھی ہولیکن دوسرے میں اس کی رخصت بیان ہوئی ہے

جهار پھونڪ کا شر<u>ي علم:</u>

وم اور جهار مجمونك شرعاً جائز ب جبكهاس مين تين شرطيس ياكى جائين:

(1) بیجهاڑ پھونک قرآن مجید کی کسی آیت یا اللہ تعالیٰ کے اساء یا صفات میں سے کسی سے کمیا جائے۔

(2) میکلمات عربی زبان میں ہوں، جن کے معنی معلوم اور شریعت کے موافق ہوں، یا عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں ہول کیکن اُن كامفهوم واضح ہواور شریعت کےخلاف نہ ہو، للبذاایسے كلمات جوكفروشرك کےمعنی پرمشتل ہؤں یا جو بےمعنی اورغیر واضح ہول ان سے دم کرنا جائز نہیں۔البتہ بعض ایسے دم اور منترجن کے الفاظ وکلمات سیح احادیث میں منقول ہیں لین ان کے معنی اور مفہوم معلوم نہیں ہیں تو ان کے ذریعہ دم اور جھار پھونک کرنا شرعاً جائز ہے۔

(3) حجاڑ پھونک کومؤٹر بالذات اور سبب حقیقی نہ سمجھا جائے۔ جبکہ اسے اسباب کے درجہ میں مان کراعتاد صرف اللہ پر ہومگریہ قدرت عوام كوشايد حاصل مونا مشكل مو، للمذاحها ر چونك كونت ان كوبتانا چاہئے كه شفا دينے والا صرف الله باك نے اینے کلام میں شفاء رکھی ہے۔

لارقیة الامن عین او حمة: اس حدیث میں جھاڑ پھونک کا ذکر اگر چہ دو چیز دل میں ہے کیکن اس سے حصر مراز نہیں ہے، ایسے ہی پہلی حدیث میں تنین چیزیں لیعنی حمہ،عین اور نملہ کا ذکر فر مایا، اس سے دوسرے امراض وغیرہ میں حجھاڑ پھوٹک اور دم کی نفی کرنا مقصودنہیں ہے،ان چیزوں میں چونکہ دم اور حجھاڑ پھونک کا اثر زیا دہ مفیدا در زیادہ بہتر ہوتا ہے اس لئے ان احادیث میں خاص طور پر

زہر ملے جانور یعنی سانپ بچھووغیرہ کے ڈسنے کا دم:

جب کوئی زہریلا جانور ڈس لے تواحادیث میں اس پر دم کرنے کے مختلف اذ کارمنقول ہیں ، ان میں سے کوئی بھی کیا جاسکتا ہے: (1) سانپ وغیرہ ڈس لے تواس پرسات مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کردم کرلیا جائے۔

(2) ایک وفعہ دوران نماز بچھونے نبی کریم مَرِّشْنِیَّا کو ڈس لیا، آپ نے نماز سے فارغ ہوکر فرمایا کہ بچھو پر خدا لی لعنت ہو، نه نماز پڑھنے والے کو چھوڑتا ہے نہ کسی دوسرے کو، اس کے بعد پانی اور نمک منگا یا اور نمک کو پانی میں گھول کر ڈسنے کی جگہ پر پھیرتے رہے،ساتھ ساتھ سورۃ کافرون اور معو ذتین لینی آخری دوسورتیں پڑھتے رہے۔

زحم اور پھوڑ ہے چھنسی کا دم:

نى كريم مَوْفَيْكُمْ زَمُ اور پھوڑ مے يُصنى پران كلمات سے دم فرماتے: بسم الله تربة ارضنا، بريقة بعضنا، ليشفى به سقیمنا،باذن دبنا۔ میں اللہ کے نام سے برکت ماصل کرتا ہوں، یہ ہماری زمین کی مٹی ہے، جوہم میں سے بعض کے لعاب دہن سے ملی ہوئی ہے، تا کہ اس کے ذریعے ہمارا مریض ہمارے رب کے حکم سے شفایاب ہو جائے۔اس دم کا طریقہ بیرتھا کہ نبی کریم مُؤْفِظَةً شہادت کی انگلی سے لعاب مبارک لیتے ، پھراہے مٹی میں رکھتے ،اورمٹی لگ جانے کے بعداس انگلی کومریض کے زخم یا پھنسی پر رکھ کر مذکورہ کلمات ارشاد فر ماتے ، اس لئے جب بھی دم کرنا ہوتو اسی مسنون طریقے کے مطابق کرنا چاہئے۔

مٹی کی تا ثیر چونکہ ٹھنڈی اور خشک ہوتی ہے، اس لئے اس سے زخم کی جگہ اور پھوڑ ہے پھنٹی ٹھیک ہوجاتے ہیں اور زخم خشک ہونے لگتا ہے، اس طرح لعاب میں بھی یہ خصوصیت ہے۔لیکن امام قرطبی رحمہ اللّٰد فرماتے ہیں کہ ان طبی توجیہات اور تاویلات کی سرے سے ضرورت نہیں بلکہ یہ اللّٰہ تعالیٰ کے نام کی برکت کا اثر ہوتا ہے کہ مریض کا زخم اور پھوڑ ہے پھنسی درست ہوجاتے ہیں۔

# بَابُ مَاجَآءَ فِي الرُّقْيَهِ بِالْمُعَوَّذَتَيُنِ

# باب ۱۶:معو ذتین (سورهٔ قلق اورسورهٔ ناس) سے جھاڑ نا

(١٩٨٣) كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجَانِّ وَعَيْنِ الْإِنْسَانِ حَتَّى نَزَلَتِ الْمُعَوِّذَتَانِ فَلَبَّانَزَلَتَا آخَنَيهِمَا وَتَرَكَمَا سِوَاهُمَا.

ترکیجهنم، حضرت ابوسعیدخدری منافخته بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُطِّلْظُیَّا جنوں اور انسانوں کی نظرلگ جانے سے بناہ مانگا کرتے تھے یہاں تک کدمعوذ تین نازل ہوئیں۔جب بیدونوں نازل ہوئیں تو آپ نے انہیں (پڑھ کردم کرنا )اختیار کرلیا اور دیگر دعاؤں کوترک کردیا۔

### معوذ تین سے جھاڑ پھونک کا ذکر:

چونکہ نظر بدایک حقیقت ہے اور ہر ایک کولگ سکتی ہے اس لئے آنحضور مِیَّالْتُنگِیَّ جنات کے شراور نظر بد کے ضرر سے بیخے کے لئے دعا ما نگتے مثلاً: "اعوذ بالله من الجان و عین الانسان" پھر جب لبید بن اعظم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے آپ مِیَّالْتُنگِیَّ پر جادو کیا تو اس سے شفاء کے لئے یہ دونوں سورتیں نازل ہو گئیں جس کی تفصیل تفسیر کی کتابوں میں دیکھی جاسکتی ہے تب آپ مِیَّاللَّهُ فَیْ ان دونوں سورتوں کا پڑھنا معمول بنایا اور باتی معوذات کا پڑھنا کم کر دیا کیونکہ اس سورتوں میں جو جامعیت اور برکت ہے وہ دوسری ادعیہ تعوذ میں نہیں ہے لہٰذا باقی تعوذات ما ثورہ کا پڑھنا بدستور جائز ہے منسوخ نہیں۔

قال ابن العربي المعالمة في العارضة: "اذا كان الافضل الرقية بكتاب الله فالفاتحة اصل ... و بالمعوذتين ... او بكلمات المروية عنه في تعوين الحسن وفي تعويز جبريل و ثابت المروية عنه في تعوين الحسن وفي تعويز جبريل و ثابت المروية عنه في تعوين الحسن و في تعويز جبريل و ثابت المروية عنه في تعوين الحسن و في تعويز جبريل و ثابت المروية عنه في تعوين الحسن و في تعويز جبريل و ثابت المروية عنه في تعوين المروية عنه في تعوين الحسن و في تعويز جبريل و ثابت المروية عنه في تعوين المروية عنه في تعوين المرابع و تعريب و تعريب المرابع و تعريب و تع

معوذ تین کے بارے میں ایک روایت بیر بھی ہے کہ بید دونوں سور تیں کمی ہیں گریا درہے کہ کسی سورت یا آیت کا مکر رنازل ہونا ممنوع نہیں۔ان میں سے پہلی سورۃ یعنی سورۃ فلق میں دنیاوی آفات سے اللّٰد کی پناہ ما تکنے کی تعلیم ہے، اور دومری سورۃ یعنی سورہ ناس میں اخروی آفات سے بیجنے کے لئے اللّٰد کی پناہ مانگی گئی ہے، حقیقت یہ ہے بہت سی مستندا حادیث میں ان دونوں سورتوں کے بڑے فضائل اور برکات منقول ہیں۔

کابدل میرے ہاتھ نہیں ہوسکتے تھے۔

- ② ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم مِرَالْتُ اِن اِن دونوں سورتوں کو ہرنماز کے بعد پڑھنے کی تلقین فرمائی۔
- ان دونوں سورتوں کوسوتے وہت بھی پڑھا کرواور اٹھتے وہت بھی۔ حاصل نبی کریم مُلِّنْظَیَّۃ اور حفرات صحابہ کرام ہی گھرانہیں مغرب کی نماز میں بھی پڑھااور پھرفر مایا کہ ان دونوں سورتوں کوسوتے وہت بھی پڑھا کرواور اٹھتے وہت بھی۔حاصل نبی کریم مُلِنْظَیَّۃ اور حفرات صحابہ کرام ہی گئی بڑے اہتمام سے انہیں پڑھا کرتے ، اس لئے تمام مسلمانوں کوان سے استفادہ کرنا چاہئے ، کیونکہ ان دونوں سورتوں کی جادو کے توڑ، نظر بداور تمام روحانی اور جسمانی آفات کو دور کرنے میں بڑی تا ثیر ہے، تو ہر نماز کے بعد انہیں ضرور پڑھنا چاہئے۔

**لعنات:** عوذ اورعیاذ پناہ اور پناہ میں آنے کو کہتے ہیں جبکہ تعوذ پناہ میں آنے اور پناہ لینے کو کہا جاتا ہے۔ قولہ ''المعوذ تأن'' اصطلاح میں سورۂ فلق اور سورۂ الناس دونوں کہتے ہیں۔

المععوذة: اس فاعل واحدمؤنث ، پناه دینے والی ، المعوذ تان (تثنیه) سورهٔ فلق اورسورهٔ ناس جوسحر وغیره دفع کرنے لئے اکسیر ہیں ، بید دونوں سورتیں چونکہ بندے کو اللہ کی بناہ میں دیتی ہیں اس لئے ان کا بیانام ہے۔ العوذة: تعویذ ، گنڈا وغیرہ جو بیاری دورکرنے کے لئے یاسحرجن کو دفع کرنے کے لئے قرآنی آیات یا اللہ کا نام کھرکریا پڑھ کر تیار کیا جاتا ہے ، اس کو تعویذ بھی کہتے ہیں۔

#### بَابُمَاجَآءَفِى الرُّقُنيَةِ مِنَ الْعَيْنِ

#### باب ۱۷: نظر بدے جھاڑ کا بیان

(١٩٨٥) أَنَّ ٱسْمَاءً بِنُتَ حُمَيْسٍ قَالَتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ وَلَلَ جَعُفَرٍ تُسْرِعُ إِلَيْهِمُ الْعَيْنُ آفَا سُتَرُقِى لَهُمُ فَقَالَ نَعَمُ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ شَيِّ سَابَقَ الْقَلَرَ لَسَبَقَتُهُ الْعَيْنُ.

توکیجینی، سیدہ اسابنت عمیس مٹانٹی بیان کرتی ہیں:انہوں نے عرض کی یارسول اللہ مَلِّلْشَکَاۃِ (حضرت) جعفر مٹانٹی سے بچوں کونظر بڑی جلدی لگ جاتی ہے کیا میں ان پردم کردیا کروں نبی اکرم مَلِّلْفَکِیَۃِ نے فرمایا ہاں اگر کوئی چیز تفقہ پر پرسبقت لے جاسکتی ہے تو وہ نظر لگنا ہے۔

(١٩٨٦) كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْقُ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ يَقُولُ أَعِينُ كُمَا بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنُ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهُمَا مَا يَكُلِمَا اللهِ التَّامَّةِ مِنُ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَا مَا يَا لَكُنَا كَانَ إِبْرَاهِيُمُ يُعَوِّذُ السَّحَقِ وَاسْمُعِيْلَ عَلَيْهُمُ السَّلَامِ.

توجیجینی: حضرت ابن عباس بناتین بیان کرتے ہیں نبی کریم مَلِّلْتُنَافِیَمَ حضرت حسین بناتین کودم کرتے ہوئے یہ پڑھا کرتے تھے۔" میں تم دونوں کو ہر شیطان ہر تکلیف اور ہر لگنے والی نظر سے اللہ تعالیٰ کے کمل کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں۔"

ُ ثَبِی اَکرم مَلِّ اَلْعَالِمَ مِی اَلْهِ اَلِهِ مِی عَلَمْ اِللَّهِ مِی عَلَمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ کرتے تھے۔

نظ میں باز اور اگر نظر بدلگ جائے تو اس کے لئے جھاڑ پھونک کریں کیونکہ نظر بدکی مستعار تا نیر اتن قوی ہے کہ اگر کوئی چیز نقذیر پر غالب اسکتی ہے تو نظروہ چیز ہے جو غالب آجاتی مگر اللہ کافضل ہے کہ کوئی چیز نقذیر کومغلوب نہیں کرسکتی ہے کیونکہ یہ سب نقذیر کا حصہ ہے۔
ابن قیم طلیعیۂ فرماتے ہیں کہ جولوگ نظر بدکی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے وہ نقل اور عقل دونوں کے خلاف چلتے ہیں اور یہ کہ بیتا نیر دراصل روح کی ہوتی ہے اس بناء پر نابینا شخص کی بھی نظر بدگتی ہے۔

قوله: "التأمة" ال سے کلمات کی توصیف اس لئے کی گئی کہ اللہ کا کلام پورا اور کممل ہے اس میں کسی طرح کا نقصان نہیں ہے یا اس لئے کہ وہ تعوذ کے لئے کافی ہے، پھر کلمات سے مراد کلام بھی ہوسکتا ہے جو کہ قرآن ہے اور اساء وصفات بھی ہوسکتی ہیں۔ قوله: "هامة" ہروہ زہر یلا جانور جس کے کا شخے سے آدمی ہلاک ہوجا تا ہے جبکہ اس سے کم درجے کا جانور سام کہلاتا ہے یعنی

اس کا زہر قاتل نہیں۔ ھامة ، ہم بعمنی فکر سے بھی ہوسکتا ہے یعنی ہراس چیز سے بناہ مانگتا ہوں جو پریشان کرنے والی ہو۔

قوله: "لامة" لامه، جنون كى ايك قسم يا درجه ہے، جب آ دمى كونظر بدلگى ہے تو وہ معيون پاگل اور مجنون جيسا حواس باخته محسوس ہوتا ہے وہ خود بھى اپنى حالت صحيح طور پرنہيں جانتا كيہ مجھے كيا ہواہے؟

# قرآن وحدیث سےنظے ربدے عسلاج کی تفصیل بیہ:

- ① سورة الاخلاص، سورة الفلق اور سورة الناس پڑھ کراس پر دم کیا جائے۔
- سورة الم كى آخرى آيات: ﴿ وَ إِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزُلِقُونَكَ بِاَبْصَارِهِمُ لَمَّا سَبِعُوا الذِّ كُرَّ لِلْعَلَمِينَ ﴿ وَ إِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزُلِقُونَكَ بِاَبْصَارِهِمُ لَمَّا سَبِعُوا الذِّ كُرَّ لِلْعَلَمِينَ ﴾ (القلم: ٥١- ٥٢)
  - ③ نظرلگانے والا گر ﴿ مَاشَاللَّهُ، لا حَوْلَ وَلا قُوَّةً إلاّ بِاللَّهِ ﴾ كهددے تواس كى وجدسے بھى نظر بدكى تا ثيرجاتى رہتى ہے۔
    - ﴿ باب كى دوسرى روايت ميس ب: أعُوذُ بِكلِماتِ اللهِ ... الخيد بره صراس بردم كيا جائے۔
  - - سم الله ارقیك، والله یشفیك من كل داء فیك من شر النفا ثات فی العقد، و من شر حاسدا داحسد و تركز خونم بناری سے شفاء دے گا اور گر بول پر پر یاری سے شفاء دے گا اور گر بول پر پر یاری سے شفاء دے گا اور گر بول پر پر یاری سے اللہ کے نام سے اور حسد كرنے والے كثر سے جب وہ حسد كرنے گے (ان تمام شرور و آفات سے پڑھ كر پھونكنے واليوں كے شرسے اور حسد كرنے والے كشرسے جب وہ حسد كرنے گے (ان تمام شرور و آفات سے

محفوظ رکھے گا)"

رسیم الله ار قیل کا داء یشف کی من شر کل حاسد اذا حسد و من شر کل عین ۔
 ترکیجی تبنی: '' میں اللہ تعالیٰ کے نام ہے آپ کی ہرتیم کی بیاری کا علاج کرتا ہوں ، اللہ ہی آپ کوشفا دے گا ، ہر حاسد کے شر
 ہے جب وہ حسد کرنے گے اور ہر نظر کے شر سے (محفوظ رکھے گا)۔

لعنات: العين: نظر بدخواہ وشمی يا حسد کی وجہ ہو يا کی اور وجہ ہے۔ نظر لگانے والے کو "عائن" اور جس شخص کو نظر گلت ہے۔
اے "معيون" اور "معين" کہتے ہیں۔ ولد: (واؤ پر پیش اور لام کے سکون کے ساتھ): اولا د۔ سرع: نظر جلدی لگ جاتی ہے۔
افاست وقی: تو کيا ميں جھاڑ پھونک کرائتی ہوں۔ سبابق القدلا: نقتر پر سے سبقت کرنے والی۔ کلمات الله: اس ہے قرآن مجید مراوب، بعض نے کہا کہ اس سے اللہ تعالی کی اساء اور عیب سے پاک ہیں۔ بعض نے کہا کہ اس سے اللہ تعالی کی اساء اور عیب سے پاک ہیں۔ بعض نے کہا کہ اس سے اللہ تعالی کی اساء اور صفات مراو ہیں۔ التامة: علامہ جزری فرماتے ہیں کہ وہ کلمات کو "قامه" اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ وہ نقس اور عیب سے پاک ہیں۔ بعض نے کہا کہ" کہا کہ "کہا کہ" ہوتے ہیں۔ بعض اللہ کے کمات پناہ ما نگنے والے کے لئے نافع اور مصائب وآ فات سے حفاظت کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ ہو جانور زہر بلا ہوليكن اس كے کا شخت سے عام طور پر ہلا کت نہ ہوتی ہوتو اسے "سامة" کہا جاتا ہے، مثلاً بچھو، ہمر وغیرہ اور میں جو جانور زہر بلا ہوليكن اس جانور ہم کا شخت سے عام طور پر ہلا کت نہ ہوتی ہوتو اسے "سامة" کہا جاتا ہے، مثلاً بچھو، ہمر وغیرہ اور کسی عین لامة: اس میں ہوتی ہوتوں اور پاگل پن کی ایک قسم ہے جو انسان کو سے ہروہ بدنظری مراد ہے جو باعث ضرر اور تکلیف ہو۔ "نہائی" میں ہے کہ "لمح" جنون اور پاگل پن کی ایک قسم ہے جو انسان کو عاص میں بروہ بوتی ہو ہوتی پر بیا کہ دے۔

**سند کی بحث فیے:** بیروایت سفیان کےعلاوہ ایوب سختیانی بھی عمرو بن دینار سے روایت کرتے ہیں، اور ان کی روایت میں: ان اسماء کے بجائے عن اسماء ہے، یعنی عبیدیہ واقعہ بیان نہیں کرتے ، کیونکہ وہ اس وقت موجود نہیں تھے بلکہ وہ یہ حدیث حضرت اساء پڑافٹنا سے روایت کرتے ہیں، پس بہی سندھجے ہے مگر سند میں انقطاع ہے۔

### بَابُ مَاجَآءَ أَنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ وَأَنَّ الْغُسُلَ لَهَا

باب ١٨: نظر برحق ہے اور اس کے لئے دھونا

### (١٩٨٤) لَاشَيئَ فِي الْهَامِرِ وَالْعَيْنُ حَتَّى.

ترکیجہائی: حید بن حابس تمیمی ولیٹی بیان کرتے ہیں میرے والد نے مجھے سے بات بتائی ہے انہوں نے نبی کریم مَلِّ الْنَظَامَ کَو بی فرماتے ہوئے سنا ہے ہام کی کوئی حقیقت نبیس ہے اورنظرلگ جاناحق ہے۔

(١٩٨٨) لَوْ كَانَ شَيْحٌ سَابَقَ الْقَلَرَ لَسَبَقَتُهُ الْعَيْنُ وَإِذَا اسْتُغُسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا.

تَوَخِيكُمْ: حضرت ابن عباس ثانيمُ بيان كرتے ہيں نبي كريم مَلِّنْ ﷺ نے فرما يا اگر كوئى چيز تقدير پرسبقت لے جاسكتی ہے تو نظراس پر۔

سبقت لے جاسکتی ہے اور جب تم سے مسل کرنے کے لیے کہا جائے تو تم عنسل کرلو۔

تشریح: ہام کے بارے میں کھ کہانی زمانہ جاہلیت کے اہل عرب میں مشہور و مزعوم تھی، اس حدیث میں اس کی صرح نفی کی گئی، اس کے بعد اس قتم کی واہیات کا زعم کسی طرح جائز نہیں اسی طرح بعض مسلمانوں میں ارواح کے متعلق جو قصے مشہور ہیں کہ روح مجھی طوطے کی شکل میں کسی پنجرے میں بند ہوتی تھی اور کبھی موتی بن کر سانپ کے منہ میں محفوظ کردی جاتی وغیرہ وغیرہ ہیے ہندوؤں کے عقائد کا حصہ ہیں جو کہ تناسخ کے قائل ہیں لہذا پر یوں، دیواورشہزادوں کے اس قشم کےمفروضی بلکہ من گھڑت قصہ خوانیوں سے پر ہیز لازی ہے کہاس سے عقیدہ خراب ہوجا تا ہے کیونکہ اسلام میں تناسخ کے عقیدے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

"هام" کے بارے تین اقوال:"هام" ﴿ زبیر بن بكار كہتے ہیں كه زمانه جاہیت میں عربوں كا خیال تھا كہ جوآ دمي قل كيا جائے ،اوراس کابدلہ نہ لیا جائے تو اس مقتول کے سرے''ھامہ'' یعنی ایک کیڑا نکلتا ہے جواس کی قبر پر گردش کرتا رہتا ہے، اور کہتا ہے اسقونی اسقونی (مجھے پلاؤ، میرا بدلہ لو) اگر اس کا انتقام لے لیا جائے تو چلا جا تا ہے، ورنہ او پر ہی رہتا اس تفسیر کے اعتبار ے "لاشے فی الھام" کے معنی ہوں گے:"اس عقیدے کی کوئی اصل نہیں کہ مقتول کے سرسے ھامہ یعنی کیڑا تکاتا ہے۔

- ابن الاعرابی کہتے ہیں کہ' ھام' سے ایک پرندہ مراد ہے'' جے اردو میں'' الو' کہتے ہیں، اہل عرب اس سے بدشگونی لیتے تھے، ان کا خیال تھا کہ الوجس گھر پر آ کر بیٹے جائے تو اس میں کوئی موت ضرور واقع ہوتی ہے اور اس میں غم وحزن اور تباہی آ جاتی ے-"لاشئی فی الھام " کے معنی ہوں گے: لاشؤم بالبومة (الومیں کوئی بدشگونی اور نحوست نہیں) اس لئے عربوں کا خیال غلط
- ③ ابوعبید کہتے ہیں کہ عرب سیجھتے تھے کہ میت کی ہڈیاں یااس کی روح "هام" یعنی ایک پرندے کی شکل اختیار کر لیتی تھی،اس پرندے کو "صِلْى" كَهَاجَاتًا تَفَا يُعِرِيهِ يرنده ارْتَارِهِتَا تَفَا لِمعَىٰ كَاعْتِبارِ عِي الشَّي في الهام" كِمعَىٰ بول كَ : لاحياة الهامة لمیت،میت کے ہامہ یعنی پرندے کی کوئی زندگی نہیں ہوتی الہذابہ ہےاصل بات ہے،جس کا کوئی اعتبار نہیں۔

نظ رکی تاشی را یک حقیقت ہے؟

'' والعین حق'' اس سے دراصل بیہ بتانا مقصود ہے کہ نظر بد کا لگ جانا ایک ثابت شدہ حقیقت ہے، بیز مانہ جاہلیت کے دوسرے باطل اوہام ونظریات کی طرح کوئی باطل چیز نہیں بلکہ حق اور ثابت ہے، بعض لوگ ہیے کہد کر اس کا انکار کر دیتے ہیں کہ ''سب کچھ نقذیر سے ہوتا ہے، نظر بر پھے ہیں کرسکتی' ان کی بیر بات دو وجہ سے درست نہیں: بلاشبہ بیدایک مسلمہ حقیقت ہے مگر اس کے ساتھ بیر بات ملحوظ رہنی چاہئے کہاشیاء کی تا ثیرات تولیدی نہیں اور نہ ہی تا ثیرات کا دارومدار اعداد پر ہے بلکہ عادی ہیں کہاللہ تبارک و تعالیٰ نے اشیاء میں بعض اثرات پیدا فرمائے ہیں، یہ اشیاء بمنزلہ اسباب ہوتے ہیں، ان کے استعال یا رونما ہونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی سنتِ جاربیہ کے مطابق کچھاٹزات پیدافرماتے ہیں،اس مسکلہ کی تفصیل''باب ماجاء فی کراہیۃ البول فی المغتسل'' میں گزری ہے۔ تظسربدآ كهكاارسي ياروح كا؟

اس کے بارے میں ابن قیم راٹیلئے نے زاد المعاد میں لکھاہے:

وليست العين هى الفاعلة و انما التاثير للروح ولشدة ارتباطها بالعين نسب الفعل اليهاوروح

الحاسد، موذية للمحسود اذى بينًا ولهذا امرالله رسول ان يستعيذ به من شرى ... الخ المختصر زاد المعادص ٢٣٧ ، فصل في الحجة ابي بكر راللها)

یعن نظر بدآ کھی تا ٹیرنہیں بلکہ دراصل روح کی تا ٹیر ہوتی ہے گرآ کھے گرے تعلق کی بناء پرنسبت آ کھی طرف کی جاتی ہے جنانج مسد كرنے والا تخص محسود كوسخت تكليف يہنجا تا ہے يعنی نظر بدلگا تا ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی را الله فرماتے ہیں: ''الله تعالی نے اجسام وارواح میں مختلف خصوصیتیں اور صلاحیتیں رکھی ہیں، جن کامختلف انداز سے ظہور ہوتا ہے، ایک شخص کا چہرہ شرم کی وجہ سے سرخ ہوجا تا ہے، خوف کے وقت چہرہ زرد پڑ جاتا ہے، مریض کو دیکھ کر بعض لوگ بیار ہوجاتے ہیں، بیسب بچھاس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روحوں میں بہت ی تا نیزات رکھی ہیں، کیکن چونکہ نظر کا تعلق روح کے ساتھ انتہائی گہرا ہوتا ہے توفعل کی نسبت روح کی بجائے نظر کی طرف کردی جاتی ہے، اس وجہ سے نہیں کہ نظر مؤثر بالذات ہے بلکہ صرف اتصال اور قرب کی وجہ سے، ورنہ تا ثیرتو روح کی وجہ سے ہوتی ہے ادر ارواح طبائع ، توی ، کیفیات اور خواص کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں، بعض رومیں بغیر کسی اتصال کے اپنی شرانگیزی کی وجہ سے محض دیکھنے سے ہی دوسرے کے بدن پر اثر انداز ہوجاتی ہیں۔''

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تا ثیر جسمانی اتصال پر منحصر نہیں ہے، مبھی تو اس کی وجہ سے ہوتی ہے، مبھی آ منے سامنے ملاقات ہے، بھی محض دیکھنے ہے، بھی روح کی توجہ ڈالنے ہے، اور بسا اوقات بیرتا ٹیرمحض توہم اور خیالات کی وجہ ہے بھی واقع ہوجاتی ہے، گویا نظرلگانے والے کی آنکھ سے معنوی طور پرایک تیرنکلتا ہے جو دوسرے کے بدن پرلگ کراٹر انداز ہوجاتا ہے اور تباہی بھیلا دیتا ہے۔

بہر حال نظر ایک حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا تا ہم اس کی ماہیت کیا ہے تو بیرجاننا خاصا مشکل ہے ممکن ہے کہ جس طرح آج كل ليزرشعاعيس غيرمركي حقيقت اورمؤثر قوت بين،اى طرح يهال بهي كوئي غيرمرئي طاقت خفيه طريقه سے واركرتي ہواوراس قسم کے حقائق کا کارخانۂ قدرت میں وجود کوئی ناممکن نہیں، دیکھئے بھی ایک بات سے اتن تکلیف ہوتی ہے کہ آ دمی بیار ہوجا تا ہے۔

پھر عنسل کا طریقہ حاشیہ میں تفصیل سے بتلایا ہے کہ عائن کے پاس جب پانی لایا جائے تو وہ پہلے چلو میں پانی لے کرمضمضہ كركے كلى كا يانى اى برتن ميں ڈالے، پھر چېرہ دھولے، پھر بائيں ہاتھ سے يانى لےكر دائيں پر ڈالے د بالعكس، پھر بائيں ہاتھ سے پانی داہنی کہنی پرڈالے، وبالعکس، پھر بائیس ہاتھ سے پانی لے کرسیدھے پاؤں پرڈالے، وبالعکس یعنی پھرسیدھے ہاتھ سے یانی لے کر بائیں پیر پر ڈالے، پھرای طرح گھٹنے دھوئے اور پھر داخل الازار یعنی شرم گاہ اور ازار باندھنے کی جگہ کے درمیانی جھے کو دھوئے، بیسارامستعمل پانی اس برتن میں جمع ہونا چاہئے،فراغت کے بعد بیسب پانی یک بارگ معین کے اپر پشت کی جانب سے ڈ الے وہ اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جائے گا۔ تا ہم ابن العربی رایٹیؤ نے عارضہ میں دھونے کی اس تفصیل ہے اتفاق نہیں کیا ہے وہ

"ومن قال لا يجعل الاناء في الارض و يغسل كذابكذا و كذابكذا، فهو كله تحكم و زيادة" (العارضة) یعنی مندرجہ بالاطریقہ کار کی ضرورت نہیں اور نہ ہی برتن کو ہاتھوں میں معلق بکڑنے کی ضرورت ہے بلکہ صرف یا وَں اور داخل الا زار

دھونا جیسے بھی ہو کافی ہوجا تا ہے۔

یبال بی شبہ ہوسکتا ہے کہ اس وضو کے پانی کا نظر کے از الہ سے کیا تعلق ہے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ جیسے بعض اسباب انہائی مخفی ہوتے ہیں تو پھران کے اثر کے از الے کا طریقہ بھی باریک ہوتا ہے جس کا عام مشاہدہ کیا جاسکتا ہے دیکھئے جادو وغیرہ اور یاضی کے اصول وغیرہ کو وہ کتنی باریکی ہوتے ہیں چنانچہ کچھا جسام کو مخصوص زاویہ پر رکھنے سے ان میں حرکت پیدا ہوجاتی ہے اور ایک آدمی با قاعدہ ایک گھنٹے کے بعد آکر گھنٹی بجاتا ہے اور پھر غائب ہوجاتا ہے حالانکہ وہ کوئی انسان نہیں ہوتا ہے، آپ نظام شمسی پرغور کریں کہ مخصوص زاویہ پر واقع ہونے پر بیا جرام فلکیہ کس طرح رواں دواں ہیں؟ جب آدمی اللہ عزاسمہ کے کارخانۂ قدرت میں معلومات کی روشنی میں غور کرتا ہے تو اس شمسے کے انبات کا مشاہدہ روزم ہیں کامعمول بن جاتا ہے۔

### علاج کے اسباب کی ایس؟

اس بارے میں کئی آراء ہیں: ایک رائے میتھی ہے کہ اس کی بنیا دتجربے پرہے ممکن ہے کہ بیتمام اسباب بیک وقت مفید ہوں،
علی ھذا نظر بدسے اشفاء اس تجربے کے تناظر میں نامعقول نہیں کہ اس قسم کے تجربات قدیم زمانے سے چلے آرہے ہیں، مذکورہ تجربہ
بھی زمانۂ قدیم کا نسخہ تھا جس کو آنحضرت مُطِلِّشِيَّ اِنْ اِللَّهِ ، علاوہ ازیں روایات میں میتھی آتا ہے کہ جب کوئی چیز دیکھنے سے پند
آجائے تو آدمی برکت کی دعا کرے یا"ماشاء الله ولا قو قالا بالله" کے تو نظر کے ضرر سے تحفظ ہوسکتا ہے۔

اس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ نظر کے حوالے سے جوطریقے مختلف اقوام میں معمول بہار ہیں اور وہ مفید بھی ثابت ہوئے ہیں تو اگر ان میں کسی شرعی امر کا ارتکانہ آتا ہو یا وہ اصول سے متصادم نہ ہوں تو وہ بھی قابل عمل ہیں مثلاً ہمارے ہاں بیطریقہ ہے کہ عائن اپنے بدن پرسوتی کیڑ املتا ہے پھراس کی بتی بنا کرآگ لگا دی جاتی ہے اور معین اس دھو میں کے اوپر کھڑا ہوجا تا ہے او دھواں سوگھتا ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ شفاء بھی عنایت فرماتے ہیں۔

نظ سربدلگانے کے عادی کومجوں کیا جاسکتا ہے؟ قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ جوشخص نظر بدلگانے میں مشہور ومعروف ہوتو اس سے اجتناب کرنا چاہئے اور نہ ہی اس کے سامنے آنا چاہئے اور اسلامی حکومت کے سربراہ کے لئے مناسب ہے کہ وہ الیے شخص پر گھر سے باہر نگلنے پر پابندی لگا دے تا کہ وہ لوگوں کے آمنے سامنے نہ آئے اور ان کے ساتھ نشست و برخاست نہ کر سکے اور اگر وہ شخص غریب وفقیر ہوتو ہیت المال سے اس کے اخراجات کے بقدر وظیفہ مقرر کردے تا کہ وہ اس سے گزراد قات کر سکے کیونکہ اس کا ضرر بہت شخص غریب وفقیر ہوتو ہیت المال سے اس کے اخراجات کے بقدر وظیفہ مقرر کردے تا کہ وہ اس سے گزراد قات کر سکے کیونکہ اس کا ضرر بہت شخت ہے، اس سے لوگوں کو بچپانا چاہئے ، اس کا ضرر پیاز وتھوم کھانے کی بد ہو ہے، جزامی اور موذی جانور کے ضرر سے کہیں وزیادہ ہے، جس طرح شریعت میں بیضرر قابل برداشت نہیں ، ان کے ازالے کے لئے تدابیراختیار کی گئیں ہیں ایسے ہی اس کنظر بدکے ازالے کے لئے تدابیراختیار کی گئیں ہیں ایسے ہی اس کنظر بدکے ضرر سے محفوظ رہ سکیں۔

### عائن کے لئے خاص ذکر:

جس شخص کی نظرا کثر لگ جاتی ہو،اسےان امور کا اہتمام کرنا چاہئے: ① برکت کی دعادے دے، یوں کہے: اللّٰھ ہو بار ک علیہ . ② یا یوں کہے: ماشاء الله لاقو قالا بالله ۔ ان اذ کار کا فائدہ یہ ہے کہ پھراس کی نظر بد کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ لعنات: هاهر جمع ہے هامة کی بروزن ساعة یعنی میم کی تخفیف کے ساتھ۔ بعض نے تشدید کو بھی جائز کہا ہے۔ هامہ یاهامه مراور کھوپڑی کو بھی کہتے ہیں اور ''بومہ'' یعنی اُلوکو بھی کہا جاتا ہے اور ایک چھوٹے سے پرندے پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے جورات کو قبرستان میں رہتا ہے۔ قاموں الوحید وغیرہ میں ہے کہ زمانہ جاہیت میں عربوں کا اعتقادتھا کہ مقتول کی کھوپڑی سے ایک پرندہ نکل کر گھر آتا ہے اور ''اسقونی' اسقونی' پکارتا ہے یعنی مجھے سیراب کرواور مراد بدلہ لینا ہوتا ہے چنانچہ وہ مسلسل انقال لینے تک یہ پکارا رہتا ہے، اسلام نے اس عقیدہ کو باطل قرار دیا جیسا کہ حدیث باب مصرح ہے۔

'استغسلتھ''بصیغۂمجہول طلب عسل مراد ہے یعنی جب کسی کی نظرلگ جائے اور معین یا اس کے گھر والے عائن سے کہیں کہ تم اپنے اعضاء دھوکر وہ مستعمل پانی ہمیں دے دوتو ایسا کرنا چاہئے۔

#### بَابُمَاجَآءَفِى اَخُذِالْاَجُرِعَلَى التَّعُويُذِ

### باب ١٩: تعويذ پر اجرت لينه كابيان

(١٩٨٩) بَعَثَنَارَسُولُ اللهِ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ فَنَزَلُنَا بِقَوْمٍ فَسَالُنَاهُمُ الُقِرٰى فَلَمُ يَقُرُونَا فَلُهِ عَلَى فَي سَرِيَّةٍ فَنَزَلُنَا بِقَوْمٍ فَسَالُنَاهُمُ الْقِرٰى فَلَمُ يَقُرُونَا فَلُهِ عَلَى الْعَقْرَبِ قُلْتُ نَعَمُ اَنَا وَلَكِنَ لَا اَرْقِيْهِ حَتَّى تُعْطُونَا غَمَا قَالُوا فَإِنَّا نُعْطِيكُمُ فَقَالُوا هَلُ فِيكُمُ مَن يَرُقُ مِن الْعَقْرَبِ قُلْتُ نَعَمُ اَنَا وَلَكِنَ لَا اَرْقِيْهِ حَتَّى تُعُطُونَا غَمَا قَالُوا فَإِنَّا نُعْطِيكُمُ فَلَا ثِينَ شَاةً فَقَيلُنَا فَقَرَأَتُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَقَالَ فَكَرَاتٍ فَبَرَا وَقَبَضَنَا الْغَنَمَ قَالَ فَعَرَضَ فِي اَنْفُسِنَا مِنْهَا شَيْعُ فَقُلْنَا لَا تَعْجَلُوا حَتَى تَأْتُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقَالَ فَلَيَّا قَدِمُنَا عَلَيْهِ ذَكُرُتُ لَهُ الَّذِي صَنَعْتُ قَالَ وَمَا عَلِيْتُ وَقُلُ اللهِ عَلَيْهِ ذَكُرتُ لَهُ اللّٰذِي صَنَعْتُ قَالَ وَمَا عَلِيْتُ اللّٰهِ عَلَيْهِ ذَكُرتُ لَهُ اللّٰذِي صَنَعْتُ قَالَ وَمَا عَلِيْتُ اللّٰهِ عَلَيْهِ ذَكُرتُ لَهُ اللّٰذِي صَنَعْتُ قَالَ وَمَا عَلِيْتُ اللّٰهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ مُواللّٰهُ فَنَا عَلَيْهِ ذَكُرتُ لَكُ اللهُ مُنافِقِ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ فَا اللهُ اللّٰذِي عَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ فَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰولَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ ال

توکیجی کہا: حصرت ابوسعید خدری و افتی بیان کرتے ہیں ہی اکرم سِرِ اُسْتُ کی ایک مہم پر روانہ کیا ہم نے ایک قوم کے ہاں پڑاؤ کیا ہم نے ان سے مہمان نوازی کا مطالبہ کیا تو انہوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی ان کے سردار کو بچھونے ڈنک ماردیا وہ لوگ ہمارے پاس آئے اور دریافت کیا تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو بچھو کے کاٹے کا دم کرتا ہو میں نے جواب دیا جی ہاں میں ہوں لیکن میں اسے دم نہیں کروں گا جب تک تم ہمیں بکریاں نہیں دو گے انہوں نے کہا ہم آپ کو تیس بکریاں دیں گے ہم نے انہیں قبول کر لیا میں نے سات مرتبہ سورة فاتحہ پڑھ کردم کیا تو وہ شمیک ہوگیا ہم نے وہ بکریاں لیس پھر ہمیں اس بارے میں بچھا بھون محسوس ہوئی تو ہم نے کہا تم لوگ جلد بازی کا مظاہرہ نہ کروجب تک نبی کریم مِرِ اُسْتُ اِسْ کی خدمت میں نہینج جاؤ۔

رادی بیان کرتے ہیں جب ہم آپ مِلِّشِیَّا کَی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ مِلِّشِیَّا کے سامنے میں نے اپنے طرزعمل کا تذکرہ کیا تو آپ مِلِّشِیَّا اِنْ فِر مایا تہہیں کیسے پتہ چلا کہ بیدم ہے؟ تم لوگ بحر یوں کواپنے تبضے میں لے لواور اپنے ساتھ میر ابھی حصہ رکھو۔

(١٩٩٠) أَنَّ نِاسًا مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِي عَلَيْ مَرُّوا بِحَيْ مِنَ الْعَرَبِ فَلَمْ يَقُرُوهُمْ وَلَمْ يُضَيِّفُوهُمْ فَاشْتَكُى سَيِّدُهُمُ فَا اَنَّا مُعُلًا فَا اَنَّا مُعُلًا فَا اَنَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَا

ذَكُرْنَا ذَٰلِكَ لَهُ قَالَ وَمَا يُنُرِينُكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ وَّلَمْ يَنْ كُرْ نَهْيًا مِّنْهُ وَقَالَ كُلُوْا وَاضْرِ بُوْالِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ.

ترکیجی نیا: حضرت ابوسعید خدری بن الین کرتے ہیں نبی اکرم مُلِ النظامیۃ کے اصحاب سے تعلق رکھنے والے بھے لوگ عربوں کے ایک قبیلے کے پاس سے گزرے ان لوگوں نے ان حضرات کی مہمان نوازی نہیں کی پھران کا سردار بیار ہوگیا تو وہ لوگ ہمارے پاس آئے اور دیافت کیا تہمارے پاس کوئی دواہے ہم نے جواب دیا جی ہاں لیکن تم لوگوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی تو ہم اس وقت تک ایسا نہیں کریں گے جب تک تم ہمیں معاوضہ نہیں دو گے تو ان لوگوں نے انہیں بکریوں کا ایک رپوڑ دینے کا وعدہ کیا تو ہم میں سے ایک نہیں کریں گے جب تک تم ہمیں معاوضہ نہیں دو گے تو ان لوگوں نے انہیں بکریوں کا ایک رپوڑ دینے کا وعدہ کیا تو ہم میں سے ایک خص سورة فاتحہ پڑھ کراس پردم کرنے لگا تو وہ شکے ہوگیا جب ہم نبی اکرم مُلِ النظامیۃ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ مُلِ النظامیۃ کی مناصفہ میں اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ مُلِ النظامیۃ نے فرمایا تم ہیں گیے بنہ چلا کہ بیدم کرنے کا طریقہ ہے اس روایت میں آپ کے منع کرنے کا ذکر نہیں ہے پھر نبی اکرم مُلِ النظامیۃ نے فرمایا تم اسے کھا لواور اپنے ساتھ میرا حصہ بھی رکھو۔

# تشريع: علاقه بن صحارتميي كدم كاوا قعه:

واضح رہے کہ اس قسم کا ایک واقعہ نسائی میں بھی مردی ہے جس سے تعارض کا شہر پیدا ہوتا ہے کیونکہ اس میں ہے کہ وہ آدئی بھنون اور پاگل تھا جبکہ یہاں لدین کا ذکر ہے لین وہ الگ واقعہ ہے کہ یہاں راتی ایوسعید خدری ہے تاثیہ بیں اور اس میں حضرت علاقة بن صحار تناثین تھے۔ دم اور جھاڑ بھونک کا ایک اور جمرت انگیز واقعہ سن ابی داؤد میں حضرت خارجہ کے بچا علاقہ بن صحارتی ہے بھی منقول ہے: ''وہ حضور اکرم مِنْ ایک آیک ، اسلام قبول کیا، صحبت نبوی سے استفادہ کرکے گھر کا سفر شروع کر دیا، راستے میں ایک قوم پر گزر ہوا جنہوں نے ایک مجنون آ دمی کولو ہے ہے با ندھا ہوا تھا، ان کے قابو میں نہیں آ رہا تھا، بہر اور انتہائی تگ سے، وہ لوگ حضرت علاقہ ہے کہ بہر اور انتہائی تگ سے، وہ لوگ حضرت علاقہ ہے کہ بہر اور انتہائی تگ سے، وہ لوگ حضرت علاقہ ہے کہ بہر اور انتہائی تگ سے، وہ لوگ حضرت علاقہ ہے کہ بہر اور انتہائی تگ سے، وہ کہ میں حضور اگر م میں میں میں میں حضور اگر م میں میں میں حضور اگر م میں میں ہو تھا ہے کہ ہم ہیں ہو گیا ، اس پر انہوں نے جھے ایک موبلی وہ کہا گیاں ای سے کیا ہم اس میں میں اور میا کہ وہ میں ہم کہا ہم بی بال ای سے کیا ہم ای بیاں ای سے کیا جائز طریقے سے بینی قر آن وسنت سے دم اور مشر کرتے تو اس پر اجرت لیما جائز طریقے سے بینی قر آن وسنت سے دم اور مشر کرتے تو اس پر اجرت لیما جائز طریقے سے بینی قر آن وسنت سے دم اور مشر کرتے تو اس پر اجرت لیما جائز طریقے سے بینی قر آن وسنت سے دم اور مشر کرتے تو اس پر اجرت لیما جائز طریقے سے بینی قر آن وسنت سے دم اور مشر کرتے تو اس پر اجرت لیما جائز طریقے جیاں میں بھوسے ڈسے ہوئے پر دم کرنے کا ذکر ہے ، اس لئے یہ دونوں قصو جدا جدا ہیں بھوں جبہہ حضرت ابوسعید خدری کی دردارت میں بچھوسے ڈسے ہوئے پر دم کرنے کا ذکر ہے ، اس لئے یہ دونوں قصو جدا جدا ہیں۔

فائك: نى سَرَّ الْنَصَحِيمَ الله الرسف و وما علمت انها رقيه؟ آپ كوكيم معلوم ہوا كرسورة فاتح جها رُب يه حوصله افزائى اور ستائش الله كا ارسف و ين فائد به به الله يه وي بريثانيوں ، يهاريوں اور بلاؤں كا علاج بهى ہے۔ دارى به كر آپ نے جہار تا ہوں اور الحدالله فائدہ ہوتا ہے، ميں روايت ہے كہ سورة فاتحہ ميں ہر يهارى كى شفاء ہے، چنانچ ميں ہر يهارى كوسورة فاتحہ سے جھاڑتا ہوں اور الحدالله فائدہ ہوتا ہے، الك مرتبه ميرى جين كوكسى زہر ملے جانور نے كائ ليا، ميں نے اس كوسورة فاتحہ سے جھاڑا اور وہ الله كے فضل سے الله مولى، البته مل

کی تا خیر کے لئے اکل حلال اور صدق مقال ضروری ہے اور قرآن و حدیث میں جو دعا نمیں آئی ہیں ان کی تا خیر پر یقین بھی ضروری ہے، کچھلوگ بیا کہتے ہیں کہ مریض کا یقین ضروری ہے بیقطعاً غلط ہے، عامل کا یقین ضروری ہے، اگر پختہ ایمان کے ساتھ سور و فاتحہ کے ذریعہ جھاڑا جائے تو انشاء اللہ ہر بیاری میں جھاڑ مفید ہوگی۔حضرت ابوسعید خدری ٹٹاٹن کو کیسے معلوم ہوا؟ کہ اس لدیغ کو فاتحہ سے شفاء ہوسکتی ہے؟اس کا جواب ابن العربی راٹھیا نے عارضہ میں دیاہے کہ انہوں نے ''ام الکتاب'' کے نام اور جامعیت مضمون سے معلوم کیا تھا یعنی قرآن میں شفاءتو ہے اور فاتحہ ام الکتاب ہے، لہذا اس میں بھی شفاء کی خاصیت ہے، پھرآپ مَلِّ فَقَيْحَةً نے ان کے اجتهاد کی تر دیدنہیں نرمائی جس سےمعلوم ہوا کہ ان کا اجتہاد ہے تھا اور بیہ کہ صحابہ کرام ٹنکٹیٹیم آپ مَلِّ فَضَفَیْمَ کی غیرموجودگی میں اجتہاد و استنباط فرماتے تھے۔اس حدیث سےمعلوم ہوا کہ جب مسافر کے پاس کھانے پینے کا انتظام نہ ہوتو وہ اس کا مطالبہ کرسکتا ہے جیسے حضرت موسیٰ اور حضرت خصر عَلِبًا ہم نے انطا کیہ والوں ہے کیا تھا، عارضہ میں ہے کہ رقیہ کی اقل مقدار تین بار پڑھنا ہے اور اکثر سات مرتبه، ابوسعیدخدری فانٹنے نے اکثر پڑمل کیا

"غبة" فى تحصيل البروالاخا بالاوثق: ال حديث سى يكى معلوم مواكرجب كى علم مين شك يراجائ تويقين ك حصول تک تو قف کرنا چاہئے اور یہ کم تحصیل یقین میں کوشش تیز کرنی چاہئے۔

فائك اس سے ميجى معلوم ہوا كەرقيە پراجرت لينا جائز ہے، اى طرح حضرت شاہ صاحب رئيٹيئے نے العرف الشذي ميں بحواله شاہ عب دالعزیز صاحب نقل کیا ہے کہ امر دنیاوی کی غرض سے ختم القرآن یا بخاری پر بھی عوض لینا جائز ہے جبکہ علامہ شامی والثیل نے " شفاءالعلیل" میں مکھا ہے کہ ایصال تواب کے لئے تلاوت پر اجرت لینا حرام ہے، علامہ شامی رایشیئے نے اس مسئلہ پر شرح عقو درسم المفتی میں بھی بحث کی ہے بلکہ اس مسئلہ کا ذکر ان امثلہ میں کیا ہے جومصنفین حوالہ جات میں اصل کتاب کے مراجعت کے بغیرنقل کرتے ہیں جن کی تعدادعلامہ شامی نے تلاش اور تتبع کے بعد (20) ہیں ذکر کی ہے چنانچے متعدد کتابوں میں تلاوت مجردہ یعنی بغیر تعلیم کی غرض سے تلاوت پر اجرت لینے کو جائز لکھا ہے حالانکہ ریہ خطاء ہے۔ (شرح عقود رسم المفتی ص: 7،6 یا شفاء العلیل و بل الغليل في بطلان الوصية بالحتمات والتهاليل)

الببتنعليم القرآن براجرت ليناائمه ثلاثه كينزديك توجائز بهبى مكرمتاخرين فقهائ حفيه ني بهى ضرورتا جائز لكهاب كواصل مذہب میں جائز نہیں ہے، یہ مسئلہ اجرت علی الطاعات کے او پر مبنی ہے۔

حبمهوركااستدلال: بابك عديث عب جوبطور قياس تعليم پراجرت كوجائز مانة بين،

جواب: ہم کہتے ہیں کہ یہ قیاس مع الفارق ہے کیونکہ رقید امر مباح ہے جبکہ تعلیم فرض ہے گو کفاریہ ہے، نیز رقیہ کا نفع دنیوی وجسمانی ہے جبکہ تعلیم کا نفع اخروی اور دینی ہے تعلیم عبادت ہے جوت اللہ ہے اس پر مخلوق سے اجرت لینے کا کیا مطلب؟ چونکہ مال محبوب ترین عندالا کثرین ہے اس لئے اجرت لینے میں اہل علم ،لوگوں میں مبغوض شار ہوتے ہیں کہ محبوب کی طمع رکھنے سے تو حسد وعداوت یقینی چیز باس لئے انبیاء تیم الله آتے ہی اعلان فرماتے:

﴿ قُلُ لَا آسُكُلُمْ عَلَيْهِ أَجُرُّ اللهِ ﴾ (الانعام: ٩٠)

بہرحال اب مسللہ پراتفاق ہو چکا ہے اس لئے فریقین کے دلائل ذکر کرنے میں کوئی معتذبہ فایدہ نہیں، نیز اس کی وضاحت کسی

صرتک پہلے گزری ہے۔ (باب ماجاء فی کرایة ان یاخذالموذن علی اذانه اجراً)

ال حدیث سے یہ غلط بھی نہیں ہونی چاہئے کہ رقیہ سے نقذیر میں تبدیلی آجاتی ہے کیونکہ رقیہ دعااور دوایہ سب نقذیر کا حصہ ہیں کہ اللہ عزوجل نے جو بھی بیاری مقدر فرمائی ہے تواس کے ساتھ یہ بھی متعین فرمایا کہ بیٹ خص فلاں ذریعہ اختیار کرے گا تو ٹھیکہ ہوجائے گا جبکہ بعض کے بارے میں یہ فیصلہ ہے کہ وہ باوجود بکہ اسباب اختیار کریں گے گران کو فائدہ نہ ہوگا جیسا کہ اگلے باب میں آئے گا۔

لعنات: ''تعویذ'' باب تفعیل کا مصدر ہے، تحفظ کے پیش نظر یا شفاء کی غرض سے اساء حتیٰ وغیرہ کلمات خیر لکھنا یا پڑھنا ۔ فی سسی یہ '' بکسر الراء و تشدید الیاء المفتوحہ اشکر کا وہ دستہ جس کی تعداد زیادہ سے زیادہ چارسوا فراد پر مشمل ہو، یہاں جس سریہ کا ذکر ہے۔ روایات کے مطابق یہیں نفوں پر مشمل تھا۔

اصحاب السيركى اصطلاح ميں وہ لشكر جس كے ساتھ آنحضور مَرَّالَشَكِيَّةَ بنفس نفيس شامل نه ہوں سريه كہلاتا ہے۔"القرئ" بكسر القاف والف المقصورة ، ابن العربی رائٹیئ عارضه میں لکھتے ہیں كه قرى اور ضیافت دونوں قریب المعنی الفاظ ہیں۔البته"ق، ر، ی" مادہ میں جمع كے معنی پائے کے معنی پائے کے جاتے ہیں جبکه"فس ، ی ، ف" میں میلان کے معنی ہیں۔گویا میز بان اپنے مہمان كی خاطر محبت ، خدمت ، ٹھكانه اور كھانا جمع كرتا ہے ، اس طرح وہ مہمان كی جانب مائل بھی ہوتا ہے۔

"فلدع" بصیغهٔ مجهول، لدغ بچھوک ڈنگ مارنے اور سانپ کے ڈینے کو کتے ہیں۔ "من یرقی" یرقی، رقیًا، جھاڑ پھونک کو کتے ہیں۔ "من یرقی، یرقی، رقیًا، جھاڑ پھونک کو کتے ہیں۔ "وما علمت انھار قیبة" ابن العربی رائی فرماتے ہیں کہ یہاں "به"مقدرہے۔ "جعلًا" باضم، اجرت، "قطیًا" گلہ، ریوڑ۔

### بَابُمَاجَآءَفِي الرُّقْي وَالْاَدُوِيَةِ

# باب • ٢: جمار چونک اور علاج معالجه کابیان

(١٩٩١) سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ آرَايَتَ رُقَّى نَسْتَرُقِيْهَا وَدَوَا َّنَتَدَاوَى بِهِ وَتُقَاقَّ نَتَقِيْهَا هَـلُ مَا لَهُ مِنْ قَدَرِ اللهِ قَلَا اللهِ اللهِ.

تَوَنَجْ عَنَهُ: الوخزامه اسپنے والد کابیہ بیان نقل کرتے ہیں میں نے نبی کریم مِلِّنظِیَّۃ سے سوال کیا یار سول اللہ آپ مِلِّنظِیَّۃ کا دم کرنے کے بارے میں کیا خیال ہے ہم دم کریں یا دوااستعال کریں یا پر ہیز کریں کیا یہ تقدیر کے لکھے کوٹال سکتے ہیں تو نبی اکرم مِلِّنظِیَّۃ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کر دہ تقدیر میں شامل ہیں۔

تشنونیے: اس حدیث میں سوال کا مطلب تو واضح ہے کہ جب کوئی چیز نقدیر میں مقدر ومقرر ہوجیے موت اور قل وغیرہ تو پھراس کے روکنے کی تدبیر سے کیا وہ فیصلہ تبدیل ہوجاتا ہے؟ اور جواب کا مطلب سے ہے کہ نہیں ہرگز نہیں قضاء میں کسی طرح تبدیلی ممکن نہیں مگر حقیقت سے ہے کہ اللہ نے جس طرح کسی مرض وغیرہ کی نقدیر فرمائی ہے تو ساتھ سے ہے کہ اللہ نے جس طرح کسی مرض وغیرہ کی نقدیر فرمائی ہے تو ساتھ سے سے کہ اللہ عالی مقدر فرمایا کہ فلال کی بیاری فلال ڈاکٹر کے علاح سے تھیک ہوگی یا فلال جھاڑ پھونک سے شفاء نصیب ہوگی اور

· فلاں دشمن کا حملہ فلاں ہتھیار ہے بسپا ہوگا ،لہٰداان میں تعارض نہ تمجھا جائے۔تا ہم بیاسب بہرحال مؤثر نہیں ہیں کیونکہ بعض اسباب وذرائع کے بارے میں اگر چہ یہ مقدر ہوتا ہے کہ ان کے استعال سے فائدہ ہوگا مگر بعض کے متعلق سیجی فیصلہ ہوتا ہے کہ ان سے کوئی فائدہ نہ ملے گا جبکہ بعض امراض وغیرہ کے بارے میں بیہوتا ہے کہ بیبغیر دواود عاکے تتم ہوں گے۔عارضة الاحوذی میں ہے: وذالك لان الله خلق الاشيا ...... لاندر كها فقديكون شفاء من غير دواء و قديكون سقم بعددواءقديكون شفاء بعددوا وقديكون كفاية بغير تقية.

یعی بھی ایسامھی ہوتا ہے کہ دواسے مرض مزید شدید ہوجائے جیسا کہ بعض مرتبداس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، الہذا تقدیر میں بیتمام صورتیں مندرج ہوتی ہیں، کسی بھی امر موجود کو تقذیر کے منافی قرار دینا درست نہیں۔

قوله "وقلاوي عن ابن عيينة"... الخ يعني ال حديث ك بعض طرق مين "عن ابن ابي خزامة" آيا ب حبيا كه المام ترمذي والتيلان الواب القدرك "باب ماجاء لا تردالرقي والبواء من قدرالله شيئا" مين اى سندسة ذكركيا ب-مرضيح یہے کہ ریہ "عن ابی خزامة" ہی ہے جیسا کہ زیر بحث باب کی سندمیں ہے۔عارضہ میں ہے کہ حدیث کامعنی بالا جماع سیحے ہے۔

سفیان بن عیدینہ کے تلامذہ میں اختلاف ہے کہ زہری رایشیائہ کے استاذ کون ہیں؟ ابوخز امہ رایشیائہ یا ان کے بیٹے ابن الی خزامہ رایشیائہ؟ پہلی سند میں عن ابی خزامة ہے اور دوسری سند میں عن ابن ابی خزامة ہے، اور سیج سند پہلی ہے کیونکہ زہری رایشیائہ کے دیگر تلا فدہ عن ابی خزامة ، عن ابيه كہتے ہيں اور حضرت ابوخز امد كى يہى ايك حديث ہے۔

**لعنات: "ابو خ**زامة" بمسرالخاء وتخفيف الزاء ـ "ارأيت" اى اخبرنى. "رقى" جمع رقية ـ قوله "نسترفيها" سين وطلب كے لئے ہيں "اى نقر عها لطلب الرقية. "دواء"رقى يرعطف ہونے كى وجرسے منصوب ہے۔ "نتداوى به" اى نستعمله۔ "تقالا" بضم الباءوقي اوروقابير سے ہے منى سامان حفاظت جيے ڈھال اور باقی ہتھيار وغيره ۔ قوله: "نتقيها". اى نجد ذربسبها يعنى ان سے اپنی حفاظت کرتے ہیں اور بطور احتیاط رکھتے ہیں۔ قوله "هی من قدر الله" ایعنی سینیوں اسباب بھی تقدیر میں سے ہیں۔

#### بَابُ مَاجَاءَ فِي الْكَمْأَةِ وَالْعَجُوَةِ

# باب ۲:همبی اور تھجور کا بیان

(١٩٩٢) الْعَجْوَةُمِنَ الْجَنَّةِ وَفِيْهَا شِفَاءُمِّنَ السُّمِّرِ وَالْكَمْأَةُمِنَ الْمَنَّ وَمَا وُهَا شِفَاءُ لِلْعَيْنِ.

تریخچه بنی: حضرت ابو ہریرہ مٹاٹن بیان کرتے ہیں نبی اکرم سَلِّنْ ﷺ نے فرما یا عجوہ جنت سے تعلق رکھتی ہے اور اس میں زہر کے لیے شفا ہاور همبی من (وسلوی) کا ایک حصد ہے اور اس کا پانی آئکھوں کے لیے شفاء ہے۔

(١٩٩٣) الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنَّ وَمَاؤُهَا شِفَاءُ لِلْعَيْنِ.

تَرْجَجَيْنَهِ: حضرت سعيد بن زيد من الحوم مَطَافِظَةَ كا فرمان مبارك نقل كرتے ہيں كھبى من (وسلويٰ) كا حصہ ہے اوراس كا پانى '' تکھوں کے لیے شفاہے۔ (١٩٩٣) اَنَّ نَاسًا مِّنَ آصَابِ النَّبِيَ عَلَيْ قَالُوا الْكَهْأَةُ جُلَدِى الْاَرْضِ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ الْكَهْأَةُ مِنَ الْمَنِ وَمَا وُهَا شِفَا عُلِهُ الْكَهْأَةُ مِنَ الْمَنِ

ترکیجینئی: حضرت ابو ہریرہ نٹاٹن بیان کرتے ہیں نبی اکرم مُطِلِّنَظِیَّا کے اصحاب سے تعلق رکھنے والے پھھافراد نے عرض کی تھمبی زمین کی چیک ہے تو نبی اکرم مُطِلِّنِیْکَا نَبِی مُن (وسلوی) کا حصہ ہے اور اس کا پانی آئکھوں کے لیے شفاء ہے جبکہ مجوہ جنت سے تعلق رکھتی ہے اور بیرز ہرکے لیے شفاء ہے۔

(١٩٩٥) عَنْ قَتَادَةً قَالَ حُرِّنْتُ أَنَّا هُرَيْرَةً قَالَ آخَنْتُ ثَلَاثَةً آكُمُو اَوْ خُمُسًا آوْ سَبْعًا فَعَصَرْ ثُهُنَّ فَجَعَلْتُ مَا اَهُ وَاوْ خُمُسًا آوْ سَبْعًا فَعَصَرْ ثُهُنَّ فَجَعَلْتُ مَا اَهُنَّ فَارُوْرَةٍ فَكَتَلْتُ مَا اَهُنَّ فَا اللهُ الل

ترکیجہ نئہ: قتادہ نٹاٹٹئ بیان کرتے ہیں مجھے بیرحدیث سنائی گئ ہے حضرت ابو ہریرہ نٹاٹٹئونے یہ بات بیان کی ہے تین پانچ یا سات تھمبیاں لے کرمیں نے انہیں نچوڑ ااور ان کا پانی ایک شیشی میں رکھ لیا پھر میں نے اسے ایک لڑکی کی آئکھوں میں سرے کے طور پر لگایا تو وہ ٹھیک ہوگئ۔

(١٩٩٢) أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً رَسِّهُ قَالَ الشُّونِيُزُ دَوَآءُمِنُ كُلِّ دَآءِ الاَّ السَّامَ قَالَ قَتَادَةُ يَأْخُنُ كُلَّ يَوْمٍ إِحُلْيُ عِشْرِيْنَ حَبَّةً فَيَجْعَلُهُنَّ فِي خِرُقَةٍ فَيَنْقَعُهُ فَيَسْتَعِطُّ بِهِ كُلَّ يَوْمٍ فِي مِنْغَرِهِ الْأَيْمَنِ قَطْرَتَيْنِ وَفِي الْأَيْسَرِ قَطْرَةٌ وَالشَّانِيْ فِي الْأَيْسَرِ قَطْرَتَيْنِ وَفِي الْآيْمَنِ قَطْرَةً وَالشَّالِثِ فِي الْآيْمَنِ قَطْرَتَيْنِ وَفِي الْآيْسِ

ترکیجہ نہ: حضرت ابو ہریرہ وٹائٹی بیان کرتے ہیں کلونجی موت کے علاوہ ہر بیاری کی دواہے۔ قادہ وٹائٹی بیان کرتے ہیں وہ رواز نہ کلونجی کے اکسی دانے لیتے تھے اور اسے ایک کپڑے میں دوقطرے کے اکسی دانے لیتے تھے اور اسے ایک کپڑے میں دوقطرے اپنی میں قرکر لیتے تھے پھر ناک کے دائیں نتھنے میں دوقطرے اور ہیں میں ایک قطرہ دوسرے دن دائیں نتھنے میں دوقطرے اور ہیں میں دوقطرے اور تیسرے دن دائیں نتھنے میں دوقطرے اور بائیں میں منتھے میں ایک قطرہ ڈالاکرتے تھے۔

# تشريع: عجوه محجور كجنتى مونے كامطلبكيا ہے؟

ا کی بارے میں محتی نے شخ عبدالحق محدث دہلوی الشیئا سے قال کیا ہے کہ بدایک تشبیہ ہے جس سے مراداس کی عمد گی بیان کرنا ہے۔

و دوسری رائے بیہ ہے کہ بیہ حقیقی اطلاق ہے اور محشی کو کب نے ''جمع الفوائد' سے بحوالہ بزار و کبیر روایت نقل کی ہے کہ جب حضرت آدم علایقا جنت سے اترے سے تو اپنے ہمراہ پھیٹنی پھل لے آئے سے پھران کی گھلیوں سے موجودہ عجوہ وغیرہ معرض وجود میں آئی ہے تاہم دنیا میں آنے کے بعد جنت کے انثرات دنیاوی ماحول کی وجہ سے کم یاختم ہو گئے ہیں، دنیا کا ماحول بعض اشیاء میں آئی ہے تاہم دنیا میں آنے کے بعد جنت کے انثرات دنیاوی ماحول کی وجہ سے کم یاختم ہو گئے ہیں، دنیا کا ماحول بعض اشیاء برزیادہ انرانہ وا ہے جبکہ بعض پر کم ۔ عجوہ کافی صدتک محفوظ ہے۔ واللہ علم

فائك: مجوہ ميں زہراورسحرسے شفاء بعض كے نزديك اس كى خاصيت وتا ثير ہے گربذل المجبود ميں ہے كہ امام خطابى والني الني اس كى خاصيت وتا ثير ہے گربذل المجبود ميں ہے كہ امام خطابى والني الني خاصيت كى نفى كركت ہے، علاوہ ازيں مجوہ دل كى بيارى كے ليے مفيد ہے، ذاتى خاصيت كى نفى كركے فرمايا ہے كہ بيراثر آنحضور مَرَّالْتُنْكِيَّا كى دعاكى بركت ہے، علاوہ ازيں مجوہ دل كى بيارى كے ليے مفيد ہے،

چنانچہ ابوداؤد میں حضرت سعد بن ابی وقاص مثالثی سے روایت ہے کہ میں بیار ہو گیا تھا تو رسول اللہ مَلِّلَظَیَّمَ میری عیادت کی غرض سے تشریف لائے پھراپنا دست مبارک میری دونوں چھاتیوں کے درمیان (لیعن دل پر) رکھا یہاں تک کہ میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے دل میں محسوس کی ، پھر فرمایا ''انٹ د جل مفؤ د'' یعنی تجھے دل کی بیاری ہے۔جاؤ حارث بن کلدہ کے پاس وہ طب کا کام کرنے والا آدمی ہے ، تو وہ مجوہ کی سات محبوریں مدینہ کی لے کر گھلیوں سمیت کوٹ لے اور تمہیں کھلا دے ، نیز سحر اور زہر کے لئے بھی سات کھائے (جیسا کہ ابوداؤد میں ہے ، باب فی تسر ۃ العجوۃ من کناب الطب)۔

فائك: بذل المجهود میں ہے كه حافظ رطیقیل نے "الاصابہ" اور ابن ابی حاتم رطیقیل دونوں نے فرمایا ہے كه حارث بن كلده (طبیب) كا مسلمان ہونا صحح روایت سے ثابت نہیں، لہذا اس حدیث سے معلوم ہوا كه اہل ذمه میں سے ڈاكٹر وطبیب سے علاج كروانا درست ہے۔ نیز اس حدیث میں طبیب كوكيفیت بھی بتلادی۔

قوله "والكها من المهن" جيسا كه باب كى تيسرى حديث جو حضرت ابو ہريره و الله الله است مردى ہے، بيس بيتا تربيان ہوا جو عربوں كا زعم تھا كہ تعبى زمين كا جي ہے بعن فاسد مادہ سے بيدا ہوتى ہے تو آخصور مُولِفَيَّةً نے اس زعم كورد فرما يا اور تھمبى كى مدح فرما كى اور جديد تحقيق سے بھى بيد بات معلوم ہوئى ہے كہ چيك فراب خون يا مادہ كى وجہ سے نہيں نكاتا بلكه ايك وائرس كے حملے سے ہوتا ہے ۔ اورا گرعر بول كى اس اصطلاح كا مقصد محض تعبيم ہوكہ جس طرح چيك جسم كے ظاہرى جھے پر ہوتے ہيں اس طرح تصبى دانوں كو شكل ميں روئے زمين پر نكلتى ہے تو پھر حديث ميں اس تشبيه كى نئى مراد ہوگى كيونكه اچھى چيزوں كے لئے برى مثال بيان نہيں آر نى چاہے ۔ باقى ربى بيہ بات كه اس كا استعال كس طرح ہے تو اس كے لئے مابعد والى حديث ميں كہ حضرت ابو ہريرہ و الله يورس مه چاہے ۔ باقى ربى بيہ بات كه اس كا استعال كس طرح ہے تو اس كے لئے مابعد والى حديث ميں كہ حضرت ابو ہريرہ و الله يورس مه يا بندى كو بطور سرمه كا تار با يعنى دُاللَّ بها تو وہ شيك ہوگئى جرانى نے حضرت جابر سے روایت نقل كى ہے كہ "عہد رسالت" ميں تھمبى كى بيداوار بڑھ گئ تو لئول الله بيات معلوم ہوئى تو آپ نے فرما يا : تھمبى لوگوں نے اس كا كھانا ہير كہ كرترك كرديا كہ بيز مين كى چيك ہے، نبى كريم مُؤَلِّ كو جب بيہ بات معلوم ہوئى تو آپ نے فرما يا : تھمبى لوگوں نے اس كا كھانا ہير كہ كرترك كرديا كہ بيز من كى چيك ہے، نبى كريم مُؤلِّ الله تھر بات معلوم ہوئى تو آپ نے فرما يا : تھمبى نبين كے چيك نہيں ہے، وہ "دمن" كى ايك قسم ہے۔

علامہ طبی ولٹینا فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ ٹنگائی نے تھمبی کوزائد فضلات اور فاسد رطوبتوں کی وجہ سے گویا فدمت کے طور پر ''زمین کی چیچک'' قرار دیا، اس پرآپ مَلِّ الْفِیْئَامِ نے فرمایا کہ وہ زمین کا فاسد مادہ لینی چیچک نہیں بلکہ وہ''من' کی ایک قسم ہے، اسے اللہ تعالی نے بغیر کسی محنت ومشقت اور بغیر کاشت کے پیدا فرمایا، جس طرح کہ بنی اسرائیل پریہ''من' بغیر کسی محنت و تکلیف کے ان پرنازل ہوتا تھا، بیاللہ تعالی کی عظیم نعمتوں میں سے ہے جس پراس کاشکر اداکر ناچاہئے۔

عارضة الاحوذي ميں ہے كہ همبى كے يانى كى شفاء ميں اس اعتبار سے اختلاف ہے كداسے كيے استعال كيا جائے؟

وماء ها شفاء للعین کامطلب دوطرح کی ہوتی ہے: ① بالکل سیاہ یا سفید دسرخ ، بید دونوں صحت کے لئے نقصان دہ ہوتی ہیں۔② خالص سفید، بیصحت اور بالخصوص آئکھوں کے لئے اس کا یانی بہت نفع بخش ہوتا ہے۔

چسندا قوال بیں: ① علامہ خطابی طلیعید فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب میہ کہ تھمبی کا پانی تنہا آئکھ میں استعال نہ کیا جائے کیونکہ یہ نقصان پہنچا تا ہے، اس سے سرمہ یا ایسی کوئی چیز تیار کرلی جائے جس میں اس پانی کو ڈالا جائے، اور پھر سے بطور سرمہ کے

استعال كيا جائے تو وہ مفيد ہوگا۔

- امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ محض کھنبی کا پانی آنکھ کوشفاء بخشاہ اور فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک دیندار عالم نابینا ہوگئے ہے، انہوں نے سانپ کی چھتری کوعلاج کے طور پر استعال کیا، اللہ نے ان کی بینائی واپس عطا فرما دی تھی لیکن حافظ ابن چر روائی ہونے ہے ہیں کہ بعض دوسرے مشائخ نے اس پانی کو استعال کیا تو آنکھیں ٹھیک ہونے کے بجائے مزید خراب ہوگئیں، اس لئے امام نووی روائی کا قول ایسے آدمی سے متعلق ہے جوحدیث پر پورااعتقاد کر کے بیعلاج کرتا ہے اور پھر اللہ تعالی کی ذات اسے شفاء عطا فرماتی ہے۔
- ابن عربی رایشیئے کے نزدیک اس میں تفصیل ہے کہ اگر آئکھ میں حرارت کی وجہ سے تکلیف ہوتو اس کے لئے کھنبی کا خالص پانی شفاء
   ہوتا ہے اور اگر صرف حرارت کی وجہ سے تکلیف نہ ہو بلکہ دوسرے اسباب مرض بھی ہوں و پھر دوسری دواؤں کے ساتھ ملا کر اس
   کا پانی مفیدر ہتا ہے۔
- است المحض مسرات فرماتے ہیں کہ اس کے فالص پانی کو نجوڑ کر پکالیا جائے تو پھرا ہے آتھ میں ڈالا جاسکتا ہے، کیونکہ آگ پر پکانے کی وجہ ہے اس کے فضلات، رطوبتیں اور فاسد مادے ختم ہو جاتے ہیں اور اس میں صرف نفع بخش اجزاء باتی رہ جاتے ہیں۔ حدیث میں نبی کریم مُظِرِّتُیْجَ نے صرف یہ بتایا کہ مسلمی کا پانی آتھ کے لئے مفید ہوتا ہے، اسے کیے استعال کیا جائے، کیا تنہا آتھ میں ڈالا جائے، یا کسی اور چیز کے ساتھ ملا کر، ان طبی تفصیلات کوآپ نے بیان نہیں فرمایا اور ان کا بیان کرنا آپ کی شری فرمد داری بھی نہیں، کیونکہ بیا مور نبوت میں سے نہیں، اس لئے فہ کورہ چار اقوال میں سے کوئی قول قطعی اور یقین طور پر نبی کریم مُظرِّتُ کی طرف منسوب نہیں کیا جاسکتا، بسااوقات اس کا استعال تنہا مفید ہوتا ہے اور کبھی مرکب کر کے، بعض امراض کے لئے نفع بخش ہوتا ہے اور بعض کے لئے مصر امخلف افراد کے اعتبار سے اس کا اثر بھی مختلف ہوسکتا ہے، لہٰڈا اس حدیث سے بیٹا بت نبیں ہوتا کہ کھنبی کا ہر پودا، ہر مرض کے لئے، ہر وقت، ہر جگہ اور ہر انسان کے لئے فائدہ مند ہوتا ہے، اس لئے ہر بیاری میں از خودا سے استعال کرنے تو اللہ تعالی کی ذات سے امید خودا سے استعال کرنے تو اللہ تعالی کی ذات سے امید سے کہ دو واسے شفاء فرما نمیں گے۔

  اس ارشاد پر کامل یقین رکھتے ہوئے سانپ کی چھڑی کو ہر مرض کے علاج کے لئے استعال کرنے تو اللہ تعالی کی ذات سے امید سے کہ دو اسے شفاء فرما نمیں گے۔

  اس ارشاد پر کامل یقین رکھتے ہوئے سانپ کی چھڑی کو ہر مرض کے علاج کے لئے استعال کرنے تو اللہ تعالی کی ذات سے امید سے کہ دو واسے شفاء فرما نمیں گے۔

  اس ارشاد پر کامل کھیں کے۔

  اس ارشاد پر کامل کھیں کے۔

  \*\*The first میں کی کی کے کہ کے کہ کے کہ کے استعال کرنے تو اللہ تعالی کی دو اسے شفاء فرما نمیں گے۔

  \*\*The first میں کو کی کی کھی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی گور میں گے۔

  \*\*The first میں کی کی کی کی کے کہ کے کہ کے کہ کی کی کی گور میں گے۔

  \*\*The first میں کی کی کی کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کی کی کی کے کہ کے کہ کے کہ کی کی کی کے کہ کے کہ کے کہ کی کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کور کی کی کے کہ کی کے کہ کی کی کی کی کی کے کہ کے کہ کی کی کور کی کی کے کہ کی کی کی کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کی کی کور کی کے کی کے کہ کی کی کے کہ کے کہ کی کی کی کے کہ کی کی کور کی کی کے کی ک

حضرت تھانوی صاحب را اللی نے 'المسک الذک' میں اگلے سے پیوستہ 'باب ماجاء فی تبریں المحمی بالمهاء' میں فرمایا ہے: \* پختگی عقیدے سے تن تعالی شفاء دے ہی دیتے ہیں ،عقیدے کا انجاح حوائج میں بڑا دخل ہے۔"

حضرت قادہ نڑا ٹی فرماتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا گیا ہے کہ ابوہر یرہ نڑا ٹی نے فرمایا کہ شونیز (کلونجی) ہرمرض کی دواہے سوائے موت کے۔ قادہ فرماتے ہیں کہ روزانہ اکیس دانے لے کر کپڑے میں لییٹ دے اور پانی میں بھگودے بھراس (کے پانی) سے ناک کے دائیں نتھنے میں دوقطرے اور دائیں میں ایک قطرہ ڈالے، اور دوسرے دن بائیں میں دوقطرے اور دائیں میں ایک قطرہ ڈالے۔ اور تیسرے دن دائیں میں دوقطرے اور بائیں میں ایک قطرہ ڈالے۔

بدروایت ابونیم نے طب میں مرفوعاً نقل کی ہے، اس بارے میں پیچھے متنقل باب ''الحبة السوداء' کے عنوان سے گزراہے۔

### تهمبی اورکلونجی کواستعال کرنے کا ایک ایک طریقہ:

امام ترندی رحمہ اللہ نے باب کے آخر میں حضرت قادہ کی دوروایتیں ذکر کی ہیں، جوحضرت ابوہریرہ نگائی سے منقول ہیں، پہل حدیث میں تھمبی کے استعمال کا ایک طریقہ مذکور ہے کہ حضرت ابوہریرہ والٹیلانے تین، پانچ یا سات تھمبیاں لے کران کا پانی نچوڑا، پھروہ عرق باندی کی آئکھ میں ڈالا تو اس کی آئکھیں ٹھیک ہوگئیں۔

دوسری حدیث میں فرمایا کہ کلونجی موت کے عسلاوہ ہر بیمساری کی دواہے،اسے استعال کرنے کا پیطریقہ ہے کہ کلونجی بکے
اکیس دانے لیکر کسی کپڑے میں کر کے بھگودے، ساری رات بھگے رہیں، پھراس کے پانی سے پہلے دن ناک کے دائیس سوراخ میں
دوقطرے اور بائیس میں ایک قطرہ ٹرپکائے ، دوسرے دن صبح بائیس سوراخ میں دواور دائیس میں ایک دائیس میں ایک قطرہ ٹرپکائے اور
تیسرے دن دائین میں دواور بائیس میں ایک قطرہ ٹرپکائے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ مذکورہ دونوں طریقے درست ہیں ادران کی افادیت میں بھی کوئی شبہیں لیکن چونکہ ہر شخص کا مزاح، مرض ادراسباب مرض مختلف ہوتے ہیں اس لئے بہتر یہی ہے کہ کسی ماہر ڈاکٹر کے مشورے کے بغیران چیزوں کا استعال اپنی طرف سے نہ کیا جائے۔

اعست راض: یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اس باب کی آخری حدیث کوجس میں کلونجی کا ذکر ہے، اس باب سے کوئی مناسبت نہیں ہے، کیونکہ اس باب بنیں کھنبی اور عجوہ کا ذکر ہے جبکہ اس روایت میں ان دو چیز وں میں سے کسی کا کوئی ذکر نہیں تو پھرامام تر مذی رحمہ اللہ نے بیدروایت اس باب میں کس وجہ سے ذکر کی ہے؟

بدرست ہے کہ ظاہر أاس حديث كوباب سے مناسبت نہيں ہے، البتد يوں تاويل كى جاسكتى ہے:

الکہ اُقامن الہن، و ماء ها شفاء للعین: محمی من ہے ہاوراس کا پانی آئھ کے لئے مفید ہے (اور من وہ میٹھا گوند تھا
 جس کواللہ تعالی نے بطور غذا بنی اسرائیل پر نازل کیا تھا)۔

ا حادیث کا خلاصہ: باب کی پہلی حدیث میں جوحضرت ابوہریرہ ٹڑٹٹن کی ہے دونوں مضمون ہیں اور دوسری حدیث میں جوسعید بن زید مٹاٹن کی ہے صرف دوسرامضمون ہے، پھر تیسری حدیث میں جوحضرت ابوہریرہ ٹڑٹٹن کی ہے: حدیث کا شان ورود بھی ہے، پھر اس کے بعد کی حدیث میں حضرت ابوہریرہ ٹڑٹئن کا قول ہے کہ انہوں نے تین، پانچ یا سات کھمبیاں لیس اور ان کو نچوڑ لیا اور ان کا یانی ایک شیشی میں بھر لیا پھران کی ایک چندھیا با ندی تھی اس کی آئے میں ڈالاتو وہ اچھی ہوگئ۔

اس کے بعد آخری روایت باب سے بے جوڑ ہے، قادہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں: مجھ سے بیان کیا گیا ( یعنی درمیان میں کوئی مجبول واسطہ ہے ) کہ حضرت ابو ہریرہ مواثین نے فرمایا: شونیز یعنی کلونجی موت کے علاوہ ہر بیاری کی دوا ہے، پھر قادہ واثینیا نے اس کا طریقہ استعال بیان کیا کہ ہردن اکیس دانے لے کر کپڑے میں پوٹلی باندھ لی جائے پھراس کو پانی میں بھگو دیا جائے، پھر پہلے دن وائیس نقضے میں دوقطرے اور بائیس میں ایک قطرہ ٹرکا یا جائے، اگر ایک دن میں بیاری دور نہ ہوتو پھر اکیس دانے باندھ کر بھگوئے جائیں اور دوسرے دن بائیس نتھنے میں دوقطرے اور دائیس میں ایک قطرہ ٹرکا یا جائے، اب بھی اگر شفانہ ہوتو تیسرے دن پھر اکیس دانے بائدی کھا جائے، اس ایک قطرہ ٹرکا یا جائے، اس طرح شفاء ہونے تک مل جاری رکھا جائے، دانے بھگوئے جائیں اور دائیس نتھنے میں دوقطرے اور بائیس میں ایک قطرہ ٹرکا یا جائے، اس طرح شفاء ہونے تک مل جاری رکھا جائے،

مگریہ علاج کس بیاری کا ہے؟ یہ بات بیان نہیں کی ،اس لئے بات بے فائدہ ہے، نیز باب سے اس کا جوڑ بھی نہیں ،اس کو کلونجی کے باب میں آنا جاہئے تھا۔

لغات: كما قا ابن اعرابی نے اس كے برعکس كما واحد ہا ور كما ة خلاف قياس جمع ہے بعض حضرات كى رائے ہے كہ كما قا كالفظ واحد اور جمع دونوں معنی میں استعال ہوتا ہے اور اس كی جمع ا كموجھى آتى ہے۔ یہ ایک گھاس اور پودا ہے جس كا پنة اور تناتہیں ہوتا، زمین سے بغیر كسى محنت اور كاشت كے نكل ہے۔ اسے اردو میں 'دھمبى'' 'سانپ كی چھتری'' یہ گھنی برسات كے موسم میں التى ہے اور انڈے كی طرح سفيد ہوتى ہے اہل عرب اسے 'نبات الرعد (كڑك اور بكلى كا پودا) بھى كہتے ہیں كيونكہ يہ بادل كى گرج اور كڑك كو وجہ سے طرح سفيد ہوتى ہے۔ اہل عرب اسے 'نبات الرعد (كڑك اور بكلى كا پودا) بھى كہتے ہیں كيونكہ يہ بادل كى گرج اور كؤك كی وجہ سے زمین ہے وقت (عین كی زبراور جیم كے سكون كے ساتھ) مدینہ كی عمدہ قسم كى ایک گھور من (میم كی زبراور نون كی تشدید مرکز کے ساتھ) مرب ہے ساتھ ) تر نجین وہ چیج جو قان رعین كی زبراور غذا نبی اسرائیل پر نازل كيا تھا۔ "جدلا كى الارض" بضم الجیم وفئح الدال و كسر الراء وتشدید الیاء چپک كو كہتے ہیں یہ ایک وہ بائی بیاری تھی جو انتہائی مہلک تھی، بقول سائنس دانوں نے چپک ذرہ مرض كے ساتھ كرے میں صرف پائج سكينڈ رہنے سے اس كا وائرس منتقل ہوجا تا ہے اور پھر مریض میں انتہائی سرعت سے پھیل جا تا ہے اس سے بھی بھوار میں منتبائی سرعت سے پھیل جا تا ہے اس سے بھی بھوار میں میں انتہائی سرعت سے پھیل جا تا ہے اس سے بھی بھوار قاموت ہوجا تیں كہ يوری كی يوری بستی خاموش ہوجا تا ہے اور پھر مریض میں انتہائی سرعت سے پھیل جا تا ہے اس سے بھی بھوار اسے ایک کھی ہورات ہوجا تا ہے اس كا وائرس منتقل ہوجا تا ہے اور پھر مریض میں انتہائی سرعت سے پھیل جا تا ہے اس سے بھی بھوار

حداثت (مجہول کا صیغہ ہے) مجھے حدیث بیان کی گئ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیرروایت منقطع ہے۔ قارور۔ قشیشی، بوتل ح قوار پر۔ حلت بدہ: میں وہ عرق سرمہ کے طور پر لگایا۔ بو اُت: اس کی آئکھیں ٹھیک ہوگئیں۔ شوندیز: (شین پرپیش، واؤ کے سکون ، اورنون کی زیر کیساتھ) کالا دانہ، کلونجی۔

قوله "الشونيز" بضم الشين وسكون الواؤو كمر النون كلونجى كوكت بين اوراسة حبيته السوداء بهى كتية بين ـ قوله "الساهر" بروزن عام موت كتيت بين وقدمر \_ قوله "فينقعه" بفتح الياء منقع پانى مين بھگوئى ہوئى چيز كو كتيت بين \_ پن مطلب بيه مواكه پھران كو پانى مين اچھى طرح بھگوئے - قوله "فيستعط" سعوط سے ہے، ناك مين ڈالنے والى دوا \_

## بَابُ مَاجَآءَ فِي أَجْرِ أَلْكَاهِنِ

# باب ۲۲: غیب کی باتیں بتلانے والے کی اجرت

(١٩٩٤) مَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكُلُبِ وَمَهْرِ الْبَيْقِيِّ وَحُلُوا إِن الْكَاهِنِ.

تَوَجِّجَانُهَا: حضرت عبدالله بن مسعود والتَّمَانُ بيان كرتے ہيں نبي اكرم مَلِّفَظَةً نے كتے كی قیمت فاحشہ عورت كی كما كی اور كا بن كے معاوضے كواستعال كرنے سے منع كيا ہے۔

۔ تشریح: ال صدیث سے ان تیوں اجرتوں کی ممانعت معلوم ہوگئ البتہ ثمن الکلب ہمارے نزدیک مقید ومشروط بہ جبکہ باتی دونوں کی تخریم پر اجماع ہے، یہ تینوں مسائل محاس تر مذی میں اپنے اپنے متعلقہ ابواب میں گزری ہے۔ "باب ماجاء فی ثمن الکلب، باب ماجاء فی کو اهیة اتیان الکلب، باب ماجاء فی کو اهیة اتیان

الحائض ج ١،ص: ٣٦٢.

کاہن کی تین قسمسیں: (۱) جو دعویٰ کرے کہ جھے جنات اخبار غیب بتلاتے ہیں۔(۲) جو مقد مات سے نت انج اخذ کرنے کا دعویٰ کرے کا دعویٰ کرے جات اخبار غیب بتلاتے ہیں۔(۲) جو مقد مات سے نست انج اخذ کرنے کا دعویٰ کرے چاہے سائل کی باتوں، کپڑوں، ناخن وغیرہ سے کرے یا کسی اور ذریعہ سے۔(۳) جو نجوم کی حرکات سے معلوم کرنے کا دعویٰ کرے جس کوعرف میں نجومی کہا ہے۔ چن نچہوہ کوئی کرے جس کوعرف میں نجومی کہا ہے۔ چن نچہوہ کھتے ہیں۔

" پیمل عرافہ ہے جو کہانت کی ایک قتم ہے اور محض حرام ہے۔ نیز فی نفسہ حرمت کے ساتھ عوام کے فتنہ میں پڑنے اور گمراہ کا موج بھی ہے اور دل میں آ جانا القاء شیطانی ہے، بیہ جواب انہوں نے ایک فتو کی میں دیا ہے، سائل کہتا ہے کہ دو قصمین کے نام اور عمرا گر مجھے معلوم ہوجائے تو میں جان لیت اہول کہ کون غالب ہوگا۔" (تحفۃ العلماء ص: 530)

الى طرح علم رمل كے متعلق لكھتے ہيں: ''كەمتعارف رمل كى تعليم وتعلم حرام ہے۔' (ايسان :532)

جبکہ مسمریزم اورعلم الارواح والحاضرات کوقوت خیالیہ کا تصرف قرار دیا۔ تو وہ اس کی عقل کی کمی کی نشانی ہے اوریہی وجہ ہے کہ اکثر عاملوں کا شکارعورتیں ہوتی ہیں۔

#### علم غيب الله كاخاصه ي:

سلم المستر المراد المرد الم

فائك: ﴿ أَمُورِغِيبِيدُوطُرِحَ كَمِينَ اللَّهُ كَاتَعَلَقُ احكام سے ہاور دوسرے كا اكوان سے ،علم احكام آنحضور مَطَّفَظَنَّمَ كو عطاء ہوا ہے جبکہ امور تكوینیہ میں آپ مَطِّفظَنَّمَ كُونِيم حصہ ملا ہے، تا ہم علم كلى طور پر بير كہنا چاہئے كہ اس كے اصول اور كليات كاعلم اللّه تبارك و تعالى كا خاصہ ہے، جزئيات الله كے مقابلے میں قطرہ بمقابلہ ضاصہ ہے، جزئيات الله كے مقابلے میں قطرہ بمقابلہ سمندر سے بھى كم ہیں چنانچے حضرت مولى عَلاِيَلَام سے حضرت خضر عَلاِيَلا في فرمايا:

"یاموسی مانقص علمی و علمك من علم الله تعالی السر ملاحی قهن العصفور فی البحر." "اسے موئی علیم الله الله الله الله تعالی کے علم سے اتنا بھی کم نہیں کیا جتنا كه اس چڑیا کے چونچ بھرنے سے سمندر میں كی آئی ہے۔" (بخاری جلد اول ص: ٢٣، كتاب العلم)

قابل غور ہے کہ ان دوانبیاء عیم اللہ کے پاس انہائی وسیع علم تھا گر پھر بھی انہوں نے یہ تشبیہ تقریب الی الفہم کے لئے دی ہے در نہ اللہ کاعلم تولا متناہی ہے جبکہ سمندر متناہی ہے لہذا یہ نظیر ہے مثال نہیں ہے۔ ہر ہر ذرے اور پتے کاعلم صرف اللہ کو ہے، البتہ انبیاء علیم السلام کو جتنا حصہ ملا ہے اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں کیونکہ ان کے پاس علم بذریعہ وحی آتا ہے اور وحی ذرائع معرفت اور اسباب علم میں سب سے زیادہ مضبوط اور سوفیصدیقین سبب ہے جبکہ کا ہنوں اور نجومیوں کا دعویٰ محتن خیال یا فراڈ اور دھو کہ پر ہنی ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی یقینی ذریعہ نہیں ہوتا ہیں جو چیز اندازوں اور انگلوں پر ببنی ہواس کا دعویٰ کرنا یا اثبات کرنا غیر حقیقی غیر شری اور

غیرعقلی کہلانے کامنتحق ہے، یہ کوئی علم نہیں بلکہ تخمین اور دھو کہ دہی ہے۔لہٰذا اس پر اجرت لینا بلاعوض لینے کی وجہ سے حرام ہے اگر چہ کوئی خوشی سے دے کیونکہ دھو کہ اس کوتو کہتے ہیں کہ سی کواپیا چکر دے جس سے اس کے اوسان خطا ہو جا نمیں۔

تسنبیہ ②: آلات کے ذریعہ جو چیز معلوم کی جاتی ہے جیسے الٹراساؤنڈ میں مرض یا رخم کے احوال معلوم کرنا، ہوا میں نمی کا تناسب معلوم کرنا یا نبض سے بیاری یا دیگر آلات سے دل کی حرکات وغیرہ معلوم کرنا بیلم غیب کے ذمرے میں نہیں آتے، لہذاان آلات کے ذریعہ کی چیز کو معلوم کرنا یا نمی خیب کے دعویٰ میں نہیں آتا کیونکہ آلات انسانی د ماغ اور عقل کے نتائج ہیں، لہذاان کا تھم وہی ہے جو انسانی اعضاء کا ہے کہ فرع تابع اصل ہوتی ہے توجس طرح کسی شے کاعلم آنکھوں سے حاصل ہونا علم غیب نہیں تو اسی طرح مینک دوربین اورا یکسرے وغیرہ سے حاصل کر دہ علم بھی علم غیب نہیں۔

اعتراض: سورة لقمان آیت نمبر 34 میں ہے:

﴿ إِنَّ اللهَ عِنْدُهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْضَامِ ﴾ (القمان: ٣٣) الله علم موقب الله علم مرف الله على ويد

جواب: ال میں لفظ 'ما' عام ہے اس سے فقط لڑے یا لڑی 'من' ہونے کاعلم نہیں بلکہ نطفے کی ابتدائی احوال سے لے کر بچ کی ولادت تک تمام حالیہ حالات اور مستقبل کے احوال حسین وجیل ہونا فضیح وبلیغ ہونا اور باتی تمام انسانی کردار کی استعدادات کاعلم حتی کہ اس کے علوم اور موت وحیات کی صلاحیت نطفے کے اندر معلوم ہونا سب مراد ہے جبکہ انسانی ساخت کے آلات بیجانے سے قاصر بیں اگر نی الجملہ بچھ ظاہری شکل نظر آجائے یا نطفے کے چین کی بچھ صلاحیتیں معلوم ہوجا نمیں تواس سے تمام تکویٹی امور کاعلم کہاں لازم آتا ہے۔ اور بیا گرشک نہیں تو زیادہ سے زیادہ ظن ہے جبکہ علم کی تعریف شرح العقائد میں یوں کی گئی ہے: ہو صفة یتجلی بھا آتا ہے۔ اور بیا گرشک نہیں تو زیادہ سے زیادہ ظن میں ہے: صفة تو جب تمیز الا بحتب ل النقیض اور پہلی تعریف کو دوسری کی طرف راجع کرتے ہوئے کہ جین: ولکن ینبغی ان یحمل التجلی علی الانکشاف التام الذی لایشہ ل الظن لان العلمہ عند ہم عند ہم مقابل للظن۔ (شرح العقائد من المحمد مقابل للظن۔ (شرح العقائد مند ہم کا کون کہ سکتا ہے کہ لیبارٹری رپورٹ میں نقیض کا اخمال نہیں ہے۔ العلمہ عند ہم مقابل للظن۔ (شرح العقائد مند ہم مقابل للظن۔ (شرح العقائد می کہ سکتا ہے کہ لیبارٹری رپورٹ میں نقیض کا اختمال نہیں ہے۔

تھانوی صاحب والی فی فراتے ہیں کہ غیب کے دومتی ہیں: حقیق اور اضافی حقیق: وہ ہے جس کے علم کا کوئی ذریعہ نہ ہو، یہ خاص ہے جتی تعالیٰ کے ساتھ بندہ کے لئے اس کا حصول کے گی گیا، وشرع ہے۔ غیب اضافی وہ ہے جو کسی ذریعہ سے بعض کو معلوم کرا دیا جائے ، کسی (عمل) سحریا کسی جن کے واسطے سے یا سی بحوی یا کسی پنڈت کے واسطے سے کسی خبر کا یقین کر لینا خصوصاً جب کہ اس خبر سے کسی بری شخص کو مہتم کردیا جائے ایسا شدید حرام ہے کہ گفر کے قریب ہے۔ جب ان ذرائع کا شرع میں کوئی اعتبار نہیں اور جو ذرائع سے کسی بری شخص کو مہتم کردیا جائے ایسا شدید حرام ہے کہ گفر کے قریب ہے۔ جب ان ذرائع کا شرع میں کوئی اعتبار نہیں اور جو ذرائع سے کسی خور اس کے اس کے لئے لوٹا گھمانا سے کسی خور کا نام نکا لئے کے لئے لوٹا گھمانا یا آن کل جو ممل میں ہوتا ہے اور بعض عامل تو موکہ بازنہیں ہوتا گمروہ خود دھو کہ میں ہوتا ہے، اس کو ان اعمال کی حقیقت معلوم نہیں ، اول تو چور کا نام نکا اس محل سے اس کا پچھتات میں میں موتا گھر موجود ہوں جو اس کے بیا کسی صاحب مجلس کے خیال کا تصرف ہے، اس کا سمجھتا مسمریزم کے جانے پرموقوف ہے اور حاضرات وغیرہ جو منہیں ، یہ عامل کے یا کسی صاحب نہیں تو اکثر اس خیسی سے ۔

كن معت احسد ك لئة كت بالاجاسكا هي؟

چندمواقع پر کمار کھنے اور پالنے کی شرعاً اجازت ہے جبکہ اس کی'' حاجت'' اور ضرورت ہو، شکار کے لئے ،کیتی اور جانوروں کی حفاظت کے لئے اور گھر کی چوکیداری کے لئے کما پالنا اور رکھنا جائز ہے تاہم اگر کما رکھے بغیر کسی اور طریقے سے بیضرورت پوری ہوئتی ہوتو کما رکھنے سے احتراز کرنا بہتر ہے، گو کہ ذکورہ مقاصد کے لئے کما رکھا جاسکتا ہے لیکن چونکہ اس کے لعاب وغیرہ کے جراثیم انتہائی زہر یلے ہوتے ہیں، عموماً طرح طرح کی امراض کا وہ شکار ہوتا ہے، اس کے مزاج میں لہو ولعب اس انداز کا ہوتا ہے کہ شیطان کی بات کو تبول کرتا ہے، نجاست سے پر ہیز نہیں کرتا اور دوسر سے لوگوں کو اس سے تکلیف پنچتی ہے اس لئے کتا پالنے سے اجتناب کرتا زیادہ مناسب ہے، ذکورہ مقاصد کے علاوہ محض اپنے شوق کو پورا کرنے کے لئے کتا پالنا، جیس اکہ اس زمانے میں عموماً شہوں میں لوگ شوقیہ طور پر کتے پالے ہیں، شرعا می جائز نہیں ہوتے کے ونکہ حدیث میں ہے کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے بھی واض نہیں ہوتے جس میں تصویر یا کتا ہوا ورضرورت کی بنیاد پر جب ذکورہ مقاصد کے لئے کتارکھا جائے تو بھروہ اس وعید میں نہیں آتا۔

لغات: "مهد البغی" بغی بروزن قوی، فاحشداور زنا کارعورت کو کہتے ہیں، بہاں مہر سے مرادا جرت ہے۔ "خلوان" بروزن غفران، میشی چیز کو کہتے ہیں، بہاں مہر سے مرادا جرت ہے۔ "خلوان" بروزن غفران، میشی چیز کو کہتے ہیں، اس سے مرادا جرت ہے چونکہ یہ بغیر تعب ومشقت کے مرائی ہے۔ اس لئے اس کوشیرین سے تعبیر کیا بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ بلاعوض مفت میں ملتی ہے۔ "ال کاهن" جوآ دمی غیب کی خبر دینے کا دعویٰ کرتا ہے تاثر دیتا ہوجیے آج کل کے اکثر عامل کرتے ہیں۔

## بَابُ مَاجَآءَفِىٰ كَرَاهِيَةِالتَّعُلِيُقِ

## باب ۲۳: کوڑی وغیرہ باندھنے کی ممانعت

(١٩٩٨) كَخَلْتُ عَلَى عَبْدِاللهِ بْنِ عُكَيْمٍ آبِيُ مَهُبَدِ الْجُهَنِيِّ آعُوْدُهُ وَبِهِ مُمْرَةٌ فَقُلْنَا آلَا تُعَلِّقُ شَيْعًا قَالَ الْمَوْتُ آعُودُهُ وَبِهِ مُمْرَةٌ فَقُلْنَا آلَا تُعَلِّقُ شَيْعًا قَالَ الْمَوْتُ آعُرُبُونُ ذَٰلِكَ قَالَ النَّبِيُ وَاللَّهُ عَنْ تَعَلَّقُ شَيْعًا وُكِلَ إِلَيْهِ.

ترکیجی بنا الم می میں عبدالرحمٰن والیٹی بیان کرتے ہیں میں حضرت عبداللہ بن عکیم لیعنی حضرت ابومعبد جہسنی والیٹی کی خدمت میں ان کی عیادت کرنے کے لیے حاضر ہواان کے جسم پر سرخی موجودتھی میں نے کہا آپ کوئی تعویز کیوں نہیں ڈال لیتے انہوں نے فرمایا موت اس نے دیادہ قریب ہے نبی اکرم مِراً النظامی کی تعویز لئکائے گا اسے اس کے حوالے کردیا جائے گا۔
میشر نیسے: تعویز کا شرعی تکم:

دم اورجھاڑ پھونک چین کی شرا کط کے ساتھ بالا تفاق جائز ہے، جن کی تفصیل باب ماجاء فی کر اہیۃ الرقیۃ کے تحت گز رچکی ہے، البتہ بعض حضرات تعویذ لکھنے، پلانے اور گلے میں لٹکانے کوجائز نہیں سجھتے ، وہ حضرات اسے شرک قرار دیتے ہیں، ان کا استدلال مندرجہ ذیل احادیث سے ہے:

- ① حدیث باب جس میں عبداللہ بن عکیم نے گلے میں تعویذ نہیں لٹکائے اور کہا کہ موت اس سے زیادہ قریب ہے، حضور اکرم مُرَالْفَظَيَّةً نے فرمایا: جو خص کچھ تعویذ لٹکالے تو اسے اس کے سپر دکر دیا جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ تائید غیبی اور مددونصر سنہیں ہوتی۔
  - ت سنن ابی داود میں حضرت عبداللہ بن مسعود و التی سے روایت ہے کہ حضور اکرم مَرَّالْتَکُامَّ نے فرمایا: "ان الرقی و التما تُحد و التولة شرك"

"بیشک جھاڑ پھونک، تعویذات اور تولہ شرک ہے۔"

تمائد، تميمة كى جع ب، تعويذ كوكت بين، جي اس حديث مين شرك كها كياب\_

لیکن جمہور صحابہ، تابعین اور علاء امت کے نزدیک تعویذ لکھنا، پینا، پلانا اور گلے میں باندھنا جائز ہے بشرطیکہ قرآنی آیات یا احادیث میں منقول کلمات سے تعویذ لکھا جائے اگرچہ ان کے معنی معلوم نہ ہوں، یا ایسے الفاظ وکلمات سے تعویذ لکھا جائے جو کفر و شرک کے معنی پرمشمل نہ ہوں، معنی واضح اور شریعت کے موافق ہوں، مہمل بے معنی الفاظ نہ ہوں اور تعویذ ات کو نفع و نقصان وغیرہ پہنچانے میں مؤثر حقیق نہ مجھا جائے۔

حب مهوركا استدلال: () ابن ابی شیبه اور امام ابودا و در مُن الله الله عیب را شیب را شید کے طریق سے حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص مُن الله آیت نقل کی ہے کہ جو محف خواب میں ڈرتا ہو، حضورا کرم مُؤ الله آئی آیت نقل کی ہے کہ جو محف خواب میں ڈرتا ہو، حضورا کرم مُؤ الله آئی آیت نقل کی ہے کہ جو محف خواب میں ڈرتا ہو، حضورا کرم مُؤ الله آئی آیت الله التامات من غضبه و سوء عقابه ، و من شر عبادی، و من همزات الله الشامات من غضبه و سوء عقابه ، و من شر عبادی، و من همزات الله یاطین ، وان یحضرون "

'' میں اللہ کے نام سے دم کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے پورے کلمات کے واسطے سے بناہ ما نگتا ہوں اس کے غضب اور بُرے عذاب سے، اس کے بندوں کے شراور شیاطین کے وسوسوں سے اور اس بات سے کہ شیاطین میرے پاس آئیں۔''

روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو ٹنکائنٹا اپنے تمجھ دار بچوں کو بیکلمات سکھا دیتے تھے اور جو بچے سکھنے کے قابل نہ ہوتے تو بیہ کلمات لکھ کران کے گلے میں تعویذ بنا کرائےا دیتے۔

② حضرت عبدالله بن عباس تفاتم المسامنقول ہے کہ وہ در دزہ میں مبتلاعورت کے لئے ان کلمات کومفید مجھتے تھے:

" لَا إِلَّهَ إِلَّاللَّهُ الْكِلِّيمُ الْكِرِّيمُ ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ ، ٱلْحَمْلُ يلهِ رَبِّ الْعْلَمِينَ ، ﴿ كَانَّهُمُ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحْهَا ﴿ ﴾ (النازعات:٣١)

﴿ كَانَهُمْ يُومَ يَرُونَ مَا يُوْعَدُونَ لَمْ يَلْمِتُواۤ إِلاّ سَاعَةً مِّن تَهَارٍ ١٠٠٤غ ۖ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفُسِقُونَ ﴿ ﴾ (الاحتاف:٥٠٠) "اس دن وہ اس کو دیکھیں گے وہ دنیا میں نہیں تھہرے مگر اس کی ایک صبح یا شام، گویا کہ وہ اسے دیکھیں گےجس کا اُن ہے وعدہ کیا گیاہے وہ نہیں تھہرے مگراس کی صبح یا شام۔ پہنچانا ہے نہیں ہے ہلاکت مگر فاس قوم کے لئے۔"

ای روایت میں ہے کہ ان کلمات کو پچی سیاہ روشائی سے لکھ کرعورت کو پیا دیا جائے۔

 تابعین میں سے سعید بن المسیب ، عطاء ، مجاہد ، محمد بن سیرین ، عبید الله بن عبدالله بن عمر ، اور امام ضحاک عضاء ، مجاہد ، محمد بن سیرین ، عبید الله بن عبدالله بن عمر ، اور امام ضحاک عضائی سے تعویذ ات کا جوازمنقول ہے۔

علامدابن تیمیدرحمداللہ نے بھی اپنے فقادی میں تعویذات کے جواز کی تصریح فرمائی ہے۔

**جمہور کی طرف سے حدیث باب کا جواب: ب**یدیا گیاہے کہاں میں ان تعویذات کا ذکر ہے جوٹرکیہالفاظ پرمشمل ہوتے تھے اور ا نہی کونفع ونقصان پہنچانے کا سبب حقیقی سمجھا جا تا تھا، ظاہر ہے اس طرح کے تعویذات کا استعال شرعاً جائز نہیں ہے۔، چنانچہ صاحب

قوله: شرك اي من افعال المشركين اولانه يفضي الى الشرك اذا اعتقدان له تأثيرًا حقيقة ، (بل س: 7 ج: 6) "شرک کیا لینی بیمشرکین کے افعال میں سے ہے یا اس وجہ سے کہ بیشرک کی طرف لے جاتا ہے جب اس بات کا اعتقاد رکھے کہ حقیقتا اس کا اثر ہے۔"

تر مذی کی حدیث کا جواب حضرت گنگوہی والٹیلئے نے الکوکب الدری میں بیددیا ہے کہ بیمل توکل کے اعلی درجات یا توکل مطلق کے منافی ے،مطلب ہیں کہ اس میں گناہ ہے۔

اورعبدالله بن مسعود من النفي كى حديث ميل ' دقى '' اور ' تمائه '' كوجوشرك كهاہے، اس سے وہى دم اور تعويذ مرادييں جوخلاف شرع کلمات پرمشمل ہوں ان میں شرکیہ کلمات ہوں اور یا اسے کوئی مؤثر حقیقی سمجھتا ہو، اس کی تائیداس روایت کے باتی جصے ہے بھی ہوتی ہے،اس میں ہے کہ''عبداللہ بن مسعود وٹاٹنو کی اہلیہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ ایسا کیوں کہتے ہیں کہ تعویذ اور جھاڑ پھونک شرک ہے، واقعہ بیہ ہے کہ میری آنکھ آشوب چیثم میں مبتلاتھی ، میں فلاں یہودی سے دم کراتی تو میری آنکھ ٹھیک ہوجاتی ، اس پر عبداللہ بن مسعود تفایش نے فرمایا: میسب بچھ شیطانی عمل ہے، وہ یہودی شیطان سے مدد لے کر دم کرتا ہے تھوڑی دیر کے لئے وہ آ نکھ درست موجاتی ہے،آپ وہ کلمات پڑھا کریں جونبی کریم سَرِّ الْفَصَّامَ اِپرُھا کرتے تھے:

اذهب الباس، رب الناس، اشف انت الشافى، لاشفاء الاشفاءكشفاء لا يغادرسقيًا.

"مصیبت ختم کردے اے لوگوں کے رب شفا دے دے کوئی شفا دینے والانہیں شفا مگر تیری طرف ہے ایسی شفا عطا فر ما جس کے بعد بہاری نہ ہو۔"

ال حدیث سے صراحتاً معلوم ہور ہاہے کہ جھاڑ پھونک اور تعویذ وہ ممنوع ہے جواہل شرک کے ہاں رائج تھا جس میں وہ شیاطین

اور جنات سے مدر مانگتے تھے،لیکن اگر دم اور تعویذات قرآنی آیات اور احادیث میں منقول کلمات سے ہوں ، یا ایسے الفاظ سے جن کامفہوم واضح اورشر یعت کےموافق ہوتوان میں کوئی حرج نہیں ، پیرجائز ہیں۔

**سنبید:** آج کل کے غیر مقلدین اور عربوں میں سے حنابلہ حضرات اس کوشرک کہتے ہیں حالانکہ امام احمد رحمہ اللہ سے بھی ایک روایت تعویذ کے جواز کی ہے۔ دیکھے تحفۃ الاحوذي:

اختلف العلماء ... في جواز تعليق التمائم التي من القرآن و اسماء الله تعالى و صفاته فقالت طائفة يجوز ذالكوهو قول ابن عمروبن العاصوهو ظاهر ماروى عن عائشة وبه قال ابوجعفر الباقرواحمى في رواية ... الخ-

"علاء نے اختلاف کیا ہے تعویذ لئکانے کے بارے میں جن تعویذوں میں قرآن اور الله تعالیٰ کا نام ہواور اس کی صفات ہوں ایک جماعت کہتی ہے بیہ جائز ہے بیا بن عمر مٹائٹٹا اور بیر ظاہر ہے اور وہ ظاہر جو جوحضرت عائشہ <sub>تتا</sub>نٹٹا ہے مروی ہے اور ابوجعفرالباقراوراحمه بيشانجهي يہي کہتے ہیں۔"

غیرمقلدین کی متدل حدیث کا جواب اوپرگزر چکا ہے۔ فلیت نی کو

## عمليات كاحكم:

دم،منتر، جھاڑ پھونک اور تعویذات ذکر کردہ شرا ئط کے ساتھ جائز ہیں، یہی حکم عام عملیات کا ہے،مختلف کلمات ہمختلف وظا کف کو بعض لوگ مخصوص تعدا داور خاص پابندیوں کے ساتھ پڑھتے ہیں،شرعاً ایسے عملیات کا تھم یہی ہے کہا گران میں کوئی شرکیہ کلمہ اورغیر واضح لفظ نه ہوتو جائز ہے۔

یددراصل لوگوں کے اپنے اپنے تجربات ہیں، کسی نے خاص مقصد کے لئے کوئی کلمہ ایک لا کھم تبدرات کے وقت پڑھ لیا اور اس کا کام ہوگیا،اس نے پھرتجربہ کیا اور کامیاب رہا،اس طرح وہ مخص اس کو با قاعدہ ایک وظیفے اور ایک عمل کی شکل دے دیتا ہے،اسے کوئی شرعی تھم نہیں سمجھنا چاہئے ، یہ ایسا ہی ہے جبیبا کہ مختلف جڑی بوٹیوں کی تا ٹیرلوگوں کے تجربات کر کے معلوم کی ہے اور مختلف امراض میں ان کاانفراداً یا تر کیباً استعال مفیدر ہتا ہے۔

لیکن سے بات پیش نظرر ہے کہ ملیات سے کوئی قطعی تھم ثابت نہیں ہوتا مثلاً بعض لوگ چورمعلوم کرنے کے لیے عمل کرتے ہیں، تو صرف اس عمل کی وجہ ہے کسی شخص کو واقعتا چور سمجھ لینا اور اس پر چوری کے احکام لا گو کرنا جائز نہیں۔

العنات: تعلیق: الکانا، گلے میں تعویذ الٹکانا۔ حمد ق: خسرہ، ایک جلدی بیاری جس میں بدن سرخ یا اس پر دانے نکل آتے ہیں اوراس میں بخار بھی شدید ہوتا ہے۔الا تعلق شیئًا:تم کچھ تعویذ کیوں نہیں لٹکاتے دوتعلق 'باب تفعیل سے ہے، بعض حضرات نے اسے باب تفعل سے قرار دیا ہے۔ ترجمہ دونوں صورتوں میں ایک ہی ہے۔ و کل المیہ: (باب ضرب سے ماضی مجہول کا صیغہ ہے) اس کے سپرد کردیا جاتا ہے، یعنی اگران تعویذات وغیرہ کومؤثر حقیقی سمجھے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدداس کے ساتھ نہیں ہوتی، اے بس ان تعویذات کے ہی سپر دکردیا جاتا ہے۔"اعو دہ"عیادت بیار پرس کو کہتے ہیں۔

#### بَابُهَاجَآءَ فِيُ تَسْبُرِيْدِالْحُمُّى بِالْهَآءِ

# باب ۲۴: یانی سے بخار کوٹھنڈ اکرنا

(١٩٩٩) الْحُتَّى فَوَرُّ مِّنَ النَّارِ فَأَبْرِ دُوُهَا بِالْمَآءِ.

تَوَجِّجَتُنَم: حضرت رافع بن خدت كَ فَيْ النُّو نِي اكرم مَلِ فَقِينَا كَمَ مِلْ فَقِيلَا كَمُ مِلْ فَقِيلًا كَا مِهْ مِلْ النَّقِلُ كَرِيَّ فِي بِخاراً كَ كَا جُوش بِ اسے يانى كے ذريع منذاكرو\_

(٢٠٠٠) إِنَّ الْحُبِّي مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِ دُوْهَا بِالْهَآء.

توکیجھنٹہا: حضرت عاکشہ مٹاٹیٹا بیان کرتی ہیں نبی اکرم مَطَّلْظَیَّے تَنْ ما یا بخارجہنم کی تپش کا حصہ ہےتم اسے یانی کے ذریعے ٹھنڈا کرو۔

(٢٠٠١) أَنَّ النَّبِيِّ عَلَىٰ يُعَلِّمُهُمُ مِنَ الْحُتَّى وَمِنَ الْاَوْجَاعِ كُلِّهَا أَنْ يَّقُولَ بِسُمِ اللهِ الْكَبِيْرَ أَعُوذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ مِنْ شَرِّ كَلِّ النَّارِ. الْعَظِيْمِ مِنْ شَرِّ كُلِّ عَرْقٍ نَعَّادٍ وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّادِ.

توکیجی نبه: حضرت ابن عباس بخاشئ بیان کرتے ہیں نبی اکرم مُطِّنْتُظَیَّا نے لوگوں کو بخار اور در دوں کے بارے میں بیدوعا بتائی تھی کہوہ بیہ پڑھیں۔

اللہ تعالیٰ کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے جوسب سے بڑا ہے میں عظیم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا ہوں ہر پھڑ کنے والی رگ اور جہنم کی تپش کے شرسے۔

تشنرنیے: بخارکوآگ یا دوزخ کی آگ کا اثر اور بھڑاس قرار دینے کا مطلب اس کی شدت حرارت بیان کرنا ہے جوتشبیہ کی ایک قسم ہے جیسے محاورہ میں کسی تنگ جگہ کو قبر اور محبوس جگہ کو قبل کہا جاتا ہے۔اس موقع پر زمانۂ قدیم کے اطباء نے حدیث شریف پر اعتراض کیا تھا کہ عسل کرنے سے اور بخار والے مریض پر پانی ڈالنے سے تو بخار اور بھی بڑھ جاتا ہے پھر یہ یسی صحیح ہوسکتی ہے؟ اس کے جواب میں علاء کرام اور شار مین عظام نے مختلف اور متعدد تو جیہات کی ہیں مثلاً بیزم زم نے پانی کے بارے میں ہے، یا حجاز کے بخار کے متعلق ہے جیسے' دشر قواا وغر بوا' الحدیث سب کے لئے نہیں یا گری سے لگنے والے بخار کے بارے میں ہے وغیرہ وغیرہ۔

### بخار کے لئے خسل، جدید محقیق کی روشی میں:

جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل سائنسی دور ہے اور نئ نئ تحقیقات سامنے آر ہی ہیں، ان تحقیقات سے ایک طرف قدیم نام نہاد حکماء کے بہت سارے نظریات غلط ثابت ہوئے تو دوسرے جانب پیغیبر اسلام کے ارشادات کی تائید در تائید ہوئی، اگر ایسے مسائل کو یکجا کیا جائے تو ایک ضخیم جلد بن جائے گی۔

آج سے چندسال قبل تک ڈاکٹروں کی رائے کیتھی کہ جدب بخار تیز ہوجائے تو مریض کےجسم پر برف کے مکڑے رکھے جائیں یا محصندے پانی کی پٹی کی جائے مگراب حال ہی میں انہوں نے مندرجہ بالا ضابطہ کی طرف لوٹ کرتسلیم کیا ہے کہ برف کا تجرب غلط تھا، ہونا میہ چاہئے کہ نارمل پانی سے تیز بخار کا از الد کیا جائے لینی اگر موسم گرم ہوتونل کا پانی تیز بخار والے مریض پر ڈالا جائے اس سے جسم کے مسامات کھل جائیں گےتو اندر کی حرارت مسامات کے ذریعے نکل کر بھاپ اور بخارات بن جائیں گی ،اس طرح اندران درجہ حرارت کم ہوجانے سے جوعبارت ہے بخارسے خود بخو دمریض کوافا قہ نصیب ہوگا اور پیطریقہ کار ہر بخار اور ہرمرض کے لئے مفید ہے بشرطیکہ بخارتیز ہوجس کی طرف حدیث الباب میں اشارہ واضح موجود ہے لہذا نہ تو یہاں کسی مکان کی قید کی ضرورت ہے اور نہ زمان کی ،اور نہ ہی بخار کی تقتیم کی ضرورت ہے، اس بارے میں غلط فہی کی بنیاد کم بخار یا محصناے پانی کے استعال پرتھی۔ فبنالك فليفو حواس کی مزيد وضاحت "باب التداوى بالرماد" سے پہلے والے باب میں ملاحظ فرمائیں کون سے بخار میں پانی کا استعال مفید ہوتا ہے۔ اعتسراض: بيدا شكال موسكتا ہے كه بخارى كى بعض قىمول ميں شھنڈا پانى جسم ميں استعال كرنا مفيد نہيں ہوتا ، خاص كرسردى لكنے كى وجد سے جو بخار آتا ہے اس میں یانی کا استعال نقصان دہ ہوتا ہے، تو پھر حضور سَرِ السَّنِيَّةَ نے مطلقاً یہ کیسے ارشاد فرمایا کہ بخار میں یانی استعال كرو؟

**جواب:** یہ ہے کہ حضور مَطِّنْظِیَّةً کا بیدارشاد مطلقاً ہر بخار کے لئے نہیں ، بلکہ بیہ بخار کی ان قسموں سے متعلق ہے جن میں پانی سے جسم کو ٹھنڈا کرنا مفید ہوتا ہے،عموماً جو بخارگرمی اور گرم لو لگنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اس میں پانی کا استعمال بہت مفیدر ہتا ہے اور چونکہ حجاز گرم علاقہ ہے تو وہان لوگوں کوعموماً گرمی اور تپش کی وجہ سے بخار ہوجا تا تھا،اس کئے حضور مُلِلْفَظَيَّمَ کا بیار شاداس سے متعلق ہے، ہرقتم کے بخار کے بارے میں نہیں۔

## بخار میں مصن ایانی کیسے استعال کیا جائے:

کیا جاسکتا ہے؟ مختلف احادیث میں بحن ارتھے ٹاکرنے کے چند طریقے منقول ہیں:

- ① اس کا ایک طریقه حضرت اساء بنت ابی بکر مزانتهٔ اسے منقول ہے کہ وہ بخار والے شخص کے سینے پریانی حیمرک دیا کرتی تھیں۔
- ② امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت توبان مخالفہ سے ایک مرفوع روایت تقل کی ہے، اس میں ایک اور طریقہ بیان کیا گیا ہے، اس حدیث کا حاصل میہ ہے کہ بخار میں مبتلا تخص صبح کی نماز کے بعد اور طلوع آفاب سے پہلے کسی نہر میں اتر جائے اور جس طرف ت يانى بهدكرآ رباب، ادهر چره اورسين كرد اوربسم الله، اللهم اشف عبدك و صدق رسولك - كهدكراس ميس تین ڈ بکیال لگائے، تین دن میمل کرے، ٹھیک ہوجائے گا، ورنہ پانچ دن یا پھرسات دن اور یا پھرنو دن میمل دہرائے، نو دن کے اندراندریہ بخارانشاءاللہ ضرورجاتا رہےگا۔
  - ③ حضرت سمرہ تنافخہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم سَرِ النَّحَةَ بخار میں پانی کامشکیزہ منگواتے اور اسے اپنے سر کے بالوں پر ڈال کر خسل
    - حضرت انس خالتی کی روایت میں ہے کہ بخارز دہ شخص پر صبح کے وقت ٹھنڈا پانی تین دن تک حجیڑ کا جائے۔
  - ⑤ طبرانی کی ایک روایت میں ہے کہ مغرب وعشاء کے درمیان کسی وفت بخارز دہ آ دمی پر پانی بہا دیا جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حدیث کی رو سے بخار میں پانی کا استعال مفید ہوتا ہے، تا ہم علم طب چونکہ ایک پیچیدہ اور مشکل علم ہے،

بسا ادقات ایک دوا ایک مریض کے لئے ایک وقت میں فائدہ مند ہوتی ہے اور دوسرے وقت میں اس کے لئے وہی دوا نقصان دہ

ہوجاتی ہے اور اطباء کا اس پر اتفاق ہے کہ ایک ہی مرض کا علاج عمر، وقت، جگہ،موسم، عادت، غذا، تا خیر اور طبیعت ومزاج کے اعتبار سے بدلتار ہتا ہے اس لئے بخارز دہ شخص کوازخود پانی کا استعال نہیں کرنا چاہئے ، جب تک کہ دہ کسی ماہر ڈاکٹر سے مشورہ نہ کر لے۔ لعنات: تبريدن الصنار الرنام حمى بخار فود: تپش، شعله البك ، بحرك فأبر دوها امر ب باب نفر : تم اس بخار كوشندا کرو۔ حافظ ابن حجر، امام نووی، قاضی عیاض اور امام قرطبی رائیلا کے نزدیک یہی تلفظ رائح ہے جبکہ بعض حضرات نے اسے باب افعال سے قرار دیا ہے یعنی ہمزہ قطعی اور اکے نیچے زیر کے ساتھ الیکن پہلے قول کو فصاحت کے لحاظ سے رائح قرار دیا گیا ہے۔ فیح: لیٹ، بھڑک۔اوجاع:وجع کی جع ہے، درد۔ان یقول:اس کا قائل بہارہ یا تیاردار یا بہار پری کرنے والا۔عِرق:رگ۔نعّار بیاسم مبالغہ ہے: بہت چیخ و پکار کرنے والا۔اور "عرق نعاد '' سے وہ رگ مراد ہے جس سے خون نکلتے وقت آ واز ہوتی ہے، جوش مار نے والی رگ۔

### بَابُمَاجَآءَفِيالُغِيْلَةِ

## باب ۲۵: دودھ پلانے کے زمانہ میں صحبت کرنا

(٢٠٠٢) أَرَدُتُ أَنْ أَنْهِي عَنِ الْغِيَالِ فَإِذَا فَارِسُ وَالرُّوْمُ يَفْعَلُوْنَ وَلَا يَقْتُلُونَ أَوْلَا دَهُمُ.

ترکیجہ نئی: جدامہ بنت وہب بیان کرتی ہیں میں نے نبی اکرم عُلِّ النظائم اللہ ہوئے سناہے پہلے میں نے بیار اوہ کیا کہ میں لوگوں کوعورت کے بیچے کو دودھ بلانے کے دوران اس کے ساتھ صحبت کرنے سے منع کر دول لیکن ایرانی اور رومی ایسا کرتے ہیں اور اس ے ان کے بچوں کوکوئی نقصان نہیں ہوتا اس لیے میں نے بیارادہ ترک کردیا۔

(٢٠٠٣) لَقَلُ هَمَنُتُ أَنْ أَنْهِى عَنِ الْغِيْلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّوْمَ وَفَارِسَ يَصْنَعُوْنَ ذَلِكَ فَلَا يَضُرُّ أَوُلَا دَهُمُ قَالَمَالِكُ وَّالْغِيلَةُ أَنْ يَّمَسَّ الرَّجُلُ امْرَ أَتَهُ وَهِيَ تُرُضِعُ.

تَوَكِيْجِيكَتْبَرُ: حضرت عائشه وللنين سيره جدامه بنت وہب اسديه ولائن کے حوالے سے يه بات نقل کرتی ہیں انہوں نے نبی اکرم مُؤَلِّنَكُمْ بَا مِي فر ماتے ہوئے سناہے پہلے میں نے بیدارادہ کیا کہ بچے کو دورہ پلانے کے دوران عورت کے ساتھ صحبت کرنے سے منع کروں پھر مجھے پتہ چلا کہ ایرانی اور رومی ایسا کرتے ہیں اس سے ان کی اولا دکوکوئی نقصان نہیں ہوتا۔

حدیث کا حاصل میہ ہے کہ غیل کی وجہ سے بچے کے مزاج میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے قوی ضعیف ہو جاتے ہیں، پھراس خرابی کو کمزوری کا اثر صرف بحیبین ہی تک نہیں بلکہ بالغ ہونے کے بعد تک رہتا ہے،جس کا اثریہ ہوتا ہے کہ وہ بحچہ بڑا ہونے کے بعد جب میدان کارزار میں جاتا ہے تو دشمن کے مقابلے میں ست اور کمزور پڑ جاتا ہے اور گھوڑے ہے گر پڑتا ہے اور یہ چیزاس بچے کے حق میں الی ہی ہے جیسا کداسے مقابلے سے پہلے ہی قتل کردیا گیا ہواس لئے نبی کریم مُطِّنْتُ ﷺ نے فرمایا کہ تم غیلہ نہ کروتا کہ اس کی وجهسةتم اپنے بیچے کے آل کا سبب نہ بن جاؤ۔

فاع فی جمل کے زمانہ میں شروع میں توعورت کا دودھ تھیک ہوتا ہے مگر بچھ عرصہ کے بعد جب عورت کا دودھ بیلا پڑ جائے تو وہ بچے

كے لئے ناموافق ہوجاتا ہے اس لئے جب حمل پر كچھ عرصه گزرجائے اور دودھ ميں تغير آجائے تو دودھ بلانا بند كردينا چاہئے، نيز دودھ پلانے والی عورت سے شوہر کا صحبت کرنا چونکہ استقر ارحمل کا سبب ہے اس لئے بھی اس سے احتراز کرنا چاہئے مگر ایک بیوی والا کیا كرے .....! آپ مِطْنَطَيَّةً نے اہل فارس اور رومیوں پر قیاس كرتے ہوئے اس نہی كو جز وی طور پر منسوخ فر ما یا كه ميكوئي قاعدہ كليه نہیں ہے در نہ تو رومی اور فاری لوگ گھوڑے پر تھمنے سے قاصر ہوتے ، نیز ان لوگوں کی طب پر نظر ہے اور آبادی بھی بڑی تعداد میں ہے جس سے معلوم ہوا کہ نقصان کا ندیشہ بہت کم ہے اس لئے اجازت عنایت فرمائی، ہاں عربوں کے مقابلے میں وہ کمزور تھے اس لئے پہلے منع فرمایا تھا۔اس سے معلوم ہوا کہ آپ مِرَافِظَةً قِیاس اور اجتہاد فرماتے اور یہی جمہور کا مذہب ہے۔ ( کذانی البذل ) حضرت شاه ولى الله رحمه الله حجة الله البالغه ميس لكصة بين كم بهي نهيس كي حكمت وفع مفسده موتا:

وبين في مواضع ان الحكمة مفسلة كالنهى عن الغيلة انما هو مخافة ضرر الول. (قاله في مقدمه كتابه) "ان جیسی جگہوں میں حکمت دفع مفیدہ ہے جیبا کہ غیلہ سے منع کیا ہے غیلہ کہتے ہیں کہ بچے کو ضرر سے بچانے کے

لعنات:غيلة: بكسرالغين اس كي تفسيرامام ترمذي والشيئائية في اب مين امام ما لك والشيئة سيفل كي ب: والغيال، والغلية ان يطاالرجل امراته وهي ترضع.

"غيال اورغيله بيه كرآ دمي اپن بيوي سے اس حالت ميں جماع كرے كروه حامله مو"

یعنی جب عورت بچے کو دودھ پلاتی ہوتو ان دنوں میں اس ہے ہم بستری کرناغیلہ ادرغیال ہے۔علیٰ ہذاغیال بھی مکسر الغین ہے۔ تشرِثیح: عربوں میں یہ بات مشہور تھی کہ جب عورت کے ساتھ دوران رضاعت مجامعت کی جائے تو چونکہ اس سے حمل تھہرنے کا امكان رہتا ہے پھر دودھ خراب يعنى نرم اور فاسد ہوجا تا ہے جس سے دودھ پيتے بيچے کوسيح غذانه ملنے کی وجہ سے نقصان اور ضعف لاحق ہوجا تا ہے، پھرکل وہ گھوڑے پرشہسواری میں کمزور ہوتا ہے اور بہ بات فی الجملہ کسی حد تک صحیح تھی کہ جن لوگوں کے بچے جلدی جلدی پیدا ہوتے ہیں وہ ماں کا دودھ پوری مدت تک نہیں پی سکتے ، اگر پیتے بھی ہیں تو دونوں صورتوں میں ان کی ہڈیاں اور پٹھے مضبوط و طاقتورنہیں ہوتے اس لئے آنحضور مَرْالْقِیْجَةِ نے اس سے منع فرمایا جیسا کہ نسائی وابوداؤد میں ہے:

"لاتقتلوا اولاد كمرسرافأن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه"

(لفظه لابي داؤد، باب في الغيل، كتاب الطب)

یعنی اپنی اولا د کوخفیہ طریقے سے قل مت کرو کہ زمانہ رضاعت میں جماع کا اثر گھڑسوار پر ظاہر ہوکر اسے گھوڑے سے چھاڑتا ہے۔

سندكى بحث: كبلى حديث ميں جومحد بن عبدالرحمٰن بن نوفل ہيں انہى كى ركنيت ابوالاسود ہے، امام مالك رايشيدان ہے ہى روايت کرتے ہیں ، اس لئے دوسری حدیث میں ہمارے نشخہ میں عن ابی الاسود کے بعد جو واؤ ہے وہ غلط ہے،مصری نسخہ میں نہیں ہے اس کئے اس کو حذف کیا ہے۔اور باب میں امام ما لک رائیٹیو کا قول دومر تبہ آیا ہے کیونکہ وہ دونوں روایتوں میں مذکور ہے ( دونوں حدیثیں امام مالک رانشینه کی سند سے ہیں۔

#### بَابُ مَاجَآءَ فِي دَوَاءِ ذَاتِ الْجَنْب

### باب۲۲: پہلو کے درد (نمونیا کاعلاج)

(٢٠٠٣) أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَنْعَتُ الزَّيْتَ وَالْوَرُسَ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ قَالَ قَتَادَةُ يَلُلُّهُ وَيَلُلُّهُ مِنَ الْجَانِبِ الْجَانِبِ الْجَنْبِ قَالَ قَتَادَةُ يَلُلُّهُ وَيَلُلُّهُ مِنَ الْجَانِبِ الْجَانِبِ الْجَانِبِ الْجَانِبِ الْجَانِبِ الْجَانِبِ الْجَانِبِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللّ

۔ توکیجہ کئی: حضرت زید بن ارقم مخالفو بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَطَّلِقَطِیَّ نے زیتون اور ورس کونمونیہ کاعلاج قرار دیا ہے۔ قادہ مُخالفُو بیان کرتے ہیں یہ بیار کے مندمیں دوا کے طور پرڈالا جائے گا۔

(٢٠٠٥) آمَرَتَارَسُولُ اللهِ عَلَيْ آن نَتَكَاوى مِن ذَاتِ الْجَنْبِ بِالْقُسُطِ الْبَحْرِيِّ وَالزَّيْتِ.

۔ توکیجی بنی: حضرت زید بن ارقم مٹالٹنے بیان کرتے ہیں نبی اکرم مُلِّلْظُیَّا آنے ہمیں یہ ہدایت کی تھی کہ ہم نمونیہ کے مریض کو قسط بحری یا زیتون دوا کے طور پر دیں۔

### تشريح: ذات الجنب كاعسلاج:

ا مام ترفذی رحمہ اللہ نے اس بات کے تحت جواحادیث ذکر کی ہیں ، ان میں نبی کریم مَطِّنْظِیَّا نے مرض ذِات الجنب کے لیے دو علاج ذکر فر مائے ہیں:

- ① روغن زیتون اور ورس کے ذریعہ اس کا علاج کیا جائے ، اور جس پہلو میں درد ہو، اسی طرف منہ میں انہیں ٹپکایا جائے ، روغن زیتون اور ورس کوایک ساتھ تیار کر کے اکٹھا بھی لدود کیا جا سکتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں کوالگ الگ منہ میں ٹپکا یا جائے۔
- ② عود ہندی اور روغن زیتون سے علاج کیا جائے جس کا طریقہ یہ ہے کہ عود ہندی کو پیس کر بالکل باریک کر کے زیتون کو گرم تیل میں ملالیا جائے اور درد کی جگہ مالش کی جائے ، یا اس کا لعوق لیعنی چاشنے کی دوابنا کر چاٹا جائے تو انشاء اللہ ذات الجنب کی مرض سے شفاء ہوجائے گی۔

### ذات الجنب كي تتمين: حافظ ابن قيم رحمه الله نے كى دوسميں ذكر كى بين:

- اندرونی پیٹوں میں ورم آجا تا ہے، جس کی شکل میں ہوتی ہے، انسان کی پسلیوں کے اندرونی پیٹوں میں ورم آجا تا ہے، جس کی وجہ سے مریض پانچ تکلیفوں میں مبتلا ہوتا ہے، شدید بخار، کھانی بخس ( دباؤ ) سانس کی تنگی و تکلیف اور نبض منشاری سے ذات الجنب کی خطرنا کے قسم ہے، اس سے نبی کریم مَشَافِیَ ﷺ نے خاص طور پر پناہ ما تکی ہے۔
- © زات الجنب غیر حقیقی: اس وہ در دمراد ہے جوگیس کی وجہ ہے آدمی کے پہلو میں اٹھتا ہے۔ حدیث میں ذات الجنب سے یہی دوسری قسم مراد ہے، اس کے علاج میں عود ہندی مفید ہوتا ہے، کیونکہ وہ گیس کو رفع کرتا ہے اور باطنی اعضاء کوتقویت دیتا ہے، البتہ اگر پہلی قسم بلخم کی وجہ سے پیدا ہوتو الی صورت میں عود ہندی اس علاج کے لیے بھی مفید ہوگا۔

عود بست دی: ایک مفید جری بوٹی ہے، جس کی خوشبود ارلکڑی دوااور دھونی کے طور پر استعال کی جاتی ہے، اس کوار دومیں "کوٹ یا" کوٹھ"

اس کی پیداوار ملک چین اور برصغیر میں کشمیر کے علاقے میں زیادہ ہوتی ہے، اس کی عموماً دوشمیں ہوتی ہیں، ایک سفید اور دوسری سیاه ،سفید کوعود بحری یا قسط بحری یا قسط عربی کہتے ہیں اور سیاہ کو قسط ہندی یاعود ہندی کہتے ہیں، ان دونوں کی تا ثیر گرم وخشک ہے،البتہ عود ہندی کی تا خیر،عود بحری کے مقالبے میں زیادہ گرم ہوتی ہے۔

قسط بحسرى: (سمندرى عود) ميں قبط كى نسبت ''بح'' (سمندر) كى طرف اس لئے كى جاتى ہے كه بدلكڑى دوسرے مما لك اور علاقوں سے سمندری راستے سے عرب پہنچتی ہے، اس لئے بحرکی طرف اس کی نسبت کی جانے لگی۔

عود بسندی کے فوائد: عود ہندی چونکہ عموماً دواء کے طور پر استعال کی جاتی ہے، اس لئے اطباء نے اس کے بہت فوائد لکھے ہیں مثلاً نفاس والی عورتیں اس کی دھونی لیں تو رکا ہوا فاسدخون جاری ہوجا تا ہے، مضراور زہر یلے جراثیم کو بیددور کرتی ہے۔ د ماغ، گردے اور جگر کوقوت دیت ہے، گیس کوختم کرتی ہے، دماغی بیاریوں جیسے لقوہ اور رعشہ کے لیے مفید ہے، پیٹ کے کیڑے باہر نکالتی ہے، متاثرہ جگہ پراس کو ملنے سے چھائیاں اور دھبے جاتے رہتے ہیں، زکام کی حالت میں اس کی دھونی لینا بہترین علاج ہے، نیز اس کی دھونی سے سحروجادو کے اثرات بھی جاتے رہتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ علم طب کی کتابوں میں اس کے بہت زیادہ فوائد لکھے ہیں، ای لئے ایک حدیث میں اسے "سب سے بہتر دواء "فرمایا گیاہے۔

لعنات: '' ذات الجنب'' يتسمية الحال باسم الحل ب، ذات الجنب: براس در دكو كتبة بين جوانسان كے پہلو ميں المطے، بيدر دبسا اوقات کیس کے جمع ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایک مرض ہے جس میں چیں پھڑے خراب ہوجاتے ہیں، ان میں پانی پڑجا تا ہے، نمونیا-امام ترمذی رحمه الله في "ذات الجنب" كي تفير "سل" سے كى ہے۔

سِلّ کے معنی انتہائی ضعف اور کمزوری کے ہیں، اور اصطلاح میں ''سل''اس خاص بیاری کوکہا جاتا ہے جس میں پھیچھڑوں میں زخم ہوجاتے ہیں،اس کی وجہ سے شدید بخار رہتا ہے اور مریض بہت ہی ناتواں اور کمزور ہوجا تا ہے۔امام ترمذی رحمہ اللہ کا مقصد اس تفسیر سے پنہیں کہ' ذات الجنب' بعینہ''سل' ہے، بلکہ مقصد ریہ ہے کہ جب قسط بحری اور روغن زیتون کے ذریعہ مرض سل سے شفاء ہو جاتی ہے، جو کہ ایک شخت مرض ہے، تو ذات الجنب میں بھی بیدونوں ضرور نافع ہوں گی کیونکہ بیتو مرض سل کے مقابلے میں ذرا کم ذرجے کا مرض ہے۔

وَرس: ایک قسم کا زودرنگ کا بودا جوزعفران کی طرح ہوتا ہے اور رنگائی کے کام میں لایا جاتا ہے، اور ہندوستان وعرب اور ملک حبشہ میں پیدا ہوتا ہے، اس کی تا ثیرگرم اور خشک ہوتی ہے، داغ بھجلی اور پھنسیوں کے لیے جسم پرلگانا اور برص کی بیاری کے لیے اں کو پینا مفید ہوتا ہے، بیا پنے خواص اور منافع کے اعتبار سے عود ہندی کے قریب قریب ہے۔ بلد (یاء پر پیش اور لام کی زبر کے ساتھ) منہ کی ایک جانب دوا ٹرپکائی جائے ، یشتکیہ: وہ مرض اس کو لاحق ہے۔

سسند پر بحسث: دونوں حدیثوں کوحضرت زید بن ارقم اُٹائنو سے ابوعبداللہ وٹائنو روایت کرتے ہیں، ان کا نام میمون ہے، باب کانتیج نام معلوم نہیں، کچھ لوگ''استاذ'' بتاتے ہیں؛ یہ بھرہ کے رہنے والے تھے اور ضعیف رادی ہیں، مگر امام ترمذی رحمہ اللہ کے نزدیک اچھے ہیں، اس لئے ان کی دونوں حدیثوں کی تھیج کی ہے، اور بیفر مایا ہے کہ میمون سے متعدد ذی علم حضرات نے بیرحدیث روایت کی ہے، پس بیان کے ثقہ ہونے کی دلیل ہے۔

#### باب

## باب: در د کی ایک حجها ژ

(٢٠٠٦) اَتَانِى رَسُولُ اللهِ ﷺ وَبِي وَجَعٌ قَلُ كَانَ يُهُلِكُنِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ امْسَحْ بِيَمِيْنِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَقُلُ اللهِ ﷺ اللهُ مَا كَانَ بِي فَلَمْ اَزِلُ امْرُ بِهِ اَهُلِي اَعُونُ لِيعِزَّةِ اللهِ وَقُلُرَتِهِ وَسُلُطَانِهِ مِنْ شَرِّ مَا اَجِلُ قَالَ فَفَعَلْتُ فَأَذْهَبَ اللهُ مَا كَانَ بِي فَلَمْ اَزَلُ امْرُ بِهِ اَهُلِي وَغَيْرَهُمْ.

توکیجینئم: حضرت عثان بن ابی عاص مخالتی بیان کرتے ہیں نبی اکرم مِلَّلْظُیَّا میرے پاس تشریف لائے مجھے اتی تکلیف تھی جو مجھے ہلاک کردیے نبی اکرم مِلِّلْظُیُّا نِے فرمایا اپنا دایاں ہاتھ سات مرتبہ (اپنی تکلیف والی جگہ پر پھیرو) اور یہ پڑھو میں اللہ تعسالی کی عزت وقدرت اوراس کےغلبہ کی پناہ مانگنا ہوں اس چیز کے شرسے جو میں محسوس کررہا ہوں۔

رادی بیان کرتے ہیں میں نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری اس نکلیف کوختم کر دیا اس کے بعد میں اپنے گھسے دالوں او ردوسرے نوگوں کو اس کی ہدایت کرتا ہوں۔

روحانی علاج ہے جس کے متعلق ابن قیم راٹی نا زادالمعاد' طب نبوی' میں لکھتے ہیں کہ یہ سلمات میں سے ہے کہ جب روح میں قوت آ جاتی ہے تونفس اور طبیعت دونوں قوی ہوجاتے ہیں اور بیاری کے دور کرنے میں اسے ہمیشہ کے لیے ختم کرنے میں پوری مد دیتی ہے ، اس سے چند سطور پہلے لکھتے ہیں: ادویہ قلبیہ ادویہ روحانی قوت قلب، اعتماد علی اللہ، اس سے سب کچھ مانگنا، اس کے سامنے اپنی عاجزی کا اقرار، اپنی ہے کسی کا اظہار، بے چارگی کا بیان، صدقہ، دعا، تو بداستغفار ، گلوق کے ساتھ بھلائی، در دمندوں کی فریادری، مصیبت زدگان کی یاوری، یہ سارے طریقے علاج کے جو خود مذہب اسلام نے اور دنیا کے دوسرے مذاہب کے تبعین نے بار بار آزمائے ہیں، ان میں شفا کا وہ انداز، تا ثیر کی وہ تیزی انہیں نظر آئی کہ دنیا کے بڑے سے بڑے تجربہ کار اور حاذق طبیب بھی اس تک نہ بھی سے۔ (طب نبوی ص ۳۱۰ فصل ۳)

## دردوُ وركرنے كى دعب:

ال حدیث سے معلوم ہوا کہ جب انسان کے جسم کے کسی جھے پر درد ہوتو درد کی جگہ پر دایاں ہاتھ سات دفعہ بھیر کریہ دعا پڑھے:اعوذ بعزۃ الله و قدرته وسلطانه من شہر ما اجل، تواس سے اس کا دردانثاء اللہ ختم ہوجائے گا۔اس حدیث کے رادی حضرت عثان بن افی العاص ٹاٹنڈ فرماتے ہیں کہ پھر میں بیدعا اپنے ابل وعیال اور دیگر لوگوں کو سکھا تا اور بتا تا رہا، کیونکہ اس دعا میں اللہ کی عظمت و بڑائی اور شرور آفات سے بناہ مانگنے کا ذکر ہے، بھر جس طرح بیاری میں بار بار دوائی کھائی جاتی ہے، اس طرح دعا میں بھی تکرار ہوتا ہے، اور سات کا عدد چونکہ طاق ہے اور بہت ہی خصوصیات کا حامل ہے، اس لئے اس حدیث میں سات کا عدد ذکر کیا ہے۔ سے جسم میں موایت میں ہے: تین دفعہ بسم اللہ پڑھے، اور سات دفعہ بیدعا پڑھے۔

امام ترمذی رحمہ اللہ نے بیحدیث کتاب الطب میں اس لئے ذکر کی ہے کہ اس میں دعا کے ذریعہ در د کا علاج بیان کیا گیا ہے،

اس لحاظ سے اس حدیث کو کتاب الطب سے مناسبت ہوجاتی ہے۔

#### بَابُ مَاجَآءَ فِي السَّنَا

#### باب:سنا كابسيان

(٢٠٠٧) أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ سَأَلَهَا بِمَ تَسُتَمُشِينَ قَالَتُ بِالشَّبُومِ قَالَ عَارُّ جَارُّ قَالَتُ ثُمَّ اسْتَمُشَيْتُ بِالشَّبُومِ قَالَ عَارُّ جَارُّ قَالَتُ ثُمَّ اسْتَمُشَيْتُ بِالشَّنَا فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ لَوْ اَنَّ شَيْعًا كَانَ فِيهِ شِفَا مُتِن الْمَوْتِ لَكَانَ فِي السَّنَا.

ترکیخ پہنٹہا: حضرت اساء بنت عمیس وٹاٹنو بیان کرتی ہیں نبی اکرم مُطِّلِفُنِکِیَّ نے ان سے دریافت کیاتم کس چیز کومسہل کے طور پراستعال کرتی ہوتو انہوں نے عرض کی شبرم کو نبی اکرم مُطِّلِفُنِکِیَّ نے فرمایا بیتو بہت گرم اور سخت ہوتا ہے حضرت اساء وٹاٹنو بیان کرتی ہیں پھر میں نے سنا کمی کواس کے لیے استعال کیاتو نبی اکرم مُطِّلِفُنِکِیَّ نے فرمایا اگر کسی چیز میں موت سے شفا ہوتی تو اس میں ہوتی ۔

#### بَابُ مَاجَآءَ فِي الْعَسَل

### باب،۲۸: شهد کابیان

(٢٠٠٨) جَآءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِي ﷺ فَقَالَ إِنَّ آخِي اسْتَطْلَقَ بَطْنُهُ فَقَالَ اسْقِهٖ عَسَلاً فَسَقَاهُ ثُمَّ جَآءَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ ﷺ اسْقِهِ عَسَلاً فَقَالَ فَسَقَاهُ ثُمَّ يَارَسُولَ اللهِ ﷺ اسْقِهِ عَسَلاً فَقَالَ فَسَقَاهُ ثُمَّ يَارَسُولَ اللهِ ﷺ مَسَقَالُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنَى اللهُ وَ كَنَّب جَآءَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنَى اللهُ وَ كَنَّب بَطْنُ آخِيْكَ فَسَقَاهُ عَسَلاً فَبَرَأً.

تُونِ پَجَنَبُنَ: حَصْرَت ابوسعید خدری و الله بیان کرتے ہیں ایک شخص نبی اکرم مِیَلِ الله کی خدمت میں حاضر ہوا اورعرض کی میرے بھائی کو پہلیا ہے ہوئے ہیں نبی اکرم مِیَلِ الله بیان کر سے بہد پلایا ہے لیکن اس سے پہلی کی ہوئے ہیں نبی اکرم مِیَلِ الله بیا ہے اسے شہد پلاؤ اسے شہد پلاؤ راوی بیان کرتے ہیں اس نے پھر شہد پلایا بیروہ نبی اکرم مِیلِ الله بی اس می خدمت میں آیا اور اس نے عرض کی میں نے شہد پلایا ہے لیکن اس کے نتیج میں پیچس زیادہ ہوگئے ہیں راوی بیان کرتے ہیں تو کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کی میں نے شہد پلایا ہے لیکن اس کے نتیج میں پیچس زیادہ ہوگئے ہیں راوی بیان کرتے ہیں تو نبی اگرم مِیلُ الله تعالی نے سے فرمایا ہے تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے راوی بیان کرتے ہیں اس شخص نے اسے پھر شہد پلایا تو وہ شمیک ہوگیا۔

· (٢٠٠٩) مَامِنُ عَبْدٍمُّسُلِمٍ يَّعُوُدُمَرِيُضًا لَمْ يَخْضُرُ اَجَلُهُ فَيَقُولُ سَبْعَ مَرَّاتٍ اَسُأَلُ اللهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ انْ يَّشْفِيكَ الاَّعُوْفِي.

تركيبيكنبه: حضرت عبدالله بن عباس والنفئ ني اكرم مِرافظينا أله في ما ياجومسلمان كسي ايسي بيارى عيادت كريجس كا آخرى وقت الجمي نه

آیا ہواور وہ سات مرتبہ بیکلمات پڑھے: میں عظیم اللہ تعالیٰ جوعظیم عرش کا پروردگار ہے سے بیسوال کرتا ہوں کہ وہ تہہ بیسی شفا عطی کر دے ۔ تو اس شخص کو شفانصیب ہوجائے گی۔

تشریح: سنا کا پودا: جنگل کے نیل کے مشابہ ہوتا ہے، اور دو بالشت تک بلند ہوتا ہے، اس کے پتے مہندی کے پتوں کی ماننداور پھول کسی قدر نیل گول ہوتے ہیں، اس کی پھلی چیٹی ہوتی ہے، اور اس کے اندر چیٹا، کبوترا اور کسی قدر خمیدہ چھوٹا سانچ ہوتا ہے، اس کا مزاج گرم خشک ہے، اور پیلین اور مسہل ہے، اس کے پتے دواء کے طور پر استعال کئے جاتے ہیں، سب سے بہتر وہ سنا ہے جو بلاد حجاز سے آتی ہے، اس لئے وہ سنا کمی کے نام سے مشہور ہے۔

سنا کواگر بغرض ملیین استعال کرنا ہوتو مقدار قلیل میں مثلاً تین ماشہ دیتے ہیں، اور زیادہ مقدار میں استعال کر کے مسہل قوی کا کام لیتے ہیں، اخلاط فاسدہ کوخارج کرنے کے لیے بہترین مسہل ہے، اس کے علاوہ اور بھی متعدد بیاریوں میں اس کا استعال کیا جاتا ہے۔ (مخزن مفردات میں 333)

مسنا کے فوائد: اطباء نے ''سنا'' کے بہت نوائد لکھے ہیں مثلاً پیٹ کی صفائی کے لیے نہایت معتدل گھاس ہے،صفرا،سودااور بلغم کے اسہال کے لیے بہت مفید ہے، د ماغ اور جلد کو صاف کرتی ہے، اور دل کو بہت ہی طاقت فراہم کرتی ہے،سوداوی اور بلغی امراض کے لیے فائدہ مند ہے،جنون کوختم کرتی ہے اور مرگی سے شفاء کا ذریعہ ہے، خارش، پھوڑ اپھنسی کے لیے، اور سب سے اہم یہ کہ''وسواس سوداوی'' کے لیے اس کا استعال بہت ہی نافع اور مفید ہوتا ہے۔

### استطلاق بطن كاعلاج شهد كوريعه كيد؟:

اس حدیث میں نبی کریم مُراکی مُرکی است کے علاج کے لئے شہد پینے کا فرمایا، اس پر اللہ عنی ہیٹ کو جاری کھان کے لئے شہد کیوکر تجویز کیا گیا؟ جواب (): بیشبہ محض جہالت پر مبنی ہے، کیونکہ اطباء کا اس پر اتفاق ہے کہ ایک ہی مرض کا علاج عمر، عادت، وقت، جگہ، غذا، تدبیر اور مزابی وطبیعت کے بدلنے سے بدلتار ہتا ہے اور دست اسہال کا مرض بھی مختلف اسباب کی وجہ سے بیدا ہوتا ہے، ای اعتبار سے ان کے علاج کے علاج کے طریع بھی مختلف ہوتے ہیں اور جو جلاب اور دست برہضی کی خرابی کی وجہ سے جاری ہوں، ان کے علاج میں شہد مفید ہوتا ہے، الہذا حضورا کرم مُراکش کی خرابی کی وجہ سے جاری ہوں، ان کے علاج میں شہد مفید ہوتا ہے، الہذا حضورا کرم مُراکش کی خرابی کی وجہ سے جاری ہوں، ان کے علاج میں شہد مفید ہوتا ہے، الہذا حضورا کرم مُراکش کے علاج کا حکم دینا اصول طب کے عین مطابق تھا۔

**جواب** ②: حضورا کرم مِرَافِظَةَ الله کو بذریعه وحی معلوم ہو گیاتھا کہ اس شخص کو شہد ہی سے شفاء ملے گ۔

جواب (3: بعض ہومیو بیتھک ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ نبی کریم عَلِّفْتُكَا آبال کے علاج کے لئے جوشہد بلانے کا علاج تجویز فرمایا، بیعلاج بالمثل کے طور پرتھا کہ ایک مرض کا اعلاج اس کے مثل سے کیا گیا، بیطب کے اصول کے بالکل مطابق ہے، کیونکہ ہومیو پیتھک میں علاج بالمثل ہی اساس اور بنیاد ہے، اس کے ذریعہ علاج کیا جاتا ہے۔ متدنا: ایک بودا جودواؤں میں استعال ہوتا ہے، اورمسہل اور دست آور ہے، بیگھاس زیادہ تر حجاز میں ہوتا ہے، اور''سنائے کی'' فائدے اور نفع بخش ہونے میں زیادہ مشہور ہے۔

بماتستمشین: تم کس چیز سے جلاب لیتی ہو، کون کی دست آور دواء پیتی ہواور دست آور دواء۔ شہر مر: یہا یک گھاس اور پودا ہے جو دست آور ہے، اس کا درخت چھوٹا اور بڑا دونوں قسم کا ہوتا ہے، بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ'شبر مر''سے اس گھاس

کے دانے مراد ہیں جو پنے کے برابر ہوتے ہیں،اور اسہال کے لیے ان دانوں کو پانی میں جوش دے کراس کو پیاجا تا ہے، اور بعض میہ فرماتے ہیں کہ شمرم کی درخت کی جڑکا چھلکا ہے جو گرم خشک ہوتا ہے۔ بھالاّ۔ جالاّ میہ جوز ّسے ہے، کھینچنے والا۔

#### باب

## باب: بخار کو یانی سے مصندا کرنے کا ایک طریقه

ترکیجی نئی: حضرت ثوبان ن النی نیارم میکی کی نیر مان نقل کرتے ہیں جب کی شخص کو بخار ہوجائے تو بے شک بخار آگ کا ایک حصہ ہے تو وہ اسے پانی کے ذریعے بھائے اور بہتی ہوئی نہر میں اثر کرجس طرف سے پانی آ رہا ہواس طرف رخ کرے اور یہ پڑھے۔ اللہ تعالی کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے اے اللہ تو اپنے بندے کو شفاء عطا کر اور اپنے رسول میکی تین کردے وہ یہ کم میں میں تین مرتبہ ڈ بکی لگائے اور ایسا تین دن تک کرے اگر تین دن میں میں تین مرتبہ ڈ بکی لگائے اور ایسا تین دن تک کرے اگر تین دن میں میکن نہیں ہوتا تو نو دن میں میک نہیں ہوتا تو باخ دن تک کرے اگر بین ہوتا تو نو دن کرے اور اگر سات دن میں میک نہیں ہوتا تو نو دن تک کرے اگر بیان کی نوبت نہیں آئے گی۔

حضرت ابن عباس الله العظیم می کریم میرانی آنی کریم میرانی کی کا استاد فرمایا: که جوشخص کسی ایسے مریض کی عیادت کرے جس کی اجل بوری نه ہوئی ہواور وہ بید دعا"اسٹل الله العظیم "الخ سات مرتبہ پڑھے تو اس کو ضرور شفاء ہوگ ۔ پہلے یہ بات گزری ہے کہ بخار آگ کا جوش ہے، پس اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو، مگر وہاں ٹھنڈا کرنے کا طریقہ مذکور نہیں، بخار کو ٹھنڈا کرنے کے بہت سے طریقے ہوسکتے ہیں۔ مثلاً نہانا، کپڑ ابھگو کرسر پررکھنا یا بیروں سے لگانا وغیرہ اور اس کا ایک طریقہ اس باب میں مذکور ہے۔

بسمرالله اشف عبداك، و صدق رسولك: عرب مين جارى نهرين نيين بين، اس لئے اس مديث كا حال الله تعالى بهتر حانة بين)\_

سسند: بیرحدیث ضعیف ہے اس کا ایک راوی سعید بن ذُرع جمعی جرارخزاف مستور راوی ہے، تربذی میں اس کی یہی ایک حدیث ہے اور سیہ بات پہلے بیان کی جا بھی ہے کہ ہر بخار میں ہر ملک میں بیرطریقہ مفید نہیں، گرم ملکوں میں لو لگنے سے جو بخار ہوجا تا ہے ای میں بیرطریقہ مفید ہے۔

تفصیل "باب ماجاء میں تبریں الحی بالماء" میں گزری ہے وہیں مزیدیہ ہے کہ جو ضابطہ وہاں بتلایا گیا تھا اس کے مطابق اصل بات جسم کی اندرونی گرمی کو خارج کرنا اور درجہ کرارت کو کسی نہ کسی طرح کم کرنا ہے۔اس کا بیان بیہ کہ اللہ عزوجل

نے انسان کے جسم میں ایک خود کارلیول و دیعت فرمایا ہے، اس کا کام میہ ہوتا ہے کہ جسم کے اندر 6.98 فارن ہیٹ درجہ حرارت کو محفوظ رکھتا ہے خواہ باہر کا موسم کیسا ہی ہولیعنی شدید گری ہو یا سخت سردی ہو مگر اندر کا درجہ حرارت ای طرح 36 سینٹی گریڈر ہتا ہے گر سی ایسا ہوتا ہے کہ جسم کے اندراس قسم کے جراثیم داخل ہوجاتے ہیں جو اس لیول کو متاثر کرتے ہیں نیتجنا جسم کی اندرونی گری کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور کھال کی سطح پر ٹھنڈ کی وجہ سے مسامات بند ہوجاتے ہیں اس طرح گری کے اخراج کا عمل فیل ہوجاتا ہے چونکہ قوت حاسہ کھال میں ہے اس لئے بخار میں مریض کو سردی گئی ہے اگر چہ اندر شدید گری ہوتی ہے، بخار کے اتار نے کے لئے جو ادویات دی جاتی ہیں: آب میں دوطرح کے اثر ات کو ملحوظ رکھا جاتا ہے جو ان جراثیم کوختم کردیں۔ ﴿ جو اس لیول کے عمل کر کے گری کا بیرون جسم نتقل کرنے کا عمل بحال کرکے گری کا اخراج کریں۔

صاف پانی میں اللہ نے بیہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ ان جراثیم کو چُن چُن کر ہلاک کردیتا ہے، دوسرے اس سے مسامات کھل جانے سے
اندر کی گرمی بھاپ بن کر خارج ہوجاتی ہے۔ لہٰذا حدیث باب میں جوطریقہ بتلایا گیا ہے وہ کئ فوائد پر مشمل ہے مثلاً صبح کے وقت
پانی صف تھرا بھی ہوتا ہے اور ضبح کے وقت عنسل سے آ دمی ہشاش بشاش اور خوش وخرم ہوجات اہے جس کا اپنا اثر بھی ہے اور نفیاتی
اعتبار سے بھی مفید ہے، نیز دعا اور سنت کے مطابق روحانی علاج کے ثمرات بھی حاصل کئے جاسکتے ہیں۔

## بَابُ التَّدَاوِئ بِالرَّمَادِ

## باب،٢٩: را كه سے علاج كرنے كابيان

(٢٠١١) سُئِلَسَهُلُ بُنُسَعُدٍ وَانَا اَسْمَعُ بِأَيِّ شَيْعٍ دُووِئَ جَرُحُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ مَا بَقِيَ اَحَلَّا اَعُلَمُ يِهِ مِنِّى كَانَ عَلِيُّ يَاأَقِ بِالْمَاءِ فِى تُرْسِهِ وَفَاطِمَةُ تَغُسِلُ عَنْهُ الدَّمَ وَاُحْرِقَ لَهُ حَصِيْرٌ فَعَشَابِهِ جُرُحَهُ.

ترکیجی تنبه: ابو حازم بیان کرتے ہیں حضرت مہل بن سعد مؤاٹنی سے سوال کیا گیا میں اس بات کوئن رہا تھا نبی اکرم مُؤَشِّنَ کَم کُون ی چیز زخم پرلگانے کے لیے دوا کے طور پر دی گئی تھی تو انہوں نے جواب دیا اب کوئی شخص ایسا باتی نہیں رہا جواس بات کو مجھ سے زیادہ جانتا ہو حضرت علی مُؤاٹنی آب نو محال میں پانی لے کے آئے تھے حضرت فاطمہ مُؤاٹنی آب مُؤَشِّنِ آب مُؤَشِّنِ آب کُون کو دھویا تھا اور میں نے آپ مُؤشِّنِ آب کُو جانا کی محولا یا تھا جے آپ مُؤشِّنِ آب کے زخم پرلگادیا گیا تھا۔

(٢٠١٢) إنَّمَا مَثَلُ الْمَرِيْضَ إِذَا بَرَا وَصَحَّ كَالْبَرُ دَقِ تَقَعُمِنَ السَّمَاءِ فِي صَفَاعِهَا وَلَوْنِهَا.

توکیجہ کہا: حضرت انس بن مالک مٹاٹٹو بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَطِّلْظَیکَۃ نے فرمایا بیار شخص جب تندرست اور ٹھیک ہوجائے تو صفائی اور رنگت کے حوالے سے دہ آسان سے نازل ہونے والے اولوں کی طرح ہوجا تا ہے۔

تشريح: بيروايت بخارى كى كتاب المغازى (ص:584، جلد: 2) پربھى آئى ہے، اس ميں بياضا فدہے كہ جب اس زخم پر را كھ لگا دى گئ تو" فاستىسك الدهرو كسرت رباعية يومئذو جرح وجهه و كسرت البيضة رأسه" گرواشح رہے كہ آپ مُلِّافِظُةً کارباعی دانت پوراشہیرنہیں ہوا تھا بلکہ صرف ایک جھوٹا سا گلڑاالگ ہو گیا تھا اور ساتھ نچلا ہونٹ مبارک بھی زخمی ہوا تھا، یہ عتبہ بن الی وقاص کے تیر لگنے کی وجہ سے ہوا تھا، اس خون دھونے کی وجہ بخاری کی روایت کے مطابق اسے رو کنا تھا جہاں تک حمیر یعنی چٹائی یا بوریا اور ٹاٹ جلا کر اس کی را کھارخم پرڈالنے کا تعلق ہے تو یہ بھی بخاری کی روایت کے مطابق خون رو کنے کے لئے تھا۔

جدید تختین: انسانی جسم میں کسی عضو کے زخمی ہونے کی صورت میں اور بالخصوص زنگ آلودلو ہے یا آلودہ چیز سے چوٹ آنے سے زخم میں جراثیم ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے جن سے تشنج ( ٹبیٹنس ) کا خطرہ ہوتا ہے جس کے لئے آج کل ٹیکے لگائے جاتے ہیں گرآگ میں اللّٰہ عزوجل نے بیتا ثیرر کھی ہے کہ اگر کوئی جگہ یا چیز آگ سے جلادی جائے تو وہ جراثیم کمل طور پرختم ہوجاتے ہیں گو یا پھر ٹیکہ لگوانے کی ضرورت باتی نہیں رہتی۔

### زخم کاعلاج را کھے ذریعہ:

زخم اگرمعمولی قشم کا ہوتو پاتی ہے دھولینے ہے بھی درست ہوجاتا ہے، لیکن اگر زخم گہرا ہو،خون اس ہے اہل رہا ہوتو پھرا ہے پانی سے دھونا کا فی نہیں ہوتا، اس کے علاج کے لئے کی دوا کا استعال ضروری ہوتا ہے، اس زمانے میں زخم سے خون کا رو کنا چونکہ را کھ کے ذریعہ شہورتھا اس لئے ایک چٹائی جلا کر اس کی را کھ ہے آپ میرانسٹی کا وہ زخم بھر دیا گیا، جس سے خون رک گیا، کیونکہ را کھ کو دریعہ بھر دیا گیا، جس سے خون رک گیا، کیونکہ را کھ کو بھر بھی چیز کی ہو، اس میں بین صوصیت ہوتی ہے کہ اگر اسے زخم پر لگا دیا جائے تو خون رک جا تا ہے۔ بیوا قعد غر وہ احد میں پیش آیا تھا، اس میں آپ میرانسٹی کی اور خون آلود ہو گیا تھا، حضرت علی میرانٹی ڈھال میں پائی لار ہے تھے اور حضرت فاطمہ چہرہ انور سے خون دھوتی تھیں، لیکن جب دیکھا کہ خون رک نہیں رہا بلکہ پائی کی وجہ سے مزید بڑھ رہا لے تو ایک چٹائی کو لے کرجلا یا اور اس کی

حاشیہ بخاری پر بحوالۂ کرمانی اس حدیث سے پھے اور مسائل بھی متنبط کئے گئے: ﴿ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء ﷺ پر آزمانشیں اور بیاریاں آتی تھیں تاکہ وہ اس کا اجر بھی حاصل کریں۔ ﴿ اور تاکہ امت کو اس پر چلنا یعنی صبر کرنا آسان ہو۔ ﴿ اور بیا کہ معلوم ہوکہ انبیاء بھی بشر ہیں ان کو وہ تمام عوارض لاحق ہوسکتے ہیں جو عام انسانی جسموں کو لاحق ہوتے ہیں۔ ﴿ اور بیا کہ یقین ہو جائے کہ انبیاء علیہم السلام مخلوق ہیں اس طرح وہ مجرات دیکھنے سے کسی غلط نہی کا شکار نہ ہوں۔ (جیسا کہ بعض لوگوں نے حضرت عیسی علیہ اللہ معلوم ہوا اور بیا کہ بشریت سے انکار کردیا ہے ) ﴿ اس میں خود وغیرہ ہتھیار پہننے کا استحباب معلوم ہوا اور بیا کہ بیہ توکل کے منافی نہیں۔ (بخاری میں جو کہ عاشی نبیر و)

لعنات: "الرماد" بالكسر را كھ كو كہتے ہيں۔" دووى" مجهول كا صيغہ ہے جينے نودى۔ "جوح" بضم الجيم، چوٹ اور زخم كو كہتے ہيں، جمع جروح آتی ہے۔ " ترسه" بضم الباءترس، سپر اور ڈھال كو كہتے ہيں۔ "حصيد" كجور كے پتوں كى بنى ہو كى چٹا كى اور بوريا، ٹاٹ۔ "فحشى" بصيغة مجهول حشو بھرتى كو كہتے ہيں يعنى وہ چيز جس سے كسى چيز كو بھرا جائے جيسے تكيہ ميں روكى وغيرہ۔

#### باب

## باب: مریض کوزندگی کی امید دلانا

(٢٠١٣) إِذَا دَخَلُتُمْ عَلَى الْمَرِيْضِ فَنَفِّسُوا لَهُ فِي أَجَلِهِ فَإِنَّ ذَٰلِكَ لَا يَرُدُّ شَيْعًا وَيُطَيِّبُ نَفْسَهُ.

تریخچنبہ: حضرت ابوسعید خدری ڈٹاٹنے بیان کرتے ہیں نبی اکرم مُطَلِّشِیَّا نِے فرمایا جب تم کسی بیار کے پاس جاؤ تو اس کی درازی عمر کے لیے دعا کرویہ چیز نقذیر کوتونہیں بدل سکتی لیکن اس بیار کا دل خوش ہوجا تا ہے۔

(۲۰۱۳) عَنُ أَيِهُ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِي ﷺ عَادَرَجُلًا مِّنَ وَعَكٍ كَانَ بِهِ فَقَالَ آبَشِرُ فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ هِي نَارِي أُسَلِّطُهَا عَلَى عَبْدِي ٓ الْهُذُنِبِ لِتَكُونَ حَظَّهُ مِنَ النَّارِ.

توجیج بنی: حضرت ابوہریرہ والٹی بیان کرتے ہیں نبی اکرم مُطَّافِیکَ ﷺ نے بخار میں مبتلا ایک شخص کی عیادت کی توفر ما یا تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فر مائی ہے بیرمیری آگ ہے جو میں اپنے گنہگار بندے پرمسلط کردیتا ہوں تا کہ یہ جہنم سے (نجات کے لیے ) اس کا کفارہ بن جائے۔

(٢٠١٥) عَنِ الْحَسَنِ قَالَ كَانُوْ ايَرْ تَجُوْنَ الْحُمَّى لَيْلَةً كَقَّارَةً لِّهَا نَقَصَ مِنَ النُّنُوبِ.

تر بخبی ہیں: حسن بھری اٹنیا؛ فرماتے ہیں پہلے لوگ (یعنی صحابہ کرام ٹن ٹنٹی) ایک رات کے بخار کو کفارہ سمجھتے تھے کیونکہ اس کی وجہ سے گناہ کم ہوجاتے ہیں۔

العات: "فنفسواله" تنفيس سے ہے، اس كے صلى ميں "عن" بھى آتا ہے، اس كے عنی خوش كرنے تملى دينے ادر سكون بخشنے كے ہيں۔ بيار برى كا ايك ادب:

اس مدیث میں نبی کریم مِلَّا اِیک ادب بیان فرمایا ہے کہ مریض کی عیادت کے وقت ایسی باتیں کرنی پائیں کرنی عیادت کے وقت ایسی باتیں کرنی چاہئیں جس سے اس کا دل خوش ہو، خاص طور پر زندگی کے بارے میں اسے تسلی دو کہ''کوئی حرج نہیں، بیاری سے ان شاء اللہ تمہارے گا۔ گناہ معاف ہورہ ہیں، یایوں کے: اللہ تیری عمر دراز کرے، تمہیں شفاء اور عافیت عطافر مائے''اس سے اس کا ول خوش ہوجائے گا۔ علامہ طبی ویشی فرماتے ہیں کہ فسوالہ کے معنی ہیں کہ اسے ابی عمر کی امیدیں دلاؤ کہ تمہاری ہید بیاری عنقریب ختم ہوجائے گیا۔ اور ایک طویل عرصہ تم حیات رہوگے۔

برد بیت ویں رسا ہیں موسلے ہوں۔ نہ کورہ کلمات اور تسلی ہے گو کہ اس کی نقتہ پر کے فیصلے رذہبیں ہو سکتے اگر نقنہ پر میں موت کھی ہے تو وہ ضرور آ کر رہے گی ہمکیان اس گفتگو سے تھوڑی دیر اسے خوشی ضرور حاصل ہوگی اور اس کا دل باغ باغ ہو جائے گا اور کسی مسلمان کا دل خوش کرنا بھی یقیناً نیکی ہے۔





## بَابُ مَاجَآءَ فِي مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ

باب ا: آ دمی جو مال چھوڑ کرجائے وہ اس کے اہل خانہ کو ملے گا

(٢٠١٦) مَنْ تَرَكَمَالًا فَلِأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ ضَيَاعًا فَإِلَىَّ.

تَوَجَعْكُمْ: حَفرت الِو ہریرہ وُلِاُتُوْدَ بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَلِّالْتَظِیَّةَ نے فرمایا آ دمی جو مال چھوڑ کر جائے وہ اس کے اہل خانہ کو ملے گااور جو تخص کوئی چیز چھوڑ کرنہ جائے تو اس کے اہل خانہ کا خرچ میرے سپر دہوگا۔

تشریعے: وجدتشمیہ: فرائض جمع فریصنة بمعنی مقدارات چونکہ سہام مقد درمعین من جانب اللہ ہیں اس وجہ سے ان کوفرائض سے تعبیر کرتے ہیں۔

دوسرا قول بیہ ہے کہ فرض بمعنی قطع آتا ہے اور سہام مقدرہ ہونے کے ساتھ ساتھ مقطوعہ بدلیل انقطعی بھی ہے اس وجہ سے ان کو فرائض کہا جاتا ہے:

فاجتمع فيه معنى اللغوى والشرعى لانها ثابتة بدليل قطعي اى الكتاب والسنة والإجماع.

# علم فرائض كى تعريف:

ان اصول وقواعد کے جانبے کا نام ہے جن کے ذریعہ میت کا ترکہ ستحقین شری کوتقسیم کیا جائے۔

موضوع: ميت كاتر كهادرمستحقين شرعيه

عنسرض: ايصال الحقوق الى اهل الاستحقاق تركه كمستحقين اوران كي شرى حقوق كى مقدار كومعلوم كرنا-

اركانه: الوارث،المورث،الموروث.

شرائط: موةالمورث،حياة الوارث حقيقة اورحكمًا.

### مروتبه علم اوراس کی اہمیت:

اس کی فضیلت کے لئے بھی کافی ہے کہ قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے نیز نبی کریم مِنَّ اِلْنَظِیَّةِ نے اس علم کے حصول کی طرف ترغیب دی ہے فرمایا:

تعلموا الفرائض و علموها الناس فأنها نصف العلم، رواة الدارمي والدار قطني و ابن مأجه و الحاكم كما في المناس فأنها نصف العلم، رواة الدارمي والدار قطني و ابن مأجه و الحاكم كما في المحام المناص المنام المناص ا

#### ایک روایت میں ہے فرمایا:

وهو سنتى و هواول شئى ينزع من سنتى. معين الفرائض بحواله مجمع الانهر عن عمر رايه الله على على على تعلموا الفرائض فأنه من دينكمر. (مشكرة شريف)

"وہ پہلی سنت ہے جومیری اُمت سے اُٹھا لی گئی۔ مجمع الانہار میں حضرت عمر <sub>تناف</sub>خنہ سے مروی ہے فر ماتے ہیں تم فرائف سیھو اس لئے کہ وہ تمھارے دین میں سے ہے۔"

ای طرح حضرت ابن مسعود منطقیونے فرمایا جو شخص قر آن سیکھے اس کوفرائض بھی سیکھ لینا چاہئے حضرت ابومویٰ اشعری منطق نے فرمایا جو شخص قر آن سیکھے اور فرائض نہ سیکھے وہ ایسا ہے جیسے بے چہرے کا سر ہے بہر حال اس علم شریف کی اس نوع سے بھی اہمیت ہے کہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے جو شرعاً بہت اہم مؤکد حقوق ہیں۔

علم فرائض بہت اہم فن ہے اور اس کی اصطلاً حات بھی ہیں جو کتب فرائض میں مذکور ہیں ہم یہاں بعض اصول کو بیان کرتے ہیں جن کا جاننا طلبہ کم فرائض کے لئے مفید ہے۔

اقل: زمانہ جاہلیت میں صرف ان مردوں کو میراث دی جاتی تھی جو میدان جنگ کے قابل ہوتے تھے صرف تین علاقوں سے میراث دی جاتی تھی علاقہ نسب ، معاہدہ ، تبنی ۔ ابتدائے اسلام میں زمانہ جاہلیت کے طریقہ پران تین علاقوں سے میراث ملتی رہی اس کے بعد دوعلاقے اور زائد ہوئے پھر پانچ علاقوں سے میراث ملتی رہی علاقہ نسب ، تبنی ، معاہدہ مواخاۃ ، ججرت ، جب مہاجرین کے قرابت دار مسلمان ہو گئے تب آپ مَنْ اللّٰه عَلَا قَدْ مُواخاۃ و اللّٰہ عَلَا قَدْ مُواخاۃ و اللّٰہ عَلَا قَدْ مُواخاۃ و اللّٰہ تعالیٰ:
قال الله تعالیٰ:

﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهٰجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوٓ إِلَّا أَوْلِيَّ بِكُمْ مَّعُرُوفًا ﴾ (الازاب:٢)

"مؤمنین اورمہاجرین کے ساتھ تم موالات کر ومعروف طریقے پر۔"

﴿ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتْبِ مَسْطُورًا ﴿ وَالاراء: ٥٨)

"الله تعالی کی کتاب میں بیاکھا ہوا ہے۔"

ہاں البته سلوک واحسان ان رفیقوں سے بھی کئے جاؤ مگر وصیت کواس وقت لازم کر ذیا گیا تھا۔ کہا قال تعالی: ﴿ كُتِبَ عَكَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ آحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۚ إِنْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُونِ ۚ حَقًّا عَلَى الْهُتَقِينَ ﴿ ﴿ (القره:١٨٠)

"تم ير فرض كرديا گيا كه جبتم ميں سے كوئى مرنے لگے اور مال چھوڑ جاتا ہوتو اپنے ماں باپ اور قرابت داروں كے لئے اچھائی کے ساتھ وصیت کر جائے پر ہیز گاروں پر بیتن اور ثابت ہے۔"

لوگوں میں دستورتھا کہمرد کا تمام مال اس کی بیوی ، اولا د اور بلکہ خاص بیٹوں کو ملتا تھا ، ماں ، باپ اورسب ا قارب محروم رہتے تصاس آیت میں حکم ہوا کہ ماں باپ اور جملہ اقارب کو انصاف کے ساتھ دینا چاہئے مرنے والے پراس کے موافق وصیت کرنا فرض ہوئی اور بیہ وصیت اس وقت تک فرض تھی جس وقت تک آیت میراث نازل نہیں ہوئی تھی جب حصص مقرر ہو گئے تو وارثین کے حق میں وصيت كاحكم منسوخ موكيا آپ مَرْالْفَيْحَةِ فِي مَا يا: لا صية لوارث.

دوم: آیت میراث کا نزول حضرت اوس بن ثابت اور سعد بن الربیج نواشی کی میراث کے سلسله میں ہواجس کی تفصیل احادیث میں آئے گی کہ آپ ﷺ نے نزول آیت کے بعد بیوی کا بھی حصہ دلایا ہے اس طرح سب سے پہلی میراث بطریق شرعی سعد بن الربیع کی تقسیم ہوئی اب علاقۂ میراث صرف تین رہ گئے۔ ① نسب ② نکاح ③ ولاءالبتہ حنفیہ کے یہاں چوتھا علاقہ معاہدہ بھی ہے جبکہ مرنے والے کا کوئی اقرب اور ابعد وارث نہ ہو ہا ہم معاہدہ کرنے والے بھی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے کہ اسپیا تی۔ سوم: مرنے والے نے وہ املاک جو بوقت موت اپنی ملکیت میں چھوڑی ہیں اس کوتر کہ کہا جاتا ہے اور اس میں میراث جاری ہوگی، مستعاراشیاء،امانت ،مغصوبات وغیره میں میراث جاری نه ہوگی۔

چہارم: میت کے مال میں ترتیب وارحقوق مندرجہ ذیل طریقہ پرہیں:

سب سے پہلے میت کے مال سے تجہیز وتکفین کا تعلق ہے لہذا میت کی حیثیت کے مطابق کیڑ الیا جائے نہ ادنیٰ ہو کہ میت کی تحقیر ہواور نہ قیمتی ہو کہ جس سے حقوق ور شدمیں کمی آئے اس کی حیثیت کا معیاریہ ہے کہ میت اکثر جیسا کپٹر ایہن کر مسجد، بازار اور ملاقات احباب کوجاتا تھا ویسا ہی کفن دیا جاتا ہے اس کے بعد ترکہ سے قرض ادا کیا جائے پھر قرض کی تین قسمیں ہیں:

قرض قوی: جومیت کی صحت میں مرض و فات سے پہلے میت کے اقرار یا بحالت مرض وصحت گواہوں کی گواہی سے یا لوگوں کے مشاہدہ

**قرض ضعیف:** وہ قرض ہے جو میت کے مرض وفات میں صرف میت کے اقر ارسے ثابت ہو۔

قرض خداوندی: وه قرض ہے جو اللہ تعالیٰ کا قرض ہے جیسے زکوۃ قضا شدہ نمازوں اور روزوں کا فدیدان کی ادائیگی میں ترتیب کا لحاظ

جميز وتكفين اور قرض كے بعد وصيت كے نفاذ كا حكم قال تعالى:

﴿ مِنْ بَعْلِ وَصِيَّةٍ يُوْطَى بِهَا ٓ اَوْ دَيْنِ 'غَيْرَ مُضَالَّةٍ "وَصِيَّةً مِّنَ اللهِ 'وَاللهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ صَلِيْمٌ فَ ... الآية ﴾ (الناء:١٢) "وصیت کے بعد کہ جس کی وصیت کی گئی ہے یا دین نقصان پہنچانے والا نہ ہو وصیت ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ تعالی علم

اور حكمت والے بيں۔"

اگراس آیت میں وصیت قرض پرمقدم ہے مگر آنحضور شَالْفَظَيَّةُ نے قرض کو دصیت پرمقدم کیا ہے۔

"حضرت على مخاتين نے فرما يا ميں نے رسول الله مَطْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلْ

وصیت کا نفاذ تہائی مال سے ہوگا اگر تہائی سے ادائیگی نہیں ہوتی تو وارثوں پراس کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔

ان تینوں کے بعد اب تر کہ دارتوں کے درمیان تقسیم ہوگا ور شیس اول ذوی الفروض ہیں یعنی وہ ور شدجن کا حصہ ادر میراث کی مقد ار شرعاً متعین ہے اور وہ بارہ ہیں چار مرد اور آٹھ عورتیں، باب دادا، شوہر، اخیافی بھائی، زوجہ، بیٹی، پوتی، حقیق بہن، علاتی بہن، اخیافی بہن، والدہ، دادی، نانی ان ذوی الفروض کے مختلف حالات ہیں جن میں ان کے حصے متعین ہیں کتب فرائض میں ان کی تفصیلات ذکور ہیں۔

ان کے بعد عصبات ہیں،عصبہ میت کے وہ رشتہ دار ہیں جو اصحاب فرائض بقیہ حصہ لیتے ہیں اور تنہا ہونے کی صورت میں کل مال کے مستحق ہوجاتے ہیں۔

پر عصبہ کی دو قسمیں ہیں نبی سبی انبی وہ عصبہ ہیں جن کا تعلق میت کے نسب سے ہو ور نہ عصب سبی ہیں ، پھر عصبات نبی ک تین قسمیں ہیں: (1) عصبہ بنفسہ (2) عصبہ بغیرہ (3) عصبہ مع غیرہ۔

عصبہ بنفسہ: اصل عصبہ بہی ہے وہ مذکر مرد ہے جس کی نسبت میت کی طرف کی جائے تو درمیان میں عورت کا واسطہ نہ ہو۔ عصبہ بغسیت رہ: وہ عورتیں جن کا حصہ میراث میں متعین ہے لیکن بیعورتیں جب اپنے بھائیوں کے ساتھ آتی ہیں تو ﴿ لِلنَّ كَدِ مِثْلُ حَصِّهِ لِغُسیت رہ: وہ عورتیں ہیں۔ بنت، بنت الابن، اخت عین، حظے الْدُنْ فَکَدِینُ عَا ﴿ اللّٰهِ اللّٰ ا

عصبه مع عشب مع عشب مع و وورتيس جو دوسرى عورتول كے ساتھ عصب بن جاتى ہيں اور وه صرف دوعورتيں ہيں اخت عينى اور اخت علاتی جب ميت كى بين و پوتى كے ساتھ جمع ہوجاتى ہيں تو بمطابق ارشاد نبوى سَرَا الله خوات مع البنات عصبة مع غير الله الله خوات مع البنات عصبة مع غير الله بين الله الله الله الله عصب مع غيره بناؤ) ہوجاتى ہيں۔

عصبہ کی دومری شم: عصبہ بی یر ربید بار وہ فخص ہے جس نے میت کواس کے غلام ہونے کی صورت میں آزاد کیا ہوا گرعصبات نسبی میں سے کوئی نہ ہوتو آخری مرتبہ میں اس آزاد کرنے والے کو مال دیا جائے گا اور اگر خود موجود نہ ہوتو اس کے عصبات کو مال دیا جائے گا اور اس کے عصبات کو مال دیا جائے گا اور اس کے عصبات کو مال دیا جائے گا اور اس کے عصبات میں سے صرف مردوں کوئر کہ پانے کا استحقاق ہے عورتوں کوئم بیں اس کے بعد روبذوی الفروض ہے یعنی پہلے ذوی الفروض اس کے بعد عصبات ہیں اگر عصبات میں سے کوئی موجود نہ ہوتو پھر ذوی الفروض پر ہی ان کے حصول کے اعتبار سے مال تقسیم کیا جائے گا لیکن بیرد ذوی الفروض نسبی پر کیا جاتا ہے ذوی الفروض سببی یعنی روبین پر رونیس ہوتا اس کے عبداگر ذوالفروض وعصبات ہر دوقعموں میں سے کوئی نہ ہوتو ذوی الارجام تر کہ کے مستحق ہوں گے۔

ذوی الارحام: (ذوی الارحام فی الشریعة هو كل قریب لیس بنی سهمه ولا عصبة ..... وی الارحام شریعت میں ہروہ قریب ہے جوذی سہم ہوعصبہ نہ ہو۔ " (شای ۵۹/۵) وہ ور شہ ہیں کہ ان میں اور میت میں عورت كا واسطہ ہوجیسے نانا، ماموں، خالہ، پھوچى، نواسہ، بھانجہ قال تعالی:

و اولوا الارحام بعضهم اولى بعض فى كتب الله و قال عليه السلام الخال وارث من لاوارث له، و قال ايضًا ابن اخت القوم منهم.

"اولوالارحام بعض بعض سے اولی ہوتے ہیں اللہ تعالی کی کتاب میں آپ مِلَّفِظَةَ نے فرمایا ماموں وارث ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو۔"

پھراس کے اقسام ہیں کما فی کتب الفرائض اس کے بعد مولی المولاۃ بیدوہ خض ہے جس کے ساتھ میت نے عقد موالات کیا میری وفات کے بعدتم میرے مال کے حق دار ہواگر مجھ سے کوئی تصور ہو جو موجب دیت وغیرہ ہواس کا تاوان تم کو دینا ہے اب اگر بیہ مجہول النسب مرجائے تو اس کا ترکہاس کے مولی المولات کو دیا جائے گا۔

اس کے بعد مقرلہ بالنسب علی الغیر: وہ خص جس کی نسبت میت نے اپ نسب میں شریک ہونے کا اقر اداس طرح کیا ہو کہ اس کی تحمیل غیر کے نسب پر رہی ہواور اصل نسب والے نے اس کا اقر ارنہ کیا ہواور نہ اس پر گواہ موجود ہوں اور میت اس نسب کے اقر ارکوآ خری وقت تک مانتا رہا ہوتو جو خص اس نتم کے اقر ارسے وارثوں میں داخل ہوا ہے اس کو اس میت کی میراث مل جائے گی جیسے زید ایک جمہول النسب لا کے کے بارے میں کہتا ہے میرا بھائی ہے تو بیلڑکا زید کے باپ کا بیٹا ہوالیکن زید کے باپ نے بھی اقر ارزیس کیا اور نہ گواہ ہوا ہے اور زید اخیر وقت تک بھائی مانتا رہا تو زید کے حق میں بیا قر اردرست ہوگا اور زید کے مرنے کے بعد اس کو اقر ارزیس کیا اور نہ گواہ ہوائی مانتا رہا تو زید کے حق میں بیا قر اردرست ہوگا اور زید کے مرنے کے بعد اس کو میراث میں جائے گی بشرطیکہ ستحقین بالا میں سے کوئی نہ ہو پھر موصیٰ لہ جمیج المال ہے، میت نے کسی شخص کوئی نہیں تو باقی دو تہائی باقی حقد اروں کے لئے روکا گیا اب دیکھا گیا کہ کوئی نہیں تو باقی دو تہائی باقی حقد اروں کے لئے روکا گیا اب دیکھا گیا کہ کوئی نہیں تو باقی دو تہائی بھی اس موصیٰ لہ جمیج المال کو دے دیا جائے گا۔

اس کے بعد زوجین: عام کتب فقہ میں لکھا ہے کہ مذکورہ بالا ور شد میں سے کوئی نہ ہوتو میت کا ترکہ بیت المال کو دے دیا جائے لیکن علاء متاخرین نے بھی دیکھا کہ اس زمانہ میں نہ تو کوئی شرعی بیت المال ہے اور نہ اس قتم کے مال کوشری مصارف میں خرچ کیا جاتا ہے تو انہوں نے لکھا کہ اگر زوجین میں سے کوئی موجود ہواور ان کے حصہ سے باقی ماندہ مال کے لئے مستحقین مذکورہ بالا میں سے کوئی نہ ہوتو باقی ماندہ حصہ بھی زوجین میں سے کسی ایک کو دے دیا جائے گا۔

آخری درجہ بیت المال کا ہے اگر مذکورہ بالا ورثہ میں سے کوئی نہ ہوتو پھرمیت کا ترکہ بیت المال یعنی اسلامی خزانہ میں جمع کردیا جائے جو کہ رفاہ عام کے کاموں میں خرچ ہوگا جیسے دریاؤں کے لئے بل، مسافر خانہ، ناداروں کا علاج اوران کی تجہیز و تکفین۔ پخسم موافع وارث : بعض مرتبہ ایسے عوارض پیش آجاتے ہیں جن کی وجہ سے ورثاء میراث سے محروم ہوجاتے ہیں ایسے عوارض کو موافع ارث کہا جاتا ہے اوروہ چارہیں۔ (1) غلامی (2) قتل فی مرتبہ ایسے مکاتب، مد برام ولد وغیرہ غلام کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا بلکہ اس کا مال اورخود مولیٰ کی ملکیت ہے۔ عصل المی نہیں ہوتا بلکہ اس کا مال اورخود مولیٰ کی ملکیت ہے۔

قل : دارث مورث کا قاتل ہے بشرطیکہ اس قبل پر قصاص یا کفارہ دریت داجب ہوتل عمد قبل شبعد قبل خطا، یہ تینوں مانع ارث ہیں۔
اختلاف مذہب: یعنی میت اور دارث میں سے ایک مسلم دوسراغیر مسلم ہوتو وہ ایک دوسرے کے ترکہ کہ ستی نہیں ہوں گے۔
اختلاف ملک: اس سے ایسے دو ملک مراد ہیں یا دوجگہیں جہال کے باشندے باہم مختلف ہوں اور حفاظت جان کے لئے ان میں باہمی کوئی معاہدہ نہ ہو بلکہ ہرجگہ کا شخص دوسری جگہ کے شخص کو موقع پر قبل کر دیتا ہواگر وہ باہم متفق ہو کر حفاظت نفس کی غرض سے کسی معاہدہ پر قائم ہوجا کیں اور آپس میں صلح کرلیں تو ایک ہی دار کہلا کیں گے اور آپس میں میراث جاری ہوگی۔

نوسف: اختلاف دار کی بناء پرتر کہ سے محروم ہونے کا حکم صرف کفار کے ساتھ مخصوص ہے مسلمان اس سے مشتنیٰ یہیں دومسلمان ہرصورت میں ایک دوسرے کے وارث ہوسکتے ہیں خواہ دنیا میں کہیں بھی رہتے ہوں۔

سششهم: عدم موانع ارث، صغرتی ، نکاح ثانی ، نافر مانی و بدکاری ...

**صغریٰ:** کم عمر ہونے سے میراث میں کی نہیں آتی بلکہ اسلام نے توحمل کو دارث بنایا ہے جس کی تفصیل کتب نقد میں نذکورہے۔ **نکاح ثانی:** سے عورت اپنے شوہر کی میراث سے محروم نہیں ہوتی بلکہ جس قدر چاہئے حسب شرع نکاح کرے اپنے دفات یافتہ شوہروں سے مہراور میراث کی مستق ہے۔

نافر مانی: بید میراث کونبیں روکتی ایک لڑکا فر مانبر دار ہے اور دومرا نافر مان ہے تو دونوں لڑکے برابر کے میراث کے حقدار ہوں گے۔ تنبیبہ: جوامور او پر بیان کئے گئے ہیں وہ سب تفصیل کے محتاج ہیں جو کتب فرائض میں موجود ہیں۔ میت کا تر کہ وارثوں کے لئے: اس حدیث میں نبی کریم صَلِّفْتِکَا تَہِ نے دوبا تیں ارشاد فر مائی ہیں:

آ اگر کوئی شخص موت کے وقت مال و دولت اور ساز و سامان وغیرہ چھوڑ ہے تو وہ اس کے دارثوں کو ملے گا ان طریقوں کے مطابق جو قرآن وسنت میں بیان کئے گئے ہیں، لہٰذا اس تر کہ کوتقسیم نہ کرنا اور نا جا ئز طریقے سے بعض رشتہ داروں کا اس پر قبضہ کر لینا نا جائز اور حرام ہے، اس لئے وارثوں پر شریعت کی طرف سے بیتھم عائد ہوتا ہے کہ تر کہ کی شرعی طریقے کے مطابق تقسیم کریں، تا کہ کسی وارث پر کوئی ظلم اور اس کی حق تلفی نہ ہو۔

اس وقت ہمارے مسلم معاشرے میں اس بارے میں بہت ہی لا پرواہی اور کوتا ہی پائی جاتی ہے، بہت سے لوگ تو سرے سے وارثت تقسیم ہی نہیں کرتے ، کئی سالوں کے بعد جھے بانٹتے جاتے ہیں۔

### نادارمیت کا قرضه بیت المال سے:

صحیح بخاری کی روایت میں اس قدراضا فہ ہے: و من ترک دینا فعلی قضاء کا جو شخص اس طرح و فات پائے کہ اس پر قرض ہولیکن ادائیگی کے لئے کوئی مال نہ چھوڑا ہوتو نبی کریم مَطِّلْظِیَّۃ نے فرمایا کہ اس قرض کی ادائیگی میرے ذمہ ہے، میں اسے بیت المال سے اداکروں گا۔

یہ آپ مَرْافِظَةً نے اس وقت فرما یا جب الله تعالیٰ نے فتو حات کے ذریعہ وسعت عطا فرمائی اور بیت المال میں اس قدر گنجائش

پیدا ہوگئ کہ اس طرح کے بندے کا قرض اس سے ادا کیا جائے ، یہی تھم تمام مسلم حکمرانوں کے لئے ہے کہ جب بیت المال میں وسعت موجود ہوتو نادارمیت کا قرض اس سے ضرور کیا جائے، اس کے فرائض میں سے ہے، وسعت کے باوجود قرض ادا نہ کیا گیا تو الله کے ہاں اس حاکم سے بازیرس ہوسکتی ہے۔

یہاں فرائض سے مرادمیراث اور اس کے مطابق عمل درآ مدہے، اس علم کی اہمیت الگے باب میں بیان کی گئی ہے۔ مگرامام نووی پراٹیٹیڈ فرماتے ہیں جیسا کہ حاشیہ پر ہے کہ بیآپ مِئِلِنْٹِیَجَۃؓ کے خصائص میں سے ہے،آج کسی حکومت کی ذمہ داری نہیں کہوہ (بغیر کفالت کے ) لوگوں کے دیون ادا کرتی ہے۔

ان تقسیمات کا ایک بڑا حصہ یہاں تر مذی کے ابواب الفرائض میں بیان ہوگا۔

## بَابُ مَاجَآءَ فِئ تَعْلِيُمِ الْفَرَائِضِ

# باب ۲: فرائض كي تعسليم كابسيان

(٢٠١٧) تَعَلَّمُو الْقُرُآنَ وَالْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوا النَّاسَ فَإِنِي مَقْبُوْضٌ.

تَرَخِچهَنْهَا: حضرت ابو ہریرہ نواٹنی بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَلاَفْظِیَّاً نے فر مایا ہے وراثت اور قر آن کاعلم حاصل کرولوگوں کواس کی تعلیم دو کیونکه میں اس دنیا سے رخصت ہوجاؤں گا۔

تشریع: علم فرائض اور اس کے سکھنے اور سکھانے کی اہمیت:اس حدیث میں علم فرائض کی فضیلت اور اس کے سکھنے اور سکھانے کی ترغیب دی گئ ہے، اور آپ مُلِّافِیَجَ نے بڑی تاکید کے ساتھ علم فرائض کوسکھنے کا حکم الگ سے دیا ہے۔

- 🛈 ابوبکرہ ٹٹاٹئۂ سے روایت ہے کہ حضور اکرم مَالِّنْظِیَّا نے فرمایا : قرآن مجید اورعلم فرائض کوسیھو اورسکھا ؤ،عنقریب ایک ایسا وقت آئے گاجس میں دوآ دمی میراث کے مسکلے میں بحث مباحثہ کریں گے،لیکن وہ کسی ایسے آدمی کونہیں یا تیں گے جواس کے اختلافی مسكه ميں فيصله كرسكے۔
- ② عبدالله بن عمرو بن العاص في الله علاوه باقى سب روايت ہے كه رسول الله مَطَلِّقَتُ فَي ما يا:علم تو تين ہى ہيں، ان كے علاوه باقى سب زائد بي - ايك آيت محكمه يعني قر آن ، دوسراسنت قائمه يعني علم حديث اور تيسر افريضه عادله يعني علم فرائض \_
- ③ حضرت ابوہریرہ نٹائنز سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَالِنْسَيَّا بِمَا اللهِ مَالِنْسَكِمَ أَنْ عَلَم فرائض كوسيكھوا ورلوگوں كوسكھا و كيونكہ وہ نصف علم ہے، اورمیری امت میں سب سے پہلے اسے بھلایا اور چھینا جائے گا۔

"الفرائض" فريض كم جمع م، كمامر: ال سے مراد ياعلم فرائض" نصف علم" كيے ہے:

**جواب ①:** انسان کی دو حالتیں ہیں، ایک زندگی اور دوسری موت کی حالت، دیگر علوم میں زندگی میں پیش آنے والے واقعات اور اس سے متعلق احکام کا ذکر ہوتا ہے جبکہ علم فرائض میں موت کے بعد کی حالت کا ذکر ہوتا ہے کہ موت کے بعد وارث اس علم پرعمل پیرا . ہوتے ہیں، اس لحاظ سے علم فرائض کو یا نصف علم ہے۔ **جواب ۞:** بعض نے کہا کہ ممراث کونصف علم اس کی عظمت شان اور اہمیت کی وجہ سے کہا گیا ہے۔

**جواب ③:** علم فرائض کی صورتیں اور مسائل چونکہ بہت زیادہ ہیں اور مختلف پہلور کھتے ہیں، لہذا مسائل کی تعدا داور مقدار کے اعتبار سے نصف حصہ ایک مسائل کا ہے اور نصف حصہ میراث کے مسائل کا، اس لئے فرائض کو نصف علم قرار دیا گیا۔

ج**واب @:** شرعی احکام دو چیزوں سے ثابت ہوتے ہیں نصوص لیعنی قر آن وسنت سے ، اور قیاس واجتہاد سے اور فرائض کو بیرامتیاز حاصل ہے کہ اس کے تمام مسائل قرآن وسنت سے ثابت ہے، قیاس کا اس میں کوئی دخل نہیں، اس خاص وصف کی وجہ سے علم فرائض کونصف علم کہا گیا ہے۔

لعن ت: صنر الفن : فريضة كى جمع ہے، اس كے چند معانى بين : ① بندوں پر الله تعالىٰ كا فرض كيا ہواعمل اور قانون \_ يعني الله کی مقرر کی ہوئی وہ حدجس کا بندوں کو پابند بنایا گیا ہے، یااس ہے روکا گیا ہے، یعنی اوامرنواہی۔ ② کسی انسان کے ذمہ لازم کیا ہوا کام یا حصهٔ مال ﴿ وُیونی اور فرض ﴿ میراث \_

تعلموا: تم سیکھو، فرائض سے علم میراث مراد ہے ،بعض نے کہا کہ اس سے وہ تمام احکام مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بندوں پر فرض كئے ہوئے ہیں۔ عَلِّمواتم سكھاؤ۔مقبوض: وفات پانے والا ہوں۔

**مند کی بحث:**اس حدیث کی سند میں محمد بن القاسم اسدی ضعیف راوی ہے، نضل بن دہم بھی پچھاچھا راوی نہیں اورعوف اعرا بی کے تلامذہ میں سخت اختلاف ہے، کوئی سند حضرت ابو ہریرہ ٹواٹنی تک پہنچا تا ہے اور ابواسامہ سند حضرت ابن مسعود وٹاٹنو تک پہنچاتے ہیں، مگر اس میں ایک مجہول راوی بھی ہے، اس کے لئے امام تر مذی رحمہ اللہ نے حدیث پر کوئی حکم نہیں لگا یا اور ُحافظ رحمہ اللہ نے فتح البارى ميں اس كو ضعيف قرار ديا ہے۔

### بَابُ مَاجَآءَ فِيُ مِيْرَاثِ الْبَنَاتِ

# باب ۱۳: لڑکیوں کی میراث (کے حکم) کے بارے میں ہے

(٢٠١٨) جَاءِتِ امْرَاكُ سَعُوِبْنِ الرَّبِيْعِ بِأَبْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ إلى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْهَا مِنْ سَعْدٍ إلى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ هَاتَانِ ابُنَتَاسَعُدِ بْنِ الرَّبِيْعِ اللهِ قُتِلَ ابُوْهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيْدًا وَّانَّ عَمَّهُمَا اَخَذَمَالَهُمَا فَلَمَ يَنَ عُلَهُمَا مَالًا وَ َلاتُنُكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَامَالٌ قَالَ يَقُضِى اللهُ فِي ُذٰلِكَ فَنَزَلَتُ ايَةُ الْمِيْرَاثِ فَبَعَثَ رَسُولَ اللهِ ﷺ إلى عَمِّهِمَا فَقَالَ اَعُطِ الْبَنْتَى سَعْدِ الثُّلُثَانِ وَاعْطِ أُمَّهُمَّا الثُّمُنَ وَمَا بَقِي فَهُوَ لَكَ.

ترتج پہنی: حضرت جابر بن عبداللہ منافقہ بیان کرتے ہیں حضرت سعد بن رہتے خاتین کی اہلیہ حضرت سعد خاتینہ سے اپنی دو بیٹیوں کے ہمراہ نبی اکرم مَطِّنْ اللَّهِ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اس نے عرض کی یارسول الله مِلِّنْ کَیْجَ بیسعد بن رائع کی بیٹیاں ہیں ان کے والد آپ کے ہمراہ غزوہ اُحد میں شہید ہو گئے ہیں ان دونوں بچیوں کے چچانے ان کا مال لے لیا ہے ادران کے لیے کوئی مال نہیں چھوڑ اتو ان دونوں کی شادی تو اس وقت ہوسکتی ہے جب ان کے پاس مال موجود ہو۔ راوی بیان کرتے ہیں اللہ نے ان کے بارے میں بیر فیصلہ دیا اور

وراثت سے متعلق آیت نازل ہوئی تو نبی اکرم مِطَّنْظِیَّا نے ان کے چچا کو بلوایا اور فر مایا سعد کی دونوں بیٹیوں کو دونہائی حصہ دواوران کی ماں کوآٹھواں حصہ دواور جو ہاقی نیج جائے وہ تہہیں ملے گا۔

تشرنے: اگرمیت کی ایک بیٹی ہوتو اس کو نصف ملتا ہے اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو ان کو دو تہائی ملتا ہے اور اگرمیت کے بیٹے ہوں تو بیٹے اور بیٹیاں عصبہ بنتے ہیں اور بیٹے کو دو ہرا اور بیٹی کو اکہرا ملتا ہے، اور قرآن کریم میں اگر چہدو سے زیادہ بیٹیوں کے لئے دو تہائی حصہ مقرر کیا گیا ہے، اس لئے یہی حصہ دو بیٹیوں کو بھی ملے گا، حصہ مقرر کیا گیا ہے، اس لئے یہی حصہ دو بیٹیوں کو بھی ملے گا، غرض بیٹیوں کے تمام احوال قرآن میں مذکور ہیں، اس لئے حدیث میں اس مسئلہ کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، باب میں جوروایت ہے وہ آیت میراث کا شان نزول ہے۔

تشرِثیے: جو بات قرآن کریم سے دلالتہ النص کے ذریعہ ثابت ہوئی تھی وہ اس حدیث سے صراحتاً ثابت ہوئی کہ دوبیٹیوں کا حصہ بھی دوتہائی ہے۔

### احكام ميراث كانزول:

اسلام سے پہلے پوری دنیا میں بچوں اورعورتوں پرطرح طرح کاظیم وستم رائج تھا،معاشرے میں ان کا کوئی حق تسلیم نہیں کیا جاتا تھا اور عرب نے تو یہ اصول مقرر کیا ہوا تھا کہ وراثت کا مستحق صرف وہ شخص ہے جو گھوڑ سوار ہو اور دشمنوں سے مقابلہ کر کے اس کا مال غنیمت جمع کرے، اس لئے ان کے ہال صرف نو جوان بالغ لڑکا ہی وارث ہوسکتا تھا، لڑکی مطلقاً وارث نہ بھی جاتی تھی ،خواہ بالغ ہو یا نابالغ اورلڑکا بھی اگر نابالغ ہوتا تو وہ بھی وراثت کا مستحق نہ تھا۔

اسلام نے سب سے پہلے اس کمزور طبقے کوحقوق دلائے ،ان پرظلم وستم کے دروازے بند کرکے ان کے حقوق کی حفاظت کا مکمل انظام بھی کیا، چنانچہ ان کے حق میں اس صرت کے ظلم کے خاتمہ کا آغاز اس طرح ہوا کہ رسول اکرم میر انٹی کے ذمانے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک صحابی حضرت اوس بن ثابت انصاری میر انٹی کا انتقال ہوا اور دولڑ کیاں ، ایک نابالغ لڑکا اور ایک بیوی وارث چھوڑے ، مگر عرب کے قدیم دستور کے مطابق ان کے دو چچازاد بھائیوں (یا بعض روایات کے مطابق سکے بھائیوں) نے مرحوم کے پورے مال پر قبضہ کر لیا ، اولا داور بیوی میں سے کسی کو پچھے نہ دیا کیونکہ ان کے نزد یک عورت تو مطلقاً وراثت کی مستحق نہتی ، اس لئے بیوی اور دونوں لڑکیاں تو یوں محروم ہوگئیں اورلڑکا نابالغ ہونے کی وجہ سے محروم کردیا گیا ، لہذا پورے مال کے وارث دو چچازاد بھائی ہوگئے۔

مرحوم کی بیوہ نے بیٹھی چاہا کہ چپازاد بھائی جو پورے ترکہ پر قبضہ کررہے ہیں تو ان دونوں لڑکیوں سے شادی بھی کرلیں تا کہ ان کی فکر سے فراغت ہوجائے مگرانہوں بیٹھی قبول نہ کیا، تب اوس بن ثابت کی بیوہ نے رسول کریم مُرِانِیْنَ اِسے عرض حال کیا اورا پنی اور اپنے بچوں کی ہے کہ اور محرومی کی شکایت کی، اس وقت تک چونکہ قر آن کریم میں آیت میراث نازل نہ ہوئی تھی، اس لئے نبی کریم مُرِانِیْنَ اِسَا اِسے بیکوں کی ہے دریعہ نے انہیں تواب دینے میں توقف فرمایا، انہیں تبلی دی کہتم صبر کرداور اللہ تعالی کے تھم کا انتظار کرد کیونکہ آپ کواظمینان تھا کہ دتی کے ذریعہ اس ظالمانہ قانون کو ضرور بدلا جائے گا، چنانچے اسی وقت بیرآیت نازل ہوئی:

﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِلْنِ وَ الْأَقْرَبُونَ ۖ وَ لِلنِّسَاءَ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِلْنِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ الْوَلِلْنِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ الْوَلِيلِينِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ الْوَلِيلِينِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَ مِنْهُ الْوَيْمِينَا مَعْفُرُوضًا ﴾ (الناء: ٤)

''مردول کے لئے بھی حصہ مقرر ہے اس چیز میں سے جس کو مال باپ اور بہت نز دیک کے قرابت دار چھوڑ جائیں، اور عورتول کے لئے بھی حصہ مقرر ہے اس چیز میں سے جس کو مال باپ اور بہت نز دیک کے قرابت دار چھوڑ جائیں، خواہ وہ چیزقلیل ہویا کثیر ہو، حصہ (بھی ایساجو) قطعی طور پرمقرر ہے۔''

اس آیت کے نازل ہونے سے اتنامعلوم ہوگیا کہ دراخت میں جس طرح مردوں کا حق ہے، ای طرح عورتوں اور بچوں کا بھی ہے، اس سے آئبیں محروم نہیں کیا جاسکتا ،لیکن چونکہ اس آیت میں حصول کا تعیین اور تفصیل نہیں تھی اس لئے نبی کریم مَراَفِظَیَّا ہِے حضرت اوس بڑا تھے۔ کے ترکہ پر قبضہ کرنے والوں سے فرمایا کہتم اس میں سے بچھ بھی نہیں لے سکتے جب تک کہ اس بارے میں کوئی واضح تھم نہ آجائے۔

چنانچاس واقعہ کے پچھ ہی عرصے کے بعد دوسرا واقعہ پیش آیا جواہام ترمذی الیٹیائے نیہاں باب میں ذکر فرہایا ہے جب حضرت سعد بن رہے ناٹھ غزوہ اُحد میں شہید ہوگئے تو زمانہ جاہلیت کے رائ کو ستور کے مطابق ان کے بچازاد بھا تمیں نے ان کے سار کے ترکہ پر قبضہ کرلیا، بول حضرت سعد کی بوہ اور دونوں بیٹیاں محروم رہ گئیں، تب مرحوم کی بوہ نے حضورا کرم شِلَا اُلگِی اُلگی کے دونوں کے بعد بیآ یت ہوکر شکایت عرض کی تو آپ نے فرہایا: صبر کرو، اللہ تعالی اس بارے میں ضرور قیصلہ فرہائیں گے۔ چنانچہ بچھ دنوں کے بعد بیآ یت میراث نازل ہوئی: ﴿ یُوصِینُ کُمُ اللّٰهُ فِی ٓ اُولادِ کُمْ ہُولی کُوم دیتا ہے میراث نازل ہوئی: ﴿ یُوصِینُ کُمُ اللّٰهُ فِی ٓ اُولادِ کُمْ ہُولی کُمْ ہُولی کے حصے کے برابر ہے۔ اب جب تمام وارثوں کے حصول کانعین ہوگیا تو آپ میراٹ میں اور تو سعد کے بھائیوں کو بلا کرفرہا یا کہ اللہ تعالی کے حکم کے بیش نظرا ہے بھائی کے ترکہ میں سے دو تہائی لڑکوں کو حصہ دیدو، آٹھوال حصہ ان کی مال کو، اور اس کے بعد جو بچھ بچھ وہ تم لے لو، تقسیم اس طرح ہوگی کہ سعد نے جو بچھ بچھوڑا ہے بہلے اس کے دیدو، آٹھوال حصہ ان کی مال کو، اور اس کے بعد جو بچھ بچھ وہ تھے دونوں لڑکوں کو اور تین جھے ان کی مال کودیدواور باقی پانچ جھے تم لے لو۔ حیم میراٹ میں بیٹی میراٹ میں بیٹی میں جو تھی تھوڑا ہے بہلے اس کے جو بیل میں جو تھی تھوڑا ہے بہلے اس کے جو بیل میں جو تھی تھوڑا ہے بہلے اس کے جو بیل میں جو بیل میں بیٹی کے حصے تم لے لو۔ حیم میراٹ میں بیٹی کے حصے تم لے لو۔ حیم میراٹ میں بیٹی کے حصے تم لے لو۔ حیم میراٹ میں بیٹی کے حصے تم لے لو۔ حیم میراٹ میں بیٹی کے حصے تم لے لو۔ حیم میراٹ میں بیٹی کے حصے تم لے لو۔ حیم میراٹ میں بیٹی کے حصے تم لے لو۔ حیم میراٹ میں بیٹی کے حصے تم لے لو۔ حیم میراٹ میں بیٹی کے حصے تم لے لو۔ حیم میراٹ میں بیٹی کے حصے تم لے لو۔ حیم میراٹ میں بیٹی کی میں کو دیرواور باقی پانچ حیم میں میں میں بیانکوں کو میران کی میں بیانکوں کو میروان کیا کہ کو کھوں کو میروان کی میں کو دیروان کی کی کیش کی کو کی کو میرون کی کی کی کی کو کی کو کو کیوں کو کھوں کی کو کو کیوں کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو

مینی اینے والد کی میراث سے بھی محروم نہیں ہوتی ، اس کی تین حالتیں ہیں:

- اگر صرف ایک بیٹی ہواور کوئی بیٹا نہ ہوتو میت کے تر کے میں اس کونصف ملتا ہے اور اگر میت کا اور کوئی وارث بالکل ہی نہ ہوتو باتی نصف بھی اس کوٹل جاتا ہے۔
- ک اگر دو بیٹیاں ہوں یا دو سے زیادہ ہوں اور کوئی بیٹا نہ ہوتو ان بیٹیوں کوتر کہ میں دو تہائی ملے گا، یہ بیٹیاں اس دو تہائی کوآپس میں برابر تقسیم کرلیں گی۔ برابر تقسیم کرلیں گی۔
- اگربیٹیوں کے ساتھ میت کا بیٹا بھی موجود ہوتو اس صورت میں بیٹی کا کوئی حصہ مقرر نہیں بلکہ جس قدر بیٹے کو ملے گا اس سے نصف ہرایک بیٹی کو ملے گا،خواہ ایک بیٹی ہویا دو چار ہوں ، اس حالت میں بیٹیاں ذوی الفروض نہیں ہوں گی بلکہ اپنے بھائی کے ساتھ مل کرعصبہ بالغیر ہوں گی اور اس اعتبار سے ان کو حصے ملیں گے۔

جمہوری علاء کے نزدیک دولڑ کیوں کا حصہ دو تہائی ہے جبکہ حضرت عبداللہ بن عباس واٹی کے نزدیک دولڑ کیاں بھی ایک لڑک کی طرح نصف میراث کی حقدار ہوتی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں دو تہائی دولڑ کیوں سے زائد کے لئے بیان کیا گیا ہے، قال اللہ تعالیٰ: ﴿ فَإِنْ كُنُ نِسَاءً ۚ فَوْقَ اثْنَدَیْنِ فَلَهُنَ ثُلُقَامًا تَرَكَ ﴾ (النیاء:۱۱) اور دولڑ کیوں کا حصہ قرآن میں مذکور نہیں ہے، الہذا دولڑ کیوں کا حکم بھی ایک کی طرح ہوگا، یعنی انہیں بھی نصف ملے گا، جمہور فرماتے ہیں کہ بیددرست ہے کہ دوائر کیوں سے زائد کا حکم تو مذکورہ آیت میں ے، کیکن چونکہ دو کا حکم اس آیت میں واضح نہیں تھا محض احمال کے درج میں تھا اس لئے حدیث باب نے اس حکم کو واضح کر دیا کہ '' دو تہائی مال''جس طرح دولڑ کیوں سے زائدلڑ کیوں کے لئے ہے ای طرح دولڑ کیوں کے لئے بھی یہی تھم ہے۔

حدیث باب جمہور کے موقف کے مطابق ہے ممکن ہے بیروایت عبداللہ بن عباس ٹناٹی کونہ پہنجی ہویا ان کے نز دیک بیروایت تیجے نہ ہواس لئے انہوں نے ظاہر آیت سے بیاخذ کیا کہ دولڑ کیوں کا حکم بھی ایک لڑ کی کی طرح ہوگا۔

مسابطہ: باب کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بیدوا قعداس آیت کے نزول کا سبب ہے:

﴿ يُوصِيْكُمُ اللَّهُ فِي ٓ اَوْلَادِكُمْ لِلنَّاكِرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَامَا تَركَ وَإِنْ كَانَتُ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ للساء: ١١)

اس بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ پہلے ذوی الفروض کے جھے دیئے جائیں، ذوی الفروض سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے لئے قرآن میں حصے مقرر کئے گئے ایسے لوگ کل ملا کر بارہ ہیں، چارمر داورآ ٹھو تورتیں۔

مردیہ ہیں: ①باپ ② جد سیحے یعنی دادا ③ مال شریک بھائی اور ﴿ شوہر۔

عورتیں یہ ہیں: ① بیوی ② بیٹی ③ پوتی اگرچہ دوروالی ہو ﴿ سَلَّی بَهِن ⑤ سوتیلی بہن ⑥ ماں شریک بہن ﴿ ماں۔

® جده صححه (دادي اورناني)\_

اگران سے مال نے جائے یا ذوالفروض نہ ہول تو پھر مابقی پہلی صورت میں اور سارا تر کہ دوسری صورت میں عصبہ کو ماتا ہے،عصبہ کی متعدد صورتیں ہیں مگراولین ترجیح عصب نسبیہ کوحاصل ہے ان میں الا قرب فالا قرب کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔

(باب معرفة الفروض الخ وباب العصبات ، من سراجي )

یہاں بیضابطہ قابل لحاظ ہے کہ میراث میں تمام نسبتیں میت کی طرف ہوتی ہیں اور بیر کہ دو بنات اور دو سے زیادہ کا حکم ایک ہوتا ہے لینی ایک کونصف اور زیادہ کو ثلثان ہیاس وقت ہے کہ ان کے ساتھ مرد نہ ہو لینی بلا تعصب ورنہ تو پھرعورت کا حصہ مرد کے آ دھے کے برابر ہوگا سوائے ماں شریک بہن کے کہ جب آ دمی کلالہ ہولیتنی اس کے اصول وفروغ نہ ہوں اور ایک بہن اور بھائی مال شریک ہوں تو ہرایک کا حصہ سُدس ہوگا اور اگر زیادہ ہوں تو سب ثلثِ مال میں برابر کے شریک ہوں گے جیسا کہ نساء آیت نمبر12 میں ہے۔

### بَابُ مَاجَآءَ فِي مِيْرَاثِ بِنْتِ الْإِبْنِ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ

## باب ہم: صلبی بیٹی کے ساتھ یوتی کی میراث کا ذکر ہے

(٢٠١٩) جَآءَرَجُلُ إِلَى آئِ مُوْسَى وَسَلْمَانَ بُنِ رَبِيْعَةَ فَسَالَهُمَا عَنِ الْرِبْنَةِ وَابْنَةِ الْإِبْنِ وَأَخْتٍ لِأَبٍ وَأَمْرٍ فَقَالَ لِلابْنَةِ النِّصْفُ وَلِلاُخْتِ مِنَ الْآبِ وَالْأُمِّرِ مَا بَقِي وَقَالَا لَهُ انْطَلِقُ إِلَّى عَبْدِاللهِ فَاسْأَلُهُ فَإِنَّهُ سَيُعًا بِعُنَا فَأَنَّى عَبُكَاللهِ فَنَكَرَ ذَٰلِكَ لَهُ وَٱخۡبَرَهُ مِمَا قَالَا قَالَ عَبُكُاللهِ قَلُ ضَلَلْتُ إِذًا وَّمَا اَنَامِنَ الْمُهُتَدِينُنَ وَلَكِنُ اَقْضِى فِيُهِمَا كَمَا قَطَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِلابْنَةِ النِّصْفُ وَلِا بُنَةِ الْإِبْنِ السُّنُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَلِلْاُخْتِ مَا بَقِيَ.

ترجیجہ بنہ: ہزیل بن شرجیل بیان کرتے ہیں ایک شخص ابوموی اورسلیمان بن ربید کے پاس آیا اور ان دونوں حضرات سے ایک بیٹی ایک پوتی اور ایک حقیقی بہن (کے وراخت میں حصے) کے بارے میں دریا فت کیا تو ان دونوں حضرات نے بیہ جواب دیا بیٹی کو نصف حصہ ملے گا جو باتی نی جائے گا وہ سکی بہن کو ملے گا پھر ان دونوں حضرات نے اس شخص کو ہدایت کی وہ حضرت عبداللہ شائی کے باس مسامے اس جائے اور ان سے دریا فت کرے تو وہ ہمار ہے جیسا جواب دیں گے وہ شخص حضرت عبداللہ شائی کے باس آیا اور ان کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا اور میں بدایت پانے والا نہ رہوں گا میں اس کے بارے میں وہ فیصلہ دوں گا جو نبی اگرم مُلِ اُلِی تی کو جھٹا حصہ ملے گا تا کہ بید دونوں مل کر دو تہائی کو کمل کریں اور باتی نے جانے والا مال بہن کو مل جائے گا۔

تشریح: یوتی اور بیٹی کی میراث کا مسئلہ:

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب مرحوم کی بیٹی، پوتی اور حقیقی بہن ہوتو اس کے ترکے کو اس طرح تقتیم کیا جائے گا کہ بیٹی کو نصف، پوتی کو چیٹا حصہ اور باتی ماندہ حقیقی بہن کو عصبہ ہونے کی وجہ سے ال جائے گا، یہ مسئلہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہوائٹی نے اس سائل کو بتایا، جس نے حضرت ابوموکی اور سلیمان بن ربیعہ ہوئٹی ہے یہی مسئلہ پوچھا تھا اور انہوں نے بیٹی اور بہن کو آ دھا آ دھا دیے کا بتایا تھا اور پوتی کو محروم کیا تھا، جب عبداللہ بن مسعود ہوائٹی کو بتایا گیا کہ ان دونوں نے یہ جواب دیا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں بھی یہی جواب دوں تو میں گراہ ہوجاؤں گا اور ہدایت یا فتہ لوگوں میں سے نہیں ہوں گا لہٰذا میں اس مسئلے کا وہی جواب دوں گا جو بی کر کے مُشِرِقَ فَلَمَ النّصٰف کو بیاں مسئلے کا وہی جواب دوں گا جو بی کر کے مُشَرِق فَلَمَ النّصٰف کو النہ اللہ میں ہے۔ خو این گانت واحِل گا النّصٰف کو النہ انہ ان اور بہن کے بارے میں یہ فیصلہ اس لیے فرمایا کہ قرآن کر یم مُشِرِق نے ہوں امر گا کہ کہ کا دی ہوں موات کو گا گوئٹ گانگ کو گیس کہ والنہ انہ ان اور اس کی ایک بین ہوتو ( بہن ) کو اس کے تمام تر کہ کا حصہ جس کی اولا دنہ ہو ( یعنی نہ مذکر نہ مؤ شو اور نہ مال باپ ہوں ) اور اس کی ایک بین ہوتو ( بہن ) کو اس کے تمام تر کہ کا حصہ جس کی اولا دنہ ہو ( یعنی نہ مذکر نہ مؤ شو اور نہ مال باپ ہوں ) اور اس کی ایک بین ہوتو ( بہن ) کو اس کے تمام تر کہ کا حصہ طے گا )۔

انہوں نے ''ولد'' سے یا تو عربی استعال کے اعتبار سے مذکر مراد لیا ہے کیونکہ عربی محاور سے میں عموماً ولد سے مذکر مراد لیا جاتا ہے اور اس دلیل سے کہ قرآن کی آیت ﴿ وَ هُو یَرِ ثُنُهاۤ اِنْ لَنَّهُ یَکُنْ تَنَهاۤ وَلَنَّ ۖ ﴾ (النساء: ١٤١) میں ولد سے بیٹا ہی مراد ہے، یا ان حضرات نے یہ مجھا کہ بنت تو نصف لیکر الگ ہو پچی ہے ارو دوسرا نصب بہن کا ہے، اور باقی مال نہیں اس لئے بوتی محروم ہوگئ، نیز بوتی کی وراثت کا ذکر قرآن میں بھی نہیں ہے، یہ حضرات چونکہ شرعی مسئلہ کاحل بتانے میں مخلص تھے، اس لئے سائل سے کہا کہ آپ میہ مسئلہ حضرت عبداللہ بن مسعود توالتی سے بھی جاکر بوچھ لیں، وہ بھی ہاری موافقت کریں گے۔

عبداللہ بن مسعود من پنٹونے نے فرمایا میرا فیصلہ اس میں وہی ہے جو اس بارے میں نبی کریم میرانشکی کی نے فرمایا ہے کہ ندکورہ صورت میں میٹی کونصف اور پوتی کو چھٹا حصہ تا کہ بید دونوں جھے دو تہائی کے برابر ہو جائیں اور باقی ماندہ بہن کوعصبہ ہونے کی وجہ سے مل

جائے گا کیونکہ بہن بیٹیوں کی وجہ سے عصبہ بن جاتی ہے۔

سندكى بحث: مئله بنات ميت كاحصه متعدد ہونے كى صورت ميں زيادہ سے زيادہ ثلثان ہے كما تقدم اور بنات الا بن بھى بنات ہى ميں داخل ہيں لہٰذا ایک بيئ قرب قرابت كى بناء پر نصف كى مستحق ہوئى تو دوثلث پورا كرنے كے لئے صرف اس صورت ميں سدس رہ كياس لئے يہ سدس پوتى كو دے كر ثلثين كى تحكيل كى جائے يہ بھى واضح رہے كہ پوتى ایک ہو یا متعددان كو صرف سدس ہى دیا جائے گا، لقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً وَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَدُكَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

اس کے بعد جو باقی رہ گیا وہ اخت کا حصہ ہے بر بناءعصبہ ابن مسعود والتی کا یہ فیصلہ آیت قرآنیہ کی روشی میں ہے اور آپ مُؤْنِنَظِیَّا کَ فیصلہ کے مطابق ہے چنانچہ دارقطنی کی روایت کے الفاظ وقل سمعت رسول الله ﷺ یقول فن کو …الخ-اس پر دال ہیں۔ (ہذا حدیث سے اخرجہ ابخاری وابوداؤدوالنسائی وابن ماجة والداری والحطاوی)

ابومویٰ اورسلیمان بن ربیعہ رہ الیے اجتہاد سے اس مسلے کا تھم بتایا تھا، جب انہیں اس کا تیجے حل بتایا گیا تو انہوں نے اپنے مسلے سے رجوع کرلیا، ابن عربی رائیٹیڈ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ حدیث کے علم سے پہلے قیاس پر عمل کیا جاسکتا ہے اور جب خبر اور حدیث آجائے تو پھر اس کی طرف رجوع کیا جائے گا اور قیاس پر عبیٰ تھم ختم ہوجا تا ہے جبکہ وہ قرآن وسنت اور اصول شریعت کے خلاف ہو۔ یہ واقعہ حضرت عثمان مثالی مقرر کیا تھا، شریعت کے خلاف ہو۔ یہ واقعہ حضرت عثمان مثالی مقرد کیا تھا، ان سے قبل حضرت عبداللہ بن مسعود مثالی وفد کے امیر سے، بعد میں ابوموئ سے پہلے انہیں معزول کردیا گیا تھا۔

تھے فسے: ترندی میں سلیمان بن ربیعہ ہے مگریہ تھے فسے ، اس نام کا کوئی آ دمی نہیں ، اور ابوداؤد (حدیث 2893) اور ابن ماجه (حدیث 2721) اور جامع الاصول (273:10) میں سلمان بن ربیعہ ہے اور یہی سیجے ہے اور بیحدیث بخاری (حدیث 6736) میں بھی ہے مگر اس میں صرف ابومولیٰ کا ذکر ہے ، البتة منداحمد (1:389) میں سلیمان بن ربیعہ ہے مگر صحیح سلمان بن ربیعہ مخافی ہے۔

## بَابُ مَاجَآءَ فِي مِيْرَاثِ الْإِخُوَةِ مِنَ الْاَبِ وَالْاُمّ

# باب۵:حقیقی بھائیوں کی میراث

(٢٠٢٠) أَنَّهُ قَالَ إِنَّكُمْ تَقُرَوُنَ هٰنِهِ الْلَايِةِ (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ مِهَا اَوُدَيْنٍ) وَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَطَى بِالنَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَطَى بِالنَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَإِنَّ اَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّرِ يَتَوَارَثُونَ دُوْنَ بَنِي الْعَلَّاتِ الرَّجُلُ يَرِثُ اَخَاهُ لِإَبِيْهِ وَأُمِّهِ دُوْنَ الْعَلَّاتِ الرَّجُلُ يَرِثُ اَخَاهُ لِإِبِيْهِ وَأُمِّهِ دُوْنَ الْعَلَاتِ الرَّجُلُ يَرِثُ اَخَاهُ لِإِبِيْهِ وَأُمِّهِ دُوْنَ اللَّهُ اللَّهُ الرَّبُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

ترئبخ پنہا: حضرت علی مثالثو بیان کرتے ہیں تم لوگ اس آیت کی تلاوت کرتے ہو۔ یہ اس کی وصیت کے بعد ہے جوتم نے کی ہواور قرض کی ادائیگی کا حکم دیا ہے اور حقیقی بھائی وراث ہوں گے جبکہ علاقی بھائی وراث ہوں گے جبکہ علاقی بھائی وارث نہیں ہوں گے آ دمی اپنے اس بھائی کا وارث بنتا ہے جو ماں اور باپ دونوں کی طرف سے ہوصرف باپ کی طرف سے شریک بھائی وارت نہیں بن سکتا۔

### (٢٠٢١) قَطْي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّرِ يَتَوَارَ ثُوْنَ دُوْنَ بَنِي الْعَلَّاتِ.

۔ توکیجیکٹہا: حضرت علی مٹاٹنو بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَلِّ انْتَظِیَّا نے بیا فیاحقیقی بھائی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے سوتیلے بھائی نہیں ہوں گے۔

تشونیے: ماں اور باپ دونوں میں شریک حقیقی بھائی ہیں اور صرف باب میں شریک علاقی بھائی ہیں اور صرف ماں میں شریک اخیا فی بھائی ہیں، اول دو بھائی عصبہ ہیں اور اخیافی بھائی بہن ذوالفروض ہیں، یس وہ تو اپنا مقررہ حصہ یا ئیں گے مگر جب عصبہ کانمبر آئے گا تو حقیقی بھائی وارث ہوں گے اور علاتی بھائی محروم ہوں گے، کیونکہ حقیقی بھائیوں کے میت سے دور شتے ہیں، باپ کی طرف سے بھی اور ماں کی طرف سے بھی، اور علاتی بھائیوں سے صرف ایک رشتہ ہے، باپ کی طرف سے اور میراث کا قاعدہ ہے۔

الاقد ب فالاقد ب: پس حقیقی اقرب ہوئے ، اس لئے وہ عصبہ ہوں گے اور وارث ہوں گے، اور علاتی محروم رہیں گے، ہاں ایک حقیقی بھائی نہ ہوں تو پھرعلاتی بھائی حصہ بنیں گے۔

الحست راض: یہاں ایک اشکال ہے کہ حقیقی اور علاقی تو ایک باپ کی اولا دہیں، پس حقیقی عصبہ ہوئے اور علاقی محروم رہے ایسا کیوں ہوا؟ جواب: بیہ ہے کہ حقیقی اقرب ہیں اس لئے وہ وارث ہوئے، جیسے باپ اور داوا دونوں ہوں تو باپ وارث ہوتا ہے اور بیٹا اور پوتا دونوں ہوں تو بیٹا وارث ہوتا ہے کیونکہ وہ اقرب ہے اور حقیقی اور علاقی دونوں کے تعلق سے تو کیساں ہیں مگر یہاں میت بھائی ہے، اس کے تعلق سے حقیقی اقرب ہیں اور علاقی البعد، اس لئے صرف حقیقی وارث ہوں گے۔

**دوسرااشکال:** بیہ ہے کہانحیانی کارشتہ صرف مال کی طرف سے ہے، چھروہ حقیقی اور علاتی بھائیوں کے ساتھ وارث کیسے ہوئے؟ **جواب:** بیہ ہے کہانحیانی ذومی اِلفروض ہیں اور حقیقی اور علاتی عصبہ ہیں، پس بیدوا لگ الگ جہتیں ہیں اور الاقرب فالاقرب کا ضابطہ ایک طاکفہ میں چلنا ہے، یا بیکہیں کہ بیقاعدہ صرف عصبات میں جلتا ہے، ذومی الفروض میں نہیں چلتا۔

حلایث: ① حضرت علی بڑا تئی نے دو ہاتیں فرمائیں: پہلی بات: فرمایا آپ حضرات یہ آیت پڑھتے ہیں: ﴿ مِنْ بَعْنِ وَصِیتَاتِ تُوصُونَ بِهِ اَ اَوْ دَیْنِ اَ ﴾ (الناء: ۱۲) یعنی وصیت نکا لئے کے بعد جس کی تم وصیت کر جاؤیا دین کے بعد لیجی وصیت کا نفاذ دین سے پہلے ہوگا حالانکدرسول الله مَالِیْکُیْ نَا وَصِیت سے پہلے قرض چکایا ہے، چنا نچہ مسئلہ یہی ہے: میت کی جہیز و تکفین کے بعد جو ترکہ بچ گا اس کے جمع سے میت کے قرضے چکائے جائیں گے، پھر باتی ماندہ کے تہائی سے وصیت نافذ ہوگی اور جو باتی بچ وہ ور ثاء میں تقسیم ہوگا اور آیت کریمہ میں وصیت کی تقدیم کی تاکید کے لئے ہے، یعنی وصیت کی قرض سے زیادہ اہم سجھنا چاہئے کیونکہ قرض مانگنے والے تو دوسرے دن گھر آگر بیٹھ جائیں گے اور موصی لہ یعنی جس کے لئے وصیت کی ہے وہ کوئی خاص تقاضہ نہیں کرسکتا ، اس لئے اللہ تعالیٰ نے وصیت کی ہے وہ کوئی خاص تقاضہ نہیں کرسکتا ، اس لئے اللہ تعالیٰ نے وصیت کی ایمیت ظاہر کرنے کے لئے بیان میں اس کومقدم کیا۔

دوسرى بات: نى مَالِنْ اللهُ فَي لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

تشریج:اعیان کی اضافت بنی الاُمر کی طرف اضافہ بیانیہ ہے اور اس کالفظی ترجمہ ہے:'' ماں کے بیٹوں کے خالص'' یعنی حقیقی

بھائی اور مراد حقیقی بھائی اور حقیقی بہنیں ہیں، ابن کو تغلیباً ذکر کیا ہے اسی طرح بنوالعلات سے علاتی بھائی اور علاقی بہنیں مراد ہیں، ابن کو یہاں بھی تغلیباً ذکر کیا ہے، اوریتوار ثون: کے معنی ہیں: ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں اور حقیقی اور علاتی میں وجہ ترجیح چونکہ مال کارشتہ ہے اس لئے حدیث میں اعیان کے ساتھ بنی الائم (مال کے لڑکے ) کا اضافہ فرمایا۔

پھرای مضمون کو دوسرے جملہ میں حضرت علی نظافیہ نے اس طرح ادا کیا:

الرجل يرث اخالالبيه وامه، دون اخيه لابيه.

" آدمی اینے حقیقی بھائی کا وارث ہوتا ہے، نہ کہ اپنے علاقی بھائی کا۔"

اس جملہ کا مطلب بھی وہی ہے جو پہلے جملہ کا ہے اور یہ بات حضرت علی خالفی نے نہیں فرمائی بلکہ یہ نبی مَظِّ الْفَیْکَمَ آ کا فیصلہ ہے، اس کی دوسری حدیث میں صراحت ہے اور بیردوایت اگر چہ حارث اعور کی ہے جو متعلم فیہ راوی ہے، مگر پوری امت نے اس حدیث کو قبول کیا۔معلوم ہوا کہ روایت کی قوت اور ضعف کا وارومدار صرف راویوں کی حالت پرنہیں ہے بلکہ امت اور مجتہدین کا تعامل بھی قابل لحاظ ہے:

"قال السخاوى فى فتح المغيث بشرح الفية الحديث، و كذا اذا تلقت الامة الضعيف بالقبول يعمل به على الصحيح حتى انه ينزل منزلة المتواتر فى انه ينسخ المقطوع به ولهذا قال الشافعي رحمه الله فى حديث: لا وصية لوارث انه لا يشبته اهل الحديث ولكن العامة تلقته بالقبول و علموا به حتى جعلو لا ناسخًا لآية الوصية "(ماتمس اليه الحاجة لمن يطالع سنن ابن ماجة ص: ٢٤) الم سخاوى ويشير فتح المعنف فيه الحديث مين فرمات بين جب أمت ضعف حديث كوقبول كرب اور ال يرعمل بحى صحح طريق سي كرب وه متواتر كورج مين فتى جاق مقطوع بكومنوخ كرديت ما روجه الم شافعي ويشير في الى حديث الموصية لوارث والى حديث الل حديث الله عديث المراس يرعمل بحى كيان أمت نه است قبول بحى كيان أمت نه است قبول بحى كيان أمت نه استروك كيا من وادراس يرعمل بحى كيان أمت نه المنظم المنافع المنظم المنافع المنظم المنافع المنابع كل كيان أمت نه المنابع كيان كه كيان المنابع كيان أمت كوربي المنابع كيان أمت كالمنابع كيان أمت كوربي المنابع كيان أمت كوربي المنابع كيان أمن كوربي كيان أمت كالمنابع كيان أمت كوربي كيان أمت كوربي كيان أمنابع كيان أمنابع كيان أمنابع كيان أمنابع كيان أمنابع كيان كالمنابع كيان أمنابع كيان أمنابع كيان أمنابع كيان كيان كيان كوربي كيان أمنابع كيان كالمنابع كيان كوربي كيان كوربي كيان كالمنابع كوربي كيان كوربي كيان كوربي كوربي كيان كوربي كوربي كيان كوربي كيان كوربي كو

فائ فی علم بلاغت کا قاعدہ ہے کہ بھی کسی چیز کواہمیت اور مقتضائے حال کی بناء پر مقدر کیا جاتا ہے چونکہ انسان طبعاً بخیل ہوتا ہے اور وصیت میں مطالبہ کرنے والے لوگ بھی عموماً نہیں ہوتے ہیں بخلاف دین کے دائنین خوداس کو وصول کرنے میں پیش پیش ہوتے ہیں اور ورشہ کے لئے رو کناممکن یا آسان نہیں ہوتا، اس لئے وصیت کی اہمیت اُجا گر کرنے کے لئے اور تاکید کرنے کے لئے آیت میں اس کا ذکر دین پر مقدم کیا، غرض تقدیم ذکری سے بیر نہ تھا جائے کہ بیر حکماً بھی مقدم ہے، حضرت علی مختافی اس قاعدے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صرت کے منقول پیش کررہے ہیں تاکہ کسی کوغلط فہی نہ ہو۔

پھراس آیت میں ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ تُوْصُونَ بِهِآ أَوْ دَیْنٍ ۖ ﴾ (النیاء:۱۲) لفظ "او" بمعنی واؤ کے ہے کیونکہ بھی دونوں بھی موتے ہیں یا یوں کہنا جاہے کہ "او" مانعۃ الجمع کے لئے نہیں ہے۔

آپ حضرات بیآیت تلاوت کرتے ہیں: ﴿ مِنْ بَعْلِ وَصِیّاۃٍ تُوصُونَ بِهَاۤ اَوۡ دَیْنِ ۖ ﴾ اس میں گو کہ لفظ وصیت مقدم ہے، لیکن عملی طور پر حضورا قدس مَرَافِظَیَّۃؓ نے اس کو قرض کے بعدر کھاہے۔

#### بَابُ مِيْرَاثِ الْبَنِيْنِ مَعَ الْبَنَاتِ

## باب ۲: بیٹوں کی میراث بیٹیوں کے ساتھ

(٢٠٢٢) جَاكَيْنُ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعُوُدُنِيْ وَانَا مَرِيْضٌ فِيُ يَنِيْ سَلَمَةً فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهِ كَيْفَ أَقُسِمُ مَا لِيُ بَيْنَ وَلَدِيْ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَى شَيْئًا فَنَزَلَتُ (يُوْصِيْكُمُ اللَّهُ فِي ٱوْلَادِ كُمُ لِللَّا كَرِمِثُلُ حَظِّ الْأَنْفَيَيْنِ) الْأَيَّةَ.

۔ تو پیچینی: حضرت جابر بن عبداللہ وٹاٹنے بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَلِّنْظِیَا ہم میں عیادت کرنے کے لیے تشریف لائے میں بنوسلمہ کے محلے میں بیارتھامیں نے عرض کی اے اللہ کے نبی میں اپنا مال اپنی اولا دے درمیان کیے تقسیم کروں تو آپ مَلِّ الْفَصَحَ أَبِ خَصِے کو کی جواب نہیں دیا توبیآیت نازل ہوئی۔اللہ تعالی تمہاری اولا دے بارے میں تمہیں بیتکم دیتا ہے ایک مذکر کو دومؤنث جتنا حصہ ملے گا۔ تشرِيع: بنوسلم بفتح السين وكسر اللام ،خزرج كي شاخ اور حضرت جابر من الله كا قبيله بـ

**پہلا اشکال:** یہاں بیسوال وارد ہوتا ہے کہ اس وقت تو حضرت جابر ٹاٹٹن کی کوئی اولا دنتھی بلکہ نو (۹) بہنیں تھیں جیسا کہ اگلے باب کی روایت میں ہے اور صحیحین کی روایت میں ہے:

فقلت يأرسول الله ﷺ! انماير ثني كلالة. "من ني كهايارسول الشَّرَانَ عَلَيْ كلاله مجهد وارْث مي اور بخاری کی ایک اور روایت میں بھی بہنوں کی تصریح ہے: "انھ الی اخوات" تواس طرح ان روایات میں تعارض آگیا۔ **جواب:** یہ ہے کہ یا تو'' ولدی'' کا لفظ حدیث باب میں راوی ہے''وہم'' پر مبنی ہے یا پھر چونکہ وہ بہنیں عمر میں ان سے چھوٹی تھیں اور چھوٹوں پراولا داور بچوں كا اطلاق ہوتا ہے گومجاز أ ہوتا ہے۔ (قاله الكنكوهي في الكوكب)

و مراا شکال: بیرے که " یُوصِیْکُمُ الله اسلام" بیرآیت تو حضرت سعد بن رہیج مناشی کی بیوی کے استفسار کے جواب میں نازل ہوئی تھی اور خود حضرت جابر من اٹنے کی حدیث بھی سابقہ ''باب ماجاء فی میراث البنات'' میں اس کی تصریح کرتی ہے جبکہ حضرت جابر مناتیء کے قصہ میں توسور و نساء کی آخری آیت نازل ہوئی تھی توبیجی تعارض ہے، ابودا وَد میں بھی اس کی تصریح ہے:

"قَالَ فَنْزِلْتَ ايَهِ الهِيرِاثْ: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ مُولِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَّةِ ﴾ (الناء:١٤١) (باب فی الکلالة ، اول کتاب الفرائض و ایضاً باب من کان لیس له النح ص: 399) اور ترمذی کے اگلے باب میں بھی ایسا ہی ہے۔

ي اس ال جواب: اس كا ايك جواب يه موسكتا ب كه ترمذي كي اس باب والى حديث ميس راوى سے وہم موكيا ہے، پس كها جائے گا كه اس حدیث میں دوموقعوں پر وہم پایا جاتا ہے۔

ووسسرا جواب: بيه كه اس روايت مين ﴿ يُوْصِيْكُمُ اللهُ ... الآية ﴾ (النهاء:١١) سے مراد ميراث كا حكم بے جوسب كوشامل ہے۔فلا اشکال۔

تیب ما جواب: یہ ہے کہ بھی ایک تھم کے نزول کے متعدد اسباب ہوسکتے ہیں للہذا مبھی راوی ایک سبب کا ذکر کرتا ہے اور مبھی دوسرا\_(قاله السيوطي في الاتفان)

### بَابُمِيْرَاثِالْأَخَوَاتِ

### باب 2: بہنوں کا حصہ

(٢٠٢٣) مَرِضْتُ فَأَتَانِى رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعُودُنِى فَوَجَدَنِى قَدُاغِي عَلَى فَأَتَانِى وَمَعَهُ اَبُوبَكُرٍ وَعُمَرُ وَهُمَا مَاشِيَانِ فَتَوضَّا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَصَبَّ عَلَى مِنْ وُضُوء مِ فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ ﷺ كَيْفَ اَقْضِى فِي مَالِى آوُ كَيْفَ اَصْنَعُ فِي مَالِى فَلْ اللهِ ﷺ كَيْفَ اَقْضِى فِي مَالِى آوُ كَيْفَ اَصْنَعُ فِي مَالِى فَلْمَ يُعِبِينِي شَيْعًا وَكَانَ لَهُ يَسْعُ اَخَوَاتٍ حَتَّى نَزَلَتُ ايتُهُ الْمِيْرَاثِ ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِينُكُمُ فَالْكَلَالِةِ ﴾ الله عَلَى الله يَعْلَى الله يَعْلَى الله يَعْلَى الله عَلَى الله يَعْلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

تُوَجِّجُهُمُّنَ، حفرت جابر بن عبدالله والني بيان كرتے ہيں ميں بيار ہوگيا ني اكرم ميرى عيادت كرنے كے ليے ميرے پاس تشريف لائے آپ مير الله على الله

لعنات: یعوذنی: آپ مَرْاَ عَیَادت کرنے لگے۔ اعمی علی: (ہمزے پر پیش کے ساتھ) باب افعال سے ماضی مجبول کا صیغہ ہے، مجھ پرغش ایک ایسا مرض ہے جوطویل تھکاوٹ کی وجہ سے طاری ہوتا ہے، یہ گویا اغماء سے خفیف ہے جبکہ علامہ کرمانی فرماتے ہیں کوشی اور اغماء دونوں ایک ہی معنی میں مستعمل ہوتے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں۔ اور اغماء "جنون" اورنوم یعنی نیند میں یہ فرق ہیں۔ اور نیند میں عقل مستوریعنی لیعنی نیند میں یہ فرق ہے کہ بے ہوشی میں عقل مغلوب ہوجاتی ہے اور پائی ڈالا)۔ وضوء ہ: (واؤ پرزبر کے ساتھ) وہ پانی جس سے پوشیدہ کردی جاتی ہے۔ صب علی: آپ مَرِاَ اللهِ عَرب اوپر (پانی ڈالا)۔ وضوء ہ: (واؤ پرزبر کے ساتھ) وہ پانی جس سے وضوکا جائے۔

حدیث باب میں اس سے مراد وضو کامستعمل پانی ہے جے عسالہ کہا جاتا ہے، اور بیجی ممکن ہے کہ اس سے وضو کا بیا ہوا پانی

كلاله كى تفسير: "كلاله" كى تفسير مين علاء كالختلاف باور چار قول مشهورين:

- ① جمہور کے نزد یک کلالہ اس میت کو کہا جاتا ہے جس کا باپ اور کوئی بیٹا زندہ موجود نہ ہو، ایسی صورت میں اس کے بھائی وارث ہوں گے۔
  - کلالہان دارثوں کو کہتے ہیں جن میں کوئی دلدادر دالد نہ ہو، اس صورت میں میت کے بھائی کلالہ ہوں گے۔

- (+l
- ③ تیسرا قول بیہ ہے کہ کلالہ اسم مصدر ہے اور اس میت کی وراثت کو کہتے ہیں جس کا ولد اور والد نہ ہو۔
- ④ چوتھا قول بیہے کہ کلالہ اس میت کے مال موروث کا نام ہے جس میت کا ولد اور والد دونوں نہ ہوں۔

لیکن قرآن کریم اور حدیث میں کلالہ کالفظ میت اور وارث دونوں کے لئے استعال ہوا ہے چنانچہ حدیث باب میں مذکور آیت اور ﴿ وَ إِنْ کَانَ رَجُلٌ یُّوْدَتُ کَلَکَةً ﴾ (انساء: ۱۲) میں کلالہ کالفظ میت کے لئے استعال ہوا ہے اور حضرت جابر رہی تی کی ایک حدیث: انماید ثنی کلالی (میرا وارث کلالہ ہوگا) میں کلالہ سے وارث مراد ہے۔ اس لئے جمہور علاء کے نزویک کلالہ کالفظ دونوں معنی میں استعال ہوتا ہے تاہم زیادہ تر اس سے وہ میت مراد ہوتا ہے جس کا باپ اور کوئی بیٹا زندہ موجود نہ ہو، البتہ بھی اس کا اطلاق وارث اور مال موروث پر بھی کردیا جاتا ہے۔

ال حدیث سے ایک طرف عیادت کی سنیت معلوم ہوئی اور دوسری طرف پیدل چلنے کی فضیلت یعنی ہو سکے تو پیدل چلنا افضل ہے جیسا کہ جمعے کے بارے میں "ولھ یو کب "کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے ، اور یہ کہ وضوکا مستعمل پانی پاک ہے گو کہ اس میں آپ می آپ می آپ می آپ میں آپ کے حسوصیت الگ ہے کہ ان کے مستعمل پانی میں اللہ نے شفاء رکھی تھی ، تاہم عام لوگوں کے مستعمل پانی سے بچنا افضل ہے چنا نچہ "الاشباہ والعظائد" میں ہے "الاولی ان لایصلی علی مندیول الوضوء الذی ہمسے به"۔ (الا شباہ ص: 166 ، کتاب السلاة) ای طرح داڑھی وغیرہ کا پانی بھی مسجد میں نہ جھاڑ ہے ، اس حدیث سے ابو بکر شائن کی افضلیت معلوم ہوئی اور یہ کہ بڑے بھی جھوٹوں کی عیادت کریں۔

## بَابُ مَاجَاءَ فِي مِيْرَاثِ الْعَصَبَةِ

## باب ۸: یہ باب عصبہ کی مراث کے بارے میں ہے

## (٢٠٢٣) ٱلْحِقُو الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِي فَهُوَ لِآوُلَى رَجُلٍ ذَكْرٍ.

توکیجی بنی: حضرت ابن عباس منافی نبی اکرم مُطِلْظَیَّمَ کا به فرمان نقل کرتے ہیں فرانَض ان کے حق داردں کو دوجو باتی ن کے جائے وہ قریبی مردر شتے دار کا ہوگا۔

قوله "العصبة" لغت میں عصب پٹھے کو کہتے ہیں جوا یک مضبوط واصل کو کہتے ہیں،مراد وہ ورثہ ہیں جو ذوی الفروض کے بعد باقی اوران کی عدم موجودگی میں سارا مال لیتے ہیں۔"الحقوا" بفتح الہمز ہ وکسرالحاء"ای او صلو" یعنی پہنچا وَاور دلا وَادا کرووغیرہ۔

قوله "لاولی" "ای لاقرب" یعنی میت کے سب سے قریب ترقولہ "ذکر" پی تقییداس لئے ہے کہ مردعصوبت میں اصل ہے ادرعورت مرد کی وجہ سے عصب بنتی ہے گویا پیرجل کی تاکید ہے تاکہ ذکورت کواجا گر کیا جائے۔

تشریع: حدیث شریف کا مطلب میہ سے کہ اصحاب فروض جب اپنے اپنے مقررہ جھے لے لیں اور پھر بھی کچھ نے جائے تو اگر عصبہ موجود ہوں تو وہ بچا ہوا مال دوبارہ ذوی الفروض پر تقسیم نہ ہوگا بلکہ وہ عصبہ کو دیا جائے گا پھر عصبہ سے اولاً اس کاحق بنتا ہے جومیت سے اقرب ہوخم الاقرب فالاقرب مثلاً اگر میت کا بیٹا ہوتو وہ پوتے پر اور باقی بھائیوں اور چچا وغیرہ پر مقدم ہے، پھر پوتا ہے پھر باپ ہے۔

اس کامخضر بیان میرے کہ عصب نسبیہ جواصل ہے عصوبت میں، تین طرح کے ہیں: (1) عصبہ بنف، (2) بغیرہ (3) مع غیرہ۔ عصبہ بنفسہ کا مطلب میہ ہے کہ اس کے اور میت کے درمیان کسی عورت کا واسطہ نہ ہولہٰذا کہا جائے گا کہ بیشم اول وہ مرد ہے جس کا نسب میت ہے، بغیر واسطہ عورت کے ہو جبکہ دوسری اور تیسری قسمیں دونوں عورتوں پرمشمل ہیں، پھرعصبہ بغیرہ جیسے بہن اپنے بھائیوں کی وجہ سے عصبہ بنتی ہے اور عصبہ مع غیرہ جیسے بہن، بیٹی کی وجہ سے عصبہ بنتی ہے، پھر عصبہ بنفسہ کی آپس میں چارفشمیں ہیں، سراجی میں ہے:

"اماً العصبة بنفسه فكلذكر لا تدخل في نسبة الى الميت انثى و همر اربعة اصناف:

٠ جزءالميت @واصله @وجزءابيهوجزءجدةالاقربفالاقرب"

"بهرحال عصبه بنفسه ہروہ مذکر ہے کہ جب اُس کی میت کی طرف نسبت کریں تو کوئی مؤنث داخل نہ ہو۔ اور وہ چارقسموں پر ہے۔ ① میت کا جز ② اور اس کے اصول ③ اس کے باپ کے اجزاء ④ آس کے تعداد کے اجزاء۔ الاقرب فالاقرب لعنی جوزیاده قریب ہوں۔"

یعنی میت کی اولا د، اس کے اصول باپ دادا، میت کے باپ کے اجزاء یعنی بھائی اور اس کے دادا کے اجزاء یعنی چیا، اور اس کے ساتھ ان سب کے اصول وفروع۔

وانعلاون سفلوٍا»: قال يرجحون بقرب الدرجة اعنى اولهم بألميراث جزء الميت اى البنون ثمر بنو همروان سلفواتم اصله اى الاب ثمر الجده اى اب الاب وان علاثم جزء ابيه اى الاخوة ثمر بنوهم و ان سفلو اثم جزء جده اى الاعمام ثم بنو هم و ان سلفو اثم يرجحون بقوة القرابة اعنى به ان ذا القرابتين اولى من ذى قرابة واحدة ذكراً كأن او انثى... الخ. (سراجي ص: ١٤، باب العبات)

"اوراگرچداس سے اُوپر ہوں یا نیچے ہوں۔ فرماتے ہیں کہ وہ قریب کے در ہے کوتر جے دیتے ہیں میری مراد جومیراث میں ان سے پہلے ہول میت کا جزء یعنی بیٹے پھران کے بیٹے اگر چہاس سے پنچے ہوں پھران کے اُصول یعنی باب پھر دادا یعنی باپ کا باپ اور اگراس سے اُوپر ہوں پھراپنے باپ کا جزء لینی بھائی پھران کے بیٹے پھر جوان سے بینچے ہوں۔ پھراپنے دادا کا جزء لینی چاہے پھران کے بیٹے اور اگر چہ نیچے ہوں پھر قرابت کی قوت کوتر جے ہوگی۔میری مراداس سے دوقر ابتوں والے اولی ہیں ایک کے مقابلے میں خواہ مذکر ہو یا مؤنث۔

باب کی روایت اگر چیمرسل ہے مگر کثرت طرق کی طرف سے اور بعض اسانید میں موصول ہونے کی بناء پر قابل عمل و قابل ججت ہے۔

### بَابُمَاجَآءَفِيْ مِيْرَاثِ الْجَدِّ

باب ٩: دادے کی میراث کے (حکم کے) بارے میں

(٢٠٢٥) جَأَءَرَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ ابْنِي مَاتَ فَمَا لِيُ فِي مِيْرَاثِهِ قَالَ لَكَ السُّمُسُ فَلَهَّا وَتَى دَعَاهُ

فَقَالَ لَكَ سُنُسُ اخَرُ فَلَبَّا وَلَّى دَعَاهُ قَالَ إِنَّ السُّنُسَ الْأَخَرَ طُعْمَةً.

ترکیجی بنی: حضرت عمران بن حصین منافظته بیان کرتے ہیں ایک محف نبی اکرم مَطَّفظَیَّ کی خدمت میں حاضر ہوااس نے عرض کی میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے مجھے اس کی وراثت میں سے کیا ملے گا نبی اکرم مَطِّفظِیَّ نے ارشاد فر مایا تمہیں چھٹا حصہ ملے گا جب وہ مڑ کر گسیا تو آپ مِطَّفظِیَّ نے اسے بلایا اور فر مایا تمہیں دوسرا چھٹا حصہ بھی ملے گا جب وہ مڑ کر جانے لگا تو آپ مِطَّفظِیَّ نے اسے بلایا اور فر مایا دوسرا چھٹا حصہ تہمیں اضافی طور پر ملے گا۔

تَشْرِنْ عَنَ عَرْضَ كِيا كَهِ مِيرا بِوِتا مركبا ہے اس كے تركه ميں سے مجھے كتنا ملے گا؟ آپ سَِرَافِيَّ اَ فِرما يا: تيرے لئے جھٹا حصہ ہے، جب وہ (بيہ جواب من كر) واپس ہوا تو آپ نے اسے بلا يا اور فرما يا كة تهميں چھٹا حصہ ملے گا، پھر جب وہ واپس ہوا تو آپ نے بلا يا اور ارشاد فرما يا: بيد دومرا چھٹا حصہ تمہارارز ق ہے۔

#### میراث میں دادے کا حصہ

اس پراجماع ہے کہ دادااس خاب فراکش میں سے ہاوراسے بطور فرض کے چھٹا حصہ ملتا ہے اور کھی اس کے ساتھ عصبہ ہونے کی وجہ ہے بھی پھول جاتا ہے اور داداباپ کی عدم موجود گی میں باپ کے مثل ہوتا ہے اور اگر باپ موجود ہوتو پھر دادامحر دم ہوتا ہے۔

حدیث باب میں حضورا کرم مِرِ الشَّحِیَّةِ نے میت کے ترکہ سے دو تبائی اس کی بیٹیوں کو دیا، ان کی تصری گوکہ حدیث میں نہیں لیکن ان کو یہ معلوم تھیں اس لئے ان کا تذکرہ نہیں کیا، باتی ایک تہائی میں سے پہلا چھٹا حصداس دادا کو جو سائل تھا، و وی الفروش میں سے ہونے کی وجہ سے دیا اور دوسرا چھٹا حصد اسے عصبہ ہونے کی حیثیت سے دیا، اس طرح اس خص کو گویا کل ترکہ سے پورا ایک تبائی اس گیا، نبی کریم مِرِ الشَّحِیُّةِ نے ایک ہی وفعہ اسے تبائی بال نہیں دیا بلکہ ابتداء اسے پہلا چھٹا حصد دیا پھر وہ چلا گیا، دوبارہ بلا کر دوسرا چھٹا حصد دیا، اس طرف توجہ دلانے کے لیے کہ بیتبائی اسے ذکی فرض ہونے کی حیثیت سے نبیں ملا بلکہ پہلا حصد اسے بطور فرض کے ملا حصد ہے اور دوسرا حصہ عصبہ ہونے کی وجہ سے کہ نبی کریم مِرا الشِحَیَّةِ نے دوسرے حصے کو ' طعمہ' فرما یا کیونکہ پہلا حصہ تو ہوا میں موسکتا کیاں عصبہ والے حصے میں تغیر و تبدل ہوسکتا ہے چنا نچہ اگر مذکورہ صورت میں میت کے میرا میں میسکتا ہے چنا نچہ اگر مذکورہ صورت میں میت کے دوسرے اصحاب الفرائفن ہوتے تو بچر دادا کو دوسرا چھٹا حصہ نہ مات

علامہ طبی واپٹیا فرماتے ہیں کہ مذکورہ روایت میں صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہواجس کے وارثوں میں دوتو بیٹیاں تھیں اور ایک بیسائل یعنی دادا تھا، چنانچے میت کے ترکہ میں سے اس کی دونوں بیٹیوں کو دوتہائی مال دیا گیا، باتی ایک تہائی سے آ دھا یعنی کل ترکہ کا چھٹا حصہ دادا کو ذی فرض ہونے کی حیثیت سے ملا اور پھر دوسرا چھٹا حصہ بھی دادا کو عصبہ ہونے کی وجہ سے مل گیا ہوں ایک پورا تہائی مال میت کے دادا کو حاصل ہو جائے گا۔

اس مسلدی تصویریہ ہے کہ جیسا کہ حاشیہ پر ہے کہ میت کی دویٹیاں تھیں اور ایک دادا، جیسا کہ پہلے عرض کیا جاچکا ہے کہ لاکیوں کو ثلثان سے زیادہ نہیں ملتا دوسری طرف دادا بمنزلہ باپ کے ہے اس لئے اولا دکی صورت میں اس کا حصد سدس یعنی چھٹا بنتا ہے۔ قال الله تعالیٰ: ﴿ وَ لِا بَوَیْهِ لِحُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُ مُمَّا السُّدُسُ مِنَّا تَوْكَ إِنْ كَانَ لَكُ وَلَنَّ ﴾ (النساء:١١)
"والدین میں سے ہرایک کے لئے چھٹا حصہ ہے ترکے میں سے اگر اولا دموجود ہو۔" اس لئے مسکلہ تصبیح چھ سے ہوئی ، بیٹیوں کو ثلثین یعنی چار ھے ملے اور سدس یعنی چھٹا دادا کو بطور فرض دیا، ایک نج گیا وہ دادا کو بطور تعصیب دیا کیونکہ دادا ذوی الفروض اور عصبہ دونوں میں سے ہے۔

| ٤.  | <i>غ</i> د | بتان |
|-----|------------|------|
| 1=6 | 1          | 4    |

آپ مَلِّنَظُونَا آب اَں کو دونوں جھے ایک ساتھ اس لئے نہیں دیئے کہ ایسا کرنے سے سابقہ تھکم کی تنیخ کا شبہ بیدا ہوسکتا تھا، اس لئے دونوں حکموں کو اجا گر کرنے کے لئے الگ الگ کر کے دیئے تاک صاف طور سے معلوم ہو کہ جد کا حصہ ثلث نہیں بلکہ سدس ہے اور دوسرا سدس بطور تعصیب کے ہے، پھر اس کو طعمۃ سے تعبیر کیا تاکہ مزید تصرح ہو کہ اس سے پہلا فرض متغیر نہ ہوگا وہ بدستور سدس ہی ہے اور دیے گا۔

ابن العربی ﷺ عارضہ میں لکھتے ہیں کہ جد کا مسکہ انتہائی مشکلات میں سے ہے اور اس سے اصول شرع میں نظر اور قیاس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ دین میں قیاس ایک زرین اصول ہے اور بیجی معلوم ہوا کہ ہرمسکہ منصوص نہیں ہوتا ہے بعنی بعض مسائل مستنط بھی ہوتے ہیں، غیر مقلدین کو بینکت نوٹ کرلینا چاہئے کہ قیاس کتنا اہم ہے، نیز اہل قرآن کے نام سے جولوگ انتشار پھیلاتے ہیں وہ بھی بتا ئیس کہ قرآن میں جد کا حصہ کیا ہے؟

قال و هذا التحذيروالو عيدو ماقيل في شانه في ذالك الوقت انما هو قبل تدوين المذاهب الاربعة و استقرار الامر عليها عندكل مجتهدمن الائمة الاربعة و مقلديهم ولا صعوبة حينئن في الافتاء... الخ

تفصیل کے لئے دیکھنے تحفۃ الاحوذی اس باب کی شرح میں فیرمقلدین کوائمہ مجہتدین کے کام کی اہمیت کو سلیم کرلینا چاہے۔

## بَابُ مَاجَاءَ فِى مِيْرَاثِ الْجَدَّةِ

باب ۱۰: دادی گامیراث میں حصہ

(٢٠٢٧) قَالَ جَائِتِ الْجَدَّةُ أُمُّر الْأَرِ الْمَالِي إِلَى آبِ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمُعْلِمُ وَقَالَتُ إِنَّ الْبَيْ الْمِالِي الْمُعْلِمُ وَقَالَ الْمُعْلِمُ وَالْمُوالِدُ الْمُعْلِمُ وَالْمُوالِدُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُوالِدُ الْمُعْلِمُ وَالْمُوالِدُ الْمُعْلِمُ وَالْمُوالِدُ الْمُعْلِمُ وَالْمُوالِدُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُوالِدُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُوالِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلِمُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلِمُ والْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ والْمُعِلْمُ والْمُعِلِمُ وَالْمُعِم

آنَّ لِيُ فِي كِتَابِ اللهِ حَقًّا فَقَالَ ٱبُوبَكْرٍ مَا آجِدُلكِ فِي الْكِتَابِ مِنْ حَقِّ وَّمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَصٰى لَكِ بِشَيْح وَّسَأَسُأَلُ النَّاسَ قَالَ فَسَأَلَ النَّاسَ فَشَهِ لَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْمَ السُّلُسَ قَالَ وَمَنَّ سَمِعَ ذٰلِكَ مَعَكَ قَالَ هُحَتَّكُ بُنُ مَسْلَمَةً قَالَ فَأَعْطَاهَا السُّكُسَ ثُمَّ جَائَتِ الْجَلَّاةُ الْأَخْرَى الَّتِيْ تُخَالِفُهَا إلى عُمَرَ.

۔ ترکیجہ بہ: حضرت قبیصہ بن ذویب بیان کرتے ہیں دادی یا شاید نانی حضرت ابو بکر منافظیٰ کے پاس آئی اور بولی میرے بیتا (راوی کو شک ہے شاید ) نواسہ فوٹ ہو گیا ہے مجھے یہ پتا چلا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق مجھے بھی اس میں کوئی حصہ ملے گا تو حضرت ابو كر شاشير نے فرمايا تمہارے بارے میں ھے كاتھم مجھ اللہ تعالی كى كتاب ميں نہيں ملاميں نے اس بارے ميں نبی اكرم سَرَ النَّيْكَةَ كى زبانی بھی کوئی بات نہیں سن تاہم میں اس بارے میں تمہارے حق میں کوئی فیصلہ کرتا ہوں میں لوگوں ہے اس بارے میں دریافت كرليتا مول حضرت ابو بكر فالليم نے لوگول سے در يافت كيا حضرت مغيره بن شعبه فالليم نے بي گوائ دى كه نبي اكرم مُطَلِّفَ فَي أَن اليي رشتہ دار خاتون کو چھٹا حصہ عطا کیا تھا حضرت ابو بکر مٹاٹنی نے دریافت کیا تمہارے ہمراہ کس نے اس حدیث کوسنا ہے؟ توحضرت محمر بن مسلمہ والتی نے بتایا نبی اکرم مِرَافِی ایسی خاتون کو چھٹا حصد یا تھا پھرایک اور دادی یا نانی حضرت عمر والتی کے پاس آئی۔

(٢٠٢٧) عَنْ قَبِيُصَةِ بْنِ ذُويْبٍ قَالَ جَاءَتِ الْجَلَّةُ إلى آبِي بَكْرٍ فَسَالَتُهُ مِيْرَاثًا فَقَالَ لَهَا مَالَكِ فِي كِتَابِ اللهِ شَيْحٌ وَمَالَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ شَيْحٌ فَارُجِعِي حَتَّى اَسْأَلَ النَّاسَ فَسَأَلَ النَّاسَ فَقَالَ الْمُغِيْرَةُ بُنُ شُعْبَةً حَضَرُتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَعْطَاهَا السُّرُسَ فَقَالَ هَلَ مَعَكَ غَيْرُكَ فَقَالَ مُحَتَّدُ بُنُ مَسُلَمَةَ فَقَالَ مِثْلَ مَاقَالَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شَعْبَةَ فَأَنْفَلَهُ لَهَا اَبُوْبَكْرٍ قَالَ ثُمَّرَ جَأَّتِ الْجُلَّةُ الْأُخْرَى إلى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَسَأَلَتُهُ مِيْرَا فَهَا فَقَالَ مَالَكِ فِي كِتَابِ اللهِ شَيْئٌ وَلَكِنَ هُوَ ذُلِكَ السُّنُسُ فَإِنِ اجْتَمَعُتُمَا فِيهِ فَهُوَ بَيْنَكُمَا وَآيَّتُكُمَا خَلَتْ بِه فَهُوَلَهَا.

تریخچانبا: حضرت قبیصہ بن ذویب بیان کرتے ہیں ایک دادی یا نانی حضرت ابو بکر مٹاٹٹھ کے پاس آئی اور ان سے وراثت کے بارے میں دریافت کیا تو حضرت ابو بکر واٹنو نے اس سے فرمایا اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تمہارے لیے کوئی حصہٰ ہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول مَلِّلْتُكَنِّقَ كَلَّى سنت میں بھی تمہارے لیے بچھنہیں ہےتم واپس جاؤ میں لوگوں ہے اس بارے میں دریا فت کروں گا پھر حضرت ابو بکر منطقی ا نے لوگوں سے دریافت کیا توحضرت مغیرہ بن شعبہ مٹاٹن نے بتایا میں اس وقت نبی اکرم مُؤَلِّفَ کے پاس موجود تھا جب آپ نے ایس رشتہ دار خاتون کو چھٹا حصہ عطا کیا تھا تو حضرت ابو بکر مٹاٹن نے دریافت کیا کیا تمہارے علاوہ اور بھی تمہارے ساتھ کوئی اس کی گواہی دے گا تو حضرت محمد بن مسلمه مزایش نے اس کی مانند ذکر کیا جوحضرت مغیرہ بن شعبه مزانش نے بیان کیا تھا توحضرت ابو بکر مزانش نے اس خاتون رشتہ دار کے بارے میں اس حکم کونا فذ کر دیا۔

پھر ایک اور دادی یا نانی حضرت عمر بن خطاب مٹاٹنو کے پاس آئی اور ان سے اپنی وراثت کے بارے میں دریافت کیا تو حضرت عمر مخاتی نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں ہے لیکن یہ چھٹا حصہ ہے اگرتم دونوں اس میں اکٹھی ہو جاتی ہوتو میتم دونوں کو ملے گا اور اگرتم دونوں میں سے کوئی ایک بھی ہوتو پیاسے مل جائے گا۔

جاءت الجدة امر الامراو امر الاب. "ناني آئي هي يادادي عاضر خدمت بوئي هي."

راوی کوشک ہے قاضی حسین والیٹیا؛ فرماتے ہیں کہ ابو بکر الصدیق ڈاٹنے کے پاس آنے والی دادی یا نانی تھی اور عمر فاروق ڈاٹنی کے یاس آنے والی دادی یعنی امر الاب تھی۔

تىل عليه رواية ابن ماجه كذافي لتلخيص لفظه ثمر جاءت التي تخالفها في نسخه الجدة الاخرى وفى رواية ابن ماجة ثعر جاءت الجدة الإخرى من قبل الاب الى عمر ريسي تسال ميرا فهما "اس پر ابن ماجہ کی روایت دلالت کرتی ہے تلخیص میں بیرالفاظ ہیں چھروہ دادی آئی جواس کے مقابل ہے اور ایک نسخے میں الجدة الأخوى (يعنى دوسرى دادى ہے) ابن ماجه كى ايك روايت ميں يہ ہے پھر دوسرى دادى ہے جو باك كى طرف سے ہوتی ہے۔حضرت عمر رہا ٹینے سے میراث پوچھنے گی۔"

وايتكما انفردت به اى باعتبار الوجود بأن لمر تكن الاواحدة يا ال كمعنى بين انفردت بااعتبار دنوالقرابة بأن تكونا اثنتين احدهما اقرب الى الميت تأخذو تحرم الإبعد

میراث جدات کامسکلہ طویل ہے یہاں صرف چندامور بیان کئے جاتے ہیں جن سے ان کی میراث کامسکلہ واضح ہوسکتا ہے۔ (1) عربی زبان میں دادی نانی کوجدہ کہا جاتا ہے۔

- (2) دادی صرف باپ کی مال مرادنہیں بلکہ دادی کی مال کو بھی جدہ کہا جاتا ہے اس طرح نانی سے صرف ماں کی مال مرادنہیں بلکہ مال کی نانی ، نانی کی نانی بھی جدہ ہے۔
- (3) دادیاں اور نانیاں دوشم کی ہوتی ہیں جدہ صححہ اور جدہ فاسدہ، دوسری قسم ذوی الارحارم میں سے ہے۔ **جدة صحیحه:** وه عورتیں ہیں جومیت کے سلسلهٔ نسب میں داخل ہوں اور جب میت کی طرف ان کی نسبت کی جائے تو نا نا ورمیان میں نہ

واقع ہوجیسے باپ کی مال، باپ کی دادی، باپ کی پردادی، باپ کی نانی، باپ کی پرنانی۔

- جدة فاسده: اگرنانا درمیان میں واقع بوتو جده فاسده ہے جیسے نانا کی مال، نانا کی دادی، نانا کی نانی وغیره، بینسب ذوی الارحام میں
- (4) جدہ کی مراث سدس ہے مگر اس کے وارث ہونے کی شرائط ہیں: (۱) جدہ اس وقت وارث ہوگی جب کہ وہ صحیحہ ہو۔ (۲) اگر جدہ متعدد ہوں تو ان کے وارث ہونے کے لئے متحاذیبہ اور متقابلہ ہونا ضروری ہے اگر ایک جدہ دوسری جدہ کے ساتھ ہواور ایک او پر کے درجہ کی ہواور دوسری نیچ کے درجہ کی تو نیچے والی محروم ہوجائے گی کیونکہ قرب درجہ باعث ترجیج ہے۔
  - (5) چنداصول مزید محفوظ رکھیں تا کہ میراث جدات میں تشحیذ ذہن ہو۔

اوّل: واسطہ کے ہوتے ہوئے ذو واسطہ محروم ہوجاتا ہے جیسے پوتا بیٹے کے ہوتے ہوئے محروم ہے اور دادا باپ کے ہوتے ہوئے محروم ہے ایسے ہی مال کے سامنے نانی اور باپ کے سامنے دادی محروم ہوجائے گی اولا دام اس قاعدے سے متنیٰ ہے وہ ماں کے ہوتے ہوئے بھی وارث ہیں۔

دوم: درجات مے مخلف ہونے کے وقت سبب کا اتحاد بھی حرمان کا سبب ہے جیسے '' دادی'' مال کے ہوتے ہوئے محروم ہوگی اگر چیمال یہاں واسط نہیں ہے مگر اتحاد سبب کی وجہ سے دادی محروم ہوگی لینی ان کے وارث ہونے کا سبب مال ہونا ہے اور وہاں مال کے اندر دادی سے زیادہ موجود ہے اس کو اتحاد سبب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

سوم: دادیاں مختلف ہوسکتی ہیں بلکہ دادی نے او پر چار رشتوں تک چودہ جدات صیحہ نکل سکتی ہیں جن میں سے چار نانیاں اور دس دادیاں ہوسکتی ہیں اب میدیا درہے کہ قربیٰ، بعدیٰ کی محروی کا سبب جیسے نانی پردادی کومحروم کردے گی چونکہ بیقر بی ہے نیز قریب والی خواہ خود وارث ہو یا نہ ہو بہرصورت بعدیٰ کومحروم کردے گی جیسے نانی پر باپ ہوتے ہوئے محروم نہ ہوگی لیکن دادی کے ہوتے ہوئے محروم ہوجائے گی اگر چہ باپ کے ہوتے ہوئے دادی خود مجوب ہے الحاصل حاجب بننے کے لئے خود وارث ہونا ضروری نہیں بلکہ وارث ومجوب دونوں حاجت بن سکتے ہیں۔

چہارم: امام ابوحنیفہ رالیٹیا وابو بوسف رالیٹیا کے قول پر جو کہ مفتیٰ بہ ہے کہ اگر چند جدات ایک درجہ کی جمع ہوجا نمیں اور ایک کی میت ہے ایک قسم کی قرابت اور دوسری سے زیادہ تو ایسی صورت میں اصل قرابت کا لحاظ ہوتا ہے تعدد قرابت کا لحاظ نہیں البتہ امام محمد الشیل تعدد قرابت کا لحاط کرتے ہیں اگر دو حدات ہیں ان میں سے ایک سے ایک قرابت اور دوسری سے دوقر ابت توشیخین ر الشیئے کے قول پر سدس دونوں کے درمیان آ دھا آ دھا تقسیم کردیا جائے اور امام محمد راٹینی اس موقع پر فرماتے ہیں کہ سدس کے تین حصوں میں سے ایک قرابت والی کواور ۲ / ۳ دوقرابت والی کو ملے گا۔

مستکان ایک عورت نے اپنے پوتے کا نکاح اپن نواس سے کردیا پھراس بوتے اور نواس سے ایک بچیزید بیدا ہوا تو ظاہرے کہ دادی زید سے دوقر ابت رکھتی ہے کیونکہ ریہ بچید کی پر دادی بھی ہے اور نانی بھی اور اس بچید کی ایک جدہ جو اس کی دادی کی مال ہے تو اس ے ایک درجہ قرابت ہے تیخین راتی ہے تو اصل قرابت کو لمحوظ رکھتے ہیں نہ کہ تعدد قرابت کوخلا فالمحمد راتیٹیا کیا مر۔

پیچم: ماں جدات ابویات اور امویات دونوں کومحروم کردے گی اور باپ صرف ابویات کوسا قط کرے گا امویات کونہیں کیونکہ یہاں نہ واسطه كامستله باورندا تخادسب كااى طرح دادائجى تمام ابويات كومحروم كرے كابشر طيكه دادا كا واسطه بونا ثابت بوجائ ورنه دادا کی موجودگی میں دادی اور پردادا کی موجودگی میں پردادی وارث ہوگی کیونکہ یہاں واسطہنیں اورسبب کا اتحاد بھی نہیں کیونکہ دادا کے دارث کا سبب اور ہے اور دادی کا اور ہے (بیر مذکورہ تفصیلات سراجی کی بعض شروع سے ماخوذ ہیں )۔

نہ کورہ بالا تفصیلات سے حدیث کامضمون واضح ہو گیا اور بیمجی معلوم ہو گیا کہ اجتماع وانفراد سے مراد حدیث مذکور میں دونو ل قرابة ودرجهہے۔

حداثنا الانصاري... الخ: بروايت كا دوسراطريق ذكر فرمايا ب: هذا حديث حسن صحيح: اخرجه مألك و احمدواصحاب السنن و ابن حبان و الحأكم البته قبيصه نے ابوبكره كا زمانه پايا ہے۔ كما قال ابن عبدالبرو قداعله عبدالحق تبعًا لابن حزم بالانقطاع.

و هذا اصح من حديث ابن عيينة: كونكه ما لك أتقن واثبت بين بنسبت سفيان بن عيينه ك، وفي الباب عن بريده راه الله اخرجه إبوداؤد النسائي.

### بَابُمَاجَآءَفِيْ مِيْرَاثِالْجَدَّةِ مِعَ ابْيِهَا

## باب ۱۱: جدہ کے بیٹے کی موجود گی میں اس کا حصہ

(٢٠٢٨) قَالَ فِي الْجَدَّةِ مَعَ ابْنِهَا إِنَّهَا أَوَّلُ جَدَّةٍ أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ سُلُسًا مَعَ أَبْنِهَا وَابْنُهَا حَيُّ.

ترکیخچہ ننہ: حضرت عبداللہ بن مسعود ٹٹاٹنو باپ کی موجودگی میں دادی کے بارے میں فرماتے ہیں سب سے پہلی دادی جس کے بارے میں نبی اکرم مَطَّلْظَیَّکَا آنے اس کے بیٹے کی موجودگی میں فیصلہ دیا تھا اسے چھٹا حصہ دیا گیا تھا جبکہ اس کا بیٹا زندہ تھا۔

یں با اس مراسی ہوات کے لئے حاجب ہے خواہ پدری ہوں یا مادری ..... اور باپ فقط پدری جدات کے لئے حاجب ہے .....

تشریح : مال تمام جدات کے لئے حاجب ہے خواہ پدری ہوں یا مادری ..... اور باپ فقط پدری جدات کے لئے حاجب ہے .....

ادر جدیجے صرف ان جدات کے لئے حاجب ہے جن کے درمیان وہ واسطہ بنتا ہے ، یعنی جو داد یاں جدیجے کے واسطہ سے داد یاں ہیں وہ جدیجے کی وجہ سے ساقط ہوں گی مگر باب کی حدیج اس کے خلاف ہے ۔ اس حدیث میں باپ اپنی ماں کے لئے حاجت نہیں بن رہا۔

مند کی بحث: بیحدیث ضعیف ہے ، اس کی سند میں مجمد بن سالم ہمدانی ابو ہمل کوئی ہے جوضعیف ہے اور مسئلہ میں اختلاف ہے ،

حضرت عثمان ، حضرت علی ، حضرت زید بن ثابت ، حضرت ابی بن کعب ، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت زیبر وزائش باپ کو حاجب مسعود اور حضرت ابوموئی اشعری وزائش ہو کوسا قط کرتے ہیں ، یہی جمہور علماء کی یعنی چاروں اٹمہ کی دائے ہواور اس دائے کو قاضی شریح ، مسعود اور حضرت ابوموئی اشعری وزائش کے نز دیک باپ کی ماں ، باپ کی موجودگی میں وارث ہوتی ہے اور اس دائے کو قاضی شریح ، حسن بھری اور ابن سرین رحم ہم اللہ نے لیا ہے اور اس ضعیف حدیث کی تین تو جہیں کی جاسکتی ہیں۔

ہماں وہ میں اور میں اور میں ہے کہ میت کا باپ غلام یا کا فر ہوگا اس لئے اس کو دادی کے لئے حاجب نہیں مانا ہوگا مگریہ توجہ دور کی کوڑی ہے۔

دو سسری توجیہ: حضرت گنگوہی قدس سرہ نے کی ہے کہ جدۃ کا بیٹا میت کا باپ نہیں تھا بلکہ بیجدہ نانی تھی اور اس کا بیٹ میت کا ماموں تھا اور ماموں اپنی ماں کے لئے حاجب نہیں بنتا ، یہ بہترین توجیہ ہے گر اس پراشکال بیہ ہے کہ پھر صحابہ میں اختلاف کیوں ہوا؟ لینی میت کے باپ کی موجود گی میں دادی وارث ہوتی ہے یا نہیں؟ اس میں صحابہ میں اختلاف کیوں ہوا؟ اگر بیحدیث نانی اور ماموں سے متعلق تھی تومسئلہ میں اختلاف نہیں ہونا جائے تھا۔

تنیسسر**ی توجسیہ:** میری ناقص رائے میں بیدادی کا بیٹا میت کا باپ تھا اور شروع اسلام میں اس حالت میں دادی کو وارث بنایا گیا تھا مگر بعد میں بیچکم ختم ہوگیا اور جن صحابہ کونسخ کاعلم نہیں ہوا وہ سابقہ رائے پر برقر اررہے۔

## بَابُمَاجَآءَفِىؙ مِيْرَاثِ الْخَالِ

## باب ۱۲: مامول کی میراث کے بارے میں

(٢٠٢٩) كَتَبَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى آبِي عُبَيْدَةً آنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ اللهُ وَرَسُولَهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ وَالْخَالُ

#### وَارِثُمَنُ لَا وَرِاثَلَهُ.

توجیجاتی: حضرت ابوا مامد بن سهل بن حنیف منافخته بیان کرتے ہیں حضرت عمر بن خطاب منافخته نے حضرت ابوعبیدہ مخافخت کوخط میں لکھا تھا نبی اکرم مِطَّافِیَکَا آپانے فرمایا ہے اللہ اور اس کے رسول اس شخص کے مولی ہیں جس کا کوئی مولی نہ ہواور ماموں اس کا وارث ہوگا جس کا کوئی وارث نہ ہو۔

### (٢٠٣٠) الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَّا وَارِثَ لَهُ.

ترکیجی کہ: حضرت عائشہ وٹائی بیان کرتی ہیں نبی اکرم مُلِّلْتِی کُیْم ماروں اس کا دارث ہے گاجس کا اور کوئی دارث نہ ہو۔ تشرِیْج: "خوی الارحام" فقہی اصطلاح میں ان رشتہ داروں کو کہا جاتا ہے جونہ ذوی الفروض میں سے ہوں اور نہ عصبات میں سے ہوں، میت کا ترکہ ذوی الفروض کو دینے کے بعد جو کچھ نچے وہ میت کے عصبات یعنی جدی رشہ داروں کو درجہ بدرجہ دیا جائے گا یعنی تر بی عصبہ کو بعید کے مقابلے میں مقدم رکھا جائے گا اور اگر عصبات میں سے کوئی موجود نہ ہوتو پھر ذوی الا رحام کو دیا جاتا ہے۔ اقسام ذوی الا رحام: ذوی الا حارم کی چارت میں ہیں:

(1) فرع میت (2) اصل میت (3) فرع اب میت (4) فرع جدوجدهٔ میت \_

**اوّل فرع میت:** جومیت کی طرف منسوب ہے بیٹی و پوتی کی اولا دخواہ لڑکیاں ہوں یا لڑ کے اورخواہ کتنے ہی ینچے کے طبقے کے ہوں۔ **دوم اصل میت:** اجداد فاسدہ و جدات فاسدہ جن کی طرف خود میت منسوب ہے یعنی میت کے نانا اور جدات فاسدہ خواہ کتنے ہی او پر کے طبقہ کے ہوں۔

**سوم فرع اب وام میت:** جومیت کے باپ کی طرف منسوب ہے بیعنی ہر شم کی بہنوں اور اخیافی بھائیوں کی اولا داور عینی وعلاقی بھائیوں کی لڑ کیاں۔

چہارم فرع جدہ وجدہ میت: جومیت کے دادا، دادی، نانا، نانی کی طرف منسوب ہے لینی پھوپھیاں، اخیانی چیا، ماموں، خالہ اوران کی اولا داور عینی وعلاتی چیا کی لڑکیاں (1) اگر یہ اصناف سب موجود ہوں پہلے صنف اول پھر صنف دوم پھر صنف سوم پھر صنف چہارم کو ترجیح موگا۔ (2) اگر مستحق صنف کے متعدد افراد موجود تو اقرب کو ترجیح ہوگا۔ (3) اگر درجہ میں برابر ہوں تو قوت قرابت کو ترجیح ہوگا۔ (4) اگر تیسب متحد ہوں تو سب مساوی طور پر مستحق ہوں کے البتہ ﴿ لِلذَّا كُو مِتْنُ جَظّے الْا ثُنْ تُدَيِّنِ ﴾ (انساء:١١) کے مطابق تقسیم ہوگا۔

مذاہب فقہ اور خارد یا جائے الارجام کے وارث ہونے کا مسئلہ: ' ذوی الارجام' کو وارث قرار دیا جائے یا نہیں؟ اس میں حضرات صحابہ تفاقیّا کے زمانے سے اختلاف چلا آرہا ہے، اکثر صحابہ کرام، حضرت عمر، علی، ابن مسعود، ابوعبیدہ بن جراح اور معاذ بن جبل تفاقیّا کو خارت اور معاذ بن جبل تفاقیّا کے ذمانے سے منتقبہ اور حنابلہ اس بات کے قائل ہیں کہ ذوی معلم وارث ہوتے ہیں۔ 'الارجام وارث ہوتے ہیں۔

البتة صحابه ميں سے حضرت زيد بن ثابت اور تابعين ميں سے سعيد بن مسيب اور سعيد بن جبير من اُنتُم اور فقهاء ميں سے امام مألك

اورامام شافعی ویشین اس کے قائل ہیں کہذوی الارحام وارث نبیس ہیں، ایک صورت میں اس میت کا ترکہ بیت المال میں جمع کرا دیا جائے گا۔

جمہور کا آیات اور احادیث سے استدلال: ﴿ لِلبِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تُرَكَ الْوَالِدُنِ وَ الْأَفْرَبُوْنَ وَ لِلنِّسَآءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدُنِ وَ الْأَفْرَبُوْنَ وَ لِلنِّسَآءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدُنِ وَ الْأَفْرَبُوْنَ ﴾ (انساء: ٤) (مال باپ اور خویش وا قارب کے ترکہ میں مردوں کا حصہ بھی ہے اور عور توں کا بھی) اس میں رجال، نساء اور اقر بون کے الفاظ" ذوی الارجام" کو بھی شامل ہیں۔

2 حدیث باب جس میں حضرت ابوا مامہ ن اللی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے دوسرے کو تیر سے قل کردیا، اس مقول کا ماموں کے علاوہ اور کوئی وارث نہیں تھا، یہ مسئلہ حضرت ابوعبید سے پوچھا گیا تو انہوں نے اس کا تحم معلوم کرنے کے لئے حضرت عرفاروق نوائٹی نے اس کا تحکم معلوم کرنے کے لئے حضرت عمرفاروق نوائٹی نے اس کا تحکم ابوا مامہ بن بہل بنا ہی خرفاروق نوائٹی کے دربول اللہ میں نہاں بنا ہی خوص کا دارث بوتا ہے جس کا کوئی ختاتم ہیں جس کا کوئی ختاتم میں جس کا کوئی ختاتم میں جس کا کوئی ختاتم میں دور کا اور شروق اور عصبہ ند ہونے کی اور کوئی وارث ند ہو۔ خدکورہ آیات اور احادیث سے بیٹ ابت ہوتا ہے کہ ذوی الارجام کو ذوی الفروش اور عصبہ ند ہونے کی صورت میں میراث سے حصد یا جاتا ہے کہی جمہور کا موقف ہے اور ای پرامت کا تعامل چلا آر ہا ہے۔

شافعیہ کے دلائل: ﴿ الله تعالىٰ نے آیات میراث میں صرف ذوى الفروض اور عصبات کے جھے بیان فرمائے ہیں، ذوى الارحام كاكوئى حصه ذكر نبیس كیا، اگران كاكوئى حصه بوتا تو اسے ضرور بیان كیا جاتا اس سے معلوم ہوا كه ذوى الارحام كاكوئى حصه بیس ہے۔

② حضورا کرم مَنْ فَضَیِّ ہے پھوپی اور خالہ کی میراث کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: میرے پاس جرائیل آئے اور انہوں نے بتایا کہ پھوپی اور خالہ کے لیے میراث نہیں ہے۔

دلائل کا جواب: ① آیات میراث بیل گو که ذوی الارحام کا ذکر صراحة نہیں ہے لیکن اس سے ان کے وارث بننے کی نفی لازم نہیں آتی کیونکہ اولوا الارحام والی آیت اور مذکورہ احادیث میں ان کے وارث ہونے کا واضح ثبوت ہے، نیز احکام میراث حالات کے انتہار سے تغیر و تبدل کے ساتھ بتدریج تازل ہوئے ہیں، ایسے میں کسی تھم کا آیات میراث میں نہ ہوتا یہ اس بات کی ولیل نہیں ہوسکتا کہ وہ تھم ثابت نہیں ہے۔

② جمبورا س حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کمکن ہے کہ بیر حدیث ﴿ وَ اُولُواالْا رَحْامِ ﴾ (الافتان: ۵۵) والی آیت کریم کے نزول کے جمبورا سے پہلے کی ہو، یا اس کی مراد بیرے کہ بچوچی اور خالہ اس وقت وارث نہیں ہوں گی جب میت کے ذوکی الفروض اور عصبہ رشتہ داروں میں کوئی موجود ہوور نہ ہوں گی۔

### بَابُ مَاجَآءَ فِي الَّذِي يَمُوْتُ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثُ

باب ١١٠ الشخص (كى ميراث كے تكم) كے بارے ميں ہے جومرجائے اور اس كاكوئى وارث نه ہو

#### فَادُفَعُوْهُ إِلَى بَعْضَ اَهُلِ الْقَرْيَةِ.

توجیجہ بنا: حضرت عائشہ وٹائٹی بیان کرتی ہیں نبی اکرم مُطَلِّنظِیَّا کا آزاد کردہ ایک غلام تھجور کے درخت سے گر کرفوت ہو گیا نبی اکرم مُطَلِّنظِیَّا نے فرمایا دیکھواس کا کوئی وارث ہے؟ صحابہ کرام وٹوکٹیٹا نے عرض کی کوئی نہیں ہے تو نبی اکرم مُطَّلِّنظِیَّا نے ارشا دفر مایا اس کا مال اس کی بستی والوں کودے دو۔

تشویح: ترکہ سے ترتیب وار چار حقق متعلق ہوتے ہیں، سب سے پہلے ترکہ سے میت کا کفن وفن کیا جاتا ہے، پھر باتی سے میت کا وصیت نافذ کی جاتی ہے، پھر باتی ماندہ ترکہ میت کے وارثاء میں تقسیم کیا جاتا ہے اور ورثاء میں پہلانمبر ودی الفروض کا ہے، پھر عصبہ بسی کا، پھر ذوی اللارحام کا، پھر مولی الموالات کا، یعن جس سے میت نے ودتی کی ہو،احناف کے نزدیک میراث میں بیعقد معتبر ہے اور شوافع کے نزدیک معتبر نہیں، پھراگر نذکورہ ورثاء میں سے کوئی نہ ہو تو وہ شخص وارث ہوگا جس کے لئے میت نے اپنے ہے اور موت تک وہ اپنے اقرار پر برقرار رہا ہے، پھراگر فذکورہ ورثاء میں سے کوئی نہ ہو اور میت نے کسی کے لئے تہائی سے زائد کی یا سارے ترکہ کی وسیت کی ہے تو وہ زائد یا ساراتر کہ موصی کو دیا جائے گا اور اگر وہ بھی نہ ہوتو میت کا ترکہ بیت المال میں یعنی اسلامی حکومت کے خزانہ میں رکھ دیا جائے گا جوغریوں پرخرج ہوگا۔

#### كيا انبياء عيف التلاوارث موتے ہيں؟

اس بات میں تو جمہور کا اتفاق ہے کہ انبیاء کے مال میں وراثت جاری نہیں ہوتی، اگر کوئی نبی مال جھوڑ کرجائے تو وہ رشتہ داروں میں بطور میراث تقسیم نہیں ہوتا بلکہ وہ غرباء اور مساکین پرصدقہ کرنے کا حکم ہے، انبیاء کی وراثت مال میں نہیں، علم میں جاری ہوتی ہے، چنانچہ قرآن میں جہاں بھی انبیاء کے ذکر میں وراثت کا لفظ استعال ہواہے، اس سے وراثت مال نہیں بلکہ وراثت علم مراد ہے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ انبیاء عیم اللہ عیم نیز واقارب کے وارث ہوتے ہیں یانہیں، اس بارے میں دو تکتے پیش نظر ہیں:

- ① شافعیہ، مالکیہ،مولانا رشیداحد گنگوہی اور مولاناخلیل احمد سہار نپوری پڑھائی کے نزدیک انبیاء ﷺ اپنے عزیز وا قارب کے وارث ہوسکتے ہیں،دلیل میں دوباتیں ارشاد فرماتے ہیں:
- (۱) حدیث میں لانودث (ہم وارث نہیں بناتے) کے الفاظ ثابت ہیں لیکن لانرث کالفظ (ہم وارث نہیں ہوتے) ثابت نہیں ، یہ کسی راوی کا تصرف ہے، اس لئے "لانوث ولا نورث" والی حدیث سے اس بات پراستدلال کرنا انبیاء وارث نہیں ہوتے ، درست نہیں۔
- (۲) حضورا کرم مَرَافِظَةً کے والدحضرت عبداللہ تر کہ میں کچھ غلام اور بکریاں جھوڑ گئے تھے، آپ مَرَافِظَةً کو یہ چیزیں والد کی میراث سے ملی تھیں۔
  - ان دلائل سے استدلال کر کے میرحضرات فرماتے ہیں کہ حضرات انبیاء عین الله اپنے عزیز وا قارب کے وارث ہوتے ہیں۔
- ت دننیه اور دیگر حفزات کے نزد کی حضرات انبیاء عینهائی اپنی عزیز وا قارب کے دارث نہیں ہوتے کیونکہ حضور اکرم مَرَّ النَّنَا اللهِ عن انبیاء عینهائی کی جماعت نہ دارث ہوتے ہیں منقول ہے کہ آپ نے فرمایا: نحن معاشر الانبیاء لانوث ولانورث (ہم یعنی انبیاء عینهائی کی جماعت نہ دارث ہوتے ہیں

اور نہ وارث بناتے ہیں) یہ حدیث سے جہ اس مسلک پراکٹر حضرات کا اتفاق ہے، اور حضرات انبیاء عیم ایک کا تائید کرتا ہے اور حضورا کرم مُؤَلِّنَا گا گا کہ کہ اس کے استدلال درست نہیں۔

کرتا ہے اور حضورا کرم مُؤلِّنَا گُا کہ واپنے والد سے میراث چونکہ نبی بننے سے پہلے ملی تھی، اس لئے اس سے استدلال درست نہیں۔

لعن اس: مولی: آزاد کر دہ غلام۔ وقع: گر گئے۔ عنق: (عین کے نیچ زیر اور ذال کے سکون کے ساتھ) شاخوں والی مہنی اور اگر عین پر زبر ہوتو اس کے معنی '' مجور کے پھل دار درخت' کے ہوتے ہیں۔ عنق نخلة: العنق بالفت النخله و بالکسر العرجون بما فیمه من الشہاریخ اور اس کی جمع عذاق آتی ہے مجور کا ایسا درست جوشا نوں والا ہویا شاخ ہی مراد ہو۔

### بَابُفِيْ مِيْرَاثِ الْمَوْلَى الْأَسْفَلِ

# باب ۱۴: آزادشده کامیراث میں حصہ

(٢٠٣٢) أَنَّ رَجُلًا مَاتَ عَلَى عَهُ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَمْ يَدَعُ وَارِ ثَالِلَّا عَبُنَّا هُوَ أَعْتَقَهُ فَأَعْطَاهُ النَّبِيُ ﷺ مِيْرَاثَهُ.

تَرُخِچْهَنْہُم: حضرت ابن عباس خانیم بیان کرتے ہیں نبی اکرم مِئلِنٹیکیا کی خام نے میں ایک شخص فوت ہو گیا اس کا کوئی وارث نہیں تھا صرف ایک غلام تھا جسے اس نے آزاد کیا تھا تو نبی اکرم مِئلِنٹیکیا نے اس کی وراثت اس غلام کودے دی۔

تشریع: جمہور فقہاء فرماتے ہیں عتیق معتق کا وارث نہیں ہوتا اور معتق عتیق کا وارث ہوتا ہے، اگر اس کا کوئی رشتہ دار زندہ نہ ہوتو اس کا ترکہ سلم انوں کی فلاح و بہبود میں اسے صرف کر سکے، قاضی شریح کا ترکہ سلم انوں کی فلاح و بہبود میں اسے صرف کر سکے، قاضی شریح کا ترکہ سلم ان سلمانوں کی فلاح و بہبود میں اسے صرف کر سکے، قاضی شریح کا وارث ہوتا اور حضرت طاؤس نے اس حدیث کے ظاہری مفہوم کے پیش نظر کہا کہ جس طرح آزاد کرنے والا اپنے آزاد کردہ غلام کا وارث ہوسکتا ہے کما فی عکمہ۔

چنانچہ حدیث باب میں بھی نبی کریم مُطِّلْفِیَخُمُّ نے مرحوم آ قا کے آ زاد کردہ غلام کواس کا تر کہ تبرع اور احسان کے طور پر ای وجہ سے دیا کہ وہ مستحق تھا، اس وجہ سے نہیں دیا کہ وہ غلام مرحوم آ قا کے تر کہ کا وارث ہے۔

قال اللگنکوهی دفعه هذا لاستحقاقه من بیت المال لا توریشًا۔وہ ممالک اور علاقے جہاں اسلامی حکومت نہ ہونے کی وجہ سے بیت المال نہ ہویا بیت المال کا نظام اسلامی نہ ہووہاں اس قتم کے مال کومساجد و مدارس کی ضروریات میں صرف کیا جاسکتا ہے۔

### بَابُ مَاجَاءَ فِي اِبْطَالِ الْمِيْرَاتِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ

باب ۱۵: مسلمان اور کافر ایک دوسرے کے دارث نہیں ہوتے

(٢٠٣٣) لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.

تَزَجَّبُهُمْ: حضرت اسامه بن زید منالِنُو بیان کرتے ہیں نبی اکرم مُؤَلِّنْتُ ﷺ نے فرمایا ہے کوئی مسلمان کسی کافر کا وارث نہیں ہوگا اور کوئی کافر

سیمسلمان کا دارث نہیں ہوگا۔

تستونیج: موافع ارث چار ہیں: غلامی، قبل، اختلاف دین اور اختلاف ملک (صرف کفار کے حق میں) غلام خواہ کسی طرح کا ہو وارث نہیں ہوتا اور قاتل بھی مقتول کا وارث نہیں ہوتا اور قبل کی پانچ قسمیں ہیں، عمد، شبه عمد، خطا، شبہ، خطا اور قل بالسبب، پہلی چاروں قسموں میں قاتل مقتول کی میراث سے محروم ہوتا ہے، اس لئے کہ ان میں قصاص یا کفارہ واجب ہوتا ہے، اور پانچویں قسم (قتل بالسبب) میں قاتل وار ثبت سے محروم نہیں ہوتا۔ (تفصیل طرازی شرح سرائی ص: 19 کے عاشیہ میں ہے)

علامہ نو دی راٹیئیڈ فرماتے ہیں کہ اہل اسلام کا اس پر اجماع ہے کہ کے کا فرمسلمان کو دارث نہیں ہوسکتا ای طرح مسلمان کا فر کا وارث نہیں ہوسکتا ہے جمہورصحابہ ڈیا آئیٹے و تابعین وغیرہ اس کے قائل ہیں البتہ بعض حضرات معاذ بن جبل ٹیاٹیز، ابن المسیب ٹیاٹیز اور مسروق ٹیاٹیٹے وغیرہ ہے۔

قائلين توريث ني كريم مُطِلْقَكُمُ كفر مان "الاسلام يعلوا ولا يعلى عليه" ساستدلال كيا-

جمہور رائیئی جواب میں فرماتے ہیں کہاں روایت سے مقصود فضیلت اسلام کو بیان کرنا ہے میراث مقصود نہیں جبکہ روایت الباب جمہور علماء کا صریح متدل ہے، لعل هذا الطائفة لحدیب لغها هذا الحدیث.

اختلف اهل العلمه فی توریث الهوتل... الخ: اس پراجماع ہے که مرتدمسلمان کا دارث نہیں ہوگا البتہ مرتد کے مال کے بارے میں مختلف مذاہب ہیں۔

مرت کے مرنے کے بعداس کا مال فنی وربیعہ وابن کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مرتد کے مرنے کے بعداس کا مال فنی مسلمین ہوگا۔

- (2) امام ما لک راٹیط فرماتے ہیں اس کا مال مسلمانوں کے لئے ہے البتہ اگر مرتد نے اس لئے ارتداد کو اختیار کیا ہو، تا کہ دریثہ کومحروم کردیتو پھروریثہ محروم نہ ہوں گے بلکہ ان کو وارث بنایا جائے گا۔
- (3) امام ابو بوسف والنيما ومحمد والنيما فرمات بين كمرتدكا مال ورث مسلمين كوديا جائے گا۔علقمه اور بعض تابعين وَ الله فرمات بين كه اس كه الله كام ابو بوسف والنا برى يختص بور ثة من اهل كے مال كے متحق وہ اہل دين بول گے جن كے دين كى طرف وہ منتقل ہوا ہے قال داؤد الظاہرى يختص بور ثة من اهل الله ين الذى انتقل اليه ــ الله ين الذى انتقل اليه ــ
- (4) امام ابوصنیفہ والٹیکڈ فرماتے ہیں کہ مرتد تو حکماً میت ہے تو اس کی موت کا حکم ونت ردت کی طرف منسوب ہوگا لہذا ردت اختیار کرنے تک تو مسلمان تھا اب مرتد ہوکر وہ میت ہوگیا تو اب تک کا جو مال اس کے پاس ہے وہ بحالت اسلام کما یا ہوا ہے تو ور شہ مسلمین اس کے وارث ہول گے کیونکہ یہ تو ریث المسلمہ للمسلمہ ہوئی اور ردۃ کے بعد جو مال اس نے حاصل کیا وہ کفر کی حالت کا ہے اب مسلمان کو اس وارث نہیں بنایا جائے گا ورنہ تو ریث المسلمہ للکافر لازم آئے گا بلکہ اس کا مال بیت المال میں جمع کردیا جائے گا۔

فائك : يه يمم مرتد مردك مال كے بارے ميں ہے اور مرتدہ كے بارے ميں اجماع ہے كہ اس كا مال جو بحالت اسلام ہويا بحالت ارتداد ورشمسلمين كا ہے۔ لانھا لا تقتل عند منابل تحبیس حتی تسلیم او تموت۔

### بَابُلَايَتَوَارِثُاهُلَ مِلَّتَيْن

# باب ۱۷: دومختلف مذہب والے ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوتے

(۲۰۳۳) لايتوارك آهُلُ مِلَّتَيْنِ.

تَوَجِّجَانَبُهِ: حضرت جابر مُن النَّيْء نبی اکرم مِلِّنْ النَّيْجَ کامی فرمان نقل کرتے ہیں دو مذہبوں سے تعلق رکھنے والے افرادایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے۔

ندا بهب فقہاء: ﴿ احتان اور شوافع كے نزديك: اسلام كے علاوہ سارے مذا بب ايك ملت بيں، امام محمد رحمه الله نے موطا ميں لكھا ہے: الكفو ملة واحدة يتوار ثون به: لين اسلام كا انكار كرنے والے سب ايك ملت بيں، پس وہ كفر كى وجہ سے ايك دوسرے كے وارث ہوں گے ، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اىكواضح قرار دیا ہے۔

(2) امام مالک رایشیا کاصیح مذہب سے کہ یہود و نصاری الگ الگ ملت ہیں، پس وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے اور مشرکین اور مور تیاں پوجنے والے سب ایک ملت ہیں، پس وہ ایک دوسرے کے وارث ہوں گے اور باب کی حدیث میں احناف کے نزدیک دوملتوں سے کفر واسلام مراد ہیں، پس اس حدیث کا مطلب وہی ہے جو گذشتہ باب کی حدیث کا ہے اور یہاں مصری نسخہ میں باب ہے جو بڑھایا گیا ہے۔ اور ابوداؤد (حدیث 2911) میں بھی یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر و فرانتی سے مروی ہے۔

اعت راض: غیر مذہب والوں کی توریث سے اسلام کو کیالینا ہے؟ وہ ایک دوسرے کے وارث ہوں یا نہ ہوں ، بیاسلامی مسئلہ ہیں ہے، پھروہ حدیثوں میں کیوں زیر بحث آیا ہے؟

جواب: غیر مذہب کے لوگ بھی اسلامی مملکت کے شہری ہوتے ہیں اور وارث اور مورث میں سے ایک اسلامی ملک کا شہری ہواور دوسرا دارالکفر کا شہری ہوالیا بھی ہوتا ہے، پس انظام مملکت کی حیثیت سے اسلامی حکومت کو بید مسئلہ در پیش آسکتا ہے، اس لئے اس مسئلہ سے بحث ضروری ہے۔

## بَابُ مَاجَآءَانَّ الْمِيْرَاثَ لِلْوَرَثَةِ وَالْعَثْلَ عَلَى الْعَصَبَةِ

باب ۱۷: میراث ورثاء کے لئے ہے اور دیت خاندان پر ہے

(٢٠٣٥) الْقَاتِلُلَايَرِثُ.

تَزَجْجُكُنْهِ: حَفَرت ابو ہریرہ وُٹاٹنے نبی اکرم مَالِّشَکِیَا آ کا بیفر مان نقل کرتے ہیں قاتل وارث نہیں ہے گا۔

#### باب

### باب۱۸:اسی سے متعلق باب

(٢٠٣١) قَالَ عُمَرُ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَلَا تَرِثُ الْمَرُاةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا فَأَخْبَرَهُ الضَّعَاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَائِ الْمَوْاتَقِ وَلَا تَرِثُ الْمَرُاقَاشُ يَمَ الضِّبَا بِيِّمِنُ دِيَةِ زَوْجِهَا. الْكِلَائِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِي عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ا

ترکیجی بنی: سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں حضرت عمر منطقہ نے یہ بات بیان کی ہے دیت کی ادائیگی خاندان کے ذہبے ہوگی اور کوئی بھی عورت اپنے شوہر کی دیت میں سے کسی چیز کی وارث نہیں ہوگی توضاک بن سفیان کلا بی نے انہیں یہ بات بتائی کہ نبی اکرم مَشَرِّشَتُیْجَ نے انہیں خط میں لکھا تھا وہ اشیم ضابی کی اہلیہ کو ان کے شوہر کی دیت میں وارث بنائیں۔

#### باب

### باب۱۹:ای کے متعلق باب

(٢٠٣٧) اَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَطَى فِي جَنِينِ امْرَاقٍ مِنْ بَنِي لِحُيّانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ عَبُرِا وَامَةٍ ثُمَّ إِنَّ الْمَرُاةَ اللهَ اللهُ عَلَيْهَا وَاللهُ عَلَيْهَا وَاللهُ عَلَيْهَا وَزُوجِهَا وَانَّ عَفُلَهَا عَلَى عَصَبَتِهَا . الَّبِيُ قُطِي عَلَيْهَا وَلَوْجِهَا وَانَّ عَفُلَهَا عَلَى عَصَبَتِهَا .

ترکیجی بنی: حضرت ابو ہریرہ وہ وہ اپنے بیان کرتے ہیں نبی اکرم منظی ہے بولحیان سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون کے پیٹ میں موجود بجے کے بارے میں ایک غلام یا کنیز تاوان کے طور پر ادا کرنے کا فیصلہ کیا تھا جو بچہ مردہ پیدا ہوا تھا بھر جس عورت کے خلاف تاوان کی ادائیگی کا فیصلہ دیا گیا تھا اس کا انتقال ہوگیا تو نبی اکرم مُنظِ ہے نے یہ فیصلہ دیا کہ اس کی وراثت اس کے بچوں اور شوہر کو ملے گی اور اس کے مطرف سے دیت کی ادائیگی اس کے خاندان والوں کے ذھے لازم ہوگی۔

تشریع: بید مسئلہ اجماعی ہے ابواب الدیات باب 15 ، حدیث 1395) میں گزر چکا ہے کہ میراث کے حق دار ورثاء ہیں اور دیت خاندان پر ہوتی ہے، اگر چہ بات الغنم بالغرم کے خلاف ہے، یعنی صابطہ یہ ہے کہ جوتاوان بھرے وہی فائدہ اٹھائے، جب خاندان نے دیت اداکی ہے تو میراث بھی ان کو ملنی چاہئے، مگر مسئلہ یہ نہیں ہے، نبی سِرِّ اَنْظَافِیَا آ نے بنولیان کی ایک عورت کے پیٹ کی بچہ کے بارے میں جو مردہ گر گیا تھا غرہ کا فیصلہ فرمایا، یعنی ایک بردہ (غلام یا باندی) اداکر نے کا حکم دیا اور یہ دیت ڈنڈا مارنے والی عورت کے عاقلہ پر لازم کی پھر جب اس عورت کی وفات ہوئی تو نبی مَرِّ اَنْظَافِیَا آ نے فیصلہ کیا کہ اس کی میراث اس کے بیٹوں اور شو ہر کے لئے ہے، اور اس کی دیت اس کے خاندان پر ہے۔

اور فرق کی وجہ رہے کہ وراشت کی بنیاد تعال، تناصر اور ہمدردی پر ہے اور خاندان کے لوگ ہی ایک دوسرے کو نفع وضرر کو اپنا نفع وضرر سجھتے ہیں اور وہی ایک دوسرے کی ہر طرح مدد کرتے ہیں، اس لئے وہی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے اور دیت کا مدار ہاتھ پکڑنے پر ہے لینی برائی سے روکنے پر ہے، پس جولوگ گناہ کرنے والے کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں وہی اگر گناہ سے نہیں روکیں گے تو سزا بھگتیں گے اور وہ سزایہ ہے کہ ان کو دیت ادا کرنی ہوگی اور ظاہر ہے بیہ طافت قبیلہ ہی میں ہوتی ہے اس لئے دیت ان پر لازم ہوتی ہے،غرض میراث اور دیت کی جہتیں مختلف ہیں اس لئے احکام بھی مختلف ہیں۔ مقتول شوہر کی بیوی دیت میں بھی وارث ہوگی:

حضرت عمر شائنی کا ابتداء میں بے نظر بیتھا کہ اگر کوئی مخف قل ہو جائے تو اس کی بیوی کو دیت میں سے بطور میراث کے بھے نہیں دیا جائے گا، ان کا منشا بیتھا کہ دیت 'عاقلہ' سے وصول کی جاتی ہو اقلہ میں صرف مرد داخل ہوتے ہیں ، خوا تین نہیں ۔ لہذا جب دیت دینے میں خوا تین شامل نہیں تو لینے میں کیوں ہوں لیکن پھر جب حضرت ضحاک بن سفیان شائنی نے بتایا کہ حضور مِنَّا اَنْفَیْکُمْ کے زمانے میں اشیم ضابی غلطی سے قل ہوگئے ہے تھے تو آپ نے تھم دیا کہ اس کی دیت میں اس کی بیوی کو بھی وارث بناؤ۔ بیحد یث سنے کے بعد حضرت عمر شائنی نے اپنے قول سے رجوع کرلیا اور بیوی کوشو ہرکی دیت میں سے حصد دار بنانے گے، چنا نچہ اب تمام فقہاء کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ دیت میں مقتول کے تمام وارث حقد اربوتے ہیں خواہ رشتہ دارم دہوں یا خوا تین ، لہذا اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ مقتول شو ہرکی ہیوی دیت میں دیگر رشتہ داروں کی طرح وارث ہوگی ، اگر اولا دنہ ہوتو چوتھا حصہ اور اولا د ہوتو آ شواں حصہ معلوم ہوا کہ مقتول شو ہرکی ہیوی دیت میں دیگر رشتہ داروں کی طرح وارث ہوگی ، اگر اولا دنہ ہوتو چوتھا حصہ اور اولا د ہوتو آ شواں حصہ معلوم ہوا کہ مقتول شو ہرکی ہیوی دیت میں دیگر رشتہ داروں کی طرح وارث ہوگی ، اگر اولا دنہ ہوتو چوتھا حصہ اور اولا د ہوتو آ شواں حصہ معلوم ہوا کہ مقتول شو ہرکی ہیوی دیت میں دیگر رشتہ داروں کی طرح وارث ہوگی ، اگر اولا دنہ ہوتو چوتھا حسہ اور اولا دو تو آ

اعمت راض: بیے کہ عاقلہ کون لوگ ہوں گے؟ خاص طور پر ہمارے زمانے میں بیمسکہ بہت پیچیدہ ہو گیا ہے، جب قبائلی زندگی کا رواح تھا اس وقت تو عاقلہ کا تعین آسان تھا کہ قبیلے کے لوگ آپس میں قریب قریب رہتے تھے اور ان کے درمیان آپس میں تعاون وتناصر اور مددونفرت کاسلسلہ رہتا تھالیکن موجودہ دور میں اور خاص طور پرشہری زندگی میں عاقلہ کس کوقر اردیا جائے؟

حضرت امام ابوصنیفہ رالیٹیا فرماتے ہیں کہ عاقلہ ہونے کا دارو مدار آب کی میں مدد و نفرت پر ہے الہذا جن لوگوں کے درمیان ایک دوسرے کی مدد کا سلسلہ ہو، وہ اس کی عاقلہ ہے اور جہاں قبائلی نظام منظم ہو اور جرخص کو معلوم ہے کہ اس کا قبیلہ فلاں ہے تو ایس صورت میں وہ قبیلہ ہی اس کا عاقبہ ہوگا اور اگر قبیلہ نہیں ہے لیکن منظم برادری ہے تو وہ دیت اداکرے اور اگر برادری بھی نہیں ہے تو پھر جیسے آج کل' نٹریڈ یونین' ہوتی ہے اور اس کے درمیان آپس میں مدد و نصرت کا سلسلہ ہوتا ہے تو وہ اس کی عاقلہ ہوسکتی ہے، اس کی دلیل حضرت عمر فاروق میں نیا تھی کا وہ فیصلہ ہے جو انہوں نے صحابہ کرام می نگر نگر کی موجودگی میں کیا تھا، اس میں '' اہل دیوان' کو عاقلہ مقرر کیا تھا، ان میں میں اہل دیوان' کو عاقلہ مقرر کیا تھا، ان کا مطلب سے ہے کہ جن کے نام ایک رجسٹر میں درج ہوں۔مثلاً ایک ہی محکم کے ملازم ہیں، یا مثلاً ایک فوجی یونت کے سابی ہیں ان سب کو آپس میں ایک دوسرے کی عاقلہ قرار دے دیا تھا، چاہے قبیلے کے اعتبار سے وہ متحد ہوں یا نہ ہوں۔

اس سے معلوم ہوا کہ اصل مدار مدد ونصرت پر ہے جس گروہ کے درمیان پیشے اور کاروبار وغیرہ کے اعتبار سے باہم تعاون پایا جائے گا،اس کواس کی عاقلہ کہہ سکتے ہیں اوراگر اس طرح کا کوئی سلسلہ نہ ہوتو پھراس کی دیت بیت المال پر واجب ہوگی جبکہ اس میں گنجائش ہو،اس میں گنجائش نہ ہوتو پھر قاتل کے مال میں ہی دیت لازم ہوگی۔

بیدیت عاقلہ پراس لئے واجب ہوتی ہے تا کہ وہ اس کو اس قتم کے جرائم کے ارتکاب سے باز رکھے اور اس کی تربیت اس طرح کرے کہ وہ قتل پرآ مادہ نہ ہواور اگر بھی وہ قتل پرآ مادہ ہوجائے تو عاقلہ اسے منع کرے، بید دیت تین سال میں وصول کی جائے گی اور ایک سال میں ایک آ دمی سے تین درہم سے زیادہ وصول نہیں کئے جائیں گے۔

#### بَابُ مَاجَآءَ فِي الرَّجُلِ يُسُلِمُ عَلَى يَدَي الرَّجُلِ

### باب • ۲: جو کسی کے ہاتھ پر اسلام قبول کرے اس کا حکم

(٢٠٣٨) سَالَتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَا السُّنُّةُ فِي الرَّجُلِ مِنْ اَهُلِ الشِّرُكِ يُسُلِمُ عَلَى يَدَى رَجُلٍ مِّنَ الْمُسُلِمِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هُوَ اَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَا كُوَمَهَا تِهِ.

توکنچھنٹہ: حضرت تمیم داری مثالثی بیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم مُطَّنَّتُ ہے دریافت کیا وہ مشرک شخص جو کسی مسلمان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرلیتا ہے اس کے بارے میں حکم کیا ہے تو نبی اکرم مُطَّنِّتُ نے فرمایا اس کی زندگی اور موت میں دیگر سب لوگوں کے مقابلے میں وہ زیادہ مستحق ہوگا۔

#### ىاي

### باب:۱۷:اسی ہے متعلق دوسرا باب

(٢٠٣٩) ٱكُمَّارَجُلِ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ آوُامَةٍ فَالْوَلَى وَلَكَ ذِيَالَا يَرِثُ وَلَا يُوْرَثُ.

تَوَجَجِينَہٰ: عمرو بن شعیب نُطَّنِیْ اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا کا یہ بیان نقل کرتے ہیں نبی اکرم مَطِّنْطِیَکَۃ نِے فر ما یا ہے اگر کوئی شخص کسی آ زادعورت یا کسی کنیز کے ساتھ زنا کرے تو بچہ ولد الزنا شار ہوگا نہ وہ کسی کا وارث ہوگا اور نہ کوئی اس کا وارث ہوگا۔ میں الی رہے کی سیار ہے جو

#### مولى الموالات كى ميراث؟

ال باب میں مولی الموالات کی میراث کا مسئلہ ہے، موالات ایک خاص قسم کی دوتی کا نام ہے اور وہ اس طرح کی جاتی ہے کہ جس کا کوئی والی وارث نہ ہو، دوسرے سے کہے: آپ میرے مولیٰ (ذمہ دار) بن جائیں، میں آپ کو اپنا وارث بناتا ہوں، اگر مجھ سے کوئی موجب ویت امر سرز دہوتو آپ ویت دیں، دوسرا اس کو قبول کرے۔ یہ 'عقد موالات' ہے اور قبول کرنے والا''مولی الموالات' ہے (بیعقد جانبین سے بھی ہوسکتا ہے، اس صورت میں دونوں ایک دوسرے کے مولی الموالات اور وارث ہوں گی می عقد احزاف کے نزد کے معتبر ہے، شوافع کے نزد کی معتبر ہے، شوافع کے نزد کی معتبر نہیں اور اس عقد کے چند شرا کط ہیں۔ موالات کی صحت کے لئے ضروری ہے کہ موالات کرنے والا آزاد، عاقل، بالغ ہو، وہ کمی کا آزاد کیا ہوا نہ ہو، نہ پہلے کس سے عقد موالات کر چکا ہواور عقد میں ویت اور کورا شرط ہے۔

#### اس عقد كا ذكر سورة النساء آيت ٣٣ ميس ب:

﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مُوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِلْنِ وَالْأَقْرَبُونَ \* وَالَّانِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَأْتُوهُمْ نَصِيْبَهُمْ مْ \* (الساء:٣٣) تَرْجَجْهُمْ: اور ہرایسے مال کے لئے جس کو والدین اور رشتہ دار چھوڑ جائیں، ہم وارث مقرر کردیئے ہیں اور جن لوگوں سے تمہارے عبد بندھے ہوئے ہیں ان کوان کا حصہ دو۔ " لینی اگر ورثاءموجود ہوں تو عقدموالات غیرمعتر ہے، رشتہ دار ہی وارث ہوں گے، اور اگر کوئی وارث نہ ہواور میت نے کس سے عقدموالات کررکھا ہوتو میراث کا وہی حقدار ہوگا، حدیث میں ضابطہ ہے: الغنجہ بالغو ھر: نفع بعوض تاوان ہے۔

مستملہ: اور جب کوئی شخص کسی کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہے تو وہ خاندان سے جدا ہوجاتا ہے اور بے آسرارہ جاتا ہے، چنانچہ وہ اس مسلمان سے جس کے ہاتھ پر اس نے اسلام قبول کیا ہے میعقد کرلیتا ہے، پس اگر اس نومسلم نے ایساعقد کیا ہوتو وہ اصلی مسلمان جبکہ اس نومسلم کا کوئی بھی وارث نہ ہووارث ہوگا ، یہ احزاف کا مسلک ہے۔

تشریح: اس حدیث سے مولی الموالات کی توریث ثابت ہوتی ہے اور یہی احناف کا مذہب ہے اور جوحفرات توریث کے قائل نہیں وہ ایک دوسری حدیث سے استدلال کرتے ہیں، نبی سَرِّ الْفَظِیَّةِ نے فرمایا: انھا الولاء لمین اعتق: ولاء (میراث) صرف آزاد کرنے والے کے لئے ہے، اس حدیث میں آپ سَرِّ الْفَظِیَّةِ نے حصر کردیا ہے، پس مولی الموالات وارث نہیں ہوگا یعنی جو شخص کسی کے ہاتھ پر اسلام قبول کرے اس شخص کواس نومسلم کی میراث ملے گی، کیونکہ ولاء آزاد کرنے والے ہی کے لئے ہے۔

لیکن اگرغور کیا جائے تو اس صدیث میں جس ولاء (میراث) کا حصر کیا گیا ہے وہ ولاء عمّا قدہ، لینی آزاد کرنے کی وجہ سے جو میراث ملتی ہے وہ صرف آزاد کرنے والے کے لئے ہے اور مولی الموالات کو جو میراث ملتی ہے اس کی بنیا دروسری ہے اور وہ یہ ہے کہ مسلمان کرنے والے نے اس نومسلم کو گفرسے نگالا ہے اور اسلام میں داخل کیا ہے، پس گویا اس نے مردہ کو زندہ کیا ہے پھر اس نومسلم نے اس مسلمان کرنے والے کے ساتھ عقد موالات کیا ہے اور وہ اس نومسلم کی زندگی بھر مدد کرتا رہا اور قاعدہ ہے: المغر حربال بغندہ:
اس لئے وہ مسلمان کرنے والے کے ساتھ عقد موالات کیا ہے اور وہ اس نومسلم کی زندگی بھر مدد کرتا رہا اور قاعدہ ہے: المغر حربال بغن میں اس سے سب سے زیادہ قریب ہے اس لئے جب اس نومسلم کا کوئی بھی وارث نہیں ہوگا تو میراث بیت المال میں نہیں رکھی جائے گی بلکہ اس مسلمان کرنے والے کو ملے گی کیونکہ اس کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے۔ اور دیگر انکہ فرماتے ہیں: مولی الموالات وارث نہیں ہوگا ، پس تر کہ بیت المال میں داخل کیا جائے گا۔ ان کے نزد یک قرآن کا ذکورہ تھم آیت پاک ﴿وَ اُولُواالْا رَبُحُ اللّٰ بِبُعْضِ فِیْ کِتُبِ اللّٰہِ \* ﴿ (الانفال :۵) سے منسوخ ہوگیا ہے (سورۃ الانفال آخری آیت) اور باب کی حدیث کے بارے میں وہ حضرات کہتے ہیں کہ بیروایت صحیح نہیں۔

مستند: ① بیردوایت حضرت تمیم داری والی سے عبدالله بن موہب روایت کرتے ہیں، یہی نام صحیح ہے اور بعض روات عبدالله بن وہب والیو کہتے ہیں: سے جہنیں۔

ک بیردایت عبدالعزیز راشین نے عبداللہ بن موہب رفائن سے اور انہوں نے تمیم داری رفائن سے روایت کی ہے، اس کی ایک دوسری سند ابودا و در حدیث 2918) میں ہے، عبدالعزیز رفینی کہتے ہیں: میں نے عبداللہ بن موہب سے سنا، وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رفینی سند ابودا و در حدیث روایت کررہے تھے، قبیصة بن فویب سے روایت کرتے ہوئے، پھرامام ابودا و دکے استاذ ہشام بن عمار کہتے ہیں: عن تمیم الداری ۔ اور دوسرے استاذ برنید بن خالد کہتے ہیں: ان تمیماً: یعنی پہلے استاذ کی روایت میں قبیصہ حضرت تمیم مخالفت سے روایت کرتے ہیں اور دوسرے استاذ کی روایت میں قبیصہ بیروا قعہ بیان کرتے ہیں، تمیم داری وائنی سے دوایت نہیں کرتے ، بہی بیمی بن عزہ کی روایت ہیں قبیصہ بیروا قعہ بیان کرتے ہیں، تمیم داری وائنی سے دوایت نہیں کرتے ، بہی بیمی بن موہب کی روایت میں ورایام تر ذی کی دوایت نہیں اور امام بخاری وائینی نے بخاری شریف کتاب الفرائف کیونکہ قبیصہ اور عبداللہ بن موہب کی حضرت تمیم داری وائنی سے ملاقات نہیں اور امام بخاری وائینی نے بخاری شریف کتاب الفرائف

باب 22 میں فرمایا ہے: ین کوعن تمیم الداری، رفعہ، قال: هو اولی الذاس بمحیالا و هماته واختلفوا فی صحة الحدید: یعنی تمیم داری فالٹی سے مرفوعاً ذکر کیا جاتا ہے کہ نبی مُراَفِیْنَ آئی نے فرمایا۔''وہ مسلمان جس کے ہاتھ پر کس نے اسلام قبول کیا ہے وہ اس نومسلم کی زندگی اور موت میں لوگوں میں سب سے زیادہ قریب ہی،، اور محدثین میں اس حدیث کی صحت میں اختلاف ہے (اکثر محدثین جسے امام ترذی اور امام بخاری حدیث کو صحح نہیں مانتے، چنانچہ امام بخاری نے یذکر نعل مجبول استعمال کیا اور ابوزر عدد مشقی کہتے ہیں: ھذا حدیث حسن متصل، کم اراحدا من اهل العلم یدفعہ (بذل مجبود 10:931 طبع جدید) چنانچہ بعض حضرات اس کو وارث قرار نہیں دیتے اور اس کا ترکہ بیت المال میں داخل کرتے ہیں اور یہی امام شافعی والیشین کا قول ہے۔

ملحوظ ، نثریفیہ شرح سرابی کے حواثی میں ہے کہ تمیم داری ٹیکٹو کی اس روایت میں یہ بھی ہے کہ الوجل یسلھ علی یدی و
یوالینی ۔ یعنی ایک آ دمی میرے ہاتھ پر مسلمان ہوتا ہے اور میرے ساتھ موالات کرتا ہے۔ الخ ، یہ قید ملحوظ رہنی چاہئے ، صرف
مسلمان کرنے سے احناف کے نزدیک وارث نہیں ہوگا ، بلکہ جب عقد موالات کرے گا تب قرآن کریم کی روسے وارث ہوگا اور
قرآن کریم کے اس تھم کے منسوخ ہونے کی کوئی دلیل نہیں اور سورۃ الانفال کی آخری آیت اس نومسلم کے بارے میں ہے جس کے
مسلمان ورثاء ہیں اور زیر بحث مسلمان نومسلم کا ہے جس کا کوئی وارث نہیں ہے اور اس نے جس کے ہاتھ پر مسلمان ہوا موالات
کررگی ہے اور یہ حدیث جیسی بھی ہے اس بات کی تائیکرتی ہے کہ وہ تھم باتی ہے۔

ولدالزنا كالحكم:

زنا کی وجہ سے جو بچہ پیدا ہو وہ نہ تو زنا کرنے والے کا دارث ہوتا ہے اور نہ اس کے کسی رشتہ دار کی میراث اسے ملتی ہے کیونکہ درا ثت نسب کی وجہ سے ثابت ہوتی ہے جبکہ ولد الزنا اور زنا کرنے والے کے درمیان نسب کا کوئی وجود نہیں ہوتا، اس طرح زانی ادر اس کے رشتہ دار اس بچے کی میراث نہیں پاسکتے، البتہ ولد الزنا کی ماں اس کی وارث ہوتی ہے اور ایسے ہی وہ اپنی ماں کی میراث کامستحق ہوتا ہے۔

لعنات: ما السنة: كياست ب، كياتكم ب\_ يسلم: اسلام قبول كرتاب على يدى الرجل: مسلمان كم اته بر ـ هوا ولى: وه زياده حقدار اور لائل ب- بمحيالا: اس كى زندگى ميں ـ عاهر: زنا كرے ـ لايورث (راء پرزبر كے ساتھ): اس كا كوئى وارث نہيں ہوگا۔

### بَابُ مَنْ يَرِثُ الْوَلاَءَ

باب ۱:۲۲ اس شخص کے بارے میں ہے جو ولاء کا وارث ہوتا ہے

(٢٠٣٠) يَرِثُ الْوَلَاءَ مَنْ يَرِثُ الْمَالَ.

تَرْمَجْجَعُنَّہُ: عمرو بن شعیب اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا کا یہ بیان نقل کرتے ہیں نبی اکرم مَلِّ نَصْحَقَ شخص بنے گا جو مال کا وارث ہوگا۔

#### باب

#### ياب ٢٣:

(٢٠٣١) الْمَرُالُةُ تَخُوزُ ثَلَاثَةً مَوَارِيْثَ عَتِيْقَهَا وَلَقِيْطَهَا وَوَلَدَهَا الَّذِي كَلَاعَنتُ عَلَيْهِ.

ترکیجہائی: حضرت واثلہ بن اسقع ن اٹنی بیان کرتے ہیں نبی اکرم مُطَّنِّ اُنگیا نے فر مایا ہے عورت تین (قتم کے) ترکول کی وارث ہوتی ہے اپنے آزاد کیے ہوئے غلام کے ترکے کی جس بچے کواس نے اٹھا کر پالا ہواس کی (وارث بنتی ہے)اوراس کی وہ اولا دجس کے حوالے سے اس نے اپنے شوہر کے ساتھ لعان کیا ہو۔

### تشريع: ولاء كى وراشت كامسكه:

ولاء العتق اس سے مراد ہے کی کا آزاد کردہ غلام مرجائے اگر اس کے ذوی الفروض اور عصبات نبی نہ ہوں تو پھر معتق آزاد کنندہ اس کا عصبی سببی ہے وہ وارث ہوگا اور اگر معتق نہ ہوتو معتق کے ور شدکواس کی میراث ملے گی لیکن اس ور شدکا عصبات نبی ہونا ضروری ہے مؤنث رشتہ دار کو یہ میراث نہیں ملے گی کیونکہ عور تیں صرف اپنے آزاد کر دہ یا آزاد کر دہ کے آزاد کر دہ سے وراثت پاسکتی ہیں یعنی جس غلام کواس نے آزاد کیااس کی میراث عورت حاصل کرسکتی ہے۔

### لقوله:عليا السلام الولاء لمن اعتق:

لقیطها: یعنی عورت نے جو بچہ راستہ سے اٹھایا یا اس کی پرورش کی اب انتقال کر گیا تو اس کا مال اس ملتقطہ کو دیا جائے گا اسحاق بن را موہ اس کے قائل ہیں البتہ جمہور امت نے فرمایا کہ لقیط کی میراث ملتقط کو نہیں دی جائے گی بلکہ بیت المال ہیں جمع کر دی جائے گی جو نکہ لقیط بچہ آزاد ہوتا ہے اور آزاد کی کوئی ولا غہیں ہوتی میراث کا استحقاق یا تونسب سے ہے یا آزاد کرنے سے اور ظاہر ہے کہ لقیط و ملتقط کے درمیان نہ نسب ہے اور نہ آزاد کرنے کے معنی فلا میراث اسحاق ابن را ہو یہ والی علی جانا ہا ہے۔ استدلال کیا ہے۔ جواب یہ ہے کہ بیروایت ثابت نہیں یا روایت کے معنی یہ ہیں کہ اصل تو اس میت کا مال بیت المال میں جانا چاہئے اور مصالح مسلمین میں خرج کیا جانا چاہئے گریہ عورت جس نے اس کو یالا ہے اس کے زیادہ قریب ہے اس کے اس کو دینا بہتر ہے۔ میں خرج کیا جانا چاہئے گریہ عورت جس نے اس کو یالا ہے اس کے زیادہ قریب ہے اس کے اس کو دینا بہتر ہے۔

ولدها التى لاعنت عنه: يعنى جس بچه كے بارے ميں اس نے لعان كيا ہے اس كى وراثت بھى اس عورت كو ملے گى كيونكه اس بچه كا نسب اس عورت سے ثابت ہے۔ تحقیق لغوى: الولاء: بفتح الواؤ تحوذ: عورت جمع كرسكتى ہے۔ مواریث ميراث كى جمع ہم متروكه مال عتیق: آزاد كرده لقیط: راستے سے اٹھایا ہوا بچه لاعنت عنه: جس بچ كى وجہ سے اس عورت نے لعان كيا۔





### بَابُمَاجَآءَفِى الْوَصِيَّةَ بِالثُّلُثِ

# باب ا: تهائی مال کی وصیت کا حکم

(٢٠٣٢) مَرِضُتُ عَامَ الْفَتُحِ مَرَضًا اَشُفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْبَوْتِ فَاتَانِى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَعُودُنِي فَقُلُتُ يَارَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

تو بین بن معدا ہے والد (حضرت سعد بن ابی وقاص ڈاٹٹو) کا یہ بیان نقل کرتے ہیں غزوہ فتح کہ کے سال میں بیارہ و گیااتنا بیارہ ہوا کہ موت کے قریب بی گئی گیا ہی اکرم مُنِلِفَ اُلِی میری عیادت کے لیے تشریف لائے میں نے عرض کی یارسول اللہ مُنِلِفَ اُلِی میں مہت سامال ہے اور میری وارث صرف میری ایک بیٹی ہے کیا میں اپنے تمام مال کی (اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج کرنے) کی وصیت کردول نبی اکرم مُلِفِ اُلِی اُلی کے بارے میں وصیت کردول بی اکرم مُلِفِ اُلی اُلی کے بارے میں وصیت کردول؟ نبی اکرم مُلِفِ اُلی کے نبی کے فرما مانہیں میں نے عرض کی ایک تہائی کے فرما مانہیں میں نے عرض کی ایک تہائی کے بارے میں کردول؟ آپ مُلِفِ اُلی بی نیادہ ہم ایک تہائی ہی زیادہ ہم آم این وارثوں کوخوشال جھوڑ کرجاؤ اوروہ لوگوں سے ما نگتے بھری تم جو بھے بھی خرج کرو گے تہیں اس کا اجر

ملے گا یہاں تک کہ جو پچھ بھی تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے (تمہیں اس کا بھی اجر ملے گا)۔

راوى بيان كرتے ہيں ميں نے عرض كى يارسول الله مَرَافِيَكَامَ كيا ميں اپنى ججرت ميں پيچھےرہ جاؤں گا نبى اكرم مَرَافِقَكَامَ نے فرما ياتم میرے بعد بھی زندہ رہو گے اور ایساعمل کرو گے جس کے ذریعے تم اللہ کی رضا چاہو گے اس کے منتبج میں تمہاری قدر ومنزلست اور مرتبے میں اضافہ ہوگا ہوسکتا ہےتم میرے بعد بھی زندہ رہواور بہت سے لوگتم سے نفع حاصل کریں اور بہت سے لوگوں کوتمہارے ذریعے نقصان حاصل ہو (پھر آپ مَرَّالْظَیَّا آپ مَرِ اللَّهُ عَمِی )اے الله میرے ساتھیوں کی ججرت کو برقر ارر کھاور انہسیں ایڑھیوں کے بل

### تشریع: وصیت کا حکم اور اس کے اقسام:

جمہورائمہ اربعہ میں امانات ہوں یا کوئی حق پروصیت واجب ہے جبکہ اس کے ذمہ قرض ہویا امانات ہوں یا کوئی حق واجب ہو خواہ وہ حق اللہ یاحق العبد ہوخواہ حق وارث ہو یاحق غیر وارث ہواور اگر کو ئی واجب نہ ہوتو وصیت واجب نہیں بھی اسی کے قائل ہیں۔ داؤد ظاہری رالٹیئ فرماتے ہیں وہ اقرباء جو اس کی میراث کے حق دار نہ ہوں ان کے لئے بہرصورت وصیت واجب ہے ابن جریر،مسروق، قادہ ٹڑٹئے طاؤس بھی اسی کے قائل ہیں۔داؤد ظاہری وغیرہ نے آیت شریفہ

﴿ كُتِبَ عَكَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ آحَكَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۚ إِلْوَصِيَّةُ .. الآية ﴾ (القره: ٢٨٠)

"تمہارے اُو پر وصیت کوفرض کر دیا ہے جب تم میں سے کسی کوموت آپنچے اگر اس نے تر کہ چھوڑ ا ہے اچھی وصیت ، سے استدلال کیا ہے نیز انہوں نے آپ مَالِشَيْعَ اَ کے فرمان

ماحق امرء مسلم يبيت ليلتين وله شئى يوصى منه الاوصيته مكتوبة عندلا.

" کسی مسلمان کے لئے بیہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر میں راتیں اس حال میں گزارے کہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس کی وصیت کی جاسکتی ہومگر وہ وصیت نہ کرے۔"

سے استدلال کیا ہے۔

**جواب:** جمہور فرماتے ہیں کہ بیآیت حکماً منسوخ ہے میراث کا حکم نازل ہونے سے پہلے وصیت واجب تھی منسوخ ہونے کی دلیل يه ب كداس آيت ميس وصيت للوالدين كا ذكر ب اوراب وصيت للوالدين بألاجماع منوخ ب نيز آپ مَوْفَقَةُ فَ فرمايا: لاوصيةلوارث.

حدیث کا جواب: بیه که یمی روایت مسلم میں ہے جس کے الفاظ ماحق امر ء مسلم له شئی یریں ان یوصی منه وارد ہاں کے الفاظ دلالت کرتے ہیں کہ بیتھم ال شخص کے لئے ہے جو وصیت کا ارادہ کرے اگر وصیت واجب ہوتی تو ارادہ کے ساتھ مقیدنہ ہوتی ۔غیروارث کے لئے وصیت مستحب ہے تا کہ اس کا ثواب اس کومل جائے نیز وصیت ناجائز اور مکروہ بھی ہوتی ہے مثلاً کوئی وصیت کرے ایسے امور کی جونشرعاً ناجائز ہوں۔

مصلح**ت وصیت:** اللّٰدی راہ میں بطور وصیت مال خرج کر کے ثواب حاصل کرنا یا دوست واحباب اور رشتہ داروں کو دے کر ان کو خوش کرنا۔

قاعدہ وصیت: کفن دفن اور ادائے قرض کے بعد جوتر کہ باتی رہااس کے تہائی میں دصیت بوری کی جائے گی اس کے بعد باتی ماندہ مال دارتوں کا ہے اگر ایک تہائی میں وصیت بوری نہ ہوتو وارتوں پراس کا بورا کرنا واجٹ نہیں اگر وارث بورا کرنا چاہیں تو دوشرطوں کے ساتھ پورا کرسکتے ہیں۔(1)سب وارث موجود ہوں اور ان کی رضا مندی ہو۔(2) سب وارث عاقل و بالغ ہوں نابالغ ومجنون کی رضامندی معترنہیں۔

وصیت کے شراکط: وصیت کرنے والا عاقل و بالغ اور آزاد ہونا چاہئے ای طرح بیجی ضروری ہے کہس کے لئے وصیت کی ہےوہ بوقت وصیت زندہ ہو نیزجس کے لئے وصیت کی ہے وہ وصیت لینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔جس چیز کی وصیت کی ہووہ چیز وصیت کے وقت موجود بھی ہونیز قابل تملیک ہوای طرح یہ بھی ضروری ہے کہ موصیٰ ، وارث نہ ہووصیت تہائی مال سے زیادہ کی نہ ہوجس کا نہ کوئی وارث ہواور نہ قرض ہوالیا تحف اپنے پورے مال کی وصیت کرسکتا ہےسب سے پہلے وصیت واجبہ کو پورا کیا جائے گا۔

#### اسلام میں سب سے چہلی وصیت:

حضرت براء بن معرور وخالفی کی وصیت سب سے پہلی ہے کہ انہوں نے وصیت کی تھی میرے مال کا تہائی حصہ نبی کریم مِلِّ الْفَيْحَافَم کو پیش کیا جائے ان کے وارثین نے تہائی مال پیش کردیا جس کو قبول فر ماکر آپ مَطِّلْتُظَیَّةً نے ان کے وارینہ کو واپس کردیا تھا۔ لعنات: وصایا: وصیت کی جمع ہے مثل ہدایا وہدیہ وصایا: "وصیة" کی جمع ہے، وہ خاص عہد جس پرعمل درآمد وصیت کرنے والے کی موت کے بعد ہوتا ہے۔ وسمیت الوصیة لانه وصل ما كان فی حیاته هما بعد العض نے اس طرح تعبیر كيا وهوعهد خاص مضاف الى مابعد الموت \_

### بَابُ مَاجَآءَ فِي الْوَصِيَّةَ بِالثَّلْثِ

### باب: تہائی مال میں وصیت کے بارے میں ہے

(٢٠٣٣) إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ وَالْمَرْاَةُ بِطَاعَةِ اللهِ سِيِّيْنَ سَنَةً ثُمَّ يَخْضُرُهُمَا الْمَوْتُ فَيُضَارَّانِ فِي الْوَصِيَّةِ **فَتَجِبُلَهُمَا النَّارُ. ثُمَّ قَرَا عَلَى ٓ اَبُو هُرَيْرَةَ (مِنُ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصَى مِهَا اَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارِّ وَّصِيَّةً مِّنَ اللهِ) إلى قَوْلِهِ** (ذلك الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ).

تَوَجِيْتُنِي: حضرت ابو ہريرہ مُناتِنه نبي اكرم مُطِّنْظَةً فرمان نقل كرتے ہيں كوئى مرديا كوئى عورت ساٹھ سال تك الله تعالى كى فرمان بردارى کرتے رہتے ہیں پھر جب موت ان کے قریب آتی ہے تو وہ وصیت میں وار توں کو نقصان پہنچاتے ہیں جس کے نتیجے میں ان کے لیے جہنم واجب ہوجاتی ہے۔رادی بیان کرتے ہیں پھرحضرت ابو ہریرہ زائٹن نے میرے سامنے بیآیت پڑھی۔وصیت کے بعد جو کی گئ ہواور قرض کی ادائیگی کے بعد کوئی نقصان پہنچائے بغیریہ اللہ تعالیٰ کا تھم ہے۔ یہ آیت یہاں تک ہے یہ بڑی کا میابی ہے۔ ِ تَسْرِنْجِ: تمام علماء کااس پراتفاق ہے کہ تہائی سے زیادہ کی وصیت جائز نہیں، بلکہ تہائی سے کم کی وصیت مستحب ہے کیونکہ نبی سَلِّ النَّنِیَّاجَةَ نے تہائی کو''بہت'' قرار دیا ہے اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب قدس سرۂ نے فرمایا ہے کہ دو وجہ سے تو وصیت جائز ہی تہیں ہوتی چاہئے۔

پہلی وحب، ایک: عرب وعجم کی قوموں میں میت کا مال اس کے ورثاء کی طرف منتقل ہوتا ہے اور بیان کے نزد یک فطری بات اور لا زمی امر جیسا ہے اور اس میں بے شار مصلحتیں ہیں، پس جب کوئی شخص بیار پڑتا ہے اور موت اس کونظر آنے لگتی ہے تو ور ثاء کی ملکیت کی راہ کھل جاتی ہے، یعنی مرض الموت میں میت کے مال کے ساتھ ورثاء کاحق متعلق ہوجا تا ہے، پس غیروں کے لئے وصیت کرکے ورثاءکواس چیز سے مایوس کرنا جس کی وہ امید باندھے بیٹے ہیں: ان کے حق کاا نکاراوران کے حق میں کوتا ہی ہے۔ دو سری وحب، حکمت کا تقاضایہ ہے کہ میت کا مال اس کے بعد اس کے ان قریب ترین لوگوں کو ملے جواس کے سب سے زیادہ حقدار،سب سے زیادہ مددگاراورسب سے زیادہ عم خوار رہے ہوں، اور ایساماں باپ اولا داور رشتہ داروں کے علاوہ کوئی نہیں، اس وجہ سے دور اول کے ہنگامی حالات میں جوموالات (آپس کی دوسی) اور مواخات (بھائی چارگی) کی وجہ سے میراث ملتی تھی اس کوختم کردیا گیا اور رشته داری کی بنیاد پرتوریث کا حکم نازل ہوا، سورۃ انفال آیت 75 میں ارشادیا کے ہے۔

تَوَجِّچَهَ بَهُ: ''اور جولوگ رشته دار ہیں: کتاب اللہ میں ایک دوسرے (کی میراث) کے زیادہ حقدار ہیں'۔

مگر باہیں ہم۔ بار ہا ایس باتیں پیش آتی ہیں کہ رشتہ داروں کے علاوہ لوگوں کی غم خواری ضروری ہوجاتی ہے، اور بہت س مرتبہ مخصوص حالات مقتضی ہوتے ہیں کہ ان کے علاوہ کوتر جیج دی جائے ، اس لئے وصیت کی اجازت دی گئی، مگر دوسروں کے لئے وصیت کی کوئی حدمقرر کرنی ضروری ہے تا کہ لوگ اس سے تجاوز نہ کریں ، شریعت نے وہ حد ایک تہائی مقرر کی ہے کیونکہ ورثاء کوتر جیج دینا ضروری ہے، اور اس کی یہی صورت ہے کہ ان کوآ دھے سے زیادہ دیا جائے ، اس لئے ورثاء کے لئے دو تہائی اور ان کےعلاوہ کے لئے ایک تہائی مقرر کیا گیا۔

تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کرنا بالاتفاق ناجائز ہے، ہاں اگر کوئی تہائی سے زیادہ کی وصیت کرنا جاہے اور وارث اس کی اجازت بھی دیں تو پھریہ وصیت نافذ ہوگی بشرطیکہ وارثوں میں کوئی پاگل اور نابالغ نہ ہولیکن اگر وصیت کرنے والے کا کوئی وارث نہ ہو نه ذوى الفروض اورعصبات میں سے اور نبرذوى الارحام میں سے ،تو پھراس كى وصیت على الاطلاق جائز ہے اگرچہ وہ تہائى سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو، البتہ شافعیہ اور مالکیہ کے نز دیک الی صورت میں بھی تہائی سے زیادہ کی وصیت نافذ نہیں ہوگی بلکہ تہائی مال تک وصیت نا فذکرنے کے بعد بقیہ مال ہیت المال میں جمع کرا دیا جائے گا۔

حنفیے۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود مزالتی سے الیمی روایات منقول ہیں جن میں وارث نہ ہونے کی صورت میں تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کا ذکر ہے، اس سے معلوم ہوا کہ جب وارث نہ ہوں تو تہائی سے زیادہ کی بھی وصیت کی جاسکتی ہے اور حدیث باب میں گو کہ تہائی سے زیادہ کی وصیت نہ کرنے کا ذکر ہے لیکن ہیاس صورت میں ہے جب وصیت کرنے والے کے وارث موجود ہوں اورجس کا کوئی وارث نه ہو، آیا اس کی وصیت تہائی سے زیادہ میں نا فذنہیں ہوگی؟اس کا ذکر اس حدیث میں نہیں ہے لہذا حدیث باب سے ساستدلال کرنا کہ تہائی سے زیادہ کی وصیت علی الاطلاق تا جائز اور باطل ہے، درست نہیں ہے۔

#### حفرت سعد ولاثنه كاميروا قعد كب بيش آيا:

ججة الوداع ميں يافتح مكم حوقع ير،جمهور كنزديك رائح يه ب كه بيدوا قعه ججة الوداع كے موقع يرپيش آيا، صرف ابن عينيدكي روایت میں فتح مکہ کا ذکر ہے جے محدثین نے ان کا''وہم'' قرار دیا ہے، حافظ ابن حجر پراٹیٹیا فرماتے ہیں کیمکن ہے حضرت سعد مخافجہ کی بیاری کا واقعہ دومرتبہ پیش آیا ہو، ایک مرتبہ فتح کمہ کے موقع پر اور دوسری بار ججۃ الوداع کے زمانے میں ، پہلی مرتبہ حضرت سعد کا کوئی وارث نہیں تھااور ججۃ الوداع کے موقع پر ان کی لڑکی وارث تھی ، اس طرح دونوں کی روایات میں تطبیق ہوجاتی ہے۔

والثلث كثير: (تهالُ بهت م)اس كتين معنى بيان ك يك بي:

- (1) وصیت کا انتہائی درجہ تہائی ہے،اس سے زائد درست نہیں،اوراس میں بھی بہتریہ ہے کہ تہائی ہے بھی کم میں وصیت کی جائے۔
  - (2) یامعنی پیریں کر تہائی مال کی وصیت یا اسے صدقہ کرنا کامل ترین درجہ ہے جس کا اجرو ثواب بہت زیادہ ہے۔
    - (3) تہائی بھی کثیر ہے تلیل نہیں ہے،

شافعیدنے تیسرے معنی کور جے دی ہے جبکہ حنفیہ کے نزدیک پہلامعنی راجے ہے۔

یارسول الله ﷺ اخلف عن هجرتی. (اے اللہ کے رسول مُطَافِظَةً اکیا میں ہجرت کے تواب کا کامل) سے پیچے چھوڑ ویا جاؤں گا؟ اس سوال کا منتابی تھا کہ صحابہ کرام ہی گئی مدینہ منورہ ہجرت کے بعد کسی اور جگہ رہائش اور وفات کو پسنر نہیں کرتے تھے، اس لئے ہجرت کے تواب میں نقص اور کی شار کرتے تھے، حضرت سعد مین ٹنویس خرق میں چونکہ مکہ ملہ میں شدید بیار ہوگئے تھے، اس لئے پوچھنے گئے کہ کیا میں آپ کی معیت میں مہاجرین کے ساتھ مدینہ منورہ نہیں جاؤں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری یہیں وفات ہوجائے، پوچھنے گئے کہ کیا میں آپ کی معیت میں مہاجرین کے ساتھ مدینہ منورہ نہیں تبان کہ اگرتم مرض کی وجہ سے مدینہ منورہ نہ جاسکوتو پریشان یول میری ہجرت میں نقص واقع ہوجائے، نبی کریم مُطَافِق اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کرو گے اس سے تمہارے در جات بلند ہوں گے ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ تم اس کے بعد جو بھی نیک عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کرو گے اس سے تمہارے در جات بلند ہوں گا اور آپ کے ذعم کے مطابق ہجرت کے تواب میں جو کی واقع ہوگی وہ یوں یوری ہوجائے گی۔

حتی ینتفع بك اقواه و یضوك الاخرون: نبی كريم مَرَّالَّ النبی پیتین گوئی دی كه تم میرے بعد زنده رہوگ، پیمول كوتم سے فائدہ جبكہ بعض دوسرول كونقصان ہوگا، فغ مسلمانوں كو ہوگا كه تمہارے ذريعہ كفار ومشركين كے علاقے عراق وغيره فنح ہول گئيستيں حاصل ہول گی اور كافروں كوتمہارى وجہ سے ضرر پنچ گا، وہ مسلمانوں كے سرنگوں اور ماتحت ہوجائيں گے اور ان كی سرزمین پراہل اسلام كا تسلط ہوجائے گا چنانچہ ایسا ہی ہواان كے ذريعہ عراق وغيره فنح ہوئے، بہت سے لوگوں كو اس طرح بھی فائدہ ہوا كہ وہ پہلے مرتد ہوگئے متے انہوں نے اپنے ارتداد سے تو به كی اور راہ راست پرآگئے اور جو ارتداد سے باز نہ آئے، انہیں قل کردیا، انہیں گویا حضرت سعد موالئو كے ذریعہ ضرر پہنچا، حاصل می كه دو نفع، میں وہ تمام فوائد داخل ہیں جو حضرت سعد شاختے کے ذریعہ مسلمانوں كو پہنچے اور دوران کو راحق ہوں كو مردیا حاصل می كہ دو نفع، میں اور مرتدلوگوں كو ضرر لاحق ہوا۔

ولکن الباکس سعد بن خولة: خسته حال اور ضرر والا توسعد بن خوله ہے ، کیونکہ ان کی وفات مدینہ کے بجائے مکہ مکر مہ میں ہوئی ، انہوں نے ہجرت کی تھی یانہیں؟

اکثر حضرات کی دائے میہ ہے کہ سعد بن خولہ مٹاٹھؤ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تھی ،غزوہ بدر میں بھی شریک ہوئے ،مگر پھر مکہ مکر مدوالیس چلے گئے تھے اور پھر وہیں پرفوت ہوئے ،اس اعتبار سے میہ جملہ نبی کریم مُٹِلٹُٹٹِیَا آپ کی طرف سے بطور رحم کے ہوگا کہ آپ مُٹِلٹٹٹِیَا آبان پرترس کھا رہے ہیں کہ ان کی وفات مدینہ کے بجائے مکہ میں ہوئی ہے اور ان کے خیال کے مطابق ان کی وفات مدینہ میں نہ ہوئکی۔ **لعنات:** اشفیت منه: میں مرض کی وجہ سے (موت) کے قریب ہوگیا، کنارے پہنچ گیا، ولیس پر ثنی: میرا (اصحاب فروض میں ہے) کوئی وارث نہیں، فأوصى: کیا میں (سارا مال صدقہ کرنے کی) وصیت کردوں۔شطر: نصف، قال الثلث ،آپ نے فرمایا: ہاں تہائی مال کی وصیت کرسکتے ہو، تند: تو چھوڑ وے۔ انك ان تند: اس میں "ان" حرف شرط اور حرف ناصب دونوں ہوسکتاہے،اگراسے حرف شرط قرار دیا جائے تو تذر شرط ہونے کی وجہ سے حالت جزم میں ہوگا،اوراس کی جزاء تقدیر عبارت کے بعد یوں ہوگی فھو خیر من ان تناد ھمر، اور اگر ان مصدر بیہ ہوتو پھر "تناد" منصوب ہوگا بیصورت بہتر ہے کیونکہ اس صورت میں مخدوف عبارت نکالنے کی ضرورت نہیں پڑتی ،اور تقدیر عبارت سے احتر از بہر حال بہتر ہے۔ عالته: عائل کی جمع ہے،محتاج وفقیر، کثیر العیال۔ يتكففون: مانكنے كے لئے لوگوں كے سامنے ہاتھ پھيلائيں۔ اخلف عن هجرتی: كيا مجھے ہجرت كے ثواب سے بيچھے چھوڑ ديا جائے گا (یعنی اگرمیری وفات ہجرت کے بعد مدینہ کے بجائے مکہ میں مرض کی وجہ سے ہوگئ تو کیا میری ہجرت قبول نہیں ہوگی؟) أجرت: ماضى مجہول كاصيغہ ہے: تجھے اجروثواب دیا جائے گا۔ أمض: باب افعال كاصيغه امرہے: تومكمل كردے، یابیة نكمیل تک پہنچا دے۔ ولا تردھم علی اعقابہم: اورتوان کوایرایوں کے بل نہاوٹا، یعنی ان کی ہجرت کے ثواب میں کوئی کی نہ کر۔ لعلك: شايد كهآب، ايس الكتاب كهآب، (دلعل" اگرچه عموماً اميد كمعنى ميس بوتا بيكن جب إس كا فائل الله تعالى بويارسول كريم مَلِّنْ الْحَيْمَ تَوْ يَكُرِيهِ ' فَقِين ' اورامرواقع كِمعني ميں ہوتا ہے، يہاں يہي مراد ہے۔بائس: قابل رحم، خسته حال،ضرر والا \_يرثي له: ُ آپِ مَرْالْشَيَّةَ معد بن خوله مناتني پررهم اورترس کھاتے تھے۔ یضار ان: وہ دونوں ضرر اور نقصان پہنچاتے ہیں۔

#### بَابُمَاجَاءَ فِي الضّرَارِفِي الْوَصِيَّةِ

### باب: وصيت مين ورثاء كونقصان يهنجانا

عَنَ أَيْ هُرَيْرَةً ﴿ اللَّهُ ۚ اَنَّهُ حَلَّاثُهُ عَنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ وَالْمَرُأَةُ بِطَاعَةِ اللهِ سِيِّيْنَ سَنَةً ثُمَّ يَخْضُرُهُمُ المَوْتُ فَيُضَارًانِ فِي الْوَصِيَّةِ فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ ثُمَّ قَرَأَ عَلَى اَبُوْ هُرَيْرةً مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةِ يُوْطى بِهَا ٱوْدَيْنٍ غَيْرَمُضَا رِّوَصِيَّةً مِّن الله إلى قَوْلِهِ ذٰلِكَ الْفَوْزُ العَظِيمُ.

تَرَجِيْجَهُنَّهِ: حضرت ابوہریرہ والتُحدِ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله سَالْتَظَافِیَا آنے فرمایا کتنے ہی مرداورعورتیں ساٹھ برس تک الله تعالیٰ کی اطاعت میں عمل کرتے رہتے ہیں پھران کوموت آتی ہے۔ تو وصیت میں وارثوں کونقصان پہنچا دیتے ہیں۔جس کی وجہ سے ان پرجہنم واجب ہوجاتی ہے۔راوی فرماتے ہیں پھرحضرت ابو ہریرہ ٹراٹھنے نے بیآیت پراھی:

﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَا أَوْ دَيْنٍ ١٠٠٠ الآية ﴾ (الناء)

"وصیت بوری کرنے کے بعد جووصیت کی جائے یا ادائیگی قرض کے بعدلیکن وصیت میں کسی کونقصان نہ پہنچایا جائے بیہ اللہ تعالی کا تھم ہے۔الخ "

تشريع: يهال مصرى نسخه مين بيه باب ہے اور وصيت مين نقصان يہنجانا بيہ كهتهائى سے زائد كى وصيت كرے يا وارث كے لئے

وصیت کرے، یہ دونوں صورتیں شرعاً باطل ہیں، اس لئے ان پرعمل نہیں ہوگا یا مرض موت میں وارث کوغیر وارث کو مال بخش دے یا ا پنی حیات میں بعض ور ثاءکوزیادہ دے دے اور بعض کو کم دے یا بالکل محروم کردے، پیسب صور تیں نقصان پہنچانے کی ہیں۔ وارتول كونقف أن يهيانا حب أنز جسين

باب کی دوسری حدیث ہے حقوق العباد کی اہمیت ثابت ہوتی ہے جولوگ ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیتے ہیں کیکن بندوں اور رشتہ داروں کے حقوق کا لحاظ نہیں کرتے تو وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے مشخق ہوجاتے ہیں چنانچہ نبی کریم مُؤَلِّفَتُكُمَّ نِے فرمایا کہ جولوگ خواہ مرد ہوں یا خواتین ،ساٹھ سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں مگر زندگی کے آخری لمحات میں غیر شرعی طریقے سے الیی کوئی وصیت کرجاتے ہیں جس سے ان کے وارثوں کوضرر ونقصان پہنچتا ہے تو وہ اس طرح طویل عرصہ عبادت کے باوجود اللہ تعالیٰ کے عذاب اور جہنم کے مشخق ہوجاتے ہیں کیونکہ اس حق تلفی میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے روگر دانی اور اس کی مقرر کر دہ ہدایات سے تنجاوز لازم آتا ہے،حضرت ابو ہریرہ مزانٹنے نے بطور تائید کے **ن**دکورہ بالا آیت پڑھی کیونکہاس آیت سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ ایک تہائی سے زیادہ کی وصیت کر کے اپنے وارثوں کوضرر پہنچانا جائز نہیں ہے۔

#### وصيت من ضرر بهنجان ي عمن

قرآن مجیدیں اللہ تعالی نے وصیت کے بارے میں''غیرمضار'' کا لفظ استعال فرمایا ،جس کے معنی یہ ہیں کہ ایسی وصیت کی جائے جس سے دارتوں کا نقصان نہ ہو، اس نقصان کی مختلف صورتیں ہیں، تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کی جائے ، کسی ایک دارث کے لئے سارے مال کی وصیت کرجائے ، تمام مال ایک ہی وارث کو ہبہ کردے اور دیگر وارثوں کومحروم کردیا جائے ، وصیت کر کے پھراس سے ا نکاری ہوجائے اور ایسےلوگوں کے لئے وصیت کی جائے جواس کے اہل نہ ہوں ، پرتمام صورتیں ایسی ہیں جن میں ہے کسی ایک کا بھی ارتکاب کرلیا جائے تو آ دمی جہنم کامستحق ہوجا تا ہے اور اس کی ساری زندگی کے اعمال ضائع ہوجاتے ہیں اس لئے اس طرح کی وصیت سے احتر از کرنا شرعاً انتہائی ضروری ہے تا کہ اس وعید سے بچا جا سکے۔

اور مشكوة (مديث 3078 باب الوصايا) ميں مديث ہے: من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يومر المقيامة: جس نے اپنے وارث کی میراث کاف دی، قیامت کے دن الله تعالی جنت سے اس کی میراث کاف دیں گے، وارث کے حصۂ میراث کوکاٹنے کی شکل یہی ہوتی ہے کہا پنی زندگی میں بعض در ثاء کو یاغیر در ثاء کو مال جائیداد ہبہ کردے جس سے بعض دارث یا سارے ورثاءمحروم رہ جائمیں ،اس کی آخرت میں سزا بہت سخت ہے ، اللہ تعالیٰ جنت ہے اس کا حصہ کاٹ دیں گے۔

### ابُمَاجَآءَفِي الْحَثِّ عَلَى الْوَصِيَّةِ

باب ٣: وصيت پراُ بھارنے كے بارے مين ہے

(٢٠٣٣) مَاحَقُ امْرِي مُّسْلِمٍ يَّبِينُ لَيْلَتَيْنِ وَلَهْ مَا يُوصِى فِيهِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوْبَةٌ عِنْلَهُ.

تریخچکہا: حضرت ابن عمر ناٹی بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَلِّ شَکِی آئے فر مایا ہے جس مسلمان کے یا س کوئی ایسی چیز موجود ہوجس کے

بارے میں وہ وصیت کرسکتا ہوتو اسے اس بات کا حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دورا تیں گزرجائیں (اوراس نے وصیت نہ کھی ہو)اس کی وصیت اس کے یاس کھی ہوئی ہونی جاہئے۔

تشریح: چنانچه ابن عمر خالی نے فرمایا جب سے میں نے آپ مَلِ الْفِیکَ اُسے بیسنا میری کوئی رات نہیں گزری کہ وصبت میرے پاس نہ لکھی ہوئی ہو۔ مطلق وصبت کے وجوب وعدم وجوب کے بارے میں تفصیل گزرچکی ہے جس کا عاصل بیہ کہ واجبات کے ق میں وصبت واجب اور غیر واجبات سے ہے یا بیکہا جائے روایت کے واجب اور غیر واجبات سے ہے یا بیکہا جائے روایت کے الفاظ استخباب پردال ہیں کیونکہ روایت میں مسلم فرمایا جوصیفہ ندب ہے کی المسلم نہیں فرمایا ہو صیفہ نوجوب ہے چنانچہ امام شافعی والی الفاظ استخباب پردال ہیں کیونکہ روایت میں مسلم فرمایا جوصیفہ ندب ہے کی المسلم نہیں فرمایا ہے جوصیفہ وجوب ہے چنانچہ امام شافعی والی اللہ فرمایا روایت کے معنی یہ کہ وحد موجوب کے دولیات کے معنی یہ کہ وحد میں اس کوجلدی کرنی چاہئے۔ فرمایا روایت کے معنی یہ کہ وحد میں اس کوجلدی کرنی چاہئے۔

شھاد علی الوصیة: جمہور علاء کے زدیک وصیت کا مکتوب ہونا کافی نہیں ہے بلکہ شری گواہی کا ہونا ضروری ہے کیونکہ حق غیراس سے متعلق ہے جس کے ازالہ کے لئے جمۃ شرعیہ ضروری ہے البتہ محمد بن نصر مروزی واٹی کا نے ذرایا کہ کتاب وصیت بھی کافی ہے بظاہر الحدیث۔ جبکہ جمہور کے نزدیک قضاء وصیت کے ثبوت کے لئے شری شہادت ضروری ہے، ان کا استدلال قرآن مجیدی آیت ﴿ شَکھادَةُ کُونُدُ إِذَا حَضَدَ اَحَدُكُمُدُ إِذَا حَضَدَ اَحَدُكُمُدُ الْمُونَ عِیْنَ الْوَصِیدَةِ ﴾ (المائدہ:۱۰۷) سے ہے۔

صدیث باب سے اس بات پر استدلال کرنا کہ شہادت شرط نہیں، درست نہیں کیونکہ اس میں شہادت کے شرط ہونے یا نہ ہونے کا کوئی ذکر نہیں، لہٰذا حدیث کے معنی میہ ہیں کہ وصیت اپنی معروف شرائط کے مطابق کھی ہوئی ہوئی چاہئے اور وصیت پر گواہ بنانا بھی ان معروف شرائط میں سے ہے، اس لئے حدیث باب سے جمہور کی تائیدہی ہوتی ہے۔

## بَابُ مَاجَآءَانَّ النَّبِيِّ اللهُ لَهُ يُوْصِ

## باب ، نبی کریم صَلِّنْظَیْکَا اِن وصیت نہیں کی

(٢٠٣٥) قَالَ قُلْتُ لِابْنِ آبِيْ آوُفَى آوُصَى رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ لَا قُلْتُ كَيْفَ كُتِبَتِ الْوَصِيَّةُ وَكَيْفَ آمَرَ النَّاسَ قَالَ آوْصَى بِكِتَابِ اللهِ.

تَرَجِّهَ بَهِ: طلحہ بن مصرف نُتَاتِّهُ بیان کرٹے ہیں میں نے حضرت ابن الی او فی نُتاتِیْ سے دریافت کیا کیا نبی اکرم مِرَّانِیْکَیَّا نے کو کی وصیت کی تھی انہوں نے جواب دیانہیں میں نے کہالوگوں پر وؤصیت کیوں لازم کی گئی ہے اور آپ مِرَّانِشِیُکَا بِنے لوگوں کواس کا حکم کیوں دیا ہے؟ تو انہوں نے کہانبی اکرم مِرَّانِشِیُکَا بِنَا اللّٰہ کی کتاب (پرعمل پیرار ہے کی) وصیت کی تھی۔

کرنے کا تھم کیسے دیا؟ (جبکہ آپ نے خود وصیت نہیں کی) انہوں نے کہا کہ: نبی کریم طَرِ اَنْ الله (پرعمل کرنے اور اسے مضبوطی سے تھامنے) کی وصیت فرمائی ہے۔ آپ مَرِ اِنْ اَنْ اَنْ اَمْ اِنْ اَنْ اَمْ اِلْمُ الْکُرْ اِنْ اَمْ اِنْ اِلْ اَنْ اَلْمُ الْمَا اِلْمُعْدِ الْفَائِمْ الْمُعْلَالِ الْمَالِمُ الْمُعْتَامِ اللّٰ الْمِیْرِ الْکُلُولِیْکُونِ اِلْمُنْ اَمْ الْمَامْ الْمُعْلَامُ الْمَامْ الْمَامِ الْمَامْ لَلْمَامْ الْمَامْ الْمَامْ لَا الْمَامْ لِلْمُ لِلْمُعْلَامِ الْمَامِ الْمَامِ لَالْمُلْمَامُ الْمَامْ لَمْ الْمَامْ لِلْمُلْمَامِ اللّٰمِ الْمَامْ لَلْمُ لَامْ الْمَامْ لَلْمُلْمُ لَمِنْ الْمَامْ لَلْمُلْمُ لَلْمُلْمُ لَل

- (1) ممکن ہے ان کا مقصد میہ ہو کہ آپ مُطِلِّنَ ﷺ نے مال ومتاع اور ساز وسامان کی کسی کے لئے وصیت کی ہے؟ حضرت عبدالله بن ابی اوفی اُنٹی نے فرمایا کہ آپ نے ایسی کوئی وصیت نہیں کی ، آپ کے پاس جو مال ہوتا وہ صدقہ کردیا کرتے تھے۔
- (2) یا سوال کا منتا ہے ہے کہ شیعہ نے ہے پر و پیگنڈہ کیا تھا کہ حضور مُرِالْفَیْجَۃ نے خلافت علی بی فائنو کی وصیت فرمائی تھی کیکن حضرت صدیق اکبر مثانی وغیرہ نے ظلماً انہیں خلافت نہیں دی، حضرت عبداللہ بن الی اوفی مثانی نے فرمایا کہ آپ مُرِالِیُکیٓۃ نے خلاف علی کی کوئی وصیت نہیں فرمائی ،اس کی تائید صحیح بخاری کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں ہے کہ پجھلوگوں نے حضرت عائشہ مٹائیوں نے اس پیس حضرت علی مثانی میانہوں نے اس مخرت علی مثانی میانہوں نے اس مخرت علی مثانی میانہوں نے اس مطرح کی وصیت کی نفی فرمائی ہے۔اس حدیث میں حضرت عبداللہ بن الی اوفی مثانی نے نومال کے مثنا اور اس موقع کی مناسبت مطرح کی وصیت کی نفی فرمائی ہے۔مطلق وصیت جو امور دین سے متعلق ہے،مثلاً صدیق اکبر مُرائیو کو خلیفہ بنانے کی وصیت ، جزیرہ عرب سے مشرکین کو تکا لئے ،نماز اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت و تا کید ، آنے والے وفو د کو انعام واکرام کے ساتھ رخصت کرنے کی وصیت اور حضرت اسامہ مثانی کے کی مصیت جن کا ذکر دیگر احاد بیث میں انعام واکرام کے ساتھ وضیت کی نفی کرنا مقصود نہیں۔

### كتاب الله پرهل كرنے كى وصيت وتا كيد:

حضرت عبداللہ بن ابی اوفی نے فرمایا کہ نبی کریم مَلِّلْفَظِیَّا نے امت کواس بات کی تاکیداور وصیت فرمائی کہ وہ کتاب اللہ پرعمل کریں، اس سے درحقیقت اس حدیث کی طرف اشارہ کرنامقصود ہے جس میں نبی کریم مَلِلْفَظِیَّا نے قرآن مجیدکومضوطی سے تھا منے کی وصیت فرمائی ہے کہ اس پرعمل کرنے ہے تم راہ راست پررہو گے اور گراہی کا شکار نہ ہوسکو گے اور کتاب اللہ پرعمل چونکہ رسول مَلِلْفَظِیَّا فَی وصیت میں سنت کے بغیرممکن نہیں، اس لئے کتاب اللہ پرعمل کرنے کی وصیت میں سنت پرعمل کرنا بھی داخل ہے، لہذا دینی امور سے متعلق کی سنت کے بغیر ممکن نہیں، اس لئے کتاب اللہ پرعمل کرنے کی وصیت میں سنت پرعمل کرنا بھی داخل ہیں، اگر چہ ابن الی اونی مُنافِئ وَالْوَیْنِیْ نے انہیں اس مدیث میں الگ سے ذکر نہیں کیا۔ (تحفۃ الاحوذی 6/258)

فائك: حضرت عبدالله بن ابی اوفغی من التي نظويل عمريا كی ہے، 87 ھ ميں كوفيد ميں آپ كا انتقال ہواہے اور كوفيد ميں آخرى صحابی جن كا انتقال ہوا وہ آپ ہيں۔

### بَابُمَاجَآءَلَاوَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

### باب ۵: وارث کے لئے وصیت جائز نہیں

(٢٠٣١) سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ إِنَّ اللهَ قَدُ اَعُطَى لِكُلِّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ فَلَا

وَصِيَّةَلِوَارِثِ الْوَلَكُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ وَمَنِ ادَّعٰى إلى غَيْرِ آبِيْهِ آوِ انْتَمَى إلى غَيْرِ مَوَالِيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ التَّابِعَةُ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا تُنْفِقُ امْرَاةٌ مِّنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا قِيْلَ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ التَّابِعَةُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَلَا الطَّعَامَ قَالَ ذٰلِكَ افْضَلُ آمُوالِنَا ثُمَّ قَالَ الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَّالْبِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ وَاللَّيْنُ مَقْضَى وَالزَّعِنُ وَاللَّيْنِ وَالْمِنْعَةُ مَرْدُودَةٌ وَاللَّيْنِ وَالللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ترکیجہ بنا: حضرت ابوا مامہ با بلی منافق بیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم میل الفیکی کو ججۃ الوداع کے موقع پر خطبے کے دوران بیدار شاد فرماتے ہوئے سنا ہے بے شک اللہ تعالی نے ہر حق دار کواس کاحق دے دیا ہے تو وارث کے لیے وصیت نہیں ہوگی بچہ شوہر کا ہوگا اور زنا کرنے والا محروم ہوگا اور ان لوگوں کا حساب اللہ تعالی کے ذعہ ہوگا اور جو شخص خود کو اپنے باپ کی بجائے کسی اور کی طرف منسوب کرنے والا محروم ہوگا اور ان لوگوں کا حساب اللہ تعالی کے نعت ہوگی جو منسوب کرنے تو اس شخص پر اللہ تعالی کی لعنت ہوگی جو منسوب کرے یا اپنے آزاد کرنے والے آتا کی بجائے کسی اور کی طرف منسوب کرے تو اس شخص پر اللہ تعالی کی لعنت ہوگی جو قیامت تک چاتی رہے گئی یا رسول اللہ کھانے کی قیامت تک چاتی رہے گئی یا رسول اللہ کھانے کی جیز بھی نہیں رسول اکرم میل نظر ہو کے اور خاب رہوگا جی جو کے جانور کو واپس کیا جائے قرض واپس کیا جائے اور ضامی اس چیز کا ذمہ دار ہوگا جس چیز کی جونے حانور کو واپس کیا جائے قرض واپس کیا جائے اور ضامی اس چیز کا ذمہ دار ہوگا جس چیز کی خانت دی ہو۔

(٢٠٣٧) أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ خَطَبَ عَلَى نَاقَتِهِ وَانَا تَحْتَ جِرَانِهَا وَهِى تَقْصَعُ بِجَرَّتِهَا وَإِنَّ لُعَا بَهَا يَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَىّ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ اَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةً لِوَارِثٍ وَالْوَلَالِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَ مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ اَوْ اَنْتَى غَيْرَمَوَ الِيهِ رَغْبَةً عَنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعُنَةُ اللهِ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرُفًا وَلا عَلَلًا.

توجیجہ بنہ: حضرت عمرو بن خارجہ نواٹنو بیان کرتے ہیں بی اکرم میل فیٹی پر خطبہ دیا ہیں اس کی گردن کے نیچ کھڑا تھا اور وہ جگالی کر رہی تھی اس کا لعاب میرے کندھوں کے گر رہا تھا ہیں نے بی اکرم میل فیٹی کو بیفر ماتے ہوئے سنا بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر حق دار کواس کا حق دے دیا ہے اس لیے وارث کے لیے وصیت نہیں ہوگی اور بچہٹو ہر کا ہوگا اور زنا کرنے والے کو محروی ملے گی اور جو شخص خود کوا ہے باپ کے علاوہ کی اور کی طرف منسوب کرے یا اپنے آزاد کرنے والے آتا کے علاوہ کی اور کی طرف منسوب کرے ان سے منہ چھیرتے ہوئے تو اس فیص پر اللہ تعالیٰ کی لوئت ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کی کوئی فرض یا فنل عبادت قبول نہیں کرے گا۔

ان سے منہ چھیرتے ہوئے تو اس ٹی میراث کا کوئی قاعدہ نہیں تھا ،میت کی وصیت کے مطابق عمل کیا جاتا تھا اور لوگ وصیت میں ایک دو مرے کو نقصان پہنچاتے تھے، وہ اس میں حکمت کے تقاضوں کا پورا لحاظ نہیں رکھتے تھے ،کھی زیادہ حقد ارکو چھوڑ دیتے تھے حالا تکہ اس کی کوئی والی کی جھیوں کا اعتبار کیا جائے اور کی میراث کے احکام ناز ل کرنے فساد کا بیوروں کو اور آن ہیں کے دور کے دشتہ داروں کو ترجیج دیتے تھے، اس لئے ضروری ہوا کہ میراث کے احکام ناز ل کر نے فساد کا بیوروں دوازہ بند کردیا جائے اور تو ریت کے سلسلہ میں دشتہ داروں کو ترجیج دیے تھے، اس لئے ضروری ہوا کہ میراث کے احکام ناز ل کی فیل احتا کی جگہوں کا اعتبار کیا جائے اور تو ہوں ہے، یہ بات کا دی خور سے دیا ہوں کی خور کے ذرائ کی بیا دینا یا جائے کہوں کا اعتبار کیا جائے تو والا کون ہے؟ (سورۃ النہ ان کے دروۃ النہ کون ہے؟ کونکہ انسان پورے طور پر نہیں جان سکا کہ اصول وفروع میں سے زیادہ فقع پہنچانے والا کون ہے؟ (سورۃ النہ انہ انہ کے دروۃ النہ کونکہ انسان پورے طور پر نہیں جان سکا کہ اصول وفروع میں سے زیادہ فقع پہنچانے والا کون ہے؟ (سورۃ النہ انہ بیورۃ النہ کور کور کے درو کے میں سے زیادہ فقع پہنچانے والا کون ہے؟ (سورۃ النہ انہ بات کونکہ انسان پورے طور پر نہیں جان سکا کہ اس کیا گے اور کور کے درو کے میں سے زیادہ فقع پہنچانے والا کون ہے؟ (سورۃ النہ انہ کور

غرض جب اس بنیاد پرمیراث کا معاملہ طے کردیا گیا تا کہ لوگوں کے نزاعات ختم ہوں اور ان کے باہمی کینوں کا سلسلہ رک جائے تو اس کا تقاضہ ہوا کہ کسی وارث کے لئے وصیت جائز نہ ہو؛ ورنہ تو ریث کا سارا نظام درہم برہم ہوجائے گا۔ نبی کریم مَرَّافِظَیَّجَ نے ججۃ الوداع کے خطبے میں چندا حکام ذکر فرمائے ،جن کی تفصیل درج ذیل ہے:

- ① ان الله تبارك و تعالى قد اعطى كل ذى حق حقه، فلاوصية لوارث: الله تعالى في (احكام ميراث نازل كرك) مرحقد اركواس كاحق دے ديا ہے، پس كى بھى وارث كے لئے وصيت جائز نہيں۔
- والول للفراش، وللعاهر الحجر، وجسابهم على الله تعالى: اوراولا دبستر كے لئے ہے، بستر سے مراد يوى ہے اور لفظ صاحب محذوف ہے یعنی بستر والے کے لئے (شوہر کے لئے) ہے اور زانی کے لئے سنگ ہے اور ان کا حساب الله تعالی پر ہے، یعنی حقیقت میں بچرس کا ہے؟ اس کا حساب الله تعالی کے یہاں ہوگا، دنیا میں نسب شوہر سے ثابت ہوگا، مگر یہ کہ شوہر بچہ کی نفی کر ہے تو لعان ہوگا، پھر بچہ کا نسب مال سے ثابت ہوگا، زانی سے ثابت نہیں ہوگا اور بید مسئلہ پہلے باب 44 کتاب النکاح) میں گزر چکا ہے۔
- © ومن ادعی الی غیر ابید، او انتمی الی غیر موالیه، فعلیه لعنة الله التابعة الی یومر القیامة: اورجس نے اپنے باپ کے علاوہ سے نسب کا دعویٰ کیا، یا اپنے آقاؤں کے علاوہ کسی کی طرف منسوب ہوا تو اس پر اللہ کی پھٹکار ہے جو قیامت تک مسلسل رہے گی اور باپ کے علاوہ سے نسب کا دعویٰ کرنے میں بیصورت بھی واضل ہے کہ آدمی اپنی قومیت بدل لے، مثلاً سیر نہیں ہے اور اپنے کوسید ظاہر کرے، اس کے لئے بھی یہی وعید ہے۔
- ﴿ ولا تنفق امر اقامن بیت زوجها الایافن زوجها: اور کوئی عورت این شو بر کے گھر سے خرج نہ کرے گراپ شوہر کی اجازت سے، پوچھا گیا: یا رسول الله مَرَافِیَکَمَ اللهِ عَمَانَ بھی خرج نہ کرے؟ آپ مَرَافِیکَمَ نے فر مایا: وہ تو ہمارا بہترین مال ہے، یعنی ہمارے گھروں کا اصل سرمایہ کھانا ہی ہے پس شوہر کی اجازت کے بغیراس کا خرچ کرنا بھی جائز نہیں، یہ بھی پہلے گزر چکا ہے۔
- والعاریة موداة: اور برتے کے لئے لی ہوئی چیزادا کی ہوئی ہے، یعنی جب استعال کرکے فارغ ہوجائے توعاریت پر لی
  ہوئی چیز داپسکر کے آئے ، اپنے یاس رکھ نہ چھوڑ ہے۔
- © والمنحة مردودة: اور انتفاع كے لئے ديا ہوا جانور لوٹايا ہوا ہے يعنى كسى نے دودھ والى بھينس بكرى كسى كو دى كه اس كى خدمت كرو، اور اس كے دودھ سے فاكدہ اٹھاؤتو جب اس كا دودھ تم ہوجائے: اس كوواپس كرنا چاہئے دبا بيٹھنا جائز نہيں۔
  - ⑦ والدين مقضى: اور قرض چايا بواب، يعنى كسي قرض ليا توبروتت قرضدادا كرنا چائے-
- والزعید غاده: اورضامن تاوان دینے والا ہے یعنی اگر کسی معامہ میں ضامن بنا ہو پھر اصیل قرضہ ادانہ کرے تواس ضامن
   کواپنی جیب سے قرضہ بھرنا ہوگا ، لوگ عام طور پرضامن بن جاتے ہیں مگراس کے تقاضے پورے نہیں کرتے ۔ ابواب البیوع (باب 39) میں گزر بھے ہیں۔

اساعيل بن عياش كا حال:

اس روایت کی سند میں اساعیل بن عیاش آئے ہیں، ان کا استاذ اگر عراقی یا حجازی ہوتو روایت قابل اعتبار نہیں جبکہ اساعیل اس

روایت کے ساتھ متفرد ہوں کیونکہ اساعیل بن عیاش چونکہ شرحبیل سے روایت کرتے ہیں جو شامی ہیں اس لئے بیرروایت صحیح ہے اور بیہ بات امام بخاری رایشیائے نے بیان کی ہے۔

اورا مام ترمذی راشید فرماتے ہیں: میں نے احمد بن الحن کے واسطہ سے امام احمد راشید کا یہ قول سنا ہے کہ اساعیل کی حدیثیں بقیۃ بن الولید کی حدیثوں سے اچھی ہوتی ہیں کیونکہ بقیۃ بن الولید ثقہ اسا تذہ سے نہایت ضعیف حدیثیں روایت کرتا ہے۔ اور امام ترمذی راشید کی حدیثیں لوجو وہ ثقہ راویوں سے قل کرتا ہے کہ بقیۃ بن الولید کی وہ حدیثیں لوجو وہ ثقہ راویوں سے قل کرتا ہے کہ بقیۃ بن الولید کی وہ حدیثیں لوجو وہ ثقہ راویوں سے نقل کرتا ہے اور اساعیل بن عیاش کی کوئی حدیث نہ لو ،خواہ وہ ثقہ راویوں سے قل کرے یا غیر ثقہ راویوں سے (غرض اساعیل مختلف فیہ راوی ہے)۔

# بَابُ مَاجَآءَ فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ أَوْيُعْتِقُ عِبْدَ الْمَوْتِ

باب ٢: ال مخض كے عمم كے بارے ميں ہے جوموت كوقت صدقه كرے يا غلام آزادكرے

(٢٠٣٨) أَنَّ النَّبِي ﷺ قَطَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَٱنْتُمْ تُقِرُّوْنَ الْوَصِيَّةَ قَبْلَ الدَّيْنِ.

۔ ترکیجپائی، حضرت علی مخالفی بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَلِّانْظِیَّا نے وصیت (پوری کرنے ) سے پہلے قرض ادا کرنے کا فیصلہ دیا ہے جب کہ تم لوگ جوآیت تلاوت کرتے ہواس میں وصیت کا تھم قرض سے پہلے ہے۔

تشریح: ابوحبیہ طائی نے حضرت ابوالدرداء بڑا ٹی سے پوچھا کہ میں اپنے بھائی کی وصیت کے مطابق کچھ مال صدقہ کرنا چاہتا ہوں،
آپ مجھے اس کا صحیح مصرف بتا ئیں کہ میں اسے کہاں خرج کروں فقراء پر، مساکین پر یا مجاہدین پر، ابوالدرداء نے فرما یا کہ میں تو مجاہدین کے برابرکسی کو نہیں سجھتا بعنی اگر میں وصیت کرتا تو صرف مجاہدین کے لئے ہی کرتا کیونکہ ان کا مقام اونچا ہے، سوال کا جواب دینے کے بعد حضرت ابوالدرداء نے حدیث سائی جس سے ابوحبیب طائی کو یہ بتانا مقصود ہے کہ تمہارے بھائی نے چونکہ موت کے وقت صدقہ کرنے کی وصیت کی ہے اس لئے اس کا اجر و اثواب بھی کم ہوگا یہ ایسے ہی ہے جسے کسی کا پیٹ جب بھر جائے تو اس وقت کہے کہ یہ فلال کودے دو، کیونکہ کا مل ثواب اس وقت ماتا ہے جب انسان صحت کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کے داستے میں خرج کرے اور اس وقت ماتا ہے جب انسان صحت کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کے داستے میں خرج کرے اور اس وقت ماتا ہے جب انسان صحت کے ذمانے میں اللہ تعالیٰ کے داستے میں خرج کرے اور اس وقت ماتا ہے جب خود اسے اس چیز کی ضرورت ہو پھر بھی صدقہ کر دے، اس لئے موت کے وقت صدقہ کرنا کوئی زیادہ فضیلت کی بات نہیں ہے۔

### بَابُ مَاجَآءَ يُبُدَأُ بِالدَّيْنِ قَبُلَ الْوَصِيَّةِ

### باب ، قرضه وصیت سے پہلے چکا یا جائے گا

(٢٠٣٩) اَوْصى إِلَى اَخِيْ بِطَائِفَةٍ مِّنْ مَالِهِ فَلَقِيْتُ اَبَا اللَّهُ ذَاء فَقُلْتُ اِنَّ اَخِيْ اَوْصَى إِلَى بِطَائِفَةٍ مِّنْ مَالِهِ فَا يُنُ لَكُمُ اَوْلَا لَكُمْ اَوْلَا اللَّهِ فَقَالَ اَمَّا اَنَا فَلَوْ كُنْتُ لَمْ اَعْدِلُ تَرْى لِى وَضُعَهُ فِى الْفُقَرَاءُ اَوْ الْمُسَاكِيْنِ اَوِ الْمُجَاهِدِينَى فِى سَدِيْلِ اللهِ فَقَالَ اَمَّا اَنَا فَلَوْ كُنْتُ لَمْ اَعْدِلُ لَمُ اَعْدِلُ لِللَّهُ اللَّهُ اللهُ ا

حضرت ابو درداء والتلوي سے ہوئی میں نے ہے کہا میرے بھائی نے بچھے اپنے مال کے ایک جھے کے بارے میں وصیت کی تو انہوں نے فرمایا جہاں تک میر اتعلق ہے تو میں کسی بھی شخص کومجاہدین کے برابر نہیں سجھتالیکن میں نے نبی اکرم سَلِ اُلْفِیَکَا اِکْ کوفر ماتے ہوئے سنا ہے جو شخص مرتے ہوئے غلام کو آزاد کرے تو اس کی مثال اس طرح ہے جیسے کسی شخص نے بھرے ہوئے بیٹ والے شخص کوکوئی ( کھانے کی) چیز تحف کے طور پر دی ہو۔

(٢٠٣٥) اَنَّ بَرِيْرَةَ جَائَتُ تَسُتَعِيْنُ عَائِشَةَ فِي كِتَابَتِهَا وَلَمْ تَكُنُ قَضَتُ مِنَ كِتَابَتِهَا شَيْعًا فَقَالَتُ لَهَا عَائِشَةُ ارْجِعِيْ إلى اَهْلِكَ فَإِنْ اَحَبُّوا اَنُ اَقْضِى عَنْكِ كِتَابَتِكَ وَيَكُونَ لِى وَلَا وُكِ فَعَلْتُ فَنَ كَرَتُ ذٰلِكَ بَرِيْرَةُ لِاهْلِهَا فَأَبُوا وَقَالُوا إِنْ شَائَتُ اَنْ تَخْتِسَب عَلَيْكِ وَيَكُونَ لَنَا وَلَا وُكَ فَلْتَفْعَلُ فَنَ كَرَتُ ذٰلِكَ بَرِيْرَةُ لِاهْلِهَا فَأَبُوا وَقَالُوا إِنْ شَائَتُ آنُ تَخْتِسَب عَلَيْكِ وَيَكُونَ لَنَا وَلَا وُكَ فَلْتَفْعَلُ فَنَ كَرَتُ ذٰلِكَ بَرِيهُ وَلِهُ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ وَيَكُونَ لَنَا وَلَا وَقَالُوا اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ وَيَكُونَ لَنَا وَلَا وُلَا عُلِينَ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ وَلَا لَهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ وَلَا عُلِينَ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ مَن اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَالُولُونَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمَنِ اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

ترجیجہ بنہ: حضرت عائشہ ہو گانتھ بیان کرتی ہیں بریرہ ہو گائی ان کے پاس مدد مانگنے کے لیے آئی تا کہ وہ اس کی کتابت کا معاوضہ ادا کریں کے بوکہ وہ اپنی کتابت کا بجھ معاوضہ ادا نہیں کرسکتی تھی تو حضرت عائشہ ہو گائی نے اسے کہاتم اپنے مالک کے پاس جا دَاگر وہ پسند کر ہے تو ہیں تہاری کتابت کا معاوضہ تمہاری طرف سے ادا کر دیتی ہوں اور تمہاری ولاء کا حق میرے پاس رہے گا بریرہ ہو گئی نے اس بات کا شذ کرہ اپنے مالک سے کیا تو انہوں نے اس بات کو سلیم کرنے سے انکار کر دیا انہوں نے یہ کہا اگر حضرت عائشہ ہو گئی نے اس بات کو تہاری ولاء کا حق جمیں حاصل رہے گا حضرت عائشہ ہو گئی نے اس بات کا تذکرہ نبی اگرم میں ہوتو اسے خرید کر آئراد کردو کیونکہ ولاء کا حق آئراد کر نے والے کو ملتا ہے پھر نبی اکرم میں گئی گئی ہوئی ہو گئی ہیں کہ ہو گئی ہو گ

اہمی ابواب الفرائض (باب ۵) میں بیرحدیث اور بیرمسکد آچکا ہے۔حضرت علی مزانٹی کہتے ہیں: نبی مِرَافِیَکُانَّہ نے وصیت سے پہلے قرضہ کا فیصلہ فرمایا (بعنی بیدارشاد فرمایا کہ پہلے سارے ترکہ سے قرضہ چکایا جائے، پھر باتی ماندہ کے تہائی سے وصیت نافذکی جائے) جبکہ آپ لوگ وصیت کو قرضہ سے پہلے پڑھتے ہو، یعنی نبی مِرَافِکُانَا کَا کَیْ اَلْمَانِ کُلُو اَ اِسْتَ ہُوئی کہ آیت کر بیر میں وصیت کی تقذیم محض تاکید کے لئے ہے۔





الولاء بفتح الوا و ولمدحق میراث، کوئی شخص کسی غلام کوآزاد کردے خواہ علی مآل اور یا بلا مال اگر وہ غلام مرجائے اوراس کا کوئی وارث نہ ہوتو تر کہ آزاد کنندہ کوملتا ہے اس کو ولاء النعق کہا جا تا ہے پہلے باب میں حضرت بریرہ وٹاٹنے روایت کوذکر کیا گیا ہے۔
جب کوئی آ قااپنے غلام یا باندی کوآزاد کرتا ہے تو ان کی میراث آزاد کرنے والے کوملتی ہے جبکہ ان کے ورثاء میں ذوی الفروض اور عصبہ نبی نہ ہوں کیونکہ آزاد شدہ آزاد کرنے والے کے خاندان کا ایک فرد بن جا تا ہے، وہی اس کی نصرت و حمایت کرتے ہیں اس اور عصبہ نبی نہ ہوں کیونکہ آزاد شدہ آزاد کرنے والے بھراس کا خاندان میراث کا حقدار ہوتا ہے، اس کا نام ولاء ہے۔
لئے جب نزدیک کے ورثاء نہ رہیں تو بی آزاد کرنے والا پھراس کا خاندان میراث کا حقدار ہوتا ہے، اس کا نام ولاء ہے۔
اور ہبہ کے معنی ہیں: بخشش، یعنی بلاعوض کی کوکوئی چیز دینا، بہد میں بھی ثواب ماتا ہے مگر وہ مقصود نہیں ہوتا اور امام تر مذی والیٹ نے دونوں کوایک ساتھ اس لئے بیان کیا کہ ولاء بھی ایک طرح کا ہبہ ہے۔

### بَابُ مَاجَآءَ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ

## باب ا: ولاء آزاد كرنے والے كے لئے ہے

(۲۰۵۱) أَنَّهَا أَرَا كَتُ أَنُ تَشْتَرِى بَرِيْرَةً فَاشْتَرَ طُوُ الْوَلَاءِ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ الْوَلَاءُ لِبَنَ أَعْلَى الثَّبَى الْمَعْنَ اَوْلِبَنَ وَلِي النِّعْنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

اس حدیث میں حضرت بریرہ وٹائٹوٹا کی آزادی کا واقعہ بیان کیا گیاہے کہ ان کے مولی نے انہیں مکاتبہ بنادیا تھا، لیکن وہ بدل کتابت کا بندوبست نہ کرسکیں، حضرت عائشہ وٹائٹوٹا سے درخواست کی کہوہ ان کے ساتھ اس بارے میں تعاون کریں، حضرت عائشہ وٹائٹوٹا سے ان سے فرمایا کہ جا وَابِنے موالی سے گفتگو کرو کہ میں بدل کتابت ادا کرتی ہوں لیکن اس کی ولاء پھر میری ہوگی، اگروہ اس پر رضامند

موں تو میں ایسا کرنے کے لئے تیار ہول کیکن ان کے موالی نے ولاء چھورنے سے انکار کردیا، حضرت عائشہ طالنتھانے یہ قصہ نبی کریم مُطَّلِّنَا عَالَمُ مِنْ السَّلِيَّةِ اللّٰهِ عِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّٰهِ عَلْمَ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْكُولِي عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلْمَ عَل کو بتایا،آپ نے فرمایا:تم اسے خرید کرآزاد کردو، کیونکہ شرعاً ولاءاس کوملتی ہے جوآ زاد کرے، پھر نبی کریم عَلِّلْنَظِیَّا نے کھڑے ہوکر خطبہ دیا اور فرمایا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے جومعاملات میں ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو کتاب الله میں نہیں،مقصدیہ ہے کہ اس قسم کی شرط لگانا جائز نہیں جومفتضائے عقد کے خلاف ہو، اگر چیسومرتبہ وہ شرط لگائی جائے ، پھرتھی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ بریرہ ٹنگٹٹنا کے بدل کتابت کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے بریرہ واٹنٹٹا کونو اوقیہ کے بدلے آزاد کرنے برمعاملہ كيا تھاكه ہرسال ايك اوقيه (چاليس درہم) دينے ہوں كے دوسرى روايت ميں ہے كدان پر پانچ اوقيه باقى رہ گئے تھے قسط واريا نچ سال طے ہوئے تتھے عمرہ کی روایت میں ہے کہ مالکان بریرہ نے عاکشہ ٹائٹٹا سے کہا:ان شئت اعطیت مابقیٰ۔علامہ اساعیلی ولٹیلئ نے پانچے او تیہوالی روایت کو غلط قرار دیا ہے بعض حضرات نے روایات کے درمیان اس طرح تطبیق دی ہے کہ نوتو اصل بدل کتابت تھا۔ چارتو انہوں نے ادا کردیئے تھے پانچ باتی رہ گئے تھے۔علامہ قرطبی رایٹھا اور محب طبری نے اس پر جزم کیا ہے لیکن روایت الباب اس کے خلاف ہے کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ابھی کچھ بھی ادانہیں کیا تھا لہذا بہتریہ ہے کہ یوں کہاں جائے کہ حضرت عائشہ وہانینا ہے استعانت سے بل چاراو قیہ ان کو دوسرے لوگوں سے حاصل ہو گئے تھے ان کو ادا کرنے کے بعد حضرت عائشہ وڑ اٹنی سے انہوں نے استعانت کی جو پانچ او قیہ کے ذہبے تھے ان کے بارے میں عائشہ وٹاٹنی سے مدد مانگ رہی تھیں اور لمعر تكن قضت من كتابتها شئيا كمعنى ممابقى يعنى يانج مين سے جوباتى ان كذم سے بچھادانه كريائى تھيں البته ابواسامه عن ہشام ای طرح وہیبعن ہشام جوروایات مروی ہیں ان کے الفاظ سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ عائشہ مٹانٹیڈ بریرہ ٹٹانٹیڈ کوسنج کتابت ے بعد کمل طور پرخرید کر آزاد کرنا چاہتی تھیں۔لفظہ ان اعدها لهم عدة واحدة اعتقك ويكون ولاءك لى فعلت-اوراس کی تائیرآپ مِرَافِظَةً کے بعد الفاظ ابتاعی فاعتقی سے بھی ہوتی ہے۔

ان شاءت ان تحتسب: حضرت كنگوى والليك فرماتے ہيں كه اس كا مطلب سيه كه اگر عائشه واللي عا بين توخريدكر آزاد کردیں اور ولاء پھربھی ہمارے لئے ہوگی چونکہ ان کی یہ بات شرع کے قاعدہ الولاء لمین اعتق کے خلافتھی اس ہے آپ مُراکنے گئے نے ان لوگوں پرر دفر مایا کہ اس جملہ کا مطلب مینہیں اگر عائشہ ڈائٹیٹا چاہیں توتم کو بدل کتابت بطورصد قہ دے دیں اور اجر حاصل کرلیں اور ولاء ہمارے لئے ہوگی کیونکہ اس صورت میں ولاء کے ستحق وہ لوگ ہی ہوں گے پھراشتر اط اور اس پر رد کی کیا حاجت ہے۔ وان اشترط مأة مرة ذكر الهاة للمهالغة: مراديه كمثرع ك خلاف كوئى بزار باشرط لكائ اس كاكوئى اعتبارتهيں -اعت راض: اس مدیث کا ایک طریق مشام بن عروه بھی ہے اس میں لفظ اشتر طی لھھ الولاء واقع ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ مِرَافِیکَا نے باکع کے لئے حق ولاء کی شرط کی اجازت دی ہے اب اس صورت میں دوخرابیاں لازم آتی ہیں اول شرط فاسد کی تعلیم۔ دوم شرط قبول کے لئے بیچے ہوجانے کے بعد اس شرط کو باطل قرار دینا اس میں دھوکہ لازم آتا ہے اور اس کی اجازت دینا شان نبوت کے خلاف ہے،اس کے متعدد جوابات دیئے گئے۔

**جواب ①:** روایت متعد وطرق سے منقول ہے سلم شریف میں لفظ لا یمنعك ذلك عن الاشتراء روایت الباب میں ابتاعی و اعتقی اس میں اشتراط کا ذکرنہیں ہے۔عبدالرحمٰن بن قاسم کی روایت میں شرط کا ذکر تو ہے مگر عا کشہ ٹاٹھٹا کی جانب سے شرط لگانے

کا ذکرنہیں ہے نہ ان کے قبول کرنے کا ذکر ہے، صرف بائعین ہی کی طرف سے شرط لگانے کا ذکر ہے صرف ہشام بن عروہ کی روایت میں بہلفظ ہے۔

جواب امام شافعی را شط نے بیددیا ہے کہ مشام بن عروۃ سے لفظ اشتر طی روایت کرنے یا سننے میں غلطی واقع ہوئی ہے کیونکہ دیگر رواة اس لفظ كُوْفَل كرتے ہيں۔ چنانچہ يحيٰ بن اكثم راليطائينے نے اس كى تغليط فرمائى ہے۔

**جواب** ۞: امام طحاوی ﷺ فرماتے ہیں اشتوطی لھھ میں لام علیٰ کے معنی میں ہے جس کے معنی تم ان کے خلاف یعنی نفی کی شرط لگاؤ كَمَا فِي قُولِهُ تَعَالَى: ﴿ أُولَإِكَ لَهُمُ اللَّغَنَّةُ . (الرعد:٢٥)...اي عليهم اللعنة ﴾-

جواب ③: اشترطی میں امروجوب کے لئے نہیں ہے بلکہ اباحت کے لئے ہے مقصوداس سے تنبیہ کرنی ہے کہ شرط لگا لومگراس سے کوئی فاكده نه موكًا كما في قوله تعالى: ﴿ إِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اللهِ (التوبة: ٨٠)

**جواب ():** يابيام برائز زجروسرزنش ہے كما في قوله تعالى: ﴿ فَهَنْ شَاءً فَلْيُؤْمِنْ وَّ مَنْ شَاءً فَلْيكُفُرُ \* ﴾ (اللهف:٢٩) كو\_ جواب: نبی کریم سِرِ النَّفِیَّةِ نے ایک خاص مصلحت سے عائشہ والنین کو بیشر طننس عقد میں لگانے کی اجازت دی اور وہ مصلحت بیتھی جو لوگ الیی شروط لگاتے تھے جو باطل ہوتی تھیں ان کے ازالہ کی دوصور تیں ہوسکتی تھیں ایک میہ کہ وقوع سے پہلے ہی تعبیہ کر دی جائے دوسرے یہ کہ جب عمل کررہے ہیں تو اس وقت تنبیہ ہویہ دوسری صورت زیادہ مؤثر ہوتی ہے اس لئے یہاں بیصورت اختیار کی گئے ہے، نو وی رایشیئے نے فرمایا کہ بیزیا دہ قوی جواب ہے۔

فائك: رواية الباب سے اہل علم نے بے شار فوائد و مسائل كا استنباط فر ما يا ہے۔علامہ ابن بطال رائٹيلئے نے فر ما يا بعض نے سوفوائد شار کئے ہیں۔علامہ نووی والٹی فرماتے ہیں کہ ابن خزیمہ والٹیا وابن جریر والٹیل نے اس حدیث پر بڑی بڑی تصانیف فرمائی ہیں اور ان میں فوائد مستنبطہ کو بیان فرمایا حافظ نے فرمایا ابن خزیمہ ولٹیلا کی تصنیف تومعلوم نہیں ہوسکی البتہ ابن جریز ولٹیلائے اپنی کتاب تہذیب الآثار میں طویل کلام فرمایا ہے جس کومیں نے مختصر کرویا ہے۔ حافظ ابن حجر رالیٹیلئے نے فتح الباری میں مختلف مقامات پر فوائد مستنبط من ہذاالحدیث کو بیان فر مایا ہے۔

روایة الباب سے استدلال کرتے ہیں بعض حضرات نے مکا تب کی بیچ کے جواز کا قول فرمایا ہے۔

① چنانچیامام مالک، احد بن حنبل بخعی سیم اس کے قائل ہیں فرماتے ہیں کہ:

 امام ابوحنیفه و شافعی میکشیا فرماتے ہیں کہ مکا تب کی بیچ جائز نہیں ہے جب تک کہ معاملہ کتابت فنخ نہ کر دیا جائے۔ روایۃ الباب کا جواب امام شافعی والشیط نے مید دیا ہے کہ یہاں معاملہ کتابت فنخ ہوا ہے جس میں بریرہ نظافی والشیء کی رضا مندی پائی گئی ہے یا میہ کہا جائے کہ دراصل بریرہ منافقہ بدل کتابت عاجز ہوگئ تھیں اور ان کے مالکان نے اس کو عاجز مان کرمعاملہ ختم کر کے ان کو بیچا تھا كذا قال له القارى الولاء لمن اعتق: سے استدلال كرتے ہوئے شوافع وغيره نے فرمايا كرح ولاء صرف عتق ميں ہوتا ہے نہ کہ موالات میں کیونکہ الولاء لمن اعتق میں الف لام استغراقی ہے احناف راٹیظۂ فرماتے ہیں کہ ولاءجس طرح بصورت اعتاق ہے اس طرح بصورت موالات بھی ہے (جس کی تفصیل گزر چکی )۔

#### بَابُالنَّهُي عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَهِبَتِهِ

## باب ۲: ولاء بیچنااور بخشش کرناممنوع ہے

(٢٠٥٢) أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى عَنْ بَيْجِ الْوَلَاءُوَعَىٰ هِبَتِهِ.

تَوَجَجَعَنَهُ: حضرت عبدالله بن عمر ثناتُمُ بيان كرت بين بى اكرم مَرَّاتَ فَيَّا فَ ولاء كوفرو وحت كرنے يا بهرك في سے منع كيا ہے۔ حق ولاء كو بيج اور جهد كرنے كا حكم:

ال حدیث سے استدلال کر کے جمہور فرماتے ہیں کہ شریعت میں بعض ایسے حقوق ہیں، جن کی خرید وفروخت اور ہبدنا جائز اور
حرام ہے، ان میں انسان اس طرح کا کوئی تصرف نہیں کرسکتا، جیسے حق شفعہ ، حق ولاء ، حق نسب اور حق قصاص وغیرہ ہیں جبکہ بعض
حضرات کے نزدیک حق ولاء کی بچے اور جہ جائز ہے، امام نو وی فرماتے ہیں کہ مکن ہے ان تک حدیث باب نہ پنجی ہو۔
عفرات کے نزدیک ولاء کی بچے اور جہ جائز ہے، امام نو وی فرماتے ہیں کہ مکن ہے ان تک حدیث باب نہ پنجی ہو۔
فاک نام ترفدی ولی بی اس کے بیں کہ عبداللہ بن عمر ہوائی سے میروایت عبداللہ بن وینار ہوائی ہے۔
مرف والے سفیان بن عینیہ شعبہ سفیان ثوری اور مالک بن انس جو مولوں ، کیونکہ بیروایت صرف ابن دینار بی ابن وینار ہوائی اس میں مولوں ، کیونکہ بیروایت صرف ابن دینار بی ابن اس میں مولوں ، کیونکہ بیروایت عبداللہ بن دینار ہوائی ہے کہ ہیں ان کا سرچوم لول اس حدیث کی روایت مسلم میلی مولی فرماتے ہیں ، الن کے علادہ کی اور نے بیروایت عبداللہ بن عربی اللہ بن دینار اگر چوم تفرد ہیں گیاں بھر بھی بیروایت میں عبداللہ بن دینار ہوائی کے عیال کلے حدیث کی روایت میں عبداللہ بن دینار ہوائی کے عیال کلے جت ہونے پراثر انداز نہیں ہوگا، پھر بیروایت عبداللہ بن دینار سے 35 طرق سے منقول ہے۔
ہیں مقصد میہ کہ اس روایت کے فل کرنے میں عبداللہ دینار اگر چوم فر ہیں گیان پھر بھی بیروایت میں عبداللہ ہیں۔ کہ اس روایت کے جت ہونے پراثر انداز نہیں ہوگا، پھر بیروایت عبداللہ بن دینار سے 35 طرق سے منقول ہے۔

### بَابُمَاجَآءَفِي مَنْ تَوَلِّي غَيْرِمَوَالِيْهِ اَوِادَّعٰي الْي غَيْرِ اَبِيْهِ

# باب ٣: غير آقا وَل سي تعلق قائم كرنا اورغير باپ كى طرف منسوب مونا

(٢٠٥٣) مَنُ زَعَمَ أَنُ عِنْكَنَا شَيْعًا نَقُرَوُهُ إِلَّا كِتَابِ اللهِ وَهٰنِهِ الصَّحِيْفَةَ صَعِيْفَةٌ فِيْهَا اَسْنَانُ الْإِبِلِ
وَاشْيَا ﴿ مِنَ الْجِرَاحَاتِ فَقَالُ كَنَبَ وَقَالَ فِيْهَا قَالَ رَسُولُ اللهِ وَالْهَالِيْنَةُ حَرَامٌ مَابَيْنَ عَيْرِ إلى ثَوْرٍ فَمَنُ
اَخْدَتُ فِيْهَا حَلَاثًا أَوْ اوْى مُعُنِيثًا فَعَلَيْهِ لَعُنَةُ اللهِ وَالْهَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اجْمَعِيْنَ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيّامَةِ
صَرُفًا وَلَاعَلُلًا وَمَنِ اذَّعَى إلى غَيْرَ آبِيْهِ آوُتُولَى غَيْرَ مَوَ الِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللهِ وَالْهَلِيمُ وَالنَّاسِ اجْمَعِيْنَ لَا يَعْنَلُ اللهُ مِنْهُ مَوْلًا وَلَا اللهُ مِنْهُ مَوْلًا عَلَيْهِ الْمُعْلِمِيْنَ وَاحِلَةٌ يَّسُعَى مِهَا اَدُنَاهُمُ .

ترجیج بنباد ابراہیم تیں اپنے والد کابد بیان فقل کرتے ہیں حضرت علی نظافت نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے یہ بات ارشا وفر مائی جو شخص یہ مجھتا

ہے کہ ہمارے یاس کوئی ایسی چیز ہے جس کو ہم پڑھ کر (لوگوں کو باتیں سناتے ہیں ) تواپیانہیں ہے ہمارے یاس صرف اللہ کی کتاب ہے اور بیصحیفہ ہے جس میں اونٹوں کی دیت اور بچھ زخموں سے متعلق احکام ہیں جوشخص ایساسمجھتا ہے وہ غلط مجھتا ہے اوراس میں سیہ بات بھی موجود ہے نبی اکرم مِلِّنْ ﷺ نے یہ بات ارشاد فر مائی ہے مدینہ عمر سے تور تک حرم ہے جوشخص یہاں پہکوئی بدعت ایجاد کرے یا سی بدعتی کو پناہ دے گا تو اس پر اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی طرف سے لعنت ہوگی۔

قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی کوئی فرض یانفل عبادت قبول نہیں کرے گااوراس میں بیچکم مجھی موجود ہے کہ جو مخص اینے باپ یا اپنے آ زاد کرنے والے آ قا کے علاوہ کسی اور کی طرف خود کومنسوب کرے تو اس پر اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں اورتمام لوگوں کی طرف سے لعنت ہوگی اور اس کی کوئی فرض یانفل عبادت قبول نہیں ہوگی اور مسلمانوں کی دی ہوئی پناہ یکساں حیثیت رکھتی ہےان کا عام فرد بھی اسے بوری کرنے کی کوشش کرے گا۔

تشریعے: دوراول میں جو مخص کسی کوآ زاد کرتا تھا وہ آ زاد کرنے والے کی طرف اور اس کے خاندان کی طرف منسوب ہوتا تھا، مگر پچھ آ زادشدہ غیرا ٓ قاسے تعلق قائم کر لیتے تھے، ان کو دوست بنا لیتے تھے، اور ان کی طرف اپنی نسبت کرتے تھے، چنانچہ اس کوحرام قرار دیا گیا۔اس طرح کچھلوگ اپناغلطنسب بیان کرتے ہیں، باپ کی جگہسی اور کا نام لکھتے ہیں یا پناخاندان بدل لیتے ہیں،مثلأ سيزميس ہیں مگراینے کوسید ظاہر کرتے ہیں، بیرزام ہے۔

ڪل يثث: ابراہيم تيمي اورسليمان تيمي كے والديزيد بن شريك بن طارق تيمي كوفي بيئيارم كہتے ہيں: ہمارے سامنے حضرت على مثاثور نے تقریر فرمائی جس میں فرمایا: جو شخص مید گمان کرتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز (تجریر) ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں کتاب الله اور اس صحیفہ کے علاوہ ..... وہ صحیفہ جس میں دیت کے اونٹول کی عمریں اور زخموں کی تچھ باتیں یعنی ان کی دیتیں ہیں .....تو وہ یقیناً جھوٹ بولتا ہے۔ (پہلے یہ بات گزری ہے کہ شیعوں نے یہ پروپیگنٹرہ کیا تھا کہ نبی مَرافِظَ اللہ بیت کو پچھ خاص علوم دیے ہیں جو دوسروں کونہیں دیے،حضرت علی اورحضرت ابن عباس وی اللہ اس کی تردید کی ہے کہ ہمارے یاس ایسی کوئی تحریر نہیں صرف قرآن کریم ہمارے پاس ہے جو بھی مسلمانوں کے پاس ہے، البتہ میرے پاس ایک صحیفہ ہےجس میں کچھا حکام ہیں مگر وہ بھی عام ہیں، دیگر صحابہ مختالتہ مجمل ان باتوں کو جانتے تھے )۔

وَهٰذِيدِ الصَّحِينَفَةَ صَعِينَفَةٌ فِيهَا ٱسْنَانُ الربلِ اور حضرت على وَإِنْ فَعَر ما يا: الصحيف من يتن باتن بن:

- 🛈 نی مَالِنَ الْحَالِيَةَ من مایا: مدینه محترم ہے عیر بہاڑ سے توریباڑ تک، پس جو شخص اس حرم میں کوئی نئی بات (بدعت وغیرہ) پیدا کرے یا کسی نئی بات کوٹھ کانہ دے، اس پر اللہ، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نہ کوئی نیل عبادت قبولِ کرتے ہیں اور نہ کوئی فرض عبادت۔
- ② اورجس شخص نے اپنے باپ کے علاوہ کسی طرف اپنے آپ کو منسوب کیا، یا اپنے آقاؤں کے علاوہ کے ساتھ تعلق قائم کیا تو اس پر اللّٰد کی ، فرشتوں کی ، اور سب لوگوں کی لعنت ہے ، اس کی طرف سے نہ کوئی فرض عبادت قبول کی جائے گی اور نہ کوئی نفل عبادت۔
  - ادرمسلمانوں کی ذمہ داری ایک ہے، اس کی کوشش کرتا ہے ان کامعمولی آ دمی۔

تشريع: 1 تور بہاڑ مكه ميں بھى ہے اور وہى مشہور ہے، اس لئے كھالوگوں كواشكال ہوا كماس حديث ميں راويوں كو وہم ہواہ،

گر محققین کہتے ہیں: تورنامی بہاڑی مدینه منوره میں بھی ہے، اور حدیث کا مطلب سے ہے کہ مکہ کے حرم کی طرح مدینہ کا بھی حرم ہے، ان دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ محترم ہے وہاں شکار کرنا، ہری گھاس کا ٹنا حرام ہے، پھر فقہاء میں اختلاف ہے کہ حرم مدینہ: حرم مکہ ہی کی طرح محترم ہے یا اس کا مرتبہ کچھ کم ہے؟ حنفیہ کے نز دیک دونوں کا درجہ مختلف ہے، مدینہ منورہ کے حرم کا حال حمی (سرکاری چرا گاہ) جبیبا ہے، اورائمہ ثلاثہ حرم مدینہ کو بالکل حرم مکہ کی طرح مانتے ہیں ، مگر امام ما لک اور امام شافعی رحمہا الله شکار کی جزاء واجب نہیں کرتے ، پس معلوم ہوا کہ ان کے نز دیک بھی حرم مدینہ کا درجہ کم ہے۔

- اور حدیث کے معنی ہیں: نئی بات، یعنی بدعت ، اور محدث اگر دال کے زبر کے ساتھ ہے تو اس کے معنی بھی بدعت کے ہیں اور اگر دال کے زیر کے ساتھ ہے تو اس کے معنی بدعتی کے ہیں جاننا چاہئے کہ ہر گناہ اور غلط بات ہر جگہ نا جائز ہے اور محتر م اور یا ک جگہ میں اس کی قباحت وشاعت اور بھی بڑھ جاتی ہے، جیسے کوئی سڑک پر بیڑی پیئے اور مسجد میں پیئے تو دونوں میں فرق ہے،مسجد میں بینا بہت براہے،اس طرح حرم مدینہ میں بدعت ایجاد کرنا بہت براہے اور کسی بدعتی کوحرم میں ٹھکانہ دینا یعنی اپنا مہمان بنانا بھی بہت براہے کیونکہ جب بدعتی حرم میں آئے گا تو وہاں اپنی بدعت بھیلائے گا۔
- ③ صَرُفًا وَّلاَعَدُلًا اورصرف وعدل سے ایک کے معنی ہیں:نفل عبادت اور دوسرے کے معنی ہیں: فرض عبادت۔ پھراختلاف ہے کہ کس لفظ کے معنی فرض عبادت کے ہیں اور کس لفظ کے معنی نفل عبادت کے؟ در حقیقت صرف کے معنی خرچ کرنے کے ہیں، یعنی وہ عبادت جو بندہ اپنی طرف سے پیش کرتا ہے یعنی نفل عبادت اور عدل کے معنی برابر کے ہیں یعنی بندہ ہونے کی وجہ سے اس کے ذمہ جو بندگی ہے وہ بحالا ناعدل ہے، پس اس سے مراد فرض عبادت ہے۔
- ا تَوَلَّى غَيْرٌ مَوَ الِيْهِ كِمعَىٰ بِين : كسى تعلق قائم كرنا ، دوست بنانا اور ادعى كے معنی بین: نسب بیان كرنا اور آزاد شده كاتعلق آزاد کرنے والے کے ساتھ ہی اس لئے ضروری ہے کہ ولاء:نسبی رشتہ کی طرح ایک رشتہ ہے، پس غیرمعتق سے تعلق قائم کرنا، غیر بای کو بای ظاہر کرنے کی طرح ہے،اس لئے بید دونوں باتیں حرام ہیں۔
- اور بیرحدیث پہلے حدیث 1573 گزر چکی ہے کہ مسلمانوں کی ذمہ داری ایک ہے، ان کامعمولی آ دمی اس کی کوشش کرتا ہے، یعنی معمولی آ دمی بھی امان دے سکتا ہے اور سب مسلمانوں پراس کا پاس ولحاظ واجب ہے۔

#### بَابُمَاجَآءَفِي الرَّجُل يَنْتَفِي مِنْ وَلَدِه

#### باب ۴: اولا د کےنسب کاا نکار کرنا

(٢٠٥٣) جَاءَرَجُلُ مِنْ يَنِي فَزَارَةً إِلَى النَّبِي عِلَى فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ عَلَى إِنَّ امْرَ أَنِّ وَلَدَتْ غُلَامًا أَسُوَ دَفَقَالَ النَّبِيُّ عَلَى لَكَ مِنُ إِبِلِ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَمَا ٱلْوَانُهَا قَالَ مُمْرُّ قَالَ فَهَلْ فِيهَا آوُرَقٌ قَالَ نَعَمُ إِنَّ فِيهَا لَوُ رُقًا قَالَ آنَّى اتَاهَا ذٰلِكَ قَالَ لَعَلَّ عِرْقًا نَزَعَهَا قَالَ فَهٰذَ الْعَلُّ عِرْقًا نَزَعَهُ.

تَرْجَجْهَا بْهِ: حضرت ابو ہریرہ منافیحہ بیان کرتے ہیں بنوفزارہ سے تعلق رکھنے والا ایک شخص نبی اکرم مَطَّ النَّنِیَّا بَا کَ خدمت میں حاضر ہوا اس

نے عرض کی یارسول اللہ عَلِیْ اَیک بیوی نے ایک سیاہ فام لڑ کے کوجنم دیا ہے بی اکرم مِنَلِیْکُاؤ نے اس سے دریافت کیا کیا تمہار سے بی اکرم مِنَلِیْکُاؤ نے اس نے عرض کی جی ہاں بی اکرم مِنَلِیْکُاؤ نے دریافت کیا ان کے رنگ کیا ہیں اس نے عواب دیا سرخ نی اکرم مِنَلِیْکُاؤ نے دریافت کیا دہ نے دریافت کیا کیا ان میں فاکستری بھی ہے بی اکرم مِنلِیْکُاؤ نے دریافت کیا وہ کہاں سے آگیا اس نے عرض کی ہوسکتا ہے کسی رگ نے اسے کھینچ لیا ہوآ پ مِنلِیْکُاؤ نے فرمایا یہ ہوسکتا ہے اسے بھی (یعنی تمہار سے کی کوبھی) کسی رگ نے کھینچ لیا ہو۔

همرا: جمع ہے احمر، اور ق جس کے معنی شیالا اور قابضم الواؤوسکون الراء جمع اور ق۔ انی اتاھا ذلك يعنی جب تيرے اونٹ مرخ رنگ والے بيں اور ان ميں بعض بي وہ ہوتے ہيں جو شيالے رنگ کے بيں تو پھر يہ شيالے رنگ والے کہاں سے آگے۔ لعل عرقًا نزعها، اس اعرابی نے جواب دیا کہ شاید ان اونٹوں کی اوپر کی نسلوں میں خاکی رنگ رہا ہوگا تو اس اصل کی وجہ سے ان کے بعد والے اونٹوں ميں بيرنگ آگيا تو آپ نے جوابا فرمايا پھر انسانی نسلوں ميں ايبا کيوں نہيں ہوسکتا کہ تيرے يا تيری بيوی کے آباء ميں سے کوئی کالے رنگ والا بيدا ہوگيا ہے اب اس تمثيل کے بعد سے کوئی کالے رنگ والا بيدا ہوگيا ہے اب اس تمثيل کے بعد اپنے بيئے ہونے کا يقين آگيا چنانچ مسلم شريف ميں ہے: فلحد ير خص له فی الانتفاء منه علامہ نووی واليئيا فرماتے ہيں کہ دوايت سے واضح طور پر بيثابت ہوگيا کہ مض رنگ کے فرق کی بناء پر بچہ کے نسب کے ثبوت میں۔

#### بَابُ مَاجَآءَ فِي الْقَافَّةِ

### باب ۵: قيافه شاسول كابيان

(٢٠٥٥) اَنَّالنَّبِى ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا مَسْرُ وُرًا تَبْرُقُ اَسَارِيْرُ وَجُهِهٖ فَقَالَ اَلَمْ تَرَى اَنَّ هُجَزِّزًا نَظَرَ انِفَا اِلْى زَيْدِبْنِ كَالِهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

تَرُخِچَهُنَّهُ: حَفَرَتَ عَا مُنْهُ وَلِأَثْنَا بِيانَ كُرِ تَى بِينِ نِي اَكُرِمِ مِثَلِّفَظِيَّةً ان كَ پاس تشريف لائة وَ آپ مِثَلِفظِّةً بہت خوش تھے خوشی آپ مِثَلِفظَّةً كَ چهرے سے پھوٹ رہی تھی آپ مِثَلِفظَةً نے دریافت كیا كیاتمہیں پتہ ہے؟ قیافہ شاس شخص نے ابھی زید بن حارثہ اور اسامہ بن زید مِنْاتُورُ كُود كِيْ كُرِكِيا كَہا؟اس نے كہا ہے بید دونوں باپ بیٹا ہیں۔

### تشرِنيج: قيافه شاس كقول سے ثبوت نسب كاتكم:

امام نوول والتعلق فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن حارثہ زائتی بہت گورے اور خوبصورت آدی سے جبکہ ان کے صاحبزادے اسامہ بن الم میں ورث تھی کا کے اور سیاہ سے اور کینے اس کے ہم شکل سے ، ان کی مال ایک جبٹی عورت تھی ، جن کا نام بر کہ اور کنیت ام ایکن زائتی ہے ہوا کہ لون کا مال ایک جبٹی عورت تھی ، جن کا نام بر کہ اور کنیت ام ایکن زائتی سے ہوا کہ اللہ کی طرف سے ملی تھیں ، آپ نے آئیں آزاد کر دیا تھا یہ وہی ام ایکن زائتی سے ہوئی ، ان کی مرک کے میکن تھا تھی ہوئی تھیں ان کی مراد ہے ، حضرت زید زائتی سے قبل ان کی شادی عبید جبٹی سے ہوئی ، ان سے ان کا ''ایکن' نامی بحید جبٹی سے ہوئی ، ان سے ان کا ''ایکن' نامی بحید جبٹی سے ہوئی ، ان سے ان کا ''ایکن' نامی بحید جبٹی سے ہوئی ، ان سے ان کا ''ایکن' نامی بحید جبٹی سے ہوئی ، ان سے بیٹ کی رنگت میں فرق کی وجہ سے منافقین حضرت اسامہ زائتی کے نسب میں عیب لگاتے سے اور دلیل یہ ویتے کہ ایے صین اور خوبصورت باپ کا بیٹا اس قدر کا لا کیسے ہو مکتا ہے ، نمی کر کم میکن تھی گان کی اس طعند زنی پر بہت رنجیدہ اور افر دہ سے کہ ای دوران سے واقعہ چیش آیا کہ مجوز مدا کا مرفعہ ان کو بہت منافقین حضرت اسامہ زائتی گان کی اس طعند زنی پر بہت رنجیدہ اور افر دہ سے کہ ای دوران سے ماہر تھا، آدی کی شکل وصورت اور ہاتھ پاؤل و کی کر حالات واوصاف اور خصوصیات کا اندازہ کرلیا کرتا تھا، ایک دون مسید نبوی میں آیا ماہر بھا، آدی کی شکل وصورت اور ہاتھ پاؤل و کی کر کھی کر کھنے لگا کہ یہ پاؤل کرتا تھا، ایک دون مسید نبوی میں آیا اور عیب جوئی بند ہوجائے گی کونکہ اس وقت اہل عرب کے ہاں قیافہ شاس کا قول معتبر ہوا کرتا تھا اور اس کے فیلے کو سند کا درجہ دیا جاتھا۔ (تحقیۃ الاحوذی ۲ میں ۱)

لعنات: قافه: قائف کی جمع ہے، قیافہ شاس، وہ تخص جو ہاتھ پاؤں کے خطوط اور نشایات دیکھ کریے بتادے کہ یہ فلال کا بیٹا یا بھائی یا فلال خاندان کا ہے۔ تبدوق: بجل کی طرح چک رہے سے، جگمگار ہے سے۔ اُساریو: یہ اسرار اور اسرة کی جمع ہے، پیشانی اور چہرے کے خطوط یہ بعض امن بعض: بعض قدم بعض سے ہیں یعنی ایک دوسرے کے مطابق ہیں۔ غطیا: ان دونوں نے وُھانیا ہواتھا۔ بدت: ان کے یاوں ظاہر اور کھلے تھے۔

### بَابُمَاجَآءَفِي حَثِّ النَّبِيِّ اللَّهِ عَلَى النَّهَادِيَّةِ

باب ٢: نبي كريم مَلِّنْ عَيْنَا فَي بدير ني كرن يربرا ميخة كياب

(٢٠٥١) عَهَاكُوافَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذُهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ وَلا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْشِقٌ فِرُسِن شَاةٍ.

ترئیجی نئی: حضرت ابو ہریرہ فٹاٹن نبی اکرم مُطِلِّفِی نی اکرم مُطِلِفِی نی کاری ناراضگی کو دور کو تخفے دیا کرو کیونکہ تحفے دل کی ناراضگی کو دور کردیتے ہیں اور کوئی بھی عورت اپنی پڑوئن کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو تقیر نہ سمجھے خواہ وہ بکری کا پایہ (پاؤں) ہو۔

### تشويح: ايك دوسر عكوبديددي كاترغيب كاذكر:

حدیث باب میں ہدیے دینے کی ترغیب اور اس کے چند فوائد کو بیان کیا گیا ہے، ہدیے دینے کا سب سے بڑا اور اہم فائدہ یہ حاصل

ہوتا ہے کہ اس سے دل کی کدورتیں ، بغض وعداوت کے جراثیم حتم ہوجاتے ہیں ، دلوں میں نفرت کے بجائے محبت والفت قائم ہوجاتی ہیں، اس کئے اس سنت پر بڑے اہتمام سے عمل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج کل تقریباً ہرخاندان اور سوسائٹ میں محبتوں کے بجائے وشمنیاں اور نفرتیں بہت زیادہ ہیں،اسسنت پرعمل کیا جائے تا کہ نفرت اور بے رخی کی بیآ گ محدثری پر جائے۔

لا تحتقرن:اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی پڑوس محبت و جذبے سے دوسری پڑوس کوکوئی معمولی سی چیز تحفہ دے تو اس کو کمتر اور حقیر سمجھ کرر دنہ کیا جائے ،خواہ وہ معمولی چیز بکری کے کھر کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، کھر کا ذکر بطور مبالغہ کے کیا گیا ہے کہ بھلے وہ چیز کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہوتو بھی اسے دل و جان سے قبول کیا جائے ، واپس نہ کیا جائے کیونکہ اس نے انس و پیار اور محبت سے وہ چیز دی ہے اور بعض حضرات نے اس کا مطلب سے بیان کیا ہے کہ اگر کسی کے پاس ہدیددینے کی کوئی بڑی چیز نہ ہو قلیل یامعمولی قسم کی کوئی چیز ہوتو اسے بھی وہ ہدیہ میں دے دیا کرے، یہ بچھ کر کہ یہ توحقیر چیز ہے اس کو ہدیہ کرنے کا کیا فائدہ اور پھراس وجہ سے اسے ہدیہ میں نہ دینا سنت کے خلاف ہے۔ (تحفۃ الاحوذی ۲۷۵/۲)

لعنات: مهادوا: (دال پرزبر كساته) تم آيس مين ايك دوسر عوبديد ياكرو- تذهب جتم كرتا ب، دوركرتا ب-وحو: (واؤپرز براور جاء پرز براورسکون کےساتھ):جلن، کدورت، کینہ،غیظ وغضب۔لا تحقدن: ہرگز وہ تقیر نے سمجھے۔جاد 5: پروس۔ شق: (شین کے نیجے زیر اور قاف کی تشدید کے ساتھ) مکڑا ، حصہ، جزء۔ فرسن: (فاء اورسین کے نیچے زیر اور راء کے سکون کے ساتھ) بکری یااونٹ کا کھر،ج فراس۔

سندكى بحث: ال حديث كى سندمين ابومعشر تحيح مولى بن باشم ہے جس كو حديثين تھيك يا زنبين تھيں، وہ سعيد مقبرى سے روايت كرتا ہے، پھرسعید براہ راست حضرت ابو ہریرہ مٹاٹئ سے روایت کرتے ہیں، حالانکہ سچے سندیہ ہے کہ سعیدمقبری اپنے ابا سے روایت کرتے ہیں اور وہ حضرت ابوہریرہ ٹاٹٹو سے روایت کرتے ہیں، بخاری کی سند میں عن ابید کا اضافہ ہے۔ (بخاری مدیث 2566) اس لئے بیرحدیث ال سندسے ضعیف ہے۔

#### بَابُ مَاجَآءَ فِي كَرَاهِيَةِ الرُّجُوْءِ فِي الْهِبَةِ

### باب 2: ہبہ کر کے واپس لینا مکروہ ہے

(٢٠٥٧) مَثَلُ الَّذِي يُعْطِى الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيْهَا كَالْكَلْبِ آكَلَ حَثَى إِذَا شَبِعَ قَاءَثُمَّ عَادَفَرَجَعَ فِي قَيْئِهِ. تَوَجِّجَانَہِ: حَفَرت ابن عمر مُثالِثُور بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَلِّالْفِیکَا آنے فر مایا ہے جو شخص کو کی عطیہ دے اور پھراسے واپس لے اس کی مثالِ

اس کتے کی طرح ہے جب وہ کچھ کھائے اور سیر ہوجائے توقے کردے پھراسے دوبارہ چاٹ لے۔

(٢٠٥٨) لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ آنُ يُتُعْطِيَّةً ثُمَّري وَجِعُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِلَ فِيمَا يُعْطِى وَلَلَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِى الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيُهَا كَبَثَلِ الْكَلْبِ آكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَثُمَّ عَادَفِي قَيْعِهِ.

تَزُنْجِهَا بَهِ: حضرت ابن عمر وَلِيْنِي اورحضرت ابن عباس وَلَيْنَ مرفوع حديث كے طور پريه بات نقل كرتے ہيں نبي اكرم مَطَّفْتُكُمَّ أَنْ فرمايا ہے

سمی بھی شخص کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے وہ کوئی عطیہ دینے کے بعداسے واپس لے سوائے والد کے جووہ اپنی اولا د کو دیتا ہے اور جو خص کوئی عطیہ دے کرواپس لے لیتا ہے اس کی مثال اس کتے کی طرح ہے جو پچھ کھا تا ہے اور جب وہ سیر ہوجا تا ہے تو قے کردیتا ہے اور پھر دوبارہ اس قے کو چاٹ لیتا ہے۔

**مْدَامِبِ فَقَبْ اء: مِبِينِ رَجُوعُ كرنے كاتِمَم: اگر كوئى شخص دوسرے كوكوئى چيز مبه كروے اور پھراسے واپس كرنا چاہے تو كيا مبديل** رجوع جائز ہے یانہیں، اس مسئلہ میں فقہاء کرام کے درمیان اختلاف ہے۔

- 1 ائمه ثلثه یعنی امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل و بیک از دیک درجوع فی الهبه ' ناجائز اور حرام ہے، مبرکرنے والا کسی طرح رجوع نہیں کرسکتا، نہ قضاء اور نہ دیانیۃ البتہ اگر والد نے کوئی چیز بیٹے کو ہبہ کی ہوادراب وہ واپس لینا چاہے تو لے سکتا ہے، ان حضرات كا التدلال بابكى احاديث سے ہے۔ جن ميں "لا يحل" اور "العائد في هبته كالكلب" ..... كالفاظ سے ہے اور والد کا استثناء ابو واؤ دشریف میں عبداللہ بن عمر من اللہ کی روایت میں ہے، اس لئے باپ بیٹے کو ہبہ کرے اس میں رجوع جائزے، باتی کسی اور کے لئے جائز نہیں۔
- حنفیہ بیر کہتے ہیں کہ اگر واہب نے اپنے محرم رشتہ دار کے علاوہ کسی کو ہبہ کیا ہوتو اسے واپس لینا نامناسب اور مروت کے خلاف ہے، تاہم اگر وہ لینا چاہے تو قضاء لے سکتا ہے لیکن جو ہبہ کسی محرم رشتہ دار مثلاً بھائی ، بہن، بیٹا، ماں اور خالہ وغیرہ کو کیا ہوتو اسے شرعاً واپس کرنے کی گنجائش نہیں۔

حفيدكا اسدلال: ال عديث ع م: الواهب احق بهبته مالعديثب منها، وابب الني بهكازياده حقد ارب جب تك كداس ال كامعاوضه ندديا جائے۔

حنفیہ پر کہتے ہیں کہ حدیث باب میں "لا بھل" لا ینبغی کے معنی میں ہے کہ ''مناسب نہیں'' اس سے عدم جواز مراد نہیں۔ اور العائد فی هبته حفید نے اس کے دوجواب دیے ہیں:

- 🛈 نبی کریم مَطِّنظَیَّاً نے رجوع فی الھبہ کوتے چاہنے کے ساتھ تشبیبہہ دی ہے، عرف میں اس سے اس عمل کی قباحت و شاعت اور برائی بیان کرنامقصود ہوتا ہے،معنی میہ ہیں کہ سی کوکوئی چیز دیکرواپس کرنا بے مروتی اور ناپندیدہ بات ہے، مکروہ ہے، میہ مطلب نہیں کہ رجوع کرنا حرام ہے،اس لئے اگر واہب کوضرورت ہوتو وہ واپس کرسکتا ہے۔
- ② اس حدیث میں دیانت کا تھم بیان کیا جار ہاہے کہ واہب کے لئے دیانیۃ ٔ جائز نہیں کہ وہ اپنے مبہ کو واپس لیے، اس حدیث میں قضاء کا حکم نہیں بیان کیا گیا، قضا کا حکم اس حدیث میں ہے الواهب احق بہبته مألحدیثب منها، اس طرح ان دونوں روایات میں تطبیق بھی ہوجاتی ہے کہ واہب کے لئے واپس لینا جائز نہیں لیکن اگر قاضی واپسی کا فیصلہ کر دے تو پھررجوع فی الہبہ

الاالوالدهن ولدى: ائمه ثلاثه مُتَنَامِ كُتِ بِين كه باب بينے كومبه كرت تو وه واپس لےسكتا ہے، حنفيه كہتے ہيں كه واپس نہيں لے سکتا اس کتے کہ وہ محرم رشتہ داروں میں سے ہے اور عبداللہ بن عمر مناتین کی روایت جس میں بیاستثناء ہے، اس کے بارے میں بیہ كت بي كريد انت و مالك لابيك (تم اورتمهارا مال والدك لئے ہے) كے قبيل سے ہے كداس چيزكى والسى اس وجه سے نہیں کہ ہبہ میں رجوع جائز ہے، بلکہ باپ ہونے کی وجہ سے والدکویہ ق حاصل ہے کہ وہ اپنے بیٹے کا مال ضرورت کے وقت لے سکتا ہے، ہبہ نہ کیا ہوتو بھی لے سکتا ہوتو بھی لے سکتا ہوتو بھی اور جب ہبہ کیا ہوتو وہ بطریق اولی لے سکتے گا، اس سے معلوم ہوا کہ یہ حقیقت میں رجوع فی الھبہ نہیں ہے اور اس استفاء کی ضرورت اس لئے پیش آئی کی ذی محرم رشتہ وار کو ہدیہ دیکر واپس نہیں کیا جاسکتا، اس سے یہ شبہ ہوسکتا تھا کہ والد اگر کوئی چیز بیٹے کو ہدیہ کرے تو پھر اس کا واپس لینا ممنوع اور مکر وہ ہوگا، اس استفاء سے اس شبہ کوختم کیا گیا کہ بیر جوع فی الھبہ کے تبیل سے نہیں بلکہ انت و مالك لابيك كی وجہ سے والد کے لئے وہ شے واپس كرنا جائز ہے۔

(اعلاء السنن، باب كراهية الرجوع في العبة 10/100) (تحفة 6/277)





قدر (ض،ن) قدرًا و قدرًا (بفتح الدال و سكونها) اور قدر تقدیرًا كمعنی بین: فیمله كرنا بهم لگانا، كها جاتا ب، قدر الله علیه الامر: اور قدر له الامر: الله تعالی نے اس كے لئے كسى امر كا فیمله فرمایا، كوئى چیز اس كے لئے تجویزكی اور شریعت كی اصطلاح میں نقذیر نام ہے قضاء (فیمله) كا یعنى كائنات كے بارے میں الله تعالی نے ازل سے جو پلانگ كی ہے اس كا نام '' تقذیر الهی'' ہے عربی میں عام طور پر لفظ قدر مستعمل ہے اور اردو میں نقذیر، مطلب دونوں كا ایک ہے۔

### قصاء وستدرك لغوى معنى:

قصناء کے معنی ہیں تھم اللہ تعالیٰ کی قصناء یعنی اللہ تعالیٰ کا تھم اور قدر کے معنی ہیں اندازہ اللہ تعالیٰ کی قدر یعنی کسی چیز کے متعلق اللہ تعالیٰ کا علم اور اس کے اندازے میں غلطی اور اس کے علم میں تغیراور تبدل محال ہے۔ علم میں تغیراور تبدل محال ہے۔

# تفت دير كي تعريف:

علامة تفتاز انى والشيط تفدير كاشرع معنى بيان كرتے ہوئے كھتے ہيں:

تقدير لاوهو تحديد كل هخلوق بحدلا الذى يوجد من حسن وقبح ونفع وضرر وما يحويه من زمان اومكان وما يترتب عليه من ثواب وعقاب.

" برمخلوق کی اس کے حسن فتیجے نفع اور ضرراس کے زمانہ (مدت حیات) اس کے رہنے کی جگہ اور اس کے ثواب اور عذاب کی مقرر کردہ حد کا نام اس کی تقدیر ہے۔"

#### شرح عفت اند:

علامہ خطابی واٹیلانے کہا ہے کہ بہت لوگوں کا گمان یہ ہے کہ قضا اور قدر کا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالی نے بندوں کو اپنے علم اور اپنے تھم کے مطابق عمل کرنے ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے علم ازلی سے پہلے تھم کے مطابق عمل کرنے کہ اللہ تعالی نے اپنے علم ازلی سے پہلے بی یہ بخردے دی ہے کہ بندہ اپنے اختیار اور ارادہ سے کیا کام کرے گا اور کیا کام نہیں کرے گا اور اللہ تعالی نے اس کے لیے خیر اور شریں سے کیا کیا پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

16.A

﴿ وَكُلُّ شَكَيْءٍ فَعَلُوْهُ فِي الزَّبُرِ ﴿ وَكُلُّ صَغِيْرٍ وَ كَبِيْرٍ مُّ سَتَطَرُ ﴿ ﴾ (القر:٥٣،٥٢) "اورانہوں نے جو کچھ کیا وہ سب نوشتوں میں موجود ہے اور ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھا ہوا ہے۔"

اس آیت میں پنہیں فرمایا کہ جو بچھنوشتوں میں موجود تھا انہوں نے وہی کیا بلکہ جو پچھانہوں نے کیا ہے وہ پہلے سے موجود تھا اور ہر چھوٹا اور بڑا کام لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے یعنی علم معلوم کے تابع ہے معلوم علم کے تابع نہیں ہے۔

علامة قرطبی رئیسی ایمن اہل سنت وجماعت کا مذہب ہے کہ اللہ سجانہ وتعالی نے اشیاء کو مقدر کیا لین چیزوں کو پیدا کرنے سے پہلے وہ ان کی مقادیران کے احوال اور ان کے زمانوں کو جانتا تھا پھر اس نے ان چیزوں کو اپنا کے مطابق پیدا کیا لہٰذا عالم سفلی ہو یا علوی اس میں جو چیز بھی صادر ہوتی ہے وہ اللہ تعالی کے علم اس کی قدرت اور اس کے ارادہ سے صادر ہوتی ہے اس میں مخلوق کا کوئی دخل نہیں ہوتا البتہ مخلوق کا ایک قتم کا کسب ہوتا ہے اور ان کی طرف افعال کی نسبت اور اضافت ہوتی ہے اور یہ کسب اللہ تعالی کی دی ہوئی قدرت اس کی تیسیراس کی تو فیق اور اس کے الہام سے ہوتا ہے اور خالق صرف اللہ سجانہ ہے۔

قضاء وقدر میں فرق:

قضاء وقدر درحقیقت ایک ہیں مگر بھی دونوں میں فرق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تھم از لی قضا ہے اور اس کا وقوع قدر ہے، پس قضاء قدر سے سابق ہے مگر حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نا نوتوی قدر سرہ کے نزدیک معاملہ برعس ہے، تقذیر پلاننگ کا نام ہے اور قضاء اس کے وقوع کا نام ہے، مثلاً جب کوئی مکان بنانے کا ارادہ کرتے ہیں تو پہلے اجمالی نقشہ ذہن میں قائم کر لیتے ہیں بی قدر ہے، پھراس اجمالی نقشہ کے مطابق مکان تیار کرتے ہیں بیموجود فی الخارج مکان بمنزلہ قضا ہے، آگے رضابہ قضا کا باب آرہا ہے، اس سے بھی بہی فرق سمجھ میں آتا ہے کہ جو کچھوا قع ہولیتی جب تقذیر کا ظہور ہوتو بندے کو اس پر راضی رہنا چاہئے ، یہ بات دونوں میں فرق کی طرف اور تقذیر کے سابق اور قضا کے لاحق ہونے کی طرف مشیر ہے مگر یہ کوئی اہم فرق نہیں ، برائے نام فرق ہے اس لئے دونوں کوایک کہنا بھی درست ہے۔ معلی بری تقذیر کا مطلب:

حک بیت : جرئیل میں ایمانیات میں تو من بالقداد خیرد کاوشہ کا آیا ہے بینی موئن ہونے کے لئے تقذیر پر ایمان ضروری ہے اور ابن ماجہ کے مقدمہ میں بالا قدار کلھا: خیرھا و شہر ھا، حلوھا و مرھا ہے بینی اللہ تعالیٰ کی تمام طے کردہ باتوں پر بخواہ وہ بھی ہوں یا بری بیٹی ہوں یا کڑ دی ، ایمان لانا ضروری ہے، ان حدیثوں میں ضمیروں کا مرقع قدر اور اقدار ہیں ، اور تقذیر اللی کا بھلا برا اور میٹھا کڑ واہونا انسانوں کے اعتبار سے ہے ورنداللہ کی پائنگ کے اعتبار سے ہر چر بھی ہوں یا مرقع قدر اور اقدار ہیں ، اور تقدیر اللی کا بھلا برا اور میٹھا کڑ واہونا انسانوں کے لئے مفید ہوں یا مضر ، میٹھی ہوں یا کڑ دی بعنی سے ہر چر بھی ہے پس بھی تقدیر کا مطلب ہیہ ہے کہ خواہ وہ طے کردہ با تیں انسانوں کے لئے مفید ہوں یا مضر ، میٹھی ہوں یا کڑ دی بعنی ہو اور تو ہوں گئیں یا بری کے بارے میں ہے کہ وہ صحت بخش ہے اور زہر کے بارے میں ہیں اور کفر و طے ہے کہ وہ مجت میں لے جانے والے اعمال ہیں اور کفر و سے طے ہوں جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں اور کفر و پسند ہے معاصی جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں اندر تعالی ہیں ، ای طرح ، بہر حال بیسب با تیں اللہ تعالی کی طرف سے طے شدہ ہیں اور ان پر ایمان لا نا اور عمل پر بری قیت دے کر گئی خرید تے ہیں اور کا نمانی جیزوں کی صد تک ہر شخص تقدیر الی کا قائل بھی ہے اور اس کا پابند بھی ہے ، لوگ بڑی قیت دے کر گئی خرید تے ہیں اور کا نمانی جیزوں کی صد تک ہر شخص تقدیر الی کا قائل بھی ہے اور اس کا پابند بھی ہے ، لوگ بڑی قیت دے کر گئی خرید تے ہیں اور کا نمانی جیزوں کی صد تک ہر شخص تقدیر الی کا قائل بھی ہے اور اس کا پابند بھی ہے ، لوگ بڑی قیت دے کر گئی خرید تے ہیں

اور استعال کرتے ہیں اور زہر کے یاس کوئی نہیں پھٹکتا، اور کسی کواس معاملہ میں تقذیر الٰہی پراعتراض نہیں مگر جب ایمان واعمال صالحہ کا معاملہ آتا ہے تو انسان باتیں چھانٹتا ہے اور جب اس کا بچے فوت ہو جاتا ہے تو جزع فزع کی حد کردیتا ہے، بیہ تقذیریر ایمان نہ

**خلاصہ: ب**یہ ہے کہ لوگ ' بھلی مُری تقت دیر'' کا مطلب:نفس الامر کے اعتبار سے بھلی بری تفقد پر یعنی فی نفسہ بھلی بری تفقد پر سمجھتے ہیں حالانکہ اس اعتبار سے تو ہر چیز خیر محض ہے، کوئی برانہیں کارخانہ خدادندی میں۔ بلکہ مراد انسان کے تعلق سے بھلا برا ہونا ہے یعنی انسان کے لئے مفیداورغیرمفید ہونا ہے اور اس کو کا ئناتی چیزوں کی حد تک ہر چیز تسلیم کرتا ہے اورمفید باتیں حاصل کرنے کی اورمصر پاتوں ہے بیچنے کی سعی کرتا ہے۔ پس اعمال ووا قعات میں بھی ہیہ بات مان لینی چاہئے اور یہی بھلی بری تقذیر پر ایمان لا نا ہے۔

#### تقتسد يركا دائره:

کائنٹات خواہ ارضی ہویا ساوی، اس کا کوئی ذرہ اور اس کا کوئی حال نقنہ پر کے دائر ہسے باہر نہیں اور نقنہ پرصرف اجمالی نہیں بلكة تفصيلي ب، يعنى تقذير مين صرف مسببات ومعلولات بي نهيس بلكهان كے اسباب ولل بھي ہيں، ايك صحالي نے آنحضور مَرِّالفَيْئَةِ سے دریافت کیا کہ وہ جھاڑ پھونک جس کوہم ( دکھ درد میں ) کرواتے ہیں اور وہ دوائیں جن سے ہم اپناعلاج کرتے ہیں اور وہ پر ہیز ( اور بچاؤ کی تدبیریں) جن کوہم اپناتے ہیں کی ایہ چیزیں قضا وقدر کوٹال سکتی ہیں؟ آپ مَالِّشَکِیَّۃؓ نے فرمایا:'' بیرسب چیزیں اللہ کی تقدیر میں شامل ہیں'' یعنی ہم جن مقاصد کے لئے جو تدبیریں اور کوششیں کرتے ہیں اور اس سلسلہ میں جن اسباب کو اختیار کرتے ہیں وہ سب الله کی تقذیر کے ماتحت ہیں، الله تعالی کی طرف سے مقرر ہے کہ فلال شخص پر فلاں بیاری آئے گی اور وہ فلاں حجاڑ پھونک یا فلاں دواکرے گاجس سے وہ اچھا ہوجائے گا۔

دوسرى حديث مين رسول الله مَرْالْفَيْعَةَ فِي مايا:

" ہر چیز تقدیر سے ہے، یہال تک کہ آ دمی کا نا کارہ (نا قابل) ہونا اور ہوشیار ہونا۔" (رواہ سلم)

یعنی آ دمی کی صفات، قابلیت و نا قابلیت، صلاحیت وعدم صلاحیت، اور عقل مندی و بیوتو فی وغیره بھی الله کی تقذیر سے ہیں پس دنیا میں جوکوئی جبیہااورجس حالت میں ہے وہ سب اللہ کی قضا وقدر کے ماتحت ہے۔

اس طرح مکلف مخلوقات کے جملہ احوال بھی قضا وقدر کے دائرہ میں ہیں، یعنی یہ طے کردیا گیاہے کہ جن وانس ایک جزوی اختیارر کھنے والی مخلوقات ہوں گی اوران میں سے فلاں فلاں اپنے کسب واختیار سے بیمل کر کے جنت میں جائیں گے اور اتنے افراد سیمل کرے جہنم میں جائمیں گے اور دیگر مخلوقات کے لئے جزوی اختیار نہیں ہوگا، اس لئے وہ یا داش عمل کے قانون سے متثنیٰ ہوں گی۔ غرض سب احوال اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ تقتریر الہی میں طے شدہ ہیں۔

الله تعسالي مخاركل ہيں، وہ جو چاہيں كا ئنات ميں تصرف كر سكتے ہيں اور وہ اپنے چاہنے ميں كى كے پابندنہيں، وہ اپنی مشيت میں ہرطرح آزاد ہیں، مگریدان کامخلوقات پرفضل وکرم ہے اور انسان کے لئے جس کوخلافت ارضی سونپی گئی ہے ضروری بھی ہے کہ انہوں نے اپنی مشیت کوآ زاداور بے قیرنہیں رکھا بلکہ ہر چیز کو تقتریر الٰہی سے وابستہ کر دیا ہے، کوئی امر منتظرنہیں ، ہربات طے شدہ ہے، اگرالله تعالی ایسانه کرتے تو انسان بڑی الجھنوں میں پڑ جاتا ،اس کی سمجھ ہی میں نہ آتا کہ وہ کیا کھائے اور کیا نہ کھائے ، کیونکہ نتیجہ معلوم نہیں، اس کونہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کے کیا آثار پیدا کریں گے کیونکہ آثار و نتائج طے شدہ نہیں، اس طرح وہ اندھیرے میں ر ہتا کہ وہ کونی زندگی اپنائے،جس سے مولی خوش ہواور کیسی زندگی اپنانے سے احتر از کرے کہ مولی ناخوش نہ ہو، وہ ہمیشہ شش و پنج میں مبتلا رہتا، کوئی فیصلہ نہ کریاتا، کیونکہ کوئی بات طے شدہ نہیں اور اب جبکہ ساری باتیں طے کر دی گئی ہیں انسان ہر چیز کے متعلق آشانی سے فیصلہ کرسکتا ہے، عقل کی روشی یا معمولی راہنمائی بھی اس کے لئے کافی ہے، اسی بناء پر اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ہر چیز کے بارے میں عقل سے کام لینے کی اور اس میں غور وفکر کرنے کی دعوت دی ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ اگر زندگی اور کا کنات کے لئے کوئی قانون اور نظام ہی نہ ہوتا اور بیسب کچھ بے قیدمشیت ایز دی کی کرشمہ سازی ہوتی تو پھران میں غور وفکر کی ضرورت ہی کیاتھی؟ اور اگر کوئی غور وفکر کرتا بھی تو اس کا حاصل کیا ہوتا؟

# تقتدركامكلهمان ب:

اور تقتریر کا مسکله آسان ہے، اس میں کچھ پیچید گی نہیں، اس کی دلیل یہ ہے کہ تقتریر پر ایمان لا نا ایمانیات میں شامل ہے، تقتریر پرایمان لائے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہوسکتا، اور ایمان کا مکلف ہر عاقل و بالغ ہے، اورسب لوگوں کی عقلیں یکساں نہیں، پس کوئی ایسا مسئلہ ایمانیات میں کیسے شامل کیا جاسکتا ہے جو ہرایک کے لئے قابل فہم نہ ہو ورنہ بعض لوگوں کے حق میں تکلیف مالا پطاق لازم آئے گی، جو باطل ہے، پس لامحالہ یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کی تقدیر کا مسئلہ ہر کس و ناکس کے لئے قابل فہم ہے کیونکہ میکوئی دقیق مسکلتہیں، اور حدیث شریف میں جو تقذیر کے باب میں تنازع کی ممانعت آئی ہے اور اس معاملہ میں تنازع کی وجہ سے امم سابقہ کے ہلاک ہونے کا ذکر آیا ہے اس میں تنازع سے بحث ومباحثہ مراد ہے اور قضا وقدر میں بحث ممنوع اس کتے ہے کہ بی خدا کی صفات میں بحث ہے کیونکہ قضا وقدر اللہ کی صفات ہیں اور صفات میں بحث ، ذات میں غور وفکر ہے اور خالق میں غور کرنے کی ممانعت ہے۔اور سابقہ اُمتوں کے ہلاک ہونے سے مرادان کی مگراہی ہے، قرآن وحدت میں ہلاکت کالفظ مگراہی کے لئے بکثرت استعال ہوا ہے اس لئے آپ مِرَافِقَ عَجَ کے ارشاد کا مطلب بیہ ہے کہ گذشتہ امتوں میں اعتقادی گمراہیاں اس وقت اور ؤئمیں جب انہوں نے اس مسئلہ کو بحث کا موضوع بنایا اور تاریخ شاہدہے کہ امت محمد میں بھی اعتقادی اور گمراہیوں کا سلسلہ ای مسکلہ سے شروع ہوا ہے۔ (معارف الحدیث ا / ۱۷۵)

# تقت دیرکا مسئله شکل کیول بن گسیاہے؟

اور تقت ذیر کا مسئله دو وجه سے مشکل بن گسیا ہے: پہلی وجه: بیه بات بہت کم لوگ جانتے ہیں که تقذیر کا مئله در حقیقت صفات باری تعالی کا مسلہ ہے اور صفات الہيہ کو ايک حد تک ہی سمجھا جاسکتا ہے، ان کی تمام حقيقت سمجھنا انسان کے بس کی بات نہيں، صفات کے بارے میں ایک حدیر پہنچ کررک جانا پڑتا ہے، اس طرح تقدیر کے مسلہ میں بھی ایک حدیر رکنا ضروری ہے، مگر لوگ رکتے نہیں، وہ سب پچھ مجھنا چاہتے ہیں حالانکہ یہ بات صفات کے تعلق سے ممکن نہیں ، یہی بات درج ذیل حدیث میں سمجھائی گئ -- رسول الله مُؤَلِّنَكُ فَيْ فَرَ مَا مِا:

"تم میں سے ہرایک کا ٹھکانہ دوزخ کا اور جنت کا لکھا جاچکا ہے۔" (بس تقزیر کا مسلما تناہی ہے) صحابہ ٹٹائٹٹا نے عرض کیا: پس کہ اہم اس نوشتہ پر بھروسہ کر کے بیٹھ نہ رہیں؟ اورعمل چھوڑ نہ دیں؟! (بیہ تقذیر کے مسئلہ پر اٹھنے والا سوال ہے) آپ مُرافظُ ﷺ نے فرمایا: ''عمل کئے جاؤ، ہرایک کے لئے وہی عمل آسان کیا جاتا ہے جس کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے، نیک بخت کو نیک بختی کے کاموں کی توفیق ملتی ہے اور بد بخت کو بد بختی کے کاموں کی ، اور دلیل میں آپ نے سورۃ اللیل کی آیات 10-5) پڑھیں۔(مشکوٰۃ حدیث 85)

ن اس حدیث میں آمخصور مَرَافِیَکَمَ نے صحابہ کرام اُن اُلَیْ کے سوال کا جواب نہیں دیا بلکہ ان کومل میں لگایا ہے کیونکہ قضاء و قدر کے مسئلہ کوجس حد تک آپ مَرَافِیکَمَ اُن مِی علیہ اس عد تک آپ مِرَافِکَمَ اُن مِی عد تک سمجھا جاسکتا ہے، اس سے آگے کی بات سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہئے، اس حد پررک جانا ضروری ہے، تمام صفات خداوندی کا یہی معاملہ ہے۔

رتی یہ بات کہ تقذیر کا مسئلہ صفات الہیہ کا مسئلہ کیے ہے؟ یہ بات اس سے واضح ہے کہ عرف میں قضاء وقدرا یک ساتھ ہولئے ہیں، یہ دومترادف لفظوں کا عطف تفیری کے ساتھ استعال ہے اور''قضاء'' کا صفت الہی ہونا قرآن کر یم میں جیدوں جگہ مصر ہے، مثلاً:
﴿ وَ قَضَیٰ رَبُّكَ اَلاَ تَعْبِیْنَ وَاللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ

ای طرح لوگ قضاء وقدر کے مسئلہ کوشمول علم کے مسئلہ کے ساتھ رلا دیتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کوازل سے معلوم ہوگئے!
ہے کہ ایسا ہونا ہے تو دیسا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کاعلم غلط نہیں ہوسکتا پھر بندے بااختیار کیے ہوئے؟ وہ تو مجبور محض ہوگئے!
حالانکہ سوچنے کا اندازیہ ہونا چاہئے تھا کہ اگر ازل میں سب چیزوں کو طے شدہ نہیں مانیں گے توشمول علم کی بات غلط ہوکر رہ جائے گ، جب کائنات کے ذرہ ذرہ پر اللہ کاعلم محیط ہے تو ضروری ہے کہ ہر چیز ازل سے طے شدہ ہو، ورنہ اللہ کوان کاعلم کیے ہوگا؟ غرض صفات کے دومری صفت پر پڑنے والے اثرات کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے اور ایک صفت کے دومری صفت پر پڑنے والے اثرات کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے اور ایک صفت کے دومری صفت پر پڑنے والے اثرات کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے اور ایک صفت کے دومری صفت پر پڑنے والے اثرات کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے اور ایک صفت کے دومری صفت پر پڑنے والے اثرات کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے اور ایک صفت میں میں میں میں کہ میں کہ ہوگیا ہے۔

تقت دیر پرایسان لانے کے منسائدے:

پہلاف ایک انتات ایک منظم و متحد قانون کی پابند ہے، کا تنات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے برتاؤیں پوری طرح یگا گئت ہے، قاوت نہیں۔ گا کہ تمام کا تنات ایک منظم و متحد قانون کی پابند ہے، کا تنات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے برتاؤیں پوری طرح یگا گئت ہے، تفاوت نہیں۔

نہیں، ہر بات فیصل ہو چکی ہے، اس کی نگاہ اللہ کی قدرت کا ملہ کی طرف آٹھی رہے گی، وہ دنیاو مافیہا کوخدا کا پرتو سمجھے گا، وہ جان لے گا کہ ہر چیز قضاء وقدر سے ہے حتی کہ اختیاری اعمال میں بھی بندوں کو جو اختیار حاصل ہے وہ اللہ کی دین ہے، انہوں نے ہی ازل میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ مکلف مخلوقات کو ایک جزوی اختیار حاصل ہو، اسی فیصلے کی وجہ سے بندے مختار ہیں اور ندوں کا حال اس معاملہ میں ایسا ہے جیسا آئینہ میں منعکس ہونے والی صورت کا ہے کہ وہ ذی صورت کا پُرتو اورظل ہے، اسی طرح بندوں کو اختیار بھی خالق ارض وساء کی طرف سے ملا ہے اور جب بندہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پریقین رکھے گا اورخود کو''مردہ بدست زندہ'' سمجھے گا تو وہ ہر معاملہ میں مطمئن رہے گا ،کسی معاملہ میں اس کوکوئی غیر معمولی پریشانی لاحق نہیں ہوگی ، وہ ہر حالت کواللہ کی طرف سے سمجھے گا۔

﴿ قُلْ كُلُّ مِّنْ عِنْدِاللَّهِ \* فَهَا لِ هَؤُلآ الْقَوْمِ لَا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيثًا ۞ (الناء: ٥٨)

تَرْمَجْهَا " آپ فر مادیجے کہ سب کچھاللہ ہی کی طرف سے ہے پھران لوگوں کو کیا ہوا کہ وہ بات سجھنے کے قریب بھی نہیں ہوتے۔" تقدیر کے ساتھ تدبیر ضروری ہے: کہ تقدیر پر ایمان لانا معرفت خداوندی کے لئے ضروری ہے اور جمیں بیجی یا در کھنا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جزوی اختیار رکھنے والی مخلوق بنایا ہے، پس ہمیں اپنے اختیار سے اپنے لئے مفید کام کرنے چاہئیں اور اپنے اختیار سے اپنے لئے مفر کاموں سے بچنا چاہئے تا کہ آخرت میں ہمارے لئے جومفید گھر ہے بعنی جنت وہ ہمیں ملے اور جومفر جگہ ہے یعنی جہنم اس سے ہم نے جائیں، آگے قضاء وقدر کی جوروایات آرہی ہیں ان کو پڑھتے وقت پیز کنتہ خاص طور پر پیش نظر رہنا چاہئے، جب نی مُطَّلِّنَا ﷺ نے تقدیر کا مسکلہ مجھایا تو صحابہ کواشکال پیش آیا یہ اشکال ان کواللہ کی جانب سے نقذیر پرنظر کرنے کی وجہ سے پیش آیا تھا، نبی مَا اَسْ کَی نظر اس طرف پھیری کہ ہم بندوں کو اپنی جانب سے نقدیر کو دیکھنا چاہئے، یہی تَدبیر ہے، فرمایا: اعملوا فكل ميسرًا الماخلق له: اپن اختيار سے اچھے عمل كرو، ہرانيان كے لئے وہي عمل آسان كيا جاتا ہے جس كے لئے وہ بيدا كيا گیاہے یعنی دوسرے مل کا وہ تصور نہیں کرسکتا۔

تقذير معلق صرف بندول كے اعتبار سے ہوتی ہے:اب سے بات آسانی سے سمجھ میں آجائے گی كہ اللہ تعالی كی جانب سے ہر تقد ہرمبرم اورملزم ہوتی ہے یعنی اللہ تعالی کا از لی فیصلہ لازم کرنے والا ہے،جس کےمطابق کا نئات کا وجود پذیر ہونا ضروری ہے یعنی اس طے شدہ امر سے حوادث کا تخلف نہیں ہوسکتا ، اور تقدیر معلق صرف بندوں کے اعتبار سے ہوتی ہے، جس کا ذکر حدیث شریف میں آیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک عمر بڑھاتا ہے اور جھوٹ روزی گھٹاتا ہے اور دعا فیصلہ خداوندی کو پھیردیتی ہے 'یہ باتیں معلق صرف بندوں کے علم اور ظہور حوادث کے اعتبار سے ہیں، علم اللی کے تعلق سے ہرشے طے شدہ ہے، ازل سے خدا کومعلوم ہے کہ کیا ہونا ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ طالبعلم اگر محنت کرے گاتو امتحان میں کامیاب ہوگا اور کھیلے گاتو فیل ہوگا، یہ بات صرف بندوں کے اعتبار سے ہے، اللہ تعالیٰ کے علم کے از لی کے اعتبار سے نہیں، ان کو از ل سے وہ پہلومعلوم ہے جوظہور پذیر ہونے والا ہے، بلکہ وہ پہلوانہی کا طے کیا ہوا ہے ورنہ کم الہی کا ناقص ہونا لازم آئے گا کیونکہ ماننا پڑے گا کہ کچھ بانتیں ان کوازل میں متعین طور پرمعلوم نہیں تھیں تو بہ!

اوراس سے جبراس کئے لازم نہیں آتا کے علم معلوم سے متزع ہوتا ہے یعنی معلوم کے تابع ہوتا ہے، معلوم بھی علم کے تابع نہیں

ہوتا، جیسے تاج محل کا واقعی علم وہ ہے جو تاج محل سے حاصل ہو، تاج محل مبھی ہمارے تصور کے تابع نہیں ہوسکتا، بس فرق اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کاعلم حضوری ہے، اکتسا بی نہیں، اس لئے وہ معلومات کے مختاج نہیں، وہ لایزال میں جو پچھر دنما ہونے والا ہے اس کو ازل سے بغیرمعلومات کے جانتے ہیں اور چونکہ ان کاعلم واقعہ کے مطابق ہے اس لئے وہ جو پچھ جانتے ہیں وہی ہوگا ، ورندان کاعلم غلط ہوجائے گا، گر قاعدہ وہی رہے گا کہ علم معلوم سے حاصل ہوتا ہے بیعن علم معلوم کے تابع ہوتا ہے،معلوم علم کے تابع نہیں ہوتا اس لئے جبر لا زم نہیں آئے گا۔

**خلاصة كلام:** كەمتەر دىقتىدىر كےمعنى ہيں: انداز ەكرنا، اسكيم بنانا اور پلاننگ كرنا، جس طرح آ دمى حويلى بنا تا ہے تو پہلے نقشه بناتا ہے، پھراس کےمطابق تغمیر کرتاہے، ای طرح اللہ تعالیٰ نے علم از لی میں اس عالم کے لئے پلاننگ کی ہے،جس میں انسان کا مکلف ہونا بھی شامل ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے جزوی اختیار دیا ہے اور وہ اپنے اختیار سے کیا کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ ازل سے جانتے ہیں، کا ئنات کا کوئی ذرہ ان سے تخفی نہیں اور بیمعرفت خداوندی کا پہلو ہے اور اس اعتبار سے نقذیر پر ایمان لا نا ضروری ہے ورنەمعرفت خداوندى ناتمام رە جائے گى۔

اورمغرفت خودی کے نقط نظر سے اس طرح سوچنا چاہئے کہ ہم بندے ہیں اور مجبور بندے نہیں ہیں بلکہ جزوی اختیار رکھنے والی مخلوق ہیں، پس ہم بداختیارخوداچھا بھی کرسکتے ہیں اور برابھی، پس ہمیں اچھے کاموں کی سعی کرنی چاہئے اور برے کاموں سے بچنا چاہئے، بیا پنی جانب سے نقذیر الہی پرغور کرنے کا طریقہ ہے، نبی مَلِّفَظَةَ نے صحابہ کو اس کی تعلیم دی ہے، یہی ہتندیر کے ساتھ تدبیر ہے اور دنیوی امور کی حد تک ہر محض تدبیر کی ضرورت کا قائل ہے، ہر مخض ہاتھ پیر ہلاتا ہے تا کہ روزی روٹی ملے، اشکال صرف ایمان و کفراوراعمال صالحہ وسیئہ میں پیش آتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ،اس میں بھی تقذیر پرایمان کے ساتھ تدبیر ضروری ہے یعنی اپنے اختیار تمیزی ے ایمان لانا اور نیک کام کرنا ضروری ہے، تا کہم جنت ہے ہم کنار ہوں۔ واللہ الموفق

# مثالول سے مزید وضاحت:

بعض مسائل ذوجہتین ہوتے ہیں اور دونوں جہتوں کے احکام الگ الگ ہوتے ہیں وہاں اگر فرق مراتب نہ کیا جائے تو مسئلہ پیچیدہ ہوجا تا ہے۔مثلاً:

🛈 حدیث میں ہے کہ کوئی مخض اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا، حتیٰ کہ نبی مُؤَفِّے اُلے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائمیں گے بلکہ اللہ کے فضل و کرم کی وجہ ہے جائمیں گے ..... یہاں بھی سوال پیدا ہوگا کہ پھرعمل ہے کیا فائدہ؟ نیز قر آن و حدیث بھرے پڑے ہیں کہ ایمان واعمال صالحہ جنت میں لے جائیں گے اور کفر واعمال سیئہ جہنم میں پہنچائیں گے، پس پہلی مدیث ان تصریحات کےخلاف ہے۔

اس کا جواب یہی ہے کہ پہلی حدیث میں جو بات ہے وہ عقیدہ ہے اور قرآن وحدیث کی تصریحات میں اسباب کا بیان ہے جو برائے عمل ہیں کیونکہ اسباب محض اسباب ہوتے ہیں،مسبب الاسباب حق تعالیٰ ہیں، پس جس طرح کھانے پینے سے شکم سیری اور سیرا بی حاصل نہیں ہوتی بلکہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ شکم سیر اور سیراب کرتے ہیں اور بیعقیدہ رکھنا ضروری ہے ، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، گرشکم سیری اورسیرا بی کے لئے اساب اختیار کرنے ضروری ہیں کیونکہ وہ برائے عمل ہیں۔ ② الله تعالیٰ رزاق ہیں، قر آن کریم میں اس کی صراحت ہے، گریہ عقیدہ ہے، برائے عمل یہ بات نہیں ہے، عمل کے لئے وہ اسباب ہیں جواللہ تعالیٰ نے روزی کے لئے پیدا کئے ہیں، چنانچہ ہر شخص روزی کے لئے دوڑ دھوپ کرتا ہے اور جو ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھا ر ہتا ہے وہ بے وقوف ہے، یہال بھی مسکلہ کی دو جانبیں ہیں: ایک اللہ کی جانب ہے اور وہ صرف عقیدہ ہے۔ اور دوسری: عمل کی جانب ہے اور وہ اسباب کو اختیار کرنا ہے۔

اس طرح تقذیر کے مسکلہ کی بھی دو جانبیں ہیں۔ایک اللہ کی جانب ہے کہ سب پچھازل سے طے شدہ ہے اور ہر چیز اللہ تعالی جانتے بھی ہیں، مگر بیصرف عقیدہ ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت ہے اور دوسری بندوں کی جانب ہے، جومل کی جانب ہے یعنی ہم کو پیچکم ہے کہا پنے اختیار تمیزی سے اچھے کام کریں تا کہا چھے انجام سے ہم کنار ہوں۔ کیونکہ بید دنیا دارالا سباب ہے، یہاں ہر چیز کا سبب ہے جس سے مسببات وجود میں آتے ہیں اور تقزیر الہی میں صرف مسببات نہیں بلکہ اسباب بھی ہیں اور کا نئات کو برنے کی حد تک ہر مخض اس کوتسلیم کرتا ہے اور اس پرعمل پیرائھی ہے، پس کیوں نہایمان وآعمال صالحہ اور کفر اور اعمال سیئہ میں بھی یہ بات تسلیم کر لی جائے؟ لینی جو جنت میں جائے گا وہ اس کے اسباب کی وجہ سے جائے گا اور جوجہنم میں جائے گاوہ بھی اس کے اسباب کی وجہ سے جائے گا اور تقذیر الہی اسباب ومسببات کے مجموعہ کا نام ہے، تقذیر میں صرف مسببات ہی نہیں ہیں، اسباب بھی ہیں اور اسباب اختیار کرنا بیمل کی جانب ہے اور اس اعتبار سے تقدیر معلق ہے، امید ہے کہ اس سے مسئلہ کی حقیقت واضح ہوجائے گی ، مزید تفصیل احادیث کی شرح میں آئے گی۔

جمة الله البالغه مين حضرت شاه ولى رحمه الله ن كها كه الله عز وجل كي صفت ابداع سے عالم بغير كسي شے آخر كے معرض وجود ميں آيا، پھر صفت تخلیق سے باقی خلقت اور موالید ثلاثہ یعنی حیوانات بشمول انسان کے، نباتات اور معد نیات معرض وجود میں آئے کہ بیدایک دوسرے سے پیدا ہوتے ہیں اور صفت تدبیر سے ان امور کا انتظام وانصرام جاری وساری ہے جو آج تک محار العقول بنا ہوا ہے۔ بہرحال کا ئنات اور مخلوق کی تخلیق سے قبل عالم کا جوعلم یا اس کا نقشہ ہے کہ کیا چیزیں پیدا ہوں گی؟ اور کب اور کیسے پیدا ہوں گی؟ پھران معلوم کولوح محفوظ میں لفظ بلفظ درج کیا گیاہے اس کا نام ہے ازلی فیصلے اور تفذیر ہے۔لفظ قضاء بھی اس کے ہم معنی ہے جبکہ بعض حضرات نے اجمالی تھم از لی کو قضاءاوراس کی تفاصیل وجزئیات کو تفزیر سے تعبیر کیا ہے، بعض نے اس کے برعکس تعبیر کواختیار ہے۔ علم بالمعد دم تو جائز ہے مگراس کے باوجود اس مسئلہ میں عقول حیران ہیں اور سیحے صورت حال سیحفے سے قاصر ہیں اس لئے بڑے بڑے ارباب عقل کے قدم یہاں آ کر پھسل جاتے ہیں۔

# بَابُمَاجَآءَ فِي التَّشُدِيُدِ فِي الْخَوْضِ فِي الْقَدَرِ

باب ا: تقدیر کے بارے میں بحث ومباحثہ اور گفتگو کرنے کی (ممانعت کی) شدت کے بارے میں ہے

(٢٠٥٩) خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ نَتَنَازَعُ فِي الْقَلَدِ فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّ وَجُهُهُ حَتَّى كَأَمَّا فُقِيَ فِي وَجْنَتَيْهِ الرُّمَّانُ فَقَالَ آمِهٰنَا أُمِرُتُمُ آمُرِ بِهٰنَا أُرُسِلْتُ النِّكُمُ الْمُنَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حِيْنَ تَنَازَعُو افِي

# هٰنَا الْاَمْرِ عَزَمْتُ عَلَيْكُمُ الَّا تَتَنَازَعُوا فِيْهِ.

ترکیجہ بنہ: حضرت ابو ہریرہ فواٹنی بیان کرتے ہیں نبی اکرم مُطِّنْ النے ہم اس وقت نقدیر کے موضوع پر بحث کر رہے ہے ان وقت نقدیر کے موضوع پر بحث کر رہے ہے نبی اکرم مُطِّنْ النہ ہونی ایک کہ آپ مُطِّنْ النہ ہونی اکرم مُطِّنْ النہ ہونی اکرم مُطِّنْ النہ ہونی اس بات کا حکم دیا گیا ہے؟ یا اس لیے مجھے تمہاری طرف مبعوث کیا گیا ہے؟ تم ہے پہلے کے لوگ اس وقت ہلاکت کا شکار ہوئے جب انہوں نے اس معاصلے میں اختلاف کیا میں تم لوگوں کوشم دیتا ہوں آ کندہ اس بارے میں بحث نہ کرنا۔

قشونیج: نقذیر کے بارے میں بحث ومباحث سے اجتناب کیا جائے: صحابہ کرام توکائی آئیں میں نقذیر کے مسلے پر بحث کررہے سے بعض صحابہ تو یہ ہررہے سے کہ جب سب کچھ نقذیر میں لکھا جاچا ہے تو پھر تواب وعذاب کا ترتب کیوں ہوتا ہے اور بچھ حضرات یہ کہہرہے سے کہ اللہ کی کیا مصلحت وحکمت ہے کہ بعض انسانوں کو جنت کے لئے پیدا کیا اور بعض انسانوں کو دوز ن کے لئے پیدا کیا اور بعض انسانوں کو دوز ن کے لئے پیدا کیا ہے، پچھ صحابہ نے اس کا جواب دیا کہ بیاس لئے ہے کہ انسانوں کو ہر شم کا عمل کرنے کا اختیار دے دیا ہے، بچھ نے کہا کہ یہ اختیار کس نے دیا، ای قشم کی گفتگو ہورہی تھی کہ بی کریم مِرِ اُلْ اِلْمَ اِلْمَ اِلْم وَ اِلْم اِلْم وَ اِلْمُ وَ اِلْم وَ اِلْم وَ اِلْم وَ اِلْم وَ اِلْم وَ اِلْم وَ اِلْمَ وَ اِلْم وَ اِلْم وَ اِلْم وَ اِلْم وَ اِلْم وَ اِلْم وَ اِلْمُ وَ اِلْم وَ اِلْم وَ اِلْم وَ اِلْمَ وَ اِلْم وَ اِلْمُ وَالْم وَ اِلْم وَ اِلْمُ وَالْمُولِ وَالْمُ وَالْمُولِ وَلْمُ وَالْمُولِ وَلْمُ وَالْمُ وَالْمُولُو

قاضی محمر مبارک راٹیلئے نے اللہ کے علم ازلی کے بارے میں تمام مذاہب نقل کرنے کے بعد لکھا ہے: ''تفکو فی ھن الہقا م فانہ من مزلة الاقدام ''۔اس لئے اس مسئلے میں ازروئے عقل بحث کرنا ممنوع بھی ہے اور خطرناک بھی ، تجربہ شاہد ہے کہ جس نے اس کی تہہ تک جانے کی کوشش کی ہے وہ غرق و ہلاک ہوا ہے ، کوئی قدری بن گیا بعنی منکر تقذیر اور کوئی جبری بن گیا ہے جوانسان کو پھر کی طرح مانے لگا ہے حالانکہ تحقیق ان دونوں کے درمیان ہے کہ انسان کا سب ہے گرخالت نہیں ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھئے شرح عقائد اور نبراس وغیرہ ۔ (کذانی مرقات الفاتی ص: 256 ،ج: 1)

حاشيكوكب الدرى پرمرقات كي واكي سيفل كيام كه ايك شخص في حضرت على والتي سيفقد يركم تعلق سوال كياتو انهول في التوانهول في التوانهول في التوانهول في التوانهول في التوانهول كياتو فر مايا: "بحد عميق لا تلجه" يعن گهراسمندر مع اس مين فوطه زن نهيس موسكته مو، اس في پرسوال كياتو فر مايا:

"سر الله خفى عليك فلا تفتشه" (اليناراج للردايات مجمع الزدائد: ص292)

یعنی اللہ کا پوشیدہ راز ہے اس کی تفتیش حال مت کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ جواللہ کے راز کوافشاء کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ

رسوا كردياجا تاہے۔

ججۃ اللہ السب الغہ میں حضرت شاہ صاحب را ٹیمائے اہل سنت والجماعت کی تعریف یہ کی ہے جو ظاہر کتاب وسنت کو تھاہے رکھے اگر چہوہ عقل کے دائرہ کارسے باہر ہولیتنی الی نصوص جن میں عقل حیران رہ جاتی ہوان پر کسی تاویل کے بغیر ایمسان لاتے ہوں۔

اختار قوم ظاهر الكتاب والسنة و عضوا بنوا جذهم على عقائد السلف ولم يبالوا بموا فقها للاصول العقلية ولالبخالفتها لها... وهمراهل السنة. (مقدمه حجة الله البالغه)

لین اگرچشر ایست کی کوئی چیز عقل کے منافی نہیں لیکن ایسا ممکن ہے کہ کوئی مسئلہ کی کی عقل سے بالاتر ہوا لیے ہیں صحیح اور صریح اس کے اندر کی قسم کی تاویل جائز نہیں بلکہ یہ کہا جائے کہ یہ عال عقل تو نہیں لیکن محار العقل ہے اور میرااس پر ایمان ہے۔ تقریب الی الفہم کی غرض سے ایک نظیر پیش کی جائل ہے ، اس سے تقدیر کے مسئلہ کو بھتے میں کافی حد تک مدد ملے گی۔ جس طرح کوئی فاعل محتارا ہے اختیار سے اور ارادے سے ، اور پوری بصیرت اور مہارت کے ساتھ کوئی کام کرت اہے تو اس سے پہلے اس کے ذہن میں لیعنی علم میں ان کام کا نقشہ ہوتا ہے اور اس کا کام کا فاکدہ اور وجہ بھی ملحوظ ہوتی ہے جس کو علت غائل کہتے ہیں، بھراگر وہ کام بہت بڑا ہوتو اس کام کا نقشہ ہوتا ہے اور اس کا کام کا فاکدہ اور وجہ بھی ملحوظ ہوتی ہے جس کو علت غائل کہتے ہیں، بھراگر وہ کام بہت بڑا ہوتو اس کام کا نقشہ ہوتا ہے اور اس کا کام کا اور جب کام شروع ہوجا تا ہے جسے بہت بڑی بلڈیگ بن رہی ہو یا کوئی کارخانہ تعییر ہور ہا ہوتو انجینئر اس کا ماؤل تیار کرتا ہے اور جب کام شروع ہوجا تا ہے تو اس کی تمام کارروائی اور تفسیلات اس نقشے اور ماؤل کے مطابق نظر آتی ہے ، ایسا ہی (بلاتشبیہ) از ل میں جو فیصلہ مورک ہوجا تا ہے تو اس کی تمام تعمیلات ہوتا تارک کی مرح ماؤل ہوتی ہیں اگر چونکہ اللہ کا ہرکام ضابطے سے ہوتا ہا س کئے یہ تعصیلات اور نہیں اگر چواللہ کو آجینئر کی طرح ماؤل تیار کرنے کی ضرورت نہیں مگر چونکہ اللہ کا ہرکام ضابطے سے ہوتا ہے اس لئے یہ تعصیلات اور خبیں اگر خوالت کا ہرکام ضابطے سے ہوتا ہو اس کئے یہ تعصیلات کام از ل محفوظ پر اتاری گئی ہیں تا کہ اللہ کے دل اس بی بھی بھی سر موگر برنہیں ہوتی ۔ ﴿ فَسُدُ بِحْنَ اللّٰہِ اَحْسُنُ الْخُولِقِيْنَ ﴾ پہلے موتا ہے اس کے دلئو تھیں کہ کی جو میں رہو تا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا کہ کہاں میں اور کے میں میں ہوتی ۔ ﴿ فَسُدُ بِحْنَ اللّٰہِ اَحْسُنُ اللّٰہُ کُنُونُ اِسْ اِسْ اِسْ اِسْ کی سے ایک نظام مقرر کیا اب اس میں ہیں ہی ہی ہور دو احد کی اور میں ہور کی ہور کی میں ہور کی میں ہور کی ہور کی میں اس کے کہا کہ کی میں اس کے گئر کی ہور کیا ہور کیا ہور کیا ہور کی ہور کیا ہور کیا ہور کیا ہور کیا ہو

" هلك من كأن قبلكمد: ال ہلاكت سے غالباً گراہى مراد ہے كيونكه قرآن وحديث ميں ہلاكت كالفظ گراہى كے معنى ميں بكثرت استعال ہوا ہے، اس بناء پرآپ كے ارشاد كا مطلب بيہ وگا كه گزشته امتوں ميں اعتقادى گراہياں اس وقت آيں جب انہوں نے مسكلہ تقدير كو بحث ومباحثه كاموضوع بنايا۔

لعنات: الخوض فی القلا: تقدیر کے بارے میں بحث ومباحثہ اور گفتگو میں مشغول ہونا۔ نتنازع فی القدر هم تقدیر کے بارے میں التحدید میں بحث ومباحثہ کررہے ہیں۔ فقی: نچوڑا گیا۔ وجنتیه: آپ کے رضار۔ الرمان: انار۔ عزمت علیکھ: میں تم کوشم دیتا ہوں۔

"حتى احمر" غضب كاغابيه به اور "حتى كأنماً...الخ"احمر كاغابيه به قوله: "ابهلن...الخ" دواستفهام بين، دونول انكارى بين اورا نكار بعد الانكارتر قي اورمبالغ كے لئے ہے۔ قوله: "غرمت" اى اقسمت و اوجبت، يعني مين تهمين قتم ديتا ہول اورتم پرلازم كرديتا ہوں۔

#### باب في حجاج آدم وموسى عليهما السلام

### باب ۲: آ دم وموسى عَلِيْلام مين ايك مناظره

(٢٠٢٠) احْتَجَّ ادَمُ وَمُوسَى فَقَالَ مُوسَى يَاادَمُ انْتَ الَّنِي خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهٖ وَنَفَخَ فِيُكَ مِنُ رُوحِهِ آغُويُتَ النَّاسَ وَآخُرَ جُتَهُمُ مِنَ الْجَنَّةِ قَالَ فَقَالَ ادَمُ وَآنْتَ مُوسَى الَّذِي اصْطَفَاكَ اللهُ بِكَلَامِهِ آتَلُومُنِى عَلَى عَمَلٍ النَّاسُ وَآخُرَ جُتَهُمُ مِنَ الْجَنَّةِ قَالَ فَقَالَ ادْمُ وَانْتَ مُوسَى الَّذِي اصْطَفَاكَ اللهُ بِكَلَامِهِ آتَلُومُنِى عَلَى عَمَلٍ عَمِلُتُهُ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى قَبُلَ آنُ يَخُلُقَ السَّهَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَالَ فَيَجَادَهُ مُولِى.

توجیخینی: حضرت ابو ہریرہ من اللہ نی اکرم مِسَّلِ اللہ فی مان نقل کرتے ہیں حضرت آ دم اور موسی عَلِیّا ہم کے در میان بحث ہوگئ حضرت موسی عَلِیّتا ہے نے کہا اے حضرت آ دم علیاتا ہم آپ میں جنہیں اللہ تعالی نے اپنے دست قدرت کے ذریعے بیدا کیا آپ میں اپنی روخ کو پھونکا اور آپ نے لوگوں کو گمراہ کروادیا اور انہیں جنت سے نکلوادیا نبی اکرم مِسَّلِ اللَّیْکَةَ فَر ماتے ہیں حضرت آ دم علایتا ہے فرمایا آپ وہی موسی ہیں جنہیں اللہ تعالی نے اپنے کلام کے لیے منتخب کیا کیا آپ ایک ایسے ممل کے بارے میں مجھے ملامت کررہے ہیں؟ جو میں نے کیا ہے اور وہ اللہ تعالی نے آسانوں اور زمین کے پیدا کرنے سے پہلے ہی میرے مقدر میں لکھ دیا تھا۔

نبي اكرم مَثَرِ النَّيْكَةُ فرمات بين اس طرح حضرت آدم عَلايتَلا حضرت موى عَلايتَلا برغالب آكتے۔

تشرِيع: اوّل: يهمناظره محاجه كيول واقع موا؟

**جواب:** ابودا وُدشریف میں روایت ہے کہ موٹ علاِئلا نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی میں آ دم علاِئلا کی زیارت چاہتا ہوں جنہوں نے ہم سب کو جنت سے نکالا ہے موٹی علاِئلا کی بید درخواست منظور ہوگئی اور آ دم علاِئلا سے ان کی ملا قات کرا دی گئی۔

الله: حضرت موكى عَلايتًه كل حيات مين آدم عَلايته كوزنده كميا كميا الله وقت بيماجه موار

دوم: يەمحاجەكهان داقع موا؟ اس سلسلەمىن علاء كے مختلف اقوال ہیں۔

موم: حضرت آدم عَالِيَّلا كي قبر كو كهول ديا كيا، قبر پريه محاجه موا

چہارم: حضرت آدم عَلاِيّالا كى روح سے موئى كى ملا قات كرائى گئى اس ونت بيمحاجه ومناظر ہ ہوا۔

پنجب، بيري اجه خواب مين موار

مشتم: عالم بزرخ میں ملاقات ہوئی۔ ہفتم: ابھی محاجہ نہیں ہوا بلکہ آخرت میں ہوگاتحقق وقوع کی وجہ سے صیغہ ماضی استعال کیا گیا ہے۔ **ہشتم:** ابن جوزی راٹیئلڈ فرماتے ہیں کہ بیضرب المثل ہے یعنی نہ ایسا ہوا اور نہ ہوگا بلکہ مرادیہ ہے کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو ایسی گفتگو ان کے درمیان ہوتی۔

منم: بعض روایات میں عنداللہ واقع ہے جس کے معنی بیر ہیں کہ آخرت میں بیری اجد ہوگا مگر حافظ راٹیٹیائے نے فرمایا یہاں عندیت تشریعی ہے مرادیہ ہے کہ بیرہ و چکا ہے بینی اللہ کی عنایات وعطوفت میں بیرمناظر ہ ہو چکا ہے۔

وہم: عالم ارواح میں ہوا۔

يا زدهم : شب معراج مين جب جمله انبياء عين اليام موجود تنصياس ونت محاجه موا\_

① فحج آدم الطين الموسى لانه ابولا ② يااس وجه سے كه دونوں كى شريعتيں الگ الگيميں ③ لانه اقدم و اكبر ﴿ يا ملاقات الیے وقت ہوئی کہ اب تو تکلیف نہیں رہی ⑤ یا ملاقات ایسے وقت میں ہے جب تکلیف مرتفع ہوگئ یا ملامت ایسے گناہ پر کی جس سے دہ تو بہ کر چکے اس وہ سے کہ تقتریر الہی میں پہلے سے مکتوب تھا وہ غالب آ کر رہا۔

وفى الباب عن ابن عمر رضي اخرجه ابوداؤدو ابوعوانه وعن جندب رضي اخرجه النسائي.

هذا حديث حسى غريب اخرجه الشيخان وغيرهما

یہ روایت مخضراور مطول کتب احادیث میں موجود ہے وقدرواہ بعض اصحاب عمش ... الخ اس کا حاصل یہ کہ اعمش کے شاگر دوں نے اس روایت کوجس طرح مسانید ابو ہریرہ وٹاٹنی میں شار کیا ہے ای طرح بعض نے مسانید ابی سعید وٹاٹنی میں شار کیا ہے مگر اکثر حضرت ابوہریرہ مٹاٹنیز سے ہی نقل کرتے ہیں۔

# حضرت آدم عَالِيًا كَالْغرش مِن دو يَهْلُونِي:

ایک پہسلو:جس کا تعلق خاص حضرت آ دم علایتلا کی ذات سے ہے اور وہ بیہ ہے کہ جب تک آپ نے شجر وممنوعہ نیں کھایا تھا جنت کی سب نعتیں حاصل تھیں، اس وقت آپ کی حالت فرشتوں جیسی تھی ، کوئی کلفت پیش نہیں آتی تھی، پھر جب آپ نے در خت کھا لیا تو صورت حال بدل گئ، اس پہلو سے درخت کا کھانا ایک ایسا گناہ تھا جس سے استغفار ضروری تھا، چنانچہ آپ نے استغفار کیا جو بارگاہ خداوندی میں قبول ہوا۔

دوسرا پہسلو: وہ ہے جس کا تعلق نظام عالم سے ہے جس کا اظہار الله تعالیٰ نے تخلیق آ دم سے پہلے ہی فرشتوں سے کردیا تھا،جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تخلیق آ دم کی غرض نوع انسانی کو زمین میں اپنا خلیفہ بنانا ہے اور ایک الی مخلوق وجود میں لانا ہے جس میں خیروشر کی صلاحیتیں جمع ہوں، جن کواحکام شرعیہ کا مکلف بنایا جائے، اس پہلو ہے حضرت آ دم عَلاِیّلاً کا شجر ممنوعہ کھانا اللہ کی مراد کے مطابق اور اس کی حکمت کے موافق تھا۔

اور جب حضرت آ دم عَلاِيلًا سے لغزش ہوئی توبید دوسرا پہلوان سے خفی تھا، پہلا ہی پہلوپیش نظر تھا اس لئے آپ پرعماب نازل ہوا اور آپ نے استغفار کیا،جس کا مداوا کیا گیا، پھر جب وفات کے بعد آپ بارگاہ خداوندی میں منتقل ہوئے تو واقعہ کا بیدوسرا پہلو واضح موا، اور حضرت موی علیما نے واقعہ کے پہلے بہلو سے اعتراض کیا تھا گر جب ان کے سامنے معاملہ کا یہ دوسرا بہلوآیا تو وہ خاموش ہو گئے اور بات ان کی سمجھ میں آگئ جتی کہ ابن قیم ولیٹیائے نے اس موضوع پر مستقل کتاب ' مقتاح دارالسعادۃ'' لکھ کر موقف اختیار کیا ہے کہانسان کو جنت کے عوض نعم البدل ''علم وارادہ'' لینی کسب وعمل دیا گیا ہے۔

والمقصودان الله سبحانه و تعالى لما اقتضت حكمته و رحمة اخراج آدم و ذريته من الجنة اعاضهم افضل منها... الخ. (ص٨٠٠، دار الكتب العلميه). والله اعلم وعلمه اتم.

فائك: ابواب القدر كى تمہيد ميں نے بيہ بات عرض كى ہے كہ بندوں كوتقترير كامعاملہ اپنی جانب ہے ديكھنا چاہئے يعنی اپنے اختيار

اوراسباب اورمسدبات کے دائرہ میں سوچنا چاہئے، نقلہ پر الہی کی جانب سے نہیں دیکھنا چاہئے، ہاں جب معاملات کھل جائیں توجس طرح چاہیں سوچیں، حضرت آ دم علائیلا نے بھی جب ان سے لغزش ہوئی تھی تو معاملہ کواسی طرح سوچا تھا اور تو بہ کی تھی کیونکہ بندے کہ بندگی کے لائق یہی طریقہ ہے، پھر جب معاملہ کلئیر ہوگیا تو حضرت آ دم علائیلا نے دوسرے انداز سے گفتگو کی۔اور اس کی نظیر ہیہ کہ نقلہ پر پر تکرینہیں کرنا چاہئے، معاملات کو اسباب کے دائرہ میں لانا چاہئے اور اچھائی کے اسباب اختیار کرنے چاہئیں اور برائی کے اسباب سے بچنا چاہئے، بھر جب معاملہ ایک طرف ہو جائے تو نقلہ پر پر اعتماد کرنا چاہئے، مثلاً کسی کا لاڈلا بچہ بیمار پڑے تو فوہ ہر طرح سے علاج معالمہ ایک طرف ہو جائے تو نقلہ پر پر اعتماد کرنا چاہئے ، مثلاً کسی کا لاڈلا بچہ بیمار پڑے تو فوہ ہوجا تا ہے، اب آ دی کو سے علاج معالمہ معالمہ کرائے ، نقلہ پر پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھے، مگر جب بچے فوت ہوجائے تو رضا بہ قضاء کا مرحلہ شروع ہوجا تا ہے، اب آ دی کو سے میں چنا چاہئے کہ جومقدر تھا وہ ہوا اور اس میں میرے لئے خیرتھی ، یہ نقلہ پر پر ایمان کا بہت بڑا فائدہ ہے۔

لعنات: قوله "احتجاج" احتجاج كمعنى جحت كرنے والا اور استدلال كے بيں۔ قوله "بيده" متنابهات ميں سے ہے جس پر پہلے بحث كررى ہے، متاخرين اس كاتر جمد قدرت سے كرتے بيں۔ قوله "من دوحه" "من" ابتدائيہ ہے اور روح كى اضافت برائے تشريف و تعظيم ہے جیسے بیت اللہ، یعنی اللہ نے اپنی طرف سے ایک پاك روح آپ كے اندر ڈالی۔ قوله "اغویت" اغواء سخت گراه كرنے كو كہتے بيں یعنی مراوسے بہت دور لے جانا ہے یعنی جنت سے دنیا تک۔ قوله "اصطفاك" اى اختارك، تھے منت ہے اور چن لیا ہے۔

نو اورمصری نسخه میں ترجمہ بھی ہے جو بڑھایا گیاہے۔

### بَابُمَاجَآءَ فِي الشَّقَاءِ وَالسَّعَادَةِ

# باب سا: بد بختی اور خوش بختی کے بارے میں

(٢٠٧١) عَنْ سَالِمَ بْنَ عَبُرِ اللهِ يُحَرِّثُ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ عُمَّرُ يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ آرَايُتَ مَا يَعْمَلُ فِيهِ آمُرُ مَا رَسُولَ اللهِ ﷺ آرَايُتَ مَا يَعْمَلُ فِيهِ آمُرُ مَنْ الْمَلِ مُبْتَدَعٌ آوُمُبْتَكَاءٌ آوُفِيمَا قَلُ فُرِغَ مِنْهُ يَابُنَ الْخَطَّابِ وَكُلُّ مُيَسَّرٌ آمَّا مَنْ كَانَ مِنْ آهُلِ الشَّعَادَةِ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ لِلشَّقَاءُ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَحُنَ يُفَةَ السَّعَادَةِ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ لِلشَّقَاءُ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَحُنَ يُفَةَ بُنُ السَّعَادَةِ وَآمَنَ الْمُنْ كَانَ مِنْ آهُلِ الشَّقَاءُ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ لِلشَّقَاءُ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَحُنَ يُفَةَ بُولُ الشَّقَاءُ فَإِنَّ لَا يَعْمَلُ لِلشَّقَاءُ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَحُنَ يُفَةً بُنِ اللهَ اللَّهُ مَا مَنْ كَانَ مِنْ آهُلِ الشَّقَاءُ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ لِلشَّقَاءُ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَحُنَ يُفَةً بُولُ السَّعَادَةِ وَانَّهُ مِنْ الْمُنْ كَانَ مِنْ آهُلُ الشَّقَاءُ فَإِنَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مَنْ كَانَ مِنْ آهُلُ الشَّقَاءُ فَإِنَّ الْمَالِلشَّقَاءُ وَفِي الْبَالِ اللَّهُ عَلَيْ مَا لَكُمُنُ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ كَانَ مِنْ آهُلُ الشَّقَاءُ فَإِنَّ الللَّهُ مَا مُنْ كَانَ مِنْ آهُلُ الشَّقَاءُ فَا مُنْ كَاللَهُ مَا مُنْ كَالَ مِنْ آلَالُهُ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ كَانَ مِنْ آلَالُهُ مَا مُنْ كَاللَّهُ مَا مُنْ كَاللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ عَلَى مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلُولِلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا مُنْ عَلَى اللْمَالُولُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللِهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(۲۰۲۲) عَنْ عَلِيَّ قَالَ بَيْنَمَا نَحَنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَيَنْكُثُ فِي الْاَرْضِ إِذْرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاء ثُمَّرَ قَالَ مَامِنْكُمُ مِّنَ اَحَدٍ إِلَّا قَدُعُلِمَ قَالَ وَكِيْعُ إِلَّا قَدُ كُتِبَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ قَالُوْ الْفَلاَنَةَ كِلُ يَارَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لاَ اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيَسَّرُ لِبَا خُلِقَ لَهُ.

تَوَجَجُهُمُّہُ: حضرت علی خُاتُونُهُ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی اکرم مَطَّلِقَتُهُمُّ کے ساتھ سے ۔ آپ مَطَلَقَتُهُمُّ زمین کریدر ہے سے (جیسے کوئی تفکر کی حالت میں کرتا ہے) اچانک آپ مِطَلِقَتُهُمُ نے آسان کی طرف سراٹھا یا اور فرمایا تم میں سے کوئی ایسانہیں کہ جس کے متعلق متعین نہ ہوچکا ہوکہ وہ جنتی ہے وہ جہنم ۔ وکیع کہتے ہیں کہ کوئی شخص ایسانہیں جس کے لئے جنت یا دوزخ میں اس کی جگہ کہ سی منہ جا چکی ہو۔ صحابہ مِن اللّٰهُ مُلِقَتُهُمُ نے فرمایا ممل کرو ہرایک جس ہو۔ صحابہ مِن اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهِ مُلِقَقِیُمُمُ کیا ہم (تقدیر کے لکھے پہ) بھروسہ کرلیں آپ مِلِقَقِیمُ نے فرمایا ممل کرو ہرایک جس کام کے لئے پیدا کیا گیا ہے اس پروہ (کام) آسان کردیا گیا ہے۔ بیصدیث حسن صحیح ہے۔

تشریح: ازل میں انسان نہیں تھا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان کی رگ رگ اور اول تا مرگ تمام بیرونی و اندرونی کیفیات، اعمال اور ارادوں کا علم تھا۔ ای بناء پر انسان اپنی زندگی میں جو پچھ کرتا ہے وہ پہلے سے اللہ کو معلوم اور لوح محفوظ میں مکتوب و موجود ہوتا ہے اور چونکہ تقدیر انسانی مزاح اور چاہتوں کے مطابق ہے اور ہر شخص اپنے مزاح کا کام شوق سے اور آسانی سے کرتا ہے اس لئے یہ اعمال خواہ اجھے ہوں یا برے انسان کے لئے آسان ہوتے ہیں مثلاً اگر کوئی از لا علم اللی میں چور تھا تو اس کے لئے چوری کھی گئی ہے اور آس کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے کہ وہ یہ کام بڑی خوثی سے کرتا ہے اور پھر اس سے کوئی جربھی لازم نہیں آتا کیونکہ اگر کسی کو معلوم ہو کہ آئی ان نشیب کی طرف بہتا ہے کہ وہ یہ کام بڑی چھوڑ دیتو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پانی اس لئے نیچ کی طرف جارہا ہے کہ فلاں آدمی نے پہلے معلوم کیا تھا یا پیش گوئی کی تھی۔

"ینکت" وہ کریدرہے تھے،ایک روایت میں ہے کہ بیروا قعہ جنت البقیع میں جنازہ کے وقت پیش آیا تھا، قبرانجی تیارنہیں ہوئی تھی تو آپ میں تھی تو آپ میں تھی تھے، آپ میرانگھ آیک ککڑی سے زمین کو کریدرہے تھے چونکہ یمل عموماً سوچ و بچار کے دوران ہوتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ میرانسگھ آگا تا کا اس وقت عالم بالا کے ساتھ تھا اس لئے آسان کی طرف نگاہ اٹھا کر مذکورہ ارشاد فر مایا۔

علامہ طبی رائیٹیڈ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام می گئی کے سوال واستیذ ان کا منشا پی تھا کہ کیوں نہ ہم تقذیر پر بھروسہ کردیں کیونکہ ہوگا تو وہی جو تقذیر میں ہے ہم خواہ کچھ بھی کریں لیکن تقذیر کو تبدیل نہیں کر سکتے ہیں اور جواب کا مطلب بیہ ہوگا کہ تم قانون شریعت میں دخل اندازی مت کروتمہیں عمل کرنے کا مکلف بنایا گیا لہٰذاتم عمل کرو۔

علامہ خطابی ولیٹیڈ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام مختائیا کا مطلب سے تھا کہ جنت یا دوزخ میں جانے کے لئے دوموڑ ہیں ایک عمل، سے ظاہری موڑ ہے اور دوم اللہ تبارک و تعالی کا ارادہ بیاصل اور حقیق موڑ ہے تو ہم بجائے ظاہری موڑ کے حقیقی پر کیوں بھر وسہ اور تکیہ نہ کریں؟ اور جواب کا حاصل بیہ ہے کہ دنیا دارا سباب ہے اور ظاہری اسباب حقیق موڑ کے ساتھ مربوط ہیں لہٰذا عمل کرتے رہنا کیونکہ اجھے اعمال نیک بختی کی علامات ہیں اور برے اعمال بدبختی کی نشانیاں ہیں اس لئے برے اعمال سے بچنا چاہئے اور نیک اعمال جھوڑ نا چاہئے۔ حافظ ابن حجر رہائے ہوئے حض کیا کہ ہم تقذیر پر بھر وسہ کر لیں حافظ ابن حجر رہائے ہیں کہ صحابہ کرام ٹوئائی نے عمل کی مشقت کا سہارا لیتے ہوئے عرض کیا کہ ہم تقذیر پر بھر وسہ کر لیں

گے تو آسانی ہوجائے گی۔

آپ مِرَافَعَ اَن کے فرمایا کہ نیک بختوں کے لئے کیا مشکل ہے ان کے لئے تو اعمال آسان بنا دیئے جاتے ہیں جیسا کہ بزرگوں کے احوال سے نمایاں طور پر معلوم ہوتا ہے، آپ مِرَافَعَ اَن عَلَیْ اَن کے لئے تو اعمال آسان منا دیئے جاتے ہیں جیسا کہ ہز اور کی الصلوق "اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر آدی کے دو شکانے ہوتے ہیں اگر وہ جنت میں جائے تو دوزخ والی رہائش خالی رہتی ہے اور دوزخ میں جانے سے جنت والی خالی رہتی ہے۔ حاصل حدیث یہ ہے کہ اگر چرسب کچھ تقدیر میں تو ہے مگر توکل ترک اسباب کا نام نہیں بلکہ تم تقدیر پر تکیہ یوں کرو کہ خلوص نیت کے ساتھ عمل کرکے تقدیر پر تکیہ یوں کرو کہ خلوص نیت کے ساتھ عمل کرکے تقدیر اور قضاء پر راضی رہو۔

لعنات: "مبتدع او مبتدًا" لفظ" او" راوی کے شک کے لئے ہے کہ اصل لفظ مبتدع ہے یا مبتدء مطلب دونوں کا ایک ہی ہے بین جو کام ہم کرتے ہیں وہ اس وقت وجود پذیر ہوتا ہے؟ قوله "قد فرغ منه" یعنی اس کاریکار ڈ اور قبل العمل کوئی دوسرا وجود ہیں ہوتا ہے۔ قوله "میسر" اسم مفعول کا صیغہ ہے، آسانی وسہولت دیا ہوا مخص یعنی ہرآ دمی کوتقتریر کے مطابق عمل کی آسانی دی گئی ہے۔

### بَابُ مَاجَآءَانَّ الْأَعُمَالَ بِالْخَوَاتِيْم

# باب ، أخروى انجام آخرى اعمال كےمطابق ہوگا

(٢٠٧٣) اِنَّاكَ اَكُونُكُمُ يُخْبَعُ خَلَقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ فِي اَرْبَعِيْنَ يَوْماً ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثُلَ ذَٰلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثَلَ ذَٰلِكَ ثُمَّ يُوسِلُ اللهُ إلَيْهِ الْمَلَكَ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوْحَ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعٍ يَكْتُبُ رِزُقَهُ وَاجَلَهُ وَعَمَلَهُ وَشَقِيُّ مِثْلَ ذَٰلِكَ ثُمَّ لِيَعْمَلُ اللهُ إلَيْهِ الْمَلَكَ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوْحَ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعٍ يَكْتُبُ رِزُقَهُ وَاجَلَهُ وَعَمَلَهُ وَشَقِيُّ اَوْسَعِينُكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إلَّا ذِرَاعٌ ثُمَّ اللهُ عَيْرُهُ إِنَّ اَحَلَ كُمْ لَيَعْمَلُ اللهَ عَيْرُهُ النَّارِ حَتَى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ اللّهُ إِلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَيْرُهُ اللّهُ اللهُ وَيَعْمَلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

توجیجہ بنہ: حضرت عبداللہ بن مسعود و اٹھی بیان کرتے ہیں ہی اکرم مُرِّافِقِیَ آبات ہیں ہے حدیث سائی ہے آپ سے ہیں اور آپ کی تقد ہیں کی گئی ہے ہر شخض کا مادہ تخلیق اس کی ماں کے پیٹ میں چالیس دن تک رہتا ہے (نطفے کی شکل میں ) ہوتا ہے بھرات ہی عرصے کوشت کے لوشٹرے کی شکل میں رہتا ہے بھراللہ تعالی اس کی طرف ایک فرشتے کو جھیجتا ہے جواس میں روح بھونک دیتا ہے اسے چار چیزوں کا تھم دیا جاتا ہے وہ فرشتہ اس شخص کا رزق اس کی موت اس کا عمل اور اس کا بدیجت ہونا خوش بخت ہونا لکھتا ہے اس ذات کی قسم جس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے کوئی شخص اہل جنت کے سے عمل کرتا رہتا ہے بہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے اور کوئی شخص اہل جہنم کے سے عمل کرتا رہتا ہے بہاں تک کہ اس کے اور وہ جہنم میں داخل ہوجا تا ہے اور کوئی شخص اہل جہنم کے سے عمل کرتا رہتا ہے بہاں تک کہ اس کے اور وہ جہنم میں داخل ہوجا تا ہے اور کوئی شخص اہل جہنم کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے اور کوئی شخص اہل جہنم کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے لیکن نقد پر کا لکھا اس پر غالب آتا ہے اور اس کا خاتمہ اہل جنت کے سے عمل کرتا رہتا ہے بہاں تک کہ اس کے اور جہنم میں داخل ہوجا تا ہے لیکن نقد پر کا لکھا اس پر غالب آتا ہے اور اس کا خاتمہ اہل جنت کے سے عمل کرتا رہتا ہے بیاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے لیکن نقد پر کا لکھا اس پر غالب آتا ہے اور اس کا خاتمہ اہل جنت کے سے عمل کرتا رہتا ہے بیاں تک سے عمل پر ہوتا ہے اور وہ اس رہنت کا فاصلہ رہ جاتا ہے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے لیکن نقد پر کا لکھا اس پر عالب آتا ہے اور اس کا خاتمہ اہل جنت کے سے عمل کرتا رہتا ہے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے لیکن نقد پر کا لکھا اس پر عالب آتا ہے اور اس کا خاتمہ اہل جنت کے سے عمل کرتا رہ باتا ہے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے لیکن نقد پر کا لکھا اس پر باتا ہے اور دون اس کرتا ہے اور جنتا ہے درمیان ایک باتا ہے دون کی تا کہ باتا ہے درمیان ایک باتا ہے دون کی باتا ہے دون کی باتا ہے درمیان ایک باتا ہے دون کی باتا ہے درمیان کی باتا ہے درمیان اس کی مال کی باتا ہے دون کا دون کی باتا ہے دون کی باتا ہے دون کی باتا ہے دون کی باتا ہے دون کی باتا ہوں کی باتا

تشریح: "وهوالصادق المصدوق" جمله معترضه به ، صادق کے معنی تو ظاہر ہیں آپ میرانسٹی آپ کی صداقت ان صفات میں سے ایک ہے جن کے حوالے سے آپ میرانسٹی میرانسٹی میرانسٹی میرانسٹی میرانسٹی آپ میرانسٹی میرا

حفرت عبداللہ بن مسعود خلائو نے اس حدیث کے بیان کے وقت ایک منفر دانداز کلام اختیار کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے کی تخلیق تین اندھیروں میں ہوتی ہے، جس کا مشاہدہ خالی آنکھ سے ممکن نہیں مگر آپ مِطَّلِظُ کِیْ تَکہ نبی ہیں اس لئے وہ ہی ایسے معاملات کی خبر دے سکتے ہیں، لہٰذااس کے ماننے میں تر دد کی گنجائش نہیں۔

احادیث میں اربعینیات کے الفاظ اور تعداد میں اختلاف پایا جاتا ہے مگر اس کو تعارض نہیں سمجھنا چاہئے کیونکہ بیا اختلاف نطفی کی استعداد کے اختلاف پر مبنی ہے جیسا کہ او پر لغات میں عرض کیا جاچکا ہے کہ بیتبدیلی اکثر واغلبی ہے اور شریعت کے احکام چونکہ اغلب حالات پر وارد ہوتے ہیں اس لئے حدیث میں اربعینات ثلاثہ کا ذکر بکثرت آیا ہے اگر چہ اس مدت میں کی بیشی متوقع ہے چنا نچہ ابن مجب خبلی رائٹی نے شرح آمسین میں بیعمل دوسرے اربعین کے اول میں ہونے کے بارے میں بھی روایت نقل کی ہے: "ففی حجب خبلی رائٹی نے شرح آمسین میں بیعمل دوسرے اربعین کے اول میں ہونے کے بارے میں بھی روایت نقل کی ہے: "ففی صحیح مسلم... بھر حال ضابطے کے تحت فقہاء نے چار مہینے جو کہ تین اربعینات ہیں، سانس لینے کی حدمقرر کی ہیں۔

اگرچہ پچھ نہ پچھ حیات تو نطفے میں بھی ہوتی ہے گریہاں سنے ہوئے انسان کی بات ہور ہی ہے اس حوالے سے ایک سوہیں دنوں میں پورا ڈھانچہ تیار ہوکر سانس لیتا ہے، اس دوران ایک فرشتہ جوار حام پر مقرر ہے اور اللہ کی جانب سے مامور ہوتا ہے آگر اس میں روح پھونکتا ہے اور اس کی زندگی کا ریکارڈ بنا کر فائل میں درج کرتا ہے، ابن العربی واللہ نے عارضہ میں بیموقف اختیار فرما یا کہ "ویو صوباً دبع " میں حکمت ہے کہ اللہ عزوجل کے اوامر پر تنہیخ کا پردہ آسکتا ہے جبکہ اخبار میں ننح ممکن نہیں گویا رحم مادر میں جو تقدیر ہوتی ہے اس میں تبدیلی ممکن ہے البتہ لوح محفوظ میں تغیر کا امکان نہیں، بیمسکہ تقدیر معلق ومبرم کی طرف راجع ہو جاتا ہے۔

الرابعة قوله: "ویؤمر" هذاه الفائدة العظلی ......وامانی الخبر فلایکون ذالك ابدًا .....و هو تأویل قوله "محوالله مایشاء ویشبت" (عارضة الاحوذی) اس عبارت سے بہت ساری روایات میں تظبی آسان ہوجاتی ہے۔ فائد : وہ لکھتے ہیں کہ لوگوں کی چارشمیں ہیں: ایک وہ جو عمر بھر مومن رہے۔ دوم اس کے برعس جو زندگی بھر کافر رہے۔ سوم جو پہلے مومن ہواور موت کے قریب کافر ہوجائے اور چہارم اس کے برعس جو پہلے کافر ہواور موت کے قریب مومن بن جائے۔ اس حدیث میں آخری دونوں قسموں کا بیان ہے۔

محش نے ملاقاری رایشیٰ کی مرقات © سے ایک جامع عبارت نقل کی ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کی کو اپنے نیک انمال کی وجہ سے عجب اور کبر وغیرہ میں مبتلا نہیں ہونا چاہئے اور گنا ہوں کی بناء پر مایوس نہیں ہونا چاہئے، نہ کی بظاہر نیک آ دمی پر جنتی کا حکم

لگایا جائے اور نہ ہی کسی گنا ہگار کو دوزخی قرار دینا چاہیے کہ اعتبار تو خاتمہ کو ہے نہ معلوم کون آخر میں کیسے رہتا ہے؟ غرض بین الخوف والرجاء رہنے کی یابندی کرے۔

ا شکال: بیتوبژامشکل معامله ہے کہ انسان کی ساری زندگی عبادت اور اللہ کی اطاعت میں گزرجائے اور جب موت قریب ہوجائے توسب نیکیاں نیست و نابود ہوجا نمیں اور آ دمی بد ( کفر ) کی وجہ سے دوزخ میں چلا جائے ؟

حل: یہ بذانجامی صرف ان لوگوں کی ہوتی ہے جواپنے اعمال میں مخلص نہیں ہوتے ہیں ان کے اعمال اگرچہ ظاہری شکل میں بہت اچھے اور زیادہ محسوس ہوتے ہیں لیکن در حقیقت وہ جان سے خالی ہوتے ہیں وہ اللہ کو دھو کہ دینا چاہتے ہیں حالانکہ وہ خود دھو کے میں ہوتے ہیں۔ ﴿وَ مَا یَخْدُعُونَ لِلّا اَنْفُسَهُمْ وَ مَا یَشْعُرُونَ ۞ فِیْ قُلُوبِهِمْ صَرَّضٌ اللّٰهُ مَرَضًا عَلَی اللّٰجَ ﴿ (البقرہ:١٠،٩) گویا موت کے وقت ان کی دوموت آجاتی ہیں ایک جسمانی اور دوسری روحانی۔

ال كے برعكس جولوگ خلص اور قضاء پر راضى ہوكر عمل ميں مكن رہتے ہيں وہ الله كے فضل وكرم سے سوء خاتمہ سے محفوظ ہوتے ہيں تاہم يہاں بيسوال بھى باقى رہتا ہے كہ خلوص كى حدكيا ہے؟ اس كے جواب ميں ابن قيم ولين عقال وارالسعاوة ميں لكھتے ہيں:

ان خواص الامة ولبا بها ... فلو خير بين ان يلقى فى النار و بين ان يختار ديناً غير لا لاختار ان يقذف فى النار ... و هم ابعد الناس عن الارتداد عنه و احقهم بالشبات عليه الى يوم القاء الله ... النے (ص: ٣١١)

· لیغیٰ اگرکسی کا ایمان اس حد تک پختہ ہے کہ وہ ایمان کو جان و مال اور اعضاء وابکار ہر چیز سے عزیز ولذیذ سمجھتا ہے تو وہ خاتمہ بالسوء سے محفوظ ہے اب ہر آ دمی خود ہی فیصلہ کرے کہ اس کا ایمان اس کے نز دیک کتنا قیمتی ہے؟

سند کی بحث: میہ صدیث اعلی درجہ کی صحیح ہے، اس کی دوسری سند میں ایک رادی ہیں: یجی بن سعید قطان، ان کے بارے میں امام احمد والتی کے دومعنی امام احمد والتی کے دومعنی امام احمد والتی کے دومعنی ہیں: کی کہنے والا اور مصدوق کے دومعنی ہیں: کی کہنے والا اور مصدوق کے دومعنی ہیں: ایک تصدیق کی میں ہوتی ہیں یعنی ہودوسرے جن کو سی باتیں بتائی گئیں، صدق کے میمعنی بھی آتے ہیں یعنی آپ ایک تصدیق کے میمعنی بھی آتے ہیں یعنی آپ میرائی گئیں، صدق کے میمعنی بھی آتے ہیں یعنی آپ میرائی گئیں، صدق کے میمعنی بھی آتے ہیں یعنی آپ میرائی گئیں ہوتی ہے، شیطانی نہیں ہوتی۔

# بَابُمَاجَآءَ كُلُّ مَوْلُوْدٍ عَلَى الْفِطْرَةِ

# باب ٥: ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے

(٢٠٦٣) كُلَّ مَوْلُودٍ يُوْلَكُ عَلَى الْمِلَّةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَا نِهِ أَوْ يُنَصِّرَا نِهِ أَوْ يُشَرِّ كَانِهِ قِيْلَ يَارَسُولَ اللهِ ﷺ فَمَنْ هَلَكَ قَبُلَ ذٰلِكَ قَالَ اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيُنَ بِهِ.

ترکیجیکن، حضرت ابو ہریرہ مٹالٹو بیان کرتے ہیں نبی اکرم مُطِلِّنِیکی آئے فرمایا ہے ہر پیدا ہونے والا بچہ ملت (اسلام) پر بیدا ہوتا ہے لیکن اس کے ماں باپ اسے یہودی عیسائی یا مشرک بنا دیتے ہیں عرض کی گئی یارسول الله صَلِّنْ اَسِیکی آجو اس سے پہلے فوت ہوجائے آپُمَلِنْظَيَّةً نِفِر ما يا الله بهتر جا نتاہے انہوں نے کیاعمل کرنا تھا۔

لعنات:''ملت''صحیحین (صحیح مسلم ص: 336 ،ج: 2 کتاب القدر ) کی روایت میں لفظ''فطرت'' آیا ہے،معلوم ہوتا ہے کہ تر مذی کی روایت بالمعنی ہے۔

قوله "یہودانه" الخ یہ تینوں صیغے مضارع کے ہیں اور باب تفعیل سے ہیں یعنی وہ بیچے ماں باپ کی تعلیم اور اثر ماحول کی وجہ سے بے دین کر دیئے جاتے ہیں۔

تشريع: ال حديث شريف مين تين باتي بين:

🛈 حبیها که فطرت کے لغوی معنی معلوم ہوا کہ بیانسانی تخلیق کی ابتداء کی طرف اشارہ ہے تو وہ کون سی ابتداء ہے۔

② بیکهانسانی بیچ کی بیرحالت کس نوعیت کی مراد ہے؟ آیا اس سے مراداسلام ہے یا استعداد وغیرہ۔

ایہ ہے کہ کا فروں کے نابالغ بیچے کہاں ہوں گے؟

آ پہلی بات: قول اوّل متعلق ابن العربی رالیٹیڈ عارضہ میں لکھتے ہیں کہ بیاس کتابت کی طرف اشارہ ہے جب اللّه عزوجل نے قلم پیدا فرمایا تھا، یا پھر جب حضرت آدم علائیلا کی پشت سے ان کی اولا دکو ذرکی شکل میں فطرت سے کیا مراد ہے: الفطرة اس سے مراد اسلام ہے بہ قال احمد وابن عبد البرولز ہری و ابن القیم و ابن کثیر والطیبی و القاری ، امام بخاری رُونیا تیجا نے بھی میں فرمایا ہے۔ دلائل پیش کئے ہیں۔

اقل: آیت نثریفه ﴿ فِطْدَ اللهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَکَیْهَا ﴾ (الروم: ٣٠) میں بالاتفاق فطرة سے اسلام مراد ہے کیونکہ آیت بیرآیت استشہاد بن سکتی ہے۔

دوم: ابن حجر رالینگائیے نے فرمایا کیمسلم شریف میں روایت ہے کہ اللہ نے فرمایا میں نے تمام بندوں کو حفا ء پیدا کیا شیطان نے ان کو گمرہ کردیا۔

سوم: ایک روایت میں حفاء کے ساتھ سلمین کا لفظ بھی وارد ہوتا ہے۔

چہارم: امام ابودا وَدیرالٹیا؛ نے حماد بن سلمہ سے قال کیا ہے کہ فطرۃ سے مرادعہد الست ہے ادر دہاں سب نے الوہیت کا اقرار کیا تھا معلوم ہوا کہ سب مسلمان تنھے۔

ووسسراقول: قبولیت اسلام کی صلاحیت اور حق و باطل کے درمیان امتیاز کی استعداد به قال المظهری والتور پشتی میجینیا به حضرات فرماتے ہیں کہاس سے اسلام مراز نہیں ہوسکتا اس کی چندوجوہ ہیں۔اول: جو بچہ بڑا ہوکر یا یہود ہو گیا تو لازم آئے گا کہوہ پہلے مسلمان تھا اب وہ بدل گیا اور بیآیت ﴿ لَا تَدُبِی یُلَ لِخَنْقِ اللّٰهِ ﴾ (الردم: ۳۰) کے خلاف ہے۔

ووم: بخاری میں ہے کہ جس بچہ کوخضر عَلاِئِلا) نے قبل کیا تھا وہ کا فرتھا بھروہ اسلام پر پیدا نہ ہوا۔

سوم: جولوگ بچپن میں ایمان لائے جیسے حضرت علی خالتی وغیرہ ان کو اسلام کی کیا ضرورت وہ تومسلمان ہی پیدا ہوئے تھے۔

چہارم: اگریہودی وغیرہ کا بچیمرجائے تو اس کے والدین اس کے وارث نہ ہونے چاہئیں کیونکہ یہ بچیمسلمان ہے اورمسلمان کا وارث غیرمسلم نہیں ہوتا۔ تيسراقول: مولانا انورشاه والشيئة فرماتے ہيں كه فطرة مقد مات اسلام ميں سے ہے نديمين اسلام بلكه فطرة انسان ميں اسلامي ماده كانام ہے جو کفریر برائیختگی سے خالی ہوجاتا ہے۔ ھی عبارة عن خلو مادته اللتی تحثه علی الکفر معلوم ہوا کہ ہر بحیہ کی اصل خلقت و ماده میں کفرکوکوئی جزنہیں اگر موانع پیش نہ آئیں تو وہ اقرب الی الایمان ہے۔

چومت قول: بعض حضرات نے فرمایا کداس سے مرادعقل سلیم اور فہم متعقیم ہے۔

مانچوال قول: اس مرادقول ہے جوعبدالست میں ہرانسان نے کہاتھا۔

**حَمِيتُ قول:** شاہ اللہ محدث دہلوی راہی طاتے ہیں کہ خاص ادراک وعلم مراد ہے جس سے حق تعالیٰ اوراس کی اطاعت کی شاخت ہوجس طرح حیوانات کی ہرنوع کو خاص خاص قتم کاعلم و ادراک دیا گیا ہے مثلاً کبوتر کو پیعلم خاص دیا گیا ہے کہ کس طرح وہ اپنا آشیانه بنائے اور کس طرح بحیہ کو دانہ کھلائے کس طرح اڑائے وغیرہ وغیرہ -

**ے تواں قول:** ابن عبدالبررطیٹیو فرماتے ہیں اس سے مرادیہ ہے کہ ہربچے سادہ پیدا ہوتا ہے مگریہ قول سیح نہیں۔

**آ شمواں قول:** عبداللہ بن مبارک راٹیائے نے فرمایا کہ اس سے مراد انجام سعادت و شقاوت ہے یعنی اللہ تعالی ہر مولود کے بارے میں

جانتاہے کہ وہ سعیدہے یا بدبخت ہے۔

اعتب راض: یہاں بیاشکال بیش آتا ہے کہ فطرت سے خواہ کوئی بھی معنی لئے جائیں لیکن مذکورہ بالا آیت میں تصریح ہے کہ ﴿لاَ **جواب:** اس کاحل میہ ہے اور میطل ان لوگوں کی طرف سے زیادہ آسان اور بے غبار ہے جو فطرت جمعنی استعداد کیتے ہیں کہ وہ صلاحیت تبدیل نہیں ہوتی ہے بلکہ ماں باپ اور ماحول اس کود بالیتے ہیں، یا یوں کہنا چاہئے کہ اس کودوسری جانب موڑ لیتے ہیں جیسے سمبی پودے کو انتہائی ٹھنڈے یا انتہائی گرم کمرے میں رکھ دیا جائے تو وہ بڑھنہیں سکے گا اور جوشخص اس کو بجائے بلندی کے دائیں بائمیں موڑ گا تو وہ اپناراستہ تبدیل کردے گا ای طرح ایک ذہین بیچ کومہمل حچوڑ دیا جائے تو وہ بڑا آ دمی نہیں بن سکتا حالانکہ ان تمام صورتوں میں اصل صلاحیت موجود ہوتی ہے مگر بے اثر ہوجاتی ہے آج بھی اگر سب کفارخواہ صغار ہوں یا کبار اگر تعصب کی عینک ا تاردیں تو چند دنوں میں ساری دنیا میں ایک خدااور دین اسلام کے ماننے والوں کے سواکوئی بھی نہیں بیچے گا۔

دوسسری بات: غیرمسلموں کے نابالغ بچوں کے بارے میں کوئی واضح تھم ثابت نہیں بلکہ مختلف موقعوں میں ایک دوسرے سے جدا گانہ ارشادات وار دہوئے ہیں ، اس لئے بعض علاء نے اس مسئلہ میں توقف اختیار کیا ہے ، ملاعلی قاری <sub>ط</sub>انیمیڈ مرقات میں کیھتے ہیں کہ بعض نے ان کو ماں باپ کی وجہ سے جہنمی قرار دیا ہے بعض نے کہا ہوں گے تو جنت میں مگر بعض نے کہا کہ اللہ کے علم میں جو بڑا ہوکرا بیان لاتا اور اسی پرمرتا تو وہ جنت میں جائے گا اس کے برعکس اگر وہ کا فربن کرمرتا تو وہ دوزخ میں ہوگا۔

وقال ابن الحجر الليكة هذا قبل ان ينزل فيهمر شئي فلاينا في ان الاصح انهم من اهل الجنة.

(حاشيەمشكۈة ص:۲۱۱،مرقاة)

یعنی اخیراً حکم بهی تشهرا ہے کہ وہ جنت میں ہوں گے، امام نو وی <sub>الش</sub>یائه شرح مسلم میں لکھتے ہیں : "الا صنع انه من اهل الجنة والجواب عن حديث: الله اعلم بما كانوا عاملين انه ليس فيه تصريح بأنهم في النار ... الخ"- (٧٠:٥٠٣٠ ت:١)

# بَابُ مَاجَآءَ لاَيَرُدُ الْقَدَرَ إِلاَّ الدُّعَآءُ

# باب ۲: تقدیر کودعا ہی پھیرسکتی ہے

(٢٠٦٥) لَا يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلَّا النَّعَاءُ وَلَا يَزِيْدُ فِي الْعُنْرِ إِلَّا الْبِرُّ.

تَوَجِّجَهُمْ: حَفرت سلمان مِنْ عَنْ بِیان کرتے ہیں نبی اکرم مَلاَّسِیَّ آنے فر مایا ہے تقدیر کوصرف دعابد ل سکتی ہے اور صرف نسی کی ہی عمر میں اضافے کا ماعث بنتی ہے۔

تشریح: سلمان خاتی نے کہا کہ فرمایار سول الله مَلِّاتِظِیَّا نے نہیں بدل سکتی تقدیر کو مگر دعااور نہیں زیادتی کرتی ہے عمر میں مگر نیکی۔ ک**یا دعا وغیرہ سے تقدیر بدلتی ہے؟** 

لا یودالقضاء الا اللعا: قضاء سے مرادامر مقدر ہے اور حدیث کا مطلب ہیہ کہ کہ چیز کے وقوع کے بارے میں بندہ خوف رکھتا ہے کہ شاید فلال مصیبت آئے گی جب اس کو دعا کی توفیق ہوجاتی ہے تو اللہ تعالی اس کو بدل دیتے ہیں گویا متوقع امر کو قضاء مجاز آ کہا گیا ہے جو داعی کے اعتقاد کے اعتبار سے قضاء ہے جس کی وضاحت بایں طور پر کی جاسکتی ہے کہ اللہ تعالی نے کس کے حق میں کوئی شے اس طرح مقدر کی ہے کہ اگریڈ خض اس کے لئے دعا کرلے گا تو وہ مصیبت واقع نہ ہوگی اب بندہ اس مصیبت کے وقوع کا خوف کر رہا ہے اور اس سے بچنا چاہتا ہے تو اس کے دفع کی دعا کرلیتا ہے اس طرح گویا اسکی دعا کے ذریعہ وہ قضاء بدل وی گئی ہے درحقیقت بدلی نہیں بلکہ اس طرح مقدر میں کسی ہوئی تھی کہا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلمہ ھو میں قدر اللہ وقد المور رحقیقت بدلی نہیں بلکہ اس طرح مقدر میں کسی ہوئی تھی اللہ کی قضاء خیر و بہتر واقع ہوگی گویا اس کی دعا سب ہوگی اس کے جب کوئی شخص دائی طور پر دعائے خیر کرتا رہے گا تو اس کے حق میں اللہ کی قضاء خیر و بہتر واقع ہوگی گویا اس کی دعا سب ہوگی اس کے حق میں اللہ کی قضاء خیر و بہتر واقع ہوگی گویا اس کی دعا سب ہوگی اس کے حق میں اللہ کی قضاء خیر و بہتر واقع ہوگی گویا اس کی دعا سب ہوگی اس کے حق میں اللہ کی قضاء خیر و بہتر واقع ہوگی گویا اس کی دعا سب ہوگی اس کے حق میں اللہ کی خوالے کے لئے اس طرح گویا قضائے شرے قضاء خیر کا سب دعا ہوگئی ہے۔

ولایزیں العمر الاالبر: بکسر الباء یعن نیکوں کے ذریع عمر میں برکت ہوتی ہے کہ عمر بڑھ جاتی ہے۔ قال تعالی: ﴿ وَمَا يُعَدُّرُ مِنْ مُعُدِّرٍ وَلا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِ وَ إِلاَّ فِيْ كِتْبِ ﴾ (فاطر:١١)

﴿ يَمُحُوااللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ۗ وَعِنْكَ فَا أُمُّ الْكِتْبِ ﴿ وَالرَعد: ٣٩)

یہاں بھی اسی طرح تقریر ہے کہ تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پٹی خص اگر جج کرے گا اور غزوہ تو عمر ساٹھ سال ہے اور اگر نہیں کرے گا تو عمر علی سال ہوگئ ہوگئ۔ چالیس سال ہے اب اس نے دونوں کا م کر لئے تو اس کی عمر ساٹھ سال ہوگئ اور اگر ایک کیا تو چالیس سال تو اس طرح اس کی عمر کم ہوگئ۔ دوسسرا قول: یہ ہے کہ نیک اعمال کرنے والے شخص کی عمر ضا لئے نہیں ہوتی گویا رہے بھی ایک قتم کی زیادتی ہے۔ تعیسسرا قول: زیادتی عمر سے مرادیہ ہے کہ لیل مدت عمر میں ایسا نیک شخص بڑے بڑے کام انجام دیتا ہے کہ دوسرے لوگ طویل میں انجام نہیں دے باتے۔

المان المان تفاوقدردو بین قدر مرم وقدر معلق تغیروتبدل کا تعلق تفائے معلق سے ہند کہ مرم ہے۔ فائلہ: دراصل تفاوقدردو بین قدر مرم وقدر معلق تغیر و تبدل کا تعلق تفائد میں ہورے کا چنانچہ عقائد کہ المبیت مخلوق الله تعالى والاجل واحد "معزله كوعلاى تقتازانى ولينيلان جواب ديا ب: "والجواب عن الاول ..... لكنه علم انه يفعلها ويكون عمره سبعين سنة فنسب هذه الزيادات الى تلك الطاعة بناءً على علم الله تعالى انه لولاهالها كأنت تلك الزيادة"- (شرح عقائد ص: ٧٣)

جیسے نقد اور ادھار کی دومختلف قیمتوں میں سے ایک ہی طے ہوجائے تو ٹانی برائے نام رہتی ہے۔

تخارف راوی: بیخی بن ضریس (مصغر ) بجلی رازی قاضی صدوق رادی ہیں .....اور ابومودود کوفضہ کہا جاتا تھا بھری ہے اور معمولی درجہ کا راوی ہے، یہی بیرحدیث روایت کرتا ہے اور اس کی روایت صرف تر مذی میں ہے، اور اس زمانہ کا ایک دوسرا رادی عبدالعزیز بن ابی سلیمان بذلی طانع ہے اس کی کنیت بھی ابومودود ہے وہ مدینہ منورہ کا رہنے والاتھا وہ مقبول راوی ہے۔

# بَابُمَاجَآءَانَّ الْقَلُوْبَ بَيْنَ أَصَبُعَىٰ الرَّحُمْنِ

# باب 2: دل رحمان کی دوانگلیوں کے چی میں ہیں

(٢٠٢١) كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكُثِرُ أَن يَّقُولَ يَامُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِثَ قَلْبِي عَلى دِيْنِكَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ امَنَّا بِكَوَبِهَا كَيْفُ لَا اللهِ امْنَاءُ. بِكَوَبَهُ أَصُبُعَيْنِ مِنْ اَصَابِحِ اللهِ يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ.

توکیجہ بنا: حضرت انس منافتی بیان کرتے ہیں نبی اکرم مُطَافِیکَا بھر ت یہ پڑھا کرتے تھے۔اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھنا۔ میں نے عرض کی اے اللہ! کے نبی مَطَافِیکَا بھی آپ مَطَافِیکَا پیرایمان لائے اور آپ مُطَافِکَا جو (تعلیمات) لے دین پر ثابت رکھنا۔ میں ایمان لائے تو کیا آپ مُطَافِکُا کَا کو ہماری طرف سے کوئی اندیشہ ہے نبی اکرم مُطَافِکُا نے فرمایا ہاں ہے تک (لوگوں کے) دل اللہ تعالی کی دوانگیوں کے درمیان ہوتے ہیں وہ آنہیں جسے چاہے تبدیل کرسکتا ہے۔

تشریع: ① اس حدیث میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ نبی مُؤافِظَةً کے اقوال وافعال میں امت کی تعلیم کا پہلوبھی ملحوظ ہوتا ہے، نبی مُؤافِظَةً کے مذکورہ دعا بکثرت کرنے سے صحابہ یہی سجھتے تھے کہ یہ ہمیں دعا کی تعلیم دی جارہی ہے کہ ہم بھی یہ دعا بکثرت کریں، اور یہ دعا بکثرت وہ بندہ کرتا ہے جواپنے انجام سے غافل نہیں ہوتا جس کو ہروقت دھڑ کا لگار ہتا ہے کہ معلوم نہیں آگے کیا احوال پیش آئیں اور یہی بات بندگی کے لائق ہے۔

© اس مدیث میں اللہ پاک کی قدرت کا ملہ کا بیان ہے جس طرح اللہ پاک کاعلم ہر چیز کوشائل ہے ان کی قدرت بھی کائل ہے،

کا کنات کا کوئی ذرہ ندان کے علم سے باہر ہے ندان کی قدرت سے خارج ،اور جز دی اختیار کھنے والی مخلوق کے اختیاری افعال ،

حتی کہ اس کا چاہنا بھی اللہ کی قدرت و اختیار میں ہے۔ اور جزاء ومز اکے لئے کامل اختیار ضروری نہیں ، ایک حد تک اختیار کا فی ہے ایک حد تک اختیار کا فی ہے ایک حد تک اختیار حضرت علی مخالفے نے نے مجھایا ہے۔ ایک شخص آپ مِرَافِظَا کے پاس بہی سوال کے کرآیا کہ انسان اپنے افعال میں متارہ ہے یا مجبور؟ آپ مَرَافِظَا نَے فرمایا: محتر میں اور مجبور بھی ، اس نے کہا: یہ کیسے؟ آپ شائور نے فرمایا: کھڑے ہو جاؤ ، وہ کھڑا ہوگیا، آپ شائور نے فرمایا: ایک پیرا ٹھالواس نے اٹھالیا، آپ شائور نے فرمایا: دوسرا بھی اٹھالو، کہنے لگا دوسرا کیے اٹھاؤں

گر پڑوںگا، آپ ٹناٹئ نے فرمایا: پہلا پیراٹھانے تک تم بااختیار تھے آب مجبور ہوگئے، اس طرح بندوں کی مشیت واختیار کا ابتدائی حصہ ان کے اختیار میں ہے گرآخری سراان کے اختیار میں نہیں، یعنی انسان کو جز وی اختیار حاصل ہے، کلی اختیار حاصل نہیں اورمجازات کے لئے جز وی اختیار بھی کافی ہے۔

مفات متثابه كاحكم:

اس حدیث میں اللہ تعالی کے لئے "اصابع" کالفظ استعال کیا گیاہے، یہ درحقیقت صفات متثابہ میں سے ہے، متثابہات دونتم کے ہیں ایک وہ ہیں جن کے لغوی ہی معلوم نہیں جیسے بعض سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، جیسے المقہ، خد ....اس قشم کے حروف کے متعلق صحابہ و تابعین پڑھیں اور جمہورسلف کی تحقیق سے کہ یہ خاص رموز ہیں۔

دوسرے متشابہات وہ ہیں جن کے لغوی معنی تو معلوم ہیں لیکن اس کیفیت کاعلم نہیں جیسے قرآن وحدیث میں اللہ تعالیٰ کے لئے ید،
ساق، وجہ، استعاء اور قدیم وغیرہ کا ذکر ہے، جمہور علماء کا مسلک رہے ہے کہ اس بات پر ایمان لا یا جائے کہ یہ کلمات اپنی جگہ برحق ہیں
اور ان سے اللہ تعالیٰ کی جومراد ہے وہ صحیح ہے اگر چہ اس کی کیفیت اور حقیقت کا جمیں علم نہیں، اور جن متاخرین علماء نے ان چیز وں کے
کوئی معنی بیان فرمائے ہیں کہ 'نیڈ' سے قدرت' وجہ' سے ذات اور اصبعین سے قدرت کی طرف اشارہ ہے، (تفصیل گزر چکی ہے)
سند کی محت : امام اعمش والٹیو کے اکثر شاگر داس حدیث کی سند حضرت انس منالی تھی تھی ہیں اور بعض شاگر دحضرت جابر مخالفی تک پہنچاتے ہیں اور بعض شاگر دحضرت جابر مخالفی تک اور اصبح رہے کہ رہے دیث حضرت انس منالیوں کی ہے۔

# بَابُ مَاجَآءَ أَنَّ اللَّهَ كَتَبَ كِتَابًا لِأَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ

باب ٨: الله تعالى نے جنتیوں اور جہنمیوں کے نام رجسٹروں میں لکھ لئے ہیں

(٢٠١٧) خَرَجَ عَلَيْنَارَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ وَفِي يَدِهٖ كِتَابَانِ فَقَالَ اتَدُرُونَ مَا هٰنَانِ الْكِتَابَانِ فَقُلْنَالَا يَالُهُ وَلَا يَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ الْكَهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ ال

تَوَجَنِهَا بَهِ: حَفَرت عَبِدالله بن عمرو خَالِنُوْ بِيان كرتے ہیں ایک دن نبی اکرم مَطَّفِظَةً ہمارے پاس تشریف لائے آپ مَلِفظَةً کے دست مبارک میں دوتحریریں تھیں آپ نے دریافت کیا کیاتم لوگ ہے جانے ہو کہ بید دوتحریریں کس چیز سے متعلق ہیں؟ ہم نے عرض کی نہیں

یا رسول الله مَلِنْ فَصَحَمَّمَ آپ ہی ہمیں بتا ئیں تو نبی اکرم مُلِفِنَعَمَّمَ نے اسپے دائیں دست مبارک میں موجود تحریر کے بارے میں فرمایا بیتمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے تحریر ہے جس میں اہل جنت کے نام ہیں ان کے آباؤاجداداور قبائل کے نام ہیں پھراس کے آخر میں مہر لگادی گئی ہے ان میں کوئی اضافہ نہیں ہوسکتا اور کوئی کی نہسیں ہوسکتی پھر آپ عَلِیٰ ﷺ نے اپنے بائیں ہاتھ میں موجو دتحریر کے بارے میں فرمایا بیتمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے تحریر ہے اس میں جہنیوں کے نام ہیں ان کے آباؤا جدا داور قبائل کے نام ہیں اور ان کے آخر میں بھی مہر نگا دی گئی ہے ان میں بھی کوئی اضا فینہیں ہوسکتا اور کوئی کی نہیں ہوسکتی۔

نى اكرم مَا النَّعَيَّةُ ك اسحاب في عرض كى يارسول الله مَلِينِيَّةً بجرعمل كيون كيا جائة الرمعامله طي و چكا ہے؟ ني اكرم مَلِنْتَكُاتُهُ نے فر مایا سید ھے راستے پر چلوا ورمیاندروی اختیار کرو کیونکہ جنتی شخص کے نصیب میں اہل جنت کاعمل لکھ دیا گیا ہے اگر چہوہ کوئی بھی عمل کرے اور جہنی کے نصیب میں اہل جہنم کاعمل لکھ دیا گیا ہے اگر چہوہ کیسا ہی عمل کرے پھر آپ مِنْطِلْظَيْئَةَ بنے اپنے دونوں ہاتھوں کی طرف اشارہ کیا اور ان دونوں تحریروں کور کھ دیا پھر آپ مَلِّنْظِیَّةً نے فرمایا تمہارا پروردگاراپنے بندوں کےحوالے سے فارغ ہو چکا ہے ایک گروه جنت میں ہوگا اور ایک گروہ جہنم میں ہوگا۔

(٢٠٧٨) إِذَا آرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا اسْتَعُمَلَهُ فَقِيْلَ كَيْفَ يَسْتَعْمِلُهُ يَارَسُوْلَ اللهِ عَلَى قَالَ يُوقِقُهُ لِعَمَلٍ صَالِحَ قَبْلَالْمَوْتِ.

ترکیجی کنی: حصرت انس منافتی بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَلِّنْفِیکَمَ فرمایا ہے جب الله تعالیٰ کسی بندے کے بارے ہیں بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے وہ عمل لیتا ہے عرض کی بارسول اللہ وہ اس سے کیاعمل لیتا ہے نبی اکرم مَطِّنْظَةَ نے فرما یا اللہ تعالی اسے مرنے سے پہلے نیکی کرنے کی تو فیق دیتا ہے۔

تشرِنیج: ماهذان الكتابان كے معنیٰ آپ علائل كے ہاتھوں میں جوكتا بیں تھیں ان كے بارے میں دواخمال ہیں: ایک احمال یہ ہے کہ آپ مَرِّانْفَتُحَةً بطورتمثیل فرمارہے ہوں کہ یوں سمجھو جیسے میرے ہاتھوں میں دو کتابیں ہیں۔ چونکہ آپ علائِلا پران کتابوں کے بارے میں اور تفصیلات کے متعلق کشف تام حاصل تھا اس لئے اشارہ صحیح ہوا جیسے ایک ماہر مصنف کتاب کے شروع میں کہتا ہے "هذا كتاب يا هذه رسالة" وغيره بلكه اس سے زياده ظاہر مطلب بيه موسكتا ہے كدان كتابوں كاتعلق عالم مثال سے موجس كا مشاہدہ آپ مَلائِلًا فرمارہے منصے اور صحابہ کرام میں گئیم کونظر نہیں آ رہی تھی عالم مثال کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ نے جة الله البالغه مين متقل باب قائم كيا ہے

دوسسرااحستال: یہ ہے کہ یہ کتابیں حسی ہوں اورج کے دور میں یہ کوئی نا قابل فہم بات نہیں کہ ایک عام کمپیوٹر میں بھی سارے انسانوں کے اعداد وشارجمع ہوسکتے ہیں تو ان کتابوں کا کیا حال ہوگا ، تا ہم آپ مَلِّشْظَةً بِنے صحابہ کرام ثنائیُمُ کو وہ نام نہیں بتلائے کیونکہ پھر عالم تکوین کے بہت سے امور سے پر دہ ہٹ جاتا حالانکہ بیالٹد کی حکمت کے منافی ہے۔اس حدیث شریف میں صحابہ کرام ژناکٹنی کے سوال اور آپ مِنْظِنْظِيَّةً کے جواب سے متعلقُ تشریح "باب ماجاء فی الشقاء والسعادة "میں عنقریب گزری ہے۔

قوله "فنبذهما" اگریدسی کتابین تیس تو نبذ کے معنی یہاں پھینکنے کے نہیں بلکہ عالم بالا کے حوالے کرنا ہے جس کے لئے ہاتھوں کو کھولنا پڑتا ہے اور دیکھنے والے کو نبذمحسوں ہوتا ہے اور اگر غیرمحسوں تھیں تو مطلب ہاتھوں کو جھاڑنا ہے جوعمو ماحتی فیصلہ سناتے

ونت خاص اشارہ ہوتا ہے۔

قول اوّل: پریداعتراض ہے کہ جب آپ کے ہاتھ میں محسوس دورجسٹر نہ تھے توصحابہ ان اللّٰی نے یہ کیوں نہیں کیا آپ کے پاس کتابیں کہاں ہیں؟

**جواب:** صحابہ ہٰی تَنْیُمُ کا ایمان اس قدر کامل تھا وہ یقین رکھتے تھے کہ جب آپ مَرَّاتِشَکِیمَ قَرْمارہے ہیں توحقیقتاً وہ موجود ہیں البتہ ہم نہیں دیکھ یارہے ہیں

الاان تخبرنا: ياستناءمفرغ ماىلانعلم شيعًامن الاسباب الاباخبارك ايانا-

دوسسراقول: بداستناء منقطع بای لکن ان اخبرتنا فقال للذی به جار مجروریشیر مرحذوف کے متعلق ب اور حال ب قال کی ضمیر هو سے۔ ثھر اجمل علی آخر هھر۔ یہ ماخوذ ہے اجمل الحساب سے جس طرح محاسین کی عادت ہے کہ پہلے وہ تفسیلاً لکھتے ہیں پھر آخر میں اجمال کردیا کرتے ہیں اس طرح اہل جنت واہل جہنم کواولاً تفصیلاً ان کے آباء واجداد وقبائل کے ناموں کے ساتھ لکھ دیا پھرمیزان کردیا ہےاورجس طرح میزان میں کمی وزیادتی نہیں ہوتی اس طرح ان میں بھی کمی وزیادتی نہیں ہوگی۔آگرحسی کتابیں نہیں ہے تو پھر نبذیدین مراد ہے اور اگر حسی کتابیں تھیں تو پھران دونوں کتابوں کوملاً اعلیٰ کی طرف بھینک دیا اور فرشتوں نے ان کو يكژلبإفلااشكال\_

اعت راض: كدات سارے نام ايك ايك رجسٹريس كيے آگئے؟ اور اتنے بڑے رجسٹر ہاتھوں ميں لے كرآپ مِرَافِقَةَ أ كيے تشريف لائے؟

جواب نیدے کہ اب کمپیوٹر اور ڈی جیٹل کا زمانہ ہے، بڑے سے بڑا کتب خاندایک چھوٹی سی چٹ میں آجا تا ہے، پس میسارے نام قابل حمل رجسٹروں میں کیوں نہیں آسکتے؟

اس حدیث میں نقزیر کا اللہ کی صفت ہونے کے اعتبار سے تعارف ہے یعنی سب کچھ اللہ تعالیٰ نے طے کردیا ہے پور ابدتک کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کاعلم واقعی ہے، اس میں تمسی غلطی کا احتمال نہیں ، اس لئے ناموں کے آخر میں جوٹوٹل ہے وہ قطعی ہے، اس میں کمی بیشی کا سوال نہیں۔

قل فوغ: مجهول معنی میر که جب کتابة ازل پر مدار ہے تو پھر عمل سے کیا فائدہ ہے؟ پھر تقذیر کے مسئلہ پر صحابہ می کا النام کے اعتراض کیا کہ جب معاملہ نمٹ چکا ہے ،جنتی اورجہنمی طے ہو چکے ہیں تو اب ممل سے کیا فائدہ؟ جواب: آپ مَلِنْ اللهِ نَعْرَايا:

سددوا من السداداي اطلبوا بأعمالكم السدادو الاستقامة والقصد في الامر و العدل فيه، قاربوا،اقتصدواني الاموركلها واتركوا الغلوفيها والتقصير.

نی کریم مَطْلِفَظَةً نے ان کا ذہن دوسری طرف پھیرا کہ بندوں کو بیہ معاملہ اپنی طرف ہے دیکھنا چاہئے ، بندوں کے تق میں نقذیر معلق ہے یعنی مسببات: اسباب سے پیدا ہوتے ہیں، پس بندول کو چاہئے کہ وہ ٹھیک ٹھیک صراط متقیم پر چلیں اور اگر ہٹیں تو دور نہ جائیں،قریب قریب ہی رہیں،ایسے بندوں کی واپسی کا امکان رہتا ہے اور جو بندے صراط متقیم سے بہت دور چلے جاتے ہیں ان کا واپسی کا امکان ختم ہوجا تا ہے، پھر آپ مَرِّانْ ﷺ نے یہ بات واضح کی کہ اعتبار آخری عمل ہے،جنتی کی زندگی جنت والے کاموں یرختم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مسقیم پر ثابت قدم رکھیں اور ہر گمراہی سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ (آمین)

ان اله اذا ار اده بعب خيرًا استعمله: الله تعالى جب كى بندے كے ساتھ خير چاہتے ہيں تو اس كواستعال كرتے ہيں، صحابه تْمَانَيْنُ فِي حِيما: يارسول الله مَلِ اللهُ مَلِ اللهُ مَلِ اللهُ مَلِ اللهُ مَلِ اللهُ مَلِ اللهُ مَلَ اللهُ مَلِ اللهُ مَلَ اللهُ مَلَ اللهُ مَلَ اللهُ مَلَ اللهُ مَلَ اللهُ مَلْ اللهُ مَلَ اللهُ مَلَ اللهُ مَلَ اللهُ مَلَ اللهُ مَلَ اللهُ مَلِ اللهُ مَلَ اللهُ مَلَ اللهُ مَلَ اللهُ مَلَ اللهُ مَلَ اللهُ مَلَ اللهُ مَل اللهُ مَا اللهُ مَل اللهُ مَن اللهُ مَل اللهُ مَل اللهُ مَل اللهُ اللهُ مَل اللهُ مَل اللهُ مَل اللهُ مَل اللهُ اللهُ مَل اللهُ اللهُ مَل اللهُ مَل اللهُ مَل اللهُ مَل اللهُ مَل اللهُ مَا اللهُ مَل اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مِلْ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ

يوفقه لعمل صألح قبل الموت.

اس کوموت سے پہلے نیک کامول کی توفیق دیتے ہیں۔

تشریع: امام محدرهمه الله کامشهوروا قعه ہے۔وفات کے بعد ان کوئسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا: کیا معاملہ رہا؟ بتایا: الله تعالیٰ نے بخش دیا، پوچھا: کس طرح؟ فرمایا: مجھے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا،اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا:

"مجمہ!اگر مجھے تیرے ساتھ خیرمنظور نہ ہوتی تو میں تجھے اپناعلم نہ دیتا، جا تیری جخشش کردی۔"

یے عالم کواستعال کرنے کی مثال ہے۔ دوسری مثال ابن ماجہ (حدیث8) میں ہے:

لايزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته .

الله تعالی برابراس دین کے لئے پودے لگاتے رہتے ہیں جن کواپنی اطاعت میں استعال کرتے ہیں، اس حدیث میں عام مسلمانون٠ کواستعال کرنے کا طریقہ بیان کیا گیاہے کہ اللہ تعالیٰ موت سے پہلے ان کونیک کاموں کی توقیق دیتے ہیں۔

### بَابُمَاجَآءَلاَعَدُوٰيوَلاَهَامَةَ وَلاَصَفْرَ

# باب ٩: حچوت کی بیاری ،مقتول کے سر کا پرندہ اور صفر کی نحوست بے اصل باتیں ہیں

(٢٠٦٩) قَا مَر فِينَا رَسُولُ اللهِ عِلَى فَقَالَ لَا يُعْدِي شَيْعٌ شَيْعًا فَقَالَ آعُرَا بِي آيَارَسُولَ اللهِ عَلَى الْبَعِيْرُ الْجَرِبُ الْحَشَفَةُ بِنَنْبِهٖ فَتَجْرَبُ ٱلْإِبِلُ كُلُّهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَمَنْ أَجْرَبَ الْأَوَّلَ لَا عَلَوٰى وَلَا صَفَرَ خَلَقَ اللهُ كُلَّ نَفْسٍ وَ كَتَبَ حَيَا عَهَا وَرِزُقَهَا وَمَصَائِبَهَا.

توکیچینی، ابوزرعه بن عمرو کہتے ہیں ہمارے ایک ساتھی نے حضرت ابن مسعود طالتے کے حوالے سے بیہ بات بڑائی ہے وہ فر ماتے ہیں ایک مرتبہ نبی اکرم مَرَالشَقِیَّةُ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے تھے آپ مَرَالشَقِیَّةُ نے فرمایا کوئی بیاری متعدی نہیں ہوتی ایک دیہاتی نے عرض کی پارسول الله مَالِشْکِیَّةِ ایک خارش زدہ اُونٹ جب دوسرے اوٹوں کے درمیان آتا ہے تو انہیں بھی خارش میں مبتلا کر دیتا ہے بی ا کرم مَااِنْظَیَّةً نے فرمایا پہلے اونٹ کوکس نے خارش میں مبتلا کیا تھا؟عدوی اورصفر کی کوئی حقیقت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ہرتفس کو پیدا کیا ہادراس کی زندگی اس کارزق اوراس کےمصائب مقرر کردیئے ہیں

### عدوی کے بارے میں جاہلانہ تصور:

اس مدیث میں نبی کریم مَطِّلْفَقِیَّمُ نے زمانہ جاہلیت کے بچھ تو ہات اور جاہلانہ نظریات کی نفی فرمائی ہے، چنانچہ ان کا نظریہ بیتھا

کہ ایک کی بیاری دوسرے کی طرف متعدی ہوجاتی ہے، دوسرے کی بیاری کا سب قطعی طور پر پہلی بیاری ہے، گویا بیاری کو وہ مؤثر حقیق سمجھتے تھے، اس حدیث میں نبی کریم سُلِ اُنْ اُنْ اُن نے نبر مایا کہ بیاری متعدی نہیں ہوتی، اس پر اعرابی نے پوچھا کہ ہم بید میکھتے ہیں کہ ایک خارثی اونٹ جب دوسرے اونٹوں کے ساتھ ملتا ہے، تو سب کو خارثی بنا دیتا ہے، اس سے تو بظاہر بہی معلوم ہوتا ہے کہ بیاری ایک میں ایک کوئی تا شرنہیں سے دوسرے کی طرف متجاوز ہوجاتی ہے، دوسرے کولگ جاتی ہے، آپ سُلِ اُنْ اُنْ اُن کی طرف متجاوز ہوجاتی ہے، دوسرے کولگ جاتی ہوتی توسوال بیہ ہے کہ پھر پہلے اونت کوس نے خارش میں جٹلا کیا، اس کر میں بیتلا کیا، اس کے بیاری سبب نہیں ہوتی، اللہ تعالی ہی کی طرف سے صحت و مرض کے فیصلے ہوتے ہیں، اس کی مزید تفصیل ابواب الاطعمة، باب ماجاء فی الاکل مع المجذوم میں گزر پھی ہے، بامہ کے معن "ھامة" کی تین تفیریں بیان کی گئی ہیں جس کی تفصیل بابواب الطعمة، ابواب الطب، باب ماجاء ان العین حق والغسل لھا" میں گزر پھی ہے۔

قوله "ولاصفر" صفر کے دومعنی ہوسکتے ہیں: ایک ماہ صفر اور دوم سانب یا پھنسی۔ اگر مہینہ مراد ہوتو اس نفی کا پش منظر کھا س طرح ہے کہ عرب ماہ صفر کومنوں سمجھتے تھے جیسے آج کل بہت سے عوام کا عقیدہ ہے کہ اس میں شادی بیاہ کومنوں سمجھتے ہیں۔ واللہ اعلم معن الط۔: آخری بدھ کو خوشی اور سیر و تفریح کی تقریبات بھی بے بنیاد ہیں لوگوں نے جو بیمشہور کیا ہے کہ آخری بدھ کو آپ علائل ا نے مسل صحت فرمایا تھا بید درست نہیں بلکہ اصل بات سے کہ آخری بدھ کو آپ مَرافِظَ جنت البقیع سے رات کو جب تشریف لاکر گھر پہنچ تو سرسرد اور بخار شروع ہوا اور مسلسل تیرہ (۱۳) ایام بیاری میں گزرے تا آنکہ بارہ رہیج الاول پیر کے دن اختام پر منگل کی رات وصال ہوا۔ (انا الله و انا الیه راجعون)

چونکہ یہود نے اس دن (بدھ) کوخوشی منائی تھی اسی طرح ایران کے مجوس نے بھی جشن سامنایا تھا پھروہ روایت ہندوستان آگئ اور سادہ لوح مسلمان نیکی کے نام پر بدی اورخوشی کے نام پرغم کے موقع پرخرافات میں دھنس گئے لہذا اس کی حیثیت بھی باقی رسومات کی طرح ایک بے بنیا دروایت پر بنی ہے اس سے بچنا چاہئے۔

لعنات: "لایعدی" اعداداورعدوی سے ہے، بیاری کی سرایت اور دوسرے کو لگنے کو کہتے ہیں۔ جرب بروزن قمر خارش اور کھجلی کے مرض کو کہتے ہیں قولہ "ندبنه" بیلفظ مختلف حروف کے ساتھ محفوظ کیا گیا ہے، فذکورہ لفظ" دین" بفتح الدال وسکون الباء سے جمعنی باڑے آتا ہے اگر چہ اصل لغت میں بیلفظ بکریوں کے باڑے کے لئے استعال ہوتا ہے گریہاں جمعنی معطن ہے بعنی اونوں کا باڑا مراد ہے، پس "ندبنه" بھین جمع متعلم ادبان سے ہے، ترجمہ وہی ہوگا جو او پر لکھا ہے بینی ہم اسے باڑے میں داخل کرتے ہیں تو وہ سب کو خارثی بنا دیتا ہے لہذا "فیجرب" بضم الیاء باب افعال سے معروف کا صیغہ ہوگا اور" اہل "مفعول بہ ہے" کلھا" منصوب برائے تا کیدے۔

### بَابُمَاجَآءَ فِي الْإِيْمَانِ بِالْقَدَرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ

باب ۱۰: بھلی بری تفذیر پرایمان لا نا ضروری ہے

(٢٠٤٠) لَا يُؤمِنُ عَبُنٌ حَتَى يُؤمِنُ بِالْقَلْدِ خَيْرِ هِ وَشَرِّ هِ حَتَّى يَعُلَمَ آنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنُ لِيُخْطِعَهُ وَأَنَّ مَا أَخْطَاهُ

### لَمۡ يَكُنۡ لِيُصِيۡبَهُ.

ترکیجی بنی اکرم میرانستی آنے فرمایا کوئی بھی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہوسکتا جب تک وہ اچھی یا بری نقته پر ( لینی وہ جیسی بھی ہو ) پر ایمان نہ لے آئے اور وہ بیہ بات نہ جان لے کہ اسے جومصیبت لاحق ہونی ہے وہ اسے ضرور لاحق ہوگی اور جو لاحق نہیں ہونی وہ اسے بھی لاحق نہیں ہوگی۔

(٢٠٧١) لَا يُؤْمِنُ عَبُنَّ حَتَّى يُؤْمِنَ بِأَرْبَعِ يَّشُهَدُ أَنَّ لَا إِلْهَ إِلَّا اللهُ وَآنِيْ مُحَمَّنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعَثَنِي بِالْحَقِّ وَيُؤْمِنُ بِالْمَوْتِ وَيُؤْمِنُ بِالْعَقِّ وَيُؤْمِنُ بِالْقَدُرِ.

تُوَخِيْجَهُمْ : حضرت علی مُنْافَئهُ بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَطَّفْظَةً نے فرمایا ہے بندہ اس وقت تک مؤمن نہیں ہوتا جب تک وہ چار چیز وں پر ایمان نہ لائے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعسالی کے سوااور کوئی معبود نہیں ہے بے شک میں اللہ تعالیٰ کارسول (مَرَّفْظَةً ) ہوں اللہ تعسالی نے مجھے ت کے ہمراہ مبعوث کیا ہے اور دہ موت پر اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لائے اور تقت دیر پر ایمان لائے۔

تشریع: پہلے ابواب القدر کی تمہید میں یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ تقدیر کے تعلق سے دوباتوں پرایمان لانا ضروری ہے: ایک: نفس تقدیر پر، یعنی جو کچھ ہو چکا یا ہور ہا ہے یا آئندہ ابد تک ہوگا وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم از لی میں طے شدہ ہے، کوئی معاملہ اچھوتانہیں اور نہ کوئی امر منتظر ہے۔

یعنی ایمان کے حصول کے لئے یہ بھی ضروری ماننا پر تاہے کہ جو پچھ نعمت وراحت یا زخمت ومصیبت خواہ جسمانی ہویا روحانی ہو، انفسی ہویا آفاقی جو چیزان میں سے جس بندے کے لئے مقدر ہوتو وہ ضروراس کا سامنا کرے گا اورا گرکوئی چیز مقدر نہیں تو کوئی امکان نہیں کہاہے ممکن بنایا جائے چہ جائے کہاہے حاصل کیا جائے۔

- ① حضرت علی بنا تئی سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤَافِئِیَّ نے ارشاد فرمایا: کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہوسکتا جب تک چار باتوں پرایمان نہ لائے: (۱) اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اس نے مجھے سیچ دین کے ساتھ بھیجا ہے۔ (۲) موت پرایمان لائے۔ (۳) موت پرایمان لائے۔ (۳) موت پرایمان لائے۔ شہری سے قبل کیا کہ یہاں اصل ایمان کی نئی ہے نہ کہ تشریعے: باب کی دونوں روایتوں میں "لایومن" الحے' ملاعلی قاری رایٹیلڈ نے مظہری سے قبل کیا کہ یہاں اصل ایمان کی نئی ہے نہ کہ کمال ایمان کی لہٰذااگر کوئی شخص امور اربع میں سے ایک کوبھی نہ مانے گا ہرگز مومن نہ ہوگا۔ ایمان الموت سے مراد قیامت کا یقین اور تقید لق کرنا ہے۔
- ک بندوں کے تعلق سے عالم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی سنت اس طرح ہے کہ پھھا عمال واخلاق اور پھھ چیزیں بندوں کے لئے مفید ہیں اور بعض مفید ہیں اور بعض مفید ہیں اور بعض جیزیں بری لیتی بعض چیزیں بندوں کے لئے مفید ہیں اور بعض چیزیں مفر، اور کا مُناتی چیزوں کی حد تک انسان اس کو مانتا بھی ہے اور برتنا بھی ہے، اپنے لئے مفید چیزیں اختیار کرتا ہے اور مضر چیزیں مفر، اور کا مُناتی چیزوں کی حد تک انسان اس کو مانتا بھی ہے اور برتنا بھی ہے، اپنے لئے مفید چیزیں اختیار کرتا ہے اور مفر چیزوں سے بچتا ہے، مگر جب اعمال واخلاق کا معاملہ آتا ہے تو وہ طرح طرح کی باتیں چھا نثتا ہے، حالانکہ بچھا عمال اور پچھ

اخلاق انسان کے لئے مفید ہیں جواس کو جنت میں پہنچانے والے ہیں اور پچھا عمال واخلاق مضر ہیں جواس کوجہنم میں پہنچا تمیں گے، پس جو بندہ بھلی بری تفذیر پرایمان رکھتا ہے وہ ایمان اورعمل صالح کی زندگی اپنا تا ہے اور جواس کونہیں مانتا وہ زہر کھا کر مرتاہے اور جہنم میں جاتا ہے۔

- ③ پھرنبی مَالِشَکِیَا نے پہلی حدیث کے آخر میں بیمضمون سمجھایا ہے کہ تقدیراٹل ہے جو پچھانسان کو پہنچنا طے ہے وہ پہنچ کر رہتا ہے اورجس کانہ پہنچنا طے ہےوہ ہرگز نہیں پہنچ سکتا، مگریہ تقتریر کی تعریف اللہ تعالی کی صفت ہونے کے اعتبار سے ہے اور بندے کے اعتبار سے تقدیر معلق ہے یعنی مسببات: اسباب سے پیدا ہوتے ہیں، پس انسان کووہ اسباب اختیار کرنے جائیں جن سے خیر پیدا ہواور ان اسباب سے بچنا چاہئے جن سے نقصان پہنچے مگر بہر حال ہوگا وہی جو تقدیر میں ہے۔
- اور دوسری حدیث میں موت پر ایمان کا تذکرہ آیا ہے، موت پر سرسری ایمان ہے یہ کافی نہیں، موت پر حقیقی ایمان ضروری ہے اور بیمومن کا نصیب ہے، وہ موت سے ڈر کر اگلی زندگی کی تیاری کرتا ہے، حدیث میں بھی ایمان لا نامراد ہے۔ الاانه قال ربعی الليكائة عن رجل عن على والله : يعني اس روايت كا دوسرا طريق بهي ہے جونظر بن هميل كاطريق ہے مگر انہوں نے ربعی اور علی خاتیء کے درمیان رجل کا اضافہ کیا ہے جو ابو داؤد کے طریق میں نہیں۔ امام ترمذی راٹیے؛ فرماتے ہیں کہ طریق ابوداؤدجس میں رجل کی زیادتی نہیں وہ اصح ہے کیونکہ منصور کے دوسرے کثیر شاگر دوں نے بغیر زیادتی رجل ہی روایت نقل کی ہے۔

# بَابُمَاجَآءَانَّ النَّفْسَ تَمُوْتُ حَيْثُمَاكُتِبَ لَهَا

# باب اا: آدمی وہال ضرور پہنچتا ہے جہاں موت مقدر ہوتی ہے

(٢٠٤٢) إِذَا قَضَى اللَّهُ لِعَبْدِ إِنْ يَّمُونَتَ بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ إِلَيْهَا حَاجَةً.

تَرُخِجِهَنَّهُ: حضرت مطربن عكامس بيان كرتے ہيں نبي اكرم مَلِّلْظَيَّةً نے فرما يا جب الله تعالیٰ نے کسی بندے کی موت کسی جگه پر لکھی ہوتو اس جگہ پراس بندے کے لیے کوئی کام پیدا کردیتا ہے (جس کی وجہ سے بندہ وہاں پینچ جاتا ہے)۔

(٢٠٧٣) إِذَا قَصَى اللَّهُ لِعَبْدِ آنَ يَّمُوْتَ بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ إِلَيْهَا حَاجَةً أَوْقَالَ بِهَا حَاجَةً.

تَوَخِيْنَهُمْ: حضرت ابوعزہ وَثانِيْدِ بيان كرتے ہيں نبي اكرم مَلِّلْقَيْئَةً نے فرما يا گرالله تعالیٰ نے كسى بندے كے بارے ميں فيصله كردے كه اس نے فلال جگہ برمرنا ہے تواللہ اس بندے کے لیے اس جگہ کوئی کام پیدا کردیتا ہے۔

(٢٠٧٣) أَنَّ رَجُلًا أَنَى النَّبِي ﷺ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ أَرَ أَيْتَ رُقِّى نَسْتَرُقِيْهَا وَوَاءً نَتَمَا وَى بِهِ وَتُقَاةً نَتَقِيْهَا هَلْ تَرُدُّمِنُ قَدَرِ اللهِ شَيْعًا فَقَالَ هِي مِنْ قَدَرِ اللهِ.

تَرَجَجْهَا بَهِ: ابن ابوخزامها پنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں ایک شخص نبی اکرم مَلِّاتِشَکِیَّ آ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی آپ مِلِّاتِشِکیَّ آ كاكياخيال إارجم جهاڑ چونك كرتے بين اور اگركوئي دوائي استعال كرتے يا بچاؤ كاكوئي طريقه اختيار كرتے بين توكيا يہ چيز الله تعالى کی تقدیر میں ہے کوئی چیز ٹال سکتی ہے نبی اکرم مَالِفَقِیَّا فِے فرمایا بیکھی تقدیر کا حصہ ہے۔

تشریع:عام طور پراییا ہوتا ہے کہ جہال موت مقدر ہوتی ہے آ دی وہال جابستا ہے، اس کے دل میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہاس جگہ میں قیام اور بودو باش خوشگوار ہے، یا کوئی تقریب ( کسی کی ملا قات، ملازمت وغیرہ ) باعث ہوتی ہے جس کی وجہ ہے آ دمی وہاں پہنچ جاتا ہے لیکن اگرایسی کوئی صورت پیش نہیں آتی اور وہاں موت مقدر ہوتی ہے تو پھروہ صوریت پیش آتی ہے جس کا اس حدیث میں تذكره ہے كەناگاه كوئى اليي حاجت پيش آتى ہے كە آ دى وہاں پہنچ جاتا ہے كيونكەاسباب كے نظام ميں خلل ۋالنا الله تعالى كويسندنہيں،: کیونکہ بیدد نیا دارالاسباب ہے، اس لئے کوئی نہ کوئی سبب بن جاتا ہے اور آ دمی وہاں پہنچ جاتا ہے۔

یمی مضمون حضرت ابوعزة مناشی کی حدیث میں بھی ہے مگران کی حدیث میں الیہا حاجة اور بہا حاجة راوی کو شک ہے اورمطلب دونول صورتول میں ایک ہے۔

قال تعالى: ﴿ وَمَا تَكُودِى نَفْسُ بِاكِيّ أَرْضِ تَهُونُ ﴾ (التمان:٣٣) يعنى كى آدى كويد معلوم نبيس كداس كى موت كهال آنى ہے جب الله تعالی کسی کوکسی دوسری جگه موت دینا چاہتے ہیں تو اس زمین کی طرف اس خض کا رخ ہوجا تا ہے اور وہاں پہنچ جا تا ہے اور وہاں اس کی موت طاری ہوجاتی ہے چنانچہ ہم رات دن اس کا مشاہد، کرتے رہتے ہیں۔

# بَابُمَاجَآءَلاَتَرُدُالرُّقْى وَلَاالدَّوَاءُمِنُ قَدَرِاللَّهِ شَيْئًا

# باب ۱۳: حِمارٌ بِمُونِك اور دوا دار وتقتر يركو ثال نہيں سکتے

﴿ (٢٠٤٥) صِنْفِانِ مِنْ أُمِّتِي لَيْسَ لَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ نَصِيْبُ الْمُرْجِئَةُ وَالْقَدَرِيَّةُ.

تَوَجِّجِينَې: حضرت ابن عباس ثانتُهُ بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَلِّشَقِیَّ آنے فر مایا میری امت کے دوگر د ہوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا ایک مرجیهاور دوسرا قدر بیه

تشریج: بیصدیث پہلے بھی گزری ہے، اس کی پہلی سند میں امام زہری را این المام نے بیٹے سے روایت کرتے ہیں اور وہ اپنے ابا سے روایت کرتے ہیں، امام ترمذی والنعائے کے نزویک میسی کیونکہ سفیان بن عینیہ کے متعدد تلامذہ عن ابی خزامة عن اب کہتے ہیں، ابن تہیں بڑھاتے، یعنی زہری میرحدیث ابوخز امدسے روایت کرتے ہیں اور وہ اپنے والدسے، پس صحابی ابوخز امنہیں بلکدان کے والد ہیں، امام تر مذی والیفید کے مزو یک یہی میچے ہے کیونکہ زہری والیفید کے متعدد تلامذہ بھی اسی طرح سند بیان کرتے ہیں (الاصابہ میں ابوخزامہ کے سلسلہ میں اختلاف لکھاہے کہ وہ صحابی ہیں یا ان کے والد صحابی ہیں؟ )۔

# تقت دیر کے مسلمیں بیروریث بنیادی اہمیت کی حال ہے:

تقذير كا الله كى صفت ہونے كے اعتبار سے تو مطلب بيہ ہے كہ ہر چيز ازل سے طے ہے، اور الله تعالى جانتے ہيں، مكر بندوں کے اعتبار سے تقدیر میں اسباب ومسببات کا بورا سلسلہ شامل ہے، جھاڑ چھونک ، علاج معالجہ اور احتیاطی تدابیر بیسب صحت کے اسباب ہیں اور ریبھی تفتر پر میں شامل ہیں، اس کو میں بار بار کہتا ہوں کہ بندوں کی طرف سے تقتر پر معلق ہوتی ہے اور اس جہت سے بندوں کو امور کے ساتھ معاملہ کرنا چاہئے اور اللہ کی صفت ہونے کے اعتبار سے تقدیر کے جومعنی ہیں اس پر ایمان لانا ضروری ہے، یہ صرف ایمانی بات ہے اور عملی مرحلہ بیہ ہے کہ اچھائی کے اسباب اختیار کرے تاکہ بھلائی سے ہمکنار ہو، اس کی نظیر بیحدیث ہے کہ جنت میں کوئی اپنے عمل سے نہیں جائے گا جو بھی جنت میں جائے گا اللہ کے فضل سے جائے گا جبکہ قرآن وحدیث بھر بے برا کہ جنت میں کہ جنت میں بندے ایمان و کمل صالح کی وجہ سے جائے سے بیدونوں با تیں صبحے ہیں، اعتقاد پہلی بات کا رکھنا ہے کہ جو بھی جنت میں جائے گا اللہ کے فضل سے جائے گا، مگر عمل دوسری بات پر کرنا ہے کیونکہ ایمان اور عمل صالح دخول جنت کے اسباب ہیں اور بید دنیا دار الا سباب ہیں اور اید دنیا

### بَابُمَاجَآءَفِىالْقَدَرِيَّةِ

# باب:منكرين تقدير كاحكم

(٢٠٧٦) أَنَّ ابْنَ عُمَرَ جَائَهُ رَجُلْ فَقَالَ إِنَّ فُلاَنَا يَقُرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ فَقَالَ لَهُ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ قَلْ أَحْدَثَ فَإِنْ كَانَ قَلْ أَحْدَثَ فَلَا تُقُرِ ثُهُ مِنِّى السَّلَامَ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ يَكُونُ فِي هَذِيهِ الْأُمَّةِ أَوْفِي أُمَّتِى الشَّكُ مِنْهُ خَسْفٌ أَوْمَسُخُ أَوْقَنْفُ فِي أَهْلِ الْقَدَرِ.

ترکیجہ بنافع بیان کرتے ہیں حضرت ابن عمر وہ اٹھی کے پاس ایک شخص آیا اور بولا فلاں شخص نے آپ کوسلام بھیجا ہے تو حضرت ابن عمر وہ کے عقائد قائم کرنے چلا ہے اگر تواس نے نیاعقیدہ قائم کرلیا ہے تو تم اسے میری طرف سے سلام کا جواب نہ دینا میں نے نبی اکرم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے میری اس آیت (راوی کوشک ہے شاید میر الفاظ ہیں) میری اس امت میں زمین میں دھنسنا ہوگا چہروں کا مسنح ہوجانا ہوگا اور قذف ہوگا جو تقذیر کے منکرین کے لیے ہوگا۔

# (٢٠٧٧) يَكُونُ فِي أُمِّتِي خَسُفٌ وَّمَسُخٌ وَّذَٰلِكَ فِي الْهُكَذِّبِينَ بِالْقَدَرِ.

ترکیجینی: حضرت ابن عبدالله بن عمر نتاشیٔ نبی اکرم مُطِّلْظِیَّۃ کا بیفر مان نقل کرتے ہیں میری امت میں ( پچھلوگوں کو ) زمین میں دھنسائے جانے اور چبرے مسنح کردیئے جانے کا عذاب ہوگا اور بیر (عذاب) نقذیر کوجھٹلانے والوں کو ہوگا۔

(٢٠٧٨) سِتَّةُ لَعَنْتُهُمُ وَلَعَنَهُمُ اللهُ وَكُلُّ نَبِيٍّ كَانَ الزَّائِدُ فِي كِتَابِ اللهِ وَالْهُكَنِّبُ بِقَدَرِ اللهِ وَالْهُتَسَلِّطُ بِالْجَبَرُوْتِ لِيُعِزَّ بِذٰلِكَ مَنَ اَذَلَّ اللهُ وَيُنِلُّ مَنَ اَعَزَّ اللهُ وَالْهُسُتَحِلُّ لِحُرُمِ اللهِ وَالْهُسُتَحِلُ اللهُ وَالنَّهُ اللهُ وَالنَّهُ اللهُ وَالنَّهُ اللهُ وَالنَّارِكُ لِسَنَّتِيُ. وَالتَّارِكُ لِسَنَّتِيُ.

تَوَخِيَنَهُ: حَفرت عَا نَشْهِ وَلِيَّنَ بِينَ بِي اللهِ مِي الرَّمِ سَلِّشَيِّعَ أَنِي فَرِما يا ہے چھطرح کےلوگوں پر میں لعنت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اور ہر نبی نے ان پرلعنت کی ہے وہ یہ بیں اللہ کی کتاب میں اضافہ کرنے والا اللہ کی (مقرر کردہ) نقذیر کوجھٹلانے والا زبروتی حکومت پر قبضہ کرنے والا تا کہ وہ اسے عزت دے جے اللہ نے ذلیل کیا ہواور اسے ذلیل کردے جے اللہ نے عزت عطاکی اللہ د تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کوحلال قرار دینے والا میری عترت سے متعلق ان امور کوحلال کرنے والاجنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہواور میری سنت کا تارک۔

(٢٠٧٩) قَدِمْتُ مَكَّةً فَلَقِيْتُ عَطَاءً بْنَ آبِي رَبَاحٍ فَقُلْتُ لَهْ يَا آبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ آهُلَ الْبَصْرَةِ يَقُولُونَ فِي الْقَلْدِ قَالَ يَا بُنِيَ اتَقُرَأُ الْقُرانَ قُلْتُ نَعُمَ قَالَ فَاقُرَ الزُّخُرُفَ قَالَ فَقَرَاتُ ﴿ خُمَّ أَنَّ وَالْكِتْبِ الْبُيدِينِ أَ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَ نَاعَرَبِيًّا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ وَإِنَّا فِي أَمِّ الْكِتْبِ لَدَيْنَا لَعَلِنَّ حَكِيْمٌ ﴾ (الزخرف) قَالَ آتَلُدِي مَاأُمُّر الْكِتَابِ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ آعُلَمُ قَالَ فَإِنَّهُ كِتَابٌ كَتَبَهُ اللهَ قَبُلَ أَنْ يَخُلُقَ السَّمَآءَ وَقَبُلَ أَنْ يَخُلُق الْأَرْضَ فِيهِ إِنَّ فِرْعَوْنَ مِنْ آهُلِ النَّارِ وَفِيْهِ ﴿ تَبَّتُ يَدُآ أَنِى لَهَبٍ وَ تَبَّ ۞ (لهب) قَالَ عَطَاءٌ فَلَقِيْتُ الْوَلِيْدَ بُنَ عُبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَأَلْتُهُ مَا كَأَنَتُ وَصِيَّةُ آبِيُكَ عِنْكَ الْمَوْتِ قَالَ دَعَا فِي فَقَالَ يَابُنَيَّ إِتَّقِ اللهَ وَاعْلَمُ ٱنَّكَ ٱنُ تَتَّقِى اللَّهُ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَتُؤْمِنُ بِالْقَلَدِ كُلِّهِ خَيْرٍ لا وَشَرِّهٖ فَإنُ مُتَّ عَلَى غَيْرٍ هٰنَا دَخَلْتَ النَّارَ إِنِّي سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ فَقَالَ أَكْتُبُ قَالَ مَا آكْتُبُ قَالَ أَكْتُب الْقَدَرَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَأْيُنْ إِلَى الْأَبْدِ.

ترکیجینی، عبدالواحد بن سلیم بیان کرتے ہیں میں مکہ مکرمہ آیا میری ملاقات عطابن ابی رباح سے ہوئی میں نے ان سے کہااے ابوتھ اہل بھرہ تقدیر کے بارے میں مجھاعتراضات کرتے ہیںعطاء نے فرمایا اے بیٹے کیاتم نے قرآن پڑھاہے؟ میں نے جواب دیا جی ہاں تو انہوں نے فرمایاتم سورہ زخرف پڑھوراوی کہتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کیا۔ کھر اس واضح کتاب کی قتم ہم نے اس کو عربی میں قرآن بنایا ہے تا کہم سمجھ لواور بے شک ہدلوح محفوظ میں ہے جو ہمارے یاس ہے بدبلند مرتبہ اور حکمت آمیز ہے۔

عطاء نے دریافت کیا کیاتم جانتے ہو یہاں ام الکتاب سے کیا مراد ہے؟ میں نے جواب دیا خدا اور اس کے رسول مُرَافِّنَ فَيَ زیادہ بہتر جانتے ہیں انہوں نے بیفر مایا بیوہ کتاب ہے جے اللہ تعالی نے آسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے زمین کو پیدا کرنے سے پہلے لکھا تھا اوراس میں بیہ بات بھی موجود ہے ابولہب تباہ وہر باد ہوجائے۔

عطاء نے بیہ بات بیان کی ہے میں حضرت ولید بن عبادہ سے ملامیں نے ان سے دریافت کیا آپ کے والد (حضرت عبادہ بن صامت مناثر ) جونی اکرم مُرافِظ کے صحابی ہیں انہوں نے مرتے وقت کیانصیحت کی تھی تو انہوں نے مجھے بتایا انہوں نے مجھے بلایا اور بولے اے میرے بیٹے تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور یہ بات یا درکھنا کہ اگرتم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے تو درحقیقت اس پر ایمان رکھتے ہوگےاورتم کوتقندیر پرمکمل طور پرایمان رکھنا چاہےوہ اچھی ہویا بری ہواگرتم اس کےعلاوہ کسی اورعقیدرے پرمرے توتم جہنمی ہو جاؤ گے کیونکہ میں نے نبی اکرم مَلِّلْفَیْکَافِمَ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور فر ما یا تکھو اس نے عرض کی اس سند کے حوالے سے میں کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا (وہ سب) لکھ دوجو پہلے ہو چکا ہے اور جواب تک ہوگا۔

(٢٠٨٠) قَتَّرَ اللهُ الْمَقَادِيْرَ قَبُلَ أَنُ يَّغُلُقَ السَّمَا وَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِيْنَ ٱلْفَسَنَةِ.

تَرَجُ اللّٰهِ: حضرت عبدالله بن عمر تناتُمنُ وبيان كرتے ہيں ميں نے نبي اكرم مَلِّفْظَةُ أَكويه بيان كرتے ہوئے سنا ہے الله تعاليٰ نے سات

آ سانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے بچاس ہزارسال پہلے تقتریر مقرر کر دی تھی۔

(٢٠٨١) جَآءَمُشُرِ كُوْ قُرَيْشِ إلى رِسُولِ اللهِ ﷺ يُخَاصِمُونَ فِي الْقَلَدِ فَلَوْلَتُ هٰذِهِ الْأَيَةَ (يَوْمَر يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوْهِهِ مُ ذُوْقُوا مَسَّ سَقَرَانِاً كُلَّ شَيْئِ خَلَقْنَا لَه بِقَلَدٍ).

تَرْجَجْهُمْ: حضرت ابو ہریرہ فٹاٹی بیان کرتے ہیں قریش سے علق رکھنے والے پچھ مشرکین نبی اکرم مَطَافِظَیَّا کی خدمت میں حاضر ہوئے وہ تقذیر کے بارے میں بحث کررہے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی جس دن انہیں چہروں کے بل جہنم میں گھسیٹا جائے گااور ( کہا جائے ۔ ً گا) آگ کا مزہ چکھواور بے شک ہم نے ہر چیز کو تقدیر کے مطابق پیدا کیا ہے۔

# تقتبدیر کاانکار کمراہی ہے:

مكرين تقدير كے بارے ميں عذاب كى وعيد: امام ترمذى رحمه الله نے اس باب كے تحت اليى احاديث ذكر فرمائى ہيں، جن میں ان لوگوں کے بارے میں مختلف تسم کے عذاب کی وعیدیں منتقل ہیں جو تقذیر الہی کا انکار اور اس کی تکذیب کرتے ہیں۔

شخص نے چونکہ دین میں ایک نئ بات یعنی بدعت کا اضافہ کیا ہے یہان بدعت سے مراد نقذیر کا انکار ہے، اس لئے میری طرف سے اسے سلام کا جواب نہ دیا جائے ، کیونکہ ہمیں تھم دیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں سے سلام کلام نہ کریں اور تعلقات قائم نہ کریں جو دین میں بدعات کاارتکاب کرتے ہیں اور اللہ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ علماء کرام نے اس حدیث سے بیمسکلہ ثابت کیا ہے کہ فاسق و فاجر اور بدعتی آ دمی کے سلام کا جواب دینا نہ واجب ہے اور نہ سنت ہے بلکہ اصلاح کی غرض سے ان سے بائكاك بمى كياجاسكتا ب- في هذه الامة او في امتى - الشك منه - خسف او مسخ .... ال مين "الشك منه" مراد یہ ہے کہ امام تر مذی ولیٹی فرماتے ہیں کہ ان الفاظ میں شک شیخ محمہ بن بشار کی طرف سے ہے کہ انہوں نے یوں ہی اسے روایت

حضور اکرم مَطْ النَّيْ الله تعالیٰ کی جولوگ تقدیر کی تکذیب اور اس کا انکار کرتے ہیں ، ان پر الله تعالیٰ کی جانب سے بیٹ دید عذاب آسکتے ہیں زمین میں دھنس جانے کا مثل وصورت تبدیل ہو جانے اور سگباری کا، اس حدیث میں لفظ ''او'' کے ساتھ بیعذاب ذکر کئے گئے ہیں، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ بیراوی کی طرف سے شک ہے کہ بیعذاب ہوگا یا یہ .....علامہ طبی راشط فرماتے ہیں کہ ہوسکتا ہے کہ لفظ او سے مختلف عذا بول کی طرف اشارہ ہو، کہ منکرین تقذیر پر مختلف قتم کے بیعذاب آ سکتے ہیں۔

- عذاب ال امت پر ہوتے تو وہ مکرین تقذیر پر ہوتے ،لیکن چونکہ آپ کی دعا سے بیعذاب اس امت سے ختم کردیئے گئے ، ال کئے ان پر بیعذاب نہیں آتے۔
  - ت مذکورہ عذاب پوری امت پرغموی طور پرنہیں آئیں گے لیکن بعض لوگوں پران کی سرکٹی وغیرہ کی وجہ سے بیعذاب آسکتے ہیں۔
- ③ علامة تورپشتی رئیٹی؛ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے زجر وتو نیخ اور ڈرانا مقصود ہے تا کہ لوگ تقذیر کے بارے میں افراط وتفریط سے دو جار نہ ہوں۔

 قرب قیامت میں جب اس امت میں سرکشی و بغادت حد سے بڑھ جائے گی اور لوگ تقدیر کی تکذیب کرنا شروع کر دیں گے تو اس وقت ان پریدعذاب نازل ہوں گے اور بیعلامات قیامت میں سے ہے۔

باب کی دوسری روایت میں ان اہل بصرہ کا ذکر ہے جو تقتریر کا انکار اور اس کی تکذیب کرتے تھے،حضرت عطاء بن ابی رباح رایشونیک نے سورة زخرف کی آیات ہے اس پرردفر مایا کہ تقذیر ہے انکارنہیں کیا جاسکتا کیونکہ بیام الکتاب یعنی لوح محفوظ میں آسان وزمین کی تخلیق ہے بھی پہلےکھی جا چکی ہے،حضرت ولید بنعبادہ راٹٹھائیٹ نے اپنے والد کی وصیت ذکرفر مائی جس میں ہے کہا گرآ ومی کا نقذیریر ایمان نه ہواورای میں وہ مرجائے تواسے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔

سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا گیا؟ان اول ماخلق الله القله."سب سے پہلے الله تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا فرمایا وہ قلم ہے۔" بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ما کان سے مرادقلم سے پہلے کی مخلوقات ہیں جیسے عرش وکری وغیرہ علی ھنا "اوّل ماخلق الله القلعه" مے مراد قبلیت اضافی ہوگی یعنی اس محسوس عالم سے قبل۔ چونکہ اس بارے میں بہت میں روایات میں اول کالفظ وار د ہوا ہے اس لئے کسی چیز کے بارے میں بیکہنا مشکل ہے کہ وہی حتماً مقدم ہے۔ باب کی روایت سے قلم کی اولیت ثابت ہوتی ہے جبکہ مسلم کی روایت سے عرش اور پانی کی تقذیم ثابت ہوتی ہے (رواہ ابخاری ص:453ج1) تاہم پانی میں تو بیتو جیہ ہوسکتی ہے کہاس سے مراوخلاء ہے کیونکہ خلاء کود کیھتے وقت پانی محسوس ہوتا ہے۔ بعض روایات سے آنحضور مَلِّنْ الْنَقِیَّةَ کی روح کی اولیت معلوم ہوتی ہے۔ (الفوائدص: 47،جلد: 2) كتابت تقدير كمعنى:

كتابت تقسديرك بيمعى نبيس كمالله تعالى في خوداي باتھ سے تقديري لكھ دى تھيں بلكماس كامطلب يہ ہے كمالله تعالى نے قلم کولوح محفوظ پر جاری کر کے تمام پیش آنے والے حالات ووا قعات ثبت فر ما دیئے جیسے کوئی کا تب اینے ذہن کے خاکے اور نقش کو کاغذ پر لکھ دیتا ہے، تا ہم اس کتابت کی حقیقت، نوعیت اور کیفیت کیاتھی، بیصرف اللہ تعالیٰ ہی کومعلوم ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں کسی چیز کے طے کر دینے اور معین ومقرر کر وینے کو بھی کتابت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس لحاظ سے مطلب بیہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین وآسان کی پیدائش سے بچاس ہزار سال قبل تمسام مخلوقات کی تفتریری معین کیں اور جو پچھ ہونا ہے اس کومقرر فرمایا۔ (تحفة الاحوذي 6/309)

اكتب القدر ماكان وماهو كائن الى الابد.

"الله تعالى في تقدير كولكها جو يجه مو چكا ب اور جو يجه مونے والا ب بميشه لا انتها تك."

بعض نے کہا کہ 'ماکان'' کے معنی ہیں عرش، یانی، ہوااور اللہ تعالی کی ذات اور حضرت گنگوہی رایٹھیڈ فرماتے ہیں کہ یا تو اس سے قلم پیدا کرنے سے پہلے کی مخلوقات یا امر کتابت سے پہلے کی مخلوق مراد ہے۔

'' الى الابد'' اس سے'' طویل زمانہ'' مراد ہے، چنانچہ ابن عباس <sub>تفاقئ</sub> کی روایت میں الی ان تقومہ السیاعة (یہاں تک کہ قيامت قائم موجائ ) كى تفرر كے ہے۔ (الكوكب الدري 121/3)

قبلان يخلق السموات والارض بخمسين الفسنة.

"زمین وآسان کی تخلیق سے پچاس ہزارسال پہلے۔"

امام نووی رائیے؛ فرماتے ہیں کہاصل نقتر پر چونکہ از لی ہے، اس کی کوئی ابتداء نہیں، لہذا وقت کی تحدید اصلی نقند پر کے اعتبار ہے نہیں بلکہ لوح محفوظ میں لکھنے کے اعتبار سے ہے۔

ا شكال: كرتے بين كه جب آسان وزيين اس وقت موجودنہيں تھے تو گويا زمانه كا وجود بھی نہيں تھا، كيونكه زبانه نام ہے حركت فلك كا، جب حرکت بی نہیں تو زمانہ بھی نہ ہوا پھر روایت میں حسین الف سنة کیسے درست ہے؟

اس كے مختلف جواب ديئے گئے ہيں: ١٠ اس سے تحديد مقصود نہيں بلكہ طويل مدت مراد ہے اس لئے كہ عربی زبان ميں بچاس ہزارسال سے طویل زمانہ بھی مرادلیا جاتا ہے۔

- وقت کی تحدید عرش کی حرکت کے اعتبار سے بیان کی گئ ہے نہ کہ آسمان کی حرکت کے اعتبار سے اور عرش اسس وقست موجود تھا۔ (مرقاۃ: ۱/۲۸۱)
- ③ "مخمسین الف سنة" كاعد دخمین بے یعنی اگراس وقت آسان موجود آبوتا تو اس كی حركت كی مقدار پچاس ہزار سال کے بقدر موتی \_ (شرح الطیبی :۱/۲۱۵)
  - (٢٣٨/٨) ابن قيم رحمه الله زاد المعادمين لكصة بين كه ابل كتاب كي سلام كاجواب على الاصح واجب بي جبكه مبتدع كاممنوع ب واختلف في الردعليهم (اي على اليهودو النصاري) والصواب وجوبه و الفرق بينهم وبين اهل البدعانامامورون بهجرهم . (اى المبتدعة)

(مخضرزا دالمعادص:١٠٩، فصل في ہدية عليه الصلوٰة والسلام في السلام على اہل الكتاب)

"يہودونصاري كوسلام كاجواب دينے كے بارے ميں اختلاف ہے درست بيہ كدان كےسلام كاجواب واجب ہے، اہل کتاب اور اہل بدعت میں فرق رہ ہے کہ میں بدعتیوں کو چھوڑنے کا حکم ہے۔"

**اعست راض:** اس حدیث میں اہل قدر بعنی نقذیر میں بے جا بحث کرنے والوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ ان پر خسف وغیرہ کا عذاب آئے گا جبکہ دوسری روایات سے ثابت ہے کہ آنحضور عَلاِیّلاً کی امت پراس قتم کا عذاب نہیں آئے گا، پس بیتو بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے؟

چواب: اس کے متعدد جوابات ہیں: ایک میر کمنوع عام عذاب ہے جبکہ یہاں خاص فرقے کی بات کی گئی ہے۔ **دوسرا جواب:** دوسرا جواب ہیہ ہے کہ جب تک امت مرحومہ کے لوگ بحالت اتباع شریعت رہیں گے تو وہ بحفاظت ہوں گے مگر جب وہ بگڑ جائیں گے تو پھران کے چہرے بھی بگڑ سکتے ہیں کہ باطن کا اثر ظاہر پر رونما ہوتا ہے۔

مکوظسہ: ترمذی کے بعض نسخوں میں یہاں اس حدیث سے پہلے ایک اور حدیث کا اضافہ ہے جیسے متن عارضہ اور متن تحفہ دونوں پر موجود ہے، وہ حدیث ہے:

عن عائشة ره قالت قال رسول الله على: ستة لعنتهم ولعنهم الله و كل نبي يجاب، الزائد في كتأب الله، والمكنب بقدرالله والمتسلط بالجبروت ليعز بنالك من اذله الله وينل من اعزة الله والمستحل لحرم الله والمستحل من عترتي ماحرم الله والتارك لسنتي. (مجمع الزوائد ص: ٢٩٩ ج٧)

«حضرت عائشہ دی نین سے روایت ہے کہ آپ مُطِّلْظَیَّا آنے فرما یا چھ آ دمیوں پر میں بھی لعنت کرتا ہوں اور اللہ تعالی بھی لعنت فرماتے ہیں اور نبی کی لعنت قبول کی جائے گی۔ الله تعالیٰ کی کتاب میں زیادتی کرنے والا اور تقدیر کو جھٹلانے والا ، ظالموں کے ساتھ مسلط دینے والا تا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کوعزت دی ہے اُسے ذکیل کرے اور جسے ذلت دی ہے اُسے عزت دے اور الله تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال سمجھنے والا میری عترت کے خون کو حلال سمجھنے والا اور میری سنت کو جھوڑنے والا ۔" تا ہم مشكوة ميں اس روايت كے بعد لكھا ہے: "رواة البيه هي في المد خل و رزين في كتابه" اس ميں ترمذي كاكوكي حوالنبيس ہے۔ متعددروایات میں تطبیق: یہاں بظاہر بیاشکال وارد ہوتا ہے کہ بعض روایات سے مذکور ہ عدد کے علاوہ بھی تقدیر کا لکھنا ثابت ہے مثلاً حضرت آدم اورحضرت موى عليها كجس مناظر عا ذكرتر مذى ميس كزراج اس كمسلم شريف والعطريق ميس ب: "فبكم وجدت الله كتب التور الاقبل ان اخلق قال مولى باربعين عامًا "(كلوة ص١٩ أسيح ملم ٢٣٥، مدم) حل: اس کاحل بیہ ہے کہ اللہ عزوجل کو اگر چیکی چیز کے لکھنے کی ہرگز ضرورت نہیں مگر اللہ عزوجل کا ہر کام ضابطے کے مطابق ہوتا ہے، ایسے امور میں کیا کیا حکمتیں ہوسکتی ہیں جاری عقل ان تک رسائی سے قاصر ہے، تاہم اپنی قدرت قاہرہ اور حکمت باہرہ کے اظہار کے لئے اور فرشتوں کو نظام چلانے میں سہولت دینے کے لئے تقدیر کا نظام مرتب فرمایا جیسے قیامت کے دن وزن اعمال میں لوگوں کے سامنےان کےاچھے برے عمل میں تمیز کی خاطر اور بیکہاللہ عادل بادشاہ ہےاظہار کے لئے میزان قائم کردی ہے۔علی ھذا کہا جائے گا کہ تقذیر ایک از لی ہے، پھر آ سانوں اور زمینوں ہے پہلے زمینوں اور آ سانوں ومافیھا کے احوال دوبارہ الگ سے لکھ دیئے ہیں، پھر جب بچہ ماں کے پیٹ میں سانس لینے کے قابل ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی سے متعلق تقذیر مرتب کی جاتی ہے اور ہر سال کے لئے جو فصلے ہوتے ہیں وہ بھی تحریر کئے جاتے ہیں،اورانسان کی روزانہ کی کارروائی بھی لکھی جاتی ہے، گویاایک کلی نظام تقدیر کے بعد مختلف فائلیں تیاری جاتی ہیں جوخاص درعام کے زمرے میں آتی ہیں، جیسے جنس کے اندرانواع اورانواع کے شمن میں افراد ہوتے ہیں۔ عن ابى هريرة رهي الله عن الماركو قريش الى رسول الله عن المالك القدر فنزلت هذه الآية. ﴿ يَوْمَر يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ﴿ ذُوْقُواْ مَسَ سَقَرَ ۞ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقُنْهُ بِقَدَدٍ ۞ ﴿ الْقَرِ) (حسن صحيح) تو پیجینی: حضرت ابو ہریرہ منافقہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ قریش کے مشرکیین رسول اللہ مَلِّفَظَیَّمَ کے پاس آ کر تقذیر كے بارے میں بحث كرنے لگے، اس پر بيآيت نازل ہوئى: "جس روز بيلوگ اپنے مونہوں كے بل جہنم ميں كھيلے جائيں گے( توان سے کہا جائے گا کہ) دوزخ ( کی آگ) کے لگنے کا مزہ چکھوہم نے ہر چیز کواندازے سے پیدا کیا ہے۔" اس آیت کریمہ میں ' بقدر' سے یہی مراد ہے جس کے لئے امام تر مذی واٹھائے نے اتنی ساری احادیث ذکر فرمائی ہیں۔اگر چہ علامہ باجی ما لکی ولٹیٹیڈنے اس تفسیر میں کچھا نتلاف کی طرف اشارہ کیا ہے مگروہ قابل التفات نہیں لہٰذا کہا جائے گا کہ قر آن وسنت دونوں اثبات نقدیر پرصریح ہیں،اس لئے عقیدۂ نقدیرایمان کا حصہ ہے تاہم جولوگ اس میں بحث کرتے ہیں ان کواحتیاطاً کافرنہیں کہنا چاہے جیسا کہ سابقہ اور اق میں گزراہے۔

لعنات:احلاث: نئ چيز کاايجاد کيا، بدعت نکال لي ـ خسف: ( خارپرز براورسين پرجزم ) زمين ميں دھنس جانا ـ مسخ: صورت کا تبدیل ہوجانا، بگڑجانا۔قذف: سنگ باری، پتھر برسانا۔قںد : ( قاف اور دال پر زبر ) تقذیر الہی، اللہ کا فیصلہ جو

بندول کے لئے کردیا گیا ہو۔ المقادیر :مقدار کی جمع ہے: تقریر الٰہی ، وہ شے جس سے سی چیز کا اندازہ لگایا جائے۔ پخاصمون: بحث ومباحثه اور جَمَّرُ نے لگے۔ یسحبون: انہیں کھینچا اور گھیٹا جائے گا۔ ذو قوا:تم مزہ چکھو۔ مس سقر:عذاب جہنم کا لگنا، اس

بيان مذاجب: انسان كهال تك بااختيار باوركهال تك بيس، اس بارے ميں كافى اختلاف ب:

- (1) فرق اسلامیہ میں سے معتزلہ کہتے ہیں انسان اپنے تمام افعال کا خالق ہے، شرح عقائد میں ہے کہ ان کے اوائل انسان پر خالق کے بجائے موجداور مخترع کا اطلاق کرتے تھے مگر جبائی اور اس کے اتباع کے بعد والوں نے سوچا کہ بیسب الفاظ ہم معنی ہیں اس لئے انہوں نے صاف طور سے عبدیعنی انسان کوخالق سے تعبیر کیا۔
- (2) قدریہ جن کا نظریہ مخضرأاو پر لکھا جاچکا ہے ان کے بارے میں دورائے ہیں <u>:</u> ایک سے کہ قدر سے معتز لہ کی شم اور ذیلی شاخ ہے۔ دوسری رائے ان کے بارے میں ہے کہ بیخوارج کی ایک جماعت وگروہ کا نام ہے بہرحال ان کا زعم بیہ ہے کہ انسانی افعال دو طرح کے ہیں: ایک اچھے اور دوم برے، پس اچھے اعمال کا خالق اللہ ہے اور فتیج کا بندہ خود ہے، تاہم ابوداؤد کی روایت میں ہے: "القدرية هجوسهن الامة" (سنن الى داؤرصف: 296)

تا ہم قدر بیاد پر کی استثنائی صورت کے علاوہ باقی تمام مخلوقات خواہ وہ شرہی کیوں نہ ہوسب کا خالق اللہ کا مانتے ہیں، بذل الجہود

والقدرية كذالك فأنهم يقولون ان خالق الخيرهو الله تعالى و خالق الشر... و جميع المخلوقات مين الخيرو الشرو القبائح مخلوق لله سبحانه و تعالى لا شريك له غير. (ص:٢١٠ ج٦، كتاب السنة) "اور قدر بيه كهتے ہيں كه خير كا خالق وہ اللہ تعالیٰ ہيں اور شر كا خالق اور وہ تمام مخلوقات جن ميں خير اور شر كا پہلو ہے اور بُرى چیزیں وہ خود اپنی خالق ہیں اللہ تعالی اس سے پاک ہیں اس کا غیراس کے ساتھ شریک نہیں۔"

- (3) جبریہ جوجہمیہ کے نام سے مشہور ہیں انسان کومجبور مانتے ہیں ان کا موقفکہ انہوں نے انسان کو تقذیر کے آگے بالکل جماد کی مانند مجبور محض اور بے اختیار قرار دیا ہے لہذاوہ احکام باری تعالیٰ کی تاخیر کے قائل ہیں کہ بقول ان کے انسان کی نہ کوئی مرضی چلتی ہے اور نہ ہی اپنا اختیار چلتا ہے بس وہ تقدیر میں زیادہ بحث کی وجہ ہے گویا انکار کے قریب ہو گئے اگر چہ انہوں نے صرح انکار تو نہیں کیا ہے جسے التزام کفرقرار دے کران پر کفر کا فتو کی لگایا جائے مگر اس کے قریب جانے کی وجہ سے مجاز أان کومنکرین قدر کہا جاتا ہے، گویالزوم انکارکومبالغة التزام قرار دیا۔
- (4) اہل النة والجماعت بينة وانسان كوخالق مانتے ہيں اور نہ ہى مجبور اور جماد كى طرح تسليم كرتے ہيں بلكه بيہ حضرات افراو ط تقريط کے درمیان درجہ اعتدال کے قائل ہیں کہ بندہ کاسب تو ہے مگر خالق نہیں ہے۔

ولائل: جولوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں ان کے نظریات کی تشریح، ان کے استدلالات اور پھر ان کے جوابات طویل سلسلہ کی کڑیاں ہیں، اس لئے ان کو یہاں درج کرنے کی ضرورت نہیں جہاں تک باقی فرقوں کا تعلق ہے تو ان کے آپس میں اختلاف کا دارومدار دوطرح کے دلائل پرہے: ایک نقلیہ اور دوم عقلیہ۔

دلائل نقلیہ میں دوقتم کی آیات ہیں بعض میں افعال کی نسبت اللہ عزوجل کی جانب کی گئی ہے: جیسے ﴿ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَ يَهُدِئَ مَنْ يَشَاء ﴾ (فاطر: ٨) جَبَد بعض عبدى طرف منسوب كى كئ بين -مثلاً: ﴿ إعْمَدُوْا مَا شِنْتُتُمْ ﴾ (خمة السجدة: ١١) بين ايك فریق نے اول کوحقیقت اور دوسری کومجاز پرمحمول کیا ہے بداہل النة والجماعة ہیں، جبکہ معتزلہ وقدریہ نے اس کے برعس موقف اپنایا ہے۔ بیمسئلہ شرح عقائد میں تفصیل سے بیان ہواہے۔

معترلہ کی مہلی دلیل: میہ ہے کہ اگرسب افعال اللہ عزوجل کی تخلیق ہیں تو پھرانسان مجبور ہو گیا کہ وہ اللہ کی تکوین وتخلیق کے آگے اپنا اختیارتو استعال نہیں کرسکتا ہے، پھر تکلیف کا فائدہ نہ رہااور تو اب وعقاب کا استحقاق ختم ہوا۔

**جواب:** اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کا استدلال جبریہ کے خلاف تو چل سکتا ہے مگر ہمارے خلاف نہیں کہ ہم با وجود عدم خالقیت عبد کے اس کے اختیار کے قائل ہیں جیسا کہ آگے بیان ہوگا۔

دومرى دسيل: وه يهجى كتبت بين كدا گرالله تبارك و تعالى افعال عباد كاخالق بهوتو چمروه قائم و قاعد، آكل و شارب وغيره مجمى بهوگا، علامة تفتاز انی والطی فرماتے ہیں کہ بہتو بڑی جہالت کی بات انہوں نے کی ہے کیونکہ ان افعال سے وہی متصف ہوتا ہے جس کے ساتھ بيصفات قائم نه موں بيكه وه خالق مو۔ "اولا يرون ان الله تعالى هو الخالق للسوداء والبياض و سائر الصفات في الاجسامرولايتصف بنالك "ينن اگرآپ كى بات ميح موئى تو پھرعبدك افعال غير اختيار بدك بارے ميں كيا كهو كے كيا الله كو ان محصوف مانو كي؟ والعياد بالله

تيرى ركيل: "وريمايتهسك بقوله تعالى: فتبارك الله احسن الخالقين، والجواب ان الخلق ههنا بمعنى التقديد "يعن اس م كي آيات مين خلق كي نسبت مجازى جمعنى تقدير وانداز ع كے ہے۔

متدرسید کہتے ہیں: کداگر الله تبارک و تعالیٰ بندے کے بُرے افعال کا خالق مان لیا جائے تو ان قبائح کی نسبت اللہ کی جانب ہوگی،اوراس سے ملتا جُلتا استدلال مجوس کا بھی ہے۔

**جواب: اس كا جواب يہ ہے كہ كسى فتيح نعل كى نسبت كاسِب كى طرف ہوتى ہے، خالق كى جانب نہيں كيونكہ خلق تو فيضان الوجود كا نام** ہے جو بذات خورحسن ہی حسن ہے۔

جب رید کہتے ہیں: کہ اگر اللہ نے کوئی چیز تقدیر میں کھی ہواور عبداس کے خلاف پر قادر ہو جائے تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عاجز ہونالازم آتا ہے نیزیداللہ کے علم ازلی کے بھی منافی ہے اور ارادے کے بھی خلاف ہے وغیرہ وغیرہ ، بہت سارے استحالے لازم آئي ك، چونكه ميسب توالى محال بين اس كئے ماننا پڑے گا كەعبد، الله كے تمكم كے آگے اور تفترير كے سامنے مجبور ب\_

**جواب:** اس کا جواب میہ ہے کہ اولا تو آپ کا موقف مشاہدے اور جس کے خلاف ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ رعشہ کی حرکت اور کیڑنے کی حرکت میں فرق ہے

اوّل غیراختیاری ہے جبکہ دوم بداہۃ ارادی واختیاری ہے، ثانیا پھرتوعبد کی تکلیف بمالا بطاق ہو کی جس پر نہ تواب ماتا ہے اور

نسیسز: بیموقف لغوی استعالات اور اصطلاحی محاورات کے بھی خلاف ہے کہ لوگ نماز وغیرہ کی نسبت عبد کی طرف کرتے ہیں اور

اسے حقیقی نسبت گردانتے ہیں۔علاوہ ازیں بیصری تصوص کے بھی خلاف ہے۔

رہی یہ بات کہ عبد، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرسکتا تو یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے مگر اس سے جبر لازم نہیں آتا کیونکہ اللہ نے ا پنا ارادہ اور علم بندے کے ارادے کے ساتھ متعلق کیا ہے جب ازل میں اللہ نے دیکھا کہ فلاں فلاں کام بندہ فلإں فلاں وقت پر کرے گا تو اللہ کو واقعہ کے مطابق معلوم ہونا جبر کومتلز منہیں ہوا بلکہ اس سے تو انسانی ارادہ اور بھی پختہ ہوا۔

اہل السنة والجماعة پااشاعرہ و ماتریدیہ کےاستدلالات درج ذیل ہیں۔

- (1) پہلااستدلال: یہ ہے کہ اگر بندہ کو خالق مانا جائے جیسا کہ معتز لہ وقدریہ مانتے ہیں پھرتو یہ عقیدہ مجوں سے بھی زیادہ جاہلانہ ہوگا کہ وہ دوخدا وک کے قائل ہیں اور اہل اسلام زیادہ کے معتقد ہوں گے۔
- (2) دوسسرا اسستدلال: یہ ہے کہ خالق کو اپنی مخلوق کی تفصیل ہے آگاہی لازمی ہے جبکہ مثلاً کراچی سے لاہور تک پیدل چلنے والے کواپنے قدموں کی تعداداورعضلات کی حرکات تک کا پیتنہیں ہوتا پھریکیسی خلقت ہوئی؟
  - (3) تیسسرااستدلال: اس بارے میں نصوص صاف بتارہی ہیں کہ بندہ کے افعال خالق بھی خدائے ذوالجلال ہے۔مثلاً: ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ۞ ﴾ (السافات:٩١) وغيره.

اس کے برعکس اگر بندے کومجور اور بالکل بے اختیار مانا جائے تو تکلیف بمالا پطاق لازم آتی ہے، اس لئے چے کا درجہ ماننا پڑے گا کہ عبد کا سب تو ہے مگر خالق نہیں یعنی جب وہ اپنا ارادہ کسی فعل سے متعلق کرتا ہے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فیضان وجود ہوتا ہے اور چونکہ ایسے میں عبد اینے آپ کو قادر شجھتا ہے اور تکلیف کے لئے اتنی می قدرت بھی کافی ہے اس لئے کوئی استحالہ خالقیت کا یا جبر کالازم نہیں آتا، غرض تعلق ارادہ کسب ہے جبکہ وجود ویناخلق۔

خلق اورکسب کے درمیان مزید وجوہ فرق کے لئے شرح عقائد دیکھئے۔

فاعْك : حضرت تفانوي رايَّتِيْ؛ بوادرالنوادر ميں فرماتے ہيں كه افعال اختيار به ميں انسان كابيه اعتقاد كه اگر چاہوں تو كرلوں گا اور نه چاہوں تونہیں ہوگا، ایسا اختیار ہے جو دلیل کا محتاج نہیں بلکہ بدیہی ہے اور یہی فعل کےصدور کی علت قریبہ ہے اور اس میں بھی کوئی منک نہیں کہ اس اختیار کی صفت بھی اور اس صفت کا فعل کے ساتھ تعلق بھی دونوں مخلوق ہیں حق تعالی کے، اس طرح سے کہ تخلیق حق کے بعدان کا عدم وقوع، قدرت عبد سے خارج ہے اور یتخلیق علت بعیدہ ہے صدور افعال اختیار بیکی ، جس حض نے افعال مذکورہ کی صرف علت قریبه پرنظر کی وه قدری هو گیا اورجس نے صرف علت بعیده پرنظر کی وه جبری هو گیا اورجس نے دونوں پرنظر کی وه کهه کر که "لاجبراى هحضًا ولا قدراي هحضًا ولكن الامربين بين "في موكيا\_ (ص:٩٢،١٥١،١١٠١ه المرات لامور)

شاہ ولی الله رای الله والی الله ماتے ہیں کہ ارادے کا سبب خیالات ہیں اور خیالات کے کم از کم یانچ اسباب ہیں۔ (راجع للتفصيل حجة الله البالغة ، باب في اسباب الخواطر الباعثة على الاعمال)

استكال: اگرمعتزله وقدريه خالقيت عبد كے قائل ہيں تو پھر تو وہ مشرك ہوئے حالانكه ان پر اسلاف نے كفر كا فتوىٰ لگايا ہے ايسا کیول ہوا؟

جواب: اس كا جواب شرح عقائد ميں ديا ہے كه شرك بيہ كه كه كى كوالله كے ساتھ الوہيت بمعنى وجوب الوجود يا استحقاق العبادت

میں شریک مانا جائے جبکہ معتزلہ وغیرہ اس کے قائل نہیں بلکہ وہ بندے کی خالقیت کوجھی اللہ کی خالقیت کی طرح ہیں مانتے ہیں کیونکہ وہ بندے کواساب وآلات کا مختاج تسلیم کرتے ہیں۔ (ص: ۲۱)

على ہذا حديث الباب ميں "ليس لهما في الاسلام نصيب" تغليظ پرمحمول ہے، يهي جمهور اور محققين كا مذہب ہے۔ سند کی بحث: اس مدیث کی تین سندیں امام ترمذی ولیٹھیئے نے پیش کی ہیں: پہلی سند مین علی بن نزار اسدی کوفی اینے والد نزار بن حیان اسدی سے روایت کرتا ہے اور بیدونوں راوی ضعیف ہیں اور دوسری سند میں محمد بن بشر: سلام بن ابی عمرة سے روایت کرتا ہے، بیسلام: ابوعلی خراسانی ہے اور میربھی ضعیف راوی ہے، تر مذی میں اس کی یہی ایک حدیث ہے، تہذیب التہذیب میں ہے کہ وہ ثقتہ روات ہے الٹ پلت روایتیں بیان کرتا ہے چنانچہ اس کی حدیثیں قابل اعتبار نہیں اور تیسری سند میں محمد بن بشر ،علی بن نزار سے روایت کرتا ہے اور وہ عکرمہ ہے، اس سند میں علی کے باپ نزار بن حیان کا واسطہ نہیں ، مگر بیعلی خودضعیف ہے، اس کئے اس کی تمام سندیں سیحے نہیں، بس اس حدیث کی بنیاد پران فرقوں کو کا فرقرار نہیں دیا جاسکتا۔

**لعنات:** "صنفان" صنف بکسرالصاد کا تثنیہ ہے، نوع اور قسم کو کہتے ہیں۔ "مرجئه" ارجاء سے ہے بمعنی تاخیر کے اور بھی ہمزہ کو یا ہے بھی تہدیل کیا جاتا ہے جیسے مرجیہ، بیلوگ کسی چیز کی تاخیر کے قائل ہیں؟ تو اس بارے میں متعد داقوال ہیں، کسی نے کہا کہ بیہ عمل کو ایمان ہے الگ کرتے ہیں کہ نفس تصدیق کی صورت میں جتنے بھی گناہ کیوں نہ ہوں مگر اس سے عذاب مؤخر یعنی نفی ہوگا ،مگر يبال جومعني مناسب ہے وہ رہے۔

اس حدیث پرمحشی تر مذی نے تفصیل سے بحث فر مائی اور مختلف اقوال وضع ، تضعیف اور مخدوش توثیق کے اقوال نقل کرنے کے بعد الهاب: ولاشك ان تحسين "ت" (ترند) له مقدم على هذه الاشياء مع مأاشار اليه من شواهد عمن ذكر من الصحابة انتهلي غرض اس بارے ميں على بن نزار باب بيٹا دونوں ، اس طرح سلام بن ابى عمرہ كے ضعف كے باوجودروايت درجدس يرفائز - كما قاله الترمنى.

باب

(٢٠٨٢) مُثِّلَ ابْنُ ادْمَ وَإِلَى جَنْبِهِ تِسُعُّ وَّتِسْعُونَ مَنِيَّةً إِنْ أَخْطَأَتُهُ الْمَنَايَا وَقَعَ فِي الْهَرَمِ حَتَّى يَمُوْتَ.

تَرْجَجْ تَبْهِ: مطرف بن عبدالله اپنے والد کے حوالے سے نبی اکرم مَا النظام کا فرمان نقل کرتے ہیں ابن آ دم کی تخلیق یوں کی گئی ہے کہ اس کے پہلومیں ننا نوے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جواہے موت تک پہنچا دیں اور اگر وہ اسے موت تک نہیں پہنچا یا تیں تو بھی آ دمی بوڑھا ہو کر انسان ننانوے اساب موت میں گھرا ہواہے مرجاتا ہے۔

تشرِقیج: اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی اس پر آنے والی مصائب ومشکلات کو بھی پیدا کیا جاتا ہے، حدیث میں ننانو ہے مصیبتوں کا ذکر کثرت کے لئے ہے ننانوے کا عدد تکثیر کے لئے ہے اور حدیث کا مطلب میہ ہے کہ انسان کس صورت میںموت سے پچنہیںسکتا کیونکہ پیدا ہوتے ہی وہ امراض وآ فات کی لبیٹ میں آ جا تا ہےخواہ وہ بیچنے کی جتنی بھی سعی کرے

مروو فی نبیرسکاس لئے عام لوت برها بے سے بہلے بی بیار بول یا حادثوں کا شکار بوکر مرجاتے ہیں مگر بالفرض اور شاذو تاور جو تک ج تے بی تو آئی (80) سو (100) سال کے بعدوہ شدید بڑھا ہے کی آغوش میں خود بخو دخوا بی و ماخوا بی چلے جاتے ہیں اور مین ان ك آخرى مرحلة بوتا باس كے بعد وكى امكان بيخ كانبيس رہتا كها هواله شاهد ، كسى في خوب كما ب الدواللهوت ونياس آتا ى وفي كايية م ويش حيمه بلكم مترم للذهاب ب- اوعر في من محاوره ب: الدراياً اهداف البلاياً لوكون يرمضائب الازم على كى وجدب كداك دنيا مس عمو أبر تخص كمى ندكى بريشانى مين ضرور متلار جتاب، حضور اكرم مَنْفَضَة في قرمايا: ونيامومن كم المحقيد ف نہ اور کی فرے لئے جنت ہے، اس لئے مسلمان کو چاہئے کہ وہ اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارتا رہے اور اس کے قعلوں میر رافني رئ (تحفة الاحوزي 304 أ.6)

#### بَابُهَاجَآءَنِىالرِّضَآءِبِالْقَضَآءِ

#### باب: فیصله خداوندی پر راضی ر ہنا

(٢٠١٣) مِنْ سَعَادَدِا بْنِ آكَمَ رِضَا كُيمَا قَصَى اللَّهُ لَهُ وَمِنْ شَقَاوَةِ انْنِ اكْمَ تَرْ كُمُ السِّيْخَارَةَ اللَّهِ وَمِنْ شَقَاوَةِ انْنِ اكْمَ تَرْ كُمُ السِّيْخَارَةَ اللَّهِ وَمِنْ شَقَاوَةِ انْنِ اكْمَ تَرْ كُمُ السِّيْخَارَةَ اللَّهِ وَمِنْ شَقَاوَةِ اُبُنِ ٰ كَمَرَ سَخَطُهُ قَصَى اللهُ لَهُ.

تَوَجِّجَنَبُ: حضرت سعد بن اني وقاص خطني بيان كرت بن في اكرم مَثَلِفَكَ فَي غرمايا ب ابن آدم كي سعاوت مندي بي يات بجي شمل ہے اس فیصلے پر راضی رہے جو کہ اللہ تعالی نے اس کے لیے کیا ہے اور این آ دم کی بدیختی میں میہ بات بھی شامل ہے وہ اللہ تعن لی سے خیر طب کرنے کوترک کردے اور اتن آ دم کی بدیختی میں میہ بات بھی شامل ہے وہ اپنے لیے اللہ تعالی کے فیصلے کو تا پیند کرے۔ تشريع: رضاء بالقفنا كالحم: الله تعالى كا فيعله بندے كون من جونكه مراس كى بحلائى اور قائدے كے مطابق بوتا ب، اس لئے آل پرخوش ربنا چاہے خواو اس کی مصلحت مجھ میں آئے یا نہ آئے ، زبان پر مکے شکوے اور ناشائستہ مختلوے اجتاب کرنا چاہے، آس صدیث میں نی کریم مِنْ اللہ فی رضا بالقضاء کو سعادت کی علامت قرار دیا ہے، علامہ طبی میشید فرماتے ہیں کہ مید سعادت مندی دو وجہ سے ہالک تو یہ کہ آ دی جب اللہ تعالی کے قضاء وقدر پر راضی ہوگا تو پوری میسوئی کے ساتھ اللہ تعالی کی عبادت اورائے معمولات ادا کر سکے گا، ال کے برعکس اگر رضا بالقصاء نہ ہوتو ایسا آ دمی ہروقت متنکر اور پریشان رہتا ہے، ایسے میں وہ کوئی ی م یکسوئی سے نبیس کرسکتا، دومرااس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کے نصلے پر تارائشگی سے اللہ تعالیٰ تاراض بوجاتے ہیں، بین وہ اللہ کے غنسب كاشكار بوجائ كا،ال لئے مسلمان كو چاہئے كه ووية تقيد وركھے كەخىر وشر، نفع اور نقصان سب بجيداللہ تعالى كى طرف سے ب طبیعت کے خلاف بات پیش آ جائے تو اس پر مبر کرے اور جو بات منتاء کے مطابق ہواس پر اللہ تعالی کا شکر اوا کرلیا کرے۔ ومن شقاً ودّاين آدم تركه استخارة الله: يه جمله درميان من ذكر فرماكرا الطرف اثاره كرنامقعود بكرجوفض ابيئ تمام امور كوالندك مبردكروئ واسيحجى الندس مشوره اور خير كوضر ورطلب كرتے ربما چاہے۔

استخاره مباح أمور مل بوتا ب، ببتريه ب كدكم ازكم تين دن تك اس كياجائ اگرخواب من كوئى امثاره بوجاتا ب تو بهت

ا چھا ورنہ استخارے کے بعد جس پر دل مطمئن ہو جائے اس کام کو کرلیا جائے ، اس میں انشاء اللہ خیر ہوگی۔استخارے میں خواب دیکھنا لازی نہیں ہے۔ (تخفۃ الاحوذی6/305)

ا**عست راض:** یہاں بیاشکال ودار ہوتا ہے کہ ایک طرف رضاء بالقصاء واجب ہے جبیبا کہ عقائد کی کتب میں ہے، دوسری طرف کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہے۔

جواب: اس کا جواب بیہ ہے کہ گفر مقضی ہے جبکہ رضا قضاء پر واجب ہے مقضی پرنہیں۔ تاہم اس کے ساتھ بیہ وضاحت بھی ملحوظ ہو کہ اگر چہ قضا اللہ کی صفت پر رضا تو مراد نہیں ہو سکتی اس اگر چہ قضا اللہ کی صفت ہے اور کفر بندے کا وصف اور فعل ہے مگر رضاء بالکفر کی صورت میں اللہ کی صفت پر رضا تو مراد نہیں ہو سکتی اس لئے بعض محققین نے کہا کہ مطلب بیہ ہے کہ رضاء بالکفر من حیث انبہ کفریعنی من حیث ذات الکفر ، کفر ہے اور من حیث انبه مقضی بیہ کفرنہیں بلکہ رضا بالقضاء ہے۔

**سند کی بحث:** بیرصدیث ضعیف ہے، اس کا ایک راوی محمد بن انی حمید جس کوحماد بن انی حمید بھی کہا جاتا ہے اور وہی ابوابراہیم مدینی بھی ہے، بیراوی محدثین کے نز دیک ضعیف ہے۔

لعثات: مثل: (میم پرپیش اور ثاء پرتشدید اور زیر، مجهول کاصیغه ہے) پیدا کیا گیا، صورت ویا گیا، جنبه: اس کے پہلو، اس کے قریب منیة: مہلک آفت ومصیبت یعنی موت کے اسباب، اس کی جمع منایا ہے۔ اخطاته: وه اسباب اس سے متجاوز ہوجا میں یعنی بیاری، بھوک، جلنا، ڈوب جاتا۔ ان میں سے کوئی سب بھی اسے نہ پہنچ ۔ الھو مد: بڑھا پا۔ مطرف بضم المیم وتشدید الراء المکسورة بھی تاری، بھوک ، جلنا، ڈوب جاتا۔ ان میں سے کوئی سب بھی اسے نہ پہنچ ۔ الھو مد: بڑھا پا۔ مطرف بضم المیم وتشدید الراء المکسورة بھی البحدیدین بھی البحدیدین البحدیدین البحدیدین البحدیدین البحدیدین البحدیدین البحدیدین وفدالی النبی صلی الله علیه وسلم فی بنی عامر،"





### فتنول كالتمين:

نتنے چھتم کے ہیں:

پہسلی قتم آدمی کے اندر کا فتنہ: اور وہ بہ ہے کہ آدمی کے احوال بگڑ جائیں، اس کا دل سخت ہوجائے، اور اس کوعبادت میں طاوت اور مناجات میں لذت محسوں نہ ہو۔ اس کی تفصیل بہ ہے کہ انسان کے جسم میں فہم کے اعتبار سے تین باریک (خفی) چیزیں ہیں، قلب، عقل اور نفس، ول سے غصہ، بہا دری، حیاء، محبت، خوف، انقباض وا نبساط جیسے احوال کا تعلق ہے ۔۔۔۔۔۔اور عقل کا دائرہ کار وہاں سے شروع ہوجا تا ہے جہاں بہنج کر حواس خمسہ ظاہرہ کا کام ختم ہوجا تا ہے اور عقل بدیبی اور نظری دونوں قتم کے علوم کا ادر اک کرتی ہے، جیسے تجربہ اور حدی وغیرہ کے ذریعہ جو بدیبی با تیں جانی جاتی ہیں وہ عقل کا کام ہے، اسی طرح بر بان و خطابیات وغیرہ کے ذریعہ جو بدیبی با تیں جانی جاتی ہیں وہ عقل کا کام ہے، اسی طرح بر بان و خطابیات وغیرہ کے ذریعہ جو نظری علوم حاصل کئے جاتے ہیں: وہ بھی عقل کا فعل ہے اور نفس خواہش کرتا ہے بینی انسان کی بقاء کے لئے جو چیزیں ضروری ہیں جیسے کھانا، پینا، سونا اور صحبت کرنا، ان کی نفس خواہش کرتا ہے۔

#### قلب کے برے احوال:

- جب قلب پر جیمی خصلتیں قبضہ جمالیتی ہیں اور اس کی دلچے پیاں جانوروں جیسی ہوجاتی ہیں تو وہ قلب جیمی کہلا تا ہے (بیادنیٰ درجہ ہے)۔
- ② اور جب خواب یا بیداری میں قلب شیطان کے وسو سے قبول کرتا ہے تو وہ قلب: قلبَ شیطانی ہوجا تا ہے، سورۃ الانعام آیت میں ایسے لوگول کوشیاطین الانس (انسان نماشیطان) کہا گیا ہے۔ (بی فساد قلب کا اعلیٰ درجہ ہے)۔

#### قلب کے اجھے احوال:

- جبقلب پرمکی خصلتیں قبضہ جمالیتی ہیں تو وہ قلب: قلب انسانی کہلاتا ہے اور اس وقت خوف اور محبت وغیرہ جذبات ان برخی اعتقادات کی طرف مائل ہوجاتے ہیں جن کوآ دمی نے محنت سے حاصل کیا ہے (بیصلاح کا ادنیٰ درجہ ہے)۔
- ② اور جب دل کی صفائی اور نور توی ہوجاتا ہے تو صوفے ای اصطلاح میں اس کو''روح'' کہتے ہیں ، اب اس دل میں انبساط ہی

۔ انساط ہوتا ہے، انقباض کا نام ونشان نہیں رہتا، اورالفت ومحبت ہی رہ جاتی ہے، قلق و بے چینی کا نام ونشان مث جاتا ہے، اس دل كاحوال كوصوفياء "انفاس" كہتے ہيں، جب قلب اس حال ميں پہنچ جاتا ہے تومكى خصوصيات عادت ثانيہ بن جاتى ہيں اور وہ اكتساني نبيس رمتيس (بيصلاح كااعلى درجه ہے)-

#### عقسل کے بُرے احوال:

- 🛈 جب عقل یر بیمی خصلتیں غالب آ جاتی ہیں توعقل مکار ہو جاتی ہے اور آ دی کوایسے خیالات آنے لگتے ہیں جو فطری تقاضوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، جیسے جماع کے خیالات آتے ہیں، اگر شہوت کی فراوانی ہوتی ہے اور کھانوں کے خیالات آتے ہیں اگر وہ بھوکا ہوتا ہے (بیفساد عقل کا ادنی درجہ ہے)۔
- اورا گرعقل پرشیطان کی وحی قبضہ جمالیتی ہے تو آ دمی کو بہترین نظام کی شکست وریخت کے خیالات آئے ہیں ،معتقدات حقہ میں شکوک وشبهات پیدا ہوجاتے ہیں اور ایسی مکروہ ومنکر ہیئنوں کی طرف اس کا میلان ہوجا تا ہے جن سے نفوس سلیمہ نفرت کرتے ہیں (بیفسادعقل کا اعلیٰ درجہہے)۔

#### عقل کے اجھے احوال:

- 🛈 جب عقل پرکسی درجہ میں ملکی خصلتیں قبضہ جمالیتی ہیں تو وہ بدیہی یا نظری، ارتفاقی اور احسانی علوم کی تصدیق کرنے لگتی ہے، جن کی تصدیق ضروری ہے (بیادنیٰ درجہ ہے)۔
- اور جب عقل کی صفائی اورنورقوی ہوجا تا ہے تو اس کوصوفیاء کی اصطلاح میں اس کو''عقل خفی'' کہتے ہیں (اور بیعقل کی ترقی کا اعلیٰ درجہ ہے،اس سے او پرکوئی درجہ نہیں)۔
- النس کے تین احوال: () جب نفس بہتی خصلتوں کی طرف اثر تا ہے تو وہ نفس امارہ کہلاتا ہے (یہ برانفس ہے)۔ (2) اور جب نفس: ملکیت و بہیمیت کے درمیان متر دو ہوتا ہے، بھی ملکیت کی طرف جھکٹا ہے، بھی بہیمیت کی طرف ، تو وہ نفس لوامہ کہلاتا ہے(بیبین بین حالت ہے اور غنیمت ہے)۔
- اورجب نفس: شریعت کے احکام کا پابند ہوجا تا ہے اور کبھی اس کے خلاف اقدام نہیں کرتا ، ہمیشہ اس کے موافق ہی عمل کرتا ہے تو ورفس مطمعند کہلاتا ہے (بیعد ونفس ہے)
- عث رض: قلب ، عقل اورنفس کے خارجی اثرات کی وجہ سے جو برے احوال ہیں وہ آ دمی کے اندرونی فتنے ہیں ، جن سے اپنی حفاظت ضروری ہے، اور قرآن وحدیث میں عام طور پرای فتنے کا تذکرہ کیا گیا ہے، سورۃ الانبیاء آیت 35 میں ہے:

﴿ وَ نَبُلُوكُمْ بِالشَّيِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَكَّ ﴾ "اورجمتم كوجانچة بين برائي سے اور بھلائي سے آزمانے كو-"

یعن بخق ،نرمی، تندرسی، بیاری بنگی ،فراخی ،عیش ،مصیبت وغیره احوال بھیج کرتم کو جانچا جا تا ہے ، تا کہ کھرا کھوٹا الگ ہو جائے اور علانیہ ظاہر ہوجائے کہ کندن کون ہے اورخز ف کون؟

**روسسری قتم: گھر میں فتنہ: . . . ا**ور وہ نظام خانہ داری کا بگاڑ ہے، حدیث میں ہے: ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھا تا ہے، لیعنی دربار لگا تا ہے، پھروہ کشکر کی مکٹریاں بھیجنا ہے،ان میں سےاس کے نز دیک مرتبہ میں قریب تر وہ ہوتا ہے جوان میں سے سب سے بڑا فتنہ بپا کرے ان میں ہے ایک آتا ہے اور کہتا ہے: میں نے یہ کیا وہ کیا، شیطان کہتا ہے: تونے کچھنمیں کیا! پھران میں سے ایک آتا ہے اور کہتا ہے: میں ایک شخص کے پیچھے لگار ہا، یہال تک کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کرادی! شیطان اس کوقریب کرتا ہاور کہتا ہے: پٹھے! تونے بڑا اچھا کام کیا! (ملم 107:107 معری)

تنیسسری قسم: وہ نتنہ جوسمندر کی طرح موجیں مارتا ہے اور وہ نظام مملکت کا بگاڑ ہے اور لوگوں کا ناحق حکومت کی آزا کرنا ہے، حدیث میں ہے:''شیطان اس سے تو مایوس ہوگیا ہے کہ جزیرۃ العرب میں نمازی بندے اس کی پرستش کریں، البتہ وہ ان کوآپس میں لڑانے میں لگا ہواہے۔ (مسلم 156:17 معری)

چونھی قسم: ملی فتنہ . . . اور وہ یہ ہے کہ مخصوص صحابہ وفات پاجائیں اور دین کا معاملہ نااہلوں کے ہاتھ میں پہنچ جائے ، پس اولیاء اور علاء: دین میں غلو کریں اور بادشاہ اورعوام: دین میں ستی برتیں، نہ چھے کاموں کا تھم دیں، نہ برے کاموں سے روکیں، پس زمانہ: زمانہ جاہلیت ہو کررہ جائے، حدیث میں ہے' اللہ تعالی نے مجھ سے پہلے کسی بھی امت میں جو نبی مبعوث کیا ہے اس کے لئے اس کی امت میں سے مخصوص حضرات اور ساتھی ہوتے گئے جواس کی سنت پرعمل پیرا ہوتے تھے اور اس کے دین کی پیروی کرتے تھے، پھر ان کے جانشین ایسے ناخلف ہو گئے جووہ باتیں کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے اور وہ کام کرتے تھے جن کا وہ حکم نہیں دیتے گئے تھے۔ پس جو تحض ان سے اپنے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے اور جو زبان سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے اور جو دل سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے اور اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ (رواہ سلم، مشکوۃ، مدیث 157 باب الاعتمام) **یانچویں تشم: عالمکیر فتنہ..... ب**یہ بددینی کا فتنہ ہے، جب بیفتنہ رونما ہوتا ہے تو لوگ انسانیت اور اس کے تقاضوں سے نکل جاتے ہیں اور لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں۔

- 🛈 جوسب سے زیادہ ستھرے اور سب سے زیادہ دنیا سے بے رغبت ہوتے ہیں: وہ دو کام کرتے ہیں: ایک طبیعت کے ققاضوں سے بالکلیہ برطرف ہوجاتے ہیںان کی اصلاح نہیں کرتے ، یعنی تارک الدنیا ہوجاتے ہیں اور بیوی بچوں سے بے تعلق ہوکر سنیای بن جاتے ہیں حالانکہ شریعت کی بیتعلیم نہیں، شریعت نے طبیعت کی اصلاح کا تھم دیا ہے اور اس کی صورتیں تجویز کی ہیں۔ دوسرے مجردات بعنی ملائکہ کی مشابہت اور ان کا اشتیاق بیدا کرتے ہیں اور اس کی وہ کوئی نہ کوئی صورت اختیار کرتے ہیں،مثلاً شب بیداری کرنا یا کثرت سے روزے رکھنا وغیرہ۔
  - عام لوگ ہوتے ہیں جو بہیمیت خالصہ کی طرف مائل ہوجاتے ہیں اور حیوانیت کوشر ما دینے والے کام کرنے لگتے ہیں۔
    - ③ ﷺ کے لوگ ہوتے ہیں جونہ پوری طرح ان کی طرف مائل ہوتے ہیں نہ ان کی طرف۔

چھٹی قشم: فضائی حادثات کا فتنہ ..... بڑے بڑے طوفانات اٹھتے ہیں، وبائیں پھیلتی ہیں، زمین دھنستی ہے، اور بڑے علاقہ میں آ گے بگتی ہے، اور عام تباہی مچتی ہے، اللہ تعالیٰ ان حادثات کے ذریعہ مخلوق کوڈراتے ہیں تا کہ وہ اپنی بدا عمالیوں سے باز آئیں۔ فتن: ملاحم اورعلامات قیامت کی روایتوں کا انداز: فتن: ملاحم اورعلامات قیامت کی روایات اہم ہیں۔ان کا خاص مقصد ملت کو زندگی کے نشیب وفراز سے واقف کرنا ہے تا کہ وہ اپنی زندگی میں فتنوں کا شکار ہوکر متاع زندگی لٹانہ دیں اور چونکہ بیتنیوں باتیں آئندہ پیش آنے والی ہیں اس لئے ان کی روایات میں مجازی تعبیرات ہیں لینی آ گے جو پھے پیش آئے گا اس کو نبی مَا اَنْ اِی خانے اپنے زمانہ کی تعبیرات

میں اداء فر مایا ہے، مثلاً یا جوج ماجوج جب لوگوں سے نمٹ جائیں گے تو کہیں گے: آؤ! اب آسان دالوں کوتل کریں، چنانچہ وہ آسان کی طرف تیر پھینکیں گے جوخون آلود ہوکروا پس لوٹیں گے، وہ خوش ہول گے کہ ہم نے ایک فرشتہ مارااب اس کی کیا صورت ہوگی ،اور ان کے تیروں کی کیا نوعیت ہوگی وہ وقت بتلائے گا،اس طرح ان روایات میں وقت کی تحدید بھی نہیں کی جاتی،اس لئے آئندہ جووا قعات پیش آئیں گے ان میں سے متعدد واقعات پیش خبری کا مصداق ہوسکتے ہیں، پس قطعیت کے ساتھ کسی ایک واقعہ کو ان روایات کا مصداق قیرار دینا درست نہیں میروایات ایک اجمالی راہنمائی ہیں جس ہے موشین آنے والے فتنوں میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

#### فتنول برفقسيلي كلام كي حكمتين:

- ① بعض فتنوں کے جاننے کا فائدہ بیہ ہے کہ ان سے حفاظت کا سامان کیا جاسکتا ہے کیونکہ بیہ فتنے اختیاری ہیں اور اختیاری کام کی دونوں جہتیں اختیاری ہوتی ہیں، جیسے کذب بیانی اور جھوٹی گواہی کا فتنداختیاری ہے۔
- بعض فتنے اگر چہ غیراختیاری ہیں ، جیسے دجال کا فتنہ ان کے بتلانے کا مقصد سے کہ آ دمی ان کے شرسے واقف ہوجائے تو ان ہے بچنا آسان ہوجائے گا۔
- ③ بعض فتنوں کے بیان کے ساتھ ہی ان سے بیچنے کی راہ بھی بتا دی ہے، جیسے دریائے فرات کا پانی سو کھ جائے گا اور سونے کا خزانہ ظاہر ہوگا تو فرمایا" پس اس میں سے کھے نہ لینا"۔
- اوروہ
   اوروہ آخرت کی تیاری میں مشغول ہوں۔
- ⑤ اورمب سے اہم فائدہ: مخلص اور غیر مخلص کو جدا کرنا ہے، جیسے امتحان اسی مقصد سے لیا جاتا ہے کہ س نے پڑھا ہوا یا دکیا ہے اور کس نے یا نہیں کیا، اس طرح مومن کا بھی وقتاً فوقتاً امتحان ہوتا ہے کہ کون دعویٰ ایمان میں کھراہے اور کون کھوٹا، چنانچہ صرف مدنی زندگی میں صحابہ کرام میں گذیم کا کم از کم دس مرتبہ امتحان لیا گیا۔ اب یہ نبی مَطَّلِطُنَعَ کَمَ عایت درجہ شفقت ہے کہ امت کو وہ كمزور بوائنك بتادييج جهال ايك مومن فيل موسكتا بـ

#### أيك واقعه:

نصرالدین طوی نے اپنے زمانہ کے باوشاہ ہے کہا کہ وہ رصدگاہ قائم کرنا چاہتا ہے، باوشاہ نے یو چھا: اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ طوس نے کہا: ہم ستاروں کی چالوں پرنظر رکھیں گے اور جو وا قعات رونما ہونے والے ہیں ان سے پہلے سے واقف ہو جائمیں گے، بادشاہ نے یو چھا: کیا ہم ان وا قعات کو ہونے سے روک سکیں گے؟ طوی نے کہانہیں، وہ وا قعات پیش آ کررہیں گے، با دشاہ نے پوچھا: رصد گاہ کاخرچ کیا ہے؟ طوی نے کہا: پچاس ہزار روپے۔ بادشاہ نے کہا: جب ہم ان واقعات کوروک نہیں سکتے تو ان کو جاننے سے کیا فائدہ؟ اور اتنابر اخرچ كيوں كيا جائے؟ طوى نے كہا: اس كا فائدہ بتاؤں گا۔

پھرطوی نے ایسے بہت سارے برتن بنوائے جووزن میں ملکے ہول، مگر بجیں بہت! جب برتن تیار ہوئے تو طوی نے بادشاہ سے دربار کرنے کی درخواست کی۔ دربار شروع ہوگیا، جب دربار شاب پرتھا توحسب پروگرام وہ برتن حیبت کے سوراخ سے دربار میں ڈالے گئے اورلوگوں میں وہ بھکڈر مجی کہ الا مان والحفیظ! مگر بادشاہ اورطوی بہ اطمینان بیٹے رہے کیونکہ ان کو پہلے ہے اس ڈرامہ کا علم تھا۔ جب ہنگامہ ختم ہوا توطوی نے کہا: ہمیں چونکہ اس حاد شد کا پہلے ہے علم تھا اس لئے ہم مطمئن رہے اورلوگوں کو علم نہیں تھا اس لئے ہم مطمئن رہے اورلوگوں کو علم نہیں تھا اس لئے ان کے ازار بندٹوٹ گئے، بیحوادث کو پہلے سے جانے کا فائدہ ہے، چنانچہ بادشاہ نے اجازت دی اور اسلام میں سب سے پہلی رصد گاہ طوی نے بنائی۔ اس طرح فتن کے واقف نہیں وہ گاہ طوی نے بنائی۔ اس طرح فتن کی واقفیت بھی ظہور فتن کے زمانے میں ایمان کی حفاظت کا سامان ہے، نیز جوفتن سے واقف نہیں وہ نا دانستہ طور پر بھی فتنوں میں مبتلا ہوجاتا ہے، غرض مختلف حکمتوں سے نبی مُطِلِّفِیکَا آئے فتن پر تفصیلی کلام فرمایا ہے۔

#### اس أمت مين فتنول كي زيادتي:

فیض الباری (4:495) میں ہے کہ فتنہ وہ چیز ہے جس سے خلص اور غیر خلص میں امتیا نہ ہوتا ہے اور حدیث میں ہے کہ امت محمد یہ میں فتنے زیادہ آئیں گے، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علامہ تشمیری قدس سرہ اس کی وجہ سوچتے رہے تو آپ کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ گزشتہ امتوں پر عذاب آتا تھا اور وہ نیست و نابود کر دی جاتی تھیں اور اس امت کے لئے بقاء مقدر ہے اس لئے بدکار اور نیکوکار میں امتیاز ضروری ہے، اس لئے اس امت کے لئے فتنے مقدر کئے گئے ہیں تا کہ ان سے امتیاز حاصل ہو (شاہ صاحب والٹھائی کی بات بوری ہوئی) پس فتنہ ہر شخص کے لئے مصر نہیں آگ میل کو جسم کرتی ہے اور سونے کو نکھارتی ہے، اس طرح فتنے مونین کی پرواز بڑھاتے ہیں ان کے لئے فتنوں میں بھی خیر کا پہلو ہوتا ہے۔

قرآن كريم مين بيلفظ متعدد معنى مين مستعمل مواب، عذاب كے معنى مين (١) كها قال تعالى: ﴿ ذُوْقُواْ فِتُنَكَّدُ ا﴾ (الذاريات: ١٣) (٢) ما يحصل من العذاب كمعنى كها قال تعالى ﴿ الافِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا ا ﴾ (التوبه: ٢٩)

قال تعالى: ﴿ وَ نَبُكُو كُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ﴾ (الانبياء:٣٥) مراكثر شركمعن مين مستعمل بـ

فسنة: ان افعال میں سے ہے جو بندہ کی جانب سے صادر ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھی مثلاً بلیہ، مصیبت، قل، عذاب، معصیت، مکروہات وغیرہ اب اگر اللہ کی جانب سے ہے تو کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی اور اگر فتنہ بندہ کی جانب سے ہے تو مذموم و براہے۔ کہا قال تعالیٰ: ﴿ وَالْفِتْنَهُ ۚ اَشَكُّ مِنَ الْقَتْلِ ﴾ (القرہ: ١٩١)

لعنات: فتنه: کا مادہ فتن ہے، اس کے لغوی معنی ہیں: سونے کوآگ میں تپاکر کھرا کھوٹا معلوم کرنا۔ (راغب) پھرفتنہ کے معنی آز مائش کے ہو گئے اور آز مائش میں چونکہ تکلیف دی جاتی ہے اس لئے ایذاء رسانی اور اس کی مختلف شکلوں کے لئے اور آز مائشوں میں جو کھوٹا ثابت ہوا اس کے ساتھ جو معاملہ کیا جائے ان سب کے لئے قرآن وحدیث میں لفظ فتنہ اور اس کے مشتقات استعال کئے گئے ہیں، پس فتنہ کے معنی ہیں: آز مائش، آفت، دنگا فساد، ہنگامہ، دکھ دینا اور تختہ مشق بنانا وغیرہ۔

تشریع: اس کے بعد جاننا چاہئے کہ بید دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں انسان ہر گھڑی میدان امتحان میں کھڑا ہے، ایمان و کفرتو بڑے امتحانات ہیں گرمؤمن کا بھی مختلف شکلوں میں امتحان ہوتا ہے، حدیث میں ہے: ''اللہ تعالیٰ ہرامت کی آزمائش کرتے ہیں اور میری امت کی فرزمائش مال سے کریں گے' (مشکلو قاحدیث 5194) پس اگر مومن اس آزمائش میں کامیاب ہوجائے تو زہے نصیب! ورنداس کا خمیازہ دنیا و آخرت میں بھگتنا پڑے گا۔

### بَابُمَاجَاءَلاَيَحِلُ دَمُامُرِءِ مُسْلِمِ اِلاَّبِاحُدٰى ثَلْثِ

## باب ا: کسی مسلمان کافتل بجزتین وجوہ کے جائز نہیں

(٢٠٨٣) اَنَّ عُمُّانَ بُنَ عَقَّانَ اَشُرَفَ يَوْمَ النَّادِ فَقَالَ اَنْشُدُ كُمُ اللهُ اَتَعَلَّمُونَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَقَّالَ لَا يَعِلُ اللهِ اللهِ عَلَيْ عَقَّالَ لَا يَعِلُ اللهِ اللهِ عَلَيْ عَقِّالًا لِهِ اللهِ عَلَيْ عَقِّالًا اللهِ عَلَيْ عَقِي فَقُتِلَ بِهِ كَمُ امْدِي مُّسلِمٍ اللهِ اللهِ عَلَيْ عَقِي عَقِي فَقُتِلَ بِهِ فَوَاللهِ مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلا فِي السَّلَامِ وَلا ارْتَكَدُتُ مُنْدُنُ بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَلا قَتَلُتُ النَّفُسَ الَّيِيُ عَرَّمَ اللهُ فَي مَا نَوْنَى اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

تو بہتہ: حضرت ابوا مامہ والتی بیان کرتے ہیں حضرت عثان غنی والتی نے ایک دن اپنے گھر سے جھا نک کرارشا دفر مایا ہیں تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا تم لوگ بیہ جانے ہو کہ نبی اکرم نے بیہ بات ارشا دفر مائی ہے کسی بھی مسلمان کا خون تین میں سے کسی ایک وجہ سے حلال ہوتا ہے محصن ہونے کے باوجود زنا کرنا اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہوجانا یا کسی شخص کو ناحق قتل کردینا تو اس شخص کو قتل کردینا تو اس شخص کو قتل کردیا اور جب سے میں نے زمانہ جاہلیت میں اور زمانہ اسلام میں بھی زنا نہیں کیا اور جب سے میں نے نبی اکرم مَظِفَظَ کے دست اقدیں سے اسلام قبول کریا ہے میں مرتذ نہیں ہوا اور میں نے ایسے کسی شخص کا قتل نہیں کیا جب کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہوتو تم کس وجہ سے جھے قبل کرنا چاہتے ہو؟

قشون جابوا المدین بهل بن حنیف و التی و راتصغیر ) صحابی بین گرآپ مَلَوْظِیَّا الله عام این این الله و الله و الله الله الله بن (سودا) سایبودی امیرالموشین خلدون و الله و ا

حضرت تھانوی راہیں کے ہمک الزکی میں بحوالۂ تاریخ انخلفاءللسیوطی راہیٹیڈ کھا ہے کہ مروان حضرت عثمان ڈٹاٹنڈ کی خدمت میں رہتے تھے، آپ نٹاٹنڈ کی مہروغیرہ ان کے پاس رہتی تھی، اس نے حکم مصرکوایک خطاکھا اور اس میں حضرت عثمان نٹاٹنڈ کی مہر لگا دی اور پی خط غلام کودے کرمصرروانہ کردیا، وہ غلام راستہ میں گرفتار ہوا اور خط برآ مدہوا، چنانچہ تاریخ ابن ضلدون میں ہے کہ جب بلوائیان مصر دوبارہ مدینہ کی طرف لوٹے توجمہ بن مسلمہ نے اس کا سب بوچھا، فتنہ پردازوں نے وہ خط دکھایا (جومروان نے جعلی طریقے سے از طرف امیرالمومنین لکھا تھا) اس خط میں بعض لوگوں کے نام متعین کرکے لکھا تھا کہ ان کو قید اور سر اور داڑھیاں مونڈ نے کی سزا دی جائے اور بعض کوسولی دینے کو لکھا تھا۔ جب خط کا معاملہ حضرت عثان بڑھئو کے سامنے آیا تو انہوں نے قسم کھا کراس سے اعلمی کا اظہار کیا، مجمہ بن مسلمہ نے تقد لیق کرتے ہوئے فرمایا بے شک بید کام مروان کا ہے، بہر حال اس واقعے پر بلوائیان مصر مشتعل ہوکر واپس مدینہ آئے شے اور ان کے ساتھ بلوائیان بھرہ و کوفہ بھی آئے شے۔ باب کی حدیث میں اس محاصرہ ٹانیہ کا بیان ہے، ان لوگوں کا مطالبہ حضرت عثان نواٹھئو کی معزولی کا تھا اور دلیل بیپیش کی کہ آپ کا غلام آپ کی مہر شدہ خط لے کرجائے اور آپ کو اس کا پیتے بھی نہیں اس لئے آپ خلافت کے حقد ارنہیں، آپ معزول ہوجائیں، ان کو تو بہانہ در کارتھا۔

المسک الذی میں ہے کہ جس روز حضرت سیدنا عثان بڑائی شہید ہوئے ہیں اس روز آپ کا روزہ تھا اور اس دن کی رات میں آپ نے حضور مُراَشِیَجَ کو خواب میں دیکھا تھا کہ آپ مُرافیجَ فرماتے ہیں اے عثان! تمہارا کیا حال ہے؟ آپ نے عرض کیا کہ آپ کی امت میری خون ریزی کے در پے ہے، آپ مُرافیجَ نے فرمایا: تم میرے پاس آکر روزہ افطار کروگے یا دنیا میں؟ عرض کیا کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر روزہ افطار کرول گا؟ آپ مُرافیجَ نے ارشاد فرمایا: کہتم آج میرے پاس آجاؤگے، پھر آپ بڑائیو تھے ارشاد فرمایا: کہتم آج میرے پاس آجاؤگے، پھر آپ بڑائیو تھے اور فرمایا کہ آج میں شہید ہول گا، چنانچہ ای روز آپ بڑائیو شہید ہوگئے جب آپ بڑائیو شہید ہور ہے سے تو آپ بڑائیو تھا ہوں کہ المقاد میں میں الموری کی آب تا ہوں کی دبان پر بھی تھی ( بحوالہ تاریخ اکفاء کلسیوطی را اللہ و حاشیہ این خلاون متر جم ) کہتے ہیں کہ زمانہ جنگ عظیم میں میں مصحف جے امام ۔۔۔ میں بہنے گیا ہے۔

لغوی تحقیق: قوله: "اشرف" شین ، راء اور فاء میں بلندی کے منی پائے جاتے ہیں لینی وہ گھر کے او پر در یچہ یا دیوار سے جھا تک کر بولے۔ قوله "افشد کھ" ای قسم کھ، ای قسم کھی میں تمہیں قسم دیتا ہوں۔ قوله "احصان" میں تمہیں قسم دیتا ہوں۔ قوله "احصان" حفاظت کی تدبیر اور مضبوط و مستحکم بنانے کو کہتے ہیں، اصطلاح میں محصن کا اطلاق تین معانی پر ہوتا ہے، آزاد لینی تحر پر، پاک دائن اور شادی شدہ پر، یہاں کی آخری معنی مراد ہے۔ قوله "فبھ تقتلونی" بیشد بدانون کیونکہ بحض طرق میں دونو نین کے ساتھ آیا اور شادی شدہ تقتلونی "بیشد بدانون کیونکہ بحض طرق میں دونو نین کے ساتھ آیا اور شادی شدہ تقتلونی "بیشد بدانون کیونکہ بحض اور ایست میں جواز قبل کی اور اعتصار اس میں مثال اس میں مراد کے کہی مسلمان کا قبل ان تین امور کے علاوہ جا ترتبیں حالانکہ روایات میں جواز قبل کی اور ایک میں مثل قسم اسلمان کا قبل ان تین امور کے علاوہ جا ترتبین حالانکہ روایات میں مواز آئی ہیں مثل اس میں فیاد فی الارض پر قبل کا حکم فر مایا گیا ہے ای طرح آیت ﴿ فَقَاتِلُوا الَّذِینَ یُسَاوِبُونَ اللّٰہ وَ رَسُولُ کُلُم اس کی اللّٰ کے اللّٰہ کہ اللّٰہ کہ بیات میں مواز کے دیگر اساب معلوم ہوتے ہیں حالانکہ روایات نہ کو کی اللہ میں حصر کے ساتھ تین ہی کا ذکر ہے۔ میں حسر اس نے فر مایا کہ بیر حد یہ منوخ ہے حکاہ این احین عن الداؤدی، حافظ این العر فی پر شیط نے فر مایا کہ بیر حد یہ منوخ ہے حکاہ این احین عن الداؤدی، حافظ این العر فی پر شیط نے فر مایا کہ بیر حد یہ منوخ ہے حکاہ این احین عن الداؤدی، حافظ این العر فی پر شیط نے فر مایا کہ بیر حد یہ منوخ ہے حکاہ این احین عن الداؤدی، حافظ این العر فی پر شیط نے فر مایا کہ بیر حد یہ منوخ ہے حکاہ این احین عن الداؤدی، حافظ این العر فی پر شیط نے فر مایا کہ بیر حد یہ منوخ ہے حکاہ این احین عن الداؤدی، حافظ این العر فی پر شیط نے فر مایا کہ بیر حد یہ منابور نے حکاہ این احین احیا کین العر فی پر شیط نے فر مایا کہ بیر میات کے حکاہ این احیا کی الدائی میں الفر کی پر شیط نے فر مایا کہ بیر میں میں میں اس میں میں اس میں کو میں کے اس کی کی ان اس کی کو میں کو میں کی ان کی کا کر کے اس کی کیا کے کیا کیا کی کو کین کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کیا

مشائخ نے اسباب قتل دس بیان فرمائے ہیں مگرسب ان تین میں ہی داخل ہیں بالخصوص النارک لدینہ کا لفظ بعض روایات میں واقع ہےجس کامفہوم عام ہے جو بغاۃ وغیرہ کوشامل ہے۔

تنبيه: بيحديث حضرت عبدالله بن مسعود والتو كى سند سے پہلے ابواب الديات ميں گزر چكى ہے، اور يهال اس حديث كے بیان کا مقصد بیہے کہ امت میں ناحق قتل جاری رہے گا اور یہی امت کے لئے فتنے اور آ زمانشیں ہیں،سب سے پہلا ناحق قتل حضرت عثان غنی خاتئے کا ہوا ہے، اس سے پہلے حضرت عمر واللہ شہید کئے گئے ہیں مگر وہ غیرمسلم غلام کے ہاتھ سے شہید کئے گئے ہتھے،مسلمانوں کے ہاتھ سے پہلا ناحق قتل حضرت عثمان بڑاٹند کا ہوا ہے، پھرفتنوں کا وہ سلسلہ چلا کہ الا مان والحفیظ!

وفي البابعن ابن مسعود رايس اخرجه الائمة الستة الاابن مأجه وعن عائشه رايس اخرجه مسلمرو ابوداؤد وعن ابن عباس رضى الله عنهما اخرجه النسائي ـ هذا حديث حسن: اخرجه الشافعي و احدوالنسائى وابن مأجه والدارمي

وروى حمادبن سلمه عن يحين ... الخ عاصل كلام يهك

**سے ند کی بحسف:** حدیث کی سند میں جو بیجیٰ بن سعید ہیں وہ انصاری ہیں، وہ جلیل القدر تابعی ہیں، حماد بن زیدان سے بیرحدیث روایت کرتے ہیں اور مرفوع کرتے ہیں اور انصاری کے دوسرے تلامذہ یحیٰ قطان الٹیماڈ وغیرہ بیحدیث روایت کرتے ہیں اور اس کی سند حصرت عثمان غنی مخافیمه پر موقوف کرتے ہیں مگریہ حدیث متعدد اسانید سے حضرت عثمان زائیمہ سے مرفوع منقول ہے اور دوسرے صحابہ مڑی کٹیئے بھی مرفوع منقول ہے، اس لئے اس کا مرفوع ہونا اصح ہے۔

### بَابُمَاجَاءَ فِي تَخْرِيْمِ الدِّمَاءِ وَالْأَمُوَالِ

### باب ۲: تمهاری جانیس تمهارا مال آپس قابل احترام ہیں

(٢٠٨٥) فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِلنَّاسِ آئُ يَوْمِ هٰنَا قَالُو ايَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَ كُمْ وَ آمُوَالَكُمْ وَ ٱعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَعُرُمَةِ يَوْمِكُمْ لِهَ نَا فِي بَلَيِ كُمْ لِهَ نَا اللَّا لَا يَغِنِي جَابٍ عَلْ وَلَدِهٖ وَلَا مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ ٱلَّا وَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدُايِسَ أَنْ يُعْبَدَ فِي بِلَا دِكُمُ هٰذِهٖ ٱبَدًا وَّلْكِنُ سَتَكُونُ لَهُ طَاعَةٌ فِيُهَا تُحُقِرُونَ مِنَ أَعْمَالِكُمْ فَسَيَرُ طَى بِهِ.

تریجی بہ: سلمان بن عمرواینے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں میں نے نبی اکرم سَلِنْ ﷺ کو جمۃ الوداع کے موقع پرلوگوں سے میارشاد فرماتے ہوئے ساہے آج کون ساون ہےلوگوں نے عرص کی حج اکبر کاون ہے نبی اکرم مَثَالِثَثَيَّةَ نے فرما یا تمہاری جانی*ں تمہارا مال اور* تمهاری عزتیں آپس میں اسی طرح قابل احترام ہیں جس طرح بیدن اس شہر میں قابل احترام ہے خبر دار ہر محف صرف اپنا کیا ہوا بھگتے گا کوئی شخص اپنی اولا دکی طرف سے سز انہیں بھگتے گا کوئی شخص اپنے والد کی طرف سے سز انہیں بھگتے گاخبر دار شیطان اس بات سے مایوس ہوگیا کہ تمہارے ان شہروں میں اس کی پوجا کی جائے تا ہم تم لوگ اس کی فرمانبرداری کرد کے ان چیزوں کے بارے میں جنہیں تم

حقیر بچھتے ہو گے اور وہ اس پر بھی راضی ہوجائے گا۔

تشرِئيح: حدیث: نبی مُلِفَظِیَّةً نے جمۃ الوداع کے موقع پرتقرر میں لوگوں سے سوال کیا: بیکون سا دن ہے؟ لوگوں نے جواب دیا: بڑے جج کا دن ہے، یعنی منی کا پہلا دن ہے، پس آپ مُلِفِظِیَّةً نے اس موقع پر چار با تیں ارشاد فر ما نمیں:

- ① فان دماء کھ و اموالکھ و اعراضکھ بین کھ حرام کھرمة یومکھ ھنا فی بلل کھ ھنا: تمہارے خون تمہارے اس شریس، یعنی جس تمہارے اموال اور تمہاری عزتیں تمہارے درمیان حرام ہیں، جیے تمہارے اس دن کی حرمت تمہارے اس شریس، یعنی جس طرح جج کے دنوں میں حرم شریف میں ان چیزوں میں دست درازی جائز نہیں، اس طرح مملمانوں کی مذکورہ تین چیزوں میں کبھی بھی دست درازی جائز نہیں (باب سے متعلق یمی بات ہے)۔
- الا! لا یجنی جان الا علی نفسه: سنو! کوئی جنایت کرنے والا جنایت نہیں کرتا مگرا پی ذات پر، یعنی اس کا ضررائی کو پہنچتا ہے، جو کرتا ہے وہی بھرتا ہے۔ دوسرا اس کا ذمہ دار نہیں ہوتا، زمانۂ جاہلیت میں لوگ قاتل کے باپ کو یا اس کے بیٹے کو یا خاندان کے دوسر نے خص کو مقتول کے قصاص میں قتل کیا کرتے ہے، نبی کریم مَا اللَّیْ اَلْمَا اِلْمَا اَلْمَا اِلْمَا اَلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اَلْمَا اللّٰمَ اللّٰمَا اللّٰمَ اللّٰمَا اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ
- © الا! لا یجنی جان علی وللاه، ولا مولود علی واللاه: جنایت کے معنی ایبا جرم و ذنب جس کی وجہ سے دنیا میں تصاص یا آخرت میں عذاب ہوتا ہے زمانہ جاہلیت میں جنایت کا بدلہ اقارب ورشتہ داروں سے لیا جاتا تھا اور جنگ طویل ہوجاتی تھی جنایت کوئی کرتا تھا مگر دوسر ہے لوگوں کو اس کا بدلہ چکانا پڑتا تھا بیٹے نے جرم کیا باپ سے بدلہ لیا جاتا تھا ظاہر ہے کہ بیظلم ہے باب بیٹے کا ذکر فرما کر مزیدتا کید فرما دی حاصل ہے کہ صاحب جنایت ہی سے تصاص یا بدلہ لیا جائے اس نے خود اپنے او پر جنایت کی ہے اس کے بدلے دوسر سے لوگوں سے مواخذہ درست نہیں ہے آپ نے اس رسم جاہلیت کی نفی فرما دی اور اس کو خواد یا جائز فرما دیا۔
  - الا! وان الشيطان قدايس ان يعبد في بلاد كم هذابدا، ولكن ستكون له طاعة فيما تحتقرون من اعمالكم، فسيرضي به:
  - اقل: شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا کہ مومنین جزیرہ عرب میں بتوں کی عبادت کریں گے کیونکہ بتوں کی عبادت کرنا شیطان ہی کی عبادت کرنا ہے مسلیمہ کذاب اور مرتدین نے بتول کی عبادت نہیں کی فلا اعتراض۔
  - دوم: میری امت کے نمازی حضرات نماز اور عبادت اصنام کے درمیان جمع نہیں کریں گے کھا فعلہ الیھو دکیونکہ ریجی شیطان کی اطاعت میں داخل ہے۔
  - سوم: اب اسلام کوشوکت حاصل ہوگئ ہے اب ایسانہ ہوگا کہ جزیرۂ عرب میں مشرکین ظاہر ہو کر قائم و دائم رہ جائیں اور ان کوغلبہ حاصل ہوجائے جیسا کہ پہلے مشرکین کوغلبہ تھالہٰ ذا معدود ہے چند مرتدین کےعبادت اصنام اور شرک کواختیار کرنے سے اعتراض نہ ہوگا۔
  - چہارم: حضرت گنگوہی رایشی؛ فرماتے ہیں کہ شیطان کے مایوس ہونے سے عدم وقوع لازم نہیں آتااور لکو کب الدری میں ہے کہ یہ قاعدہ

کلے نہیں ہے کہ کوئی عرب مجھی مشرک نہ ہواور شیطان کی عبادت نہ کرے، حدیث کا مقصد صرف اتنا بتانا ہے کہ شیطان فی الحال اسلام کی شوکت ،شہرت اور قوت دیکھ کراس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہلوگ واپس بلٹ جائیں اور کفراختیار کرلیس ، مگراس سے بەلازم آتا كەڭوئى شىطان كى بوجانەكرے۔

ہے جیسے سلام مصدر ہے سلم سلاماً کا ای طرح کلم کلاماً ، ودع تو دیعاً ووداعاً وقبل بکسرالوا وَاس صورت میں بیموادعة کا مصدر ہوگا قاتل یقاتل ،مقاملة وقناً وقالاً کی طرح اس مج میں آپ نے لوگول کو وداع کیا یا حرم سے وداع ہوئے اس لئے ججة الوداع کہا جاتا ہے۔ ج اصعت راور ج اکسب : البنداگر دونوں کے لئے ج ہی کالفظ استعال کریں گے تو پھر ج کے ساتھ اکبراور عمرہ کے ساتھ اصغر کی قیدلگائیں گے۔سورہ توبہآیت تین میں الحیج الا کبو سے حج اصغر لینی عمرہ سے احتر از مقصود ہے کہ براءت کا اعلان حج کے موقع پر منیٰ میں کیا جائے۔

یوم الجج الا کبر کے بارے میں بھی علاء کے کئی اقول ہیں ، ایک میہ کہ اس کا مصداق یوم النحر ہے۔ حدیث باب سے بھی اس قول کی

دوسراقول: یہ ہے کہ اس کا مصداق ہوم عرفہ ہے، ' الحج عرفة یا الحج ہوم عرفة ، ، والی روایت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ سفیان توری را بین فرماتے ہیں کہ جے کے پانچوں دن یوم الحج الا کبر، کا مصداق ہیں جن میں عرف اور یوم النز دونوں داخل ہیں۔

**تیسراقول:** پچھلے دونوں قولوں کو جامع ہے بہرحال عامۃ الناس میں جو بیمشہور ہے کہجس سال عرفہ کے دن جمعہ ہوصرف وہی حج اکبر ہے قبران وسنت کی اصطلاح میں اس کی کوئی اصل نہیں ، بلکہ ہرسال کا حج حج اکبر ہی ہے ، بیداور بات ہے کہ حسن اتفاق سے جس سال نبی مَلِّشْظَةً نے جج فرمایا اس میں یوم عرفہ کو جمعہ تھا ، یہ اپنی جگہ ایک فضیلت ضرور ہے۔مگر یوم الحج الا کبر کے مفہوم سے اس کا کوئی تعلق تہیں۔،،گوکٹس نشیلت اس کی ثابت ہے۔روی رزین عن طلحة بن عبیدالله بن کرز ارسله:افضل الایام یوم عرفة واذا وافق يوم جمعة فهو افضل من سبعين حجة في غيريوم جمعة.معارف يس ب:

وطلحة بن عبيدالله بن كريز تأبعي "وقال احدوالنسائي ثقه: فالحديث مرسل والمرسل مقبول. "افضل دن عرصہ کا دن ہے۔اگر جمعہ کا دن عرفہ کے دن کے موافق آبھائے توستر حج سے زیادہ افضل ہے غیر جمعہ کے حج

مغالطہ: لوگوں میں جومشہور ہے کہ اگرنو ذی الحجہ جمعہ کا دن ہوتو وہ حج اکبر ہے بینی اصطلاح ہے۔نصوص میں اس کی پچھاصل نہیں اورعمرہ علیحدہ کرنامجی درست ہے اور نجے کے ساتھ ملا کر کرنامجی جائز ہے۔ حج کے ساتھ ملا کر کریں گے تو اس کا نام'' قران'' ہے اور حج سے علیحدہ کریں گے اور جج کے سفر میں کریں گے تو اس کا نام''تمتع'' ہے اور عمرہ پورے سال ہوسکتا ہے صرف پانچ دنوں میں یعنی نو ذی الحجہ سے تیرہ ذی الحجہ تک ممنوع ہے۔

ولكن ستكون له طاعة الخ: يعنى اب وه كفرت ينج چهوئے اعمال پرى راضى موجائے گاكه كبائر وصغائر كا ارتكاب کرائے گا جن کوتم زیادہ اہمیت نہیں دیتے ہو چنانچہ دوسری روایت میں ولکن التحریث بیٹھم واقع ہوا ہے کہتم میں پھوٹ ڈالٹا رہے گا

جس کی وجہسے دوسرے گناہ صادر ہوں گے۔

**سند کی بحسث:** اس حدیث کی شبیب سے آخر تک یہی سند ہے ، پھرینچے روایتیں کرنے والے متعدد ہیں ابوالاحوص بھی ہیں اور زائد بھی۔

# بَابُ مَاجَاءَ لاَيَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا

# باب سن المان کے لئے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کو گھبرائے

(٢٠٨١) لَا يَأْخُذُ أَحَدُ كُمْ عَصَا آخِيُهِ لَا عِبَّا أَوْجَادًّا فَهَنَ آخَنَ عَصَا آخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْهِ.

ترکیجہ کئی: عبداللہ بن سائب اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا کے حوالے سے میہ بات نقل کرتے ہیں نبی اکرم مِرَافِیَکَا آخے فرما یا کوئی بھی شخص مذاق کے طور پر اپنے بھائی کی لاٹھی نہ پکڑے یا پریشان کرنے کے لیے ایسانہ کرے جس نے اپنے بھائی کی لاٹھی اٹھالی ہووہ اسے واپس کردے۔

# (٢٠٨٧) كَجَّ يَزِيْكُمَعَ النَّبِيِّ عَجَّةَ الْوَادَعَ وَاكَا ابْنُ سَبْعِ سِنِيْنَ.

تَوَخِيْهَا بَهُ: حضرت سائب بن يزيد مثالِثور بيان کرتے ہيں (ميرے والد ) حضرت يزيد مثالِثور نے نبی اکرم مَلِّ النظافیَّ کے ہمراہ ججۃ الوداع میں شرکت کی تھی میری عمراس وقت سات برس تھی۔

مفہوم حدیث : ایک مطلب ہے ہے "جا گا" کا کہ کسی چیز بغیر بنلائے لے لے اگر چہ واپس کرنے کا ارادہ ہو گر اپنا کام کر کے، یا مطلب ہے ہے کہ کسی کی اطلاع اور اجازت کے بغیر کوئی چیز بغیر النا چاہئے نہ بطور مذاق اور نہاں نیت سے کہ اگر کسی نے دیکھا تو ہفتم کر لوں گا، اگر بالفرض ارادہ مذاق ہی کا ہو پھر بھی ایسا کرنا ممنوع ہے کہ کسی کی چیز کے کہ من تو مذاق میں اسے چھپا کر کہیں رکھ دیا اور وہ بے چارہ پریشان حال پھر رہا ہو چونکہ اس میں ایذ ائے مسلم ہے اس لئے ہے جا تر نہیں اور اگر بقصد چوری کے ہوتو پھر تو حرام ہے اور لاٹھی کا ذکر تھم کی تخصیص کے لئے نہیں بلکہ یہ واقعہ چونکہ بعض روایات کے مطابق سفر میں ایک ساتھ مذاق میں لاٹھی ہی کے متعلق پیش آیا تھا اس لئے آپ میں افٹی تھے اس کی ممانعت فر مادی چونکہ علت تر والج یعنی پریشان مائٹی کے ساتھ مذاق میں لاٹھی ہی کے متعلق پیش آیا تھا اس لئے آپ میں اور جود منح ہے تو چوری کی نیت سے بطریق اول منح ہے۔ اور خوف زدہ کرنا ہے اس کی مجازت نہیں ہے تو مذاق سے زیادہ اور طویل اور خوف زدہ کر دوسری اشیاء میں کتا گناہ ہوگا ؟

لغوى تحقيق "يروع" بابتفعيل سے معروف كاصيغه ب درانے كوكتے ہيں۔ قوله "لاعبًا" بصيغة اسم فاعل لعب سے جمعنی

ہے کوئی کام کرنا اس کا اسم فاعل مجتر بھی آتا ہے۔ ابوداؤد (داؤدض 335ج2) کی روایت میں "لعبًا ولا جدًا" کے الفاظ ہیں لہذا کہا جائے گا کہ ترمذی کی روایت میں نقتریر ہے بینی "لاعبًا ولاجادًا" پھریہ دونوں لایاخذ کے فاعل سے حالین ہیں متداخلہ یا مترا دفیہ دونوں قول ہیں۔اگرعطف کومقدر نہ مانا جائے تو پھرمتدا خلہ ہیں جبکہ ابودا ؤ دکی روایت کوسامنے رکھتے ہوئے حالین مترا دفین

### بَابُ مَاجَاءَ فِي اِشَارَةِ الْمُسْلِمِ الْي اَخِيْهِ بِالسِّلاَحِ

### باب ۴: کسی بھی مسلمان کوہتھیار دکھانا

(٢٠٨٨) مَنَ أَشَارَ عَلَى أَخِيْهِ يِحَدِيْكَ وِلَّ عَنَتْهُ الْمَلَائِكَةُ.

۔ ترمجنچانبہ: حضرت ابو ہریرہ مُثالِثُونہ نِی اکرم مَلِّالِشِیکَا آپا کا بیفر مان لُقل کرتے ہیں جوشخض کسی ہتھیار کے ذریعے اپنے بھیا کی کلرف اشارہ کرے تو فرشتے اس پرلعنت کرتے ہیں۔

تشریع: اگر کھلی ہوئی اور ننگی تلوار کسی کو دے توممکن ہے کہ دوسرا آ دمی تھامنے نہ پایا ہوا اور دینے والا چھوڑ دہے تو وہ گر کر پاؤں پرلگ جائے گی، ای طرح دونوں کو یا ایک کوزخم لگ جائے گا اس لئے آ داب بتلائے ، یہی آ داب بندوق دینے کے بھی ہیں کردیتے ہوئے اس کارخ آسان یا زمین کی جانب ہونی چاہئے کہیں خدانخواستہ اگر گولی چل جائے تو کسی کولگ نہ جائے بے احتیاطی سے بہت سے لوگ لقمہ اجل ہے ہیں۔ ·

چاقو، چھری وغیرہ اشیاء میں بھی یہی ضابطہ ہے کہ چاقو وغیرہ یا تو بند کر کے دیا جائے یا زمین وغیرہ پررکھ کر رکھ کر دوسرااٹھا لے، ای طرح کسی کے اوپر چائے، پانی،شربت وغیرہ بھی نہیں دینا چاہئے ازاں جملہ یہ بھی ہے کہ کتاب وغیرہ اہم اشیاء کے اوپر پانی یا چائے وغیرہ مائع چیزیں ہرگزنہیں دینا چاہیے ممکن ہے کہ ایک قطرہ بھی گر جائے کپڑے خراب ہو جائیں گے اور اگر کوئی مصنف ہوتو اس کی محنت بھی ضائع ہوجائے گی کہ لکھا ہوامضمون دوبارہ لکھنا انتہائی مشکل کام ہوتا ہے۔

غرض نکلیف اور ضرر کے جملہ امور سے بچنا چاہئے ،حضرت تھانوی راٹھاۂ بہتنی زیور میں لکھتے ہیں:'' چاتو یافینجی یاسوئی یا کسی اور چیز سے مت کھیلوشا پدغفلت سے کہیں لگ جائے ، جہاں اور آ دمی بھی بیٹھے ہوں وہاں بیٹھ کرمت تھوکو ، ناک مت صاف کرو، اگر ضرورت ہوتو ایک کنارے پر جا کر فراغت کرآؤ۔ جب کس کے ہاتھ میں کوئی چیز دینا ہوتا وقتیکہ وہ دوسرا آ دمی اس کواچھی طرح سنجال نہ لے اپنے ہاتھ سے مت چھوڑ و ،بعض دفعہ یوں ہی چے میں گر کرنقصان ہوجا تا ہے''۔ (حصہ 10 بعض باتیں سلیقہ اور آ رام کی ) مند کی بحث: بیرحدیث محمد بن سیرین روانشیلا سے خالد حذاء روایت کرتے ہیں اور مرفوع کرتے ہیں ، امام تر مذی والشیلانے اس کوغریب قرار دیا ہے کیونکہ رفع میں خالد کا کوئی متابع نہیں ،گرمسلم شریف (حدیث 2616) میں ایوب سختیانی سے ابن عینیہ کی روایت ہے، وہ بھی اس مدیث کومرفوع کرتے ہیں اور وان کان اخا کالابیہ و امہ کا اضافہ اس حدیث میں ہے، ہاں ایوب کے شاگر حماد بن زید

اس کومرفوع نہیں کرتے ،مگر جب خالد حذاء کے متابع ہیں اور اِن کی روایت منلم میں ہے تو حدیث کا مرفوع ہونا اصح ہے۔

# بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَعَاطِي السَّيْفِ مَسْلُوْلًا

## باب۵:سونتی ہوئی تلوار دینے کی ممانعت

(٢٠٨٩) نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسُلُولًا.

ترکیجی نئی: حضرت جابر من النو بیان کرتے ہیں نبی اکرم مُلِفَظِیَا آنے اس بات سے منع کیا ہے بے نیام تلوار کے ساتھ ایک دوسرے کے سامنے آیا جائے۔

تشريح: اگر کسي کوچهري، چاقو، تير، پيکان يا تلواروغيره ديني پڙي توييه چيزين ڪلي اورونتي موئي نهيس ديني چامئيس بلکه چاقو بند کر کے، تلوار میان میں رکھ کرکے یا پھل اپنی طرف اور دستہ دوس کی طرف کر کے دینا چاہئے تا کہ نظمی سے لگ نہ جائے اور فتنہ نہ ن جائے۔ سسند: میر دو مندول سے مروی ہے، حماد بن سلمہ: ابوالزبیر سے اور وہ حضرت جابر مخالفی سے روایت کرتے ہیں اور عبداللہ بن لہیعہ: ابوالزبیر سے اور وہ حضرت جابر سے او وہ حضرت بنہ جہنی ٹئی گئی سے روایت کرتے ہیں۔امام ترمذی پر پیلی نیا نے کہا سند کو اصح قراردیا کیونکه ابن لهیعه راوی ہیں۔

# بَابُ مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَفِي ذِمَّةِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ

# باب ۲:جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کی گارنٹی میں ہے

(٢٠٩٠) مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُو فِي ذِمَّةِ اللهِ فَلَا (يُنْبِعَنَّكُمُ) اللهُ بِشَيْءِ مِنْ ذِمَّتِهِ.

تَرُخِچَانَہٰ: حضرت ابو ہریرہ وَٹائِنْتُهُ نبی اکرم مِلِلْفَیْئَ کَا فرمان نقل کرتے ہیں جو شخص شبح کی نماز ادا کرے وہ اللہ تعالیٰ کی بناہ میں ہوتا ہے تو الله تعالی تم سے اپنی پناہ کے بارے میں کوئی حساب نہ لے ( یعنی تم اس کا خیال رکھو )۔

تشریع:ال حدیث سے معلوم ہوا کہ جس طرح مسلمان کوکلمہ تو حید پڑھنے سے امان حاصل ہوتی ہے ای طرح جزوی اعمال سے بھی خصوصی حفاظت ملتی ہے ازاں جملہ ایک صبح کی نماز ہے جس سے آ دمی کو اللہ کی حفاظت و امان ملتی ہے پس جو شخص اس آ دمی سے تعرض كرے گاخواہ اس كى جان و مال كے اعتبار سے ہو يا عزت وآبرو كے حوالے سے ، تو اس سے قيامت كے دن انتقام ليا جائے گا، یہاں ایک خفیہ تثبیہ ہے وہ مید کہ جس طرح ایک شخص کسی سردار کی پناہ حاصل کرتا ہے یا جیسے آج کل لوگ کسی ملک سے سیاسی پناہ لیتے ہیں تو وہ مخف اس سردار اور اس سیاسی پناہ دینے والے ملک کی حفاظت میں ہوتا ہے، وہ اس کے جان و مال وغیرہ کے ذمہ دار ہوتے ہیں، پھراگر کوئی دوسرا شخص اسے نقصان پہنچا تا ہے تو اس کی گرفت ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نمازی کو پناہ دیتا ہے، حدیث میں ارشا دفر ما یا کہ اس کونقصان پہنچانے کی صورت میں اللہ ضرر پہنچانے والے کے درپے آزار ہوجا تا ہے لہذاتم اللہ کی امان اور عہد کو مت توڑو \_ تنبیه: بعض شارحین نے "یتبعنکم" کومزیدسے بتاتے ہوئے تاکومشددلکھا ہے مگر حضرت گنگوہی والیٹیل نے الکوکب الدری میں تصریح فرمائی ہے کہ یہ مجرد سے ہے لہذا تاءکوساکن پڑھا جائے گا اور تابع ہونے کا مطلب مطالبہ کرنا ہے چنانچہ مسلم (صحح مسلم سی تقبیل ہے کہ یہ مجرد سے ہے لہذا تا عکوساکم فیل سے اللہ مطلب مطالبہ کرنا ہے جنانچہ مسلم (صحح مسلم کتاب المساجد حدیث: 261) کی روایت میں "فلایطلبنکم "کے الفاظ ہیں۔ آیت کریمہ میں ہے:

﴿ ثُمَّ لَا تَجِدُ وَاللَّمُ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ۞ ﴾ (نن اسرائيل:٢٩)

لغوی تحقیق: لایتبعن کھ کومجرد سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور مزید ہے بھی، تبع الشٹی، واتبعہ کے معنی ہیں: پیچھے جلنا، پیچھے پڑنا، یعنی الله تعالی انقام لینے کے لئے ہرگزتمہارا پیچھانہ کریں۔

#### بَابُفِي لُزُوْمِ الْجَمَاعَةِ

#### باب 2: جماعت کے ساتھ لگار ہنا

(٢٠٩١) حَطَبَنَا عُمَرُ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ يَا آيُهَا النَّاسُ إِنِّ فَهُتُ فِيُكُمْ كَمَقَامِ رَسُولِ اللهِ عَلَى فَيْنَا فَقَالَ الْوَصِيكُمُ بِأَصْابِي ثُمَّ الَّذَيْنَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَفُسُوا لَكَنِبُ حَتَى يَعُلِفَ الرَّجُلُ وَلا يُسْتَحْلَفُ وَيَشْهَى الشَّاهِ لُ وَلا يَسْتَشْهِلُ إِلَى يَعُلُونَ يَلُونَهُمْ وَالْفَرُ قَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْاَجْلُونَ وَالْفُرُ قَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُو مِنَ الْإِثْنَا الْمَنْ اللَّالَةُ الْمُعَلِّحُ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَهَاعَة مَنْ سَرَّ تَهُ حَسَنَتُهُ وَسَائَتُهُ سَيِّمَتُهُ الْوَاحِدِ وَهُو مِنَ الْإِثْنَا اللَّهُ عَلَى اللَّالَةِ الْمَنْ اللَّالَةُ الْمَالُونُ عَلَيْكُونَ الْمُؤْمِنَ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُونُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

ترکیجی بنی: حضرت ابن عمر خالی بیان کرتے ہیں حضرت عمر خالی نے جاہیہ کے مقام پر ارشا دفر مایا: اے لوگو میں تمہارے درمیان کھڑا ہوا ہوں اس طرح جس طرح نبی اکرم مُرافظ ہے آجارے درمیان کھڑے ہوئے تھے آپ نے ارشا دفر مایا تمہیں ساتھیوں کے بارے میں تلقین کرتا ہوں بھران کے بعد میں آنے والوں کے بارے میں بھران کے بعد آنے والوں کے لیے اس کے بعد جھوٹ رواح پکڑ جائے گا یہاں تک کہ ایک آ دمی قسم اٹھا لے گا حالا نکہ اس سے قسم نہیں لی گئی ہوگی ایک گواہ گواہی دے گالیکن اس سے گواہی طلب نہیں کی گئی ہوگی خبر دار کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ تنہا نہ رہے درنہ ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوگا تم جماعت کے ساتھ رہنا اور علیمی گئی ہو گی خبر دار کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ ہوتا ہے اور دوآ دمیوں سے وہ زیادہ دور ہوتا ہے جو شخص جنت کے وسط میں رہنا علیمی گئی ہودہ مؤمن ہے۔

(٢٠٩٢) يَكُاللَّهِ مَعَ الْجَهَاعَةِ.

تَوَجِّجَانِهِ: حضرت ابن عباس مُثانِّمًا بيان كرتے ہيں نبي اكرم مَلِّ الشَّكَةَ نِه ما يا الله تعالیٰ كا دست رحمت جماعت پر ہوتا ہے۔

(٢٠٩٣) إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْهَعُ أُمَّتِي ٓ أَوْقَالَ أُمَّةً مُحَمَّى إِنَّ اللَّهِ وَيَكُ اللَّهِ مَعَ الْجَهَاعَةِ وَمَنَ اشَنَّ شَنَّالَى النَّارِ.

تَوَجِّجَانِم: حَفْرت ابن عمر ثناتُما بیان کرتے ہیں نبی اکرم مُطِّفِظَةً نے فرمایا الله تعالیٰ میری امت کو اکٹھانہیں کرے گا (راوی کوشک ہے یا

شاید بیالفاظ ہیں) حضرت محمد مَرَالْظَیَّامَ کَا مت کو گمراہی پراکھانہیں کرے گااللہ تعالیٰ کی رحمت جماعت پرہے جو محض اس سے الگ ہوا دہ الگ ہو کر جہنم کی طرف چلا گیا۔

تشریع: فتوں سے حفاظت کا ایک ذریعہ اجتماعیت اور اجتماعیت کے ساتھ لگا رہنا ہے، اتحاد و اتفاق میں جوقوت ہے وہ تشت و
افتر اق میں نہیں، چند کمزور با ہم مل کرقوی ہوجاتے ہیں اور مضبوط پہلوان تنہا پچھاڑ دیا جا تا ہے، بچپن میں بیوا قعہ آپ حضرات نے
پڑھا ہوگا کہ جب ایک شخص کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے دس بیٹوں کو بلایا اور ان کو ایک ایک چھڑی دی اور کہا: اسے توڑ دو،
سب نے توڑ دی، پھر اس نے ویلی ہی دس چھریال منگوا کیں اور ان کو جمع کر کے باندھ دیا، پھر ہر ایک سے توڑ نے کے لئے کہا تو کوئی
سب نے توڑ دی، پھر اس نے ویلی ہی دس چھریال منگوا کیں اور ان کو جمع کر کے باندھ دیا، پھر ہر ایک سے توڑ نے کے لئے کہا تو کوئی
سب نے توڑ دی، پھر اس نے ویلی ہی دس چھریال منگوا کیں اور ان کو جمع کر کے باندھ دیا، پھر ہر ایک سے توڑ نے کے لئے کہا تو کوئی
سب نے توڑ دی ، پھر اس نے ویلی ہی دس چھریال منگوا کی اور ان کو اعتمام واللہ تعالی اللہ کے دین کو سب ایکھے ہوگر۔
کی دی کو ، یعنی اللہ کے دین کو سب ایکھے ہوگر۔

لغوى تحقیق: "بالجابیة" جابیشام میں دمش کی ایک بستی کا نام ہے۔قوله "باصحابی" ای باطاعتهم والهراد الوالامر۔ قوله "ای یظھروین تشر" یعنی پھیل جائے گا اور عام ہوجائے گا۔قولہ "یخلف ولایستحلف ویشھں ولایستشھں" ہر دوجملوں میں اولین صیخ معروف کے ہیں اور آخرین مجہول کے۔قوله "بحبوحة" بضھ البائین، درمیان کو کہتے ہیں، جنت کے درمیان سے مراد وسعت اور کشاد گی ہے یعنی جو جنت میں اچھے اور کشادہ مقام کو پہند کرتا ہو۔

تشریع: اس ارشاد پاک میں متعدد احکام بیان ہوئے ہیں تاہم امام ترمذی طلیعائہ نے باب صرف ایک تھم یعنی لزوم الجماعت کے لئے باندھاہے، للبذایباں پہلے عمنی احکام کوقلم بند کیا جاتا ہے، پھراصل مسئلہ کی طرف آتے ہیں:

اں حدیث سے پہلاتھ میں ثابت ہوا کہ آپ مَالِشَکَا آپ مَالِشَکَا آپ مَالِشَکَا آپ مَالِشَکَا آپ مِلَاسَکُم بین العامی ہوا کہ آپ مَلِلْشَکَا آپ مِلَاسَکُم بین العامی کے خاطب صحابہ کرام مِن اللَّهُ سے تو جب ان سے کیا گیا کہ''اوسیکم باصحابی'' تو لامحالہ مرادامراء ہیں، اس طرح تابعین اور پھر تبع تابعین میں سے جو ولا ق ہوئے ان کی اطاعت بھی لازمی ہوئی۔ ہاں یہ بھی ہوسکتا ہے کہ صحابہ کرام مِن اللَّهُ مخاطب ہول مگریہ کم ان کے ساتھ مخصوص نہ ہو بلکہ آئندہ امت کے لئے ایک ضابطہ بیان کرنامراد ہو کہ میر سے صحابہ مُن اللَّهُ می پیروی کرو جو تھم ان سے نہ ملے تو پھر تابعین اور تبع تابعین کی پیروی کرو، ائمہ جہتدین ہو تی بیروی و اطاعت بھی اس حدیث کی مراد میں شامل ہوگی۔

فَائِكُ : تین زمانے خیر القرون (بہترین زمانے) ہیں، صحابہ کا زمانہ پھر تابعین کا زمانہ، پھر تبع تابعین کا زمانہ، اس کے بعد کوئی خیر نہیں، اور بیز مانے طول وعرض میں ایک ساتھ چلتے ہیں، نبی صَلِّقَتُ کی حیات مبار کہ میں جن مسلمانوں نے بحالت ایمان نبی صَلِّقَتُ کی زیارت نہیں کی تھی، مدینہ منورہ سے جو دور رہتے تھے ان میں کی زیارت کی تھی وہ صحابہ تھے، مگر سب مسلمانوں نے نبی صَلِّقَتُ کی زیارت نہیں کی تھی، مدینہ منورہ سے گیا اور اس بستی والوں نے سے اکثر کو آپ صَلِّقَتُ کی زیارت کی ضرورت سے گیا اور اس بستی والوں نے صحابی کی زیارت کی تو وہ تابعی ہوگے، پھر جن مسلمانوں نے ان تابعین کود یکھاوہ تبع تابعی ہوئے اور جنہوں نے تابعی کو بھی نہیں دیکھا وہ جو شحق تابعی ہوئے اور جنہوں نے تابعی کو بھی نہیں دیکھا وہ جو شحق تابعی ہوئے ورجنہوں نے تابعی کو بھی نہیں۔

اس طرح نبی مُطَّقِیَعَةً کی وفات کے بعد من 110 ہجری تک صحابہ حیات رہے، اس زمانہ میں ان کے ساتھ تابعین، تبع تابعین اور بعد کےلوگ بھی تھے، پھرس 110 ہجری کے بعد تابعین، تبع تابعین اوران کے بعد کےلوگ تھے، پس ایسانہیں سمجھنا چاہئے کہ یہ تینوں قرن آگے بیچھے ہیں، بلکہ زمین کی بہنائی میں اور زمانہ کی درازی میں یہ چاروں قرن طرح تابعین اور تبع تابعین کے ساتھ بھی۔ دومراحکم بیمعلوم ہوا کہ تین زمانے مشھود لھا بالخیریت ہیں ان کے بعد جھوٹ اور فراڈ شائع ہوجائے گا، پھر صدیث جريل كوسامنے ركھتے ہوئے كہا جائے گا كہ سچ عيب بن جائے گا اور جھوٹ خوبی كيونكه حديث جريل كے متعلق ابن رجب حنبلي رحمه الله نے یہی لکھا کہ آپ مَلِّ الْفَصَحَةِ فَا فَ جوعلامات قیامت کی بتلائی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ قلب الامور والحقائق ہوجائے گا چنانچہ آج ایبا ہی ہواہے کہ جو آ دمی سے بولتا ہے لوگ اس سے سادہ لیعنی بے وقوف سجھتے ہیں اور سب سے زیادہ ہوشیار وہ سمجھا جاتا ہے جوزیادہ مکارہو مشمنہیں کھلائے گاتب بھی قشم کھائیں گے اور گواہی دینے کا جذبہ اتنابڑھ جائے گا کہ گواہی کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا تب بھی وہ آگے بڑھ کر گواہیاں دیں گے۔اس مسلہ کے لئے آگے ابواب الفتن میں مستقل "باب ماجاء فی

③ الا!لا يخلون رجل بأمراة الاكان ثالثهما الشيطان:

القرن الثألث" آربائـ

تریخچیننی: "سنو! ہرگز تنہانہ ہوکوئی آ دمی کسی عورت کے ساتھ مگران دونوں کا تیسرا شیطان ہے۔"

یعنی وہ بیرنہ سمجھے کہ ہم دو ہیں، وہاں تیسرا شیطان ضرور موجود ہوتا ہے اور وہ آگ لگانے میں دیز ہیں کرتاء اس لئے سد باب کے لئے فرمایا کہ بس ایسے مواقع میں مبتلا ہونے سے پہلے ہی خود کو بچالیا جائے یعنی خلوت سے بچے ، اس لئے اللہ عز وجل نے ارشاد فرما يا ﴿ وَ لاَ تَقُرُبُوا الِزِّنَّ ﴾ (الاسراء:٣٢) قريب جانا اسباب زنا ہے گزرنا ہے۔ پيمسئلەرضاع ميں' كر اهية الد خول على المغيبات "سي گزرام-

﴿ چُوتُهَا عُكُم: من سرته حسنته وسأء ته سيئته فذلكم المؤمن.

ترکیجی بہا: "جس کواپنی نیکی سے خوشی ہواور اپنی برائی سے تکلیف ہو، وہ مومن ہے۔"

بیایک سوٹی ہے،جس سے آ دمی اپنے بارے میں فیصلہ کرسکتا ہے کہ اس مین ایمان ہے بانہیں؟ یوں ہرشخص خود کومؤمن کہتا ہے گرایمان کی حقیقت ہمارے اندر ہے یانہیں؟ وہ اس کسوٹی سے معلوم ہوگی ۔ کیونکہ جب ایمان ہوگا تو نیکی کی قدر ہوگی اور قابل قدر چیز کے حصول سے خوشی ہوتی ہے اور بدی و گناہ سے ڈر ہوگا کیونکہ اس کا انجام برا ہوتا ہے مگر ایمان نہ ہونے یا ناقص ہونے کی صورت میں اسے نیکی کا خاطر خواہ فائدہ اور گناہ کا نقصان ملحوظ خاطر نہ ہوگا اس لئے کوئی فرق نہیں پڑے گا چنانچہ آ گے تریذی میں آ جائے گا کہ مومن اپنا گناہ ایسا دیکھتا ہے جیسے وہ بہاڑ کے دامن میں گزرر ہا ہوادر وہ اس پر گرنے والا ہو جبکہ منافق وغیرہ کے لئے گناہ کی حیثیت اتنی ہی ہے جیسے کھی ناک پر بیٹھ گئی اور اسے ہاتھ کے اشارے سے اڑا دیا۔

عليكم بألجماعة، واياكم والفرقة فأن الشيطان مع الواحد الاوهو من الاثنين أبعد.

تَوَخِيْكُنُهَا: "اجتماعیت کولازم پکڑو،اورافتراق ہے بچو، کیونکہ شیطان ایک کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ دو سے زیادہ دُور ہوتا ہے۔" یعنی شیطان تنہا کو جتنا ضرر پہنچا سکتا ہے دوکوا تنا ضررنہیں پہنچا سکتا، اور جتنا دوکو پہنچا سکتا ہے تین کوا تنانہیں پہنچا سکتا، پس زیادہ

سے زیادہ اجماعیت پیدا کرنے کی کوشش کرو۔

من اراد بحبوحة الجنة، فليلزم الجماعة.

تَوَجِّجَهُ بَهِ: "جَوْحُصْ جنت كے وسط میں جگہ چاہتا ہے اُسے چاہئے كہ وہ اجتماعیت كولازم پكڑ ہے۔"

اجماعیت کے ساتھ جودین کام انجام پاتے ہیں وہ انفرادیت کے ساتھ انجام نہیں پاسکتے ، اس لئے باجماعت نماز پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔

اں باب کامقصودی مسئلہ لزوم الجماعت ہے، اگر کوئی جماعت سے الگ ہوجا تا ہے تو وہ شیطان کا اس طرح شکار ہوجا تا ہے جیسے ریوڑ سے علیحدہ بکری بھیڑیا کا۔

جماعت سے مراد کون ہیں؟ اس باب میں امام تر مذی والیٹھائیٹ نے جماعت کے لزوم کے حوالے سے تین احادیث کی تخریج کی ہے جس سے لزوم الجماعت کی اہمیت تومعلوم ہوئی مگر سوال میہ ہے کہ جماعت سے کن لوگوں کی جماعت مراد ہے؟؟

**جواب:** اقوال قابل ذکر ہیں، وہ یہاں پیش کئے جارہے ہیں۔

پہلاقول: بیہ کہ مرادا جماع امت ہے، باب کی اگلی روایت سے اس کی تائید ہوتی ہے یعنی جب امت اجابت کی غالب اکثریت کسی قول یاعمل پر متفق ہوتو اسے چھوڑ کر الگ راستہ اختیار کرنا جائز نہ ہوگا،

دوسرامطلب: بدہے کہ مراد صحابہ کرام ٹن اُٹنٹے ہیں یعنی اس کا راستہ اختیار کیا جائے۔

تیسراقول: یہ ہے کہ مراد ہرزمانے کے اہل علم وصلحاء ہیں اور قرآن میں ﴿ وَ کُونُواْ اَعَالَیْ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اور قرآن میں ﴿ وَ کُونُواْ اَعَالَیْ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّ

بدا الأسلام غريبًا وسيعود غريبًا وجماعته العلم والعداله. (منداهم من :557، تا مديث 3775)
"اسلام كى ابتداء كمزورلوگول سے بوئى اور عقريب بيان كى طرف لوئے گا اور اس كى جماعت الل علم بين اور عادل امام "
ويمت قول: اس سلسله مين بيه به كه مراد ظفاء وامراء بين چنانچه ابن العربي والين عارض مين علي كم بالجهاعة "كے بعد لكھة بين:
الثانى اذا اجتبعواعلى امام فلا تحل منازعته ولا خلعه وهذاليس على العموم بل لو عقد ه بعضهم لجازولم يحل لاحدان يعارض.

" دوسری بات میہ ہے کہ جب لوگ کسی امام پرجمع ہو جا تیں تو کسی کے لئے اس سے جھٹڑا کرنا اور خلعت کا اُتار نا جائز نہیں اور بیٹموم نہیں ہے بلکہ اگر پچھلوگ بھی بیعت کرلیں تو کسی کے لئے اس سے معارضہ وجدال کرنا درست نہیں ہے۔" لیکن بیٹم اس وقت تو اتفاقی ہے جب امام تھم شرعی کے مطابق اور نیک وصالے شخص ہولیکن اگر وہ فاسق یا جائز ہوتو اس میں اختلاف ہے کہ آیا پھر بھی اس کی اطاعت ضروری ہے یانہیں اگر نہیں تو اس کے خلاف خروج بھی ہوگا یانہیں؟ بید سئلہ ''بأب مأجاء فی بیعة النبی صلی الله علیه وسلم، "من ابواب السیر کے تحت گزرائے۔ جمہور کے نزدیک پر بھی خروج جائز نہیں یا کم از كم واجب نهيل، بال خلاف شرع حكم كالعيل نهيل كي جائے گا۔

اگرطوائف الملوکی کا دورآ جائے جیسے ؤج کل اس کے آثارنمودار ہورہے ہیں اور ہرآ دمی یا ہرگروپ اپنی ڈیڑھا پنٹ کی مسجد بنا لے تو پھر کیا ہونا چاہئے؟ اس کا جواب میہ ہے واللہ اعلم ، کہ حتیٰ الا مکان جماعت کے ساتھ رہنے کی کوشش جاری رکھے مگرتمام راستے میدود ہونے کی صورت میں پھرعلیحدگی اختیار کر کے بکسو ہو جائے جیسا کہ بخاری شریف کی ایک طویل روایت میں ہے:

قلت فأن لم يكن لهم جماعة ولاامام قال فاعتزل تلك الفرق كلهاولوان تعض باصل الشجرة حتى يدرك الموتوانت على ذالك (بخارى ص:٥٠٩ ، ج١، باب علامات النبوه في الاسلام)

" میں نے کہااگر جماعت اور امام نہ ہوفر مایا تو ان فرقوں سے جدارہ اگر چہدر خت کی جڑ میں بھی گھسنا پڑے تو اس پر قائم رہ يهال تك كهموت آجائے۔"

عزلت ادر تنهائی اختیار کرنے کے تھم کے لئے دیکھئے تشریحات ص 421، ج4" باب ماجاء فی النہی عن التبتل" مگر پھر بھی صحبت صالح تلاش کرتا رہے۔

ملحوظ من اساعیل ابوالمغیر ، مضبوط رادی نہیں، اس ملحوظ میں النظر بن اساعیل ابوالمغیر ،مضبوط رادی نہیں، اس لئے اس سند سے بیرحدیث ضعیف ہے اور بیرحدیث متندرک حاکم اور سیح ابن حبان میں ہے۔

**لعنات: قوله "ومن شذه ندالی الناًر" (جو جماعت سے الگ ہوا وہ جہنم میں داخل ہوگیا) پہلامعروف اور دوسرا مجہول کا** صیغہ ہے جبکہ دال دونوں میں مشدد ہے، شذوذ کے معنی الگ تھلگ ہونے کے ہیں۔ قوله "ید الله" متثابہات میں سے ہے، مراد نھرت و مدد ہے یعنی جماعت پراللہ کی رحمت ہوتی ہے اور شیطان ان سے دور رہتا ہے، تا ہم ٹانی یعنی ۂزبعض طرق میں معروف بھی

وان لمديكن لفظه صحيحًا فأن معناً المحيح جدا. "الرجه ال كالفاظ صحيح نبين ال كمعنى بهت اليهم بين" ا جماع کی اقسام اور ان کے الگ الگ احکام مطولات میں دیکھے جاسکتے ہیں، بہر حال اس حدیث سے صاف معلوم ہوا کہ جماعت کوترک کرنے والاقتحص قیامت کے روز اہل جنت کی جماعت سے الگ کر کے جہنم میں پھینکا جائے گا، بنابریں ہرآ دی پر لازم ہوجاتا ہے کہوہ امت کے سواد اعظم کے

تشریح: اس صدیث میں تین مضمون ہیں: بہدامضمون: اُمت کی گرائی پرمتفق ہوجائے یہ بات ناممکن ہے، الله تعالی این حبیب مَطْفَظُةً کی امت کی اس سے حفاظت فر ماتے ہیں، اس لئے اجماع امت جحت ہے، اجماع کی جمیت سورۃ النساء کی آیت 115 سے بھی ثابت ہے، اور بہت ی احادیث بھی اس پر دلالت کرتی ہیں ان میں سے ایک حدیث یہ ہے اس حدیث سے اجماع کی معصومیت عن الضلالت بھی معلوم ہوئی۔

والمراداجمأع العلماء منهم ولاعبرة بأجماع العوامروفي اضافة الامة الى اسمه الشريف اشارة

ان هن الامة هي التي امتاز بهن الفضيلة من بين سأئر الامم

"ان کےعلاء کا اجماع مراد ہے عوام کا کوئی اعتبار نہیں امت کی شرافت کی طرف نسبت کرنے سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس امت کوتمام اُمتوں کے درمیان فضیلت حاصل ہے۔"

اور اس مسئلہ میں غیر مقلدین اختلاف کرتے ہیں ، ان کے نز دیک امت کا اجماع ججت نہیں ، مگر وہ عام طور پر صاف انکارنہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں:قطعی اجماع جحت ہے،ظنی اجماع جحت نہیں یعنی جواجماع اخبار آحاد سے منقول ہووہ جحت نہیں،اس کو کہتے ہیں:''ناچنانہیں آنگن ٹیرھا'' آخرا جماع قطعی کیسے بنے گا؟ کیااس کا تذکرہ قر آن کریم میں ہوگااور جب اخبار آ حاد ججت ہیں جومفید ظن ہیں تو پھروہ اجماع جوحدیثوں ہی کی طرح منقول ہو، کیوں ججت نہیں! (اجماع کی جیت پرمزید کلام مقدمہ میں گزر چکاہے) دوسسرامضمون: الله كا ہاتھ جماعت پر ہے اور باب ك آخرى جديث ميں على كے بجائے مع ہے،مطلب دونوں صورتوں ميں ايك ہے کہ اللہ کی نصرت، حمایت اور مدد جماعت کے شامل حال رہتی ہے، پس جو بندہ جماعت کے ساتھ رہے گا وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے مستفيد ہوگا۔

تیسسرامضمون: اور جو جماعت سے علیحدہ ہوا لینی اہل السنہ والجماعہ سے جدا پڑا اور کسی ممراہ فرقے کے ساتھ ہو گیا وہ دوزخ کی طرف علیحدہ ہوا یعنی وہی تنہا جہنم میں جائے گا۔ ریجی ممکن ہے کہ جنتیوں سے علیحدہ کئے جانے کے ساتھ وہ جہنم میں بھی تنہا رکھا جائے جیہا کہ حدیث مبارک کے الفاظ کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے ، اس طرح مصیبت ڈبل ہوجائے گی دوزخی ہونا اور تنہائی کی زندگی بسر كرنابه والعياذ بالله

سسند: اس مديث كى سندكا ايك راوى سليمان المدين ضعيف بليكن باب كى آخرى مديث كى سند سيح به اس عيمام راوى ثقہ ہیں اور مصری نسخہ میں حسن غریب ہے، علاوہ ازیں اس روایت کے متعدد شواہد ہیں، اس لئے بیدروایت سیحے ہے۔غیر مقلدین چونکہ ا جماع کو جحت نہیں مانتے اس لئے وہ اس روایت میں طرح طرح سے کیڑے نکالتے ہیں۔

### بَابُمَاجَآءَفِى نُزُوُلِ الْعَذَابِ اِذَالَمُ يُغَيِّرِ الْمُنْكَرُ

#### باب ۸:منکر کومٹا یا نہ جائے تو عذاب آئے گا

(٢٠٩٣) آيُهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَؤُنَ هٰنِهِ الْآيَةَ ﴿ يَالَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا عَلَيْكُمْ انْفُسَكُمْ ۗ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنَ ضَلَّ إِذَا اهْتَكَيْتُمْ ﴿ ﴿ (اللَّهُ وَ الْإِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَاوُ الظَّالِمَ فَلَمُ يَأْخُذُوا عَلَى يَكَيْهِ اَوْشَكَ اَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابِ مِّنْهُ.

تَوَجِّجَهُ بَيْنِ: قيس بن ابو حازم بيان كرتے ہيں حضرت ابو بكر خالئے نے فرمايا اے لوگوتم نے بير آيت پڑھی ہے اے ايمان والوتم اپني فكر كروجو محض مراہ ہوگيا ہووہ تہيں كوئى نقصان ہيں بہنچائے گا جبكة تم ہدايت يا فتہ ہو۔ ميں نے نبى اكرم مَلِافْتِكُم أَ كوريفر ماتے ہوئے سنا ہے جب لوگ ظالم خص کو دیکھیں گے اور اس کے ہاتھ نہیں روکیں گے توعنقریب اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے عذاب میں مبتلا کردے گا۔

تشریعے: دعوت لینی لوگوں کواللہ کے دین کی طرف بلا نا فرض ہے، پھر دعوت کی دوشمیں ہیں: غیروں کو دعوت دینا اور اپنوں کو دعوت دینا بعنی غیروں کو دین کی طرف بلانا ، اورا پنوں کو دین پر جمانا ، بیدونوں دعوتیں ضروری ہیں ،سور ہُ آل عمران آیت • ۱۱ میں ہے: ﴿ كُنْتُهُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُونِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ (آل عران:١١٠) ترتجبج بنہا: "تم لوگ اچھی جماعت ہو جولوگوں کے لئے ظاہر کی گئی ہو،تم نیک کاموں کا تھم دیتے ہواور بری باتوں ہے روكتے ہو،اوراللہ تعالی پرایمان رکھتے ہو۔"

اس آیت میں دونوں وعوتوں کا ذکر ہے ﴿ أُخْدِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ میں غیروں کو دعوت دینے کا ذکر ہے، قر آن کریم النّائیس سے غیروں کا ذكركرتا ہے اور تاموون ہے آخرتك اپنول كودعوت دينے كا اورخودكو ايمان كے تقاضول پر جمانے كا ذكر ہے۔

پھر جاننا چاہئے کہ پہلی شم کی دعوت سے اگرامت تغافل برتے تو اس پرعذاب کی دھمکی نہیں دی گئی گر دوسری دعوت میں غفلت برتنے پراحادیث شریفہ میں عذاب کی خبر دی گئی ہےاوراس کی وجہ یہ ہے کہ امت مسلمہ اگر دین کا بھیجے نمونہ بن جائے تو دوسروں کو دعوت خود بخو د بہنچے گی اور اگر اپنوں میں بگاڑ بیدا ہو جائے اور وہ نام کےمسلمان رہ جائیں تو وہ دوسروں کی دین بیز اری کا سبب بن جائیں گے، ان کواگر دعوت دی بھی جائے گی تو وہ اثر انداز نہیں ہوگی ، اس لئے پہلے محنت اسلامی معاشرہ پر ہونی چاہئے ، اگلے باب میں اس سلسلہ کی روایات آ رہی ہیں۔

**اعت سراض:**اس طرح تو بظاہراس حدیث اور آیت میں تعارض ساہو گیا کہ آیت ہے چھوٹ معلوم ہوتی ہے جبکہ ُحدیث سے نزوم معلوم ہوتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بہر صورت لازمی ہے ورنہ عذاب یقین ہے۔ سورۃ المائدہ آیت ۵ • ا ہے:

﴿ يَايَتُهَا اتَّذِينَ امْنُوا عَلَيْكُمْ ٱنْفُسَكُمْ الْكِشُوكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴾

تَوْجِهَا بَهِ: "اے ایمان والو!تم اپنی فکر کرو جبتم راہ پر چل رہے ہوتو جو مخص گمراہ ہواس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں۔" اس آیت کے ظاہر سے میں مجھا جاسکتا ہے کہ ہرانسان اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، اس کواپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہئے، دوسرے کچھ بھی کرتے رہیں،اس پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں،گریہ بات قر آن کریم اور احادیث شریفہ کی تصریحات کے خلاف ہے،حضرت صدیق اکبر مزایش نے خطابِ عام میں فرمایا: لوگو!تم بیآیت کریمہ پڑھتے ہواوراس کو بےموقع استعال کرتے ہو،تم بیسجھتے ہو کہ امر بالمعروف اور نہیعن المنکرضروری نہیں ،سنو! میں نے خود نبی مَلِّشَيَّعَ ﷺ سے سنا ہے کہ جب لوگ ظالم کو دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو قریب ہے کہاللہ تعالی مجرم کے ساتھ ان کوبھی عذاب میں مبتلا کر دیں۔

**جواب:** اس کا جواب میہ ہے کہ ان دونوں کے الگ الگ محامل ہیں اس لئے کوئی تعارض نہیں۔

 علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے الا تقان میں اس طرح کی تطبیق دی ہے کہ اس آیت کا تعلق ابتدائے اسلام سے ہے جبکہ حدیث کا تعلق قوت اسلامی کے حصول کے زمانے سے ہے، گویا بیمنسوخ یا ازقبیل منساہے، منسا کا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ بھی ایک حکم پرعمل ہو جب حالات اس کے مطابق ہوں اور مبھی دوسرے پرعمل ہوجب حالات سازگار نہ ہوں جیسے جہاد کی آیات اور صبر کی تلقین میں

"من ضل" سے مزاد ذی لوگ ہیں یعنی جب مسلمان اپنے دین قائم ہوں تو ذمیوں کی لا دینیت ان کے لئے نقصان دہ نہیں۔

'''من ضل'' سے مرادیہود ونصاریٰ ہیں۔شرکیہ میں اور آبا وَ اجداد کی اندھی تقلید میں مبتلا ہیں اورنصیحت وفہمائش سے بھی بازنہیں

آتے توتم ان کے غم میں نہ پڑو،ان کی گمراہی سے تمہارا کوئی نقصان نہیں، بشرطیکہ تم سیدھی راہ پر چل رہے ہو،اور سیدھی راہ یہی ہے کہ آ دمی ایمان وتقویٰ کی زندگی اختیار کرے،خود برائی سے رکےاور دوسروں کورو کنے کی کوشش کرے، پھربھی لوگ برائی سے نہ رکیں تو اس کا کوئی نقصان نہیں۔

اوراگریہ آیت مسلمان کوبھی عام ہے تواذا اھت دیت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی داغل ہے، مسلمانوں کی اصلاح کی فکر اولاً ہر شخص پرضروری ہے، پھر امکان بھر کوشش کرنے کے بعد اگر لوگ نہ نیں تو وہ ذمہ دار نہیں۔ (ابوداؤد حدیث 4341) میں ہے کہ حضرت ابو تعلیہ خشی میں ہے کہ حضرت ابو تھا ہے، آپ میں نے اس کا مطلب نبی میں ہے کہ حضرت ابو تھا ہے، آپ میں نے فرمایا:

بلائتمروا بالمعروف، وتناهوا عن المنكر حتى اذاريت شجًا مطاعًا وهووى متبعا و دنيا موثرة واعباب كلذى رأى برأيه فعليك بخاصة نفسك، ودع عنك العوام:

ترکیجی بنا، بلکہ ایک دوسرے کو بھلائی کا تھم دو، اور ایک دوسرے کو برائی سے روکو یہاں تک کہ جبتم دیکھوالی بخیلی کوجس کی پیروی کی جارہی ہے، اور الیی خواہش کوجس کے پیچھے چلا جارہا ہے، اور الیی دنیا کو جسے ترجیح دی جارہی ہے اور ہر صاحب رائے اپنی رائے پراتر رہاہے تواپنے آپ کولازم پکڑواور عوام کا خیال چھوڑو۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنكر کی محنت کے بعد عليكم انفسكم كانمبر ہے۔

ایسے میں سابقہ باب میں بخاری شریف کی حدیث پرعمل کا وقت ہوگا کہ "فاعتزل تلك الفوق كلها" الخ (صح بخاری ص: 1049، 5:2) اس حدیث کی تشریح ان شاء اللہ متعلقہ باب میں آئے گی۔

لغوى تختيق "اوشك" بفتح الهمزة وسكون الواووفتح الشين بمعنى قارب و اسرع: لينى قريب بادرايها بهت طديوگا-

#### بَابُمَاجَاءَ فِي الْأَمْرِبِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ

### باب ٩: امر بالمعروف اور نهى عن المنكر كابيان

(٢٠٩٥) وَالَّذِيْ نَفُسِيْ بِيَدِهٖ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعُرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ اَوْلَيُوشِكَنَّ اللهُ اَن يَّبُعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًامِّنُهُ ثُمَّ تَنْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ.

تَزَخِّجَنَّبَرِ: حضرت حذیفہ بن بمان و الله بن بمان مُوافِظِیَم کا فرمان فقل کرتے ہیں اس ذات کی تتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے تم لوگ ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے رو کو گے ورنہ اللہ تعالی تم پر اپناعذاب نازل کرے گا چرتم اس سے دعا ما نگو گے اور وہ تنہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔

(٢٠٩١) وَالَّذِينُ نَفْسِي بِيَدِ إِلا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتُلُوا إِمَامَكُمْ وَتَجْتَلِلُوا بِأَسْيَا فِكُمْ وَيَرِثَ دُنْيَاكُمُ

#### شِرَادُكُمُ.

توکیجینب، حضرت حذیفہ بن بمان میں نیان کرتے ہیں نبی اکرم سَلِین نجائے فرمایا اس ذات کی سم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے قیامت اس دفت تک قائم نہیں ہو گی جس دفت تک تم اپنے امام کوتل نہیں کرو گے اور اپنی تلواروں سے لڑو گے نہیں تمہاری دنیاوی معاملات کے نگران تمہارے بدترین لوگ ہوجا ئیں گے۔

(٢٠٩٧) اَنَّهُ ذَكَرَ الْجَيْشَ الَّذِي يُخْسَفُ وَهِمْ فَقَالَتُ أُمُّ سَلَمَةَ لَعَلَّ فِيُهِمُ الْمُكْرَةُ قَالَ إِنَّهُمُ يُبُعَثُونَ عَلَى وَيُهِمُ الْمُكْرَةُ قَالَ إِنَّهُمُ يُبُعَثُونَ عَلَى وَيُهِمُ الْمُكْرَةُ وَالْمَالِمَةُ لَعَلَى وَيُهِمُ اللَّهُ كُرَةً وَاللَّا الْمُكُرِةُ وَاللَّا اللَّهُ مَا يُبَعِّدُونَ عَلَى وَيَا عِلْمُ.

ترکیجی نئی: حضرت ام سلمہ وہ اٹھٹا نی اکرم مُطِّلِفِیکُم کا بیفر مان نقل کرتی ہیں نبی اکرم مُطِّلِفِیکَم نے اس کشکر کا تذکرہ کیا جے زمین میں دھنسادیا جائے گا تو حضرت اُم سلمہ وہ کٹھٹا نے عرض کی ہوسکتا ہے ان میں کچھ ایسے لوگ ہوں جو مجبوری کے عالم میں آئے ہوں نبی اکرم مُلِلْفِکِکَم اِنسوری کے عالم میں آئے ہوں نبی اکرم مُلِلْفِکِکَم اِنسوری کے مطابق زندہ کیا جائے گا۔

تشریع: که دعوت کے دو دائرے ہیں: ایک غیروں کو دین کی طرف بلانا، دوسرا: مسلمانوں کے احوال کوسنوارنا اور ان کو کھل باتوں کا تھم دینا، اور برائیوں سے روکنا، کیونکہ امت اگر دین کا صحح نمونہ بن جائے تو دوسرے خود ہی اس سے متاثر ہوں گے اور اگر امت کا حال بگڑ جائے تو ان کو دیکھ کر دوسرے بھی دین سے بدک جائیں گے، اس لئے اصل محنت امر بالمعروف اور نہی عن دالمنکر پر ہونی چاہئے۔، آج بلا مبالغہ ای فیصد مسلمان بس نام کے مسلمان ہیں اور کسی کو فکر نہیں: پھرعذاب نہیں آئے گا تو کیار حمت کے جھونکیں چلیں گے!

آج ہمارا دوروہ زمانہ ہے جس میں قیامت کی آمد بہت ہی قریب ہے کہ علامت صغریٰ سب ظاہر ہو پچکی ہیں صرف علامات کبریٰ
کا آنا باقی ہے ، ان منکرات میں سب سے خطرناک چیزیں تین ہیں اور یہی تین امریکہ ویورپ کے اصل اہداف ہیں: ① موسیقی عام
کرنا۔ ② بے پردگی و فحاشی کو فروغ ویب اور ایسے لوگوں کی حوسلہ افزائی کرنا بلکہ عزت افزائی کرنا جو اس کو آ گے بڑھا رہے
ہیں۔ ③ سودکو ضرورت بنانا ، ان تینوں میں سے ایک پر بھی قابو یا نابظاہر ناممکن لگتا ہے۔

فائك: حضرت شاہ صاحب ولیٹیا؛ عرف شذى میں فرماتے ہیں كہ امر بالمعروف اور نہى عن المنك رواجب ہے مگر اس كے اثر نہ مونے كے يقين ہوجانے سے ترك جائز ہوجا تا ہے مگر ایسے میں بھى عزیمت سے كہ اس پرعمل كيا جائے الا يہ كہ اذیت يامضرت كا اندیشہ ہوتو پھرچھوڑ دے۔اس كے ساتھ باب سابق كوبھی ملحوظ ركھنا چاہئے۔

بہرحال ال حدیث میں بطور تضیہ شرطیہ منفصلہ حقیقۃ کے احدالا مرین پر حکم لگایا گیا ہے کہ یا تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرو گئے یا پھرتم پرعذاب آئے گانہ توبید دونوں چیزیں بیک وقت جمع ہوں گی اور نہ ہی رفع ہوں گی بلکہ اگر ایک نہ ہوگی تو دوسری ہوگی۔
حدیث کو بعض شارحین نے سابقہ حدیث کے ساتھ جوڑا ہے کہ دونوں کا ماخذ ایک ہی ہے اور حضرت حذیفہ بن بمان مزاین ہو راوی علی بندا امراس زمانے میں علی بندا امراس زمانے میں اللہ بندا امراس زمانے میں آئد ہوں کا خاتم اجبکہ اب دوسرے کی آئد آئد ہے۔

بہرحال اس حدیث کو باب ہذالانے کی دو وجہ ہیں: ایک سے کہ جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر معطل ہوگا تو انجام یہ نکلے گا کہ اشرار غالب آ جائیں گے، یا مطلب سے ہے کہ آ مرون والناہون اجھے لوگ ہیں گر جولوگ آخری زمانے میں تخت وسلطنت کے مالک ہوں گے دہ اچھائی و بھلائی سے محروم ہوں گے کہ دہ تو گناہوں کوفروغ دینے دالے ہوں گے نہ کہ منع کرنے والے۔

مستملہ: اگرامر بالمعروف اور نہی عن المنكر پر قدرت ہواور ظن غالب ہو كہ امر و نہی كا فائدہ ہوگا تو امور واجبہ میں امر و نہی واجب ہیں اور امور مستحبہ میں مستحب اور اگر ظن غالب میہ ہو كہ كوئی فائدہ نہیں ہوگا یا ضرر پہنچنے كا اندیشہ ہوتو امور واجبہ میں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنكر واجب نہیں ، البتہ اگر آ دمی ہمت كر كے اصلاح حال كی كوشش كرے تو بڑے ثواب كا حقد ار ہوگا۔

لعل فیہ هد المنکر ۱۶ قال: یبعثون علی نیاته هد (حسن غریب): حضرت اُم سلمہ زا اُنتا ہے روایت ہے کہ نبی پاک مُطَافِعَ اُنتا ہے اس اُنتکر کا ذکر فرمایا جس کوزمین میں دھنسایا جائے گا پس ام سلمہ زائدہ پوچھا شایدان میں سے کوئی ایسا بھی ہوجے زبردی شامل کیا گیا ہو؟ آپ مُطَافِعَ أَنْ فرمایان کواپن اپنی نیتوں کے مطابق (قبروں) سے اٹھایا جائے گا۔

تشریح: یعنی ایسے لوگ جوشر پسندوں اور مفسدین کے ساتھ شامل ہونے پر مجبور کئے جاتے ہیں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تخلف نہیں کرسکتے مثلاً نہ جانے کی صورت میں ان کو نا قابل برداشت تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو ایسے میں اگر چہ قیامت کے دن ان کی نیت معتبر ہوگی یعنی اگر وہ واقعی مجبور سے اور کسی مسلمان یا مجاہد پر گولی چلانا نہیں چاہتے سے اور نہ ہی اپنی بندوق کا رخ عمداً مسلمانوں کی طرف رکھتے بلکہ تی الامکان ہوا میں گولیاں چلاتے رہے تو وہ فس شرکت جبری پر ماخوذ نہ ہوں گے تا ہم جہاں تک دنیوی عذاب کا تعلق ہے تو وہ سب کوشامل ہوگا۔

قَالِ الله تعالى: ﴿ وَاتَّقُوا فِتُنَةً لَّا تُصِيبُنَّ الَّذِينَ ظَلَهُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ١٠٠ الآية ﴾ (الانفال:٢٥)

(رواه الينامسلم ص: 388 كتاب الفتن سنن ابن ماجه ابواب الفتن باب 30)

یعنی جب مجرموں کی وجہ سے دنیا میں عذاب آتا ہے تو اس میں بچوں سمیت غیر مجرم بھی لپیٹ دیئے جاتے ہیں مگر آخرتمیں ہر ایک کا حساب کتاب الگ ہوگا۔

حتیٰ تقتلوا امامکمہ: سلطان مراد ہے جیسا کہ حضرت عثان وٹاٹنی امیر المومنین کوتل کیا مگر حضرت عثان غنی وٹاٹنی کاقل اور اس کے بعد کے واقعات اس حدیث کا مصداق نہیں ، کیونکہ ان کے بعد حضرت علی وٹاٹنی وارث ہوئے تھے اور وہ نیکوں کے سردار تھے۔

دوسراقول بیہ کہ حضرت مہدی ہے کچھ پہلے امام المسلمین کوامت قتل کرے گا۔

یوث دنیا کند شر اد که: ملک و مال دونوں پر ظالموں کا قبضہ ہوجائے گا۔اس روایت کواس باب کے تحت اس لئے ذکر کی اگیا کہ اشارہ کرنامقصود ہے اس با تکی طرف کہ فتنہ اس وقت واقع ہوگا جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیا جائے گا۔ نیز شنبیہ: ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے خیر اُمت ہیں: کما قال تعالیٰ:

﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ ﴾ (آل عران:١١٠) هذا حديث حسن اخر جه ابن ماجه.

روایت سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی خاص اہمیت معلوم ہوئی کہ اگر اس ام عظیم کوترک کیا گیا تو لوگوں کا دین اور دنیا

دونوں برباد ہوجائمیں گے جب ملک و مال پر اہل فساد کا قبضہ ہوگا پھر عالم میں فساد ہی تھیلے گا اہل دنیا کو اطمینان وسکون تو در کنار اضطراب لاحق رہے گا چنانچہ فی زماننا اس کا مشاہدہ ہور ہاہے۔

لعنات: "المعروف" الممراغب رحمه الله المفردات القرآن مي كلصة بين:

"والمعروف اسم لكل فعل يعرف بالعقل او الشرع حسنه والمنكر ماينكر بهما" قوله "المنكر ،مفردات القرآن مي ب:

"والمنكر كل فعل تحكم العقول الصحيحة بقبحه اوتتوقف في استقباحه و استحسانه العقول فتحكم بقبحه الشريعة"

یعن عقل سلیم جس چیز کوغور وخوض سے متحسن قرار دے اور شریعت اس کا حکم کرے یا کم از کم اجازت دے دیتو وہ معروف ہے اور جو چیز ان دونوں کے نز دیک بالکل نٹی اور فتیج ہووہ منکر ہے لیتن عقل وفق سے ناشاس۔ یہاں بینکتہ بھی قارئین کے فائدے کے لئے کھاجا تاہے کہ معروف معرفت سے ہے جوعلم سے اخص ہے:

كها قال الراغب والعرفان ادراك الشئى بتفكرو تدبروهوا خص من العلم و يضاده الانكارو يقال: فلان يعرف الله ولايقال يعلم الله ... ويقال: الله يعلم ولا يقال يعرف كذا.

# بَابُ مَاجَآءَ فِي تَغْيِيْرِ الْمُنْكَرِبِالْيَدِ اَوْبِاللِّسَانِ اَوْبِالْقَلْبِ

### باب ۱۰: منكركو باتھ سے يازبان سے يادل سے روكنا

(٢٠٩٨) ٱوَّلُمَنُ قَلَّمَ الْخُطْبَةَ قَبُلَ الصَّلُوةِ مَرُوَانُ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ لِمَرُوَانَ خَالَفُتَ السُّنَّةَ فَقَالَ يَافُلَانُ ثُوكَ مَا كُلُونُ مَنْ رَاعُ مُنْكَرًا ثُولُ مَنْ رَاى مُنْكَرًا ثُولُ مَنْ رَاى مُنْكَرًا فَلُونُ مِنْ رَاى مُنْكَرًا فَلُونُ مِنْ رَاى مُنْكَرًا فَلُونُ مِنْ لَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَفُلِكَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَفُلِكَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَفُلِكَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَنْ لَمُ يَسْتَطِعُ فَبِلِسَانِهِ وَمَنْ لَمُ يَسْتَطِعُ فَبِقَلْبِهِ وَذُلِكَ اَضْعَفُ الْإِيمَانِ.

ترکیجیتن، طارق بن شہاب بیان کرتے ہیں سب سے پہلے (عید کے دن) مروان نے نماز سے پہلے خطبہ دینا شروع کیا تو ایک مخض
کھڑا ہوا اس نے مروان سے کہاتم نے سنت کی خلاف ورزی کی ہے تو اس نے جواب دیا اے فلال جسست کی تم تلاش میں ہواسے ترک
کردیا گیا ہے تو حضرت ابوسعیہ خدری ہوائی نے نہاں تک کہ پہلے خص کا تعلق ہے تو اس نے اپنے فرض کو ادا کردیا ہے میں نے
نی اکرم مُرافظاً کے کوفر ماتے ہوئے سنا ہے جو تحص کسی منکر کو دیکھے وہ اپنے ہاتھ کے ذریعے اسے ختم کرے جو اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو دل میں (اسے براسمجھے) اور بیا کیان کا سب سے کمزور حصہ ہے۔
وہ اسے منہ کے ذریعے کیے جو اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو دل میں (اسے براسمجھے) اور بیا کیان کا سب سے کمزور حصہ ہے۔
تشریفیج: پہلے چند فوائد جان لیں: ﴿ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہیں اور بید بی خیر خوائی ہے، اور جن لوگوں نے
کھٹیکھڈ آنفسکٹ ﷺ کوفر اگھڑی کی (الانفال: ۱۲۳) ترکیجہ تہا: " کوئی
آدی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ "سے استدلال کیا اس کا جواب آچکا کہ آیت کا تھم اصلاح حال کی کوشش کے بعد ہے ادر سے ادر سے اور سے در سے کا تھم اصلاح حال کی کوشش کے بعد ہے ادر سے اور سے در سے کینے کھی کے در سے استدلال کیا اس کا جواب آچکا کہ آیت کا تھم اصلاح حال کی کوشش کے بعد ہے ادر سے اور سے در سے کا تو جو نہیں اٹھائے گا۔ "سے استدلال کیا اس کا جواب آچکا کہ آیت کا تھم اصلاح حال کی کوشش کے بعد ہے ادر سے در سے کا تو جو نہیں اٹھائے گا۔ "سے استدلال کیا اس کا جواب آچکا کہ آیت کا تھم اصلاح حال کی کوشش کے بعد ہے ادر سے در سے کا تو جو نہیں اٹھائے گا۔ "سے استدلال کیا اس کا جواب آچکا کہ آیت کا تھم اصلاح حال کی کوشش کے بعد ہے ادر سے بھور سے کالوں کو تھائی کو تھائی کو تھور سے کو کو تو کو تھائی کو تھائی کے در سے کا تھا کھائی کو تھائی کو تھائی کی کو تھائی کو تھائی کی کو تھائی کی کو تھائی کو تھائی کو تھائی کو تھائی کو تھائی کی کو تھائی کو تھائی کو تھائی کو تھائی کو تھائی کو تھائی کو تو تھائی کو تھائی کو

دوسرے کا بوجھ اٹھانا نہیں ہے، بلکہ اپنی ذمہ داری میں کوتا ہی کی سزاہے۔

- © پھرامر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض کفایہ ہیں اگر پچھلوگ اس کو انجام دیں تو باقی سے یہ فریضہ ساقط ہوجائے گا، ورنہ تمام قادرین گنہگار ہوں گے جیسے کوئی شخص اپنی بیوی کو، اپنی اولا دکو یا اپنے غلام کومعروف میں کوتاہ اور منکر میں دلیر پائے تو اس کی اصلاح فرض ہے اور عام مسلمانوں میں کوتاہی دیکھے اور واس کا خیال ہو کہ کہنے سے پچھ فائدہ نہیں ہوگا بھی کہنا ضروری ہے، اصلاح فرض ہے اور عام مسلمانوں میں کوتاہی دیکھے اور واس کا خیال ہو کہ کہنے سے پچھ فائدہ نہیں ہوگا بھی کہنا ضروری ہے، مسلمانوں میں کوتاہی والداریات:۵۵) تو نیج کائم، "آپ نصیحت کریں بیٹک نصیحت مؤمنین کو فائدہ دے گی۔ "
  مونین کو فائدہ پہنچتا ہے۔
- (3) اورعلاء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ فریضہ حکام کے ساتھ خاص نہیں بلکہ عام مسلمانوں کو بھی بیہ فریضہ انجام دینا چاہئے بلکہ صدر اول میں تو عام مسلمان حکام پر بھی نکیر کرتے ہیں، البتہ بیضروری ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والا مسائل سے واقف ہو، پھر اگر مسئلہ واجبات ظاہرہ کا اور محرمات مشہورہ کا ہے جیسے نماز، روزہ اور زنا اور شراب نوشی وغیرہ جن کو سب مسلمان جانے ہیں، پس ان سے روکنے کی ذمہ داری بھی سب کی ہے اور اگر مسئلہ جمتہد فیہ ہوتو جو اہل علم مسئلہ میں بصیرت رکھتے ہیں انہی کا یہ مقام ہے۔
- اوراس فریضہ کے آ داب میں سے بیہ کہ حکمت کا لحاظ کر کے بات کہی جائے، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے: جس نے اپنے بھائی کو چیکے سے نصیحت کی اس کے ساتھ خیر خواہی کی اور اس کو سنوار دیا اور جس نے اس کو علانیہ نصیحت کی اس نے اس کو رسوا کیا اور اس کو عیب دار کر دیا، ہاں اگر کوئی منکر عام لوگوں میں پھیلا ہوا ہو تو کسی کا نام لئے بغیر عام لوگوں کے سامنے کئیر کرسکتے ہیں۔

اس حدیث پر ابن رجب عنبلی رحمہ اللہ نے شرح انمسین (جامع العلوم و الکلم فی شرح خمسین حدیث من جوامع الکلم) میں تفصیل سے بحث کی ہے، اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عدم قدرت کی صورت میں وجوب بالا تفاق ساقط ہو جا تا ہے تاہم پھر بھی جوشن اس پر عمل کر ہے تو وہ عزیمت اور باعث فضیلت ہے کیونکہ معذورین اگر چہترک عمل سے گنبگار تو نہیں ہوتے ہیں مگر ان کے مقابلے میں عاملین افضل ہوتے ہیں، اصحاب السبت کو ایک جماعت نے روکا اور دوسری نے وعظ میں تا ثیر نہ سمجھ کرسکوت اختیار کیا مگر افضل واعظین سے، عورتیں اگر چہ ماہواری کے ایام میں نماز پڑھنے سے معذور ہوتی ہیں مگر مردوں کے مقابلے میں ان کو بنا ہریں نا قصات الدین قرار دیا گیا ہے، پھر عدم استطاعت سے مراد کیا ہے تو وہ لکھتے ہیں کہ جے قبل کئے جانے یا موڑے گئے یا قید کئے جانے یا قدرہ کے جانے یا مال وغیرہ کا خطرہ لاحق ہوجیلے حکام کے متعلق کوئی مئر ہوتو وہ معذور سمجھا جائے گا جبکہ برا بھلا سنے کی پرواہ نہیں کرے گا باں البتہ حکام سے قال نہیں کرے گا (یعنی کفر ہوتا کے مدرج میں) البتہ اگر ہو سکے تو ان کے اقدامات غیر پرواہ نہیں کرے گا بال البتہ حکام سے قال نہیں کرے گا (یعنی کفر ہوتا کے عربہ قدیت کو رہے میں) البتہ اگر ہو سکتو ان کے اقدامات غیر پرواہ نہیں کردے جیسے شراب کے برتن تو ڈنا یا آلات موسیقی وغیرہ تو ڑنا۔

آج کل اگر چپعض منکرات پربعض مقامات پرتنقید تو ہوسکتی ہے مگرسب کےسب منکرات اور تمام مقامات میں رو کنا یا ان پر ٹو کنا ناممکن ہے کیونکہ عام منکرات اب مقامی نہ رہے بلکہ عالمی بن گئے ہیں۔شرح المسین میں ہے:

وكنالك روى عن طائفة من الصحابة في قوله تعالى: ﴿عَلَيْكُمْ انْفُسَكُمْ ۗ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ إِذَا

الْمُتَدَّيْتُمْ ﴿ ﴾ (المائده: ١٠٥) قالو ا: لحريات تأويلها، انمأ تأويلها في آخر الزمان ... الخ فاعد : كرنبي عن المنكر مين زي اور شفقت كاعضر غالب مونا چائے:

وكان اصاب ابن مسعود را الله اذا مروا بقوم يرون منهم مايكرهون، يقولون: مهلار حمكم الله مهلار حمكم الله مهلار حمكم الله

"ابن مسعود و الله كالتى جب لوگول كے پاس سے گزرتے تو جب انہيں نالبنديده بات كرتے ہوئے د كھتے تو كہتے تو كہتے جوڑ دواللہ تمہارے او پررحم كرے۔"

بھرا جمای بعنی متفقه منکرات سے رو کنا بفذر طافت واجب ہے جبکہ اختلافی مسائل میں غلوسے بچنا چاہئے۔

ول سے برا سجھنے کا مطلب: اس حدیث پاک میں مطر کو نقط دل سے نفرت کرنے اور برا سجھنے کو اضعف الایمان کہا ہے اور مسلم وغیرہ کی ایک حدیث میں اس کی تصریح ہے کہ اس سے نیچے ایمان کا کوئی درجہنہیں ہے:

وفيه: من جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذالك من الايمان حبة خردل.

"اس حدیث میں ہے: جس نے اُن لوگوں سے دل سے جہاد کیا وہ بھی موٹن ہے، لیکن اس سے کم ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے۔"

① اور بخاری و مسلم میں بیدوایت بھی ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابوسعید خدری بڑا ٹیو نے مروان پر نکیر کی، وہ دونوں عیدگاہ ساتھ ساتھ آئے تھے، مروان سیدھام نبر کی طرف چلا تو حضرت ابوسعید بڑا ٹیو نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا مگر وہ نہیں ہانا اور جواب دیا: قد ترک ما تعلمہ: آپ جو جانتے ہیں وہ زمانہ گیا! حضرت ابوسعید خدری بڑا ٹیو نے جواب دیا: کلا: والذی نفسی بیدہ! لا تاتون بخیر مما اعلمہ: ہرگر نہیں، قسم اس بستی کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے! تم لوگ نہیں لاؤ گے کوئی کام بہتر ان کاموں سے جو میں جانتا ہوں، یہ بات تین مرتبہ کہہ کر حضرت ابوسعید صف میں جانبے۔ (مسلم شریف حدیث 889) کاموں سے جو میں جانتا ہوں، یہ بات تین مرتبہ کہہ کر حضرت ابوسعید صف میں جانبے۔ (مسلم شریف حدیث 889) کاموں سے جو میں کا اس روایت میں ذکر ہے کھڑے ہوکر نکیر کی، اس لئے اس کے عمل کا درجہ بڑھ گیا، اس لئے حضرت ابوسعید خدری نواٹیو نے نے فرمایا: اس بندے نے جو اس پر حق تھا چکا دیا۔

کی منکرکوہاتھ سے بدلنا یہ ہے کہ منکر میں مشغول لوگوں کو کسی بھی طرح اس سے روک دے، مثلاً آلات ابوولعب توڑ دے، ان کی سرزنش اور پٹائی کرے، مگر یہ کام حاکم کا ہے، قوت نافذہ کے بغیر بیہ کام کرنے سے فتنہ ہوتا ہے۔ دوسرا درجہ زبان سے تبدیلی کرنے کا ہے، یعنی برائی میں مشغول لوگوں کو سمجھایا جائے، ان پراعتراض کیا جائے، یہ کام عام احوال میں ہر شخص کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص بے ہمت ہواور اس کی بھی ہمت نہ کر سکتے تو آخری درجہ دل سے منکر کو برا سمجھنے کا ہے، اس سے بنچے ایمان کا کوئی درجہ نیس، بلکہ اس سے بنچے مداہنت فی الدین ہے جو پورے معاشرے کولے ڈوئی ہے، اور اس کا تذکرہ آئندہ باب میں آر ما سے۔

اعتراض: يه كدول سروك كامطلب كسام؟

**جواب:** کہمومن کوا چھے برے کی تمیز کرنا لازمی ہے، برائی بظاہر کتنی ہی اچھی لگے اور طبیعت کو کتنی ہی پیند ہولیکن بنظر عقل وشرع اس کو برا جاننا ضروری ہے اس کے بعد اس سے خود بچنا چاہئے اور دوسروں کو بچانا چاہئے لیکن اگر وہ دوسروں کونہیں بچاسکتا تو کم از کم خود تو بے اوراگرکوئی مجوری ایس ہے کہ وہ عملی طور پرخود بھی نہیں بن سکتا ، مثلاً کسی کا پروی اُو پُی آواز میں گانے سننے کا شوقین ہے اوراس کی آواز دوسرے گھروں تک بھی پہنچ جاتی ہے اور رو کئے کی قدرت نہیں اور ہجرت کی استطاعت نہیں تو کم از کم اس عمل کو برا مانا ایمان کا اورانی درجہ ہے ، اوراس آخری درجہ کو ایمان کا ضعیف ترین درجہ قرار دیا ہے یہ مسبب سے سبب پر استدلال ہے ، اس استدلال کا نام استدلال انی ہے ، جیسے دھویں ہے آگ پر استدلال کیونکہ ایمان ایک قبلی حالت ہے اورام مخفی ہے ، پس اس کی قوت وضعیف کا انداز ہو مون کے اعمال سے لگایا جائے گا جو تو کی الایمان ہوگا ، وہ بر ملائلیر کریگا اور جو کم ہمت ہوگا وہ بچکچائے گا ، یواس کے ایمان کے ضعیف کی دلیل ہے گریہ خیال رہے کہ ایمان اس کا بھی ناقص نہیں ، البتہ وہ کمزور ہے ، چنانچہ اس کے آثار ظاہر نہیں ہوئے اور وہ مشکر کو صرف دل سے براسمجھ کر رہ گیا گئی بہر حال یہ بھی ایک ایمانی درجہ ہے جیسے تو می اورضعیف دونوں کامل انسان ہیں ، گر دونوں میں فرق ہے ، پھر اس کے بعدا یمان ، ی ناقص ہے ۔ یہ مداہنت کرنے والے اور موافقت کرنے والے لوگ ہیں۔

#### بابمنه

### باب اا: منكرات ميں مداہنت كرنے والے كى مثال

(٢٠٩٩) مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللهِ وَالْمُدُهِنِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمِ السَّهَمُوُا عَلَى سَفِيْنَةٍ فِي الْبَحْرِ فَاصَابَ بَعُضُهُمْ السَفَلَهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِي الْبَحْرِ السَفَلَهَا يَصْعَدُونَ فَيَسْتَقُونَ الْهَآءَ بَعُضُهُمْ اَعْفُهُمْ اَسْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِي الْبَحْرِ السَفَلَهَا يَصْعَدُونَ فَيَسْتَقُونَ الْهَآءَ فَيَصُبُّونَ عَلَى الَّذِينَ فِي اعْلَاهَا لاَ نَنَ عُكُمْ تَصْعَدُونَ فَتُوذُونَنَا فَقَالَ الَّذِينَ فِي اعْلَاهَا لاَ نَنَ عُكُمْ تَصْعَدُونَ فَتُوذُونَنَا فَقَالَ الَّذِينَ فِي الْمَاءَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ترکیجہ نہ: حضرت نعمان بن بشیر مختافہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَشَافِیکُا نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کی حدود کوقائم کرنے والا اوراس معاسلے میں سستی کرنے والا ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جوایک شتی میں سوار ہو کر سمندر میں سفر کرتے ہیں پچھلوگ شتی کے اوپر والے حصے میں چلے جاتے ہیں نیچے والے لوگ پانی لانے کے لیے اوپر جاتے ہیں تو والے حصے میں چلے جاتے ہیں اوپر نہیں آنے دیں گے کیونکہ تم ہمیں تکلیف وہ پچھ بانی اوپر نہیں آنے دیں گے کیونکہ تم ہمیں تکلیف کو پہنچاتے ہوتو نیچے والے لوگوں پر گرا دیتے ہیں تو اوپر والے یہ کہتے ہیں اب ہم تمہیں اوپر نہیں آنے دیں گے کیونکہ تم ہمیں تکلیف پہنچاتے ہوتو نیچے والے یہ کہیں ہم کشتی کے زیریں حصے میں سوراخ کردیتے ہیں تا کہ (سمندر سے) پانی حاصل کرلیں اب اگر وہ (اوپر والے) لوگ ان کا ہاتھ پکڑ لیں گے اور انہیں روک دیں گے تو وہ سب لوگ نجات پالیں گے لیکن اگر وہ (اوپر والے) لوگ ان کے حال پر چھوڑ دیں گے تو وہ سب لوگ خی جوا عیں گے۔ (اوپر والے کو الے لوگوں) کوان کے حال پر چھوڑ دیں گے تو وہ سب لوگ خی جوا عیں گے۔

تشریع: مثال کی وضاحت: مثل القائم علی حدود الله اور المددهن فی حدود الله کی مثال آپ مَرْافَعَةَ نيان فرمائی جس کی وضاحت به کریشان موکر پانی النه اور المددهن فی حدود الله کی مثال آپ مَرْافَعَةَ نيان فرمائی جس کی وضاحت به کرجس طرح کشتی که دو حصاو پریشان موکر پانی او پرجاتے موں اور او پروالے ان سے پریشان موکر پانی او پرسے لانے کوئن کردیں تو نیچے والوں نے اپنی مہولت اس میں مجھی کہ ہم کشتی میں نیچے کی جانب سوراخ کرلیں ظاہرہے کہ اس کی

وجہ سے پانی کشتی کے اندر بھر جائے گا اور کشتی جس طرح نیچے والوں کو لے ڈو بے گی او پر والوں کو بھی لے ڈو بے گی اب اگر او پر والےان کوسوراخ کرنے سے ندروکیں بلکہ بیسوچ لیں کہ بیسوراخ اپنے حصہ میں کریں گے تو بیہی ڈو بیں گے حالانکہ ایسانہیں او پر والے بھی ان کے ساتھ ڈوب جائمیں گے اس طرح قائم علی حدود اللہ یعنی شرع کے مطابق عمل کرنے والے مدا ہن یعنی خلاف شرع کام کرنے والوں کو نہ روکیں گے تو ظاہر ہے کہ عذاب سب پر آئے گا جس کو او پر روایت میں بیان کیا گیا ہے معلوم ہوا کہ جولوگ شریعت کے عامل ہوں ان کے لئے بیضروری ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہیں ورنہ اللہ کا عذاب ان پر بھی آئے گا روايات مذكوره في الباب كےعلاوہ اس مضمون كوآيات شريفه ميں بھي بيان كيا گيا ہے فرمايا: ﴿ وَاتَّقَوْا فِتُنَكَّ لَأَ تُصِيدُ بَنَّ الَّذِينَ طَلَهُوْا مِنْكُمْ خَاصَةً ﴾ (الانفال:٢٥) وغيره \_ هذا حديث حسن صحيح احرجه البخاري

غرض دینِ اسلام کی مثال ایک کشتی کی طرح ہے اس میں سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں مگر اس کی حفاظت مشروط ہے کہ کشتی میں نقب وسوراخ ند کمیا جائے ورنہ سب غرق ہوں گے لہذا محکرات سے اہل اسلام کی اکائیوں کوخطرہ ہے عقمندی کا تقاضا ہے کہ اگر قدرت

ہوتو انہیں روکا جائے۔

ومناحت: حدود الله: داخلى سركل بين جس كاتذكره پہلے (كتاب الحج باب ٢ مين) آيا ہے اور جس سے باہر نكلنے والا آدى فاسق ہے .... المهداهن (اسم فاعل) ادان في الامو: كسى معامله مين زمى برتنا، اور المهداهن (اسم فاعل) داهنه مداهنة: مداهنت كرنا ، حق پوشى كرنا.....سهد : حصه استهد : قرعه اندازى كركه اپنا حصه معلوم كرنا..... نقب الجلدا و الجداد : كهال یا د بوار میں سوراخ کرنا)۔

لعنات: قوله"القائد على حدودالله " حدى جع بهال حد شرعى مرادب يعنى وه احكام جن كوالله في اوامرونوا اى ك ذریع مقرر کیا ہے ان پر قائم کے معنی پابندی کرنے اور تحفظ کرنے کے ہیں۔ قوله "المددهن" اس کو مداهن بالالف بھی کہتے ہیں، دونوں اس فاعل کے صینے ہیں، پہلفظ گویا وہن بمعنی تیل ہے مشتق ہے، مداہنت حق پوشی اور چاپلوی کو کہتے ہیں یعنی منکر کو دیکھ کر باوجود قدرت کے نہ روکنے والا، گویا اس نے باطل پر خاموثی اختیار کر کے اس پر جواز کا تیل لگا کر اس کو چمکیلا بنانے کی کوشش کی ہے۔ قوله "استهموا" يعنى قرعداندازى كے ذريعے اس ميں بيٹھنے كى نشتيں اور منزليں تقيم كيں۔ قوله "يصعدون "بفتح الياء صعود ہے بمعنی چڑھنے کے ہے جبکہ اصعاد باب افعال سے ہموار زمین میں چلنے کو کہتے ہیں: فغی الایتہ ال کریمة "اذتصعدون" الج بضم التاء ، تدبر قوله "فيستقون" استقى فلائاكى سے بإنى يا سرانى چاہنا قوله "فيصبون" (سورة آلعمران آیت ۱۵۳)علی کاصله مین آنے کی وجہ سے متعددی کا ترجمہ کیا ہے۔

# بَابُ اَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدُلٍ عِنْدَ سُلُطَانٍ جَائِرٍ

باب ۱۲: ظالم بادشاہ کے سامنے میں بات کہنا بہترین جہاد ہے

(٢١٠٠) إِنَّ مِنْ أَعْظِمِ الْجِهَادِ كَلِبَةَ عَنْلٍ عِنْدَسُلُطَانٍ جَابِرٍ.

تركيبيني: حضرت ابوسعيد خدرى ولأني بيان كرتے ہيں نبي اكرم مُلِقَطِيعَ أَنْ فرمايا ہے سب سے عظيم جہاد ظالم حكمران كے سامنے انصاف

کی بات کہناہے۔

تشریح: ﴿ کلمة حق عند سلطان جائر: افضل الجهاد کول ہے؟ کلمة ق عند الجائز کو افضل جہاداس کے قرار دیا کہ جہادیس عجاد کا میں عباد کا فر کے مقابلہ پر غالب بھی ہوسکتا ہے اور مغلوب بھی مگر بادشاہ ظالم کے روبروکوئی حق بات اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کر دہا ہے جبکہ وہ مقہور ہے غالب ہونے کا احتمال نہیں ہے تو ظاہر کہ اس نے اس حق کو کہنے کے وقت اپنے کو ہلاکت میں ڈال دیا ہے اور اپنے کو نشانہ ہلاکت کے لئے بنا دیا ہے تو اس کی بہت بڑی جرائت کی بات ہے اس وجہ سے افضل جہاد سے

علامہ مظہری ریشیئڈ فرماتے ہیں افضل ہوجانے کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص بادشاہ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے گا تو بادشاہ ظلم سے رک جائے گا اس کا فائدہ عام مخلوق کو پہنچے گا بخلاف کفار سے قال کے وہاں س نے کافر کوئل کیا جس کا افادہ عام مخلوق کونہیں ہے بہر حال سلطان جائر کے سامنے کلم حق کا اظہار بڑی جرائت کے ساتھ فوائد کثیرہ پر مشمل ہے اس وجہ سے اس کو افضل اور اعظم الجہاد فرمایا گیا ہے۔

لعنات: قوله "من اعظم" ایک روایت میں "افضل" کالفظ ہے ( کذافی روایۃ ابن ماجہ حوالہ بالا) قوله "کلمة عدل" ایک روایت (منداحمص: 334ج: 6) میں لفظ "کلمة حق" آیا ہے لہذا عدل سے مرادحق ہے۔قولہ "جائر" جور سے بمعن ظلم کے ہے۔

ان من اعظم الجهاد دوسری روایت میں افضل الجهاد کا لفظ واقع ہے کلمة عدل ای کلمة حق کما فی الروایة الاخویٰ یہال کلمہ سے مرادایی بات کہد ینا یا لکھ دینا وغیرہ ہے جوام بالمعروف اور نہی عن المنکر کے قبیل سے ہو۔

مندکی بحث: اس حدیث میں اگرچہ عطیہ عوفی ہیں جو ضعیف شار کئے گئے ہیں مگر چونکہ اس حدیث کے شواہد ہیں، حضرت ابوامامہ شاشی کی حدیث ابن ماجہ اور مسند احمد میں ہے، اور حضرت طارق بن شہاب کی حدیث نسائی میں ہے اس لئے امام ترمذی ویشیئ نے حدیث کی حدیث نسائی میں ہے اس لئے امام ترمذی ویشیئ نے حدیث کی سے میں کی ہے، یااس لئے تحسین کی ہے کہ عطیہ ترمذی ویشیئ کے نزدیک بہت زیادہ ضعیف نہیں ہیں، ان کا حال صدوق بخطی کشیر ا

## بَابُسُوَالُ النَّبِيِّ عِلَيُّ ثَلاَثًا فِي أُمَّتِهِ

# باب ١١٠: نبي صَلِّفَظِيَّةً نِهِ الْمت كے لئے تين دعا ئيں مانگيں

(۲۰۹۱) صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاقًا فَاطَالَهَا قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّاةً لَّهُ تَكُنْ تُصَلِّيُهَا قَالَ اَجَلَ إِنَّهَا صَلَاقُ رَغْبَةٍ وَّرَهُبَةٍ إِنِّى سَالَتُ اللهَ فِيهَا ثَلَاقًا فَاعُطَانِ اثْنَتَيْنِ وَمَنَعَنِى وَاحِدَةً سَالَتُهُ اَنَ لَا يُهْلِكَ أُمِّينَ بِسَنَةٍ فَاعُطَانِيْهَا وَسَالَتُهُ آنَ لَا يُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوا مِنْ غَيْرِهِمْ فَاعْطَانِيْهَا وَسَالَتُهُ آنَ لَا يُنِيْقَ بَعْضَهُمُ بَأْسَ بَعْضِ فَمَنَعَنِيْهَا.

تَرُخِچَهُمْ عبدالله بن خباب اپنے والدیہ بیان نقل کرتے ہیں نبی اکرم مَرِ النظائيَةَ نے نماز اوا کی آپ مِرَ النظائية الله بن خباب اپنے والدیہ بیان نقل کرتے ہیں نبی اکرم مِرَ النظائية اللہ عبدالله بن خباب اپنے والدیہ بیان نقل کرتے ہیں نبی اکرم مِرَ النظائية اللہ عبدالله بن خباب اللہ عبد الله بن خباب الله بناز اوا کی اوگوں

نے عرض کیا یارسول اللہ آج آپ نے جس طرح نماز اداکی تھی آج سے پہلے اس طرح پہلے ادانہیں کی تھی تو نبی اکرم مِرَّا اللَّهِ آج فر ما یا ایسا ہی ہے یہ وہ نمازتھی جس میں پچھا میر بھی تھی اور پچھ خوف بھی تھا میں نے اللہ تعالی سے اس میں تین سوال کے اس نے دو مجھے عطا کردی ادرایک کے بارے میں منع کردیا میں نے اس سے بیسوال کیا کہ وہ میری امت کو قط سالی کی وجہ سے ہلاک نہ کرے اس نے بیات مجھے عطا کردی میں نے عرض کی وہ ان پر ان کے دشمن کو پوری طرح مسلط نہ کرے تو اس نے مجھے یہ بھی عطا کردیا میں نے اس سے سوال کیا کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں نہاڑی تو اللہ تعالی نے یہ بات قبول نہیں کی۔

(۲۰۹۲) إِنَّ اللِهُ زَوْى لِى الْأَرْضَ فَرَايُتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَإِنَّ اُمَّتِى سَيَبُلُغُ مُلُكُهَا مَا زُوِى لِى مِهُمَا وَاعْطِيْتُ الْكُنْرَيْنِ الْاَحْمَرَ وَالْاَبْيَضَ وَإِنِّ سَأَلْتُ رَبِّى لِأُمَّتِى آنَ لَا يُهْلِكُهَا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ وَّآنَ لَا يُسَلِّطُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ الْكُنْرَيْنِ الْاَحْمَرَ وَالْاَبْيَضَ وَإِنِّى سَأَلْتُ رَبِّى قَالَ يَا مُحَمَّدُ اِنِّى إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ وَإِنِّى عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ فَي اللَّهُ لَا يُرَدُّ وَإِنِّى الْمُعْلِيمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ فَي اللَّهُ الْمُلِكُهُمُ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ وَآنَ لَا السَلِّطُ عَلَيْهِمُ عَلُوا قِنْ سِوْى انْفُسِهِمُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ مَنْ بِأَقْطَارِهَا آوُقَالَ مَنْ بَيْنَ آقَطَارِهَا حَتَى يَكُونَ بَعْضُهُمُ مُهُم لِيكُنَّ عَلَيْهِمُ مَنْ بِأَقْطَارِهَا آوُقَالَ مَنْ بَيْنَ آقَطَارِهَا حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمُ مُهُمُ لِكُ بَعْضًا وَيَسْبِى وَالْمَالُولُ عَلَيْهِمُ مَنْ بِأَعْمُ الْمُعْمَلِكُ بَعْضُا وَيَسْبِى الْمُعْمُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمُ الْمُعْلَى الْمُعْمَلِكُ بَعْضُا وَيَعْطَعُهُمُ الْمُعْمَا وَلَامُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلِكُ مَا الْمُعْمَلِكُ الْمُعْمِلُكُ الْمُعْمِلُكُ الْمُعْمِلُكُ الْمُعْمِلُكُ الْمُعْمِلُكُ اللْمُعْمِلُكُ الْمُعْمِلِكُ اللْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلِكُ الْمُعْمَا وَالْمُ الْمُعْمِلِكُ الْمُعْمِلُ عَلَيْهُمُ الْمُعْمِلُكُ اللْمُ الْمُعْمِلُكُ الْمُعْمِلُكُ الْمُعْمِلُكُ الْمُعْمِلِكُ الْمُعْمِلِكُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلِكُ اللْمُعْمُ الْمُعْمِلِكُ الْمُعْمِلِكُ اللْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ اللْمُعْمُ اللْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلِكُ اللْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمُ الْمُ

توجیجہ بنا: حضرت توبان من کھے یہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم میکھنے کے فرما یا اللہ تعالی نے میرے سامنے زمین کردی تو میں نے اس میں مشرق اور مغرب میں دکھے لیا میری امت کی حکومت عنقر یب اس حد تک پہنچ جائے گی جتنے جھے کومیر ہے سامنے کیا گیا تھا اور مجھے دو طرح کے خزانے عطا کئے گئے سرخ اور سفید پھر میں نے اپنے پروردگار سے اپنی امت کے لیے سوال کیا کہ وہ قط سالی کے ذریعے انہیں ہلاک نہ کرے اور ان کے وشمن کو ان پر کممل طور پر مسلط نہ کرے جو انہیں سرے سے ختم کر دے تو میر سے پروردگار نے فرما یا اے محمد مُلِّشَوِّئَا میں نے فیصلہ کر دیا ہے ایسا فیصلہ جو واپس نہیں لیا جا تا اور میں نے تمہاری امت کے حوالے سے بیٹمہیں عطا کر دیا کہ میں تمہاری امت کے حوالے سے بیٹمہیں عطا کر دیا کہ میں تمہاری امت کو قط سالی کے ذریعے ہلاک نہیں کروں گا اور میں ان کے وشمن کو ان پر مسلط نہیں کروں گا کہ وہ ان کا سرے سے خاتمہ کردے اگر چہ دشمن تمام روئے زمین سے اکھا ہو کر ان کے مقابلے میں آجائے (راوی کوشک ہے شاید یہ الفاظ ہیں) زمین کا تم مصول سے نہ آجا تھیں البتہ یہ لوگ خودایک دوسرے کو ہلاک کریں گا ورقیدی بنالیں گے۔

پھرآپ مُلِفَظِيَّةً نِفر مایا: میں نے اللہ تعالیٰ سے اس نماز میں تین دعا تھی مانگیں، پس اللہ نے مجھے دوعنایت فرمائیں اور ایک سے منع کردیا، میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ وہ میری امت کو قط سالی سے ہلاک نہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات مجھے دیدی اور میں نے اللہ سے مانگا کہ وہ ان پر کوئی دشمن ان کے علاوہ سے مسلط نہ کریں جو ان کو جڑم سے اکھاڑ دے، پس اللہ نے یہ بات بھی مجھے عنایت فرمائی اور میں نے اللہ سے مانگا کہ وہ ان کے بعض کو بعض کی سختی نہ چکھا تیں یعنی وہ آپس میں نہ اڑیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات مجھے عنایت نہ فرمائی (پس مسلمان باہم لڑیں گے اور یہی فتنے ہوں گے)۔

فائك: ال حدیث كے شروع میں جومضمون بڑھایا ہے وہ حضرت سعد بن الی وقاص انتائي كی روایت میں مسلم شریف (حدیث ۲۸۹۰) میں آیا ہے، البتہ اس روایت میں دوسری دعابیہ ہے کہ اللہ تعالی میری امت کوغرق نہ کردیں تو اللہ نے وہ دعا قبول فرمائی۔ بیان ہے کہ اللہ تعالی نے یہ بات قطعی طور پر طے کردی ہے کہ ایسے اسباب پیدا نہیں ہول گے کہ امت عام قبط سالی سے ہلاک ہوجائے اورغیران کے سر پر مسلط ہوکر ان کی مرکزیت کو نیست و نا بود کردیں، البتہ آپس میں خلفشار اور جنگ وجدال کے اسباب رونما ہوتے رہیں گے اور جب اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کریں گے تو اس فیصلہ کوکوئی ٹال نہیں سکے گا۔

① اس حدیث میں یستبیح بیضته هد ایک محاوره ہے، استباحہ کے دومعنی ہیں: جائز و مباح سمجھنا اور جڑ سے اکھاڑنا اور البیضة کے بھی دومعنی ہیں: جائز و مباح سمجھنا اور جڑ سے اکھاڑنا اور البیضة کے بھی دومعنی ہیں: لوہے کا خود جو جنگ میں پہنا جاتا ہے اور انڈا، اور اس لفظ سے کسی شے کی اصل بھی مراد لی جاتی ہے، بیضة القوم: احاطہ یامحفوظ جہ کو کہتے ہیں اور بیضة الدار: مکان کے بھے کو کہتے ہیں، پس اس محاور کے معنی ہیں: جو ان کی مرکزیت اور ان کی اصل جگہ کو یا مال کردے اور اس کوا جاڑدے اور اس پر قبضہ کر لے ایسانہیں ہوگا۔

ابواب القدر میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ تقدیر اللہ تعالیٰ کی جانب سے مبرم ہے لیکن بندوں کی جانب سے معلق ہے، یعنی اسباب سے مسببات پیدا ہوتے ہیں اور اس میں محووا ثبات بھی ہوتا ہے۔

لعنات: "ذوی "ذویت کے معنی سیٹنے اور لیٹنے کے ہیں بظاہر یہاں سیٹرنا مراد نہیں بلکہ دکھانا مراد ہے، اس کی ایک صورت اگر چہ سے ہو سکتی ہے کہ جو یہاں بظاہر مراد ہے کہ نظر میں حدث وقوت بیدا کردی گئی یہاں تک کہ وہ پوری زمین یا مفقوحہ علاقوں تک پہنچ گئی یا اس زمین کی شبید دکھادی گئی ہوجیے آج کل کے آلات سے نظر آتی ہے۔ قولہ "مازوی لی منہا" اگر "من "کو تعیض کے لئے ہانا جائے تو ترجمہ بیہ دکا کہ ذمین میں سے جتنے جے اور ممالک مجھے دکھا دیئے گئے تھے ان سب پرمیری امت کا قبضہ ہوجائے گا جیسے مشاہدہ ہو اور اگر "من" کو تفصیل کے لئے لیا جائے تو پھر ترجمہ یوں ہوگا کہ زمین کے جتنے جھے جو کہ پوری زمین پر مشمل ہیں مجھے دکھائے گئے ان اور اگر "من" کو تفصیل کے لئے لیا جائے تو پھر یہ حضرت مہدی علیاتیا ہی کہ دور حضرت عیسی علیاتیا ہی کے زول کے بعد ہوگا۔

قوله "الکنزین الاحمرو الابیض" دونوں کنزین سے بدلین ہیں اس کے منصوب پڑھے جائیں گے، یہ ذکر خاص بعد العام ہے کیونکہ جب مفتوحہ علاقوں پر قبضہ ہوگیا تو کنزین پر بھی ہوگیا گراہمیت کے پیش نظر اور اظہار مجزہ کے لئے ارشاد فرمایا کہ روم العام ہے کیونکہ جب مفتوحہ علاقوں پر بھی ہمارا حجنڈ الہرائے گا، احمر سے مراد سونا ہے جو سرخ رنگ والے رومیوں کا سکہ تھا جبکہ ابیض سے اور فارس اور ان کے خزانوں پر بھی ہمارا حجنڈ الہرائے گا، احمر سے مراد سونا ہے جو سرخ رنگ والے رومیوں کا سکہ تھا جبکہ ابیض سے مراد چاندی ہے جو فارس النسل سفیدرنگ کے حامل لوگوں کی کرنسی تھی۔ قولہ "فیستبیح بیضت ہمد" بیضہ سے لغوی معنی انڈا مراد منہیں بلکہ اجتماعیت ہے کیونکہ جب انڈا ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے اندر سب کھے ہے معنی سا ہوجا تا ہے اس طرح جب کسی قوم و ملت کی

مرکزیت واجماعیت منتشر کردی جاتی ہے تواس کے بعدان کے اثرات ختم ہوجاتے ہیں۔

یہ واقعہ سموقع کا ہے: بیر حدیث مسلم (حدیث ۲۸۸۹) میں بھی ہے مگراس میں بھی بیصراحت نہیں ہے کہ یہ واقعہ سموقع کا ہے جمکن ہے غزوۂ خندق میں جب آپ مِئِلِ ﷺ نے دو تین مرتبہ کدال چلایا تھا اور پتھر ٹوٹا تھا اور اس میں روشن چمکنی تھی اور اس میں زمین سمٹ کرآپ مِئِلِ فَضِیَّا اَ کُورُکھا کُی کُٹی اور قیصر و کسر کی کے محلات بھی دکھائے گئے تھے: یہ ارشاد شاید اس موقع کا ہو۔

#### بَابُ مَاجَاءَ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الْفِتْنَةِ

## باب ١١٧: فتنول كے زمانہ ميں آدمی كوكيا طرز عمل اختيار كرنا چاہئے؟

(٢١٠٣) ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِتُنَةً فَقَرَّبَهَا قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ ﷺ مَنْ خَيْرُ النَّاسِ فِيهَا قَالَ رَجُلُ فِيُ مَاشِيَتِه يُؤَدِّى حَقَّهَا وَيَعُبُلُرَبَّهُ وَرَجُلُّا خِذَّ بِرَأْسِ فَرَسِه يُغِيُفُ الْعَلُوَّ وَيُغِيفُونَهُ.

توکنچہ نہی، حضرت ام مالک نٹاٹٹو بیان کرتی ہیں نبی اکرم مُطَّنْظُیَّا نے فتنے کا تذکرہ کیا اور اسے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا یہ خاتون بیان کرتی ہیں میں نے عرض کی یارسول اللہ مُطِّلْظُیُّا اس وقت کون شخص بہتر ہوگا نبی اکرم مُطِّلْظُیَّا نے فرمایا وہ آ دمی جواپنے جانوروں میں ہواور ان کے حق کوادا کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہو یا وہ شخص جواپنے گھوڑے کے سرکوتھا ہے اور دشمن پر حملہ کردے اور دشمن اس پرحملہ کردے۔

(٢١٠٣) تَكُونُ فِتُنَةُ تَسْتَنظِفُ الْعَرَبُ قَتَلَاهَا فِي النَّارِ اللِّسَانُ فِيهَا اَشَكُمِ مَ السَّيفِ.

ترکیجہائی: حضرت عبداللہ بن عمر نافی بیان کرتے ہیں نبی اکرم مِنَّا فَشِیَّا نے فرمایا ہے ایسا فتنہ آئے گا جوعربوں کو گھیر لے گا اس میں مرنے والے لوگ جہنم میں جائیں گے اس فتنے کے دوران زبان تلوار سے زیادہ تیز ہوگی۔

قشرِ نیے: اس فتنے سے کمیامراد ہے؟ تو اس میں دواخمال ہیں: ایک یہ کہ باہمی جھڑے مراد ہوں۔ دوم یہ مکرات کا ہنگامہ مراد ہوار یہ جی ہوسکتا ہے کہ یہ دونوں بیک وقت مراد ہوں کیونکہ جیسے عہد پاک سے دوری آتی رہتی ہے تو ان برکات میں کی آتی رہتی ہے ہواور یہ می ہوسکتا ہے کہ یہ دونوں بیک وقت مراد ہوں کیونکہ جیسے عہد پاک سے دوری آتی رہتی ہے تو ان برکات میں کو آتی وارمنگرات کی جو تخصو مرافظ نظام ہے جو بالآخر رات کی تاریک کی رہے تا ایسی صورت حال میں لوگوں کو چھوڑ کر اپنا دین بچانا اہم عمل ہوگا خواہ جنگل میں پناہ گزین بن کر یا محاذ جنگ میں مجاہدین بن کر ہو، کیونکہ اس میں لوگوں کی ہمنشینی ایمان کے لئے خطرناک ہوگی اور عزلت نشینی وعلیحدگی دین کی حفاظت کی واحد راہ ہوگی چنا نچہ امام بخاری والیمیان اور بدا انحلق میں اس کے لئے مستقل باب قائم کئے ہیں:

باب من الدين الفرار من الفتن وفيه ... يوشك ان يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواضع القطر يفر بدينه من الفتن. (ايضًا صحيح بحارى ص ٤٦٦ ، ج١)
" بم سع بدالله بن يوسف ينس في بيان كياء كها بم سامام ما لك رايسًا في فرر دى ، انهول في عبدالرحمُن بن عبدالله بن

الی صعصعہ سے انہوں نے کہارسول اللہ سَلِّ النَّیْجَۃ نے فرمایا وہ زمانہ قریب ہے جب مسلمان کے لئے بہتر مال یہ ہوگا کہ چند بکریاں لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے مقامات پر چلا جائے اپنادین فتنوں سے بچانے کو بھا گتا پھرے۔" رہبانیت اور عزلت نشینی میں فرق:

﴿ وَ رَهُبَانِيَّةَ إِبْتَكَ عُوْهَا مَا كُتَبُنْهَا عَلَيْهِمْ إِلاَّ ابْتِغَاءَ رِضُوَانِ اللهِ فَهَا رَعُوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ﴾ (الديد: ٢٥) "ربهانيت كوانهول نے خوداختيار كيا ہم نے اُن پر فرض نہيں كيا تھاليكن انهوں نے اس كى جس طرح رعايت رکھنے كاحق تھا رعايت نہيں ركھى۔"

جواب: یہ ہے کہ بلاشہر بہانیت مذموم ہے لیکن اس تنہائی کو اختیار کرنے اور نصار کی کی رہبانیت میں فرق ہے، نصار کی نے جو رہبانیت اختیار کر کی تھی وہ مقصد اعلیٰ کو چھور کر بلاکی مجبوری کے اپنائی گئ تھی جو خلاف فطرت اور خلاف شریعت ہے، فطرت کے خلاف تو اس لئے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باتی جا نداروں کی طرح انسان میں تناسل و تو الدکی نہ صرف صلاحیت و دیعت فرمائی ہے بلکہ اس کے شدید جذبات بھی اس کے اندرر کھے ہیں پس ایس رہبانیت بالآخر بلٹ کر فساد معاشر سے کا سبب بنتی ہے اور خلاف شریعت اس لئے ہے کہ انبیاء کرام عین ہوائی کی تعلیمات کو لے کر لوگوں میں چیلانا نا اور خود بھی ان پرعمل کرنا اور دوسروں سے بھی ان پر عمل کرانا انسانی زندگی کا بنیادی مقصد کو ہے جو معاشر سے میں رہ کر ہی ممکن ہے لیکن اگر یہ مقاصد فوت ہو جا نمیں اور معاشرہ اتنا بگڑ جائے کہ انسانیت کا نصب العین ہی تباہ ہوجائے تو اس حدیث کے مطابق لوگوں سے بقد رضرورت علیحدگی اختیار کر لین چاہئے لیخی یا حدود وقت کے لئے جیسے آپ علیائی کا خار حراء میں قیام کرنا تھا یا متعقل طور پر جیسے اصحاب کہف نے کیا تھا اور آبیت کر بہ میں نصار کی کی رہبانیت کی جو مذمت کی گئی ہے کہ یہ لوگ ناریل حالات میں اللہ کی رضا جنگوں اور رہبانیت میں تلاش کرتے تھے جو مراسر غلط فہی کی رہبانیت کی جو مذمت کی گئی ہے کہ یہ لوگ ناریل حالات میں اللہ کی رضا جنگوں اور رہبانیت میں تلاش کرتے تھے جو مراسر غلط فہی اور پھر جوطر یقد انہوں نے خود ایجاد کیا تھا اس کاحق بھی اور نہیں کیا۔

اعست راض: مسئله كمرز لت نشين فطرت اور حكمت اللي كمنافى بتويد كي جائز موسكتى بع؟

جواب: بیہ کفرض میرکیا گیا ہے کہ معاشرہ اپنی برائی کے آخری کنارے کوچھور ہا ہوتو اس میں اگریچے پیدا بھی ہوں تو وہ بھی ماحول کے رنگ میں رنگے جائیں گے اس لئے جہنم کا ایندھن بڑھانے کے بجائے بچوں کی پیداوار کے اقدامات سے دور رہنا ہی منشا الہٰی کے رنگ میں رنگے جائیں گے اس لئے جہنم کا ایندھن بڑھانے کے بجائے بچوں کی پیداوار کے اقدامات سے دور رہنا ہی منشا الہٰی کے مطابق ہونا چاہئے اور جہاں تک جذبات کو قابو کرنے کا تعلق ہے تو یہ بھی کوئی نا قابل عمل مسکہ نہیں ہے کیونکہ جولوگ شادی کرنے پرقادر نہ ہوں ان کے لئے ریاضتیں اور روز ہے ہیں۔واللہ اعلم وعملہ اتم

تستنظف: ای تستوعب کہا جاتا ہے استنظفت الشی اذا اخذته کله ملاعلی قاری والله فرماتے ہیں بعض معنوات نے اس کے معنی تطور کے بھی ای تطهر همرمن الار ذال و اهل الفتن:

قتلاها فی النار: جُع تنیل جمعنی مقتول مبتداء ہے اور فی النار خبر ہے اس فتنہ سے غیر معلوم فتنہ مراد ہے چونکہ اس میں قتل ہونے والوں کی نیت اعلاء کلمۃ اللہ کی نیت نہیں تھی بلکہ بغاوت اور مال و دولت کا اکٹھا کرنامقصود تھا اس وجہ سے وہ مقتول جہنم میں

جائیں گے۔قاله عیاض: اللسان فیما اشد من السیف: یعنی غیبت و دشام کے ذریعہ فتنہ میں زبان درازی کرنا تلوار ہے بھی زیادہ ہے کیونکہ زبان دراز کے ذریعہ فتنہ زیادہ بڑھے گا۔

ملاعلی قاری والیٹیائے نے فرمایا بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت علی اور حضرت معاویہ زائش کے مابین جنگ ہے اب قتلاها فی الناد کا کیامطلب ہے کیونکہ ان میں اکثر صحابہ کرام تفائیز ہیں علامہ طبی واٹیوی فرماتے ہیں کہ پیلفظ بطور زجر وتو بیج کے ہے ور نہ اہل سنت والجماعہ کے نز دیک حضرت علی مُثاثِمَة حق پر تھے اور اس محاربہ کے متعلق ترک کلام واجب ہے مجشی نے حضرت عمر بن عبدالعزيز والثيلة كاقول نقل كياب:

تلك دماء طهرالله منها ايدينا فلانلوث السنتنابها.

"و وخون من جن كوالله نے ہمارے ہاتھوں سے پاك كيا ہم اپني زبانيس ملوث نہيں كرنا چاہتے۔"

غرض اہل سنت والجماعت کے نز دیک صحابہ کرام ٹن گئیجا کے مشاجرات ومنازعات میں گفت وشنید جائز نہیں۔اور اگریہ حدیث سمی اورلڑائی کی طرف مثیر ہوتو پھر کسی تاویل کی ضرورت نہیں اوراس میں زبان کی تا ٹیرکواٹر شمشیر سے زیادہ سخت کہنے کا مطلب پیہ ہے کہ زبان سے جنگ کو ہوا دینامسلمان کے تل عام کا موجب بنے گا جبکہ تلوار سے آ دمی زیادہ لوگوں کو تل نہیں کرسکتا ہے۔

ہبرحال معاملہ مشتبہ تھا ای وجہ سے ابو بکر منافخہ ہ اور دیگر صحابہ ٹوکائنٹا اس میں شریک نہیں ہوئے ہیں بلکہ کہا گیا ہے یہ اجتہا دی خطا تقى والمغطئي من المجتهد معذور واصل اختلافي مئله خلافت نہيں تھا بلكه قاتلين عثان رثاثته سے قصاص كاتھا تاريخ ميں اس ی تفصیل مل جائے گی۔

حضرت منگوبی والٹیا نے فرمایا اللسان سے مراد کلمة جمعنی بات ہے اور اس سے یا توحق مراد ہے یا باطل اگرحق مراد ہے تومقصود جماعت حقد کی تعریف ہے یعنی ایسے فتنہ کے موقع پر حق بات کہنا اور حق والوں کے ساتھ رہنا تلوار سے بھی زیادہ شدید ہے اگر باطل مراد ہے تومعنی میہ بیں کہا یسے فتنہ کے موقع پر غلط بات اور باطل بات کہددینا تلوار سے بھی زیادہ سخت ہے کہ تلوار سے ایک زخم ہوگا اور باطل بات سے فتنہ چھیل کرنہ معلوم کس قدر قتل ہوں گے۔

#### شرح عقا ئد میں ہے:

ويكفعن ذكر الصحابة رضى الله عنهم الابخير لما وردمن الاحاديث الصحيحة في مناقبهم ووجوب الكفعن الطعن فيهم كقوله الطينالا: لاتسبوا اصابي فلوان احد كمران انفق مثل احد ذهبامابلغ مداحدهم ولانصيفه... الى ان قال ... وماوقع بينهم من المنازعات و المحاربات فله محامل و تأويلات فسبهم والطعن فيهم ان كأن مما يخالف الادلة القطعية فكفر كقذف عائشه رهيه والافبدعة وفسق. (ص:١١٦)

"صحابہ کرام ٹنکائٹنے کے ذکر کے وقت آ دمی اپنی زبان کوخیر کے علاوہ بندر کھے جیسا کہ سیح احادیث میں صحابہ کرام ٹنکٹنے کے مناقب وارد ہوئے ہیں اور ان پرطعن کرنے سے بچنا ضروری ہے۔جیسا کہ آپ مِرَافِظَةَ کا ارشاد ہے تم میرے صحابہ کو گالیاں مت دواس لئے کہ اگرتم میں سے کوئی اُحدیبہاڑ جتنا سونا بھی خرج کرے تو اُن کے ایک مد تک بھی نہیں پہنچتا .... یہاں تک فرمایا .... جو ان کے درمیان جھڑے اور لڑائی ہوئی پس ان کی تاویلات میں اگر ادلہ قطعیہ کے مخالف کوئی آ دمی اُن پرطعن کرتا ہے تو کا فرہے جبیبا کہ حضرت عائشہ زیائٹی پر تہمت لگانا۔"

لعنات: قوله "فقربها" باب تفعیل سے بتشد بدالراء ہے قریب لانے کو کہتے ہیں لین آپ مَرِّ النَّے اُس کا ذکرا ہے بلیغانہ انداز سے فرمایا کہ سامعین کو وہ بہت قریب آنے والامحسوس ہوا جیسا کہ قوت واہمہ و خیالی کا تقاضا ہے۔ قوله "فی ماشیته" اگر چہ اس کا اطلاق مطلق مویشیوں پر ہوتا ہے مگر بخاری شریف وغیرہ کی روایات میں غنم کی تصری ہے لہذا یہاں بھی بھیڑ، بکریاں مراد ہیں کیونکہ ان کے پالنے میں مؤنت کم اور منفعت زیادہ ہے ان میں لباس بھی ہے اور طعام بھی اور آدمی جہاں جانا چا ہے اپنے ہمراہ لے جاسکتا ہے۔ قوله " یخیف الدو …الخ" یعنی وہ جہاد میں مصروف عمل رہے جو بھی وشمن پر غالب رہتا ہے اور بھی وشمن اس پر غالب آ جا تا ہے، یانفس سرحدات کی پہرا داری مراد ہے۔

هذا حدیث غریب: اخرجه ابو داؤد ... علامه مندری ولیشائهٔ فرماتے ہیں که امام بخاری ولیشائهٔ نے تاریخ میں فرمایا که اس روایت کوحماد بن سلمہ ولیشائهٔ نے لیٹ ولیٹائهٔ سے مرفوعاً نقل کیا ہے اور حماد بن زید ولیٹائهٔ وغیرہ نے عبداللہ بن عمرو و کاٹائهٔ سے موقوفاً اور فرمایا یہی اصح ہے۔

#### بَابُمَاجَاءَفِيرَفْعِ الْاَمَانَةِ

#### باب، ۱۵: امانت داری کا فقدان

(٢١٠٥) حَنَّاتَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَدِيثَيْنِ قَلُ رَأَيْتُ اَحَدَهُمَا وَانَا اَنْتَظِرُ الْاَخْرَ حَنَّاتَنَا اَنَّ الْاَمَانَة نَوَلَتْ اَكُولِ الرِّجَالِ ثُمَّ نَوَلَ الْقُرُانُ فَعَلِمُوامِنَ الْقُرُانِ وَعَلِمُوامِنَ السُّنَةِ ثُمَّ حَنَّتَنَا عَنْ رَفْعِ الْإَمَانَةِ فَقُولُ الرِّجَالِ ثُمَّ الرَّمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ اَثَرُهَا مِثُلُ الْوَكْتِ ثُمَّ يَنَامُ نَوْمَةً فَتُقْبَضُ الْاَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ اَثَرُهُمَا مِثُلُ الْوَكْتِ ثُمَّ يَنَامُ نَوْمَةً فَتُقْبَضُ الْاَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظُلُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظُلُ اللَّهُ مِنْ الْمَعْلَى وَعُلِمُ الْمَعْلَى وَعُلِمُ عَلَى مِعْلَى النَّاسُ يَتَبَا يَعُونَ لا يَكَادُ احَلَى عُلَيْ اللَّهُ وَمَا قَلْ اللَّهُ مِنْ عَلَى مِنْ اللَّهُ وَمَا فَي عَلَى مِعْلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى مِنْ الْمَانَةُ عَلَى مِعْلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مِنْ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمَانَة عَلَى مِنْ الْمَانَة عَلَى مِنْ الْمَالِ اللهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللهُ اللهُ

سے امانت کواٹھا لیا جائے گا اور اس کا اثر آ بلے کے نشان کی طرح رہ جائے گا جیسے تم اگر انگارے اپنے پاؤں پرلڑھ کا دوتو چھالا بن جا تا ہے لیکن اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا پھر نبی اکرم شَلِّنْظَیَّ نے ایک کنگری اٹھا کر اپنے پاؤں پرلڑھکا دی پھر آپ مِلِنْظَیَّ نے فرما یا لوگ میں اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا چھر نبی اکرم شَلِیْظَیَّ نے ایک کنگری اٹھا کر اپنے پاؤں پرلڑھکا دی پھر آپ مِلِیْفَیْ نے فرما یا لوگ میں دوسرے کے ساتھ خرید وفروخت کریں گے لیکن ان میں سے کوئی ایک ایسانہیں ہوگا جو امانت کو ادا کرے یہاں تک کہ کسی آ دمی کے بارے میں میں کہا جائے گا وہ کتنا ذبین اور تیز طرار اور کتنا عقل مند ہے حالانکہ اس کے دل میں رائی کے دانے جتنا ایمان موجودنہیں ہوگا۔

رادی بیان کرتے ہیں مجھ پروہ زمانہ بھی آیا جب مجھال بات کی پرواہ نہیں کی تھی کہ میں کس کے ساتھ سودا کررہا ہوں؟ کیونکہ اگر وہ مسلمان ہوتا تو اس کا دین اس کو (دھوکہ دیۓ ہے) باز رکھتا اور اگر وہ کوئی یہودی یا عیسائی ہوتا تو سرکاری اہلکارا سے باز رکھتے لیکن آج کے دور کا جہاں تک تعلق ہے تو میں تم لوگوں میں سے صرف فلال فلال شخص کے ساتھ خرید وفروخت کرتا ہوں۔
تشرینے : امانت کے لغوی معنی ہیں: ذمہ داری، فرض منصی، دیانت داری، راست بازی۔ امن (س) فلاناً علی کنا: کسی پراعتاد کرتا، ذمہ داری دینا، امن (ك کا نام ہے جو انسان پر انسان پر انسان پر انسان پر انسان پر انسان پر انسان کی طرف سے یا بندوں کی طرف سے عائد کی جاتی ہے، سورۃ الاحزاب میں ہے:

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّهٰ وَ الْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَابَيْنَ أَنْ يَخْمِلْنَهَا وَ اَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ﴾ (الاحزاب: ٢٢)

ہم نے امانت یعنی احکام خداوندی جو بمنزلہ امانت ہیں آسان و زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کئے، پیں انہوں نے اس ذمہ داری کو قبول کرنے سے انکار کردیا، یعنی ان مخلوقات میں اس ذمہ داری کو سر لینے کی صلاحیت نہیں تھی اور وہ مخلوقات اس سہم گئیں، یعنی ان میں مطلق صلاحیت نہیں تھی اور انسان نے اس ذمہ داری کو اٹھا لیا، یعنی اس میں اس امانت کو اٹھانے کی پوری صلاحیت تھی، یہ امانت (ذمہ داری) وہ ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے بندوں پر عائد کی گئی ہے، جس کا نام شریعت ہے۔ اور حدیث میں ہے:
لاا بیمان لمین لاامانة لله، ولا دین لمین لاعب لله. (رواہ احمد ۱۳۵/۳، مشکوۃ حدیث ۲۵)

" اس شخص میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں اور اس شخص میں دین نہیں جس میں عہد و پیان کا لحاظ نہیں۔"

اس مدیث میں امانت کا تذکرہ ہے جولوگوں کے تعلق سے عائد ہوتی ہے مثلاً کوئی ملازم ہے، مدرس ہے، حاکم ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات کرتا ہے تو ان پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں وہ امانت کہلاتی ہیں اور ان کو پورا کرنا بھی دین کا تقاضا ہے، پس لوگوں میں امانت داری کا فقد ان ایک بڑا فتنہ ہے جس کا درج ذیل صدیث میں تذکرہ ہے۔

مغہوم مدیث: حضرت حذیفہ والتی کا مطلب سے کہ انسانی خوبیان جو انسان کا اصل سرمایہ ہیں نا پید ہونا شروع ہوئی ہیں جو
کسی وقت میں اپنے عروج پرتھیں چنا نچہ انہیں خوبیوں کی وجہ ہے جن میں سے ایک امانت ہے انسان قرآن وسنت کو بچھنے کے قابل ہو
اور ان کی تعلیمات پرعمل پیرار ہا کیونکہ اسلامی تعلیمات و ہاں جذب ہوتی اور کارگر ثابت ہوتی ہیں جہاں ان کے لئے ماحول سازگار ہو
جیسے بارش سے صرف زر خیز زمیں فائدہ اٹھاتی اور نفع پہنچاتی ہے اب حال یہ ہوا ہے کہ لوگ ان خوبیوں سے اور خصوصاً امانت داری
سے دنیا داری کی طرف بڑھ رہے ہیں ان کا مطح النظر دنیا ہے خواہ اس کے لئے دھوکا دینا پڑے یا خیانت کرنا پڑے ، ان کی نظروں

میں دنیا ہی کی قدر ہے دین کی قدر کم ہونا شروع ہوئی ہے حتیٰ کہ حالت بیہ ہوجائے گی کہ جوآ دمی دنیاوی مال ومتاع جمع کرنے میں ماہر ہوتو اندر سے خواہ انسانی خوبیوں سے کتنا ہی خالی کیوں نہ ہولوگ اس کی تعریف کریں گے کہ وہ اتنا نڈر ہے، ہوشیار ہے اور عقلمند ہے جیے آج کل کاروباری لوگوں اور سیاسی لیڈروں اور کارکنوں میں اس کا مشاہدہ عام کیا جاسکتا ہے۔

حضرت حذیفہ زائنی کی وفات س 36 کے اوائل میں بعد شہادت حضرت عثمان غنی نتائی ہوئی ہے مگر وہ اپنے وقت میں اس تبدیلی کے آثار دیکھ کر فرماتے ہیں کہ پہلے میں کسی سے معاملہ کوئی اندیشہ محسوس نہیں کرتا خواہ وہ کوئی بھی ہوتا اگرمسلمان ہوتا تو اس کا ایمان میراحق دلانے پراس کومجبور کرتا اور اگر ذمی ہوتا تو اس کا بڑا میراحق بحفاظت مجھے دلاتا مگر اب وہ بھروسہ متزلزل ہو گیا اور میں معاملات میں بڑی احتیاط کرتا ہوں۔

**اعت سراض:** حضرت حذیفه مخالیجی نے فر مایا تھا کہ میں نے دوسری بات نہیں دیکھی اور اب فر مارہے ہیں کہ وہ بدلا ہوا ز مانہ بھی میں نے دیکھ لیا، پس بیدو باتیں متعارض ہیں؟

**جواب:** یہ ہے کہ زمانہ میں تبدیلی ابھی پوری طرح نہیں آئی، کچھ کچھ آثار شروع ہوئے ہیں، مگر چونکہ حدیث میں ہے: الحزمر شوء الظن: چوکنا بن برطنی میں ہے، اس لئے حضرت حذیفہ فاٹنئ نے پھونک پھونک کر قدم رکھنا شروع کردیا ہے، مگر جیسا پہلی بات کا مشاہدہ کرلیا ہے، ایسا کامل مشاہدہ ابھی اسی دوسری بات کانہیں ہوا۔

لعنات: قوله "جند" بفتح الجيم وسكون الذال ، بعض نے جيم كومكسور بھى جائز كہا ہے ،كسى بھى چيز كى جڑكو كہتے ہيں ، عارضه ميں ہے: "جند، اصل كل شي من خشب اوحساب اونبات" \_ قوله "الوكت" بيلفط بفتح الواؤوسكون الكاف بروزن شمس بي معمولي اثر ونشان کو کہتے ہیں جیسے خال جس کا رنگ سابقہ رنگ ہے مختلف ہو۔ قولہ "المعل'' یہ بھی مثمس کے وزن پر ہے، ہاتھوں پر محنت طلب کا م سے یا یاؤں پر بوٹ کے تنگ ہونے سے جو چھالے پڑتے ہیں جے آبلہ بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال غرض یہ ہے کہ یہ دوسراا ڑپہلے اثر سے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ آبلہ خال سے زیادہ نمایاں اور بڑا ہوتا ہے۔ قوله "دحرجته" وحرج کے معنی الر حکانا۔ قوله "قنفطت" صرب وسمع دونوں سے آتا ہے مگر بکسر الفاء بعد النون زیادہ راجے ہے۔ نفطت القدد نطفًا: اس وقت بولا جاتا ہے جب ہانڈی سے تیز بھاپ کی دھاریں تکلیں، یہاں مطلب پھول جانا ہے۔

قوله "منتبرًا" بسيغيّاسم فاعل بمعنى ابھرا ہوا چنانچيمنبر کوبھي اس لئےمنبر کہتے ہيں کہوہ بلندونما ياں ہوتا ہے۔ قوله "ما اجلدة و اظرفه و اعقله" تينول فعل تعجب كے صيغے بين جلد بضم اللام في الماضي وجلد أبفتح اللام في المصدر صابر،

باہمت اور جراُت مندکو کہتے ہیں یعنی بہادر، جبکہ ظریف ہوشیار کو کہتے ہیں، ظرافة کے معنی ذہانت وتیزی طبع کے ہیں۔ قوله "ساعیه" ملک اورسردارکو کہتے ہیں جیسا کہ قبائلی نظام میں ہوتا ہے کہ ہر قبیلے کا ایک بڑا ہوتا ہے سب قبیلے والے اس کی بات کے پابند ہوتے ہیں ، یہ بھی ہوسکتا ہے کہ مراداس پر مقرر مسلمان والی ونگراں ہو۔

ملحوظ معديث منفق عليه ب- (بخارى حديث ٦٤٩٧ ، مسلم حديث ١٧٣)

#### بَابُلَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبُلَكُمُ

# باب ١٦: لوگ اگلوں کی روش پرضرور چلیں گے

(٢١٠١) اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا خَرَجَ إِلَى حُنَيْنٍ مَرَّ بِشَجَرَةٍ لِلْمُشْرِ كِيْنَ يُقَالُ لَهَا ذَاتُ اَنُواطٍ يُعَلِّقُونَ عَلَيْهَا اَسْلِحَةَ هُمْ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللهِ ﷺ بُحَانَ اللهِ هُلَا النَّبِيُ ﷺ بُحَانَ اللهِ هُلَا اللهِ اللهُ الل

توجیجتی، حضرت ابو واقد لیتی بیان کرتے ہیں ہی اکرم میر النظافی جب حنین کی طرف رواند ہونے گئے تو آپ میر النظافی آیک ورخت کے پاس سے گزرے جو شرکین کا تھا جس کا نام ذات انواط تھا لوگ اس پر اپنا اسلح لؤکاتے سے لوگوں نے عرض کی پارسول اللہ جس طرح الن لوگوں نے اپنے لیے ذات انواط کو مقرر کر لیا تھا اس طرح ہمارے لیے بھی آپ ذات انواط مقرر کر دیجئے ہی اکرم میر کی ایس اللہ بیتو ای طرح ہے جسے حضرت موی علیاته کی قوم نے ان سے کہا تھا وہ ان کے لیے ایک معبود مقر رفر ماذی جس طرح النالوگوں کا معبود ہمار ان اند بیتو ای طرح ہمارے کے بیلے ایک معبود ہمار کے لیے ایک معبود ہمار کر ان کو گول کا معبود ہمار ان کو گول کا معبود ہمار کے ایک معبود ہمار کر ان کو گول کو گئے۔ اند بیلے اوگوں کے طریقے پر ضرور ممل کرو گے۔ مشتر فیح : بیدوا تعد اس وقت چی آپ بیلیا ہی تھی میری جان ہے کہ بعد طاکف تشریف لے جارے سے داستہ بیلی حتین کے مقام پر بید درخت در ایک کو کا کہ ای بیلیا ہم گئی ہمار ہمار کو گئی ہمار کرام میں گئی گئی ہمار کو گئی کہ کے موقع پر سے مسلم ای کہ کہ کے موقع پر اس کی تقراد دو ہمار کرتے ہوئی ایک جب میں ایک کھر کے موقع پر اس کی تقراد دو ہمار کرتے گئی اجازت طلب کرنا نہ تھا بلد ایک تو کی روایت بجھ کراس کی طرف سے اضا کو کی غیر معمولی بات نہیں کے وکلہ ان کا مقصد شرک کرنے کی اجازت طلب کرنا نہ تھا بلد ایک تو کی روایت بچھ کراس کی اجازت جانے کی امان اندر ان انہ ان بالی اور آئی ہورک کی اجازت جانے والی ہوتی ہیں اس کے آپ کی اجازت جاتے دائی دو گئی کوشش سو فیصد کہاں کا میاب ہو گئی ہوگئی اس میں انڈ تبارک و تعالی کی بڑی سے میں انڈ تبارک و تعالی کی بڑی سے میں انڈ تبارک و تعالی کی بڑی سے اس کے ترام کے ایک کرتے میاں کا میاب ہو گئی ہوگئی اس میں انڈ تبارک و تعالی کی بڑی سے میں انڈ تبارک و تعالی کی کوشش سو فیصد کہاں کا میاب ہو گئی ہوگئی اس میں انڈ تبارک و تعالی کی بڑی سے اس کے ترام کے دول کو اس کو ان کو تعالی کی کوشش سو فیصد کہاں کا میاب ہو گئی ہوگئی اس میں انڈ تبارک و تعالی کی بڑی سے کوئی ہیں کہ کوئی ہوں گئی ہوں کوئی گئی ہوئی گئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی ہوئی گئی کوئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی گئی ہوئی گئی کی کوئی کی

بعض روایات جیسے سیحین وغیرہما (صیح بخاری ص: 491، ج: 1) میں اس پر بیاضافہ ہے: "شہرًا بشر و ذراعًا بذراع حتی لو دخلوا جحر ضب لل خلتہوں" یعنی تہاری پیروی واتباع کا عالم یہ ہوگا کہ تمہارے اور یہود ونصاریٰ کے درمیان ایک باشت کا اور ایک ذراع کا فرق بھی نہیں رہے گاختیٰ کہا گروہ لوگ گوہ کے بل وسوراخ میں واخل ہوں توتم لوگ بھی اس میں واخل ہوں گے اس سے بڑھ کر کمال اتباع کیا ہوسکتا ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بیدامت سابقہ امم کے نقش قدم پر چلے گی، اس کے تاجران کے تاجروں کی راہ لیس گے، اس کی عورتیں ان عورتوں کا طور وطریقہ اپنائیس گی اور اس کے علماء ان کے علماء اور اس کے حکمر ان ان کے حکمر انوں کے بیچیے ہوں گے، بید

بیش گوئی بھی جوں کی توں سیح نکلی ہے جوآپ علایتا کا معجزہ ہے۔

ہاں البتہ اس میں کفر کی پیروی کی بات نہیں کی گئی ہے باقی تمام معاصی و نافر مانیاں مراد ہیں حتیٰ کہ ان لوگوں نے اپنے انبیاء السلام کوقل کیا اور جب انبیاء نہ ہوتے تو ان کے خلفاء کوقل کر دیتے اس امت میں بھی ایسا ہی ہوا کہ انبیاء نہ ہوتے تو ان کے خلفاء کوشنے خلفاء و علاء کونہیں بخشا گیا۔

فائان: کی دلیل شری کے بغیر کی چیز سے کوئی فضیلت وابستہ کرلینا جہالت ہے، حدید بیدیا جس کیکر کے درخت کے بنیج نبی مَرَافِقَافِهُمَّا نَّیْ بِیا شری کے بغیر کی چیز سے کوئی فضیلت وابستہ کرلینا جہالت ہے، حدید بیدیا جس درخت کو کٹوا دیا، اس طرح دارالعلوم نے بیعت رضوان کی تھی، لوگ وہاں نمازیں پڑھنے گئے تھے چنا نچہ حضرت عمر نتائی اس کے ساتھ بھی طرح طرح کے خرافات شروع دیو بندجس انار کے درخت کے بنچ سے شروع ہوا تھا وہ درخت میں تھا، اس کے ساتھ بھی طرح طرح کے خرافات شروع ہوگئے تھے، تبرکا لوگ اس کے بیتے لیے جاتے تھے اور کھاتے تھے، اللہ کے کسی بندے نے وہ درخت کا ب دیا، اللہ اس کو جزائے خیر عطافر مائے اس نے بہت اچھا کام کیا۔

اعتسراض: اس روایت میں لتر کبن کے لام تا کید سے معلوم ہوتا ہے کہ اتباع ناگزیر ہے تو امر لازم سے نہی تو تکلیف بمالا یطاق سی گئی ہے۔

حل: اس کا جواب شیخ الاسلام ابن تیمیدر حمداللہ نے دیا ہے کہ اگر چدامت کی غالب اکثریت تو پیروی کرے گی مگراس کے ساتھ ایک طا کفہ منصورہ کی بھی پیش گوئی کی گئی ہے علی ہذاا تباع کی پیش گوئی اکثریت کے حوالے سے ہے جبکہ نہی کا مطلب میہ ہے کہ ایک جماعت الی بھی ہونی چاہئے اور یقیناً ہوگی بھی جوان یہودونصاریٰ کی مشابہت سے گریزاں ہوگی:

"ففى النهى عن ذالك (التشبه) تكثير لهن لا الطائفة المنصورة و تثبيتها و زيادة ايمانها" (اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة اصحاب الجحيم" ص: 44)

یعنی نہی میں ترغیب ہے کہ طا کفہ منصورہ کے ساتھ رہو چنانچہ آج عام مسلمانوں کے لباس اور اطوار کو دیکھیں گے تو حدیث باب کا مصداق نظر آئے گا مگر جب کسی مدرسہ میں جائیں گے تو آپ کو یا کیزہ ماحول ملے گا۔

لعنات: السنن (بفتح اسین) طریقه، نمونه، طرز، کها جاتا ہے: بنوا بیو تھھ علی سنن واحد: انہوں نے ایک بی انداز کے گر بنائے، دوسرا لفظ ہے السنة: خاص طریقه، سیرت خواہ اچھ ہو یا بری ، اس کی جمع سنن ہے، یہ لفظ باب میں نہیں ہے۔ "حنین" بروزن زبیر، مکہ وطائف کے درمیان ایک مقام کا نام ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے: "ویو هر حنین" قوله "ذات انواط" ای ذات تعلیق ، نوط کے معنی تعلیق اور لئکانے کے بیں چونکہ جا بلیت میں لوگ اس سے اپنے ہتھیار لئکاتے اس لئے یہ ذات انواط سے معروف ہوگیا یعنی وہ درخت جس پر اسلحہ لئکا یا جاتا ہے، حاشیہ کو کب میں بروایة درمنثور وغیرہ کے ہی درخت بیرکا تھا۔ الکوکب الدری میں ہے کہ خوثی اور تہوار کے موقع پر لوگ اس کے پاس جمع ہوتے ، اسلحہ اس پر لئکا کرآس پاس کماتے پیتے اور کھیلتے رہتے۔ قوله "لتر کبن" ای لتتبعن اس میں لام تاکید کے لئے ہے رکوب بمعنی چلنے کے ہا دقبیل ذکر مائر وہ والمرادمن اللازم۔

#### بَابُ مَاجَاءَ فِي كَلاَم السِّبَاعِ

## باب کا: درندوں کا لوگوں سے باتیں کرنا

(٢١٠٧) وَّالَّذِي نَفُسِي بِيَدِه لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تُكَلِّمَ السِّبَاعُ الْإِنْسَ وَحَتَّى تُكَلِّمَ الرَّجُلَ عَلَبَةُ سَوْطِهِ وَشِرَاكُ نَعْلِهٖ وَتُخْبِرَهُ فَخِنُهُ مِمَا اَحْدَثَ اَهْلُهُ مِنَ بَعْدِهٖ.

ترکیجینی: حضرت ابوسعید خدری و الله بیان کرتے ہیں نبی اکرم میران کھی گئے نے فرمایا ہے اس ذات کی سم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ درندے انسانوں کے ساتھ کلام نہیں کرنے گئیں گے یہاں تک کہ آدی کے چا بک کی رسی اور اس کے جوتے کا تسمہ بھی اس کے ساتھ کلام کریں گے اور اسے اس کا زانویہ بتا دے گا کہ اس کے بعد اس کی بیوی نے کیا حرکت کی تھی۔

تشریعے: حدیث کا مطلب ہے کہ بول چال کافن ترتی میں اپنے عروج پر پہنچ جائے گاختیٰ کہ وہ اشاء بھی ناطق و گویا ہوجا کیں گ جن میں بظاہر بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، آج کے دور میں ثابت ہو گیا کہ لوہا بھی بولتا ہے اور پلاسٹک بھی، اگر اس حدیث کا مطلب پہلیا جائے کہ بطور خرق عادت ایسا ہوگا تو پھر تو کوئی اعتراض نہیں کہ عالم میں ایسی مثالیں بکٹرت پائی جاتی ہیں توجس طرح ماضی کے صحیح واقعات وروایات سے غیر ناطق کا بولنا ثابت ہے جیسے گائے اور بچے کا گہوارے میں بولنا تو مستقبل میں بھی ایسا ہوسکتا ہے جیسے بھیڑیا کا جرواہے سے بات کرنا وغیرہ علی ہذا پھر حدیث باب حقیقی کلام پر محمول ہوگی۔

یا تو روایت حقیقت پرمحمول ہے جو اس زمانہ کی ترقی کے دور میں ناممکن نہیں ہے کہ اس طرح کے آلات ہو جا نمیں گے اور درند ہے بھی بات کرنے لگیں گے۔

دوسراقول بیہ ہے کہ اس سے مرادیہ ہے کہ جانور بھی بات کریں گے اور آ دمی کہیں بھی ہوگا اپنے بچوں کی خبر وخیریت معلوم کرلے گا چنا نچہ ہمارے اس زمانہ میں ریڈیو، ٹیلی فون، وائرلیس اور ان کے علاوہ آلات ایجاد ہو گئے پورے عالم ایک برتن میں رکھا ہوا معلوم ہوتا ہے لہٰذا بیعلامت قیامت محقق ہوتی نظر آتی ہے۔

لعنات: "السباع" بكسر السين، سبع بفتح السين وضم الباء كا جمع به درند كوكت بين - قوله "عذبة" يه " "شرك اك اور فخذ" تينول سباع كى طرح مرفوع بين كه سب فواعل بين على بذا انس اور رجل دونول مفعوليت كى بناء برمنصوب بين، عزبة بفتح العين وسكون الذال بروزن رحمة ، بعض نے ذال كافته وسكره بھى جائز كہا ہے، كى چيز كے كنارے كوكتے بين اور يہال يهى معنى مراد ہے، اس كے معنى اس دورى كے بھى آتے بين جس كے ذريعة ترازوا ٹھائى جاتى ہے وہ يہاں مراد نييں - قوله "شراك" بكسر الشين ، تسمه -

سند کی بحث: بیصدیث متدرک حاکم میں بھی ہے اور تیج ہے، البتہ قاسم بن الفضل سے آخر تک یہی سند ہے گریدراوی محدثین کے نزدیک قابل اعتاد ہے۔

#### بَابُ مَاجَاءَ فِي إِنْشِقَاقِ الْقَمَرِ

## باب ١٨: معجز ومثق القمر كابيان

(٢١٠٨) انْفَلَقَ الْقَبَرُ عَلَى عَهْدِرَسُولِ اللهِ عَلَى أَنْفَلُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

۔ تَوَنَجْجَعَنَٰہٖ: حَصْرت ابن عمر ثناتُمْ بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَلِّلْفَظَیَّۃ کے زمانے میں چاند دوٹکڑ ہے ہوگیا تھا تو نبی اکرم مَلِّلْفِظَیَّۃ نے ارشاد فرمایا تم گواہ ہوجاؤ۔

تشریح: معجزات بھی چونکہ از قبیل عجائبات ہوتے ہیں اس لئے جہاں وہ کچھلوگوں کے لئے ہدایت کا سامان بنتہ ہیں دوسرے لوگوں کے لئے آ زمائش کا سبب بھی بنتے ہیں، مثق القمر کا معجزہ جس کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی ہے اور احادیث میں بھی ہے باوجود مطالبہ کے کفار مکہ کے لئے ایمان کا سبب نہ بنا بلکہ فتنہ بن گیا، ان لوگوں نے کہہ دیا: ہم پرجادوکردیا!

معجزه شق القمر:

ہجرت سے تقریباً پانچ سال پہلے ایک مرتبہ مشرکین مکہ حضور اقدی سُرُائِیَا کے پاس جمع ہوکر آئے، جن میں ولید بن مغیرہ ، البوجہل ، عاص بن واکل ، عاص بن ہشام ، اسود بن عبد یغوث ، اسود بن مطلب ، ذمعة بن الاسود اور نظر بن حارث وغیرہ سے ، اور انہوں نے آپ مُرائِی اور چود ہویں کا چاند طلوع انہوں نے آپ مُرائی آئے ہے کہا: اگر آپ سے بی ہیں تو چاند کے دو کھڑے کرکے دکھائے ، رات کا وقت تھا اور چود ہویں کا چاند طلوع کے ہوئے تھا، آپ مُرائی آئے نے فرمایا: اگر میں سے مجزہ و کھلا دوں تو ایمان لے آڈگی انہوں نے کہا: ہم ایمان لے آئی میں گے صفور مُرائی آئے نے دو اگر ایمان لے آئی میں پا تھا کہ ہوئے تھا، آپ مُرائی آئے نے فرمایا: اگر میں سے مجزہ و کھلا دوں تو ایمان لے آڈگی انہوں نے کہا: ہم ایمان لے آئی میں پر تھا دوں ور مُرائی گئے آئی دو تا کی اور انگشت مبارک سے چاند کی طرف اشارہ فرمایا ، پس چاند کے دوگلا ہے ہوگئے ، ایک گلڑا جبل ابی تقس پر تھا لوگو! گواہ رہو۔ عصر اور مغرب کے درمیان جتنا وقت ہوتا ہے آئی دیر چاند ای طرح رہا اور اس کے بعد پھر دیا ہی ہوگا ، اُس مرکبین مکہ نے کہا: جمہ افروں کے بوادو کردیا ، ماٹروں کے والے مسافروں کا اختظار کرتے ہیں ہم ان سے دریافت کریں ہوگی ہے ، اور اگر یہ کہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا تو سمجھا کہ محمد (مُرائی گئے) تمام لوگوں پر جادو کردیں ، اگر وہ بھی اس طرح اپنا مشاہدہ بیان کریں تو تی ہے ، ورائی ہوتوں کے باد جود بھی معاندین ایمان نہ لائے اور سے کہا کہ ہیسے مسافروں نے اپنا مشاہدہ بیان کیاں نہ لائے اور سے کہا کہ ہیسے مسافروں نے اپنا مشاہدہ بیان کیاں نہ دائل ہوجائے گا ، اس قت سورہ تم کی ابتدائی آیات نازل ہو کیں۔

اعت راض: خالفین اسلام اس معجزہ پر بیاعتر اض کرتے ہیں کہ اول تو بیہ بات محال ہے کہ چاند کے دوٹکڑے ہوجا نمیں دوسرے به کهاس وا قعه کاکسی تاریخ میں ذکر نہیں،

جواب: بیے ہے کہ آج تک کسی دلیل عقلی سے اس قتم کے واقعہ کا محال اور ناممکن ہونا ثابت نہیں ہوا، اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے جس طرح اجسام سفلیه میں کون وفسادعقلا محال اور ناممکن نہیں ، اسی طرح اللہ کی قدرت اور مشیت سے اجسام علویہ میں بھی کون وفسادمحال نہیں ، خداوند ذوالجلال کی قدرت کے اعتبار سے آسان وزمین ،شمس وقمر،شجر وحجرسب برابر ہیں،جس قادرمطلق نےشمس وقمر کو بنایا ہے وہ خداان کوتو ڑبھی سکتا ہے اور جوڑبھی سکتا ہے، بہر حال اس قشم کے خوارق کا ظہور قطعاً محال نہیں ، ہاں مستبعد ضرور ہے اور ہر معجز ہ کے لئے مستبعد ہونا ضروری ہے جولوگ محض استبعاد کی بنا پرمحال قر اردیتے ہیں ان کومحال اورمستبعد کا فرق معلوم نہیں۔

اور رہی ہیہ بات کہاں واقعہ کا ذکر تاریخوں میں نہیں تو صد ہااور ہزار ہاایسے عجیب واقعات ہیں جن کاکسی تاریخ میں کہیں نام و نثان نہیں، نیزشق القمر کا واقعہ رات کا دا قعہ ہے جوعمو ما لوگوں کے آ رام کا دفت ہے اورشق القمر صرف تھوڑی دیر کے لئے رہااس لئے اگر عام طور پرلوگوں کواس کاعلم نہ ہوا تو تعجب نہیں ، بسا او قات چاند اور سورج گہن ہوتے ہیں اور بہت سے لوگوں کوعلم ہی نہیں ہتا ، نیز اختلاف مطالع کی وجہ سے بہت سے مقامات پر اس وقت دن ہوگا اور کسی جگہ آ دھی رات ہوگی ،عموماً لوگ سویے ہوں گے، نیز اس معجزه سے مقصود فقط اہل مکہ پر ججت تمام کرنا تھا وہ مقصود حاصل ہو گیا،تمام عالم کو دکھا نامقصود نہیں تھا۔ (سیرۃ المصطفیٰ 1:236) **لعنات:** انشق: پھنا، چيرنا، شگاف پڙنا، كريك مونا۔ انفلق الشي: پھنااور بيحديث نبي مَالِشَيَّةُ كِرَبَّانه ميں جب جاند پھڻا توآب مَلْفَظِيَّةً نِه فرمايا: لوگو! گواه رمو، ميرحديث ابن عمر ولاتين كي سند سيمسلم (حديث 2801 كتاب صفات الهنانقين، باب انشقاق القمر) میں بھی ہے، اور حضرت عبد الله بن مسعود منافقہ کی روایت سے متفق علیہ ہے۔ ( بخاری حدیث 4864 مسلم حدیث 2800)

#### بَابُ مَاجَاءَ فِي الْخَسُفِ

## باب ۱۹: زمین دهنسنے کا ذکر

(٢١٠٩) اَشْرَفَ عَلَيْنَارَسُولُ اللهِ عِلَيْ مِنْ غُرُفَةٍ وَّنَحْنُ نَتَنَا كُرُ السَّاعَةَ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَرَوُا عَشَرَايَاتٍ طُلُوعَ الشَّمُسِ مِنْ مَغُرِبِهَا وَيَأْجُونَ جَ وَمَأْجُونَ وَاللَّابَّةَ وَثَلَاثَةَ خُسُوفٍ خَسُفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفُ بِالْمَغُرِبِ وَخَسْفٌ بِجَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَنَارٌ تَغُورُ جُمِنَ قَعْرِ عَلَىٰ تَسُوقُ النَّاسَ أَوْ تَحْشُرُ النَّاسَ فَتَبِيْتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَأْتُوا وَتَقِيْلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا.

تَوَجِّجِينَهَا: حضرت حذیفه بن اسید مِنْ تَنْوَ بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَالِنْسِیَّةَ نے اپنے بالا خانہ میں سے دیکھا ہم اس وقت قیامت کا تذکرہ كررے تھے نبى اكرم مُطِّلْظَيَّةً نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جس وقت تک تم دس نشانیاں نہسیں دیکھ لو گےسورج كا مغرب كى طرف سے نكلنا يا جوج ما جوج وابة الارض زمين كا تين جگه سے دهنس جانا ايك مرتبه دهنسنامشرق ميں ہو گاايك مرتبه دهنسنا مغرب میں ہوگا اور ایک مرتبہ جزیرہ عرب میں ہوگا اور وہ آ گ جوعدن کے ایک گڑھے سے نکلے گی اورلوگوں کو ہا نک کر لے جائے

گی (رادی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں) لوگوں کو اکٹھا کردے گی تو وہ ان کے مہاتھ رات رہے گی جہاں وہ رات بسر کریں گے اور ان کے ساتھ دو پہر کرے گی جہاں وہ دو پہر کریں گے۔

(٢١١٠) لَا يَنْتَهِى النَّاسُ عَنْ غَزُو هٰنَا الْبَيْتِ حَتَّى يَغُزُّو جَيْشٌ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءُ أُوبِبَيْدَا أَمِنَ الْأَرْضِ خُسِفَ بِأَوَّلِهِمْ وَأَخِرِهِمْ وَلَمْ يَنْجُ أَ " كُلُهُمْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ عَلَى مَا فِيُّٱنُفُسِهِمُ

تریجی بنیا: حضرت صفیہ مٹاٹندیہ بات بیان کرتی ہیں نبی اکرم مَالْفَظِیَّا نے فرمایا ہے لوگ اس گھر پرحملہ کرنے سے باز نہیں آئیں گے یہاں تک کدایک شکر اس پرحملہ کرنے کے لیے آئے گا اور جب وہ بیداء کے مقام پر پہنچے گا (یہاں پرراوی کوالفاظ میں شک ہے ) تو ان کے ابتدائی اور آخری حصے کو دھنسا دیا جائے گا اور درمیان والے بھی نجات نہیں یا ئیں گے ( یعنی وہ سب دھنس جائیں گے ) میں نے عرض کی یارسول الله مَرَافِظَةَ ان میں سے جو تحص اس بات کو ناپسند کرتا ہوں ( یعنی زبردتی آیا ہو ) نبی اکرم مَرَافِظَةَ نے فرمایا الله تعالیٰ ان کے حساب سے (یعنی ان کی نیتوں کے حساب سے ) انہیں زندہ کرے گا۔

(٢١١١) يَكُونُ فِي اخِرِ الْأُمَّةِ خَسُفٌ وَّمَسُخُ وَّقَنُفُ قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ ﷺ أَنَهُ لِكُ وَفِيْنَا الصَّالِحُونَ قَالَ نَعَمُ إِذَا ظَهَرَ الْخُبُثُ.

تَزُخْجِهَا بَهِ: حضرت عائشہ مُناتُنْهِ بیان کرتی ہیں نبی اکرم مُلِّلْظُیَّا نے فر ما یا ہے اس امت کے آخر میں زمین میں دھنسنا چہروں کامسخ ہوجانا آسان سے پھروں کی بارش ( کی طرح سے عذاب ) ہوں گے حضرت عائشہ ڈٹائٹی بیان کرتی ہیں میں نے عرض کی یارسول الله کیا ہم لوگ بلاکت کاشکار کردیئے جائیں گے جب کہ ہمارے درمیان نیک لوگ بھی ہوں گے؟ نبی اکرم مَا اِنْفَظَامِ نے فرمایا ہاں جب فسق عام ہوجائے گا (تواپیاہی ہوگا)۔

تشريع: حضرت حذيفه بن أسِيد تظافه سے مروى ہے فرماتے ہیں كه رسول الله مَطَلْفَقَعَ أَنْ بالا خانے سے ہمارى طرف جھا تكادرال حالیکہ ہم آپس میں قیامت کا تذکرہ کررہے تھے رسول الله مُؤلفظاً نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تکتم دس نشانیاں نہ دیکھ لو۔(1) سورج کامغرب سے طلوع ہونا (2) اور پاجوج و ماجوج (3) اور دابہ ( کاخروج) اور تین خسوف (4) ایک خسف مشرق میں (5) ایک خسف مغرب میں (6) اور ایک لینی تیسرا جزیرۃ العرب میں (7) اور ایسی آگ جوعدن کی گہرائی (والی جگہ) سے نکلے گی ہانکے گی لوگوں کو یا فرمایا کہ (اوللشک من الراوی) جمع کرے گی لوگوں کوتوجہاں لوگ رات گزاریں گےوہ بھی ان کے ساتھ وہیں رات گزارے گی اور وہیں قبلولہ کرے گی جہاں لوگ قبلولہ کریں گے۔

﴾ اس روایت میں سات علامات کا تذکر مکمل ہو چکا، دوسری سند میں دھوال مذکور ہے اور تیسری سند میں دخان کے ساتھ دجال کا ذكر شيء كويا نو ہوكئيں جبكه دسويں نشاني يا تو ہوا ہے جولوگوں كوكواڑا كرسمندر ميں پيينك دے كى يا پھر حضرت عيسى عَلاِيَكام كانزول يعني آسان سے اتر ناہے جیسا کہ ابومول محربن المثنیٰ کی روایت ہے۔

تشريح: ان علامات كودوحصول ميل تقسيم كيا گيا ہے ايك تسم كى علامات صغرىٰ ہيں اور دوسرى قسم كى كبرىٰ ہيں،علامات صغرىٰ كى تعداد ۋيڑھ

سو کے لگ بھگ ہے، جبکہ اس حدیث میں علامات کبریٰ کا ذکر ہے جن کی تعداد کم از کم دس ہے، علامات کبریٰ اس وقت رونما ہوں گی جب قیامت بہت زیادہ قریب ہوجائے گی جبکہ صغریٰ کافی پہلے سے وجود پذیر ہیں۔پھر باب کی حدیث میں ترتیب ملحوظ نہیں رکھی گئی ہے۔ اس حدیث میں سات علامات قیامت کا ذکر ہے: ان میں سے اوّلین یعنی سورج کے مغرب سے طلوع ہونے اور یا جوج و ماجوج کے لئے اس باب کے بعد امام تر مذی راہی ہے؛ نے بالتر تیب دو باب قائم کئے ہیں ، اس پر بحث ہوگ ۔

تیسری نشانی دابه کا خروج: ہے،لغوی اغتبار سے تو زمین پر چلنے والے ہر جانور کو دابہ کہا جا تا ہے مگر عرف عام میں وہ جو یا یا جو سواری یا مال برداری کے لئے استعال ہوتا ہے دابہ کہلاتا ہے۔اس حدیث میں مرادوہی دابہ ہےجس کا ذکر قرآن کی اس آیت میں ہے: ﴿ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَانِيَّةً مِّنَ الْأَرْضِ ثُكِّيِّمُهُمْ ' أَنَّ النَّاسَ كَانُواْ بِأَيْتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿ لَهُ الْمُلابَامِهُ بهر حال كبرى ميں سے ايك خروج وابہ ہے جس كے متعلق حافظ ابن كثير رحمه الله اپن تفسير ميں مندرجه بالا آيت كے تحت لكھتے ہيں:

جب آخری زمانہ میں لوگ بگڑ جائیں گے اوراحکام خداوندی کوچھوڑ جائمیں گے اور دین حق کوتبدیل کر جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لئے زمین میں سے ایک دابہ نکال دیں گے پھراس بارے میں متعدد احادیث نقل کرتے ہوئے لکھے ہیں کہ بیسب علامات لگاتاررونما مول گی: ایتها کانت قبل صاحبتها فالاخوی علی اثرها قریبًا۔ ابن کثیر رایشی نے ابوداؤ دطیالی کے حوالے سے بیجی لکھا ہے کہ اس کے پاس حضرت موئ علاقیا کا عصا اور حضرت سلیمان علاقیا کا خاتم (انگوشی) ہوگا،عصا سے کافر کی ناک توڑے گا اور خاتم (کی مہر) ہے مومن کا چہرہ روثن ہوگا لینی چیکے گا یہاں تک کہلوگ ایک دستر خوان پر بیٹے کرمومن و کا فرکی تمیز کرسکیں گے تا ہم ترمذی کے حاشیہ میں عصاو خاتم کائمل واثر اس کے برعکس بتلایا ہے۔ (کذافی روایۃ احمدوابن ماجہ سنن ابن ماجہ ص: ۲۹۵) اوراس میں بھی اضافہ ہے کہ مومن کے چہرہ پر''مومن' کھا جائے گا اور کا فر پر مہر لگانے سے کا فر مکھے گا، پھر ظاہر سے سے کہ بیدا ابد کوہ صفاہے برآ مد ہگا،اس کی کمبائی ساٹھ گز کے برابر بتائی گئی ہے، یہ چو پایوں کی طرح چارٹانگوں پر چلے گابدن پر پٹم یعنی اون ہوگی اور مختلف متعدد جانوروں کےنمونوں پرمشتل ہوگا کوئی آ دمی اس کو پکرنہیں سکے گا اور نہ ہی کوئی اس سے بھا گئے میں کا میاب ہوگا۔

ت**نین خسوف:** حدیث الباب میں تین خسوف کا ذکر ہے حضرت گنگوہی صاحب رحمہ اللہ نے الکوکب الدری میں فر مایا ہے کہ یہ تینوں ایک ہی نشانی ہیں علی ہذا حدیث الباب میں راوی نے دس کا احاطہ ہیں کیا ہے۔اس بارے میں اختلاف ہے کہ یہ خسوف واقع ہو چکے ہیں پانہیں مولانا شاہ رفیع الدین رایشیۂ صاحب نے اپنے رسالہ میں بیان فرمایا ہے کہ بیتنیوں خسوف حضرت عیسیٰ علاِئلا کے مزول کے بعد واقع ہوں گے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ بیتینوں خسوف واقع ہو چکے ہیں اور ان کی تفصیل بھی بیان فرمائی ہے۔مغرب میں 308 ھ میں تیرہ گاؤں کا خسف ہوا دوسرا خسف غرناطہ میں متعدد مکانات خسف کردیئے گئے تیسرا خسف مقام ری میں قریباً 150 دیہات کا خسن ہوا 346ھ میں ان کے علاوہ اور بھی خسوف بیان کئے گئے ہیں دیگر مذکورہ کا بیان آ گے ابواب کے تحت آ رہا ہے۔

**لعث ک : خ**سف: حسف بدل ہے ماقبل سے مجرور ہے یا مرفوع مبتداء محذوف اکنبر یا خبر محذوف المبتداء ہے۔مگر ظاہر ریہ ہے کہ ان کا واقع ہونا ابھی باقی ہے کیونکہ بیچھے عرض کیا جاچکا ہے کہ اس حدیث میں علامات کبریٰ کا ذکر ہے اور ریہ کہ علامات لگا تا اور قریب بقیامت رونما ہوں گی، حاشیرکوکب پرہے کہ حضرت شاہ رفیع الدین واٹھیائے نے اپنے رسالےمسماۃ بہ' اشراط الساعة'' میں میلان ظاہر کیا ہے کہ بہ تینول حضرت عیسیٰ علائِمام کی وفات کے بعد ہوں گے۔

قوله "ونار تخرج من قعرعدن" الخ ظاہريہ ہے كه بيآخرى نثانى ہے كيونكه لوگوں كومخشر كى طرف يعنى شام كى جانب جہاں محشر ہوگا لے جانے سے مرادان کومیدان محشر کی طرف ہانکنا ہے۔

اعتسراض: بعض روایات میں وارد ہے کہآگ ارض حجاز سے نکط گی "تخوج من الارض الحجاز" (صحیمسلم 393، ج2) **جواب:** ① قاضی عیاض الطیط فرماتے ہیں شاید آگ دو ہوں ایک ارض حجاز سے دوسری قعرعدن سے ② بعض فرماتے ہیں کہ ابتداء یمن سے ہوگی اور ظہور حجاز سے ہوگا ذکرہ القرطبی۔ تو دونوں میں کوئی تعارض نہیں کیونکہ حجاز راستہ میں پڑتا ہے۔ آج کل جزیرہ نماعرب تیل کی سیال دولت اور زیر زمین بلکه زیرسمندر ذخائر سے لبالب ولبریز ہے ممکن ہے کہ اس میں مزید اضافہ ہونے کی وجہ سے میخطہ · کی ونت آگ پکڑ لے۔

تحشر الناس: مسلم كى روايت مين تسوق الناس الى المحشر (آگ لوگوں كومخشر كى طرف بائے كى) بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ محشر سے مرادارض شام ہے چونکہ بعض روایات میں سے کہ حشر ارض شام میں ہوگا۔۔واللہ اعلم قوله "وزادفيه الدخان" ظاهر بكروي دخان بجوسورة دخان مي مذكور ب:

﴿ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِلُ خَانٍ مُّبِيْنٍ ﴿ يَغْشَى النَّاسَ الْهَاكُ اللَّهُ اللَّهُ الدفان:١١٠١) " آپ انتظار کریں جب واضح دھواں آئے گاؤہ لوگوں کوڈھانپ لے گابیدردناک عذاب ہے۔"

دھوال گزراہے اب بیآنے والانہیں ہے۔اور باب گی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بیعلامات قیامت میں سے ہے جس کا آنا باتی ہے، بہت سے محققین نے اس رائے کوتر جیج دی ہے اور ابن عباس خانی کی تغییر سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے اور بہت سارے صحابہ کرام ٹنگٹا نے بھی ان کی موافقت کی ہے جیسا کہ تغییر ابن کثیر میں ہے، علاوہ ازیں اس میں پچھ قرائن کا بھی سہارالیا گیا ہے، مثلاً آیت میں لفظ''مین'' سے ظاہراً بیمعلوم ہوتا ہے کہ اس دخان کو ہرایک دیکھے گا جبکہ، اسی طرح لفظ''یفشی الناس'' سے بھی اس کا عام اور کثیف ہونا معلوم ہوتا ہے بیصرف اہل مکہ کے لئے نہیں ہے نیز ''هانا عذاب الیحد'' سے بھی اس طرف اشارہ ملتا ہے۔ ترمذی كم منى في المعات كي والى سينقل كيا ب كه بيدوهوال مشرق تا مغرب موكا ليني بهت زياده موكا، چاليس دن تك رب كا،مومن اس سے صرف اتنا سامتا تر ہوگا جیسے زکام میں ہوتا ہے یعن چھینکیں آتی ہیں جبکہ کافر از خود رفتہ بن جائیں گے، بظاہر بید دھواں ایٹی جنگ کے نتیجہ میں پیدا ہونے والی آلودگی و تابکاری سے مختلف ہے کیونکہ ایٹمی اثرات سب کے لئے یکساں ہوتے ہیں۔

اور حضرت عبدالله بن مسعود مناتفی کی رائے اس آیت کے متعلق سیہ کہ اس سے مراد وہ خیالی دھواں ہے جو بھوک کی وجہ سے ضعف بصارت کی بناء پر اور فضاء میں خشک سالی کی وجہ سے آلودگی کی بناء پر نظر آتا ہے جو قریش کے بائیکاٹ کے دوران آمخصور مُؤْفِقِكُمْ كَي بددعاء كي بدولت قريش مكه كوفضاء مين نظراً تا تفاغرض ي

قوله "والعاشرة اماريح تطرحهم في البحر و امانزول عيسي بن مريم" ال سي مابقدروايت من دجال كالجي ذكر ہے جس کے لئے اور حضرت عیسی علایتا کے خزول کے لئے آگے متنقل الگ الگ ابواب آرہے ہیں۔ جہاں تک اس طوفانی ہوا کا ذکر ہے جولوگوں کوسمندر میں بھینے گی تو شارحین حدیث سے اس بارے میں تفصیل مروی نہیں ہے البتہ آ گے تر مذی میں "باب ماجاء فی فتنة اللجال" كے تحت ایك طویل مدیث كے آخر میں اس رق كاذكر آیا ہے جو یا جوج و ماجوج كے بعد بچنے والے مسلمانوں ک جانوں کے قبض کا سبب ہے گی، ای طرح مسلم جلد اول میں کتاب الایمان کے باب فی الریح التی فی قرب القیامة... النح اور جلد ثانی ص394 پر بھی پیرمدیث ہے:

ثمر يبعث الله ريحًا طيبةً فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة من خردل من ايمان فيبقى من لاخير فيه فيرجعون الى دين ابأنهم.

" پھر اللہ تعالیٰ ایک خوشبودار ہواہمیجیں گے اس سے ہروہ خض مرجائے گا جس کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان ہے وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جن کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ پس وہ اپنے باپ دادا کے دین کی طرف لوٹ جائیں گے۔" جبکہ کتاب الایمان میں ہے کہ بیہ ہواریشم سے زیادہ نرم ہوگی ، ایک روایت میں ہے کہ بیہ یمن سے آئے گی جبکہ دوسری روایت میں شام کی تصریح ہے، امام نو وی روائشیل فرماتے ہیں ممکن ہے کہ حدیث الباب میں مذکورہ ہوا اس ری طبیبہ سے بھی مؤخر ہوکر کھار کو اڑا کر ادھرے اُدھراور خشکی سے بحروصحرا میں بٹک دے گی کمال قال اللہ تعالیٰ:

> ﴿ يَوْمَر يَكُونُ النَّاسُ كَانْفَرَاشِ الْمَبْثُونِ ﴿ وَ تَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ۞ ﴿ القارم: ٥،٣) "جس دن لوگ بكھرے ہوئے پروانوں كى طرح ہوں گے، پہاڑ وُھنى ہوكى روكى كى طرح ہوجا ئيں گے۔"

آخہ لے گئے وفیت الصالی ہون : میں ہے کہ جب حضور سَرَافَظَ اَنے خسف مسخ اور تذف کا تذکرہ فرمایا توام المؤمنین حضرت عائشہ نیائی الصالی ہوں اسے جب میں ہے جب ہمارے درمیان نیک لوگ ہوں گے؟ آپ سَرَافَظَ اَنے نے فرمایا : "نعمد اذا ظہر الخبث "ہاں جب گناہ عام ہوجا عیں گے ، خبث بختین فجور یا زنا کو کہتے ہیں اور اگر ہم بضم الخاء وسکون الباء ہوتو خباشت بھی گندگی اور شرارت کو کہتے ہیں لیعن جب بدباطنی کے ساتھ گندے کام عام ہوں تو بھر سب پر عذاب آئے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ برے لوگوں کی معیت ودوی بھی بدانجا می کا سبب ہاں لیعروف والنہی عن المکان برائی کی جگہ اور برے لوگوں سے دور رہنا چاہئے۔
اس مسلکی بچھ وضاحت: "باب ماجاء فی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر" میں گزری ہے۔

سند کی بحث: یه آخری حدیث حضرت عائشہ وٹائٹوٹا کی سند سے ضعیف ہے، اس میں عبداللہ عمری ضعیف راوی ہے، مگریہی حدیث حضرت زینب بنت جش وٹائٹوٹا کی سند سے متفق علیہ ہے، جو آ گے باب 21 میں آ رہی ہے۔

### بَابُمَاجَاءَ فِي طُلُوْعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغُرِبِهَا

باب ۲۰: سورج کامغرب سے نکلنا

(٢١١٢) قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِلَ حِيْنَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَالنَّبِيُّ السَّافَقَالَ يَا اَبا ذَرٍّ اَتَدُرِي اَيْنَ تَلْهَبُ هٰذِهِ

قَالَ قُلْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعُلَمُ قَالَ فَإِنَّهَا تَنْهَبُ تَسْتَأْذِنُ فِي السُّجُودِ فَيُؤُذِّنُ لَهَا وَكَأَنَّهَا قَلُ قِيلَ لَهَا اطْلُعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ فَتَطْلُعُ مِنْ مَغُرِبِهَا قَالَ ثُمَّ قَرَا وَذٰلِكَ مُسْتَقَرٌّ لَهَا قَالَ وَذٰلِكَ قِرَا ثَةُ عَبُلُ اللهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ.

تَرَجِّجَهُ أَبِهِ: حضرت ابو ذرغفاري ثالثي بيان كرت بين مين مسجد مين داخل موا جب سورج غروب مو چكاتها نبي اكرم مَا الفَيْحَامُ تشريف فرما تھے آپ مَرِ النظائم نے فرمایا اے ابو ذر کیا تم جانتے ہو کہ سورج کہاں جاتا ہے؟ حضرت ابو ذرغفاری واللہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض كى يارسول الله مَا الله تعالى اوراس كارسول زياده بهتر جانة بين آپ مِلَ الله عَلَيْ أَنْ فرمايا بيرجا تا ب تاكه است سجده كرنى كى اجازت مل جائے تو (ایک دن اسے ) اجازت مل جائے گی لینی گویا اسے بیر کہا جائے گا کہتم جہاں سے آئے ہوتو وہاں سے طلوع ہوجاؤ تو بیمغرب سے طلوع ہوجائے گا۔

رادی بیان کرتے ہیں پھرآپ نے اس آیت کی تلاوت کی بیان کی۔اوراس کامخصوص راستہ ہے۔راوی بیان کرتے ہیں یہ قر اُت حضرت عبدالله بن مسعود مناتفيز کی ہے۔

## تشريح: كيفيت طلوع مثس:

علامات قیامت میں سے ریجی ہے کہ سورج اپنی رفتار پر چلتا رہے گا، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی، پس وہ غروب ہونے کے بعد مغرب شے نکلے گا اور ایسا ایک ہی دن ہوگا یا پھر ایسا ہی ہوتا رہے گا؟ طلوع کی کیفیت ایک روایت میں یوں آئی ہے اس روز غروب کے بعد مشس کو بحکم خداوندی رجعت قبقری ہوگی لینی الٹا جانا ہوگا اس لئے مغرب سے طلوع ہوگا۔(1) کما فی الدرالمنثور (2) روح المعانی میں برویۃ تاریخ ابخاری وابن عسا کر حضرت کعب مناتئ سے اس کی کیفیت بیمنقول ہے کہ تمس قطب کی طرف گھوم کرنقطة مغرب پرآ جائے گاممکن ہے کہ رجعت قبقری سے یہی مراد ہو۔

(3) در منتور ہی میں بتر ہے عبد بن حمید و ابن مردویہ عبداللہ بن ابی خالفہ اونی سے مرفوع روایت میں ہے کہ مغرب سے طلوع ہو کر وسط آسان تک پہنچے گا پھرمغرب ہی کی طرف لوٹ جائے کرغروب ہوگا اس کے بعد بدستور سابق مشرق سے طلوع ہونے لگے گا احادیث میں اس وقت توبہ اور ایمان کا قبول نہ ہونا صراحة مذکور ہے۔

ال سلسله كى تفصيلات صحيح روايات ميں مروى نہيں بظاہر ايسا ايك ہى دن ہوگا ، پھر حسب معمول طلوع وغروب ہوگا بہر حال ميہ كرهمة خداوندى بھى لوگوں كے لئے آ زمائش بن جائے گا۔

حضرت ابراہیم عَلائِلا جس آگ میں ڈالے گئے تھے تو وہ اس تا خیر سے خالی تھی، حضرت خصر عَلائِلا نے جس بچے کوئل کر دیا تھا وہ ماہیت انسانی لیعنی فطرت سے معراتھا، لاٹھی غیر جاندار چیز ہے لیکن حضرت موکی علایقلا کا عصارا ژ دھا بن کرساحروں کی لاٹھیوں اور رسیوں کو ہڑپ کر گیا،حضرت عیسیٰ عَالِیَّام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ،بعض دفعہ آدمی بغیر اسباب ظاہر یہ کے ہوا میں معلق ہوتا ہے جس کو ٹیلی پیتی کا اصول بھی تسلیم کرتا ہے جو برطانیہ و جا پان میں جاسوی کے حوالے سے خاصا مقبول ہے۔غرض الله تبارک و تعالیٰ نے اسباب تو پیدا کئے ہیں مگر اپنا وجود منوانے کے لئے بعض دفعہ ان کی تا ثیرات کوسلب کرتا ہے اور بعض دفعہ افراد ماہیت کے حکم و تقاضا ے الگ کرتا ہے، اس لئے شہد کی تھیوں میں پھولوں کا رس چوسنے کا مزاج ڈالا مگر بعض پیشاب پر بیٹھتی ہیں، بعض کھیرا کڑوا ہوتا ہے اس طرح ہیتال کے ڈاکٹر جمع ہوجاتے ہیں اور ہرمکن تدبیر اختیار کرتے ہیں مگران کے درمیان سے مریض کی جان پرواز کرتی ہے ان کاسارانظام فیل ہوجا تا ہے۔

ای طرح ایک روز ایسا آئے گا جب دنیا کے معاملات وحقائق الٹ جائیں گے کمینے اشراف بن جائیں گے اور اشراف بے قدر كرديئ جائي كي تو الله عزوجل اس نظام زمان كو بلث دے كاتاكه لوگوں كے لئے درس عبرت مومكراس وقت صرف بصارت موگی بصيرت نام ي كوئى چيز باقى نه موگى ، اگرطول كا انديشه نه دوتا تواس موضوع كوتهوژ اسااور اجا گركرتا مكر "العاقل تكفيه الاشارة، وللجاهل لاتكفى الهنارة"بدروايت متفق عليه ب- (بخارى مديث 7424 مسلم مديث 159)

اعت راض: قدیم سائنس میہتی ہے کہ سورج زمین کے گرد چکر لگا تا ہے،جس سے وہ طلوع غروہ ہوتا ہے اور شب وروز بنتے ہیں اوراب فلکیات ہے کہتی ہے کہ زمین اپنے محور پر گھومتی ہے اور اس کی چال سے شب وروز بنتے ہیں، دونوں صورتوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ سورج کے غروب کے بعد عرش کے نیج سجدہ کرنے کا اور طلوع ہونے کی اجازت طلب کرنے کا کیا مطلب ہے؟

**جواب:** حدیث میں پیرایئر بیان ہے اور مقصد ریمضمون سمجھانا ہے کہ سورج تھم الہی کے تابع ہے، وہ ہروقت زبان حال سے انقیاد ظاہر کرتا ہے کیونکہ ہر لمحہ اس کا طلوع وغروب جاری ہے اور جو تھم ملتا ہے اس کی تا بعد اری کرتا ہے، وہ اس طبرح چلتا رہے گا تا آنکہ اس کو دوسرا تھکم ملے،غرض عرش کے نیچ سجدہ کرنا انقیاد کی تعبیر ہے، ہماری طرح سجدہ کرنا مرادنہیں،سورۃ الحج آیت 18 میں ارشاد یاک ہے:'' کیا تو دیکھانہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتی ہیں تمام وہ مخلوق جوآ سانوں میں ہیں ادر جوز مین ہیں ہیں اور سورج اور چانداورستارے اور بہاڑ اور درخت اور جو پائے اور بہت سے آدئ "مخلوقات کابی حبدہ ان کی حالت کے مناسب ہے یعنی ہرمخلوق الله تعالیٰ کے سامنے عاجزی ظاہر کرتی ہے اور وہ تھم کے تابع ہے۔غرض سورج کے سجدہ کرنے کا تذکرہ مذکورہ بالا آیت میں بھی آیات ہے، وہی سجدہ اس حدیث میں بھی مراد ہے، پس اگر ذہنول سے انسانوں کامعروف سجدہ نکال دیں توبات ان کی سمجھ میں آ جائے گی۔ عارضة الاحوذي ميں ہے:

فالمراد بنالك أن كل قوم تغرب عليهم أو تطلع فأن ذالك استقرار لها بالأضافة اليناوان كأنتهى فيحركتها الدائمة الغائبة عنأ وهوا استقرار في البشاهدة عنا فعبر عن زوال الحركة المشاهدة بالاستقرار بالاضافة الينا... الخ

بعنی سورج جن لوگوں کے حس ومشاہدہ سے غائب ہوجاتا ہے ان کی بنسبت وہی مغرب سورج کا ستقر ہے اگر چہسورج اس وقت بھی جاری وساری رہتا ہے،علی ہذا سورج کے سحدہ سے مراد ہروقت اللہ کے حکم سے جلنا ہے کہ جب طلوع وغروب ہر آن میں لازمی ہیں تو اجازت بھی وَنَا فانا ضروری اور تعمیل بھی لازمی ہے جس کو سجدہ سے تعبیر کیا اور یہی مطلب عرش کے ینچے جانے کا ہے کیونکہ وہ ہر وقت عرش کے نیچے ہی ہوتا ہے لہذا ہم کہد سکتے ہیں کہ سورج ہرونت اللہ کے علم کے ماتحت چلتا ہے، اس کے ملک وسلطنت میں روال دوال ہوتا ہے اور اس کے حکم کا ہروقت منقاد ہوتا ہے اور جب اسے واپسی کا حکم ہوگا تو وہ آ گے نہیں بڑھ سکے گا بلکہ واپس بلٹ کر مغرب سے غروب ہوگا جو جمعہ کی رات ہوگی لوگوں پر بہت طویل ہوگی اور جب نصف النہار کے دائرے تک مثلاً بارہ گھنٹے واپس چلے گا تب اس کومعمول کےمطابق چلنے کا حکم ہوگا۔

اعتسراض: مورج زمین کے چارول طرف گوم رہا ہے یا زمین گوم رہی ہے، جو بھی ہواس کا طلوع وغروب ہمارے سامنے نمودار ہونے اور چھنے کے اعتبار سے ہے، اب سوال میہ ہے کہ وہ کس نقطہ سے واپس لوٹے گا؟ اور کون سے ملک میں مغرب سے طلوع موگا؟ اور دوسرے ممالک کا کیا حال ہوگا؟

جواب: ہم پہلے عرض کرآئے ہیں کہ آئندہ پیش آنے والے بیروا قعات عصر حاضر کی تعبیر میں سمجھائے گئے ہیں، پھر جب وہ وا قعات بیش آئیں گے ان کی صحیح صورت حال سامنے آئے گی ، فی الوقت ہم کماحقہ نہیں سمجھ سکتے ، وقت ہی بتائے گا کہ اس کی نوعیت کیا ہوگی ، جیے اوقات نماز کے ابواب میں بیصدیث (نمبر 157) گزری ہے کہ گرمی کی زیادتی جہنم کے اثر کے پھیلاؤسے ہے مگر چونکہ دوسری دنیا کی بات ہے اس لئے ہم اس کی پوری حقیقت نہیں سمجھ سکتے ، اس طرح میہ بات بھی چونکہ آئندہ پیش آنے والی ہے اس لئے ابھی ہم اس کی تفصیلات نہیں جانتے مخبرصادق مَالِنْ اللَّهُ اللَّهِ جو پچھ بتایا ہے اس پرایمان لا نا ضروری ہے۔

عدم قبول توبہ کا تھم دائمی اورمسترطور پررہے کا مانہیں؟ اس کے متعلق صاحب روح المعانی نے فرمایا کہ بیتھم دائمی نہیں بلکہ اس کے بعد جولوگ مخاطب بالشرع ہیں ان کی توبہ تبول ہوگی نیز مدت گزرنے کے بعد ذھول ہوکر خیال سے اتر جائے گا تو توبہ قبول ہوگی۔ لعنات: قوله "و کانها قد قبیل لها"علم بلاغت کا قاعدہ ہے کہ جب کوئی مستقبل کی چیزیقینی ہوتواس کو ماضی کےصیغہ سے تعبیر كرتے ہيں قرآن شريف ميں اس كى مثاليس بكثرت يائى جاتى ہيں جيسے:﴿ أَنَّى آمُرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَغْجِلُوهُ ﴾ (انحل:1) چونكه سورج كا مغرب سے طلوع ہونا طے شدہ امر ہے اس لئے "قیل" ماضی کا صیغہ ذکر کیا ہے جبکہ "کانھا" میں قُرب کی طرف اشارہ ہے قولہ "مستقرلها" قرارے بے جائے سکون یعنی مھکانا۔

ال حدیث سے معلوم ہوا کہ مستقر سے مراد پومیہ حرکت کامنتها ہے جبکہ بعض حضرات نے سالانہ حرکت میں انقلاب صیفی وشتوی کو لیاہے، تیسرا قول بیہے کہ مراداس سے نظام شمسی کامنتیٰ ہے کیونکہ بیہ کہکشال رواں دواں ہے،علادہ ازیں بھی بہت سارے اقوال ہیں۔

## بَابُ مَاجَاءَ فِي خُرُوْجٍ يَاجُوْجَ وَمَاجُوْجَ

### باب ۲۱: یاجوج و ماجوج کاخروج

(٢١١٣) عَنْ زَيْنَتِ بِنْتِ بَحْشِ قَالَتْ إِسْتَيْقَظَرَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ نَوْمٍ مُحْمَرًا وَجُهُهُ وَهُوَ يَقُولُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ يُرَدِّدُهَا ثَلاَتَ مَرَّاةٍ وَيُلْ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَالِ اقْتَرَبَ فَتَحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدُمِ يَاجُوْجَ وَمَا جُوجَ مِثُلَ هٰذِهٖ وَعَقَلَ عَشْرًا قَالَتُ زَيْنَبُ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ ﷺ ٱفَعُهُلَكُ وَفِيْنَا الصَّالِحُونَ قَالَ نَعَمُ إِذَا كَثُرَا لَخُبُثُ

تَوَجْجِهَا بَهِ: حضرت زينب بنت جحش والنور بيان كرتى بين ايك مرتبه ني اكرم مُطَافِظَةَ نيند سے بيدار ہوئے تو آپ مِطَافِظَةً كاچره مبارك مرخ تھا اور آپ لا اللہ الا اللہ پڑھ رہے تھے آپ مِئِلِفَظِيَّةً نے تین مرتبہ اسے پڑھا پھر فر ما یا عربوں کے لیے اس شر کی وجہ سے بربادی ہے جو قریب آ چکی ہے آج یا جوج اور ماجوج کی دیوار میں سوراخ ہو گیاہے پھر آپ میر ایٹ میر آپ می حضرت زینب وی النوا بیان کرتی ہیں میں نے عرض کی یارسول الله کیا ہم لوگ بلاکت کا شکار ہوجا میں گے؟ جبکہ ہمارے درمیان نیک لوگ موجود ہوں گے تو آپ مِنْ الْنَصْحَةِ نِے فرمایا ہاں جب برائی زیادہ ہوجائے گی تو (سب ہلاکت کا شیکار ہوجا میں گے )۔ تشریح: یا جوج ما جوج کے بارے میں: کہ یا جوج ما جوج کے متعلق بعض اسرائیلی اور تاریخی کہانیاں ایسی ہیں جو بالکل بےسرویا ہیں اور جن پر مفسرین اور محدثین نے اعتاد بھی نہیں کیا، ہاں بعض نے انہیں نقل کردیا ہے، قرآن کریم نے ان کامختسرسا حال اجمالا بیان کیا اور رسول کریم مَرِ اَسْتَحَیْ اُ مِنْ اَسْتَحَادِ کَا مُحْتَمِ مِنْ اَسْتَحَادِ کَا مُحْتَمِ مِنْ اَسْتَحَادِ کَا مُحْتَمِ مِنْ اَسْتَحَادِ کَا اِسْتَحَادِ کَا اَسْتَحَادِ کَا اِسْتَحَادِ کَا اَسْتَحَادِ کَا اِسْتَحَادِ کَا اَسْتَحَادِ کَا اِسْتَحَادِ کَا اَسْتَحَادِ کَا اِسْتَحَادِ کَا اَسْتَحَادِ کَا اَسْتَحَادِ کَا اَسْتَحَادِ کَا اَسْتَحَادِ کَا اِسْتَحَادِ کَا اِسْتُحَادِ کَا اِسْتُحَادِ کَا اِسْتَحَادِ کَا اِسْتَحَادِ کَا اِسْتَحَادِ کِنْ اِسْتُحَادِ کِنْ اِسْتُحَادِ کِنْ اِسْتُحَادِ کَانْ کَانِ کَانِ کَانُ کَانِ کَانِ اِسْتَحَادِ کِنْ اِسْتُحَادِ کِنْ اِسْتُحَادِ کَانَ کَانِ کَانِ

صیح احادیث میں جو تفصیل یا جوج ما جوج کے بارے میں منقول ہے، اس میں سے پچھ یہ ہے: قرآن وسنت کی تصریحات سے اتنی بات تو بلا شبہ ثابت ہے کہ یا جوج ما جوج انسانوں ہی کو میں ہیں، عام انسانوں کی طرح حضرت نوح علائی کی اولاد میں سے ہیں، قیامت کے قریب مخصوص حالات میں ان کا خروج ہوگا، یہ وہ وقت ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علائی ازل ہو چکے ہوں گے، وہ جب دجال کو مقام 'لا' پر قبل کردیں گے تو اللہ تعالیٰ کا تھم ہوگا کہ میں اپنے بندوں میں سے ایسے لوگوں کو زکالوں گا جن کے مقابلے کی کسی کو دجال کو مقام 'لا' پر قبل کردیں گے تو اللہ تعالیٰ کا تھم ہوگا کہ میں اپنے بندوں میں سے ایسے لوگوں کو زکالوں گا جن کے مقابلے کی کسی طاقت نہیں، لہذا آپ مسلمانوں کو جمع کر کے کوہ طور پر چلے جا میں (چنانچہ حضرت عیسیٰ علائیا ایسا ہی کریں گے) بھر اللہ تعالیٰ یا جوج کو ذکالیں گے، تو وہ تیز رفتاری کے سبب ہر بلندی سے بھلتے ہوئے دکھائی دیں گے، ان میں سے پہلے لوگ بحیرہ طریہ سے گزریں گے تو وہ تیز رفتاری کے سبب ہر بلندی سے بھلتے ہوئے دکھائی دیں گے، ان میں سے پہلے لوگ بحیرہ کو دریا کی جگہ کو گذریں گے کہ جب ان میں سے دو مرے لوگ اس بحیرہ سے گزریں گے تو دریا کی جگہ کو خشک دیکھ کر کہیں گے کہ بھی یہاں یانی ہوگا۔

حضرت عیسیٰ علیتا اوران کے رفتا و کوہ طور پر پناہ لیس گے اور دوسرے مسلمان اپنے قلعوں اور محفوظ جگہوں میں بناہ لیس گے، اللہ تعالیٰ دعا کو قبول اور ان کے رفتا و کوہ طور پر پناہ لیس گا۔ کوہ کیے کر حضرت عیسیٰ علیتیا اور تمام مسلمان اللہ تعالیٰ ہے دعا کر پس سب کے، اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرما میں گے اوران پر وہائی صورت میں ایک بیاری جیجیں گے اور یا جوج ما جوج تھوڑی دیر میں سب سے سب مرجا ہمیں گے، ویکھیں گے در بین میں ایک بالشت جگہی سب مرجا ہمیں گے، ویکھیں گے کہ زمین میں ایک بالشت جگہی سب مرجا ہمیں گے کہ زمین میں ایک بالشت جگہی ان کی لاشوں سے خالی نہیں، خوت تعفیٰ کھیلیا اوران کے ساتھی کوہ طور سے بینچ آئیں گے۔ وعالی سے دعا کریں گے کہ یہ مصیب بھی و فیان ان کی لاشوں سے خالی نہیں، خوت تعفیٰ کھیلیا اور ان کے ساتھی کوہ طور سے بینچ میں گے جن کی گردنیں اورٹ کی گردن کی مانیز ہوں گی وہ ان ان کی لاشوں کو اخلیٰ دعا تو لول فرما میں اور اور بہت بھاری بھر کم پرندے بھیجیں گے جن کی گردنیں اورٹ کی گردن کی مانیز ہوں گی وہ ان برسائیں وہ کی شہراور جنگل ایسائیں ہوگا جہاں بارش نہ ہوئی ہوگی، ساری زمین دھل جائے گی اور شیشہ کی طرح صاف ہوجائے برسائیں گی ہوگی اور ان کے اور شیشہ کی طرح صاف ہوجائے برسائیں گی بھی اور ان میں کو گل اجرا ہوگی کہ ایک ان از ایک جماعت کے کھانے کے لئے کفایت کرے گا اور لوگ اس کے چھتری بنا تو اس کے ہوئی اور میں ہوگا اور اس کے جوشکوار ہوا چل کی کہ برائی کا زمانہ جالیس سال رہنے کے بعد جب قیامت کا وقت آ جائے گا تو اس سب وفات پاجائیں گی اور باقی صرف شریر وکا فررہ جائیں گے جوز مین پر تھلم کھلا ترام کاری جانوروں کی طرح کریں گا ایس بھی ۔ سب مسلمانوں کی بینوں کے بنچ ایک خاص بیاری ظاہر ہوگی اور سب کے سب وفات پاجائیں گا ورام کاری جانوروں کی طرح کریں گا ہے ہی ۔ سب مسلمانوں کی بینوں کے بینے ایک مانوروں کی طرح کریں گا ہے ہی ۔ سب مسلمانوں کی بینوں کی بینوں کی بینوروں کی طرح کریں گا ہے ہی ۔ سب مسلمانوں کی بینوں کی بینوروں کی طرح کریں گا ہو ہی گا ہو ہی گا ہو اس کوروں پر قیامت آ ہے گی ۔ سب مسلمانوں کی بینوں کی بینوروں کی طرح کریں گا ہو ہی گی گا ہو ہی گی گا ہو ہی گ

منداحد، ترفدی اور ابن ماجہ نے حضرت ابوہریرہ و التی کی روایت سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ مرافظ گئے نے فرما یا کہ یا جوج ماجوں ہرروز سد ذوالقر نین کو کھودتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اس آئنی دیوار کے آخری حصہ تک اسے قریب بیٹی جاتے ہیں کہ دومری طرف کی روثنی نظر آنے لگی ہے، مگر یہ کہ کہ لوٹ جاتے ہیں کہ باقی کوکل کھود کر پار کریں گے مگر اللہ تعالیٰ اس کو پھر ویسا ہی مضبوط اور درست کر دیتے ہیں اور اگلے روز پھر نی محنت اس کے کھود نے ہیں کرتے ہیں، یہ سلسلہ کھود نے ہیں محنت کا اور پھر منجا نب اللہ کی درسی کا اس وقت تک چاتا ہیں اور اگلے روز پھر نی محنت کا اور پھر منجا نب اللہ کی درسی کا اس دن آخر ہیں یوں کہیں رہے گا جس وقت تک یا جوج ماجوج ماجوج کو جند کی اور اس کو تو در کہ اس کو پار کر لیں گے اور اس کے دوز دیوار کا باقی ماندہ حصہ اپنی حالت پر ملے گا اور اس کو تو در کہ رکہ اس کو بار کر لیں گے اور اس کو تو در اور اس کی مشیت وارا دے کو مانے ہیں اور یہی ممکن ہے کہ یغیر کی عقیدے کے بی ان کی زبان پر اللہ تعالیٰ میکمہ جاری کر دے اور اس کی مشیت وارا دے کو مانے ہیں اور یہی ممکن ہے کہ بغیر کی عقیدے کے بی ان کی زبان پر اللہ تعالیٰ میکمہ جاری کر دے اور اس کی مشیت وارا دے کو مانے ہیں اور یہی ممکن ہے کہ بغیر کی عقیدے کے بی ان کی زبان پر اللہ تعالیٰ میکمہ جاری کر دے اور اس کی مشیت وارا دے کو مانے ہیں اور یہی ممکن ہے کہ بغیر کی عقیدے کے بی ان کی زبان پر اللہ تعالیٰ میکمہ جاری کر دے اور اس کی مشیت وارا دے کو مانے ہیں اور یہی ممکن ہے کہ بغیر کی عقیدے کے بی ان کی زبان پر اللہ تعالیٰ میں جائے۔

مگر ظاہر یہی ہے کہ ان کے پاس بھی انبیاء علاِئلہ کی دعوت پہنچ چکی ہے ورنہ نص قر آنی کے مطابق ان کوجہنم کا عذاب نہ ہونا چاہئے، ﴿ وَمَا كُنّاَ مُعَذِّبِ بُنَ حَتَّى نَبُعَتَ رَسُولًا ﴿ ﴾ (الاسراء:١٥) معلوم ہوا کہ دعوت ایمان ان کوبھی پہنچی ہے مگریہ لوگ کفر پر جے رہے، ان میں سے کچھلوگ ایسے بھی ہول گے جواللہ کے وجود اور اس کے ارادے ومشیت کے قائل ہوں گے اگر چے صرف اتناعقیدہ ایمان کے لئے کافی نہیں جب تک رسالت اور آخرت پر ایمان نہ ہو، بہر حال ان شاء اللہ کا کلمہ کہنا با وجود کفر کے بھی بعیر نہیں۔

ذوالقسر نین کے نام اور نسب میں بڑا اختلاف پایا جا تا ہے، اس اختلاف کی بنیاد یہ ہے کہ سکندر نام کی دو شخصیتیں گزری ہیں بہت نسن منے ین ومورخین نے ان کو خلط ملط کر کے پیش کیا ہے، جا فظ ابن کثیر والٹین نے اسل صورت حال اس طرح پیش کی ہے کہ ذوالقر نین کا نام سکندر تھا اور بیسام بن نوح قالیتیا کی نسل سے تھا ، دوسر احض اسکندر بن فیلیس (مقدونی) تھا لوگ اس دوسر سے مقدونی کو بھی ذوالقر نین کہنے گئے حالا نکہ دونوں کے درمیان دو ہزار سال سے زیادہ عرصہ حاکل ہے، مقدونی حضرت میں قالیتا ہے تقریباً تین سوسال پہلے گزرا ہے اور اس کا وزیر ارسطا طالیس (ارسطو) فلفی تھا، بیا یک بت پرست ، مشرک ، ظالم بادشاہ تھا، بیخض ردی ویونائی تھا جبہ ذوالقر نین جن کا قذری حقر قالیتا ہے، عور بی سامی مؤحد عادل بادشاہ تھا ان کا وزیر حضرت خفر قالیتا ہے، کہنے ہیں اس کی مؤرد سے بھا اس کی طرف اشارہ مقصود ہے۔ واللہ اللہ علی کہ سید حضرت شاہ صاحب والٹیل فر اس کی رائے ہیں کہ دوالقر نین کے معاملہ میں ظاہر سید ہمعلوم ہوتا ہے کہ نہ تو اہل مشرق اور مغرب کے حضرت شاہ صاحب والٹیل فر ماتے ہیں کہ ذوالقر نین کے معاملہ میں ظاہر سید ہمعلوم ہوتا ہے کہ نہ تو اہل مشرق اور مغرب کے حضرت شاہ صاحب والٹیل فر میں ہے اور خدا اہل مغرب میں سے تھا اور نہ ہی کین والوں میں سے تھا بلکہ مشرق اور مغرب کے درمیان علاقہ کا باشدہ تھا بلکہ وہ سب سے جدا ایک نیک بادشا ہوں میں سے تھا جن کا نسب قدیم سامی عرب تک پہنچتا ہے۔ درمیان علاقہ کا باشدہ تھا بی دورت سامی کو بیت ہیں اور میر بات تو سابق اس منظر سے مطابق نہیں مطابق نہیں رکھتی؟

جواب: تو اس کا جواب سے ہے کہ اس حدیث میں خواب کا ذکر ہے اور انبیاء ظیفرائٹا کا خواب بلانٹک وشبہ اگر چہ وہی ہوتا ہے مگر حقیقت سے ہے کہ خواب عالم مثال میں دیکھا جاتا ہے اور عالم مثال میں اشیاء دنیا میں وقوع پذیر ہونے سے پہلے ہی مجسم ہوکر دکھائی

ریے لگتے ہیں، بیضروری نہیں کہ خواب میں جو بات دلیھی جائے اس ونت عالم مشاہدہ میں واقع ہوچکی ہویا جلد واقع ہوجائے بلکہ اس میں سالہا سال بھی لگ سکتے ہیں جیسے حضرت یوسف غلایلا) کا خواب ہے اور آپ مَنْلِنْظَيْمَ کَا عمرے کا خواب ہے،علیٰ ہذا آنحضرت مَلِينَ فَيَ قرب قيامت كمناظر، اشراط وفتن عالم مثال مين ديكھتے تھے اور قيامت تك پورامنظران كے استىقظ رسول الله ﷺ من نوم محموا وجهه: بخارى شريف ميں ہے دخل عليها يومًا فزعًا مكن ہے كه بيدار مونے كے بعدان كے يهال آئے مول چنانچہ ابوعوانہ کی روایت میں سراحتاً ویل للعوب من شرقد اقترب واقع ہے ویل کے معنی خرابی کے ہیں روایت میں اہل عرب کی أ شخصیص یا تو اس وجہ ہے کہ وہ د أس القوهر المسلمہ ہیں یا شفقۂ فرمایا نیز وہ معظم المسلمین ہیں اشارہ فرمایا کہ ان کے لئے ویل ہے تو دوسروں کے لئے بہطریق اولی ہوگی۔

المشر: اس سے مرادیا توقل عثان مخال من کہ اس کے بعدفتن کا وقوع اس قدر ہوا کہ عرب لوگوں کے درمیان اس طرح ہو گئے جس طرح كوئى پليك موكهانے والوں كے درميان كها وقع فى الحدىيث الآخر يوشك ان تداعى عليكم الامم كها تداعى الاكلة على قصعتها: علامه قرطبي والليا؛ فرمات بين ميجي احمال موسكتا ہے كه شرسے مراد وہ فتن موں جن كا ذكرام سلمه وَكَاتُون كَى روايت ميں ہے فرمايا: ماذا انزل الليلة من الفتن وما انزل من الخزائن. اس سے اشارہ ان فتوحات كى طرف ہے جو آپ کے بعد ہوئی ہیں کہ اموال کثیرہ لوگوں کو حاصل ہوئے تو لوگوں میں تنانس ہوا پھر فتنے رونما ہوئے ای طرح امارت کے بارے میں بھی اختلافات ہوئے حتیٰ کہ حضرت عثان مُناتُعۂ پراقرباء پروری کا الزام لگایا جس کی انتہاء قبل پر ہوئی اور پھرمسلمانوں کے درمیان یمی جنگ ہوتی چلی آرہی ہے۔قداقترب: غایت قرب کو بیان کرنامقصود ہے۔

> د دهر: اس سے مرادوہ سد (دیوار) ہے جس کو ذوالقرنین نے بنایا تھا اس بارے میں تفصیلات کتب تفسیر میں موجود ہیں۔ مثل هذه: مرفوع، نائب فاعل ہے فتح كا اور اشاره حلقه كى طرف ہے۔

> > عقدعشر: بعض روايتول مين سعين واقع مي مقصور تقريب ہے۔

وفيناً الصالحون: ملاعلى قارى رايشية فرماتے ہيں كه اس كے معنى افنعذب فنهلك نحن معشر الامة والحال ان بعضنا مومنون وفينا الطيبون الطاهرون. دوسراقول يه ب كهيه باب اكتفاء سے به درتقد يرعبارت ب: وفينا الصالحون ومناالقاسطون.

اذا كثر الخبث: بفتح الخاء والموحدة ثم مثلثه خبث كي تفسير بعض نے زناہے كى ہے اور بعض نے نسق و فجورہے يهى آخرى تفسير معتبر ہے کیونکہ صلاح کے بالمقابل ہے مقصود رہے بیان کرنا ہے کہ شروخت کثیر جائے گاتو صالح وظالم سب کو ہلاک کردیا جائے گا البتہ بعث نیات پر ہوگا کما مرجس طرح جب آگ بھڑکتی ہے تو خشک ور دونوں طرح کی کٹری جلا دی دیتی ہے۔

لغوى محقيق: قوله "هعيد" بروزن مضطر يعني بتشد يدالراء احمار الشئ ال وقت كهتم بين جب وه بتدريج سرخ موجائ -

قوله "دهم" بروزن تشن، سدسکندری مراد ہے بعنی وہ دیوارجس کو ذوالقرنین نے بنایا تھا۔ قوله "یاجو ج وماجو ج" بیا<sup>لفی</sup>ن اور ہمزتین دونوں کےساتھ پڑھنا جائز ہے، دونوں عجمی نام ہیں ،بعض نےعربی کہا ہے اگر ان کوعربی مانا جائے تو پھریہ دونوں کس سے مشتق بین، اس میں اختلاف ہے کس نے کہا کہ اجیج النارے ماخوذ ہے۔ اجت النار اجاوا جیجًا اس وقت کتے ہیں جب

آگ بھڑک جائے، بعض نے کہا کہ اجة بمعنی اختلاط کے ہے، وفیہ اقوال آخر قولہ "وعقد عشرًا" دس کا عقد بیہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی کے ناخن کا سراابہام کے جوڑ سے اندر کی جانب ملا کر حلقہ بنایا جائے۔

هذا حديث حسن صحيح اخرجه البخارى ومسلم والنسائي وابن ماجه.

جودسفیان... الخ: اس کا حاصل یہ ہے کہ سفیان بن عینیہ وہا تا نے زہری سے بیروایت نقل کی ہے تو سند کے اندر چارمبارک عورتوں كا ذكر فرما يا زينت بنت الى سلمەعن حبيبةعن أم حبيبةعن زينب بنت حجش نتأتينًا۔ اوّل دونوں آپ مِرَالْفَيْحَةَ كى ربيبه بيں اور آخرالذكر دونوں آپ مَلِّشْظَيَّةً كى از واجِ مطهرات ثِخَالِيَّنَ ميں سے ہيں البتة معمر نے زہرى سے بيروايت نقل كى تو انہوں نے حبيبہ كا ذكر نہیں کیا توسفیان کی روایت اجود ہے حافظ ابن حجر راتیٹیائے نے فتح الباری میں اس پرطویل کلام کیا ہے۔

#### بَابُ مَاجَاءَ فِي صِفَةِ الْمَارِقَةِ

#### باب ۲۲: خوارج كاحال

(٢١١٣) يَخْرُجُ فِي اخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ آجُلَاكُ الْإِسْنَانِ سُفَهَا وُالْأَحُلَامِ يَقْرَوُنُ الْقُرُان لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمُ يَقُولُونَ مِن قَوْلِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ يَمْرُ قُونَ مِنَ البِّيْنِ كَمَا يَمُرُقُ السُّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ.

تَرَجْجِهُ بَهِ: حضرت عبدالله وَلِيَّنَهُ بيان كرتے ہيں نبي اكرم مَطَّفْظَةً نے فرما يا ہے آخرى زمانے ميں پچھا يسے لوگ آئيں گے جن كى عمريں كم ہوں گی اور عقل نہیں ہوگی وہ قر آن کی تلاوت کریں گےلیکن وہ لفظ ان کے حلق سے ینچے نہیں جائے گاوہ سب سے بہترین ( یعنی نبی ا کرم مَثَلِّنْتُنَگِیْقِ کِی اقوال بیان کریں گےلیکن وہ دین سے یوں با ہرنگل جائیں گے جیسے تیرشکار (کے پار) ہوجا تا ہے۔ تشريع: ني مَا النَّيْكَةَ نه ما يا: زمانه كي آخر مين كچه لوگ تكليل كے جو: ① نوعمر ہوں كے احداث الاسنان جقيقت ميں مركب توصیفی ہے بیعنی نئ عمر کے لوگ ہوں گے۔ 2 عقل کے اچھے ہوں گے، سفھاء: سفیه کی جمع ہے: بیوقوف اور احلام جلم کی جمع ہے :عقل۔ ﴿ يقو وُن القرآن ، نبي كريم مُؤَلِّنَ ﴾ ن ايك صفت بيان فرمائي كه بيلوگ بظاہر براے اليھے لب ولهجه اور تجويد سے قرآن کی تلاوت کریں گے لیکن اس پر نہ تو ان کاعمل ہوگا اور نہ ہی قرآن ان کے حلق سے پنچے اترے گا بلکہ قرآنی آیات پیش کرکے اپنے غلط عقا کد ونظریات کو درست ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔

لا يجاور تراقيهم: قرآن پر مع مول ع جوان كى بنسليول سے آئيبيں بر هے گا، يعنى ان كے دل قرآن كى تعليمات سے متا ترنہیں ہوں گے۔الترقوة: بنلی کی ہڑی، یہ دو ہڑیاں ہوتی ہیں، مجازأ گلا، جمع تراق، بلغت الروح التراقى: دم بلب ہوگیا، قرب موت سے کناریہ۔

④ يقولون من قول خير البرية: وه مسلمانوں كى بعض باتوں كے قائل موں گے، اس ميں من تبيضيه ہے اور خير البرية سے مسلمان مراد ہیں، سورة البینہ آیت 7 میں ایمان والول کی بیصفت آئی ہے، یعنی وہ تمام اسلامی عقائد کے قائل نہیں ہوں گے، م اتول کے قائل ہوں گے، اس جملہ کا یہی مطلب ہے، مگر چونکہ ان کامشہور قول ﴿ إِنِ الْحُکُمُ إِلَّا يِلْهِ ﴾ (الانعام: ٥٥) تھا

اس لئے شارحین نے ان کے اس قول کو پیش نظر رکھ کر اس جملہ کی شرح کی ہے چنانچیدوہ اس کی شرح میں مختلف نظر آتے ہیں، حالانکہ اس کا مطلب واضح تھا۔

© ہمرقون من الدین کہا ہمرق السهد من الرمیة: وه دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیرشکار سے نکل جاتا ہے، الہارق: (اسم فاعل) وائر وَمُذہب سے نکل جانے والا، تیری طرح کی چیز سے پارہوجانے والا۔ الرمیة: تیر پھینک کرجوشکار کیا جائے۔ مذکرومؤنث دونوں کے لئے، جمع: دمایا۔

فائ : اس مدیث میں تو اس فرقے کے استے ہی اوصاف آئے ہیں اور اس فرقہ کی تعیین بھی نہیں کی گئی مگر دیگر احادیث میں اور بھی تھیں ہے ہیں ، بخاری شریف کتاب استتابہ المہر تدین باب 7 میں حضرت ابوسعید خدری اور حضرت بہل بن حنیف ڈوٹن کی روایات ہیں جن میں اس فرقہ کی تعیین ہے کہ بیفر قدخوارج کا ہے، جس کا دوسرا نام حرور بیہ ہے اور یہی مارقۃ ہے، فی اخر المؤمان اس سے خلافت راشدہ کا آخری دور مراوہ ہے، چنا نچہ بیدلوگ 28 صمیں بیدا ہوگئے تھے، پہلے بیٹ بیعد میں حضرت علی بڑا تو کی اطاعت سے نکل گئے اور مقام ''حرور اء' میں پناہ لے لی، ای وجہ سے ان کوحروریۃ بھی کہا جاتا ہے۔

37 ہجری میں نہروان میں حضرت علی ٹوٹٹنے نے اس کا صفایا کیا مگر چونکہ ان کا بقایا موجود ہے اس لئے قیامت تک ان کے اذناب اس حدیث کا مصداق ہیں۔

جوحضرات ان کی تکفیر کرتے ہیں وہ "ہمر قون من الدین" میں دین سے مرادایمان واسلام لیتے ہیں، ابن العربی والین عارضہ میں لکھتے ہیں کہ "اختلف العلماء قدیماً" (یعنی ان کی تکفیر میں) .....والصحیح انہمہ کفار، لقومه صلی الله علیه وسلمہ: ہمر قون من الدین، الح مگر جوحضرات ان کو کا فرنہیں کہتے ہیں یعنی احتیاطاً جو کہ جمہورسلف کا مذہب ہے وہ یہاں دین سے مراد اطاعت لیتے ہیں یعنی یہ لوگ خلیفہ وقت کی طاعت سے ایسے خارج ہوں کے جیسے تیرنشانہ میں داخل ہونے کے بعد فوراً نکل جاتا ہے، یہ تشہیہ ہے کہ یہ لوگ پہلے داخل ہوں کے مگر چرجلدی ہی نکل جا تیں گے اور قرآن پڑھیں گروہ ان کے طق سے آگے جاوز نہیں کر سے گا یعنی دل میں داخل نہ ہوگا تا کہ اس کو بحصیں یا اس پرعمل کریں یا او پری طرف نہیں جائے گا یعنی تبولیت کے لئے نہیں جائے گا کہ مقبول کلمات وعبادات صعود کرتے ہیں۔ قال الله تعالی: ﴿ اِلْیّهِ یَصُعَدُنُ الْکَلِیمُ الطّیّبُ وَ الْعَبَلُ الصّالِحُ یَرْفَعُولُ ﴿ الفّاطِر: ١٢) خوارن کمیشیت آج موجود نہیں ہیں۔

سندكى بحسف: وقلدوى فى غير هذا الحديث الى آخر لا مين الم ترندى الشيئان جوبات بيان كى بوه او پر فائده مين ذكركى بـ وغيرهم: اى غير الحرودية ليني خوارج مراد بين، خواه وه كسى جلّه كے بول كيونكه مدار عقائد پر بـ -

### بَابُمَاجَاءَفِي الْأَثْرَةِ

## باب ٢٣: ترجيح دين كابيان

(٢١١٥) أَنَّ رَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ قَالَ يَارَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَعْمَلْتَ فُلَانًا وَّلَمْ تَسْتَعْمِلُنِيْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّكُمْ سَتَرُوْنَ بَعْدِيْ أَلَوْ فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِيْ عَلَى الْحَوْضِ.

توکیچه بنه: حضرت اسید بن حضیر و گاتئو بیان کرتے ہیں انصار سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے عرض کی یارسول اللہ جس طرح آپ نے فلال شخص کوسر کاری اہلکار مقرر کیا ہے اور آپ مجھے کیوں نہیں مقرر کرتے تو آپ مِرَافِظَیَّ آنے فرمایا تم لوگ میرے بعد اپنے ساتھ ترجیحی سلوک دیکھو گے توصیر سے کام لینا یہاں تک کہ تمہاری ملاقات حوض پر مجھ سے ہو۔

(٢١١٧) إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً وَأَمُوْرًا تُنْكِرُوْنَهَا قَالَ فَمَا تَأْمُرُنَايَارَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ أَدُو اِلنَهِمْ حَقَّهُمُ

ترکجہ بنہ: حضرت عبداللہ منالتی نبی اکرم مُطِّلِظُیکا یَا فرمان نقل کرتے ہیں تم لوگ میرے بعد اپنے ساتھ ترجیجی سلوک دیکھو گے اور پچھ ایسے امور دیکھو گے جوتمہیں ناپبند ہوں گےلوگوں نے عرض کی یارسول اللہ پھر آپ ہمیں کیا تھم دیتے ہیں آپ نے فرمایاتم ان لوگوں کے حق ادا کرنا اور جوتمہارا حق ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔

تشویسے: الاثر ق: (مصدر) ترجیح وینا، کی کوکی سے مقدم کرنا، یہ بات بھی فتذ کا سب بین جاتی ہے، اگر نااہل کو ترجیح وی جائے تب تو بہت بڑا فتنہ ہوجا تا ہے، حدیث میں ہے: اذا وسد الاحر الی غیر اهله فانتظر الساعة: جب حکومت کا کام کی نااہل کو ترج کی جائے تو تیامت کا انظار کرو، یعنی پھرانے فتنے رونما ہوں گے کہ معاملہ قابو سے باہر ہوجائے گا، اور اگر اہل کو ترجیح وی جائے تب بھی بعض مرتبہ ترجیح واضح نہیں ہوتی، اس لئے پچھ لوگوں کے لئے باعث شکایت ہوجاتی ہے، ایک صورت میں ضروری ہے کہ سربراہ مملکت کی طرح اس شخص کی ترجیح لوگوں کے سامنے واضح کرے، مثلاً حصرت عمر شاہنو اپنی مجلس میں حضرت ابن عباس نتائما کو جو جو بیا: بتاؤ سورۃ النصر کے زول کا کیا مقصد جونو جو ان سے قریب کرتے ہے ہو؟ ابن عباس نتائما کی جونو جو ان میں غلبہ اسلام کی خبر دی گئی ہے، آپ نتائی ہے ابن عباس نتائما سے بو چھا: تم بھی یہی کہتے ہو؟ ابن عباس نتائما نے نہائیس، اس سورت کے ذریعہ نی میں گئی کی برتری تسلیم کر لی۔

یعنی ولاۃ اور حکمرانوں کےخلاف کارروائی ہے اجتناب کرتے رہواوران کی اطاعت میں گئے رہواور اللہ ہے سوال کرتے رہو کہان کی اصلاح فرمائے یا کوئی متبادل قیادت نیک فرمائیں، یہ بھی ممکن ہے کہ: "واسالوا الله الذی لکھر" ہے مراد صبر ہو یعنی اللہ سے صبر واستقامت مانگو۔

یہ مسئلہ پیچیے کررگز راہے کہ حکومت وقت سے با قاعدہ لڑائی اور جنگ سے اجتناب کرنا چاہیۓ خصوصاً جب کامیابی کا امکان کم ہو

ہاں البتہ اگرخطرہ نہ ہوتو ان کےمنکرات کو بزور زبان رو کنا چاہئے پھرخطرے کی دوصورتیں ہیں: ایک بیہ کہصرف اپنی حد تک ہو، دوسرا ہے کہ اس کی وجہ سے دوسروں کوبھی نقصان اٹھانا پڑتا ہو، پہلی صورت جائز بلکہ عزیمت ہے جبکہ دوم جائز نہیں چنانچہ ابن رجب حنبلي رحمه الله شرح المسين ميس لكصة بين:

حينئذ لها فيه من تعدى الاذى الى واما الخروج عليهم بألسيف فيخشى منه الفت غيرى .... الخ. (ص٣٩٢ ، دار ابن حزم حديث ٣٤)

ہاں البتہ اگر حکمرانوں کےمنکرات ایسے ہیں جورعایا پر لا گوکرنا چاہتے ہیں تو اس میں نہان کی اطاعت جائز ہے اور نہ ان کوقبول کیا جاسکتا ہے،غرض لڑائی سے گریز کرتے ہوئے اپنا دامن بحیانا لازمی ہے،خواہ اس کے لئے عہدہ چھوڑنا پڑے یا ہجرت کرنا پڑے۔ گریه شرا نَط آج کل نامکن نظر آتی ہیں کہا ہے اسباب جمع کرنا بعیدازتصور ہے اورتقویٰ والی جنگ بھی آج نہیں ہوسکتی اور پھر جنگ کے بعد شمرات ومفادات کی از ائی بھی تقریباً یقینی ہے۔

فاصبروا حتىٰ تلقونى على الحوض: يعنى تم صركرو فتنه نه كروحي كهم نے ك بعد تمهاري مجھ سے ملاقات موكى تم جنت میں داخل کئے جاؤ گے قیامت کے دن میں تم کوانصاف کا ظالمین کے مقابلہ میں اور جب دنیا میںصبر کرو گے اس پر ثواب الگ سے ملے گا۔حضرت گنگوہی راٹیلیۂ فرماتے ہیں کہ آپ کا بیار شاد صحابی کے مطالبہ کا جواب نہیں ہے ممکن ہے کہ اصل جواب کوراوی نے ذکر نہ كيا هواى انالانستعمل من يسأل الامارة او العمالة بلكه آپ مَلِّ النَّيْ أَنْ عَصِر كَاللَّقِين وترغيب دى هو كه آئنده ايها هوگا كه امراءتمہارے حقوق ادانہ کریں تو اس موقع پرصبر کی ضرورت ہے البتداب جومیں نے دوسرے عامل بنایا ہے اورتم کونہیں بنایا بیاثرة میں داخل نہیں ہے کیونکہ شرعی اصول ریہ ہے کہ طالب ولایت کوہم ذمہ دارنہیں بناتے۔

#### بَابُمَا أَخَبَرَنَا النَّبِيُّ عِنْ الصَّابَهُ بِمَاهُوَكَائِنُ الْي يَوْمِ الْقِيَامَةَ

## باب ٢٣: قيامت تك بيش آنے والى باتيں نبى صَلَّالْطُيَّةَ فِي اللهِ باتيں نبى صَلَّالْطُيَّةَ فِي صحابہ كو بتا ديں

(٢١١٧) صَلَّى بِنَارَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا صَلَا قَالُعَصْرِ بِنَهَارِ ثُمَّ قَامَ خَطِيْبًا فَلَمْ يَدَعُ شَيْئًا يَكُوْنُ إلى قِيُامِ السَّاعَةِ الآَّ اَخْبَرَ نَابِهِ حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ فَكَانَ فِيْمَا قَالَ إِنَّ اللَّهُ نَيَا خَضِرَةٌ حُلُوةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيْهَا فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ٱلاَوَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتُّقُوا النِّسَآءَ وَكَانَ فِيمَا قَالَ الاَلاَ تَمْنَعَنَّ رَجُلًا هَيُبَةُ النَّاسِ آنَيَّقُولَ بِحَقِّ إِذَا عَلِمَهُ قَالَ فَبَكُى ٱبُوسِعِيْدٍ فَقَالَ قَدُواللَّهِ رَأَيْنَا ٱشُيَاءً فَهِبُنَا وَكَانَ فِيمَا قَالَ ٱلآ إِنَّهُ يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَقَلْدِ غَلْرَتِهِ وَلَا غَلْرَةَ اَعْظُمُ مِنْ غَلْرَةِ إِمَامِ عَامَةٍ يُرْ كُزُ لِوَاءُهُ عِنْدَ اسْتِه وَكَانَ فِيُهَا حَفِظْناً يَوْمَئِذٍ الآِّانَّ بَنِي ادَمَ خُلِقُوا عَلى طَبَقَاتٍ شَتَّى فَمِنْهُمْ مَنُ يُوْلَدُ مُؤْمِنًا وَيَخْيى مُؤْمِنًا وَيَمُوْتُ مُؤْمِنًا وَمِنْهُمُ مَن يُتُولَكُ كَافِرًا وَيَحْلِي كَافِرًا وَيَمُوْتُ كَافِرًا وَمِنْهُمْ مَن يُؤلَكُ مُؤْمِنًا وَيَحْلِي مُؤْمِنًا وَيَمُوْتُ كَافِرًا وَمِنْهُمُ مَنْ يُوْلَكُ كَافِرًا وُوَيَعْنِي كَافِرًا وَيَمُوْتُ مُؤْمِنًا اَلاَ وَإِنَّ مِنْهُمُ الْبَطِئُ الْغَضَبِ سَرِيْعُ الْفَجْ

وَمِنْهُمْ سَرِيْعُ الْغَضَبِ سَرِيْعُ الْفَقُ فَتِلْكَ بِتِلْكَ الْأَوَانَّ مِنْهُمْ سَرِيْعَ الْغَضَبِ بَطِئ الْفَق الْأَوَفَى هُمْ بَطِئ الْفَق الْأَوَانَ مِنْهُمْ حَسَنَ الْقَضَاءِ حَسَنَ الطَّلَبِ وَمِنْهُمْ سَرِيْعُ الْغَضَاءِ سَيِّعُ الْفَق الْأَوَانَ مِنْهُمْ حَسَنَ الْقَضَاءِ سَيِّعُ الْفَق الْأَوْقَ مِنْهُمُ السَّيِّعُ القَضَاءِ سَيِّعُ الطَّلَبِ فَتِلْكَ بِتِلْكَ الْآوَانَ مِنْهُمُ السَّيِّعُ القَضَاءِ الْعَسَى الْقَضَاء الْعَسَى الْقَضَاء الْعَسَى الطَّلَبِ اللهِ وَشَرُّهُمْ مَسِيِّعُ الطَّلَبِ اللهِ السَّيِّعُ الطَّلَبِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ترکنجہ کہا: حضرت ابوسعید خدری من اللہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ نبی اکرم مُظِّلِفَتُ اِنے عصر کی نماز کی ابتدائی وقت میں پڑھادی پھر آپ مُظِلِفَتُ اِنے عَلَیْ مِن اِن کے مُظِرے ہو کر خطبہ دیا پھر آپ مُظِلِفَتُ اِنے قیامت تک واقع ہونے والی کسی چیز کوترک نہیں کیا آپ نے ہمیں اس کے بارے میں بتادیا جس نے جو یا در کھنا تھا وہ رکھا اور جو بھولنا تھا وہ بھول گیا آپ نے اس میں یہ بات بھی ار شاد فر مائی کہ دنیا سرسبز وشاداب اور میٹھی ہے اللہ تعالی نے تہمیں اس میں خلیفہ بنایا ہے تا کہ اس بات کو ظاہر کرے کہ تم کیا عمل کرتے ہو خبر دار دنیا ہے بچے رہنا اور جو با تیں ارشاد فر مائی اس میں یہ بات بھی ارشاد فر مائی خبر دار کوئی بھی شخص لوگوں کے ڈر کی وجہ سے کوئی جن بات بیان کرنے سے باز نہ آئے۔

راوی بیان کرتے ہیں حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹو رو پڑے پھر حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹو نے فرمایا اللہ کی قسم ہم نے پچھ چیزیں دیکھی تھیں اور ہم ان سے خوفز دہ ہو گئے۔ نبی اکرم مِرَّائْتِ ﷺ نے یہ بھی فرمایا ہر غداری کرنے والے شخص کے لیے قیامت کے دن ایک حجنڈ انصب کیا جائے گا جواس غداری کے حساب ہے ہوگا اور مسلمانوں کے حکمران سے غداری کرنے سے زیادہ اور کوئی غداری نہیں ہے ایسے شخص کا حجنڈ ااس کی سرین پر لگادیا جائے گا۔

ال دن کی جوبات ہم نے یا در کھی اس میں یہ بھی تھا اولا دآ دم کو مختلف طبقات میں پیدا کیا گیا ہے ان میں سے پچھلوگ وہ ہیں جومؤمن پیدا ہوتے ہیں اورمؤمن کے طور پر زندہ رہتے ہیں اورمؤمن ہونے کی حالت میں مرجاتے ہیں ان میں سے پچھلوگ وہ ہیں جو کا فر پیدا ہوتے ہیں اور کفر کی حالت میں مرجاتے ہیں ان میں سے پچھلوگ وہ ہیں جومومن جو کا فر پیدا ہوتے ہیں مومن کے طور پر زندہ رہتے ہیں لیکن مرتے وقت کا فر ہوجاتے ہیں ان میں سے پچھلوگ وہ ہیں جو کا فر پیدا ہوتے ہیں گھلوگ وہ ہیں جو کا فر پیدا ہوتے ہیں گفر کی حالت میں زندہ رہتے ہیں لیکن مرتے وقت وہ مومن ہوتے ہیں۔

یا در کھنا ان میں سے پچھلوگ وہ ہیں جن کوغصہ دیر سے آتا ہے اور ٹھنڈ اجلدی ہوجا تا ہے اور ان میں سے پچھوہ لوگ ہیں جن کو غصہ جلدی آتا ہے اور ٹھنڈ ابھی جلدی ہوجاتا ہے بید دونوں برابر ہیں۔

یا در کھنا ان میں سے بچھ وہ لوگ ہیں جن کو غصہ جلدی آتا ہے اور ٹھنڈا دیر سے ہوتا ہے یا در کھنا ان میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جن کو غصہ دیر سے آتا ہواور ٹھنڈا جلدی ہوجاتا ہواور بہ بھی یا در کھنا کہ ان میں سب سے بڑے لوگ وہ ہیں جن کو غصہ جلدی آتا ہے اور ٹھنڈا دیر سے ہوتا ہے۔

بادر کھناان میں سے پچھلوگ وہ ہیں جواجھے طریقے سے ادائیگی کرتے ہیں اوراجھے طریقے سے طلب کرتے ہیں ان میں سے کے اوگ وہ ہیں جو برے طریقے سے ادائیگی کرتے ہیں لیکن اچھے طریقے سے طلب کرتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جواچھے طریقے ہے ادائیگی کرتے ہیں لیکن بڑے طریقے سے مطالبہ کرتے ہیں اور بیسب برابر ہیں اور یا درکھنا کہ ان بچھلوگ ایسے ہیں جو برے طریقے سے ادائیگی کرتے ہیں اور برے طریقے سے طلب کرتے ہیں اور یا در کھنا ان میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جوسب ہے بہتر طریقے سے ادائیگی کرتے ہوں اور اچھے طریقے سے طلب کرتے ہوں اور ان میں سب سے برے وہ ہیں جو برے طریقے ے ادائیگی کرتے ہوں اور برے طریقے سے طلب کرتے ہول۔

یا در کھنا غصہ ابن آ دم کے دل میں موجود ایک انگارہ ہے کیاتم نے اس کے آئکھوں کی سرخی اور رگوں کے پھو لنے کونہیں دیکھا تو جو خض غصہ محسو*س کرے*وہ زمین پرلیٹ جائے۔

حضرت ابوسعید خدری و الله بیان کرتے ہیں لوگوں نے سورج کی طرف دیکھنا شروع کردیا کہ بچھ باقی تو نہیں رہ گیا۔ (یعنی پورا غروب ہو چکاہے)۔

آپ مِلَّا فَيْكَا اَ نَهُ مِهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ م باقی رہ گیاہے۔

تشریج: حضرت ابوسعید خدری من النی سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم مُرَالنَّکِیَّا نے عصر کی نماز پڑھا گی، کپھر آپ خطبہ دینے کے لئے کھڑ ہو گئے جس میں آپ نے قیامت تک واقع ہونے والی کوئی چیز نہیں چھوڑی، (تمام کو بیان فرمایا) اسے یا در کھا جس نے یا د رکھااورات بھول گیا جو بھول گیا،آپ نے اس خطبہ میں فرمایا: بے شک دنیا بڑی سرسبز وشادات اور میٹھی ہے۔

ان الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعلمون: يعنى الله تعالى في تم كوتمهار يرول كوتائم مقام اور ومدار بنايا ہے اب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہتم کس طرح عمل کرتے ہوآیا اس دنیا میں شادا بی میں منہمک ہوجاتے ہیں ہویا اللہ تعالیٰ کے ادامر و نواہی کو مانتے ہو۔

الافاتقوا الدنيا: عورتول كيدومرت بجوكونكة رآن مي ب ﴿إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيْمٌ ﴿ وَإِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿ وَاست ٢٨٠)

نیزخودآب مِرَافِی مَارشاد ہے النساء حبالة الشيطان نیزمکن ہے تقدیر عبارت فاتقوالله فی حق النساء یعن عورتول کے حقوق کے بارے میں اللہ کا خوف کروان کے ساتھ زیادتی نہ کروان کے حقوق پورے طور پرادا کئے جائیں مگر ظاہراول معنی ہیں۔ الالا تمنعن دجلا هيبة الناس...الخ: يعنى حق بات كهنه اوركرنے سے كسى تخص كوكسى كى عظمت ونيا اوراس كا دبد به مالع ندبنے بلکہ فتنہ ہے بچتے ہوئے حق بات کہددی جائے تا کہ فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے برأت ہوجائے نیز الكلمة حق عندالسطان الجائز کوافضل الجہاد بھی قرار دیا گیا ہے جو باعث ثواب ہے ابوسعید خدری ٹڑٹٹو اس پر افسوں بھی کررہے ہیں کہ ہم نے بہت سے امور منکرہ دیکھے ہیں اور ہم ان پرنکیر کرنے سے قاصر رہے غالباً انہوں نے ادنیٰ درجہ یعنی فلیغیر کا بقلبہ پرعمل کیا ہے جو کہاضعف الایمان ہے توان کا افسوس ترک پرنہیں بلکہادنیٰ درجہاختیار کرنے پر ہے۔

الانەينصبلكلغادرلواءيوم القيبة بقدر غدرته ولاغدرة اعظم مىغدرة امام عامة: الى سے

امام المؤمنين كى اطاعت كى ترغيب فرمائى اوراس سے غدارى اور بے وفائى پر تنبيد مقصود ہے كه خليفة وقت كى اطاعت كى جائے امام سے غداری کا نقصان پورے ملک اورس کے رہنے والوں کو پہنچتا ہے جس سے شوکت اسلام ختم ہوجاتی ہے کفاراس سے فائدہ اٹھا نمیں ك ال لئ غدر منع كرديا كيا ب البته معصيت مين اطاعت واجب نہيں لقوم الطفاق الرطاعة لمخلوق في معصية الخالق: ہاں اتن بات یا در کھنی چاہئے کہ مباحات کے ابرے میں اولوالا مرکی جانب سے حکم ہوجائے تو واجب العمل ہوجاتے ہیں۔ ير كزلواء كاعنداسته...الخ: مجهول يرها جائي يعنى جوفض بغاوت كرے كا قيامت كدن اس كرينوں پريامراد حلقه د بر پر بقدر بغاوت حجنڈا گاڑا جائے گاتحقیر أله، تا كه دور سے لوگوں كومعلوم ہوجائے كه پیخص امام العامه كی بغاوت كرنے والا ہے۔ الابنى آدم خلقوا على طبقات شتئى ... الخ: يعنى انسانون كومختف مراب پر پيدا كيا گيا بان كي تفصيل مين مذكور ہاورظاہر ہے ایمان کے اعتبار سے جو درجات بیان کئے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتبار اخیر کا ہے انما العبرة بالخواتيم

لہذا کوئی شخص مؤمن پیدا ہوا اورمؤمن ہی رہا کہ پوری عمر طاعت میں گزاری مگرا خیر کفر پر ہوا تو اس کی پوری زندگی بے کارگئ لہذااپنے ائمال صالحہ پرغرہ وتکبربھی نہ کرنا چاہئے کیونکہ انجام معلوم نہیں ہیجی یا درہے جوا قسام روایت میں مذکور ہیں وہاں حصرعقای نہیں ہے بلکہ تقیم غالبی ہے دوشمیں اور بھی محمل ہیں۔ من یول مومنا و یحیلی کافر او یموت مومنا من یول کافر او یحیلی مومنا ويموتكأفرًا.

منهم البطىء الغضب سريع الفيء: ان چارول قيمول مين بطئ الغضب سريع الفئ سب سے بہتر ہے كه فتنه سے دوري نقصان سے بچاؤ ہے اور سریع الغضب بطنی الفئ سب سے بری قسم ہے کہ نقصانات اس میں زیادہ ہیں غصر کی حقیقت اور اس کے اقسام نیزاس کے علاج کا بیان جزء ثانی میں گزر چکاہے۔

مرادیہ ہے کہ انسان کی تخلیق اخلاق حمیدہ و ذمیمہ دونوں پر ہوتی ہے لینی مدح و ذم کامدارغلبہ پر ہے اگر صفات حمیدہ کا غلبہ ہے تو محمود ہے ورنہ مذموم ہے۔اس طرح لین دین کے اعتبار سے بھی اقسام ہیں کہ ادائیگی وطلب میں اگر اچھا طریق اختیار کیا گیا تو بہتر ہے ورنہ مذموم ہے۔

الا وان الغضب جمر اة فی قلب اس حدیث: میں غصے کو انگارے سے تشبید دی گئے ہے کیونکہ غصہ حرارت غریزہ کا اثر ہے جب آ دمی خلاف طبع بات سنتا ہے یا خلاف مرضی کوئی چیز دیکھتا ہے تو اس حرارت میں ارتعاش پیدا ہوجا تا ہے اس لئے اس کا علاج یانی سے کیا جاتا ہے خواہ وہ پینے یا وضوء کرے اور چونکہ بھی غصہ تکبر کی وجہ سے بھی آتا ہے اس لئے زمین پر لیٹنے سے بھی وہ مُصندًا ہو جاتا ہے کہ زمین میں تواضع و خاکساری ہے اور صحبت کا اثر تو ہوتا ہی ہے اس لئے ان ہر دوطریقوں سے غصہ ٹھنڈا ہوجا تا ہے۔

لمديبق من الدنيا فيمامضى منها الاكهابقى من يومكمر ... الخ: ييت ك فاعل ب استناء ب سورج جيك کے قریب ہوگیا تھا تولوگوں نے دیکھا شروع کیا آپ مِرَافِظَةً نے اس پر بھی مزیدیدار شاد فرمایا کہ قیامت بالکل قریب اور جس قدر حصددن کا باتی رہ گیا لیتی تھوڑا اور زیادہ گزر چکا ہے پس اس قدر دنیا کا زمانہ ختم ہونے والا ہے البذا قیامت آنے والی ہے اس لئے آخرت کی تیاری کرنا چاہئے۔

سندكى بحث: ال حديث كى سند ميس على بن زيد بن جُدعان ب جوائمه جرح وتعديل كنز ديك ضعيف ب، مرا مام ترمذى رحمه الله

کے نز دیک صدوق ہے، بیمسلم شریف اورسنن اربعی کا راوی ہے، اس لئے امام ترمذی راٹیلیڈ نے اس کی حدیث کی تحسین کی ہے، پھر باب میں چند صحابہ کا حوالہ ہے وہ سب بھی یہی بیان کرتے ہیں کہ نبی مَظِّنْظَيَّا فَہِ ان کے سامنے وہ تمام باتیں بیان کیں جو قیامت تک بیش آنے والی ہیں اور مراد بڑے بڑے واقعات ہیں کیونکہ تمام واقعات کا احاطہ اس مختصر وقت میں ممکن نہیں \_

العنات: فلمديدع: (ودع سے م) نہيں چورا۔ مستخلفكم بتهيں خلفه بنانے والا م يعنى خليفه بنايا م هية الناس: لوگوں كاخوف اور دہشت \_ غاهد، غدار، بے وفا، دھوكه دينے والا يد كز: (مجهول) گاڑا جائے گا۔ عنداسته: اس كى سرین کے پاس۔ فتلك بتلك: پیاس کے بدلے میں ہے یعنی دونوں برابر ہیں۔ جمرة: (جیم پرزبر) چنگاری۔انتفاخ: پیول جانا، سوجن \_ اوداج: "ودج" كى جع ب، كردن، وه رك جه ذئ ك وقت كانا جاتا ب، اوراس سه دم نكل جاتا ب فليلصق: اسے جمٹ جانا چاہے، مرادلیٹ جانا چاہئے۔نلتفت: ہم اِدهراُدهرد یکھنے گئے۔

## بَابُمَاجَآءَفِي اَهْلِ الشَّامِ

## باب ۱:۲۵ الل شام کی فضیلت

(٢١١٨) إِذَا فَسَلَاهُلُ الشَّامِ فَلَا خَيْرَ فِي كُمُ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنَ أُمَّتِي مَنْصُورِيْنَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَلَلَهُمْ حَتَّى تَقُوْمَ السَّاعَةُ.

تریجی بنی: معاویہ بن قرہ اپنے والد کے حوالے سے یہ بات نقل کرتے ہیں نبی اکرم مَطَّلِظَیَّۃ نے فرمایا ہے جب اہل شام میں خرابی آئے گی تو تب تمہارے درمیان کوئی بھلائی نہیں رہے گی میری امت کے ایک گروہ کو ہمیشہ مدد حاصل ہوتی رہے گی اور جوتخص انہیں رسوا کرنے کی کوشش کرے گا وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہوجائے گی۔

تشریج: "منصورین" جن کی من جانب الله غیبی مدد کی جاتی رہے گی جس سے ان کے حوصلے بلندر ہیں گے اور مکارہ آ ز ماکشوں پرصبر کرتے رہیں گےاں طرح ان کا کام جاری رہے گا اگر چہ حالات کتنے ہی نامساعد کیوں نہ ہوں۔ قولہ "من خذلھ ہے،' جوان کی مدوسے ہاتھ مینے لیں گے اور مدد کرنا بند کردیں گے جیسا کہ موجودہ حالات میں مشاہدہ عام ہے۔

#### طا كفه منصورين كامصداق:

اس سے مرادوہ افراد ہیں جن کو دجال تھیرے ہوئے ہوگا پس عیسیٰ علائِما اتریں گےان لوگوں کے پاس اور دجال کونل کریں گے دوسرا احمال یہ ہے کہ میخصوص افراد بوقت بوقت خروج دجال ہوں گے یاعیسیٰ عَلاِئِلا کی وفات کے بعد ہوں گے اس وقت ایک ہوا چلے گ جو ہرمؤمن کی روح کوتبض کرے گی اور دنیا میں شرارالناس رہ جائیں گے پھر قیامت قائم ہوگی اس وقت دنیا میں کوئی مسلم نہ رہے گا۔ قال محمد بن اسماعيل قال على بن المديني همد اصعاب الحديث: مرامام بخارى ولينفيذ فرمايا كمل ابن المديني رایشيد نے فرمایا اس جماعت خاصہ سے مراد اصحاب حدیث ہیں امام بخاری رایشید نے جامع میں فرمایا اس سے مراد اہل علم ہیں قاضی عیاض رایشینهٔ فرماتے ہیں کہاس سے مراد اہل سنت والجماعة ہیں علامہ نووی رایشیهٔ فرماتے ہیں ممکن ہے یہ طاکفے متفرق ہوں کہ

بعض ان میں مجاہدین ہوں بعض فقہاء ہوں اور بعض محدیثین ہوں اور بعض زہاد ہوں اسی طرح بعض آ مرون بالمعروف والناہون عن المنکر ہول نیز اس طرح دوسرے اہل خیر ہول بیضروری نہیں کم جمع ہوں بلکہ اطراف ارض میں تھیلے ہوئے ہوں۔ اعتسراض: حدیث باب سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت تک ایک جماعت اہل حق کی رہے گی ، جومنصور ہوگی جن کی مدد کی جاتی رہے گی، جب کہ مسلم کی روایت میں ہے کہ قیامت اس وقت واقع ہوگی جب روئے زمین پرصرف شریر اور فسادی قسم کے لوگ باقی رہ جائیں گے، بظاہر دونوں باتوں میں تعارض ساہے؟

**جواب ①:** ان احادیث میں دوالگ الگ مقامات کا ذکر ہے، ایک علاقے میں شریرفتم کےلوگ ہوں گے، جن کے اعتبار سے قیامت آئے گی، جبکہ دوسرے علاقے لینی بیت المقدس میں سربکف مجاہد ہوں گے، جواعلاء کلمة الله کے لئے قال کریں گے اس لحاظ سے ان میں کوئی تعارض نہیں۔

② پیخروج دجال یا حضرت عیسیٰ عَلایِنَام کی وفات تک ہے کہ طا نَفہ منصورین رہے گا پھر جب حضرت عیسیٰ کی وفات کے بعد ایک مخصوص ہوا چلے گی جس سے اہل ایمان سب کے سب مرجا تئیں گے، تو اس وقت زمین اہل اسلام سے یکسر خالی ہوجائے گی، صرف شریرلوگ باقی رہ جائیں گے،انہی پر بالآخر قیامت قائم ہوگی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس جواب کواولی اور بہتر قرار دیا ہے۔ فائك: اس شم كى احاديث مين قيامت تك كے الفاظ كا مطلب تا قيامت نہيں لينا چاہئے بلكه قيامت كا قرب لينا چاہئے يعني وہ وقت جس کے بعد دوبارہ اصلاح نہ ہوگی بلکہ بیدارضی کشتی ڈوب ہی جائے گی۔ بیرحدیث مجمل ہے اور ابوداؤد (حدیث 2483) میں ابن حوالہ نٹاٹنو کی روایت ہے کہ نبی مُلِّلْفِیکُمُ نے فرمایا: اسلام کا معاملہ یہاں تک پہنچے گا کہ لوگ مختلف کشکر بن جائیں گے، ایک کشکر شام میں ہوگا، دوسرا یمن میں، تیسراعراق میں، ابن حوالہ واللہ خاص کیا: یا رسول الله مِزَالْتَصَاحَ أَ میرے لئے انتخاب فرما تیں، اگر میں وہ وقت یاؤں، آپ سِرِ النظائيَةَ فَ فرمایا: علیك بالشاهر: تم شام چلے جانا كيونكه شام الله كى بہترين زمين ہوگى اوراس كى طرف الله کے بہترین بندے سمٹ جائیں گے ..... پہلی حدیث میں شام والوں کے بگاڑ کا تذکرہ ہے اور اس حدیث میں اس کی خوبی کا ذکر اور دونوں باتیں احوال کے تابع ہیں ، احوال اچھے ہوں تو وہ بہترین جگہ اور فتنے سر ابھاریں تو وہاں جانا مناسب تہیں۔

## بَابُلَاتَرْجِعُوْابَعُدِيُ كُفَّارًايَّضُرِبُبَعُضُكُمُ رِقَابَبَعْضِ

باب ۲۷: میرے بعد کا فرنہ ہوجانا کہ بعض بعض کی گردنیں مارنے لگیس

(٢١١٩) لَا تَرْجِعُوا بَعُدِي كُفَّارًا يَّضِرِ بُبَعْضُكُمُ رِقَابَ بَعْضٍ.

: تَوْجِهَا بَهِ: حضرت ابن عباس تَالِّنَهُ بيان كرتے ہيں نبي اكرم مَثَلِّنَكَا أِنْ في مايا ميرے بعدز مانه كفرى طرح ايك دوسرے كوتل كرنانه شروع کردینا۔

تشريع: جهة الوداع كاايك حكم:

نبی کریم مَلِّفْظَةً نے جمۃ الوداع کےموقع پر ایک نفیحت بی بھی فر مائی کہ میری وفات کے بعدیا میدان عرفات سے جانے کے

#### "كفارًا" كيامراد ع؟

اس میں دوقول ہیں: ﴿ اَلَّمُ اس سے کفر کے حقیقی معنی مراد ہوں کہ آ دمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جا تا ہے تو بھر حدیث کا مطلب بیہ ہوگا کہ مسلمان کے قبل کوحلال اور جائز نہ سمجھنا کہ اس سے آ دمی کافر ہو جا تا ہے۔

یا مرادیه که کافرون والے کام نه کرواور قتل وقال میں ان سے مشابہت اختیار نه کرو۔

لعنات: "لا توجعوا" بعمی لا تصیدوا کے ہاور بعدی یعنی میری وفات کے بعد۔ کفارًا یعنی کا لکفاریا ایک دوسرے ک تحفیرمت کرو کیونکہ اس سے تم ایک دوسرے سے قال میں پڑجاؤگے "و قیل المهواد کفوان النعمة" (کذافی حاشیة ابخاری جلد اقل ص: 234) یضرب کو مجزوم پڑھنا بھی جائز ہے کہ جواب نہی ہے یاباءادّ ل ثانی میں مغم ہے اور رفع بھی جائز ہے کہ جملہ کل صفت میں واقع ہے یا جملہ بدن عن الجملہ ہے۔ (کذافی العارضة) غرض یضرب یا حال وغیرہ بن کر ماقبل سے متعلق ہے یا جملہ مشانفہ ہے۔

#### بَابُ مَاجَآءَانَّهُ تَكُوٰنُ فِتُنَةُ الْقَاعِدُ فِيْهَا خَيْرٌ مِّنَ الْقَائِمِ

## باب ٢٤: جب فتضر ابھاریں توجوان میں کم سے کم حصہ لے وہ بہتر کہے

(٢١٢٠) اَنَّ سَعُكَ بُنَ اَيْ وَقَاصٍ قَالَ عِنْكَ فِتُنَةِ عُثَمَانَ بُنِ عَقَّانَ اَشُهَلُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَا قَالَ إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتُنَةٌ الْقَاعِدُ فِي الْمَاشِي وَالْقَائُمُ خَيْرٌ مِّنَ الْمَاشِي وَالْمَاشِي وَالْمَاسِ وَالْمَاشِي وَالْمَاشِي وَالْمَامِي وَالْمَاشِي وَالْمَاشِي وَالْمَاسِ وَالْمَاسِ وَالْمَاشِي وَالْمَاسِ وَاللَّهِ وَالْمَاسِ وَالْمُولِ وَالْمَاسِ وَالْمَالِقُولِ وَالْمَاسِ وَالْمِالْمِالْمُولِ وَالْمَاسِ وَالْمَالِمِ وَالْمَاسِ وَالْمَالِي وَالْمُوالْمُولِ وَالْمَالِمِ وَالْمَاسِ وَالْمَاسِ وَالْمَالِمِ وَالْمُولِقِي وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمِ وَالْمَالِمِ وَالْمَالِمِ وَالْمَاسِ وَالْمَالِمِ وَالْمَاسِ وَالْمَالِمِ وَالْمَالِمُ وَالْمُوالْمُولِقُ وَالْمَالِمِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمِ وَالْمَالِمِ وَالْمَالِمِ وَالْمُلْمِ وَالْمَالِمِ وَالْمَالِمِ وَالْمَالِمِ وَالْمَالِمِ وَالْمَالِمِ وَالْمُلْمِي وَالْمَالِمِ وَالْمَالِمِي وَالْمُلْمِ وَالْمُوالِمِي وَالْمُلْمُ وَالْمُلْم

تَوَخِيْ اللّٰهِ: حضرت سعد بن ابو وقاص من الله نے حضرت عثان عنی من الله کے فقتے کے زمانے میں یہ بات ارشاد فرمائی میں نبی اکرم مُلِلَّنَگُؤُ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے عقریب ایسا فتنہ آئے گا کہ بیٹھا ہوا شخص کے بارے میں یہ بات گوہی دے بہتر ہوگا اور کھڑا ہوا شخص چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا شخص دوڑنے سے بہتر ہوگا۔انہوں نے عرض کی کھڑے ہوئے حیال ہے اگر وہ شخص میرے گھر آ جائے اور اپنا وہ ہاتھ مجھے قبل کرنے کے لیے بڑھائے تو آپ مُلِنَّفُونَا فَمُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰه

تشریع: جب حضرت عثمان غنی مُن اُنوند کے زمانہ میں فتنہ رونما ہوا تو حضرت سعد بن الی وقاص مُن اُنوند نے فر مایا: میں گوائی ویتا ہوں کہ نبی مُنِ الْنَفِیَ اُن مُن مُن اُنوند کے زمانہ میں بیٹھا ہوا کھڑے ہوئے سے بہتر ہوگا، اور کھڑا ہوا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہوا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑ نے والے سے بہتر ہوگا'' حضرت سعد مُن اُنٹوند نے عرض کیا: اگر فتنہ پر داز میرے گھر میں آئے اور میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے تاکہ مجھے قبل کرے (تو میں کیا کروں؟) آپ مَنْ اِنٹھائے نے فر مایا: کن کابن آدھ: تم حضرت آ دم عَالِمَ اَلَا کے بہتر ین لڑکے (ہائیل) کی طرح ہوجانا۔

روایت کا مطلب: آپ مَرِالنَّیْنَ اَ بَا مِونے والے فتنہ کے بارے میں خبر دی جو شخص اس فتنہ کے وقت اپنی جگہ بیٹا رہا اور فتنہ میں شریک نہ ہووہ بہتر ہوگا اس سے جو کھڑا ہوتا کہ فتنہ کرے مگر متر دد ہو گیا ڈر کی وجہ سے اور ایبا شخص اس سے بہتر ہے جو فتنہ کی طرف چل پڑا اور میخض اس سے بہتر ہے جو فتنہ کے لئے دوڑ دھوپ کرر ہا ہے۔علامہ داؤد راٹیٹیلڈ فر ماتے ہیں کہ اس کا مطلب ریہ ہے کہ جو شخص بیٹھ کر فتنہ کررہاہے وہ قائم سے بہتر ہے اور کھڑے ہو کر فتنہ کرنے والا اس سے بہتر ہے جو چل کر فتنہ کرے اور چلنے والا بہتر ہے دوڑ کر فتنہ کرنے والے سے مرادیہ ہے کہ ایسا فتنہ عام ہوگا کہ اس وقت ہر شخص فتنہ میں مبتلا ہوگا جس کا فساد جس قدر کم ہوگا وہ دوسرے کے مقابلہ میں بہتر ہوگا۔ان دخل علی بیتی علی بتشد ید الیاء یہ دخل یدخل بفتح الخاء سے ماخوذ ہے جس کے معنی فساد بریا کرنے کے لئے داخل ہوتا کا بن آدم مراد ہائیل ہے: لانه قال لئن بسطت الى يىك لتقتلنى ما انابباسط يى كاليك لاقتلك. حدیث کا ایک مطلب توبیہ ہے کہ شروفساد میں جس کا حصہ جتنا کم ہوگا وہ اس شخص کی بنسبت افضل ہوگا جواس میں زیادہ سرگرم ہو کیونکہ ثواب وعقاب بفذراعمال ہوتے ہیں علی ہذا ان سب لوگوں کوشریک تصور کیا جائے گا مگر قاعد کا حصہ قائم ہے کم اور قائم کا ماشی سے کم اور ساعی سب سے زیادہ ہے۔

دوسسرا مطلب: جو کہ اظہر ہے، یہ ہے کہ فتنے سے جو تخص جتنا دور ہوگا وہ اتنا ہی محفوظ ہوگا پس قاعد تو اس لئے بہتر ہے کہ وہ بالكل لاتعلق ہے جبکہ قائم سے مراد تماشا ديکھنے والا ہے اور بي بھی ايک گونه شرکت ہے توجس طرح گناہ کرنا جرم ہے ای طرح گناہ كرنے والوں كا تماشا ديكھنا بھى حسب گناہ جرم وفتيح ہے جبكہ گناہ و فتنے كى طرف آہتہ و پيدل چلنے والا دوڑ كرشامل ہونے والے سے افضل ہے کہ دوڑنے والا زیادہ سرگرم ہے۔

**اعت مراض:** اس حدیث سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ اگر فتنہ گھر کے اندر داخل ہو جائے تب بھی آ دمی کو اپنا دفاع نہیں کرنا چاہئے بلکہ حضرت ہابیل کی طرح عزیمت پرعمل کرتا ہوا جام شہادت خاموثی سے نوش کرلینا چاہئے جبکہ بعض روایات (مند احمرص ۷۵ ج ، حدیث ۱۷۵۲۷) اور فقہاء کی عبارات سے اپنے دفاع کاحق ثابت ہے بظاہر بی تعارض ہے۔

**جواب:** حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے الکوکب الدری میں یوں دیا ہے کہ اگر اپنے دفاع میں کسی بڑے فتنے کا اندیشہ نہ ہوتو پھر دفاع کرے اور اگر خطرہ ہوتو پھر دفاع کئے بغیر خوشی سے یا ناخوشی سے موت کو گلے لگا لے، لہذا دفاع کے جواز کی روایات عدم فتنے کی صورت پرمحمول ہیں جبکہ باب کی روایت فتنے کے بریا ہونے کے اندیشے پر،مثلاً اگر آدمی سجھتا ہے کہ اگر میں اپنے دفاع میں گولی چلاؤں تو حملہ آور میرے گھر کو بارود سے اڑادیں گے جس سے میرے علاوہ اہل خانہ بھی نشانہ بن جائیں گے یا مجھے قتل کر کے تھروالوں کو قیدی بنالیں گے اس طرح ان کی ایذاء و آبروریزی کا سبب میں بن جاؤں گا تو پھرکوئی مزاحمت نہ کریے،غرض اھون البليتين كواختياركرلينا عائية والشراعلم اتم

فتنه كے وقت قال كا حكم:

جائے یا کنارہ کشی اختیار کی جائے؟ اس بارے میں تین قول ہیں:

🛈 حضرت ابوبکر نتایتی اور دیگر بعض فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے فتنہ میں کسی کا ساتھ نہ دیا جائے ،اگروہ فتنہ اس کے گھر میں واخل ہو

جائے اس وقت مجھی بطور دفاع کے قتل و قتال درست نہیں۔

- صبداللہ بن عمر اور عمران بن حصین رکھتا ہے وغیرہ کے نز دیک قبال میں ابتداء شرکت تو جائز نہیں لیکن دفاع کے طور پر قبل و قبال درست ہے، گویاان دونوں حضرات کے نز دیک فتنہ میں داخل ہونا جائز نہیں البتۃ اپنے دفاع میں قبال کیا جاسکتا ہے۔
- آجہور صحابہ و تابعین کے نزد یک فتنہ کے زمانے میں بھی حق کا ساتھ دینا چاہئے اور باغیوں کے خلاف برسر پریار ہونا چاہئے کیونکہ اگر انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جاءتو فتنہ مزید پھیل جائے گا، اس کی سرکو بی کرنا ضروری ہے، قر آن کہنا ہے: ﴿ فَقَاتِلُوا الَّتِیْ تَبْغِیٰ کَا اللّٰ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ الل

جمہور کے نزدیک حدیث باب اس صورت پرمحمول کے جس میں حق کسی جانب واضح نہ ہویا یہ کہ دونوں جماعتیں شرعی اعتبار سے ظالم ہوں، حق پر نہ ہوں، ایسی صورت میں کسی جماعت کا ساتھ دینا جائز نہیں بلکہ کنارہ کشی اختیار کی جائے۔

(فتح الباري ٣٨/١١ كتاب الفتن باب تكون فتنة القاعد.....)

سسند کی بحسف: بیرحدیث ابوداؤد (حدیث 4257) میں بھی اس بُسر بن سعید اور حضرت سعد بن ابی وقاص بنالتو کے درمیان حسین بن عبدالرحمٰن انتجی کا واسطہ ہے، اور مند احمد (1:185) میں تریذی ہی کی سند ہے، پس صحیح یہی ہے۔

## بَابُ مَاجَآءَ سَتَكُوْنُ فِتُنَةٌ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ

## باب ۲۸: عنقریب شب تاریخ ککڑوں جیسے فتنہ ہوں گے!

(٢١٢١) بَادِرُوا بِالْاَعْمَالِ فِتَنَا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُوْمِنَا وَّيُمُسِى كَافِرًا وَّيُمُسِى مُوْمِنًا وَيُمُسِى كَافِرًا وَيُمُسِى مُوْمِنًا وَيُمُسِى مُوْمِنًا

تر پیجائی: حضرت ابو ہریرہ وٹاٹنو بیان کرتے ہیں نبی اکرم مِیَالْتُظِیَّیَ نے فرمایا ہے نیک اعمال میں جلدی کرواس سے پہلے کہ تاریک رات کے مکڑوں کی طرح فتنہ آجائے جس میں آ دمی صبح کے وقت مؤمن ہوگا اور شام کے وقت کا فر ہوگا اور جو شام کومومن ہوگا توصیح کو کا فر ہوگا کوئی شخص دنیا کے تھوڑے سے سامان کے عوض میں اپنے ایمان کوفر وخت کردے گا۔

(٢١٢٢) أَنَّ النَّبِى ﷺ اسْتَيْقَظَ لَيْلَةً فَقَالَ سُجُعَانَ اللهِ مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتُنَةِ مَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْخَزَائِنِ مَنْ الْخَرَاتِ اللهِ مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتُنَةِ مَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْخَزَائِنِ مَنْ يُوقِظُ مَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيْهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِى كَافِرًا يَارُبَ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٌ فِي اللهُ فَي اللهُ عَلَيْهَا مُؤْمِنًا وَيُمُسِى كَافِرًا يَارُبَ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٌ فِي اللهُ عَرَةِ. اللهُ عَرَقِ.

تریخ چہتی، حضرت ام سلمہ دلائٹی بیان کرتی ہیں ایک رات نبی اگرم مُطِلِّنِی کی نیند سے بیدار ہوئے تو آپ مِلِّلِنِیکَ آئے تے فرما یا سیحان اللہ! آج رات کتنے فتنے نازل ہوئے ہیں اور آج رات کتنے خزانے نازل ہوئے ہیں کون ہے جو حجروں میں رہنے والیوں کو بیدار کرے دنسیا میں لباس پہننے والی کتنی ہی عورتیں آخر میں برہنہ ہوں گی۔ (٢١٢٣) تَكُونُ بَيْنَ يَدِي السَّاعَةِ فِتَنْ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيْهَا مُؤْمِنًا وَيُمُسِي كَافِرًا وَيُمُسِي مُؤْمِنًا وَّيُصْبِحُ كَافِرًا يَّبِيعُ أَقُوامٌ دِيْنَهُمُ بِعَرَضٍ مِّنَ اللَّانْيَا.

۔ ترکنجپئنہ: حضرت انس بن مالک نٹاٹنو نبی اکرم مِظَّنْظِیَّا کا یہ فرمان فل کرتے ہیں قیامت سے پہلے کچھا یسے فتنے ہوں گے جو تاریک رات کے ٹکڑے کی طرح ہوں گے ان میں آ دمی صبح کے وقت مومن ہوگا تو شام کے وقت کا فر ہو چکا ہوگا اور جو شام کے وقت مؤمن ہوگا توضیح کے وقت کا فرہو چکا ہوگا لوگ دنیا ساز وسامان کے عوض میں اپنا دین فروخت کردیں گے۔

حَقَّهُمُ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ اسْمَعُوْا وَاطِيْعُوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا مُرِّلُوْ إِوَعَلَيْكُمُ مَا مُرِّللُّهُمْ.

تَوَجِّجِهَنَّهَا: علقمه بن واكل اپنے والد كابير بيان نقل كرتے ہيں ميں نے نبى اكرم مُطَّلِّشَكِيَّةً كويد فرماتے ہوئے سنا ہے ايك شخص نے آپ سے سوال کیا وہ بولا آپ کا کیا خیال ہے اگر ہم پر ایسے حکمران مقرر ہوجا ئیں جو ہماراحق ادا نہ کریں اور ہم سے اپنے حق کا تقاضا كري؟ تونى اكرم مَطِّنْتَكُمُ فَمَ عَمَا مِا تَمَ ان كى اطاعت اور فرما نبردارى كرنا كيونكه ان كا فرض ان كے ذہے اور تمهارا فرض تمهارے

تشريع: كقطع الليل المظلمه: بكسر القاف وفتح الطاءجمع قطعة بمعنى كلزااس كامطلب يدب كه اندهيري رات مين جس طرح کچھ نظر نہیں آتا ای طرح ایسے فتنے ہوں گے کہ ان میں اصلاح ونساد واضح نہ ہوسکے گا اور سبب بھی مخفی ہوگا اور خلاصی کی صورت بھی نہ ہوگی۔لہذاتم ان فتنوں کے آنے ہے پہلے پہلے اعمال صالحہ کرو کیونکہ فتنوں کے زمانہ میں اعمال کا موقع نہیں ملے گا۔

مومنًا: يا تواصل ايمان مراد بي يا كمال ايمان - كافرأ على الحقيقة يا كافرنعت يا مشابه با لكفار مراد بحسن بصرى ويشيؤ نے فرمايا اس سے مرادیہ ہے کہ فتنوں کا ایساز مانہ ہوگا کہ صبح کو کسی شے کو حلال سمجھے گا اور شام کوحرام و بالعکس کما قالیہ التر مذی فی ہذا الباب۔ يبيع احدهد دينه بعرض من الدنيا: مظهر رايشيد فرمات بين كداس كى متعدد صورتين موسكتي بير\_

اوّل: مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان محض عصبیت اور غضب کے نام پر قال ہوگا اور وہ جان ایک دوسرے سے چھین لینے کا

دوم: اس کا مطلب یہ ہے کہ امراء ظالم ہوں گے مسلمانوں کا خون بہا ئیں گے اور ان کے اموال کا ظلماً حاصل کریں گے شراب پئیں گے زنا کریں گے اوران کے معتقدین ان کوحق یہ سمجھیں گے نیز علماء سوء بھی جواز کے فناوی صادر کریں گے۔

سوم: لوگ خلاف شرع معاملات کریں گے اور اس کو حلال سمجھیں گے جبیبا کہ عموماً آج کل ایسا ہوتا ہے۔

لعنات: اسيقظ ليلة: بخارى مين فزعاً كا اضافه بهي ب- سبحان الله! قال تعجبًا و استعظامًا ـ ماذا انزل: ما استفہامیہ تعجب اور تعظیم کے معنی کو متضمن ہے۔ انزل:مجہول یا تو اس سے مراد الله کا ملائکہ کو حکم دینا ہے یا مراد الله تعالی کا وحی کرنا ہے بحالت نوم آپ مَالِنَشِيَّةَ كويدوى كِي كَي كرآئنده عالم ميں فتنے ہول گے۔ خوائن: سے مراد الله كي رحمتيں اور فتن سے مراد الله كے عذاب بين - من يوقظ: استَفهام اي بل احديوقظ - صواحب الحجرات: ال سے مراد آپ كي ازواج مطبرات نتأتينَ بين چونكه

ازواج حاضرتھیں اس لئے ان کی تخصیص فرمائی یا ابداء بنفسك ثمر بمن تعول پرمل فرمایا ہے۔ یارب كاسية: رب برائے تكثير باور منادى محذوف بے يا سامعين - عادية: يا توبيم جرور بے عطفًا على كاسية قال عياض الا كثر عليه يا خبر مبتداء مخدوف کی ای هی عاریة۔

يَارُبَّ كَاسِيَةٍ فِي اللَّهُ نَيَا عَارِيَةٌ فِي الْأَخِرَةِ. حافظ وليُعيرُ فرمات بين كاسيه اورعاريه كے مطالب ميں متعدد اقوال بين: الأَزُلّ : ربكاسية في الدنيا بالثياب لوجود الغنى عارية في الإخرة من الثواب لعدم العمل في الدنيا. "بہت ساری دنیا میں کپڑا پہننے والی عورتیں آخرت میں ثواب سے نگی (خالی) ہوں گی کیوں کہ دنیا میں اعمال نہیں گئے۔" النَّانِين: كاسية بالثياب لكنها شفافة لاتسترعورتها فتعاقب في الآخرة بالعرى جزاءً على ذالك. " كپڑے پہننے والیں کیكن استنے باریک ہول گےجس سے بدن نہیں چھپے گا آخرت میں نزگا ہونے كاعذاب اس كے بدلے

> الْتَالِيْن: كاسية من نعم الله عارية من الشكر الذي تظهر ثمر ته في الآخرة بالثواب. "الله تعالیٰ کی نعمتوں ہے مالا مال کیکن شکر ہے خالی ہوں گی جس کا ثمرہ آخرت میں ظاہر ہوگا۔"

الْتِلَانِغ: كأسية جسدها لكنها تشدخ ارها من ورائها فيبدو صدرها فتصير عارية فتعاقب في الآخرة. "ایے جسم کوتو ڈھا نبتی ہیں لیکن دو پنے کو بیچے سے باندھ لیتی ہیں جس کی وجہ سے اُن کا سینہ ظاہر ہوجا تا ہے جس کی وجہ ے وہ نگی ہوجاتی ہیں آخرت میں عذاب ملے گا۔"

الْجَالِتَشِنْ: كأسية من خِلعة الزوج بالرجل الصالح عارية في لآخرة من العمل فلا ينفعها صلاح زوجها كما قال تعالى فلا انساب بينهم ذكر هذا الاخير الطيبي ورجحه.

علامهابن بطال رایشیٰ فرماتے ہیں کہ روایت میں اشارہ ہے کہ خزائن واموال کی کثر ت موجب فتنہ ہے کہ اولاً تنافس پھرتحاسد يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَّيُمْسِي كَافِرًا: السكيامرادي، كياواتعتاوه كافر موجاتاب، ال من كل احمال مين:

- 🛈 بعض کے نزدیک وہ حقیقتا کا فر ہوجائے گا اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوجائے گا۔
  - بعض کے کہتے ہیں اس میں گفران نعمت لینی ناشکری مراد ہے۔
- اس کے معنی بیر ہیں کہ بیکا فروں کے مشابہ ہوجائے گایا اس کا بیٹل کفارہ کی طرح ہوگا۔
- حسن بھری راٹٹیا؛ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ آ دمی صبح کو اینے بھائی کی جان و مال اورعزت و آبر وکوحرام سمجھے گا مگر شام کو حلال اوراس ک برعکس ہفرض ہیہ کہ انسان کے قائد دنظریات بہت جلدی جلدی تبدیل ہوں گے۔

صواحب الحجرات سے از واج مطہرات مُناتِشَقَ مراد ہیں ، ان کی تخصیص اس لئے فر مائی کہ اس وقت وہی حاضرتھیں یا اس وجہ سے کہا ہے بعدا ہے اہل ع عیال کی دین زندگی کی فکر کرنے کا حکم ہے۔ نیز اس روایت سے یہ جھی معلوم ہوتا ہے کہ فتنے کے زمانے میں دعاؤل كاكثرت سے اہتمام كرنا چاہئے۔

فأنمأ عليه هدماً حملوا .....علامه طِبي رايُنْ في فرمات بين كه اس مين جارمجرور لعني عليه هد كومقدم كرك كلام مين حصراور تاكيد

کرنامقصود ہے کہ حکمرانوں پر وہی پچھالازم ہے جس کے وہ مکلف ہیں اگر وہ اس مین کوتا ہی کریں گے گنہگار ہوں گے ، ایسے ہی رعایا پر جائز امور میں ان کی اطاعت واجب ہے ، اگر وہ اس میں کوتا ہی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ماخوذ ہوں گے۔

(تحفة الاحوذ ي442 / 6 قد يمي كراجي)

فرا مب فقہ او: یہ ہے کہ اگر حکمران فاس ہوجائے ① حضرت امام ثافعی تراثین کے خود یک وہ معزول لینی برطرف ہوجا تا ہے کہ اسے معزول کردیا جائے، ایسے حالات میں اگر کوئی شخص امام کی اطاعت سے روگر دانی کردے تو بظاہر اسے بغاوت نہیں کہنا چاہئے بلکہ اسے اس اقدام پر اجر و ثو اب ملنا چاہئے؟ لیکن نبی کریم میرانسٹی تھے اس میں کی صورتحال میں بھی اسمعوا کا حکم دیا ہے کہ جائز امور میں حاکم گی اطاعت کی جائے، علم بغاوت نہ بلند کیا جائے کے اس میم کی صورتحال میں بھی اسمعوا کا حکم دیا ہے کہ جائز امور میں حاکم گی اطاعت کی جائے ، علم بغاوت نہ بلند کیا جائے کے دینکہ چھوٹی جماعت اگر حکومت کے خلاف آواز اٹھائے گی تو وہ حکومت کے ساتھ مقابلہ کرنے سے تو رہی ، لیکن اس کی وجہ سے کیونکہ چھوٹی جماعت اگر حکومت کے خلاف آواز اٹھائے گی تو وہ حکومت کے ساتھ مقابلہ کرنے سے تو رہی ، لیکن اس کی وجہ سے طرح طرح کے فتنے کھڑے ہو جائیں گے اور نہ جانے کتنے ہی لوگ مارے جائیں گے جیسا کہ عبداللہ بن زبیر اور حسین بن علی ٹوئٹیٹن کے افسوسناک واقعات اس پر شاہد ہیں ہمارے اس دور میں بھی گئی سارے واقعات اس فتم کے چیش آئے ہیں جن میں بجائے فائدے کے فائدے کے فقصان ہی ہوا ہے اس لئے فتنوں کے دور میں کنارہ کش ہوکر زندگی گزارنا چاہئے تا کہ کسی اقدام سے میں بجائے فائدے کے فائدے کو فقصان نہ پنچے۔ (الکوب الدری 2/18)

تجربہسب نے دیکھا کہ حکومت پاکتان کے ہاتھوں بے ثارلوگ لقمہ اجل بن گئے یاغائب ہو گئے یا فروخت کئے گئے، بنابریں جب تک کفر بواح نہ ہوتوصر کا دامن تھا منا ہی تقلندی ہے تا کہ بیمقولہ صادق نہ آئے " کمن بنا قصر او ھدھر مصرا" مزید تفصیل پہلے گزری ہے۔

#### بَابُمَاجَآءَفِي الْهَرَج

# باب۲۹: قتل کی گرم بازاری

(٢١٢٧) إِنَّ مِنُ وَّرَائُكُمُ آيَّامًا يُّرُفَعُ فِيْهَا الْعِلْمُ وَيَكُثُّرُ فِيْهَا الْهَرُجُ قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ ﷺ مَا الْهَرُجُ قَالَ الْقَتُلُ.

تَرَجِّجَةَ بَهِ: حضرت ابومویٰ مُثاثِنُهِ بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَلِّفْظَةً نے فرمایا تمہارے بعداییا زمانہ آئے گا جس میں علم کواٹھالیا جائے گا اوراس میں ہرج بکثرت ہوگا لوگوں نے عرض کی یارسول اللہ ہرج کیا ہے؟ تو آپ سِرِ النظیمَ اللہ مایا قبل (وغارت گری)۔ تشدِنیج: عل**م اٹھالئے جانے کا مطلب:** یہ ہے کہ ملم کی گرم بازاری ختم ہو جائے گی،لوگ فتنوں میں پڑ جائیں گے اور <u>فتنے</u> بڑھ کر بلوہ کی شکل اختیار کرلیں گے، پس جو مخص آنے والے ان حالات سے واقف ہوگاوہ ان میں کم حصہ لے گا، وہ اپنے کام میں مشغول رہے گا، آج کل فتنوں کا دور ہے، اخبار اور ریڈیو وغیرہ اس کثرت سے سیاسی باتیں پھیلا تے ہیں کہ ہمارے طلبہ بھی ان میں دلچیسی لینے لگتے ہیں اوران کی علمی محنت ماند پڑ جاتی ہے،طلبہ عزیز کو چاہئے کہ ان امور کی طرف قطعاً التفات نہ کریں، تا کہ ان کی علمی زندگ

اور عسلم كوأ فحس السياحب على يد فع العلم ح معنى يد بين كدا ال علم ساس علم برعمل الهاليا جائ كاليعن و وعلم ان کے لئے نافع نہیں رہے گا۔

# (٢١٢٧) الْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ كَالْهِجْرَةِ إِلَىَّ.

تریج پختنج: معلی بن زیاد نے اس روایت کومعاویہ بن قرہ کے حوالے سے نقل کیا ہے اور انہوں نے اسے حضرت معقل بن بیار مخطئی ك حوالے سے نقل كيا ہے اور انہوں نے اسے نبى اكرم مُلِفَظَةً كے حوالے سے نقل كيا ہے۔ (نبى اكرم مُلِفَظَةً) فرماتے ہيں ہرج كے ز مانے میں عبادت کرنا میری طرف سے ہجرت کرنے کی مانند ہوگا۔

حدیث کا مطلب سے ہے کہ فتح مکہ سے پہلے وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنے والے کوجواجر وثواب ملتا تھا اس طرح فتنہ وفساد اور مل وخوزیزی کے زمانے میں عبادت کرنے پر بھی اجروثواب ملتاہے، کیونکہ عموماً ایسے حالات میں بہت سے لوگ عبادت سے غافل اور طرح طرح کی الجینوں میں پھنس جاتے ہیں، اس لئے نبی کریم مَلِّفَظَةً نے فرمایا کہ اس زمانہ میں عبادت کرنا فضیلت کا باعث ہے۔

العبادة في الهرج كهجرة الى ابن العربي والثير استنبيه كي وجه بتاتي موئ رقم طراز بين كه يهلي لوك دين كي حفاظت كي خاطر ہجرت کر کے دارالکفر سے دارالا یمان کی طرف جاتے تھے مگر جب فتنے ہوں (یعنی کوئی جگہ محفوظ نہ رہے) تو اس وقست تحفظ دین کی خاطرلوگوں سے الگ ہوکرعبادت کرنامتعین ہو جاتی ہے جو ہجرت کی ایک قتم ہے، سند میں''ردہ'' بمعنی نسبہ ہے بینی اسس کو منسوب کیا۔ کیونکہ ہر گناہ کا بیضابطہ ہے کہ آ دمی جب تک اس سے دور رہتا ہے تو اس کی شناعت، برائی اور ہولنا کی و بدانجا می کا تصور ذہن پرغالب رہتا ہے، مگرایک دودفعہ اس کے ارتکاب سے اس کا خوف ختم ہوجا تا ہے اور وہ عام معمولات زندگی کی طرف زندگی کا ایک حصہ بن جاتا ہے علی ہذا جب قتل کا اقدام کیا جاتا ہے تواس کے بعد اس علاقے یا قوم میں قتل فروغ پا تا ہے۔ والعیا ذباللہ

# (٢١٢٨) إِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي لَمُ يُرْفَعُ عَنْهَا إِلَّى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

تَرُجِّچَةُ بِهِ: حضرت ثوبان مُناتِّئِهُ بيان كرتے ہيں نبي اكرم مَلِّفْظَةً نے فرما يا جب ميري امت ميں تلوار ركھ دى جائے گي تو وہ تلوار قيامت تک ان سے اٹھائی نہیں جائے گی ( یعنی قیامت تک ان میں قتل وغارت گری ہوتی رہے گی )۔

تشریع: ابن العربی والنظیهٔ عارضه مین لکھتے ہیں کہ بیامت قتل عام غارت گیری سے معصوم و مامون تھی مگر جب اس کے امام حضرت

عثان بن عفان مُنْ تُنْهُ كوشهيد كرديا كيا تو فتنول كابند دروازه كھول ديا كيا: "وقد قال لهمه عبدالله بن سلام: لا تسلوا سيف الفتنة المغمود عنكمه. "

اليي صورت حال ميس جب اصلاح ممكن نه موكيا كرنا چاہئے اس كواگلي حديث ميس بيان كيا كيا ہے:

"العبادة في الهرج كهجرة الى" (رواهملم ص: 406، 25) (حن صحح)

"فتنوں میں عبادت ایسی ہی ہے جیسے میری طرف جحرت کرنا۔"

جب میری امت میں تلوار رکھ دی جائے گی یعنی تلوار نکل آئے گی تو پھر قیامت تک امت سے اٹھائی نہیں حب لیے گی ، یعنی پھر فتنے آتے ہی رہیں گے ، ایک فتنہ ختم نہیں ہوگا کہ دوسرا شروع ہوجائے گا اور یہی ہرج مرج ہے۔

سند کی بحسٹ: د دی الی: رفع حدیث کا نیا انداز ہے یعنی معلی نے حدیث کولوٹا یا معاویہ کی طرف ای روی عند۔ جب تکوار میان سے نکل آتی ہے تو واپس نہیں جاتی۔

"ويبقى سائر الناس يتهارجون كها يتهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة" (ص:49)

غرض لغت میں اضطراب کو کہتے ہیں قتل اس کا کامل فرد ہے، حافط جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے دونوں روایتوں میں تطبق یوں دی ہے کہاگر بارہ ائمہ سے مرادقوت اسلام کا زمانہ لیا جائے تو پھر مطلب یہ ہے کہ اسلام کی قوت وشوکت کی کمزوری کی صورت میں باہمی قتل وقبال عام ہوجائے گا:

فعلى هذا التأويل يكون المراد بقوله ... ثمر يكون الهرج لينى القتل الناشى عن الفتن وقوعًا نأشيًا ويستمر ويزداد وكذا كأن.

اور اگر بارہ ائمہ سے مرادنفس اسلام کے پھلے ہوئے زمانے پر منقسم دور لیا جائے تو "علی هذا فالمراد بقوله "ثعر یکون الهرج" ای الفتن المؤذنة بقیامر الساعة من الخروج اللجال وما بعده" انتهایی ای کلامر ابن حجر۔ (تاریُّ ائلفاء ص:9، ص:10)...لفظ وراء: اضداد میں سے ہے، پیچے اور آگے دونوں معنی ہوتے ہیں، یہاں آگے کے معنی ہیں۔

#### بَابُ مَاجَآءَ فِي إِتَّخَاذِ السَّيْفِ مِنْ خَشَبٍ

## باب • سا: ککڑی کی تلوار بنانے کے بارے میں

(٢١٢٩) قَالَتُ جَاءَعَلِيُّ بُنُ اَبِي طَالِبٍ إلى آبِي فَدَعَا لُالَى الْخُرُوجِ مَعَهُ فَقَالَ لَهُ آبِي إِنَّ خَلِيْ لِي وَابْنَ عَيِّكَ عَهِدَ النَّاسُ اَنْ اَنْ عَلَيْ لِي وَابْنَ عَيِّكَ عَهِدَ النَّاسُ اَنْ اَنْ عَلَيْ لَكُ وَ الْعَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الللْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللللِّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ

ترخبه بیان کرتی ہیں حضرت علی بن البوطالب میرے والد کے پاس آئے اور انہیں اپنے ساتھ نکلنے کی وعوت دی تو میرے والد نے باس آئے اور انہیں اپنے ساتھ نکلنے کی وعوت دی تو میرے والد نے ان سے کہامیرے دوست اور آپ کے چھازاد ( یعنی نبی اکرم سِرِ اَلْاَئِیَکَامِیًا ) نے مجھ سے بیعہدلیا تھا جب لوگوں کے درمیان

اختلاف ہوگا تو میں ککڑی سے تلوار بنالوں گا وہ میں نے بنالی ہے اگر آپ چاہیں تو میں وہ لے کر آپ کے ساتھ نکل پڑتا ہوں۔ عدیسہ نامی خاتون بیان کرتی ہیں تو حضرت علی ڈٹاٹھونے انہیں ترک کردیا۔

تو بچہ آنہ: حضرت ابومویٰ اشعری واٹنی فتنے کے زمانے کے بارے میں نبی اگرم مَطَّلْظَیَّا کَا یہ فرمان نقل کرتے ہیںتم کمانوں کوتوڑ دینا اپنی تانتوں کو کاٹ دینااورا پنے گھروں کے اندر بند ہوکرر ہنااور آ دم (علاِئِلا) کے بیٹے کی مانند ہوجانا (جس نے اپنے بھائی پر ہاتھ نہیں اٹھا یا تھا)۔

## تشرِنيح: لكرى كى تلوار بنانے كا حكم:

باب کی پہلی روایت میں ہے کہ صحابی نے نبی کریم مِنَّافِیْکَا کَا کُر کُر کُل کُر نے موئے لکڑی کی تلوار بنوائی تھی تا کہ کسی کے ساتھ قال نہ کرنا پڑے کیونکہ لکڑی کی تلوار بنانے سے مراد ترک قال ہے، حضرت علی زائی ہے جا بانے کے وقت انہوں نے یہ حدیث سنا دی اور بتایا کہ میں نے نبی کریم مِنْلِفِیْکَا آئی کے حکم کی تعمیل میں لکڑی کی تلوار بنوالی ہے، آپ چاہیں تو آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں مگر میرا جانا بے فائدہ ہوگا اس لئے کہ لکڑی کی تلوار سے قال نہیں ہوسکتا ہے، چنا نچہ حضرت علی انہیں پھر نہیں لے گئے۔

اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ فتنے سے گریز ال رہو بایں صورت کہ اپنے گھروں کے اندر ہی رہو کہ وہی نہبتاً سب سے محفوظ جگہ ہے اور اگر کوئی شخص آپ پر ہاتھ اٹھائے توتم بجائے دفاع ومزاحت کے ہائیل کی مانند عزیمت پر عمل پیرار ہو، کیونکہ مظلوم بننا آسان اور محفوظ ترین راستہ ہے، عارضة الاحوذی میں ہے کہ بعض شامی لوگ یوم الحرہ میں ایک غار میں ابوسعید خدری شائن کے تعاقب میں گھس گئے اور ان سے کہا کہ نکلوتو ابوسعید خدری شائن این تلواران کی طرف بھینکتے ہوئے نکلے، پھراس شخص نے ابوسعید خدری شائن سے بوچھاتم ابوسعید ہو؟ انہوں نے کہا '' ہاں'' تو وہ شخص ان کے تل سے رک گیا۔

بہ بی کریم مَوَّافَتُ اِن جَن فَتنوں کی پیش گوئی فرمائی تھی وہ آج اسی رنگ میں سامنے آگئے اور اسلامی دنیا میں وقفے وقفے سے یا باری باری مسلسل گردش کرتے رہتے ہیں، سیاسی اغراض و مقاصد کے حصول یا قومیت و عصبیت کی خاطر قبل و قبال کو تو عبادت سمجھا جاتا ہے، ایسے میں اپنا دفاع کیے ممکن ہے نہ دشمن کا تعین ہوسکتا ہے جس سے بچا جائے اور نہ بی وضاحت کرنے کا موقع ماتا ہے، اس لئے چاہئے کہ ہم ہروفت تو بہتائب میں رہیں، عبادت میں سرگرم رہیں اور موت کے لئے تیار رہیں تا کہ نا گہانی موت، گناہ میں نہ آئے۔ ورسسری روایت میں جنگ و جدل اور فتنوں کے موقع پر کیسور ہنے کی ترغیب دی گئی ہے تا کہ فتنوں سے محفوظ رہا جاسکے۔ (تحفة الاحوذ کے 6/446)

لعنات: "فى الفتنة" اى فى ايأمهاوز منها، يه الكلے انعال كے لئے ظرف ہے۔ "كسروا" تكبير سے ہے يعنی توڑ دو۔ قوله "قسيكھ" قسى بكسرالقاف والسين وتشديد الياء، توس كى جمع ہے بمعنى كمان كے۔ قوله "وقطعوا" يہ بھی تفعیل سے ہے، دونوں صنے مبالغے كے لئے ہيں بعنی ضرور توڑواور ضرور كاٹو يا مطلب يہ ہے كہ ريزہ ريزہ \_"اوتأد كھ" وتركى جمع ہے، كمان كے تانت كو كہتے ہيں۔

### بَابُمَاجَآءَفِي أَشْرَاطِ السَّاعَةِ

### باب اس: علامات قيامت كابيان (پهلاباب)

(٢١٣١) قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ مِنْ اَشَرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَظُهَرَ الْجَهْلُ وَيَفُشُوا الزِّنَا وَتُشُرَبَ الْخَهْرُ وَيَظُهَرَ الْجَهْلُ وَيَفُشُوا الزِّنَا وَتُشُرَبَ الْخَهْرُ وَيَكُنُ النِّسَاءُ وَيَقِلَّ الرِّجَالُ حَتَّى يَكُونَ لِخَهْسِيْنَ امْرَا قِاقِيَّمْ وَّاحِدٌ.

تَرَجِّجِهَا بَهِ: حضرت انس بن ما لک وَلِنَّوْ بیان کرتے ہیں میں تہہیں ایس حدیث سنا تا ہوں جومیں نے نبی اکرم مَظِنْفَیْکَمْ کی زبانی سی ہے میرے بعد کوئی بھی تہہیں بیصدیث بنیں سنا سکے گا جس نے نبی اکرم مَظِنْفِیکَمْ کی زبانی بیصدیث بی ہو نبی اکرم مَظِنْفِیکَمْ نے ارشاد فرما یا ہے تیامت کی علامات میں بید بات شامل ہے علم کواٹھالیا جائے گا جہالت ظاہر ہوجائے گی زناعام ہوجائے گا شراب پی حبائے گی خواتین زیادہ ہوجائیں گی مردکم رہ جائیں گے یہاں تک کہ بچاس عورتوں کا نگران ایک مردہوگا۔

(٢١٣٢) قَالَ دَخَلْنَا عَلَى اَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ فَشَكَوْنَا اِلَيْهِ مَا نَلْقَى مِنَ الْحَجَّاجِ فَقَالَ مَا مِنُ عَامِ الَّا وَالَّذِي ثَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. بَعْدَهُ شَرُّ مِّنُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ترکیجی آن زبیر بن عدی والتی بیان کرتے ہیں ہم ایک مرتبہ حضرت انس بن مالک والتی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہم نے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہم نے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہم نے ان کی خدمت میں حجاج کی طرف سے کی جانے والے زیاد تیوں کی شکایت کی تو انہوں نے فرمایا ہر سال کے بعد آنے والا سال اس سے زیادہ برا ہوگا یہاں تک کہم لوگ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوجاؤ کے میں نے یہ بات تمہارے نبی مَرَّا اَنْ عَلَیْ مُنْ اِنْ اِنْ مَنْ مُنْ مُنْ اِنْ اِنْ مَنْ مُنْ مُنْ اِنْ مُنْ اِنْ مُنْ اِنْ مُنْ اِنْ مُنْ اِنْ مُنْ مُنْ اِنْ مُنْ مُنْ مُنْ اِنْ اِنْ مُنْ مُنْ اِنْ مُنْ اِنْ مُنْ مُنْ مُنْ اِنْ مُنْ مُنْ اِنْ مُنْ مُنْ اِنْ مُنْ اللّٰ مُنْ اِنْ مُنْ الْ مُنْ الْمُنْ الْ مُنْ الْ مُنْ اِنْ مُنْ اللّٰ مُنْ الِ

(٢١٣٣) لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى لا يُقَالَ فِي الْأَرْضِ اللهُ اللهُ.

ترکجنجہ ہے: حضرت انس ٹڑٹو بیان کرتے ہیں نبی اکرم مِلِّشْقِیَا بیا خور مایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمین میں اللہ اللہ کہا جا تا رہے گا۔

(۲۱۳۲) تَقِيءُ الْاَرُضُ آفَلَاذَ كَبِيهَا آمُثَالَ الْاسُطُوانِ مِنَ النَّهَبِ وَالْفِضَّةِ قَالَ فَيَجِيئُ السَّارِقُ فَيَقُولُ فِي مِثْلِ هٰذَا قُطِعَتُ رَحِي ثُمَّ مِثْلِ هٰذَا قُطِعَتُ مَعِي ثُلَّ وَيَجِيئُ الْقَاطِعُ فَيَقُولُ فِي هٰذَا قُطِعَتُ رَحِي ثُمَّ مِثْلِ هٰذَا قُطِعَتُ رَحِي ثُمَّ مِثْلُ هُو نَهُ فَلَا يَأْخُذُونَ مِنْهُ شَيْعًا.

تَوَجِّهَا بَهُ: حضرت ابو ہریرہ و اللہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَا النظام نے فرمایا زمین اپنے خزانوں کوسونے اور چاندی کے ستونوں کی طرح اگل دے گی تو چور آئے گا اور کہے گا کہ اس کی وجہ سے میر اہاتھ کا ٹا گیا تھا قاتل آئے گا تو کہے گا اس وجہ سے میں نے قل کمیا تھا رشتے داری کے حقوق کو پا مال کمیا تھا چروہ اسے چھوڑ دیں گا دری کے حقوق کو پا مال کمیا تھا چروہ اسے چھوڑ دیں گے اور میں سے پھنہیں لیں گے۔

باب

#### باب۳۰

(٢١٣٥) لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُونَ اَسْعَدَ النَّاسِ بِالدُّنْيَ الْكَعُ بْنُ لُكَحٍ.

ترکیجینی: حضرت حذیفہ بن یمان مخالفہ بیا کرتے ہیں نبی اکرم مَلِّلْتُظِیَّۃ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک خاندانی احمق دنیا میں سب سے زیادہ سعادت مندنہیں سمجھے جا تھیں گے۔

#### تشريع: علامات قيامت:

اس باب کی احادیث میں نبی کریم مَطَّلَقَ اُنے قیامت کی بعض علامتیں بیان فرمائی ہیں، پہلی حدیث میں پانچ علامتیں بیان کی گئی ہیں کونکہ دنیا اور آخرت کی صلاح وفلاح میں ان سے خلل پڑتا ہے۔ ان پانچ امور کو آپ شِرِّلِفَ اُنے نے علامات قیامت میں شار کیا ہے چنانچہ رفع علم وظہور جہل سے دین تباہ ہوگا اور شرب خمرسے عقل اور زنا سے نسب اور کشرت فتن جوعور توں کی کشرت کا متیجہ ہے اس میں نفس و مال کی تباہی ہوتی ہے تو معلوم ہوا کہ عالم کی تباہی میں ان امور مذکورہ کو زیادہ تر وخل ہے ظاہر ہے کہ جب بیامور پائے جا کی سے تو معلوم ہوا کہ عالم کی تباہی میں ان امور مذکورہ کو زیادہ تر وخل ہے ظاہر ہے کہ جب بیامور پائے جا کی اس وجہ سے ان پانچ امور کو علامت قیامت میں سے شار کیا گیا ہے قالہ جا کیں وغیرہ۔

لا يحد أثكم إحد بعدى: ممكن م كمان كايفر مان بقره مين موكد وبال دوسراكولى شخص سحالي نه موكا، لانه آخر من مأت بالبصرة من الصحابة قاله الحافظ.

**دوسٹرا قول:** بیے کہان کا بیفر مان عام ہے کیونکہان کوبعض حضرات نے آخرمن مات من الصحابۃ بھی شار کیا ہے یاممکن ہےان کا بیفر مان اس روایت کے رادی ہونے کے اعتبار سے ہو۔

ان يرفع العلم: محلا منصوب ہے كہ ان كى خرب رفع سے مرادموت العلماء ہے بخارى شريف ميں ان يقل العلم واقع ہے، حافظ رائي فرماتے ہيں كہ ان يقل العلم اول علامت ہے اور ان يرفع العلم آخرى علامت ہے يا قلت فرماكر عدم فراد ہے۔ كها يطلق العدم وير ادبه القلة و هذا اليتى لا تحاد البخرج.

يفشوا الزنا: بالقصر على لغت اهل الحجاز قدور دفى التنزيل و المدلاهل نجد.

ویشر ب الخمر: بفنم الیاءاس سے مراد کثرت ہے یعنی لوگ بکثرت شراب پینے لگیس گے۔

یکٹر النساء: عورتوں کی کثرت کی وجہ کے بارے میں علماء کی مختلف آراء ہیں بعض فرماتے ہیں کہ عورتوں کی کثرت اس وجہ ۔ سے ہوگی کہ فتنے بہت ہوں گے قال ہوگا لوگ قال میں مرجا کیں گے عورتیں جہاد نہیں کرتی ہیں وہ باتی رہ جا کیں گی۔

ابوعبدالملک رایشیل فرماتے ہیں کہ بیاشارہ ہے کثرت فتوح کی طرف کہ مسلمانوں کوخوب فتو حات ہوں گی عورتیں قید کر کے لائی جائیں گی ایک ایک آدمی کے یاس کثیر موطوآت جمع ہوں گی۔ مگر حافظ رایشیل نے اس قول کور د فرمادیا بلکہ مرادیہ کہ آخرز مانہ میں مردوں

کی پیدائش کم ہوگی اورعورتوں کی پیدائش زیادہ ہوگی۔

خمسان امر أة: يا توية حقيقت پرمحمول م يامض كثرت كوبيان كرنامقصود م چونكددوسرى روايت م: الرجل الواحل يتبعه اربعون امر أة-

یں ببت اربیسوں معرفت بچاں عورتوں کا ذمہ دارایک شخص رہ جائے گا کہ کل کا کل خاندان فتنوں کی نذر ہوجائے گاصرف ایک شخص پرسب کا بوجھ ہوگا یا بیمراد ہے کہ زنا اتنی کثرت سے ہوگا کہ ایک ایک شخص کے پاس بچاس بچاس مزنیہ ہوں گی۔

مامن عامر الاوالذى بعدد شر: بخارى شريف مين بن فقال اصبروا فانه لاياتى عليكم زمان الاوالذى بعدد شرى مامن عامر الاوالذى بعدد شرى بن بطال من بالله بن كرا بر من بالمن بن الله بن

آخت راض : ① بعض زمانے ایسے گزرے ہیں کہ وہ شرکے اعتبارے پہلے زمانہ سے کم ہیں چنانچے عمر بن عبدالعزیز والیٹیا کا زمانہ جائے کے تھوڑا بعد کا ہے بلکہ علاء نے فرمایا کہ تجاج کے زمانہ میں جوشر وفت نقاعمر بن عبدالعزیز والیٹیا کے زمانہ میں اگر صفحل ہوگیا تقاحس بھری ولیٹیا کے نے اکثر و بیشتر عمر بن عبدالعزیز والیٹیا کے نانہ کی تعریف ہی کی ہے چنانچہ ان سے بوچھا گیا تجاج کے بعد عمر بن عبدالعزیز والیٹیا کے وجود کے بارے میں تو فرمایا: لابدللناس من تنفیس-

جواب 0: زمانه كاخير بهونامن حيث المجموع ب ظاهر ب كه تجاج ك زمانه ميس حضرات صحابه وي أليَّا موجود تقے اور عمر بن عبدالعزيز واليُّعاد كي روائع العنظامية العرون قرني. كي زمانه ميں ختم بوگئے تھے اور جوزمانه صحابه وي الله كا ہے وہ بہتر ہے بعد والے سے لانه قال الطفظام خير القرون قرني.

جواب ۞: ابن مسعود طالتی فرماتے ہیں کہ بعد والے زمانہ کو پہلے کے مقابلہ میں شرکہناعلم کے اعتبار سے ہے کہ اول زمانہ کم والا اس سے کے بعد علم کم ہوتا چلا جائے گالہٰذا جب علم ختم ہوگا تو علماء نہ ہوں گے تو فساد ہی فساد ہوتا رہے گا کہ جہال فقاوی دیں گے لوگ ان یرعمل پیرا ہوکرفتنوں میں مبتلا ہوں گے۔

بوں بیر بریوی میں معاملات ہے۔ افست راض ①: حضرت عیسیٰ علایقام کے زمانہ کو لے کربھی کہا گیا کہ ان کا زمانہ توکل کاکل خیر ہوگا جو دجال کے نکلنے کے بعد ہوگا؟ جواب ①: علامہ کرمانی طِیشِیئے نے فرمایا کہ اس سے مرادعیسیٰ علاِیّلام کے بعد کا زمانہ ہے

جواب ©: یا ده زمانه مراد ہے جوامراء کا زمانه گزراہے جس میں شرغالب رہاہے۔

جواب ق: اس سے مراد علامات قیامت کے ظاہر ہونے سے پہلا زمانہ ہے تو اب زمانہ حجاج سے عیسیٰ علیقیا تک کے زمانہ میں میشرا تناضل میں گا

تَقِی ءُ الْاَرْضُ اَفَلَاذَ کَبِیهِ مَا اَمْفَالَ الْاسْطُوانِ مِنَ النَّهَبِ روایت کا طاصل: یہ ہے کہ قیامت کے قریب زمین اپنے اندر کے وہ خزانے اگل دے گی جو اللہ تعالی نے اس میں ودیعت رکھے ہیں مرادسونے اور چاندی کے خزانے ہیں جو ستونوں کی طرح موں گے اب زیادہ سے میراہاتھ کا تاگیاای موں گے اب زیادہ سوی ہورد کھر کے گا افسوس اس کی وجہ سے میراہاتھ کا تاگیاای طرح قاتل وقاطع بھی اس پر افسوس کریں گے دنیا کی زیادہ قدرنہ ہوگا۔ شعریں عونه: بفتح الدال جمعنی یہ تو کونه فلایا

خنون منه شیئاس کی وجہ یا توفتوں کی کثرت کداموال کو لینے کا موقع نہ ملے گا یا مال کی کثرت کہ ہرایک کے پاس مال ہوگا چنانچہ ابو ہریرہ وُٹی گئے سے روایت ہے۔ لا تقوم الساعة حتی یکٹر المال فیکمد الحدیث روا کا الشیخان.

بسعد الناس: بالنصف والرفع ما لک نے فرمایا اسعد الناس منصوب ہے کہ یکون کی خبر ہے بعض نے رفع ضبط کیا ہے کہ ضمیر شان یکون کا اسم ہے اور اس کے بعد کا جملہ اس کی تفسیر ہے اور اسعد الناس کو اسم اور لکع بن لکع کوخبر بنانا ورست نہیں ہے کہ اس صورت میں معنی فاسد ہوجاتے ہیں کہا لا یحنی یعنی جو شخص کثیر مال والا دنیا میں خوش عیش بڑے منصب والا زیادہ تھم چلانے والا ہوگا وہ کمینہ اعلیٰ درجہ کا ہوگا۔

روایت کا حاصل بیہ ہے کہ قیامت اس ونت قائم ہوگ جب دنیا میں نساداعلیٰ درجہ کا ہوگا کہ جوشخص جس قدر کمیینہ ہوگا اتنا ہی اس کو بلند مرتبہ شار کیا جائے گا چنانچہ آج کل ایسا ہی ہور ہا ہے کہ وہ اقوام جوانتہائی کمینہ شار ہوتی تھیں آج وہ اعلیٰ منصب پر فائز نظر آتی ہیں اور ان کواسعد الناس شار کیا جاتا ہے۔

افوی محقی : اشراط: شرط (شین اور را پرزبر) کی جمع ہے، علامت، نشانی۔ قیحہ: (قاف پرزبراور یا مشدد کے نیچ زیر) نگران، منظم لکح: لام پر پیش اور کاف پرزبر) کمین، بیوتوف، جموٹا، جس کی اصل معلوم نہ ہو، یہاں پر کمینہ کے معنی میں ہے۔ تقی: یہ تی سے ہے، اگل دے گی، نکال دے گی۔ افلاذ: فلذة (قاکے نیچ زیر) کی جمع ہے، کسی چیز کا وہ نگڑا جو لمبائی میں کاٹا گیا ہو، اور فلل کے معنی ہیں جگر کا نگڑا ، سونے یا چاندی کا نگڑا اور گوشت کا نگڑا، افلا ذکب کے معنی ہیں جگر کا نگڑا، سونے یا چاندی کا نگڑا اور گوشت کا نگڑا، افلا ذکب الارض سے زمین کی معدنیات مراد ہیں، انہیں' حجر کے نگڑوں' کے ساتھ اس لئے تجییر کی گیا ہے کہ بیز مین کا خلاصہ اور جو ہر ہوتی ہیں جس طرح کہ اونٹ کی سب سے اصل چیز اس کا جگر ہوتا ہے، بیز مین ان تمام معدنیات کو باہر نکال دے گی۔ کب ن (کاف پر زبر اور باکے نیچ زیر) جگر، کیا ہے۔ اسطوان: ستون، کھمبا۔ شد یں عو نه: (یا اور دال پرزبر کے ساتھ) بیسب اس مال وخزانے کو چھوڑ دیں گے، کی جنہیں کیں گے۔

لكع بن لكع: بضم اللام وفتح الكاف غير مضرف اى كئيم بن كئيم يعنى ردى النسب والحسب بعض نے فرمايا: لا يعوفه له اصل ولا يحمد لله خلق قاله القارى وفى النهايه لكع عند العرب للعبد ثمد استعمل فى الحمق والذهر. اى طرح اس كا اطلاق صغير پر بھى موتا ہے: كها جاء فى رواية انه التيني الله الحسن بن على رسيمي موتا ہے: كها جاء فى رواية انه التيني الله الحسن بن على رسيمي موتا ہے: كها جاء فى رواية انه التيني الله الحسن بن على رسيمي موتا ہے: كها جاء فى رواية انه التيني الله الحسن بن على رسيمي قال آثر مَدَّ لكع -

#### باب

#### باب ۱۳۳ علامت قیامت کا بیان ( دوسرا باب )

(٢١٣٦) ۚ إِذَا فَعَلَتُ أُمَّتِى خَمْسَ عَشَرَةً خَصْلَةً حَلَّ بِهَا الْبَلَأُ قِبُلَ وَمَا هِى يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا كَانَ الْمَعْنَمُ دُولًا وَالْإَمَانَةُ مَغْمًا وَالزَّكُوةُ مَغْرَمًا وَاطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَى أُمَّهُ وبَرَّ صَدِيْقَهُ وَجَفَا آبَاهُ وَارُ لَمُعْنَمُ دُولًا وَالْإَمَانَةُ مَغْمًا وَالزَّكُوةُ الْفَوْمِ آرُذَلَهُمْ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ فَخَافَةَ شَرِّهِ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ تَفَعَتِ الْإَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ وَكَانَ زَعِيْمُ الْقَوْمِ آرُذَلَهُمْ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ فَخَافَةَ شَرِّةٍ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ

وَلُبِسَ الْحَرِيْرُ وَاتَّخِذِتِ الْقِيَانُ وَالْمَعَاذِفُ وَلَعَنَ اخِرُهٰذِهِ الْأُمَّةِ اَوَّلَهَا فَلْيَرْتَقِبُوْاعِنْدَ ذٰلِكَ رِيُعًا حُمْرًاءً آوُخَسُفًا أَوْمَسُخًا.

تَرَجْجَانَبَ: حضرت علی خالتُو بن ابو طالب بیان کرتے ہیں نبی اکرم صَلِّفَظَیَّا نے فرمایا ہے جب میری امت میں پندرہ حصلتیں پیدا ہوجا ئیں گی تو ان پر بلائیں ٹوٹ پڑیں گی عرض ہے یارسول اللہ وہ کون سی ہوں گی؟ آپ سِرِ النظافِیَ اللہ نے فرمایا جب مال غنیمت ذاتی دولت بن جائے گی امانت کوغنیمت سمجھا جائے گا زکوۃ کوئیکس سمجھا جائے گا آ دمی اپنی بیوی کی پیروی کرے گا اور مال کی تافر مانی کرے گا آدمی اپنے دوست کے ساتھ بہتری کرے گا اور باپ کے ساتھ زیادتی کرے گا مساجد میں اُونچی آواز میں باتیں کی جائیں گی ذلیل لوگ حکمران بن جائیں گے کسی شخص کے شرہے بچنے کے لیے اس کی عزیت کی جائے گی شراب پی جائے گی ریشمی کیڑا بہنا جائے گا گانا بجانے والی لڑکیاں اور گانے بجانے کا سامان حاصل کیا جائے گا اور اس امت کے آخر میں آنے والے لوگ پہلے والوں پر لعنت کریں گے تواس وقت وہ انتظار کریں یا توسرخ آندھی آئے گی یا زمین میں دھننے کاعذاب ہوگا یا چبرے منخ ہوجا نمیں گے۔

(٢١٣٧) إِذَا اتُّخِنَا الْفَيْحُ دُولًا وَّالْاَمَانَةُ مَغْمَا وَّالزَّكُوةُ مَغْرَمًا وَّتُعُلِّمَ لِغَيْرِ البِّيْنِ وَاطَاعَ الرَّجُلُ امْرَاتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ وَاكُنَّى صَدِينَقَهُ وَاقْصَى آبَالُا وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْهَسَاجِدِ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ وَكَانَ زَعِيْمُ الْقَوْمِ ٱۯۮؘڶۿؙۿۅؘٲػڕؚڡٙ الرَّجُلُ عَنَافَةَ شَرِّعِ وَظَهَرَتِ الْقِينَاتُ وَالْمَعَازِفُ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ وَلَعَنَ اخِرُ هٰذِيهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْكَ ذَٰلِكَ رِيُعًا حَمْرًا وَزَلْزَلَةً وَّخَسْفًا وَّمَسْخًا وَّقَنْفًا وَّايَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامٍ بَالٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ.

تَزَجْجِكُتُهِا: حضرت ابو ہریرہ وٹاٹنٹو بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَطِّلْطُنِیَّ فِی خرمایا ہے جب مال غنیمت کو ذاتی ملکیت سمجھا جانے لگے گا اور امانت کو غنیمت سمجھا جانے لگے گا زکوۃ کو تاوان سمجھا جائے اور دین کے علاوہ دیگر علوم حاصل کیے جائیں اور آ دمی اپنی بیوی کی فر ما نبر داری کرے اور ماں کی نافر مانی کرے وہ اپنے دوست کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور باپ کے ساتھ زیادتی کرے اور مساجد میں آوازیں بلند کی جائیں اور قبیلے کا سب سے گنہگار شخص ان کا سردار اور سب سے بدترین شخص قوم کا رہنما ہواور اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کی جائے اور گانے بجانے والی لڑکیاں اور گانے بجانے کا سامان عام ہوجائے شراب پی جائے امت کے آخری زمانے میں لوگ پہلے کے لوگوں کو برا کہنا شروع کردیں تو ان لوگوں کو اس وقت سرخ آندهی زلز لے زمین میں دھننے چرے منخ ہوجانے یا آسان سے پھر نازل ہونے کا انظار کرنا چاہیے بینشانیاں اس طرح ظاہر ہوں گی جیسے کسی ہار کا دھا گہ ٹوٹ حائے (تو دانے بھرجاتے ہیں)۔

(٢١٣٨) فِي هٰنِهِ الْأُمَّةِ خَسُفٌ وَّمَسُخُ وَقَنُفُ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُسُلِمِينَ يَارَسُولَ اللهِ ﷺ وَمَتَى ذَاكَ قَالَ إِذَا ظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَاذِفُ وَشُرِبَتِ الْخُمُولُ.

تَرَجِّجُهُمْ: حضرات عمران بن حسين مُنْ تَمَا بيان كرتے بين في اكرم مَلِّفَظَةً نے فرمایا ہے اس امت میں زمین میں وصنے چرے مخ ہوجانے اور آسان سے پھر برسائے جانے کا (عذاب ہوگا) مسلمانوں میں سے ایک شخص نے عرض کی یارسول اللہ ہے کب ہوگا تو تی

اكرم مَوْفَقِيَّةً نِه فرما يا جب كانے والى عورتوں اور كانے كے آلات كارواج موجائے گا اورشراب (عام) في جائے گا-تشرنيج: حَل يَثْ: ﴿ نِي مُؤْلِثُنَا أَمْ عَالِينَا جَب مِيرى امت يندره كام كرك كي تواس بربلا اترك كي، يوجها كيا: يارسول الله! وه بندره كام كيابي؟ آب مَالِينَ كُمَّ فَ فرمايا:

- (۱) اذا كأن المغنيد دولًا: جب غنيمت كامال دولت مجها جائے، يعني بادشاہ اور رئيس اس كواپنے باپ كامال مجھيں اورغريب ملمانوں پرشرع کے موافق تقیم نہ کریں۔المغند: الغنیمة: جمع مغاند، جنگ میں بزور حاصل کیا ہوا مال، مجاز أمال مفت، بلامشقت حاصل شده چیز، اور دولاً: دولة یا دولة کی جع: دست گردال چیز یعنی ادل بدل مونے والی چیز -جوبھی کسی کے یاس ہواور بھی کسی کے یاس۔
  - (۲) والإمانة مغنمًا: اورامانت كامال لوث كامال سمجها جائے ،لوگ امانتوں كوكھا جائيں اور صاحب كو مال واپس نه كريں۔
- (m) والزکو قامغرما: اورز کو قاکوٹیل سمجھا جائے، جب زکو قائے بارے میں یہ تصور ہو جائے گا تولوگ زکو قادانہیں کریں گے اورا گر کریں گے تو بس برائے نام ادا کریں گے، رضاء ورغبت سے ادانہیں کریں گے۔
- (م) وأطأع الرجل زوجته: آدمی اپنی بیوی کا کہنا مانے ، یعنی اس کا ہرجائز ناجائز مطالبہ پورا کرے اور اس کی غلط سلط باتیں س كرخاندان سے بگاڑ لے۔
- (۵) وعتی امه: اوراین مال کی نافرمانی کرے، یعنی مال کے مقابلہ میں بیوی کوترجیج دے، اس کی باتیں سنے اور مال کے ساتھ بدسلوکی کرے۔
  - (٢) وبرصديقه: اوراي دوست كرساته حسن سلوك كرب، ال كساته زم مزاجي سي پش آئي-
    - (2) وجفا ابالا: اوراين باب كساتعظم روار كهي، اس يرظم تم وهائ-
- (٨) وارتفعت الاصوات في المسأجل: اور مساجد مين آوازين بلندى جائين يعنى ان پاك جگهول كااحر ام ول سے نكل جائے، وہاں لوگ باتیں اور شور و شغب کرنے لگیں۔
- (٩)وكان زعيم القوم ارذلهم: اورتوم كاذليل ان كاسردار بن جائے، يعنى كمينوں كاراج موجائے (زعيم القوم خبرمقدم ہے)۔
- (۱۰) وأكره الرجل هخافة شركا: اورآ دي كي عزت كي جائے اس كي برائي كے دُرسے، يعني اس كي شرافت كي وجه سے نہيں بلكه اس کی شرارت کی وجہ ہے لوگ اس کا اکرام کریں۔
  - (۱۱) وشربت الخمود: اورشرابین بی جائیں، یعنی شراب نوشی عام ہوجائے۔
  - (۱۲) ولیس الحوید: اورریشم پہنا جائے، لینی مردوں میں ریشم پہننے کارواج چل پڑے۔
- (IF) واتخذت القيان: اورگانے والى باندياں ركھى جائيں، يعنى گانے كاسباب فراہم كئے جائيں، قيان: القينة كى جمع ہے: باندی، زیادہ تراس کا استعال مغنیہ کے لئے ہوتا ہے۔
  - (۱۲۸) والمعازف: اورآلات لهواختيار كئے جائين، المعازف: المعزف كى جمع ہے، باجه، ساز، آلهُ موسيقى، سارنگى وغيره-
- (۱۵) ولعن آخر هذه الامة اولها: اوراس امت کے بچھلے، پہلوں پرلعنت بھجیں، یعنی لوگ سلف صالحین: محدثین و مجہتدین کی

بُرائی کرنے لگیں۔

تو چاہئے کہ لوگ اس وقت انظار کریں سرخ آندھی کا یاز مین میں دھننے کا، یا شکلوں کے بگڑنے کا، یعنی جب یہ بندرہ باتیں عام ہوں گی تو قیامت قریب آجائے گی یہی پندرہ باتیں آخری زمانے کے فتنے ہیں۔

لعن آخر هذه الامت اولها: يعنى بعد ك لوك سلف صالحين پرلعن طعن كرنے لكيں-

علامہ طبی رائیٹیا؛ فرماتے ہیں کہ خلف کا طعنہ سلف کو اور اس کا تذکرہ برائی کے ساتھ کرنا اور اعمال صالحہ پیں ان کی اقتداء نہ کرنا میہ لعنت ہی کے درجہ میں ہے۔

گر ملاعلی قاری النظی فرماتے ہیں کہ جب حقیقت مراد لیناممکن بلکہ واقع ہے تو مجازی معنی کی کیا ضرورت ہے چنانچہ بہت سے لوگوں نے حضرات صحابہ بن النظیم کو کافر کہہ ڈیا ہے جبیبا کہ فرقہ رافضیہ کا کہنا ہے کہ ابو بکر مٹاٹٹو وعمر مٹاٹٹو نے خلافت کو خصب کیا ہے جبکہ وہ علی مٹاٹٹو کاحق تھا۔ اس کے بالمقابل علی مٹاٹٹو کو کھی خوارج نے کافر کہا ہے۔

فلید تقبوا عند ذالك: بیاذا کا جواب ہے۔ ریگا حمراء: سرخ رنگ کی آندهی آئے گی صاحب اشاعت نے مختلف الی آندھیوں کا تذکرہ کیا ہے جوخوفناک آئی ہیں فر مایا 826ھ میں ایک آندھی مصرمیں آئی تھی جس سے بہت نقصانات ہوئے۔

روایت مذکورہ میں علامات قیامت کا بیان ہے جب سے علامات پائی جائیں گی جو قیامت کے قریب ہوں گی پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب دنیا میں مختلف طرح شروع ہوگا سرخ آندھیاں آئیں گی کہیں لوگ زمین میں دھنس جائیں گے کہیں صورتوں یا قلوب کا منخ ہوگا کہیں قذف یعنی پھر گریں گے اور زلز لے آئیں گے اور دیگر علامات پے در پے موتی کی لڑی کی طرح جلدی جلدی واقع ہوں گی اور قیامت بر پا ہوجائے گی چنانچہ اگر خور کیا جائے تو ان علامات کا بکثرت تحقق ہونے لگاہے اور مقصودروایت بھی یہی ہے کہ ان اشیاء کا وقوع بکثرت ہونے لگاہے اور مقصودروایت بھی یہی ہے کہ ان اشیاء کی اوقوع بکثرت ہونے لگاہے اور مقصودروایت بھی یہی ہے کہ ان اشیاء کی اوقوع بکثرت ہونے لگاتو یہ علامات قیامت میں سے ہے۔

مندكی بحث: حاصل كلام يہ ہے كه فرج بن فضاله كے علاوة سى نے اس روايت كو يحىٰ بن سعيد الانصارى سے نقل نہيں كيا اور فرح بن فضاله كو حافظہ كے اعتبار سے محدثين نے ضعيف كہا ہے اور وكيع وغيرہ ائمه نے ان سے روايات نقل كى بيں گويا فى الجمله ان كى ۲۲۳

روایات معتبر ہیں۔

ین نچه احمد بن منبل النیاد نے فرمایا جب بیشامیین سے روایت نقل کریں تو لاباس به ہیں البتہ یکی بن سعید نے کہا ان کی روایات متکر ہیں اس روایت کی سند میں انقطاع بھی ہے محمد بن عمرو بن علی کی ملاقات اپنے واداعلی سے ثابت نہیں الہذاروایت مرسل ہے۔ روایات متکر ہیں الدی ہیں الدی میں عن عبداالرحل بن سابط عن الذبی سابط عن الذبی سابط عن الذبی المش عن عبداالرحل بن سابط عن الذبی سابط عن الذبی مروی ہے۔ یہان تو روایت مند ہے مگر اعمش عن عبدالرحل بن سابط عن الذبی مراقل بھی مروی ہے۔

## بَابُ مَاجَآءَفِي قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْ الْهَابُ مَاجَآءَ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهَا بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَا تَيْنِ

# باب ۳۳: میں اور قیامت ایک ساتھ مبعوث کئے گئے ہیں

(٢١٣٩) بُعِثْتُ فِي نَفْسِ السَّاعَةِ فَسَبَقْتُهَا كَمَا سَبَقَتْ هٰنِهٖ هٰنِهٖ لِأُصْبُعَيُهِ السَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى.

تریجی بنی: حضرت مستور دبن شداد فہری خلافی نی اکرم مَرَافِیکَا بَا کی مان نقل کرتے ہیں میں اور قیامت ایک ساتھ مبعوث کئے گئے ہیں لیکن میں اور قیامت ایک ساتھ مبعوث کئے گئے ہیں لیکن میں اس سے اس طرح پہلے ہوں جیسے بیانگل اس سے پہلے ہے آپ مِرَافِیکَا آپ مِرَافِیکَا آپ نظرات کی انگلی اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ کرکے بتایا۔

(٢١٣٠) بُعِثْتُ آنَا وَالسَّاعَةُ كَهَا تَيْنِ وَاشَارَ ٱبُو دَاؤِدَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسُطَى فَمَا فَضَّلَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأَخْرَى.

ترکیجہتی، حضرت انس ہوائی ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ مُلِفِیْجَیْج نے فرمایا: پیس اور قیامت ان دو (انگیوں) کی طرح (متصل) بھیجے گئے ہیں۔ پھرابوداو در اداوی) نے انگشت شہادت اور درمیانی انگی کے ساتھ اشارہ کیا کہ ان میں سے ایک کی دوسری پر کیا فضیلت ہے۔
مشرِفیج: نبی مُلِفِیْجَ نے فرمایا: بعث انا والساعة کھا تین: میں قیامت کے ساتھ ان دوانگیوں کی طرح بھیجا گیا ہوں، پھر
ابوداو دو طیالی واللہ نے (جو حدیث کے داوی ہیں) انگشت شہادت اور درمیانی انگی سے اشارہ کیا کہ جیسے ان دوانگیوں میں سے ایک
کی دوسری پر زیادتی، یعنی بڑی انگی بڑھی ہوئی ہے، اسی قدر نبی مُلِفِیْجَ قیامت سے پہلے تشریف لائے ہیں ارسلم شریف میں ہے:
امام شعبہ رحمہ اللہ نے فرمایا: میں نے حضرت قادہ واللہ سے ان کے وعظ میں سنا: کفضل احدا ہما علی الا خودی: پھر شعبہ واللہ الم صدیث کہتے ہیں: میں نہیں جانا کہ قادہ نے یہ بات حضرت انس نوائی سے دوایت کی ہے یا ابنی طرف سے کہی ہے (مسلم حدیث 2951) اور مسلم ہی میں حضرت انس نوائی ہے کہا ہوں نوایت کے آخر میں ہے: قال: وضم السبابة والوسطی:
کتاب الفتن باب 27) اور مسلم ہی میں حضرت انس نوائی کی اس دوایت کی ہے یا ابنی طرف سے کہی ہے (مسلم حدیث الوسطی):
مینوا کیا ہوں' بھے اور قیامت کو ایک ساتھ میں گائی۔

"کھاتین" کے کیامعنی ہیں؟ اس میں اختلاف ہے: (۱) بعض کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح انگشت شہادت اور درمیانی انگی کے درمیان کمباؤ کے درمیان۔ اور درمیانی انگی کے درمیان کے اعتبار سے فرق ہے، بس اتنا ہی فرق ہے نبی کریم مِنَّ اَنْتُظَافِیَا اور قیامت کے دوقوع کے درمیان۔ (۲) بعض نے یہ کہا کہ جس طرح ان دوانگلیوں کے درمیان کوئی فلل نہیں، ای طرح میرے بعد قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔

(m) علامة رطبی را شط فرماتے ہیں کہ اس سے قیامت کے قرب کو بتا نامقصود ہے۔

سندكى بحث: آخرى جمله: كفضل مارئ سخول مين فها فضل مي انتفي مسلم شريف سے كى ہے۔

بعثت اناً والساعة میں اعراب کے لحاظ سے دواخمال:''بعثت'' ماضی مجہول واحد متکلم کا صیغہ ہے اور الساعۃ کے اعراب کے بارے میں دواخمال ہیں: (1) بیر مرفوع ہے اور اس کا عطف بعثت کی ضمیر متکلم پر ہے اور درمیان میں ''انا' ، ضمیر موجود ہے اس لئے اس کا عطف درست ہے۔

بعض حفرات نے اس ترکیب پراعتراض کیا ہے کہ خمیر شکام پرعطف درست نہیں کیونکہ عربی میں 'بعثتِ الساعۃ'' (قیامت معوث کی گئی) نہیں کہا جاتا، کیونکہ بیاں وقت کہا جاسکتا ہے جب پ ملے سے کوئی چیز موجود ہواور پھر اسے بھیجا جائے اور اٹھا یا جائے جبکہ قیامت تو آئندہ آئے گی، پہلے سے موجود نہیں؟ حافظ ابن حجر راتیٹیڈ نے اس کا جواب بید دیا ہے کہ قیامت کا آنا چونکہ یقین ہے اس کئے اسے موجودہ قرار دے کراس پریہ لفظ استعال کیا گیا ہے۔

(2) ابوالبقاء عكبرى كے نزديك "والساعة" ميں واؤمعيت ہے كے معنى ہے اور الساعة مفعول معه ہونے كى وجہ سے منصوب ہے، ليكن قاضى عياض نے رفع والى صورت كو" احسن" قرار ديا ہے۔

## بَابُمَاجَآءَفِيقِتَالِ التُّرْكِ

### باب۵۳: ترکول کے ساتھ جنگ کا تذکرہ

(١٣١٢) لَا تَقُوّمُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوُمًا نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ وَلَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُ الْمُطْرَقَةُ.

تشریج: "ترکول" سے مراد: وہ لوگ ہیں جن کا سلسلہ نسب یافث بن نوح تک پہنچتا ہے ان کے مورث اعلیٰ کا نام "ترک" تھا اس لئے پوری قوم کوترک کہا جانے لگا۔

علامہ خطابی ولیٹیلا فرماتے ہیں کہ ترک قنطورا کی اولاد ہے جو حضرت ابراہیم عَلاِیّلا) کی اولاد میں سے ہے، قادہ کہتے ہیں کہ یا جوج ما جوج کے بائیس قبیلے سے، اکیس قبیلے دیوار ذوالقرنین کے پیچھے بند کر دیئے گئے، ایک باقی چ گیا، ای کو''ترک'' کہا جاتا ہے کیونکہ انہیں باہرچپوڑ دیا گیا ہے، اس بارے میں اور بھی اقوال ہیں۔ كَأَنَّ وُجُوْهَهُ هُدُ الْمَجَانُ: مِين اس قوم كے لوگوں كے منه ڈھال كے ساتھ تشبيداس اعتبار سے دى گئ ہے كہ ان كے چېرے گول اور گوشت سے بھرے ہوئے ہوں گے گو یا ان کے چہرے کی گولائی اور گوشت سے بھرے ہوئے ہونے کومطرقة لیعنی اس و هال کے ساتھ تشبید دی ہے جو تد دار چرے کی بنی ہوئی ہوتی ہے۔ (مرقاۃ الفاتے 299 /9، باب الملام)

حافظ ابن حجر الشِّيلة فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں نبی کریم مَلِّلْتُنْكِيَّةً نے جن دوقو موں كا ذكر فرما یا ہے، ظاہر ہیہ ہے كہ اس سے دو الگ الگ قومیں مراد ہیں، چنانچہ پہلی قوم سے ترک اور دوسری ہے اصحاب با بک خرمی مراد ہیں''اصحاب با بک' یہ وہ مرتدین کی جماعت ہےجنہوں نے بہت ی محرمات کوجائز قرار دیا ہوا تھا۔ مامون الرشید کے زمانے میں ان کابڑا دید بہاور شان وشوکت تھی ، اکثر بلا دعجم طبرستان اورری وغیرہ میں ان کا تسلط قائم ہوگیا تھا، پھر معتصم کے زمانے میں بیہ با بک قتل ہوگیا تھا، اس فتنہ کا آغاز 201 ہجری میں ہوااور 222 ہجری میں با بک قبل ہوگیا۔

ملحوظم: ترکوں میں سے جومسلمان ہو گئے وہ امت مسلمہ ہیں، اب وہ اس حدیث کا مصداق نہیں،صرف ان کے کفار اس حدیث کا مصداق ہیں،ان کےساتھ امت مسلمہ کو جنگ لڑنی ہوگی اور وہ اس امت کے لئے بڑا فتنہ بنیں گے۔

**لعنات: نعالهم الشعر: یا توان کے جوتے غیر مدبوغ چڑے سے بنائے گئے ہوں گے یا پیمراد کہان کے جوتے بالوں کے** مول کے یا بالوں کی درازی بیان کرنامقصود ہے کہ ان کے بال پیروں تک ہوں گے۔ کان وجو ھھھ المجان المطرقة: المجان بفتح الميح وتشديد النون جمع مجن بمعنى دُهال المطرقة: بضم الميم وفتح الراء بمعنى توبر گوئيان كمنه دُهال ك طرح گول ہیں غلظۃ اور کثرۃ کم کی بناء پرمطرقۃ کہا گیا ہےجس میں کوئی نرمی ملائمۃ نہیں سے چہروں کی گولائی اور ناک کے چیٹا ہونے کے اعتبار سے تشبیہ ہے حاصل روایت رہے کہ قیامت کے قریب مسلمانوں کی جنگ ترک قوم سے ہوگی جس کی صفت بیان کی گئی ہے کہ ان کے چہرے گول ناک چیٹی ہوگی ان کی علامت رہے کہ ان کے جوتے بالوں کے ہوں گے۔

### بَابُمَاجَآءَ إِذَا ذَهَبَ كِسُرِى فَلاَ كِسُرِى بَعُدَهُ

# باب ۲ سو: جب شهنشاه ایران ختم هوگا اورکوئی شهنشاه نهیس هوگا

(١٣٢٢) إِذَا هَلَكَ كِسُرِى فَلَا كِسُرِى بَعْلَهُ وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ بَعْلَهُ وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَيِيْلِ اللهِ.

تَوْجَنِيَكُتِهِ: حضرت ابوہریرہ نُطَانِحُو بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَطِّنْظِیَّا نِے فرما یا جب کسری ہلاک ہوجائے گا تو اس کے بعد کوئی دوسرا کسری نہیں ہوگا جب قیصر ہلاک ہوجائے گا تو اس کے بعد کوئی دوسرا قیصرنہیں ہوگا اس ذات کی قشم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے ان دونوں کے خزانے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کئے جا عیں گے۔

تشریح: کسری : کی جمع اکاسر قدایران کے بادشاہ کا لقب ہے اور قیصر: روم کے بادشا ہوں کا لقب ہے، عرب سے ملے ہوئے سے دوسپر یا در تھے اور جزیرہ العرب پر کسریٰ کی جزوی عملداری بھی تھی اور قیصر بھی عربوں کو کھانے کے لئے منہ کھولے ہوئے تھا اور قریش کی معیشت شام وعراق کی تجارت سے وابستہ تھی ، اس لئے جب قریش مسلمان ہوئے تو ان کو اندیشہ لاحق ہوا کہ یہ پڑوی طاقتیں ان کی معیشت تنگ کردیں گی اور ان کے اسفار بند ہو جائیں گے، چنانچہ نبی مُطِّقِظِیَّ نے ان کوخوشخبری سنائی کہ جب کسر کاختم ہوگا تو اس کے بعد اور کوئی کسر کی نہیں ہوگا اور جب قیصر ختم ہوگا تو اس کے بعد اور کوئی قیصر نہیں ہوگا اور قشم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے! ضرور دونوں کے خزانے راہ خدا میں خرچ کئے جائیں گے۔

آپ مِنْ اَور قیصر کے نام 7 ہے میں خطوط جاری فرمائے سے تو کسر کی اور قیصر کے نام بھی آپ مِنْ اَفْتَاقِیمَ نے خطاکھا جس میں ان کو دعوت اسلام دی تھی کسر کی کے نام آپ کا خط حداللہ بین حذافہ ہی توالتی لئے کر گئے سے کسر کی آپ مِنْ اِفْتَاقِیمَ کَا کا خط دیکھ کر آگئے ہے کہ کا کیا انہا کہ خطاکھتا ہے حالانکہ ہی خص میرا غلام ہے عبداللہ بین حذافہ ہی تھی میں خط کو چاک کر دیا اور کہا کیا ہی شخص ہم کو ایمان لانے کا خطاکھتا ہے حالانکہ ہی خص میرا غلام ہے عبداللہ بین حذافہ ہی تھی میں خط کو چاک ہو گئے ہے بیان کیا تو آپ نے فرما یا کسر کی کا ملک کلڑے کھڑے ہوگیا کسر کی نے گورنر یمن عبداللہ بین حذافہ ہی تھی کے حضور مُنِلِفِیکَا ہم کو گرفتار کرکے لاوے وہ دونوں آ دمی جب حضور مُنِلِفِیکَا کے سامنے پہنچ تو خدا داد عظمت کی بناء پر تھر تھر کا نیے گئے آپ مُنِلِفِکَا ہم نے ان دونوں کو اسلام کی دعوت دے کر فرما یا کہ آئندہ کل آ نا الحلے دن جب بیدونوں حاضر ہوئے تو آپ مُنِلِقِکَا ہم نے ان دونوں کو اسلام کی دعوت دے کر فرما یا کہ آئندہ کل آ نا الحلے دن جب بیدونوں حاضر ہوئے تو آپ مُنِلِقِکَا ہم نے ان کو اسلام کی دعوت دے کرفرما یا کہ آئندہ کل آ نا الحلے دن جب بیدونوں عضر ہوئے تو آپ مُنِلِقِکَا ہم نے ان کوال بیان کرواور باذان سے محال بیان کرواور باذان سے محال بیان کرواور باذان سے کہ دو کہ میری سلطنت وہاں تک پہنچ گی باذان نے کہا بیہ بات بادشا ہوں کی طرح نہیں ہم اگر قبل کسر کی کمر کی کمر می کر کی خراکو چاک کیا تھا سے کہ دو کہ میری سلطنت وہاں تک پہنچ گی باذان نے کہا بیہ بات بادشا ہوں کی طرح نہیں ہم اگر قبل کسری کی خراک کے میں کسری کی خراک کے خطاکو چاک کیا تھا ۔ اس کا نام ابرویز بن ہر مزین نوشیروان تھا اس کی دقال وہ نوال وہ تا میں کا بیٹا بھی مرکیا چی مردھ کا کا اثر یہ ہوا کہ عمر فاروق تھا تھے کے دانہ میں ملک فارس کلائے کی بددھا کا اثر یہ ہوا کہ عمر فاروق تھا تھے کے دانہ میں ملک فارس کلائے کی بددھا کا اثر یہ ہوا کہ عمر فاروق تھا تھے کے دانہ میں ملک فارس کلائے کی کی دولے کے مور نیز ریو سعد بین آبی وقاص والیائی وقت فارس کا بادشاہ می دور دین شہر یا روی نام کی اور می تھیں۔

ا ذا ہلك قیصر فلا قیصر بعد ہ : جب قیصر ہلاك ہوجائے گا تواس کے بعد قیصر لقب کا کوئی بادشاہ نہ ہوگا۔ اعست راض : اس مذکورہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ کسر کی وقیصر کے بعد کوئی کسر کی وقیصر نہ ہوگا حالانکہ اس زمانے کے قیصر و کسر کی کے بعد بھی ان کی مملکت باقی رہی ہے؟

جواب: حدیث سے مرادیہ ہے کہ فلا کسری بالعراق وقیصر بالثام قالہ الثافعی والیٹیا چونکہ حضرات صحابہ وی آئی تجار تھے اور بیشام و عراق تجارت کے لئے جاتے سے تو اسلام لانے کے بعد ان کو وہاں کے بادشاہوں سے خوف معلوم ہوتا تھا اس لئے آپ نے تبدیداً تطیبہ باللقلوب فرمایا کہ اب کوئی قیصر و کسری نہ رہے گاتم خوف مت کرو بلکہ عنقریب وہاں تک تمہاری حکومت ہوگی ہے جی تبدیداً تعلقہ باللقلوب فرمایا کہ اب کوئی قیصر و کسری نہ رہے گاتم خوف مت کرو بلکہ عنقریب وہاں تک تمہاری حکومت ہوگی ہے جی یادرہ کہ فارس مکر سے کمون اور ملک روم باقی رہا کیونکہ قیا اور ملک روم باقی رہا کیونکہ قیصر نے آپ کے والا نامہ کو چو ما تھا اور مر پر رکھا تھا البتہ آپ کا بیار شاد بالکل صادق ہوکر رہا کہ پھر وہاں کے بادشا ہوں کے یہ القاب بالکل ختم ہوگئے تھے۔ ھنا حدیث حسن صحیح

# بَابُلاَتَقُوٰمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخُرُجَ نَارُمِّنُ قِبَلِ الْحِجَازِ

# باب سے ایک آگ نکلے گی

(٢١٣٣) سَتَخْرُجُ نَارٌ مِّنْ حَضْرَ مَوْتَ أَوْمِنْ نَّخُو بَخْرِ حَضَرَمَوْتَ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ تَحْشُرُ النَّاسَ قَالُوا يَارَسُوْلَ اللهِ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ عَلَيْكُمُ بِالشَّامِ.

ترکیجی بنی: حضرت سالم بن عبدالله اینے والد کابیر بیان نقل کرتے ہیں نبی ا کرم مَلِانشَقِیَّا نے فر مایا ہے حضرموت سے (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں) حضرت موت کے سمندر کی طرف سے قیامت سے پہلے ایک آگ نکلے گی جولوگوں کواکٹھا کر دے گی لوگوں نے عرض كى يارسول الله آپ ميں كيا حكم ديت بين آپ مَطِيفَ فَيْ فَ فِر ماياتم شام حلي جانا۔

تشریح: ارض حجاز اور تعرعدن سے آگ کاظہور ہوگا: احادیث میں قیامت سے پہلے دومقامات یعنی ارض حجاز اور قعرعدن ہے آگ کنگنے کا ذکر ہے، چنانچہ حدیث باب میں اس آ گ کو ذکر جو قعرعدن سے نکلے گی ، اسے بعض روایات میں تخرج من الیمن ، بعض میں تخرج من قعرعدن اور حدیث باب کی روایت میں تخوج .....من حضر موت کے الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیاہے۔ یہ وہ آگ ہے جو قرب قیامت میں تعرعدن سے نکلے گی الوگ اپنے گھرول سے باہر نکل جائیں گے اور اس کی شدت کی وجہ سے دوسرے علاقوں کی طرف ہجرت کرنا شروع کردیں گے،مہاجرین مختلف گروپوں کی صورت میں جائیں گے،بعض سواریوں پر بڑے خوشحالی ہے سفر كريں كے، بعض كے لئے سوار يوں ميں تنگى ہوگى اور بعض پيدل چل كر دوسرى جگه كارخ كريں كے، بيآگ ان لوگوں كے ساتھ ہوگى رات کو جہال سوئیں گے وہاں وہ آگ بھی رات گز ارے گی اورجس مقام پرییسارے لوگ جمع ہوں گے اسے حدیث میں''محشز'' کہا گیاہے،ال سے قیامت کاحسر مرادنہیں ہے۔

پھرعلاء کے درمیان اختلاف ہے کہ بیآ گ جوتعرعدن سے نکلے گی حقیقی معنی پرمجمول ہے یا اس سے مجازی معنی مراد ہیں؟ بعض حضرات نے اس سے حقیقی معنی مراد لئے ہیں، جبکہ بعض حضرات کے نز دیک اس سے آگ مراز نہیں بلکہ شدید فتنے مراد ہیں۔ دوسری آگ وہ ہے ج**وارض حجاز سے نکلے گی جس سے ب**ھری شہر کے اُونٹوں کی گردنیں روثن ہوجا ئیں گی ،مؤرخین اور محدثین کے نز دیک قیامت کی بیعلامت جمادی الثانی 654 ھیں مدیند منورہ میں ظاہر ہو چک ہے۔

**اعست ماض :** که باب میں ارض حجاز کی آگ کا ذکر ہے اور اس کے تحت جو روایت ہے، اس میں حضر موت کی آگ کا ذکر ہے، بظاہر حدیث کو باب کے ساتھ مناسبت اور مطابقت نہیں ہے؟

اس کے دوجواب دیئے گئے ہیں: (1) وفی الباب میں جوحدیث ابی ہریرہ نٹاٹن ہے اس میں نار حجاز کا ذکر ہے، اس وجہ سے باب میں نار جاز کو بیان کیا ہے۔

(2) کبعض روایات میں یمن کا ذکر ہے، یمن اور حضر موت حجاز کی جہت میں ہیں تو آگ یمن سے شروع ہوکر حضر موت سے گز رکر حجاز آئے گی،اس جواب کے لحاظ سے اس روایت کو بھی باب سے مطابقت ہو جائے گی۔

### بَابُمَاجَآءَلاَتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْزُجَ كَذَّابُوْنَ

# باب ١٣٨: قيامت سے پہلے جھوٹے نبی پيدا ہول گے

(٢١٣٣) لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْبَعِكَ دَجَّالُونَ كَنَّا بُونَ قَرِيُبٌ مِّنْ ثَلَاثَيْنَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ.

تَوَجِّجَهُمْ: حَفرت ابو ہریرہ مُثاثِنَّ سے روایت ہے کہ رسول الله مَلِّلْظَیَّا بِنَّے فرمایا: قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تیس کے قریب جھوٹے دچال نبوت کے دعوے دار بن کر ظاہر نہیں ہوں گے۔

(٢١٣٥) لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلُحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِى بِالْهُشِرِ كِيْنَ وَحَتَّى يَعُبُدُوا الْاَوْثَانَ وَإِنَّهُ سَيَكُوْنُ فِي الْمُشرِ كِيْنَ وَحَتَّى يَعُبُدُوا الْاَوْثَانَ وَإِنَّهُ سَيَكُوْنُ فِي الْمُشرِ كِيْنَ وَحَتَّى يَعُبُدُوا الْاَوْثَانَ وَإِنَّهُ سَيَكُوْنُ فِي الْمُشرِ كِيْنَ وَحَتَّى يَعُبُدُوا الْاَوْثَانَ وَإِنَّهُ سَيَكُوْنُ فِي اللهُ ا

ترکیجی نئی: حضرت توبان مخالتی بیان کرتے ہیں نبی اکرم مِلِلْظِیَّا نے فرمایا ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے کچھ قبائل مشرکین کے ساتھ مل نہیں جائیں گے اور وہ بتوں کی پوجانہیں کریں گے اور عنقریب میری امت میں تیس جھوٹے ظاہر ہوں گے جن میں سے ہرایک بیہ کہے گا کہ وہ نبی ہے حالانکہ میں خاتم النہین ہوں میرے بعدکوئی نبی نہیں ہوگا۔

تشرِئیے: دونوں حدیثوں میں جھوٹی نبوت کے فتنے کا تذکرہ ہے، اور دوسری حدیث میں ارتداد کے فتنے کا بھی تزکرہ ہے، وفات نبوی کے بعدارتداد کا فتنہ پھیلا اور کچھ قبیلے مشرکین کے ساتھ مل گئے اور انہوں نے مور تیوں کی پوجا شروع کردی، حضرت صدیق اکبر ٹٹائٹو نے اس فتنہ سے لوہالیا اور اس کوکیفرکر دار تک پہنچایا۔

اور جھوٹی نبوت کا فتنہ مسلیمہ کذاب سے شروع ہوا، اس سے بھی حضرت صدیق اکبر وٹاٹٹونے نے مقابلہ کیا اور اس کو بھی نیست و
نابود کردیا، مگر جھوٹی نبوت کا فتنہ ختم نہیں ہوا، یہ فتنہ قیامت تک جاری رہنے والا فتنہ ہے اور جس طرح سچی نبوت رحمت ہے، جھوٹی
نبوت زحمت ہے اور تیس کی تعداد سنگین فتنہ پردازوں کی ہے، یعنی ایسے متنبی جن کی پارٹیاں ہوں گی، جن کا سلسلہ چلے گا وہ تقریباً تیس
ہوں کے اور وہ لوگوں کے لئے فتنہ بنیں گے، رہے برساتی مینڈک تو ان کا کوئی شار نہیں، ہرزمانہ میں ایسے متنبی بیدا ہوتے رہتے ہیں
اور نبی مَرَّافِنَهُ آخِ نے امت کو دو ٹوک بتا دیا ہے کہ آخری پیغیبر آپ مَرِّافِنَهُ آخِیں، آپ مَرِّافِنَهُ آخِ کے بعد کسی فتم کی کوئی نئی نبوت نہیں، اگر
مسلمان اس حقیقت کو بھوٹی نبوت کے فتنے سے محفوظ ہوجا نہیں۔

قریب من ثلاثین: به مرفوع ہے خرمبتداء ہونے کی بنا پر اور مبتداء محذوف ہے ای عنوه هر قریب من ثلثین۔ دوسری روایتوں میں جزم کے ساتھ انہم ثلاثون واقع ہے منداحم میں حذیفہ نظافی کی روایت میں ہے: سیدکون فی احتی کن ابون دجالون سبعة و عشر ون منهم اربع نسوة وانی خاتم النبین لانبی بعدی، بعض روایات میں سبعون مجمی واقع ہے تطبیقاً یہ کہا جائے مقصود تحدید نہیں کثرت کو بیان کرنا ہے یا سبعون والی روایت ضعف ہے مدعیان نبوت تیس یا تیس کے قریب ہیں اور باقی مطلقاً کذابون ہیں۔

حتى تلحق قبائل من امتى بالمشركين: آپ مُؤْفِيَّةً كي وفات كي بعد ارتداد كا فتذاس كي دليل م كدلوك مشركين

کے ساتھ لاق ہو گئے تھے۔

حتیٰ یعبدواالاوثان: بہت سے مسلمان ہوکر پھر مرتد ہوجائیں گے اور پہلے کی طرح بتوں کی عبادت کریں گے جیسا کہ اب مجمی بعض علاقوں میں ہوتا رہتا ہے ہندوستان میں بھی بیرارتداد پھیلا ہے علاء نے اس فتنہ کو اپنے زبان وقلم سے متعدد مرتبہ دبایا ہے۔ ھذا حدیث صحیح اخر جہ ابو داؤد مطولًا۔

# ڹٙ**ٵ**ڹؙڡٙٵجؘٳٙءٙڣؚؽڎؘڡؚٞؽ۬ڣٟػؘۮۜٙٳڹۘٷٞۿؠؚؽۯ

باب ۹ س: قبیله ژفتیف میں بڑا حجوثا اور ہلا کو ہوگا

(٢١٣٢) فِي ثَقِيفٍ كَنَّ ابٌ وَّمُبِيُرٌ.

تَرَخِيْجِكُنْہِ، حصرت ابن عمر مُثاثِثُمُّ بیان کرتے ہیں نبی اکرم مِئِلِنْظِیَّۃً نے فر مایا ہے ثقیف قبیلے میں ایک جھوٹا مخص اور ایک خون بہانے والا شخص (بیدا ہوگا)

تشریح: ثقیف عرب کامشہور قبیلہ ہے، طاکف اور حنین اس کا مقام تھا اور کذاب مبالغہ کا صیغہ ہے، بڑا جھوٹا ، اور مبید: اسم فاعل ہے اللہ میں میں جس کے معنی ہیں: ہلاک ہونا۔ نبی مِرَّشَقِعَةَ نے فرمایا '' قبیلہ ثقیف

میں ایک بڑا جھوٹا اور ایک ہلاکو ہوگا''علاء نے کذاب کا مصداق مختار بن ابی عبید ثقفی کو اور ہلا کو کا مصداق: حجاج بن یوسف ثقفی کو قرار دیا ہے جس نے علاوہ میدان جنگ کے ایک لا کھ بیس ہزار آ دمیوں کا ناحق قتل کیا ہے جن میں بڑے بڑے تابعین اور اولیاء اللہ بھی شامل ہیں۔

مختار: یہ مشہور صحابی ابوعبید بن مسعود تعنی مختائی کا بیٹا ہے، اس کی ولادت ہجرت کے پہلے سال ہوئی، اس کے باوجودا سے صحابی بنے کا شرف حاصل نہ ہوسکا، ابتداء میں مشخص علم وفضل اور نیکی وتقو کی میں مشہور تھا لیکن بعد میں اس کا خبث باطن سامنے آیا کہ یہ سب کچھا پئی شہرت اور منصب کے لئے تھا، پہلے اہل بیت سے بہت بنفس رکھتا تھا، اچا نک حضرت حسین مختائی گئی کی شہادت کے بعدان کی حمایت میں یزید یوں کے خلاف بولنا شروع کردیا بلکہ بہت سے لوگوں کو اس نے خون حسین مختائی کے خلاف عراق میں موت کے گھاٹ بھی اتارا، بہت ہی فتندائگیر شخص تھا، آئے دن نئے سے نئے فتنے کھڑے کرتا تھا، حضرت عبداللہ بن زبیر مؤتائی کے خلاف عراق میں علم بغاوت بلند کیا، پھر مزید آگے بڑھ کر پوری اسلامی حکومت پر قبضہ کا منصوبہ بنالیا، کوفہ پر قابض ہوگیا، ساتھ ہی نبوت کا دعویٰ بھی کردیا اور کہنے لگا کہ جرائیل امین میرے پاس دی لے کرآتے ہیں، آخر کار حضرت مصعب بن زبیر نے جو حضرت عبداللہ بن زبیر شاخیٰ کی طرف سے بھرہ کے گورز سے اپنی فوج لے کرکوفہ پر چڑھائی کی ، مخار نے بھی مقابلہ کیالیکن بالآخر شکست کھا گیا، اور پھر 14 رمضان 67 میں اسے قبل کردیا گیا۔

تجائ بن یوسف تفی ، اموی امیر عبدالملک بن مروان کا خاص آوی تھا، حکومت کے امور میں بوی بصیرت اور گہری نظر کا حال تھا، عبدالملک بن مروان نے اس کوعراق وخراسان کا گور نربنا یا تھا اور عبداللہ بن زبیر کی شہادت کے بعد تجاز کا بھی والی بنا، اس کی ظالمانہ داستانوں سے تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں، ماہ شوال 95 میں 54 سال کی عمر میں اس کی وفات ہوئی۔ (مرقاۃ اللمفاق 11/140) حجاج بن بوسف: تاریخ اسلام کا مشہور ظالم محض ہے جس نے ہزاروں کے حساب سے اجھے اور نیک لوگوں کوجن میں صحابہ تفاقیہ و تبایتی ہوئی ہوں ہوئی ہوں کوجن میں صحابہ تفاقیہ و تباید کی نظام نے میراللہ بن زبیر کوشہید کیا، ب گناہ لوگوں کوجیل میں رکھتا تھا، اس کی ظالمانہ کا رروائیوں کا اندازہ اس سے لگائے کہ بغیر کی وجہ کے محض ظلم و بربریت کی وجہ سے جن لوگوں کو اس نے تل کیا، ان کی تعداد ایک لا کھ بیں ہزار ہوں ہوگوں ہوئی جناں کا تعداد ایک لا کھ بیں ہزار کی کوئی چھت نہ تھی چنا نچہتمام قیدی کھلے آسان کے نیچ مردی، گرمی، دھوب اور بارش کی مشقتیں برداشت کرتے ہے۔ کی کوئی چھت نہ تھی چنا نچہتمام قیدی کھلے آسان کے بنے مردی، گرمی، دھوب اور بارش کی مشقتیں برداشت کرتے ہے۔ کسل کی خوات کا ایک بیک بان مصمہ۔ کی کوئی چھت نہ تھی چنا نچہتمام قیدی کھلے آسان کے بنے مردی، گرمی، دھوب اور بارش کی مشقتیں برداشت کرتے ہے۔ کسل کی نور کا کی کوئی چست نہ تھی چنا نچہتمام قیدی کھلے آسان کے بنے مال کا با عصمہ ؟ شریک عصم کہتے ہیں اور اسرائیل عصمہ۔

## بَابُ مَاجَآءَ فِي الْقَرُنِ الثَّالِثِ

باب • ١٠: تنع تابعين كابيان

(٢١٣٧) خَيْرُ النَّاسِ قَرُنِيُ ثُمَّ الَّذِيْنِ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْ نَهُمْ ثُمَّ يَاتِيْ مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمٌ يَتَسَبَّنُوْنَ وَيُعِبُّونَ السَّهَا دَةَ قَبْلَ أَنْ يَسُأَلُوْهَا.

تریجیتی: حضرت عمران بن حصین مخاتخهٔ بیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم مَلِّ اَلْتُنْکِیَا بِنے فرمایا لوگوں میں سب سے بہتر زمانہ میرا ہے بھر اس کے بعد کا زمانہ پھراس کے بعد میں آنے والوں کا زمانہ ہے پھران کے بعد وہ لوگ آئیں گے جوموٹا ہونا چاہیں گے اور وہ موٹا یے کو بسند کریں گے وہ گواہی دیں گےاس سے پہلے کہان سے گواہی طلب کی جائے۔

(٢١٣٨) خَيْرُ أُمِّتِي الْقَرْنُ الَّذِي بُعِثُتُ فِيْهِمُ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ وَلَا أَعْلَمُ ذَكَرَ الثَّالِثَ آمُرَلَا ثُمَّ يَنُشَأَ اَقُوَامٌ يَّشُهُدُونَ وَلَا يُسْتَشُهَدُونَ وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ وَيَفْشُوفِيهِمُ السِّمَنُ.

میں مجھے مبعوث کیا گیا پھراس کے بعد کا زمانہ ہے (رادی کہتے ہیں) مجھے علم نہیں (یعنی یا نہیں) نبی اکرم مَالِّشَيَّمَ نے تیسری دفعہ یہ فر ما یا تھا ( یا کہا تھا ) پھروہ لوگ آئیں گے جو گواہی دیں گے حالانکہان سے گواہی نہیں مانگی جائے گی اور وہ خیانت کریں گے اور انہیں امین نہیں بنایا جائے گا اور ان کے درمیان موٹا یا بھیل جائے گا

تشریع: القرن: ایک زمانه کے لوگوں پراطلاق ہوتا ہے جومتقارب ہوں اور امور مقصودہ میں سے کسی میں شریک ہوں نیز زمانه کی مدت خاص پر بھی اطلاق ہوتا ہے البتہ اس کی تحدید میں علماء کے مختلف اقوال ہیں دس سال سے لے کر ایک سوہیں سال تک کے اس ز مانہ پر قرن کا اطلاق کیا گیا ہے البتہ عبداللہ بن بسر مٹاٹنے کی روایت مسلم میں ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرن کا اطلاق سوسال پر ہوتا ہے وہوالمشہور ، بعض نے بچاس بعض نے ستر سال بھی کہا ہے مطلب سے ہے کہ جولوگ سوسال یا بچاس سال یا ستر سال کی عمروں میں ایک ساتھ زندہ رہیں وہ ایک قرن والے کہلائمیں گے اور کم وہیش سوسال کا ایک قرن کہلا تا ہے اس کی تائیہ ہوتی ہے۔

حدیث مذکور میں قرنی کالفظ واقع ہے جو صحابہ مؤنائی کا زمانہ ہے اور ظاہر ہے کہ بعثت سے آخری صحابی مزائن کا زمانہ سوسال کے قریب ہی ہوتا ہے کیونکہ آخری صحابی ابوالطفیل ہیں جن کی وفات کے بارے میں اختلاف ہے زیادہ سے زیادہ ایک سوہیں سال کا زمانہ ہوتا ہے اس طرح اس کے بعد دوسرا قرن صحابہ ڈئا گئے کے بعد تابعین کا ہے پھر تبع تابعین کا زمانہ ہے اس کے بعد کذب و بدعات ظاہر ہوگئ تھیں اور اس اس پرسب کا اتفاق ہے کہ دوسو ہیں سال کے بعد اہل بدعات معتز لہ وفلا سفہ اور دیگر فرق ضالہ کا ظہور ہوگیا ہے تولامحالہ ریکہنا ہوگا سب سے بہتر زمانہ آپ مَالِفَظَيَّةَ کا زمانہ ہے جوسوسال ہے پھرا سکے بعد دوز مانے ایک سوہیں سال کے اندراندر ہیں تو پھران دونوں کو اگر تسلیم کیا جائے تو ایک زمانہ کے ساٹھ سال ہی ہوتے ہیں معلوم ہوا کہ قرن کے لئے سوسال کا ہونا ضروری نہیں بلکہ ہرزمانہ والوں کی عمروں کے لحاظ سے قرن بدلتے رہتے ہیں۔ یعنی محد بن فضیل نے توعلی بن مدرک کا ذکر کیا ہے لیکن ا كثر حفاظ نے عن الاعمش عن ہلال بن بیاف كہااور على بن مدرك كاذ كرنہيں كيا ہے امام تر مذى رايٹيئ نے اسى كورائح قرار ديا ہے۔

لااعلمه اذکر الشالث احر لا: مسلم شریف میں بھی روایت ای طرح شک کے ساتھ ہے نیز ابن مسعود مناشحہ اور ابو ہریرہ مٹائٹو کی روایات بھی مسلم شریف میں شک کے ساتھ وارد ہیں ای طرح بریدہ مٹاٹٹو کی روایت منداحمد میں شک کے ساتھ ہے مگرا کثر روایات بغیر شک کے وارد ہیں مثلاً نعمان بن بشیر منافئو کی روایت مسند احمد میں اس طرح عا کشہر زائٹو کی روایت ای طرح عمر فاروق مناٹنو کی روایت بھی بغیر شک کے مروی ہیں۔

میخونون ولا یو تمنون: ایسے خائن لوگ اس کے بعد آئیں گے کہ ان کی خیانتیں ظاہر ہوں گی ان پر اعتاد نہیں کریں گے۔ ویفشوا فیہ هدالسین: نکسرانسین وفتح انمیم بعد ہانون یعنی وہ لوگ کھانے ، پینے میں ایبا توسع اختیار کریں گے جوموجب سمن موگالینی وه موٹے جسم والے موجائیں گے۔ هذا حدیث حسن صحیح اخر جه الشیخان

#### بَابُمَاجَاءَ فِي الْخُلَفَآءِ

# ي باب اس: خلف اء كابيان

(٢١٣٩) يَكُونُ مِنْ بَعْدِي اثْنَا عَشَرَ آمِيُرًا قَالَ ثُمَّ تَكَلَّمَ بِشَيْءٍ لَمْ ٱفْهَهُ فَسَأَلْتُ الَّذِي يَلِيُنِي فَقَالَ كُلُّهُمُ مِنُ قُرَيْشٍ.

تَوَجَجْهَا بَهِ: حضرت جابر بن سمرہ وُٹا تُنْهُ بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَلِّلْفَظَةً نے فرمایا ہے میرے بعد بارہ امیر ہوں گےراوی کہتے ہیں پھر آپ نے کوئی بات ارشاد فرمائی جومیں سمجھ نہیں سکامیں نے ساتھ والے سے دریافت کیا تو اس نے کہا آپ مَا اَشْکَا اَتْ سب قریش سے تعلق رکھتے ہوں گے۔

(٢١٥٠) كُنْتُ مَعَ أَبِي بَكْرَةً تَعْتَ مِنْبَرِ ابْنِ عَامِرٍ وَهُوَ يَغْطُبُ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَقَالَ ابُؤ بِلَالٍ أَنظُرُوا إلى آمِيْرِ نَا يَلْبَسُ ثِيَابَ الْفُسَّاقِ فَقَالَ اَبُوْبَكُرَةَ اسْكُتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ مَنَ آهَانَ سُلُطَانَ اللهُ فِي الْأَرُضِ آهَا نَهُ اللهُ.

ترکیجیئی، زیاد بن کسیب عدوی بیان کرتے ہیں میں حضرت ابو بکرہ مزالتی کے ساتھ ابن عامر کے منبر کے پنچے تھاوہ خطبہ دے رہا تھا اس نے باریک کیڑے پہن رکھتے تھے توحضرت ابو بلال نے فرمایا ہمارے اس امیر کودیکھو جوفساق کے کپڑے پہنے ہوئے ہے تو حضرت ابو بکرہ نٹاٹنئہ نے فرمایا خاموش رہومیں نے نبی اکرم مُلِلْفَئِئَمَّ کو بیار شاد فرماتے ہوئے سنا ہے جوزمین پراللہ کے (نامزو ) حکمران کی توہین کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کرے گا۔

تَشْرِيْج: الخليفة: جانشين، قائم مقام اور مرادني مُؤَلِّفَيْكَةً كانداز پر حكومت كرنے والے ہيں: اس حديث ميں ني كريم مُؤلِّفَيْكَةً نے یہ بیان فرمایا کہ میرے بعد بارہ امیر ہوں گے جوسارے کے سارے قریش سے ہی ہوں گے،ان بارہ خلفاء سے کون مراد ہیں، ان کی تعیین میں شارحین کا اختلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض علماء نے اس حدیث کومشکل احادیث میں شار کیا ہے۔

ا ثناً عشر امير: حضرت كنكوبي ولينور فرمات بين كماس مقصود مدح نبيس بلكه بيه بتانا بكمامت مرحومه زمانة طويل تك باقی رہے گی عدد مقصود نہیں۔

دوسسراقول: یہ ہے کہ مقصود روایت یہ ہے کہ خلافت علیٰ حسب السنة بارہ امیروں میں ہوگی اب بارہ امیر کا بے در بے ہونا ضروری نہیں تی یناقض بتخلل یزیں۔

تیسسرا قول: مرادیہ ہے کہ امارت علی حسب سنة انخلفاء بارہ امیروں میں رہے گی اگرچہ ان میں بعض ظالم بھی ہوں گے مگر امور

مملکت میں وہ خلفاء کا طریقہ اختیار کریں گے۔حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے مختلف اقوال ذکر کرنے کے بعدیہ فرمایا کہ جمہور کے نز دیک را جج رہ ہے کہ اس سے وہ خلفاء مرداد ہیں، جن پرسب لوگ متفق ہوں گے، جن کے دور میں مسلمانوں کے ظاہری حالات اور معاملات رعایا کے مفادییں ہول گے، نظام حکومت مستحکم اورمضبوط ہوگا،اگر چیان میں ہے بعض ظالم اور زیادتی کرنے والے بھی ہوں گے لیکن حکومت کےمشلے میں وہ اپنے گزشتہ بزرگوں کی ہی اقتداء کریں گے، وہ بیربین: (1) حضرت ابوبکرصدیق (۲) حضرت عمر فاروق (۳) حضرت عثان (۴) حضرت علی (۵) حضرت معاویه (۲) یزید بن معاویه (۷) حضرت عبدالله بن زبیر من أینا کی شهادت کے بعد عبدالملک بن مروان اور اس کے چار بیٹے: (۸) ولید (۹) سلیمان (۱۰) یزید ۔سلیمان کے درمیان حضرت عمر بن عبدالعزیز رایشی؛ کا زمانہ بھی گزراہے، (11) ہشام (12) ولید بن پزید بن عبدالملک، ہشام کے تل کے بعداس پرلوگوں کا اتفاق ہوا، چارسال کے بعد اسے بھی قبل کردیا گیا، پھرایسے فتنے شروع ہوئے کہ پھر قیامت تک چلتے رہیں گےاور کسی کی حکومت پرمسلمان متفق نہیں ہوں گے۔ ان کے دور میں مسلمان آپس میں متفق سے،سب نے ان کی خلافت پر اجماع کیا تھا، نبی کریم مِرَافِیَ اُفِی کی پیشینگوئی ان کے بارے میں درست ثابت ہوئی ، پھراس کے بعد کسی پراتفاق نہ ہوسکا قبل وقال اور آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے ، ان

خلف ء میں سے پہلے چارخلفاءخلافت،خلافت راشدہ اور نبوت کے اسلوب کے مطابق تھی ، بعد میں پیخلافت امارت میں بدل

گئ - ( فتح الباري ، كتاب الاحكام ، باب ، 264 /13 ) چونست قول: خلافت واحده پراجتماع لوگوں کا باره امیروں تک ہوگا۔ کما ذکره السیوطی ۔

**یا نچوال قول:** اس سے اشارہ فرمایا حدیث خیرالقرون کی طرف یعنی ان قرون میں غالب اخیار ہوں گے اور وہ بارہ ہوں گے۔ چھٹ تول: اس سے مرادمہدی اور ان کے بعد کا زمانہ ہے اس وقت بارہ امیر ہوں گے۔

**ساتواں قول:** اس سے مرادیہ ہے کہ ایک ہی زمانہ میں بارہ امیر ہوں گے اور سب کے سب دعویٰ خلافت کریں گے۔

**آٹھوال قول:** اس سے اشارہ ہے خلفاء بنوامیہ کی طرف جوصحا بہ ٹنی گنٹی کے بعد ہوئے ہیں۔(1) یزید بن معاویہ (2) اس کا بیٹا معاویہ (3) عبدالملك (4) وليد (5) سليمان (6) عمر بن عبدالعزيز (7) يزيد بن عبدالملك بن مشام (8) وليد بن زيد (9) يزيد بن الوليد (10) ابراہیم بن الولید (11) مروان بن الحکم (12) حکم ابن مروان ان کے بعد خلافت منتقل ہوگئی بنوعباس کی طرف پھر ان میں اور ہوتے رہے ہیں۔

فسألت الذي يليني: مسلم كثيرروايات مين فسالت الى واقع ب\_

شیعہ کہتے ہیں کہان بارہ امیروں سے اہل ہیت مراد ہیں ، امیں ہے بعض خلافت کے منصب پر فائز ہو گئے تھے اور بعض نہیں ، وہ باره بيرين: (1) على (2) حسن (3) حسين (4) زين العابدين (5) محمد باقر (6) جعفر صادق (7) موى كاظم (8) على رضا (9) محمد تق (10) علی تقی (11) حسین عسکری (12) اور پھر آخر میں حضرت مہدی آئیں گے۔ (مرقاۃ الفاتی، کتاب الناقب، باب مناقب قریش 135/11) من اهان سلطان الله ... الخ ـ يعن جس شخص كوالله تعالى نے عزت دى اور بادشا ہت كالباس پہنا ديا ہويا اِس طرح كاكوئى معززعہدہ اس کوملا ہےاب اس کوکوئی شخص رسوا کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کورسوا کریں گےمعلوم ہوا کہ کسی معزز تخص کو برسرعام رسواكرنا درست نہيں ہے بالخصوص بادشاہ وعاكم كو۔ هذا حديث حسن غريب اخرجه النسائي سند کی بحث: اس حدیث کی پہلی سند ساک بن حرب کی ہے وہ حضرت جابر من اللہ سے روایت کرتے ہیں اور دوسری سند ابو بکر بن ابی موکٰ کی ہے وہ بھی حضرت جابر من اللہ سے روایت کرتے ہیں، پہلی سند معروف ہے اور دوسری غریب ہے، یعنی ابو بکر کا بیہ حدیث حضرت جابر من اللہ سے روایت کرنا انجانا ہے۔

# بَابُ مَاجَآءَ فِي الْخِلاَفَةِ

# باب ۴۲: خلافت ِراشده كابيان

(٢١٥١) قِيُلَ لِعُمَرِ بُنِ الْخَطَّابِ لَوِ اسْتَخُلَفْتَ قَالَ إِنَ اَسْتَخُلِفَ فَقَدِ اسْتَخُلَفَ اَبُوْ بَكْرٍ وَّان لَمْ اَسْتَخُلِفُ لَمْ يَسْتَخُلِفُ وَقَدِ اسْتَخُلَفُ اَبُوْ بَكْرٍ وَّان لَمْ اَسْتَخُلِفُ لَمْ يَسْتَخُلِفُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ.

تَرُخِجْ بَنْہِ: سالم بن عبداللہ اپنے والد کا بیہ بیان نقل کرتے ہیں حضرت عمر بن خطاب وٹاٹنئے سے بیہ کہا گیااگر آپ کسی کو خلیفہ مقرر کردیں (توبیہ مناسب ہوگا) تو حضرت عمر رٹاٹئئے نے فر مایا اگر میں کسی کوخلیفہ مقرر کردوں تو حضرت ابو بکر وٹاٹئئ نے اپنا جانشین مقرر کیا تھا اگر میں کسی کواپنا جانشین مقرر نہیں کرتا تو نبی اکرم مُطَلِّفَتُ کِنِی کسی کواپنا جانشین مقرر نہیں کیا تھا۔

(٢١٥٢) الْحِلَافَةُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ سَنَةً ثُمَّمُ مُلُكَّ بَعْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ قَالَ لِيُ سَفِيْنَةُ أَمْسِكُ خِلَافَةَ أَبِي بَكْرٍ ثُمَّ قَالَ وَخِلَافَةَ عَلِيَّ قَالَ فَوَجَلْنَاهَا ثَلَاثُيْنَ سَنَةً قَالَ وَخِلَافَةَ عَلِيٍّ قَالَ فَوَجَلْنَاهَا ثَلَاثُيْنَ سَنَةً قَالَ مَخِلَافَةَ عَلِيٍّ قَالَ فَوَجَلْنَاهَا ثَلَاثُيُنَ سَنَةً قَالَ سَعِيدٌ فَقُلْتُ لَهُ مُ مُلُوكً مِّنَ شَرِّ الْمُلُوكِ. سَعِيدٌ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ مُنُونَ أَمَيَةً يَزْعَمُونَ أَنَّ الْحُلُوكِ.

ترکنچهنهٔ: حضرت سفینه و التی بیان کرتے ہیں نبی اکرم مِطَّنْظِیَّا نے فرما یا ہے میری امت میں خلافت تیس سال تک رہے گی اس کے بعد بادشاہت آ جائے گی۔راوی کہتے ہیں حضرت سفینہ والتی کے شار کرو پھر انہوں نے فرما یا حضرت ابو بکر والتی کی خلافت کوشار کرو پھر انہوں نے فرما یا حضرت علی والتی کی خلافت شار کرو (راوی کہتے ہیں) جب ہم نے شار کیا تواسے تین سال پرمشمنل یا یا۔

سعیدنامی راوی بیان کرتے ہیں میں نے ان سے کہا بنوامیہ یہ کہتے ہیں خلافت ان کے درمیان ہے تو انہوں نے فر مایا بنو زر قا نے غلط کہا ہے یہ لوگ بادشاہ ہیں اور بدترین بادشاہ ہیں۔

#### خلفاءار بعه نكائنه كي مدت خلافت:

مدت خلافت ابوبکر مزانتی دوسال تین ماہ دس دن۔خلافت عمر الفاروق مزانتی دس سال چھ ماہ اور آٹھ دن۔خلافت عثان مزانتی گئی میں مسلم کے استعمال مزانتی میں مہینے نو دن خلافت علی مزانتی کے ساتھ بھی گیارہ سال گیارہ سال گیارہ مہینے نو دن خلافت کے ساتھ بھی فلیارہ سال کیارہ کیا بھر تیس سال میں جو کمی ہے اس کو حضرت حسن مزانتی کی مدت خلافت سے بورا کیا اور ان کو بھی خلفاء میں شار کیا ہے۔ بعض نے فرمایا خلفاء اربعہ ہی کی خلافت تیس سال ہے۔ بعض نے فرمایا خلفاء اربعہ ہی کی خلافت تیس سال ہے۔

اعت راض: ارباب حل وعقد كا اتفاق ب كه خلفاء اربعه كے علاوہ بھى خلفاء تھے جبيها كه بنواميه ميں عمر بن عبد العزيز والتي الله الله على الله على

بعض خلفاءعباسيه بين تو پھرتيس سال كا قول كيسے درست موگا؟

جواب: مراداتی خلافت ہے جس میں خالفت حق کی آمیزش بالکل نہیں تھی اس کے بعد بھی ہوگی خلافت حق اور بھی نہیں ہوگ۔ کنبوا بنو الزرقاء: اکلونی البراغیث سے ہے کہ فاعل مظہر کے ہوتے ہوئے نعل جمع کے ساتھ لایا گیا ہے۔الزرقًا امراقامن امھات بنی امیة.

مسلم شریف کتاب الامارۃ کے شروع میں بیر حدیث مفصل آئی ہے، اس کے آخر میں بیاضافہ ہے: ابن عمر وہ اُٹھا کہتے ہیں: جب حضرت عمر میں ٹائی کتاب الامارۃ کے شروع میں بیرہ حدیث مفصل آئی ہے، اس کے آخر میں بیانی کے آب وہ کا تذکرہ کیا تو میں سمجھ گیا کہ آپ وہ اُٹھی کسی کو خلیفہ نہیں بنا کیل گے، آپ وہ کا فت دائر کی اور حدیث میں جو کسی کو برابر نہیں کریں گے، چنانچہ آپ وہ کا ٹی اور حدیث میں جو لہامضمون ہے وہ مسلم شریف (حدیث 1823) میں ہے۔

#### انعقاد خلافت کے چار طریقے ہیں:

ہے۔ الطریقہ: ارباب حلّ وعقد بیعت کے ذریعہ خلیفہ تعین کریں ،حضرت صدیق اکبر وٹاٹنئ کی خلافت اس طرح منعقد ہوئی ہے۔ **دوسسراطریقہ:** موجودہ خلیفہ بعد والے خلیفہ کو نامز دکرے ، اور لوگوں کو اس کی اتباع کی وصیت کرے ،حضرت عمر <sub>ڈٹاٹنئ</sub> کی خلافت اس طرح منعقد ہوئی ہے۔

تنیسسرا طریقہ: خلیفہ خلافت کو ایک جماعت میں دائر کردے اور کہہ دے کہ ان میں سے ایک کومنتخب کیا جائے، حضرت عثمان غنی منافغہ کی خلافت ای طرح منعقد ہوئی ہے۔

چوہ ساطریقہ: استعلاء (تغلب) ہے بعنی ایسا شخص جوخلافت کی شرطوں کا جامع ہے لوگوں پرغلبہ پالے اور حکومت پر قبضہ جمالے، تو اس ہے بھی خلافت منعقد ہوئی تھی؟ اس میں اختلاف ہے، اکثر علماء کی دائے یہ ہے کہ آپ بڑا تھی ان مہاجرین وانصار کے بیعت کرنے سے خلیفہ ہوئے تھے جو بروقت مدیند منورہ میں موجود تھے، یعنی پہلے طریقہ پر آپ بڑا تھی کہ قال فت کا انعقاد بذریعہ شوری ہوا تھا مگریدرائے ضعیف ہے۔
کی خلافت منعقد ہوئی تھی اور دومری رائے بیہ ہے کہ آپ بڑا تھی کی خلافت کا انعقاد بذریعہ شوری ہوا تھا مگریدرائے ضعیف ہے۔

تعین کرسکیں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

# بَابُ مَاجَآءَانَّ الْخُلَفَاءَمِنْ قُرَيْشٍ الْي اَنْ تَقُوْمَ السَّاعَةُ

# باب ٣٣: قيامت تك خلفاء قريش ميں سے ہوں گے

(٢١٥٣) كَانَ نَاسٌ مِّنَ رَبِيُعَةَ عِنْدَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنُ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ لَّتَنْتَهِيَنَّ قُرَيْشُ اَوُ لَيَجُعَلَّنَ اللهُ هٰذَا الْاَمْرَ فِي جَمْهُوْرٍ مِّنَ الْعَرَبِ غَيْرِهِمْ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ كَذَبْتَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ قُرَيْشُ وُلَا قُالتَاسِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ إلى يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

ترکیجینئی: عبداللہ بن ابو ہذیل بیان کرتے ہیں ربیعہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے پچھلوگ حضرت عمر و بن عاص مخاتی کے پاس موجود سے تو بکر بن وائل قبیلے سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے کہا یا تو قریش (اپنی زیاد تیوں) سے باز آ جا نیں گے یا پھر اللہ تعالی اس حکومت کو دیگر عربوں کے سپر دکردے گا تو حضرت عمر و بن العاص مخاتی نے فرمایا تم نے غلط کہا ہے میں نے نبی اکرم مَرَافَظَيَّۃ کو بیہ فرماتے ہوئے سنا ہے بھلائی اور برائی (ہرطرح کی صورتحال میں) قیامت کے دن تک قریش لوگوں کے حکمر ان رہیں گے۔

(٢١٥٢) لَا يَنُهُ بُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى يَمُلِكَ رَجُلٌ مِّنَ الْمَوَالَى يُقَالُ لَهُ جَهُجَاهُ.

ترکیخپئی، حضرت ابو ہریرہ نٹاٹھۂ بیان کرتے ہیں رات اور دن اس وقت تک ختم نہیں ہوں گے جب تک غلاموں سے تعلق ر کھنے والا ایک شخص حکمران نہیں بن جائے گا جس کا نام جھا ہ ہوگا۔

تشريح: هذا الامر: اى الرياسته والخلافة فى الخير والشر: اى فى الاسلام و الجاهيلة الى يوم القيامة: اى يستمر الى يوم القيامة الله يوم ال

"یہامریعنی خلافت کا اور ریاست کا خیر اور شریعنی اسلام اور جہالت میں قیامت تک قریش کے پاس رہےگا۔"
ولاۃ الناس…الحے: یعنی حق خلافت قیامت تک قریش کو حاصل ہے یہ الگ بات ہے کوئی ان پر غالب آجائے۔
خلافت قریش: علامہ نووی ہائٹھیا شرح مسلم میں فرماتے ہیں کہ قریش کی خلافت وریاست کے بارے میں متعددا حادیث وارد ہیں۔
اقل: روایۃ الباب۔ دوم: ابو ہریرہ ہوگائٹھ کی حدیث۔ سوم: جابر بن عبداللہ ہوگائٹھ کی حدیث افر جہ مسلم
رہا خلیفہ (سربراہ اعظم) کا معاملہ تو عام طور پر اہل السنہ والجماعہ کی رائے یہ ہے کہ خلیفہ راشد کا قریش ہونا ضروری ہے، حدیث میں ہے: "ائمہ قریش میں سے ہوں" یہ حدیث حالیس صحابہ ہوگائٹھ سے مروی ہے۔ (فتح الباری 7:32)

اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب قدس سرۂ فرماتے ہیں: اس حدیث پرامت کا اجماع ہے۔ (ازالۃ الحفاء) تقریباً اس پر حضرات صحابہ ٹنگائٹیم کے زمانہ میں اجماع ہو گیا تھا اسی طرح تابعین و تبع تابعین کا بھی اس پراجماع رہاہے قاضی راٹیمیڈ فرماتے ہیں:

هومنهب العلماء كأفة خلافا للنظام المعتزلي وغير همر من اهل البدع.

"بيتمام علاء كامسلك بيكن نظام معتزلي نے اس ميں اختلاف كيا ہے اور دوسرے بعض اہل بدعت بھي نظام معتزلي كے ساتھ ہيں۔"

۔ چنانچہآپ مَطِّنْتُكُمَّ كَى وفات پرسلسلەخلافت كے استحقاق كے لئے ابوبكر وعمر مُناتَهٔ نے يہى روايت بيش كى تھى جب يوم سقيفه ميس حضرات انصار مُن أَنَّةُ نِے اس میں بچھ اختلاف کیا تھا اس روایت کوئن کروہ سب خاموش ہو گئے تھے۔

اور ججة الله البالغه میں شاہ صاحب نے خلیفہ راشد کے قریشی ہونے کی وجوہ بیان فر مائی ہیں کہ اس کے ذریعہ دین کی تمکین خوب ہوسکتی ہے، اور وہ دین کی سب سے زیادہ حفاظت کرے گا اور قریش میں حکومت کرنے کی صلاحیت دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ مہلی صورت: تمام اسلامی دنیا کے خلیفہ کو قریش ہونا چاہئے ،روایات کا مصداق یہی صورت ہے۔ ب

**دومری صورت: اگریہ بات ممکن نہ ہو بلکہ مسلمانوں کی علیحدہ علیحدہ حکومتیں ہوں تو ہر ملک کے بادشاہ کا قربیثی ہونا ضروری نہیں \_** 

اور حدیث 5 وغیرہ اگر چیمام ہیں مگر حقیقت میں خاص ہیں، وفات نبوی سَالِسَّنِیَّا کے بعد جوصورت حال پیش آنے والی تھی اس میں بیر ہنمائی تھی کہ خلیفہ قریش میں سے چنا جائے ، دومرے قبائل میں سے نہ چنا جائے اور ایساعام طور پر ہوتا ہے حدیث بظاہر عام ہوتی ہے مگر حقیقت میں اس کا مصداق خاص ہوتا ہے، اس کی نظیر کتاب الجنائز باب 52۔ اور میری ناقص رائے اس مسئلہ میں یہ ہے کہ استیلاء وتغلب کی صورت میں کوئی بھی خلیفہ ہوسکتا ہے جبیبا کہ باب کی دوسری روایت میں ہے کہ قیامت سے پہلے ایک آزاد جہجا ہ نامی بادشاہ بن جائے گا، بیو ہی تغلب والی صورت ہے اور الی صورت میں عورت کی سربراہی بھی درست ہے، اس کی خلافت بھی منعقد ہوجائے گی اوراس کے احکام واجب الاطاعت ہوں گے۔ تا کہ اختلاف بین المسلمین نہ ہو۔

اعتسراض: آپِمَانِيَّةَ كاراثاداسمعوا واطيعواوان استعمل عليكم عبد حبشي كأن راسه زبيبة.

"تم سنواورا طاعت کرواگر چیتمهارے أو پرایک حبثی غلام بھی امیر بنادیا جائے کہ جس کا سرنہ ہو۔" (بخاری وسلم) ای طرح دوسری روایت ام حمین کی مسلم میں ہے: ان امر علیکھ عبد عجدع یقرؤ کھ بکتاب الله فاسمعوا۔ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر قریش حتی کہ غلام بھی امیر بن جائے تو اس کی اطاعت کی جائے بظاہر روایات میں تعارض ہے۔ جواب 🛈: اس طرح کی کل روایات کا مطلب میہ کہ کسی خاص قربہ وغیرہ کی امارت کسی غلام یا غیر قریشی کے سپر د کی جائے تو اس کی اطاعت لازم ہے قریش ولا ۃ الناس ہیں مراد امام اعظم ہے یعنی امام اعظم تو قریشِ ہوگا البتہ امارت جیش وغیرہ غیر قریش کے بھی

جواب ②: باردایت میں عبد مبتی لفظ مبالغة واقع ہے اس سے مقصود امام کی اطاعت کی ترغیب ہے اور امت کو اختلاف سے بچانا ہے۔ موالى: بفتح الميم جمع مولى اى مماليك حتى يملك الخاى حتى يصير حاكما على الناس.

جهجاً و: بفتح الجيهرو اسكان الهاء مراديه كه قيامت ال وقت واقع موكى جب ايك غلام حاكم موكا جس كا نام ججاه موكا\_ هذا حديث حسن غريب اخرجه مسلمر

ائمة مضلين: سےمراداہل بدعة ہیں یاایسے ذمہ دارمراد ہیں جونسق و فجور میں مبتلا ہیں۔

سپردکی جاسکتی ہے جیسا کہ متعدد واقعات آپ مُطِّلْتُظُافِاً کے زمانہ میں پیش آئے ہیں۔

على الحق: يدلاتزال كاخرب اي ثابتين على الحق علمًا وعملًا.

ظاھرين: غالبين على الباطل حجة علامه طبي واليني فرماتے ہيں كه ظاهرين لا تنزال كى دوسرى خبرہے يا ثابتين كى خميرے مال ہے: اى ثابتين على الحق في حالة كونهم غالبين على العدو.

" لیعن حق پر قائم رہنے والے لیکن وہ دشمن پر غالب آنے والے ہوں گے۔"

حتیٰ یأتی امر الله: اس سے مراد قیامت ہے دوسرا قول میہ ہے کہ اس سے مراد وہ ہوا ہے کہ اس کے چلتے وقت ہرمومن ومومنه کی روح قبض كرلى جائك كى- هذا حديث صحيح اخرجه مسلمرو ابن ماجه

شیعول کے نزد یک خلیفہ راشد کا ہاشی: بلکہ علوی ہونا شرط ہے،: مگر ان کا یہ خیال سیجے نہیں، کیونکہ بیا اشراط لوگوں کے دلوں میں برگمانی پیدا کرے گا، کہنے والے کہیں گے: یہ نیا دین اپنے خاندان کی حکومت قائم کرنے کے لئے ہے، علاوہ ازین خلیفہ کے لئے کسی متعین خاندان میں سے ہونے کی شرط لگانا حرج اور تنگی کا باعث ہے جمکن ہے اس خاندان میں ایسا آ دمی نہ ہواور دوسرے خاندان میں ہو۔

قریش ولا قالناس فی الخیر والشر: اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قریش زمانہ اسلام اور جاہلیت دونوں میں حاکم ہوں گے، گو یا بیران کی خصوصیت ہوگی۔اسس پر اعتسراض بیر ہوتا ہے: نبی کریم مَلَّاتُنْکِیَّ آنے حضرت عبداللہ بن رواحہ، زید بن حار شداور اسامه فَيَالَنُهُ وغيره كومختلف غزوات ميں امير بنايا ہے۔

ایک دوسری حدیث میں رسول الله مَلِّلْظَیَّمَ نِی مایا که امیر کی بات سنواور اطاعت کرو، اگر چه وه جثی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ ان احادیث سےمعلوم ہوتا ہے کہ غیر قریش بھی امیر بن سکتا ہے؟

اس کا جواب سیہ ہے کہ ان احادیث میں خلافت عظمیٰ کا ذکر نہیں بلکہ ذیلی عہدے کا ذکر ہے ، امت اس پر متفق ہے : کہ ماتحت ا مارتوں کے لئے کوئی شرطنہیں ،جس میں بھی صلاحیت ہواس کو حاکم بنایا جاسکتا ہے، اور حدیث نمبر 7اس کی دلیل ہے، نبی مَرَافِقَ اِنْجَائِے نے مختلف مواقع میں غیر قریشیوں کو بھی امیر بنایا ہے اور عقلاً بھی ہیہ بات ضروری ہے، سارے عہدے کسی ایک قوم کے لئے خاص کر دیئے جائیں تواس میں دشواری ہوگی، اور بدگمانی کا موقع بھی رہے گا۔

ووسسرااعسسراف يهوتاب كهايك موقع يرحضرت عمر فاروق والتيء فرمايا كهيس ابن موت كقريب ابوعبيده والتوز كوا پنا خليفه نامز د کروں گا، وہ زندہ نہ ہوئے تو معافر بن جبل مخانفیہ کوخلیفہ بناؤں گا، حالانکہ معاذ بن جبل مزانفیہ تو قریشی نہیں، وہ تو انصاری ہیں، اس سے بھی میمعلوم ہوتا ہے کہ غیر قریش کو بھی امیر بنایا جاسکتا ہے؟ حافظ ابن حجر را اٹھائیہ نے اس شبہہ کے لئے دواخمال ذکر کئے ہیں:

- (1) ہوسکتا ہے کہ حضرت عمر کے بعدال بات پراجماع منعقد ہوا ہو کہ خلافت کا استحقاق صرف قریش کا ہے۔
  - (2) يې ممکن ہے کہ حضرت عمر مالٹن کی رائے بدل کئی ہو۔ (فتح الباری 149,145/13)

#### بَابُ مَاجَآءَ فِي الْأَئِمَّةِ الْمُصَلِّبُنَ

باب ۴ م : گراه کرنے والے سربراه ہوں کا تذکره

(٢١٥٥) إِنَّمَا آخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَثِمَةَ الْمُضَلِّيٰنَ.

تَرْبَخِيكَنْهِ: حضرت ثوبان مُن اللهُ بيان كرتے ہيں نبي اكرم مُؤَلِّفَيَّةً نے فرمايا ہے مجھے اپنی امت كے بارے ميں گمراہ كرنے والے حكمرانوں کااندیشہہے۔

تشویے: اگر حکومت کا سربراہ گمراہ ہو جائے اور وہ لوگوں کو گمراہ کرنے لگے تو وہ پورے ملک کو لے ڈوبے گااور اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ لوگ اس کی تاب نہ لاسکیں گے اور اس باب میں دو حدیثیں ہیں اور دونوں میں گہرار بط ہے۔

#### محمراه كن امامول كا انديشه:

نی کریم مَظَّنْ اِن عدیث میں اپن امت کے بارے میں ایسے اماموں کا اندیشہ ذکر فرمایا، جولوگوں کوفسق و فجور، نافرمانی، بے حیائی اور بدعات کی طرف دعوت دیں گے،مقصدیہ ہے کہ امت محدیہ کوایسے گمراہ کن رہنماؤں سے اجتناب کرنا ہوگا،لہذوان کی مجلسوں میں نثریک ہونااوران کی باتوں پراعتاد کرناکسی بھی طرح درست نہیں \_

#### طا تفهمنصوره كاذكر:

اور فرمایا که میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق وصدافت پر برقرار رہے گی ، ان کی کوئی مدد ونصرت کرے یا نہ کرے ، اس ے انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہاں تک کہ اللہ کا امریعنی قیامت یا موشین کی روح قبض کرنے والی آ جائے۔

اس طا کفہ سے کون مراد ہے؟ اس میں شارحین حدیث کے مختلف اقوال ہیں، راجح یہ ہے کہ اس سے اہل ایمان کا کوئی مخصوص طبقه مرادنہیں کمامر۔

"امرالله" اس کے دومعنی ہوسکتے ہیں: (1) امر سے" قیامت" مراد ہے۔(2) اس سے وہ" ہوا" مراد ہو جوقریب قیامت میں ھے گ جس سے اہل ایمان کی روحیں قبض کرلی جائیں گی۔اس حدیث میں ائمہ سے مراد حکومت کے سربراہ ہیں، دینی رہنما مراد نہیں، اگرچه گمراه دین رہنما بھی بڑا فتنہ ہیں اور اس حدیث کے عموم میں ان کولیا جاسکتا ہے گر ماسیق لاجله الکلا هر گمراه کرنے والے

بہلی حدیث خطرے کی تھنٹی ہے اور دوسرے حدیث میں دین کی حفاظت کی بشارت ہے، یعنی ایسے امراء ہول کے جوخود گمراہ ہوں گے اورلوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے جس طرح بنوعباس کے دور مین امراء: معتز لہے متاثر ہوئے اورانہوں نے خلق قرآن کا مسئلہ کھڑا کیا جس سے تمام خوفز دہ ہو گئے مگر اللہ تعالی نے امام احمد رحمہ اللہ کو کھڑا کیا جنہوں نے حکومت کی پرواہ کئے غیر دین كابول بالاكيا اورايك وقت آيا كهاس فتنهن ومتورديا، اورحق كابول بالا موا

اس طرح ہندوستان میں اکبر مادشاہ نے جب نیا دین: دین الہی گھڑا تومسلمانوں کے لئے موت وزیست کی حالت پیدا ہوگئ، گراللہ تعالیٰ نے حصرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ کو کھڑا کیا اور ان کی محنت سے ایک دو باشا ہوں کے بعد وہ فتنہ ختم ہو گیا اور عالم کمیر رطینے؛ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے دین کو بول بالا کیا۔غرض جب بھی الیی صورت پیش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ دین کی حفاظت فرماتے ہیں اور اہل حق غالب رہتے ہیں اور اعدائے وین کی مخالفت ان کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتی۔

### بَابُمَاجَآءَ فِي الْمَهْدِيّ

## باب۵۴:حضرت مهدی کا تذکره

(٢١٥٦) لَا تَنْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَمُلِكَ الْعَرَبَ رَجُلُ مِّنْ آهُلِ بَيْتِيْ يُوَاطِئ السَّمَةُ السَّمِيْ.

تَوَجِّجِهَنَهُمَا: حضرت عبدالله مْنْ لِنَّهُ بيان كرتے ہيں نبي اكرم مُطَّلِّفَيَّةً نے فر ما يا ہے دنيا اس وقت تك ختم نہيں ہوگی جب تك ميرے اہل ہيت تعلق رکھنے والا ایک شخص عرب کا حکمران نہیں بن جائے گا اس کا نام میرے نام کی طرح ہوگا۔

(٢١٥٧) يَرِي رَجُلٌ مِّنَ آهُلِ بَيْتِي يُوَاطِيئُ اسْمُهُ اسْمِي.

تَوَجَجِهَا بَهُ: حضرت عبدالله وَتَأْتُنَهُ نِي اكرم مُؤَلِّفَ كَايِفر مان نقل كرتے ہيں ميرے اہل بيت ميں سے ايک حکمران ہوگا جس كا نام ميرے

(٢١٥٨) خَشِيْنَا آنُ يَّكُونَ بَعُنَ نَبِيَّنَا حَنَثُ فَسَالَنَا نَبِيَّ اللهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ فِي الْمَهْدِيِّ يَخُرُجُ يَعِيْشُ خَمْسًا ٱوۡسَبُعًا ٱوۡ تِسُعًا زَيُنَّ الشَّاكُ قَالَ قُلْنَا وَمَا ذَاكِ قَالَ سِنِيۡنَ قَالَ فَيُجِيئُ اِلَيْهِ رَجُلٌ فَيَقُولُ يَامَهُ بِيُّ اَعُطِنِي اَعُطِنِي قَالَ فَيَحْثِي لَهُ فِي ثَوْبِهِ مَا اسْتَطَاعَ اَن يَحْمِلَهُ.

تَوَجِّجِهَنَّهَا: حضرت ابوسعيد خدري والني بيان كرتے ہيں جميل بيانديشه مواكه نبي اكرم مَرَّالْتَكِيَّةِ كے بعدب ديني موجائے گي تو جم نے نبي ا کرم مُطِّنْتُكُافَا ہے اس بارے میں دریافت کیا تو آپ مُطِّنْطُكُافِا نے فرمایا میری امت میں مہدی آئے گاوہ یا بچ یاسات یا نوسال تک رے گا۔ بیشک زیدراوی نامی کو ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں ہم نے دریافت کیااس سے مراد کیا ہے؟ تو فرمایااس سے مراد سال ہیں۔ آپ مِنْلِنْ ﷺ فرماتے ہیں پھرایک شخص اس کے پاس آئے گا اور کہے گا اے مہدی ہمیں آپ عطا کیجئے آپ مجھے عطا کیجئے تو مہدی اس کے کیڑے میں (ساز وسامان ) بھرنے کا حکم دیں گے اتنا کہ جتنا وہ تخص اٹھا سکتا ہو۔

تشریع: مهدی: (اسم مفعول) راہ یاب، ہدایت ، مآب، یعنی جس کی تھٹی میں ہدایت پڑی ہوئی ہو، یہ اسم علم نہیں ہے بلکہ اسم وصف ہے اور سب سے پہلے ریصفت خلفاء راشدین کے لئے استعال ہوئی ہے، فرمایا: ^

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ.

"تمهارے اُو پرمیری اور میرے خلفاء راشدین مهدیین کی سنت لازم ہےتم اے مضبوطی سے تھام لو۔"

یعنی میراطریقه لازم پکڑو،اورمیرےان جانشینوں کا طریقه لازم پکڑو جوراہ پاب ہو، یدایت مآب ہیں،ان کےطریقه کومضبوط تھامو، اوران کے طریقے کوڈاڑھوں سے کاٹو۔اس حدیث میں چاروں خلفاء کو''مہدی'' کہا گیا ہے اور زمانہ کے آخر میں بھی ایک خلیفہ راشد مول گے، ان کا بھی یہی وصف روایات میں آیا ہے اور درمیان میں بھی بہت سے مہدی (دینی رہنما) مول گے، اس باب میں ای آخری شخصیت کا تذکرہ ہے۔

جاننا چاہئے کہ بہت سے اسلامی فرقوں کا خیال یہ ہے کہ بی شخصیت پیدا ہو چکی ہے، لیکن تمام اہل السنہ والجماعہ کا خیال ہے کہ انجمی بی شخصیت پیدانہیں ہوئی، ظہور مہدی، خروج دجال ، نزول عیسی علاِتًا اور خروج یا جوج وموجوج سب ایک ساتھ پیش آنے والے وا قعات ہیں،جن کا سلسلہ ابھی شروع نہیں ہوا۔

اورشیعوں کا خیال میہ ہے کہ ان کے بارہویں امام: مہدی ہیں جو پیدا ہو چکے ہیں اور ایک غار میں چھیے ہوئے ہیں، جب دنیا میں تین سو تیرہ مخلص شیعہ ہوں گے تب ان کا ظہور ہوگا ، بیرسب سفیطہ (مغالطہ، وہ قیاس جو و ہمیات سے مرکب ہو) ہے، اورخود

انہوں نے اپنے منافق ہونے کا اقرار کرلیا۔

۔ عسلاوہ ازیں اور بھی فرقے بعض لوگوں کی مہدویت کے قائل ہیں مثلاً: ہندوستان کے مہدوی فرقد کے لوگ محمد جو نپوری کو مہدی مانتے ہیں اور قادیانی مرزاغلام احمد قادیانی کومہدی کہتے ہیں، مگر روایات کی روشنی میں، آپ اس باب کی روایات پڑھیں، ان سے صاف معلوم ہوگا کہ ابھی اس شخصیت کا ظہور نہیں ہوا۔

اغتباہ: حضرت مہدی کے ساتھ' امام' یا' علایقاہ'' کا اضافہ درست نہیں، مہدی کی امامت کا عقیدہ شیعوں کا ہے، اہل السنہ اس کے قائل نہیں اور شیعوں کے نزویک ان کے بارہ امام نبوت کی حقیقت کے حامل سے اس لئے وہ ان کے ناموں کے ساتھ علایقا بڑھاتے ہیں، مگر اہل السنہ اس کے قائل نہیں ، رہا'' رضی اللہ عنہ' کا استعمال تو اس کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ ابھی اس شخصیت کا وجود بی نہیں ہوا، اس لئے صرف مہدی یا حضرت مہدی کہنا چاہئے۔

خشینا آن یکون بعدن نبینا کلف: الامر الحادث المهنکر الذی لیس بمعتاد ولامعروف فی النسة و «جمیس ڈر لگنے لگا یہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نئی باتیں نہ ایجاد ہوں۔ امر حادث سے مراد ایسا امر ہے جونہ ہی مقاد اور معروف ہولیان شروب ہولیان معروف ہولیان ہونے ہولیان میں معروف ہولیان ہو

جواب ©: نی کریم مِلَّافِیکَمَ القرون قرنی شد الذین یلونهد شد الذین یلونهد. (بهترین زمانه میرا به پهران کاجواس سے ملے ہوئے ہیں) فرمایا توصحابہ شی آئی کو بیاندیشہ ہوا کہ شایدان زمانوں کے بعد بدعات اورنی با تیں پیش آئیں گی تو قیامت اچا نک آ جائے گی آپ مِلَّافِیکَمَ فِی الله الله الله الله الذا و معزت مهدی عَالِاَلله تشریف لاعیں گے اور بدعات وغیرہ کوختم کریں گے، ایسانہ ہوگا کہ اچا نک قیامت آخرامت ختم ہوجائے گی۔

جواب ۞: یا بیر کہا جائے کہ آپ مِنَّافِیْنَا آئے بعد کا ہر زمانہ خیر سے خالی ہوتا نظر آتا ہے کہ کل کی جوحالت تھی آج نہیں توصحابہ ٹٹکا ٹیکا نے بیسو چا کہ شاید بالکل اخیر میں لوگ زائد گمراہ ہو جائیں گے چنانچہ مِنَّافِیْکَا آغے بھی فرمایا شھری یفشو الکنب النے: اس طرح کی اور بھی روایات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آخر زمانہ میں شرور وفتن زائد ہوں گے آپ مِنَّافِیکَا آغے بطور تلی فرمایا ایسانہیں بلکہ ایک زمانہ مہدی کا بھی ہوگا کہ وہ خیر کا زمانہ ہوگا۔

یعیش خمسًا اوسبعًا او تسعًا زیں الشاك قال قلنا و ما ذاك قال سنین: زید کوشک ہے کہ آپ سَلِیْ آنے نے فرمایا یا سات یا نو ، ابودا وُدشریف میں ابوسعید خدری میں آئے فرمایا یا سات یا نو ، ابودا وُدشریف میں ابوسعید خدری میں آئے فرمایا یا سات یا نو ، ابودا وُدشریف میں ابوسعید خدری میں آئے فرمایا یا سات جو سنین جزم کے ساتھ واقع ہوا ہے ای طرح اسلمہ میں گئے سال تو علامات قیامت ام سلمہ میں گئے میں گئے سال تو علامات قیامت کے ہوں گے اور دوسال کفار سے جنگ رہے گی پھر دوسال امن وسکون کے ہوں گے اس طرح وہ کل نو (۹) سال ہوجا میں گے۔ اعطنی اعطنی : تکرار برائے تا کید ہے یا مقصود بار بارلینا ہے۔

فیحثی له ثوبه مااستطاع ان محمله: یعنی مهدی سائل کواس قدرعطاء فرمائیں گےجس کووه اٹھا سکے یعنی اس وقت مال کی کثرت ہوگی کہ فتوحات خوب ہوں گی مال غنیمت بہت حاصل ہوگا اور حضرت مهدی تنی بھی ہوں گے۔ هذا حدیث حسن اخرجه احمدں۔ حضرت مہدی علیقا کے بارے میں متعدد روایات وارد ہیں کہ آخر زمانہ میں وہ تشریف لائیں گے اور اسلامی حکومت قائم کریں گے ان کا قیام سات سال رہے گا وہ انتہائی فتو حات اسلامیہ کا دور ہوگا غنائم کی کثرت ہوگی وہ خور تخی ہوں گےلوگ ان سے مال وغیرہ مانگیں گے وہ حسب منشاءعنایت فرمائی گے حضرت مہدی کے بارے میں مستقل رسائل علاء نے تحریر فرمائے ہیں جن میں ان احادیث کوجمع فرمایا ہے جوان کے بزول کے بارے میں وارد ہیں علامہ سیوطی راٹٹیا کے اس موضوع پر تین رسالے ہیں العرف الوردي في اخبار المهدي البربان في علاماة مهدى آخر الزمان تلخيص البيان في علامة مهدى آخر الزمان اسي طرح على مثقى كارساله البربان فی علاماۃ مہدی آخرالزمان ای طرح دیگرعلاء کے رسائل ہیں علامہ شوکانی پالٹیلا وغیرہ نے بھی فرمایا نزول المہدی کے بارے میں ردایات متواتره موجود ہیں۔

اور آپ کا مبارک نام محمہ ہوگا، آپ کے والد کا نام عبداللہ، آپ کا خاندانی تعلق بنو ہاشم ہوگا، آپ والد کی طرف سے صنی سید ہوں گے اور والدہ کی طرف سے حسینی۔ (ابوداؤر: حدیث 4290) میں اس کی صراحت ہے اور علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے بیائلتہ بیان کیا ہے کہ حضرت حسن مٹانوء نے اللہ کی خوشنو دی کے لئے خلافت جھوڑ دی تو اللہ تعالی نے ان کی اولا دمیں ایک شخص کو سچی خلافت قائم کرنے کا موقع دیا۔ اور بیدستورخداوندی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی چیز سے دست بردار ہوجا تا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یا اس كى اولا دكواس سے بہتر چيز عطا فرماتے ہيں۔ (المنارالمنيف ص:151، فيض القدير 6:279)

# بَابُ مَاجَآءَ فِي نُزُولٍ عِيْسَى بُنِ مَرْيَمَ

# باب ٢ م: نزول عيسى عَالِيلًا كا تذكره

(٢١٥٩) وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهٖ لَيُوشِكُنَّ آنَ يَّنُزِلَ فِي كُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَّمًا مُقْسِطًا فَيَكُسِرُ الصَّلِيُبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيْرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيَفِيْضُ الْمَالَ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ.

تَرْجَعِكُمْ: حضرت ابو ہریرہ وُلِنْتُور بیان کرتے ہیں نبی اکرم مُلِلْفَظِیَّا نے فرمایا اس ذات کی قشم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے عنقریب تمہارے درمیان حضرت عیسیٰ بن مریم ﷺ کا نزول ہوں گے وہ صلیب کوتوڑ دیں گے خزیر کوقل کردیں جزیہ کوختم کردیں گے اور مال اتناتقسیم کریں گے اس کو لینے والا کوئی نہیں بیچے گا۔

تشریح: حضرت مهدی کے زمانہ میں دجال کا خروج ہوگا اور جب حالات سنگین ہوجا ئیں گے تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ عَالِیَا ہم کو آسان سے اتاریں گے جو د جال کولل کریں گے اور اس فتنہ کوفر و کریں گے۔

يضع الجزية: حافظ فرماتے ہیں كەمرادىيە ہے كەدىن واحد ہوگا كوئى ذى ومتامن نە ہوگا سارے مسلمان ہوں كے حكم ہوگا۔ امأ الاسلام وامأ السيف

دوسسراقول: بيه كه مال اس قدر كثير موكاكه لوگول سے جزيد حاجت نه موگى ـ

تنیسسرا قول: علامہ نو وی اٹٹیلۂ فرماتے ہیں کہ اصل معنی ہیہ ہیں کہ حضرت عیسلی عَلاِیّلاً کے علاوہ کسی مال وغیرہ کونہیں قبول فرما نمیں گے

اس معنی کی تائید متعدد روایات سے ہوتی ہے کیونکہ جزید کا جواز مقید ہے نزول سے کے ساتھ بیتکم ہماری شریعت کا ہی ہے۔ حضرت عیسی علایته کانزول علامات قیامت میں سے ہے میہود بول کاعقیدہ ہے کہ عیسی علایته مصلوب ومقتول ہوئے ہیں قرآن

كريم مين تفصيل كے ساتھ ان كاردكيا كيا فرمايا: ﴿ وَ مَكُرُوا وَ مَكُرُ اللَّهُ ﴾ (آل عران: ٥٨)... ﴿ وَ مَا قَتَلُوهُ وَ مَا صَلَبُوهُ وَ لَكِنْ شُیِّه کَهُم ایک (النیاء:۱۵۷) ای طرح سورہ نساء میں بھی تفصیل موجود ہے نصاریٰ کاعقیدہ بھی مصلوب ومقتول ہونے کا ہے مگر ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو دوبارہ زندہ کرکے آسان پراٹھالیا گیا۔

مذكورہ بالا آيات سے اس قول كى بھى تر ديد ہو جاتى ہے ان دونوں كے مقابل اہل اسلام كاعقيدہ يہ ہے كه الله تبارك و تعالى نے ان یہودیوں کے ہاتھ سے ان کونجات دی اور ان کو آسان پر زندہ اٹھالیا گیا ہے نہ ان کوئل کیا جاسکا اور نہ ہی سولی دی گئی ہے وہ قرب قیامت آسان سے اتریں گے یہودیوں پر فتح پائیں گے اور آخر میں طبعی طور پر وفات پائیں گے اسی عقیدہ پرتمام امت مسلمہ کا اجماع ہے۔

حافظ ابن حجر النيم؛ نے تلخیص الخبیر میں اس اجماع نقل کیا ہے قر آن کریم کی متعدد آیات اور احادیث متواترہ نیز اجماع امت سے بیثابت ہے یہاں اس کی پوری تفصیل کا موقع نہیں اور نہ ہی ضرورت ہے۔ حافظ ابن کثیر رالیویا نے بھی فرمایا:

وقە تواترت الاحاديث عن رسول الله ﷺ انه اخبر بنزول عيسى الليكي القيامة اماما عادلًا...الخ

ببرحال اس موضوع پررسائل اور کتابیں موجود ہیں ان کو دیکھ لیا جائے یہاں صرف مختصری بات عرض کرنی ہے وہ یہ کہ سورۃ آل عمران کے گیار ہویں رکوع میں حق تعالیٰ نے انبیاء سابقین کا ذکر فرمایا جس کے اجمالاً ذکر کرنے پر اکتفا فرمایا اس کے بعد تقریباً رکوع اور بائیس آیتوں میں حضرت عیسیٰ عَلِائِلًا اور ان کے خاندان کا ذکر اس بسط وتفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ خود خاتم الانبیاء مَثَّلِظَیْحَةً جن پر قرآن نازل ہواان کا ذکر بھی اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں فر مایا۔حضرت عیسیٰ علاقیلا کی نانی کا ذکر ، ان کی نذر کا بیان ، والدہ کی پیدائش ، ان کا نام ، ان کی تربیت کا تفصیلی ذکر ،حضرت عیسی مالیتا کا بطن مادر میں آنا ، پھر ولا دت کامفصل حال ولا دت کے بعد مال نے کیا کھایا پیااس کا ذکر ،اپنے خاندان میں بچے کو لے کرآنا ،ان کے طعن وتشنیع اول ولا دت میں ان کو بطور معجز ہ گویائی عطا ہونا ، پھر جوان مونا اور قوم کو دعوت دینا، ان کی مخالفت حواریین کی امداد، یمودیوں کا نرغه، ان کو زنده آسان پراٹھایا جانا دغیره پھرا حادیث متواتر ہیں ان کی مزید صفات شکل وصورت ہمیت لباس وغیرہ کی پوری تفصیلات بیا بسے حالات ہیں کہ پورے قرآن و حدیث میں کسی نبی اور رسول کے حالات اس تفصیل سے بیان نہیں کئے گئے اور بیہ بات ہرانسان کو دعوت دیتی ہے کہ ایسا کیوں اور کس حکمت سے ہوا۔ ذرا بھی غور کمیا جائے تو بات صاف ہو جاتی ہے کہ حضرت خاتم الا نبیاء مَلِّ ﷺ چونکہ آخری نبی ورسول ہیں کوئی دوسرا نبی آپ مَؤْفِظَةً كے بعد آنے والانہيں اس لئے آپ مَؤْفِظَةً نے اپنی تعلیمات میں اس کا بڑا اہتمام فرما یا کہ قیامت تک جوجومراحل امت کو پیش آنے والے ہیں ان کے متعلق ہدایات دیں اس لئے آپ نے ایک طرف تو اس کا اہتمام فرمایا کہ آپ کے بعد قابل اتباع لوگ کون ہوں گےان کا تذکرہ اصولی طور پر عام اوصاف کے ساتھ بھی بیان فرمایا بہت سے حضرات کے نام متعین کر کے بھی امت کوان کے اتباع کی تاکید فرمائی اس کے بالمقابل ان گمراہ لوگوں کا بھی پند دیا جن سے امت کے دین کوخطرہ تھا۔

### بَابُمَاجَآءَ فِي الدَّجَّالَ

### دجال كا تذكره

# دجال کی وجه تسمیه:

د جال کا لفظ دجل سے ماخوذ ہے جس کامعنی ہے چھپانا اور ڈھانپ لینا کذاب کوبھی د جال اسی لیے کہتے ہیں کہوہ حق کو باطل کے سبب سے چھپادیتا ہے۔

علامة قرطبی ولیشیائے نے کہا کہ د حال کی وجہ تسمیہ میں دس اقوال ہیں: (فتح الباری جسا ص ۹۱ مطبوعہ دارالنشر الکتب الاسلامیہ لا ہور ۱۰ ۱۴۰ھ)

# دجال کی معرفت کے متعلق ضروری امور کا بیان:

حافظ ابن حجر عسقلانی التیماله لکھتے ہیں: دجال کی بحث میں جن اُمور کا جاننا ضروری ہے وہ حسب ذیل ہیں:

- (۱) آیا میاد د جال تھایا نہیں؟ اس کا جواب ہے ہے کہ حضرت جابر وہائیء قسم کھا کر کہتے تھے کہ ابن صیاد د جال ہے۔ کہ ابن صیاد لغوی معنوں میں د جال تھالیکن جس د جال سے نبی مَلِّشْظِیَّ آنے ڈرایا ہے اور جس کی مخصوص صفات بیان فر مائی ہیں اس کا ظہور قرب قیامت میں ہوگا کیونکہ نبی مِلِّشْظِیَّ آنے اس کے متعلق بہی خبر دی ہے۔
- (۲) کسیار سول الله مُؤَلِّقَتُم کے زمانہ میں دحب ال موجود محت یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ امام مسلم نے حضرت تمیم داری کی جوروایت بیان کی ہے اس کا تقاضایہ ہے کہ دجال عہد رسالت میں بھی موجود تھا اور بعض جزائر میں مقید تھا۔
- (۳) و**جال کا خروج کب ہوگا؟ا**ں کا جواب یہ ہے کہ امام مسلم الٹھلانے حضرت نواس مخالئی سے جوحدیث روایت کی ہےاں کا تقاضا یہ ہے کہ جب مسلمان قسطنطنیہ کو فتح کریں گےاں وقت دجال کا ظہور ہوگا (لیکن بیروا قعہ دوبارہ قرب قیامت میں ہوگا۔)
- (٣) وجال كے خروج كاسب كيا ہوگا؟اس كاجواب بيہ كه امام مسلم نے حضرت ابن عمر تفاقیناً كى حدیث میں حضرت حفصہ فلانتیا سے بيروايت كيا ہے كہ كسى چيز پرغضب ميں آنے كى وجہ سے اس كاخروج ہوگا۔
- (۵) دجال کاخروج کس جگہسے ہوگا؟ تواس پراتفاق ہے کہاس کاخروج مشرق کی جانب سے ہوگا اور ایک روایت میں ہے کہاس کاخروج خراسان سے ہوگا اس روایت کوامام احمد اور امام حاکم نے حضرت ابو بکر وہا تی سے روایت کیا ہے اور امام مسلم والتی کیا ہے اور امام مسلم والتی کیا ہے کہ اس کاخروج اصفہان سے ہوگا۔
- (۲) مجال کی صفات کیا ہیں؟ تو اس باب کی احادیث میں ہے وہ کانا ہوگا اور اس کی کانی آئکھانگور کی طرح پھوٹی ہوئی ہوگی اس کی آئکھوں کے درمیان ،ک،ف،ر،لکھا ہوا ہوگا اس کے ساتھ آگ اور پانی کے دریا ہوں گے وہ ایک آ دمی کوقل کر کے پھر زندہ کردے گا وغیرہ وغیرہ۔
- (۷) وہ ک**س چیز کا دعویٰ کرے گا** ؟ جب اس کا خروج ہوگا تو پہلے مرحلہ میں وہ ایمان اورصلاح کا دعویٰ کرے گا پھر نبوت کا دعویٰ کرے گااس کے بعد الوہیت کا دعویٰ کرے گا۔

# وجال کی الوہیت باطل کرنے کے کیے اس کے کانے بن کو بیان کرنے کی وجہ:

حافظ ابن حجر عسقلا فی رایشیل کلصتے ہیں: رسول الله مَلِّلْفَیَّا بِیَ اس کے دعویٰ الوہیت کور دکر نے کے لیے صرف اس بیان پر اکتفاء کی کہ وہ کانا ہوگا حالانکہ اس کے حادث اورمخلوق ہونے پر اور بھی دلائل موجود تھے کیونکہ آئھ کا کانا ہونا ایک ایسا واضح عیب ہے جس کو ہر خص دیکھ سکتا ہے خواہ وہ عالم ہو یا جاہل کیونکہ وہ ربوبیت کا دعویٰ کرے گا اور اس کی خلقت ناقص ہوگی امام سلم اور امام تریذی ہوئیات نے بعض روایات میں پیراضافہ کیاہے کہ ایک دن نبی مَرَافِظَیَّۃً نے دجال سے خبر دار کرتے ہوئے فرمایاتم میں سے کوئی شخص مرنے سے پہلے اپنے رب کو ہرگز نہیں ڈیکھے گا اس حدیث میں بہ تنبیہ ہے کہ دجال کا ربو بیت کا دعویٰ حجمونا ہے کیونکہ دجال الوہیت کا دعویٰ کریگا اور لوگ اس کو د کیھ رہے ہوں گے۔

## بَابُمَاجَآءَ فِي الدُّجَّالِ

## باب ٢٨: وجال كابيان

(٢١٦٠) إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ بَعْلَ نُوْجٍ إِلَّا قَنْ أَنْذَرَ النَّجَّالَ قَوْمَهُ وَإِنِّى أُنْذِرُ كُمُوْهُ فَوَصَفَهُ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَعَلَّهُ سَيُلَدِ كُهُ بَعْضُ مَنُ رَانِي آوُسِمَع كَلَامِي قَالُوُا يَارَسُولَ اللهِ ﷺ فَكَيْفَ قُلُوبُنَا ِ يَوْمَمُنِ قَالَ مِثْلُهَا يَغْنِي الْيَوْمَرَ أَوْخَيْرٌ.

تریج کہا: حضرت ابوعبیدہ بن جراح منافی بیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم مَطِفْظَةً کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے حضرت نوح عَلاِئلا کے بعد آنے والے ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا ہے اور میں بھی تم لوگوں کو اس سے ڈرار ہا ہوں تو نبی اکرم مَطَّ فَصَّحَ اَنے ہمارے سامنے اس کا حلیہ بیان کیا تو آپ مِطَّنْ اَنْ اَیک ایا ہوسکتا ہے جس نے مجھے دیکھا یا میرے کلام کوسنا ان میں سے کوئی ایک اسے پالے لوگوں نے عرض کی یارسول اللہ اس وقت ہمارے دلول کی کمیا کیفیت ہوگی آپ مُطِّفُظُیَّۃ نے فرمایا اسی طرح ہوں گے (راوی کہتے ہیں جیے آج ہیں) یااس سے بہتر ہوں گے۔

(٢١٦١) قَامَرَسُولُ اللهِ ﷺ فِي النَّاسِ فَأَثْنِي عَلَى اللهِ بِمَناهُوَ آهَلُهُ ثَمَّ ذَكَرَ النَّجَّالَ فَقَالَ إِنَّ لَا نُنْدِرُ كُمُونُهُ وَمَا مِنْ نَيِيِّ إِلَّا وَقَلْ ٱنْنَارَ قَوْمَهْ وَلَقَلْ ٱنْنَارَ نُوْحٌ قَوْمَهْ وَلٰكِنْ سَأَقُولُ فِيْهِ قَوْلًا لَّمْ يَقُلُهُ نَبِيُّ لِقَوْمِهِ تَعْلَمُونَ آتَهْ ٱ**ۼۊۯۅٙٲڹۧؖ۩ڶؿڰڵؽڛۑؚٲۼۅڗؾۧٵڷ۩ڒ۠ۿڔۣؿؙڣٲڂڹڗڹۣٷٛ**ؠۧۯڹؽڟٛٳڽڞٟٳڵٲڹؙڞٳڔؿٞٲڹۜٛ؋ٲڂڹڗ؇ڹۼڞؙٲڞػٵٮؚؚٵڵؾۧؠؾۣۗۥﷺ ٱنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَوْمَثِنٍ لِلْنَّاسِ وَهُوَ يُحَنِّرُ هُمْ فِتُنَةً تَعْلَمُوْنَ ٱنَّهْ لَنْ يَرى ٱحْدُقِّ نِمُوْتَ وَٱنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ يَّقُرَأُ لَامَنَ كَرِلَا عَمْلَهُ.

تَوَجِيْتُهَا: حضرت ابن عمر مِنْ النَّمْ بيان كرتے ہيں نبي اكرم مِنْ النَّيْ الوكوں كے درميان كھرے ہوئے آپ مِنْ النَّيْ أَجْ فَاللَّي كَاشان كے مطابق اس کی حمد و ثناء بیان کی ہے اور د جال کا تذکرہ کرتے ہوئے فر مایا میں تم لوگوں کو اس سے ڈرار ہا ہوں ہر نبی نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا ہے حضرت نوح ملائیلا نے بھی اپنی قوم کو ڈرایا ہے لیکن میں تم کواس بارے میں ایک ایسی بات بتار ہا ہوں جو کسی نبی نے

ا بن قوم کونہیں بتائی تم لوگ میہ بات جان لو کہ وہ کا نا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا نانہیں ہے۔

ا مام زہری رالیٹھا؛ بیان کرتے ہیں حضرت عمر بن ثابت انصاری والٹور نے نبی اکرم مَلِّلْشِیَجَمَّ کے صحابی کے حوالے سے بیہ بات نقل کی ہے نبی اکرم مَرَافَظَيَّمَ اِن اس دن لوگوں کو دجال کے فتنے سے ڈراتے ہوئے بیفر مایاتم لوگ بیہ بات جانتے ہو کہ کوئی بھی شخص مرنے سے پہلے اپنے رب کی زیارت نہیں کرسکتا (اور دجال کوتم دنیا میں دیکھلو گے )اور اس ( دجال ) کی دونوں آئھوں کے درمیان کا فرلکھا ہوگا اسے وہ خض پڑھ سکے گا جواس کے **م**ل کو ناپسند کرے گا۔

(٢١٦٢) تُقَاتِلُكُمُ الْيَهُوَدُفَتُسَلَّطُونَ عَلَيْكُمْ حَتَى يَقُولَ الْحَجَرُيَامُسْلِمُ هٰنَا يَهُودِ ثَى وَّرَائِي فَأَقْتُلُهُ.

تَوَخِيَنَهُمَا: حضرت عمر مناتُنور بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَطَلِّنْظَیَّا نے فرمایا ہے یہودی تمہارے ساتھ جنگ کریں گے اورتم ان پر غالب آ جاؤ کے یہاں تک کہ پتھریہ کے گااے مسلمان یہ یہودی میرے بیچھے چھپا ہواہےتم اسے آل کردو۔

تشريح: مت بدايت كون ہاورت صلالت كون؟ دجال: اسم مبالغه ب، اس كے معنى ہيں: انتہائى فريب كار، يه سيح كذاب كالقب ہے جس کا آخرز مانہ میں ظہور ہوگا اور وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ دجل (ن) دجلًا: فریب دینا، دجل الحق جن پر باطل کا پر دہ ڈالنا، حق بوشی کرنا۔ اور مسیح: فعیل کا وزن ہے، سے الشینی کے معنی ہیں: ہاتھ پھیرنا، عیسیٰ علائِلم بھی سے ہیں اور دجال بھی، مگر حضرت عیسیٰ عَلاِللَّا مسى معنی مائ (ہاتھ پھیرنے والے) ہیں، آپ کے ہاتھ پھیرنے سے بیار چنگے ہوجاتے ہیں، اس لئے آپ کا پہلقب قرآن میں آیا ہے اور دجال مسے جمعنی مسوح (ہاتھ پھیرا ہوا) ہے، اس کی ایک آنکھ پر پیدائشی طور پر ہاتھ پھیرا ہوا ہوگا جس سے وہ آئکھ چو بٹ ہوگئ ہوگی اس لئے اس کالقب بھی مسیح ہے، پھر حضرت عیسلی عَلاِئِلام مسیح ہدایت ہیں اور دجال مسیح صلالت!

تورات میں دونوں مسیحوں کی خبر دی گئی ھی مگر جب مسیح ہدایت یعنی حضرت عیسیٰ عَالِیَّلَا) تشریف لائے تو یہود نے ان کومسیح ضلالت سمجھا اور ان کے قل کے دریے ہوئے ، اللہ تعالیٰ نے ان کے شرہے محفوظ رکھ کر حضرت عیسیٰ عَلاِیَلم کو آسان پر اٹھا لیا ، مگر یہود کا خیال رہ ہے کہ انہوں نے مسے ضلالت کو کیفر کر دار تک پہنچا دیا، اور وہ مسے ہدایت کا انتظار کر رہے ہیں، چنانچہ آخر زمانہ میں جب مسیح صلالت پیدا ہوگا تو یہود بڑھ کراس کی پیروی کریں گے اور اسی شتباہ کوختم کرنے لئے اللہ تعالیٰ مسیح ہدایت کوآسان سے اتاریں گے جومیح صلالت کوتل کریں گے، پس لوگوں کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ سے ہدایت کون ہے اور میح ضلالت كون؟

اس طرح عیسائیوں کوبھی ایک اشتباہ ہے، نزول عیسیٰ علاقِما کا مقصد اس کا ازالہ بھی ہے۔ یہ بات سب لوگ جانتے ہیں کہ حضرت عیسی علایتلا خاتم النبیین ہیں آپ انبیائے بن اسرائیل کے خاتم ہیں اور ہمارے نبی مِطَّنْظِیَا تَم مُعنی خاتم النبیین ہیں اور آپ مِطَّنْظِیَا تَم سبھی انبیاء کے خاتم ہیں۔ پس عیسیٰ عَالِیَّام کے خاتم النبیین میں الف لام عہدی ہے اور ہمارے نبی مِلِّافِشَیَّمَ کے خاتم النبیین میں الف لام استغراقی ہے مگر عیسائیوں کو بیفلط فہی ہوئی ہے کہ آخرز مانہ میں جب عیسیٰ علایقا، نازل ہوکر دین محمدی کی پیروی کریں گے تب برملا ظاہر ہوجائے گا کہ خاتم التبیین کامل تھا اور مقید کون؟ یہ بھی نزول عیسی علایہ ایک مقصد ہے۔

اس کے بعد جاننا چاہئے کہ د جال کا معاملہ مخفی رکھا گیا ہے، حضرت نوح عَلاِئِلا کے زمانہ سے تمام انبیاء برابر خروج د جال کی خبر

دیتے آئے ہیں اور اپنی امتوں کواس کے سنگین فتنہ سے ڈراتے رہے ہیں، یہاں تک کہ نبی یاک مُطِّفِظَتُمُ کا دور آیا، آپ مُطِّفَظَتُمُ نے گزشته انبیاء ہے بھی واضح اور دوٹوک انداز میں اپنی امت کواس فتنہ ہے ڈرایا ،مگر آپ سَرِّشْکِنَا ہم کاس کے زمانہ کا پوراانداز ہنہیں تھا، جیسا کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے۔

دجالي قتنے:

رجل وہلیں کے معنی ہیں: حقیقت پر پردہ ڈالنا، پس جو بھی نظریہ باطل پرملمع چڑھانا ہے اور اس کوحق باور کرا تا ہے وہ دجالی فتنہ خ ہے، جیسے جھوٹی نبوتوں کے فتنے دجالی فتنے ہیں، حدیثوں میں ان پرلفظ دجال کا اطلاق آیا ہے، ایسے دجالی فتنے ہمیشہ ظہور پذیر ہوتے رہیں گے اور آخر میں دجال ا کبر کا فتنہ رونما ہوگا جس کا تذکرہ اس باب میں ہے۔

دونوں کوسیح کہا جاتا ہے:اورلفظ سیح، وجال وعیسیٰ علاِئلا کے درمیان مشترک ہے البتہ لفظ سیح کو دجال کے ساتھ مقید کر کے سیح الدجال كهاجا تاہے اور حضرت عیسلی علایتلا كے لئے مطلق بولا جاتا ہے حضرت عیسلی علایتلا كوسى كہنے كی مختلف وجو ہات ہیں: ① اندھے اور کوڑھی کوحضرت عیسلی علاقیلا مسح فرما دیتے تو وہ ٹھیک ہوجاتے تھے۔ ②حضرت مسے علاقیلا اپنی والدہ کے بیٹ کی تمام گند گیوں سے ممسوح لینی پو تحیے ہوئے بیدا ہوئے تھے۔ ﴿ مسیح جمعنی صدیق بھی آتاہے۔ ﴿ حضرت عیسیٰ عَلاِیَا ا کے دونوں یاؤں کے تلوے مسوح اور ہموار تھے خم دار و باریک نہیں تھے۔ 5 عیسی علاِیّلا زمین پر کثرت سے سیاحت فرمائیں گےاس وجہ سے ان کوئے کہا گیا۔

دجال کوسیح کہنے کی بھی مختلف وجو ہات ہیں:

اں کی ایک آنکھمسوح وہموارہوگ۔ ﴿ ممسوح الخیرہونے کی وجہ ہے سے کہا گیا ہے کیونکہ خیر سے وہمحوم ہے۔ ﴿ كَثَرْت مساحت کی بناء پرمیح کہلاتا ہے کہوہ ادھرادھر بھا گا پھرے گا۔

اعتراض: انبیاء عیم ایس کویہ بات معلوم تھی کہ دجال کا خروج آپ شَالِنْظِیَّا ہم بعثت کے بعد ہوگا پھر انہوں نے اپنی قوم کو کیوں ڈرایا؟ **جواب ①: یہاں انذار سے مرادنہیں کہاں وجہ سے ڈرایا کہ وہ ان کے زمانے میں نکلے گا بلکہ انذار سے مرادیہ ہے کہ ایسا فتنہ ہوگا** جواہم فتنہے تا کہ لوگوں کواوامر کی طرف زیادہ متوجہ کیا جاسکے چونکہ اہم حوادث کے بیان سے لوگوں کی توجہ الی اللہ ہوجاتی ہے۔ **جواب ②: م**مکن ہے کہ سابق انبیاء پر اس کا وقت خروج مخفی رکھا گیا ہوجیہا کہ خود آپ مَلِّ اَشْکِیَّا ہِمِ بِکھی ابتدا اَلَ مخفی رہاہے کیونکہ آپ مَؤْفِظُةً نِے خود فرمایا: ان محرج و انافیکم فانا جمیجه ظاہرے که آپ مُؤَفِظَةً کابیفرمان اس وقت ہوسکتا ہے کہ خود آپ مُؤَفِظَةً يرتجى اس كاخروج مخفى تقابه

**جواب ③: م**لاعلی قاری والٹیل فرماتے ہیں کے ممکن ہے کہ ابہام اس وجہ سے داقع ہواہے کہ علامات بعض مرتبہ معلق بالشرط ہوا کرتی ہیں ممکن ہے شرط پائی جائے جومعلوم نہ ہوسکے اور اس کا وجود ہوجائے اس وجہ سے انبیاء کیہم السلام نے اپنی اپنی امتوں کو اپنے زمانہ میں ڈرایا۔ **جواب ):** الله تعالیٰ کو ہرطرح قدرت ہے اور اس کے افعال معلل بالعلل والا سباب نہیں ہیں کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت کب اس کع بعنی دجال کو پیدا فرما دیں تو اس احمال کی بناء پر انبیاء کی جانب سے انذار پایا گیا۔

سيدركه بعض من رانى... الخ: يهال ساع سے مراد عام ہے بلا واسطہ يا بالواسطة و اب معنى مول كے ظهور دجال ك وقت آپ مُطْطَعُكُمُ كَ اقوال كو بالواسطه سننے والے موجود ہوں كے ليمني امت محمد مُطِطْطَئَةً بہر حال اس وقت ہوگی۔اوسمع كلامي: ميں

اوبرائے تنویع ہے نہ کہ برائے شک یعنی اور منع الخلو کے لئے ہے ن کہ الجمع کے لئے۔ قالوا یا رسول الله فکیف قلوبنا يومئن فقال مثلها يعنى اليوم او خير صحابه رضى الله عنهم نهم كيا كردجال كآن كوت مارع قلوب كى كيا کیفیت ہوگی تو آپ مَانْظَیَّا بِنے فرمایا ایسے ہی ہوں گے جیسے آج کل ہیں یا بہر ہوں گے اوبرائے شک ہے ملاعلی قاری واٹیا فرماتے ہیں کہ ادبرائے تنویع ہے افراد کے اعتبار سے ہے یعنی بعض لوگوں کے قلوب آج کل کی طرح ہوں گے اور بعض کے قلوب بہتر ہوں گے۔ وفى البابعن عبد الله بن بسر والله اخرجه ابوداؤد ابن ماجه وعبد الله مغفل اخرجه ابن حبان كم في الموارد ص ٢٠١٠ وابي هرير لا الشيخ اخرجه الشيخان . هذا حديث حسن غريب اخرجه ابو داؤد و سكتعنه.

ولكن سأقول فيه قولالمديقله نبي لقومه: يعني مين تم كودجال كے بارے مين الي بات بتلاؤل جوكس ني نے اپن قوم کونہیں بتائی ہے چونکہ دجال کا خروج اس امت کے زمانہ کے ساتھ مخصوص تھا اس وجہ سے دجال کی علامت دیگر انبیاء کونہیں بتلائی كئى تھى اور آپ مَلِّنْ فَيْكَامِ كُوبتلا دى كئى تھى يعنى اس كے كانے ہونے كى خبر آپ مَلِنْفَيَا اَفِ بتلائى كدوه الوہيت كا دعوىٰ كرے كا اور كانا ہوگا جبکہ اللہ تعالیٰ کا ناہے اور بیعلامت بھی الیم علامت ہے جس کو ہرآ دمی دیکھ لے گا اور پہچانے گا۔

تعلمون ان لن يراى احدامنكم ربه حتى يموت و انه مكتوب بين عينيه كأفريقر ألامن كرلاعمله. اس کا حاصل سے ہے کہ نبی کریم مِطَّلْطَيَّا فِي وجال کے فتنہ سے ڈراتے ہوئے جو بھی ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص بھی مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی زیارت نہ کرسکے گالیکن بید دجال اپنے اللہ تعالیٰ ہونے کا دعویٰ کرے گا اور اس کولوگ دیکھیں گےمعلوم ہوا کہ بیراللہ نہیں ہے۔لہٰذااس کا بیدعویٰ جھوٹا ہوگانہ

وانه مكتوب بين عينيه كافريقر ألامن كرلاعمله: نيز فرمايا كماس كى دونول آنكهول كدرميان كافرلكها مواموگا جوِّحض اس کے ممل کو ناپسند کرے گا وہ اس کو پڑھ لے گا۔

بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ کا فرکھا ہوا ہوگا بعض سے معلوم ہوتا ہے ک، ف،ر، بطور حروف جہی مکتوب ہوگا چنانچے مند احمد کی روایت جابر رہاٹی میں حروف ہجاء کی صراحت ہے اس طرح طبرانی میں اساء بنت عمیس راٹیٹیا کی روایت میں بھی حروف ہجاء کی صراحت ہے نیز مند احمد میں ابو بکرہ والی کے روایت میں بھی ایسے ہی ہے یقر ألا الاهی والكاتب-اى طرح معاذ الله كى روایت مند بزار میں اور ابوامامہ زاٹنو کی روایت ابن ماجہ میں یقو اُلا کل مومن کاتب وغیرہ کا تب کی تصرت کے ہے۔

اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرمومن کو بیا دراک عطافر مائیں گے کہ وہ دجال کے چہرہ پر ککھا ہوالفظ ( کافر) پڑھے گا اور بیہ بطور خرق عادت ہوگا کیونکہ وہ خرق عادت کے صدور کا زمانہ ہوگا اور کا فرکو بیعلامت نظر نہیں آئے گی خواہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالی اس کے معتقدین کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیں گے یا کفار پراس کا رعب اس قدر غالب ہوگا کہ وہ اس ہیبت کی بناء پراس کی طرف نظر نہ كرسكيس ك\_ حديث عمر بن ثابت رائي اخرجه الشيخان.

حتىٰ يقول الحجو: يهجى علامات قيامت ميں سے ہے چنانچه مسلم ميں ابو ہريره وُليُّونو سے روايت ہے:

قال النبي كالاتقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى النهودمن

وراء الحجر والشجر فيقول الحجر او الشجر يأمسلم يأعبدالله هذا اليهودي خلفي فتعال فاقتله الالغرقد فأنه من شجر اليهود. حديث ابن عمر رضي الله عنهماً. اخرجه مسلم

### بَابُ مَاجَاءَ مِنْ أَيْنَ يَخْرُجُ الدَّجَّالُ؟

### باب ٩ ٣: دجال كهال سے نكے گا

(٢١٧٣) النَّجَالُ يَخْرُجُ مِنْ آرْضٍ بِالْمَشْرِقِ يُقَالُ لَهَا خُرَاسَانُ يَتْبَعُهُ اَقُوَاْم كَأَنَّ وُجُوْهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطَرَقَةُ.

تو بخبخ تنہ: حضرت ابو بکر منافقۂ بیان کرتے ہیں نبی اکرم مُؤَلِّفَظَۃ نے ہمیں بیہ بات بتائی ہے دجال مشرق کی سرز مین میں سے نکلے گااس حبکہ کا نام خراسان ہوگا پچھلوگ اس کے ساتھ ہوں گے۔جن کے چبرے چپٹی ڈ صالوں کی مانند ہوں گے۔

تشریعی : الکوکب الدری میں ہے کہ خروج دجال دومعنی میں مستعمل ہے، ایک: دجال کا ہم پر نکانا لیعنی مسلمانوں کے مقابلہ میں آنا دوسرے: مطلق نکانا لیعنی اس کا ظہور ہونا۔ پہلے معنی کے اعتبار سے وہ سرز مین مشرق سے نکلے گا جس کوخراسان کہا جاتا ہے، جیسا کہ باب کی حدیث میں ہے اور دوسرے معنی کے اعتبار سے اس کا خروج شام اور عراق کے درمیان کی گھائی سے ہوگا، جیسا کہ باب 49 باب کی حدیث میں آرہا ہے اور خراسان: ایک خطہ ہے، جس میں نیشا پور، طوس، مرو، سرخ، بلخ، طالقان، فاریاب اور انبار وغیرہ شہروا قع بیں اور المنجد میں اس کا نقشہ ہے۔

قال الدجال: يه جمله متانفه ہے حدثنا كى تاكيد مقصود ہے يا حدثنا ہے بدل ہے على مذہب الثاطبى رالينيئ كيونكه ان كے نزديك افعال ميں بھى بدل ومبدل منه كى تركيب ہوتى ہے يا تقدير عبارت اس طرح ہے حدثنا الشيئاء من جملتها قال الدجال....الخ.

يتبعه: اى يلحقه و يطيعه . كأن وجوههم الهجأن المطرقة: الهجأن

## دجال خراسان سے لکے گا:

خروج دجال کے سلسلہ میں روایات میں چار جگہوں کا تذکرہ آتا ہے: (1) شام وعراق کے درمیان گھاٹی (2) اصبان کے مقام یہودیہ (3) سرز مین مشرق یعنی خراسان (4) حوز وکر مان۔ اوران روایات میں تطبیق اس طرح دی گئی ہے کہ دجال کا خروج اولیں شام وعراق کی وسطی گھاٹی سے ہوگا، مگراس وقت اس کی شہرت نہ ہوگی اور اس کے اعوان وانصار یہودیہ گاؤں میں اس کے منتظر ہوں گے، وہ وہاں جائے گا اور ان کوساتھ لے کر پہلا پڑاؤ حوز وکر مان میں کرے گا، پھرمسلمان کے خلاف اس کا خروج خراسان سے ہوگا، اور یہودیہ میں جو یہودی اس کا انتظار کررہے ہوں کے وہ ترکنسل ہوں گے، ان کے چہرے چوڑے اور ناک چپٹی ہوگی، اور پہلے (باب 34) میں عربوں کی ترکوں سے جنگ کا ذکر آئیا ہے، شایدوہ یہی جنگ ہو۔ واللہ اعلم

# بَابُمَاجَآءَ فِي عَلَامَاتِ خُرُوْجِ الدَّجَّالِ

# باب ۵۰: خروج دجال کی نشانیاں

(٢١٦٣) الْمَلْحَمَةُ الْعُظْمَى وَفَتْحُ الْقُسُطَنُطِيْنِيَّةِ وَخُرُوْجُ النَّجَّالِ فِي سَبْعَةِ اَشُهُرٍ.

ترکیجی کنم: حضرت معاذبن جبل مخالفی نئی اکرم مِیلَّفِیْکُیَّهٔ کابی فر مان نقل کرتے ہیں زبردست خونریزی قسطنطنیہ کی فتح اور دجال کا خروج (بیہ تینوں علامات) سات مہینوں کے اندر ظاہر ہوجا کیں گی۔

(٢١٦٥) قَالَ فَتُحُ الْقُسُطَنُطِينِيَّةِ مَعَ قِيَامِ السَّاعَةِ.

تَوَجِّجِهَنَّهُا: حَفَرت انس بن ما لک مَن اللَّهُ بیان کرتے ہیں قسطنطنیہ کی فتح قیامت قائم ہونے کے قریب ہوگ۔ تشرِیْح: اس مدیث میں نبی کریم مِیلِ النَّی اَ قیامت کی تین علامتوں کا ذکر فرمایا ہے:

قسطنطنیہ روم کا پایئر تخت تھا اور مسطنطین بادشاہ کا نام تھا جس نے بیشہر بسایا تھا۔الملحمة العظمی: یعنی فتنہ وجنگ عظیم ابن الملک رات ہوں ہوں کے بات تا تاروشام کے درمیان جنگ مراد ہے جو ہو پکی الملک رات کی اس سے مراد وہ جنگ ہے جو شام روم کے مابین ہوئی ہے یا تا تاروشام کے درمیان جنگ مراد ہے جو ہو پکی ہے اور روایت میں مدت کی تعین مقصور نہیں بلکہ مراد رہے ہے الملحمة العظمی کے بعد فتح قسطنطیہ ہے اور اس کے بعد خروج دجال جلد ہی ہوجائے گا یعنی ہر سابق لاحق کے لیے علامت ہے)۔

حافظ ابن حجر رالیٹیل فرماتے ہیں کہ قسطنطیہ اوّلاً خلافت معاویہ وُلٹُون کے دور میں ۵۲ فتح ہوا حضرت ابو ایوب انصاری وُلٹُونہ کا انتقال اسی شہر کے محاصرہ میں ہوا پھر روم نے غلبہ پالیا پھر یہ شہر مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا اور دوسری مرتبہ ترکی کے باوشاہ محمد فاتح رائٹیلٹ نے اس کو فتح کیا اور اس کا نام استنبول یا اسلام بول رکھا یہ شہر فی الحال مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور خروج دجال سے پہلے حضرت مہدی اس کو فتح کریں گے

مند کا حال : باب کی روایت ضعیف ہے اس کا ایک راوی ابو بکر بن ابی مریم عنمانی شامی ہے جس کی حدیثیں قابل اعتبار نہیں ہوتیں اور منذری واٹیلے کے خوال نظر نے اللہ من حذا الوجہ نقل کیا ہے اور منذری واٹیلے نے نخصر سنن ابی واؤو (۲: ۱۲۴) میں امام ترفذی واٹیلے کا قول :هذا حدیث غریب لانعرف الامن هذا الوجہ نقل کیا ہے بس ہمارے نسخوں میں جو حسن ہے وہ صحیح نہیں اور ابو داؤد میں حضرت عبداللہ بن بسر رہائے کے کی روایت ہے کہ نبی مَالِیٰ مُن ہوگا اور ساتویں سال میں دجال نکلے گا امام ابو داؤد نے اس حدیث کو اصح کہا ہے۔

### بَابُهَاجَاءَفِىفَتُنَةِ الدَّجَّال

### باب ۵: دجال کے فتنے کا تذکرہ

(١٢٦٢) ذَكَرَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهَ جَالِ ذَا تَ غَدَا الْإِ.

توکیجی کنی: حصرت نواس بن سمعان کلا بی والٹی بیان کرتے ہیں ایک دن نبی اکرم مُطِّلِفِیکی آئے د جال کا تذکرہ کرتے ہوئے دس چیز دں کو بیان کیا تو ہم نے یہ سمجھا کہ وہ کمجوروں کے جھرمٹ میں ہے۔

راوی بیان کرتے ہیں ہم آپ می الفی کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے پھر جب ہم (اگلے دن) نبی اکرم می الفیکی کی خدمت میں عاضر ہوئے تو آپ میں کیا پریشانی ہے؟ راوی بیان کرتے ہیں ہم نے عاضر ہوئے تو آپ میں کیا پریشانی ہے؟ راوی بیان کرتے ہیں ہم نے عرض کی یارسول اللہ آپ نے کل دجال کا تذکرہ کیا تھا اس کی اُون کے نیج کو بیان کیا تھا یہاں تک کہ ہم تو یہ سمجھے کہ وہ محبوروں کے جینز میں ہوگا آپ میران گئی دجال کی بجائے دوسری چیز کا تمہارے بارے میں زیادہ خوف ہے اگر وہ دجال نکا اور اس وقت تمہارے درمیان میں موجود ہواتو میں تمہارے لیے رکاوٹ ہوں گا اور اگر وہ اس وقت نکلا جب میں تمہارے درمیان موجود نہ ہواتو ہم مسلمان کا میری جگہ اللہ تعالی نگہبان ہوگا دجال ایک جوان آ دمی نہوگا اور اس کے بال ہم محفق اپنی طرف سے مقابلہ کرے گا اور ہر مسلمان کا میری جگہ اللہ تعالی نگہبان ہوگا دجال ایک جوان آ دمی نہوگا اور اس کے بال میری حکوف اس کی شکل عبد العزی بن قطن (زمانہ جاہلیت کے خص) سے ملتی ہوگی تم میں سے جوشف اسے دیکھے کے وہ صورة کہف کی ابتدائی آ بیات بڑھ ہے۔

وہ شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا اور دائیں بائیں خرابی پیدا کرے گا اے اللہ کے بندوتم ثابت قدم رہنا۔

راوی کہتے ہیں ہم نے عرض کی یارسول اللہ مُؤَلِفَعَةُ وہ زمین میں کتنا عرصہ رہے گا؟ آپ مُؤْلِفَعَةُ نے فرمایا چالیس دن ان میں سے ایک دن ایک ہفت کی طرح ہوگا اور باتی دن ایک مہینے کی طرح ہوگا ایک دن ایک ہفت کی طرح ہوگا اور باتی دن عام دنوں کی طرح ہوگا کیا اس میں ایک دن کی نماز پڑھنا ہوں گانی ہوں گراوی ہیاں کرتے ہیں ہم نے عرض کی یارسول اللہ مُؤْلِفَعَةُ وہ دن جو ایک سال کی طرح ہوگا کیا اس میں ایک دن کی نماز پڑھنا کا فی ہوگا آپ مُؤلِفَعَةُ نے فرمایا نہیں تم اندازے کے ساتھ نماز پڑھ لیا ہم نے عرض کی یا رسول اللہ مُؤلِفَعَةُ وہ زمین میں کتنی تیزی سے حرکت کرے گا؟ آپ مُؤلِفَعَةُ نے فرمایا جس طرح وہ بادل حرکت کرتے ہیں جے تیز ہوا چلاقی ہے دہ لوگوں کے پاس آئے گا انہیں دعوت دے گا وہ اول کو انہیں دعوت دے گا وہ اول کے اموال دعوت دے گا لوگ اسے جھٹا کیں گے اور ان لوگوں کے باس کے جب وہ ان کے پاس آئے گا انہیں دعوت دے گا وہ لوگ بھی اس کے میاس کے ساتھ چلے جا تیں گے اور ان لوگوں کے پاس کے جھڑ وہ دو مرکن قوم کے پاس آئے گا انہیں دعوت دے گا وہ لوگ میں اس کے میاس کی دوت ان لوگوں کے جانور (چرا گا ہوں سے ) جب والیس آئیں گے تو ان کے وہان لیہ حکم دے گا کہ بارش نازل کرتو آسان بارش نازل کردے گا دو اپن لیہ حکم دے گا کہ جب والیس آئیں گے جو نے ہوں گے جھڑ دہ جان ایک وہ میں اس کے جھے آئیں گے چھڑ دہ ال ایک وہ دہ بار دو جب وہ وہ ان سے واپس آئے گا تو وہ فرزانے شہدی کھیوں کی طرح اس کے چھے آئیں گے چھر دہ ال ایک بھر پور خور نے اور چھیلے ہوئے ہوں اپس آئے گا تو وہ فرزانے شہدی کھیوں کی طرح اس کے چھے آئیں گے چھر دہ ال ایک بھر پور

جوان شخض کو بلا کرتلوار کے ذریعے اس کے دوککڑے کر دے گا پھروہ اسے بلائے گا تو وہ زندہ ہوکر ہنتا ہوااس کی طرف آئے گا۔

ای دوران حضرت عیسیٰ بن مریم ﷺ زردرنگ کے دو کیڑے پہنے ہوئے جامع دشق کے سفیدمشر تی مینار پراس عالم میں اتریں گے انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ فرشتوں کے بازوؤں پررکھے ہوں گے جب وہ اپنا سرینچ کریں گے تو ان کے بالوں میں سے پانی کے قطرات ٹیکیں گے وہ اسے او پراٹھا کیں گے تو وہ (قطرات) یوں چیکتے ہوئے محسوں ہوں گے جیسے موتی ہوتے ہیں۔

نبی اکرم مِئَلِظُیَّا فَمُ ماتے ہیں حضرت عیسلی علاِیَّا کی خوشبوجس کا فرتک پہنچے گی وہ مرجائے گا اور ان کی خوشبو وہاں تک جائے گی جہاں تک نگاہ حاتی ہے۔

پھر حضرت عیسیٰ عَلاِئِلاً دجال کو تلاش کریں گے اور کے دروازے کے پاس اس کو پاکراسے قبل کریں گے پھر اللہ تعالیٰ کو جب تک منظور ہوگا وہ زمین پر قیام کریں گے پھر اللہ تعالیٰ ان کی طرف وہی بھیجے گا کہ میرے بندوں کو کوہ طور پر لے جاکر اکٹھا کرو کیونکہ میں ایک ایسی مخلوق کو اتار نے والا ہوں جس کا کوئی مقابلہ نہیں کرسکتا آپ مِئِلِلْ اُلْتِیْجَۃً نے فرمایا اس وقت اللہ تعالیٰ یا جوج اور ما جوج کو بھیجے گا حبیبا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور وہ بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔

آ پ مِنْ النَّيْنَةُ فَمْ مَاتِ ہِیں ان کا پہلا گروہ طبر ستان کے سمندر کے پاس سے گزرے گا اور اس کے پورے یانی کو بی جائے گا اور جب دوسرا گروہ وہاں سے گزرے گا تو وہ بیسوچیں گے کہ کیا یہاں پریانی بھی ہوا کرتا تھا؟ پھروہ لوگ آ گے آئیں گے یہاں تک کہ بیت المقدی کے ایک پہاڑ کے پاس پہنچ جائیں گے اور یہ کہیں گے ہم نے زمین میں بسنے والے تمام لوگوں کو آل کردیا ہے اور اب ہم آسان والوں کو بھی قتل کردیں گے پھروہ اپنے تیرآسان کی طرف پھینکیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو جب لوٹائے گاتو وہ خون آ لود ہوں گے حضرت عیسیٰ عَلاِیّلاً اور ان کے ساتھی محصور ہوں گے اس وقت ان کی پیر کیفیت ہو گی کہ ان کے نز دیک گائے کا ایک سرسو دیناروں کی طرح قیمتی ہوگا پھرحضرت عیسیٰ علاِیّلاً اور ان کے ساتھی الله تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گےتو الله تعالیٰ یا جوج اور ماجوج کی گردن میں ایک کیڑا پیدا کردے گا جس کی وجہ سے وہ لوگ بیک وقت قتل ہوجا ئیں گے حضرت عیسیٰ عَلاِیّلہ اور ان کے ساتھی (پہاڑ سے پنچے اتریں گےتو) ان لوگوں کی بد بواورخون کی وجہ سے ایک بالشت حبگہ بھی خالی نہیں یا نمیں گےتو اس وقت حضرت عیسیٰ عَلاِئِلا اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ بختی اونٹوں کی طرح کے پرندے جیجے گا جوانہیں اٹھا کر ویران جگہ پر بھینک دیں گے پھرمسلمان ان لوگوں کے تیروں کمانوں اور ترکشوں کوسات سال تک ایند ہن کےطور پر استعال کریں گے پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش نازل کرے گا جو ہر گھراور ہر خیمے تک پہنچے گی وہ تمام زمین کو اس طرح صاف کردے گی جیسے شیشہ ہوتا ہے پھر زمین سے کہا جائے گا اپنے اندر سے پھل باہر نکال اور اپنی برکتیں واپس لے آؤ اس وقت ایک انار کئی لوگ کھالیں گے اور لوگ اس کے درخت کے سائے میں آ رام کریں گے دودھ میں اتنی برکت ہوجائے گی کہ ایک افٹنی کے دودھ سے ایک جماعت سیر ہوجائے گی گائے کے دودھ سے ایک قبیلہ سیر ہوجائے گا ایک بکری کے دودھ سے ایک کنبہ سیر ہوجائے گا وہ لوگ اس طرح زندگی بسر کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہوا کو بھیجے گا وہ ہراس شخص کی روح کو قبض کرے گی جو ایمان والا ہوگا اور صرف وہ لوگ باقی رہ جا نمیں گے جورا ہے میں سرعام یوں صحبت کریں گے جیسے گدھے کرتے ہیں انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ اس باب میں جوحدیث ہے وہ اعلی درجہ کی صحیح ہے اور مسلم شریف (حدیث ۲۹۳۷) کی روایت ہے۔ تشریع: خفض فیہ ورفع بتشدید الفاء لینی آپ مَلِّنْظَیَّا بَے دجال کوحقیر بھی بتلایا بایں طور کہ وہ کانا ہوگا اور الله تعالیٰ کے مقابلہ میں اہون ہوگا اور جلد ہی اس کی ہیبت ورعب ختم ہوجائے گالیکن ساتھ ہی اس کے فتنے کے بارے میں بیفر مایا کہ خوارق عادات اس سے امور کا صدور ہوگا جس ہے لوگوں کی نظر میں اس کا فتنعظیم ہوگا۔

بعض حضرات فرماتے ہیں اس جملہ کے معنی سے ہیں کہ آپ مَلِ النَّنِيَّةَ نے دجال کے کل حالات بیان فرمادیئے جس کوار دومحاورہ میں كهاجاتا ٢ بِ مَلِّفَقِيَّا أَنْ إِن كَا وَ فَي تَنْ سب مجهادى -

نووی والٹیلا فرماتے ہیں بعض حضرات نے فرمایا اس کے معنی سے ہیں کہ آپ مَلِلْتُنْكِئَةً نے دجال کے احوال کو بیان کرتے ہوئے ا پن آواز کو پست فرمایا کداستے کثیر احوال بیان کئے کہ آپ مَراشِّنَا ہِ تھک گئے پھرتھوڑی دیر کے بعد آپ مَراشِکَا ہِ نے مزیداس کے احوال بلندآ واز ہے بیان فرمائے تا کہلوگوں کواچھی ارح اس کے بارے میں معلومات حاصل ہوجا سی۔

حتى ظننالا في طأئفة النخل: اس مراديه على كماس كنوفناك حالات س كرجم كوايسا دُرمعلوم مونے لگا كويا وه قريب میں تھجوروں کے جھرمٹ میں چھپاہواہے چونکہ جب کوئی خوف ناک نشئ قریب ہوتی ہے تو اس سے بظاہر ڈرمعلوم ہوا کرتا ہے۔ اس پرعلامہ توریشتی ولٹیلئانے بیاعتراض کیا ہے کہ متواتر احادیث سے بیہ بات ثابت ہے کہ دجال آخری زمانے میں امام مہدی علاِئلا کے بعد آئے گااور حضرت عیسلی علایتالم اسے قل کریں گے تو پھر آپ مُلِّفْظَةً نے اپنی زندگی میں خروج دجال کااحمال کیسے ذکر فرمایا؟ تین جواب دیئے ہیں؟

وجال کے فتنہ سے اس انداز سے ڈرانے کا مقصد صرف رہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں تا کہ وہ اس کے شرسے محفوظ روسكيں؟

بعض کہتے ہیں کہ ابتداء میں آپ کوخروج دجال کا وقت معلوم نہیں تھا اس لیے آپ مَلِّنْظِیَّةً نے اس طرح کا کلام فر مایا پھر بعد میں آپ کواس کا وقت بتایا گیا۔

ثمدر حنا اليه ... النع: يعني جب مم شام ك وقت آب مَطَلْفَكَامَ ك ياس كُت تو آب مَطَلْفَكَامَ في حال كاخوف مهار اندر محسوس کیا تو آپ مَرِّالْفَظِیَّةِ نے فرمایا اگر بالفرض والتقدیروہ اگر آجائے تو میں خود اس کا مقابلہ تمہاری طرف سے کروں گا اور اگر بعد میں آئے گاتو ہرمسلمان ومؤمن خوداس کامقابلہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ ہرمومن ہا مدد گارہے اور حافظ ہے کہ اس کے شرکو وہ دفع فر مائے گا۔

فہن دا کا منکمہ فلیقر اء فواتح سور ڈاصحاب کھف: علامہ طبی راٹٹھا فرماتے ہیں اوائل سورہ کہف کا پڑھنا دجال کے فتنه سے امان ہے کہ اس سورت میں وقیانوس ظالم باوشاہ کے فتنہ سے اصحاب کہف کی حفاظت کا بیان ہے )۔

**سوال:** اس روایت سےمعلوہوتا ہے کہ دجال کی مدت قیام فی الدنیا چالیس ہوم ہے جبکہ اساء بنت پر ید بن السکن کی روایت میں مدت قیام چالیس سال فرمائی گئی ہے کما فی شرح السنة بظاہر دونوں روایتوں میں تعارض ہے۔

**جواب ①:م**مكن ہے میدمقدار كا اختلاف باعتبار كيفيت وكميت ہو كما يشير اليه بقوله السينية كالشهر مرادييہ ہے كہ وہ چاليس سال ا یام کی طرح جلد ہی گذر جائمیں گے اسی طرح ایک سال کے برابر ہوگا تو زیادہ ہولناک ہونے کے اعتبار سے وہ چالیس سال کے برابر مدت معلوم ہوگی۔ **جواب ©:** بعض حضرات فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کو وہ مدت صرف چالیس یوم کے برابرمعلوم ہوگی اور بعض لوگوں کو چالیس سال

**جواب ③:** بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے مرادیہ ہے کہ پہلے تین دن اس مدت کے طویل ہوں گے اور باقی ایام علی حسب العادة ہوں گے تو اسطرح میدت جو چالیس یوم کی ہے چالیس سال کے برابر ہوجائے گی وفیہ تامل۔

**جواب ﴿:** بعض علاء نے فر مایا کہ مسلم کی روایت جس میں ایا نم کا ذکر ہروہ راجے ہے بغوی کی روایت پر۔

ولکن اقدار واله: یعنی جب ایک دن ایک سال کے برابراور ایک ماہ ایک ہفتے کے برابر ہوگا تونمازوں کواپنے اوقات میں كسطرح اداكيا جائے گا نماز كے بارے ميں صحابہ رہائته كاسوال ان حضرات كے كمال توجه الى الصلوة پر دلالت كرتا ہے۔ فیقطعه جزلتین: ال شخص کے دو مکڑے کردے گاجزلہ بفتح الجیم و کسرها بمعنی مکڑا۔

یہاں روایت میں اختصار ہے بخاری شریف میں ہے کہ دجال مدینہ کے قریب کٹی کھائی وغیرہ میں قیام کرے گا چونکہ مدینہ میں داخل ہونا اس کے لیے ناممکن ہوگا ایک ایساشخص جولوگوں میں سے بہتر ہوگا اس کے پاس آئے گا اور اس کی تکذیب کرے گا کہے گا اشھدانك الدجال تووى ہے جس كے بارے ميں حضور مِثَانِظَيَّةً نے خبر دى ہے پھر دجال لوگوں سے كہے گا اے لوگوا گر ميں اس كو قتل کردوں اور پھر زندہ کردوں تو پھر بھی تم کومیرے الہ ہونے میں شک رہے گا کہیں نہیں چنانچہ وہ اس کوقل کردے گا پھر زندہ کرے گاوہ زندہ ہوکر کہے اب مجھ کومزید بصیرت حاصل ہوگئ کہ تو واقعی دجال ہے پھر دجال اس کوتل کرنا چاہے گا مگرنہیں قتل کر سکے گا۔ حافظ رطیقیا فرماتے ہیں ایک روایت میں ہے کہ وہ زندہ شخص لوگوں میں اعلان کردے گا اب بید حال کسی کوتل نہیں کر سکے گا پھر د جال اس سے کہے گا اب بھی تو میرے اوپر پر ایمان نہیں لا تا ہے وہ شخص کہے گا اب تو مجھ کو تیرے د جال ہونے کا اور بھی یقین ہو گیا ہے پھروہ چخص لوگول میں اعلان کرے گا:

يأيها الناس هذالمسيح المجال الكذاب من اطاعه فهو في النار ومن عصالافهو في الجنة.

"اےلوگو! پیمیسے دجال ہے جس نے اس کی اطاعت کی وہ جہنم میں داخل ہوگا اور جس نے اس کی نافرمانی کی وہ جنت میں داخل ہوگا۔" بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال اس مخص کو متعدد بار ذبح کرنے کی کوشش کرے گا مگر اس کو قدرت نہ ہوگی۔ فَاعُك: نِي مَلِّنْ الْمُنْكِمَةِ نِي مَلِيْنَا اورعيسى عَالِيّنا كَ سانس كى يونهيس يائے گا كوئی شخص مگروه مرجائے گا اور آپ مِلِّنْ الْمُؤَمَّةِ كے سانس كى بو آپ کی نگاہ کے منتهی تک پہنچے گی آپ کے سانس کی بیخصوصیت اس موقع پر ہوگی اور بیر عجیب بات ہے بھی آپ کی پھونک سے مردے زندہ ہوجاتے تھے اور آج آپ کے سانس سے دجال پکھل جائے گا۔

نزول عیسلی علایتام کہساں ہوگا؟ حدیث باب سے معلوم ہوتا ہے کہ نزول عیسلی علایتا ومثق میں ہوگا جب کہ ایک دوسری روایت میں بیت المقدس ایک میں اردن اور ایک روایت میں معسکر المسلمین یعنی مسلمانوں کی چھاؤنی اور اجتماع گاہ میں اترنے کا ذکر ہے۔ ال بارے میں دونقطہ نظر ہیں:

(۱) علامه سیوطی ولیشیئ نے مصباح الزجاجہ میں آورمولانا رشید احمر گنگوہی ولیشیئ نے الکواکب الدری میں ان روایات میں یوں تطبیق دی ہے کہ سنن ابن ماجہ کی روایت راج ہے جس میں بیت المقدس میں اترنے کا ذکر ہے اور اس روایت کو باقی روایات کے ساتھ

تعارض بھی نہیں کیونکہ بیت المقدس میں امام سیوطی راٹیلئہ کی نظر میں دمشق کی مشرقی جانب میں واقع ہے اور بیت المقدس مسلمانوں کا مرکز بھی ہے اور بیت المقدس اس وقت اگر چیالسطین کا حصہ ہے اردن کانہیں لیکن بیسارا علاقہ اردن ہی کا ہے ہاں بیت المقدس میں اس وقت اگر چے کوئی مینارنہیں ہوسکتا ہے کہزول عیسیٰ سے پہلے وہاں بنادیا جائے؟

حدیث میں ہے جوبشرقی دمشق منقول ہے اس سے کیا مراد ہے؟ امام سیوطی والٹھائے نے اس کی تاویل میری ہے کہ اس سے بیت المقدس مراد ہے کہ دہ دمشق کی مشرقی جانب میں واقع ہے اور مولانا رشید احمد گنگوہی پراٹیٹیؤ کے نز دیک شرقی سے بیت المقدس کی شرقی جانب مراد ہے۔ کہ وہاں حضرت عیسیٰ عَلاِیمًا کا نزول ہوگا گویا اس لفظ نے بتادیا کہ ان کا نزول بیت المقدس کی کسی اور جانب نہیں ہوگا بلکہ مشرتی جہت میں ہی ہوگا شیخ کی تاویل کا تقاضا یہ ہے کہ بیت المقدس دمشق کی مغربی جانب میں ہواور امام سیوطی رایشیا کی تاویل کے مطابق اس کے برعکس ہویعنی دمشق کی مشرقی جانب میں ہوشیخ کی تاویل میں تھوڑ اسا تکلف ضرور ہے کہ لفظ شرق سے بیت المقدس کی شرقی جانب مراد ہے اور لفظ دمشق لفظ شرقی ہے بدل یا اس کا عطف بیان ہے کیونکہ حدیث کے ظاہری الفاظ ہے یہ چیز ثابت نہیں ہوتی لیکن دنیا کے نقشے کو دیکھا جائے تو محل وقوع کے اعتبار سے شیخ کی تاویل درست معلوم ہوتی ہے کیونکہ بیت المقدس دمشق کی مشرقی جانب میں نہیں ہے بلکہ جنوب غربی کی جانب واقع ہے اور دمشق بیت المقدس کی شال مشرقی جانب میں واقع ہے۔ واللہ اعلم (۲) اکثر حصرات نے اس مشہور روایت کوراج قرار دیا ہے کہ جس میں حصرت عیسلی علاقیل کا دمشق کی مشرقی جانب سے سفید مینار كے پاس اترنے كا ذكر ہے اور يہ بينار آج بھى موجود ہے۔

ان علاقوں میں نمازروز سے کا حکم جہاں دن رات معمول کے مطابق نہ ہوں:

دنیا کے وہ علاقے جہال دن رات معمول کے مطابق نہ ہوں بلکہ دن طویل ہوجیسا کہ حدیث دجال میں ہے یا رات کمی ہویا عشاء کا وقت داخل نہ ہوتا ہویا اتنامخضر وقت ہو کہ اس میں نماز کی ادائیگی نہ ہوسکتی ہوالیبی جگہ کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہاں پر قریب کے اس علاقے کے شب وروز کا اعتبار کیا جائے جہاں دن رات معمول کے مطابق چوہیں گھنٹے کے ہوں لہذا صبح صادق کے بعد جب اتناوقت گزرجائے جوعام دنوں میں ظہراورعصر کے درمیان ہوتا ہے تو اس ونت عصر کی نماز پڑھی جائے ۔غرض ہے کہ یانچوں نمازیں ای اندازے اور حساب سے پڑھی جائیں گی اگر چہدن کتنا ہی بڑا ہو؟

یمی تھم روزے کا ہے کہ وہ علاقے جہال دن طویل ہورات بالکل نہ ہویا طویل رات ہودن نہ ہوا ہے لوگ بھی قریبی جگہ کے ایام کا حساب کر کے رمضان کے روز ہے رکھیں کسی وجہ سے روز ہے نہ رکھ سکیں تو قضا کرنا ضروری ہوگا اور اگر چوہیں گھنٹے میں رات تو آئے کیکن بہت چھوٹی ہوتو اس کی دوصورتیں ہیں اگر اس طویل دن میں روز ہ رکھنے کی طاقت اور ہمت ہوتو روز ہ رکھ لیا جائے کیکن اگر ہمت نہ ہواس وجہ سے کہ رات میں اتناوقت بھی نہ ملتا ہو کہ وہ کھانی سکیں یا چوہیں گھنٹے میں ایک دفعہ کھانا کافی نہ ہوتو پھر ایسے لوگ بھی اس قریبی علاقے کے اعتبار سے دن اور رات کے اوقات مقرر کر سکتے ہیں جہاں شب وروز معمول کے مطابق چوہیں گھنٹے کے ہوں۔ لعنات: استدابر 8: كى كے پاس اس كے يتھے سے آنا -السارحة: مولين، سرحت الماشية: مولين كاچراگاه يس چنا-الندوة: (بكسراذال وسمها) چوٹی، بلندی، جمع ذری كهاجاتا به نهو في ذروة النسب : وه اعلى نسب كا ب- امدن: (اسم تفضیل زیادہ لمبا-الخاصر ة: پہلو ہمرین کی جڑ سے پسلیوں کے نیچ تک کا درمیانی حصہ ،کو کھ، جمع خواصر-ادر: (اسم تفضیل ) زیادہ

دودهوالی، در الدار: دوده کا کثرت سے ہونا۔ یعسوب: شہد کی کھیوں کی رانی مرادشہد کی کھیاں۔ جزلة: ککڑا، اجزلة: کا ثنا، دو الكريك كرناد شرقى المنترقى جانب مابعدكى طرف مضاف مدهرودة: زردرنگ سے رنگا مواكيرا، هر دالشوب: كيرے كوورس میں رنگنا۔ تحدید: وْهلکناینچاترنا۔ الجمهان: موتی اور چاندی کا وْهلا ہوا،موتی واحد: جمانة ـ طبدیة: ایک شهر ہے جس کی طرف نسبت طبرانی ہے اس سے لگی ہوئی جوجمیل ہے وہ بحیرہ طبریہ ہے النشاب: تیرمفرنشابة -البخت: خراسانی اُونٹ -المهبل: گرا كفر-الجعبة: تيرون كاتھيلاتركش جمع جعاب لايكن بغل مضارع منفى مجهول كن الشئى يكن كنا چھپانا نظروں سے بچانا الوبراون المدرمثي كا دُهيلا۔ قحف: ( بكسر القاف) كھوپڑى كا ايك حصه مراد چھلكا الرسل ( بكسر الراء) دودھ الفئام جماعت كروه القحة (بفتح اللام) بهت دوده دين والى اونتى الفخن والفخن قبيله كى ايك شاخ التهارج: التناكح والتساف (ليان العرب)اورزمخشری نے اس کا ترجمہ یتساورون کیا ہے تساور الرجلان کے معنی ہیں ایک دوسرے پر تمله کرنا خود کو اونچا کرنا اويراٹھانا۔

### بَابُمَاجَاءَفِي صِفَةِالدَّجَّال

# باب ۵۲: دجال کی نشانی

(٢١٦٧) أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النَّجَّالِ فَقَالَ الرانَّ رَبَّكُمُ لَيْسَ بِأَغْوَرَ الْا وَانَّهُ أَغُورُ عَيْنُهُ الْيُهُلَى كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ.

تَرْجَجْ بَنْهِ: حضرت ابن عمر مُنْ النَّيْ فَي اكرم مِنْ النَّيْ فَي كُوالِ سے مير بات نقل كرتے ہيں آپ سے دجال كے بارے ميں دريافت كيا گيا تو آپ نے ارشا دفر مایا یا در کھناتمہارا پروردگار کا نانہیں ہے اور دجال کا ناہوگا اس کی دائیں آئکھ یوں ہو گی جیسے پھولا ہوا انگور ہوتا ہے۔ تشرِيْح: (١) طافئة إز طفئت النار طفئاآ كا بجهنا اور طفئت العين آكوكي روشي جاتى ربنا: دجال كي آكسي کس طرح ہوں گی؟

(٢) د جال كى آئھوں كے بارے ميں روايات مختلف اور متعارض ہيں حضرت عبدالله بن عمر رفائش كى حديث باب ہے معلوم ہوتا ہے که دجال کی دائیں آئکھ کانی ہوگی جب کہ حضرت حذیفہ شاشن کی روایت میں ہے کہ اس کی بائیں آئھ کانی ہوگی اور حضرت عبدالله بن مغفل کی روایت میں ہے کہاس کی باعیں آ کھسنے ہوگی۔

قاضی عیاض وغیرہ نے ان روایات میں یول تطبیق دی کہاس کی دونوں آئکھیں عیب دار ہوں گی دائیں آئکھ بالکل سیاف اور سخ ہوگی اور بائیں آئکھ عیب داراد پراٹھی ہوئی اور کانی ہوگی اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہاس کی ایک آئکھ جومعیوب ہوگی وہ میں دائیں جانب اور بھی باعیں جانب دکھائی دے گی گویا بیاس کے دجال ہونے کی ایک مزید دلیل ہوگی۔

حافظ ابن حجر رایشیا فرماتے ہیں کہ اس کی بائیں آئکھنے ہوگی اور دائیں آئکھاوپر اٹھی ہوئی نمایاں اور کانی ہوگی جس ہے وہ دیکھ سكے گا۔ (فتح الباري كتاب الفتن باب ذكر الدجال ١٣١/١٣)

حاصل میہ ہے کہ دجال کی دائیں آئکھ ہوگی مگر اس میں روشن نہیں ہوگی اور وہ انگور کے دانے کی طرح اُبھری ہوئی ہوگی۔

أبواب الفيتن

وفي الباب عن سعد رهي اخرجه احمد وحذيفة رهي اخرجه الشيخان وابي هريرة رهي اخرجه الشيخان واسما رهي بنت يزيد اخرجه البغوى وتقدم لفظه وجابر رهي اخرجه البغوى وابى بكرة رهي اخرجه الترمذي في بأب ذكر ابن صيادوانس الله اخرجه الترمذي بعد بأبين وعائشه الها اخرجه احدوابن عبأس رضى الله عنهما اخرجه احدوابن خزيمة وابن ابى شيبه الفلتان بن عاصم والله (اخرجه ابن ابى شيبه والبزار والطبراني هذا حديث اخرجه الشيخان)

### بَابُهَاجَآءَفِي أَنَّ الدَّجَّالَ لَايَدُخُلُ الْمَدِيْنَةَ

# باب ۵۳: د جال مدینه منوره میں داخل نہیں ہوگا

(٢١٦٨) قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَأْتِي النَّجَّالُ الْهَدِينَةَ فَيَجِدُ الْهَلَائِكَةَ يَحُرُسُونَهَا فَلَا يَنْخُلُهَا الطَّاعُونَ وَلَا النَّجَّالُ إِنْ شَاءَاللهُ.

۔ ترکیجینی: حضرت انس منافی بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَرَائِشَیْکَا آپنے فرمایا دجال مدیندمنورہ کی طرف آئے گا وہ فرشتوں کو پائے گا کہ وہ اس (مدینه منوره) کی حفاظت کررہے ہیں اگر اللہ نے چاہا تو د جال اور طاعون (شمیمی بھی) یہاں (مدینه منوره) میں واغل نہیں ہو سکیس گے۔

(٢١٦٩) ٱلِايْمَانُ يَمَانِ وَّالْكُفُرُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ وَالشَّكِيْنَةُ لِآهُلِ الْغَنَمِ وَالْفَخُرُ وَالرِّيَا ُ فِي الْفَكَّادِيْنَ آهُلِ الْخَيْلِوَاهْلِالْوَبْرِيَأْتِي الْمَسِيْحُ إِذَا جَاءَدُبُرَ أُحُدِصَرَفَتِ الْمَلَائِكَةُ وَجُهَهُ قِبَلَ الشَّامِ وَهُنَالِكَ يَهْلَكُ.

تو بخب بنا: حضرت ابو ہریرہ و اللہ بنان کرتے ہیں نبی اکرم مُؤلفے بنے فرمایا یمان یمنی ہے اور کفر مشرق کی طرف سے ہوگا بکریاں چرانے والوں میں سکنیت یائی جاتی ہے جب کہ گھوڑے یا لئے والوں میں تکبرغرور اور کرخنگی یائی جاتی ہے دجال جب احد پباڑ کے یاس آئے گا تو فرشتے اس کارخ موڑ کرشام کی طرف کردیں گے اور وہیں وہ ہلاکت کا شکار ہوجائے گا۔

تشرقیح: ان احادیث سے معلوم ہوا کہ دجال جب مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو پہرے دارفر شتے اسے مدینہ میں داخل ہونے سے روک دیں گے اور فرشتے اس کا رخ شام کی طرف بھیردیں گے بیہ بات دجال کوجھوٹا ثابت کرنے کے لیے ایک بڑی دلیل بنے گی اور اس کے عجز ونقصان کی علامت ہوگی کہ وہ اپنی اتنی زبر دست طاقت وقدرت کے دعوے کے باوجود اس مقدس شہر میں داخل ہونے پر قادر نہیں ہوسکے گا جب دجال مدینہ میں داخل نہیں ہوسکے گا تو مکہ مکرمہ میں بدرجداولی داخل نہیں ہویائے گا۔

الا يمان يمان: يمان منسوب الى اليمن اس كى اصل يمنى بة خرس ياء كوحذف كرك الفاظ كى زيادتى اس كي عوض ميس كر دی گئی ہے اس روایت میں اہل یمن کے ایمان کی تعریف کی گئی ہے کہ ایمان اصل تو یمن کا ہے بخاری ومسلم میں ایک روایت کے الفاظ ہے فرمایا: اتأکم اهل الیمن همر ارق افت ہ قوالین قلوباً الایمان یمان والحکمة یمینة. اس طرح ایک اور روایت بخاری میں ہے اشار رسول الله مِرَالْتُ عَمَّا بیدہ تحوالیمن فقال الا ایمان میان۔

علامہ نووی راہیں نے شرح مسلم میں فرمایا کہ اصل ایمان کی نسبت اہل یمن کی طرف فرمائی گئی جبکہ اصل مبداء ایمان مکہ اور مدینہ

ہےاس کیے اہل علم نے روایت کے ظاہری معنی میں متعدد تاویلات کی ہیں )۔

- (۱) اکثر اہل علم نے فر مایا اہل یمن سے مراد حضرات انصار ہیں کیونکہ وہ اصل یمن کے رہنے والے ہیں انہوں نے خود ایمان کو اختیار کیا اور اہل ایمان کی مدد فرمائی ہے۔
- (۲) شراح فرماتے ہیں کہ اگر روایت کے ظاہری معنی مراد لیں تب بھی کوئی اعتراض نہیں یعنی اس سے مراد اہل یمن ہی ہیں اور ان کے کمال ایمان سے مشرف ہوئے اور آپ مِرَافِیکَا نے ارشادر فرمایاہے چناچہ جو حضرات آپ کی حیات میں یمن سے حاضر ہو کرایمان سے مشرف ہوئے اور آپ کے بعدایمان لائے اویس قرنی ریشینہ، ابومسلم خولانی ریشیئہ وغیرہ وہ ایمان کے اعتبارے نہایت کامل ہوئے ہیں اس بیان سے اہل مکہ واہل مدینہ کے ایمان کے کمال کی نفی لازم نہیں آتی ہے کیونکہ آپ مِلْفَظِيَّةً كايدارشادحمر يردالنبي ع: معان النبي على قال الايمان في اهل الحجاز.

الكفو من قبل المشرق بشيخين كي روايت ميں راس الكفر قبل المشرق ہے مراديہ ہے كه مدينہ سے مشرق كي جانب كفر شدید ہوگا اور اس سے مراد ملک فارس کے لوگ ہیں جن کے بادشاہ نے آپ مِرَافْظَةَ کے والا نامہ کو چاک کردیا تھا نیز دجال کا خروج مجى مدينه سے مشرق كى جانب ہوگا جوكل اكفرا لكفار ہے۔

والسكينة لاهل الغنه: سكينه كے معنى طمانيت وسكون اور وقار وتواضع كے بيں مراديه ہے كہ بكرى والوں ميں تواضع ہوتى ہے جو برکت کا باعث ہے۔

كها قال النبي على الله المناقي المناقي المناقية المناق الم ہے مراداہل یمن ہیں کیونکہان کے زیادہ تر مولیثی بکریاں ہوتی ہیں۔

والفخر والرياء في الفدادين: بفتح الفاء وتشديد الدال جمع فداد بتشديد الدال ماخوذ من الفديد: جس کے معنی صوت شدید مرادوہ لوگ ہیں جواپنے موشیوں (اہل بقروخیل ) کے ) پیچھے آ واز بلند کرتے رہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ فخرور یاءاونٹ والوں اور بڑے جانوروں رکھنے والوں میںعمو ماہوتی ہے اہل الخیل اہل الوبر: بالجرفدادین سے بدل یا بیان ہے۔ اهل الوبر: ای اہل الشعر اس سے بھی اہل اہل وخیل مراد ہیں کیونکہ وہ لوگ بالوں کے بنائے ہوئے خیموں میں رہتے ہیں اور دوسرول پر فخر کرتے ہیں۔

# بَابُ مَاجَآءَ فِي قَتْلِ عِيْسَى بُنِ مَزْيَمَ الدَّجَّالَ

# باب ۵۴: حضرت عيسى عَالِيلًا كا دجال كوتل كرنا

(٢١٧٠) يَقُتُلُ ابْنُ مَرْيَمَ النَّجَّالَ بِبَابِلُّةٍ.

تَزَجْهَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بِيان كرتے ہيں ميں نے نبي اكرم مَلِنْفَيَّةً كوية فرماتے ہوئے سنا ہے حضرت ابن مريم عليا الله دجال کو باب لدے پا*ی قتل کر*دیں گے۔ (٢١٤١) مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَنُ اَنْذَرُ اُمَّتَهُ الْاعُورَ الْكَنَّابَ اللَّالَّةُ اَعُورُ وَإِنَّ رَبَّكُمُ لَيُسَ بِأَعُورَ مَكْتُوبُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كُفر.

ترکیجی کہا: حضرت انس مخاتفہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم مُطِّنْظُئِیاً نے فرمایا ہر نبی نے اپنی امت کو جھوٹے کانے سے ڈرایا ہے یا در کھنا وہ کانا ہوگا تمہارا پر دردگار کانانہیں ہے اس ( دجال ) کی دونوں آئھوں کے درمیان کا فرلکھا ہوا ہوگا۔ ( دجال کی پیشانی پرک ،ف،ر،لکھا ہوگا )۔

### بَابُهَاجَاءَفِى ذِكْرِابُن صَيَّادٍ

### باب ۵۵:۱بن صیاد کے بارے میں

(٢١٢٢) قَالَ صَحُبَنِي ابْنُ صَيَّادٍ إِمَّا صُجَّاجًا وَإِمَّا مُعْتَبِوِيْنَ فَانُطَلَقَ النَّاسُ وَيُهِ فَلَمَّا نَزَ لُثُ قُلْتُ لَهُ ضَعُ مَتَاعَكَ حَيْثُ تِلْكَ افْشَعْرَرُثُ مِنْهُ وَاسُتُوْ حَشْتُ مِنْهُ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ فِيْهِ فَلَمَّا نَزَ لُثُ قُلْتُ لَهُ ضَعُ مَتَاعَكَ حَيْثُ تِلْكَ الشَّجْرَةِ قَالَ فَأَيْصَرَ غَنَمًا فَأَخْلَ الْقِلْمَ فَا النَّاسُ فِيْهِ فَقُلْتُ لَهُ هٰذَا الْيَوْمُ يَوْمٌ صَائِفٌ وَإِنِّيَ النَّاسُ فِيْهِ فَقُلْتُ لَهُ هٰذَا الْيَوْمُ يَوْمٌ صَائِفٌ وَإِنِّيَ اكْرَهُ فِيْهِ لَكَرِهُ فَ اَنْ النَّاسُ فِيْهِ فَقُلْتُ لَهُ هٰذَا الْيَوْمُ يَوْمٌ صَائِفٌ وَإِنِّي اللهِ عَلَيْكُمُ النَّاسُ فِيْهِ فَقُلْتُ لَهُ هٰذَا الْيَوْمُ يَوْمٌ صَائِفٌ وَإِنِّي النَّاسُ لِي وَفِي النَّاسُ فِيْهِ فَقُلْتُ اللّهَ عَلَيْهُ وَالْمَالِي اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهُ وَالْمَالِكُ النَّاسُ لِي وَفِي اللهُ عَلَيْكُمُ النَّاسُ فِي فَقُلْ النَّاسُ عِيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ النَّاسُ لِي وَفِي النَّاسُ فِي وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ النَّالِي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

تریخیکن، حضرت ابوسعید خدری نتائنی بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ نج یا شاید عمرے کے سفر میں ابن صائد بھی میرے ساتھ تھا لوگ آگے بڑھ گئے ہیں اوروہ پیچے رہ گئے جب ہیں اس کے ساتھ تنہارہ گیا تو میرا دل خوف کی وجہ سے تیزی سے دھڑ کئے لگا اور جھے اس سے وحشت محسوس ہونے لگی کیونکہ لوگ اس کے بارے ہیں ( دجال ہونے کا ) کہا کرتے تھے جب میں نے پڑاؤ کیا تو میں نے اس سے کہاتم اپناسامان اس دوخت کے پاس رکھ دو حضرت ابوسعید خدری ہوں تھے بیان کرتے ہیں اس نے پیالہ لیا اور دودھ دو ہے کے لیے چلا گیا بھروہ میرے پاس دودھ لے کرآ یا اور بولا ابوسعید آپ اسے پی لیجئے تو مجھے اس کے ہاتھ سے لی ہوئی کوئی چیز لینا نا پہند ہوا کیونکہ لوگ اس کے بارے میں طرح طرح کی با تیں کیا کرتے تھے میں نے اس سے کہا آج گری بھوزیادہ ہے اور میں اس موسم میں دودھ پینا پہند نہیں کرتا وہ بولا ابوسعید لوگ میرے بارے میں جو با تیں کرتے ہیں اس وجہ سے میں نے بختہ ارادہ کیا ہے ایک ری میں دودھ پینا پہند نہیں کرتا وہ بولا ابوسعید لوگ میرے بارے میں جو با تیں کرتے ہیں اس وجہ سے میں نے بختہ ارادہ کیا ہے ایک ری

لوگوں نے پوشیدہ نہیں رہ سکتا کیونکہ آپ لوگ نبی اکرم مَا اُسْتُ اِ کی احادیث کودیگرلوگوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر جانے ہیں اے انصاد کے گروہ کیا نبی اکرم مِرَا اُسْتُ اِ نبیں فرمایا تھا وہ (دجال) کافر ہوگا جبکہ میں مسلمان ہوں کیا نبی اکرم مِرَا اُسْتُ اِ نبیں فرمایا وہ مکہ نبیں فرمایا تھا وہ با نجھ ہوگا اور اس کی اولا دنہیں ہوگی جبکہ میرے نبی مدیدہ منورہ میں موجود ہیں کیا آپ مِرَا اُسْتُ اِ نبیں فرمایا وہ مکہ اور مدینہ میں آپ کے ساتھ مکہ جارہا ہوں حضرت ابوسعید خدری ہوائی اور مدینہ میں آپ کے ساتھ مکہ جارہا ہوں حضرت ابوسعید خدری ہوائی بیان کرتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتارہا یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ لوگ اس کے باے میں غلط کہتے ہیں پھر وہ بولا اے بیان کرتے ہیں وہ اس طرح کی بات بتا تا ہوں اللہ کی قسم میں دجال کو جانتا ہوں اور اور اس کے باپ کوبھی جانتا ہوں اور وہ اس وقت ابوس عیں نبی کرتارہا یہاں میں نبی کہا تمہارا ہمیشہ ستیانا س ہو (تم نے میرے دل میں خوش گمانی بیدا کردی تھی)۔ زمین میں کہاں ہے؟ (بیکھی جانتا ہوں) میں نے کہا تمہارا ہمیشہ ستیانا س ہو (تم نے میرے دل میں خوش گمانی پیدا کردی تھی)۔

(٢١٧٣) لَقِي رَسُولُ اللهِ ﷺ ابْنَ صَائِبٍ فِي بَعُضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ فَاحْتَبَسَهُ وَهُوَ غُلَامٌ يَهُوْدِيُّ وَلَهُ ذُوَّا اَبَهُ وَمَعُهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ وَمُمُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ النَّهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى النَّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

تربیخین این داری این ما کدسے مطرق آپ نے ایک کرتے ہیں نبی اکرم مُطَّنْظِیَّا مید منورہ کے ایک راستے میں ابن صاکد سے مطرق آپ نے اسے روک لیا وہ ایک یہودی لڑکا تھا اس کے سر پر لمبے بال سے نبی اکرم مُطَّنْظِیَّا نے اس سے دریافت کیا کیا تم یہ گواہی دیتے ہوکہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں نبی اکرم مُطَّنْظِیَّا نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کے اس اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں نبی اکرم مُطَّنْظِیَّا نے اس سے دریافت کیا تم کیا اس فرشتوں کتابوں اس کے (سپے) رسولوں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہوں نبی اکرم مُطَّنْظِیَّا نے اس سے دریافت کیا تم کیا دریافت کیا تم کیا دریافت کیا تم کیا دریافت کیا تم کیا اس کے خت کو دیکھتے ہواس نے جواب دیا میں ایک تخت دیکھتا ہوں جو پانی پر موجود ہے۔ نبی اکرم مُطَّنْظِیَّا نے فرمایا یہ سمندر پر اہلیس کے تخت کو دیکھتا ہوں جو پانی پر موجود ہے۔ نبی اکرم مُطَّنْظِیَّا نے فرمایا یہ معاملہ اس پر مشتبہ ہوگیا ہے پھر نبی اکرم مُطَّنْظِیَّا نے فرمایا یہ معاملہ اس پر مشتبہ ہوگیا ہے پھر نبی اکرم مُطَّنْظِیَّا نے فرمایا یہ معاملہ اس پر مشتبہ ہوگیا ہے پھر نبی اکرم مُطَّنْظِیَّا نے فرمایا یہ معاملہ اس پر مشتبہ ہوگیا ہے پھر نبی اکرم مُطَّنْظِیَّا نے فرمایا یہ معاملہ اس پر مشتبہ ہوگیا ہے پھر نبی اکرم مُطَّنْظِیَّا نے فرمایا یہ معاملہ اس پر مشتبہ ہوگیا ہے پھر نبی اکرم مُطَّنْظِیَّا نے فرمایا یہ معاملہ اس پر مشتبہ ہوگیا ہے پھر نبی اکرم مُطَّنْظِیُّا نے فرمایا یہ معاملہ اس پر مشتبہ ہوگیا ہے پھر نبی اکرم مُطَّنْظِیُّا نے فرمایا یہ معاملہ اس پر مشتبہ ہوگیا ہے پھر نبی اکرم مُطَّنْظِیُّا نہ نہ ایک ہوں نبی اکرم مُطَّنْظِیُّا نہ نہ کوریا ہوں نبی اکرم مُطَّنْظِیْکُا نہ نہ کوریا ہوں نبی اکرم مُطَّنْظِیْکُا نہ نبی اللہ کوریا ہوں نبی اکرم مُطَّنْظِیْکُا نبی کے اس کے موری کیا ہوں نبی اکرم مُطَّنِیْکُ اللہ کیا کہ کے اس کی کوریا ہوں نبی اکرم مُطَانِیْکُوریا ہوں نبی اللہ کوریا ہوں نبی اللہ کی کر کتا ہوں نبی اللہ کوریا ہوں نبی اللہ کوریا ہوں نبی اللہ کیا کہ کوریا ہوں نبی اللہ کوریا ہوں نبی اللہ کیا کہ کوریا ہوں نبی اللہ کیا کہ کوریا ہوں نبی اللہ کیا کہ کوریا ہوں نبی اللہ کوریا ہوں نبی اللہ کوریا ہوں نبی اللہ کیا کیا کہ کر کیا ہوں نبی اللہ کوریا ہوں نبی کیا کہ کوریا ہوں نبی کرائی کی کوریا ہوں کیا کہ کرنے کرنا کے کوریا ہوں کرنے کرنے کوریا کی

(٢١٧٣) يَمُكُفُ اَبُو النَّجَّالِ وَأُمُّهُ ثَلَاثِينَ عَامًا لَّا يُؤلَنُ لَهُمَا وَلَنَّ ثُمَّ يُؤلَنُ لَهُمَا غُلَامُ اَعُورُ اَضَرُّ شَيْعٍ وَاقَلَّهُ مَنْفَعَةَ تَنَا مُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ ثُمَّ نَعَتَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اَبُويُهُ فَقَالَ ابُوهُ طِوَالُ ضَرُبُ اللَّهُ مِ كَأَنَّ اَنْفُهُ مِنْفَادٌ وَاللَّهُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ ثُمَّ نَعَتَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اَبُو بَكُرَةً فَ فَسَمِعْنَا مِمُولُودٍ فِي الْيَهُودِ بِالْمَهِ يَنْفَهُ مَنْفَعَةً وَالْمَهُ مَنْفَعَةً وَالْمَهُ وَلَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

# قُلْنَا وَهَلْ سَمِعْتَ مَا قُلْنَا قَالَ نَعَمُ تَنَامُ عَيْنَا يُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِي.

ترکیجہتیں: حضرت عبدالرحمٰن بن ابو بکرہ وٹاٹٹو اپنے والد کا بیان نقل کرتے ہیں نبی اکرم مُطِّنْظِیکَۃ نے فرما یا ہے دجال کے ماں باپ کے ہاں تیس سال تک اولا دنہیں ہوگ بھر ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو کا نا ہوگا جو سب سے زیادہ نقصان دہ ہوگا اور سب سے کم نفع بخش ہوگا اس کی آئنسیں سوجا عمیں گی لیکن اس کا دل بیدار رہے گا راوی بیان کرتے ہیں پھر آپ سَلِفَظِیکَۃ نے اس کے ماں باپ کا حلیہ ہمارے سامنے بیان کیا آپ نے فرمایا اس کے باپ کا قدلمبا اور دبلا پٹلا ہوگا اس کی ناک مرغ کی چوپنج کی طرح ہوگی جبکہ اس کی ماں لیے پیتانوں والی عورت ہوگی۔

حضرت البوبكره وخاتی بیان كرتے بیں میں نے سنا كه مدینه منوره میں یہود یوں كے ہاں ایک بچه ہوا ہے تو میں اور حضرت زبیر بن عوام و خاتی وہاں گئے ہم ان كے ماں باپ كے ہاں پہنچ تو وہ نبى اكرم سَرَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

(٢١٧٥) آقَ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِانِي صَيَّادٍ فِي نَفَرٍ مِّنْ اَصَّابِه وَيُومُ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ وَهُو يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ عِنْدَا اللهِ ﷺ ظَهْرَهُ بِيَدِهٖ ثُمَّ قَالَ اَتَشْهَا اَنِّى رَسُولُ الله ﷺ ظَهْرَهُ بِيَدِهٖ ثُمَّ قَالَ اَتَشْهَا اَنِّى رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَادِ اللهِ ﷺ اَتَشْهَا اللهِ ﷺ فَنَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِلنَّبِي ﷺ اَتَشْهَا الْنُي صَادِقٌ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَالَ اللهِ عَلَيْكَ الْالْمَ عَلَيْكَ الْالْمُ وَبِرُسُلِهِ ثُمَّ قَالَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ يَاتِينِي صَادِقٌ وَكَاذِبُ فَقَالَ النَّيِي ﷺ اللهَ عَلَيْكَ الْالْمُ وَبِرُسُلِهِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اِنْ عَبُولُ قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ هُوَ اللهُ عُلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ عَلَاكَ مَنْ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَا يَكُنُهُ فَلَا اللهُ عَلَيْكَ حَقًا لَ اللهُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَا يَكُنُهُ فَلَا اللهُ عَلَيْكَ عَقًا لَ اللهُ عَلَيْكَ عَقًا لَ عَلَيْكَ عَقًا لَ اللهُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَا يَكُنُهُ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَا يَعْدُونُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنْ لَكَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَا يَعْدُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَا يَعْدُونُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنْ لَا يَعْدُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَا يَعْدُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَا يَعْدُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَا يَعْدُونُ اللّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَا يَعْدُونُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَا يَعْدُونُ اللّهُ عَلَى عَبْدُوالُ اللّهُ عَلَيْهُ وَانْ لَا يَاللهُ عَلَى عَنْهُ الْمُنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَانْ لَا يَعْمُونُ اللّهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى

ترکیجینی: حضرت ابن عمر النائی بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَظَافِیکَ اِن جند صحابہ کرام النائی کے ہمراہ ابن صیاد کے بیاس سے گزرے ان صحابہ کرام النائی میں حضرت عمر والنی بین خطاب بھی تھے وہ اس وقت بنو مغالہ کے گھر کے پاس بھی بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا وہ بھی ان وفوں بچہ تھا اسے پتانہیں چلا نبی اکرم مُظَافِیکَ اِن است مبارک اس کی پشت پر مارا اور کہا تم بیہ گوائی دیتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں ابن صیاد نے سیافیکی اللہ کے رسول ہیں بھر ابن صیاد نے آپ مُظَافِیکَ اِن کے رسول ہیں بھر ابن صیاد نے آپ مُظَافِکَ اُن کے رسول ہیں اللہ کا رسول اور اول میں اللہ کا رسول اور اول میں اللہ کا رسول اور اول میں اللہ کا رسول ہوں آپ مُظَافِکَ اُن اور اس کے (سیجے) رسولوں اس کے رسول ہیں اللہ کا رسول اور اول میں اللہ کا رسول اور اول میں اللہ کا رسول ہوں آپ مُظَافِکَ اُن اُن اور اس کے (سیجے) رسولوں

يرايمان ركهتا مول پھرآپ مُطِّنْ الْنَعِيَّةِ فرماياتمهارے پاس كيا چيزآئى ہے ابن صياد نے كہا ميرے پاس ايك سچا (خردينے والا آتا ہے) اورایک جھوٹا آتا ہے آپ سِرِ اللَّنظِیَّةِ نے فر مایا تمہارامعاملہ تم پرمشتہ ہوگیا ہے۔ پھر آپ سِرِ النظی اللہ نے ایک بات سوچی ہے۔ جس دن آسان دهوال کے کرآئے گا۔

ابن صیاد بولا به دخ ہے آپ مِرَالْنَظِيَّةَ نے فرما یا دفعہ ہوجاؤتم اپنی اوقات سے آ گے نہیں بڑھ سکو گے۔

حضرت عمر وَتَا تَعْمَ نَا تُعْمَدُ نَعْ عُرَضَ كَي بِارسول اللهُ مَلِّ الشَّيْعَةِ آبِ مجھے تھم دیجئے میں اس کی گردن اُڑا دوں نبی اکرم مَلِّ النَّنِیَّةِ نِی فرمایا اگر توبیہ حقیقی طور پر ( دجال ہے ) توتم اس پر قابونہیں پاسکو گے اور اگریہ وہ نہیں ہے تواسے تل کرنے میں تمہارے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے۔

(٢١٧١) مَا عَلَى الْأَرْضِ نَفُسٌ مَنْفُوْسَةٌ يَّغْنِي الْيَوْمَ تَأْتِيْ عَلَيْهَا مِا تَةُ سَنَةٍ.

سوسال تک زندہ رہے گا (اس ونت تک ضرور فوت ہوجائے گا۔

تشریعے: ابن صیاد کا اصل نام صاف اور بعض نے عبداللہ کہا ہے وہ ایک یہودی تھا جو مدیند منورہ کا باشندہ تھا یا کسی اور جگہ ہے آ کر مدینہ کے یہودیوں میں شامل ہو گیا تھا ابن صیاد جادوگری اور کہانت میں بہت ماہر تھا اس وجہ سے اس کی شخصیت بڑی پر اسرار بن کر رہ گئتھی اس کی بعض صفات اور پچھ حرکتیں دجال کے مشابتھیں جو دنیا میں آنے کے بعدلوگوں کو گمراہ کرے گا حضرت عمر فاروق مثاثینہ

ا کثر صحابہ نٹائٹو کا خیال میں تھا کہ ابن صیاد آخرز مانہ میں آنے والا دجال نہیں ہے کیونکہ تمیم داری کی روایت میں ہے کہ وہ تو کسی جزیرۂ عرب میں مسلسل بالاغلال ہے جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہاانا الدجال (رواہ ابوداؤ دالتر مذی) نیز ابن صیادا گرچہ ابتدا کا ہن اور ساحرتھالیکن بعد میں وہ مسلمان ہوگیا ہے دجال تو کا فر ہوگا کما فی روایتۃ مکتوب بین عینیہ ک،ف،رابن صیاد کے تو بچے تھے اور دجال لاولا دہوگا اسی طرح ابن صیادتو مکہ ومدینہ میں ریتا تھا جبکہ دجال کے بارے میں گزرا کہ وہ مدینہ داخل نہ ہوسکے گا بہر حال ابن صیاد کومعروف دجال کہنا مشکل ہے۔

بعض حضرات کا خیال ہے ہے کہ دجال معہود ہے پہلے بطورتمہید پچھ دجا جلہ آئیں گے جومعہود دجال کے لیے میدان ہموار کری<u>ں</u> گے چنانچہا حادیث میں دجالون وکذابون کالفظ واقع ہے حضرت عمر ڈٹاٹئؤ کے شم کھانے پرای وجہ ہے آپ نے نکیزنہیں فر مائی۔ حافظ ابن حجر رالیط نے فرمایا اصلی دجال تو یقین طور پر وہی ہےجس کوتمیم داری کی روایت میں ذکر کیا گیا ہے اور وہمسلسل بالاغلال والسلاسل ہے اور ابن صیاد جو آپ کے زمانہ میں تھا وہ شیطان تھا جو دجال کی صورت میں ظاہر ہوا آخر میں وہ اصفہان جا کر مستور ہوگیا پھراصلی د جال کی صورت میں خروج د جال کی مدت میں آئے گا۔

اعتسراض: که ابن صیاد نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کے باوجود نبی کریم مَالِّنْظِیَّا نے اسے قلّ نہیں کرایا بلکه مدینه میں ہی وہ رہتا تھا اس کی کیا وجہہے؟

جواب ①: قاضى عياض واليُفياهُ فرماتے ہيں كدوہ نابالغ تقااس ليے اسے قل نہيں كرايا۔

**جواب ①: اما**م بیجتی ولیشید وغیرہ نے فرمایا دراصل اس نے نبی اپنے کو کہا مگر اس دعویٰ پراصرار وغلونہیں کیا اس وجہ ہے آپ مِسَلِّسَتَّكَامَ نے صرف نظر فرمایا۔

جواب ②: علامہ خطابی راٹھیا فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں چونکہ یہودیوں کے ساتھ صلح کا معاہدہ تھا

**جواب ②:** دراصل بیراس زمانے کی بات ہے جبکہ یہود ہے آپ نے صلح فرمائی تھی کہ یہود اپنے مذہب پر رہیں گے اور کوئی چھیڑ چھاڑنہیں کریں گےاوراہم اپنے مذہب پر رہیں گےاور ابن صیاد بھی انہی میں سے تھا یا ان میں شامل ہو گیا تھا اس وجہ ہے ابن صیاد کو عَلَّىٰ بَيِنِ كِرايا گيا۔

یاتینی صادق و کاذب: میرے پاس سچی اور جھوٹی دونوں قسم کی خبریں آتی ہیں کا ہنوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ شیطان ان کے پاس دونوں طرح کی باتیں لاتا ہے۔

اتشهدانك رسول الأميين: آپ مَرْفَيْكَةَ توعرب وعجمسب بى كرسول بين ابن صياد في صرف اميين كى تخصيص کر کے میبود بول کے عقیدے کی طرف اشارہ کیا جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم مَلِّ النَّفِیَّةَ صرف امیوں کے رسول ہیں اور ابن صیاد چونکہ يبودي تقااس لياس في بيفلط بات كهي

فقال النبي على الله ورسله.

سوال: بدے کہ ابن صیاد نے نبی کریم مَطَنْظَعَ اسے جب کہا اتشحد انی رسول اللہ تو آپ مَطِنْظَعَ اس کی بات کورد کیونہیں فرمایا حالانكدوه ايخ رسول مونى ك شهادت طلب كرر ما تفاآب سَرِّنْ النَّيْ أَنْ فَر ما يا: امنت بالله ورسوله ....؟

**جواب ۞: آ**ب نے اس جملہ میں اس پر ضمناً رد فر ما یا معنی ہے ہیں کہ میں تو اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لا تا ہوں اور تو چونکہ ان میں سے ہیں ہے اس لیے میں تم پر ایمان ہیں لاتا۔

جواب ©: بعض تحققین فرماتے ہیں کہ ابن صیاد نے اپنی اس بات میں نبوت کے دعویٰ کی تصریح نہیں کی بلکہ سوالیہ انداز میں آپ سے بوچھاہے کہ کیا آپ میری رسالت کی شہادت ویتے ہیں لہذا ہوسکتا ہے کہ اس نے از راہ مذاق بورے سوال کولوٹا دیا ہورسالت کا دعویٰ مقصود نہ ہواس کیے نبی کریم مِرَّالْفَیْحَةَ نے بڑے احتیاط سے جواب دیا ادرصراحتا اس کی بات کور دنہیں فرمایا۔

انی خبأت خبیئاً: یعنی میں تیرے دل میں ایک بات سوچتا ہوں وہ بتا کیا ہے اور آپ نے آیت شریفہ ﴿ يَوْمَر تَأْتِي السَّهَاءُ بِدُكَانٍ مُّبِينِي ﴾ (الدخان:١٠) حِصيائي تواس نے كہا: هوالدخ بضم الدال وتشديد الخاءهي لغة الدخان جس كے معنی دهواں۔ اعتسماض: ابن صيادكوكييمعلوم بواكرة بِمَالِنَظِيَّةَ في يدة يت شريفه جيها في ع؟

**جواب ۞:ممکن ہے آپ نے صحابہ سے بی آیت بیان کی ہوت اور شیطان نے س کر اس کو القاء کر دیا ہو۔** 

**جواب ©: آپ نے دل کے اندراندرتکلم کیا اور شیطان اس سے مطلع ہوا پھراس نے ناقص جواب اس کو القاء کر دیا۔** 

**جواب ۞: آسان میں اس آیت کا تذکرہ چلا ہوشہاب ٹا قب کے پہنچنے سے پہلے بہت عجلت میں شیطان نے صرف دخ کے لفظ کو** چوری کرلیا ہو پھروہی ناقص جواب ابن صیاد کے دل میں القاء کر دیا اور اس نے آپ سے کہد دیا ہوالد خ

فَأَعْكُ: بَعْضَ باتنیں نبی مُطِّلِثُنَیُّمُ کواجمالی بتائی جاتی تھیں ان کاتفصیلی علم آپ مِطِّلِثُنِیَّمَ ہُ کوبھی نہیں دیا گیا تھا اور ایسا کرنے میں حکمت

مصلحت ہوتی تھی مثلاً جمعہ کے دن ساعت مرجوۃ کاعلم تعیین کے ساتھ آپ مِرِ النظائیۃ کونہیں دیا گیا تھا اس طرح شب قدر کاعلم بھی تعیین کے ساتھ نہیں دیا گیا تھا بلکہ ایک رمضان کی شب قدر کاعلم دیا گیا تو علامت ایسی مقرر کی جوشب گذر نے کے بعد بھی پائی گئی ایسی صورت میں نبی مُرِ النظائیۃ اندازے سے احوال بیان کرتے سے چنا نچہ شب قدر اور ساعت مرجوۃ کے بارے میں احمالی مواقع کا آپ مُر النظائیۃ نہ تذکرہ فرمایا بلکہ امام شافعی والیٹی نے تو یہ بیان کیا ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن کے مطابق جواب دیتے سے۔ یہی معاملہ دجال کے علم کا تھا ابن صیاد میں احتمال تھا کہ شایدوہ دجال اکبر ہواس کیے آپ مُر النظائیۃ نے اس کوجانچا مگر کوئی قطعی بات سامنے نہ آئی۔ وضاحت: یہ حدیث صعیف ہے مگر امام تر مذکی والیٹی کے زد یک بیراوی ٹھیک ہے اس کے اس کی حدیث محدیث کے حدیث کے حدیث کی میں زید بن جدعان: محدثین کے زد یک ضعیف ہے مگر امام تر مذکی والیٹی کے خدد یک بیراوی ٹھیک

لعنات: طوال: (طاپر پیش) مبالغه کا صغه منوب لمباتر نگاه ضرب اللحم: وه ملک گوشت والا یعنی و بلا اور پتلاه منقار: چونی و فرضا حیه: (قاکے نیج زیر) بهت زیاده موئی و طویله الثدیدین: لمبے لمبے پتانوں وال فاذا نعت رسول الله علی فی فیلها: اس کے والدین انہی صفات کے مطابق سے جورسول الله علی فیلی فیلی فیلی اللہ من ورسول الله علی فیلی فیلی سازمین پر پڑا ہواتھا۔ قطیفه: چاور د همهمه: بر برا اہت منه ہی منه میں کھ کہنا جو سمجھانہ جاسکے گلے میں میں رکھ والی آواز گنگنا ہے۔ وفی الباب عن ابن عمر رضی الله عنهها: اخرجه الترمذی والشیخان وابی سعید اخرجه مسلم و بریدة فیلین فلینظر من اخرجه هذا حدیث حسن اخرجه مسلم.

### باب

### باب

(٢١٧٧) أَنَّ عَبُنَ اللهِ بَنَ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ صَلَاةَ الْعِشَاءِ فِي الحِرِ حَيَاتِهِ فَلَمَّا صَلَّةُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّةً اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

تَوَجَجَهُمْ : حضرت عبدالله بن عمر والتنائيل بيان كرتے ہيں ايك دن نبى اكرم مَطَّلَظُ فَيْ اَبِين ظاہرى حيات كآخرى زمانے ميں عشاء كى نماز پڑھائى جب آپ مِطَلَظُ فَيْ فَيْ مِيار يا تو آپ كھڑے ہوئے اور آپ مَطَلَظُ فَيْ فَيْ فِر ما يا كياتم جانتے ہو آح كى اس دات كى نماز پڑھائى جب آپ مِطَلَظ فَيْ فَيْ اِللهِ مَا اِللّهُ مَا اللّهُ مَا اِللّهُ مَا اِللّهُ مَا اِللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِن مِن اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

وہ حدیث:جس سے غلط ہی ہوئی کہ صدی کے ختم پر قیامت آئے گی۔

### بَابُ مَاجَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الرِّيَاحِ

## باب ۵۲: ہوا کو بُرا کہنے کی ممانعت

(٢١٤٨) لَاتَسُبُّوا الرِّيُّ فَإِذَا رَايُتُمُ مَا تَكْرَهُوْنَ فَقُولُوْا اللَّهُمَّ اِتَّانَسُالُكَ مِنْ خَيْرِ هٰذِهِ الرِّيِّحِوخَيْرِ مَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا أُمِرَتُ بِهِ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هٰذِهِ الرِّيِّحُ وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا أُمِرَتُ بِهِ.

تَوَجِّجَهُمْ اللهِ عَفْرت الى بن كعب وَالتَّيْ بِيان كرتے ہيں نبی اكرم مُلِّلْتُكُمُ فَا عَلَى كا اور اس مِيں موجود بھلائى كا اور اس ميں موجود بھلائى كا اور اس كو جوتكم ديا گيا ہے اس كى بھلائى كا سوال كرتے ہيں اور ہم تجھ سے اس ہوا كى بھلائى كا اور اس ميں موجود بھلائى كا اور اس كو جوتكم ديا گيا ہے اس كى بھلائى كا سوال كرتے ہيں اور ہم تجھ سے اس ہوا كے شراور اس ميں موجود شراور جس كا اسے تكم ديا گيا ہے اس كے شرسے تيرى بناہ ما تگتے ہيں۔ تشریعے: حضرت ابن عباس مثانی كي روايت ابواب البر والصلة ميں باب اللعنة ميں گزر بكى ہے كہ ہوا برلعنت مت بھيجو كيونكہ وہ مامور (تحكم دى ہوئى)۔

لاتسبوالریح: ہواتو مامورمن اللہ بہ قابل لعنت نہیں ہے کیونکہ مامورتو معذور ہوا کرتا ہے چنانچہ ابن بھاس تا تین کی روایت میں ہے: لاتلعنوا الریح فانها مامورة وانه من لعن شیئالیس باهل لها رجعت اللعنة الیه، بیر مدیث گرر چکی ہے۔ اور کبھی دل کی بھڑاس نکالنی ضروری ہوتی ہے۔ تو مذکورہ دعا کرواس سے دل ہلکا ہوجائے گا اور کبھی اچھی بری ہوا چلنے سے اچھے بڑے احوال مراد لیے جاتے ہیں پس بیزمانے کو برا کہنا ہوا اور اس کی بھی ممانعت آئی ہے کیونکہ زبانہ اللہ تعالی ہیں یعنی وہ جس طرح چاہتے ہیں نمانے کو بھیرتے ہیں پس زمانے کو برا کہنا اللہ تعالی کو برا کہنا ہے اس طرح ہوا کو برا کہنا بھی اللہ تعالی کی برا تک مفضی ہوتا ہے پس جب فتوں کی بری ہوا چاتواس کی برائی مت کرو بلکہ اصلاح کی فکر کرو۔

وفى الباب عن عائشة رضي اخرجه الترمذي وابي هريرة رضي اخرجه الشافعي وابو دائود ابن ماجه وجابر رضي الله عنهم وجابر رضي الله عنهم وانس وابن عباس رضى الله عنهم فلينظر من اخرجها هذا حديث حسن صحيح اخرجه النسائي في اليوم واللية.

#### باب

# باب: نسى جزيرة ميں مقيد دجال اور جساسه كي روايت

(٢١٧٩) أَنَّ نَبِى اللهِ ﷺ صَعِدَالُهِ نَبَرَ فَضَحِكَ فَقَالَ إِنَّ تَمَيْمَ الدَّارِيِّ حَدَّثَىٰ بِحَدِيْثٍ فَفَرِحُتُ فَأَحُبَبُتُ أَنُ أُحَدِّثَكُمُ أَنَّ نَاسًا مِّنَ أَهُلِ فِلسُطِيْنَ رَكِبُوْا سَفِيئنَةً فِي الْبَحْرِ فَجَالَتْ بِهِمْ حَتَّى قَلَفَتُهُمْ فِي جَزِيْرَةٍ مِنْ جَزَائِرِ الْبَحْرِ فَإِذَا هُمْ بِدَابَّةٍ لَبَّاسَةٍ نَاشِرَةٌ شَعْرُهَا فَقَالُوْا مَا أَنْتِ قَالَتُ انَا لَجَسَّاسَةُ قَالُوْا فَأَخْبِرُ ترکنچهنه: حضرت فاطمہ بنت قیس مٹائو بیان کرتی ہیں ایک مرتبہ نبی اکرم مِلِّلْظِیَّا مسکراتے ہوئے منبر پر چڑھے آپ مِلِلْظِیَّا نے ارشادفر مایا تمیم داری نے مجھے ایک واقعہ سنایا ہے جو مجھے اچھا لگا میں یہ چاہتا ہوں وہ تمہیں بھی سنادوں فلسطین سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگ سمندر میں ایک کشتی پر سوار ہوئے اور کشتی موجوں میں گھر گئی اور اس نے انہیں سمندر میں موجود ایک جزیرے تک پہنچا دیا وہاں ایک عورت تھی جس کے بال استے لیے تھے کہ وہ بال ہی لباس کا کام دے رہے تھے لوگوں نے دریافت کیا تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا میں جماری کھی بتاؤ وہ بولی میں پھر نہیں بولوں گی اور نہ ہی تم سے کچھ پوچھوں گی تم اس بستی کے جواب دیا جس جیاری وہ بولی میں پھر نہیں بولوں گی اور نہ ہی تم سے پچھ پوچھوں گی تم اس بستی کے دوسرے کنارے کے پاس چلے جاؤ وہاں وہ شخص موجود ہوگا جو تہمیں بتائے گا بھی اور تم سے دریافت بھی کرے گا۔

رادی کہتے ہیں ہم اس بستی کے انتہائی کنارے تک گئے تو وہاں زنجیروں میں بندھا ہوا ایک شخص موجود تھا وہ بولا ہم کوگ بھے بتاؤ کہ زغر کے چشنے کا کیا حال ہے؟ ہم نے کہا وہ بھرا ہوا ہے اور چھلک رہا ہے وہ بولا مجھے بحیرہ کے بارے میں بتاؤ ہم نے کہ وہ بھی بھرا ہوا ہے اور جوش ماررہا ہے وہ بولا اردن اور فلسطین کے درمیان بیسان کے نخلستان کے بارے میں بتاؤ کیا وہ ابھی بھی پھل دیتا ہے ہم نے جواب دیا جی بال وہ بولا مجھے نبی اگرم مُراکشَقِیم کے بارے میں بتاؤ کیا وہ مبعوث ہوگئے ہیں؟ ہم نے جواب دیا جی بال وہ بولا مجھے بنی اگرم مُراکشَقِیم کے بارے میں بتاؤ کیا وہ مبعوث ہوگئے ہیں؟ ہم نے جواب دیا جی بال وہ بولا مجھے بنی اگرم مُراکشُقِیم کے بارے میں بتاؤ کیا وہ مبعوث ہوگئے ہیں؟ ہم نے جواب دیا بڑی (تیزی کے ساتھ جارہ ہیں) راوی کہتے ہیں بولاتم لوگ مجھے بتاؤ کہتم لوگوں کا ان کی طرف رتجان کیسا ہے؟ ہم نے جواب دیا بڑی (تیزی کے ساتھ جارہ ہیں) راوی کہتے ہیں وہ تیزی سے اچھلا یہاں تک کہ قریب تھا کہ وہ زنجیروں سے آزاد ہوجاتا) ہم نے کہا تم کون ہووہ بولا میں دجال ہوں۔

( نبی ا کرم مَطْنَطَيَّةَ شِنْ ما یا ) دجال طیبہ کے علاوہ ہرا یک شہر میں داخل ہوجائے گا۔

(راوی کہتے ہیں) طیبہ سے مراد مدینہ منورہ ہے۔

تشریح: اعتسراض: اس روایت میں جساسہ کو دابۃ سے تعبیر کیا ہے جبکہ ابو داؤ دمیں امراۃ کالفظ واقع ہے؟

**جواب ①:** ملاعلی قاری طینیا اور دیگر شراح نے دونوں روایتوں کے درمیان متعدد طرق سے جمع فرمایا ہے۔

جواب ©: بيجساسه شيطانه هي جو بهي بصورت دابة ظاهر موتى اور بهي بصورت امراة اور شيطان كوشكل پرقدرت ہے۔

جواب ۞: اصل جماسة ورت ہے اور دابۃ سے باعتبار لغت تعبیر کردیا ہے کہا قال تعالی و ما من دابة فی الارض الا علی الله دزقها.

**جواب ﴿:** اصل جماسة عورت بى ہے مگر كثرت شعر كى وجه بناء پر دابة سے تعبير كرديا ہے قاله الكنكو بى الشيئة۔ **لعنات:** جالت السفينة به واجالت: اداره وحوله عن قصده وفي مسلم: فلعب بهم الموج شهرا: وه ايك ماه تك T•4

موجول كرم بررب لباس كثير اللباس وكنى بكثرة لباسهاعن كثرة شعرها ناشرة شعرها كالبيان لها قبله ناشرة تأبية للا المناسوة وشعرها بالنصب على المفعولية الدياعة شعرها منتشرة.

#### باب

### باب:خودكورسوانهكرو

(٢١٨٠) لَا يَنْبَنِي لِلْمُؤْمِنِ آنَ يُّنِلُّ نَفُسَهُ قَالُوْا وَ كَيْفَ يُنِلُّ نَفُسَهُ قَالَ يَتَعَرَّضُ مِنَ الْبَلَاءِلِمَا لَا يُطِيْقُ.

ترکیجیننم: حضرت حذیفہ مٹاٹند بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَطِّنْظِیَّا نے بیفر ما یا کسی بھی مومن کے لیے اپنے آپ کو ذلیل کرنا مناسب نہیں ہیش ہیں کے لیے اپنے آپ کو اس آز مائش میں پیش ہیش کے دریافت کمیا کوئی شخص اپنے آپ کو کیسے ذلیل کرے گانبی اکرم مِیَلِنْشِیْکَا آپ کا مام اللہ کا کہ میں میش کردے جس کا سامنا کرنے کی وہ طاقت نہیں رکھتا۔

تشریع: من البلاء: مالا یطیق کابیان مقدم ہے اصل جمله اس طرح تھا: یتعوض لها لا یطیق من البلاء اور فقہاء نے اس حدیث سے ضابطہ بنایا ہے کہ خودکورسوا کرنا جائز نہیں یعنی ایسا کام کرنا (اگر چہوہ جائز ہو) جس کے نتیجہ میں رسوائی ہو: مناسب نہیں۔

### باب

# باب: ظالم کی بھی مدد کرواورمظلوم کی بھی

(٢١٨١) انْصُرْ اَخَاكَ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُوْمًا قُلْنَا يَارَسُولَ اللهِ ﷺ نَصَرُ تُهُ مَظْلُوْمًا فَكَيْفَ اَنْصُرُ لَاظَالِمًا قَالَ تَكُفُّهُ عَنِ الظُّلُمِ فَنَاكَ نَصُرُكَ إِيَّالُا.

تَوَخِيجَةُ بَهُ: حضرت انس بن ما لک ن النه مُن النّهُ بن اکرم مُنْظِفَیُمُ کایدفر مان نقل کرتے ہیں اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہوعرض کی گئی یارسول الله مُنْظِفِفَهُ اگروہ مظلوم ہوتو میں اس کی مدد کروں نبی اکرم مُنْظِفِفَهُ نے فر ما یا تم اس کوظلم سے روکویہ تمہار ااس کی مدد کرنا ہوگا۔

#### باب

# باب: بادشاہ کی نزد کی باعث فتنہ ہے

(٢١٨٢) مَنُ سَكَنَ الْبَادِيَةَ جَفَا وَمَنِ اتَّبَعَ الصَّيْلَ غَفَلَ وَمَنَ أَنَّى آبُوَ ابَ السُّلُطَانِ افْتَتَن.

تَوُجَجُهُنَّهُ: حضرت ابن عباس نَقَاقُنُ نِي اكرم مَلِّ فَقِيمَ كَا يه فرمان نقل كرتے ہيں جس شخص نے جنگل ميں سکوت اختيار کی وہ سخت مزاج اور بداخلاق ہوگيا اور جس شخص نے شکار کا پیچھا کيا وہ غافل ہوگيا جو شخص حکمران کے دروازے پرآيا وہ آزمائش ميں مبتلا کرديا گيا۔ توسف: علامه سيوطى والشيئة في ايك رساله لكها به جس كانام ما دوالا الاساطين في عدم المجتى الى السلاطين جس من انهول في وه احاديث و الماديث و الماديث

### باب

# باب: خوش حالی بھی بھی فتنوں کا سبب بنتی ہے

(٢١٨٣) إِنَّكُمْ مَنْصُوْرُوْنَ وَمُصِيْبُوْنَ وَمَفْتُوْحُ لَكُمْ فَنَنَ آذَرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَتَّقِ اللهَ وَلْيَامُرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَيَنْهُ وَإِلْمَعْرُوْفِ وَلَيَنْهُ وَإِلْمَعْرُوفِ وَلَيَنْهُ وَلَيَامُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَيَنْهَ عَنِي اللّهَ وَلَيَامُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَيَنْهُ عَنِ النّادِ.

ترکیجی نئی: عبدالرحمٰن بن عبداللہ اپنے والد (حضرت عبداللہ بن مسعود منالٹی ) کا یہ بیان نقل کرتے ہیں میں نے نبی اکرم مِرَّالْفَظِیَّمَ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے تم لوگوں کی مدد کی جائے گئی تم لوگوں کو مال ودولت ملے گاتم لوگوں کے لیے کشادگی ہوگی تو تم میں سے جو شخض ایسی صورت حال کو پائے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتار ہے نیکی کا حکم دے برائی سے منع کرے اور جو شخص جان بو جھ کرمیری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرے گاوہ جہنم میں اپنی مخصوص جگہ پر چہنچنے کے لیے تیار رہے۔

تشرِنے: جب کسی قوم میں خوش حالی آتی ہے تو اللہ کا ڈراٹھ جاتا ہے لوگوں کے احوال دگر گوں ہوجاتے ہیں اور لوگ اپنی بدعملی کی تشرِنے: جب کسی قوم میں خوش حالی آتی ہے تو اللہ کا ڈراٹھ جاتا ہے لوگوں کے احوال دگر گوں ہوجاتے ہیں اور لوگ اپنی برعملی کی خوش خبری دی تو ساتھ تائید میں حدیث ہیں اس دوسری حدیث ہی خرابیوں کی طرف بھی متوجہ کیا (بیحدیث منداحمہ میں تین بارآئی ہے ۱،۳۸۹ ما،۳۸۹) اور مصری نسخہ میں اس دوسری حدیث پر باب بلاتر جمہ ہے۔

#### باب

### باب: وہ فتنہ جو سمندر کی طرح موجیس مارتا ہے

تَرُجْجُكُنُهُ: حَفرت حذيفه مُثَاثِنَهُ بيان كرتے ہيں حضرت عمر مُثَاثِنَهُ نے دريافت كيا نبي اكرم مَلِّنْظَيَّةً نے فتنے كے باے ميں جوار ثنا وفر ما يا تھا

وہ کس شخص کو یاد ہے توحضرت حذیفہ نڑاٹنو نے جواب دیا مجھے یاد ہے پھرحضرت حذیفہ نڑاٹنو نے پیربات بیان کی آ دی کی بیوی اس کا مال اس کی اولا داور اس کا پڑوی آ زمائش ہوتے ہیں اور نماز روزہ صدقہ کرنا نیکی کا تھم دینا برائی سے رو کنا اس کا کفارہ ہے حضرت عمر والله نے فرمایا میں نے تم ہے اس بارے میں دریافت نہیں کیا میں نے تم سے اس فتنے کے بارے میں دریافت کیا ہے جوسمندر کی موجوں کی طرح ہوگا تو حضرت حذیفہ ڈٹاٹنز نے عرض کی اے امیر المؤمنین آپ کے اور اس کے درمیان ایک بند درواز ہے۔

حضرت عمر مثاثثة نے دریافت کیا کیا اسے کھولا جائے گا یا توڑ دیا جائے گا توحضرت حذیفہ مُثاثثة نے بتایا اسے توڑ دیا جائے گا تو حضرت عمر منافیز نے فر مایا پھر تو وہ اس لائق ہے کہ قیامت تک بند نہ ہو۔

ِ ابو وائل نامی راوی نے یہ بات بیان کی ہے میں نے مسروق سے کہا حضرت حذیفہ ڈٹاٹٹو سے دریافت سیجئے ؟اس درواز ہے کے بارے میں انہوں نے دریا فت کیا تو حضرت حذیفہ مناٹینڈ نے بیان کیا وہ حضرت عمر مزاتین تھے۔

تشريج: ابواب الفتن ك شروع مين جحة الله ك حواله سے بيمضمون آيا ہے كه فتنے چند سم كے بين ايك آدى كے اندر كا فتنہ اور وہ بیہ ہے کہ آ دمی کے احوال بگر جائیں اس کا دل سخت ہوجائے اور اس کوعبادت میں حلاوت اور منا جات میں لذت محسوس نہ ہو دوسرافیملی میں فتنہ ہے اور وہ نظام خانہ داری کا بگاڑ ہے ای طرح اولا دمیں فتنہ مال میں فتنہ اور پڑوی میں فتنہ رونما ہوتا ہے جس کی تلافی عبادات سے ہوتی رہتی ہے اور ایک فتنہ وہ ہے جوسمندر کی طرح موجیں مارتا ہے بیدنظام مملکت کا بگاڑ ہے بیفتنہ حضرت عمر مزائن کے بعد شروع ہوگا حضرت کے زمانے تک نظام حکومت سیح جلتار ہا اور فتنہ کا درواز ہ کھولانہیں جائے گا بلکہ توڑا جائے گا اور درواز ہ کھولا جائے وہ بند کیا جاسکتا ہے گر جو کواڑ توڑ دیئے جائیں ان کے بند کرنے کا سوال ہی نہیں پس نظام مملکت کے بگاڑ کا فتنہ جب شروع ہوگا تو

فتنة الرجل في اهله وماله وولد لا وجار لا: يهال فتنه عمراد وه كوتاميان بين جوان مذكوره افراد كحقوق اداكرني میں ہوجاتی ہیں بشرطیکہ کہائر کے قبیل سے نہ ہوں بلکہ صغائر ہوں کیونکہ طاعت کامکفر سیئات ہونا بکٹرت آیات وروایات سے ثابت ہے اور بالا جماع سیمّات سے مرادصغائر ہیں کیونکہ کہائر بغیرتو بہ یا ابراء معاف نہیں ہوتے ہیں شراح نے ان مذکورہ افراد کے بارے میں کوتا ہیاں بیان فرمائی ہیں جوطاعات کے ذریعہ معانب ہوجاتی ہیں۔

فتنة الرجل في اهله: كهطبعا چند بيويول ميس سيمسى ايك كي طرف رجان زائد موجائ يا نوبت وغيره ميس كوتا بى موجائ ای طرح بعض بیوبوں کی اولا د کی طرف رحجان زائد ہوبعض کی طرف کم ہواس طرح فتنۃ الرجل فی ولدہ مثلاً بعض اولا د کوبعض پر محبت یا غیرواجب انفاق کے اعتبار سے ترجیج ویدے وغیرہ فتنۃ الرجل فی جارہ مثلاً پڑوس کی نعمتوں کو دیکھ کرحسد پیدا ہوجائے یا اس کے حقوق غیرواجبہ میں کوتا ہی یا حقوق واجب کی ادائیگی میں پال مٹول وغیرہ وغیرہ بیالیں کوتا ہیاں ہیں کہ نماز روزہ صدقہ وغیرہ کے ذریعہان کی تلافی ہوجاتی ہے۔

انبينكوبينها بأب مغلقا : يعن آپ كادراس فتنك درميان دروازه يــ

اعست راض: پہلے باب میں مغلق کی تفسیر عمر سے کی گئی ہے اور مذکورہ عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ عمر اور فتنہ کے درمیان دروازہ مغلق ہے جوعمر کے علاوہ شی ہے نہ کہ عمر الفاروق؟

جواب ©: اس سے مرادیہ ہے کہ آپ کے زمانہ اور فتنہ کے زمانہ کے درمیان باب مغلق ہے اور وہ آپ کا وجود ہے؟ **جواب ©: كرماني والله المن المنال سے مراد بين نفسك وبين الفتنة بدنك اذاالروخ غير البدن-"تيركس** اور فتنے کے درمیان تیرابدن ہے جبکہ روح بدن سے الگ ہے۔"

قال عمر رياني، ايفتح امريكسر: قال بل يكسر عمر وللني كيسوال كا حاصل بدكه وه دروازه كولا جائے كا يعي طبعي موت اس دروازہ پرواقع ہوگی یاوہ دروازہ توڑا جائے گا لینی قمل کیا جائے گا تو حذیفہ مٹاٹٹنونے جوابا عرض کیا توڑا جائے گا اور پھر بندنہ ہوگا علامہ ا بن بطال رایشید فرماتے ہیں کہ جب دروازہ توڑا جائے تو پھر با قاعدہ بندنہیں ہوا کرتا جب تک اس کوٹھیک نہ کرالیا جائے بیاشارہ ہے حفرت عمر منافقہ کے تل کی طرف۔

حضرت حذیفہ زلائن نے تعبیر میں کنایات پر اکتفاء فرمایا ہے تا کہ راز راز رہے اور اس قدر تعبیر کرنے کی ان کو اجازت ہوگی حضرت حذیفہ نڑٹئو کا بیفر مان بالکل صادق ہے کہ عمر فاروق نڑٹٹو کے بعد فتنوں کا دور شروع ہوااور آج تک امت اس میں مبتلا ہے اور قیامت تک ابتلاءرے گا۔ هذا حدیث سیح اخرجه الشیخان۔

صحابه فَيَالَنُهُ فِي سَكُوت كِيول فرمايا؟ مسكتوا: صحابه فِيَأَنَيْهُ كاسكوت اس وجه سے تھا كه وہ متر دد ہوئے ايسے موقع پر سوال بہتر ہے یاسکوت کہیں ایسانہ ہو کہ سوال کرنے کی وجہ سے کوئی نا گوار بات جوابا فرمادی جائے کہا قبال تعالی: ﴿ لا تَسْتَكُوا عَنْ اَشْيَاءً إِنْ تُبْدُ لَكُمْ تُسُؤُكُمْ الله (المائده:١٠١)

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ صحابہ ٹنکائٹا کا سکوت اس وجہ سے تھا کہ آپ خود ہی خیر ونثر کومتعین فرمادیں تو بہتر ہے نہ معلوم آپ مَلِّنْ الله کسی کے بارے میں تعیین شرنہ فرمادیں اور پھروہ متعین ہوجائے جس سے دینا وآخرت اس کی برباد ہوجائے چونکہ بعض مرتبه ایسا ہوا کہ آپ مَرِّلْفَیْکَمِ نے کچھ فرماد یا تو الله تعالیٰ نے ایسا ہی کردیا۔

كما في الرواية قال لرجل ياكل بشماله كل يمينك فقال لا استطيع فقال لا استطعت فلم يرفعهاالىفيه.

" جیسا کہ ایک روایت میں ہے آپ مَالِنْ ایک آدمی سے جو بائیں ہاتھ سے کھار ہاتھا کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤاس نے کہا میں اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ آپ سَلِّنْ ﷺ نے فرمایا تو اس کی طاقت رکھے گا بھی نہیں اس کے بعدوہ اپنے منہ تک ہاتھ نہیں لے جاسکا۔

مگر جب صحابہ ٹن کُنٹے نے میمسوس کیا کہ آ ب سوال پر اصرار فر مارہے ہیں تو ایک شخص نے بلی کہہ کرعرض کر ہی دیا اور آپ مِلِفَظِيَّةً نے اہل خیر واہل شرکی تعیین فرمادی

تبنیه: عقل طور پرافراد کی چارتسمیں ثکلی ہیں: () من پر جی خیر داویو من شر د () من لا پر جی خیر د ولا یو من شر د ۞من يرجى خير ه ولا يومن شره ۞من لا يرجى خير ه ويومن شره ـ

اوّل دونوں قسموں کا تعلق ترغیب وتر ہیب سے ہے اس لیے ان دونوں کو بیان فر مایا اور آخر الذکر دونوں قسموں سے ترغیب وتر ہیب متعلق نہیں اس وجہ سے ان کو ذکر نہیں فرمایا کیونکہ آپ کا مقصد کلام ترغیب وتر ہیب ہے۔ هذا حدیث صحیح اخرجه احمد

والبيهقى وابن حبأن

سبلط شرار ھاعلی خیار ھا: یعنی برے لوگ اچھے لوگوں پر غالب آجائیں گے اور دنیا میں خرابیاں اور برائیاں زیادہ ہوں گی آپ مَلِّ اَسْتُ اَلَّمْ اَلَّهُ اَلَّهُ اِللَّهُ اَللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اَللَّهُ اِللَّهُ اَللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اَللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اَللَّهُ اللَّهُ اللَّ

حضرت گنگوہی رکٹیٹیا نے اس موقع پر ارشاد فر مایا: تسلیط الشرار علی الخیار فی الفور لازم نہیں نیز فتنه کاعموم بھی ضروری نہیں لہٰذا حضرات صحابہ کرام مختائی اس سے مشتنی ہیں کیونکہ حضرت عثان مخالتی کوفل کرنے والے حضرات صحابہ مختائی نہیں ہے بلکہ فتنہ پر ورمنافقین کی چال تھی۔

#### باب

# باب: امراء کی ہاں میں ہاں ملانا حوض کوٹر سے محرومی کا سبب ہے

ترکیجہ نئہ: حضرت کعب بن عجرہ ڈٹاٹنو بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ نبی اکرم مُٹِلِفُٹِکِیَۃ ہمارے پاس تشریف لائے ہم اس وقت نو آدی تھے جن میں سے پانچ عرب تھے اور چارع بھے اور چارع بسے نبی اکرم مُٹِلِفٹِکِیَۃ نے فرما یاغور سے سنوکیا تم نے یہ بات کی ہے میرے بعد امراء ہوں گے جو شخص ان کے چوٹ میں ان کی مدد سے بات کی ہے میرے بعد امراء ہوں گے جو شخص ان کے پاس جائے ان کے جھوٹ کی تقدیق کرے ان کے جھوٹ میں ان کی مدد کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا حوض پر مجھ تک نہیں پہنچ سکے گا جو شخص ان کے پاس نہیں جائے گا ان کے ظام میں ان کی مدد نہیں کرے گا ان کی تقدیق نہیں کرے گا وہ مجھ سے متعلق ہوں اور وہ حوض پر مجھ تک نہیں ہوگا میں ان کی مدد نہیں کرے گا ان کی تقدیق نہیں کرے گا وہ مجھ سے متعلق ہوں اور وہ حوض پر مجھ تا ہوں اور وہ حوض پر میں اس سے متعلق ہوں اور وہ حوض پر میں آئے گا۔

سندكی بحث: امام ترمذی ولیطینی نیاس حدیث كی تین سندین بیان كی بین اور تینوں ہارون بن اسحاق ہمدانی كی بین: (۱) ہارون ہمدانی محمد بن عبدالوہاب قناد سے وہ مسعر سے الی آخرہ روایت كرتے ہیں۔(۲) ہارون محمد قناد سے اور وہ سفیان سے اور وہ ابراہیم تحقی ابو حسین سے بہلی سند كی طرح روایت كرتے ہیں۔(۳) ہارون محمد قناد سے وہ سفیان سے وہ زبید سے اور وہ ابراہیم سے (بیابراہیم تحقی نہیں ہیں كوئی اور راوی ہے جو مجمول ہے اور وہ حضرت كعب سے روایت كرتا ہے)۔

#### باب

# باب: دین کوتھامنا چنگاری تھامنے کی طرح ہوگا

(٢١٨٢) يَأْقِ عَلَى النَّاسِ زَمَانُ الصَّابِرُ فِيُهِمُ عَلَى دِيُنِهِ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَهُرِ.

تَرْجَجْهُ بَهِ: حَفرت انس بن ما لک نُطْنِیْوَ بیان کرتے ہیں نبی اکرم مِئِلْنَظِیَّۃ نے فرمایا لوگوں پرایک ایساز مانہ آئے گا جب دین پر قائم رہنے والاشخص اس طرح ہوگا جس طرح اس نے اپنی مٹھی میں انگارہ رکھا ہوا ہے۔

تسنونیج: جب فتنوں کا دروآ تا ہے فت و فجور عام ہوتا ہے اور لوگوں کا ایمان کمزور پڑجا تا ہے تو دین پر جمنا دو بھر ہوجا تا ہے اس وقت دین کومضوط پکڑنا اتنا ہی مشکل ہوجا تا ہے جتنا چنگاری ہاتھ میں پکڑنا گر آس وقت ثواب بھی بڑھ جا تا ہے حضرت ابو ثعلبہ کی صدیث میں ہے: للعامل فیمون اجر خمسین رجلا یعملون مثل عمله. ان ایام میں دین پرعمل کرنے والے کے لیے پہلی آ دمیوں کا اجر ہوگا جو آج اس کے عمل کے مانندعمل کرتے ہیں صحابہ میں گئی نے پوچھا :ان میں سے پچاس آ دمیوں کا اجر؟ آپ میران میں ایم بھی ہے۔ اس کے عمل کے مانندعمل کرتے ہیں صحابہ میں گئی نے پوچھا :ان میں سے پچاس آ دمیوں کا اجر؟ آپ میران کی اور دواہ ابن ماجر میں ایم میں سے پچاس آ دمیوں کا اجر۔ (بدروایت ترین میں آئے گی اور رواہ ابن ماجر میں کہی ایک حدیث شلا ٹی معلون میں اور ترین میں کہی ایک حدیث شلا ٹی میں اور ترین میں اور ترین میں کہی ایک حدیث شلا ٹی سے بیا امام ترین کا بھی میں اور ترین میں کہی ایک حدیث شلا ٹی میں اس میں میں کردیں کی میں سے بیاں میں میں کردیں کی ایک حدیث شلا ٹی میں اس میں میں کردیں کی ایک حدیث شلا ٹی میں اس میں کردیں کی ایک حدیث شلا ٹی میں اس میں میں میں میں کردیں کردیں کی ایک حدیث شلا ٹی میں اس میں میں کردیں کی ایک میں ترین کردیں کی میں نے کو میں میں کردیں کی میں کردیں کی کردیں کی گئی کردیں کی ایک میں کردیں کردیں کو ایک کردیں کردیں کردیں کی گئی کردیں کردیں کردیں کردیں کردیں کردیں کردیں کردیں کی کردیں کردی کردیں کردی کردیں کرد

ملحوظہ: بیرحدیث ثلاثی ہے یعنی امام ترمذی والتھا اور نبی سِرَالْفِیکَا کی درمیان صرف تین واسطے ہیں اور ترمذی میں یہی ایک حدیث ثلاثی ہے اور ضعیف ہے اس کا ایک راوی عمر بن شاکر ضعیف ہے مگر امام ترمذی والتھا کے نزدیک بیرراوی تھیک ہے کیونکہ اس سے متعدد اہل علم نے روایت کی ہے اور ایس کے معنی نے اور امام بخاری والتھا نے اس کو مقارب الحدیث کہا ہے علاوہ ازیں اس حدیث کے شواہر ہیں بیمضمون حضرت ابو تعلبہ خشنی سے اور حضرت ابو ہریرہ فٹائٹو سے۔ (منداحہ ۲۹۰،۳)

اور حضرت ابن مسعود واللي سے مروى ہے۔ (صححه ۲۸۳)

نوس این دوسری حدیث سے پہلے مصری نسخه میں باب بلاتر جمہ ہے۔

#### باب

### باب: بهتراور بدتر لوگ

(٢١٨٩) اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقَفَ عَلَى اَنَاسٍ جُلُوسٍ فَقَالَ اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِغَيْرِكُمْ مِنْ شَرِّكُمْ قَالَ فَسَكَتُوا فَقَالَ ذٰلِكَ ثَلَاكَ مَرَّاتٍ فَقَالَ رَجُلُ بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ اَخْبِرُنَا بِغَيْرِنَا مِنْ شَرِّ نَا قَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ يُرْجَى خَيْرُهُ وَيُؤْمَنُ شَرُّهُ وَشَرُّكُمْ مَنْ لَا يُوْجَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ.

تَوْجَهُنَهُ: حضرت ابوہریرہ نوائنی بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَلِّنْظِیَّا بیٹے ہوئے کچھلوگوں کے پاس تھبرے آپ مِلِنْظِیَّا نے فرمایا کیا میں تم لوگوں کو تمہارے اچھے اور تمہارے برے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں راوی بیان کرتے ہیں لوگ خاموش رہے آپ مِلِنْظِیَّا بَعْنِ مرتبہ یہ ارشاد فرمایا توایک صاحب نے عرض کی یارسول اللہ آپ مِلِنْظِیَّا جمیں بتائیں اجھے لوگ کون سے ہیں اور ہم میں سے نین مرتبہ یہ ارشاد فرمایا توایک صاحب نے عرض کی یارسول اللہ آپ مِلِنْظِیَّا جمیں بتائیں اجھے لوگ کون سے ہیں اور ہم میں سے

برے لوگ کون سے ہیں آپ مِلَا النظامَ اللہ میں سے بہتر وہ لوگ ہیں جن سے بھلائی کی امید کی جائے اور ان کے شرسے محفوظ رہا جائے اور برے لوگ وہ ہیں جن سے بھلائی کی امید نہ کی جائے اور ان کے شرسے محفوظ نہ رہا جائے۔

تشرِنيح: تبنيه: عقل طور پر افراد کی چارفتمیں نگلتی ہیں: ﴿ من يرجی خير لا ويومن شر لا ﴿ من لا يرجی خير لا ولا يومن شر لا يرجی خير لا ويومن شر كلا ويومن شركل كلا ويومن شركل

۔ اول دونوں قسموں کا تعلق ترغیب وتر ہیب سے ہے اس لیے ان دونوں کو بیان فر مایا اور آخر الذکر دونوں قسموں سے ترغیب وتر ہیب متعلق نہیں اس وجہ سے ان کو ذکر نہیں فر مایا کیونکہ آپ کا مقصد کلام ترغیب وتر ہیب ہے۔(بذا حدیث سیح اخر جہاحمہ والنیہ قی وابن حبان )۔

#### باب

# باب: جب امت میں اتراہ ف آجائے توبرے لوگ مسلط ہوجائیں گے

(٢١٨٧) إِذَا مَشَتُ أُمَّتِي بِالْمَطَيْطِيَاءِ وَخَدَمَهَا ٱبْنَاءُ الْمُلُوكِ ٱبْنَاءُ فَارِسَ وَالرُّوْمِ سُلِّطَ شِرَارُهَا عَلَى خِيَارِهَا.

ترکیجہ نئی: حضرت ابن عمر والٹی بیان کرتے ہیں نبی اکرم مِلِّنْ کُھُنَا نے فر مایا ہے جب میری امت کے لوگ اکر کر جلنا شروع کریں گے اور با دشا ہوں کی اولا دان کی خدمت کرے گی اور فارس اور روم کے لوگ ان کی خدمت کریں گے تو ان کے بدترین لوگ ان کے بہترین لوگوں پر مسلط کردیئے جا کیں گے۔

تشریع: سلط شرار ها علی خیار ها: یعنی برے لوگ ایجھالوگوں پر غالب آجا ئیں گے اور دنیا میں خرابیاں اور برائیاں زیادہ ہوں گی آپ مُؤَفِّفَتِیَمَ کا بیار شاد مجزات میں سے ہائل اسلام نے جب ملک فارس وروم کوفتح کرلیا اور ان کے اموال مسلمانوں کے حق میں مال غنیمت ہوگئے اور ان کی اولا دیں قید کرلی گئیں جو اس وقت خدام ہو گئے تو فتنہ بیا ہوا کہ حضرت عثمان غنی مُؤُٹُو کے قل کی نوبت آئی پھر مزید سلسلہ دراز ہوا ہنوا میہ ہاشم پر مسلط ہوئے اور دنیا میں کس قدر اہل اسلام کے مابین جنگیں ہوئیں تاریخ کے اور اق

حضرت گنگوہی والٹیلئے نے اس موقع پر ارشاد فر ما یا تسلیط الشرار علی الخیار فی الفور لازم نہیں نیز فتنه کاعموم بھی ضروری نہیں لہٰذا حضرات صحابہ کرام مُن اَلْنَیْمُ اس سے مستثنی ہیں کیونکہ حضرت عثان مُنافِّنِهُ کوقل کرنے والے حضرات صحابہ مُنافِّنِهُ نہیں ہے بلکہ فتنہ پر ورمنافقین کی جال تھی۔

مندکی بحث نیے مدیث امام ترفدی والیون کے نزد کی ضعیف ہے کیونکہ اس کوموی بن عبیدۃ ربذی ابوعبدالعزیز مدنی عبداللہ بن دینار والیون سے روایت کرتا ہے اور بیراوی ضعیف ہے خاص طور پر عبداللہ بن دینار والیون کی روایتوں میں مگر بیجی بن سعید انصاری اس کے متابع ہیں وہ بھی بیصدیث عبداللہ بن دینار والیون سے روایت کرتے ہیں وقدرواہ سے امام ترفدی والیون نے یہی سند پیش کی ہے بھرامام ترفدی والیون نومان کی سند سے معروف ہے (مگرامام ترفدی والیون کی والیون کی سند سے معروف ہے (مگرامام ترفدی والیون کی سند سے معروف ہے (مگرامام ترفدی والیون کی والیون کی والیون کی والیون کی والی دوسری سند کے بے اصل ہونے کی کوئی دلیل بیان نہیں کی جبکہ انصاری سے روایت کرنے والے ابومعاویہ پھران سے روایت

کرنے والے امام ترمذی کے استاذمحمہ بن اساعیل بن واسطی دونوں ثقہ ہیں ) دوسری دلیل امام ترمذی واٹیٹیڈنے یہ پیش کی ہے کہ یہ حدیث امام ما لک رایشید بھی انصاری سے روایت کرتے ہیں مگر وہ حدیث کومرسل کرتے ہیں وہ عبداللہ بن دینار رایشید اور حضرت ابن عمر نتائن کا تذکرہ نہیں کرتے ( مگرامام مالک راہی ایسا بکثرت کرتے تھے وہ موصول روایات کومرسل کرتے تھے پس بیجی ابومعاویہ کی سند کے غلط ہونے کی دلیل نہیں بن سکتی اس لیے میری ناقص روائے بیہ ہے کہ بیرحدیث انصاری کی سندہے ہے )۔

# باب:عورتوں کی سربراہی کامیابی کی راہ نہیں

(٢١٨٨) عَصَمَيْ اللهُ بِشَيْحِ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لَمَّا هَلَكَ كِسْرَى قَالَ مَنِ اسْتَخْلَفُوْ اقَالُو ا ابْنَتَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَنْ يُتُفَلِّحَ قَوْمٌ وَأَلُّوا آمُرَهُمُ امْرَاةً قَالَ فَلَمَّا قَدِمَتْ عَآئِشَةً يَعْنِي الْبَصْرَةَ ذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَعَصَمَنِي اللَّهُ بِه.

تَرْجَجْكُنْهِ: حضرت ابوبكره و النيء بيان كرت بين ميں نے نبي اكرم مَطَلِّنَكُم كَا رَباني ايك بات من اس كي وجه سے الله تعالى نے مجھے بياليا (نی اکرم مُطَّفَظَةً کے زمانہ اقدس میں ) جب کسری مِرگیا تو نبی اکرم مُطَّفِظَةً نے دریافت کیا لوگوں نے اپنا امیر کئے بنایا ہے تولوگوں نے بتایا کسری کی بیٹی کوتو آپ مِیَلِّشْتِیَا ﷺ نے فرمایا وہ قوم بھی فلاح نہیں پاسکتی جن کی حکمران ایک عورت ہو۔

راوی بیان کرتے ہیں جب حضرت عا کشہ وٹاٹنٹیا آئیں یعنی بھرہ آئیں تو مجھے نبی اکرم مِلِّ النَّنِیَّةِ کا بیفر مان مجھے یاد آ گیا تو الله تعالیٰ نے ال وجہ سے مجھے بحالیا۔

تشريع: اور حديث كامطلب يه ب كمورت كى سربرائى كامياني كى راه نہيں رئى يه بات كمورت كوسر براه بنانا جائز ب يانہيں؟اس کی طرف حدیث میں کوئی اشارہ نہیں اور فقہاء میں اختلاف ہے جمہور کے نزدیک عورت نہ امیر المؤمنین بن سکتی ہے نہ قاضیہ اور طبری راہیجایڈ کے نزدیک جائز ہے امام مالک راٹیٹیا سے بھی یہی ایک روایت ہے اور امام اعظم راٹیٹیا کے نزدیک جن معاملات میں عورت گواہ بن سکتی ہامیر بھی بن سکتی ہے۔

ر ہی استیلاء وتغلب کی صورت: تو اس میں بالا جماع عورت کی امارت درست ہے اس کے احکام نافذ اور واجب الا طاعت ہوں گے اور الکیشن پارٹی ووٹ اور اکثریت تغلب ہی کی صورت ہے کیونکہ جمہورت میں سر گنے جاتے ہیں بھیجانہیں دیکھا جاتا۔

### فَلَّ مُسرىٰ كا وا قعه:

شیرویہ نے اپنے باپ کوتل کیا تھا باپ نے زندگی میں بیمحسوں کرلیا تھا کہ اس کا بیٹاقتل کی سازش کررہاہے تو اس نے ایک ڈبیہ میں زہر بھر کراپنے خزانہ میں رکھ دیا اور اس پر لکھا کہ قوت جماع کے لیے جو شخص اس کو کھائے گا اس کو اس قدر قوت جماع حاصل ہوگی باپ کوتل کرنے کے بعد جب شیرویہ کووہ تمام خزائن اور بادشاہت حاصل ہوگئ تو اس نے اس ڈبیہ کو دیکھا اور اس وک مقوی جماع سمجھ کر پی گیااورمر گیاادھر پہلے سے اپنے بھائیوں کو بادشاہت کے لالچ میں ختم کر چکا تھااب خاندان میں کوئی مذکر نہیں رہا صرف اس کی

بیٹی رہ گئی تھی لوگ چاہتے تھے کہ بادشاہت اس گھر سے کسی ادر کو حاصل نہ ہوتو لوگوں نے اس کی بیٹی بوران ہی کو بادشاہ بنادیا جب آپ میٹائیڈیٹی نے نوچھا اس کی جگہ کون بادشاہ بنا ہے لوگوں نے بتایا کہ اس کی بیٹی اس پر آپ میٹائیڈیٹی نے نوچھا اس کی جگہ کون بادشاہ بنا ہے لوگوں نے بتایا کہ اس کی بیٹی اس پر آپ میٹائیڈیٹی نے فرمایالن تفلح قوم ولوامرهم امراۃ تو ابو بکر رہاٹٹی کہتے ہیں مجھے آپ میٹائیڈیٹی کی یہ بات یا در ہی کہ جس قوم کی ذمہ داری عورت کے بپر دہوگ وہ بھی بھی کامیاب نہیں ہوسکتی ہے تو جب حضرت عائشہ رہائٹیڈ بھر ہ بنچیں اور میدان ہیں۔ گئیں تو میں نے ان کا ساتھ دینے سے گریز کیا کیونکہ وہ گویا امیر ہوگئیں تھی اور کامیا بی بقول آپ میٹائٹیڈیٹی کے ہوہی نہیں سکتی تھی چنا نچہ ایسا ہی ہوا جیسا کہ تاریخ اس پر شاہد ہے جنگ جمل کی تفصیل تاریخ اسلام میں ملاحظہ کی جائے بہر حال ابو بکرہ زبائٹی آئو آپ کے اس فرمان کو سننے کی وجہ سے محفوظ رہے۔ (بذا مدیث می افرح ابناری فی مواضع والنسائی)

### باب

### باب: بهترین اور بدترین امراء

(٢١٩٠) اَلاَ اُخْبِرُ كُمْ بِخِيَارِ اُمَرَ ائِكُمْ وَشِرَارِ هِمْ وَخَيَارُهُمُ الَّذِيثِ تُحِبُّوُنَهُمْ وَيُعِبُّونَكُمْ وَتَلْعُونَ لَهُمْ وَ يَلْعُونَ لَكُمْ وَشِرَارُ اُمَرَائِكُمُ الَّذِيثَ تُبْغِضُوْنَهُمْ وَيُبْغِضُوْنَكُمْ وَتَلْعَنُوْنَهُمْ وَيَلْعَنُو كُمْ:

ترکیجینی: حضرت عمر بن خطاب و التی نی اکرم میکانیکی کیا یہ فر مان نقل کرتے ہیں کیا میں تمہیں تمہارے بہترین حکمرانوں اور برے حکمرانوں کے لیے دعا حکمرانوں کے بارے میں بتاؤں؟ ان میں سے بہترین وہ ہیں جن سے تم محبت کرتے ہواور وہ تم سے محبت کریں تم ان کے لیے دعا کرواور وہ تمہیں تا پند کریں تا پند کریں تم لوگ کرواور وہ تمہیں تا پند کریں تم لوگ ان پرلعنت کرواور وہ تم پرلعنت کریں۔

ملحوظہ: بیرحدیث ضعیف ہے اس کا ایک راوی: محمد بن ابی حمید جس کا لقب حماد تقاضعیف ہے مگر بیرحدیث حضرت عوف بن مالک راٹیٹیل کی روایت سے مسلم شریف (حدیث ۱۸۵۵) میں ہے۔

جن امراء کے کام معروف ومنکر دونوں طرح کے ہوں ان کے ساتھ مسلمانوں کا کیارویہ ہونا چاہیے؟

(٢١٩١) إِنَّهُ سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أَمَّتُهُ تَعُرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنَ أَنْكَرَ فَقَلُ بَرِينَ وَمَنْ كَرِهَ فَقَلُ سَلِمَ وَلَكِنَ مَنْ رَضِي وَتَابَعَ فَقِيلَ يَارَسُولَ اللهِ آفَلَا نُقَا تِلْهُمْ قَالَ لَامَاصَلُو.

تَوُجِّ عَنَهُا: حضرت ام سلمہ فٹاٹنو نبی اکرم مَطِّ فَضَائِمَ کا یہ فرمان قال کرتی ہیں عنقریب تم پرایسے حکمران مسلط ہوں گے جن کی پچھ باتیں تمہیں اچھی سلگے گی اور پچھ بری سلے گی تو جو شخص ان کاا نکار کرے وہ بری الذمہ ہو گیا اور جو ناپسند کرے وہ سلامت رہا لیکن جواس سے راضی رہا اس نے پیروی کی (وہ برباد ہوجائے گا) عرض کی گئی یارسول اللہ کیا ہم ان لوگوں کے ساتھ جنگ نہ کریں؟ آپ مَطِّ فَضَائِحَ ہِنَا نَے فرمایا اس وقت تک نہیں جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں۔

تشريح: حضرت شاہ الله صاحب ولينيا؛ فرماتے بين كه اگر كوئي ايسا شخص زبردتي حكومت پرغلبه حاصل كرلے جوشرا نطاخلافت كا جامع نہ ہو(مثلاً الیکشن میں اس کی بیارٹی جیت جائے ) تو اس کی مخالفت میں جلدی نہ کی جائے کیونکہ اس کومعٹزول کرنے میں مسلمانوں کی جانیں تلف ہونگی اور سخت فتنہ بریا ہوگا اور یقین کے ساتھ معلوم نہیں کہ نتیجہ کیا ہوگا ہوسکتا ہے اس سے بھی بدتر کوئی شخص غالب آ جائے پس ایک موہوم مصلحت کے لیے ایسے امر کا ارتکاب نہ کیا جائے جس کی قباحت یقینی ہے۔

ہاں جب خلیفہ ضروریات دین میں سے کسی ضروری امر کے انکار کی وجہ سے کا فر ہوجائے مثلاً نماز کی فرضیت کا انکار کردے یا یا نج نمازوں کی فرضیت کا قائل نہ ہوتو اس سے جنگ کرنا جائز ہے بلکہ واجب ہے اور پیجوازیا وجوب اسلیے ہے کہ ایس صورت میں خلیفہ مقرر کرنے کی جومصلحت ہے یعنی اقامت دین وہ فوت ہوجائے گی بلکہ وہ پوری قوم کو لے ڈو بے گااس لیے اس سے برسر پریکار ہوناراہ خدامیں جہاد کرناہے۔

## باب: جینے میں مزہ کب تک ہے؟

(٢١٩٢) إِذَا كَانَ أُمَرَاءُو كُمْ خِيَارُكُمْ وَاغْنِيَاؤُكُمْ سُمَعَائَكُمْ وَأُمُوْرُ كُمْ شُوْرِي بَيْنَكُمْ فَظَهُرُ الْإَرْضِ خَيُرُّلُكُمْ مِنْ بَطْنِهَا وَإِذَا كَأَنَ أُمَرَائُو كُمْ شِرَارَكُمْ وَاغْنِيَاؤُكُمْ يُغَلَاثَكُمْ وَأُمُوْرُكُمْ إلى نِسَائِكُمْ فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَّكُمُ مِنْ ظَهْرِهَا.

تركبيني حضرت ابو ہريره والتي بيان كرتے ہيں ني اكرم مُطَلِّقَ فَي فرمايا ہے جب تمہارے حكمران التھے لوگ ہول مالدار ہول مہربان ہوں اور تمہارے معاملات آپس میں مشورے کے ذریعے طے ہوتے ہوں تو زمین کا ظاہری حصہ تم لوگوں کے لیے باطنی حصے سے بہتر ہوگا اور جب تمہارے حکمران بدترین لوگ ہوں خوشحال ہوں لیکن بخیل ہوں اور تمہارے معاملات عورتوں کے سپر دہوں تو زمین کا باطنی حصہ تمہارے لیے او پر والے حصے سے زیادہ بہتر ہوگا۔

میر صدیث ضعیف ہے صالح بن بشیر مرکی اب وبشر بھری ضعیف رادی ہے اگر چیدوہ نیک زاہد شخص تھا اور بیر صدیث صرف ترمذی میں ہے دیگر کتب سنة میں نہیں ہے۔

# فتنوں کے زمانہ میں عمل کی اہمیت

(٢١٩٣) إِنَّكُمْ فِي زَمَانٍ مَنْ تَرَكَ مِنْكُمْ عُشَرَ مَا أُمِرَبِهِ هَلَكَ ثُمَّ يَأْتِي زَمَانٌ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ بِعُشْرِ مَا أُمِرَبِهِ نَجَا. تَزُخِيَنَهُ: حضرت ابو ہريرہ مُناتِن ني اكرم مَرَالْفَيَامَ كايفرمان فل كرتے ہيں تم لوگ ايك ايسے زمانے ميں ہوكہ تم ميں ہے جس شخص كوظم دیا گیا ہے اگروہ اس کا دسوال حصہ ہی ترک کردیے تو ہلا کت کا شکار ہوجائے گا پھر ایک ایساز مانہ آئے گا کہ جب لوگ دیتے گئے تھم

کے دسویں حصہ پڑمل کرلیں گے تو بھی نجات یالیں گے

تشريح: موربه كادسوال حصد جونجات كي لي كافي باس كيامراد ب-

بعض حضرات فرماتے ہیں اس سے مراد صرف فرائض کی ادئیگی ہے اس فتنوں کے دور میں اگر کوئی شخص سنن ومتحبات کو ترک کردے گا تب بھی ٹاجی ہوگا۔

. حضرت گنگوہی پرلٹیجیز فرماتے ہیں کہاس سے مراداخلاص ہے یعنی اے صحابہ متحالیزی آئندہ چل کراییا زمانہ آئے گا کہا گرلوگوں میں دسواں حصہ بھی اخلاص کا ہوگا اس پر بھی نجات ہوجائے گی اورتم سے مکمل اخلاص مطلوب ہے کہ تمہارا ز مانہ خیر کا ز مانہ ہیہ۔

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے مراد امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے اور مطلب سیہے کہ اے صحابہ ثنیاً تُنیمُ تمہارے زمانہ میں تو امر بالمعروف نہیءن المنکر ہرموقع پرمطلوب ہے مگر آئندہ فتنوں کا زمانہ ہوگا اس وقت دسواں حصہ بھی اگرعمل پایا گیا تو نجات ہوجائے گی کیونکہ اس وقت اسلام ضعیف ہوگاظلم ونسق کی کثرت ہوگی دین کے اعوان وانصار کم ہوجائیں گے۔

یہ حدیث ضعیف ہے اس کا ایک راوی نعیم بن حماد مروزی ضغیف ہے ابن عبد نے الکاہل میں اس کی ضعیف حدیثوں کا تنتج کیا ہے بیرحدیث ان میں سے ایک ہے مگر باب میں حضرت ابو ذرغفار ٹڑائٹنہ کی حدیث منداحمد (۱۵۵:۵) میں ہے جواس حدیث کے ليےشاہدے۔

# فتغے مشرق سے سراُ بھاریں گے

(٢١٩٣) قَامَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمِنْتَرِ فَقَالَ هَا هُنَا آرُضُ الْفِتَنِ وَآشَارَ إِلَى الْمَشْرِقِ يعنى حَيْثُ يَطْلُعُ جِنْلُ الشَّيْطَانِ آوُقَالَ قَرْنُ الشَّيْطَانِ.

تَوَجِّجَةً بنه: حضرت ابن عمر مَن الله عن الله عن الله عن الرم مُؤلِّفَيْعَ منبر يركفر ، وعُرَّ بي مُؤلِّفَيْعَ في ما يا ال طرف فتنول کی سرزمین ہے نبی اکرم مُطِلِظَیَّةً نےمشرق کی طرف اشارہ کیا (اور فرمایاتھا) یہاں سے شیطان کاسینگ طلوع ہوگا۔راوی کوشک ہے شایدیدالفاظ بیں جہاں سے سورج کا کنارہ نکاتا ہے۔

تشریج: به صدیث اگرچه عام ہے مگر مراد خاص ہے اس میں مسلمة كذاب كے فتنه كى طرف اشارہ ہے يا دجال كے فتنه كى طرف مسلمہ یمامہ کا باشندہ تھا جو مدینہ سے مشرق میں مجد کے علاقہ ہیں واقع ہے اور دجال کا خروج بھی مشرق سے یعنی خراسان سے ہوگا جیبا کہ پہلے حضرت ابو بکر مٹائنو صدیق کی حدیث میں گزر چکا ہے۔

# مہدی وجال کا پیچھا کہاں سے کہاں تک کریں گے؟

(٢١٩٥) تَخْرُجُمِنْ خُرَاسَانَ رَايَاتُ سُوْدٌ لَا يَرُدُّهَا شَيْعٌ حَتَّى تُنْصَبَ بِإِيلِياءِ.

تریجی بنیا: حضرت ابو ہریرہ منافق بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَرَّاتُ اَلَیْکَا اِن نے فرمایا ہے خراسان سے سیاہ حبنڈے نکلیں کے انہیں کوئی واپس نہیں کر سکے گا یہاں تک کہ وہ بیت المقدس میں نصب کر دیئے جائیں گے۔

تشریح: اس مدیث میں حضرت مہدی کے شکر کا تذکرہ ہے دجال کا خروج خراسان سے ہوگا حضرت مہدی وہیں سے اس کا پیچھا کریں گے اور ان کا حجنڈ ا کالا ہوگا یعنی اس کی زمین سفید ہوگی اور اس میں کالی دھاریاں ہوں گی اس لیے وہ دور سے کالانظر آئے گا اور مند احمد (٢٧٤:٥) مين حضرت توبان والله كل روايت م اذا رائيتم الرايات السوداقد جائت من قبل خراسان فائتوها فان فيها خليفة الله المهدى جبتم ديكهوكماه جهند يخراسان كى طرف آرب بين توتم ال الكريس شامل ہوجاؤ کیونکہ اس میں اللہ کے خلیفہ مہدی ہوں گے۔

ملحوظ: بید دونوں حدیثیں ضعیف ہین ترمذی کی روایت میں رشدین بن سعد ہیں جوضعیف ہیں اور مند احمد کی حضرت ثوبان خاتی کی روایت میں شریک بن عبداللہ مخفی ہین ان کا حافظہ بھی بگڑ گیا تھا اور اس میں غالباعلی بن زید بن جدعان بھی ہے وہ بھی ضعیف راوی ہے مگر دونوں کا ضعف ہلکا ہے اس لیے امام تر مذی رالیٹھیئے نے حدیث کی تحسین کی ہے۔





الرویاً: رآلایری کا مصدر،اس کے معنی ہیں: آ تکھ سے دیکھنا،اوردل سے دیکھنا،پھروہ اسم کے طور پرمستعمل ہے اور الف مقصورة کی وجہ سے الدنیا کی طرح۔

اردومیں اس کا ترجمہ 'خواب' ہے۔خواب:خوابیدن (سونا) کا حاصل مصدر ہے،اس کے معنی ہیں: نینداوروہ باتیں جوآ دمی نیند میں دیکھتا ہے۔

### خواب كسياسي؟

اور میداسباب جانے اس لیے ضروری ہیں کہ انسان اچھے اسباب اختیار کرے تا کہ اچھے خیالات آئیں اور نیک عمل کا جذبہ ا انجرے اور برے خیالات کے اسباب سے بیچ تا کہ بُرے خیالات پیدا نہ ہوں اور آ دمی بُرے کام نہ کرے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب الشین محدث وہلوی قدس سرہ نے ججۃ البالغہ (قشم اول ، مبحث اول ، باب دہم ) میں خیالات کے پانچ اسباب بیان کئے ہیں جن کا خلاصہ سے۔

پہلاسبب: جوسب سے بڑاسب ہے وہ انسان کی جبلت وفطرت ہے جبلت: وہ اصلی حالت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پہلاسبب ہے وہ انسان کی جبلت ہوئی ہے حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی ایک جبلت بنائی ہے جو بھی نہیں بلتی۔اس لیے کہ جیسی فطرت ہوگی و ایسے جی خیالات آئیں گے اور بری فطرت ہوگی تو اجھے خیالات آئیں گے اور بری فطرت ہوگی تو برے خیالات جنم لیں گے۔ برے خیالات جنم لیں گے۔

دوسسراسبب: انسان کا مادی مزاج ہے جو کھانے پینے وغیرہ سے بنتا ہے بیمزاج لوگوں میں مختلف ہوتا ہے اوراس کو مختلف کیا بھی جاسکتا ہے۔ جن لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے ان کی وجہ سے بیمزاج مختلف ہوتا ہے ای لیے شریعت نے حلال وطیب غذا کھانے پر اچھی صحبت اختیار کرنے پرزور دیا ہے۔

تیب را سبب: عادت و مالوف ہے جس شخص کا جس چیز کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے اس کو اس چیز کا بار بار خیال آتا ہے مثلاً جو

چائے کا عادی ہے اس کواس کا خیال آتا ہے۔جونماز کا پابندہ اس کادل ہمیشہ سجد میں اٹکار ہتا ہے اور اس کو بار بار نماز کا خیال آتا ہے۔ چو گھت اسبب: اچھے برے اتفا قات ہیں جیسے ایک جیب کتراکسی دینی اجتماع میں اپنے مقصد سے گیا وہاں اس نے کسی مبلغ سے کوئی بھلی بات نی جواس کے دل میں اتر گئی اور وہ اس کے لیے باعث انس بن گئی پس اس کی زندگی بدل گئی۔غرض اس قسم کے اچھے بُرے اتفا قات بھی خیالات کا سبب بنتے ہیں۔

پانچوال سبب : اچھی بری تا ثیر ہے بعض لوگ شیاطین سے مت اُثر ہوتے ہیں خواہ وہ شیاطین الانس ہول یا شیاطین الجن ان شیاطین کارنگ آدمی پر چڑھ جاتا ہے،جس کی وجہ سے برے خیالات آنے لگتے ہیں اور وہ برے اعمال شروع کردیتا ہے اور بھی اس کے برعکس آ دمی ملائکہ سے متاثر ہوتا ہے چاہے وہ نورانی فرشتے ہوں یا صالح انسان جب ان کا رنگ آ دمی پر چڑھتا ہے تو اچھے خیالات آنے لگتے ہیں اور وہ اچھے اعمال شروع کر دیتا ہے۔

اورخوابوں کامعاملہ خیالات جیسا ہے یعنی جوخیالات کے اسباب ہیں وہی خوابوں کے بھی اسباب ہیں اچھے اسباب پیدا ہوتے ہیں تواقیھے خواب نظرا تے ہیں اور برے اسباب جمع ہوتے ہیں تو برے خواب آنے لگتے ہیں البتہ خیالات اورخوابوں میں فرق یہ ہے کہ خیالات میں چیزیں متشکل نہیں ہوتیں اورخواب میں جوخیالات دل میں گزرتے ہیں وہ دل کی انکھوں کے سامنے متشکل ہوتے ہیں۔ اور بهتمام خوابوں کی حقیقت کا بیان نہیں بلکہ صرف ان خوابوں کا بیان ہے جو خیالات ہوتے ہیں۔

### حقیقت وخواب:

ظاہر بدن کی تدبیر سے فارغ ہوجا تا ہے تو اس کو اس کی قوت خیالیہ کی راہ سے کچھ صورتیں دکھائی دیتی ہیں اس کا نام خواب پھر اس کی تين قسميں ہيں:

(۱) مجھی خواب میں آ دمی وہی صورتیں دیکھتا ہے جو بیداری کی حالت میں دیکھتا ہے اس کو حدیث اینفس کہا جا تا ہے۔

(٢) تمجى شيطان كچھ صورتيں اور وا تعات اس كے ذہن ميں ڈالٽا ہے بھی خوش كرنے والے اور بھی ڈرانے والے اس كوتسويل الشيطان كہتے ہیں بیدونوں قسمیں باطل ہیں جن كى كوئى حقیقت واصلیت نہیں ہے اور ندان كى كوئى واقعی تعبیر ہوسكتی ہے۔

(m) الله كى طرف سے ايك قسم كا الهام ہے جو اپنے بندے كومتنبہ كرنے يا خشخرى دينے كے ليے كيا جاتا ہے اللہ تعالیٰ خزانہ غيب سے ہندہ کے قلب ود ماغ میں ڈال دیتے ہیں بیخواب سے وق ہے چنانچہ ایک حدیث میں ہے مومن کا خواب ایک کلام ہے جس میں وہ اینے رب سے شرف گفتگو حاصل کرتا ہے۔ (طبرانی)

بہر حال جمہور اہل سنت والجماعت کے یہاں خوابات بی تصورات ہیں جس کو اللہ تعالیٰ بندہ کے دل میں پیدا فرمادیتے ہیں جمعی بواسطه فرشتے کے اور بھی بواسطه شیطان کے چنانچہ علامہ طبی رایشیائے نے فرمایا رؤیا کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی نائم کے ول میں علوم وادرا کات پیدافر مادیتے ہیں جیسا کہ بیداری میں بھی اللہ انسان کے دل میں علوم پیدا فرماتے ہیں اور نائم کے دل میں اس قسم کاخلق علوم دوسرے امور کی علامت ہوتا ہے جو آئندہ چل کر عارض ہوتے ہیں اور وہی اس کی تعبیر ہوتی ہے جیسے بادل بارش کی علامات ہے ایسے بی خلق علوم فی النائم دیگر امور کی علامت ہے۔

آ کے حدیثوں میں خوابوں کی دوقتمیں اور بھی آ رہی ہیں ایک : ڈراؤنا خواب دوسرامبشرات یعنی خوشخبری دینے والےخواب ان خوابوں کی حقیقت جدا ہے ڈراؤ نے خواب شیطان کا تماشہ ہوتے ہیں جیسے ایک صحابی نظیمئے نے اپنا خواب بیان کیا کہ گویا ان کاسر قلم کردیا گیا نبی مَالْنَظِیَّةِ مسکرائے اور فرمایا جب شیطان تم میں سے سی کے ساتھ نیند میں تھلواڑ کرے تو اس کولوگوں سے بیان نہ کیا سرو\_ (رداہ مسلم مشکلہ ہے کتاب الزؤیا حدیث ۲۱۲ میں) اور مبشرات اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھائے جاتے ہیں۔

جوخواب شیطان کا ڈروا ہوتے ہیں ان کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہوتی تعبیر کے مختاج صرف مبشرات ہوتے ہیں۔اور یہ بات تعبیر بتانے والا جانتاہے کون ساخواب کس قتم کا ہے جب مصر کے بادشاہ نے دربار والوں کے سامنے اپنا خواب بیان کر کے تعبیر جاہی تو وہ اوگ کہنے لگے یہ یوں ہی پریشان خیالات ہیں (پوسف: ۴۴)ان کی یہ بات اگر چہ سیجے نہیں تھی مگراس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ پریثان خیالات کی تعبیر نہیں ہوتی اور بیرحدیث ابھی گذری ہے کہ ایک صحابی نے خواب دیکھا کہ گویا ان کا سر کاٹ دیا گیا۔ نبی سَزُلْنَظَيْمَ ا نے اس کوشیطان کا ڈراوا قرار دیا غرض تعبیر صرف مبشرات کی ہوتی ہے۔

اورخواب کی تعبیر کے لیے کوئی مقررہ ضابط نہیں جو تخص عالم ہوتا ہے اورخواب دیکھنے والے کی زبان اور اس کے محاورات سے واقف ہوتا ہے نیز وہ خواب دیکھنے والے کے احوال سے بھی واقف ہوتا ہے وہ مختلف قرائن سے معلوم کرلیتا ہے کہ خواب کا کون ساجز مقصود ہے اوراس کی کیا مراد ہے؟

# بَابُانَّ رُؤُيَاالُمُؤُمِنِ جُزُءٌ مِّنْ سِتَّةٍ قَارَبُعِيْنَ جُزُءًا مِنَ النُّـبُوَّةِ

### باب! مؤمن کا خواب نبوت کا حچیالیسوال حصہ ہے

(٢١٩٧) إِذَا قُتَرَبَ الزَّمَانُ لَمُ تَكُلُ رُؤُيَا الْمُؤْمِنِ تَكُذِبُ وَاصْدَ قُهُمْ رُؤْيَا اَصْدَ قُهُمْ حَدِيثًا وَرُؤُيَا الْمُسْلِمِ جُزُءٌ مِّن سِتَّةٍ وَّارْبَعِينَ جُزُءًا مِنَ النُّبُوَّةِ وَالرُّؤُيَا ثَلَاثٌ فَالرُّؤُيَا الصَّالِحَةُ بُشْرِي مِنَ اللهِ وَالرُّؤُيَا مِن تَحْزِيْنِ الشَّيْطَانِ وَالرُّوْيَامِمَّا يُحَدِّثُ بِهَا الرَّجُلُ نَفْسَهُ فَإِذَا رَاى اَحَدُ كُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُمْ وَلْيَتُفُلُ وَلاَ يُحَدِّثُ بِهِ التَّاسَ.

تَرُجِّجِهُ بَهِ: حضرت ابو ہریرہ مُناتِنو بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَلِّنَظِیَّةً نے فرمایا ہے جب زمانہ قریب ہوجائے گا ( یعنی قیامت کے قریب ہوجائے گا) تومؤمن کا خواب عام طور پرجھوٹانہیں ہوگا اورلوگوں میں سب سے زیادہ سپا خواب اس شخص کا ہوگا جوسب سے زیادہ سج بولتا ہوگا مؤمن کےخواب نبوت کا چھالیسوال حصہ ہیں خواب تین طرح کے ہوتے ہیں اچھے خواب اللہ تعالی کی طرف سے خوشخبری ہوتے ہیں کچھخواب شیطان کی طرف سے غم میں مبتلا کرنے کے لیے ہوتے ہیں اور کچھخواب وہ ہیں جس میں آ دمی اینے آ پ سے بات کرتاہے تو جب کوئی شخص کوئی ایسا خواب دیکھے جواسے ناپسند ہوتو وہ اٹھے اور تھوک دے اور اسے لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے۔

(٢١٩٧) رُوُيَاالُمُؤْمِنِ جُزُءٌ مِّنْ سِتَّةٍ وَّاَرْبَعِيْنَ جُزُنَّامِّنَ النُّبُوَّةِ.

تَوْجَهُمْ اللهِ عَلَى اس بارے میں حضرت ابوہریرہ، حضرت ابوزرین عقیلی ، حضرت ابوسعید خدری ،حضرت عبدالله بن عمرو، حضرت عوف بن ما لك، حضرت ابن عمر، اور حضرت انس مُؤَالَّنَهُم سے احادیث منقول ہیں۔

تشریع: مومن کا خواب یعنی اچھا خواب جس کو حدیث میں بشری من الله (الله کی طرف سے خوشخبری) کہا گیا ہے وہ کمالات نبوت کا چياليسوال حصه ہے۔

# خواب کی قسمیں اور ان کا درجہ:

اس مدیث میں نی کریم مُلِّلْفَظِیَّا نے خواب کی تین قسمیں بیان فرمائی ہیں۔

- (۱) نیک خواب: جواللہ تعالی کی طرف سے بندے کے لیے بثارت ہوتے ہیں بیا لیک مشم کا الہام ہوتا ہے جو بندے کو متنبہ کرنے یا خوشخری دینے کے لیے کیا جاتا ہے اللہ تعالی محض اپنے فضل سے اپنے خزائہ غیب سے پچھ چیزیں اس کے قلب ود ماغ میں ڈال
- (٢) شیطانی خواب: جس میں شیطان کچھ صورتیں اور وا قعات اس کے ذہن میں ڈال دیتا ہے بھی خوش کرنے والے اور بھی ڈرانے والے اس کوتسویل شیطانی بھی کہا جاتا ہے۔
- (٣) نفسانی خواب: که بیداری کی حالت میں جو پچھانسان سوچتا ہے یا جوصورتیں اور چیزیں دیکھتار ہتا ہے وہی خواب میں نظر آجاتی ہیں اسے مدیث النفس بھی کہا جاتا ہے۔
  - (۱) اقترب الزمان لعرتكلا تويا المومن تكذب اقراب زمان كي چارتفيرين كي أي بير -

بہا تنسیر: صاحب الفائق فرماتے ہیں اس سے آخری زمانہ مراد ہے جوقرب قیامت ہوگا۔ کما فی روایة انه الظفال قال فی آخر الزمان لا تكادرؤيا المومن تكذب اقتراب سے اس لي تعبير فرمايا كه شئ قليل وتصير موجاتي ہے تو اس كے اطراف و جوانب قریب قریب موجاتے ہیں۔ پھر آخری زمانہ کون سامرادہے؟ بعض نے فرمایا خروج مہدی علایتلا کا زمانہ کیونکہ اس وقت عدل وانصاف قائم ہوگا وہ وقت خوشی کا وقت ہوگا ز مانہ قلیل معلوم ہوگا جیسا کہ اس کے بالقابل پریشانی کا وقت قلیل بھی کثیر معلوم ہوا کرتا ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ بیروہ زمانہ ہے جب عیسیٰ علاِیّا اوجال کو قبل کر کے لوگوں کے ساتھ رہیں گے وہ وفت بھی وقت انصاف وعدل

ووسسری تفسیر: صبح کی نزد یکی مراد ہے۔آگے مدیث (نمبر ۲۲۷۲) آرہی ہے کہ حری کے وقت کے خواب زیادہ تریجے ہوتے ہیں۔ تنیسسری تعنسیر: رات دن کا مساوی ہونا مراد ہے لینی جب رات دن برابر ہوتے ہیں اس وقت کے خواب اکثر سیچے ہوتے ہیں کیونکہ جب رات کمی ہوتی ہے اور آ دمی ضرورت سے زیادہ سوتا ہے تو پراگندہ خیالات آتے ہیں اور جب رات چھوٹی ہوتی ہے اور نیند پوری نہیں ہوتی تو بھی خواب یا زنہیں رہتے اور اعتدال کے زمانہ کے خواب عام طور پرسیجے ہوتے ہیں نیزوہ زمانہ اوروہ وقت مراد ہے جس میں رات دن دونوں برابر ہوتے ہیں چونکہ اس وقت انسانی مزاج صحیح ومعتدل تر ہوگا اس لیے خواب میں بھی خلط ملط نہ ہوگا بلکہ خوابات سیے ہوں گے۔ چونی تفسیر: اصل قیم حلیثا: معنا دا صل قیم حلیثا اصل قیم دؤیا یعی جس شخص کے خیالات جتنے زیادہ اجھے ہوں گے اس قدراس کو سپے خواب نظر آئیں گے یا جس کی گفتگو میں زیادہ سپائی ہوگی اس قدراس کو زیادہ سپے خواب نظر آئیں گے چونکہ ظاہر کا اثر باطن پر بڑتا ہے توصد ق ظاہر صدق باطن کو متلزم ہے۔ حافظ رائیٹیا فر ماتے ہیں صدق مقال سے قلب منور ہوتا ہے اور ادراک قوی ہوتا ہے حقائق منکشف ہوتے ہیں حتی کہ خوابات بھی اس کو سپے نظر آئیں گے۔

ورؤیاالہسلمہ جزء من سنة واربعین جزء من النبو ق: اور سلمان كاخواب نبوت كاجھياليسوال حصہ ہے۔
تشریع: اس حدیث كاشان ورودا گلے باب میں آرہا ہے جب نبی مُظَفِّنَا ہُانے لوگوں سے فرمایا كدرسالت اور نبوت منقطع ہوگئ اب نہ كوئى نیارسول آئے گااور نہ نیا نبی توصحابہ وَیَ اَلَیْنَا کُو کُو نَا اِن کا سلسلہ قیامت تک جاری ہوتی ہیں اب لوگ اس سے محروم ہو گئے تو نبی طِفْظِیَا نے فرمایا مگرخوش كن باتیں ابھی باتی ہیں ان كا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا اور اس كے ذريعہ الله تعالی امت كو خير كی باتیں بتلائیں گئے نے فرمایا جمسلمان كا خواب جو كمالات امت كو خير كی باتیں بتل میں گئے نے فرمایا : مسلمان كا خواب جو كمالات نبوت ميں سے ایک كمال ہے ہیں صحابہ وی المینان ہوگیا كہا كہد للہ ابھی خير كا دروازہ پوری طرح بندنہیں ہواایک صورت اب بھی باتی ہے۔

### مختف اعداد من تطبيق:

اس روایت میں ۲سم کا ذکر ہے اس کے علاوہ دیگر روایات میں مختلف اعداد مذکور ہیں: ۳۳۔ ۳۵۔ ۷۳۔ ۴<sup>۳</sup>۵۔ ۵۰۔ ۷۰۔ ۷۷۔ ۲۳۔ ۷۲۔ ۲۷۔ ۲۷۔ ۲۷۔ ۴۳۔ وظ ابن حجر رایشیئر نے ان سب کو ذکر فر ما یا ہے۔

قرطبی را الله فرماتے ہیں اجزاء کے تعدد کا یہ اختلاف خواب و یکھنے والوں کے مختلف حالات کی بناء پر ہے امانت وصد تی نیات میں اور مختلف ہیں تو ان کے خوابات میں بھی اجزاء اختلاف ہے۔ کہ خواب د یکھنے والوں کے صلاح وتقوی کے اختلاف سے نسبتیں مختلف ہوتی ہیں جو شخص جس قدر متی ہوگا اس کا خواب ای قدر اہم ہوگا اور عدد چھوٹا ہوگا مثلاً صدیت اکبر ہوگائی کا خواب نبوت کا محتلف ہوتی ہوتی ایس جو ہوتی ہوتی ایس خواب نبوت کا محتال ہوتی اور دوسرے صدیقوں کے خواب کا کا اس حصہ ہوں گے ای طرح صالحین کے بھی مختلف درجات ہیں کی قدر ان کے اخلاص میں صدق مقال واکل حلال میں اور نیتوں کی صداخت میں کی ہوگی عدد بڑھتا جائے گا اور اوسط عدد یعنی عام صالحین کے خوابوں کی نسبت ۲۸ ہے یہ ایک بہترین تو جیہ ہے۔ اور اس کی نظیر جماعت کی فضیلت کی روایات ہیں۔ عام روایات میں مالحین کے خوابوں کی نسبت ۲۸ ہے یہ ایک بہترین تو جیہ ہے۔ اور اس کی نظیر جماعت کی فضیلت کی روایات ہیں۔ عام روایات میں اس صورت میں جبکہ امام پر ہیزگار ہونمازیوں میں نیک لوگ شامل ہوں اور جماعت بڑی ہوتو یہ ثواب ہے یعنی خارجی چیزوں کے اشرات پڑتے ہیں ای طرح خوابوں کا معاملہ ہے۔

### قاد یا نیول کے غلط استدلال کا جواب:

اس سے دراصل قادیا نیوں پر رد کرنامقصود ہے جویہ بچھتے ہیں کہ جزء نبوت کے باقی رہنے سے گویا نبوت بھی باتی ہے ان کا میہ عقیدہ سر اسر غلط ہے کیونکہ کسی چیز کا ایک جزء موجود ہونے سے اس چیز کا موجود ہونا لازم نہیں آتا دیکھئے اگر کسی شخص کا ایک ناخن یا ایک بال کہیں موجود ہوتو کوئی انسان مینہیں کہ سکتا کہ یہاں وہ شخص موجود ہے اگر کوئی ایسا کہنے لگے تو دنیا بھر کے انسان اس کو یا جھوتا

کہیں گے یا اسے بے وقوف مجھیں گے اس لیے سیج خواب بلا شبہ جزء نبوت ہیں مگر نبوت کیوں نہیں کیونکہ نبوت کا سلسلہ تو نبی كريم مَلِفَظَةً بِرِخْتُم بوچكا ہے۔

# جزء نبوت ہونے سے کیا مراد ہے؟

- (۱) علامہ قرطبی رائیے؛ فرماتے ہیں جزء نبوت ہونے سے مرادیہ ہے کہ خواب میں بعض اوقات انسان الیی چیز دیکھتا ہے جواس کی قدرت میں نہیں ہوتی مثلاً بیدد کیھے کہ وہ آسان پراڑر ہاہے یاغیب کی ایسی چیزیں دیکھے جن کا حاصل کرنا اس کی قدرت میں نہیں تو اس کا ذریعہ بجز امداد والہام خداوندی کے اور کچھ نہیں ہوسکتا ہے جو اصل خاصہ نبوت ہے اس لیے اس کو جزء نبوت قرار دیا ہے۔ بعض اہل علم نے فرمایا: کدرؤیائے کے صالحہ لواحق نبوت اور صفات انبیاء میں سے ہے اور صفات انبیاء کے ساتھ غیرنی بھی متصف ہوسکتا ہے۔
- (۲) بعض حضرات فرماتے ہیں روایت کا مطلب بیہ ہے کہ سچا خواب علم نبوت کے اجزاء میں سے ہے نہ کہ نبوت کے اجزاء میں سے چونکہ علم نبوت باقی ہے اور نبوت متجزی نہیں ہے اور سیمنصب ختم بھی ہو چکا ہے اب کوئی نبی آنے والانہیں ہے۔
- (٣) علامه مازری وایشید فرماتے ہیں یہاں نبوت کے معنی خبر بالغیب کے ہیں گویا رؤیا صالح خبر بالغیب ہے اور خبر بالغیب ثمرات نبوت
- (۷) ملاعلی قاری والٹیکا اور دیگر شراح فرماتے ہیں بہتر ہیہ کہ کہا جائے حدیث میں خواب کو اجزاء نبوت میں سے کہا گیاہے اور اجزاء نبوت کوانبیاء عیفالیًا بی جانتے ہیں ہمیں معلوم نہیں مجملا اتنامعلوم ہونا کافی ہے کہ اچھاخواب بشارت ہے۔

هذا حديث صحيح اخرجه الشيخان وفي الباب عن ابي هريرة را الماح البخاري في تاريخه والطحاوى وابن حبان ابى رزين والفيه اخرجه الترمنى وانس والفيه اخرجه الشيخان وابى سعيد والفيه اخرجه البخاري وابن عمر رضي الله عنهما اخرجه احمد والطبري وعوف بن مالك اخرجه البخارى فى تاريخه وابن عمر رضى الله عنهما اخرجه مسلم

تشريح: ٦ رويا: صالحي دوسمين بين بشرى من الله اوررؤيا ملى يعني نيك آدى كاخواب

اقل: وہ خواب ہے جواللہ تعالی کی طرف سے دکھلا یاجا تا ہے اور وہ مومن کے لیے خوشخری ہوتا ہے آ گے حدیث میں آ رہا ہے۔ یو اہا المسلمه او تری له جس کوکوئی مسلمان دیکھا ہے یااس کے لیے دیکھا جاتا ہے جیسے حضرت ام العلاء انصاریہ ڈٹائٹٹانے حضرت عثان بن مظعون والني وفات كے بعدد يكها كهان كے ليه ايك چشمه جارى ہے نبى مُطِّفَظُومَ فَي فرمايا: وہ چشمه ان كاعمل ہے جوان کے لیے بہدر ہاہے بیرحضرت عثمان مُثانِّن کے لیے بعداز وفات بشارت ہے۔

دوم: ملکوتی خواب یعنی نیک آ دمی کا خواب بیخواب آ دمی کی خوبیوں اور خرابیوں کا تمثیل (پیکرمحسوس) ہوتا ہے اگرخوبی متثل ہوتی ہے تو وہ محض بشارت ہوتی ہے اور خرابی متثل ہوتی ہے تو وہ تنبیہ ہوتی ہے اور وہ بھی نتیجہ کے اعتبار سے بشارت ہوتی ہے۔

② شیطان کا ڈراوا یعی خواب میں شیطان پریشان کرتا ہے کی ملعون جانور کی شکل میں انسان کونظر آتا ہے جس سے آدمی ڈرجاتا ہے اور دل میں وحشت اور خوف پیدا ہوتا ہے ایسے خوابوں کا علاج آ گے آرہا ہے۔

اوہ خواب جو خیالات ہوتے ہیں۔

قائ : ایجے خوابوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ بھی بندوں کو تعلیم بھی دیتے ہیں جیسے سورۃ ص کی تفسیر (ترندی ۱۵۵:۲) میں بیر صدیث آرہی ہے کہ نبی مِرَّافِیْکَا آپُے نواب میں اللہ تعالیٰ کو بہترین صورت میں دیکھا بس اللہ تعالیٰ نے بوچھا فرشتے کس امر میں بحث کررہے ہیں؟ الح اس حدیث میں درجات اور کفارات کا بیان ہے یعنی کن اعمال سے مرتبے بلند ہوتے ہیں اور کن اعمال سے گناہ معاف ہوتے ہیں اس حدیث میں درخوابوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نبی مَرِّافِیْکَا آپُ کو آئندہ پیش آنے والے واقعات سے واقف کیا ہے اور اب بھی سے سلمہ جاری ہے۔

### بَابُذَهَبَتِ النُّبُوَّةُ وَبَقِيَتُ الْمُبَشِّرَاتُ

# باب۲: نبوت بمميل پذير هوگئ اورخوش کن با تيس باقي ہيں

(٢١٩٨) إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنُّبُوَّقَقِيا نُقَطَعَتُ فَلَا رَسُولَ بَعْيِيُ وَلَا نَبِيَّ قَالَ فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ لٰكِنِ الْهُبَيِّةِ رَاتِ قَالُوْيَارَسُولَ اللهِ ﷺ وَمَا الْهُبَيِّرَ اتُ قَالَ رُوْيَا الْهُسُلِمِ وَهِيَ جُزُءٌ مِّنَ اَجْزَاء النُّبُوَّةِ.

ترجیجین، حضرت انس بن ما لک توانیو سے روایت ہے کہ رسول الله سَرِّفَظِیَّا نَّے فرما یا رسالت اور نبوت منقطع ہوگئی ہیں اور اب میرے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ بات لوگوں کے لئے باعث رغی ہوئی تو آپ نے فرما یا کین بشارتیں (باقی ہیں) صحابہ کرام می الله نظر نہیں نے عرض کیا یا رسول الله مَرْفَظِیَّ بنارتیں کیا ہیں؟ آپ مُرِفَظِیَّ نے فرما یا مسلمان کا خواب اور بہنوت کا ایک حصہ ہے۔ مشتوفیح: فشق ذلك : صحابہ تو الله کو نوت کے طریق سے معلوم ہوئی کہ اندار عن السیمیات اور بشارت علی المحسنات بذریعہ وی الہی یعنی رسالت ونبوت کے طریق سے معلوم ہوئی تھیں اب کس طرح معلوم ہوں گی تو آپ مُرِفِّی فی الله میران اب کی مرشرات اب بھی باقی ہیں کہ خوابات کے ذریعہ الله تعالی انذرو بشیر فرماتے رہیں گے جواجزاء نبوت ہیں ہے۔ فرمایا کہ مبشرات اب بھی باقی ہیں کہ خواب اور ان کے سیج خواب بعض اوقات فاس وفاجر بلکہ کا فرکو بھی آ سے ہیں سورہ یوسف میں تندید یہ در آن وحدیث اور جربات سے ثابت ہے کہ سیج خواب بعض اوقات فاس وفاجر بلکہ کا فرکو بھی آ سے ہیں سورہ یوسف میں قرآن میں نہ کور ہے جواس نے رسول الله سَرِ فَلَا کہ میران الله سَرِ فَلَا کہ کری کا خواب اور ان کا جواج ہونا معلق دیکھا تھا اور وہ خواب وہ الله کیران نہ تھا رسول الله سِرُ فِلَا کے کہ بوجی عا تکہ نے بحالت کفر آپ سَرِ فَلَا کُلُور ہوں خواب وہ نہ الله میران کیا کہ کری ہو بھی عاتکہ نے بحالت کفر آپ سَرِ فَلَا کُلُور ہوں خواب وہ نواب مُن خواب کی تعیر حضرت وانیال علیاتھ نے دی وہ خواب سے اوران کو سُرِ فَلَا کُلُور ہوں خواب کے تعیر حضرت وانیال علیاتھا نے دی وہ خواب سے ہوا۔

۔ بیجی یا در ہے کسی خواب کی تعبیر فورا ظاہر ہوناً ضروری نہیں ۔تفسیر قرطبی میں ہے شداد بن الہاد نے فر مایا یوسف علاِیّلا کے خواب کی تعبیر چالیس سال بعد ظاہر ہوئی ۔

نیزیہ بھی واضح رہے کہ تعبیر خواب کی ایک مستقل فن ہے جواللہ تعالی کسی کوعطاء فر مادیتے ہیں ہرشخص اس کا اہل نہیں ہے۔ کہا ھو مستفاد من قولہ تعالی: ﴿ وَ يُعَلِّمُكَ مِنْ تَاْوِيْكِ الْاَحَادِيْتِ ﴾ (یوسف: ۲)

# بابقوله: لَهُمُ الْبُشُرِى فِي الْحَيْوةِ اللَّهُ نَيَّا

# باب سا: مؤمنین کے لیے دنیوی زندگی میں خوشخری ہے

(۲۱۹۹) سَالَتُ اَبَا الدَّرُ دَاءَ عَنَ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى ﴿ لَهُمُ الْبُشُرٰى فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا ﴾ (يوس: ٦٤) فَقَالَ مَا سَالَيْنَ عَنُهَا اَحَدُّ غَيْرُكَ مُنْدُ اللهِ عَنْهَا اَحَدُّ غَيْرُكَ مُنْدُ اللهِ عَنْهَا اَحَدُّ غَيْرُكَ مُنْدُ الْذِلْتُ هِيَ الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ اَوْ تُرْى لَهُ.

ترکیجینی: عطاء بن یبار مصر سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کے حوالے سے یہ بات بیان کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت ابودرداء نوائی سے اللہ تعالی کے اس فرمان کے بارے میں دریافت کیا: لھھ البیشری توانہوں نے فرمایا اس وقت سے لے کراب تک تمہارے علاوہ صرف ایک شخض نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا (جب میں نے نبی اکرم مَرَّالُسُنِیَّ ہِے اس بارے میں سوال کیا تھا) تو آپ مَرَّالُسُنِیَّ ہِے نَے فرمایا جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے اس وقت سے لے کراب تک تمہارے علاوہ کسی نے مجھ سے یہ دریافت نہیں آپ مَرَّالُسُنِیُ ہِے نُور مایا جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے اس وقت سے لے کراب تک تمہارے علاوہ کسی نے مجھ سے یہ دریافت نہیں آپ مراد سے خواب ہیں جومسلمان دیکھتا ہے (راوی کوشک ہے شاید یہ الفاظ ہیں) اسے دکھائے جاتے ہیں۔

# (٢٢٠٠) أَصْدَقُ الرُّؤُويَا بِالْأَسْحَارِ.

ترنجها المام عدد الوسعيد خدرى والنور نبي اكرم مِظَلِّنَا عَلَيْ كايد فرمان نقل كرتے ہيں (عام طور پر) زيادہ سيج خواب وہ ہوتے ہيں جوسحرى كے وقت د كھے جائن ۔

(٢٢٠١) سَالَتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ قَوْلِهِ (لَهُمُ الْبُشْرِى فِيُ الْحَيَاةِ اللَّانْيَا) قَالَ هِيَ الرُّوَٰيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُؤْمِنُ اَوْتُرَى لَهُ. الْمُؤْمِنُ اَوْتُرَى لَهُ.

ترئیجہ بنہ: ابوسلمہ نوائٹو بیان کرتے ہیں مجھے حضرت عبادہ بن صامت نوائٹو کے حوالے سے بیہ بات بتائی گئی ہے وہ فر ماتے ہیں میں نے نبی اکرم سِکَلْفُکِیَّۃ سے اللہ تعالیٰ کے اس فر مان کے بارے میں دریافت کیا۔ان لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخری ہوگی۔ تو آپ مِکَلُوْفِکِیَۃ اِن فر مایا بیوہ سیجے خواب ہیں جو مومن دیکھا ہے (راوی کو شک ہے شاید بیالفاظ ہیں) جو اسے دکھائے جاتے ہیں۔مومنین جب آخرت میں بینچیں گے تو ان کو جنت کی نعمتوں کی جوخوشخری ملائکہ دیں گے وہ تو ظاہر ہے مگر دنیا میں خوشخری کی کیا صورت ہوتی ہے اس کا تذکرہ درج ذیل روایات میں ہے۔

# بَابُمَاجَآءَفِي قَوْلِ النَّبِيِّ عِلْكَ مَنْ رَأْنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدُرَانِي

باب سم: جس نے مجھے خواب میں دیکھااس نے یقیناً مجھے دیکھا

(٢٢٠٢) مَنْ رَانِي فِي الْمَنَامِ فَقَلُ رَانِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي.

تَوَجِّجِينَهِ: حضرت عبدالله مَثَاثِثَةِ نبي اكرم مَلِّلْفَيَّةً كابيفرمان نقل كرتے ہيں جس نے خواب ميں مجھے ديکھا اس نے حقیقت میں مجھے ہی و يكها كيونكه شيطان ميري شكل اختيار نهيس كرسكتا-

- (۱) متقدمین میں سے بعض کی رائے ہے ہے کہ جس نے نبی مَطْلِفَظُةً کوآخری زندگی والے حلیہ میں دیکھا:اس نے بالیقین آپ مِلَلْفَظَةً كود يكھاچنانچەدە حضرات خواب دىكھنے والے سے حليہ دريافت كيا كرتے تھے اگرخواب ديكھنے والا وہ حليہ بيان كرتا جوآ پ مِيَّلْفَيْكَامَّةٍ كا آخرى زندگى ميں تفاتووه اس خواب كى تفديق كرتے ہتے ورند كہتے كه آپ نے نبى مُطِّفْظَةُ كوخواب ميں نہيں ديكھا۔ چنانچيہ ابن سيرين والشيئة سے جب مسى في اپنا خواب سنايا جوآب مَوْالْفَيْكَةُ كے حليه مخصوصه پر نه تھا تو فرمايا: ا ذهب مار ايت النبي عَلَيْرُ. (۲) متقدمین کی دومری رائے یہ ہے کہ جس نے آپ مِنْ النَّنِیَّام کوآپ کے حلیہ میں دیکھا جواہ وہ آخری زندگی کا حلیہ ہویا پہلے کا اس نے آپ مِنْ النَّكَةَ أَكُود يكها اور اگر اليي حالت ميں ويكها جوآپ مِنْ النَّكَةَ كا حليه بهي نبيس رہاتو اس نے آپ مِنْ النَّكَةَ كونبيس ويكها۔ اورمت اُخرین کی رائے یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے نے آپ مَلِّلْتُظَافِّ کوجس حلیہ میں بھی دیکھا ہوا گرچہ نامناسب حلیہ میں ِ دِیکھا ہواورخواب میں قرائن سے جانا ہو کہ یہ نبی مُطَّلِّنَا ہیں تو وہ آپ مُطَّلِنَا ہی ہوتے ہیں اور کو کی نہیں ہوتا خواہ روایات میں منقول حليه مين ديکھا ہو پاکسي اور حليه ميں۔
- (m) علامه مازری ویشید فرماتے: بین حضور مَرافِی فی کومعروف مشہور اور مخصوص صورت پر دیکھے یا اس کے علاوہ صورت پر بہر حال وہ حضور مَطْفَظَةً كو ديكهنا ہوگا فرق صرف بيہ ہے كه اگر مخصوص ومعہود صورت پر ديكها تو وه حقيقي رؤيا ہے اور اگر دوسري صورت پر دیکھا توت اُویل رؤیا ہے جیسا کہ امام ابوحنیفہ رایٹھائے نے حضور مَلِّنْظَیَّمَ کی متفرق مبارک ہڑیوں کو جمع کرتے ہوئے خواب میں دیکھاتو ابن سیرین راٹھیا نے تعبیر دی کہ آ ہے کی احادیث کے معانی کے جامع ہوں گے جن احادیث کے بارے میں صحابہ میٰ اُلَّیْمُ وتابعین را اللی کے درمیان اختلاف ہے پھرآپ امام المسلمین ہوں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا۔
- (٧) امام نووی والیما فرماتے ہیں جس صورت پر بھی حضور مَلِّنْظَیَّا آ کو دیکھے وہ حضور مَلِّنْظَیَّا آ کو دیکھنا ہوگا ہاں البتہ دین وایمان کے کمال ونقص کے اعتبار سے مختلف صورتیں ہوسکتی ہیں جس نے آپ کو اچھی صورت پر دیکھا تو یہ کمال دین وایمان کی علامت ہے اور جس نے اس کے خلاف دیکھا تو بیددیکھنے والے کے نقص دین وایمان کی طرف اشارہ ہے تا کہ وہ اپنے دین وایمان کا علاج کر سكة توحضور مَرَافِظَةً كوخواب مين ويكهنا ايك كسوئي ہےجس سے آ دمى اپنے باطنى حالات معلوم كرسكتا ہے كامل الايمان مزيدتر قي كرسكتا ہے اور ناقص الايمان اپني اصلاح كرسكتا ہے۔اور حضرت كنگوہي وليٹيؤ فرماتے ہيں يہي رائے برحق ہے كيونكه خواب د میصنے والے جس شخص سے مناسبت ہوتی ہے اس کی شکل میں آپ مَالِفَظِیَا ﷺ نظر آتے ہیں نیز خواب دیکھنے والے کی ایمانی حالت نیت اور امور باطنہ کے اختلاف سے بھی آپ مِرَافِظَةً کی زیارت مختلف صورتوں میں ہوتی ہے۔

م راح: فرماتے ہیں اس کی مثال آئینہ کی طرح ہے کہ جس رنگ کا آئینہ ہوگا ایسی ہی صورت نظر آئے گی جس قتم کے احوال دیکھنے والے سے ہول گے ولیم ہی صفات کے ساتھ آپ مِظْ النظامَة کی زیارت ہوگ ۔ پھر اہل علم فرماتے ہیں بعینہ آپ کی ذات نظر آتی ہے یا صورت مثالیہ کی زیارت ہوتی ہےصوفیاء کے اس بارے میں دونوں قول ہیں بعض کو اللہ تعالیٰ اتنی قوت عطاء فر مادیتے ہیں کہ وہ بعینہ

آپ کی ذات اقدس کی زیارت کرتے ہیں اور بعض کوآ ئینہ کی طرح مثال کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔

انخست **راض:** آپ مُلِّفْظُةً کی زیارت ایک ہی وقت میں مختلف شہروں اور مختلف ملکوں میں مختلف افراد کو ہوتی ہے حضور مُلِّفَظِیَّةً ہیک وقت کہاں کہاں تشریف لے جاسکتے ہیں۔

حضرات محققین فرماتے ہیں کہ شیطان اللہ کی مثال میں تمثیل کر کے سی کو یہ وسوسہ ڈال سکتا ہے کہ میں اللہ ہوں لیکن حضور مَطِّلْظُیَّا ﷺ کاتمثیل کر کے وسوسہ نہیں ڈال سکتا ہے اور اس کی مختلف وجو ہات اہل علم نے بیان فرمائی ہیں۔

- (۱) حضور مَطِّنْظَیُّ اللّٰهِ منبع ہدایت اورمظہر رشد ہیں اور شیطان مظہر صلالت اور ہدایت وصلالت میں تضاد ہے پھرتمثیل کیسے کرسکتا ہے اور اللّٰہ کے لیےصفت ہدایت کے ساتھ صفت اصلال بھی ثابت ہے بلکہ وہ تو تمام صفات متضادہ کا جامع ہے۔لہٰذا شیطان جومظہر صلالت ہے وہ صفت اصلال کے مرتبہ میں اللّٰہ کاتمثیل کرسکتا ہے۔
- (۲) مخلوق کی جانب سے دعویٰ الوہیت صریح البطلان ہے کل اشتباہ نہ ہونے کی بناء پر دعویٰ الوہیت کے بعد خواہ اس سے صدور خوارق بھی ہوجائے تب بھی وہ باطل ہے لہذا شیطان اگر اللہ تعالیٰ کا تمثیل کر کے کسی کے پاس آئے اور صدور خوارق بھی کر بے تو یہ سے کسی کو شہد نہ ہوگا اس لیے تمثیل باری تعالیٰ کرسکتا ہے ہاں شیطان کے دعویٰ نبوت کرنے میں اشتباہ ہوگا کیونکہ نی انسان ہوتا ہے۔ کما قال تعالیٰ: ﴿ قُلُ إِنَّهَا أَنَا بَشَرٌ قِبْدُکُمْ یُوخِی اِنَّ ﴾ (الکہذ: ۱۱۰) اب شیطان بھی انسانی صورت لے کر دعویٰ نبوت کر ہے تو یہ کل اشتباہ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ قدرت نہیں عطافر مائی کہ وہ اپ مِنْ اَنْ اِنْ اَنْ اِنْہُ اَنْ اِنْہُ اللہُ تعالیٰ یہ جوٹ عطافر مایا ہے اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس کو دوائی عذا اب دیا جائے گا۔

  بارے میں جھوٹ بولنے سے بڑھ کرکون ساگناہ ہوگا اس لیے اس کو دوائی عذا اب دیا جائے گا۔

### بَابُ مَاجَآءَ إِذَا رَأَى فِي الْمَنَامِ مَا يَكُرَهُ مَا يَصْنَعُ؟

باب ۵: جب ناپسندیده خواب نظرات نے توکیا کرے؟

(۲۲۰۳) أَنَّهُ قَالَ الرُّوُيَامِنَ اللهِ وَالْحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا رَآى آحَكُ كُمْ شَيْئًا يَّكُرُهُهُ فَلْيَنْفُفُ عَنْ يَّسَارِهِ ثَلَاكَ مَرَّاتٍ وَلْيَسْتَعِنُ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ. ترکیجینی: حضرت ابوقادہ نٹائی نبی اکرم مُطِّلِفِیکَیَّ کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں پھے خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں جب کوئی شخص کوئی ایسا خواب دیکھے جواسے ناپسند ہوتو اسے بائیں طرف تین دفعہ تھوک دینا چاہیے اور اس خواب کے شرسے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے تو وہ خواب اسے کوئی نقضان نہیں پہنچائے گا۔

تشرِیع: اوراس حدیث میں پیندیدہ خواب دیکھنے کی صورت میں دو کام کرنے کی ہدایت فرمائی ہے دیگر روایات میں جوآ گے آرہی ہے اورا عمال بھی منقول ہیں۔

اچھا خواب نظر آئے تو تین کام کرنے چاہئیں: (۱)اس خواب پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے۔(۲)اس خواب سے خوش ہو۔ (۳) وہ خواب دومروں سے بیان کرے مگر ایسے خص سے بیان کرے جوخواب دیکھنے والے سے محبت رکھتا ہوجواس کو ناپسند کرتا ہواس سے بیان نہ کرے۔

اور نالبندیدہ خواب دیکھنے پر چھ کام کرے: (۱) اس خواب کی برائی سے اللہ کی پناہ چاہے۔(۲) شیطان کے شرسے اللہ کی بناہ چاہے۔(۳) جب نیند سے بیدار ہوتو بائیس طرف تین مرتبہ تھاکار دے۔(۴) اس خواب کا تذکرہ کسی سے نہ کرے۔(۵) کم از کم دو نفلیس پڑھے۔(۲) اور پہلو بدل کرسورہے۔

ف انه لا یصری: یعنی ان اعمال مذکورہ کرنے کے بعد وہ خواب پراگندہ کوئی نقصان نہ دے گا کہ وساوس بھی دفع ہوجا ئیں گ اور امر مکر وہ سے سلامتی بھی حاصل ہوگی اور بیا ایہا ہی ہے کہ صدقہ دفع بلاء کا سبب ہے اور حفاظت مال کا ذریعہ بھی ہے۔

#### بَابُمَاجَآءَفِى تَعْبِيْرِالرُّؤُيَا

### باب ۲: خوابول کی تعبیر کابیان

(٣٢٠٣) رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزُءٌ مِنَ اَرْبَعِيْنَ جُزُنَّا مِنَ النُّبُوَّةِ وَهِيَ عَلَى رِجْلِ طَائِرٍ مَالَمْ يَتَعَلَّثُ بِهَا فَإِذَا تَحَلَّثَ بَهَا سَقَطَتْ قَالَ وَأَحْسَبُهُ قَالَ وَلاَ يُحَرِّثُ بِهَا إِلَّا لَبِيْبًا أَوْ حَبِيْبًا.

ترکیجی بنا: حضرت ابوزرین عقیلی بناٹنو بیان کرتے ہیں نبی اکرم مُطَّلِّ نَے فرمایا ہے مؤمن کے خواب نبوت کا جالیہ وال حصہ ہیں اور یہ آدمی کے لیے اڑنے والی چیز کی مانند ہوتے ہیں جب تک انسان اسے بیان نہ کردے جب اسے بیان کردیا جائے تو یہ گر پڑتے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں میرا خیال ہے انہوں نے یہ بات بھی بیان کی ہے تم اس خواب کو صرف عقل مند مخف کو (راوی کو شک ہے شاید یہ الفاظ ہیں) اپنے دوست کو سناؤ۔

(٢٢٠٥) رُؤْيَا الْمُسْلِمِ جُزُءٌ مِّنْ سِتَّةٍ وَّارْبَعِيْنَ جُزُءً مِّنَ النُّبُوَّةِ وَهِيَ عَلَى رِجْلِ طَائِرٍ مَالَمْ يُحَيِّثُ بِهَا فَإِذَا حَدَّثَ بَهَا وَقَعَتْ.

ترتجبنبی: حضرت زرین و النور نی اکرم مِرَافِظَةً کا به فرمان نقل کرتے ہیں مؤمن کا خواب نبوت کا چھیالیسوال حصہ ہیں اور به آ دمی کے لیے پرندے کی طرح ہوتے ہیں جب تک انسان اس کو بیان نہ کرے جب وہ اس کو بیان کر دے تو بی گرجا تا ہے۔

تشریع: ان دونوں حدیثوں کی سند مین ایک راوی وکیع ہے اس کے باپ کا نام غین کے ساتھ عدیں ہے یا حاء حطی کے ساتھ حدی؟ روات میں اس سلسلہ میں اختلاف ہے واضح عین کے ساتھ ہے۔

#### باب

# باب 2: جب ناپسندیده خواب دیکھے تو کیا کرے؟

(۲۲۰۷) الرُوْيَا ثَلاَثُ فَرُوْيَا حَقَّ وَرُوْيَا يُحَيِّثُ الرَّجُلُ مِهَا نَفْسَهُ وَرُوْيَا تَحْزِيْنُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَمَنْ رَاى مَا يَكُرَهُ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ وَكَانَ يَقُولُ يُعْجِبُنِي الْقَيْدُواَ كُرَّهُ الْغُلَّ الْقَيْدُ ثَبَاثُ فِي الدِّيْنِ.

ترکیجهنگر: حضرت ابو ہریرہ وٹاٹھ بیان کرتے ہیں نبی اکرم میلائٹھ نے فرمایا ہے خواب تین طرح کے ہوتے ہیں پکھ خواب سپے ہوتے ہیں بکھ خواب سپے ہوتے ہیں بکھ خواب ایسے ہیں جسے خم میں مبتلا کرنے ہیں بکھ خواب ایسے ہیں جسے خم میں مبتلا کرنے ہیں بکھ خواب ایسے ہیں جسے خم میں مبتلا کرنے کے لیے ہوتے ہیں جو خص ناپندیدہ خواب دیکھے تو وہ اٹھے اور نماز ادا کرے۔ (محمد بن سیرین) بیان کرتے ہیں مجھے (خواب میں) زنجیر دیکھنا پند ہے اور میں طوق دیکھنا ناپند کرتا ہوں کیونکہ زنجیر سے مراد دین میں ثابت قدمی ہے۔

نی اکرم مَطَّلْطُنَعُ اَیه فرمایا کرتے تھے جو شخص مجھے خواب میں دیکھے تو وہ میں ہی ہوں گا کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کرسکتا۔ آپ مِطَّلْطُنِیَّا آنے فرمایا ہے خواب صرف کسی صاحب علم یا خیرخواہ کے سامنے بیان کرو۔

### بَابُمَاجَآءَ فِي الَّذِيُ يَكُذِبُ فِي حُلْمِهِ

# باب ٨: جھوٹا بنانے پر وعسد

(٢٢٠٧) مَنْ كَنَبَ فِي حُلْمِهِ كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَقْدَ شَعِيْرَةٍ.

ترَخِجْهَنْہِ، حضرت علی ٹٹاٹٹنے بیان کرتے ہیں (راوی بیان کرتے ہیں میراخیال ہے )انہوں نے نبی اکرم مِلِّلْفِیَکَۃ کے فرمان کے طور پراس بات کونقل کیا ہے جوشخص جھوٹا خواب بیان کرے اس کو قیامت کے دن جو کے دانوں کے درمیان گرہ لگانے کا حکم دیا جائے گا۔

(٢٢٠٨) مَنْ تَحَلَّمَ كَاذِبًا كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آنُ يَّعْقِلَ بَيْنَ شَعِيْرَ تَيْنِ وَلَنْ يَعْقِلَ بَيْنَهُمَا.

ترجیختی دصرت ابن عباس نفاتی نبی اکرم سَلِنفَیکی کا بیفر مان نقل کرتے ہیں جوشخص اپن طرف سے جھوٹا خواب بیان کرے گا قیامت کے دن اسے اس بات کا پابند کیا جائے گا کہ وہ جو کے دو دانوں کے درمیان گرہ لگائے اور وہ ان کے درمیان گرہ نبیں لگا سکے گا۔ تشریفیج: کلفه امر اء کے معنی ہیں: کسی شکل اور بامشقت کام کولازم کرنا۔ اور تعلید کے معنی ہیں:خواب گڑھ کر بیان کرنا۔ یہ دونوں حدیثیں صبحے ہیں۔

لن یعقد بینهها: تعلیق بالمحال ہے اس کی نظیر پہلے گذری ہے کہ تصویر بنانے والے کو قیامت کے دن مکلّف کیا جائے گا کہ دہ اپنی بنائی ہوئی تصویر میں جان ڈالے اور جب تک وہ اس میں روح نہیں پھو نکے گاسز اجاری رہے گی۔ فائك: لوگ مختلف مقاصد سے جھوٹے خواب گڑھتے ہیں جس طرح پارٹی مقاصد سے حدیثیں گڑھی جاتی تھیں خواب بھی گڑھے جاتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں اچھے اچھے خواب گڑھ کر بیر کوسائے جاتے ہیں اور کسی کو بدنام کرنے کے لیے ہیں اور کسی کو بدنام کرنے کے لیے ہی میر کست کی جاتی ہے جس پر بیسخت وعید سنائی گئی ہے ہیں لوگوں کو اس حرکت سے باز آ جانا چاہئے۔

#### باب في رؤيا النبي الله

#### . باب ٩: خواب میں دودھ دیکھن

(٢٢٠٩) بَيْنَا اَنَانَائِكُمْ إِذَا يَنْتُ بِقَلَحَ لَبَنِ فَشَرِ بُتُ مِنْهُ ثُمَّ اَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بُنَ الْخَطَابِ رَبُّ قَالُوا فَمَا اَوْلُوا فَمَا اللهِ عَلَيْ قَالَ الْعِلْمُ:

### تشريع: دوده كي تعبير علم سے كول:

قال العلمد: بالرفع والنصب لبن کی تعبیرعلم کے ساتھ فر مائی ہے چونکہ کثیر اکنفع ہونے ہیں دونوں مشترک ہیں حافظ ابن عربی روائٹیلا فر ماتے ہیں لبن اللہ تعالیٰ کا ایسا عطیہ ہے جومختلف اخباث دم فرث سے طیب نکل کر آتا ہے جس طرح علم ظلمۃ جہل سے نکل کر آتا ہے۔ بعض حضرات نے فر ما یاعلم بصورۃ لبن عالم مثال میں اس مناسبت سے ہے کہ جس طرح لبن اول غذائے بدن ہے اس طرح علم مجھی روح کی اول غذاء اور اس کی صلاح کا سبب ہے۔

اہل معرفۃ نے فرمایا کہ بچکی علم کا ظہور چارصورتوں میں ہوتا ہے: (۱) بصورۃ ماء(۲) بصورۃ لبن (۳) بصورۃ خمر (۴) بصورۃ عسل اور بیہ چاروں بین کمانی القرآن۔ جو شخص خواب میں دیکھے کہ وہ پانی پی رہا ہے اس کوعلم لدنی حاصل ہوگا اور جو شخص دودھ پیتے دیکھا اس کوعلم بالکمال حاصل ہوگا اور جو شخص دودھ پیتے دیکھا اس کوعلم بالکمال حاصل ہوگا اور جو شخص اپنے کو شہد پیتے دیکھا اس کوعلم بلکرین وحی حاصل ہوگا۔

حضرت عمر ثنافی کواللہ تعالی نے علوم نبوت سے خوب نوازاتھا کہ علم سیاست سے لے کرعلم شریعت تک ان کو کامل علوم حاصل تھے نیز ان کا زمانہ خلافت بھی طویل ہے فتو حات بھی اس زمانہ میں خوب ہوئیں تو اشاعت دین کا موقع بھی زیادہ میسر ہواہے اور ان کی اطاعت پرامت کا اتفاق رہاہے۔

نوسٹ: چونکہ علم کی کوئی خاص مقدار اس روایت میں نہیں بیان کی گئی ہے اس وجہ سے ابو بکر مٹائٹند پر ان کوفضیات حاصل نہ ہوگی چونکہ ابو بکر مٹائٹند کے اعلم الصحابہ ہونے میں سبھی کا اتفاق ہے حدیث ابن عمر مٹائٹن صبح اخرجہ الشیخان ۔

#### باب في رؤيا النبي الله القمص

# نبي صَلَّالِنَفِيَّةً كاخواب ميں كُرتے ديھن

(٢٢١٠) بَيْنَمَا اَنَانَائِكُمْ رَايْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَى وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ مِّنْهَا مَا يَبُلُغُ الشَّيِّ وَمِنْهَا مَا يَبُلُغُ اَسُفَلَ مِنْ ذَٰلِكَ فَعُرِضَ عَلَى عُمَرُ وَعَلَيْهِ قَمِيْصٌ يَّجُرُّهُ قَالُوا فَمَا اَوَّلْتُهُ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ الدِّيْنِ.

ترکیجینگر: ابوامامہ بن بہل نبی اکرم مِنَّافِیَکُا کے ایک صحابی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں نبی اکرم مِنَّافِیکُا آپ فرمایا میں سویا ہوا تھا میں نے لوگوں کو دیکھا کہ انہیں میرے سامنے بیش کیا جارہا ہے انہوں نے قیص پہنی ہوئی تھی کچھی قبیصیں سینے تک تھی اور کچھی اس سے نے لوگوں کو میں اور کچھی اس سے نیجے تک تھی میرے سامنے عمر کو لایا گیا تو وہ اپن قبیص کو تھسیٹ رہے تھے (یعنی وہ زیادہ لمبی تھی) لوگوں نے عرض کی یارسول اللہ مِنْلِفَظِیَا آپ نے اس خواب کی کیا تعبیر کی ہے تو نبی اکرم مِنْلِفَظِیَا آپ نے فرمایا دین۔

### تشريح: وين كولباس تعبير كيول كيا؟

علامہ نووی رئے نیک فرماتے ہیں قبیص اور اس کا اتنا بڑا ہونا کہ زمین سے گھسٹ رہی ہے بیم رڈٹا نی کے لیے بڑی بشارت ہے کہ وہ دین کے اعتبار سے اعلی درجہ پر فائز ہیں اور ان کے آثار جمیلہ اور سنن وطرق مسلمانوں میں باقی رہیں گے کہ لوگ ان کی وفات کے بعد ان کی اتباع کریں گے اور کامیاب ہوں گے حافظ ابن حجر رہائے کا فرماتے ہیں دین کولباس سے تعبیر کریا جاتا ہے قال اللہ تعالیٰ: ﴿ وَ لِلِنَا اللّٰهِ عَالَىٰ اللّٰهِ تعالیٰ اللّٰہِ تعالیٰ اللّٰہِ تعالیٰ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰ عرب لفظ قمیص سے تعبیر کرنے میں مناسبت ظاہر ہے کہ جس طرح قمیص ساتر ہے اور کا میات ہے۔ وزیا میں اس طرح دین ساتر ہے آخرت میں اور حاجب ہے کروہات ہے۔

فائك: ال روایت سے عمر فاروق مزالتنی کی فضیلت ابو بکر مزالتنی پر ثابت نہیں ہوتی کیونکہ ممکن ہے جولوگ آپ کوخواب میں دکھائے ہوں ان میں ابو بکر مزالتنی نہ ہوں نیز ابو بکر مزالتنی کے ہوں ان میں ابو بکر مزالتنی نہ ہوں نیز ابو بکر مزالتنی کے ذکر سے یہاں سکوت ہے عمر مزالتنی کی قصیلت کو بیان کرنا ہے نہ کہ تقابل جبکہ ابو بکر مزالتنی کی فضیلت محمولیل ہونے کی نفی الازم نہیں آتی نیز مقصود عمر مزالتنی کی فضیلت کو بیان کرنا ہے نہ کہ تقابل جبکہ ابو بکر مزالتنی کی فضیلت عمر فاروق مزالتنی پر بھیر روایات سے ثابت اور امت کے درمیان مجمع علیہ ہے۔ کرتے کی تعبیر دینداری متعین نہیں مذکورہ خواب میں لوگوں سے لوگول نے جس طرح جھوٹے بڑے کرتے پہن رکھتے تھے اس تناظر میں اس کی تعبیر دینداری ہے یعنی حضرت عمر مزالتنی ان لوگوں سے دینداری میں بڑھے ہوئے تھے جو اس منظر میں دیکھائے گئے تھے ان میں حضرت ابو بکرصدیت مزالتنی مناح میں منظر میں دیکھائے گئے تھے ان میں حضرت ابو بکرصدیت مزالتنی مناح میں وضاحت تھی۔

### بَابُ مَاجَآءَ فِي رُؤُيَا النَّبِيِّ اللَّهُ فِي الْمِيْزَانِ وَالدَّلْقَ

### باب: تراز واور ڈول میں نبی مَطِّلْفَیْکَةً کا خواب

(٢٢١) أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ ذَاتَ يَوْمِ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ رُؤُيًا فَقَالَ رَجُلُ اَنَا رَأَيْتُ كَأَنَّ مِيْزَانًا نَزَلَ مِنَ السَّهَاء

 ۼٷڒۣڹ۫ؾٲڹ۫ؾۊٲؠٛٷؠڴڔۣڣؘڗۼؿؾٲڹؾؠٳٙ*ڹۣؠ*ؠڴڔٟٷٷڒڹٲؠٷؠڴڔٟٷڠۿۯڣڗۼڿۧٲؠٷؠڴڔٟٷۅؙڒڹڠۘۿۯۅٚۘڠؿٛٵڽؙڣٙڗۼڿۧڠۿۯڎؙۿ رُفِعَ الْبِينُزَانُ فَرَآيُنَا الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجُهِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ-

تَوَجِينَهُم: حضرت ابوبكره والنويد بيان كرتے ہيں ايك دن نبي اكرم مَالِشَيَّةُ نے دريافت كياتم ميں سے كسي شخص نے كوئي خواب ديكھا ہے ؟ایک شخص نے کہامیں نے دیکھا گویا ایک تراز و ہے جوآ سان سے نیچے نازل ہور ہاہے اس میں آپ سَائِشْکِیَا ہمَّا کا اور حضرت ابو بکر مُناثِنْهُ کا وزن کیا گیا تو آپ مَلِّفْظَیَّمَ کا بلزا بھاری تھا ابو بکر مٹالٹھ کے مقالبے میں پھر حضرت ابو بکر ٹٹاٹھ اور حضرت عمر ٹٹاٹھ کا وزن کیا گیا تو حضرت ابوبكر وناثينه كالبلزا بهاري قفا پهرحضرت عمر مناثينه اورحضرت عثان مناثينه كاوزن كبيا كبيا توحضرت عمر مناثينه كالبلزا بهاري تها بهراس تر از وکواٹھالیا گیا۔ راوی بیان کرتے ہیں ہم نے نبی اکرم مَلِّنْ ﷺ کے چہرۂ مبارک پرنا پیندیدگی کے تا ٹرات دیکھے۔

تشریح: امام ترمذی را این بر کتاب کے آخر میں بچھ متفرق حدیثیں ذکر کرتے ہیں جن پر یا توباب بلاتر جمہ قائم کرتے ہیں یا بالکل ہی باب قائم نہیں کرتے ابواب الرؤیا کے آخر میں بھی ایسا ہی کیا ہے .....اور اس باب کے تحت جو پہلی اور تیسری حدیث لائے ہیں وہ تو باب سے متعلق ہیں مگر دوسری حدیث کا باب سے پچھعلق نہیں۔

#### مراتب خلفاءراش<u>دین منافیر:</u>

آپ مِرَافِظَةً اسے لے کرعثمان غنی منافقہ تک خلافت متفق علیہ رہی ہے تو یہ ادوار متقارب ہوئے اس لیے تراز و کے ذریعہ ان کا وزن کیا گیا کیونکہ وزن اشیاء متقاربہ کے درمیان ہوا کرتا ہے اور ان کے بعد حضرت علی خاٹنو کی خلافت میں صُخابہ ٹڑا گئے کے درمیان اختلاف ہوگیا تھا کہ ایک جماعت علی ٹڑاٹیو کے ساتھ تھی اور دوسری جماعت حضرت معادیہ ٹڑاٹیو کے ساتھ تھی خلافت علی ٹڑاٹیو کی مناسبت پہلی خلافتوں ہے بعید ہوگئی اس وجہ سے علی مڑاٹئو کوعثان غنی مزالٹور کے ساتھ تہیں تو لا گیا۔

روایت سے حضرات خلفاء کے مابین درجات بھی معلوم ہو گئے کہ راجح کو مرجوح پر فضیلت ہے آپ مَرِّشْفَيَّةَ ابو بکر رہا تا ہے مقابلہ افضل ابو بکر مناٹنی عمر مناٹنی کے مقابلہ افضل اور عمر مناٹنی عثمان مناٹنی کے مقابلہ افضل ہیں۔

- وحب كراہيت ...؟ فراينا الكراهية في وجه رسول الله ﷺ: عمر فاروق وعثان عَنى بَيْنَ عَلَيْمَ كِوزن كے بعد تراز واٹھائي گئی جس کی وجہ ہے آپ کوغم واقع ہوا پھراس بارے میں اختلاف ہے کہ وجہ کراہیت کیا ہے۔
- (۱) ملاعلی قاری ویشی؛ فرماتے ہیں غالباً وہ کراہیتہ یہ ہے کہ آپ نے رفع میزان سے یہ سمجھا کہ عمر فاروق رٹی ٹیٹو کے بعد ایساز مانہ آجائے گاجس میں ظہورفتن ہوگا اور دین میں انحطاط شروع ہوجائے گا اب اس کوتر از و کے ذریعہ دوسرے کے مقابلہ میں تو اینہیں جائے گا۔
- (۲) منذری تاشیلا فرماتے ہیں کہآپ مَلِّشَیَّعَ کواس بات پرغم ہوا کہ درجات فضائل تین افراد کے درمیان منحصر ہو گئے کاش اور مزید درجات ہوتے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔
- (m) علامہ توریشتی راٹیما فرماتے ہیں کہ آپ کے ممکین ہونے کی وجہ بیہ کر رفع میزان سے آپ نے بیہ جان لیا کہ عمر منافقہ کے بعد جو خص یعنی عثان من النور خلافت پر متمکن ہوں گے مگر ان کا زمان فتن کا ہو گا چنانچہ ایسا ہی ہوا تو آپ مَرَّالْفَيَّةَ کو انحطاط دین کے ساتھ ساتھ عثان عن مٹائنو کے دور میں فتنوں کے ظہور برغم ہوا۔
- (۴) حضرت گنگوہی رائیمیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کوغم مطلقا امت پرفتنوں اورمصائب کے وقوع سے ہوا کیونکہ رفع میزان سے یہی مفہوم آ

# ہوا کہ عمر فاروق و اللہ کے بعد امت پر مصائب واقع ہوں گے۔ ہذا حدیث حسن سیح اخرجہ ابوداؤ دوالمنذری وسکتا عنہ۔ سفید لباس جنتی ہونے کی علامت

(۲۲۱۲) عَنْ عَائِشَةَ اللهُ عَنْ وَلَكُ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَرَقَةً فَقَالَتْ لَهُ خَدِيْجَةُ أَنَّهُ كَانَ صَدَّقَكَ وَأَنَّهُ مَاتَ قَبُلَ أَنْ تُظَهَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ بَيَاضٌ وَلَوْ كَانَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ لَكَانَ عَلَيْهِ لِبَاسٌ غَيْرُ ذَٰلِكَ.

تر بنجہ بنہ: حضرت عائشہ وٹائٹی بیان کرتی ہیں نبی اکرم مِنَائِشِیکَا سے ورقہ کے بارے میں پوچھا گیا تو حضرت خدیجہ وٹائٹی نے آپ مِنَائِشِکَا آپ مِنَائِشِکَا آپ مِنَائِشِکَا آپ مِنَائِشِکَا آپ مِنَائِشِکَا آپ مِنَائِشِکَا آپ کو بتایا کہ انہوں نے آپ کی تصدیق کی قلی اور آپ مِنَائِشِکِا آپ کے اعلان نبوت سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا تو آپ مِنَائِشِکِا آپ فرمایا کہ مجھے وہ خواب میں دکھایا گیا ہے اس نے سفید کپڑے بہتے ہوئے تھے اگر وہ جہنمی ہوتا تو اس کے جسم پر دوسر الباس ہوتا۔

# سفید کے علاوہ سبز رنگ بھی اہل جنت کا لباس ہے

(٢٢١٣) قَالَ رَايُتُ النَّاسَ اجْتَمَعُوْا فَنَزَعَ اَبُوبَكُم ذَنُوبًا اَوْ ذَنُوبَيْنِ فِيهِ ضَعَفٌ وَّاللهُ يَغُفِرُ لَهُ ثُمَّ قَامَم عُمُرُ فَنَا عَمُولِ النَّاسُ بِعَطَنِ. فَنَزَعَ فَا مَعْمُ النَّاسُ بِعَطَنِ.

ترکیجینی، حضرت عبداللہ بن عمر مٹائٹی نبی اکرم میلائٹیکی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر مٹائٹی کے خواب میں نظر آنے کے بارے میں بیان کرتے ہیں نبی اکرم میلائٹیکی نبی اکرم میلائٹیکی نبی اکرم میلائٹیکی نبی اکرم میلائٹیکی نبی ایس نے اوگوں کو دیکھا کہ وہ اکتھے ہوئے پھر ابو بکرنے ایک یا شاید دو ڈول نکالے ان کے نکالے میں پچھ کمزوری تھی اللہ ان کی مغفرت کرنے پھر عمر اٹھا اس نے اسے بکڑا تو وہ ایک بڑا ڈول بن گیا میں نے اس جیسامحتی شخص کوئی نہیں دیکھا اس نے لوگوں کو سیراب کردیا یہاں تک کہ وہ اپنی آ رام گا ہوں میں چلے گئے۔

تشریع: اور بیرحدیث باب سے غیر متعلق ہے اس لیے میں نے اس حدیث پر نیاعنوان لگا یا ہے اور سفید کے علاوہ سبز رنگ بھی اہل جنت کالباس ہے پس اگر کسی میت کو ہر ہے کپڑوں میں دیکھا جائے تو یہ بھی اس کے جنتی ہونے کی علامت ہے۔ **ورقہ بن نوفل:** حضرت خدیجہ نواٹنو کے بچاز ادبھائی ہیں جو نصرانی تھے عمر رسیدہ تھے اور نابینا ہو گئے تھے۔

صدقك: حفرت خديجه فالتي نفرض كيا كه ورقه نة توآپ كى تقديق كى ہے بيا شاره ہے اس واقعه كى طرف جب آپ پراول وتى نازل ہو كى تقى اور آپ گھبرار ہے تھے تو اس وقت ورقه نے آپ كوتىلى دى تقى اور عرض كيا تھا: ابشر شھر ابشر فانا اشھە لىك الذى بشر بەعيىلى بىن مريحه وانك نبى مرسل - (كذانى ذيا دات الهغازى من رواية يونس عن ابن اسحاق)

وانه مات قبل ان تظهر: اس سے مرادیہ ہے کہ درقہ وفات پا گئے اور انہوں نے آپ کی دعوت کا زمانہ نہیں پایا البتہ وہ آپ کی تقدیق کرئے تھے اور اپنے مذہب نفر انی پرعمل کرتے ہوئے مرکئے ہیں۔

حاصل جواب: یہ ہے کہ درقہ کے بارے میں میرے اوپرکوئی دی جلی تونہیں آئی البتہ میں نے خواب میں ان کوسفید کپڑے پہنے موئے دیکھا ہے جواہل جنت میں سے ہونے کی علامت ہے اگروہ اہل جہنم میں سے ہوتے توسفید کپڑے ان کونہ پہنائے جاتے۔ اسلام ورقہ بن نوفل: درقہ بن نوفل کے بارے میں محدثین کا اختلاف ہے کہ وہ مسلمان سے یانہیں، نیز صحابی سے یانہیں؟ بظاہر حدیث الباب اوراسی طرح بخاری شریف کی حدیث الوحی وغیرہ سے ان کےمؤمن ہونے پر دلالت ہوتی ہے۔

علامة قسطلانی را شیئه فرماتے ہیں حدیث الوحی سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے آپ کی نبوت کا اقرار کیا تھا ہاں البتہ دعوت الی الاسلام سے پہلے انتقال کر گئے تو بحیرا کی طرح ہوئے۔علامہ بلقینی راہنمیز کا میلان بھی اسی طرف معلوم ہوتا ہے کہ رجال میں سب ہے پہلے اسلام لانیوالے ورقہ بن نوفل ہیں وبہ قال الواقدی ، اور ابن مندہ نے بھی ان کوصحابہ من ٹاٹنو میں ذکر کیا ہے اس طرح حافظ نے اصابه مين صحابه ويُناتُنهُ كي قتم اول مين ذكر كياب اور پهراختلاف بهي ذكر كياب وبه قال العيني الميكاء.

علامہ کر مانی راٹیجائے فرماتے ہیں اگر بیہ بات مان لی جائے کہ دین عیسوی منسوخ ہو گیا تھا آپ پراول وحی کے وقت تو پھر ورقہ کا تقديق كرنا ثابت بتو بهروه مؤمن بهى تصاور صحابي بهى ورنتيس وفى المستدرك الحاكم من حديث عائشة والهان النبي ﷺ قال لاتسبو اورقه فأنه كأن له جنة اوجنتان - بهر مال ناجي مونے ميں كوئي اختلاف نہيں ہے۔ اس مديث كا ایک رادی عثمان ضعیف ہے۔

قوله عن رئويا النبي ﷺ وابى بكر وعمر اى روى ابن عمر عن تلك الرؤيا: حضرت ابن عمر تأثُّن نے ني سَلِّنَا الله اور حضرات سیخین کے بارے میں خواب روایت کیا ہے۔

لعنات: ذنوب: برا الحول جس میں یانی ہو جمع ذنائب الغرب بیل کی کھال سے بنایا ہوا برا او ول العبقری: عبقر کی طرف نسبت پرانے عربوں کے خیال کے مطابق جنات کا مسکن عبقر کہلاتا تھا پھر قابل تعجب مہارت وصلاحیت کو اس کی طرف منسوب کیا جانے لگا سورۃ الرحمٰن میں ہے عبقری حسان عجیب خوبصورت کپڑے اس طرح حیرت انگیز با کمال اور بے مثال آ دمی یا چیز کے لیے بیہ لفظ استعال کیا جاتا ہے رجل عبقری نا درہ روز گارغیر معمولی اوصاف کا حامل آ دمی (حضرت عمر مذافخته) جبیبا حیرت انگیز کارنامه انجام دیتا ہو۔ فری کوفری بھی پڑھ سکتے ہیں۔اس کے بھی یہی معنی ہیں .....حتی ضرب الناس بالعطن یہاں تک کہلوگوں نے مارا یعنی وہ اُونٹوں کو ہا نک کر لے گئے بیٹھنے کی جگہ میں عطن اور معاطن: اُونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ۔

# پرا گنده سروالی کالی عورت وباء کا پیکر محسوس

(٢٢١٣) رَأَيْتُ امْرَأَةً سَوْدًا ۚ تَأْيُرَةَ الرَّأْسِ خَرَجَتُ مِنَ الْهَدِيْنَةِ حَتَّى قَامَتْ بِمَهْ يَعَةَ وَهِيَ الْجُحْفَةُ وَأَوَّلُتُهَا وَبَاءً الْمَدِينَةِ يُنْقَلُ إِلَى الْجُحُفَةِ.

تَوَجِينَهُم: حضرت عبدالله بن عمر من الله نبي اكرم مَرَاللَّهِ كَا أَيك خواب نقل كرتے ہيں آپ مَرَاللَّهُ أَن غرما يا ميں نے ايك سياہ فام عورت كو و یکھا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے وہ مدینہ سے نکلی اور مہیعہ جا کر کھڑی ہوگی (راوی کہتے ہیں اس سے مراد جحفہ ہے )۔ (نبی ا كرم مَطَافِظَةً فرماتے ہيں) ميں نے اس كى تعبير بيرى ہے اس سے مراد مدينه كى وباہے جو جحفه كى طرف منقتل ہوگئى ہے۔ تشریح: مدینه منوره ہجرت سے پہلے وبائی شہرتھا جب مہاجرین وہاں پہنچتو ہر شخص بہار ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ نے نبی سَلِّشَا کَا برکت سے وہ وہاء مدینہ منورہ سے ہٹادی اور اس کا بیکر محسوس نبی مُزَّنْتُ کَنْجَ کوخواب میں دکھایا۔ایک حدیث جو پہلے گز رچکی ہے اس خواب کا پس منظر ہیہ ہے کہ جب آپ مَلِّفْظَیُّمُ اور صحابہ مِیٰ کُنٹی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آب وہوا موافق نہ آئی بخر وغیرہ میں مبتلاء ہو

گئتوآپ نے دعاء فرمائی: اللّٰه عر حبب الینا المدینة وانقل حماها الی المجحفة \_ الله تعالیٰ نے آپ کو بذریعہ خواب میر بثارت دے دی کہآپ کی دعا قبول ہوگئ ہے۔ ہذا حدیث غریب اخرجہ ابخاری

# مؤمن كاسجإخواب

(٢٢١٥) فِي اخِرِ الزَّمَانِ لَا تَكَادُرُ وَيَا الْمُؤْمِنِ تَكْنِبُ وَاصْدَقُهُمْ رُوْيَا اَصْدَقُهُمْ حَدِينَتًا وَالرُّوْيَا ثَلَاثُ الْحَسَنَةُ بُشَرى مِنَ اللهِ وَالرُّؤْيَا يُحَرِّبُ الرَّجُلُ مِهَا نَفْسَهُ وَالرُّوْيَا تَحُزِيْنٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا رَأَى أَحَلُ كُمْ رُوْيَا يَكُرَهُهَا فَلا يُحَدِّثُ مِهَا آحَدًا وَّلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ يُعْجِبُنِي الْقَيْدُو آكْرَهُ الْغُلَّ الْقَيْدُ ثَبَاتُ فِي الدِّيْنِ قَالَ.

تَرْمَخْچَنْبُرَ: حضرت ابو ہریرہ وُٹاٹٹن بیان کرتے ہیں نبی اکرم مِیلِّشِیکیَ فرماتے ہیں آخری زمانے میں مؤمن کےخواب بہت کم جھولے ہوں گےلوگول میں سب سے زیادہ سیچ خواب وہ دیکھے گا جو بات کرنے میں سب سے زیادہ سچا ہوگا خواب تین طرح کے ہوتے ہیں اچھے خواب الله تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی خوشخری ہوتی ہے کچھ خواب وہ ہوتے ہیں جس میں آ دمی اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے اور کچھ خواب وہ ہوتے ہیں جو شیطان کی طرف سے ٹم میں مبتلا کرنے کے لیے ہوتے ہیں تو جب کو کی تخص کو کی ایسا خواب دیکھے جواسے ناپند ہوتو وہ اسے کسی کے سامنے بیان نہ کرے بلکہ اٹھ کرنماز ادا کرنے۔

حضرت ابو ہریرہ زائٹن بیان کرتے ہیں مجھےخواب میں زنجیر دیکھنا پیند ہےاور میں طوق دیکھنا ناپیند کرتا ہوں زنجیر سے مراد دین میں ثابت قدمی ہے۔ نبی اکرم مُطِّلْفَيَّةً نے بیجی فرمایا ہے مؤمن کے خواب نبوت کا چھیالیسوال حصہ ہے۔

# سونے کے کنگن جھوٹے مدعیان نبوت کا پیکر

(٢٢١٢) رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ فِي يَلَى فِي سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ فَهَتَّنِي شَأْئِهُمَا فَأُوْجِي إِلَيَّ أَنْ أَنْفُخَهُمَا فَنَفْخُهُمَا فَطَارَ افَأَوَّلُتُهُمَا كَاذِبَيْنِ يَخْرُجَانِ مِنْ بَعْدِئْ يُقَالُ لِآ حَدِهِمَا مُسَيْلِمَةُ صَاحِبُ الْيَهَامَةِ وَالْعَنْسِيُّ صَاحِبُ

تَرْجَجْنَهُ: حضرت ابن عباس ثالثن حضرت ابو ہريره منالئد كے حوالے سے يه بات نقل كرتے ہيں نبي اكرم مَرَالْتَكَافَةَ نے فرمايا ہے ميں نے خواب میں دیکھاہے کہ میرے دونوں ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں میں ان کی وجہ سے بڑا پریشان ہوا پھر میری طرف بیہ بات وحی کی گئی کہ میں انہیں پھونک ماروں میں نے انہیں پھونک ماری تو وہ دونوں اڑ گئے میں نے اس کی تعبیر بیرکی ہے میرے بعد دوجھو نے نبی ظاہر ہوں گےان میں سے ایک کا نام مسلمہ کذاب ہوگا اور وہ بمامہ کا رہنے والا ہوگا اور ایک عنسی ہوگا جوصنعاء کا رہنے والا ہوگا۔ تشرِيْح: يخرجان من بعد:

اعتسراض: بخارى ميں روايت كے الفاظ فأولة هما الكذابين الذين انابين هماجس معلوم موتا ہے كه آپ كے موجود ہوتے ہوئے وہ کذاب آئیں گے اور ترمذی کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے بعد آئیں گے لہذا تعارض ہو گیا۔ **جواب ①:** یہاں بعدی سے مراد بعد نبوتی ہے کیونکہ وہ دونوں بوقت خواب موجود تھے اور دعویٰ نبوت کر چکے تھے البتہ غلبہ ان کونہیں

ہوا تھا اور ایک تو آپ کی حیات ہی میں مارا گیا تھا کماسیاتی۔

جواب (على سے مراد بعدرو ين بذا۔

يقال لاحدهما مسلمة: بفتح الميم واللامروبينهماسين ساكنداورمشهورمسلم مصغراب.

#### مسلمه کے حالات:

مسلمہ کا اصل نام مسلمہ ہے نبی مَزَّ النظائِمَ فَا اس کے خط کے جواب میں بطور تحقیر مسلمہ (مصغر ) لکھا تھا اس لیے اس کی اسی نام سے شہرت ہوگئ یہ قبیلہ بن حنیفہ کا ایک شخص تھا جس کامسکن بمامہ تھا فتح کمہ کے بعد جب اس قبیلہ کا وفد آیا تومسیلم بھی اس کے ساتھ تھا گروہ خدمت نبوی میں حاضرنہیں ہوا سامان کی حفاظت کے بہانے بیچھے رہ گیااس کی قوم حاضر ہوئی اورایمان لائی جب وہ وفد واپس كما تومسلمه ن ني مُؤَلِّفَكُمَ أَ كُوخط لكها:

من مسلمة رسول الله الى محمد رسول الله سلام عليك اما بعد : فأنى قد اشركت في الامر معك وان لنا نصف الارض ولقريش نصفها ولكن قريشا قوم يعتدون.

یعنی آپ مَلِّ فَصَیْکَ اَ کے ساتھ مجھے بھی رسول بنایا گیا ہے اور عرب کی سرزمین ہمارے قریش کی آ دھی آ دھی ہے مگر قریش حد سے بڑھنے والےلوگ ہیں یعنی وہ ساری زمین پر قبضہ کرنا جاہتے ہیں۔

نی مَلِافْظَةً أِن اس كے خط كايہ جواب لكھا:

#### بسنم الله الرَّحْيْن الرَّحِيْمِ

من محمدر سول الله على مسيلمة الكذاب السلام على من اتبع الهدى اما بعد فأن الارض لله يور شهامن يشاء من عبادة والعاقبة للمتقين.

" یعنی اللہ تعالی نہایت مہر بان بڑے رخم والے کے نام سے شروع کرتا ہوں بینا مہ اللہ کے رسول محمد مَثَلِفَظِيَّةَ کی طرف سے مہاجھوٹے مسلمہ کے نام ہے سلام اس پر جوراہ ہدایت کی بیروی کرے حمد وصلوۃ کے بعدز مین اللہ کی ہے وہ اس کا وارث بناتے ہیں اپنے بندوں میں سےجس کو چاہتے ہیں اوراچھا انجام پر ہیز گاروں کے لیے ہے۔"

بدوا قعدن ١٠/ جرى كة خركا ب اور الجمي اس كافتنه بورى طرح ظاهر نهيس مواتها كه آب مَطْفَظَة كى وفات موكَى آب مَطْفَظَة کے بعد حضرت ابو بکرصندیق مزاشی کے زمانہ میں حضرت خالدین ولید مزاشی کے ساتھ اس کا سخت معر کہ پیش آیا جس میں بارہ سومسلمان شہید ہو گئے جس میں جارسو بیاس صحابہ میں گنٹھ تھے آخر میں حضرت خالد مٹاٹھ کامیاب ہوئے اورمسیلمہ حضرت وحشی مٹاٹھ کے ہاتھ مارا گيااوراس كا فتنجتم بوا-قال ابوبكر ريايي له قتلت خير الناس في الجاهلية وشر الناس في الإسلام. چونكه حضرت وحتى نے حضرت حمزه منافقہ سیدالشہد اءکوز مانہ کفر میں قتل کیا تھا۔

#### اسودعتسى كے حالات:

ال شخص كا اصل نام عيهلة بإعبهلة تھا ذوالخماراس كالقب تھا بڑاشعبدہ باز (كرتب دكھانے والا) تھا يمن كے قبيله مذجح سے اس كانعكق تھا جومقام صنعاء كارہنے والاتھا جب يمن كےلوگ مسلمان ہوئے تواس نے بھى اسلام قبول كيا پھرنبي مَلِّفْظَيَّةَ كے زمانہ ہى میں مرتد ہو گیا اسلام میں یہ پہلا مرتد ہے پھر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنی قوم کو کرتب دکھا کر گرویدہ بنالیا اس کا پورا قبیلہ اس کا تا بع ہو گیا علاوہ ازیں: نجران اورصنعاء پر بھی اس نے قبضہ کرلیا اس کے پاس فوج اگر چپصرف سات سو کی تعداد میں تھی مگر اس کا فتنہ جنگل کی آگ کی طرح چاروں طرف پھیل گیا نبی مَطِّلْتِیَا تَتِی مِطَّلِیْکَا تَتِی مِطَلِّکِیا ہے کہ اس کے فتنہ سے کسی طرح نمٹا جائے۔ چنا نچہ اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا آپ کے حکم سے زمانہ مرض الوفات میں فیروز دیلمی رہائٹنے ایک ماہ قبل اس کوتل کردیا اور اس کا فتنه ختم موا۔ آپ نے فر مایا فاز فیروز میالئی ۔ ہذا حدیث سیح غریب اخر جہالشیخان

. اور الکواکب الدری میں یہ بات اس طرح بیان کی گئی ہے کہ دونوں کنگنوں نے نبی مَرَافِظَیَّۃ کے دونوں ہاتھوں پر قبضہ جمالیا درانحالیکہ ہاتھ کمانے والے اعضاء ہیں پس ان دونوں کنگنوں نے آپ مَالِّنْظِیَّةَ کواپنے دین کی اشاعت سے اور اپنی قوت کی تشہیر سے روک دیا اس لیے آپ مَالِّشَا کُو بیکنگن نا گوار گذرے اور ان دونوں کنگنوں کا پھو نکنے سے اڑ جانا ان دونوں جھوٹے نبیوں کا خاص جدوجہد کی حاجت کے بغیر ہلاک ہوجانا ہے۔

فاع : سونے کے کنگنوں میں اس طرف بھی اشارہ ہوسکتا ہے کہ جھوٹی نبوت کے فتنے ہمیشہ زر (مال) کے بل بوتے پر چلتے ہیں مگر جب قوت بازو سے ان کا مقابلہ کیا جائے تو وہ دم توڑ دیتے ہیں اور قادیانی کا فتنہ اس لیے ختم نہیں ہوا کہ انگریز کی حکومت کی وجہ سے کسی نے قوت بازوسے اس کا مقابلہ نہیں کیا اور شاہ کابل نے اس کولکھا تھا کہ ایں جابیا مگروہ نہیں گیا ورنہ اس کا کام تمام ہوجا تا۔

# ایک خواب جس کی تعبیر صدیق ابوبکر خالفی نے دی

(٢٢١٧) كَأَنَ ٱبُوْهُرَيْرَةً ﴿ عَلَى النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ إِنِّى رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ ظُلَّةً يَنْطُفُ مِنْهَا السَّمْنُ وَ الْعَسَلُ وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَسْتَقُونَ بِأَيْلِي يُهِمْ فَالْمُسْتَكُمْرُ وَالْمُسْتَقِلُّ وَرَأَيْتُ سَبَبًا وَآصِلًا مِنَ السَّمَاء إِلَى الْاَرْضِ فَأَرَاكَ يَأْرَسُولَ اللهِ ﷺ أَخَنُت بِه فَعَلَوْتَ ثُمَّرَ أَخَنَ بِهِ رَجُلُ بَعْدَكَ فَعَلَا ثُمَّرَ أَخَذَ بِهِ رَجُلُ بَعْدَهْ فَعَلَا ثُمَّ آخَذَ بِهِ رَجُلُ فَقُطِعَ بِهِ ثُمَّ وَصَلَ لَهُ فَعَلاَ بِهِ فَقَالَ ٱبُؤْبَكْرٍ رَاهُ ۖ أَيْ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِأَنِي ٱنْتَ وَأُمِّي وَاللَّهِ لَتَكَعُنِي أُعُبُرُهَا فَقَالَ اعْبُرُهَا فَقَالَ آمًّا الظُّلَّةُ فَيُظلَّةُ الْإِسْلاَمِ وَآمًّا مَا يَنْطِفُ مِنَ السَّبَنِ وَالْعَسَلِ فَهٰذَا الْقُرُانُ لَيْنُهُ وَحَلاَوَتُهُ وَامَّا الْمُسْتَكُيْرُ وَالْمُسْتَقِلُّ فَهُوَالْمُسْتَكُيْرُ مِنَ الْقُرُانِ وَالْمُسْتَقِلُّ مِنْهُ وَامَّا السَّبَبُ الْوَاصِلُ مِنَ السَّمَاءُ إِلَى الْأَرْضِ فَهُوَ الْحَقُّ الَّذِي آنْتَ عَلَيْهِ فَأَخَذُت بِهِ فَيُعْلِيْكَ اللهِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ بَعْدَكَ رَجُلُ اخَرُ فَيَعْلُوْبِهِ ثُمَّ يَأْخُنُ بَعْدَةُ رَجُلُ اخَرُ فَيَعْلُوْبِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ اخَرُ فَيَنْقَطِعُ بِهِ ثُمَّ يُوْصَلُ فَيَعْلُوْبِهِ آئ رَسُولَ اللهِ لِتُحَرِّبَ ثَنِي أَصَبْتُ آمُر آخُطَأْتُ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ أَصَبْتَ بَعُضًا وَآخُطَأْتَ بَعُضًا قَالَ آقُسَبْتُ بِإَنِي ٱنْتَوَاُمِّى يَارَسُولَ اللهِ عَلِيْ لِتُخْبِرَ فِي مَا الَّذِي آخَطَأْتُ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ لَا تُقْسِمُ.

تَرْجِيْجَانُهِ: حضرت ابن عباس مُنْ ثَمَّا بيان كرت بين حضرت ابو ہريرہ وَنْ تَخْوَيهِ حديث بيان كيا كرتے تھے ايك شخص نبي اكرم مَلِّفَظِيَّةً كي خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی میں نے خواب میں ایک بادل دیکھا جس سے تھی اور شہد ٹیک رہا تھا اور میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے اس کو پی رہے تھے کچھلوگ زیادہ لے رہے تھے کچھ کم لے رہے تھے کچر میں نے ایک ری دیکھی جوآ سان سے زمین کی طرف آئی ہوئی تھی پھر میں نے آپ مَلِّفَظَیَا تَمْ ایارسول الله که آپ مَلِّفَظَیَّ تَمْ نے اس کو بکڑ ااور آپ مِلِّفَظِیَّ جَ او پر چڑھ گئے ایک اور شخص نے اسے پکڑااور وہ بھی او پر چڑھ گیا پھراس کے بعدایک اور شخص نے اس کو پکڑااور وہ بھی او پر چڑھ گیا پھرایک اور شخص نے اس کو بکڑا تو وہ ری ٹوٹ گئی پھروہ مل گئی پھروہ شخص اوپر چڑھ گیا۔

حضرت ابو بكر مناتثو نے عرض كى يارسول الله مَوَالشَيَّةَ ميرے مال باپ آپ پر قربان موں الله كى قسم آپ مجھے موقع ديجے كه ميں اس ک تعبیر بیان کروں نبی اکرم مُؤلِفَظِیُّے نے فرمایاتم اس کی تعبیر بیان کروحضرت ابو بکر منافِثہ بولے بادل سے مراداسلام کا بادل ہے اس سے شہد نکینے سے مرادمطلب ہے بیقر آن ہے اس کی نرمی اور اس کی حلاوت ہے اور زیادہ لینے اور تھوڑ الینے سے مرادیہ ہے کچھ لوگ قران کا علم زیادہ حاصل کریں گے اور پچھ کم حاصل کریں گے آسان سے لے کرزمین تک آنے والی ری سے مرادوہ حق ہے جس پر آپ مَوْضَيَعَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ تَعَالَى فَ اللَّهُ تَعَالَى فَ اللَّهُ عَالَى عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي مَا عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولِكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ کوتھاہے گا وہ اس کے ذریعے بلندی حاصل کرے گا پھرایک اور شخص اس کے ذریعے بلندی حاصل کرنے گا پھرایک شخص کو پکڑے گا تو وہ ری ٹوٹ جائے گی پھروہ مل جائے گی اس طرح وہ بھی بلندی حاصل کر ایگا یارسول الله میں نے ٹھیک تعبیر بیان کی ہے یا غلط ک ہوں یارسول الله میں آپ کوشم دیتا ہوں آپ مِنْ النِّنْ عَمْ مجھے بتا ئیں کہ میں نے کیا غلطی کی ہے؟ نبی اکرم مَنْ النَّفَظَةَ النِے فرما یا تم قسم نہ دو۔ تشريح: موضع خطاء: اصبت بعضًا واخطأت بعضاً: ال حديث ميں يه بات زير بحث آئي ہے كه حضرت ابوبكر مُثاثَة سے تعبیر میں کیا چوک ہوئی۔موضع خطاء کے بارے میں اہل علم کی آ را پختلف ہیں۔

(۱) ابن قتیبہ وغیرہ نے فرمایا اس کا مطلب بیہ ہے کہ خواب کی تعبیر توضیح دی ہے گر تعبیر دینے کی طلب کرنا یہ خطاء ہے حضرت گنگوہی رائیلا فر ماتے ہیں بیقول درست نہیں اس لئے بعد الا ذن اس طرح کے فعل کو خطاء سے تعبیر نہیں کیا جا تا۔

(۲) خطاء یہ ہے کہ ٹیکنے والی دوشی تھی اور شہرتھی صرف عسل کی تفسیر وتعبیر تو قر آن کریم کے ساتھ کر دی مگرسمن کی تعبیر نہیں بیان کی اس سے مرادسنت ہے جوصدیق اکبر کوقر آن وسنت کہنا جاہئے فعلی ہذاالقول خطاء بمعنی ترک ہےا شارالیہ الطحا دی۔

(m) بعض حضرات فرماتے ہین خطاء تعیین رجال کی ہے کہ افراد متعین نہیں کئے مگر ظاہر کہ ریجھی درست نہیں چونکہ یہاں تعیین رجال مقصود نہیں ہے۔

(٣) حضرت گنگوہی والٹینیڈ فرماتے ہیں کہ خطابہ ہے کہ رائی نے کہا کہ آخری فرد کے لئے رسی ٹوٹ گئی اور پھراس کے لئے جوڑ دی گئی حالا نکہ رس اس کے بعد والے شخص یعنی حضرت علی مٹاٹنو کے لئے جوڑی گئی ہے حضرت عثمان مٹاٹنو کے لئے تو رس ٹوٹ گئی تھی اس کی وضاحت تعبیر میں نہیں ہوئی ہے یعنی حضرت عثان مالئے، جوحق پر تھے ان کے لئے خلافت کی رسی توڑ دی گئی اور ان کوتل کر دیا گیا تھا توحق کو اختیار کرنے کی حالت میں شہید ہو کراپنے پہلے ساتھیوں ہے جا ملے تھے پھراس ری کو بینی حق کو حضرت علی م<sup>انات</sup>وہ كے حق ميں جوڑ ويا گيا تھا۔ به حديث سيح ہے اور منفق عليہ ہے۔

( بخارى حديث ٢٠٢٦ كتاب التعير باب ٢٠ مسلم حديث ٢٢٦٩ كتاب الرؤيا باب ١١١) مرفیض الباری (۴۹۳۴) میں ہے کہ جب نبی مُلِفَظَةً نے یہ بات نہیں بتائی تواب کون یہ بتاسکتاہے؟اس کیے اب اس کے اَبُوَّاكِ الْكُوْقِيَاتِ أَنْ الْأَوْقِيَاتِ الْمُوَّاتِينِ الْمُؤْمِيَاتِ الْمُؤْمِينِ الْمُعْلَقِينِ الْمُؤ

دریے ہونا لا حاصل ہے۔

شریعت میں اہمیت ہے۔

فائن : ① خواب کی فی نفسہ حقیقت ہوتی ہے: اس صدیث میں یہ بات بھی ذیر بحث آئی ہے کہ آیا خواب کی فی نفسہ کوئی حقیقت ہوتی ہے یا وہ تعبیر کے تابع ہوتا ہے؟ حق یہ ہے کہ اس کی اپنی مستقل حقیقت ہوتی ہے، اور یہ حدیث اس کی دلیل ہے۔ نبی مُطِفَّنَا اَنَّا اَنْ ہُونَا ہے کہ اس کی اپنی مستقل حقیقت ہوتی ہے، اور یہ حدیث اس کی دلیل ہے۔ نبی مُطِفِّنَا اَنْ اَنْ ہُونَا ہے کہ خواب کی اپنی نے تعبیر میچ دی اور بچھ چوک گئے، یہ جملہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ خواب کی اپنی ایک حقیقت ہے جس میں سے بعض کو حضرت ابو بکر مُن اُنٹو نے یا یا اور بعض کو چوک گئے۔

فَاتُلُّ: ﴿ اور به بات پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ قسم دینے سے قسم نہیں ہوتی بلکہ قسم کھانے سے قسم ہوتی ہے مگر نبی مَرِّ اَنْ اَلَّا مُكَانَ بُورِی اَمْتُ کُوجُن سات باتوں کا حکم دیا ہے ان میں ابرار القسم بھی ہے۔ (بخاری حدیث ۱۲۳۹) یعنی قسم دینے والے کی قسم حتی الامکان بوری کرنی چاہئے، پھر نبی مَرِّ اَنْ اِنْ کُی قسم بوری کیوں نہیں کی؟ اور ان کو ان کی چوک کیوں نہیں بتائی؟

جواب: بیہ کہ ابرارالقسم کا حکم استجابی ہے، یہ بات اس حدیث سے واضح ہوئی، اگر وہ امر وجو بی ہوتا تو نبی مِرَّ الْفَصِّحَ فَمَ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا تَعْلِي اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْمُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْمُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ اللّٰهِ عَلَيْمُ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّٰهُ عَلَيْمُ ال

# خواب پیش بینی کا زریعه

(٢٢١٨) كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى بِنَا الصُّبُحَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجُهِهِ وَقَالَ هَلُ رَأَى أَحَدُ مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ رُوْيًا.

تونیجه نه: حضرت سمره بن جندب و این کرتے ہیں نبی اکرم میل الی جب ہمیں صبح کی نماز پڑھالیتے سے تو آپ اپنا چرہ مبارک لوگوں کی طرف کرتے سے اور دریافت کرتے سے کہ کیاتم میں سے کی شخص نے گزشتہ رات کوئی خواب دیکھا ہے؟

تشنونیج: پیش بینی یعنی آگے کی باتیں جانے کی بہت می صورتیں ہیں، ان میں سے ایک خواب بھی ہے، اللہ تعالی خوش کن خوابوں کے ذریعہ بندوں کو آگے کی باتیں بتاتے ہیں، اس لئے نبی میل الی کوئی تازہ خواب دیکھا ہوتو بیان کرتے سے کہ کوئی تازہ خواب دیکھا ہوتو بیان کرے ، کوئی تازہ خواب دیکھا ہوتو بیان کرے، کیونکہ بعض خواب پرانے ہوکر اپنی حقیقت کھو دیتے ہیں، پس اگر کوئی تازہ خواب بیان کرتا ہے تو اس سے بھی آگے کی باتوں کی راہنمائی مل جاتی، مثلاً خود نبی میل الی حقیقت کھو دیتے ہیں، پس اگر کوئی تازہ خواب بیان کرتا ہے تو اس سے بھی کہ ابتداء باتوں کی راہنمائی مل جاتی، مثلاً خود نبی میل الی جنگ احد سے پہلے خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر آپ میل الی کے اجھے خوابوں کی مراسمت ہوگی، پھر وہ فتح سے بدل جائے گی، اس طرح خوابوں کے ذریعہ پیش بین کی جاسکتی ہے، اور ای لئے اجھے خوابوں کی





گواہیوں کا تعلق قضاء سے ہے، جلداول میں ابواب البیوع کے شمن میں ابواب الاحکام (قضا کے ابواب) آئے ہیں، وہاں ایک گواہ اور قشم کے ذریعہ فیصلہ کرنے کی روایت بھی آئی ہے، پس مناسب تھا کہ ابواب الشہا دات کی روایات بھی وہیں ذکر کی جاتیں، مگرامام ترمذی واللہ نے ان کے لئے یہاں جگہ نکالی ہے، جبکہ آگے پیچھے کے ابواب سے ان کا کوئی تعلق نہیں اور ان ابواب میں چار پانچ حدیثیں ذکر کی ہیں جن میں سے دو تین پہلے گزر چکی ہیں، اور ایک حدیث کا دوسری حدیث سے تعارض ہے اس کو حکم کیا ہے، اور ایک حدیث میں مسائل کا بیان ہے۔

#### تحقيق لفظ شهادت:

- (۱) شہادات شہادت کی جمع ہے جوشہدیشہد کا مصدر ہے جو ہری کہتے ہیں شہادت کے معنی خبر قطعی کے ہیں اور مشاہدہ بمعنی معاینہ پر ماخوذ ہے معاینہ مشہود سے جس کے معنی میں حضور کے معنیٰ ملحوظ ہے شاہد کہا جاتا ہے کہ وہ ان اشیاء کا مشاہد و معاین ہوتا ہے جو دوسروں سے غائب ہیں۔
  - (۲) بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس کے معنی میں اعلام کے معنی ملحوظ ہوتے ہیں۔
- (٣) المام داغب والنيمائد كتب بين شهادت الياقول بجوشابد سے صادر ہوتا ہاں كے مشاہدہ كرنے كى بناء پر مشاہدہ خواہ بصيرة ہو يا بعر أبو بدايد كے حواثى بين ہے: شهادةً اخبار بصحة الشي بمشاهدة وعيان كانام ہاس وجہ سے اہل علم فرما يا كہ شہادت كا مدار مشاہدہ پر ہے جو مبنى برمعاينہ ہے۔ اور اصطلاح فقہاء بين شهادت اخبار صادق فى هجلس الحكمد بلفظ الشهادة كانام ہے۔

فائل: كهشهادت كے لئے چندا مور ضروري ہيں:

① العدالة ② البلوغ ③ الاسلام ④ العقل ⑤ الحرية ⑥ نفى التهمة \_من المحبة والعدادة \_

اسی طرح ضابطہ شہادت کے اصول ہیں سے میبھی ہے گواہ دومرد یا ایک مرداور دوعورتیں ہونی چاہئیں صرف عورتوں کی گواہی عام معاملات میں معتبر نہیں ہے۔

# بَابُمَاجَاءَفِى الشُّهَدَاءِ: ٱيُّهُمُ خَيْرٍ؟

# باب ا: گواه کون سے اچھے؟

(٢٢١٩) اَلَا أُخْبِرُ كُمْ بِغَيْرِ الشُّهَاءَ الَّذِي يَأْتِي بِالشَّهَا دَةِ قَبْلَ اَنْ يُسْأَلَهَا.

توکنچهنب: حضرت زید بن خالد جہنی منالٹند بیان کرتے ہیں نبی اکرم مِلَّا ﷺ نے فر مایا ہے کیا میں تمہیں سب سے بہتر گواہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ بیروہ شخص ہوتا ہے جو گواہی دینے کے لیے خود ہی آ جا تا ہے اس سے پہلے کہ اس سے مطالبہ کیا جائے۔

(٢٢٢٠) خَيْرُ الشُّهَاء مَنَ ادَّى شَهَا دَتَهُ قَبْلَ اَنْ يُسْأَلَهَا.

ترکیجینب: حضرت زید بن خالد جہنی مٹاٹند بیان کرتے ہیں انہوں نے نبی اکرم مِنَّالْتُنَکِیَّا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے سب سے بہتر گواہ وہ ہوتا ہے جو گواہی کا مطالبہ کے جانے سے پہلے گواہی دے۔

تشریع: بہسترین گواہ: وہ ہے جو گواہی کے مطالبے سے پہلے خود ہی شہادت دیدے اس سے کیا مراد ہے؟

امام نو وی رانینیا فرماتے ہیں کہ اس میں متعدد اقول ہیں : (۱) مالکیہ اور شافعیہ فرماتے ہیں بیرحدیث اس شخص کے بارے میں ہے جو کسی انسان کے کسی حق کا گواہ ہے لیکن اس انسان کومعلوم نہیں کہ بیشخص میرے حق کا گواہ ہے اب بیشخص اسے بتا تا ہے کہ میں تمہارا گواہ ہوں تو پیشخص بہترین گواہ ہے جواس انسان کے حق کوزندہ کرنے کا ذریعہ بناہے۔

(۲) بیرحدیث شہادت الحسبہ پرمحمول ہے حسبہ کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ سے اجراور ثواب کی نیت سے گواہی دینااور شہادت الحسبہ سے وہ گواہی مراد ہوتی ہے جوانسان اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کسی مطالبہ اور مدعی کے دعوے کے بغیر خود ہی اہل حق یا قاضی کے سامنے شہادت دیدے گویا بیر گواہ ایک ہی وفت میں مدعی بھی ہے اور شاہد بھی ہے بیر گواہی صرف حقوق اللہ میں قبول ہوتی ہے۔

(۳) حقوق الله کے متعلق شہادت دینا مراد ہے مثلاً رویت ہلال۔وقف۔وصایا۔طلا ق۔عمّاق وغیرہ میں کو کی شخص گواہ بنما ہے کیونکہ پیرگواہی خوداس پرواجب ہے تواس نے حق واجب کوادا کیا ہے اس وجہ سے پیر خیر الشہد اء ہوا۔

(س) طلب شہادت کے بعداداءشہادت میں مسارعت ومبالغہ کرنا مراد ہے۔

اعتراض: دوسری روایت سے طلب شهادت کے بغیر شهادت دینے کی مذمت فرمائی گئ ہے۔ حیث قال النبی ﷺ یشھدون ولایستشهدون فتعارضاً.

جواب ۞: ندمت كاتعلق شهادت زور سے ہے مرادید كه بغیر طلب بے اصل چیز كی شهادت دیتا ہے اور خیر الشهد اء میں شاہد صادق مراد ہے۔

**جواب ©:** حدیث مذمت میں ایساشخص مراد ہے جوشہادت کا اہل نہیں مگر پھر بھی شہادت دیتا ہے۔

جواب ③: حضرت گنگوہی طینی نے فرمایا دونوں روایتوں میں کوئی تعارض نہیں کیونکہ اول روایت کامحمل وہ صورت ہے جہاں حق فوت ہوتا نظر آئے وہاں گواہی دینا خیر کا درجہ رکھتا ہے اور دوسری روایت کامحمل وہ صورت ہے جہاں حق فوت نہ ہواور نہ ہی مطالبہ

شہادت ہے مگرخود بخو دخواہ گواہ بننے کی کوشش کرے۔

#### بَابُمَاجَاءَفِيُ مِن لَّاتَجُوْزَشَهَّادَةً

# باب ۲: کن لوگوں کی گواہی مقبول نہیں؟

(٢٢٢١) لَا تَجُوزُ شَهَاكَةُ خَائِن وَّلَا خَائِنَةٍ وَّلَا هَجُلُودٍ حَتَّا وَّلَا هَجُلُودَةٍ وَّلَا ذِي عِمْرٍ لِاَخِيْهِ وَّلَا هُجَرَّبِ شَهَادَةٍ وَّلَا الْمَانِحِ آهُلُ الْبَيْتِ لَهُ مُولَا ظُنِيْنٍ فِي وَلَاءُ وَلَا قَرَابَةٍ. الْقَانِعِ آهُلَ الْبَيْتِ لَهُمُ وَلَا ظَنِيْنٍ فِي وَلَاءُ وَلَا قَرَابَةٍ.

تو پخچه نهی: حضرت عائشہ ہی نیٹی بیان کرتی ہیں نبی اکرم مُطَّ النظامی اللہ عنیانت کرنے والے مردخیانت کرنے والی عورت (جس مرد یا عورت کو) حد قذف میں کوڑے مارے گئے ہوں جس کی ذاتی ڈشمنی ہو جو جھوٹا گواہ ہو کسی گھرانے کے ملازم کی ان کے حق میں ولاء یا قرابت میں تہمت زدہ شخص (ان سب کی) گواہی قبول نہیں ہوگی۔

تشنر نیج: سورۃ البقرہ آیت ۲۸۲ میں گواہوں کے تعلق سے ارشاد پاک ہے: ﴿ صِمَّنُ تَرْضُوْنَ مِنَ الشَّهَ کَآءِ ﴾ یعنی گواہ ایسے ہونے چاہئیں جن کوتم پسند کرتے ہو، اور گواہوں کی پسندیدگی ان کی چندخو بیوں کی وجہ سے ہوتی ہے، مثلاً عقلمند ہونا، پوری عمر کا ہونا، · معاملہ فہم ہونا، قوت گویائی کا مالک ہونا،مسلمان ہونا (جبکہ مدعی علیہ مسلمان ہو) دیندار ہونا، با مروت ہونا اور متہم نہ ہونا وغیرہ۔ کما مر

#### بَابُمَاجَاءَفِىؙشَهَادَةَالزُّوُر

# باب ۱۳ جھوٹی گواہی پر دعید (پہلا باب)

(٢٢٢٢) أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَامَ خَطِيُبًا فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَكَ شَهَا دَةُ الرُّوْرِ اشْرَ اكَابِاللهِ ثُمَّ قَرَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ﴿ فَاجْتَنِبُو الرِّجُسُ مِنَ الْاَوْتَانِ وَاجْتَنِبُواْ قَوْلَ الزُّوْرِ ﴿ ﴾ (الحج)

تر کی پہنٹہ: حضرت ایمن بن خریم بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ نبی اکرم مَطِّنْتُ فَظَہد دینے کے لیے کھڑے ہوئے آپ مَطِّنْتُ فَعَیْ نے فرمایا اے لوگو جھوٹی گواہی دیناکسی کواللہ تعالی کا شریک ٹھبرانے جتنا جرم ہے پھر آپ مِطِّنْتُ فَافِیْ نے بیر آیت تلاوت کی۔ بتوں کی نا پاکی سے بچواور جھوٹی بات سے اجتناب کرو۔

(٢٢٢٣) أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى صَلَاقَ الصُّبُحِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَر قَائِمًّا فَقَالَ عُدِلَتُ شَهَا كَةُ الزُّوْرِ بِالشِّرُكِ بِاللهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّرَ تَلَا هِّذِهِ الْإِيَةَ ﴿ وَاجْتَنِبُوٰ اقُولَ الزُّوْرِ ۞ إِلَىٰ اخِرِ الْإِيّةِ.

 (٢٢٢٣) اَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ قَالُوا بَلْيَ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ الْإِشْرَ اكْ بِاللهَ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَشَهَا دَةُ الزُّوْرِ اَوْقَوْلُ الزُّوْرِ قَالَ فَمَازَ الرَّسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ هَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَت.

تَرْجَجْهَ بَهِ: عبدالرحمٰن بن ابوبكره مْنَاتْتُو اپنے والد كابير بيان نقل كرتے ہيں نبي اكرم سَرِّالْشَيَّةَ فِي ما يا ہے كيا ميں تم لوگوں كوسب ہے بڑے كبيره گناه كے بارے ميں نه بتاؤں؟لوگوں نے عرض كى جى ہاں يارسول الله نبي اكرم مَطَّفَظَةً نے فرما ياكسي كوالله تعالى كاشريك قرار دینا والدین کی نافر مانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا (راوی کوشک ہے یا شایدیہ الفاظ ہیں ) جھوٹی بات کہنا راوی بیان کرتے ہیں نبی اكرم مَؤْسَعَكَمْ اس بات كود مرات رہے يہال تك كم بم نے بيآ رزوكي كاش آپ مَؤْسَعَكُمْ خاموش موجائيں۔

پہلے ابواب البر والصلة ، باب عقوق الوالدين ميں بيروايت گزري ہے۔ (تفصيل ابواب البروالصلة باب م ميں گزر يجي ہے) تشرينيج: لا تجوز شهاة خائن ولا خائنة: يهال خيانت ئے مرادلوگوں كى امانت مِن خيانت ہے قالہ القارى، دوسرا قول ميہ ہے کہ عام خیانت مراد ہے خواہ حقوق العباد میں ہو یا حقوق اللہ اور اس کے احکام میں ہو، قال الله تبارك و تعالى: ﴿ يَاكِتُهَا الَّذِينَ أَمَنُواْ لاَ تَخُونُوا اللهَ وَ الرَّسُولَ وَ تَخُونُوْا آمُلْتِكُمْ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ فالمراد بالخائن الفاسق-علامة توركِثْ يَرْتُيْرُ نے اول کوراج قرار دیا ہے۔

اعت راض: فاس كاذكر تو آكے الفاظ ميں ہے۔

جواب: هومن عطف الخاص على العامر.

ولا هجلود حدًّا ولا هجلودة: ال سےمراداگر صدقذف ہے تومرادیہ ہے کہ جس شخص پر صدقذف جاری کر دی گئ ہوخواہ اس نے تو بہ بھی کر لی ہومگراس کی سزایہ بھی ہے کہ بھی بھی اس کی گواہی معتبر نہیں ہے۔

مرابب فقب اع: ال مسلم عبارے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے کہ محدود فی القذف کی گواہی بعد التوبہ معتبر ہے یانہیں؟ (۱) امام ابوحنیفه، زفر، ابو بوسف ،محمد، سفیان توری، حسن بن صالح و این فرماتے ہیں اس کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی اگر چیاس نے تو بہ بھی کر بی ہو۔

(۲) امام ما لک رالیٹیلا، شافعی رایٹیل فرماتے ہیں توبہ کے بعداس کی شہادت قبول کی جائے گی۔

(m) امام اوزاعی والینی فرماتے ہیں، مطلقاً محدود فی الاسلام کی شہادت مردود ہے۔

منشاء اختلاف كيام ؟ وه يه ب كه آيت شريفه ﴿ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَ لَا تَقْبُلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً آبَدًا وَ أُولَيْكَ هُمُ الْفْسِقُونَ ﴿ ﴾ (النور: ٣) عي، شافعيه والنفيد وغيره نه استناء كاتعلق ولا تقبلوا لهم شهادة اور و اولئك هم الفسقون دونوں سے قرار دیا ہے مگر حنفیہ رائی گئے نے اقرب مذکور واولئك همه الفسقون سے ہے۔

حضرات احناف ولیشیئانے اپنے مدعی کے اثبات پرنقلاً وعقلاً دونوں طرح کے دلائل قائم فرمائے ہیں بہر حال نقلاً فرماتے ہیں کہ قراء كااتفاق بكرولا تقبلوا لهمه شهادة ابدًا پروقف ب- اور واولئك همه الفسقون عليمه جمله بكونكه فاجلدوهم امركاصيغه باورولا تقبلوا لهمه شهادة نهى كاصيغه بيدونول جمله انثائيه وع اورواولئك همه الفسقون جمله اسمي خربيه

ہےلہذااس کاعطف ماقبل جملہ انشائیہ پرنہیں ہوسکتا ہے۔تویہ جملہ اسمیہ متانفہ ہوااب البانین کا استثناءای سے ہوگا اور مرادیہ کہ توبہ ك ذريع فسق توزائل موكيا اورولا تقبلوا لهه شهادة كاحكم ابنى جكه بربرقر ارربا- اس حكمت كي وجدس جمله انشائيه كي بعد جمله خبریہ لا یا گیا ہے۔اورعقلاً قاذف جس نے محصنات کوزبان سے تہت لگائی ہے جو بڑا جرم ہے اس کی سز ااصل توقطع لسان ہوتی مگر شریعت نے مثلہ کوحرام قرار دیا ہے اس وجہ سے زبان تو نہ کافی جائے گی نیز مصالح دنیا کا فوت کر دینا بھی زبان کا شخ میں لازم آتا ہے اس وجہ سے قاذف کی زبان کو بیمزادی گئی کہ آئندہ اس کی شہادت ہمیشہ کے لئے ردکر دی گئی جومناسب سزا ہے۔

ولا نعوف معنی هذا الحدایث: امام ترمذی والیمیهٔ فرماتے ہیں کہ ہم اس حدیث یعنی ولاظنین فی ولاءولا قرابۃ کے معنی نہیں جانتے کیونکہ بظاہراس جملے سے بیر ثابت ہوتا ہے کہ مطلقا ایک رشتہ دار کی گواہی اپنے رشتہ دار کے حق میں معتبر نہیں حالانکہ ایسانہیں ہے چنانچیشار مین حدیث فرماتے ہیں کہ قرابت دوطرح کی ہوتی ہے۔

(۱) عام قرابت جے مطلق قرابت بھی کہاجا تا ہے۔

(۲) خاص قرابت جس میں رشتہ ولادت پایا جاتا ہے۔امام تر مذی رئیٹیڈ نے حدیث کے اس جملے سے مطلق قرابت مراد کی ہے اس کیے انہوں نے فرمایا: ولانعرف معنی ہذا الحدیث حالانکہ اس سے قر ابت خاص مراد ہے معنی سے ہیں کہ ان رشتہ داروں کی آپس میں شہادت درست نہیں جس کے درمیان ولا دت کا رشتہ ہواور جن کے ساتھ ولا دت کا رشتہ نہیں لیکن ہیں وہ رشتہ دارتو ان کی شہادت آپس میں شرعی شہادت کی شرائط کی بنیاد پر درست ہوگی ۔ (تحنة الاحوذ ٢٥/ ٣٤٩)

**لعنات:** خائن خیانت کرنے والامجلو و حداجس پر حد کی وجہ سے کوڑے لگائے گئے ہوں غمر: (غین کے پنیجے زیر اور میم کے سکون کے ساتھ )حسد وبغض اور عداوت ، ذی عمر کے معنی ہیں بغض وحسد اور ڈشمنی والا۔احنة : (ہمزہ کے ینیجے زیر کے ساتھ ) بغض وحدد شمنی مجرب شهادة: جسے جھوٹی گواہی میں بار بار آزما یا جاچکا ہو۔ قانع: ماتحت گھر کا خادم ظنین :متہم مشکوک ۔

#### بَابُمِنْهُ

باب ۴: جھوٹی گواہی پر دعید ( دوسرا باب )

حضرت عمران بن حصين منافئه كي بيحديث پہلے بھي گزر چكي ہے۔

(٢٢٢٥) خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمُ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم ثَلَاثًا ثُمَّ يَجِيئُ قَوْمٌ مِّنَ بَعْدِهِمُ يَتَسَمَّنُونَ وَيُحِبُّونَ السِّمَنَ يُعْطُونَ الشَّهَا دَقَاقَبُلَ آنُ يُّسَأَلُوهَا.

و توجیجہ، حضرت عمران بن حسین مٹانٹی بیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم مَلِانْفِیَا ہم کو ریفر ماتے ہوئے سنا ہے لوگوں میں سے سب سے بہتر میرا زمانہ ہے پھران کے بعد والوں کا زمانہ ہے پھران کے بعد والوں کا زمانہ ہے بیہ بات آپ مَلِّفْظَةَ نے تین زمانوں کے بارے میں ارشادفر مائی ہے (پھران کے بعدوہ لوگ آئیں گے جوموٹے ہوں گے اور موٹایے کو پیند کریں گے اور وہ شہادت کا مطالبہ کئے جانے سے میلے ہی گواہی دیں گے۔

تشريح: خيرالناس قرني: ان معمراد حضرات صحابه تفالَثُمُ بين-

ثم الذين يلونهم: اى يقربونهم في الرتبة اويتبعونهم في الإيمان والايقان اوران سمراد حفرات تابعين راشيئه بين \_

ثمرالذين يلونهم: السعمراداتباع تابعين والشيدين

**حدیث کا مطلب:** بیرے که حضرات صحابہ من گنتی و تا بعین اور تبع تا بعین مِینا کیا ہے تینوں فضیلت کے لحاظ سے ای طرح مراتب ر کھتے ہیں۔

قرنی: قرن کااطلاق اہل کل زمان پر ہوتا ہے کیونکہ ہر زمانہ کےلوگ اپنی اعمار واحوال کے اعتبار سے ملے جلے ہوتے ہیں اس وجہے ان کوقرن کہا گیا۔

فاعل : علامه سيوطي والنيط فرمات بين اصح قول يه ب كه اس ى تخصيص كى مدت كے ساتھ كرنا مشكل ب كيونكه آپ مَرافَظَة في ف صحابہ ٹنگائیے کے زمانہ کوایک قرن فرمایا حالانکہ وہ زمانہ ایک سوہیں سال کا ہے۔ پھرتا بعین مِسَلَیْم کا زمانہ سوسے ستر تک کا ہے اور اتباع تابعین کا دوسوبیس تک کا ہے اس وقت بہت ی باطل اشیاء کا ظہور ہو گیا تھا خلق قرآن کا مسئلہ پیدا ہو چکا تھا:ثم یجٹی قوم من بعلهم: يتسمننون ماخوذمن اسمن جس كمعنى لغة موثا ياعلامه توريشي رايطية كتب بين دراصل بدكنابير بخفلت اورقلت اہتمام سے کہ دین کا اہتمام نہ ہوگا بلکہ امور دین سے غفلت ہوگی چونکہ جولوگ ماکولات ومشروبات میں زیادہ مشغول رہتے ہیں ان کے بدن چول جاتے ہیں اور ریاضت نفس نہیں کرتے ہیں بلکہ حظوظ نفسانیہ کو پورا کرتے رہتے ہیں۔

لعنات: فشأيفشو فشوا وفشوا: ظاهر بهونا، بهيلنا، عام بهونا استشهد: گواه بنانا استحلف: تشم كطلانا، حلف الهوانا -





زبد: رغبت كى ضد ب فتح ، سمع ، كرم سى آتا ب مصدر زبدوز بادة ب يهال مراد توك الرغبة فى الدنيا على ما يقتضيه الكتأب والسنة دنيا سے اس طرح اعراض كرنا جوكتاب وسنة كامقتهىٰ بـــ بالفاظ ديكر ترك الحظوظ مع اداء الحقوق بحسن النية يعنى حقوق الله اورحقوق العبادكوا حجى نيت كے ساتھ ادا كرتے ہوئے حظوظ نفس كوتر كہ كروينا زہد كہلا تا ہے۔ اگر ترك حظوظ کے ساتھ ترک حقوق بھی ہوتو خلاف شرع زہدہے جو ہرگز مقبول نہیں آج کل لوگوں نے ترک حظوظ کے ساتھ ترک حقوق کا نام . زہدر کھ لیاہے سے غلط ہے۔

فائك: زهى : كمى چيز كوحقارت سے، يا بے رغبتى سے، يااس سے پريشانى كى بنا پر چھوڑ دينا،اس سے الگ ہو جانا۔ اور زہدنى الدنیا کے معنی ہیں: دنیا سے بے رغبت ہونا،حلال چیزوں کومحاسبہ کے خوف سے، اور حرام چیزوں کوموا خذہ کے اندیشہ سے جھوڑ دینا۔ ووسسرالفظ: الرقاق (بسرالراء) ہے بیالرقیق (بفتح الراء) کی جمع ہے اس کے لغوی معنی ہیں: باریک، لطیف، اور اصطلاحی معنی ہیں: وہ باتیں جو دل کونرم کریں، جن کی وجہ سے دل میں دنیا کی بے رغبتی پیدا ہوا در آخرت کی یاد تازہ ہو، پس زہد اور رقاق متقارب المعنی ہیں، چنانچہ حدیث کی کتابوں میں کہیں زہر کاعنوان قائم کرتے ہیں اور کہیں رقاق کا ، امام تریذی ریٹٹیائے نے یہاں ابواب الزهد كاعنوان قائم كياہے، اور آ كے ابواب صفة القيامة والرقائق والورع كاعنوان قائم كيا ہے۔

اور ابن المبارك رایشیدُ نے اپنی كتاب: كتاب الزهد والرقاق میں اور امام مسلم رایشیدُ نے اپنی صحیح میں دونوں كوجمع كيا ہے، وہ دونوں بابوں کی حدیثیں ایک ساتھ لائے ہیں، پس زہد کی روایات وہ ہیں جن سے آ دمی کا دل دنیا سے اکھڑتا ہے، اور رقاق کی ردایتیں وہ ہیں جن سے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، آخرت یا دآتی ہے، اور عمل کا داعیہ ابھر تا ہے۔

فاعك : امام احمد بن حنبل رايشياد فرمات بين كه زبدكي تين صورتيس موتي بين:

- (۱) حرام بیعام لوگول کا زہد کہلاتا ہے اس درجے کا زہد ہرمسلمان پر فرض ہے۔
- (۲) ضرورت سے زائد حلال چیزوں کومحاسبہ اور مواخذے کے خوف سے حچوڑ دینا بیرز ہد کا خاص درجہ ہے جس سے چند مخصوص لوگ ہی استفادہ کرتے ہیں۔
  - (m) دنیا کی ہراس چیز کوترک کردینا جواللہ سے غافل کرنے کا باعث ہو بیدہ خاص مقام ہے جواہل اللہ اور عارفین کو حاصل ہوتا ہے۔

علامه ابن قیم رایشید مدارج السالکین میں فرماتے ہیں کہ زہداس چیز کا نامنہیں کہ آ دمی کے پاس نہ مال ودولت ہونہ سازوسامان ہواور نہ اہل وعیال ہو کیوں کہ انبیاء کرام سب سے بڑے زاہد تھے لیکن اہل وعیال سب کے تھے بعضوں کے پاس مال ودولت اور دنیا وی سامان کی بھی فراوانی تھی یہی حال صحابہ وٹاٹھؤ اور امت کے نیک افراد کارہا ہے۔

اس سے چند باتیں معلوم کریں: پہلی بات: مال بری چیز نہیں ، البتہ ضروری ہے کہ مال حلال ذرائع سے حاصل کیا جائے قرآن کریم نے صرف دو چیزوں کو لوگوں کا سہارا قرار دیا ہے: ایک بیت اللہ کو، دوسرے: مال کو۔سورۃ المائدہ آیت ۹۷ میں کعبہ شریف کے تعلق ے ارشاد پاک ہے: ﴿ جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيلَمَّا لِلنَّاسِ ﴾ (المائده: ٥٥) يعني الله تعالى نے كعبركوجو كه ادب كى جگه ہےلوگوں کے قائم رہنے کا سبب قرار دیا ہے، یعنی اس کی بقاء تک عالم کا بقاءمقدر ہے، چنانچے جب کفار اس کومنہدم کر دیں گے تو جلد ہی قیامت آ جائے گی۔ای طرح قر آن وحدیث میں مال اڑانے کی ممانعت فرمائی گئی ہے، مال کوخرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے اسراف كى ممانعت كى ہے۔ سورة الاعراف آيت اسميں ہے: ﴿ وَ كُلُواْ وَ اشْرَبُواْ وَ لَا تُسْرِفُواْ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿ ﴾ ان آیات پاک کا حاصل بھی یہی ہے کہ مال سوچ سمجھ کرخرج کیا جائے ، بےموقع نہ اڑایا جائے ، نیز مال پرسانپ بن کرنہ بیٹا جائے ، بلکہ رشتہ داروں اورغریوں کے حقوق حسب استطاعت دیئے جائیں۔

مال صرف اس دنیا ہی میں کار آمدنہیں:، بلکہ دوسری دنیا بنانے میں اور اس کوسنوار نے میں بھی اہم رول ادا کرتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ غریب صحابہ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور انھوں نے عرض کیا کہ مالدار صحابہ ہم سے آگے نکلے جارہے ہیں، آپ مَرَالْفَقِيَّةَ نے پوچھا: کیابات ہوئی؟ انھوں نے عرض کیا: ہم جونمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں اور وہ ہماری طرح روزہ بھی رکھتے ہیں اور الله نے ان کو مال دیا ہے جس میں سے وہ راہ خدا میں خرج کرتے ہیں ، اس طرح وہ ہم سے آگے نکلے جارہے ہیں۔ضروری ہے کہ لوگوں کواس سے واقف کیا جائے اور ان کی توجہ اس طرف مبذول کی جائے کہ وہ لوجہ اللہ مال خرچ کریں، تا کہ ان کی آخرت آباد ہو، ابواب الزهدوالرقاق كى حديثول ميں يہ پہلوخاص طور پر ملحوظ ہے۔

فقراختیاری: ناداری کی دوصورتیل ہیں: اختیاری اور اضطراری اختیاری ناداری ببندیدہ چیز ہے، نبی مَالِّنَظِیَّمُ کا ارشاد ہے:الفقر فخری غربی میرے سرکا تاج ہے، گریہ مقام ہر کسی کا حصہ نہیں،ایک لاکھ نیک بندوں میں سے کسی ایک ہی کو یہ مقام ميسرآتا ہے، اور اضطراری (نه چاہتے ہوئے) غربی بہت بری چیز ہے۔ صدیث شریف میں ہے: کاد الفقر ان یکون کفرًا: محتاجگی کی سرحدیں کفرسے ملی ہوئی ہیں، یعنی غریبی کی وجہ سے آدمی مرتد بھی ہوسکتا ہے، آئے دن ایسے وا قعات پیش آتے رہتے ہیں، ال لئ اسلام نے كمانے كوفرض كيا ہے، حديث ميں: كسب الحلال فريضة بعد الفريضة: يعنى جب آدى اول نمبر ك ِ فرائض سے فارغ ہوجائے تو حلال روزی کمانا فرض ہے،اس کےعلاوہ کمانے کی ترغیب کےسلسلہ میں بہت روایات ہیں، کیونکہ جب آدمی کے پاس اندوخت ہوگا تو وہ کس کا دست نگرنہیں ہوگا، اور نہ شیطان اس کی متاع ایمانی پر ڈاکہ ڈالے گا، زہد کے سلسلہ میں جو روا یات آ رہی ہیں ان کو پڑھتے ہوئے اس نکتہ کو بھی خاص طور پر ملحوظ رکھنا چاہئے۔

# بَابُ: ٱلصِّحَةِ وَالْفَرَاغِ: نِعُمَتَانِ مَغُبُونِ فِيُهِمَا كَثِيْرُمِّنَ النَّاسِ

# باب! تندرستی اور فارغ بالی دوالیی تعتیں ہیں: جن میں اکثر لوگ دھو کہ خور دہ ہیں

(٢٢٢٢) نِعْمَتَانِمَغْبُونَ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ.

۔ ترکیجہ پہنی: حضرت ابن عباس ٹائٹٹا بیان کرتے ہیں نبی اکرم سَائٹٹیٹٹا نے فرمایا ہے دوطرح کی نعمتوں کے بارے میں بہت سے لوگ ِ نقصان کاشکار ہیں ایک صحت اور دوسری فراغت۔

تشرِنيح: نعهتان: موصوف مبغون فيهها كثير من الناس صفت موصوف على كرمبتدا موااور الصحة والفراغ خرر دونول کا حاصل میہ ہے کہ اللہ نے دو تعتیں صحت بدن اور امور دنیا سے بے فکری کہ ان دونوں کے نعتوں کے حصول کے زمانہ میں اپنی کوششیں دین کے لئے نہیں کرتے تو ان کو دنیا وآخرت دونوں اعتبار سے خسارہ ہی خسارہ رہنا ہے۔ جب بید دونوں تعتیں ختم ہو جاتی ہیں تو پھراحساس ہوتا ہے اور ان کوندامت ہوتی ہے کاش مذکورہ زمانہ میں ایسے اعمال کر لیتا جن سے کامیا بی و کامرانی حاصل ہو جاتی مرزوال نعت كے بعد ندامت ہے كوئى فائدہ نہيں قال تعالى: ﴿ ذَٰ لِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ٤ ﴾ (التفابن: ٩) نيز آپ كا ارشاد ہے:

ليسيتحسر اهل الجنة الاعلى الساعة مرت بهمر ولمين كروا الله فيها-

"اہل جنت کوئسی چیز کا افسوں نہیں ہوگا سوائے اس گھڑی کے جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزری ہو۔"

علامه ابن الجوزي ولينجلانے فرمايا بھي انسان سجح البدن ہوتا ہے مگر فارغ البال نہيں اوربھي فارغ البال تو ہے مگر شجح البدن نہيں بلکہ بیار ہوتا ہے اگر دونوں چیزیں جمع ہو جا ئیں تو طاعات میں سستی کرتا ہے تو الیی صورت میں وہ مغیون ( قابل رشک) ہوتا ہے۔ درحقیقت دنیا مزرعة الآخرة ہے دنیا کا زمانہ تجارت آخرت کا زمانہ ہے

علامہ طبی پرلیٹیلڈ فرماتے ہیں آپ مِلِّنْ ﷺ نے مکلف انسان کی مثال بیان فرمائی ہے کہ وہ تا جر ہے جس کوصحت اور فراغت بطور راس المال دیا گیا اب وہ اس میں تجارت کرتا ہے لہٰذا اس کو چاہئے کہ اس راس المال کی قدر کرے اور اس سے فائدہ اٹھائے اگر اس ز مانه میں اس نے اللہ کی فر مانبر داری کی تو گویا اس نے راس المال سے فائدہ اٹھا یا ورنہ وہ نقصان میں رہا۔

# بَابُمَنِ اتَّقَى الْمَحَارِمِ فَهُوَاعَبُدَ النَّاسِ

# باب ٢: ممنوعات سے پر میز کرنا بڑی عبادت ہے

(٢٢٢٧) عَنَ أَبِ هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَأْخُذُ عَيْنَ هُؤُلاَ وَالْكَلِمَاتِ فَيَعْمَلُ مِنْ ٵٷڽؙۼڸؖٞۿؙۄ؈ؙؽۼؠؘۘۘ<u>ؙڶۻۣ</u>ۊۜڣٙڟٙڷٲڹٷۿڒؽڗۊؘۜڰؙڶؙؿٲٮؘٵؾٳڗڛؙٷڶڶڵۼڣٲڂٙۮٙؠؚؾڽؽ۠ڣٙۼۜڷڂٛۺٵۅؘڤٵڵٳؾۜٞڡۣٳڶؠٙڂٳڕڡٙڗػؙؙؽ ٱعْبَدَ النَّاسِ وَٱرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنَّ ٱغْنَى النَّاسِ وَٱحْسِنُ إِلَّى جَارِكَ تَكُنّ مُؤْمِنًا وَآحِبَ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُ لِنَفْسِكَ تَكُنُ مُسْلِمًا وَلاَ تُكُثِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيْتُ الْقَلْب.

تَرَجْجَابُها: حضرت ابو ہریرہ والتعنی بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَطِّلْقَائِم فَا الله عَلَى اللهِ مَلِلْقَائِم فَا اللهِ عَلَى اللهِ مَلِلْقَائِم فَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَا عَلَى اللهِ عَلَى کرے اور ان لوگوں کو ان کی تعلیم دے جواس پرعمل کریں حضرت ابو ہریرہ منافقہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کی میں یارسول اللہ مَلِنْظَيَّةً حضرت ابو ہریرہ مُناتُور بیان کرتے ہیں نبی اکرم مُلِنْظَیَّةً نے میرا ہاتھ تھا ما اور مجھے پانچ چیزیں گنوا میں آپ مِلِنظَیَّةً نے فرمایا حرام کاموں سے بچناتم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے اللہ تعالیٰ نے جوتمہارا مقدر میں کیا ہے اس سے راضی رہناسب سے بڑا بے نیاز بن جاؤ گےا پنے پڑوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کامل مومن ہوجاؤ گےلوگوں کے لیے اس چیز کو پیند کرنا جواپنے لیے پیند کرتے ہو کامل مسلمان ہوجاؤ گے اور زیادہ نہ ہننا کیونکہ زیادہ ہننا دل کومر دہ کر دیتا ہے۔

تشرِنے: دین کے احکام دوقسوں پر شمل ہیں: ما مور بداور منہی عن، یعنی کچھ کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور پچھ کاموں سے روکا گیا ہے، دین کے بیددونوں ہی حصاہم ہیں، مگران میں بھی اہم منہیات سے بچنا ہے، اور مامورات پرعمل کرنا اتنا دشوار نہیں جتنا منہیات سے بچنا دشوار ہے، اور مامورات کی ادائیگی سے جس قدر فائدہ پہنچتا ہے منہیات کے ارتکاب سے اس سے زیادہ ضرر پہنچتا ہے۔ اور جلب منفعت سے دفع مضرت مقدم ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دین کی باتیں دومقاصد سے سیھن چاہئیں: ایک: بیر کہ خودان پرممل کرے، دوسرے: بیر کہ اوروں کو پہنچائے تا کہ وہ بھی اس پر عمل کریں اور جو بندہ ان پانچوں باتوں پر کار بند ہوجائے وہ دنیا ہی میں جنت کا مزہ چکھ لے گا، اس کی زندگی پاک صاف اور بڑے اطمینان والی ہوگی ،لوگ اس سے محبت کریں گے، دل اللہ کے ذکر سے زندہ اور شاداب ہوگا ، اور آخرت میں وہ اللہ کی رضااور جنت کی نعمتوں ہے ہم کنار ہوگا۔اللّٰھ ہروفقنا لیا تحب و ترطٰی (آمین)

### بَابُ مَاجَآءَ فِي الْمُبَادَرَةِ بِالْعَمَلِ

# باب ۳:عمل کرنے میں دیرمت کرو

(٢٢٢٨) بَادِرُوا بِالْاَعْمَالِ سَبْعًا هَلْ تَنْتَظِرُونَ إِلَّا فَقُرًا مُنْسِيًّا أَوْ غِنَّى مُطْغِيًّا أَوْ مَرَضًا مُفْسِلًا أَوْ هَرَمًا مُفَيِّدًا أَوْمَوْتًا هُجُهِزًا أوِاللَّجَّالَ فَشَرُّ غَائِبٍ يُنْتَظَرُ أوِالسَّاعَةَ فَالسَّاعَةُ أَدُهٰي وَآمَرُّ.

تَرَجِّجَانَبَهِ: حضرت ابو ہریرہ وَ اللّٰهُ بیان کرتے ہیں نبی اکرم مِلَا اللّٰهِ ارشاد فرمایا ہے سات (طرح کی صورتحال) ظاہر ہونے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرلوکیا تم لوگ بھلادینے والی غربت سرکش کردینے والی خوشحالی فاسد کردینے والی بیاری مخبوط الحواس کردینے والے بڑھاپے جلد رخصت کردینے والی موت یا د جال کا انتظار کررہے ہو؟ جوغیر موجود چیزوں میں سب سے براہے جن کا انتظار کیا جاتاً ہے یا پھر قیامت کا انتظار کررہے ہواور قیامت تو نہایت ہی سخت اور کڑوی ہے۔

تشریع: لوگ دنیا کے کاموں میں چست ہوتے ہیں، تندری میں خوب محنت کرتے ہیں، فرصت کے لمحات سے فائدہ اٹھاتے ہیں اورمشغولیت کے زمانہ کا خیال کر کے پہلے ہی کا مول کونمٹاتے ہیں، مگر دین کے تعلق سے اور آخرت کی تیاری کے معاملہ میں لوگ ان باتوں کا خیال نہیں کرتے ، بلکہ معاملہ التا ہوجا تا ہے۔ تندری کے زمانہ میں سوچتے ہیں ابھی عیش کرلیں ، جب بوڑھے ہوجائیں گے تو دین کے کاموں میں لگ جائیں گے۔اس طرح فرصت کے لحات بھی ضائع کردیتے ہیں، پھر جب مشغولیت کا زمانہ آتا ہے تو کف افسوس ملتے ہیں،طلبہ کا حال بھی اس سے پچھ مختلف نہیں،اس لئے لوگوں کو چاہئے کہ فرصت کے لمحات غنیمت سمجھیں،اور رضائے الہٰی اور فلاح اخروی حاصل کرنے کے لئے کمر بستہ رہیں، عام طور پرلوگ یوم وفردا کرتے ہیں،اور وقت ضائع کرتے ہیں مگر وہ نہیں جانے کہ آگے کیا احوال پیش آنے والے ہیں۔

لعنات :بادرو: تم سبقت کروآ گے بڑھو۔ منس: جوفقر کہ اللہ کی اطاعت اور عبادت کو بھلادیے والا ہو۔ مطخ: ایسی مالداری جوسرکشی میں ڈال ویے والی ہے مفسد خراب اور تباہ کرنے والی۔ صفندں: ایسا بڑھا یا جوغور وفکر کی صلاحیت کو کمزور کر دے۔ مجھز: اچا نک جلدی ہے آنے والی موت جس میں تو بہاور وصیت پر بھی قدرت نہ ہو سکے۔ آئے کھی: حوادث وآفات کے لحاظ سے زیادہ سخت امرزیادہ کڑوکی اور شدید۔

### بَابُ مَاجَآءَ فِي ذِكْرِالْمَوْتِ

### باب ۴: موت كوبكثرت يا دكرو

(٢٢٢٩) آكُثِرُوُا ذِكْرَهَا ذِمِ اللَّنَّاتِ يعني الْمَوْتَ.

تریخچتانی: حضرت ابو ہریرہ وٹاٹنے بیان کرتے ہیں نبی آگرم مُطَلِّنْ ﷺ نے فرمایا ہے لذتوں کوختم کردینے والی چیز کو یاد کروراوی کہتے ہیں اس سے مرادموت ہے۔

تشریع: موت ایک ایس حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں، مگر عام طور پرلوگ اسے بھولے رہتے ہیں اور اس طرح زندگ گزارتے ہیں جیسے موت بھی آنے والی نہیں، یہی غفلت آخرت کے کاموں سے بے فکر کر دیتی ہے، پس آدمی اگر آخرت والے کام کرنا چاہتا ہے تواسے اپنے انجام سے غافل نہیں ہونا چاہئے، ہروقت موت کو یاد کرنا چاہئے۔

موت کی یادول میں دائنج کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنج ہم عصر وہم سرلوگوں کے بارے میں خیال کرے کہ وہ موت ک ان تخوش میں پنج گئے ہیں ان کی یادول میں تازہ رکھے اور سوچ کہ ان بیاروں کوموت نے س طرح گرفت میں لے لیا ہے۔ پہلے وہ زندہ اشیائے موجودہ کے مالک تھے کتنے اونچ مناصب پر فائز تھے کتنے خوشحال اور فارغ البال تھے لیکن مٹی نے ان کے سارے مناصب ومراتب مٹادیے ان کی حسین صورتیں منح کردیں ان کے اعضاء بھر گئے اب وہ خود مٹی بن چکے ہیں ان کی بیویاں بوگ کی ان نگی گرزار نے پر مجبور ہیں بچ یہ ہیں مال و جائے اوکا کوئی ذکر ہی نہیں کرتا گویا وہ بیدا ہی نہیں ہوئے ہیں حالانکہ ان کواس کی آمد کا گمان بھی نہ تھا اپنے اعضاء و جوارح پر نظر ڈالے اس وقت یہ کس قدر خوبصورت جاندار مضبوط ہیں لیکن عنقریب قبر کے کیڑے ان کو مضوا بیان خوراک بنالیں گے ہڈیاں بھر جائیں گل کیڑے پہلے دائیں پھر بائیں آنکھ کے ڈھیلے کاتھہ بنائیں گے میرے جسم کا کوئی عضوا بیا نہیں خوراک بنالیں گے ہڈیاں بھر جائیں گل کیڑے پہلے دائیں پھر بائیں آنکھ کے ڈھیلے کاتھہ بنائیں گے میرے جسم کا کوئی عضوا بیا نہیں جسے کیڑے نہیں کھائیں گا گرمیرے ساتھ پچھ جائے گا تو وہ صرف علم جیج یا عمل صالح ہوگا پھر قبر میں مشکر نمیر کے سوال حشر ونشر، امور ہیں کہ اگر ان میں فکر کیا جائے تو موت کی یا د تازہ رہتی ہے اور اس کے نیاری کی خواہش رہتی ہے اور اس کے نیاری کی خواہش رہتی ہے۔

# بَابُ مَاجَاءَ: أَنَّ الْقَبْرَ أَقَلَ مَنْزِلُ مِنْ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ

# باب: قبرآ خرت کی پہلی منزل ہے

(٢٢٣٠) كَانَ عُنْمَانُ اللَّهِ اِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرٍ يَلَى حَتَّى يَبُلَّ لِخَيْتَهُ فَقِيْلَ لَهُ تُنْ كُرُ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَلاَ تَبْكِي وَتَبْكِيْ مِنْ هٰنَا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عِلَى قَالَ إِنَّ الْقَبْرَ آوَّلُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الْأَخِرَةِ فَإِنْ نَجَامِنْهُ فَمَا بَعْنَهُ آيْسَرُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْنَهُ آشَنُّ مِنْهُ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ الله عَظِيمًا رَآيْتُ مَنْظُرًا قَطُ إِلاّ وَالْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ.

تریخچنٹہا: ہانی بیان کرتے ہیں حصرت عثمان غنی مناتیء جب کسی قبر کے پاس ہوتے تو اتنار دیا کرتے ہے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی ان سے دریافت کیا گیا (آپ کے سامنے ) جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے لیکن آپنہیں روتے لیکن قبر پر آ کرآپ رونے لگتے ہیں تو انہوں نے بتایا نبی اکرم مَطِّقْتِیَا تَبِی فرمایا ہے قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے اگر آ دمی نے اس سے نجات یا لی تو بعد کی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہوں گی اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو بعد والی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہوں گی۔حضرت عثان مُناتُعْهُ بیان کرتے ہیں نبی اکرم سَلِّشَیْئَا نے فرمایا ہے میں نے جتنے بھی گھبراہٹ میں مبتلا کرنے والے منظر دیکھے ان میں سب سے زیادہ سخت گھبراہٹ میں مبتلا کرنے والامنظر قبرہے۔

تشریح: موت کے بعد آ دمی کوقبر میں پنچنا ہے، قبراس کی پہلی منزل ہے، اور قبر در حقیقت عالم برزخ کا نام ہے یعنی اس عالم کا نام ہے جواس دنیا اور آخرت کے درمیان حائل ہے، پس جو بھی مرتا ہے: قبر میں پہنچتا ہے، چاہے اس کوجلا دیا جائے، دفن کیا جائے، یا جانور کھا جائیں بہرصورت آ دمی قبر میں پہنچتا ہے۔

اورانسان جسم اورروح کے مجموعہ کا نام ہے، بیداری میں بید دونوں ساتھ ہوتے ہیں اور سونے کی حالت میں دونوں میں فاصلہ ہو جاتا ہے مگرزیادہ فاصلہ نہیں ہوتا البتہ مرنے کے بعد بیرفاصلہ زیادہ ہوجاتا ہے۔

اور عالم برزخ مجازات کا پہلا مقام ہے، قبر میں پہنچتے ہی جزاء وسز اشروع ہوجاتی ہے، اور اس عالم میں جواچھی بری واردات پیش آتی ہیں وہ براہ راست روح پر گزرتی ہیں، مگرجم کے اجزاء بھی اس سے تبعاً متاثر ہوتے ہیں، اس لئے قبر بہت ڈرنے کا مقام ہے،معلوم نہیں وہاں پہنچ کر کیا احوال پیش آئیں، اللہ ہم سب کو قبر کی راحتوں سے ہمکنار فرمائیں اور برزخ کے عذاب سے بحائيں۔( آمين)

الحسسراض: جب عثمان غی مناتیء عشره مبشره میں سے تقاتوه وہ یقیناً عذاب قبر سے محفوظ تھے تو پھرعذاب قبر کے تذکرہ سے کیوں

جواب: بثارت جنت کے لئے عذاب قبر کا نہ ہونا لازم نہیں بلکہ عذاب نار کا نہ ہونا بھی لازم نہیں چونکہ ممکن ہے کہ بثارت مقید ہو کسی قید کے ساتھ یامبہم ہو۔

### بَابُمَنُ اَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ اَحَبَّ اللَّهُ لِقَائَهُ

# باب ۵: جو شخص الله سے ملنا پسند کرتا ہے: اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتے ہیں

(٢٢٣١) مَنْ آحَبُ لِقَاءً الله: آحَبُ اللهُ لِقَائَهُ وَمَنْ كَرِ لَا لِقَاءً اللهِ كَرِ لَا اللهُ لِقَائَهُ.

توکیجی تنب: حضرت عبادہ بن صامت من النو نبی اکرم مِنَافِیکَا نِهَا کا بیفر مان نقل کرتے ہیں جوشخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کو پہند کرے اللہ تعالیٰ بھی اس کی حاضری کو پہند کرتا ہے اور جوشخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کو ناپہند کرے اللہ تعالیٰ بھی اس کی حاضری کو ناپہند کرتا ہے۔

بە مدیث كتاب الجنائز (مدیث ۱۰۵۹) میں گزر چكی ہے، باقی تفصیلات پہلے گزر چكی ہیں۔

### بَابُ مَاجَآءَ فِي اِنْذَارِ النَّبِيِّ اللَّهُ قَوْمَهُ

# باب ٢: نبي صَلَّاتُ عَنَا عَلَيْ كَا بِني قوم كودُرانا

(۲۲۳۲) قَالَتُ لَبَّانَزَلَتُ هٰذِهِ الْاِيَةُ ﴿ وَانْذِرُ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ ﴾ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَا صَفِيَّةُ بِنُتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنِّى لَا اَمُلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْعًا سَلُونِي مِنْ مَالِيُ مَا شِئْتُمْ .

تَرَجِّجِينَهُمَا: حضرت عائشہ مِنْ النَّمُ بیان کرتی ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی۔"تم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔"تو نبی اکرم طَلِّنْ اَلْکَ عَلَیْ اَلَّهِ اَلْکِ عَلَیْ اَلْکِ اَلْکِ اَلْکِ اَلْدَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

تشریح: سلونی من مالی ماشئت در ریرے مال میں سے جو مانگنا چاہتے ہو مانگ او): علامة توریشی ولی فرماتے ہیں یہاں مال سے مرادمعروف مال نہیں ہے بلکہ وہ تصرفات ہیں جو آپ مَلِّشَنَیْ آبا کر سکتے ہوں اور اب مطلب یہ ہوگا کہ میں اللہ کے عذاب مقدر کا دفاع ہم سے نہیں کر سکتا ہوں اس کے علاوہ جو چیزیں میر بے تصرف وقدرت کے تحت ہیں ان کے بارے میں تم مجھ سے مطالبہ کرلومیں پورا کروں گا۔ اصل عبارت اسٹلونی من ماشئت منتی بعض رواۃ نے من و ما کے درمیان لفظ ل بڑھا دیا ہے اور یہ تاویل اس لئے ہے کہ یہ واقعہ مکہ مکرمہ کا ہے جہاں آپ کے پاس کوئی مال نہیں تھا۔ ملاعلی قاری والی فرماتے ہیں کہ یہ تاویل درست نہیں چونکہ قرآن کی آیت ﴿ وَجَمَلُ عَالِيلًا فَاعُنَى ﴿ ﴾ (افتی: ۸) ای بمال خدیجۃ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے پاس مال مکہ مکرمہ میں حاصل تھا کہا صرح به المفسرون۔

اعستسراض: ال باب كوابواب الزبدس كيا مناسبت ب؟

جواب: آپ سَرِ اَلْتَهُ اَ نِهِ اعزه کویه مضمون بیان فرما کر بتایا که آدمی کے اموال واقر باءاللہ کے عذاب کو دور نہیں کر سکتے حتی کہ خود نبی کریم سَرِ اَنْتُحَافِیَ اَ اَلٰهُ عَنْ العذاب نبیس ہو سکتے ہیں تو پھر آدمی کو چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت وفرما نبرداری میں منہمک رہے اور آخرت کی فکر کرے دنیا کے غموم وہموم میں نہ پڑے۔

# بَابُمَاجَآءَفِي فَضُلِ الْبُكَاءِ مِنْ خَشْيَةُ اللَّهِ تَعَالَى

# باب ٤: الله تعالى كے ڈرسے رونے كى فضيلت

(٢٢٣٣) لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلِّ بَكَي مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَتَّى يَعُوُدَ اللَّينُ فِي الضَّرْعِ وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَمِيْلِ اللهِ وَ دُخَانُ جَهَنَّمَ.

تَرَخِجِهَنَّهُ: حضرت ابو ہریرہ وٹائٹے بیان کرتے ہیں نبی اکرم مُطِّلْظُئِیَّا نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے رونے والا شخص جہنم میں اس وقت تک داخل نہیں ہوگا جب تک دودھ تھن میں واپس نہیں چلا جاتا (یعنی بیملی طور پر ناممکن ہے) اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں (انسان کے جسم پر لگنے والا) غبار اور جہنم کا دھواں اسکھے نہیں ہو سکتے۔

بیحدیث ابواب فضائل الجھاد (باب ۸ حدیث ۱۹۲۵) میں گزر چکی ہے۔

# بَابُ مَاجَآءَ فَىٰ قَوْلِ النَّبِيِّ عِلَيَّ الْوَتَعْلَمُوْنَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكُتُمْ قَلِيْلًا

# باب ٨: اگرلوگوں پرحقائق کھل جائیں تو وہ ہنسنا بھول جائیں!

٢٢٣٣- إِنِّى اَرَى مَالَاتُرُوْنَ وَاسْمَعُ مَالَا تَسْمَعُوْنَ اطَّتِ السَّمَاءُ وَحُقَّ لَهَا اَنْ تَئِطَّ مَا فِيهَا مَوْضِعُ اَرْبَعِ اَصَابِعَ إِلَّا وَمَلَكُ وَّاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِلَا يِلْهِ وَاللهِ لَوْ تَعُلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلًا وَّلْبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا وَّمَا تَلَلَّذُتُمُ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشِ وَكَوَرْجُتُمُ إِلَى الصُّعُلَاتِ تَجُارُونَ إِلَى اللهِ لَوَدِدْتُ اَنِّى كُنْتُ شَجَرَةً تُعْضَد.

ترکیجینگہ: حضرت البوذ رغفاری و اللہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم مُطَّلِقَ نَظِیم ایا ہے میں وہ چیز دیکھ لیتا ہوں جےتم نہیں دیکھ سکتے اور میں وہ چیز من لیتا ہوں جے تم نہیں من سکتے آسان چر چرار ہاہے اور اسے اس بات کاحق ہے وہ چر چراتا رہے کیونکہ اس کے اندر چار انگلیاں رکھنے کی جگہ بھی الیی نہیں ہے جہال کسی فرشتے کا سر اللہ تعالیٰ کی راہ میں سجدہ ریز نہ ہواللہ کی قسم جو میں جانتا ہوں وہ اگر تم لوگ جان لوتو تھوڑا ہنسواور زیادہ روواور تم بچھونوں پرعور توں سے لذت حاصل نہ کرو بلکہ تم ویرانوں کی طرح نکل جاواور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی کوشش کرومیری تو یہ خواہش ہے کاش میں ایک درخت ہوتا جے کائے لیا جاتا۔

(٢٢٣٥) لَوْتَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلًا وَّلْبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا.

تَرُنْجِهَنَهُ: حضرت ابو ہریرہ نُٹاٹند بیان کرتے ہیں نبی اکرم مُلِّلْظُیَّۃ نے فرمایا ہے جو میں جانتا ہوں اگرتم لوگ جان لوتوتم لوگ تھوڑا ہنسو

اورزياده رودك

تشرِنْیج: حسن بمری راتی نے فرمایا: من علم ان الموت موردہ والقیامة موعدہ والوقوف بین یدی الله وشهودہ فحقه ان یطول فی الدنیا حزنه-

لَعنات: اطت السباء: آسان چر چراتا ہے آواز نکالتا ہے تن لھا: اس کا حق ہے اس کے لیے مناسب ہے ما تلذذ تم لطف اندوز نہ ہوتم لذت حاصل نہ کروفرش: فراش کی جمع ہے: بستر ہے بچھونے۔ صعدات: (صاداور عین پر پیش کے ساتھ) صعداۃ کی جمع ہ اور یہ صعید کی جمع ہے گویا صعد ات جمع الجمع ہے اس کے دومعنی ہیں: (۱) راستے (۲) صحراء جنگل حدیث میں دونوں مراد ہو سکتے ہیں اکثر حضرات نے دوسرے معنی کو اختیار کیا ہے۔ تجادون الی الله: تم اللہ سے نوب گر گرا کر تضرع وخشوع کے ساتھ دعا مائلو۔ تعضد: (مجبول کا صیغہ ہے) وہ درخت جے کاٹ ویا جائے۔

# بَابُ مَاجَآءَ فِي مَنْ تَكَلَّمَ بِالْكَلِمَةِ لِيُضْحِكَ النَّاسَ

# باب ٩: لوگوں كو ہنسانے والى باتيس كرنا

تَوَخِیَتُهُم: حضرت ابو ہریرہ مُناتُونہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم مُطَلِّشَکِیَا نے فرمایا ہے آ دمی ایک بات کہتا ہے جس کی وہ کچھ پرواہ نہیں کرتا حالانکہ اس کی وجہ سے وہ جہنم میںستر برس کی مسافت جتن گہرائی میں گرجا تا ہے۔

# (٢٢٣٧) وَيُلَّ لِلَّذِي يُحَدِّبُ بِأَلْحَدِي ثِنْ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ فَيَكُنِ بُويُلْ لَهُ وَيُلَّ لَهُ.

تَوَخِّجَتُنَمَ: بَهِٰ بِنَ عَيْمَ ا بِنِ وَالدَ كَ وَالدَ كَ وَاداكا يِ بِيانُ قُلَ كَرِ قِيلِ مِن لِي اَكُم مِ اَلْكُنَّةُ كُو يَ فَرِ مَا تَ بُوكَ سَا بَ الْحُفْ كَ لِي بِرِبادى جِ اللَّحْف كَ لِي بِربادى جِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

تَوَجَجَهُمُنَمُ: حضرت انس بن ما لک مُن الله مُن الله بیان کرتے ہیں نبی اکرم مِنْ النظافیۃ کے اصحاب میں سے ایک صاحب کا انتقال ہو گیا تو ایک شخص نے (مرحوم کو خاطب کرتے ہوئے) کہا تہہیں جنت مبارک ہوتو آپ مِنْ النظافیۃ نے فرمایا کیا تہہیں علم نہیں؟ ہوسکتا ہے کہ اس نے کوئی الی بات کبی ہوجوجس کی اس نے پرواہ نہ کی ہویا اس نے اس حوالے سے بخل سے کام لیا ہوجس سے اس کا کوئی نقصان نہ ہوتا۔ تشریعے: اگر تفریح کے لئے الی بات کبی جائے جوجھوٹی نہ ہواور اس سے کسی کی دل آزاری نہ ہوتو وہ جائز ہے، دوسری حدیث میں فیکڈ ب کی جوقید ہے وہ پہلی حدیث میں فیکڈ ب کی جوقید ہے وہ پہلی حدیث میں مجھوٹ سے میں فیکڈ ب کی جوقید ہے وہ پہلی حدیث میں فیکڈ ب کی جوقید ہے وہ پہلی حدیث میں بھی ملحوظ ہے، اور دل آزادی کا معاملہ جھوٹ سے زیادہ علین ہے، پس اس کا بھی وہی تھم ہے جوجھوٹ کا ہے۔

فاعل : جنت میں درجات ہیں یعنی مقامات نیچے سے او پر چڑھتے ہیں، اور جہنم میں درکات ہیں یعنی عذاب کی تخی نیچے کے مقامات میں زیادہ ہے، اور دوزخ میں سر سالہ مسافت میں گرنے کا مطلب سے ہے کہ اگر کوئی چیز بلندی سے ینچے ڈالی جائے تو وہ سر سال میں کہاں تک پینچے گی؟ اتن گہرائی میں بیمسخرہ ڈال دیا جا تا ہے۔

لعنات: بأسا: كوئى حرج مضا نقد يهوى: گرجاتا ہے خریفا برس سال ويل: ہلاكت جہنم كى ايك گهرى وادى ليفتحك باب افعال سے تا کہ وہ ہنسائے۔

# بَابُ مِنْ حُسُنِ الْاِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكَهُ مَالَا يَعْنِيْهِ

# باب: دین کی خوبی میہ ہے کہ آدمی لا یعنی یا تیں چھوڑ دے

(٢٢٣٩) مِنْ حُسُنِ إِسُلَامِ الْمَرْءَ تَرُ كُفْمَا لَا يَغْنِيْهِ.

ہے وہ لا یعنی چیز وں کوتر ک کر دے۔

(٢٢٣٠) إِنَّ مِنْ حُسُنِ إِسُلَامِ الْمَرْءَتَرُ كُهُمَا لَا يَعْنِينُه.

تَوْجَجْهَنْهَا: نِي اكرم مَلِّنْظِيَّةً نِهُ ما يا ہے آ دمی كے اسلام كی خوبيوں ميں يہ بات بھی شامل ہے وہ لا يعنی چيزوں كور كردے۔ مالا لعني كي حقيقت:

ملاعلی قاری والیمین فرماتے ہیں مالا یعنی سے مرادوہ امور ہیں جن کی ضرورت نددین میں ہے اور نددنیا میں اور رضائے البی بغيران ك حاصل موسكتى ب- آپ مُؤْفِيَّةً كارشاد بان المومن لايكون صمته الافكراونظر كالاعبرة ونطقه الا ذ كوا. يعنى مومن كى خاموشى فكر باوراس كى نظر عبرت باوراس كاكلام ذكر اللى بآب مِرَّاتُ المُنْ الشَّاد فرمايا: طوبى لمن امسك الفضل من لسانه وانفق الفضل من ماله. (بيهقى) يعنى الشخص كے لئے خوشخرى ہے جو اپناز ائد كلام روك اور زائد مال خرچ کرے\_

ابراہیم تیمی رایشید کہتے ہیں مومن بولنے سے پہلے مید مکھتا ہے کہ بولنااس کے حق میں مفید ہے یانہیں اگر مفید ہے تو بولتا ہے ور نہ چپ رہتا ہے اور فاجر بے سوپے بولتا ہے۔)

حضرت ابن عمر تفاقتاً نے فرمایا آ دمی کے لئے جس عضو کو پاک کرنا زیادہ ضروری ہے وہ زبان ہے۔

# بَابُ مَاجَاءَ فِي قِلَّةِ الْكَلاَمِ

# باب ۱۰: کم بولنے کی فضیلت

(٢٢٣١) إِنَّ أَحَدَ كُمُ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضُوَانِ اللهِ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغْتَ فَيَكُتُبُ اللهُ لَهُ بِهَا رِضُوَانَهُ

إلى يَوْمِ يَلْقَاهُ وَإِنَّ اَحَدَّكُمُ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ مَا يَظُنُّ اَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغْتَ فَيَكُتُبُ اللهُ عَلَيْهِ بِهَا سَخَطَهُ إِلَّى يَوْمِ يَلُقَالُهُ.

تَوَجِّجِيكَتِي: حضرت بلال بن حارث مزنی منافِعَه جو نبی اکرم مُطِّفْظِیَّةً کے صحافی ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم مُطِّفْظِیَّةً کو یہ ارشاد فر ماتے ہوئے سنا ہے کوئی محض اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے متعلق کوئی بات کہتا ہے حالانکہ اسے بیا ندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے نیتجے میں اہے کیا کچھل جائے گا پس اللہ تعالیٰ اس بات کی وجہ ہے اس کے لیے اس دن تک کی رضامندی لکھ دیتا ہے جب وہ شخص اس کی بارگاہ میں حاضر ہوگا ای طرح کوئی شخص اللہ تعالٰی کی ناراضگی ہے متعلق کوئی بات کہتا ہے حالانکہ اسے بیا نداز ہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کا وبال کتنا ہوسکتا ہے؟لیکن اس بات کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ اس دن تک کے لیے اس سے ناراضگی لکھے دیتا ہے جب وہ خض اللہ تعالیٰ کی

تشریع: قلت کلام محسود ومطلوب ہے:

زبان الله کی نعتوں میں سے عظیم نعت ہے اس کا حجم اگر چہ چھوٹا ہے لیکن اس کی طاعت بھی زیادہ ہے اور گناہ بھی بڑا ہے چونکہ اظہار ایمان اس سے ہوتا ہے جو ظایت طاعت ہے اور کفر بھی اس سے ظاہر ہوتا ہے جو انتہا کی درجہ کی معصیت ہے اس کا دائرہ اختیارتمام اعضاء سے زائد ہے اس کے اس کو قابو میں رکھنا نہایت ضروری ہے بیا بیامحفوظ و چالاک عضو ہے کہ اس سے کسی کو گالی دی برا بھلا کہا خودتو منہ کے اندر دانتوں کے بیچھے محفوظ ہو جاتی ہے اورجسم کی پتائی کرادیتی ہے اس وجہ کے حدیث میں مضمون ہے سب اعضاءاں سے سیجے رہنے کی درخواست کرتے رہتے ہیں احادیث میں بھی بکثرت زبان پر قابو پانے کا حکم فرمایا گیا ہے اس کے ضرر سے بیچنے کا واحد راستہ خاموثی ہے جس کی تعریف احادیث میں وار دیے فر ما یامن صمت نجا جور ہااس نے نجات پائی۔

### بَابُمَاجَآءَفِيهُوَانِالدُّنْيَاعَلَىاللَّهِ

# ہاب ۱۱:اللہ کے نزدیک دنیا کی بے قدری

(٢٢٣٢) لَوْ كَانَتِ النُّنْيَا تَعُيلُ عِنْدَاللهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ مَاسَقَى كَافِرًا مِّنْهَا شَرُبَةَ مَاءٍ.

تَوَخِیکَبُن: حضرت مهل بن سعد مُنْ تُغْیَه بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَالِنَفِیکَا نِی اللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دنیا کی حیثیت مجھر کے پر جتنی ہوئی تو وہ کسی کا فرکواس میں سے ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔

(٢٢٣٣) كُنْتُ مَعَ الرَّكْبِ الَّذِيْنَ وَقَفُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى السَّخُلَةِ الْمَيِّتَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَتَرَوُنَ هٰذِهٖهَانَتْ عَلَى ٱهۡلِهَا حِيۡنَ ٱلۡقَوۡهَا قَالُوا مِنُ هَوَانِهَا ٱلۡقَوُهَا يَارَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَاللُّانْيَا ٱهۡوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هٰنِهٖعَلىاًهُلِهَا.

تریج پہنیں: حضرت مستور بن شداد مٹالٹھ بیان کرتے ہیں میں کچھ سواروں کے ساتھ تھا جو نبی اکرم مُطِّنْظِیَّةً کے ساتھ ایک مردہ بکری کے پاس سے گزرے آپ مِنْ اَنْ اَکُواْ مَا یا کیا تم یہ جھتے ہو کہ اس کے مالک نے جب اسے پھینکا تھا اس وقت بیرا پنے مالک کے

نزدیک بے حیثیت تھی؟ لوگوں نے جواب دیا یارسول الله مَرْالطَيْعَ اس کے بے حیثیت ہونے کی وجہ سے ہی تو لوگوں نے اسے پھینکا ہے آپ مِرَافِظَ نَا نے فرمایا جتن میرا ہے مالک کے نزدیک بے حیثیت ہے دنیا اللہ تعبالی کے نزدیک اس سے زیادہ بے حیثیت ہے۔

تشرِنيح: هأن الشيى عليه (ن)هونًا: كمي چيز كاحقير اورمعمولي هونا، جاننا چاہئے كه جس طرح بيد نيا ايك حقيقي عالم ہے اى طرح آخرت بھی بالکل واقعی عالم ہے، پھر میر بھی حقیقت ہے کہ اس دنیا کی ہر چیز فانی ہے، اور آخرت جاود انی ہے، اور وہال پہنچنے کے بعد انسان بھی غیر فانی ہو جائے گا، نیز آخرت کی نعمتیں اور لذتیں اس دنیا کی نعمتوں اور لذتوں سے بے انتہا فائق ہیں، بلکہ اصلی نعتیں آخرت ہی کی ہیں، دنیا کی چیزوں کوان سے کوئی نسبت نہیں۔

دنسیاای شک کانام ہے: جواللہ کی یاد سے غافل کر دے۔متاع دنیا پر دنیا کا اطلاق اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ وہ عموماً زکر الله سے غفلت کا سبب ہوتا ہے۔ دنیا سب کی دشمن ہے ، دنیا اللہ کی دشمن ہے ، اللہ کے دوستوں کی بھی دشمنوں کی بھی دشمن ہے الله کی دهمن تو اس لئے کہ اس کے بندوں کوراہ راست پرنہیں چلنے دیتی۔

الله کے دوستوں کی بھی دشمن کیونکہ ان کے سامنے آرائش اور زیبائش کر کے نکلتی ہے ان کواپنی رونق وشادا بی سے للجاتی ہے تا کہ تحسى طرح وہ اس كے دامن ميں آ جائيں دنيا كے پھيلائے ہوئے جال سے نكلنے كے لئے انہيں صبر كے كڑو ہے گھونٹ يينے پڑتے ہیں۔ دشمنان خدا کی بھی دشمن ہے کیونکہ اس نے ان کواپنے قریب میں پھنسالیا اور انہیں سبز باغ دکھا کراپنے قریب کرلیا یہاں تک وہ اس کی گرفت میں آ گئے اور اس پر اعتماد کر بیٹھے تو انہیں ذلت میں مبتلاء کر دیا اگر دنیا میں ذلت سے نیج گئے تو آخرت میں رسوائی اور ندامت سے چھٹکارانہ پاسکیں گے اور ابدالآباد کی سعادت سے محروم ہول گے۔

#### باب ۱۲

(٢٢٣٣) أَلَا إِنَّ اللَّهُ نُيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونَ مَّا فِيْهَا إِلَّا ذِكْرَ اللَّهِ وَمَا وَالْاهُ وَعَالِمٌ أَوْمُتَعَلِّمٌ.

تَرَجِّجِكَنَّهَا: حضرت ابو ہریرہ وَالْتُحَدَّ بیان كرتے ہیں میں نے نبی اكرم مِلَّا اَلْتَحَجَّ كوية فرماتے ہوئے سناہے دنیا ملعون ہے اور اس میں موجود ہر چیزملعون ہےصرف اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کا ذکر کرنے والا اور عالم طالب (ملعون نہیں ہیں )۔

(٢٢٣٥) مَا النُّنْيَا فِي الْاحِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ آحَدُ كُمْ اصْبَعَهُ فِي الْيَحِّ فَلْيَنْظُرُ بِمَا ذَا يَرُجِعُ.

تَرْجَجْهُ بَهِ: قیس بن ابوحازم بیان کرتے ہیں میں نے بنوفہر سے تعلق رکھنے والے حضرت مستورد مثالثی کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے آپ مُطْفِيَعَ أِنْ مایا ہے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی صرف یہی حیثیت ہے جسطرح کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈال کراس بات کا جائز کے کہاس نے کتنا یانی تکالاہے؟۔

### بَابُمَاجَاءَاَنَّ الدُّنْيَاسِجُنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ

# باب ۱۴: دنیا مومن کا قیدخانه اور کا فر کا باغ ہے

# (٢٢٣٦) الدُّنْيَاسِجُنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ.

ترکیجینی، حضرت ابو ہریرہ ٹالٹھ بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَلِّفَظِیَّے نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کا فر کے لیے جنت ہے۔ تشریح: علامہ نووی باٹیل فرماتے ہیں مؤمن کیلئے دنیا قیر خانہ ہے کہ اس کو دنیوی شہوات محرمہ سے روک دیا گیا دنیا کے لذائذ سے اس کومنع کیا جاتا ہے اور طاعات شاقہ کا اس کو مکلف بنایا گیاہے جب اس کوموت آجائے گی تو ان سب چیزوں سے وہ راحت محسوس كرے گا اور الله تعالى كى تيار كردہ نعتيں اس كو دى جائيں گى جو ہميشہ رہنے والى ہوں گى اس كے بالمقابل كافر اس كے لئے دنيا ميس جمله لذائذ وشہوات بیں جیسا کر قرآن کریم میں تفصیلا بیان کیا ہے ﴿ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ . الخ ﴾ (آلعران:١١٠) مگر مرنے کے بعد عذاب دائمی میں مبتلا ہوگا اور وہال کی نعمتوں سے محروم ہوکر ہمیشہ کے لئے بدبخت ہوگا۔

#### قيدخانه كي دوخصوصيتين بين:

**پہلی خصوصیت:** قیدی قید خانہ میں آزادنہیں ہوتا، بلکہ ہر کام میں جیلر کے حکم کا پابند ہوتا ہے، جو کھانے کو ملتا ہے کھاتا ہے، جو پینے کو دیا جا تا ہے ب**یتا ہے، جہاں بیٹھنے یا کھڑے ہونے کا حکم ہوتا ہے بیٹھتا یا کھڑا ہوتا ہے۔غرض جیل میں اپنی مرضی نہیں چلتی ، چارونا چار ہر** معاملہ میں دوسرے کے حکم کی بابندی کرنی پڑتی ہے۔

د**ومری خصوصیت:** قیدخانه میں قیدہ کا جبرتھی نہیں لگتاوہ اس کوا پنا گھر سمجھتا، بلکہ ہرونت اس سے نکلنے کا خواہش مندر ہتا ہے۔

### باغ کی مجمی دوخصوصیتیں ہیں:

**پہل خصوصیت:** لوگ جب باغ میں تفریح کے لئے جاتے ہیں تو وہاں کوئی قانونی پابندی نہیں ہوتی ، ہر شخص آ زاد ہوتا ہے، باغ میں جہاں چاہے گھوم سکتا ہے، اگر کسی باغ میں گھومنے میں پابندی ہوتو اس باغ میں تفریح کا کیا مزہ؟

و روس می خصوصیت: جولوگ باغ میں گھو منے جاتے ہیں ، اگر باغ شاندار ہوتو وہاں ان کا دل لگ جاتا ہے ، وہ باغ سے واپس لوشا نہیں چاہتے، مجبوراً ہی جب ونت تنگ ہوتا ہے تولو شتے ہیں۔

اب جاننا چاہئے کہ دنیا کا حال بھی مومن کے تعلق سے ایسا ہی ہے اس کو حکم خدا وندی اور قانون شریعت کی پابندی کرنی پڑتی ہے، وہ اس دنیا میں آ زاذنہیں ہے، اپنی مرضی کی زندگی نہیں گز ارسکتا، نہ یہاں اس کی ہرآ رز دیوری ہوسکتی ہے، اورمومن کا جی دنیا میں مبھی نہیں لگتا، وہ ہرونت اس دنیا سے نکل کر آخرت میں پہنچنا چاہتا ہے۔

اور کا فر کے لئے اس دنیا میں کوئی قانونی پابندی نہیں، وہ جو چاہتا ہے کھا تا ہے، بیتا ہے اور اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے اور اس كاول دنيات ايبالكامواموتاب كدوه بهي يهال عن فكنانهيل جابتا ﴿ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ ٱلْفَ سَنَةٍ ﴾ (القره:٩١): ال میں سے ہرایک یہ چاہتا ہے کہ اس کو ہزار برس کی زندگی مل جائے!

اور آخرت میں دونوں کا معاملہ برعکس ہوجائے گا۔ آخرت کا فر کا قید خانہ ہے اور مومن کی جنت (باغ) مومن کے لئے جنت میں کوئی قانونی پابندی نہیں ہوگی ، ہرجنتی اپین مرضی کی زندگی گزارے گا ، اور وہاں اس کی ہرآ رز و پوری ہوگی ، اور لاکھوں برس گزرنے پربھی کسی جنتی کا دل جنت سے اور جنت کی نعمتوں سے اکتائے گانہیں۔

اور کافروں کے لئے دوزخ میں ہرطرح کی پابندیاں ہوں گی، زقوم کھانے کو دیا جائے گا: وہی کھانا پڑے گا۔اور زخموں کی پیپ پینے کو دی جائے گا: وہی کھانا پڑے گا۔اور زخموں کی پیپ پینے کو دی جائے گا، وہ جہنم کے جیلر مالک سے کہیں گے: اپنے پروردگار سے عرض کر کہوہ ہمارا کام تمام کر دے، مالک ایک ہزار سال کے بعد جواب دیں گے: تم ہمیشہ اس حال میں رہوگے۔(الزخرف: ۷۷)

# بَابُهَاجَاءَمِثُلُالدُّنْيَامِثُلُازَبَعَةِنَفَرٍ

# باب ١٥: دنيا كا حال چارشخصوں كے حال جبيانے

(٢٢٣٧) ثَلَاتُ أَقْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَأُحَبِّ ثُكُمْ حَبِيْثًا فَاحْفَظُوهُ قَالَ مَانَقَصَ مَالُ عَبْهِمِنْ صَدَقَهِ وَلاَ ظُلِمَ عَبْلٌ مَظلَمَةً صَبَرَ عَلَيْهَا اللَّا زَادَةُ اللهُ عِزَّا وَلاَ فَتَحَ عَبْلُ بَابَ مَسْئَلَةٍ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ اَوْ كَلِمَةٍ نَعُوهَا وَاللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ اَوْ كَلِمَةٍ نَعُوهَا وَاللهُ عَالاً وَعِلْمَا فَهُو يَتَّقِي رَبَّهُ فِيْهِ وَاحْدِثُكُمْ حَدِيْثًا فَاحْفَظُوهُ فَقَالَ الثَّنَا اللَّنْ فَيَا لِا رَبَعَةِ نَفْرٍ عَبْهِ رَزَقَهُ اللهُ مَالاً وَعِلْمَا فَهُو يَتَّقِي رَبَّهُ فِيْهِ وَيَعْلَمُ لِلهُ فَعَلَمُ لِلهُ فَعَلَمُ لِلهُ فَعُلَمُ لِلهُ فَعُلَمُ اللهُ عَلَمُ لِلهُ فَعُلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَمُ لِلهُ مَالاً وَلَمْ يَوْزُقُهُ مَا لاَ وَكُومُ اللهُ مَالاً وَلَمْ يَوْزُقُهُ اللهُ عَلَمُ لِلهُ مَا لاَ وَاللهُ مَا لاَ وَلَهُ عَلَيْ اللهُ عَلَمُ لِلهُ مَا لاَ وَاللهُ مَا لاَ وَاللهُ مَا لاَ وَاللهُ مَا لاَ وَلَهُ مِنْ اللهُ مَا لاَ وَلَهُ مَا لاَ وَاللهُ مَا لاَ وَاللهُ مَا لاَ وَاللهُ مَا لاَ وَلَهُ مَا لاَ وَاللهُ مَا لاَ وَلَا عِلْمُ لَا فَكُو لاَ يَصِلُ فِيهُ وَيَعْوَلُ لَا وَاللهُ مَا لاَ وَلا عِلْمَا لَا وَلا عِلْمَا لَا وَلَا عِلْمَا لَا وَلَا عَلَمُ اللهُ وَاللهُ وَلا يَصِلُ فِيهُ وَيَعْوَلُ لَا وَاللهُ مَا لاَ وَلا عِلْمَا لَا وَلا عِلْمُ اللهُ وَلا يَعْلَمُ وَلا يَصِلُ فِيهُ وَيَعْوَلُ لَا وَلا عِلْمَا لَا وَلا عِلْمَا لَا وَلا عِلْمَا لَا فَهُو يَقُولُ لَا وَاللّهُ وَيُعْتِلُ فُلُو وَلا عِلْمُ اللهُ وَلا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا مُعْوِيعَتُلُ فَلَا وَاللّهُ وَلَا عَلْهُ وَلا يَصِلْ فَي عَلَوهُ وَلَا عَلْمُ اللهُ عَلَا مُعْلَلُوهُ وَلِا عِلْمُ اللهُ وَلا عِلْمُ اللهُ وَلا عِلْمُ اللهُ وَلَا عِلْمُ اللهُ مَا لا عَلَا مِنْ عَلَا مُ اللهُ وَلا عِلْمُ اللهُ مَا لا عَلَا مُ اللهُ وَلا عِلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلا عِلْمُ اللهُ اللهُ عَلَا مُعْولِلْهُ عَلَى اللهُ عَلَا مُعْمَالًا وَلا عَلَا مُعْولِا عِلْمُ اللهُ اللهُ عَلَا مُعْمَالِهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَا مُعْلَمُ اللهُ عَلَا عُلَا مُعْلَا وَاللهُ عَلَا مُعْلِمُ اللهُ عَلَا عَلَا مُعْلَمُ الللهُ عَلَا مُعْمَا لا عَا عَلَا عُلْمُ اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عُلُوا اللهُ عَلَا عَلَا ع

ا پنے مال کو اس جگہ پرخرج کرتا ہے (جو درست نہیں ہے ) اور ایسا لاعلمی لاعلمی کی وجہ سے کرتا ہے اور اس کے بارے میں اپنے یروردگار سے ڈرتانہیں ہے اس کے حوالے سے رشتہ داری کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حق کا خیال نہیں رکھتا اور ایک وہ محض ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نہ مال عطا کیا ہے نہ علم عطا کیا ہے کیکن وہ یہ کہتا ہے اگر مجھے مال مل جاتا تو میں تھی اس فلاں کی طرح اسے (غلط راستے پر ) خرج کرتا تو اسے اس کی نیت کے مطابق بدلہ مل یگا اور ان وونوں کا گناہ برابر ہوگا۔ **تشریعے: اچھے برے عمل کی نیت پراس وقت جزاءو سزا ہوتی ہے جب وہ عزم کے درجہ میں آ جائے ،اگرنیکی کا پختہ ارادہ ہومگرکسی** مجبوری سے نہ کرسکا ،تو وہ نیکی اس کے لئے لکھ دی جاتی ہے ، یہی حال گنبہ کا ہے جب اس کا پختہ ارادہ ہو جائے مگرکسی وجہ سے وہ گناہ نہ کر سکے تواں کی مزا کامسخق ہوجا تا ہے۔

رسیل 1: حدیث میں ہے:

من هم بحسنة ولم يعملها، كتبت له حسنة فأن عملها كتبت له بعشر امثالها: (١٠١١٠٢٧٩) یعنی جو شخص کسی نیکی کا پخته اراده کرنے پھروہ اس کونہ کرسکے تو اس کے لئے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اور اگر وہ اس کو کرلے تووہ نیکی اس کے لئے دس گنالکھی جاتی ہے۔

# بَابُمَاجَاءَفِى الْهَمِّ الدُّنْيَاوَحُبِّهَا

# باب ۱۶: دنیا کی فکراوراس کی محبت کا بیان

(٢٢٣٨) مَنُ نَزَلَتُ بِهِ فَأَقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمُ تُسَدَّ فَأَقَتُهُ وَمَنْ نَّزَلَتُ بِهِ فَأَقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِاللَّهِ فَيُوشِكُ اللهُ لَهُ بِرِزْقٍعَاجِلِ أَوْاجِلِ.

تَرَجِّچَهَ بَبَرِ: حَصْرِت عبدالله بن مسعود مِثاثِيْةِ بيان كرتے ہيں نبي اكرم مَلِّلْتَكَافِّہَانے فرمايا ہے جس شخص كو فاقعہ لاحق ہواور وہ اسےلوگوں كے سامنے پیش کردے تو اس کا فاقہ ختم نہیں ہوجائے گا اورجس شخص کو فاقہ لاحق ہواور وہ اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرے تو عنقریب الله تعالی جلدیا بدیراسے رزق عطا کردے گا۔

(٢٢٣٩) قَالَ جَاءَمُعَاوِيَةُ إِلَى آبِي هَاشِمِ بُنِ عُتُبَةَ وَهُوَ مَرِيُضٌ يَّعُوُدُهٰ فَقَالَ يَاخَالُ مَا يُبُكِيُكَ أَوَجَعٌ يُشْرِّرُكَ ٱمُ حِرُصٌّ عَلَى الثُّنْيَا قَالَ كُلُّ لَا وَلٰكِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَهِى إِلَىَّ عَهُمَّا لَمُ انْحُنْ بِهِ قَالَ إِنَّمَا يَكُفِيُكَ مِنْ بَهِيُعِ الْمَالِخَادِمٌ وَمَرْكَبُ فِي سَبِيْلِ اللهِ ﷺ وَآجِدُ فِي الْيَوْمَ قَلْ جَمَعْتُ.

تریخچنٹی: ابودائل بیان کرتے ہیں حضرت معاویہ رہا ٹئی حضرت ابو ہاشم بن عتبہ زہانٹی کے پاس آئے جومریض تھے اور وہ ان کی عیادت کرنے کے لیے آئے تھے حضرت معاویہ ن ٹاٹیو نے کہااے ماموں آپ کیوں رورہے ہیں؟ کیا تکلیف آپ کوتنگ کررہی ہے یا دنیا کیا محبت پریشان کررہی ہے انہوں نے فرمایا دونوں میں سے پچھ بھی نہیں ہے لیکن نبی اکرم مَطِّلْظَیَّا بِنَے مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا جس پر میں عمل نہیں کرسکا نبی اکرم مَطَّفَظَةُ نے فر ما یا تھا مال جمع کرنے کے حوالے سے تمہارے لیے ایک خادم اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانے

کے لیے ایک سواری کافی ہے۔لیکن آج میں بیمحسوس کررہا ہوں میں نے مال جمع کیا۔

#### باب ۱۷

(٢٢٥٠) لَا تَتَّخِنُوا الضَّيْعَةَ فَتَرَغَبُوا فِي اللَّانِيَا.

تَزُخِچَهُ بَهُ: حضرت عبدالله وَلاَ تُعْدِينَ بِي الرَّمِ مُلِلْفَظِيَّةً نِي الرَّمِ مُلِلْفَظِيَّةً نِي الرَم جاؤ گے۔

تشریع: حدیث میں ہے حب الدنیاراس کل خطیئة: دنیا کی محبت ہرگناہ کی جڑ ہے۔ (مشکوۃ کتاب الرقاق، مدیث ۵۲۱۳)

مگریہ بات اس وقت ہے جب دنیا سے محبت دنیا کی وجہ سے ہو، مال ومنال سے تعلق عیش کرنے کے لئے ہو، ورنہ یہ قصہ پہلے گزر چکا ہے کہ ایک شخص نے خواجہ عبیداللہ احرار والٹیل کی خانقاہ کے دروازہ پر لکھا تھا: نہ مرداست آئکہ دنیا دوست دارد! جو دولت اللہ کے لئے رکھتا ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں ایسے بندوں کو دنیا سے بھی مجت نہیں ہوتی نہ وہ دنیا کی فکر میں پڑ کر آخرت برباوکرتے ہیں۔

اس روایت میں مطلق ذریعہ معاش اختیار کرنے کی ممانعت نہیں بلکہ معنی یہ کہ دنیا کے کسب میں اس قدر مشغول ہونا کہ اللہ کی عبادت سے آدمی غافل ہوجائے اس سے ممانعت ہے چونکہ کسب معاش توفرض ہے جس کی فضیلت احادیث میں بکثرت وارد ہے بلکہ معاش کے ماتھ پہلے گزر چکا۔

علامه طبى راليُّئِذُ فرمات بي اس كمعنى لا تتو غلوا فى اتخاذ الضيعة فتلهوا بها عن ذكر الله قال تعالى: ﴿ رِجَالُ لاَ تُورِ اللهِ قال تعالى: ﴿ رِجَالٌ لاَ تُلْهِينُهِمْ تِجَارَةٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ .. الآية ﴾ (النور:٣٧)

لعنات: فاقة : تنگدى شديد حاجت وضرورت لهدتسد: اس كى حاجت كو پورانېيس كيا جائے گا۔ يشئزك: آپكومغموم اور پريثان كرركھا ہے ـ الضيعة: (ضاد پرزبر كے ساتھ) غله أكانے والى زمين جا گيركاروبار اور تجارت تر غبوا فى الدنيا تم دنيا كى طرف مائل موجاؤ۔

# بَابُ مَاجَاءَ فِي طُوُلِ الْعُمْرِ لِمُؤْمِنٍ

باب ۱۸: حسن عمل کی تو فیق مل جائے تو زندگی بڑی نعمت ہے

(٢٢٥١) أَنَّ أَعُرَابِيًّا قَالَ يَأْرَسُولَ اللهِ مَنْ خَيْرُ النَّاسِ قَالَ مَنْ طَالَ مُمُولُا وَحَسُنَ عَمَلُهُ.

تَوَخِيَهُ اللهُ عَلَى اللهُ بن بسر ولا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اكرم عَلَى اللهُ عَلَى

#### 19 \_ |

(٢٢٥٢) أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَارَسُولَ اللهِ عِلَى أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ مَنْ طَالَ عُمُوهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ قَالَ فَأَيُّ التَّاسِ

شَرُّ قال عُمُرُلاً وَحَسُنَ وَسَاءَ عَمَلُه.

ترکیجی نبا: عبدالرحمٰن بن ابو بکرہ نٹاٹی اپنے والد کے حوالے سے بین کرتے ہیں ایک شخص نے عرض کی یارسول اللہ مِرَافِظَیَّم کون ساشخص سب سے بہتر ہے نبی اکرم مِرَافِظَیُّم نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہواور عمل نیک ہو۔ راوی بیان کرتے ہیں اس شخص نے دریافت کیا کون ساشخص سب سے براہے؟ آپ مِرَافِظِیَّم نے فرمایا جس کی عمر طویل ہواور عمل برا ہو۔

تشریح: علامہ طبی واٹینیڈ فرماتے ہیں کہ اوقات وساعات بمنزلہ راس المال ہے تو تا جرا پن تجارت کے ذریعہ راس المال کی حفاظت کے ساتھ نفع کے لئے محنت کرتا ہے اور جس قدر راس المال زیادہ ہوگا نفع بھی زیادہ ہوتا ہے اب تا جرآ خرت جس کوطویل عمر دی گئی تو اس کو کثیر راس المال دیا گیا اب اس نے حسن عمل کے ذریعہ راس المال پر نفع کثیر حاصل کیا اور کا میاب ہو گیا اس کے بالمقابل جو اعمال بدیس مبتلا رہااس نے راس المال کو ضائع کر دیا اور نفع بھی کچھ نہ ہوا تو ایسا شخص نا کام رہا اور خسر ان میں مبتلا ہو گیا۔ اس روایت میں طویل العمر اور حسن العمل شخص کے لئے خوشخبری ہے۔

# بَابُمَاجَاءَفِى فَنَاءِ ٱعُمَارِهٰذِهِ الْأُمَّةِمَابَيْنَ السِّتِّيْنَ اِلْى سَبُعِيْنَ

# باب ۲۰:۱س امت کی عمرین ساٹھ تاستر سال ہیں

(٢٢٥٣) عُمْرُ أُمَّتِي مِنْ سِتِّيْنَ سَنَةً إلى سَبْعِيْنَ سَنَةً.

ترکیجینب، حضرت ابو ہریرہ مٹاٹن بیان کرتے ہیں نبی اکرم مُطِّلِّنِیکَا نِے فرمایا ہے (عام طور پر) میری امت کی عمریں ساٹھ ہے لے کر ستر سال تک ہوں گی۔

تشریح: ملاعلی قاری رایشیا فرماتے ہیں کہ اس سے مرادیہ ہے کہ بہترین عمر جس کومعتدل ومحود کہا جائے وہ ساٹھ وسترسال کے درمیان ہے کیونکہ اس عمر میں نبی کریم مُلِفِیْکَا اور صدیق اکبر وٹائٹو وعمر فاروق وٹائٹو وغیرہ بہت سے صحابہ واولیاء نے انتقال فرمایا ہے۔ حافظ ابن حجر رایشیا فرماتے ہیں بعض حکماء نے فرمایا عمر کے چار درجات ہیں طفولیت، شاب، کہولت، شیخوخۃ ۔ یہ آخری درجہ اکثر و بیشتر ساٹھ وستر کے درمیان ہے اس وقت ضعف ہوتا ہے لہذا اس عمر میں پہنچ کر آدمی کو چاہئے کہ آخرت کی طرف راغب ہوجائے کہ اب زندگی کی زیادہ امیر نہیں رہی ہے۔

#### بَابُ مَاجَاء فِي تَقَارُبِ الزَّمَانِ وَقِصَرِ الْأَمَلِ

#### باب ۲۱: تقارب زمان كابيان

(٢٢٥٣) لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ فَتَكُونُ السَّنَة كَالشَّهْرِ وَالشَّهْرِ كَالْجُهُعَةِ وَتَكُون الْجُهُعَةُ كَالشَّهْرِ وَالشَّهْرِ كَالْجُهُعَةِ وَتَكُون الْجُهُعَةُ كَالضَّرَمَةَ بِالنَّارِ. كَالْيَوْمِ وَيَكُونُ الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ وَتَكُونُ السَّاعَةُ كَالضَّرَمَةَ بِالنَّارِ.

تَوَجِّجَهُ بَهِ: حضرت انس بن ما لک نٹاٹئو بیان کرتے ہیں نبی اکرم مُطِّلِظُیَّا نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمانہ سمٹ نہیں جائے گا سال مہینے کی طرح ہوجائے گا مہینہ ہفتے کی طرح ہوگا ہفتہ ایک دن کی طرح ہوگا اور ایک دن ایک گھڑی کی طرح ہوگا اور ایک گھڑی یوں ہوگی جیسے آگ کا انگارہ ہوتا ہے۔

تشریح: تقارب زمان کے دومطلب بیان کئے گئے ہیں: (۱) قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ کی نافر مانی اس قدرزیادہ ہوجائے گی کہ وقت میں برکت اٹھ جائے گی وقت نہایت تیزی سے گذرتا چلاجائے گا کہاس کا فائدہ محسوس ہی نہیں ہوگا۔

(۲) یا بیمعنی که قرب قیامت میں لوگ اپنی پریثانیوں اورفتنوں میں اس قدرمشغول ہوں گے کہ وقت گزرنے کا آئہیں احساس تک نہیں ہوگا اور نہ بیمعلوم ہوگا کہ دن کب ختم ہوا اور رات کب ختم ہوئی ہے۔

#### بَابُمَاجًاءَفِي قِصَرِالاَمَلِ

### باب ۲۲: آرز ومخضرر کھنے کا بیان

(٢٢٥٥) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا قَالَ آخَذَرَسُولُ اللهِ ﷺ بِبَعْضِ جَسَدِیْ قَالَ کُنْ فِی النَّانْیَا کَانَّكَ عَلِیْ اللهُ اللهِ ﷺ بِبَعْضِ جَسَدِیْ قَالَ کُنْ فِی النَّانْیَا کَانَّكَ غَرِیْبُ اَوْعَابِرُ سَبِیْلٍ وَعُنَّ نَفْسَكِ مِنَ اَهْلِ الْقُبُورِ فَقَالَ لِیُ اِبْنُ عُمَرَ اِذَا اَصْبَحْتَ فَلَا تُحَیِّفُ نَفْسَكَ بِالْمَسَاءِ وَخُذُ مِنْ صِحَّتِكَ قَبُلَ سَقَمِكَ وَمِنْ حَیَاتِكَ قَبُلَ مَوْتِكَ لَا تَدُرِیْ وَ اِذَا اَمُسَیْتَ فَلا تُحَیِّنِ فَ نَفْسَكَ بِالصَّبَاحِ وَخُذُ مِنْ صِحَّتِكَ قَبُلَ سَقَمِكَ وَمِنْ حَیَاتِكَ قَبُلَ مَوْتِكَ لَا تَدُرِیْ وَ اَذَا اَمُسَیْتَ فَلا تُحَیِّنُ اَنْفُسَكَ بِالصَّبَاحِ وَخُذُ مِنْ صِحَّتِكَ قَبُلَ سَقَمِكَ وَمِنْ حَیَاتِكَ قَبُلَ مَوْتِكَ لَا تَدُرِیْ فَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا تُعَیِّنُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

تَوَجِّجَانَہٖ: حصرت ابن عمر ثانی کی ایس نبی اکرم مَطِّشِیَّ نے میرے جسم کو پکڑا اور ارشا دفر مایاتم دنیا میں یوں رہوجیے اجنبی ہویا مسافر ہواور اپنے آپ کوقبروالوں میں شار کرو۔

راوی بیان کرتے ہیں حضرت ابن عمر نظافیا نے مجھ سے فرمایا جب تم صبح کروتو شام کا خیال ذہن میں نہ رکھواور جب شام ہو جائے توتم صبح کا خیال ذہن میں نہ رکھواور بیاری سے پہلے صحت کواور مرنے سے پہلے زندگی کوغنیمت سمجھوا سے اللہ کے بندے تم نہیں جانے کل تمہارا کیاانجام ہوگا (یعنی زندہ ہوگے یا مرجاؤگے)۔

(٢٢٥٢) هٰذَا ابْنُ آدَمَ وَهٰذَا آجَلُهُ وَوَضَعَ يَنَا عِنْدَقَفَا لَا ثُمَّ بَسَطَهَا فَقَالَ وَثَمَّ آمَلُهُ وَثَمَّ آمَلُهُ

تو بچہ بنہ: حضرت انس بن مالک و النہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم مُطِّنِظُیَّا نے فرمایا ہے بیآ دم کا بیٹا ہے اور بیاس کی موت ہے پھر آپ مُطِّنظُیُّا نے اپنی گدی کے پاس ہاتھ رکھا اور پھراسے پھیلا یا اور فرمایا بیاس کی امیدیں ہیں بیاس کی امیدیں ہیں او بیاس کی امیدیں ہیں۔ امیدیں ہیں۔

(٢٢٥٤) قَالَ مَرَّ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَعُن نُعَا بِجُ خُصًّا لَنَا فَقَالَ مَا هٰنَا فَقُلْنَا قَلُوهُ هٰ فَنَحُنُ نُصْلِحُهُ قَالَ مَا اللهِ عَلَيْنَا وَلَهُ فَا نُصُلِحُهُ قَالَ مَا الرَى الْاَمْرَ إِلَّا اَعْجَلَ مِنْ ذٰلِك.

توجیجتنبا: حضرت عبداللہ بن عمر والتنا بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَثَلِثَظِیَّا ہمارے پاس سے گزرے ہم اپنے مکان کے لیے گارا بنار ہے تھے تو آپ مَثَلِثَظِیَّا نے تھے تو آپ مَلِّلْظِیَّا نے نہم اسے تھیک کررہے ہیں آپ مِثَلِثَظَیَّا نے فرمایا میرا خیال ہے معاملہ (یعنی قیامت) اس سے جلدی آ جائے گا۔

تشریح: قصرامل سے مرادیہ ہے کہ امور دنیا کی بابت آ دمی کمبی امیدیں نہ کرے کہ موت اور زادعقیٰ سے غافل ہو جائے ہاں
البتہ تحصیل علم عمل کیلئے آ دمی اللہ سے کمبی امیدیں وابستہ رکھے تو مضا نقہ نہیں بلکہ محمود ہے کقولہ تعالیٰ طونی کمن طال عمرہ و النہ اللہ تحصیل علم عمل کیلئے آ دمی اللہ سے کمبی امید کو چھوٹا کرنا ضرمة (ضاد پر زبر اور راء کے سکون اور زبر کے ساتھ) وہ شعلہ اور چنگاری جو ما چس جلاتے وقت ایک دم چمک کر بچھ جاتی ہے۔

## بَابُ مَاجَاءَ إِنَّ فِتُنَّةَ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ فِي الْمَالِ

# باب ۲۳: اس امت کا خاص فتنه مال ہے

# (٢٢٥٨) إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتُنَةٌ وَّفِتُنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ.

تشریج: اورگزشته امتوں کی آزمائش مختلف طرح سے کی گئ ہے، اور اس امت کی آزمائش مال و منال کے زریعہ کی جاتی ہے، الله تعالیٰ نے اس امت کوخوب مال عنایت فرمایا ہے، وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ امت مال کس طرح حاصل کرتی ہے، اور کس طرح خرچ کرتی ہے؟ پس مسلمانوں کو مال کی تحصیل میں اور صرف میں بہت زیادہ مختاط رہنا چاہئے ،کہیں ایسانہ ہو کہ یہ مال ہمارے لئے و بال جان بن جائے۔

مال فتنه کس طرح ہے؟ آپ مَرَّالْفَيَّةَ نِهِ اس امت کے لئے سب سے بڑا فتنه مال ارشاد فرمایا ہے درحقیقت کو کی شخص بھی مال سے بے بیاز نہیں اگر مال حاصل ہوجائے تو اس کی آفات سے محفوظ رہنا دشوار بھی ہے اور اگر مال نہ ہوتو فقر ہے جو بسا او قات کفر تک پہنچا دیتا ہے لہٰذا مال کے دو پہلو ہوئے خیر وشراوران دونوں پہلوؤں میں امتیاز کرنا بہت مشکل ہے اس کو فتنہ وابتلاء سے تعبیر کیا گیا ہے قال تعالی :﴿ اَنْهَا آَمُوالُکُمْ وَ اَوْلِادُکُمْ فِتُنَدُ ﴾ (الانفال:۲۸)

# بَابُمَاجَاءً لَوْكَانَ لِإِبْنِ أَدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لاَبْتَغْى ثَالِثًا

# باب ۲۴: دولت کی حرص کبھی ختم نہیں ہوتی

(٢٢٥٩) لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ لاَّ حَبَّ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ ثَالِثٌ وَّلَا يَمُلُأُ فَالُو النَّرَابُ وَيَتُوْبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَاب.

ترکیجی تنبی: حضرت انس بن ما لک و فاتی بیان کرتے ہیں نبی اکرم مِسَلِّقَ نَظِیَ نَظِی اللّٰہِ ا

البتہ جو بندے دولت کے بجائے اپنے دل کا رخ اللہ کی طرف پھیر دیتے ہیں اور اس سے لولگا لیتے ہیں ان پر اللہ کی خاص عنایت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کوغنائے نفس کی دولت عطا فر ماتے ہیں۔

# بَابُمَاجَاءَقَلُبُ الشَّيْخِ شَابٌ عَلَى حُبِّ اثُنَتَيْنِ

### باب ٢٥: بوڑ ھے كادل دو باتوں ميں جوان ہوتا ہے

(٢٢١٠) قَلْبُ الشَّيْخِشَابُّ عَلَى حُبِ اثُنَتَيُنِ طُولِ الْحَيَاةِ وَكَثَرَةِ الْمَالِ.

تَوَنِجْهَا بَهِ: حَفرت ابو ہریرہ مُنْاتُونہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم مُطِّلْظُیَّۃ کَے فرمایا ہے دو چیزوں کی محبت میں بوڑھے محف کا دل بھی (ہمیشہ جوان )رہتا ہےایک لمبی زندگی اور دوسرامال زیادہ ہونا۔

# (٢٢٦١) يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَيَشِبُ مِنْهُ اثْنَتَانِ الْحِرْصُ عَلَى الْعُمُرِ وَالْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ.

تَرُخِجُهُنَّهِا: حضرت انس بن ما لک نُطانی بیان کرتے ہیں نبی اکرم مُطَلِّفِیَا بیا ہے آدمی بوڑھا ہوجا تا ہے کیکن دوطرح کی حرص اس میں جوان رہتی ہے ایک (لمبی ) زندگی کی اور دوسرا مال کی۔

تشریع: تجربه اور مشاہدہ ہے کہ جب زندگی تمام ہونے آتی ہے، اور عقل کمزور پڑجاتی ہے، تو دوخواہشیں ابھرتی ہیں: ایک مال کی زیادتی کی خواہش، دوسری: بہت دنوں تک زندہ رہنے کی خواہش لیکن بیرحال عوام کا ہے، جن بندوں نے اپنانسوں کی تربیت کر لی کے ناوتی کی خواہش، دوسری: بہت دنوں تک زندہ رہنے کی خواہش لیک عبت اور زندگی کی آرزو کی جگہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا جذبہ اور آخرت کی نعمتوں کا اشتیاق بڑھ جاتا ہے، اور مسلسل بڑھتار ھتا ہے۔

#### بَابُمَاجَاءَفِىالزِّهَادَةِفِىالدُّنْيَا

### باب٢٦: ونياسے بےرعبتی كابيان

(٢٢٦٢) الزَّهَادَةُ اللُّنْيَا لَيْسَتُ بِتَحْرِيْمِ الْحَلاَلِ وَلاَ إِضَاعَةِ الْمَالِ وَلكِنَّ الزَّهَادَةَ فِي اللَّانْيَا آنُ لاَ تَكُونَ بِمَافِي يَدَيُكَ أَوْثَقُ شِمًّا فِي يَدِاللَّهِ وَأَنْ تَكُونَ فِي ثَوَابِ الْمُصِينَبَةِ إِذَا أَنْتَ أُصِبْتَ بِهَا أَرْغَبُ فِيُهَا لَوُ آئَهَا أَبُقِيتُ لَكَ.

ترکیجینی: حضرت ابو ذرغفاری و انتی نبی اکرم مَلِّ انتیجی کا بیفر مان نقل کرتے ہیں دنیا سے بے رغبتی سے مراد بینیں ہے حلال چیز کوحرام قر ار دے دیا جائے مال کوضائع کر دیا جائے بلکہ دنیا ہے بے رغبتی میہ ہے جو پچھتمہارے پاس ہے وہ اس سے زیادہ قابل اعتاد نہ ہو جواللد تعالی کے پاس ہےاور جب تمہیں کوئی مصیبت لاحق ہوتوتم اس کے تواب میں زیادہ رغبت رکھواور بیخواہش ہو کہ بیمبرے لیے باقی رہتی (یعنی مجھے مسلسل اس کا اجر ملتار ہتا)۔

(٢٢١٣) لَيْسَ لِأَبْنِ اكْمَ حَتَّى فِي سِوى هٰنِ وِالْخِصَالِ بَيْتُ يَّسُكُنُهُ وَ ثَوْبُ يُّوَارِئُ عَوْرَتَهُ وَجِلْفُ الْخُبُزِ وَالْهَاءِ. ۔ تو پنجہ بنہ: حضرت عثمان مناثنۂ نبی اکرم مُطَّنْفِیَّا کا بیفر مان نقل کرتے ہیں ابن آ دم کوصرف انہی چیز وں کاحق ہے ایک گھرجس میں وہ رہتا

ہوایک لباس جس کے ذریعے وہ اپنی شرمگاہ کوڈ ھانپتا ہوصرف روٹی اور پانی۔

(٢٢٦٣) أَنَّهُ انْتَهٰى إِلَى النَّبِيِّ عِلَيْ وَهُوَ يَقُولُ (ٱلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ) قَالَ يَقُولُ ابْنُ آدَمَ مَا لِي مَا لِي وَهُلَ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا تَصَدَّقُتَ فَأَمُضَيِّتَ آوُ أَكُلْتَ فَأَفْنَيْتَ آوُلَدِسُتَ فَأَبُلَيْتَ.

۔ ترکیجیکنہ: مطرف اپنے والد کے حوالے سے یہ بات نقل کرتے ہیں ایک مرتبہ وہ نبی اکرم مَلِّلْظَیُّنَا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آ پ یہ پڑھ رہے ہتھے۔کثرت متہبیں غافل کردے گی۔راوی بیان کرتے ہیں نبی اکرم مُطِّنْتُكَةَ بِنے فرمایا آ دم کا بیٹا میرا مال میرا مال کہتا رہتا ہے تمہارا مال تو درحقیقت صرف وہی ہے جسے تم صدقہ کر کے آگے جھیج دویا کھا کرفنا کردویا پہن کر پرانا کردو۔

(٢٢٧٥) قال رَسُولُ اللهِ ﷺ يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ إِنْ تَبُنُلِ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ وَإِنْ تُمُسِكُهُ شَرٌّ لَكَ وَلَا تَلَامُ عَلَى كَفَافٍ وَّابُكَا مِنَ تَعُولَ وَالْيَكُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفُلِي.

تَوَجِيكَتِهَا: حضرت ابوامامہ نٹاٹنے بیان کرتے ہیں نبی اکرم مُطَّلِّنَا کُٹِے فرمایا ہے اے آ دم کے بیٹے تمہارااضافی مال کوخرچ کردینا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اور تمہاراا سے اپنے پاس روک کر رکھنا تمہارے لیے براہے البتہ ضرورت کے مطابق مال اپنے پاس رکھنے پرتمہیں

ملامت نہیں کی جائے گی اورخرج کرتے ہوئے تم اپنے زیر کفالت لوگوں سے آغاز کرواو پر والا ہاتھ ینچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ باب • ۳۳

(٢٢٦٢) لَوُ أَنَّكُمُ كُنْتُمُ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللهِ حَتَّى تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَهَا يُرْزَقُ الطَّايُرُ تَغُلُو خِمَا صَّا وَتَرُو حُ بِطَانًا.

توکیجینئی: حضرت ابن عمر بن خطاب ولیٹن بیان کرتے ہیں نبی اکرم میکانٹیکٹی نے فرمایا ہے اگرتم اللہ تعالی پر اس طرح توکل کروجیسے اس پر توکل کرنے کاحق ہے تو تہمیں اس طرح رزق عطا کیا جائے گا جیسے پر ندوں کو دیا جاتا ہے وہ صبح کے وقت خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کے وقت بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔

(٢٢٧٧) كَانَ اَخَوَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ فَكَانَ اَحَدُهُمُ ايَأْتِي النَّبِي فَ وَالْاَخَرُ يَحْتَرِفُ فَشَكَا الْهُحْتَرِفُ اَخَاهَ اللَّهِ عَلَى النَّبِي فَ اَلَا خَرُ يَحْتَرِفُ فَشَكَا الْهُحْتَرِفُ اَخَاهَ اللَّهِ عَلَى النَّبِي فَقَالَ لَعَلَّكَ تُرُزَقُ بِهِ.

تَوَخِيْهَا بَهُ: حضرت انس بن ما لک خالفی بیان کرتے ہیں نبی اکرم مِنَّالْفِیْکَا کے زمانہ اقدس میں دو بھائی تھے ان میں سے ایک نبی اکرم مِنَّالْفِیکَا کَم مِنْالْفِیکَا کَم مِنْالْفِیکَا کَم مِنْالْفِیکَا کَم مِنْالْفِیکَا کَم مِنْالْفِیکَا کَم مِنْالْفِکِکَا کَم مِنْالْفِکِکَا کَم مِنْالْفِکِکَا کَم مِنْالْفِکِکَا کَم مِنْالْفِکِکَا کَم مِنْالْفِکِکَا کَم مِنْالْفِکِکُا کَم مِنْالْفِکِکُا کَم مِنْالْفِکِکُا مِن مُنا اور دوسرا محت میں اس کی وجہ سے رزق ماتا ہے۔

(٢٢١٨) مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ امِنًا فِي سِرْبِهِ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوْتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيْزَتُ لَهُ التَّانْيَا.

ترئنجہ بنہ: سلمہ بن عبید الله و الله کا بیہ بیان نقل کرتے ہیں جنہیں نبی اکرم مِنَّالِثَیُّیَّمَ کے صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے وہ فرماتے ہیں آپ مِنَّالِثَیُکَمَّ نِی فرمایا ہے جو شخص اس حالت میں صبح کرے کہ وہ خوشحال ہوجسمانی طور پر تندرست ہواس کے پاس اس دن کی خوراک موجود ہوتو گویا اس کے لیے دنیا سمیٹ دی گئی۔

تشریح: حک بیث (ن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندوں کوال دنیا میں عافیت اور داحت کے بجائے تکلیف اور مصیبت کی تمنا کرنی چاہئے، کیونکہ دوسری حدیثوں میں ان کی ممانعت آئی ہے۔ نبی سَرِ الْنَظِیَّةِ نے صحابہ کو ہمیشہ تاکید کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے عافیت اور خیریت طلب کریں، اور خود آپ سِرَ اللّٰنِیَّةِ کا بھی یہی معمول تھا۔ بلکہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کے تکم سے کوئی مصیبت یا تکلیف کی جو اجر دوثو اب ملے گاوہ آخرت کی چیز ہے جو تکلیف کی جو اجر دوثو اب ملے گاوہ آخرت کی چیز ہے جو ہمیشہ باتی رہنے والی ہے اور مصیبت نہ پہنچنا عافیت اور داحت ہے، اور وہ اس دنیا کی چیز ہے اور وہ چندروزہ ہے، کہ سومون کو باتی رہنے والی چیز میں داغب ہونا چاہئے، فانی کی حرص نہیں کرنی چاہئے۔

حَد يَثِث ( : نبى مُطَلِّقَ فَيْ مَا يا: انسان كے لئے ان ثين باتوں كے علاوہ ميں كوئى حق نہيں: ( ) ايسا گھرجس ميں سكونت پذير ہو۔ (٢) اور ايسا كيڑا جس سے ستر يوشى كرے (٣) اور روكھى (بے سالن) روٹى اور يانى۔

تشرِيْج: يتين چري انسان كى بنيادى ضرورتيل بين:

حَديث (: حديث مين چار بدايتين بين:

- (۱) فضل یعنی زائد از حاجت مال کوراہ خدامیں خرچ کرنا انسان کے لئے مفید ہے، اور اس کوروک رکھنا یعنی ضرورت کی جگہ میں بھی خرچ نہ کرنامصز ہے۔
  - (۲) بفتر رضر ورت روزی جمع رکھنے پر کوئی ملامت نہیں ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جمع شدہ مال ہی میں زکوۃ فرض کی ہے۔
- (۳) خرچ کرنے میں اس کا لحاظ رکھنا چاہے کہ اہم مصارف میں پہلے خرچ کرے، پھر جو بیجے وہ درجہ بدرجہ دوسری جگہوں میں خرچ کرے۔
- (۳) اورخرچ کرکے بالکل خالی ہاتھ نہ ہوجائے ورنہ لوگول کے سامنے پیار ناپڑے گا۔ جبکہ اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے، پس انسان کو ہمیشہ دینے کی یوزیشن میں رہنا چاہئے ، مانگنے کی حالت میں نہیں پہنچ جانا چاہئے۔

لعنات: خماص: خالى پيك: خميص كى جمع ب، خميص البطن: بجوكا \_\_\_بطان: پيك بهرا، شكم سير \_ غدا يغدو غدوا: صح كوجانا \_ داح يروح دواحًا: شام كوقت والبرآنا \_

حک پیٹ ﴿ : بخاری شریف کی حدیث میں ہے: هل تنصرون و تو زقون الا بضعفائکھ: نہیں مدد کئے جاتے تم اور نہیں روزی دیئے جاتے تم مگر تمہارے کمزوروں کی وجہ ہے، اس حدیث میں بھی نبی سَرِّشَفِیَّا آنے یہی بات فرمائی ہے کہ ممکن ہے تجھے تیرے خستہ حال بھائی کی برکت سے روزی مل رہی ہو، پس تجھے اس کی کفالت کرنی چاہئے، کیونکہ وہ دین کے کام میں لگا ہوا ہے، اور پڑھنے میں مشغول ہے۔

# بَابُ مَاجَاءَ فِي الْكَفَافِ وَالصَّبْرِ عَلَيْهِ

# باب ۳۱: بقدر ضرورت روزی پرصبر کرنا

(٢٢٦٩) إِنَّ اَغْبَطَ اَوُلِيَا فَى عِنْدِى لَمُؤْمِنٌ خَفِيْفُ الْحَاذِ ذُوْحَظٍّ مِّنَ الصَّلُوةِ اَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَاطَاعَهُ فِيُ السِّرِّوَكَانَ غَامِطًا فِي الْحَادِ الْعَامِ وَكَانَ رِزُقُهُ كَفَافًا فَصَبَرَ عَلَى ذٰلِكَ ثُمَّ نَقَرَ بِيَدِهٖ فَقَالَ السِّرِّوَكَانَ غَامِطًا فِي النَّاسِ لَا يُشَارُ إِلَيْهِ بِالْاصَابِحِ وَكَانَ رِزُقُهُ كَفَافًا فَصَبَرَ عَلَى ذٰلِكَ ثُمَّ نَقَرَ بِيَدِهٖ فَقَالَ عُمِينَةُ فَلُتُ بَوَا كِيْهِ قَلَّ تُرَاثُه.

تر بنجہ بنہ: حضرت ابوامامہ والٹی نبی اکرم مِرِ النظائی کا بیفر مان نقل کرتے ہیں میرے دوستوں میں سب سے زیادہ قابل رشک وہ شخص ہے جس کے پاس مال کم ہونماز میں اس کا حصہ زیادہ ہو وہ اپنے پروردگار کی اچھی طرح عبادت کرتا ہو اور خفیہ طور پر بھی اس کی فرما نبرداری ہی کرتا ہواس کارزق اس کی ضروریات کے مطابق ہواوروہ اس پرصبر سے کام لیتا ہو۔

راوی بیان کرتے ہیں پھرآپ مِلِّفَظَةَ آنے اپنا دست مبارک زمین پر مارتے ہوئے فر مایا اس کوموت جلدی آجائے اور اس پر رونے والے کم ہوں اس کے وارث کم ہوں۔

(٢٢٧٠)عَرَضَ عَلَىٰ رَبِّى لِيَجْعَلَ لِى بَطْعَاءَمَكَّةَ ذَهَبَاقُلُتُ لَا يَارَبِ وَلَكِنَ اَشُبَعُ يَوْمًا وَاَجُوعُ يَوْمًا وَقَالَ ثَلَاثًا ٱوْنَحُو هٰنَا فَإِذَا جُعْتُ تَضَرَّعُتُ اِلَيْكَ وَذَكَرُ تُكَ وَإِذَا شَبِعُتُ شَكَرُ تُكَ وَحِمْدُتُكَ. توجیجی بین ای سند کے ہمراہ نبی اکرم مَلِفَظِیم کا بیفر مان بھی منقول ہے۔میرے پروردگار نے میرے سامنے بیپیش کش کی کہ مکہ کا میدانی علاقہ میرے لیے سونا بن جائے تو میں نے عرض کی نہیں اے میرے پروردگار بلکہ میں ایک دن پیٹ بھر کر رہوں اور ایک دن بھوکا رہوں (راوی کوشک ہے یا شاید بیالفاظ ہیں) تین دنوں کے بارے میں آپ نے ایسا کہا یا اس کی مانندکوئی اور بات ارشاد فر مائی (پھر فر مایا ) جب میں بھوکا ہوں تو تیری بارگاہ میں گریہ وزاری کروں اور تیرا ذکر کروں اور جب میں شکم سیر ہوں تو تیراشکر ادا کروں اور تیری حمد بیان کروں۔

# (٢٢٧١) قَنْ اَفْلَحَ مَنْ اَسْلَمَ وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا وَقَنْعَهُ اللهُ.

کے مطابق رزق دیا گیااور اللہ تعالیٰ نے اسے قناعت عطا کی۔

# (٢٢٧٢) طُوْبِي لِمَنْ هُدِي إِلَى الْإِسْلَامِ وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا وَّقَنَعَ.

تَوَجِّجِهَ بَهِ: حضرت فضاله بن عبيد من الله ين بيان كرت بين انهول نے نبی اكرم مُؤَلِّفَيْكَا كور فرماتے ہوئے سنا ہے اس مخض كے ليے بشارت ہے جسے اسلام کی طرف رہنمائی دی گئی اور اس کی زندگی اس کی ضروریات کے مطابق ہواوروہ اس پر قناعت کر ہے۔

تشرِنیے: بیایک جزوی فضیلت ہے: اس حدیث میں کفاف کے اعلی فرد کا بیان ہے، اس سے او پر کفاف کا کوئی درجہ نہیں۔ نبی مَثَرِّ فَتَنَعَقِهِ بِنَهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

لعنات: اغبط: اسم تفضيل: بهت زياده قابل رشك، غبط فلانا يغبطه (ض) غبطا: رشك كرنا، كسي كي خوشحالي ديم كراس کے زوال کی تمنا کئے بغیراپنے لئے اس حلت کی آرز وکرنا۔ الحافہ: پیٹے، خفیف الحافہ: ہلکی پیٹے یعنی جس کی پیٹے اہل وعیال کی ذمہ داریوں سے بوجھل نہ ہو، کم مال اور جھوٹے کنبے والا۔ غامض: گمنام، غمض الشئی یغمض(ن)غموضًا: پوشیدہ ہونا،غیر واضح ہونا۔ لايشار اليه بالا صابع: غامضًا: كي تفير إلى الكفاف: بقرر ضرورت روزي نقر (ن) نقراً الشيى بالشيى: ايك چيزكو دوسری چیز پر مارنا۔ نبی سَلِنَ ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پراس طرح ماراجیے ہاتھ جھاڑتے ہیں نقد کے معنی: چنگی بجانا بھی ہیں، مگریہاں میمعن نہیں، کیونکہ حدیث میں بیدیہ ہے اور چنگی دو انگیوں سے بجائی جاتی ہے دو ہاتھوں سے نہیں بجائی جاتی۔عجل جلدی کرنا۔منیة: موت،جمع:منایا۔بواکی:رونے والیاں،باکیة کی جمع۔ تراث: میراث۔

#### بَابُمَاجَاءَفِي فَضَلِ الْفَقَر

# باب۳۳: ناداری کی فضیلت

(٢٢٧٣) قَالَ رَجُلُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَاللهِ إِنِّي لَا حِبُّكَ فَقَالَ انظُرُ مَاذَا تَقُولُ قَالَ وَاللهِ إِنِّي لَا حِبُّكَ فَقَالَ انْظُرُ مَاذَا تَقُولُ قَالَ وَاللهِ إِنِّى لَأُحِبُّكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ تُحِبُّنِي فَأَعِثَ لِلفَقُرِ تِجُفَافًا فَإِنَّ

الْفَقْرَ ٱسْرَعُ إِلَّى مَنْ يُحِبُّنِي مِنَ السَّيْلِ إِلَّى مُنْتَهَاكُ.

# تشريع: بحث فضل فقروغي؟

**الحاصل:** فقروغناکے باہم افضل ہونے نہ ہونے کا مدارتعلق مع اللہ پر ہے۔البتہ اکثر و بیشتر غناء شواغل کا ذریعہ زیادہ بنتی ہے بہ نسبت فقر کے اس وجہ سے مجموعی اعتبار سے اگرفقر کوافضل قرار دیا جائے تو بیرزیا دہ درست ہوگا۔

(فقال انظر ما تقول) حضرت گنگوبی را نظر ماتے ہیں اس جملہ کا مطلب سے ہے کہ اے شخص ذرا سوج کر دعویٰ کر کہونکہ تیری محبت دوحال سے خالی نہیں یا تو اضطراری ہے یا اختیاری۔اگر صطراری اور بلاکسی تیرے اختیار کے ہے تو ظاہر ہے کہ اس پر لوازم محبت کا ترتب ضرور ہوگا کیونکہ قاعدہ ہے اذا شبت الثی شبت بلوازمہ اور لوازم محبت میں سے سے ہے کہ ہماری طرح تجھ کو مسلسل فقر لاحق ہوگا تو اپنے نفس کو اس کے لئے تیار کر لے اور اگر تیرا ہے دعویٰ ہن کلف ہے تو ظاہر ہے کہ بید دعویٰ محبت جو تیرے اختیار میں ہے ترقی کرتے کہ نے غیراختیاری ہوجائیگا تو پھر اس بحبت پروہی آثار مرتب ہوں گے شدائدومصائب کا شکار ہوگا بالخصوص مسلسل فقر تیری طرف

ورثے گالہذا تواپے نفس کو تیار کرلے کہ فقر کومسلسل برداشت کرے توغور کرادراس وجہ محبت کے لئے تکلف نہ کر گویا آپ کا بیار شاد الشخص كوبطورترم م-فان الانبياء اشدبلاء الامثل فالامثل.

لعنات: اعد: فعل امر، آمادہ کرنا، التجفاف: (بفتح التاء و کسرها) پا کھر: آئن پوشاک، جولڑائی کے وقت ہاتھی گھوڑے وغیرہ کو يہناتے ہیں۔

# بَابُ مَاجَاءَانَ فُقَرَائَ الْمُهَاجِرِيْنَ يَدُخُلُوْنَ الْجَنَّةَ قَبُلَ اَغْيِنيَائِهِمُ

باب سس: نا دارمہا جرین: مالدارمہا جرین سے پہلے جنت میں جائیں گے

(٢٢٧٨) فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ يَكُخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَا يُهِمْ بِخَمْسِ مِا تَقِسَنَةٍ.

پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔

(٢٢٧٥) اللَّهُمَّ آخينِيْ مِسْكِيْنًا وَآمِتْنِي مِسْكِيْنًا وَاحْشُرْنِيْ فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَتُ عَائِشَةُ رَبِي لِمَ يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ إِنَّهُمْ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبُلَ آغُنِيَا يَهِمْ بِأَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا يَا عَائِشَةُ رَبِّي لَا تَرُدِّى الْمِسْكِيْنَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ يَاعَائِشَةُ رَسُّ أَحِبِّى الْمَسَاكِيْنَ وَقَرِّ بِيُهِمُ فَإِنَّ اللهَ يُقَرِّبُكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

تَرْجَجْهَا الله مجھ (ظاہری طوریر) غریب حالت میں اکرم مَلِّنْفِيَا فَا مِن الله مجھ (ظاہری طوریر) غریب حالت میں زندہ رکھ اوراس حالت میں موت دینا اور مجھے قیامت کے دن غریبوں کے ساتھ زندہ کرنا۔حضرت عائشہ مٹائٹینا نے دریافت نے دریافت کیاوہ حمس وجہ ہے؟ یارسول اللہ مَطِّلْظَیْکَۃً! نبی اکرم مَطِّلْظَیُکَۃً نے فر مایا وہ اس لیے کہ بیالوگ خوشحال لوگوں سے چالیس برس پہلے جنت میں داخل ہوں گے اے عائشہ رہائیٹٹا تم کسی مسکین کو واپس نہ جھیجنا خواہ تھجور کا ایک فکڑا ہو (تم وہ ہی اسے دیے دینا ) اے عائشہ رہائٹٹا تم غریوں سے محبت رکھنا انہیں اپنے قریب رکھنا اللہ تعالیٰ تہمیں قیامت کے دن اپنے قریب رکھے گا۔

(٢٢٧٢) يَكْخُلُ الْفُقَرَ اءُالْمُسْلِمِيْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَا يَهِمُ بِنِصْفِ يَوْمِ وَّهُوَ خَمْسُ مِا لَةِ عَامٍ.

تَزَجْجِكَنَّهِ: حضرت ابو ہریرہ وٹاٹنو بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَلِّشَقِیَّا نے فر مایا ہے غریب مسلمان خوشحال مسلمانوں سے (قیامت کے ) نصف دن جو پانچ سوسال کا ہوگا پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔

(٢٢٧٨) يَنُخُلُ الْفُقَرَ ا المُسْلِمِينَ الْجَنَّةَ قَبُلَ اغْنِيَا رَبِمِ مِ إِزْبَعِيْنَ خَرِيُفًا.

تَرَجِّ چَنْهُ: حفرت جابر بن عبدالله وَلِيَّنِي بيان كرتے ہيں نبي اكرم مِلَّا فَيْكَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مِلَا فَيْكُا أَمْ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّ چالیس سال پہلے داخل ہوں گے۔

تشریج: ان مذکورہ روایات سے فقراءاور مساکین کی فضیلت اغنیاء کے مقابلہ میں معلوم ہوتی ہے اس کی وجہ ظاہر ہے کہ جب وہ دنیا

میں نعتوں سے محروم رہے ہیں تو اللہ تعالی ان کا اغنیاء سے پہلے وہاں کی نعتیں عطافر مائیں گے۔ کہا قال تعالی: ﴿ كُلُواْ وَ اشْرَبُوْا هَنِيْنًا بِمَا ٱسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيةِ ﴿ ﴿ اللَّهَ: ٢٣)

اعست راض: بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے چالیس سال قبل داخل ہوں گے اور بعض سے پانچ سوسال قبل فکیف التطبیق اس کے علماء نے متعدد جوابات دیئے ہیں۔

جواب 1: اعداد مذكوره في الروايات سے تحديد مقصود نہيں ہے بلكة تكثير مقصود ہے ليعنى بديريان كرنا ہے كداغنياء سے كافي زماند يہلے فقراء جنت میں داخل ہو جائیں گے۔

**جواب ②: یابیانتلاف عددمراتب اشخاص کے اعتبار سے ہے کہ بعض فقراء اپنے صبر ورضا اورشکر کے اعتبار سے اعلیٰ درجہ کے ہوں** گے وہ یا نچ سوسال پہلے داخل ہوں گے اور بعض کم درجہ کے ہوں گے وہ چالیس سال قبل ۔ چنانچہ جامع الاصول میں ہے کہ فقیر حریص غنی ہے جالیس سال قبل جنت میں داخل ہو گا اور فقیر زاہدغنی راغب ہے یانچے سوسال قبل جنت میں جائے گا۔

ا**عت مراض:** ان روایات سے نقر کی نضیات معلوم ہوتی ہے حالا نکہ آپ مَرِّلْتُظِیَّةً نے نقر سے پناہ مانگی ہے کمانی رولیة عن عائشة مِرْانِیْمَا۔ جواب: آپ سَرِ الله عَلَيْنَ فَقَر سے بناہ نہیں ما تکی بلکہ فقر ملہی سے بناہ ما نگی ہے بعنی جو فقر اللہ کی یا د سے غافل کر دے اور کفر کا موجب ہوجائے یا ایسا فقر جو جزع وفزع پیدا کر دے اورجس سے اللّی کی تقزیر سے عدم رضا معلوم ہواور اللہ کی تقسیم پر اعتراض کا

# بَابُ مَاجَاءَ فِي مَعِيْشَةِ النَّبِيِّ اللَّهُ وَاهْلِهِ

# باب ٣٣: نبي صَرَّالنَّيْ عَجَرَة اور آب كے گھر والوں كا كزاره

(٢٢٧٩) كَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَكَعَدُلُى بِطَعَامٍ وَقَالَتُ مَا أَشْبَعُ مِنْ طَعَامٍ فَأَشَاءُ أَنْ أَبُكِيَ إِلَّا بَكَيْتُ قَالَ قُلْتُلِمَ قَالَتُ آذُكُرُ الْحَالَ الَّتِي فَارَقَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ اللَّهُ نُيَا وَاللهِ مَا شَبِعَ مِنْ خُبْزٍ وَّلَحْمِ مَرَّ تَيْنِ فِي يَوْمٍ. ترنجبکٹہن: مسروق بیان کرتے ہیں میں حضرت عا کشہ <sub>ڈلاٹھئ</sub>ے کی خدمت میں حاضر ہواانہوں نے میرے لیے کھانا منگوا یا پھر انہوں نے فرمایا میں جب بھی سیر ہو کر کھانا کھاتی ہوں تو مجھے رونا آ جا تا ہے۔مسروق بیان کرتے ہیں میں نے دریافت کیا وہ کس وجہ سے ؟ انہوں نے جواب دیا مجھے وہ حالت یا دآ جاتی ہے جس حالت میں نبی اکرم سَرِ النظامَ اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے اللہ کی قسم آپ مِلْفَظَةَ إِنْ سَعِهِي بَهِي ايك دن ميں دومرتبه سير ہوكررو في اور گوشت نہيں كھايا۔

(٢٢٨٠) مَاشَبِعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ خُبْزِ شَعِيْرٍ يَّوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ حَتَّى قُبِضَ.

تَرَجْجِهَا بَهِ: حضرت عائشه مِناتِنْهَا بيان كرتى ہيں نبي اكرم مَلِّنْفَيَّةً نِي الكِم مِلِّنْفَيَّةً نِي الكُم مِلِّنْفَيَّةً نِي الكُم مِلِّنْفَيَّةً نِي الكُم مِلِّنْفَيَّةً نِي الكُم مِلِّنْفِيَةً إِنْ الكُم مِلْلِنْفِي اللهِ ال تك كه آپ مُطِّفَظُةُ كا وصال مو كيا\_

(٢٢٨١) مَاشَيِعَرَسُولُ اللهِ ﷺ وَآهَلُهُ ثَلَاثًا تَبِاعًا مِّنْ خُبُزِ الْبُرِّ حَتَّى فَارَقَ النُّنْيَا.

ترنجبکنېر: حضرت ابو ہریرہ خانٹو بیان کرتے ہیں نبی اکرم مُطِّفِظِیَّةَ اور آپ کے اہل خانہ نے کبھی بھی مسلسل تین دن تک گیہوں کی روٹی سر ہو کرنہیں کھائی یہاں تک کہ آپ مُلِّنْ اَنْ اِللَّهُ اِس ونیا سے رخصت ہو گئے۔

(٢٢٨٢) مَا كَانَ يَفُضَلُ عَنَ آهُلِ بَيْتِ النَّبِيِّ عَلَى خُبُرُ الشُّعِيُرِ.

ترکیجی نبی: حضرت ابوامامہ نٹاٹنو بیان کرتے ہیں نبی اکرم مُؤَلِّنْتُیَا ﷺ کے گھر والوں کے لیے جو کی روٹی کبھی بھی ضرورت سے زیا دہ نہیں ہوئی۔ (٢٢٨٣) كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَبِينُ اللَّيَالِي الْمُتَتَابِعَةَ طَاوِيًا وَّا هَلُهُ لَا يَجِدُونَ عَشَاءً وَّكَانَ ٱكْثَرُ خُبُزِهِمْ خُبُزَ الشَّعِيْرِ.

تَزَجِّجِهَا بَهِ: حضرت ابن عباس خاتِین بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَظِّشَیَّجَ اور آپ کے گھر والے کئی کئی راتوں تک مسلسل بھو کے رہتے تھے کیونکہ آپ کے گھروالوں کے پاس رات کا کھانانہیں ہوتا تھا ویسے بھی عام طور پر آن کی خوراک جو کی بنی ہوئی روٹی ہوتی تھی۔

(٢٢٨٣) اللهُمَ اجْعَلُ رِزْقَ الِهُ مُحَتَّدٍ فُوتًا.

تَرَجِّ چَئْہِ، حضرت ابو ہریرہ خالفی بیان کرتے ہیں نبی اکرم مِثَلِّفَظَةَ نے دعا کی۔اے الله محمد مِثَلِّفَظَةَ کے گھر والوں کوان کی خوراک جتنا رزق عطا کر۔

(٢٢٨٥) عَنَ أَنْسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ لَا يَدُّورُ شَيْعًا لِغَدِ.

۔ ترکبجہ نبر: حضرت انس نٹائنو بیان کرتے ہیں نبی اکرم مُلِّشْئِئَةً کل کے لیے کوئی چیز سنجال کرنہیں رکھتے تھے۔

(٢٢٨١) مَاأَكُلَرَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى خِوَانِ وَلَا أَكُلُ خُبُرًا مُرَقَّقًا حَتَّى مَاتَ.

تَرَجْجَانَهَ: حضرت انس بناٹنے بیان کرتے ہیں نبی اکرم مُطَافِیَا اَعْمَ مِطَافِیَا اَعْمَامُ مِلْ اِللَّهِ مِن پررکھ کر کھانانہیں کھایا اور نہ ہی آپ نے بھی نرم چپاتی کھائی یہاں تک کرآپ کا وصال ہوگیا۔

(٢٢٨٧) أَنَّهُ قِيْلَ لَهُ أَكُلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ النَّقِيَّ يَعْنِي الْحُوّارِي فَقَالَ سَهْلٌ مَارَأَي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ النَّقِيَّ حَتَّى ُ لَقِيَ اللَّهَ فَقِيُلَ لَهُ هَلَ كَانَتْ لَكُمْ مَنَاخِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ:مَا كَانَتُ لَنَا مَنَاخِلُ قِيْلَ فَكَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ بِالشَّعِيْرِ قَالَ كُنَّا نَنْفُخُهُ فَيَطِيْرُ مِنْهُ مَا طَارَ ثُمَّ نُثَرِّيهِ فَنَعْجِنُهُ.

ترخج عنه: حضرت مهل بن سعد من النيء ك بارے ميں يہ بات منقول ہے ان سے دريافت كيا كيا كيا كيا أكرم مَرَافِينَ فَعَ فَا مَعِي ميدے كي رونی کھائی ہے توحضرت مہل من اللہ نے جواب دیا نبی اکرم مَلِّ اللَّهُ تَعَالَیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے تک بھی بھی چھنے ہوئے آئے کی روئی نہیں کھائی ان سے دریافت کیا گیا کیا نبی اکرم مِئَائِنْئِئَا کے زمانہ اقدس میں آپ کے پاس چھانی نہیں ہوتی تھی تو انہوں نے جواب دیا ہمارے پاس چھانی نہیں ہوتی تھی ان سے دریافت کیا گیا پھرآپ جو کا کیا کرتے تھے انہوں نے جواب دیا ہم اس پر پھونک مارتے تھے جو چیزاڑنی ہوتی تھی وہ اڑ جاتی تھی پھرہم اس میں پانی ڈال کراہے گوندھ لیتے تھے۔

# تشريض عيشت كا حال:

ان احادیث میں نبی کریم مَلِّاتْفَیَّا اور اہل بیت کی معیشت کو بیان کیا گیا ہے آپ مَلِّانْفِیَّا بنے دوروزمسلسل جو کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی اور نہ ہی گوشت اور روٹی دن میں دو مرتبہ تناول فر مائے آپ کا بیہ عمول تھا کہ اگر ایک دن بیٹ بھر کر کھایا تو دوسرے دن بھو کے رہے اور بیراس وجہ سے تھا کہ نبی کریم مُطِّلِّنَے ﷺ نے خوشحالی کی زندگی پرفقر و فاقہ اور تنگدتی کی زندگی کوتر جیح دی تھی اور یہ درست ہے کہ نبی کریم سِرِ اللَّا اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّ عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَ آب اپنی ذات کے لیے کوئی چیز ذخیرہ نہ کرتے بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اسے تقسیم کردیتے اور از واج مطہرات کوسال کاخر حیہ عنایت فر مادیتے اور آپ مَؤَنْ اَنْ عَنْ عُور بمیشه کی طرح خالی ہاتھ ہی رہ جاتے البتہ آپ مَؤَنْ اَنْ کے دل کے غنامیں مزید اضافہ ہوجاتا لبذا احادیث میں جولایں خوشیئا لغد فرمایا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ اپنی ذات کے لیے پچھ بھی جمع نہ فرماتے اس لیے اپنی عیال کے لیے بفقدر کفایت سال کی روزی جمع کرنا اس کے منافی نہیں۔ نبی مُؤَلِّفَتُهُمْ کی ناداری تو اختیاری تھی جیسا کہ باربار بیان کیا جا چکا ہے، ای طرح از واج مطہرات کی نا داری بھی اختیاری تھی ، نبی مَثَلِّنْتُ عَنْجَ جب باغوں اور کھیتوں کی آمدنی ہوتی تھی تو ہربیوی صاحبہ کوان کا بورے سال کا نفقہ دے دیا کرتے ہتھے، گراز واج مطہرات اس کومسلمانوں کی ضروریات میں خرچ کر دیا کرتی تھیں، اور نا دار ہوجاتی تھیں، امام تر مذی رحمہ اللہ نے اس باب میں نور وایتیں ذکر کی ہیں۔

فاعك: آل كالفظ گھروالوں يعنى بيوى بچوں كے لئے بھى استعال ہوتا ہے اور متبعين كے لئے بھى ، مگر اس حديث ميں آپ مَلِّ النَّيْنَ فَاعِل اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى گھروالے مرادیں، اور قوت سے مرادیس اتن روزی ہے جس سے کام چلتارہے، نہ تنگی ہو کہ فاقہ کی نوبت آئے اور دست سوال دراز کرنا پڑے، اور نہ اتن فراغت ہو کہ آئندہ کے لئے نج جائے ، احادیث شریفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ کی گھریلوزندگی ای طرح گزرتی تھی۔

لعنات: النقى: ميده، جمع نقاء - الحوادى: سفيدكيا جوالعني ميده، حود الثوب او الدقيق: سفيدكرنا - المنخل (بضم أميم) حِيلني، جِمع مناخل بُخل الشي (ن) نخلا: حِيماننا، جيسے بنغل الدقيق ففي ثرى الشيى: ياني حَيِمْر كنا \_

# بَابُمَاجَاءَ فِي مَعِيْشَةِ ٱصْحَابِ عِنْ

# باب۵ ۳۵: صحابه کرام ژنگنیم کا گزاره

(٢٢٨٨) قَالَ سَمِعْتُ سَعُلَ بْنَ آبِي وَقَاصٍ يَقُولُ إِنِّي لَاَوَّلُ رَجُلِ آهُرَاقَ دَمَّا فِي سَبِيْلِ اللهِ وَإِنِّي لَاوَّلُ رَجُلِ رَخِي بِسَهُمٍ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَلَقَلُواَ يُتُنِي اَغُزُوفِي الْعِصَابَةِ مِنَ اَصْحَابَ هُحَةً بِ ﷺ مَا نَأْكُلُ الآَّ وَرَقَ الشَّجَرِ وَالْحُبُلَةَ حَتَّى إِنَّ أَحَلَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاقُ وَالْبَعِيْرُ وَأَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ يُعَزِّرُ وَنِي فِي الرِّينِ لَقَلُ خِبْتُ إِذَنَ وَضَلَّ عَمَلِي.

توکیجینی، حضرت سعدین ابی وقاص بڑاٹیو بیان کرتے ہیں میں وہ سب سے بیبلاً خض ہوں جس نے اللّٰہ تعالٰی کی راہ میں (رشمن کا ) خون بہایا اور میں وہ سب سے پہلا شخص ہوں جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں تیریچینکا مجھے اپنے بارے میں اچھی طرح یاد ہے نبی اکرم مَنْزَنْتَيْئَةَ کِ کچھ اصحاب کے ہمراہ میں ایک جنگ میں شریک ہوا ہم لوگ صرف درختوں کے بیتے اور خار دار جھاڑیوں کے پھل کھا کرگز ارا کیا کرتے تھے اور ہم میں سے ہرشخص ای طرح پا خانہ کرتا تھا جیسے بمری یا اونٹ مینگنی کرتے ہیں اب اگر بنواسد قبیلے سے تعلق رکھنے والےلوگ دین کے حوالے سے مجھ پراعتراض کریں تو پھر میں تو رسوا ہو گیا اور میراعمل ضائع ہو گیا۔

(٢٢٨٩) يَقُولُ إِنِّهُ أَوَّلُ رَجُلِ مِّنَ الْعَرَبِ رَهَى بِسَهُمٍ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَلَقَلُ رَ أَيْتُنَا نَغُزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْقُ وَمَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا الْحُبُلَةَ وَاهٰلَا السَّمَرُ حَتَّى إِنَّ أَحَلَناً لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ ثُمَّ أَصْبَحَت بَنُو أَسَدٍ يُعَزِّرُونِي فِي البِّيْنِ لَقَلُ خِبْتُ إِذَا وَّضَلَّ عَمَلِي.

ترکنجہ کہا: قیس بیان کرتے ہیں میں نے حضرت سعد بن ما لک خالتی کو یہ بیان کرتے ہوئے سا ہے میں عربوں میں سب سے پہلا شخص ہوں جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں تیر پھینکا تھا مجھے اپنے بارے میں سے بات اچھی طرح یاد ہے ہم لوگ نبی اکرم مَظِفَظَةً کے ہمراہ ایک جنگ میں شریک ہوئے ہماری خوراک صرف درختوں کے بتے تھے اور خادار درختوں کے پھل تھے یہاں تک کہ ہم میں ہے کوئی ایک شخص اس طرح پاخانہ کرتا تھا جیسے بکری مینگنی کرتی ہے اب اگر بنواسد دین کے حوالے سے مجھ پراعتراض کریں تو پھرتو میں خسارے کا شكار ہو گیا اور میراعمل ضائع ہو گیا۔

(٢٢٩٠) قَالَ كُنَّا عِنْدَابِ هُرَيْرَةً وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَشَّقَانِ مِنْ كَتَّانِ فَتَمَخَّطَ فِي أَحَدِهِمَا ثُمِّهِ قَالَ يَخْ يَجَيَّتَمَخَّطُ ٱبُوْ هُرَيْرَةً فِيُ الْكَتَّانِ لَقَلْ رَايُتُنِي وَإِنِّي لَا خِرُّ فِيمَا بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَمُجْرَةٍ عَآئِشَةَ مِنَ الْجُوعِ مَغْشِيًّا عَلَى فَيَجِيئُ الْجَائِيُ فَيَضَعُ رِجُلَهُ عَلَى عُنُقِي يَرى آنَّ بِيَ الْجُنُونَ وَمَا بِي جُنُونٌ وَمَا هُو إِلَّا الْجُوعُ.

تَزَجْجِهُنَہُا: محمد بن سیرین بیان کرتے ہیں ہم لوگ حضرت ابو ہریرہ وٹاٹٹو کے پاس تھے انہوں نے سرخ رنگ کے دو کپڑے پہنے ہوئے تھے انہوں نے اس میں سے ایک کپڑے کے ذریعے ناک صاف کیا اور پھر بولے بہت اچھے ابو ہریرہ ٹڑاٹینہ بہت اچھے تم اس کپڑے سے ناک صاف کررہے ہوایک وہ زمانہ تھا جب میں نبی اکرم مُلِّا اَنْتُكُمَّ کے منبر اور حضرت عاکشہ زائٹی کے حجرے کے درمیان بھوک کی وجہ سے نڈھال ہوکر گر گیا تھا اور گزرنے والے تخص بیسوچ کرمیری گردن پر پاؤں رکھنے لگے ثناید مجھے جنون لاحق ہو گیا ہے حالانکہ بھوک کی وجہ سے میری پیرحالت تھی۔

(٢٢٩١) أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى بِالنَّاسِ يَغِرُّ رِجَالٌ مِّنْ قَامَتِهِمْ فِي الصَّلْوةِ مِنَ الْخَصَاصَةِ وَهُمْ أَضْعَابُ الصُّفَّةِ حَتَّى يَقُوْلَ الْآعُرَابُ هُولَاءً عَجَانِيْنُ ۚ اَوْ هَجَانُوْنَ فَإِذَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ انْصَرَفَ النَّيهِمُ فَقَالَ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَالَكُمْ عِنْدَاللهِ لِآحْبَبْتُمْ أَنْ تَزُدَادُوْفَاقَةً وَّحَاجَةً قَالَ فَضَالَةُ وَاتَا يَوْمَئِنٍ مَعَرَسُولِ اللهِ عَلَيْ

تَزَنْجِهَنْهَا: حفرت فضاله بن عبيد مُنْ لِنْحُهُ بيان كرتے ہيں جب نبي اكرم مَلِّنْ فَيْحَةً لوگوں كونماز پڑھاتے تھے تو آپ مِلِّنْفَيَّةً كـ اصحاب ميں سے پچھلوگ بھوک کی شدت کی وجہ سے گر جاتے تھے بیداصحاب صفہ تھے یہاں تک کہ دیہاتی لوگ بیہ کہتے تھے کہ بیلوگ شاید پاگل ہیں جب نبی اکرم مَا اَشْتَکَامَ نے نماز اوا کر لی اور آپ مِلَاشْتِکَامَ نے ان کی طرف رخ کیا تو آپ مِلَاشْتَکَامَ نے فرمایا اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہاری کیا حیثیت ہےتوتم اس بات کو پسند کرو گے کہ تمہارے فاقے میں اور ضروریات میں مزید اضافہ ہو\_ حضرت فضالہ مُنافِعُهٔ بیان کرتے ہیں میں ان دنوں نبی اکرم مُلِفَظِیَّةَ کے ساتھ تھا۔

(٢٢٩٢) خَرَجَ النَّبِيُّ عَلِي فِي سَاعَةٍ لاَ يَخُرُجُ فِينَهَا وَلاَ يَلْقَاهُ فِينَهَا آحَدٌ فَأَتَاهُ أَبُؤبَكُرٍ فَقَالَ مَاجَاءَ بِكَ يَاأَبَأَبُكُرِ <u>ڣ</u>ۘقَالَ خَرَجْتُ ٱلْقَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَٱنْظُرُفِي وَجُهِهِ وَالتَّسُلِيُمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَلْبَثُ آنُ جَاءَ عُمَرُ فَقَالَ مَاجَاءَ بِكَّ يَاعُمَرُ قَالَ الْجُوْعُ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ وَانَا قَلُ وَجَلْتُ بَعْضَ ذٰلِكَ فَانْطَلَقُوْ اللّ مَنْزِلِ آبِ الْهَيْثَمِر بْنِ التَّيِّهَانِ الْاَنْصَادِيِّ وَكَانَ رَجُلًا كَثِيْرَالنَّخُلِ وَالشَّاءُ وَلَمْ يَكُنْ لَهْ خَلَمٌ فَلَمْ يَجِلُوهُ فَقَالُوا لِإِمْرَأَتِهِ أَيْنَ صَاحِبُكِ فَقَالَتُ إِنْطَلَقَ يَسْتَعْنِبُ لَنَا الْهَاءَ وَلَمْ يَلْبَثُوا آنُ جَاءَ آبُو الْهَيْفَمِ بِقِرْبَةٍ يَزْعَبُهَا فَوَضَعَهَا ثُمَّ جَاءَ يَلْتَزِمُ النَّبِيَّ ﷺ وَيَفُدِينِهِ بِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ثُمَّ انْطَلَقَ عِهِمُ إلى حَدِينَقَتِهِ فَبَسَطَ لَهُمُ بِسَاطًا ثُمَّ انْطَلَقَ إلى نَحْلَةٍ فَجَاءً بِقِنْهِ فَوَضَعَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ٱفَلَا تَنَقَّيْتَ لَنَا مِنْ رُطَبِهِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ ﷺ اِنِّي ٱرَدُتُ ٱنْ تَخْتَارُوْا ٱوْ قَالَ تَخَيَّرُوْا مِنْ رُطَيِهٍ وَبُسُرِهٖ فَأَكَلُوُاوَشَرِبُوا مِنْ ذٰلِكَ الْهَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هٰذَا وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهٖ مِنَ النَّعِيْمِ الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ظِلَّ بَارِدٌوَرُطَبٌ طَيِّبٌ وَمَاءٌ بَارِدٌ فَانْطَلَقَ آبُو الْهَيْثَمِ لِيَصْنَعَ لَهُمُ طَعَامًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَذُبِّحَنَّ ذَاتَ دَرِّ فَنَ ﴾ لَهُمُ عَنَا قَا أَوْجَدُيًّا فَأَتَاهُمُ مِهَا فَأَكُو افَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلَ لَكَ خَادِمٌ قَالَ لاَ قَالَ فَإِذَا آتَانَاسَبُي فَأُتِنَا فَأَتِ النَّبِيُّ عِنْ إِبْرَأْسَيْنِ لَيْسَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ فَأَتَاهُ آبُوالْهَيْثَمِ فَقَالَ النَّبِيُّ الْحُتَرُ مِنْهُمَا قَالَ يَانَبِيَّ اللهِ اخْتَرُلِي فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ إِنَّ الْمُسْتَشَارَ مُؤْتَمَنَّ خُلُهٰذَا فَإِنِّي رَأَيْتُهُ يُصَلِّي وَاسْتَوْصِ بِهِ مَعْرُوْفًا فَانْطَلَقَ آبُو الْهَيْثَمِر إلى إمْرَأَتِهِ فَأَخْبَرُهَا بِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ إمْرَأَتُهُ مَا أَنْتَ بِبَالِخِ مَا قَالَ فِيْهِ النَّبِي عَلَيْ إِلاَّ أَنْ تُعْتِقَهُ قَالَ هُوَعَتِيْقٌ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ إِنَّ اللهَ لَمْ يَبْعَثُ نِبِيًّا وَلَاخَلِيْفَةً اِلَّاوَلَهُ بِطَانَتَانِ بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَبِطَانَةٌ لَا تَأْلُوهُ خَبَالًا وَمَن<sub>َ يُتُ</sub>وَقَ بِطَأْنَةُ السُّوْءَ فَقَلُوُقِيَ.

تَوَجِّجِهَنَّهُا: حضرت ابو ہریرہ مٹاٹنے بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ نبی اکرم مُطِّنْظُے ﷺ ایسے ونت میں گھرسے باہرتشریف لائے جس میں عام طور پر آپ مَالِنَّا ﷺ تشریف نہیں لاتے تھے اور ان اوقات میں کوئی آپ مَالِنَظِیَّا ﷺ سے ملاقات بھی نہیں کرتا تھا حضرت ابو بکر خالتے ہو آپ مَثَالِثُنَا ﷺ سے ملاقات ہو کی نبی اکرم مَثَالِثُنَا ﷺ نے دریافت کیا اے ابو بکرتم کس وجہ سے گھر سے باہر ہوانہوں نے عرض کی میں اللہ کے رسول اللہ مِنْزَلْشَکِیَّۃ سے ملاقات کے لیے اور ان کی زیارت کے لیے اور انہیں سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کچھ دیر بعد حضرت عمر نٹاٹنو بھی آ گئے آپ مِنْ النَّفِیْجَ نے دریافت کیا عمرتم کس وجہ ہے آئے ہو؟انہوں نے عرض کی یارسول اللہ بھوک کی وجہ ہے آپ مَلِنْفَقِيَّةً نِهِ فرما يا مجھے بھی بھوک محسوس ہور ہی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ خاتیجۂ بیان کرتے ہیں پھرید حضرات حضرت ابوہشیم بن تیہان انصاری خاتیجۂ کے گھرتشریف لے گئے ان صاحب کے مجوروں کے باغات تھے اور بکریاں بھی تھیں تا ہم ان کا کوئی خادم نہیں تھا ان حضرات نے ان صاحب کو گھرنہیں پایا تو ان کی اہلیہ ے دریافت کیا تمہارے میاں کہاں ہیں؟اس نے جواب دیا وہ ہمارے لیے میٹھا یانی لینے گئے ہیں تھوڑی دیر بعد حضرت ابومیثم میں تعلیم آ گئے انہوں نے ایک مشکیزہ اٹھایا ہوا تھا انہوں نے اس مشکیزے کورکھا اور آ کرنبی اکرم مَطَّ اَنْتُنَا اَسِے کھے ملے اور اپنے ماں باپ کو ان پر فدا کرنے لگے پھروہ ان حضرات کو لے کراپنے باغ میں گئے ان کے لیے چٹائی بچپائی پھروہ ایک تھجور کے درخت کی طرف بڑھے اور وہاں سے تھجور کا ایک خوشہ لا کر آپ مَثَلِّفَتُ اَ کے رکھ دیا آپ مَثَلِّفَتُ اِنْ فَایاتم نے اس میں سے چن کرتازہ تھجوریں كيول نہيں ليں انہوں نے عرض كى ميں اس وجہ سے تازہ اور نيم پخته تھجوريں لا يا ہوں تاكه آپ مَرِ الْفَيْحَةُ جو جاہيں وہ كھاليں ان حضرات نے تھجوریں کھا تیں میٹھا یانی پیا آپ مِنْ الله فی اس فی اس فی اس کی میں میری جان ہے سیان نعتوں میں شامل ہے جن کے بارے میں قیامت کے دن تم سے حساب لیا جائے گا ٹھنڈا سایہ پا کیزہ تھجوریں ٹھنڈا پانی۔

راوی بیان کرتے ہیں پھر حضرت ہیٹم چلے گئے تا کہ ان حضرات کے لیے کھانا تیار کریں تو آپ مَالِنظَافَۃ نے فرمایاتم ہارے لیے دودھ دینے والی بکری ذیج نہ کرنا پھر حضرت ابوہیٹم نے ان حضرات کے لیے بکری کا بچہ ذیج کیا اور اسے تیار کر کے ان کے پاس لائے تو ان حضرات نے اسے کھالیا آپ مِلِنظَيَّمَ نے دریافت کیا کیا تمہارے پاس کوئی خادم ہے انہوں نے عرض کی نہیں آپ مَثِلِنَكُمْ أَنْ فَرَمَا يَا جِبِ ہمارے بِإِس قيدي آئيل كَيْ توتم ہمارے بإس تا چر ( كچھ عرصے بعد ) آپ مِلِنَفَيْحَ أَم كَيْ فَدَمْت مِين دوقيدي بیش کئے گئے ان کے ساتھ کوئی تیسرا قیدی نہیں تھا توحضرت ابوہیثم نبی اکرم مَطَّلْظَیَّا کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ مِطَلْظَیَّا آپ مِطَلِّلْظَیْکَا آپ مِطَلِّلْظِیَّا آپ مِطَلِّلْظِیْکَا آپ مِلِلْلْظِیْکَا آپ مِلِلْلْلِیْکَا آپ مِلِلْلْلِیْکَا آپ مِلِلْلِیْکِیْکا آپ مِلِلْلِیْکِیْکا آپ مِلِلْلِیْکِیْکا آپ میلاندوں نہیں تھا تو حضرت ابوہیثم نبی اکرم مِلِّلْنِیْکَا آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے آپ مِلِلْلِیْکَا آپ کے ایک میں مواقع کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ مِلِلْلِیْکِیْلِ آپ کو میں ابوہی میں موسلے آپ موسلے آپ میں موسلے آپ موسلے آپ میں موسلے آپ موسلے آپ میں موسلے آپ موسلے آپ موسلے آپ میں موسلے آپ موسلے آپ میں موسلے آپ میں موسلے آپ موسلے آپ موسلے آپ میں موسلے آپ موسلے تم ان دونوں میں سے جے چاہواختیار کرلوانہوں نے عرض کی اے اللہ کے نبی آپ مِزَائِشَيَّ ﷺ میرے لیے جے چاہیں اختیا کرلیں تو آپ صَلَّتْ اللهُ عَنْ ما يا جس تخص سے مشورہ كيا جائے وہ امين ہوتا ہے تم اسے لے لو كيونكه ميں نے اسے نماز ادا كرتے ہوئے ديكھا ہے اوراس کے بارے میں بھلائی کی تلقین کو قبول کرو۔

راوی بیان کرتے ہیں حضرت ابوہیثم ن الثیء اپنی اہلیہ کے پاس گئے اور انہیں نبی اکرم مِیَالِشَیَّے آئے فرمان کے بارے میں بتایا تو ان کی اہلیہ نے کہا آپ سَائِشَیُ اُنے اس کے بارے میں جو بات ارشاد فرمائی ہے آپ اس وقت تک اس پر حقیقی طور پرعمل پیرانہیں ہو سکتے جب تک اسے آزاد نہ کردیں توحضرت ابوہیثم نے فرمایا بی آزاد ہے۔

(بعدمیں) نبی اکرم مَلِّلْفَظَیَّا نِے فرمایا الله تعالی نے جس بھی نبی یا جس بھی شخص کو بھیجا اس کے ساتھ دوطرح کے رفقاء ہوتے ہیں ایک اسے نیکی کا تھم دیتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے اور دوسرااس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے توجس شخص کو برے رفیق سے بچالیا گیا اے (خرابی سے ) بچالیا گیا۔

(٢٢٩٣) شَكُونَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عِنْ الْجُوعَ وَرَفَعْنَا عَنْ بُطُونِنَا عَنْ حَجَرٍ خَبْرٍ فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَنْ حَجَرَيْنِ. تَرَجِّيَنَهُما: حضرت انس بن ما لك حضرت ابوطلحه رُقَالِينَ كابيه بيان فقل كرتے ہيں ہم نے نبی اكرم مِرَّالْتَقِيَّةَ كی خدمت میں بھوك كی شكايت کی اور اپنے (پیٹ پرموجود ) پھر سے کپڑا ہٹایا نبی اکرم مَثَلِّ ﷺ نے کپڑا ہٹایا تو وہ دو پھروں پرتھا۔

(٢٢٩٣) قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ يَقُولُ اَلسُتُمْ فِي طَعَامٍ وَّشَرَابٍ مَاشِئْتُمْ لَقَلُ رَايْتُ نَبِيَّكُمْ السَّ وَمَا يَجِدُهِ مِنَ الدَّقَلِ مَا يَمُلَأُ بِهِ بَطْنَهُ. تریج پین، ساک بن حرب بیان کرتے ہیں میں نے حضرت نعمان بن بشیر خالفتہ کو یہ بیان کرتے ہٹوئے سنا کیا ابتم لوگ جو جا ہووہ کھانی نہیں کتے؟ میں نے تمہارے نبی مَلِفَظَیَّمَ کی زیارت کی ہے آپ مَلِفَظِیَّمَ کے یاس کھانے کے لیے معمولی قسم کی تھجوریں اتن بھی نہیں ہوتی تھیں جوآ پ مِلَافِظَةَ کے پیٹ کو بھر لیں۔

تشرنیج: صحابہ کرام میں کُٹی کے لئے اسوء نبی پاک مُلِانْتُ کَمَ اَت کَتَی، ہرصحالی آپ مَلِنْکَ اَتْ کے نقش قدم پر چلنے کی بوری کوشش کرتا تھا۔ امام ترمذی واٹھیائے اس باب میں سات حدیثیں ذکر کی ہیں، جن سے صحابہ وی کٹیٹے کی زندگی کا پورا نقشہ نگا ہوں کے سامنے آجا تاہے۔

حضرت عمر فاروق بڑاٹنئو کی خلافت کے زمانہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص بڑاٹنو کو،جن کے والد کا نام مالک ہے اور جو بڑے درجہ کے صحابی ہیں،عشرہ میں سے ہیں اور قدیم الاسلام ہیں: خضرت عمر رہاٹھ نے ان کو کوفہ کا گورنر بنایا تھا،قبیلنہ بنواسد نے حضرت عمر مناٹنو سے ان کی شکایتیں کیں،اور رہیجی کہا کہ وہ نمازٹھیک سے نہیں پڑھاتے۔حضرت عمر مناٹنو نے فورا ان کو کوفہ سے طلب کرلیا، اوران کی جگہ دوسرا گورنرمقرر کیا، پھر دوشخص حضرت سعد مٹاٹنو کے ساتھ کئے کہ وہ ان کو لے کر کوفیہ جائیں اور کوفیہ کی ہرمسجد میں حضرت سعد زالغید کو کھڑا کر کے لوگوں سے پوچیس کہ ان کو کیا شکایت ہے؟ کسی نے کوئی شکایت نہیں کی ،صرف ایک شخص نے تین شکایتیں کیں،حضرت سعد مزانٹوز نے حضرت عمر مزانٹوز سے بیہ باتیں کہیں جوان دوروایتوں میں ہیں کہ میں پہلے دن سے اسلام کا ساتھی 🗀 ہوں، اور انتہائی تنگی کی حالت میں ہم نے دین کی خدمت کی ہے اور نبی ﷺ کے ساتھ جہاد کیا ہے، پھر بھی اگڑ میں نے دین نہیں سیکھا اور مجھے نماز پڑھنی نہیں آئی تو میں کسی کرت کا نہ رہا، اور میری ساری محنت را کگال گئی، حضرت عمر زیانی نے نے فر مایا: میں پہلے سے آپ ہڑا تھے کے بارے میں اچھا گمان رکھتا تھا، مگر جب شکایت آئی تو اس کی تحقیق کرنا میرا فرض تھا۔

فی ساعة لا یخرج فیها: یعنی گرمی کی ایک دو پهرمیں فاقه کی وجہ ہے نبی مُؤَثِّفَظَ کونیندنہیں آئی،اس لئے آپ مُؤْتِفَظُ مُّر سے نکل کرمسجد میں تشریف لائے ، عرب میں دو بہر میں کوئی گھر سے نہیں نکلا کرتا ، دھوپ لگ جاتی ہے۔حضرت ابو بکر ڈاٹٹو بھی بھوک کی و خبہ سے نکلے بتھے، مگر انھوں نے اظہار نہیں کیا، وہ وضعد ارتھے، اور حضرت عمر مناتین میں کھراین تھا، اس لئے انھوں نے بے تکلّف عرض کر دیا۔

**کعٹات:**اهرقالہاء: (باب افعال) پانی بہانا،او پرے ڈالنا،مجرد:هرق(ف)هرقًا کے بھی یہی معنی ہیں۔ رایتنی: میں دو ضمیریں ہیں۔ دیکھامیں نے مجھ کو جہاد کررہا ہوں صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ۔الحبلۃ: لوہے وغیرہ جیسی تر کاری۔ عزر فلاناً على فرائض الدين و احكامه: دين كے فرائض واحكام سے واقف كرانا، اى فعل كے معنى: مدد كرنے كے بھى ہيں: (تعزروة وتوقروه) لعني تم ان كي (رسول الله مُطِّنْفَيَّةً كي) مدد كرو، اوران كي تعظيم كرو (الفتح: ٩) لسمر: ببول كا درخت مشق الشوب: كيرْ \_ كوكيرو سے رنگنا، المشق: سرخ متى (گيرو) \_ الكتان: سن كاريشة جس سے كبرا بناجاتا ہے كى كاكبرا \_ تمخط فلان: ناك صاف كرنا، نخ يا نخ نخ: واه واه، شاباش استعذب فلان: ميها ياني طلب كرنا القنو: كعجور كاخوشه تنقى الشيى: جهانثنا. چنا۔ البطانة: ہم راز، حدیث میں بیوی مراد ہے، کوئی اچھی بیوی ہوتی ہے جوشو ہرسے ہراچھا کام کرواتی ہے اور کوئی بری ہوتی ہے جوشو ہر کو ہر برائی میں بھنساتی ہے۔

#### بَابُ مَاجَاءَ أَنَّ الْغِنْي غِنِي النَّفْسِ

# باب ٣٦: مالدارى دل كى بے نیازى ہے

(٢٢٩٥) لَيْسَ الْغِلَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَ الْغِلْي غِنِي النَّفْسِ.

تَوَجَخِهَنَّهُ: حضرت ابو ہریرہ مُناتِن بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَلِّنْقِیَّا نِے فرمایا خوشحالی ساز وسامان زیادہ ہونے کی وجہ ہے نہیں ہوتی بلکہ اصل خوشحالی دل کی خوش حالی ہے۔

تشریح: یہ منق علیہ روایت ہے، روایت کا مطلب: یہ ہے کہ غناجس کوار دو میں بے نیازی سے تعبیر کرنا ہوگا یہ قلب کی صفت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اللہ کے دیئے ہوئے پراکتفاء کرے اور اس کی تقسیم پر راضی ہومزید کا متلاشی نہ ہواور کسی سے سوال نہ کرے بلکہ اپنے نفس کو یقین دلا دے کہ ہمارے لئے جواللہ نے عطافر مایا ہے وہی مناسب ہے اور دومرے کے پاس دنیا کی زیادتی کو دیکھ کر اس کا متنی نہ ہوتو اصل غنا اس کا نام ہے رہا اسباب کا کثیر ہونا یو غنی نہیں کیونکہ بسا اوقات دیکھا جاتا ہے جس کے پاس دنیا کے اسباب زیادہ ہیں وہ مزید کی تلاش میں رہتا ہے اور وہ قانع بھی نہیں ہوتا اور اس قدر پریثان رہتے ہیں کہ ان کوخواب آور گولیاں کے اسباب زیادہ ہیں وہ مزید کی تلاش میں رہتا ہے اور وہ قانع بھی نہیں ہوتا اور اس قدر پریثان رہتے ہیں کہ اگر دونوں با تیں جمع کھانی پر تی ہیں۔ اور غریب جن کا دل بے نیاز ہوتا ہے آرام سے سوتے ہیں، اور یہاں جانے کی بات یہ ہے کہ اگر دونوں با تیں جمع ہوجا کیں یعنی مال سامان بھی ہواور دل بھی بے نیاز ہوتو کیا کہنے!

# بَابُ مَاجَاءَ فِي أَخُذِ الْمَالِ بِحَقِّهِ

## باب ٢٣٤ برحق طورير مال حاصل كرنا

(٢٢٩٢) إِنَّ هٰنَا الْمَالُ خَضِرَةٌ عُلُوَةٌ مَنَ اَصَابَهُ بِحَقِّهِ بُوْرِكَ لَهُ فِيْهِ وَرُبَّ مُتَخَوِّضٍ فِيَمَا شَائَتُ بِهِ نَفْسُهُ مِنْ مَالِ اللهِ وَرَسُولِهِ لَيْسَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا النَّارُ.

ترکنچہ بنت خولہ بنت قیس ٹاٹٹی جو حضرت حمزہ بن عبدالمطلب ٹاٹٹی کی اہلیہ ہیں وہ بیان کرتی ہیں میں نے نبی اکرم مُلِّنَّ کی آگرہ مُلِّنَّ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے یہ مال سرسبز اور مزیدار ہے جو شخص اس مال کواس کے حق کے ہمراہ حاصل کرے گااس کے لیے اس میں برکت رکھی جائے گی کچھا لیے لوگ بھی ہیں جو اللہ تعالی اور اس کے رسول کے مال سے اپنی نفسانی خواہشات پوری کرتے ہیں ان کے لیے قیامت کے دن صرف آگ ہوگی۔

تشریح: روایت کا مطلب: حافظ را این فرماتے ہیں دنیا سرسبز و شاداب ہے نہایت لذیذ اور ظاہر آ چک داراور پر رونق ہے کہ دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے اگر کسی کو بیہ حاصل ہوجائے اور اس نے اس کے حقوق پورے پورے ادا کئے تو اللہ تعالی اس میں برکت عطا فرماتے ہیں اور اگر خواہ شات نفسانی کو محوظ رکھتے ہوئے دنیا کو حاصل کیا اور جس طرح چاہا تصرف کیا تو اس کے لئے جہنم کی آگ ہے۔ فرماتے ہیں اور اگر خواہ شات نفسانی کو محوظ رکھتے ہوئے دنیا کو حاصل کیا اور اشراف نفس کے بغیر ہدید لیتا ہے۔ اور ناجائز زرائع سے فائل کا نا اور اشراف نفس کے بغیر ہدید لیتا ہے۔ اور ناجائز زرائع سے میں اور اگر میں میں مورد پر مال حاصل کرنے سے مراد جائز ذرائع سے مال کمانا اور اشراف نفس کے بغیر ہدید لیتا ہے۔ اور ناجائز زرائع سے مال کمانا ور اشراف نفس کے بغیر ہدید لیتا ہے۔ اور ناجائز زرائع سے مال کمانا ور اشراف نفس کے بغیر ہدید لیتا ہے۔ اور ناجائز زرائع سے مال کمانا ور اشراف نفس کے بغیر ہدید لیتا ہے۔ اور ناجائز ذر الکے سے مال کمانا ور اشراف نفس کے بغیر ہدید لیتا ہے۔ اور ناجائز ذر الکے سے مال کمانا ور اشراف نفس کے بیس کشونے کی اس کمانا ور اشراف نفس کے بینے کہ بین کی تو اس کمانا ور اشراف نفس کے بینے کمانا ور اس کمانا ور اس کے بین کمانا ور اس کمانا و

مال کمانا یا لوگوں سے سوال کرنا یا اشراف کے ساتھ ہدیے قبول کرنا ناحق طریقتہ پر مال حاصل کرنا ہے۔

فیما شاءت به نفسه: یعنی اس مال میں من مانی کرنا، اور بے جاتصرف کرنا۔ جولوگ قومی خزانوں کے ذمہ دار ہوتے ہیں جیسے مدرسوں کے مہتم ، اداروں کے صدور اور حکومت کے سربراہ وہ تو می فنڈ میں بڑے غیرمحتاط ہوتے ہیں ، ان کے لئے قیامت کے دن دوزخ کے علاوہ سیجھ نہیں۔

**لعنات:** خضرة: سرسبز شاداب-اصابه: جواس كوحاصل كرے متخوض بيخوض سے ماخوذ ہے اور خوض كے معنى ہيں ياني ميں جانا اورا سے حرکت دینااور مخوض کے معنی ہیں گھنے والا یہاں اس سے متصرف مراد ہے بعنی مال میں تصرف کرنے والا۔

### مال کا بجاری ملعون ہے!

(٢٢٩٤) لُعِيَ عَبْدُ البِّينَا رِلُعِيَ عَبْدُ البِّرْهَمِ.

تریج بین حضرت ابو ہریرہ وٹاٹن بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَطِّلْظَیَّۃ نے فرمایا ہے دینار کے بندے پرلعنت کی گئی ہے درہم کے بندے یر لعنت کی گئی ہے۔

تشريع: علامه طبي والثين فرمات بين كه آپ مَلْظَيْعَ أِنْ لفظ عبد فرما يا نه كه جامع الديناروما لك الديناراس سے اشاره فرما يا كه درا ہم و دنا نیر کا جمع کرنا اور ان کا مالک ہونا مذموم نہیں بلکہ بقدر ضرورت ان کا حاصل کرنا ضروری ہے اور ان کو وقت ضرورت وا دائے حقوق کے لئے جمع کرنے میں بھی مضا کقہ نہیں ہاں البتدان سے محبت کرنا اور ان کا حریص ہونا حرام ہے اور اللہ کی لعنت کا موجب ہے۔ مال و دولت کی بندگی میہ ہے کہ اس کی طلب میں بندہ ایسا گرفتار ہو جائے کہ اللہ کے احکام کی یابندی باقی نہ رہے، اور حلال و حرام کی تمیز اٹھ جائے ،اوراس کے پیچھے ایسا لگ جائے کہ احکامات شرعیہ کو پس بشت ڈال دے۔اور بیرحدیث بخاری شریف کتاب الرقاق وغيره ميں ہے، اوراس ميں اور بھی مضامين ہيں۔

# باب: مال وجاہ کی حرص تباہ کن ہے

(٢٢٩٨) مَاذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلَا فِي غَنَمِ بِأَفْسَدَلَهَا مِنْ حِرْضِ الْمَرْءَ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِيْنِهِ.

ترکیجی کم الک انصاری میں الک انصاری میں اللہ کے صاحب زادے اپنے والد کے حوالے سے بیر بات نقل کرتے ہیں نبی اکرم عَلِّفَتَكَةً نِهِ ما يا ہے اگر دو بھو کے بھیڑیوں کو بکریوں پر چھوڑ دیا جائے تو وہ انہیں اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا مال اور مرہے کا لا کچ آ دمی کے دین کونقصان پہنچاتے ہیں۔

تشریع: حب مال اور حب جاہ آ دمی کے دین کو بے حدنقصان پہنچاتے ہیں، بکریوں کے رپوڑ میں گھے ہوئے بھیڑیے بکریوں کواتٹا

نقصان نہیں پہنچا کیتے جتنا بیدو چیزیں دین کو تباہ کرتی ہیں، مال کی محبت جب چھا جاتی ہے تو آ دمی جائز نا جائز کا خیال نہیں رکھتا اس طرح جاہ وشرف کی چاہت بھی آ دمی کو تباہ کر دیتی ہے، پس ان دونوں سے دامن بچانا چاہئے۔

محوى تركيب: علامه طبى راينيك فرمات بي كه مانا فيه مشابه بيس به ذئبان اس كا اسم اور موصوف ب جائعان يهلى صفت اور ارسلا في غنم دوسرى صفت ہے اور ب أمسد ..... ماكى خبر ہے اس ميں باءزائدہ ہے ....على المال والشرف حرص سے متعلق ہے اور لدينهة افسد ہے متعلق ہے اور اس میں لام برائے بیان ہے۔

# باب: مؤمن كودنيا مين تسطرح ربهنا چاہئے؟

(٢٢٩٩) نَامَرَ رُسُولُ اللهِ عِلَى حَصِيْرٍ فَقَامَرُ وَقُلُ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ فَقُلْنَا يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْمَ لَو اتَّخَنُهَا لَكَ وِطَاءً فَقَالَ مَا لِي وَمَا لِللَّهُ نُيَا مَا آنَا فِي اللُّهُ نُيَا إِلَّا كَرَا كِبِ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا.

تَزُخِيهَ بَهُ: حضرت عبدالله (بن مسعود من عنه ) بيان كرتے ہيں ايك مرتبه نبي اكرم مَطِّشْفَةَ أيك چنائي پرسو كئے جب آپ مِلِّشَفَةَ إلى الله عنه مناسب ہوگا ) آپ ﷺ نے فرمایا میرا دنیا کے ساتھ کیا واسطہ؟ میں دنیا میں صرف ایک سوار کی طرح ہوں جوایک ورخت کے پنچے سائے میں آتا ہے اور پھر آگے بڑھ جاتا ہے اور اسے وہیں چھوڑ جاتا ہے۔

تشریع: کراکب الخ: وجه تشبیه سرعت رحیل وقلت مکث ہے۔ دراصل آپ مِلِّن کی زندگی نہایت عمرت کے ساتھ گزری ہے حتیٰ کہ آپ مَظِیٰفِیَا آئے پاس بستر بھی کوئی خاص نہ ہوتا تھا بلکہ تھجور کی چھال سے بھرا ہوا بچھونا ہوتا یا صرف چٹائی جس پر آپ مَظِیٰفِیَا آج آرام فرماتے صحابہ مِن أَنْهُ نے آپ مَلِنفَظَةً كے بدن پر چائى كے نشانات وكيھ كرنرم بستركى گزارش كى تو آپ مِلِنفَظَةً نے بے رغبتى كا اظہار فرمایا اور بتایا کہ دنیا تو انسان کے لئے قرار گاہ نہیں بلکہ گزرگاہ کی طرح ہے اور گزرگاہ میں آ دمی جب تھوڑی دیر تھہرتا ہے تو کوئی انظام نہیں کرتا کیونکہ اس کوآ گے جانا ہے۔

**کعنات:** حصیر : چٹائی بوریا اثر: اس چٹائی نے نشان چھوڑ دیئے جنب پہلو وطاء (واؤ کے پنچے زیر) نرم بستر آ رام دب بچھونا استظل: ماية تلاش كرنے لگے۔

# باب:صحبت اثر انداز ہوتی ہے

(٢٣٠٠) الرَّجُلُ عَلى دِيْنِ خَلِيْلِهِ فَلْيَنْظُرُ أَحَلُ كُمْ مِنْ يُّخَالِلُ.

تَوْجَهُمْ بنا: حضرت ابو ہریرہ والنور بیان کرتے ہیں نی اکرم مُطَلِّقَا فَا فَا ہِے آ دمی اپنے دوست کے دین (یعنی اخلاقیات) پر ہوتا

ہے اس لیے ہر خص کو یہ چاہیے کہ وہ اس بات کا جائزہ لے کہ اس کا دوست کون ہے تشریع: اس حدیث میں نبی کریم مِنَ اِنْ اِنْ اِن اِن کا حکم دیا ہے کہ آدمی کو نیک اور پارسا دوست بنانا چاہیے اس لیے کہ ایک انسان دوسرے انسان کا اثر ضرور لیتا ہے حریص آدمی سے دوسی ہوگی تو مزاج میں حرص ہی آئے گا اور زاہد و پر ہیزگار انسان کے پاس بیٹیس گے تو دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی چنا نچہ عمر بی زبان میں محاورہ ہے کہ جب کی آدمی کے بارے میں تحقیق کرنی ہو کہ وہ کیسا ہے تو کہتے ہیں: لا تسمل عن المهر وسل عن قرینه کہ اس آدمی کے بارے میں لوگوں سے نہ پوچھو بلکہ یہ سوال کروکہ اس کے دوست کیسے ہیں اگر دوست اجھے ہوئے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ بھی اچھا ہوگا اور دوست برے ہوئے تو وہ بھی بدی شار ہوگا۔

#### باب

# باب ۸ ۱:۱۹ مال ہی آخر تک ساتھ دینے والے ہیں

(٢٣٠١) يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثُ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحُلَّ يَّتْبَعُهُ آهُلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ آهُلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ.

تونجبهٔ بنا: حضرت انس بن مالک منافته بیان کرتے ہیں نبی اکرم عَلِّفَتِیَا آئِ خَر ما یا ہے میت کے پیچھے تین چیزیں جاتی ہیں ان میں سے دو واپس آ جاتی ہیں اور ایک ساتھ رہ جاتی ہے اس کے اہل خانہ اس کا مال اور اس کا ثمل ساتھ جاتے ہیں اہل خانہ ادر مال واپس آ جاتے ہیں اور اس کا عمل ساتھ رہ جاتا ہے۔

یں اور ان کی معدوں ہوں ہوں ہوں ہے۔ تشریعے: علامہ طبی راٹیے فرماتے ہیں کہ اتباع اہل سے مراد حقیقت ہے کہ وہ جنازہ کے پیچے جاتے ہیں اور فن کے بعد لوث آ جاتے ہیں رہااتباع مال اس سے مرادیہ ہے کہ مرنے کے بعد مال کا تعلق بطور تجہیز و تکفین وغیرہ میت سے رہنا ہے جب میت کو دفن کر دیتے ہیں تو اس کا تعلق بھی میت سے بالکل ختم ہوجاتا ہے تو یہ دونوں چیزیں گویا میت کو دفن کر کے واپس ہوجاتی ہیں۔

# بَابُهَاجَاءَفِي كَرَاهِيَةِ كَثُرَةِ الْأَكَلِ

# باب ۳۹: پرخوری کی ناپندیدگی

(٢٣٠٢) مَا مَلَا ادَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِّنَ بَطْنٍ بِحَسْبِ ابْنِ ادَمَ أَكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ كَانَ لَا عَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَ ابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفْسِهِ.

ترجیجانی: حضرت مقدام بن معدیکرب و التی بیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم میلائے کی گئی ہوئے سا ہے آدی پیٹ سے زیادہ برے کسی برتن کونہیں بھرتا آدم کے بیٹے کے لیے چند لقمے کافی ہوتے ہیں جواس کی پشت کوسیدھارکھیں اگرزیادہ بی کھانا ہوتو (پیٹ کا ایک تہائی حصہ کھانے کے لیے ایک تہائی حصہ پانی کے لیے اور ایک تہائی حصہ سانس لینے کے لیے رکھے۔
تشریعے: علامہ طبی رائٹی فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کھانے کی اتنی مقدار تناول کرنا ضروری ہے جس سے انسان زندہ رہ سکے جس سے انسان زندہ دہ سکے جس سے انسان زندہ کی عبادت دہ سے اس کی پشت کھڑی رہ سکے تاکہ وہ بقذر ضرورت رزق حلال کے حصول کے لیے کوشش کر سکے اور اللہ کی عبادت

بجالا سکے لیکن اگر کوئی تخص اس حد تک قناعت نہ کرے بلکہ اس سے زیادہ کھانا کھانا چاہے تو اسے بھی اعتدال کونہیں جھوڑ نا چاہیے ، چنانچہ بیٹ کے ایک حصے کو کھانے ہے بھر لے اور ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ سانس کے لیے خالی جھوڑ دے اس حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بہت نقصانات ہیں۔

# شكم تمام شبوتوں كاسر چشمه ب:

اولاد آ دم کے لئے سب سے زیادہ مہلک اور تباہ کن شہوت پیٹ کی شہوت ہے اس کی وجہ سے آ دم وحواء کو جنت سے نکالا گیا حقیقت سے کہ آ دمی کا پیٹ ہی تمام شہوتوں کا سرچشمہ اور تمام آفتوں کا منبع ومعدن ہے شہوت شکم سے شہوت کوتحریک ملتی ہے اور ان دونوں شہوتوں سے جاہ و مال کی رغبت پیدا ہوتی ہے اور ان دونوں کی زیادتی سے رعونت ایک دوسرے سے سبقت،حسد و مفاخرت و غرور جیسے عیوب پیدا ہوتے ہیں کینہ، عداوت وبغض کے جذبات کوتحریک ملتی ہے حتیٰ کہ آ دمی نافر مانی بغاوت وتمرو پر کمر باندھتا ہے منکرات وخواہشات میں مبتلا ہوتا ہے بیراس کو پر کرنے کے نتائج ہیں ای وجہ ہے آپ مُطِّلْتُنَگِیَمَ نے معدہ کو خالی رکھنے اور کم کھانے کی بار بارتر غيب دي إلى مُرالِفَيْكَةَ فَي ارشاد فرمايا:

لاتميتوا القلب بكثرة الطعام والشراب فأن القلب كالزرع يموت اذا كثر عليه الماء. نيز ارشادفرماياالفكرنصف العبادة وقلة الطعام هي العبادة.

### بَابُ مَاجَاءَ فِي الرِّيَآءِ وَالسُّمُعَةِ

# باب • ۴: ریاء وسمعه (نیک عمل دکھانے اور سنانے) کا بیان

(٢٣٠٣) مَن يُرَائِي يُرُائِي اللهُ بِه وَمَن يُسَيِّع يُسَيِّع اللهُ بِه قَالَ وَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْمَن لَا يَرْحَمِ النَّاسَ لَا يَرْ حَمْهُ اللهُ.

تَرْجَجْهَهُمْ: حضرت ابوسعید خدری مُناتُنْهُ بیان کرتے ہیں نبی اکرم مُطِّنْفِیَکَا آنے فرمایا ہے جو شخص دکھاوے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دکھاوے کوظا ہر کردے گا جوشخص شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی (مشہور ہونے کی خواہش) کو ظاہر کردے گا۔ · حضرت ابوسعید خدری منافظه بیان کرتے ہیں نبی اکرم مُطَّلِظُ ﷺ نے فر ما یا جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالی بھی اس پر رحم نہیں كرے گا۔ حقيقت رياء: رويت سے مشتق ہے اور سمعہ ساع سے ريا كے معنی اچھی عادتوں اور كاموں كا مظاہرہ كر كے لوگوں كے دلوں میں قدرومنزلت کا طالب ہونا اگر اس کا تعلق بحاسہ بھر ہے تو ریاءاور اگر بحاسہ ساع ہے توسمعہ ہوگا۔ پھر ریاء کاری کا ظہور بدن، ہیئت ولباس وقول عمل اور دوست واحباب کے زریعہ ہوتا ہے جس کی تفصیل امام غزالی نے احیاءالعلوم میں بیان فر ما کی ہے۔

# ریاء نہایت مہلک بیاری ہے:

ریاء وسمعہ ایسے مہلکات و آفات میں سے ہے جونہایت مخفی مکر ہے بڑے بڑے علماء بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔احادیث وقر آن میں اس کی مذمت نہایت بلیغ انداز میں بیان کی گئی ہے۔لھذاتمام اچھے اعمال کی روح اور جان اخلاص ہے، اچھے اعمال اگر اس جذبہ سے خالی ہوں اور انکا مقصد رضائے الہی نہ ہو بلکہ نام ونمودیا کوئی اور ایسا ہی جذبہ ہوتو اللہ کے نز دیک ان اعمال کی کوئی قیمت نہیں ، ان پرکوئی ثو ابنہیں ملتا۔

لعنات: سمعة (سین پر پیش اورمیم کے سکون کے ساتھ) شہرت من یوانی: جوریا کاری کرے گا یعن خلافت حقیقت تقویل و پر ہیزگاری کا اظہار کرے گا۔ من یسمع : جواعمال سے شہرت طلب کرے گا۔ یسمع الله به : اللہ تعالیٰ اسے بری شہرت دیں گے۔ بحق و بحق : اس لفظ کا سکر ارتاکید کے طور پر ہے اور باء زائدہ ہے۔ لما حل شتنی : یہاں پر لمها الا کے معنی میں ہے جس کے معنی ہیں البتہ معنی ہیں صحح اور حق بات نشخ چیخ مار کر بے ہوش ہوگئے۔ خار اعلی وجھه : منہ کے بل گرتے ہوئے۔ فاسندن ته طویلا: میں نے کافی و پر آئیس سہارا و سے کھا۔ جا ثیقة : گھٹوں کے بل بیضے والی امت - المد اوسع علیك : کیا میں نے تہ ہیں خوشحال اور مالدار نہیں بنایا۔ لمد ادعك : میں نے تہ ہیں نہیں چھوڑا۔ تسعر : (صیغہ مجمول) جہنم کو دھکا یا اور بھڑکا یا جائے گا۔ سیاف : شمشیرزن جلاد ۔ نوف: ہم ان کے اعمال کا پورا پورا برا بدلہ دیں گے۔ لا یبخسون : کی نہیں کی جائے گا۔

#### باب

# باب: دکھاوا کرنے والے قراء (علماء) کا انجام

(۱۳۰۲) اَنَّهُ دَعَلَ الْمَهِيْنَةُ فَإِذَا هُوَبِرَجُلٍ قَيِ الْجَتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ فَقَالُ مَنُ هٰذَا فَقَالُوا اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَكَرُتُ مِنْ فَعَلُوهُ الْمَهْ عَدَّهُ عَلَىٰ الْمَالُكُ مِتِّ وَعَلَيْهُ النَّاسَ فَلَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَفْعَلُ لَا حَيِّفَتَكَ حَيِيْقًا عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهُ وَمُلِيْقَا اللهِ عَلَيْهُ وَمُلِيْقَا اللهِ عَلَيْهُ وَمُلِيْقَا اللهِ عَلَيْهُ وَمُلِيْقَا اللهِ عَلَيْهُ وَعَلِمْ اللهِ عَلَيْهُ وَعَلِمْ اللهِ عَلَيْهُ وَعَلِمْ اللهِ عَلَيْهُ وَعَلَمْ اللهِ عَلَيْهُ وَعَلِمْ اللهِ عَلَيْهُ وَعَلِمْ اللهِ عَلَيْهُ وَعَلِمْ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلِمْ اللهِ عَلَيْهُ وَعَلِمْ اللهِ عَلَيْهُ وَعَلَمُ اللهِ عَلَيْهُ وَعَلَمْ اللهِ عَلَيْهُ وَعَلَمْ اللهِ عَلَيْهُ وَعَلَمُ اللهِ عَلَيْهُ وَعَلَمْ اللهِ عَلَيْهُ وَعَلَمْ اللهِ عَلَيْهُ وَعَلَمُ اللهِ عَلَيْهُ وَعَلَمْ اللهِ عَلَيْهُ وَعَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَمْ اللهُ اللهُل

فِيْمَاذَا قُتِلْتَ فَيَقُولُ اَمَرُتَ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيْلِكَ فَقَاتَلْتُ حَتَّى قُتِلْتُ فَيَقُولُ اللهُ لَهَ كَذَبْتَ وَتَقُولُ اللهِ اللهُ ال

ترکیجیئی، حضرت شفی اصحی بیان کرتے ہیں وہ مدینہ منورہ آئے تو وہاں ایک صاحب تھے جن کے پاس لوگ اکٹھے ہوتے تھے انہوں نے دریافت کیا یہ کون صاحب ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا یہ حضرت ابو ہریرہ نٹاٹئۂ ہیں شفی بیان کرتے ہیں میں ان کے قریب ہو گیا اور ان کے سامنے بیٹھ گیا وہ لوگوں کو حدیث سنا رہے تھے جب وہ خاموش ہوئے تو میں نے کہا میں آپ سے اللہ تعالیٰ کے واسطے سے ایک سوال کرتا ہوں آپ مجھے کوئی ایسی حدیث سنایئے جے آپ نے نبی اکرم مُطِّلْظِیَّةً کی زبانی سنا ہواُسے سمجھا ہواس کاعلم حاصل کیا ہوتو حضرت ابو ہریرہ مُٹاٹنئہ نے فرمایا میں ایسا کرتا ہوں میں تہہیں ایسی حدیث سناؤں گا جو نبی اکرم مَطَّشَیَکَةً نے مجھے سنائی تھی میں نے اسے سمجھا اور اس کو جان لیا (لیعنی محفوظ رکھا) پھر حضرت ابو ہریرہ وٹاٹن نے جینے ماری اور بے ہوش ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد ان کی طبیعت سنجلی تو انہوں نے فر مایا میں ایسا ہی کروں گا میں تمہارے سامنے ایسی حدیث بیان کروں گا جو نبی اکرم مُلِفَّفَيَّةً نے میرے سامنے اس گھر میں بیان کی تھی اس وقت میرے اور نبی اکرم مَطَّلْتُكَافِّاً کے علاوہ گھر میں اور کوئی نہیں تھا پھر حصرت ابو ہریرہ مُثَاثِّنَهُ نے جیخ ماری جوزیادہ زور دارتھی اور بے ہوش ہوگئے پھر انہیں ہوش آیا تو انہوں نے اپنے چبرے پر ہاتھ پھیرا اور فر مایا میں ایسا ہی کروں گا میں تمہارے سامنے الی حدیث بیان کروں گا جو نبی اکرم مِنْلِفَظَةَ نے میرے سامنے بیان کی تھی اس وقت میں اور آپ مِنْلِفظَةُ اس گھر میں موجود تھے میرے اور آپ مَلِّشَیْکَۃؓ کے علاوہ ہمارے ساتھ اور کوئی شخص نہیں تھا پھر حصرت ابو ہریرہ مُثاثِثَة نے زور دار چیخ ماری اور منہ کے بل آ گے کی طرف گرنے لگے تو میں نے انہیں سہارا دیا اور کافی دیرسہارا دیئے رکھا پھران کی طبیعت سنجلی تو انہوں نے بتایا۔ نبی اکرم مَطَّشَیَّا آنے مجھے بیرحدیث سنائی تھی قیامت کے دن الله تعالی اپنے بندوں کے سامنے نزول کرے گا تا کہ ان کے درمیان فیصلہ کرے سب لوگ گھٹنوں کے بل بیٹے ہوئے ہول گےسب سے پہلے اس شخص کو بلایا جائے گاجس نے قرآن پاک جمع کیا ( یعنی اس کاعلم حاصل کیا) اور اس شخص کو بلایا جائے گا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارا گیا اور اس شخص کو بلایا جائے گا جس کے پاس مال بہت زیادہ تھا اللہ تعالی قرآن پاک کے عالم سے فرمائے گا کیا میں نے تہیں اس چیز کاعلم نہیں دیا جومیں نے اپنے رسول پر نازل کی تھی وہ جواب دے گا جی ہاں اے میرے پروردگار اللہ تعالی فرمائے گاتم نے اپنے علم پر کیاعمل کیا ؟وہ جواب دے گا میں رات دن

فرشتے بھی اس سے کہیں گےتم نے غلط کہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا تمہارا مقصد بیتھا بیہ کہا جائے فلاں صاحب بڑے عالم

پھراں شخص کو لا یا جائے گا جسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گائمہیں کس وجہ سے قتل کیا گیا تو وہ جواب دے گاتونے اپنی راہ میں جہاد کرنے کا حکم دیا تو میں نے جنگ میں حصدلیا یہاں تک کہ مجھے قبل کردیا گیا تو اللہ تعالیٰ اس سے فر مائے گاتم نے غلط کہا ہے فرشتے بھی اس سے کہیں گےتم نے غلط کہا ہے اللہ تعالی فر مائے گاتمہارا مقصد بیتھا بیکہا جائے فلال شخص کتنا بہادر ہے تووہ کہد دیا گیا

(حضرت ابو ہریرہ نٹاٹھ بیان کرتے ہیں) پھرآپ مَلِّنْظَةً نے میرے گھنے پر ہاتھ مارا اور فرمایا اے ابوہریرہ نٹاٹھ بیدوہ تین لوگ ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں ان کے ذریعے سب سے پہلے جہنم کو بھڑ کا یا جائے گا۔

عقبہ نامی راوی بیان کرتے ہیں شفی نامی راوی حضرت معاویہ ڈاٹٹنو کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں اس حدیث کے بارے میں بتایا۔

ابوعثان نامی راوی بیان کرتے ہیں علاء بن ابو حکیم نے بیہ بات بیان کی ہے وہ صاحب حضرت معاویہ ڈٹاٹٹنے کے جلاد تھے راوی بیان کرتے ہیں ان کے پاس ایک آ دمی آیا اور انہیں اس حدیث کے بارے میں بنایا جوحضرت ابو ہریرہ وہالتہ کے حوالے سے منقول ہے تو حضرت معاویہ منافقہ نے بیفر مایا اگر ان تینوں کے ساتھ بیسلوک ہوگا تو باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا ؟ پھرحضرت معاویہ منافقہ بہت زیادہ روئے یہاں تک کہ ہم نے بیر گمان کیا کہ وہ ہلاک ہوجائیں گے تو ہم نے کہا پیخض ہمارے پاس شر لے کرآیا ہے پھر حضرت معاوید منافید کی طبیعت سنجلی تو انہوں نے اپنے چہرے کو یو نچھا اور بولے اللہ تعالی اور اس کے رسول نے سے فرمایا ہے (ارشاد باری تعالی ہے)۔جوشخص ونیاوی زندگی اوراس کی آ راکش وزیباکش کا طلب گار ہوگا ہم ونیا میں اس کے اعمال کا پورا بدلہ اسے دیں گے اور اس بارے میں اس کے ساتھ جوزیادتی نہیں کی جائے گی یہی وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں حصہ صرف آگ ہوگی اور جو پچھانہوں نے کیا وہ ضائع ہوجائے گا اور جو کچھانہوں نے اعمال کئے تھے وہ باطل ہوں گے۔

(٢٣٠٥) تَعَوَّذُ وَا بِاللَّهِ مِنْ جُبِّ الْحَزِّنِ قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ وَمَا جُبُّ الْحَزَنِ قَالَ وَادٍ فِي جَهَنَّمَ تَتَعَوَّذُ مِنْهُ جَهَنَّمُ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةً مَرَّةٍ قُلْنَا يَارَسُولَ اللهِ ﷺ وَمَنُ يَّلُ خُلُهُ قَالَ الْقُرَّا وُالْهُرَاثُونَ بِأَعْمَالِهِمْ.

توجیج بنی: حضرت ابو ہریرہ والتی بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَالِنْ اَلَیْ اَلَیْ مِا یا ہ حب حزن سے اللہ تعالیٰ کی بناہ مانگولوگوں نے عرض کی یارسول اللہ جب الحزن کمیا چیز ہے آپ مَالِنْ ﷺ نے فرمایا میچہم کی ایک وادی ہے جس سے جہم بھی روز اندایک سومرتبہ بناہ مانگتی ہے عرض کی گئی اے اللہ تعالی کے رسول اس میں کون داخل ہوگا؟ آپ مَلِّ الْفَيْئَةِ نے فرما یا دکھا دے کے طور پر قر آن مجید پڑھنے والے لوگ۔ **لعنات: الج**ب: برُّا كنواں، گرُّ هايہ الحزن(ح كا زبراورساكن) اسم ہے، جس كےمعنى ہيں: رنج وَمَّ ، اور الحزن (جسختين ) مصدر ہے جس کے معنی ہیں: رنجیدہ اور عمکین ہونا، حدیث میں دونول پڑھ سکتے ہیں۔اور جہنم غم کے اس میدان سے سومرتبہ اس کئے

بناہ مائلتی ہے کہ اس میدان کاعذاب بہت سخت ہے،خورجہنم بھی اس سے پریشان ہے، اس لیے پناہ مانگتی ہے۔

# باب ا ۴ : عمل کھل جانے پرخوش ہوناریاء نہیں

(٢٣٠١) قال رَجُلُ يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْ الرَّجُلُ يَعْمَلُ الْعَمَلَ فَيُسِرُّ لَا فَاذَا اظَّلِعَ عَلَيْهِ أَعْجَبَهُ ذَٰ لِكَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَا الْمُعَامَّا لَهُ الْمُرَانِ اَجْرُ السِّرِّ وَأَجُرُ الْعَلَانِيَةِ.

تَرْجَجْهَا بَيْ: حضرت ابو ہريره والتي بيان كرتے ہيں ايك خص نے عرض كى يارسول الله مُطَلِّفَةً كَا يك خص جب كوئى عمل كرتا ہے اور اسے چھیانے کی کوشش کرتا ہے لیکن جب وہ ظاہر ہوجائے تواہے یہ بات اچھی لگتی ہے راوی بیان کرتے ہیں آپ مَرِ اَنْ اِلْنَ خَر مایا ایسے تخض کودوگنا اجر ملے گا ایک چھپانے کا اجراورایک اس کے ظاہر ہونے کا اجر ۔

تشريع: اجر السرو اجر العلانية: جس طرح حيب رعمل كرنے ميں اخلاص اور رياء سے نجات ہے اى طرح ظاہر كرنے مين بهي ميه فائده مه كه لوك اتباع كريل كاوران مين خير كي رغبت پيدا موگى كها قال تعالى: ﴿ إِنْ تُبُدُ والصَّدَقْتِ فَنِعِتًا هِي عَ وَإِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُو خَيْرٌ لَّكُمْ ١٠ (البقره: ٢٥١)

# طاعات كاظهاركامعيار:

پھراظہار کی دونتمیں ہیں: (۱)نفس عمل کوظاہر کرنا۔(۲)عمل کر کے بتلا دینا۔

نفس عمل کا اظہار: جیسے مجمع عام میں صدقہ دینا تا کہ لوگوں کو ترغیب ہواور وہ بھی زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں اسی طرح روزہ، نماز، جج، جہاد وغیرہ انکال ہیں لہٰذااگر کسی کی نیت نفس عمل کے اظہار میں محض ترغیب ہوتو پھر اظہار میں کوئی مضا نقة نہیں البتة مل کو ظاہر کرنے والے کی دو زمہ داریاں ہیں اول ان لوگوں کے سامنے عمل کو ظاہر کرے جن کے باے میں یقین ہو کہ وہ اس کی اقتداء کریں گے یا گمان غالب ہو۔ دوسری سے کہ اپنے دل کی نگرانی رکھے کہ دل کے کئی گوشہ میں ادنی ریاءموجود نہ ہو۔ دوسری قتم سے ہے کہ مل سے فارغ ہونے کے بعد بیان کردے کہ میں نے فلال عمل کیا ہے رہی درست ہے۔

فائك: حضرت شاه ولى الله صاحب قدس سره نے اس حدیث كا مطلب سه یان كيا ہے كه بندے نے ایك عمل صرف الله كی خوشنودى کے لئے کیا، کوئی دوسرا جذبہ کار فرمانہیں تھا، مگر جب بارگاہ خداوندی میں قبول ہوا، تو وہ قبولیت زمین مین اتری اورلوگ اس کی تعریف كرنے لگے اور اس سے محبت كرنے لگے، پس سے مؤمن كے لئے ايڈوانس خوشخرى ہے، بيد كھانے اور سنانے كے لئے عمل كرنانہيں ہے۔ اک طرح باب کی حدیث اس صورت میں ہے جب خوش ہونا مغلوب ہو،صرف خوش ہوناعمل کا باعث نہ بن سکتا ہو، یعنی خواہ کوئی دیکھتا یا نہ دیکھتا وہ عمل ضرور کرتا، مگر اتفاقاً کسی نے دیکھ لیا تو اس کو اچھالگا: میہ دکھانا سنانانہیں، ریاء میہ ہے کہ کوئی دیکھے توعمل

قول فیصل : جن اعمال کوخفیه ادا کرناممکن نه ہومثلاً جهاد ، حج ، جمعه وغیر ه ان میں سبقت کرنا اور دوسروں کوتر غیب دینے کے لئے ظاہر

نیزییجی ممکن ہے یہاں اعجاب سے مرادیہ ہے کہ کوئی مخض یہ چاہتا ہے کہ اس کو کوئی اچھی حالت پر دیکھے اتفا قأبینماز پڑھ رہاتھا اس حالت میں کسی نے دیکھا اب اس نمازی کی طبیعت خوش ہوگئ کہ خدا کاشکر ہے مجھے اس نے اچھی حالت میں دیکھا تو بیا عجاب منه منهيل بلكه آپ مَالْفَيْكَمَ في ارشاد فرمايا: من سرته حسنته سيئته فهو مؤمن يعنى يتوعلامت ايمان بنز الله تعالى ف ارشاد فرمایا: ﴿ قُلْ بِغَضْلِ اللهِ وَ بِرَحْمَتِهِ فَبِنْ لِكَ فَلْيَفْرَحُوا اللهِ ( ينس: ٥٨) جس معلوم مواكه عبادات برفرحت كامونا بياعجاب مذموم ہیں داخل نہیں ہے بلکہ اچھی خصلت ہے اور محود ہے۔

خود نبي كريم مَلِالشَيَّةَ نِي التاتموا بي ولتعلموا صلوتي طبراني فرماتے ہيں ابن عمروابن مسعود مِن تُحدِ كے بارے اعمال کی اقتداء کریں۔الحاصل جہاں اعمال وطاعات میں اخفاءافضل ہے بعض مرتبہا ظہار بھی بہتر ہے۔

وقد فسر بعض اهل العلمه... الخ: ١١م ترندي نے روايت كا ايك محمل اورُنق كيا ہے كه بعض اہل علم نے بيفر ما يا كه طاعات پراطلاع اس کواچھی معلوم ہوتی ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کی تعریف کرنے کواپنے حق میں گواہی سمجھتا ہوتو اس کے حق میں یہ بہتر ہے کیونکہ آپ نے فرمایا: انتحہ شھداء الله فی الارض... الخ۔ ہاں البتہ اگر اس اطلاع واعجاب کووہ اپنے مقتداء بننے کا ذریعہ بنائے تو مذموم ہے اور ریاء کاری میں داخل ہے ۔

#### بَابُأَنَّ الْمَزْءَ مَعَ مَنْ أَحَبُّ

# باب ۴۲: محبت آخرت میں معیت کا زریعہ ہے

(٢٣٠٤) جَآءَرَجُلُ إلى رَسُولِ اللهِ عَلَى فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ عَلَى مَتَى قِيَامُ السَّاعَةِ فَقَامَ النَّبِيُ عَلَى إلى الصَّلُوةِ فَلَتَا قَطِي صَلَاتَهُ قَالَ آيُنَ السَّائِلُ عَنْ قِيَامِ السَّاعَةِ فَقَالَ الرَّجُلُ اَنَايَا رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ مَا أَعُدَدُتُ لَهَا قَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهَا أَعْدَدْتُ لَهَا كَبِيْرَ صَلَاةِ وَّلاَ صَوْمٍ إِلَّا إِنِّي أُحِبُ اللهِ عَلَى مَا أَعْدَدْتُ لَهَا كَبِيْرَ صَلَاةِ وَّلاَ صَوْمٍ إِلَّا إِنِّي أُحِبُ اللهِ عَلَى مَا أَعْدَدُتُ لَهَا رَسُولَ اللهِ عَلَى الْمَرْءُمَعَ مَنَ أَحَبَّ وَأَنْتَ مَعَ مَنَ أَحْبَبْتَ فَمَارَ أَيْتُ فَرِحَ الْمُسْلِمُوْنَ بَعْنَ الْإِسْلَامِ فَرَحَهُمْ مِهٰنَا.

تَوَجِّجَةً بَيْنَ حَضِرت انس مَنْ اللَّهُ بِيانِ كُرتِ مِينِ ايك شحص نبي اكرم مَثَلِّفَتُكَمَّ كَي خدمت ميں حاضر ہوا اس نے عرض كى يارسول اللَّه مَثَلِّفَتُكَمَّ كَي خدمت ميں حاضر ہوا اس نے عرض كى يارسول اللّه مَثَلِّفَتُكَمَّ إِلَيْنَا قیامت کب قائم ہوگی آپ مَا شَقِیَا مُناز کے لیے کھڑے ہوئے جب آپ نے نماز مکمل کی تو آپ نے دریافت کیا قیامت کے بارے میں سوال کرنے والا شخص کہاں ہے؟ اس شخص نے عرض کی میں ہوں یارسول الله مَطَلَقَظَةً آپ نے دریافت کیاتم نے اس کے لیے تیاری کی ہے؟اس نے عرض کی یارسول الله عَلِّفْظِیَّةً میں نے اس کے لیے کوئی زیادہ نمازیں اور روزے تیار نہیں کئے کیکن میں الله تعالی اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں تو آپ مَلِّنْ ﷺ نے فرمایا آ دمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھے گا اورتم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت رکھتے ہو۔

حضرت انس منافق بیان کرتے ہیں اسلام قبول کرنے کی خوشی کے بعد میں نے مسلمانوں ( میعن صحابہ کرام میں النام ا زیاده اس بات پرخوش ہوتے دیکھا۔

(٢٣٠٨) الْمَرُ مُمَعَ مَنْ أَحَبَّ وَلَهُ مَا اكْتَسَب.

تَرْجَجْهَا بَهِ: حضرت انس بن ما لک ن الله عن بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَلِافْظَافِہ نے فرمایا ہے آ دمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرے گا اوراہے وہی اجر ملے گا جواس نے عمل کیا ہوگا۔

(٢٣٠٩) جَآءَ اَعْرَابِيُّ جَهُورِيُّ الصَّوْتِ قَالَ يَاهُحَتَّ لُ الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَبَّا يَلْحَقْ مِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَرْءُمَعَ مَنْ أَحَبّ.

ترتج چئنہ: حضرت صفوان بن عسال من تنتی بیان کرتے ہیں ایک دیہاتی شخص آیا جس کی آواز بلند تھی اس نے دریافت کیا اے حضرت محر مَلِّنْظَيَّةً آ دمی کسی قوم سے محبت رکھتا ہے حالانکہ وہ خود ان کا حصہ بیں ہوتا تو آپ مِلِنْظَیَّةً نے فرمایا آ دمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وه محیت رکھتا ہو۔

تشریع: اس باب میں امام ترمذی رایشیئر نے تین حدیثیں ذکر کی ہیں:اعتراض: منازل اہل جنت تو متفاوت ہوں گی پھر معیت کس طرح حاصل ہوگی؟

جواب: معیت کاحصول کسی کے ساتھ کدی امر میں مجتمع ہونے سے حقق ہوجا تا ہے للذا دخول جنت میں معیت ہوگی اگر چہ درجات مختلف ہوں گے۔

فرح المسلمون بعد الاسلام الخ: يعنى ابل اسلام كواسلام لانے كے بعد اتى خوشى كسى اورشى سے نہ حاصل ہوئى جس قدرآپ کے اس فرمان سے ہوئی۔ یا اسلام کی توفیق کی خوشی کے بعد کسی اور چیز سے اتنی خوشی نہیں ہوئی کیونکہ محبت پر معیت مرتب فر مائی گئی اور ظاہر ہے کہ صحابہ نی اُنڈی کو آپ مِلِلْفِی کِا سے غایت درجہ محبت تھی تو ان کا حشر بھی آپ مِلِلْفِیکِ اَ کے ساتھ ہو گا اور اس سے بڑھ كراوركيا چيز موسكتى ہے۔ چنانچ بخارى شريف ميں قال انك مع من احببت فقلنا ونحن كذالك قال نعم ففر حنا فرحاشديدا صراحة واقع بـ

ساتھ ہونے کا بیمطلب بہیں ہے کہ محب اور محبوب کا درجہ اور مرتبہ بالکل ایک ہوجائے گا، بلکہ ساتھ ہونے کا مطلب بیہے کہ ہرایک اپنے اپنے درجہ میں اور اپنے اپنے حال میں ہوگا، مگر ان کو ملا ْقات کا موقع ملے گا، درجات جنت کا تفاضل ملا قات ہے مانع تہیں ہوگا۔ جیسے خادم کا اپنے مخدوم کے ساتھ اور تا لع کا اپنے متبوع کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے، اور پیجی بہت بڑا شرف اور بہت بڑی نعمت ہے۔اور بیرحدیث سورۃ النساء کی آیت (۲۹،۰۱۹) کے انداز پر ہے۔

# بَابُفِى حُسُنِ الظَّنِّ بِاللَّهِ تَعَالَى

# باب ٣٣: الله تعالى كے ساتھ حسن ظن ركھنا

# (٢٣١٠) إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ آنَاعِنْ كَظِّنِّ عَبْدِي فِي وَآنَامَعَهُ إِذَا دَعَانِي.

توکیجی کنی: حضرت ابو ہریرہ مٹالٹن بیان کرتے ہیں نبی اکرم مُطَلِّفَتِیَا نے فرمایا ہے اللہ تعالی فرما تا ہے میں اپنے بارے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں اور جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کے پاس ہوتا ہوں۔ تشریفیے: انا عند باطن عبدی بی: اس جملہ کے متعدد مطالب بیان کئے گئے ہیں:

- (۱) بندہ میرے بارئے میں جو گمان کرتا ہے خواہ خیر کا یا شر کا میں اس کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں گویا روایت میں اس بات کی ترغیب ہے کہ بندہ کو چاہئے کہ وہ مجھ سے امید غالب رکھے بہ نسبت خوف کے نیز اللہ سے حسن ظن رکھے چنانچہ دوسری روایت میں ہے کہ آپ سَرِّائِشِیَّا ہِمُ نے فر مایا: لا یمو تن احد کھ الا وھو یحسن النظن باللہ۔
- (۲) ممکن ہے طن سے بیاں مرادیقین ہواور مطلب یہ ہے کہ بندے کو جو یقین میرے بارے میں ہوتا ہے میں اس کے یقین کے مطابق رہتا ہوں مثلاً اس کا گمان ہے کہ مرنے کو بعد وہ میرے پاس حاضر ہوگا اور جو پچھ میں نے اس کے مقدر میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا اس کوکوئی ٹالنے والانہیں ہے جس کووہ دینے والا ہے کوئی روکنے والانہیں ہے اور جس سے وہ روکنے والا ہے کوئی دینے والانہیں ہے قالہ الطبی ۔
- (٣) قرطبی النظیہ فرماتے ہیں اس سے مرادیہ ہے کہ دعا مانگتے ہوئے جیسا میرے بارے میں تبولیت کا یقین ہوگا میں اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کروں گا اگر نہایت جزم ویقین قبولیت کے ساتھ دعا مانگے گا اس کی دعا ضرور قبول کروں گا چنا نچہ دوسری روایت میں ادعوا اللہ وائتم موقنون بالا جابتہ واقع ہے لہٰذا آ دمی کو چاہئے کہ دعا مانگتے ہوئے قبولیت کا یقین رکھے کیونکہ اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا ہے اور ان الله لا پخلف المهیعاً د۔
- (٣) علامہ طبی والٹیاڈ فرماتے ہیں کہ حدثیث میں ظن سے یقین مراد ہے معنی یہ ہیں کہ بندے کا میرے بارے میں جو یقین ہوگا میں اس کے یقین کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔علامہ طبی والٹیاڈ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ دعا کرتے وقت بندے کا میرے بارے میں جیسا گمان ہوگا میں اس طرح کرتا ہوں اگر اس یقین کے ساتھ دعا کی جائے کہ اللہ تعالی میری اس دعا کو ضرور قبول فرما میں گے عبادات پراجرو ثواب عنایت فرما میں گے تو میں اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہوں بشر طیکہ اس کا کھانا پینا رزق حلال سے ہو۔
- حسلاص کلام: ایمان: خوف و رجاء کی مرکب کیفیت کا نام ہے، گر غالب رجاء رہنی چاہئے۔ زندگی میں بھی اور موت کے وقت بھی، اگر بندے کا گمان میہ ہے کہ اللہ تعالی اس کی معمولی کوتا ہیوں سے درگز رفر ما نمیں گے تو ایسا ہی ہوگا، اور اگر وہ گمان کرتا ہے کہ اس کی خردہ گیری کی جائے گی لینی اس کی معمولی با توں پر بھی پکڑ ہوگی تو ایسا ہی ہوگا، پھر وہ زندگی میں بھی پریشان رہے گا اور موت

کے وقت بھی رحمت سے مایوں ہوگا ، اس لئے بندے کواللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہئے۔

واقعب، جاج بن يوسف ثقفي جوبرا ظالم حاكم گزرا ہے، جب مرض موت میں مبتلا ہوا تو اس كوسخت تكلیف سے سابقه پڑا۔ اس کی مال نے اس سے کہا تو نے کرتوت ہی ایسے کئے ہیں کہ مجھے سخت تکلیف ہو، ماں کی بیہ بات من کروہ سنجل گیا، اس نے مال سے پوچھا: ای! بتااگر آخرت میں میرا فیصلہ تجھے سونپ دیا جائے تو تو میرے لئے کیا فیصلہ کرے گی؟ جنت کا یا جہنم کا؟ مال نے جواب دیا: بیٹا! میں تو جنت کا فیصلہ کروں گی، اس پر حجاج نے کہا: پس امی س! میرا خدا مجھ پر تجھ سے زیادہ مہر بان ہے! کہتے ہیں: جب اس کی بیہ بات حضرت حسن بھری رالیٹیئ کو پہنی تو انھوں نے لوگوں کومنع کیا کہ حجاج کو برامت کہو جمکن ہے اللہ تعالیٰ اس کی اس بات پراس کی

فائ : قرطبی رایشینهٔ نے بیان کیا ہے کہ گناہوں پر اصرار کے ساتھ مغفرت کا امیدوارر ہنامحض نا دانی اور دھوکا خور دگی ہے، یہ تو مرجهٔ کا ندہب ہے( کہ ایمان کے ساتھ کوئی گناہ مضرنہیں)۔ (فتح الباری ۲۸۱:۱۳)

# بَابُ مَاجَاءَ فِي الْبِرِّ وَالْإِثْم

# باب ۴۴: نیکی اور گناه کا بیان

(٢٣١١) إَنَّ رَجُلًا سَالَ رَسُولَ اللهِ عَنِ الْبِرِ وَالْإِثْمِ فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيُّ الْبِرُّ حُسُنُ الْخُلُقِ وَالْإِثْمِ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ وَكُرِهْتَ أَنْ يَكُلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ.

تَرْجَخِهَنْهِا: حضرت نواس بن سمعان وللفيء بيان كرتے ہيں ايک شخص نے نبی اكرم مَرَالْفَظِيَّةَ سے نیکی اور گناہ کے بارے میں سوال كيا تو آپ مُلِّنَظِيَّةً نِه فرما يا نيكى التحصاخلاق كانام ہے اور گناہ وہ ہے جوتمہارے من میں کھنگے اور تمہیں بیہ بات ناپند ہو کہ لوگ اس پرمطلع ہوں۔ تشریعے: البر: مختف استعالات میں مختلف معانی میں آتا ہے، مگر اس کے عام معنی نیکی کے ہیں، خواہ کوئی می نیکی ہو۔ پس بیایک جامع لفظ ہے اور تمام عقائد حقہ واعمال صالحہ کے مجموعہ پر اس کا اطلاق کیا گیا ہے۔

فائك: مومن كے ايمان كا تقاضايہ ہوتا ہے كه اس كا دل حسنات كى طرف مائل ہوتا ہے اور كم از كم دوسروں كوئيكياں كرتے ديكھ كروه خوش ہوتا ہے اور دل سے ان کو اچھا سمجھتا ہے اور برائیوں کو ناپند کرتا ہے اور اس کے دل میں برائی کا ارتکاب کرنے کے باوجود اس کی قباحت دل میں رہتی ہے۔

### بَابُ مَاجَآءَ فِي الْحُبِّ فِي اللهِ

# باب ۴۵: الله کے لئے محبت کرنے کا بیان

(٢٣١٢) قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ الْمُتَحَابُّونَ فِي جَلَا لِي لَهُمْ مَنَا بِرُمِنْ نُوْرٍ يَعْبِطُهُمُ النَّبِيُّونَ وَالشُّهَاءُ.

تَرُجْجِكُنَم: حضرت معاذ بن جبل بن لليني بيان كرتے ہيں ميں نے نبي اكرم مَرافَظَيَّةً كوية فرماتے ہوئے سنا ہے الله تعالى فرماتا ہے ميرى

ا ذات کی خاطرآ پس میں محبت رکھنے والول کے لیے (قیامت کے دن) نور کے منبر ہول گے انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے۔

(٢٣١٣) سَبُعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلَّهُ إِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌ نَشَاءً بِعِبَادَةِ اللهِ وَرَجُلٌ كَانَ قَلْبُهُ مَعُلِّقًا بِالْمَسْجِدِاذَا خَرَجَمِنُهُ حَتَّى يَعُوْدَ اِلَيْهِ وَرَجُلاَنِ تَحَاتَا فِي اللهِ فَاجْتَمَعَا عَلى ذٰلِكَ وَتَفَرَّقَا وَرَجُلُ ذَكَرَاللهَ خَالِيًا فَفَاضِتُ عَيْنَاهُ وَرَجُلُ دَعَتُهُ ذَاتُ حَسَبٍ وَبَهَالٍ فَقَالَ إِنِّى آخَافُ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخُفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ.

۔ تریخچہ بنہ: حضرت ابو ہریرہ مناتنی یا شاید حضرت ابوسعید خدری مناتنی کے حوالے سے بیہ بات منقول ہے نبی اکرم مَلِّ اَنْتَكَا اَمْ اِلَّا ہِے سات طرح کے لوگوں کو اللہ تعالی اپنا خاص سارینصیب کرے گا اس دن جب اس کے سامیدرحمت کے علاوہ اور کوئی سامینہیں ہوگا عادل حکمران وہ نو جوان جس کی نشودنما اللہ تعالٰی کی عبادت کرتے ہوئے ہوئی ہو وہ شخص جس کا دل ہمیشہ مسجد میں لگا رہتا ہو جب وہ وہاں سے نکلے یہاں تک کہ دوبارہ اس میں چلا جائے دوایسے افراد جواللہ تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہوں اس کی وجہ سے ملتے ہوں اور جدا ہوتے ہوں ایک وہ شخص جو تنہائی میں اللہ تعالٰی کو یا دکرے تو اس کی آئکھوں سے آنسو جاری ہوجا نمیں اور ایک وہ تحض جے کوئی صاحب حیثیت اور خوبصورت عورت گناہ کی دعوت دے تو وہ یہ جواب دے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور ایک وہ خص جوکوئی صدقہ کرے تواہے اتنا خفیہ ۷ رکھے کہ بائنیں ہاتھ کو یہ بہتہ نہ چل سکے کہ دائنیں ہاتھ نے کیا خزاج کیا ہے۔ **تشریع: وہ خوش نصیب بندے جن کو قیامت کے دن اللہ کا سارینصیب ہوگا وہ سات میں منحصر نہیں ، اس حدیث میں سات کا ذکر** بطور مثال ہے، دیگر روایات میں ان کے علاوہ بندول کا بھی ذرکر آیا ہے، یہ بندے بڑے خوش نصیب ہیں۔میدان محشر میں جب سب لوگ انتہائی پریثان ہو گئے: یہ بندے اللہ کے سایہ میں آرام سے ہو گئے۔ چنانچہ ابن حجر عسقلانی نے احادیث کا تتبع کیا اور ان **مذکورہ افراد کے علاوہ اور بھی بہت سے افراد کا ذکر روایات میں ہے ان سب روایات کو ایک رسالہ میں جمع فر مایا جس کا نام معرفة** الخصال الموصله الى النظلال ہے۔

**فائے 9**: انسان مدنی الطبع ہے، باہمی تعلقات اس کی ناگز برضرورت ہے، اور تعلقات کا اعلی معیار محبت ہے لوگوں میں انس ومحبت ہو گی تو وہ ایک دوسرے کونفع پہنچا سکیں گے،اس کے بغیر نہ خود دوسروں سے مانوس ہو سکتے ہیں اور نہ دوسرے اس سے مانوس ہو نگے ، پھر محبت کی مختلف وجوہ ہیں، اور بہتر محبت وہ ہے جو بے غرض ہو، اس لئے ضروری ہے کہ مومن کی مومن سے محبت اللہ کے لئے ہواور اس کے احکام کے ماتحت ہو، یعنی دوسروں سے مانوس ہونا اور ان کو اپنے سے مانوس کرنا لوجہ اللہ ہوکوئی اور دنیوی غرض اس میں شامل نہ ہو۔ **اعت مراض:** انبیاء وشہداء کے غبطہ کا کیا مطلب کیا ہے ان حضرات کو بیمر تبہ حاصل نہ ہوگا اگرنہیں تو لازم آئے گا کہ متحا<sup>بی</sup>ن فی اللہ کا درجدان حضرات سے بڑھ گیا ہے اور ظاہر ہے کہ بیفلط ہے۔

**جواب:** یہاں مرادمسرت ہے اور مطلب ہیہ ہے کہ انبیاء وشہداء متحابین فی اللہ کے اس درجہ کو دیکھ کرخوش ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کوجھی اس مرتبہ سے نواز اے جوخود انبیاء وشہداء کو حاصل ہے۔

**جواب:** اگرچیانبیاء و شہداء کواس درجہ سے بڑھ کر درجات حاصل ہوں گے مگر متحابین فی اللہ کے اس درجہ کو دیکھ کروہ تمنا کریں گے

كاش سيمرتبه بھى ان كوحاصل موجائے توكيا ہى بہت ہے جيسا كەدنيا ميں ديكھا جاتا ہے كه بڑے بڑے درجات والے كى دوسرے درجہ کوجس کی نوعیت الگ ہے دیکھ کرخواہش کیا کرتے ہیں کہ بڑے درجات کے ساتھ کاش یہ چھوتا درجہ جو دومری نوع کا ہے وہ بھی ان کوحاصل ہوجائے۔

**جواب:** بعض حضرات فرماتے ہیں اس سے مقصد مدح ہے یعنی انبیاء وشہداء متحابین فی اللہ کے اس درجہ کود مکھ کر ان کی اس فعل پر تعریف کریں گے۔قالدالقاری

# بَابُ مَاجَاءَ فِي إِعْلاَمِ الْحُبّ

# باب۲۶: محبت كي اطلاع دينا

(٢٣١٢) إِذَا آحَبَّ أَحَلُ كُمْ أَخَالُا فَلْيُعْلِمُهُ إِيَّالُا.

تَرْجَجْهَا بَهِ: حضرت مقدام بن معد يكرب رِثاثَة بيان كرتے ہيں نبي اكرم مِلَا النَّحَةِ نِي الْحَرِم مِلَا النَّحَةِ عَلَى الْحَرِم مِلَا النَّحَةِ عَلَى الْحَرْمِ اللَّهِ عَلَى الْحَرْمِ اللَّهِ عَلَى الْحَرْمُ مِلَا النَّعْمِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْحَرْمُ مِلْا النَّعْمِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْ وہ اسے اس بارے میں بتادے۔

# (٢٣١٥) إِذَا أَخَى الرَّجُلُ الرَّجُلُ فَلِيَسُأَلُهُ عَنِ اسْمِهِ وَاسْمِ آبِيُهِ وَمِثَّنَ هُوَ فَإِنَّهُ أَوْصَلُ لِلمَوَدَّةِ.

تَزَجِّجِهَا بَهِا: حضرت یزید بن نعاصه ضی میالینی بیان کرتے ہیں نبی اکرم مِلَّفِظِیَّا نے فرمایا ہے جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے ساتھ بھائی چارگی قائم کرے تو اس سے اس کا نام اور اس کے والد کا نام اور اس کے قبیلے ( یاعلاقے ) کا نام دریافت کرلے کیونکہ اس طرح

تشريع: قلى محبت خم كى مثال ب، اس كى آبيارى كى ضرورت ب\_ اگراس كى طرف سے بالتفاتى برتى جائے تو جى رائيگاں جاتا ہے۔ادر بھی پودا نکلنے کے بعد بھی خشک ہوجا تا ہے۔اس لئے حدیث شریف میں ایک ہدایت بدآئی ہے کہ اگر کسی کو کسی محبت ہے تووہ اس کوآگاہ کردے کہ مجھے آپ سے محبت ہے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ محبوب کی طرف سے دلداری ہوگی، اور بے التفاتی نہیں پائی جائے گی، یہی دو چیزیں نفیا اثباتا محبت کی آبیاری کرتی ہیں

#### بَابُ كَرَاهِيَةِ المِدُحَةِ وَالْمَدَّاحِيْنَ

# باب ۲۴: تعریف کی اورتعریف کرنے والوں کی ناپیندیدگی

(٢٣١٢) قَالَ رَجُلُ فَأَثْلَى عَلَى آمِيْرِ مِّنَ الْأُمَرَاء فَجَعَلَ الْمِقْدَادُ يَخْتُو فِي وَجْهِ والتُّرَابَ وَقَالَ آمَرَ نَارَسُولُ اللهِ ﷺ أَنُ أَخْثُونِي وُجُونِ الْمَثَّاحِيْنَ التُّرَابَ.

ترکیجی کنی ابومعمر بیان کرتے ہیں ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے ایک امیر کی تعریف کرنا شروع کی توحضرت مقداد بن اسود منافقہ نے اس

کے چیرے پرمٹی پھینکنا شروع کی اور فرمایا نبی اکرم میل فیکھا نے ہمیں سے ہدایت کی ہے ہم تعریف کرنے والوں کے چیروں پرمٹی

### (٢٣١٧) إَمَرَنَارَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَخْتُوفِي ٱفْوَاقِ الْمَدَّاحِينَ التُّرَابَ.

ترویجهای: حضرت ابو ہریرہ وٹاٹٹو بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَلَالشَّے ﷺ نے ہمیں سے ہدایت کی ہے ہم تعریف کرنے والول کے چبروں پرمٹی ڈالیس۔ تشريح: المددحة: مصدرب، جس كمعنى بين: ستائش، تعريف، وه وصف جوخو بي كيطور بربيان كيا جائــ

تعریف کی تین قسمیں ہوتی ہیں: (۱) کسی کے منہ پرتعریف کی جائے میمنوع ہے۔

(۲) کسی کی غائبانہ تعریف کی جائے کیکن خواہش میہ وکہ اس تک بہتعریف پہنچ جائے میہ جھی ممنوع ہے۔

(m) کسی کی غیر موجود گی میں تعریف کی جائے اور اس کی بالکل پرواہ نہ ہو کہ اس تک بیتھ بنچے گی یانہیں اور وہ بندہ جس کی تعریف کی جارہی ہے وہ اس قابل بھی ہے تو اس تعریف کی شرعا اجازت ہے اور اس انداز سے تعریف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قول فیصل : کسی کے منہ پرتھوڑی عتریف کرنے کی گنجائش ہے، البتہ تعریف میں مبالغہ آرائی کرناجس سے معروح خود فریبی میں مبتلا ہوجا تا ہے۔

ا يک تخص نے نبی مَلِّنْظِيَّةً كے سامنے دوسرے كى منه پرتعريف كى ،تو آپ مِلِّنْظِيَّةً نے فرمایا: قتلت اخال و نے اپنے بھائى كو ذیح کردیا، یعنی اس کوخود فریبی میں مبتلا کر دیا، حثو تراب سے کیا مراد ہے: یا تو بی حقیقت پرمحمول ہے۔ (۲) یا اس سے مراد مال کا دینا ہے کہ مال حقیر شکی ہے مٹی جیسی چیز ہے للہٰذا ایسے مداحین کو پچھ مال دے دیا جائے تا کہ وہ آئندہ ججونہ کریں اور زبان بندر کھیں۔ (m) یا مرادعطائے قلیل ہے۔ (m) یا بیہ کنامہ ہے عدم اعطاء سے اور مراد ان کومحروم کرنا ہے بعنی ایسے تعریف کرنے والوں کو پچھ نہ دیا جائے تا کہ آئندہ وہ اس سے باز رہیں۔اور اگر واقعی تعریف کی یعنی کسی قول حسن یافعل حسن پر کسی نے تعریف کی تا کہ دوسروں کو ترغیب ہوتو پھراس کا اکرام کیا جائے۔

#### بَابُ مَاجَاءَ فِي صُحُبَةِ الْمُؤْمِن

# باب ۸ ۴: نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا

#### (٢٣١٨) لَا تُصَاحِبُ إِلَّا مُؤْمِنًا وَّلَا يَأْكُلُ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيُّ.

تركبيب، حضرت ابوسعيد خدرى والنيء بيان كرتے بين انہول نے نبي اكرم مَلِالْتَكُامُ كوية فرماتے ہوئے سنا ہے تم صرف مؤمن كے ساتھ رہا کرواور تمہارا کھانا صرف پر ہیز گار آ دمی کھائے۔

تشریع: صحبت رنگ لاتی ہے، جوعطر فروش کے پاس بیٹھتا ہے خوشبوسونگھتا ہے اور جولو ہار کی بھٹی کے پاس بیٹھتا ہے: کپڑے جلاتا ہے، اور دھواں سونگھتا ہے، اس لئے ہر شخص کو چاہئے کہ ایمان دار دیندارلوگوں کی صحبت اختیار کرے، تا کہ دینی جذبہ بڑھے، ادر بداطوارلوگول سے نہ ملے تا کہان کے ضرر سے محفوظ رہے۔

# مؤمن سے دوئی کا حکم:

ال حدیث میں نی کریم مَلِّ النَّنَا اللہ نے مونین کودو چیزوں کا حکم دیا ہے:

(۱) مؤمن کے ساتھ رہوائی سے تعلق اور دوئی لگاؤ اس سے درحقیقت کا فر اور منافقین کی صحبت اختیار کرنے سے منع کرنامقعود ہے کیونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ زیادہ تعلق سے دینی زندگی کو نقصان پہنچتا ہے البتہ بفتر رضر ورت ان سے رابطہ رکھنے کی گنجائش ہے۔ (۲) اپنی دعوت میں صرف پر ہیزگارلوگوں کو ہی بلایا کریں یہ کھانا ان کے لیے عبادات میں طاقت کا باعث ہوگا جس سے تمہیں مجمی تو اب ملے گا۔

ہاں وہ کھانا جو حاجت اور اضطراری حالت میں کھلایا جاتا ہے وہ کافر اور منافقین کو بھی کھلا سکتے ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں مذکور ہے: ﴿ وَ يُطْعِبُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيْنًا وَّ يَتِيْبُا وَّ اَسِيْرًا ۞ (الدهر: ٨) بي قيدى کافر تھےمسلمان نہيں تھے۔ (تحفۃ الاحوذی ۷۵۔۲۵)

# بَابُفِي الصَّبْرِعَلَى الْبَلاَءِ

# باب ۹ م: آفتول پرصبر كرنا

(٢٣١٩) إِذَا اَرَا دَاللهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي اللَّانَيَا وَإِذَا اَرَا دَاللهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ اَمْسَكَ عَنْهُ بِنَنْبِهِ حَتَّى يُوافِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

ترئج پہنبہ: حضرت انس مخاتف بیان کرتے ہیں نبی اکرم مُطَّنْظُ ﷺ نے فرمایا ہے جب اللہ تعالی کی بندے کے بارے میں بھلائی کا ارادہ کرلیتا ہے تو اسے دنیا میں ہی سزادے دیتا ہے اور جب کسی بندے کے بارے میں برائی کا ارادہ کرلیتا ہے تو اس کے گناہ کی سزاکو روک لیتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اسے پوری سزادے گا۔

(٢٣٢٠) إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظْمِ الْبَلَاءُ وَإِنَّ اللهَ إِذَا آحَبَ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِى فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السِّضَا وَمَنْ سَخِطَ

تَرَخِجَنَّهُمَ: ای سند کے ہمراہ نبی اکرم مِنَّالْفَیَّةِ سے یہ بات منقول ہے آپ مِنَّالْفِیَّةِ نے فرمایا ہے عظیم آزمائش کے نتیج میں عظیم جزاء ملی ہے اور بے شک اللہ تعالی جب کچھلوگوں کو پہند کرتا ہے تو انہیں آ زمائش میں مبتلا کردیتا ہے تو جو محض اس سے راضی رہتا ہے اسے رضا نصیب ہوتی ہے۔ نصیب ہوتی ہے۔

(٢٣٢١) مَارَآيُتُ الْوَجَعَ عَلَى آحَدٍ آشَكَّ مِنْهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ.

تَرُجْجُكُمْ: حفزت عائشہ وَلَيْنَا بيان كرتى ہيں ميں نے كسى بھى څخص كو نبى اكرم مَلِّلْظِيَّةً سے زيادہ شديد تكليف ميں مبتلانہيں ويكھا۔

(٣٢٢٢) قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ ﷺ أَيُّ النَّاسِ اَشَنَّ بَلَاءً قَالَ الْاَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْاَمْفَلُ فَالْاَمْفَلُ يُبْتَلِى الرَّجُلُ عَلَى عَلَى فَلَا مُفَلِّ اللَّهُ عَلَى الرَّبُولِ عَلَى عَلَى فَلَا مِنْ اللَّهُ عَلَى عَلَى فَهَا يَبُرَحُ عَلَى حَسَبِ دِيْنِهِ فَإِنْ كَانَ فِي دِيْنِهِ وَقُدُّ البَّيْ عَلَى فَهَا يَبُرَحُ عَلَى حَسَبِ دِيْنِهِ فَإِنْ كَانَ فِي دِيْنِهِ وَهُو اللَّهُ عَلَى عَ

الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَثُرُكُهُ يَمُشِي عَلَى الْأَرْضِ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيْعَةً.

تو بخبین، مصعب بن سعدا پن والد کاب بیان قل کرتے ہیں میں نے عرض کی یارسول اللہ مَالِّشَکِیْمَ کون سب سے زیادہ شدید آز ماکش میں بتلا ہوتا ہے نبی اکرم مِیَلِّشِکِیَمَ نے فرمایا انبیاء پھراس کے بعد جولوگ درجہ بدرجہ ان کے قریب ہوں آدمی کو اپنے وین کے حساب سے آز ماکش میں مبتلا کیا جاتا ہے اگر اس کے دین میں پنجنگی ہوگی تو اس کو سخت آز ماکش میں مبتلا کیا جائے گا اور اگر اس کا دین کمزور ہوگا تو اسے اپنے وین کے حساب سے آز ماکش میں مبتلا کیا جائے گا آدمی مسلسل آز ماکش میں مبتلا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ آز ماکش اس حالت میں چھوڑتی ہے جب وہ روے زمین پر جلتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا (یعنی وہ گناہوں سے پاک ہوجاتا ہے)۔

(٢٣٢٣) مَايَزَالُ الْبَلَا مُوالِمُومِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللهَ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيْعَةً.

توکیجہ بنہ: حضرت ابو ہریرہ وہ اپنی بیان کرتے ہیں نبی اکرم سَلِّ النَّے اُلَّا ہے مومن مرد اور مومن عورت آ زمائش میں مبتلا رہتے ہیں جوان کی جان ان کی اولا دیا مال کے بارے میں ہوتی ہے یہاں تک کہ جب وہ الله تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو ان کے ذھے کوئی گناہ نہیں ہوتا (ان کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں)۔

تشریح: صبر و ہمت سے قلعہ فتح ہوتا ہے اور جوانمر دی سے منزل سرکی جاتی ہے، پس آ دمی کو ہرمصیبت میں صبر و ہمت سے کام لینا چاہئے،اور کیسے بھی حالات پیش آئیں گبھرانانہیں چاہئے،انشاءاللہ کامیا بی قدم چوہے گا۔

#### مصائب پرصبر کیا جائے؟

باب کی احادیث سے بیائمور ثابت ہوتے ہیں:

- (۱) انسان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی آ زمائش اور مصیبت آ جائے جزع فزع اور زبان پر گلے شکوے کے کلمات نہ لائے جائیں کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور غضب الہی نازِل ہوتا ہے۔
- (۲) جو فخص جس قدر متبع سنت پر میزگار ہوگا اس پر اس حساب سے آ زمانشیں بھی زیادہ آسکتی ہیں بھی اس کے نفس کے بارے ہیں آ زمائش ہوگی بھی اس کی اولا د کے بارے میں اور اس کے مال ودولت اور کاروبار کے بارے میں ایسے میں صبر واستقامت کا وامن نہ چھوڑ اجائے۔
- (۳) ابتلاء وآزمائش اورمصائب سے گناہ معاف ہوتے ہیں، تاہم اللہ تعالیٰ سے مشکل حالات اور مصیبتوں کا سوال نہ کیا جائے ،غیر اختیاری طور پراگر حالات ساز گار نہ ہول توان پر صبر کیا جائے۔
- (۳) انبیاء ﷺ برسب سے سخت آ زمانشیں آتی ہیں، کیونکہ اگران پر آ زمانشیں نہ آتیں تولوگ انہیں خدا سمجھنا شروع کردیتے نیزاس سے امت کو بید درس دینامقصود ہے کہ اگر کوئی آفت ومصیبت تم پر آجائے تو جزع فزع کرنے کے بجائے اس پرصبر کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے آہ وزاری کی جائے تا کہ آ زمائش سے خلاصی حاصل ہوجائے۔
- **لعنات:**البلاء: آ زمائش امتحان مصیبت۔ عجل: پیشگی یعنی دنیا میں ہی دے دیتے ہیں۔امسك:روک لیتے ہیں یوافی: پورا پورا دیں گے۔سخط (سین اور خاپر زبر کے ساتھ) ناراضگی غضب الٰہی درد ناک عذاب۔وجع: دردیہاں اس سے مرض مراد ہے۔

الامثل:جوانبیاءِ کے زیادہ قریب ہوگانیکی اور تقوی کے اعتبار سے - صلباً :مضبوط سخت - رفتہ: (راکے نیچ زیر اور قاف پر زبر اورتشد ید کے ساتھ نرمی کمزوری

### بَابُهَاجَاءَفِي ذِهَابِالْبَصَرِ

## باب • ۵: نابینا ہوجانے پرتواب

(٢٣٢٣) إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ إِذَا أَخَنُتُ كَرِيْمَتِيْ عَبُدِي فِي النُّانْيَا لَمْ يَكُن لَهُ جَزَاءٌ عِنْدِي إِلَّا الْجَنَّةَ.

کی دومحبوب چیزیں ( یعنی اس کی آئکھیں ) سلب کر لیتا ہوں تو میرتی بارگاہ میں اس کی جزاء صرف جنت ہے۔

(٢٣٢٥) يَقُولُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ مَنُ اَذُهَبْتُ حَبِيْبَتَيْهِ فَصَبَرَوَا حُتَسَبَلَمْ اَرْضَ لَهُ ثَوَابًا دُونَ الْجَنَّةِ.

تركب ارم مَرَافَيَ أَنْ مِن الله مريره والله مرفوع حديث كے طور پريه بات نقل كرتے ہيں نبي اكرم مَرَافَظَةَ فرمايا ہے الله تعالى فرماتا ہے جس شخص کی دومجوب (آئکھیں) میں لے جاتا ہوں اور وہ صبر سے کام لیتا ہے اور ثواب کی امید رکھتا ہے تو میں اس کے لیے جنت سے کم مسی اور ثواب پرراضی نہیں ہوں گا۔

تشريع : فصبرواحتسب: حافظ الشيك فرمات بين اس كامطلب بيه كه آدمي دونون آنكھوں كى بينائي كے تم ہونے پراس استحضار کے ساتھ صبر کرے کہ صابرین سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا وعدے فرمائے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اس فیصلہ پر راضی ہوکوئی شکوہ زبان و قلب میں نہ ہو بلکہ قول وقعل سے رضاء برقضاء کا مظاہرہ کرے نیز ایک روایت میں یہ قید بھی ندکور ہے کہ جس وقت بینائی ختم ہونے کا حاد نتہ پیش آئے اسی وقت صبر واحتساب ہونہ ہیر کہ جب مایوں ہو جائے توصبر کرے اور حادثہ کے وقت شکوہ و شکایت ہوبعض روایات ضعيفه مين توحمه ني عليها بهي واقع مواب جس كامطلب بيهوا كه ذهاب بهركواييخ لئے نعمت سمجھتے موئے الله كي تعريف زبان پر موكيونكه اس كى جزاء جنت كے علاوہ اور كوئى نہيں ہے۔ لحد ارض له ثوابًا دون الجنة : دنیا میں بینائی ختم ہوكر لذات دنیا سے پیخش محروم ہو گیا اور اس پر اسی نے صبر کیا ہے اس لئے اللہ لذات باقیہ یعنی جنت اس کو عطا فرمائیں گے۔بھرحال انسان پر جومخلف بلائیں اور آفتیں نازل ہوتی ہیں ان میں ایک بڑی مصیبت نابینا ہو جانا بھی ہے، آٹھوں کی قدرو قیمت نابینا جانتا ہے، بینانہیں جانتا۔ جب آدمی تابینا ہوجاتا ہے تو ہر کام میں دوسروں کا محتاج ہوجاتا ہے، اور عام طور پر آدمی بڑھایے میں نابینا ہوتا ہے، اس وقت اور بھی پریشانی کھٹری ہوجاتی ہے،لیکن اگر بندہ صبر کرے،اور اللہ سے تواب کی امیدر کھے تو وہ آخرت میں بہت بڑے اجر کامسخق ہوگا۔

#### باب: مصیبت زدوں کا اجر قابل رشک ہے

(٢٣٢١) يَوَدُّاهُلُ الْعَافِيَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِنْنَ يُعْطَى آهُلُ الْبَلَاء الثَّوَابَ لَوْ آنَّ جُلُوْدَهُمْ كَانَتْ قُرِضَتْ فِي

التُّنْيَابِالْمَقَادِيُضِ.

تونج پہنہ: حضرت جابر من اللہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَلِّ النَّیْجَ نے فرما یا قیامت کے دن عافیت میں رہنے والے لوگ بیرآ رز وکریں گے جب ( دنیا میں ) آزمائش کا شکار ہنے والے لوگول کو اجر وثو اب عطا کیا جائے گا کہ کاش دنیا میں ان کی کھالیں قینچیوں کے ذریعے کا ٹ دی جاتی۔

۔ ۔ ۔ تشرِفیح: مطلب بیہ ہے کہ اہل عافیت فی الدنیا کوحسرت وتمنا ہو گی جب اہل مصائب کے اجرعظیم کودیکھیں گے کہ کاش ان کو دنیا میں بچائے عافیت کے تینچیوں سے ٹکڑ مے ٹکڑے کاٹ دیا جاتا یعنی مصائب ان کودیئے جاتے تا کہ اس قدر تواب ان کوزیادہ حاصل ہوجا تا۔

#### باب

# باب: موت کے بعد ہرشخص پچھتائے گا

(٢٣٢٧) مَامِنُ آحَديَّمُوْتُ الَّانَدِمَ قَالُوا وَمَا نَدَامَتُهِ يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ إِنْ كَانَ مُحُسِنًا نَدِمَ اَنْ لَا يَكُوْنَ اللهِ عَلَيْ قَالَ إِنْ كَانَ مُحُسِنًا نَدِمَ اَنْ لَا يَكُوْنَ اللهِ عَلَيْ قَالَ إِنْ كَانَ مُحُسِنًا نَدِمَ اَنْ لَا يَكُوْنَ نَزَعَ.

تر بین به اله مریره خالفی بیان کرتے ہیں نبی اکرم مِنْ النظائی نے فرمایا ہے مرنے والا ہر شخص ندامت کا شکار ہوگا تو لوگوں نے عرض کی یارسول الله مِنْ النظافی فی ندامت کس بات پر ہوگی آپ مِنْ النظائی آئے نے فرمایا اگروہ نیکی کرنے والا ہوگا تو اس بات پر ندامت کا شکار ہوگا کہ اس نے زیادہ نیکی کیوں نہیں کی اور اگروہ گنہگار ہوگا تو اس بات پر ندامت کا شکار ہوگا کہ اس نے گناہ جھوڑے کیوں نہیں۔

#### باب

# باب: دین کے پردے میں دنیا کمانے والے آز مائشوں میں مبتلا ہوتے ہیں

(٢٣٢٨) يَخُرُجُ فِي الحِرِ الزَّمَانِ رِجَالٌ يَّخْتِلُونَ التُّنْيَا بِالرِّيْنِ يَلْبَسُونَ لِلنَّاسِ جُلُودَ الظَّانِ مِنَ اللِّينِ اللَّيْنِ يَلْبَسُونَ لِلنَّاسِ جُلُودَ الظَّانِ مِنَ اللِّينِ اللَّينَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ اَفِي يَعْتَرُونَ أَمْ عَلَى يَجُتَرِيتُونَ فَيِي السِّنَعُهُمُ اَحْلَى مِنَ السُّكَّرِ وَقُلُومِهُمُ قُلُوبُ النِّينَابِ يَقُولُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ آفِي يَعْتَرُونَ أَمْ عَلَى يَجُتَرِيتُونَ فَيِي حَلَفْتُ لَا بَعْنَ عَلَى اللهُ عَنَّ وَعُنَا اللهُ عَنَّوَ مَنْ اللهُ عَنَّ وَجُلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَكُلُومِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ ع

توجیجانی: حضرت ابوہریرہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مِنْ النظائی آنے ارشاد فرمایا ہے: آخری زمانے میں کچھا یسے لوگ نکلیں گے جودنیا کورین کے وض میں حاصل کریں گے۔وہ لوگوں کے سامنے دنبوں کالباس پہنیں گے۔انکی زبانیں شکر سے زیادہ میٹھی ہوگی کیکن ان کے دل ہو نگے۔ بیشک اللہ تعالی فرماتا ہے: کیاتم مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کررہے ہو؟ میرے سامنے یہ جڑات کررہے ہو۔ میں اپنی ذات کی قشم اٹھا تا ہوں میں نہیں ایک ایسے فتنے میں مبتلا کروں گاجسمیں انکاسمجھدار آ دمی بھی جیران رہ جائے گا۔

(٢٣٢٩) إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لَقَلُ خَلَقْتُ خَلَقًا ٱلْسِنَتُهُمْ آخَلَى مِنَ الْعَسَلِ وَقُلُو بُهُمُ آمَرُّ مِنَ الصَّبْرِ فَبِي حَلَفْتُ

لَا تِيْحَنَّهُمْ فِتُنَةً تَكَعُ الْحَلِيْمَ مِنْهُمْ حَيْرَانًا فَبِيْ يَغْتَرُّونَ آمُزَعَلَىٰ يَجْتَرِؤُنَ.

ترکجہنٹہ: حضرت ابن عمر مثانو نبی اکرم مَرِ النظائی کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں: اللہ تعالی فرما تا ہے: میں نے ایک مخلوق کو پیدا کیا ہے ان کی زبانیں شہدسے زیادہ میٹھی ہیں اوران کے دل ایلوے سے زیادہ کڑو ہے ہیں۔ میں اپنی ذات کی قسم اٹھا تا ہوں میں ان لوگوں کوالی آزمائش میں مبتلا کروں گا کہ جس میں ان کا سمجھ دار شخص بھی حیران رہ جائے گا کیا یہ لوگ مجھے دھو کہ دینے کی کوشش کرتے ہیں یا میرے سامنے جرات کرتے ہیں۔

تشریع: قرآن کریم میں اہل کتاب کے تعلق سے بیمضمون آیا ہے کہ جولوگ دین کے ذریعہ کماتے ہیں: ان کے لئے جنت کی نعموں میں کوئی حصہ ہیں، (سورة آل عمران آیت ۷۷) میں ہے:

﴿ إِنَّ اتَّذِيْنَ يَشْتُرُوْنَ بِعَهْ لِاللَّهِ وَ أَيْمَا نِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا أُولَلِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ ﴾

## بَابُ مَاجَاءَ فِي حِفْظِ اللِّسَان

# باب ۵: زبان كى حفاظت كابيان

(٢٣٣٠) قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ مَا النَّجَاةُ قَالَ امُسِكْ عَلَيْك لِسَانَك وَلْيَسَعُك بَيْتُك وَ ابْكِ عَلَى خَطِينً تَتِك.

تَرُخِجْهَنَّهُ: حضرت عقبہ بن عامر و النَّيْءَ بيان كرتے ہيں: ميں نے عرض كى: يارسول الله سُلِطَنَّعَ أَنْ اجا آپ نے ارشادفر مايا: تم اپنی زبان قابومیں رکھو۔اورایئے گناہوں پررویا كرو۔

٢٣٣١- إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ ادْمَ فَإِنَّ الْإَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ فَتَقُولُ اتَّقِ اللهَ فِيْنَا فَإِثَّمَا نَعُنُ بِكَ فَإِنِ السَّقَهُ اللهَ فِيْنَا فَإِثَمَا نَعُنُ بِكَ فَإِنِ السَّقَهُ اللهَ فِيْنَا فَإِثَمَا نَعُنُ بِكَ فَإِنِ

ترکنجہنئہ: حضرت ابوسعید خدری منالٹی مرفوع حدیث کے طور پرنقل کرتے ہیں نبی اکرم مِطَّلِظَیَّا نِّے فرمایا ہے ) صبح کے وقت ابن آ دم کے تمام اعضاء زبان سے بیالتجا کرتے ہوئے کہتے ہیں تم ہمارے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا کیونکہ ہم تمہارے ساتھ وابستہ ہیں اگرتم ٹھیک رہوگی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے اگرتم ٹیڑھی ہوگئ تو ہم بھی ٹیڑھے ہوجائیں گے۔

(٢٣٣٢) مَن يَّت كَفَّلُ لِي مَا بَيْنَ لَخْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ اتَكَفَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ.

تَرُخِچَهُنَّهُا: حَضِرت سهل بن سعد مِنْ النَّهُ بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَلِّنْ اَلِیْکَا نِے اُلے جو محصل مجھے اس چیز کی صانت دے جو دو داڑھوں کے درمیان ہے (بعنی زبان) اور جو دوٹا نگوں کے درمیان ہے (بعنی شرمگاہ) تو میں اسے جنت کی صانت دیتا ہوں۔

(٢٣٣٣) مَنْ وَقَاهُ اللهُ شَرَّ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَشَرَّ مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ دَخَلَ الْجِنَّةَ.

تَزَخْچَهُنَّهِ: حفرت ابو ہریرہ فٹاٹنڈ بیان کرتے ہیں نبی اکرم مُلِّلْفِیَّا نے فرمایا ہے جس شخص کو اللہ تعالی دو جبڑوں کے درمیان والی چیز ( یعنی زبان ) اور دوٹانگوں کے درمیان والی چیز ( یعنی شرمگاہ ) کے شرسے محفوظ کر لے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ (٢٣٣٣) قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ ﷺ حَيِّيْنِي بِأَمْرِ آعُتَصِمُ بِهِ قَالَ قُلُرَيِّ اللهُ ثُمَّ اسْتَقِمُ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ ﷺ مَا آخُوفُ مَا تَغَافُ عَلَى فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ هٰنَا.

توکیجہ بنہ: حضرت سفیان بن عبداللہ تقفی واٹنی بیان کرتے ہیں میں نے عرض کی یارسول اللہ آپ مجھے کسی ایسے معاملے کے بارے میں بتائمیں جے میں مضبوطی سے تھام لوں تو آپ مَرَا شَعَنَا تَمَ اللہ تعالٰتِ مِن اللہ تعالٰی ہے بھراس پر استقامت اختیار کرو۔

#### باب

(٢٣٣٥) لَاتُكْثِرُوا الْكَلَامَرِيغَيْرِذِكْرِ اللهِ فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِذِكْرِ اللهِ قَسُوَةٌ لِلْقَلَبِ وَإِنَّ اَبُعَدَالنَّاسِ مِنَ اللهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي.

توکیجینب: حضرت ابن عمر و النفی کرتے ہیں نبی اکرم شِلِّ النَّی اَنْ مَا یا ہے اللّٰہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ بکثرت کلام نہ کیا کرو کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ کثرت کلام کرنا دل کوسخت کردیتا ہے اور اللّٰہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دوروہ شخص ہوگا جس کا دل سخت ہو۔

(٢٣٣١) كُلُّ كَلَامِ ابْنِ ادْمَ عَلَيْهِ لَاللهُ إِلَّا أَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ آوْنَهُ يُ عَنْ مُّنْكَرٍ أَوْذِ كُو اللهِ.

ترکیجہ بنا: حضرت ام حبیبہ نظافیہ یہ نبی اکرم میلائے گئے کی زوجہ محتر مہ بیان کرتی ہیں آپ میلائے گئے نے فر مایا ہے ابن آ دم کا ہر کلام اس پر بوجھ ہوتا ہے اس کا سے فائدہ نہیں ہوتا سوائے اس کے جو نیکی کا تھم دے یا برائی سے منع کرے یا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے۔ تشریعے: امام ترمذی راٹیلائے اس باب میں سات حدیثیں ذکر کی ہیں: زبان اور شرم گاہ کے گناہ خطرناک ہیں:

### اعضاء زبان كے تالع بين:

حفظ لسان کے سلسلہ میں آپ مِنَّافِظَیَّمَ اِسے بے شارروایات مروی ہیں جو کتب احادیث میں موجود ہیں جو توت زبان کی حفاظت نہیں کرتے وہ بے شار آفات میں مبتلا ہوتے ہیں، غلطی، جھوٹ، غیبت، چغل خوری، ریاء، نفاق، فخش گوئی، خود نمائی خودستائی، خصومت، لغوگوئی، تعریف، بات بڑھانا گھٹانا، ایذاء دہی، پردہ دری، اسی طرح لا یعنی کلام، کثرت کلام۔

اعضاء قلب سے متعلق بیں اور قلب اصل ہوا کہ تمام اعضاء زبان کے تابع بیں اور ای پران کا مدار ہے حالانکہ دوسری روایت ان فی الجسد المجسد کله واذا فسدت فسدالجسد کله الاوهی القلب سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام اعضاء قلب سے متعلق بیں اور قلب اصل ہے۔

جواب: زبان قلب کے لئے ترجمان ہاور ظاہر بدن کے لحاظ سے اس کا خلیفہ ہے زبان کی طرف جب کوئی تھم منسوب ہوگا تو مجازاً کہا گیا ہے۔ زہد (تصوف) میں زبان کی بہت زیادہ حفاظت کی جاتی ہے، کیونکہ بیخرمن ایمان کو پھونک دیتی ہے، اور لوگوں کی دل آزاری کا سبب بھی بنتی ہے اور تصوف میں سب سے زیادہ اہمیت لوگوں کی دلداری کی ہے۔ نیز ذکر اللہ کے عموم میں تمام دین باتیں داخل ہیں، جیسا کہ آئندہ حدیث سے معلوم ہوگا، پس حدیث کا مصدات فضول کلام ہے، بے کار باتوں سے دل سخت ہوجاتا ہے اور سخت دل اللہ سے بہت دور پھینکا ہوا ہے، پس لوگوں کو چاہئے کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں، تا کہ دل سخت نہ ہوجائے اور بندہ راندہ

# شرمگاه کی شہوت غالب؟

انسان پرتمام شہوتوں میں سب سے زیادہ شرمگاہ کی شہوت غالب ہوتی ہے اور یہ بیجان کے وقت عقل کی سب سے زیادہ نافر مان بھی ہے اس کے نتائج شرمناک حد تک برے ہیں اگر آ دمی اپنے آپ پر قابونہ رکھے اور اس شہوت کو اعتدال میں نہ کرے تو آ فتوں کا شکار ہوگا جس سے دنیا بھی کھودے گا اور آخرت و دین بھی بر باد ہوجائے گا۔شہوت کا اعتدال بیہ ہے کہ آ دمی شہوت کے تابع نہ ہو بلکہ شہوت عقل وشرع کے تابع ہوان کی ہدایات پرعمل کرے شہوت کی زیادتی بھوک و نکاح کے زریعہ ختم کی جاسکتی ہے: قال النبی والمعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه الصيام فانه له وجاء بہر حال روایت سے معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ بلاومصیبت آ دمی پر زبان وفرج کی بناء پر آتی ہیں جو شخص ان دونوں کے شر

اعست راض: ملاعلی قاری والیفیهٔ فرماتے ہیں روایۃ الباب سے معلوم ہوتا ہے کہ امر بالمعروف ونہی عن المنكر اور ذكر الله كے علاوہ كوئى كلام مفيرنہيں بلكه مفر ہے حالاً نكه بہت سے كلام مباح ہيں اور ان كى اجازت ہے؟

جواب: بيب كدرواية الباب مبالغه پردال ب نيزتقليل كلام كى ترغيب وتاكيد كے لئے آپ نے فرمايا ہے۔

**جواب (۲):** يهال مراد نفع في العقبيٰ ہے يعني ابن آ دم كا ہر كلام نافع في العقبيٰ نہيں ہے سوائے امر بالمعروف و نهي عن المنكر اور ذكر الله کے اور ظاہر ہے کہ کلام مباح بھی کلام ابن آ دم کے تحت اس اعتبار سے داخل ہے کہ وہ نافع فی اعقبیٰ نہیں اگر چہ دنیا میں منفعت اس سے

فاعل: روایة الباب سے معلوم ہوا کہ آ دمی کو کلام سوچ سمچھ کر کرنا چاہئے۔ ابراہیم تیمی کہتے ہیں کہ مومن بولنے سے پہلے یہ دیکھا ہے کہ بولتا ہے عالم کا فتنہ یہ ہے کہ اسے سننے سے زیادہ بولنے میں لطف آئے اگر کوئی بولنے والامل جائے تو اس کے لئے سننا بہتر ہے ای میں سلامتی ہے بولنے میں تخریب تلبیس وتزئین وغیرہ کے خطرات ہیں۔ابراہیم بن ادہم رماتے ہیں آ دمی مال اور کلام کی زیادتی ہے تباہ ہوتا ہے قلۃ کلام کے بارے میں باب گزر چکا ہے۔

# باب ۵۴:حقوق کی ادائیگی بھی زہد میں شامل ہے

(٢٣٣٧) الحى رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ سَلْمَانَ وَآبِي النَّارُ ذَاء فَزَارَ سَلْمَانُ آبَا النَّرُ ذَاء فَراى أَمُّر النَّرُ ذَاء مُتَبَنِّلَةً قَالَمَاشَانُكَ مُتَبَنِّلَةً قَالَتُ إِنَّا خَاكَ آبَا النَّرُ دَاء لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي النُّنْيَا قَالَتُ فَلَمَّاجَاءَ أَبُو النَّرُ دَاء قُرِّب إِلَيْهِ طَعَامًا فَقَالَ كُلُ فَانِيْ صَائِمٌ قَالَ مَا آنَابًا كِلِ حَتَّى تَأْكُلَ قَالَ فَأَكُلَ فَلَتَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ آبُواللَّهُ ذَاء لِيَقُوْمَ فَقَالَ لَهُ سَلَمَانُ نَمْ فَنَامَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَقُوْمَ قَالَ لَهُ نَمْ فَنَامَ فَلَمَّا كَانَ عِنْدَالصُّبُحِ فَقَالَ لَهُ سَلْمَانَ فَمَا لَهُ سَلْمَانُ فَمَا لَهُ سَلْمَانُ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِنَّ لِا هُلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِنَّ لِلْ هُلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِنَّ لِا هُلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِنَّ لِا هُلِكَ عَلَيْكَ حَقًا وَلِنَّ لِلْ هُلِكَ عَلَيْكَ حَقًا وَلِنَّ لِا هُلِكَ عَلَيْكَ عَلَيْكِ كَعَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْك عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُوا عَل

توجیجتی، عون بن ابو جحیفہ اپنے والد کا بیہ بیان نقل کرتے ہیں نبی اکرم سُطِّنَظِیَّۃ نے حضرت سلمان فاری تریانی اور حضرت ابودرداء تریانی کے درمیان بھائی چارہ قائم کردیا ایک مرتبہ حضرت سلمان تریانی حضرت ابودرداء تریانی سے سلنے کے لیے گئے تو انہوں نے حضرت ام درداء تریانی کومیلی کچیلی عالت میں دیکھا تو دریافت کیا آپ کوکیا ہوا ہے؟ آپ میلی کچیلی کیوں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا آپ کے بھائی حضرت ابودرداء تریانی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر حضرت ابودرداء تریانی آن اوران کے سامنے کھانا رکھا گیا تو انہوں نے کہا آپ کھالیں کیونکہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے تو حضرت سلمان تریانی نے کہا میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک آپ نہیں کھا تمیں گاتوں کے بیانی میں اس کھانا رکھا گیا تو انہوں نے کہا آپ کراوی بیان کرتے ہیں تو حضرت درداء تریانی نے روزہ رکھا ہوا ہے تو حضرت سلمان تریانی نے کہا میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک آپ نہیں کھا تمیں گیا تو حضرت سلمان تریانی نے کہا تھی سوجا تمیں وہ سوگئے پھروہ اٹھے تو حضرت سلمان تریانی نے کہا ایکسی سوجا تر ہیں پھروہ سوگئے دو حضرت سلمان تریانی نے کہا ایکسی سوتے رہیں پھروہ سوگئے جب ضرح کے قریب کا وقت ہوا تو حضرت سلمان تریانی نے کہا تھی تا ہوں کہا آپ کے مہمان کا بھی آپ برحق ہے آپ کی پروردگار کا بھی آپ پرحق ہے آپ کی خدمت میں حضرت سلمان نے شیک کہا ہے آپ کی برون کے آپ کی کوروں حضرات نی اگر کہ آپ پرحق ہے آپ کی خدمت میں موسول نے اس بات کا تذکرہ آپ سِرِقَفِی آپ ہی تو آپ سِرِقَفِی آپ نے کہا ہی آپ کی بروردگار کا بھی آپ ہی اکرم مِرَفِق آپ کی کورہ تا میں کہا ہے۔

#### باب

باب ۵۵:الله کی خوشنو دی چاہئے اگر چپلوگ ناراض ہوجا تیں

(٢٣٣٨) قَالَ كَتَبَمُعَاوِيَةُ إلى عَائِشَةَ أُمِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلِي اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْك

توجیجہ عبدالوہاب بن ورد مدینہ منورہ کے رہنے والے ایک شخص کے حوالے سے یہ بات نقل کرتے ہیں حضرت معاویہ ناٹھ نے حضرت عائشہ زائھ نے حضرت عائشہ زائھ نے کہ خط میں کوئی نصیحت کریں جوزیادہ کمی نہ ہوراوی بیان کرتے ہیں حضرت عائشہ زائھ نے حضرت معاویہ زائھ کو خط میں ککھا تم پرسلام ہوا ما بعد میں نے نبی اکرم مُطَافِظَة کویہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔جوشخص اللہ تعالیٰ کی رضا مندی لوگوں کی ناراضگی میں تلاش کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے لوگوں کے غصے کو دور کردے گا اور جوشخص لوگوں کی رضا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں تلاش کرے گا اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے سپر دکردے گا ۔تم پر سلام ہو۔

تشرِيع: حضرت عائشه مُنْ تَعْمُ أنْ خضرت معاويه كي طرف خط مين دوبا تين لكهين:

(۱) جو تخص ہر معاملے میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھتا ہے لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ خوش ہیں یا ناراض تو اللہ تعالیٰ ایسے محص کولوگوں کی تکلیف وایذاء سے محفوظ رکھتا ہے۔ کیونکہ بیرجز ب اللہ لیعنی اللہ والوں کی جماعت میں شامل ہو چکا ہے اور جو اللہ کا ہوجائے وہ کھی نامراد ونا کا منہیں ہوتا ﴿ اَلآ إِنَّ حِذْبَ اللّٰهِ هُمُّ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (الجادلہ:۲۲)

(۲) اور جوشخص الله تعالی کو ناراض کے کے ہروقت لوگوں کی خوشنودی کے پیچھے پڑارہے تو وہ بھی کامیاب نہیں ہوتا الله تعالی لوگوں کو اس پرمسلط فرمادیتے ہیں اورلوگوں کی تکلیف وایذاء سے اس کی حفاظت نہیں فرماتے۔

اس سے معلوم ہوا کہ کامیاب مسلمان وہی ہے جو ہروفت اپنے رب کوراضی کرنے کی فکراورکوشش میں لگارہے یہی چیز اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں باعث عافیت اور ذریعہ نجات ہے۔

كفأة الله مونة الناس: لينى الية تخص كوالله تبارك وتعالى لوگول كى ايذاء معفوظ ركھ كا كيونكه اس نے اپنے كوتزب الله ميں داخل كرديا اور الله تعالى اس كومحروم نہيں فرماتے ہيں بلكه دنيا وآخرت ميں كامياب فرماتے ہيں قال تعالى: ﴿ اَلاّ إِنَّ حِذْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (الجادلہ: ٢٢)۔

و کلہ اللہ الی الناس: لوگوں کے حوالہ کرنے کا مطلب میہ ہے کہ لوگوں کی ایذاء و تکلیف سے حفاظت نہیں فرمائیں گے چونکہ نظر غیر اللہ کی طرف ہے اور اس نے اللہ کے احکام کی کوئی پرواہ نہیں کی ہے۔ روایۃ الباب سے خط و کتابت کا بیاوب بھی معلوم ہوا کہ خط کے اول و آخر میں سلام لکھا جائے۔ بیروایت فقط والسلام جو عام طور پرخطوط میں لکھتے ہیں اس کی دلیل ہے۔





# قیامت کے احوال، دل کوموم کرنے والی اور پر ہیز گاری کی باتیں

نسخوں میں یہ ابواب علیحدہ نہیں ہیں، ابواب الزہد کا تتمہ ہیں اور وہ ابواب ابواب صفۃ الجنۃ تک چلے گئے ہیں، گرمصری اسخوں میں یہ ابواب صفۃ الزهادۃ، والرقائق، والورع: یعنی قیامت کے احوال اور دلوں کوزم کرنے والی باتیں اور پرمیز گاری کا بیان ۔ ابواب صفۃ الجنۃ تک یہ تین مضمون بیان ہوئے ہیں، پہلے قیامت کے حالات ہیں، پھر رقاق کی حدیثیں پرمیز گاری کا بیان ۔ ابواب صفۃ الجنۃ تک یہ تین مضمون بیان ہوئے ہیں، پہلے قیامت کے حالات ہیں، پھر ورع یعنی احتیاط اور پرمیز گاری کی احتیاط اور پرمیز گاری کی بیان ہوئے۔ کی جنت کے احوال شروع ہوئے۔

ہ بیان ہے، پار بی سے بیٹ روس موسی ہیں: سب کا تعلق زہد ہے ہے، قیامت کا بیان ہو، یا دل کوموم کرنے والی حدیثیں، یا ابواب الایمان تک جتنی حدیثیں آرہی ہیں: سب کا تعلق زہد ہے ہے، قیامت کا بیان ہو، یا دل کوموم کرنے والی حدیثیں، یا مخاط زندگی گزارنے کی ہدایات، یا جنت اور جہنم کے احوال سب کا تعلق زہد یعنی دل کو دنیا سے اکھاڑنے سے ہے، بیسب روایات ذہن کو آخرت کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔

### بَابُفِيالُقِيَامَةِ

#### باب ا: قيامت كابيان

(۲۳۳۹) مَا مِنْكُمْ مِنْ رَجُلِ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْبُحَانٌ فَيَنْظُرُ اَيُمَنَ مِنْهُ فَلَا يَلِى شَيْعًا إِلَّا شَيْعًا قَدَّمَهُ ثُمَّ يَنْظُرُ اِللَّهَ يَعْفُرُ اللَّهَ عَنْهُ فَلَا يَلِى شَيْعًا إِلَّا شَيْعًا قَدَّمَهُ ثُمَّ يَنْظُرُ اللَّهَ عَنْفُو اللَّهُ وَيَعْهِ فَلَا يَلِى شَيْعًا إِلَّا شَيْعًا قَدَّمَهُ ثُمَّ يَنْظُرُ اللَّهَ عَنْفُرُ اللَّهُ عَنْهُ فَلَا يَلِى شَيْعًا إِلَّا شَيْعًا قَدَّمَهُ ثُمَّ يَنْظُرُ اللَّهَ عَنْهُ فَلَا يَوْلِ شَيْعًا اللَّا الثَّارِ وَلَوْ بِشَقِّ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

دیکھے گا تواہے صرف وہ چیز نظر آئے گی جسے اس نے آ گے بھیجا تھا ( یعنی اس کے اعمال نظر آئیں گے ) پھروہ اپنے بائیں طرف دیکھے گے تو وہ صرف ای چیز کو دیکھے گا جسے اس نے آگے بھیجا تھا (لیعنی اپنے اعمال کو دیکھے گا ) پھر وہ اپنے سامنے کی طرف دیکھے گا تو اسے جہنم اِپ سامنے نظر آئے گی۔ آپ مَلِ الْنَظِيَّةَ فرماتے ہیں تم میں سے جوبھی شخص اپنی ذات کوجہنم سے بچاسکتا ہواسے ایسا کرنا چاہے خواہ وہ تھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہی ایسا کرے۔

(٢٣٣٠) لَاتَزُولُ قَلَمُ ابْنِ ادَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْ بِرَبِّهٖ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمُرٍ إِفِيْمَ أَفْنَا لُا وَعَنْ شَبَابِهٖ فِيْمَ ٱبُلَاهُ وَمَالِهِ مِنَ آيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيْمَ ٱنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ قِيمَا عَلِمَ.

تَوَجِّجِهَا بَهِ: حضرت عبدالله بن مسعود والله بن اكرم مُ النَّيْ كابيه فرمان نقل كرتے ہيں قيامت كے دن كسى بھى آ دى كے ياؤں اپنے یروردگار کی بارگاہ سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکیں گے جب تک اس سے پانچ چیزوں کے بارے میں حساب نہیں لیا جائے گااس کی عمرکے بارے میں کہاں شخص نے اسے س کام میں صرف کیا؟ اس کی جوانی کے بارے میں کہاں شخص نے اسے کس میں گزارااس کے مال کے بارے میں کہاس نے اس مال کو کیسے کما یا اور کہال خرج کیا اور (اس بارے میں) کہاس نے اپنے علم پر کس حد تک عمل کیا ؟۔

(٢٣٣١) لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَتُومَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِ ﴿ فِيْمَا اَفْنَا اُوْعَنْ عِلْمِهِ فِيهُمَ فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنَ أَيْنَا كُتَسَبَهُ وَفِيْمَ أَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْبِهِ فِيْمَ أَبُلَاهُ.

تَرَجَجْهَا بَهِ: حضرت ابو برزہ اسلمی مثالثۂ بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَلِّنْظَیَّا نے فر مایا ہے بندے کے قدم (حساب کے دوران اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے)اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے حساب نہیں لے لیا جائے گا کہ اس نے اپنی عمر کوکس چیز میں صرف کیا اور اس نے اپنے علم پر کس حد تک عمل کیا اور اس نے اپنے مال کو کہاں سے حاصل کیا ؟اور کہاں خرچ کیا ؟ اور اس نے اپنے جسم کو کن کاموں میںمصروف کیا؟۔

تشرِيع: اس باب مين امام ترمذي والنفيذ نے تين حديثين ذكر فرمائى ہيں۔

فاع فی بخلوقات میں ملکیت کا تصور نہیں۔ کا سُنات کی ہر چیز کے ما لک اللہ تعالیٰ ہیں ، مخلوق اس سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ آپ دیکھیں ؛ سی جانور کی ملکیت میں پھنہیں۔ صرف انسانوں میں عارضی مصلحت سے مجازی ملکیت تسلیم کی گئی ہے۔ اور سورۃ الحدید (آیت ۷) میں سے بات صاف کر دی گئی ہے کہ انسان مال میں اللہ کا نائب ہے، وہ مستقل طور پر مال کا ما لکنہیں۔ فرمایا: ﴿ وَ ٱنْفِقُوْا مِيتَاجَعَلَكُمُ مُّسُتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ﴾ يعنى جس مال ميستم كوالله نے اپنا قائم مقام بنايا ہے اس ميں سے راہ خدا ميں خرچ كرو۔ جب صورت حال بير ہے تو لامحالہ کمانے کے سلسلہ میں بھی پچھ پابندیاں ہیں اور اس کے خرچ کرنے کے لئے بھی پچھ ضابطے ہیں۔

مستند: اس حدیث کی پہلی سندامام اعمش طلینیا کے شاگر دابو معاویہ کی ہے، پھراس حدیث کو اعمش سے امام وکیع طلینیا بھی روایت كرتے ہيں، ان كے شاگرد ابوالسائب كہتے ہيں: ايك دن ہم سے وكيع نے اعمش سے روايت كرتے ہوئے بير حديث بيان كى جب وہ بیہ حدیث بیان کر چکے تو فرمایا: یہاں جو خراسان کے لوگ ہیں وہ نواب کی امید سے اس حدیث کو خراسان میں پھیلائمیں۔ ا مام تر مذی طینی فرماتے ہیں: اس لئے کہ جہمیداس حدیث کا اٹکار کرتے ہیں۔

### بَابُمَاجَاءَ فِيُ شَانِ الْحِسَابِ وَالْقِصَاصِ

#### باب: حساب اور بدلے کا بیان

(٢٣٣٢) أَتُكُرُونَ مَنِ الْمُفَلِسُ قَالُوا ٱلْمُفْلِسُ فِينَا يَارَسُولَ اللهِ ﷺ مَنْ لاَّ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ٱلْمُفْلِسُ مِنْ أُمَّتِيْ مَنْ يَاتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكُوةٍ وَيَاتِيْ قَلُ شَتَمَ هٰنَا وَقَلَافَ هٰنَا وَ أَكُلَ مَالَ هٰنَا وَسَفَكَ دَمَ هٰنَا وَضَرَبَ هٰنَا فَيُقْعَلُ فَيَقْتَصُّ هٰنَا مِنْ حَسَنَاتِهٖ وَهٰنَا مِنْ حَسَنَاتِهٖ فَإِنْ فَنِيَتُ حَسَنَاتُهُ قَبُلَ آنُ يُقُتَصَّمَا عَلَيْهِ مِنَ الْخَطَايَا أُخِنَامِنُ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ.

تریخ پہنی: حضرت ابو ہریرہ وہ کا تنتی بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَلِّالْفِیکَا تَبِی کیا کیا تم لوگ یہ بات جانتے ہو کہ مفلس کون شخص ہے لوگوں نے عرض کی بارسول اللہ ہمارے درمیان وہ مخص مفلس شار ہوتا ہے جس کے پاس درہم یا کوئی سامان نہ ہوآ پ مِیَّا النَّنِیَّمَ آ ہے فرمایا میری امت ہے تعلق رکھنے والامفلس مخص وہ ہوگا جو قیامت کے دن نماز روزے زکوۃ لے کرآئے گا اور اس عالم میں آئے گا کہ اس نے کسی شخص کو گالی دی ہوگی دوسرے پر جھوٹا الزام لگا یا ہوگا اور کسی شخص کا مال کھا یا ہوا ہوگا اور کسی شخص کا خون بہا یا ہوا ہوگا کسی شخص کو مارا ہوگا لہذا اسے بٹھالیا جائے گا اور اس کی نیکیاں بدلے کے طور پر وصول کرلی جائیں گی یہ تو اس کی نیکیوں کا معاملہ ہے جب اس کی نیکیاں (ان گناہوں کا) حساب پورا ہونے سے پہلے ختم ہوجا ئیں گی جواس کے ذمے تھے تو دوسرے لوگوں کے گناہ لے کراس کے نامه اعمال میں ڈال دیئے جا نمیں گےاور پھراس شخص کوجہنم میں ڈال دیا جائے گا۔

(٢٣٣٣) لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوْقَ إِلَى آهُلِهَا حَتَّى يُقَادَلِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِمِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ.

تَوَجِّجِهُ بَهِ: حضرت ابو ہریرہ مُناتِنی بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَطِّنْشِیَّا نے فرمایا ہے حق داروں کو ان کے حقوق پورے پورے ادا کئے جائیں گے یہاں تک کہ بغیر سینگ والی بکری کوسینگ والی بکری کی طرف سے بھی بدلہ دیا جائے گا۔

تشریع: قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہرانسان سے بغیر کسی واسطہ کے براہ راست کلام کرے گا درمیان میں نہ تو کو کی حجاب اور مانع ہوگا اور نه ہی کوئی تر جمان ہوگا۔

بہ جمہور اہل سنت کا مسلک ہے کہ اللہ تعالی کے لیے دیگر صفات کی طرح صفت کلام بھی ثابت ہے صرف جہید اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں بیا یک گمراہ فرقہ ہےجس کا سر براہ جم بن صفوان ہے۔

احات: اقتص فلان: برله لينا، قصاص لينا- مظلمة: باب ضرب كامصدر ، اور بطور اسم بمعنى ظلم مستعمل ، استحل فلان الشیبی: کسی سے کوئی چیز حلال کرانا اس کے لئے دوسرالفظ الجماء ہے۔ القو ناء: اقرن کا مؤنث: لمبے سینگوں والا جانور۔ تقاد (قعل مجهول) اقاد القاتل بالقتيل: مقول كيدله من قاتل كومارنا - تقاد: بدلدليا جائ كا-

رہی یہ بات کہ جانوروں کا بدلہ چکا یا جائے گا یانہیں؟ اس میں انتقال ہے، امام ابوالحسن اشعری پراٹیلیڈ کی طرف میہ بات منسوب ہے کہ جانوروں کا کوئی حساب نہیں ، اور تیسری حدیث: صرف تمثیل یعنی پیرایہ بیان ہے، مگر عام رائے رہے کہ جانور بھی دوبارہ پیدا کئے جائیں گے اور ان کا بھی حساب ہوگا، تیسری حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے۔امام نووی راٹیٹیا؛ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے ظاہر سے بیثابت ہور ہاہے کہ حیوانات کو بھی قیامت کے دن اٹھایا جائے گا جیسا کہ قرآن میں ہے واذِ االوحوش حشرت لہذااس حدیث کوظاہر پر ہی محمول کیا جائے گا۔

اعست راض: كدحوان جب مكلف بى نهيس تو بكرى سے قصاص لينے كے كيامعنى بيں؟

جواب (۱): الله تعالى افعال پر قادرادرخود مختار ہے وہ جو چاہے کرسکتا ہے اس سے باز پرس نہیں کرسکتا۔

جواب (۲): حدیث میں بکری کے قصاص کے ذکر سے بندوں کواس امر سے آگاہ کرنامقصود ہے کہ جب بکری سے بھی بدلہ لیا جائے گا جو کہ احکام شرع کی مکلّف نہیں ہے تو پھر انسان جو کہ مکلف ہے اس سے کیسے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔

# باب: قیامت کے دن لوگ پینے میں ڈویے ہوئے ہوں گے

(٢٣٣٥) اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أُدُنِيَتِ الشَّهُسُ مِنَ الْعِبَادِ حَتَّى تَكُونَ قِيْنَ مِيْلِ أَوِ اثْنَيْنِ قَالَ سَلِيُمُ لَّاكُدِى أَيَّ الْمِيْلَيْنِ عَلَى اَمَسَافَةُ الْأَرْضِ اَمِ الْمِيْلُ الَّذِي تُكْتَحَلُّ بِهِ الْعَيْنُ قَالَ فَتَصْهَرُهُمُ الشَّمْسُ فَيَكُونُونَ فِيُ الْعَرَقِ بِقَلْدِ أَعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمُ مَنْ يَأْخُنُ لَا غَقِبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْخُذُ لَا إلى رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْخُذُ لَا إلى حِقُونِهِ وَمِنْهُمُ مَنْ يُلْجِمُهُ الْجَامًا فَرَ أَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُشِيرُ بِيَدِهِ إلى فِيهِ أَيْ يُلْجِمُهُ الْجَامًا.

تَوَجْجِهَنَّهُ: نِي اكرم مُؤَلِّفَيَعَ فَمَ عَصَالِي حضرت مقداد مِن تَعْمَد بيان كرت بين مين نے آپ مَؤلِفَيْ فَقَ سي فرمات ہوئے سناہے قيامت كادن ہوگا توسورج کو بندول کے اتنا قریب کردیا جائے گا کہ وہ ایک یا دومیل کے فاصلے پررہ جائے گا۔سلیمان بن عامر نامی راوی بیان کرتے ہیں مجھے یہ معلوم نہیں ہے اس سے مراد وہ میل ہے جوزمین کی مسافت کے لیے استعال ہوتا ہے یا پھراس سے مراد ہوسلائی ہے جس کے ذریعے سرمہ لگایا جاتا ہے۔ (آپ مِرَافِظَةَ نے فرمایا ) سورج ان لوگوں کو پکھلانا شروع کرے گاتو وہ لوگ اپنے اعمال کے حساب سے پیننے میں ڈوب جائیں گے ان میں سے کسی کا پسینٹخنوں تک ہوگا کسی کا گھٹنوں تک ہوگا کسی کا کمرتک ہوگا اور کسی کا منہ تک ہوگا۔ راوی بیان کرتے ہیں میں نے آپ مِرِ النَّی اَ کا کہ آپ نے دست مبارک کے ذریعے اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ اِس کے منہ میں اس کی لگام ڈالی جائے گی ( لیعنی پسینہ اس کے منہ تک ہوگا )۔

(٢٣٣١) ﴿ يُؤْمُ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ قَالَ يَقُوْمُونَ فِي الرَّشْحِ إلى أَنْصَافِ اذَا يَهِم.

تَرْجَجْهَا بَهِ: حضرت عبدالله بن عمر الله في روايت كرتے ہيں۔

روایت کے الفاظ یہ ہیں ارشاد باری تعالی ہے:جس دن لوگ تمام جہانوں کے پروردگار کی بارگہا میں کھڑے ہوں گے تو تشریج: الله کے نیک بندے اس سے محفوظ رہیں گے پہلے بیصدیث گزری ہے کہ الله تعالی اپنے خاص بندوں کو قیامت کے دن جب کوئی ساینہیں ہوگا اپنا سایہ عنایت فرمائمیں گے۔ ملاعلی قاری فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ انبیاء شہداء اور کامل ایمان والے مسلمان یعنی اولیاء اللہ اور جسے اللہ چاہے اس سے متنتیٰ ہوں گے۔اللّٰھ حد اجعلناً صندہ حد

لعنات: ادنیت (مجهول کا صیغہ ہے) سورج قریب کردیا جائے گا سرمہ کی سلائی ۔ تصھر ھھ: سورج ان کو پکھلائے گا۔ عرق: پینہ۔ تحقایہ (جاء پرزبراور قاف کے سکون کے ساتھ) حقو کا تثنیہ ہے: کو کھازار باندھنے کی جگہ، یلجمہہ: وہ پینہ اس کو نگام پہنادیے گا یعنی وہ پینہ کی وجہ سے بول نہیں سکے گا۔ رشمے: (را پرزبراورشین کے سکون کے ساتھ) پینہ۔انصاف: نصف کی جمع ہے: آ دھانصف۔

## بَابُمَاجَاءَفِىٰ شَانِ الْحَشُرِ

## باب ٢: قيامت كيون مخلوق كوجمع كرنے كابيان

توجیجی بنہ: حضرت عبداللہ بن عباس نا بنی بیان کرتے ہیں نبی اکرم مُلِنَّے فَیْم ایا ہے قیامت کے دن لوگوں کو برہنہ پاؤں برہنہ جم اور ختنے کے بغیرا کھا کیا جائے گا جس طرح انہیں پہلے بیدا کیا گیا تھا پھراآ پ نے بدا سے بڑھی۔ جس طرح ہم نے انہیں پہلے بیدا کیا تھا ای طرح دوبارہ پیدا کریں گے بہ ہماراوعدہ ہے ہم ایسا ضرور کریں گے۔ (نبی اکرم مُلِنَّے فَرَاتے ہیں) مخلوق میں سے سب سے پہلے حضرت ابراہیم عَلاِیّا ہم کولباس پہنا یا جائے گا پھر میرے امتیوں میں سے پچھلوگوں کو دائیں طرف لے جایا جائے گا اور پچھ کو بائیں طرف لے جایا جائے گا آ ب سِلَنَے آ نہیں طرف لے جایا جائے گا آ ب سِلَنَے آ نہیں طرف لے جایا جائے گا آ ب سِلَنَے آ نہیں کہوں گا ہے میرے پروردگار بی تو میرے ماننے والے ہیں تو کہا جائے گا آ ب سِلَنَے آ نہیں کہوں گا جو ایک گا آ ب سِلَنَے آ نہیں کہوں گا جو ایک گا آ ب سِلَنے آ نہیں کہوں گا جو ایک گا آ ب سِلَنے آ نہیں کہوں گا جو نہیں کو ای ایس کہوں گا جو نیک بندے نے کہی تھی (جس کا ذکر آ آن میں ہی کہوں گا جو نیک بندے نے کہی تھی (جس کا ذکر آ آن میں ہے)۔ طرف پھر گئے سے (نبی اکرم مُلِنَّے فَی ماتے ہیں) تو میں وہی بات کہوں گا جو نیک بندے نے کہی تھی (جس کا ذکر آ آن میں ہے)۔ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو ان کی مغفرت کردے تو بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو ان کی مغفرت کردے تو بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔

(٢٣٣٨) إِنَّكُمْ فَعُشُوْرُونَ رِجَالًا وَّرُكْبَانًا وَّتُجَرُّونَ عَلَى وُجُوهِكُمُ.

ترکبچکٹیں: بہنر بن حکیم اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا کا میہ بیان نقل کرتے ہیں میں نے نبی اکرم ﷺ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے قیامت کے دن تم لوگوں کو پیدل اور سوار حالت میں اٹھا یا جائے گا اور بچھلوگوں کومنہ کے بل گھسیٹا جائے گا۔

۔ اعتسراض: ہوتا ہے کہ اس حدیث سے تو یہ معلوم ہور ہاہے کہ قیامت کے دن لوگ قبروں سے نظے دن اٹھائے جائیں گے جبکہ حضرت ابوسعید خدری مٹاٹٹو کی روایت میں ہے کہ آپ مَلِّلْفَظِیَّا نے فرما یا کہلوگ قبروں سے اسی لباس میں اٹھائے جا کیں گے۔ بظاہر

**جواب ۞: ان روایات میں تعارض نہیں کیونکہ بعض لوگوں کو نزگا اور بعض کولباس میں اٹھا یا جائے گا۔** 

جواب 2: ياسب كونظ بدن الله إياجائ كالهرانبياء علايلًا كولباس بهنايا جائكا كار

جواب ③: یا قبروں سے تولباس کے ساتھ اٹھایا جائے گا پھر حشر کی ابتداء میں انہیں نظا کردیا جائے گا پھر سب سے پہلے حضرت ابراہیم علائل کولباس بہنایا جائے گا

جواب ( البعض شارحين حديث كے نزديك حضرت ابوسعيد خدري فالتي والى حديث كاتعلق شهداء سے ہے كمانہيں اسى لباس ميں اٹھایا جائے گاجس میں ان کی شہادت واقع ہوئی ہوگی اور عام مردوں کو ننگے بدن ہی اٹھایا جائے گا اس کی تائید قرآن مجید کی اس آیت ﴿ كَمَابَكَ أَنَّ أَوَّلَ خَلْق نُعِیْدُ الله الله الله ١٠٣٠) سے بھی ہوتی ہے۔

حشر دونشم کاہے: (۱)ایک وہ حشر ہے جو قیامت کے دن ہوگا اس حدیث میں یہی آخرت کا حشر مراد ہے۔

(۲) دوسراوہ حشر ہے جو دنیا میں واقع ہوگا اور جو علامات قیامت میں سے ہے کہ قرب قیامت میں ایک آگ مشرق کی طرف سے نمودار ہوگی جولوگوں کو گھیر کر ملک شام کی ایک جگہ کی طرف لے جائے گی اور وہاں سب کوا کٹھا کرے گی۔

لغات: حفاة: حاف كى جمع ب : نظَّ ياوَل والا عراة : عاركى جمع ب : نظَّ بدن ـ غولا : اغول كى جمع ب : غير مخوّن جس كا ختنه نه ہو۔ یکسی: کیڑا پہنایا جائے گا۔ مأحد ثوا: انہوں نے کیا کیا ایجاد کیا۔ مرتدین: لوٹ رہے ہیں۔ رجال راجل کی جمع ہے پیدل چلنے والا۔ رکبان: راکب کی جمع ہے، سوار۔ تجرون: (صیغہ مجہول) تمہیں کھیٹجا اور گھسیٹا جائے گا۔

#### بَابُمَاجَاءَفِي الْعَرْض

# باب ٣: الله تعالى كسامنييش كابيان (بهلاباب)

(٢٣٣٩) يُعْرَضُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَ عَرْضَاتٍ فَأَمَّا عَرْضَتَانِ فَجِدَالٌ وَّمَعَاذِيْرُ وَامَّا الْعَرْضَةُ الثَّالِثَةُ فَعِنْكَ ذَٰلِكَ تَطِيرُ الصُّحُفُ فِي الْأَيْدِي فَاخِنَّ بِيَمِيْنِهِ وَاخِنَّ بِشِهَالِهِ.

ترئجیکتہا: حضرت ابو ہریرہ فٹالٹو بیان کرتے ہیں نبی اکرم طِلْقَعَةً نے فرمایا ہے قیامت کے دن لوگوں کی تین پیشیاں ہوں گی پہلی دو پیشیوں میں تفتیش ہوگی اورمعذرتیں ہوں گی جبکہ تیسری پیشی کے وقت نامہ اعمال ہاتھوں میں دے دیئے جائیں گے تو کوئی شخص دائیں ہاتھ میں اسے پکڑے گا اور کوئی بائیس میں پکڑے گا۔

تشریح: ثلاث عرضات: (بفتحتین) ای ثلاث مرات \_ \_ پہلی پیثیٰ میں لوگ اللہ تعالیٰ سے جھڑا کریں گے، وہ کہیں گے، ہمیں انبیاء نے دین نہیں پہنچایا، ہم اس سے محض بے خبر تھے، اس لئے انبیاء کو بلایا جائے گا، وہ کہیں گے: ہم نے ان کو دین پہنچایا تھا پس انبیاء سے گواہ طلب کئے جائیں گے، کیونکہ وہ مدعی ہول گے، وہ امت محمدی کو گواہی میں پیش کریں گے، کفاران گواہوں پر جرح کریں گے کہ یہ ہمارے زمانہ کے لوگ نہیں، یہ کیے گوائی دیتے ہیں؟ پس گواہوں ہے پو چھا جائے گا کہ جب تم ان اقوام کے زمان میں نہیں سے تو تم گوائی کیے دے رہے ہو؟ یہ امت جواب دے گا: ہمیں یہ با تیں ہمارے پینجبر مُؤْفِیُ آئے نہائی ہیں، چنانچہ بی مؤفِفی آئے کو در بار میں لا یا جائے گا، آپ مُؤْفِیَ آغ عرض کریں گے: پر دردگار! میری امت می ہمیتی ہے، میں نے ان کو یہ با تیں بتائی ہیں، اور میں نے ان کہ یہ با تیں اس بنیاد پر بتائی ہیں کہ آپ نے قرآن مجید میں یہ با تیں نازل فرمائی ہیں، پس بات لوٹ کر اللہ تعالیٰ پر چلی جائے گی، اور ان مجرموں کو خواہی تخواہی اعتراف کرنا پڑے گا، اس کے بعد کورٹ کی بساط لیسیٹ دی جائے گی چر دوسری پیٹی میں کفار جرم کا اعتراف کریں گے، مگر طرح کے بہانے بنائیں گے، ہمیں گے: ہم کفار جرم کا اعتراف کریں گے دوسری پیٹی میں ہم سے چوک ہوگئی، ہم نادان تھے، ہمیں ہمارے بڑوں نے مگراہ کیا وغیرہ وغیرہ ۔ اور اس دوسری پیٹی میں ہم خالی کو کہ ہوگئی، ہم نادان تھے، ہمیں ہمارے بڑوں نے مگراہ کیا وغیرہ وغیرہ ۔ اور اس دوسری پیٹی میں ہم ضاملہ خطے گائیس، ابھی ان کے بارے میں کوئی فیصلہ سنا یا جائے گا۔ پھر تیسری پیٹی کے دوت نامید اعمال اثر اے جائیں گے، وہ اوگوں کے ہم خطے گائیس، ابھی میں نامید اعمال کے دو القیامہ آیت سا ۔ 10) پھر اس پیٹی میں نامید اعمال کے مطابق بندوں کے درمیان فیصلے کرد دیے جائیں گے، جن جن جن جن جن میں جائی ہے اور جبنی جنم میں۔

#### بَابُمِنْهُ

## باب ٧: الله تعالى كے سامنے پیشى كابيان (دوسراباب)

(٢٣٥٠) مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ هَلَكَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ ﷺ إنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ (فَأَمَّا مَنُ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِيْنِهُ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيُرًا) قَالَ ذٰلِكَ الْعَرْضُ.

تریخ پہنی: حضرت عائشہ وہ پنتی بیان کرتی ہیں نبی اکرم مِنَّا اَنْکِیْجَ نے فرمایا ہے جس شخص کے ساتھ حساب کتاب میں سختی کی گئی وہ ہلاکت کا شکار ہوجائے گامیں نے عرض کی یارسول اللہ اللہ اللہ تعالیٰ نے تو بیفر مایا ہے۔ جس شخص کے دائمیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ تو آپ مِنَرِ اَنْکُیْجَ ہِنَے فرمایا اس سے مراد پیٹی ہے۔

#### بَابُمنُهُ

## باب ۵: الله تعالی کے سامنے پیشی کا بیان (تیسراباب)

(۲۳۵۱) يُجَاءُ بِابْنِ اكَمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ بَنَ جُّ فَيُوقَفُ بَيْنَ يَكِي اللهِ تَعَالَى فَيَقُولُ اللهُ اَعُطَيُتُكَ وَخَوَّلُتُكَ وَاللهِ عَلَيْكِ اللهِ اَعُطَيْتُكَ وَخَوَّلُتُكَ وَاللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

تَرْجَجْهَا بَهِ: حضرت انس وَالنَّهُ نبي اكرم مَرْالنَّكَيَّ كايد فرمان قال كرتے ہيں قيامت كے دن ابن آ دم كواس طرح لا يا جائے گا جيسے وہ جھيڑ كا بچے ہوتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تہدیس مال ودولت اور طرح طرح کی نعتیں عطا کیں اورتم پر اپناانعًام کیا توتم نے کیا کیا ؟وہ جواب دے گامیں نے اسے اکٹھا کیا اور اس میں اضافہ شروع کیا اور اسے پہلے سے زیادہ کردیا (اے میرے پروردگار) تو مجھے واپس ( دنیامیں ) بھیج تا کہ میں ان سب کو لے کر آؤں تو پروردگاراس ہے فرمائے گاتم مجھے یہ بتاؤ کہتم نے آگے کیا بھیجا؟ تو وہ کہے گامیں نے اسے جمع کیا اس کو بڑھایا اور پھراسے ( دنیامیں ) پہلے سے زیادہ کر کے چھوڑ دیا تو مجھے واپس بھیج تا کہ میں اس سارے کو لے آؤں۔ (نبی اکرم مُطَّفِظَةً فرماتے ہیں) اگر اس شخص نے کوئی بھی بھلائی آ گے نہیں جیجی ہوگی تواہے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔

(٢٣٥٢) يُؤُتَى بِالْعَبْدِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ اللهُ لَهُ أَلَمُ أَجْعَلُ لَكَ سَمْعًا وَّبَصَرًا وَّمَالًا وَّسَخَّرُتُ لَكَ الْانْعَامَ وَالْحَرُثَ وَتَرَكْتُكَ تَرُاسُ وَتَرْبَحُ فَكُنْتَ تَظُنَّ انَّكَ مُلَاقِيْ يَوْمَكَ لِهَا قَالَ فَيَقُولُ لَا فَيَقُولُ لَهُ الْيَوْمَر أنْسَاكَ كَهَانَسِيتَنْي.

تَرْمُجْهَانَهُ: حضرت ابو ہریرہ ن کانٹی اور حضرت ابوسعید خدری ن کانٹیے بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَطِّلْتُنْکِیَ آنے فرمایا ہے قیامت کے دن بندے کو لا یا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کیا میں نے تمہیں سننے دیکھنے کی قوت مال اور اولا دنہیں دیئے بھر میں نے تمہارے لیے جانوروں اور کھیتوں کومنخرنہیں کیا تھا میں نے تنہمیں اس حالبت میں نہیں رکھا تھا کہتم بڑے بن گئے تھے اورتم لوگوں سے چوتھائی مال لینے گئے تھے کیاتم یہ گمان کرتے تھے کہتم آج کے دن (میری بارگاہ میں ) حاضرنہیں ہو گے تو وہ جواب دے گانہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا آج کے دن میں تمہیں ای طرح تمہارے حال پر چھوڑ رہا ہوں جس طرح تم نے مجھے بھلادیا تھا۔

تشریع: سورة الاعراف( آیت ۵) میں بھی پیمضمون آیا ہے کہ جن لوگوں نے دنیا میں اپنے دین کولہو ولعب بنار کھا تھا اور جن کو د نیوی زندگانی نے دھوکے میں ڈالے رکھاتھا: آج ہم ان کو بھول جائیں گے جس طرح انھوں نے اپنے اس دن کو بھلا دیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کوعذاب میں چھوڑ دیں گے، ان کی مغفرت نہیں فر مائیں گے، اور ایسا معاملہ کفار ہی کے ساتھ ہوگا،مؤمنین کا حال اس سے مختلف ہوگا، ان سے آسان حساب لیا جائے گا، اور آسان حساب کی مختلف صورتیں ہوں گی: (۱) ایک مید کہ وہ بے حساب بخش دیتے جائیں گے۔ (۲) مید کہ حساب میں مناقشہیں ہوگا، صرف پیشی ہوگی، ان کے سامنے ان کے اعمال رکھ دیئے جائیں، پھر بخشش کر دی جائے گی۔(۳) ہیر کہ دائمی عذاب نہیں ہوگا، یہ بھی آسان حساب کی ایک صورت ہے۔

#### بَابُمنُهُ

باب ٢: الله تعالى كے سامنے بيشى كابيان (چوتھاباب)

(٢٣٥٣) قَرَارَسُولُ اللهِ عَلَيْ (يَوْمَئِنٍ تُحَرِّثُ آخَبَارَهَا) قَالَ اَتَنْدُوْنَ مَا آخُبَارُهَا قَالُوْ اللهُ وَرَسُولُهُ آغَلَمُ قَالَ فَإِنَّ ٱخْبَارَهَا آنُ تَشْهَى عَلَى كُلَّ عَبْهِ أَوْ آمَةٍ بِمَا عَلَى ظَهْرِهَا آنُ تَقُولَ عَيلَ كَذَا وَكَنَا يَوْمَ كَنَا وَكُذَا

قَالَ فَهٰذِهٖ آخْبَارُهَا.

توکیجہ بنہ: حضرت ابو ہریرہ وہ النہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم مُطِلِّفُتِیَّ نے بیآیت تلاوت کی۔اس دن وہ اپنی خبریں بیان کرے گی۔ نبی
اکرم مِلِلْفَتِیَّ فَیْ نِهِ دریافت کیا کیا تم لوگ یہ بات جانے ہو کہ اس کے خبر دینے سے مراد کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کی اللہ تعالی اور اس کا
رسول زیادہ بہتر جانے ہیں آپ مِلِلْفَتِکَ فَیْ نے فرمایا اس کا اطلاع دینا یہ ہے وہ ہر بندے اور کنیز کے بارے میں یہ گواہی دے گی جو
اس نے زمین کی پشت پرعمل کیا تھا اور وہ یہ کہے گی اس نے فلاں فلاں دن یہ بیکام کیا تھا تو یہ اس کا اطلاع دینا ہوگا۔

#### بَابُ مَاجَاءَ فِي الصُّورِ

## باب 2: صور اسرافيل عَالِيِّلًا كابيان

#### (٣٣٥٣) مَاالصُّوْرُ قَالَ قَرُنُ يُّنْفَخُ فِيْهِ،

۔ توکیجی آبی: حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص مٹاٹھ بیان کرتے ہیں ایک دیہاتی نبی اکرم مَطِّلْظِیَّۃ کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے دریافت کیاصور کیا چیز ہے؟ آپ مِطِّلْظِیَّۃ نے فرمایاوہ ایک سینگ ہے(یا باجہ) ہے جس میں پھونک ماری جائے گی۔

(٢٣٥٥) كَيْفَ ٱنْعَمُ وَصَاحِبُ الْقَرُنِ قَيِ الْتَقَمَ الْقَرُنَ وَاسْتَمَعَ الْإِذْنَ مَتَى يُؤُمَرُ بِالنَّفْخِ فَيَنُفُخُ فَكَأَنَّ ذَلِكَ ثَقُلَ عَلَى اللهِ تَوَكَّلْنَا. ذَلِكَ ثَقُلَ عَلَى اللهِ تَوَكَّلْنَا.

ترکیخ کائم: حضرت ابوسعید خدری والٹی بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَلِّ النظائی نی نبی اکرم مَلِّ النظائی نی اکرم مَلِّ النظائی نی نبی کے میں کس طرح آرام سے رہ سکتا ہوں؟ جبکہ سینگ (صور والے ) فرشتے نے اپنا منہ اس کے ساتھ لگایا ہوا ہے اور کان اس بات پرلگائے ہوئے ہیں کہ اسے کب پھونک مارنے کا تھم ملے؟ اور وہ پھونک ماردے۔

تشريح: الصود: نرسنگا (براسينگ) بگل قرآن كريم مين دن جگه صور كا تذكره آيا ہے۔

صورایک سینگ نماچیز ہے جس میں پھونک ماری جائے گی ہے صور دومرتبہ پھونکا جائے گا پہلی مرتبہ مارنے کے لیے اور دومری مرتبہ سبب کو دوبارہ وزندہ کرنے کے لیے ہوگا۔ سینگ نوک کی طرف سے باریک ہوتا ہے اور دومری طرف سے کشادہ ہوتا ہے، اور حضرت اسرافیل علیقیا جس صور میں پھونکیں گے، اس کی پوری حقیقت ابھی کوئی نہیں جانا، نبی شِرِ اُنظی اِس کوسینگ سے تشبید دی ہے، اور سینگ کی طرح کے باج آج بھی بنتے ہیں، اس کا پتلاحمہ منہ میں لے کر پھونکا جائے تو بہت بلند آواز بیدا ہوتی ہوت اورصور کی سے دورسینگ کی طرح کے باج آج بھی بنتے ہیں، اس کا پتلاحمہ منہ میں لے کر پھونکا جائے تو بہت بلند آواز بیدا ہوتی ہوت اورصور کی سے حدیث طویل ہے، جس کو ابویعلی را ایک مند میں روایت کیا ہے اور علامہ این کشر نے اس کو البدایہ (۲۳۵۰) میں نقل کیا ہے۔ حضرت اسرافیل علیاتیا صور بھو کئنے کے لیے ہروقت تیار ہیں اللہ کے تشم کا انتظار کررہے ہیں جیسے ہی تشم ہوتو اس میں بھونک دیا جائے صحابہ شکائی پڑی سے ہوگئی ہوتی اللہ تو محل ہوتو اس میں بھونک دیا جائے صحابہ شکائی ہوتی سے ہوگئی ہوتی ابرائی مصیبت و آفت اور سخت سے سخت مشکل الو کیل علی اللہ تو کلفاً یہ ایک ایسا میں ہوتی ہیں جائے ہو کرنے ہیں برکت جا سیاتھا تو آ ہے کی زبان پر بہی بابرکت جملہ جاری ای طرح کا دور فرمادیے ہیں چنانچے جس وقت حضرت ابراہیم علیاتی کو آگ میں ڈالا جانا تھا تو آ ہے کی زبان پر بہی بابرکت جملہ جاری ای طرح کی دور فرمادیے ہیں چنانچے جس وقت حضرت ابراہیم علیاتھا کو آگ میں ڈالا جانا تھا تو آ ہے کی زبان پر بہی بابرکت جملہ جاری ای طرح کا میں دور فرمادیے ہیں چنانچے جس وقت حضرت ابراہیم علیاتھا کو آگ میں ڈالا جانا تھا تو آ ہے کی زبان پر بہی بابرکت جملہ جاری ای کور

ایک جہاد میں پھولوگوں نے نبی کریم مُرافِظَ ہے یہ کہا: ان الناس قد جمعوالکھ فاخشو ھھ یعنی شمنوں نے آپ لوگوں کے مقابلے کے لیے بڑالشکر جمع کرلیا ہے لہذاتم لوگوں کو ان سے ڈر جانا چاہیے تو اس وقت بھی نبی کریم مُرافِظَ اور صحابہ کرام مُناکُنُا نے حسب نا الله یڑھا۔

فائك: جب بھى كوئى پريشانى پيش آئے خواہ وہ دِنيا كامعالمہ ہويا آخرت كا توحسدنا الله و نعم الو كيل على الله توكلنا: بار باركہنا چاہئے، يہ بہت فيمتى ذكر ہے، اس سے بڑى سے بڑى گھراہث دور ہوجاتى ہے۔

لعنات: صود: سرسنگھا، بگل۔ قرن: سینگ۔التقعہ: نگل جانا منہ میں لے لینا۔استہع:غور سے سننا سننے کے لیے متوجہ ہونا (ہمزے اور دال پرپیش) کان۔

## بَابُ مَاجَاءَ فِي شَأْنِ الصِّرَاطِ

#### باب ٨: يل صراط كابيان

(٢٣٥١) شِعَارُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الصِّرَ اطِرَبِ سَلِّمُ سَلِّمُ.

تَوَخِينَهُمَ: نِي اكرم مَرَالِنَّيَّةَ فِي فرمايا ہے بل صراط پر اہل ايمان كے لبوں پريہ جاري ہوگا۔اے ميرے پرورد گارسلامتي ركھنا۔

(٢٣٥٧) سَالْتُ النَّبِيِّ ﷺ أَنُ يَّشُفَعَ لِيُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ اَنَا فَاعِلْ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَيْنَ اَطْلُبُكَ قَالَ اطْلُبُنِيُ اَوَّلَ مَا تَطْلُبُنِي عَلَى الصِّرَاطِ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ الْقَكَ عَلَى الصِّرَاطِ قَالَ فَاطْلُبْنِيُ عِنْدَ الْمِيُزَانِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ اَلْقَكَ عِنْدَالْمِيْزَانِ قَالَ فَاطْلُبْنِيْ عِنْدَالْكُوْضِ فَإِنِّ لَا أُخْطِيئُ هٰذِهِ الشَّلَاتَ الْمَوْاطِيَ.

بودر و المعصوف عدا معصوبی عدار المحالة بیان الله کرتے ہیں میں نے نبی اکرم مُؤَافِعَا اُلَّم کی خدمت میں یہ درخواست کی کہ آپ قیامت کے دن میری شفاعت بیجئے گا تو آپ مُؤَافِعَ اُلَّم نے فرمایا میں ایسا کروں گا میں نے عرض کی یارسول الله مُؤَافِعَ اُلَّم مِن آپ کو کہاں تلاش کروں آپ مُؤَافِعَ اُلَّم نِی اُلِ مِراط کے پاس تلاش کروں آپ مُؤَافِع اُلَّم بی اُلِ مِراط کے پاس میری آپ مُؤَافِع اُلَم مِن اُلِ مِؤَافِع اُلَم مِن اُلِ مِؤَافِع اُلَم مِن اِلْ مِن الله مِن الله مُؤَافِع اُلَم مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مُؤَافِع اُلَم مِن الله مُن الله مِن الله مُن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مُن الله مِن الله مِن

الشعاد: علامت، خاص نشان نعرہ، وہ عبارت جس ہے کوئی جماعت اپنا تعارف کرائے جیے مسلمان نعرہ تکبیر لگاتے ہیں، یہ مسلمانوں کا شعار ہے۔اللہ اکبر سے پہچانے جاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں اس طرح بل صراط پر انبیاءاور امتوں کا شعار: رب سلم سلم! ہوگا، یعنی ہرایک کی زبان پریہی دعا ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو مزانی ہے جامع صغیر میں روایت ہے کہ حضور مَااِنْظَةَ نِمَ اللهِ: بل صراط پر سے گزرتے وقت میری امت كاشعاريه جمله موكا: يالا إلى الله الله الله عب كه حديث باب مين رب سلم سلم كاجمله ب؟ اس كي تشريح مين علا مه مناوي والثلا فر ماتے ہیں کہرب سلم سلم کا جملہ عام ہے جوکسی بھی امت کے اہل ایمان اسے بل صراط پر بولیں گے اور امث محمد بیر کااشعار پیخصوص جمله يعنى لَا إِلْهَ إِلَّا أَنْتَ مُولًا ـ

فائك: قيامت كے دن ترتيب اس طرح موكى،سب سے پہلے ميدان حشر ميں حوض كوثر موگا، پھر ميزان عمل، پھر بل صراط-اوراس حدیث میں اس کے برعکس ہے، پس ممکن ہے بیز تیب ہول وشدت یعنی معاملہ کی شکینی کے اعتبار سے ہو، کیونکہ سب سے سنگین معاملہ مل صراط ير ہوگا، اس سے كم ميزان عمل ير، اورسب سے كم حوض كوثر پر حوض كوثر پر توصرف بيدد رر ہے گا كه فرشتے لائن سے ہٹا نه ديں، اورمیزان عمل پرید دھڑ کالگارہے گا کہ کونسا بلڑا حجکتا ہے؟ اور بل صراط کا معاملہ بہت ہی سخت ہے، پس ہول وشدت کے لحاظ سے پہلے یل صراط کا پھرمیزان عمل کا، پھرحوض کوٹر کا تذکرہ کیا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بیراوی کا تصرف ہو،حرب بن میمون ابوالخطاب انصاری معمو کی راوی ہے۔

حضرت انس منافقہ نے نبی کریم صَرِ الفَظِيَّةِ سے خصوصی سفارش کی درخواست کی تو آپ نے ان کی تسلی کے لیے فر ما یا کہ میں تمہاری خصوصی سفارش کروں گا آپ نے فرمایا میں قیامت کے دن یا بل صراط پر ہوں گا یا میزان پراور یا حوض کوثر پر۔

اعست مراض: بير ہے كد حضرت عائشه صديقة والنين كى ايك روايت (ابوداؤد صديث ۴۵۵ م كتاب النة باب ۲۸ فى ذكر الميزان) ميں ہ، حضرت عائشہ صدیقہ والنہ نے نبی مَلِ النہ اللہ اللہ علی اللہ اللہ علیہ میں القیامة: کیا آپ حضرات قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو یا دکریں گے؟ آپ مَالِّفَظَةُ نِے فرمایا: تین جگہوں میں کوئی کسی کو یا ذہیں کرے گا۔اور باب کی حدیث میں یمی تین مقامات نبی مَالِّفَظِیَّةً نے حضرت انس مَن اللہ کو بتائے ہیں کہتم مجھے ان مقامات میں تلاش کرنا پھر آپ مَلِفَظَیَّةً ان کے لئے سفارش کریں گے، بی تعارض ہے کیونکہ بیا وکرنا ہے۔

**جواب ①: حدیث عائشہ مٹائٹیا غائبین پرمحمول ہے جس کا مطلب ہے ہے کہ اس دن ان تین موقعوں پر جولوگ آپ کے سامنے نہیں** ہوں غائب ہوں گے آپ ان کوازخود یا دنہیں فرما تیں گے اور حدیث انس ٹاٹٹند حاضرین پرمحمول ہے معنی سے ہیں کہ آپ کی امت کے جولوگ آپ کے سامنے ہوں آپ ان کی خصوصی سفارش بھی فرمائیں گے۔

جواب ②: علامه طبی رایشیائے ان دونوں احادیث میں یول تطبیق دی ہے کہ حضرت عائشہ والٹین کو مذکورہ جواب آپ نے اس کیے د یا که وه آپ کی زوجه مطهره بین اور به خدشه تھا که نهمیں میخصوص سفارش کی امید میں اعمال میں سستی اورغفلت اختیار نه کرلیس کیونکه آ خرت میں قرابت نہیں بلکہ نیک اعمال کام آئیں گے اس کے برخلاف آپ نے حضرت انس خالتو کو یہ جواب اس لیے دیا کہ وہ ناامیداور مایوس نه ہوجائیں۔

جواب 3: حدیث عائشہ والٹوٹاس زمانے سے متعلق ہے جس میں آپ کی طرف اس بارے میں کوئی وی نہیں آئی تھی اس لیے آپ نے خصوصی سفارش کی نفی فرمادی اور حدیث انس مزانون اس وقت ارشاد فرمائی جب آپ کو وحی کے ذریعہ خصوصی سفارش کی اجازت عطاءفر مائی گئی۔

#### بَابُمَاجَاءَفِيالشَّفَاعَةِ

# باب ٩: شفاعت كبرى كابيان

(٢٣٥٨) أَتِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِلَحْمِ فَرُفِعَ إِلَيْهِ النِّرَاعُ فَأَكَلَهُ وَكَانَ يُعْجِبُهُ فَنَهَشَ مِنْهُ نَهُشَةً ثُمَّ قَالَ انَا سَيِّدُالنَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَلُ تَلُرُونَ لِمَ ذَاكَ يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ الْأَوَّلِيْنَ وَالْأخِرِيْنَ فِي صَعِيْدٍ وَاحِدٍ فَيُسْبِعُهُمُ النَّاعِيَ وَيَنْفُنُهُمُ الْبَصَرُ وَتَلْنُوا لشَّهُسُ فَيَبْلُغُ النَّاسَمِينَ الْغَيِّر وَالْكَرْبِ مَالَا يُطِينَقُونَ وَلَا يَتَحَبَّلُوْنَ فَيَقُولُ النَّاسُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ٱلاتَرَوْنَ مَاقَلُ بَلَغَكُمُ الاتَنْظُرُوْنَ مَنْ يَشَفَعُ لَكُمْ إلى رَبِّكُمْ فَيَقُولُ النَّاسُ بَعْضُهُمُ لِبَعْضٍ عَلَيْكُمُ بِأَدَمَ فَيَأْتُونَ ادَمَ فَيَقُولُونَ ٱنْتَ ٱبُو الْبَشَرِ خَلَقَكَ اللهُ بِيَلِهِ وَنَقَخَ فِيُكَمِنُ رُوْحِهِ وَامَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَلُوا لَكَ إِشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ آمَا تَرْى إلى مَا نَعْنُ فِيهِ الْأَتَرْى مَا قَلْ بَلَغَنَا فَيَقُولُ لَهُمُ اكَمُ اِنَّ رَبِّ قَلُ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَب قَبْلَهْ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغُضَب بَعْلَهُ مِثْلَهُ وَانَّهُ قَالَ نَهَا نِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ نَفُسِي نَفُسِي نَفُسِي إِذُهَبُوا إِلَى غَيْرِيْ إِذْهَبُوا إِلَى نُوْجٍ فَيَأْتُونَ نُوْجًا فَيَقُولُونَ يَانُوْحُ اَنْتَ اَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى اَهُلِ الْاَرْضِ وَقَلْ سَمَّاكَ اللهُ عَبْلًا اشَكُوْرًا اِشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ الاَتْزى مَا نَحُنُ فِيْهِ الْاتْزى مَاقَلُ بَلَغَنَا فَيَقُولُ لَهُمْ نُوْحٌ إِنَّ رَبِّي قَلُ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًالَمْ يَغُضَّبُ قَبُلَهُ مِثْلَهُ مِثْلَهُ وَانَّهُ قُلُكَانَتُ لِي دَعُوةٌ دَعَوتُهَا عَلَى قَوْمِي نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي إِذْهَبُوْ اللَّ غَيْرِي إِذْهَبُوْ اللَّا إِنْ الْمِرَاهِيْمَ فَيَأْتُونَ ٳڹڗٳۿؚؽ۬ػۏؘؾؘڠؙٷڵٷؽؾٳٳڹڗٳۿؽؙؙۿؙٲڹ۫ؾؘڹؚؿؙؖٳڵڶۄۅؘڂڸؽڵؙ؋ڡڹٲۿڸؚٳڵٳۯۻڣؘٲۺ۬ڣؘٷڵؽٵٳڸۯؾؚؚڰٲڵٳڗڒؽڡٲڬ<u>ٛڽؙۏ</u>ؽۄ فَيَقُولُ إِنَّ رَبِّهُ قَلُ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَتْغُضَبَ بَعْلَهُ مِثْلَهُ وَإِنَّ قَلُ كَذَبْتُ ثُلَاثَ كَنِبَاتٍ فَنَ كَرَهُنَّ ٱبُو حَيَّانَ فِي الْحَدِيثِ نَفْسِى نَفْسِى نَفْسِى إِذْهَبُوْ اللَّى غَيْرِى إِذْهَبُوْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَسَاتُونَ مُوسَى فَيَقُوْلُوْنَ يَامُوْسُ اَنْتَ رَسُوْلُ اللهِ فَضَّلَكَ اللهُ بِرِسَالَتِهِ وَكَلاَمِهِ عَلَى النَّاسِ اشْفَعُ لَنَا إلى رَبِّكَ ٱلا تَرْى مَا نَحُنُ فِيْهِ فَيَقُولُ إِنَّ رَبِّي قَلُ غَضِبَ الْيَوُمَ غَضْبًا لَمْ يَغْضَبَ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَتُغْضَبَ بَعُلَهُ مِثْلَهُ وَإِنِّي قَلُ قَتَلْتُ نَفُسَالَمُ أُوْمَرُ بِقَتْلِهَا نَفُسِى نَفُسِى نَفُسِى إِذُهَبُوا إلى غَيْرِى إِذْهَبُوا إلى عِيْسَى فَيَأْتُونَ عِيْسَى فَيَقُولُونَ يَاعِينُسُ أَنْتَ رَسُولُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ ٱلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ وَكُلَّمُتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ الشَّفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّك ٱلاتَرْيُ مَا نَحْنُ فِيهِ فَيَقُولُ عِينُسِى إِنَّ رَبِّي قَلْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضْبًالَمْ يَتْغَضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنَ يَتْغُضَبَ بَعْلَهُ مِثْلَهْ وَلَمْ يَذُ كُرْذَنُبًا نَفْسِيْ نَفْسِيْ نَفْسِيْ إِذْهَبُو اللَّ غَيْرِي إِذْهَبُو اللَّهُ مَتَلًا عَلَيْ فَيَقُولُونَ يَا هُحَمَّكُ ٱنْتَ رَسُولُ اللهِ وَخَاتَمُ الْأَنْبِياءُ وَغُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّم مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ الشَّفَعُ لَنَا إلى رَبِّكَ ٱلا تَرْى مَا نَحْنُ فِيْهِ فَأَنْطَلِقُ فَأَتِى تَحْتَ الْعَرْشِ فَأَخِرُ سَاجِمًا لِرَبِي ثُمَّ يَفْتَحُ اللهُ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يُفْتَحُهُ عَلَى آحَدٍ قَبْلِي ثُمَّ يُقَالُ يَامُحَمَّدُ ۚ إِرْفَعُ رَأْسَكَ سَلَ تُعْطَهُ وَاشْفَعُ تُشَقَّعُ فَأَرْفَعُ رَأُسِي فَأَقُولُ يَارَبِ ٱمَّتِي يَارَبِ ٱمَّتِي يَارَبِ ٱمَّتِي فَيَقُولُ يَامُحَهَّ لُ ٱدْخِلُ مِنْ ٱمَّتِكَ مَنْ لاَحِسَابَ عَلَيْهِ مِنَ الْبَابِ الْأَيْمَنِ مِنُ ٱبْوَابِ الْجَنَّةِ وَهُمُ شُرَكًا ُ النَّاسِ فِيمَا سِوْى ذٰلِكَ مِنَ الْاَبْوَابِ ثُمَّرَ قَالَ والَّذِي نَفُسِيْ بِيَدِهِ إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيُعِ الْجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةً وَهَجَرَوَ كَمَا بَيْنَ مَكَّةً وَبُصْرى.

تَوَجِّجَاتِم: حضرت ابو ہریرہ و والتی بیان کرتے ہیں نبی اکرم مُطَلِّقَاتِهٔ کی خدمت میں گوشت پیش کیا گیا آ پ مِطَلِقَاتِهٔ کے سامنے دی رکھی گئ تو آپ مَزَالْفَيْئَةَ نے اسے کھانا شروع کیا وہ آپ مَزَافِئَةَ کو پیندتھی آپ مَزَلْفَئَةَ دانتوں کے ذریعے نوچ کر اسے کھانے لگے پھر آپ مِرَافِقَيَّةً نے فرمایا قیامت کے دن میں تمام لوگوں کا سردار ہوں گا کیا تم لوگ بہ جانتے ہو کہ ایسا کس طرح ہوگا ؟الله تعالیٰ يہلے والے اور بعد والے سب لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرے گا اس طرح کہ ایک شخص ان سب تک اپنی آ واز پہنچا سکے گا اور ان سب کو دیکھ سکے گا سورج قریب آ جائے گا لوگ اینے غم او رکرب کا شکار ہوں گے جو وہ طاقت نہیں رکھتے ہوں گے اور جسے وہ برداشت نہیں کرسکتے ہوں گے تولوگ ایک دوسرے سے بہیں گے کیاتم لوگ دیکھ رہے ہو کہ تمہاری کیفیت کیا ہے؟ تم لوگ بہ جائزہ نہیں لیتے کہ کون شخص تمہارے پروردگار کی بارگاہ میں تمہاری شفاعت کرسکتا ہے تو پچھلوگ ایک دوسرے سے بیکہیں گےتم لوگوں کو حضرت آ دم عَلاِیّلاً کے پاس جانا چاہیے وہ لوگ حضرت آ دم عَلاِیّلاً کے پاس آئیں گے اور میرع ض کریں گے آپ بی نوع انسان کے جد امجد ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دست قدرت کے ذریعے پیدا کیا ہے آپ میں اپنی روح کو پھونکا ہے اور اس کے حکم کے تحت فرشتوں نے آپ کوسجدہ کیا ہے آپ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ہماری شفاعت سیجئے کیا آپ ملاحظہ نہیں فرمار ہے ہم اس وقت کس پریشانی کاشکار ہیں اور کیا آپ نے ملاحظہٰ ہیں کیا کہ یہ س حد تک پہنچ بچکی ہے؟ توحضرت آ دم عَلِینِّا ان سے سے کہیں گے میرا پروردگار آج اتناغضب ناک ہے کہاس سے پہلے بھی اتناغضب ناک نہیں ہوااورا سکے بعد بھی اتناغضب ناک نہیں ہوگا اس نے مجھے درخت ہے منع کیا تھا میں نے اس کی بات نہیں مانی اس لیے مجھے اپنی فکر ہے اپنی فکر ہے اپنی فکر ہے تم لوگ میری بجائے کسی اور کے پاس جاؤ تم لوگ حضرت نوح عَلاِئِلا کے پاس جاؤ۔

وہ لوگ حضرت نوح علائل کے پاس جائیں گے اور بیعرض کریں گے اے حضرت نوح علائل آپ سب سے پہلے رسول ہیں جہنیں روئے زمین والوں کی طرف مبعوث کیا گیا اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام شکرگزار بندہ رکھا ہے آپ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ہماری شفاعت سیجئے کیا آپ ملاحظ نہیں فرمارے کہ ہماری حالت کیا ہے آپ ملاحظہ نہیں فرمارے کہ یہ پریشانی کس حد تک پہنچ لچکی ہے؟ تو حضرت نوح علایئا ان ہے کہیں گے میرا پروردگارآج اتناغضب ناک ہے اس سے پہلے بھی اتناغضب ناک نہیں ہوا اور اس کے بعد بھی اتنا غضب ناک نہیں ہوگا میں نے اپنی قوم کے خلاف ایک دعا کی تھی اس لیے مجھے اپنی فکر ہے اپنی فکر ہے صرف اپنی فکر ہےتم لوگ میری بجائے کسی اور کے پاس جاؤتم لوگ حضرت ابراہیم عَلِائِلا کے پاس جاؤ۔

وہ لوگ حضرت ابراہیم علایقا کے پاس آئیں گے اور بیعرض کریں گے اے (حضرت) ابراہیم (علایقا) آپ الله تعالیٰ کے نبی ہیں اور اہل زمین میں سے اس کے خلیل ہیں آپ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ہماری شفاعت سیجئے کیا آپ ملاحظ نہیں فرمارے کہ ہم کس حالت میں ہیں؟ تو وہ جواب دین گےمیرے پروردگارآج اتناغضب نام ہےاس سے پہلے بھی اتناغضب نامنہیں ہوا اوراس کے بعد بھی اتناغضب ناک نہیں ہوگا میں نے تین مرتبہ ذومعنی کلام کیا تھا۔

ماسن ترندی شرح ترندی : جلد چهارم أبُوَابُ صِفَةِ القِيّامَةِ ابوحیان نامی راوی نے ان کا تذکرہ اپنی روایت میں کیا ہے (حضرت ابراہیم علاِئلا فرمائیں گے ) مجھے اپنی فکر ہے اپنی فکر ہے صرف اپن فکر ہے تم لوگ میری بجائے کسی اور کے پاس جاؤتم لوگ حضرت موسی علایتاً آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ الله تعالی نے اپنی رسالت اور کلام کے ذریعے آپ کودیگرلوگوں پر فضیلت عطاکی ہے آپ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کیجئے کیا آپ ملاحظہ نہیں فرمارہے کہ ہم کتنی بڑی پریشانی میں ہیں تو وہ جواب دیں گے میرا پروردگارآج جتنا غضب ناک ہے اس سے پہلے بھی اتنا غضب ناک نہیں ہوااوراس کے بعد بھی بھی اتناغضب ناک نہیں ہوگا۔ میں نے ایک ایسے خص کولل کیا تھا جے تل کرنے کا مجھے تھم نہیں ملاتھا۔اس لئے مجھے فکر ہے اپنی فکر ہے صرف اپنی فکر ہے ۔تم لوگ میرے بجائے کسی اور کے پاس جاؤتم لوگ حضرت عیسیٰ کے پاس جاؤ۔ وہ لوگ حضرت عیسیٰ عَلاِیّا اُ کے پاس جائیں گے اور بیوض کریں گے:اے حضرت عیسیٰ عَلاِیّا ا آپ الله تعالیٰ کے رسول ہیں۔اس کا ایک ایسا کلمہ ہیں جے اس نے لوگوں کیطر ف القاء کیا تھا۔اس کی طرف سے آنے والی روح ہیں۔آپ نے پنگھوڑے میں لوگوں کے ساتھ کلام کیا تھا تواپنے پروردگار کی بارگاہ میں ہماری سفارش کیجئے کیا آپ ملاحظ نہیں فر مارہے کہ ہم کس پریشانی کاشکار ہیں؟ توحضرت عیسی جواب دیں گے میرا پروردگار آج جتنا غضب ناک ہے اس سے پہلے بھی اتنا غضب ناک نہیں ہوااور نہ اس کے بعد بھی اتنا غضب ناک ہوگا۔وہ کسی ذنب کا ذکر نہیں کریں گے (لیکن پیر کہیں گے ) مجھے اپنی فکر ہ مجھے اپنی فکرہے اپنی فکرہے صرف اپنی فکر ہے۔ تم لوگ حضرت محمد مَا النظائيَةَ کے پاس جاؤ! تو وہ لوگ حضرت محمد مَرا النظائيَةَ کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے اے حضرت محد صَلَ الله تعالی کے رسول ہیں انبیاء کے سلسلے کوختم کرنے والے ہیں آپ کے

گزشته اور آئنده ذنب کی مغفرت کردی گئی ہے آپ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ہماری شفاعت سیجئے کیا آپ ملاحظ نہیں فر مارہے کہ ہم کس پریشانی کا شکار ہیں؟ (نبی اکرم مَطَّنْظِیَّةً فرماتے ہیں) میں چل پڑوں گا اور عرش کے پنچے آجاؤں گا اور اپنے پرور دگار کی بارگاہ میں سجدے میں چلا جاؤں گااس وقت اللہ تعالی اپنی حمد کا اور اپنی تعریف بیان کرنے کا ایسا طریقہ میرے لیے کشادہ کریگا جواس نے مجھ سے پہلے کس کے لیے کشادہ نہیں کیا پھر کہا جائے گا اے محمد مِرَافِشَةَ فَمَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللّ گی تو میں اپناسرا تھاؤں گا اور عرض کروں گا اے میرے پرور دگار میری امت (کو بخش دے) اے میرے پرور دگار میری امت کو ( بخش دے ) اے میرے پروردگارمیری امت کو ( بخش دے ) تو وہ فر مائے گا اے محمد مَرَافِظَيَّمَ تَمَ اپنی امت کے ان لوگوں کو جن پر حساب لازم نہیں ہوا جنت کے دائمیں طرف والے دروازے سے جنت میں داخل کردو ویسے وہ لوگ دوسرے دروازوں سے داخل ہونے کا بھی حق رکھتے ہیں۔

پھرآپ مِنْ النَّيْ الله الله وات كى قتم جس كے دست قدرت ميں ميرى جان ہے جنت كے دودروازوں كے درميان اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور ہجر کے درمیان ہے اور جتنا مکہ اور بھری کے درمیان ہے۔ تشریعے: قیامت میں جوشفاعتیں ہوگی ان کے بارے میں بکثرت روایات مروی ہیں وہ سب مل کرتواتر کی حد کو پہنچ جاتی ہیں، مگران کا پینخیال سیح نہیں، شفاعت کا مقصد سفارش قبول كرتا بي توسفارش كرنے والے كى عزت براهتى ہے، يہى حكمت أخروى شفاعتوں كى بھى ہے۔كم آخرت ميس نبى مُؤَلِّ فَيْحَامَ كَيْ طرح کی ہوگی، پہلی شفاعت کبری ہوگی، پھر دوسری شفاعتیں ہوں گی:

(۱) سب سے پہلے جب تمام اہل محشر پریشان ہو گئے، حساب کتاب شروع نہیں ہور ہا ہوگا، اور کسی کولب ہلانے کی مجال نہیں ہوگی

اس وقت تمام امتیں مل کر حضرت آ دم غلاِیّلا سے حضرت عیسیٰ غلاِیّلا تک مجھی انبیاء غینج لِیَلا سے درخواست کریں گی کہ وہ ان کے لئے سفارش کریں کہ حساب کتاب شروع ہو جائے ، اور مؤمنین کی بے چینی ختم ہو، گمر ہرایک نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا ، کوئی شفاعت کی ہمت نہیں کرے گا، تب آخر میں تمام اہل محشر نبی مَطَّفْظِیَّةً ہے درخواست کریں گے، آپ مَطِّفْظِیَّةً ہمت کر کے اور الله کے لطف وکرم پراعتا دکر کے آگے بڑھیں گے،اور پوری نیاز مندی اورحسن ادب کے ساتھ اہل محشر کے لئے سفارش کریں گے، جو ہارگاہ جلالت میں قبول ہوگی ، پھر ملائکہ اور رب ذوالحلال زمین پراتریں گے، اور حساب اور فیصلے شروع ہو گئے ، یہ شفاعت چونکہ تمام اہل محشر کے لئے ہوگی اس لئے اس کوشفاعت کبری کہتے ہیں۔

- (۲) پھر آپ مَالِنظَيَّا بَيٰ امت کے مختلف درجات کے گنهگاروں کے لئے سفارش کریں گے، آپ مَلِنظَیَّا بَی مید شفاعت بھی قبول ہو گی اور بے شار گناہ گارامتی جہنم سے چھٹکارا یا تیں گے۔
- (٣) اس طرح آپ مَانِشَيَّا ﷺ بہت ہے امتیوں کے تن میں ترقی ورجات کی بھی استدعاء کریں گے، یہ دعا بھی قبول ہو گی اور ان جنتیوں کے درجات دوبالا ہوجائیں گے۔
  - (م) اس طرح کچھ نیک امتیوں کے لئے آپ مَالِنْظَیَّۃُ سفارش کریں گے اور ان کو بے حساب جنت میں داخلہ ل جائے گا۔
- (۵) پھر جب رسول اللہ مَلِّلْنَکِیَّمَ کے زریعہ شفاعت کا دروازہ کھل جائے گا تو امت کے صالحین بھی اپنے متعلقین کے لئے سفارش کریں گے، یہاں تک کہوہ معصوم بچے جو کم عمری میں فوت ہوئے ہیں: وہ بھی اپنے ماں باپ کے لئے سفارش کریں گے۔
- (۲) ای طرح بعض اعمال صالحہ بھی اپنے عاملوں کے لئے سفارش کریں گے، جیسے سورۂ بقرہ اور آل عمران اپنے پڑھنے والوں کے لئے سفارش کریں گی ،اور بیہ سفارشیں بھی قبول ہوگی۔
  - (4) ای طرح انبیائے کرام بھی اپنی امتوں کے لئے مختلف سفارشیں کریں گے۔
  - (۸). نیزمعزز فرشتے بھی بعض انسانوں کے لئے سفارش کریں گے اور بیسفارشیں بھی قبول کی جائیں گی۔
- (9) اورآخر میں رب ذوالحلال اپنی مہر بانی ہے باقی ماندہ مؤمنین کوجہنم سے نکالیں گے۔ بیجمی ایک طرح کی سفارش ہے۔ جواللہ تعالی نے کی اور اللہ تعالیٰ ہی نے قبول فر مائی گریہ بات قطعی ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کو دوزخ سے نہیں نکال سکے گا، نه سفارش كيليخ زبان كھول سكے گاء آيت الكرى ميں ہے: ﴿ صَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَا فَي إِلاَّ بِإِذْ نِهِ ١ ﴾ كون ہوه جواس بارگاه میں ان کی اجازت کے بغیر کسی کے لئے کوئی سفارش کرے؟ اور سورۃ الانبیاء آیت ۲۸ میں ہے: ﴿ وَ لَا يَشْفَعُونَ ١ إِلَّا لِيَينِ اد تكفى ﴾ اور فرشتے سفارش نہيں كريں كے مكراس كے لئے جس كے لئے الله كى مرضى ہوگى۔

غرض شفاعت: دراصل سفارش کرنے والوں کی عظمت ومقبولیت کے اظہار کے لئے اور ان کے اکرام واعز از کے لئے ہوگی ، ورنہ حق تعالیٰ کے کاموں میں اور ان کے فیصلوں میں دخل دینے کی کسی میں مجال نہیں۔ (ماخوذ ازمعارف الحدیث ۲۳۶۱ مع اضافه)

لوگ قیامت کے دن میدان حشر میں جمع کر کے چھوڑ دیئے جائیں گے، حساب کتاب کے لئے اللہ تعالیٰ زمین پرنہیں اتریں گے، جب شفاعت کبری ہوگی ،اس کے بعد ملائکہ اور رب ذوالجلال زمین پر آئیں گے اور قیامت کے معاملات شروع ہوں گے۔ قوله: نفسى! اى نفسى هى التى تستحق ان يشفع لها: ميرانس بى اس كا زياده حق دار ہے كه اس كے لئے سفارش كى جائے، یعنی مجھے اپن ہی فکرہے، میں دوسروں کے لئے کیا سفارش کروں!

سیدنا نوح عَلِینًا): الله تعالی نے انہیں منع فرمایا کہ جس چیز کا تنہیں علم نہ ہواس کا مجھ سے سوال نہ کروتو وہ سفارش کرنے سے بھی اس کیے معذرت کردیں گے کہ جہیں سفارش کی درخواست بھی ممانعت کی قبیل نہ ہو۔

فيقولون يأنوح انت اول الرسل الى اهل الأرض: اعنوح عَالِيًه آپ الل زمين كى طرف يهارسول إير اعست راض: ہوتا ہے کہ حضرت نوح علائِلا سے پہلے تین نہی حضرت آ دمی حضرت شیث اور حضرت ادر یس علیہ الم دنیا میں آ چکے تقے تو پھر حضرت نوح عَالِينًا اہل زمين كى طرف يہلے رسول كيے ہيں؟

**جواب:** بیہ ہے کہ پہلے تینوں نبی جب دنیا میں آئے توان کے نخاطب اہل ایمان اور اہل کفر دونوں تنصان کے برخلاف حضرت نوح عَلِينًا ﴾ كو جب مبعوث كميا كميا تو پورى روئ زمين صرف كافر بى كافر تھے اہل ايمان كا وجود ہى نہيں تھا اس لحاظ سے حضرت نوح عَلاليَّنام دنیامیں آنے والے پہلے نی ہیں جن کا واسط صرف کا فروں سے پڑا تھا۔

(۱) اور حضرت ابراہیم عَالِیَلام کی تین خلاف واقعہ باتوں کا تذکرہ پہلے (ابواب البروالصلة باب۲۲ میں) آچکا ہے۔

(٢) اور حضرت عیسیٰ عَالِیَا کے تذکرہ میں یہ ہے کہ آپ نے اپنی کسی کوتا ہی کاذکر نہیں کیا، مگر ترفدی (۱۳۳۲) میں حضرت ابوسعید خدری ن اللہ کی بیروایت آر ہی ہے کہ انی عبدت من دون اللہ یعنی لوگوں نے میری پوجا کی اس لئے اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا كه ية عليم تم في دى تقى ؟ تو ميل كيا جواب دونگا؟ اس كئة آج سفارش كرنے كى ميرى ہمت نہيں۔

ياربامتى يارب امتى .....

**اعست ماض:** ہوتا ہے کہ حدیث کے شروع میں ان لوگوں کی شفاعت کی درخواست کا ذکر ہے جو میدان حشر کی سختیوں سے تنگ آ کرنی کریم مَا النظامی است کی درخواست کریں گے تا کہ ان کا حساب جلد شروع ہوجائے میدان حشر کی تنگیوں سے نکل جاسی لیکن حدیث کے آخر میں صرف امت محدیہ کے لیے شفاعت کا ذکر ہے۔

**جواب (۱):** حافظ ابن حجر رالین اورمولانا رشید احمد گنگوہی راتین فرماتے ہیں کہ روایت میں اختصار ہے راوی نے پورا کلام ذکر نہیں کیا چنانچەسب سے يہلے شفاعت عظمى موگى جس ميں ان لوگول كى درخواست كے مطابق نبى كريم مِرَافِيَعَ الله تعالى سے سفارش فرما عيل كے تا کہ ان کا حساب جلد شروع ہوجائے اور وہ اس سختی سے نکل جائیں پھر نبی کریم مَطِّلْتُ اپنی امت کی خاص طور پر شفارش فرمائیں گے راوی نے صرف ایک شفاعت کا ذکر کر دیا یا دوسری کوا ختصارترک کر دیا۔

(٢) قرطبی طیر فیر فرماتے ہیں کہ بی کریم مِلِ فیکی آج کی سفارش پر الله تعالی نے جو بیفر مایا: ادخل من أمتك من لاحساب علیه اس میں اگرغور کیا جائے تو اس میں اس شفاعت کا بھی ذکر موجود ہے جس شفاعت کا ذکر حدیث کے شروع میں کیا گیا ہے کیونکہ نی مَالْنَظِیَّةَ حشر کی سختیوں سے نکنے کے لیے جلد حساب کی سفارش فرمائیں گے اس پر الله تعالی فرمائیں گے کہ آپ اپنی امت کے ان افراد کو جنت میں داخل کردیں۔ جنت میں دائیں جانب کا ایک درواز ہ اس امت کے لئے خاص ہوگا۔ اور دوسرے درواز وں سے بھی بيرامت جنت ميں داخل ہوگی۔ اور بيروايت متفق عليہ ہے، مسلم شريف كتاب الايمان (باب ٨٥ حديث ١٩٥) بخاري شريف (حدیث ۴۷۱۲) (تفسیر سورهٔ بنی اسرائیل ) \_

#### بَابُمِنْهُ

#### باب ۱۰: شفاعت صغریٰ کا بیان

(٢٣٥٩) شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِن أُمَّتِي.

ترکنجینب: حضرت انس مخاتفی بیان کرتے ہیں نبی اکرم مُلِّلْنَظِیَّا نے فر مایا ہے میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہوگی۔

(٢٣٦٠) شَفَاعَتِيُ لِأَهُلِ الْكَبَائِرِ مِنُ أُمَّتِي قَالَ مُحَبَّدُ بُنُ عَلِيٍّ فَقَالَ جَابِرٌ يَا مُحَبَّدُ مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ آهُلِ الْكَبَائِرِ فَمَالَهُ مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ آهُلِ الْكَبَائِرِ فَمَالَهُ وَلِلشَّفَاعَةِ.

ترکیجی آب: حضرت جابر و النو کا یہ بیان نقل کرتے ہیں نبی اکرم مَرِّالْفَظِیَّۃ نے فرمایا ہے میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہوگی۔

ا مام محمد الباقر را شیخهٔ فرماتے ہیں حضرت جابر رہ اللہ نے مجھ سے فرمایا اے محمد ( لیننی امام باقر ) جولوگ کبیرہ گناہوں کے مرتکب نہیں ہوں گے ان کا شفاعت سے کیاتعلق؟

#### بإب اا:

(٢٣٦١) وَعَدَفِيْ رَبِّيُ أَنْ يُنْ خِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِيْ سَبُعِيْنَ ٱلْفًا لَّا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَنَابَ مَعَ كُلِّ ٱلْفِ سَبُعُونَ ٱلْفًا وَّثَلَاثُ حَثَيَاتٍ مِّنْ حَثَيَاتِهِ.

تو پیجینی: حضرت ابوامامہ مٹاٹنئ بیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم عَلِّ اَلْتَحَافِیَا کَا کَو بیفرماتے ہوئے سنا ہے میرے پروردگار نے میرے ساتھ بیدوعدہ کیا ہے وہ میری امت کے ستر ہزارافراد کواس طرح جنت میں داخل کرے گا کہان پرحساب دینالازم نہیں ہوگا اور انہیں کوئی عذاب نہیں ہوگا ان میں سے ہرایک ہزار کے ساتھ ستر ہزار مزید ہول گے (اور میرا پروردگار) تین مرتبہ لپ بھر کر (لوگول) کو جہنم سے آزاد کرے گا)۔

(٢٣٦٢) يَنُخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِّنُ أُمَّتِي ٱكْثَرُمِنُ بَنِيْ تَمِيْمٍ قِيْلَ يَارَسُولَ اللهِ سِوَاكَ قَالَ سِوَا يَ فَلَمَّا قَامَ قُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالُوا هٰذَا ابُنَ آبِ الْجَذُعَاءِ.

(٢٣٧٣) يَشْفَعُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ثَالَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمِثْلِ رَبِيْعَةً وَمُضَرّ.

توکیجهائی: حضرت حسن بھری بیان کرتے ہیں نبی اکرم مِنْ اَلْنَظِیَّا نے فرمایا ہے قیامت کے دن عثمان بن عفان مُناتِّو ربیعہ اورمفز (قبیلوں کے افراد جتیٰ تعداد میں ) لوگوں کی شفاعت کرے گا۔

(٢٣٦٣) اِنَّ مِنُ أُمَّتِى مَنُ يَّشُفَعُ لِلُفِئَامِ مِنَ النَّاسِ وَمِنْهُمْ مَنُ يَّشُفَعُ لِلْقَبُيْلَةِ وَمِنْهُمْ مَنُ يَّشُفَعُ لِلْعَصَبَةِ وَمِنْهُمْ مَنُ يَّشُفَعُ لِلْعَصَبَةِ وَمِنْهُمْ مَنُ يَّشُفَعُ لِلْعَصَبَةِ وَمِنْهُمْ مَنُ يَشُفَعُ لِلْعَصَبَةِ وَمِنْهُمْ مَنُ يَشُفَعُ لِلْعَصَبَةِ

#### باب ۱۲

(٢٣٦٥) اَتَانِيُ اَتِ مِّنُ عِنْدِرَ بِي فَخَيَّرَنِ بَيْنَ اَنْ يُّلُخِلَ نِصْفَ أُمَّتِيُ الْجَنَّةَ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ وَمِيْنَ الشَّفَاعَةَ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةَ وَمِيْنَ الشَّفَاعَةَ وَمِيْنَ الشَّفَاعَةَ وَمِيْنَ الشَّفَاعَةِ فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ وَمِيْنَ الشَّفَاعَةَ وَمِيْنَ الشَّفَاعَةَ وَمِيْنَ الشَّفَاعَةِ فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَة

ترکجہنہ جھڑت و بن مالک اتبحی مزالتے بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَلِّلَظِیَّا نَے فرمایا ہے میرے پروردگار کی طرف سے ایک فرشتہ میرے پاس آیا اس نے مجھے یہ اختیار دیا ہے میں اپنی نصف امت کو جنت میں داخل کروادوں یا شفاعت کے حق کو اختیار کروں تو میں نے شفاعت کو اختیار کرلیا یہ شفاعت ہراں شخص کے لیے ہوگی جواس عالم میں مرے کہ وہ کی کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ تھہرا تا ہو۔ میس نے شفاعت ہری کے علاوہ نبی مَلِّلِشَکِیَا اُنہ امت کے لئے اور بھی مختف منفاعت کبری کے علاوہ نبی مَلِّلِشَکِیا اُنہ کی اس میں جن میں مختف شفاعت کر کے علاوہ نبی مَلِّلِشِکِیا اِن اس باب میں ہے۔ امام ترمذی رائیلی کے اس باب میں سات حدیثیں کھی ہیں جن میں مختف شفاعتوں کا ذکر ہے۔

حدیث (۳) کی تشونیج: بیرحدیث شفاعت صغری کے باب میں اس لئے لائی گئی ہے کہ اللہ پاک کا نبی مَزَّافِیَّ آ سے یہ وعدہ کہ وہ ایک بری تعداد کو بے حساب اور بے عذاب جنت میں داخل کریں گے، یہ وعدہ آپ مَزَّافِیْکَ آ کا اعزاز واکرام ہے، پس یہ عدہ بھی حکمی شفاعت ہے، پس یہ عدہ بھی حکمی شفاعت ہے، کونکہ اس کا بھی وعدہ فرما ما گیا ہے۔

حدیث (۷) کی تشریعے: ہرنی اپنی امت کا فرد ہوتا ہے، چنانچہ محمد رسول الله مَطِّلْفَظِیَّةً کی گواہی جس طرح امتیوں کے لیے ضروری ہے، نبی مَطِّلْفَظِیَّةً بھی اس جملہ کا یہی جواب دیتے تھے، چنانچہ صحابہ نبی مَطِّلْفَظِیَّةً بھی اس جملہ کا یہی جواب دیتے تھے، چنانچہ صحابہ نبی مِلِلْفَظِیَّةً بھی اس جملہ کا یہی جواب دیتے تھے، چنانچہ صحابہ نبی بی جھا کہ وہ امتی جس کی سفارش سے لوگوں کی بڑی تعبداد جنت میں جائے گی وہ آپ مِلِّلْفَظِیَّةً کے علاوہ کوئی اور شخصیت ہوگی یا

آپ مِنَالِفَيْئَةِ بَي كَي سفارش سے بیة تعداد جنت میں جائے گی؟ آپ مِنَالِفَشِئَةَ نے فر مایا: وہ میرے علاوہ امتی ہوگا۔

حدیث (۷) کی تشریع: نبی مُطِلْظُ اُنے دوسری بات یعنی شفاعت کواس کئے اختیار فرمایا که آب اس کے ذریعہ اپنی پوری امت کو بخشوائیں گے،البتہ نام نہادامتی مشتنیٰ ہیں، کیونکہ جوشرک کی دلدل میں بھنسا ہواس کی مغفرت ہرگزنہیں ہوسکتی۔

#### امت محديد كي ايك خصوصيت:

ان احادیث میں امت محمد میر کی ایک خصوصیت کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن اس امت کے ان لوگوں کی حضور مَرَافَظِيَّةَ اسفارش فرما تمیں گے جنہوں نے گناہ کبیرہ کاار تکاب کیا ہوگا اور توبہ کے بغیر دنیا سے چلے گئے ہوں گے دوسری امتوں کے لیے بیشفاعت نہیں ہوگا۔

## امت محدید میں سے حساب کے بغیر جنت میں جانے والوں کی تعداد:

نی کریم مِرَّشْتُ اِنْ فِی ایک میرے ساتھ الله تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میری امت کے ستر ہزار لوگوں کوحساب و کتاب کے بغیر ہی جنت میں داخل فرما نمیں گے اور پھر ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار کے ساتھ ستر ہزار ہوں گے اور مزید اللہ تعالیٰ اپنے تین چلو کے بقذرلوگوں کو جنت میں داخل فر مائیں گے۔

ملاعلی قاری رایشید فرماتے ہیں سبعین کے لفظ سے یا تو پیخصوص تعداد ہی مراد ہے اور یا اس سے کثر ت مراد ہے کیونکہ عربی زبان میں اس لفظ سے بطور مبالعہ کے کثرت وزیا دتی مراد لی جاتی ہے نیز ثلاث حثیات کے لفظ سے بھی کثرت وزیا دتی مراد لی جاتی ہے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل وکرم سے میری امت کے بے شارلوگوں کوحساب وعذاب کے بغیر ہی جنت مین واخل فر مائمیں گے۔ **رجل سے کون مراد ہے؟** دوقول ہیں: (۱) رجل ،، سے حضرت عثمان بن عفان مناشی مراد ہیں جبیبا کہ حسن بصری مزاشی سے بھی مرسلا روایت امام ترمذی الشیان نے ذکر کی ہے۔

(۲) ان سے حضرت اویس قرنی را پیشیار مراد ہیں، کیونکہ ایک اور حدیث میں رسول الله مَثَرِ اَنْتَحَاقِبَ اور ما یا کہ میری امت میں ایک تخص ہے جسے اویس قرنی راٹیکڈ کہا جاتا، وہ قیامت کے دن قبیلہ ربیعہ اور مفنر کے برابرلوگوں کی سفارش کرے گا۔

#### بَابُ مَاجَاءَ فِيْ صِفَةِ الْحَوْضِ

## باب ۱۳: حوض کوٹر کے احوال

(٢٣٦٢) إِنَّ فِي حَوْضِي مِنَ الْاَبَارِيْقِ بِعَدَدِ نُجُوْمِ السَّمَاء.

ترکنچہ بنہ: حضرت انس بن مالک ن اٹنو بیان کرتے ہیں نبی اکرم مُؤَلِّنَا اُنے فرمایا ہے میرے حوض پر آسان کے ستاروں کی تعداد جتنے کوزے ہوں گے۔

(٢٣٦٧) إِنَّ لِكُلِّ نَبِيِّ حَوْضًا وَّإِنَّهُمْ يَتَبَاهَوُنَ أَيُّهُمْ ٱكْثَرُو الدِكَةَ وَإِنِّي آرُجُوْ أَنَ ٱكُوْنَ ٱكْثَرَهُمْ وَالدِكَةً.

تَوَجِّجَهُ بَهُ: حضرت سمرہ مِثاثِقَة بیان کرتے ہیں نبی اکرم مُطَّفِّضَةً نے فرمایا ہے ہر نبی کا ایک حوض ہو گااور وہ آ پس میں اس بات پرفخنسر کا اظہار کریں گےان میں ہے کس کے حوض پرزیادہ لوگ آئے ہیں؟ مجھے بیامید ہے میرے حوض پرسب سے زیادہ تعبداد میں لوگ

تشرِنج: حوض كوثر كاطول وعسسرض كتت بوگا؟

حوض کونزکی وسعت بیان کرنے کے لیے مختلف حدیثوں میں مختلف شہروں اور علاقوں کے درمیانی فاصلہ کا ذکر کیا گیا ہے۔

اعمت سراض: کونڑ کے لئے بعض احادیث میں لفظ حوض استعال کیا گیا ہے، اور بعض میں نہر اور حوض کونڑ کا رقبہ اتنا بڑا ہوگا کہ ایک راہ رواس کے کنارہ سے دوسرے کنارہ تک کی مسافت ایک مہینہ میں طے کر سکے گا، اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ اس کے ایک کنارہ سے دوسرے کنارہ تک کا فاصلہ عدن اور عمان کے درمیان کے فاصلہ کے بقدر ہوگا، بہر حال آخرت کی چیزوں کا صحیح تصور اس دنیا میں نہیں کیا جا سکتا، اس کی واقعی نوعیت اسی وقت سامنے آئے گی جب ہم اس حوض پر پہنچیں گے۔

گویا مسافت کے بیان کے لحاظ سے روایات میں تعارض ہے؟ تو کیا تطبیق ہے؟

جواب ①: ان تمام احادیث میں حوض کوڑ کی لمبائی اور چوڑائی کو متعین طور پر حد بندی کے ساتھ بیان کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ ان سے صرف اس کی لمبائی اور چوڑائی کی وسعت وزیادتی کو بیان کیا گیا ہے اور احادیث میں مختلف شہروں کی مسافتیں مختلف سامعین کے اعتبار سے بیان کی گئی ہیں جو شخص جن علاقوں سے واقف تھا ان کی مسافتوں کے بارے میں اسے علم تھا تو نبی کریم مِرَّالْفَظِیَّا فِنا اس کے سامنے حوض کوڑ کی وسعت کو سمجھانے کے لیے اس علاقے کا نام ذکر فر مادیا۔

**جواب** ②: علامہ نووی ﷺ فرماتے ہیں کہ عدد اقل عدد اکثر کی نفی نہیں کرتا نبی کریم مَثِلَّشَیَّئَمَّ نے پہلے تھوڑی مسافت کا ذکر فرمایا پھر آپ کووجی کے ذریعہ زیادہ کا بتایا گیا تو آپ مِثَلِّشَیُّئَمَّ نے پھر زیادہ مسافت کو بیان فرمادیا۔

سوال: پھر بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بینہر جنت کے اندر ہے، اور اکثر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کامحل وقوع جنت کے باہر میدان حشر ہے اہل ایمان جنت میں جانے سے پہلے اس حوض سے جس کا پانی نہایت سفید و شفاف اور بے انتہا لذیذ وشیریں ہوگا نوش جاں کریں گے۔

**جواب** یہ ہے کہ کوٹر کا اصل مرکز جنت کے اندر ہے، اور میدان محشر میں سیکڑوں میل کے طول وعرض میں ایک نہایت حسین وجمیل تالاب ہوگا جس میں جنت کے اس چشمہ سے پانی آ کر جمع ہوگا ، جیسے واٹر ورکس سے پورے شہر میں پانی سپلائی ہوتا ہے۔

فقراء المههاجرين: سے مرادوہ لوگ ہیں جو نبی کریم ﷺ کے زمانے میں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے نیز انہی کے جکم میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جنہوں نے دین کی خاطر اپنے وطن سے ہجرت اختیار کی اور مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ جارک بس گئے اور دین کی خاطر طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کیں۔

ولکنی نکعت المه تنعهات: حضرت عمر بن عبدالعزیز را اللی نیافت نے خوشحال گھرانے سے شادی کی تھی ان کی اہلیہ فاطمہ خلیفہ عبدالملک بن مروان کی بیٹی تھی ،اوراس کے چاروں بھائی سلیمان پزید ہشام اور ولید بھی خلیفہ تھے اور ان کے شو ہر حضرت عمر بن عبدالعزیز راتشیلا بھی خلیفہ تھے۔

#### بَابُ مَاجَاءَ فِي صِفَةِ أَوَانِي الْحَوْضِ

### باب ۱۴: حوض کوڑ کے برتنوں کے احوال

(٢٣٦٨) قَالَ بَعَثَ إِلَىَّ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فَحُمِلْتُ عَلَى الْبَرِيْدِ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَقَلْ شَقَّ عَلَىٰ مَرْكِبِي الْبَرِيْلُ فَقَالَ يَاآبَا سَلاَّمِ مَا آرَدُتُ آنُ آشُقَّ عَلَيْكَ وَلٰكِنْ بَلَغَنِيْ عَنْكَ حَدِيْتُ تُحَدِّثُهُ عَنْ ثُوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْحَوْضِ فَأَحْبَبُتُ أَنْ تُشَافِهِنِي بِهِ قَالَ آبُوْ سَلاَّمٍ ثَنِيْ ثَوْبَانُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ حَوْضِي مِنْ عَدُنِ إلى عَمَّانَ الْبَلْقَاءَ مَا وُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلى مِنَ الْعَسَلِ وَأَكُوَ ابُهُ عَلَدُ ثُجُوْمِ السَّمَاء مَنْ شَرِبَمِنْهُ شَرْبَةً لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا آبَكَ الْقَالِ وَرُودًا عَلَيْهِ فُقَرَا ۗ الْهُهَاجِرِيْنَ الشُّعْثُ رُولًا الدُّنْسِ ثِيَابًا الَّذِيْنَ لاَ يَنْكِحُوْنَ الْمُتَنَعِّمَاتِ وَلاَ يُفْتَحُ لَهُمُ السُّلَادُقَالَ عُمَرُ للكِنِّي نَكَحْتُ الْمُتَنَعِّمَاتِ وَفُتِحَتْ لِي السُّلَدُ نَكَحُتُ فَاطِمَةَ بِنُتَ عَبُدِ الْمَلِكِ لَاجَرَمَ أَنِّي لاَ أَغُسِلُ رَأْسِىٰ حَتَّى يَشْعَتَ وَلَا أَغُسِلُ ثَوْبِي الَّذِي يَلِي جَسَدِي كُتِّي يَتَّسِخَ.

تریجی بنی: ابوسلام حبثی بیان کرتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز راٹٹھائے نے مجھے بلوا یا تو میں ڈاک والے جانور پرسوار ہوکر آیا جب میں ان کے پاس پہنچا تو میں نے کہا اے امیر المؤمنین آپ نے ڈاک والے جانور پرسوار کر کے مجھے مشقت کا شکار کیا ہے تو انہوں نے فرمایا اے ابوسلام میں آپ کومشقت کا شکارنہیں کرنا چاہتا تھالیکن مجھے آپ کے حوالے سے ایک حدیث کا پہتہ جلا جسے آپ حضرت تو بان مٹاٹن کے حوالے سے نبی اکرم مَلِّلْظُیَّا ہے حوض کوڑ کے بارے میں نقل کرتے ہیں تو میری پیخواہش ہوئی کہ مین بالمشافہ طور پر آپ سے اسے من لوں تو ابوسلام نے جواب دیا مجھے حصرت ثوبان ٹاٹٹونہ نے آپ سَرِّشْتَوَاتِمَ کے حوالے سے بیہ حدیث سنائی ہے آپ مَلِّالْفَيْكُافَةُ فرماتے ہیں۔

میراحوض عدن سے لے کرعمان بلقاء تک بڑا ہوگا اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا اور اس کے برتن آ سان کے ستاروں جتنے ہوں گے جو شخص اس میں سے پی لے گا اس کے بعیراسے بھی پیاس نہیں لگے سب سے پہلے اس حوض پر غریب مہاجرین آئیں گے جن کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے کپڑے میلے کچیلے ہوں گے وہ لوگ جوصاحب حیثیت عورتوں کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے تھے اور جن کے لیے بند درواز ہے کھولے نہیں جاتے تھے۔

اس پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رایشیا بولے میں نے تو صاحب حیثیت عورتوں کے ساتھ شادی بھی کی ہے اور میرے لیے بند وروازے کھولے بھی جاتے ہیں میری شادی فاطمہ بنت عبدالملک سے ہوئی ہے اس لیے میں کم از کم پیضرور کروں گا کہا پے سرکواس وقت تک نہیں دھوؤں گا جب تک وہ گرد آلود نہ ہوجائے اور اپنے کپڑے اس ونت تک نہیں دھوؤں گا جب تک وہ میلے کچیلے نہ ہوجائیں گے۔

<sup>(</sup>٢٣٦٩) قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ ﷺ مَا انِيَةُ الْحَوْضِ قَالَ وَالَّذِي نَفُسِيْ بِيَدِهٖ لَآنِيتُهُ آكُثُرُ مِنْ عَدَدِ نُجُوْمِ السَّهَاء

وَكُواكِبِهَا فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةً مُصْحِيةً مِّنُ انِيَةِ الْجَنَّةِ مَنْ شَرِبَ مِنْهَا شَرْبَةً لَّمْ يَظْمَا اخِرَ مَا عَلَيْهِ عَرْضَهُ مِثُلُ طُولِهِ مَا بَيْنَ عُمَانَ إِلَى اَيْلَةَ مَا وُهُ اَشَرُّبَيَا شَامِّنَ اللَّبَنِ وَاحْلَى مِنَ الْعَسَلِ.

ترکیجینی، حضرت ابو ذرغفاری را گئی بیان کرتے ہیں میں نے عرض کی یارسول اللہ حوض (کوش) کے برتن کیے ہول گے؟ آپ مُراکیکی کے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے اس کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد سے زیادہ ہوں گے وہ ستارے جوالی اندھیری رات میں ہوتے ہیں جس میں بادل نہ ہوں وہ جنت کے برتنوں سے تعلق رکھتے ہوں گے جوشخص اس حوض ستارے جوالی اندھیری رات میں ہوتے ہیں جس میں بادل نہ ہول وہ جنت کے برتنوں سے تعلق رکھتے ہوں گے جوشخص اس حوض ستارے بی لے گا اسے بھی پیاس نہیں گے گی اس کی چوڑائی اس کی لمبائی جتنی ہوگی اور اتنی ہوگی جتنا عمان اور ایلہ کے درمیان فاصلہ ہے اس کا یانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا شہر سے زیادہ میٹھا ہوگا۔

تشریح: اللیلة المظلمة: تاریک رات یعن جس میں چاندنہ ہو، ایس رات میں تارے بہت نظر آتے ہیں، کیونکہ چاندی روثن بھی بہت سے تاروں کو چھپا دیتی ہے۔ من انیة الجنة: کامتعلق کائنة پوشیدہ ہے، اور مبتداهی بھی پوشیدہ ہے، یعنی حوض کو ژکے برتن جنت سے لائے جائیں گے۔ اخر ما علیہ: منصوب بنزع خافض ہے ای الی اخر ما علیہ: اس حالت کے آخر تک جس پروہ ہے یعنی قیامت کے یورے دن میں وہ بیا سانہیں ہوگا۔

اور باب کے آخر میں حضرت ابن عمر وہ النی کی حدیث ہے مگر بیرحدیث معلوم نہیں کس کتاب میں ہے، اور امام ترمذی والتی نے روی فعل مجہول استعال کیا ہے، اور امام ترمذی والتی نے جوروایت بیان کی ہے وہ اس لئے بھی صحیح نہیں کہ نبی علایقام کے زمانہ میں کوفہ کا وجو زنہیں تھا، یہ شہر حضرت عمر والتی کے زمانہ میں بسایا گیا ہے۔

لعنات: اباریق: ابریق کا جمع ہے: آبخورے، جگ یہ بتباھون: آپس میں فخر ومباحات کریں گے۔ واردة: آنے والے۔ بویں: یہ فاری زبان کا کلمہ ہے، اس کے معنی "فجر" کے ہیں، اوراصل میں یہ لفظ "بریدہ وم" ہے جس کے معنی "وم کٹا" کے ہیں، یہ فجرایک مقام سے دوسرے مقام تک ڈاک لے جانے کے لئے استعال کیاجا تاتھا، اورعلامت کے طور پراس کی وم کو کا دیاجا تاتھا، پھراس ڈاکیہ کو برید کہا جانے لگا جو اس پر سوار ہو کر جایا کرتا تھا یہاں حدیث میں برید کے اصل معنی یعنی فچر، می مراد ہیں۔ احلی: زیادہ میشا۔ اکو اب: رکوب کی جمع ہے: دستہ کے بغیر کوزہ گلاس۔ الشعث: (شین پر پیش اور عین کے سکون کے ساتھ) اشعث کی جمع ہے براگندہ بال منتشر اور بھرے ہوئے بال والا۔ الدنس: (وال اورنون پر پیش کے ساتھ) دنس (وال اورنون پر زبر کے ساتھ) میل کچلی۔ المتنعمات: متنعمة کی جمع ہے نازونعت میں پروردہ لڑکیاں۔ لا ینکھون المتنعمات: اس مضارع کی معروف اور مجبول دونوں طرح پڑھا گیا ہے معروف کی صورت میں معنی ہوں گے: آسودہ حال لڑکیوں سے فکاح نہیں کر سختے ،اور معروف کی صورت میں معنی ہوں گے: آسودہ حال لڑکیوں سے فکاح نہیں کر سختے ،اور مجبول کی صورت میں معنی ہوں گے: وہ دونوں طرح پڑھا گیا ہے معروف کی صورت میں معنی ہوں گے: آسودہ حال لڑکیوں سے فکاح نہیں پر پیش اور دال جبول کی صورت میں معنی ہوں گے: مصحیۃ : دورات جو بادل سے بالکل صاف ہو۔ پر زبر کے ساتھ) سدۃ کی جمع ہے: درواز ہے۔ درواز ہے۔ یہ سبخ: دو میلا کچیلا ہوجائے۔ مصحیۃ : دورات جو بادل سے بالکل صاف ہو۔





الرقائق: الرقیقة کی جمع ہے، اور الرقاق: الرقیق کی جمع ہے، دونوں کے معنی ہیں: نیلی، اور مراد ہے: دل کونرم کرنے والی باتیں۔ اب یہاں سے رقاق کی حدیثیں شروع ہوتی ہیں، اب تک جوحدیثیں تھیں وہ قیامت کے احوال سے متعلق تھیں، اور گذشتہ عنوان میں تین باتیں شامل تھیں: قیامت کے احوال، دل کونرم کرنے والی باتیں، اور پر ہیزگاری کا بیان۔ قیامت کے احوال بیان ہو چکے، اب رقاق کی روایتیں شروع ہوتی ہیں۔

#### باب

## باب ا: الله پر بھروسه کرنے والے بے صاب جنت میں جائیں گے

تُركِبِهِ مَنْهُ: حضرت ابن عباس مُنْ النَّنْ بِیان کرتے ہیں جب آپ مِنْ النَّنْ اَلَّهُ کومعراج کروائی گئ تو آپ مَنْ النَّنْ اَلَّهُ کا گزر بچھا ہے۔ ابناء کے پاس سے ہوا جن کے ساتھ چندلوگ سے بچھا ہے۔ ابنیاء کے پاس سے ہوا جن کے ساتھ چندلوگ سے بچھا ہے۔ ابنیاء کے پاس سے ہوا جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا یہاں تک کہ آپ مِنْ النِّنْ کَا گزرایک بڑے گروہ کے پاس سے ہوا (تو آپ مَنْ النَّنْ اَلَٰ مَاتِ ہِیں) میں نے دریا فت سے کیا ہے کون ہیں؟ تو جواب دیا گیا ہے حضرت مولی علائیلا اور ان کی قوم ہیں لیکن آپ اپنا سر اٹھا سے اور ملاحظہ کیجے آپ مِنْ النَّنْ آپ اینا سر اٹھا سے اور ملاحظہ کیجے آپ مِنْ النَّنْ آپ اینا سر اٹھا سے اور ملاحظہ کیجے آپ مِنْ النَّنْ آپ اینا سر اٹھا سے اور ملاحظہ کیجے آپ مِنْ النَّنْ آپ ا

فر ماتے ہیں تو وہاں ایک بڑی جماعت تھی جس نے افق کی اس طرف سے بھی اور اس طرف سے بھی بھر دیا تھا تو یہ بتایا گیا کہ یہ آپ مَطَّ النَّفِيْكَةَ کی امت ہےاورآ پ مِیَلِّنْفِیَکَیَّمَ کی امت کے ان افراد کے علاوہ ستر ہزارلوگ ایسے ہیں جوکسی حساب کے بغیر جنت میں داخل ہوں گے۔ · (رادی بیان کرتے ہیں) اس کے بعد آپ مُطْلِفَظُةً گھر تشریف لے گئے لوگوں نے آپ مِظَلِفَظَةً سے اس بارے میں کوئی سوال نہیں کیا اور آپ نے بھی ان کے سامنے اس کی وضاحت نہیں کی لوگوں نے ریہ کہا اس سے مراد ہم لوگ ہوں گے (جوحساب کے بغیر جنت میں داخل ہوں گے ) کچھ حضرات نے بیرکہااس سے مراد ہماری اولا دہوگی جو دین فطرت اور اسلام پر پیدا ہوئے ہوں گے پھر آپ مِلْنَظِيَّةَ تشريف لائة توآپ مِلْنَظِيَّةً نه يه بتايا كهاس سے مرادوہ لوگ ہيں جوداغ نہيں لگواتے جھاڑ پھونک نہيں كرتے اور فال نہیں نکالتے بلکہ اپنے پروردگار پرتوکل کرتے ہیں (راوی بیان کرتے ہیں) حضرت عکاشہ بن محصن خالفہ کھڑے ہوئے اورعرض کی یارسول الله مَرْالْتَنْکِیَّةَ میں ان میں ہوں گا؟ آپ مِرالنَّکِیَّةَ نے فرمایا ہاں پھرایک اور شخص کھڑا ہوا اس نے عرض میں ان میں سے ہوں گا توآپ مِرَالْتُعَيَّعَ فِي مَا ياعكاشهُم پرسبقت لے گيا ہے۔

تشریع: موال بدے کہ اس بات سے تو یہ پہ چلتا ہے کہ نبی کریم مَلِّلْتُظَافِیَا اپنی امت کونہیں پہچان سکیں گے جب کہ دیگر بے ثارروایات میں ہے کہ نبی کریم مَطِّشَیْکَةً اپنی امت کے افر ادکواعضاء وضو کے روثن اور حیکنے کی وجہ سے ہی پہچان لیں گے بظاہر تعارض ہے؟ **جواب:** یہ ہے کہ دونوں احادیث میں کوئی تعارض نہیں اس لیے کہ وہ لوگ جنہیں آپ نے معرج کے موقع پر افق پر دیکھا نہیں بہچانا نہیں جاسکتا تھا انہیں دیکھ کرصرف کثرت اور بھاری تعداد ہی پراندازہ لگا یا جاسکتا تھا اور جن روایات میں پہچاننے کا ذکر ہے ان سے مرادیہ ہے کہ اس وقت لوگ آپ مَلِلْ الْنَعِيَّةِ کے قریب ہوں گےجس سے آپ انہیں پہچان لیس گے۔

(۲) اس امت کے ستر ہزارلوگ حساب کے بغیر جنت میں داخل ہوں گئے چنا نچہ صدیث میں فرمایا: هو لاء أمتك و سوى هو لاء من امتك سبعون الفاسس

علامہ نووی راہیں فرماتے ہیں کہ ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ ستر ہزار سے وہ لوگ مراد ہیں جوان لوگوں کے علاوہ ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتایا گیا: هولاء أمتك ہے،اور پیجی ممكن ہے كہ ستر ہزارلوگ بھی ان ہی میں سے ہوں، جوحساب كے بغير جنت میں داخل ہول گے،اس کے دوسرے معنی کی تائیداس روایت سے بھی ہوتی ہے جوسیح بخاری میں ہے:ھن، اُمتك ويدخل الجنةمن هؤلاء سبعون الفاً. يه آپ كى امت كے افرادين اور انهى ميں سے سر ہزارانيان ايے بھى بين،جوحياب كے بغیر جنت میں داخل ہوں گے۔

حضرت عکاشہ زالتی کی درخواست قبول ہوئی: مگر دوسرے صاحب کی قبول نہ ہوئی سبقک بہاعکاشة کس وجہ سے فرمایا؟ توجسیہ ①: بعض حضرات کے نزدیک حضرت عکاشہ خلائے نے جب دعا کرائی تووہ قبولیت کا وقت تھااس لیےان کے حق میں تو دعا قبول ہوگئ لیکن دوسرے نے جب کہا تو اس وقت دعا کی قبولیت کا وقت نہیں تھا اس لیے اس کے بارے میں آپ نے دعانہیں فرمائی۔ توجسید ②: یااس لیے کہوہ پوچھنے والا ان لوگوں میں سے نہیں تھا جن کی بغیر صاب کے مغفرت ہوگی۔ توجسید 3: اور بی بھی ہوسکتا ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے ہولیکن حضور مَا اَنْ اَنْ اَلْ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اِللَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ لیے میہ جملہ ارشاد فرمایا کہ کہیں ایسانہ ہو کہ اب ہر ایک اٹھ کر اپنے بارے میں پوچھنا شروع کردے کہ میں بھی ان خوش نصیب لوگوں

میں سے ہوں یانہیں۔؟

صحح وجہ وہ پہلی ہے جومسلم شریف کی روایت میں آئی ہے کہ حضرت عکاشہ نظائی نے دعا کی درخواست کی تھی، چنانچہ نبی مَطِّلْظُیَّاۃِ نے ان کے لئے دعا فرمائی اور وہ قبول ہوئی، کیونکہ وہ قبولیت کی گھڑی تھی، پھر جب دوسرے صاحب نے درخواست کی تو وہ گھڑی ختم ہو چکی تھی، اس لئے آپ مَلِّلْظُیَّاۃِ نے ان کے لئے دعانہیں کی، اور فرمایا: عکاشہ سبقت لے گئے اور تم پیچے رہ گئے!

فقال انامنہ میارسول الله ﷺ وقال نعم ، حافظ ابن حجر را الله علیہ نے دونوں احادیث میں یوں تطبیق دی ہے کہ پہلے انہوں نے دعا کروائی اور پھر پوچھا کہ کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ تو آپ مَرِ اللَّهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

#### حفرت عكاشه ايكمشبور صحابي والفيد كاتعارف:

حضرت عُکاشہ مُن اُخْدَ بن محصن بن حرثان ، بیان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے ابتداء میں اسلام قبول کر لیا تھا تمام غزوات میں پابندی سے شریک ہوتے رہے غزوہ بدر میں ان کی تکوار ٹوٹ گئ تو نبی مُرافظَةً نے ایک لکڑی یا تھجور کی شاخ انہیں دی تو ان کے ہاتھ میں مجزانہ طور پروہ تکوار بن گئ اس حدیث میں نبی کریم مُرافظَةً نے انہیں بشارت دیدی کہتم ان لوگوں میں سے ہوجنہیں حساب کے بغیر جنت میں داخل کیا جائے گا۔

لعنات: الرهط: (راپر ہا کے سکون کے ساتھ) گروہ جماعت۔سواد: بھاری تعداد جم غفیر جمع اسودۃ سدالاً فت آسان کو کثرت کی وجہ سے ڈھانپ دیا۔ لایکتبوون: وہ داغ نہیں لگاتے۔ لایسترقون: وہ لوگ جھاڑ پھونک نہیں کرتے۔ لایتطیرون: وہ بدفالی نہیں لیتے جسے زمانہ جاہلیت میں لوگ پرندوں سے بدشگونی لیا کرتے تھے جس کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔

#### باب

# باب: دین پرضیح طرح عمل ضروری ہے

(٢٣٤١)مَا آغُرِفُ شَيْئًا مِمَّا كُنَّا عَلَيْهِ عَلَى عَهُدِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَقُلُتُ آيُنَ الصَّلُوةُ قَالَ آوَلَمُ تَصْنَعُوا فِي صَلَاتِكُمُ مَا قَدُ عَلِهُ تُعُدُد.

تَوَجِّجِكَبُّہُ: حضرت انس بن مالک مُنْ اللّٰهُ بیان کرتے ہیں اب مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی جو آپ مِنْ اللّٰهِ کے زمانے ہیں رائج ہوئی تھی راوی بیان کرتے ہیں میں نے دریافت کیا نماز کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اپنی نمازوں کے بارے میں تم لوگ جو کچھ کرتے ہووہ تمہارے علم میں ہے۔

میروایت اس تفصیل کے ساتھ طبقات ابن سعد میں ہے، اور یہاں ابوعمران جونی کی جوروایت ہے وہ مختصر ہے، اوراس میں یہ جملہ کا بھی مطلب وہی ہے جو او پر بیان کیا گیا، اور میہ حدیث بخاری شریف میں بھی حضرت انس ٹڑٹو کے دیگر تلا مذہ سے مروی ہے۔(حدیث ۵۳۰،۵۲۹)

#### باب

## باب: چند برے لوگوں کا تذکرہ

(۲۳۷۲) بِيْسَ الْعَبُلُ عَبُلُّ تَخَيَّلُ وَاخْتَالَ وَنَسِى الْكَبِيْرَ الْمُتَعَالِ بِيْسَ الْعَبُلُ عَبُلُ وَاغْتَلٰى وَنَسِى الْمُبْتَلَا الْجَبَّارَ الْاَعْبُلُ عَبُلُ مَا لَعُبُلُ عَبُلُ عَالِمَ لَا عَبُلُ عَبُلُ عَبُلُ عَبُلُ عَالِمِ لِي لِللّهِ عَبُلُ عَبُلُ عَبُلُ عَبُلُ عَبُلُ كَا عَبُلُ عَبُلُ عَبُلُ عَبُلُ عَالِكُ فِي لِكُونِ لِكُ مِنْ اللّهِ عَبُلُكُ عَبُلُ عَبُلُ كَا عَا عَبُلُ عَبُلُ عَبُلُ عَبُلُ عَالِمَ لَا عَبُلُ عَالِمَ لَا عَبُلُ عَالِمَ لَا عَبُلُ عَالِمَ لَا عَبُلُ كَا عَبُلُ كَا عَبُلُ عَالِمَ لَا عَالِمَ لَا عَالِمَ لَا عَالِمَ لَا عَالِمَ لَا عَالَاكُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَالِكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا

ترکنجہ نئہ: حضرت اساء بنت عمیس ڈاٹٹیا بیان کرتی ہیں میں نے نبی اکرم شِلِّشُکِیَۃ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے وہ بندہ بہت برا ہے جوخود کو (دوسرول) سے اچھا سمجھے اور تکبر کرے اور بیر متعال کو بھول جائے اور وہ بندہ بھی بہت برا ہے جوشخی کرے اور جبار اور اعلیٰ ذات کو بھول جائے اور وہ بندہ بھی بہت برا ہے جو بھول جائے اور اور ہندہ بھی بہت برا ہے جو بھول جائے اور وہ بندہ بھی بہت برا ہے جو بھول جائے اور وہ بندہ بھی بہت برا ہے جو سرکتی اور نافر مانی کرے اور اپنے آغاز اور انتہاء کو بھول جائے اور وہ بندہ بھی بہت برا ہے جو دین میں شبہات شامل کردے اور وہ بندہ بھی بہت برا ہے جو لیا کی کورہنما بنا لے اور وہ بندہ بھی بہت برا ہے جس کی خواہش نفس اسے گمراہ کردے اور وہ بندہ بھی بہت برا ہے جس کی خواہشات سے دیاں کردے اور وہ بندہ بھی بہت برا ہے جس کی خواہشات اسے دیاں کردے اور وہ بندہ بھی بہت برا ہے جس کی خواہشات سے ذکیل کرد س۔

تشرِنیج: اس روایت سے مقصود میہ ہے کہ مسلمان کوان بری صفات سے نج کر زندگی گزار نی چاہیے تا کہ وہ اللہ اور رسول کی نظر میں بہترین انسان ثابت ہواور اسے وہ فضیلتیں حاصل ہو تکمیں جو کہ کامل ایمان والوں کے لیے اللہ تعالی نے مقرر فر مائی ہیں۔

لعنات: تخییل: دوسروں سے اپنے آپ کواچھا اور بہتر جانا تکبر کیا۔ اخت ال: فخر وغرور اور تکبر کیا۔ تجبیر: تکبر کیا۔ اعت دی ظلم

وزیادتی کی۔سھی: دنیاوی امور میں مشغولیت کی وجہ سے دین کے کاموں کو یعنی اللہ کی اطاعت کو بھول گیا۔ لھی: لہوولعب اور کھیل کو دمیں مشغول رہا۔ اللبلی: (باء کے ینچے زیر ) ہڈیوں کا بوسیدہ اور فنا ہوجانا۔عتا : فساد پھیلائے طغی : تکبر وہر کشی کرے۔ اللہ بتداء اس سے تخلیق مراد ہے کہ وہ کس قدر ذلیل اور گندے پانی سے پیدا کئے گئے ہیں۔ اللہ نتہلی: انتہاء مراد بیہ کہ بالآخراس نے قبر میں جانا ہے جو وحشت و تنہائی اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے۔ یختل: طلب کرتا ہے حاصل کرتا ہے فساد پھیلاتا ہے خراب کرتا ہے۔ الشبہات: شبہله کی جمع ہے: شبہات اوراعتراضات یقو دی اس کو ہانک کرلے جاتی ہے کھینچ کرلے جاتی ہے رعب (را پر پیش اور زبر غین پر زبر اور سکون کے ساتھ) دنیا طلب کرنے دوسے سفلہ: (یا پر پیش اور ذال کی زیر کے ساتھ) حصور ساتھ کو دی سے سے رعب (را پر پیش اور ذبر غین پر زبر اور سکون کے ساتھ ) دنیا طلبی کی زیادہ رغبت و حوس یہ نالہ: (یا پر پیش اور ذال کی زیر کے ساتھ ) حصور میں ہوں اس کو ذلیل کرے گی۔

حدیث کا حال: بیصدیث ضعیف ہے، اس کا ایک رادی هاشم ضعیف ہے، اور زید شعمی مجہول رادی ہے۔

#### ناب

## باب: غریبوں کو کھلانے ، پلانے اور پہنانے کی فضیلت

(٢٣٧٣) أَيُّمَا مُؤمِنٍ أَظْعَمَ مُؤْمِنًا عَلَى جُوْعٍ أَطْعَمَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رَمَارِ الْجَنَّةِ وَآيُّمَا مُؤْمِنٍ سَقَى مُؤمِنًا عَلَى جُوْعٍ أَطْعَمَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْجَنَّةِ وَآيُّمَا مُؤْمِنٍ كَسَامُوْمِنَ كَسَامُواللهُ مُؤمِنًا عَلَى عُرَى كَسَامُ اللهُ مِنْ خُضْر الْجُنَّةِ.

تشرِیع: تینوں صورتوں میں جزاء جنس عمل سے ہے یعنی دنیا میں جوعمل کیا ہے آخرت میں اس کی ولیی ہی جزا ملے گی۔ جوع: (جیم پر پیش کے ساتھ) بہوگ ظما (ظااورمیم پر زبر کے ساتھ) بیاس۔ دھیق: صاف اور خالص شرائب۔ ھختوھ: مبر لگا یا ہوا یعنی اس کا ڈھکن کسی نے نہیں کھولا ہوگا۔ عربی (عین پر پیش اور راکے سکون کے ساتھ بر ہنہ جسم ننگے بدن۔ خضر (خاء پر

. پیش اور ضاد کے سکون کے ساتھ) اختصر کی جمع ہے: سبزلباس۔

سند کا حال: اس حدیث کا راوی ابوالجارو دالاعمی الکوفی رافضی تھا، ترمذی میں اس کی یہی ایک حدیث ہے، یحیٰ بن معین والیّنیائی نے اس کو کذاب کہا ہے۔ امام ترمذی ولیٹیائی فرماتے ہیں: بیرحدیث ابوسعید خدری والیّن سے موقوف بھی مروی ہے، اور وہی ہمارے نز دیک اشبہ بالصواب ہے، مگر میرحدیث ابوداؤ در الله ۱۲۸۲) میں ایک دوسری سندسے مرفوع مروی ہے، اور امام ابوداؤ در الله تیاز نے اس پر سکوت فرمایا ہے، پس میرحدیث قابل اعتبار ہے۔

#### باب

# باب: جنت نہایت فیمتی سامان ہے

٢٣٧٣- مَنْ خَافَ أَدْ لِجُ وَمَنْ أَدْ لِجَ بَلَغَ الْهَنْزِلَ ٱلَّاإِنَّ سِلْعَةَ اللهِ غَالِيَةٌ ٱلَّاإِنَّ سِلْعَةَ اللهِ الْجَنَّةُ.

تَوَجَجْهَنَّهَا: حضرت ابوہریرہ مُناٹنو بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَلِّلْقَطَّةَ نے فرمایا ہے جو شخص خوف زدہ ہووہ رات کے ابتدائی ھے میں سفر شروع کردیتا ہے اور جو شخص رات کے ابتدائی ھے میں سفر شروع کر دے وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے یا درکھنا اللہ تعالیٰ کا سامان مہنگا ہے یا درکھنا اللہ تعالیٰ کا سامان جنت ہے۔

تشرنیح: جنت بیش قیمت متاع ہے، پس اس کو حاصل کرنے کے لئے بڑی تیاری کی ضرورت ہے، جیسے وہ مسافر جے دشمن کے شب

خوں کا ڈر ہے، شروع رات سے سفر شروع کر دیتا ہے، اور دشمن سے نچ جاتا ہے، اور جو شخص دیر کرتا ہے وہ دشمن کی زدمیں آجاتا ہے، اس طرح جوزندگی کے کمحات گنوا تاہے: ممکن ہے جنت اس کے ہاتھ ندآئے، کیونکہ جنت کوئی گرا پڑا سامان نہیں جو ہرکسی کے ہاتھ آ جائے۔اس مثال سے اس بات کو سمجھانا ) پیش نظر ہے کہ اللہ کا مال متاع جنت ہے جو بلا شبہ انتہائی قیمتی ہے اور بیاصول ہے کہ جو چیز جس قدرقیمتی ہوتواس کے حصول کیلیے زیادہ محنت زیادہ تگ ودوجان ومال اور وقت کی قربانی دینی پڑتی ہے اور وہ بیرہ یکہ گناہوں کومکمل طور پرچھوڑ دیا جائے اور اعمال صالحہ کئے کئے جائیں اور دھمن کے وار سے بچنے کے لیے عزم وہمت سے کام لیا جائے ہمارادھمن شیطان ہے ہمارانفس۔

## باب: آدمی پر میزگارکب بن سکتا ہے؟

(٢٣٤٥) قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمَتَّقِينَ حَتَّى يَدَعَ مَالَا بَأْسَ بِهِ حَذَرًا لِمَا بِهِ الْبَأْسُ.

ہے کوئی بھی شخص اس وقت تک پر ہیز گاروں میں شامل نہیں ہوسکتا جب تک وہ ان چیز وں کو نہ چیوڑ دے جن میں کوئی حرج نہسیں ہوتا تا كدوه ان ميں مبتلا ہونے سے فئ جائے جن ميں حرج ہوتا ہے۔

تشريح: تقوى كے تين ورحبات بيں: (١) ادنی درجہ بيہ كدوه كفروشرك سے برائت كا اظهار كردے۔

(۲) ان تمام کاموں کوچیوڑ دے جن سے اللہ تعالی اور اس کے رسول نے منع کیا ہے خواہ وہ گناہ کبیرہ ہوں یاصغیرہ۔

(m) خلاف اولی امور کو بھی ترک کردے تا کہ گناہوں میں مبتلا ہونے سے پچ جائے بیتقوی کاسب سے اعلیٰ درجہ ہے۔

تركيب: ان يكون لا يبلغ كاظرف ب، اور مضاف مقدرب، اى لا يبلغ العبد درجة المتقين، حذرا: يدع كا مفعول لہ ہے، ای خوفا من ان یقع فیما فیہ باس۔ اور مناوی رایٹھائے نے پوری حدیث کا خلاصہ یہ بیان کیا ہے بترک فضول الحلال حناد امن الوقوع في الحراهر يعنى بإفائده طال كوچيور دے اس انديشہ سے كه وه حرام ميں جاپڑے گا۔

## باب: دين كا ولوله دائم قائم نهيس ربتا.

(٢٣٤١) لَوْ اَنَّكُمْ تَكُونُونَ كَمَا تَكُونُونَ عِنْدِي كَلَاظَلَّتُكُمُ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِعَتِهَا.

تَوَجِيكُمُن حفرت حظله اسيدي والله بيان كرتے ہيں نبي اكرم مَلِفَيَّةَ فرمايا ہے اگرتم لوگ (ميرے ياس سے المھ كرمجى) اى طرح ر ہوجیسے میری موجود گی میں ہوتے ہوتو فرشتے اپنے پروں کے ذریعے تم پر سایہ کرلیں۔

تشرِیع: دل کوعر بی میں قلب اس لئے کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ایک حال پرنہیں رہتا ، النتا پلٹتا رہتا ہے، چنانچے بھی اعمال دینیہ کی طرف

رغبت ہوتی ہے، بھی نہیں ہوتی، ستی چھا جاتی ہے، پس قلب کی اچھی حالت سے فائدہ اٹھانا چاہئے، جب وہ اٹمال صالحہ کی طرف راغب ہو بمل کرلینا چاہئے، جب وہ اعمال صالحہ کی طرف راغب ہو بمل کرلینا چاہئے ، کیونکہ یہ حالت بدل جائے گی پھرممل کرنا

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قلب کے احوال دائم قائم نہیں رہتے ،بس بجلی کی طرح کوندتے ہیں ،اس لئے جب دل اعمال صالحہ کی طرف راغب ہوتو اس حالت کوغنیمت سمجھنا چاہئے اور جو پچھمکن ہو کر لینا چاہئے ، اور باب میں ای مضمون کی حضرت ابو ہریرہ والنور كى حديث بھى ہے، جوآ كے ابواب صفة الجنة (باب ٢ حديث ٢٥٢) ميں آربى ہے۔

**لغات:** شہر قا (شین کے پنچے زیر اور را پرتشدید اور زبر )حرص نشاط تیزی کمال فتر ۃ ( فاپر زبر اور تا کےسکون کے ساتھ )ضعف كمزورى وصيلا پن زوال فأن صحابها ان حرف شرط ہے اور صاحبها بعد والے فعل كا فاعل مقدم ہے۔ قار ب: اعتدال اور ميانه روی اختیار کرے فارجوہ: (صیغہ امرہے)تم اس کی بہتری اور کامیابی کی امیدر کھو۔ فلا تعدود ، تم اے کسی شار میں نہ لاؤ بعنی وہ ر یا کار ہے۔لہٰذااسے نیکیوں میں سے نہ مجھو۔عروضہ:عرض کی جمع ہے:مصائب اورتکلیفیں بیاری بھوک پیاس اور پریشانی وغیرہ۔ ينهشه:اے ڈس لےگا۔

### باب: چستی کے بعد سستی آ جاتی ہے

(٢٣٧٧) إِنَّ لِكُلِّ شَيْمٍ شِرَّةً وَّلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةً فَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا سَلَّدَ وَقَارَبَ فَارْجُوهُ وَإِنْ أَشِيْرَ إِلَيْهِ بِٱلاَصَابِعِفَلَاتَعُتُّوهُ.

تر بخب بنہ: حضرت ابو ہریرہ واٹنونہ نبی اکرم مَلِّنْ ﷺ کا بیفر مان نقل کرتے ہیں ہر چیز کی ایک مخصوص کشش ہوتی ہے اور ہر پر کشش چیز سے بے رغبتی بھی ہوتی ہے اگر وہ مخص سیدھار ہے اور میانہ روی اختیار کرے تو مجھے اس کے بارے میں (بھلے کی )امید ہے اور اگر انگلیوں کے ذریعے اس کی طرف اشارہ کیا جائے توتم اسے کسی گنتی میں شار نہ کرو۔

**تشریج: عمل میں اعتدال ضروری ہے، جوشخص اس حال میں سیدھا جاتاہے، اور اعتدال پر قائم رہتا ہے اس سے امید با ندھو کہ و ہ** کچھ بنے گا اور اگر وہ حد سے تجاوز کر جائے ، اور اتنا عبادت میں مشغول ہو جائے کہ لوگ اس کی طرف اشارے کرنے لگیس کہ فلال ایساعبادت گزار ہے، ویساعبادت گزار ہے،تو وہ تخص قابل لحاظ نہیں ، کیونکہ یہ ہانڈی کا ابال ہے جوتھوڑی دیر میں بیٹھ جائے گا ، آ دمی انہی اعمال پر برقر اررہ سکتا ہے جن میں اعتدال ہوتا ہے۔

میرحدیث سیوطی رایشیڈنے جامع صغیر قرار دیا ہے، اس لئے امام ترمذی رایشیڈنے روی (فعل مجہول) استعال کیا ہے۔

#### باب

### باب: اميدين كوتاه كرنے كابيان

(٢٣٧٨) خَطَّ لَنَا رَسُولُ الله ﷺ خُطَّا مُرَبَّعًا وَّخَطَّ فِي وَسَطِ الْخَطِّ خَطَّا وَّخَطَّ خَارِجًا مِّنَ الْخَطِّ خَطَّا وَّحُولَ الَّذِي فِي الْوَسَطِ الْإِنْسَانُ وَهٰذِهِ الَّذِي فِي الْوَسَطِ الْإِنْسَانُ وَهٰذِهِ الْخُطُوطُ عُرُوضُهُ إِنْ نَجَامِنُ هٰذَا يَنْهَشُهُ هٰذَا وَالْحَطُّا الْخَارِجُ الْرَمَلُ.

ترخبخ نئہ: حضرت عبداللہ بن مسعود وہ لیے بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ نی اکرم مُؤَلِّتُ نے ہمارے سامنے مربع کی شکل میں لکیریں کھنچیں اور پھر ان لکیروں کے درمیان میں ایک لکیر کھینچی پھر اس مربع کے باہر ایک لکیر کھینچی اور جو درمیان میں لکیرتھی اس کے اردگر دیکھاور لکیریں کھینچیں پھر آپ مُؤِلِّتُ نے فرمایا بی آدم کا بیٹا ہے بیاس کی زندگی ہے جواسے گھیرے ہوئے ہے اور بیہ جو درمیان میں ہے بیا انسان ہے اور بیہ جولکیریں ہیں بیاس کو لاحق ہونے والے حادثات ہیں اگر وہ ایک سے نجات پالے تو دوسرا اسے ایک لیتا ہے اور انسان ہے اور بیہ جولکیریں ہیں بیاس کو لاحق ہونے والے حادثات ہیں اگر وہ ایک سے نجات پالے تو دوسرا اسے ایک لیتا ہے اور بیہ انسان ہے اور بیہ جولکیریں ہیں بیاس کو لاحق ہونے والے حادثات ہیں اگر وہ ایک سے نجات پالے تو دوسرا اسے ایک لیتا ہے اور بیا ہروالی لکیریں اس کی امید ہے (یعنی اس کی خواہشات ہیں)۔ کبھی انسان پر دنیا کی محبت اس درجہ غالب آجاتی ہے کہ وہ حیات دراز کا خواب دیکھنے لگتا ہے، حالانکہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، دائی زندگی آخرت کی ہے، پس اس کی تیاری میں مشغول ہونا چاہئے۔

### ياب

# باب: آخری زندگی میں مال اور حیات دراز کی حرص برط هاتی ہے

(٢٣٤٩) يَهْرَمُ ابْنُ إِذَمَ وَيَشِبُ مِنْهُ اثْنَانِ الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمُرِ.

تَرُخِچَئَنْهَا: حَفَرَت انْس مِثَالِثُوْ بِیان کرتے ہیں نبی اکرم مِئِلِفَیْئَا نے فرمایا ہے آ دم کا بیٹا بوڑھا ہوجا تا ہے کیکن اس کے ہمراہ دو چیزیں جوان رہتی ہیں ایک مال کالالچے اور دوسرا لمبی عمر کالالچے۔

تشریع: عجیب بات ہے: جب زندگی ختم ہونے آتی ہے، موت کے آثار نظر آنے لگتے ہیں، قوی جواب دے دیتے ہیں تو آدمی میں جینے کی تمنا بڑھ جاتی ہے ای طرح جب مال کی چندال ضرورت باتی نہیں رہتی، آدمی آل اولاد کے جمیلوں سے نمٹ جاتا ہے اور مصارف زندگی بھی کم ہوجاتے ہیں تو مال کی حرص بڑھ جاتی ہے۔ یہ دو باتیں بڑی ہی عجیب ہیں، مگر واقعی ہیں۔ پس آدمی کو چاہئے کہ ہوسوں پر کنڑول کرے، اور زندگی کے کھات کوغنیمت ہمجھے اور جو کچھ آخرت کیلئے کرسکتا ہے کرلے۔

لعنات: بهرهر (راپرزبر كے ساتھ) بوڑھا اور كمزور ہوجاتا ہے۔ تشب (شين كے ينچ زير اور باكى تشديد كے ساتھ) جوان اور قوى ہوجاتى ہے۔

#### ناب

## باب: انسان اسباب موت میں گھرا ہوا ہے

(٢٣٨٠) مُشِّلَ ابْنُ أَذَمَ وَإِلَّى جَنْبِهِ تِسْعَة وَّتِسْعُونَ مَنِيَّةً إِنَ أَخْطَأَتُهُ الْمَنَايَا وَقَعَ فِي الْهَرَمِ.

ترکیخ پہنی، مطرف بن عبداللہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں نبی اکرم مُلِّنْظُیَّ اِنے فرمایا ہے ابن ادم کی تخلیق اس طرح کی گئی ہے کہ اس کے پہلو میں ۹۹ آفات ہیں اگران میں سے کوئی بھی آفت اسے لاحق نہ ہوتو بھی وہ بڑھا پے میں گرفتار ہوجا تا ہے۔ بیحدیث ابواب القدر میں گزرچکی ہے۔

#### باب

# باب: آخرت کی تیاری اور کثرت درود شریف کی فضیلت

(٢٣٨١) قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا ذَهَبَ ثُلُفَا اللَّيْلِ قَامَ فَقَالَ يَاأَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا اللهَ أَذْكُرُوا اللهَ جَاءِتِ الرَّاجِفَةُ تَتُبَعُهَا الرَّادِفَةُ جَاءَالُمَوْتُ مِمَا فِيهِ قَالَ أَنَّ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ ﷺ إِنِّ الْكَبُرُ الصَّلَاةَ عَلَيْكَ جَاءِتِ الرَّاجِفَةُ تَتُبَعُهَا الرَّادِفَةُ جَاءَالُمَوْتُ مِمَا فِيهِ قَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْ إِنِّ الصَّلَاةَ عَلَيْكَ فَكُمُ اجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِي قَالَ مَا شِئْتَ فَالْ مَا شِئْتَ فَالْ ذِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ فَالنِّصْفُ قَالَ مَا شِئْتَ فَالْ مَا شِئْتَ فَالْ ذِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

توجیجہ بند کرولی ان ابی بن کعب اپنے والد کا میہ بیان نقل کرتے ہیں بی اکرم میر انٹیکی کا میں معمول تھا جب دو تہائی رات گزرجاتی تو آپ اٹھ کر کھڑے ہوتے اور ارشاد فرماتے اے لوگو اللہ تعالیٰ کو یا دکرو اللہ تعالیٰ کو یا دکرو قیامت آرہی ہے جس کے بعد دوسری خی موت ہا ہی بختیوں سمیت آرہی ہے۔حضرت ابی ہو اٹھ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کی یارسول اللہ میں آپ پر بکثر ت درود بھیجنا ہوں تو میں آپ میر اُسٹی کھٹے پر کتنا ورود بھیجا کروں؟ آپ میر اُسٹی کھٹے نے فرما یا جتنا تم چاہو میں نے عرض کی (میں اپنی عام نقلی عبادات کا) ایک چوتھائی کرلوں؟ تو آپ میر اُسٹی کھٹے نے فرما یا جوتم چاہولیکن اگر تم زیادہ کرلو تو میر نیادہ کرلو تو میر نیادہ کرلو تو میر نیادہ کرلو تو میر نیادہ کرلو تو میں نے عرض کی پھر میں دوتہائی کرلوں؟ آپ میر اُسٹی کھٹے نے فرما یا جوتم پند کرولیکن اگر تم زیادہ کرلو تو میر ہوگا میں نے عرض کی پھر میں دوتہائی کرلوں؟ آپ میر اُسٹی کھٹے نے فرما یا جوتم پند کرولیکن اگر تم زیادہ کرلو تو میر بھڑ ہوگا میں نے عرض کی پھر میں (اپنی نقلی عبادات کے اوقات کا) سارا حصہ آپ میر اُسٹی کھٹے پر درود کھیجوں گاتو آپ میر اُسٹی کھٹے نے فرما یا اس صورت میں میر تمہاری تمام پریشانیوں کے لیے کافی ہوگا اور میہارے گناہوں کی مغفرت کردی جائے گا۔

تشریع: (داجفة رجف سے بے جس كے معنى حركت كرنے اور بے چين وب قرار ہونے كے ہيں اور داجفة كے معنى ہيں قامت كے دن صور كا پہلانفحد يعنى صور چھو كئے كى پہلى آ واز كہ جس سے تمام كلوق مرجائے گی۔ الرادفة يد دف سے ہے كى كے قيامت كے دن صور كا پہلانفحد يعنى صور پھو كئے كى پہلى آ واز كہ جس سے تمام كلوق مرجائے گی۔ الرادفة يد دف سے ہے كى كے

۔ پیچھے سوار ہونا پیچھے چلنا اور دادف قیامت کے دن صور کا دوسرانٹخہ یعنی صور پھو نکنے کی دوسری آ واز کہ جس سے تمام مخلوق زندہ ہوجائے گی۔ تتبعها اس کے پیچے آئے گی من صلاتی اپن دعا کے مقرر کردہ وقت میں سے اذا تکفی هدك يعنی اس كى بركت سے تمہارے تمام مقاصداور ضروریات پوری ہوں گی اس میں تکفی فعل مجہول انت ضمیر نائب فاعل ہے اور ہدائے مفعول ثانی ہے۔

## باب: الله سے شرم کرو، جیسا شرم کرنے کاحق ہے

(٢٣٨٢) اسْتَحْيُو امِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ قَالَ قُلْنُا يَارَسُولَ اللهِ إِنَّا نَسْتَحْيِيُ وَالْحَمُّلُ اللهِ قَالَ لَيْسَ ذَاكَ وَلَكِنَّ الْإِسْتِحْيَاءَمِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءَ آنُ تَحْفَظ الرَّ أَسَوَمَا وَعَى وَالْبَطْنَ وَمَا لَحُوى وَلْتَذُكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَى وَمَنْ اَرَادَ الْأَخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ اللُّانْيَا فَمَنْ فَعَلَ ذَٰلِكَ فَقَدِا اسْتَحْيَا مِنَ اللهِ حَتَّى الْحَيَاء.

تَوَجِّجِهَا بَهَا: حضرت عبدالله بن مسعود مثالثين بيان كرت بين نبي اكرم مَلِّلْفَيْحَةَ نے فر ما يا ہے الله تعالىٰ سے اس طرح حياء كروجس طرح حياء کرنے کاحق ہے ہم نے عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے نبی الحمد للہ ہم لوگ حیاء کرتے ہیں آپ مِنْ النَّنْ ﷺ نے فرمایا اس سے مرادوہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ سے حقیقی طور پر حیاء کرنے کا مطلب سے سے کہتم اپنے سرکی اور جو کچھاس میں ہے (یعنی ناک کان آئکھ وغیرہ کی ) حفاظت کرواورا پنے پیٹ کی اور جو پچھاس کے اندر ہے اس کی حفاظت کرواور موت کو یا در کھو جو مخص آخرت چاہتا ہے وہ دنیا کی زینت کوترک کردیتا ہے جو شخص ایسا کرلے گا تو اس نے واقعی حیاء کی (راوی بیان کرتے ہیں) آپ مَظَّ اَنْ کَا کُم اور بیتھی کہ اللہ تعالیٰ ے اس طرح حیاء کی جائے جس طرح حیاء کرنے کاحق ہے۔

تشریع: حساء کے لغوی معنی ہیں:نفس کا ایسی چیزوں سے باز رہنا جن کولوگ عموماً برا جانتے ہیں، اور شریعت کی اصطلاح میں حیاءنفس میں جمی ہوئی اس کیفیت کا نام ہے جس کی وجہ سے نفس بارگاہ خداوندی میں ایسا پگھل جاتا ہے جبیہا نمک پانی میں پگھل جاتا ہے، اور آ دمی ان خیالات کی تابع داری کرنے سے رک جاتا ہے جوشریعت کی خلاف ورزی کی طرف مائل کرتے ہیں، حیاء کا انسان کی سیرت سازی میں بڑادخل ہے،اس وصف کی وجہ سے آدمی بہت سے برے کاموں سے اور بری باتوں سے نی جاتا ہے،اورا چھے ح اورشریفانه کام کرنے لگتا ہے، چنانچہ احادیث میں اس وصف پر بہت زور دیا گیا ہے، صحیحین کی حدیث میں شرم وحیاء کوشجر ایمان کی ایک اہم شاخ قرار دیا ہے، اور پیہقی کی روایت میں حیاء اور ایمان میں چولی دامن کا ساتھ بتایا ہے، لیعنی اگر ایک وصف اٹھالیا جا تا ہے تو دوسرائھی اٹھالیا جاتا ہے، رہی یہ بات کہ حیاء کا مورد کیا کیا چیزیں ہیں؟ تواس کی تفصیل درج زیل روایت میں ہے۔

تشرِئیج: الله تعالی سے شرماؤ جیسا شرمانے کاحق ہے، لینی الله تعالی سے ڈروجیسا ڈرنے کاحق ہے لینی کامل تقوی اختیار کروجس میں تمام معاصی کا چھوڑ نا شامل ہے۔ اور صحابہ نے مجز کا اعتراف کرتے ہوئے: جیسا اللہ سے شرمانے کاحق ہے، نہیں کہا، بلکہ صرف میہ کہا كه بم الله سے شرماتے ہیں

سسر کی حنسا ظست: میں بیہ بات بھی شامل ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ نہ کیا جائے ، نام ونمود کے لئے نماز نہ پڑھی جائے ، غیر اللہ کے

سامنے سرنہ جھکا یا جائے اور تکبر سے سراونچانہ کیا جائے اور سر میں یہ تو تیں شامل ہیں: زبان ، آئکھ، ناک ، کان ، د ماغ اور حواس باطند۔ ان سب کو ناجائز کاموں سے بچانا کماحقہ شرمانا ہے۔۔اور پیٹ کی حفاظت سے مراد حرام کھانے سے بچنا ہے اور پیٹ کے قوی جو پیٹ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں وہ شرم گاہ، پاؤں، ہاتھ اور دل ہیں۔ بیسب اعضاء پیٹ سے متصل ہیں اور ان کی نگہداشت یہ ہے کہ ان کومعاصی میں استعمال نہ کمیا جائے ، بلکہ اللہ کی خوشنو دی میں استعمال کیا جائے۔۔

سستند م**رکلام:** بیرحدیث صباح بن ابی حازم بجلی اتمصی کوفی کی وجہ سے ضعیف ہے، بیرراوی موقوف حدیثوں کو مرفوع کر دیا کرتا تھا، اور ذہبی الٹینڈ نے (میزان ۲:۲ ۳۰ ۳، ترجمہ ۳۸۴۸ میں) لکھا ہے کہ اس راوی نے حضرت ابن مسعود کے دوقولوں کو مرفوع کر دیا ہے(ان میں سے ایک بیہے)۔

## باب بعقلمندآ ومی نفس کا محاسبه کرتا ہے

(٢٣٨٣) الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْلَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعْ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَثَّى عَلَى اللهِ.

تَزَخِيَتُهَ: حضرت شداد بن عوف والتي نبي اكرم سَلِّشَيَّعَ كابي فرمان نقل كرتے ہيں عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے آپ كوعبادت ميں مصروف رکھے اورموت کے بعد والی زندگی کے لیے ممل کرے اور بے وقوف وہ شخص ہے جوا پنی خواہش کفس کی پیروی کرے اور الله تعالی سے امیدر کھے۔

تشریح: نفس اور اعمال کی پرتال کرناعقمندی کی بات ہے،جس کی عقل نور ایمانی سے منور ہوتی ہے، اور آخرت اس کی نگاہ میں دنیا سے زیادہ اہم ہوتی ہے: وہ ذرور اپنا محاسبہ کرتا ہے، اور محاسبہ کا فائدہ سے کہ جوغلطیاں سامنے آتی ہیں، انسان آگے ان سے بیخے کی کوشش کرتا ہے اور جو نیک اعمال صادر ہوتے ہیں ان میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔

## باب: قبرمردے سے کیا کہتی ہے؟

(٢٣٨٨) كَخَلَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مُصَلَّاهُ فَرَآى نَاسًا كَأَنَّهُمْ يَكْتَشِرُ وْنَ قَالَ آمَا إِنَّكُمْ لَوْآ كُثَرُ تُمْ ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّنَّاتِ لَشَغَلَكُمْ عَمَّا اَزِي فَأَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ هَاذِمِ اللَّنَّاتِ الْهَوْتِ فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْقَبَرِ يَوْمُ إِلَّا تَكَلَّمَ فِيْهِ فَيَقُولُ اَنَابَيْتُ الْغُرْبَةِ وَانَابَيْتُ الْوَحْدَةِ وَانَابَيْتُ التُّرَابِ وَانَابَيْتُ الدُّوْدِ فَإِذَا دُفِنَ الْعَبْلُ الْمُؤْمِنُ قَالَ لَهُ الْقَبُوُ مَرْحَبًا وَّآهُلًا آمَا إِنْ كُنْتَ لَا حَبَّ مَنْ يَمُشِيْ عَلَى ظَهْرِيْ إِلَىَّ فَإِذْ وُلِّيَتُكَ الْيَوْمَر وَحِرُتَ إِلَىَّ فَسَتَرى صَنِيُعِيَ بِكَ قَالَ فَيَتَّسِعُ لَهُ مُدَّبَصَرِهِ وَيُفْتَحُ لَهُ بَابًا لِيَا لَجَنَّةِ وَإِذَا دُفِنَ الْعَبُكُ الْفَاجِرُ أَوِ الْكَافِرُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ لَا مَرْحَبًا وَّلَا آهُلَا اَمَا إِنْ كُنْتَ لَا بُغَضَ مَنْ يَمُشِي عَلَى ظَهْرِي إِلَىَّ فَإِذْ وُلِّيَتُكَ الْيَوْمَر وَصِرْتَ إِلَىَّ فَسَتَرى صَنِيْعِي

بِكَ قَالَ فَيَلْتَئِمُ عَلَيْهِ حَتَّى يَلْتَقِى عَلَيْهِ وَتَغْتَلِفَ أَضَلَاعُهُ.

تر پی بناز پر تشریت ابوسعید خدری تاثین بیان کرتے ہیں نی اکرم میکن آبی جائے نماز پر تشریف لائے آپ میکن گئی نے کے لوگوں کو ہنتے ہوئے دیکھا تو آپ میکن گئی نے نی مایا گرتم لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کر وقبر نہ بہتی ہوں دی گئی ہوں ہوں ہیں اس چیز کی فرصت نہ دے جس میں میں تہمیں دیکھ رہا ہوں (یعنی ہننے کا موقع نہ ملے) توتم لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کر وقبر روزانہ ہیہ ہی ہے میں نہائی کا گھر ہوں میں اسکیلے رہنے کا گھر ہوں میں مئی کا گھر ہوں میں کیڑوں کا گھر ہوں جب بندہ مومن کو اس میں فون کر دیا جاتا ہے تو قبراس سے ہمتی ہے تہمیں فوش آباد مید ہے میری (یعنی زمین کی) پشت پر جتنے بھی لوگ چلتے تھے تم جھے ان سب میں سے زیادہ محبوب تھے اب تہمیں میر سے بر دکر دیا گیا ہے اب تم میرا حسن سلوک دیکھا ورہ قبراس شخص کے لیے مدنگاہ سب میں سے زیادہ محبوب تھے اب تہمیں میر سے بر دکر دیا گیا ہے اب تم میرا حسن سلوک دیکھا گھر ہوں تھی تھی تھی ہو ان کیا جاتا ہے تو تہمیں کوئی خوش آباد میری پر جانے والے ناپند میدہ ترین شخص تھے آب تہمیں میر سے تو اب تا ہے تو تہمیں کوئی خوش آباد میری پر جانے والے ناپند میدہ ترین شخص تھے آب تہمیں میر سے تو اب اپند سے ہو جاتی ہو وہ تھی ہو اب اپند ساتھ میراسلوک دیکھو گے آپ میکن گھر تو ہیں کی ہوجاتی ہو وہ اب کیا ہو کہ کیا ہو اب کیا ہو اب کیا ہو اب کیا ہو اب کیا کہ دوسرے میں کیا کہ کہ اس کی پہلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں (راوی بیان کرتے ہیں ) آپ میکن گھر کیا گھروں کو ایک دوسرے میں داخل کر کے اشارے کے ذریعے یہ بات بتائی۔

نی اکرم مُطَّنَّتُ نے یہ بھی فرمایا ہے اس شخص پر ۱۷ ایسے سانپ مسلط کئے جاتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک زمین پر پھونک مارے تورہتی دنیا تک وہاں بھی کوئی چیزنہ اگے وہ اس شخص کو کا منتے ہیں اور نوچتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اس مردے کو حساب کے لیے (قیامت کے دن) لیے جایا جائے گا۔

لعنات: کشر عن اسنانه یکشر (ض) کشرًا: بنتے وقت دانت نکالنا، اکتشر آلرجل: بنتے وقت خوب دانت نکالنا۔ مرحبًا: خوش آمدید، الموحب: کشادگی، فراخی، مرحبابك: آپ کے لئے ہمارے پاس کشادگی ہے، آپ کھی اور فراخ جگہ میں آئے۔ لامرحبابك: بدوعا کے لئے ہے، یعنی خدا کرے تمہارے لئے یہاں جگہ تنگ ہو۔ السهل: نرم، ہموارجگہ، سهلا: ای اتیت سهلا: آپ نرم جگہ میں آئے، بوقت ملاقات کہتے ہیں: اهلا وسهلا: ای لقیت اهلا، وحللت سهلا: آپ نرم جگہ میں آئے، بوقت ملاقات کہتے ہیں: اهلا وسهلا: ای لقیت اهلا، وحللت سهلا: آپ ای الیت سهلا: آپ نرم جگہ میں آئے، اردو میں ایے موقع پرخوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ حدیث ضعف ہے: اس کا ایک راوی عبید الله بن الولید الوصافی ابوا ساعیل الکونی نہایت کر ورداوی ہے۔

ىاب

باب: ساده زندگی اختیار کرو

(٢٣٨٥) دَخَلُتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَإِذَا هُوَ مُتَّكِيئٌ عَلَى رَمُلِ حَصِيْرٍ فَرَآيُثُ آثَرَكُ فِي جَنْبِهِ.

تَوَجَّجْهَنَّهُ: حضرت عمر بن خطاب ن النُّيْء بيان كرتے ہيں نبی اكرم مُطِّلِظُيَّةً كی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے ایک چٹائی كے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی تھی میں نے اس كانشان آپ مُطِّلِظُیَّةً كے پہلو پر دیکھا۔

#### باب

#### ۔ دنیا میں منافست تباہ کن ہے

(٢٣٨٦) آخُبَرُهُ أَنَّ عُمْرُو ابْنَ عَوْفٍ وَهُوَ حَلِيْفُ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُوَّيِّ وَكَانَ شَهِلَ بَلُوَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْنَ أَخْبَرُهُ أَنْ الْبَعْرَ مُن اللهِ عَيْنَ اللهِ عَيْنَ اللهِ عَيْنَ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَيْنَ اللهِ عَيْنَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهُ ا

توجیجہ بنی دھڑے مر میں عوف والیے جو بنو عامر بن لوی کے علیف ہیں اور غزوہ بدر میں نبی اکرم مین نظرت عمر و بن عوف والیے جو بنو عامر بن لوی کے علیف ہیں اور غزوہ بدر میں نبی اکرم مین نظر تھی ہوئے جب بناتے ہیں بی اکرم مین نظر تھی ہوئے جب انصار کو حضرت ابو عبیدہ وہ نجر کی نماز میں نبی اکرم مین نظر تھی کئیر تعداد میں شریک ہوئے جب عبیدہ وہ نظر تھی ہے آئے تو آپ مین نظر تھی کئیر تعداد میں شریک ہوئے جب آپ مین نظر تعداد میں شریک ہوئے جب نہاز ادا کر کی تو بیلوگ آپ مین نظر تھی کہ سامنے آئے تو آپ مین نظر تھی کہ مسکراد سے بھر آپ نے ادشاد فرما یا میرا دیال ہے تہ ہیں یہ اطلاع مل کئی ہے ابو عبیدہ بچھ ساز وسامان لے کر آ یا ہے لوگوں نے عرض کی جی ہاں یارسول اللہ نبی اکرم مین نظر تھی ہوئے آئے نظر نہ ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اندیش نہیں فرمایا تھی ہوئے گئے ہوئے ہوئے کہ دنیا تمہارے لیے کشادہ میں جم بھی غربت کا اندیش ہیں ہوئے سے بہلے لوگوں کے لیے کشادہ کردی گئی تھی ادر تم اس کی طرف راغب ہو گئے سے ادر وہ تہ ہیں بھی ہلاکت کا شکار کیا تھا۔

کردے گی جسطرح اس نے ان لوگوں کو ہلاکت کا شکار کیا تھا۔

روسی کا منافست: لین ایک دوسرے سے بروسنے کی کوشش کرنا: دین کاموں میں اچھی بات ہے، سورۃ المطقفین میں ہے:﴿ وَ فِیْ ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴿ ﴾ یعنی حرص کرنے والوں کو جنت کی نعتیں حاصل کرنے میں حرص کرنی چاہئے،اور دنیا کی فانی چیزوں میں منافست تباہ کن ہے۔ ہیں دنیا ضرور کمائی جائے مگر منافست سے بچا جائے۔

#### باب

### باب: برکت والا اور بے برکتی مال

(٢٣٨٧) سَالَتُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَالَتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَالَتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ يَاحَكِيُمُ إِنَّ هٰذَا

الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلُوةٌ فَمَنَ اَخَلَاهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسِ بُورِكَ لَهُ فِيهُ وَمَنَ اَخَلَافُ بِالشَّرَافِ نَفْسِ لَّمُ يُبَارَكَ لَهُ فِيهُ وَكَانَ كَالَّانِى يَاكُلُ وَلا يَشْبَعُ وَالْيَكُ اللَّهُ عَيُرُ مِّنَ الْيُعِاللَّهُ فَى فَقَالَ حَكِيْمٌ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ وَالَّيْنِ اللهُ فَي وَكَانَ اللهُ فَي فَقَالَ حَكِيْمٌ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَالَّذِي اللهُ فَي وَاللهُ اللهُ اللهُ

تونیخ بنین، حضرت کیم بن حزام خالتی بیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم میران کی تھے کھا نگا تو آپ میران کی جھے عطا کردیا میں نے فرمایا اے میکھ مانگا تو آپ میران کی جھے عطا کردیا میں نے پھر آپ سے مانگا تو آپ میران کی جھے عطا کردیا پھر ارشاد فرمایا اے کیم مید مانگا تو آپ میران کے لیے اس میں برکت فرمایا اے کیم میں میں برکت فرمایا اے کیم میں اور جو تخص لا کی کے ذریعے اسے حاصل کرتا ہے اس کے لیے اس میں برکت نہیں رکھی جاتی اور اس کی مثال اس تخص کی میں جو کھانے کے باوجود سیر نہیں ہوتا آئی پروالا ہاتھ نے والے ہاتھ سے بہتر ہے حضرت کیم میران کرتے ہیں میں نے وض کی یارسول اللہ اس ذات کی قسم جس نے آپ میران کوت کے ہمراہ مبعوث کیا ہے آپ کے بعد اب میں کی سے بھی مرتے دم تک کی یارسول اللہ اس ذات کی قسم جس نے آپ میران مبعوث کیا ہے آپ کے بعد اب میں کی سے بھی مرتے دم تک کوئی چرنہیں مانگوں گا۔

(راوی بیان کرتے ہیں ) حضرت ابو بکر وٹاٹنئ نے حضرت حکیم وٹاٹنئ کو بلایا کرتے تھے کہ انہیں کچھ دیں تو وہ قبول کرنے سے انکار کر دیتے تھے۔

پھر حضرت عمر مٹناٹنڈ نے انہیں بلایا تا کہ انہیں کچھ دیں تو انہوں نے حضرت عمر مٹناٹنڈ سے کوئی بھی چیز وصول کرنے سے انکار کر دیا تو حضرت عمر مٹناٹنڈ نے بیڈر مایا اے مسلمانوں کے گروہ میں حکیم کے بارے میں تم سب کو گواہ بنار ہا ہوں میں نے ان کاحق ان کے سامنے پیش کیا تھا جواس مال غنیمت میں سے تھالیکن انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔

(راوی بیان کرتے ہیں) حضرت حکیم بن حزام ڈاٹنڈ نے نبی ا کرم مُطِّلِنَّتِیکَا آکے بعد زندگی میں کبھی کبی شخض سے کوئی چیز نہیں مانگی یہاں تک کہان کا انتقال ہو گیا؟

تشریح: حضرت کیم بن حزام و الله نیم نیاز بار بال کا سوال کیا: یم نفس کا جھانکنا ہے حضرت کیم و الله نے اسلام کیا: اے اللہ کے رسول مِنَافِیکَا آب ذات کی قسم جس نے آپ مِنَافِیکَا آب کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے! میں آپ مِنَافِیکَا آب بعد بھی کی کا مال نہیں گھٹاؤں گا، تا آنکہ دنیا سے جدا ہو جاؤں، یعنی اب میں کس سے پھینیں لوں گا، چنا نچہ حضرت ابو بکر و الله تے حضرت عمر و الله تے تا کہ وہ ان کو ان کا (وظیفہ) دیں مگر حضرت کیم و الله نے ان سے بھی کوئی چیز قبول نہیں کرتے تھے، چنا نچہ حضرت عمر و الله تنظیم نے فرمایا: اے مسلمانو! میں آپ لوگوں کو کیم معاملہ میں گواہ بنا تا ہوں: میں ان کے سامنے ان کا وہ حق پیش کرتا ہوں جو ان کا اس مال فی میں ہے بس وہ اس کو لینے سے انکار کرتے ہیں، غرض حضرت کیم و الله نے و فات تک نی مُنافِظُ کے بعد کسی سے کوئی چر نہیں گی۔

لعن ت: السخاوة، والسخاء: فیاض، دریادلی، سخاوت نفس، رال نه پنگانا۔ الاشراف: أوپر سے دیکھنا،ای معنی میں استشراف بھی ہے، یعنی نگاہ اٹھا کردیکھنا۔اشراف نفس:نفس کا حھائکنا،امیدوارر ہنا۔

#### باب

## باب: خوش حالی میں یا مروی مشکل ہوتی ہے

تریخ پہنی: حضرت عبد الرحمٰن بن عوف منافید بیان کرت مَلِّنْ ہیں ہمیں نبی اکرم مَلِّنْ کَیْکَی میں مبتلا کیا گیا تو ہم نے صبر سے کام لیا آپ مِلِنْکَیْکَ آپ کے بعد ہمیں خوشحالی میں مبتلا کیا گیا تو ہم صبر سے کام نہیں لے سکے۔امتحان ہر عال میں ہوتا ہے، بدحالی میں بھی اورخوش حالی میں بھی دونوں حالتوں کے لئے

لعبات: الضراء: یخی، فقروفاقه، تکلیف کی حالت۔ ابتلالا: آزمانا، آزمانش میں ڈال کرصورت حال جانا۔ ابتلی: فعل مجبول ہے۔ السراء: خوش حالی، آسودگی۔

### باب

### باب: طالب آخرت کا دل مطمئن ہوتا ہے، اور طالب دنیا کا پریشان

(٢٣٨٩) مَنْ كَانَتِ الْاحِرَةُ هَمَّهُ جَعَلَ اللهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ وَاتَتُهُ اللَّ نُيَا وَهِي رَاغِمَةٌ وَّمَنْ كَانَتِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ اللَّهُ نَيَا إِلَّا مَا قُدِرَلَهُ. اللَّهُ نَيَا هَمَّهُ مَعْلَمُ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ اللَّهُ نَيَا إِلَّا مَا قُدِرَلَهُ.

ترکیجی بین: حضرت انس بن ما لک و الله تعالی کرتے ہیں نبی اکرم مَطَّلَظُیَّ آبے فرما یا ہے جس کی سوچ کا مرکز آخرت ہوگی الله تعالی اس کے دل میں غناء ڈال دیتا ہے اور اس کے بکھرے ہوئے کاموں کوسمیٹ دیتا ہے اور دنیا اس کے بلاسرنگوں ہوکر آتی ہے اور جس شخص کی سوچ کا مرکز صرف دنیا ہواللہ تعالی اس کے نقر کواس کے سامنے کر دیتا ہے اس کے معاملات کو بکھیر دیتا ہے اور دنیا اسے اتن بی ملتی ہوتی ہے۔ جواس کا نصیب ہوتی ہے۔

(٢٣٩٠) إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ يَا ابْنَ اكْمَر تَفَرَّغُ لِعَبَاكَتِنَ آمُلَا صَلْرَكَ غِنَّى وَاسُنَّ فَقُرَكَ وَالَّا تَفُعَلَ مَلَاتُ يَنَيُكَ شُغُلًا وَّلَهُ اَسُنَّ فَقُرَكَ وَالَّا تَفُعَلَ مَلَاتُ يَنَيُكَ شُغُلًا وَّلَهُ اَسُنَّ فَقُرَكَ وَالَّا تَفُعَلَ مَلَاتُ يَنَيُكَ شُغُلًا وَّلَهُ اَسُنَّ فَقُرَكَ وَالَّا تَفُعَلَ مَلَاتُ

تو بین اللہ تعالیٰ اللہ ہور یرہ و والٹو نی اکرم مَلِّ النَّیْکَ کَا یہ فرمان نقل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما تا ہے اے آ دم کے بیٹے تو میری عبادت میں مشغول ہوجا میں تیرے سینے کو بے نیازی سے بھر دوں گا تیری محتاجی کوختم کردوں گا ادرا گر تو ایسانہیں کرے گا تو میں تجھے مصرون رکھوں گا ادر تیری محتاجی کوختم نہیں کروں گا۔ تُوُفِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعِنْكَنَا شَطُرُمِنْ شَعِيْرٍ فَأَكُلْنَا مِنْهُ مَاشَاءَ اللهُ ثُمَّ قُلْتُ لِلْجَارِيَةِ كِيُلِيْهِ فَكَالَتُهُ فَلَمْ يَلْبَثُ أَنْ فَنِي قَالَتُ فَلُو كُنَّا تَرَكْنَا لُا كُلْنَامِنُهُ أَكُثَرَمِنُ ذٰلِك.

تَرَكِبْجِهَنَهُمْ: حضرت عائشہ مِنْ النَّهُ مِنا اللَّهِ على اللَّهِ على اللَّهِ عَلَيْكُمَّ كَا وصال ہوا تو اس وقت ہمارے پاس بچھ جُو تھے جب تك الله تعالی کومنظورتھا ہم اس میں سے کھاتے رہے پھر میں نے ایک کنیز سے کہا اے ماپ لوجب اس نے ماپ لیا تو پچھ ہی عرصے بعد وہ ختم ہو گئے۔حضرت عائشہ مٹاٹنو بیان کرتی ہیں اگر ہم اسے ایسے ہی رہنے دیتے تواس سے زیادہ عرصے تک ایسے ہی کھاتے رہتے۔ لعنات: الهمد: فكر، رنج، غم الشهل: اجماعيت، شيرازه - جمع الله شملهمد: الله ان كومتحد كر \_ شتت شملهم: الله ان میں پھوٹ ڈالے۔ جمع الشهل:شیرازه بندی کرنا۔ راغمة:اسم فاعل واحدمؤنث۔ دغھر (ف) دغما: ذلیل ہونا، حقیر ہونا۔ تشريح: جوبنده آخرت كي فلاح كواپنامقصود بنا تا ہے، اس كے ساتھ الله تعالى كامعامله بيه ہوتا ہے كه اس كو قناعت اور جمعيت خاطر نصیب ہوتی ہے، اور جو پچھ دنیا اس کے لئے مقدر ہوتی ہے کسی نہ کسی راستہ سے مل جاتی ہے، اور اس کے برعکس جو دنیا کومطلوب بنا تا ہے: محاجگی اور پریشانی اس پرمسلط کر دی جاتی ہے، دیکھنے والے کواس کے چبرے سے اس کی پریشانی صاف نظر آتی ہے، اور اس کو رات دن دوڑ دھوپ کرنے کے باوجود دنیا بس اتن ہی ملتی ہے جواس کے لئے مقدر ہوتی ہے پس جب واقعہ یہ ہے تو بندے کو چاہئے که آخرت کواپنامقصود ومطلوب بنائے اور دنیا کوبس ایک عارضی اور وقتی ضرورت سمجھ کر اس کی صرف اتنی ہی فکر کرے جتنی کسی عارضی اور وقتی چیز کی فکر کی جاتی ہے۔

# باب: دل کش چیزوں سے دور رہا جائے

(٢٣٩٢) كَانَ لَنَا قِرَامُ سِنْدٍ فِيهِ مَمَاثِيْلُ عَلَى بَابِي فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ انْزَعِيْهِ فَإِنَّهُ يُذَكِّرُ فِي اللَّهُ نَيَا قَالَتُ وَكَانَ لَنَا سَمَلُ قَطِيْفَةٍ تَقُولُ عَلَمُهَا مِنْ حَرِيْرٍ كُنَّا نَلْبَسُهَا.

تَرْجَجِكُمُ الله عَائِشَهُ وَالنَّهُ إِلَى كُرِنَّ مِينَ مِن فِي اللهِ وروازے پر ایک ایسا پردہ لگایا جس میں تصویریں بنی ہوئی تھیں آپ مَظِّنْظَةً نِي اسے دیکھا تو آپ نے فرمایا اسے اتاردو کیونکہ یہ مجھے دنیا کی یاد دلاتا ہے حضرت عائشہ مٹانٹیٹا بیان کرتی ہیں ہمارے پاس ایک پرانی اونی چادرتھی جس پرریشم سے نقش ونگار ہے ہوئے تھے ہم اسے اوڑھا کرتے تھے۔

(٢٣٩٣) عَنْ عَائِشَةً رَسِي قَالَتْ كَانَتْ وِسَادَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّتِي يَضْطَجِعُ عَلَيْهَا مِنْ آدِمٍ حَشُوهَا لِيُفْ.

تَرَجِّچَئَبُرِ: حضرت عائشہ ہٰالنُیمٰ بیان کرتی ہیں نبی اکرم مَالِظُنِیَمَ کا وہ تکیہ جس ہے آپ مَالِظُنِیَمَ کیک لگا یا کرتے تھے وہ چمڑے سے بنا ہوا تھااوراس میں تھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے۔

تشریح: اس حدیث کا خلاصه دو باتی ہیں: اول ابھانے والی چیزوں سے دور رہا جائے، کیونکه دنیا کی کشش بری چیز ہے، آدی

اس میں پھنتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ تھاٹھ کی زندگی پرشیفتہ ہوجاتا ہے، اور دنیا میں بری طرح مشغول ہوجاتا ہے، اور آخرت کی تیاری سے غافل ہوجاتا ہے۔

یہ ہوں انسان کوسادہ زندگی اختیار کرنی چاہئے، نبی مُرِلِنظُنَیَّ آئے بستر کا حال آپ نے پڑھا، اس میں تھجور کے ریشے بھرے ہوئے تھے، وہ کیا آرام دہ ہوگا! مگر زندگی گزارنے لئے کافی تھا۔

فائ و بکوئی خوبصورت چیز بے قدری کے کل میں استعال کی جائے تو اس میں کیھرج نہیں، جیسے پرانی جھالردار چادرجس میں ریشی پھول تھے نبی مَرَّافِظَةً کے گھر میں استعال ہوتی تھی ، یہ بے قدری کے کل میں استعال ہے ، اس طرح بے قدری کی جگہ میں چھوٹی سائز کی جانداروں کی تصویروں میں بھی گنجائش ہے ، اس سے بھی فساد بیدانہیں ہوتا۔

لعن ت: القراه: نقشيں پردہ، مختلف رنگوں كا اونى كيڑا جس كا پردہ بنايا جاتا تھا، اور ہودج ميں بھى بچھايا جاتا تھا۔ تماثيل:
التمثال كى جمع: وہ تصوير جو كاغذيا كيڑے وغيرہ پر بنى ہوئى ہو، \_السمل: پرانا اور بوسيدہ كيڑا۔ القطيفة: جھالردار چادر
يا كمبل \_ الموسادة: تكيه اور گدا، يہاں آخرى معنى ہيں۔ الليف: كھجور كے درخت كے ريشے، كھجور كے پتوں كى جڑميں ايك جھلى
ہوتى ہے جوسو كھ كرگر جاتى ہے، اس كوكوٹ كر برادہ بناليتے تھے، پھراس كوگدوں وغيرہ ميں بھرتے تھے۔

### باب

### باب: جواللہ کے لئے خرچ ہو گیا وہی نیج گیا

(٢٣٩٣) ٱنَّهُمْ ذَبَّكُوا شَاةً فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ مَا بَقِيَ مِنْهَا قَالَتُ مَا بَقِيَ مِنْهَا إِلَّا كَتِفُهَا قَالَ بَقِي كُلُّهَا غَيْرَ كَتِفِهَا.

ترکجہ بنی: حضرت عائشہ نا بین ان کرتی ہیں ان لوگوں نے ایک بمری ذرج کی تو آپ مَطَّنَظُ نَا نے فرمایا اس میں سے کیاباتی بچا ہے تو حضرت عائشہ میں نے بتایا اس میں سے سے ساب نے گیا ہے تو حضرت عائشہ میں نے بتایا اس میں سے صرف ایک دسی بچی ہے آپ مِطَّنْظُ نَا نَے فرمایا اس دسی کے علاوہ باقی سب نے گیا ہے (کیونکہ اسے صدقہ کردیا گیا تھا م ۔ جو اللہ کے لئے خرچ ہو گیا وہی آخرت میں نے گیا، اور جو دنیا میں نے گیا وہ دنیا ہی میں رہ گیا، آخرت میں ساتھ نہیں گیا، اس لئے وہ اکارت گیا۔

#### ul

## باب: ایک ماه تک تھجوریانی پرگزاره

(٢٣٩٥) إِنْ كُنَّا اللَّهُ عَبَّدٍ مَمْكُثُ شَهْرًا مَا نَسْتَوْقِدُ بِنَارٍ إِنْ هُوَ إِلَّا الْمَا مُوَالَّكُمُرُ.

تَوَجَجَهُمْ: حضرت عائشہ وَاللّٰهُ مَا اِللّٰ ہِیں ہم نبی اکرم مَلِّلْظَیَّا کے گھر والے کوئی مہینہ ایسے گزار دیتے تھے کہ اس دوران ہم آگ نہیں جلاتے تھے صرف یانی اور کھجور پر گزار ہوتا تھا۔

بولید سے اور جملہ مکتب ہے۔ ان محفظہ ہے، اور ال محمد: منصوب علی الاختصاص ہے، اور جملہ ممکث: کان کی خبر ہے۔ مرکبیب اس کا اسم محذوف ہے، اور ال محمد: منصوب علی الاختصاص ہے، اور جملہ ممکث: کان کی خبر ہے۔

### آ دھاوس جو پر بہت دنوں تک گزارہ

(٢٣٩٦) لَقَدُ أَخِفْتُ فِي اللهِ وَمَا يُخَافُ آحَدُّ وَّلَقَدُ أُوذِيْتُ فِي اللهِ وَمَا يُؤذَى آحَدٌ وَّلَقَدُ اَتَتْ عَلَى ثَلَاثُونَ مِنُ بَيْنِ يَوْمٍ وَّلَيْلَةٍ وَمَا لِيوَلِّمَ لَيَ اللهِ وَمَا يُؤذِي اَحُدُ وَكَبَيِرا لَّا شَيْحٌ يُتُوارِيْهِ اِبُطْ بِلَالِ.

ترکیجی تنبی دخترت انس رہائی بیان کرتے ہیں نبی اکرم سِلِ النظافی آنے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مجھے جتنا خوف زدہ کیا گیا ہے اتنااور کسی کونہیں کیا گیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں مجھے جتنی اذیت دکی گئی ہے اتنی کسی اور کواذیت نہیں دک گئی مجھ پرتیس دن ایسے بھی گزرے ہیں کہ جب میرے اور بلال کے لیے اتنا بھی کھانا نہیں تھا کہ اسے کوئی ذی روح کھا سکتے ماسوائے اس چیز کے جو بلال کی بغل میں آجاتی۔ مشرفیح: یہاں دوسوال ہیں: پہلا اعتراض: حضرت مقدام بن معدیکرب وٹائین کی حدیث ہے: کیلو طعام کھ یباد کے لکھ فید (رواہ ابخاری، مشکو قر ۱۹۸۶ کا سالطعمة)

اس حدیث میں اور باب کی حدیث میں تعارض ہے، باب کی حدیث ہے کہ ناپینے سے برکت ختم ہو جاتی ہے اور بخاری کی حدیث میں ہے کہ ناپینے سے برکت ہوتی ہے، اس تعارض کا کیا جواب ہے؟

جواب (ن بخاری کی حدیث میں خرید وفروخت کے وقت تو لنا مراد ہے، تا کہ بائع اور مشتری میں سے کسی کا حق اس کے ساتھ متعلق نہ رہے، اور خرج کرتے وقت تو لنا محیک نہیں ، سلم شریف میں ہے: ایک شخص نے بی مُطَافِعَ اُنے ہے غلہ مانگا، آپ مُطَافِع اُنے اس کو آ دھا وسی جود ہے، وہ اور اس کی بیوی اور اس کے مہمان اس میں سے کھاتے رہے، یہاں تک کہ اس کو تو لاتو وہ جلدی ختم ہوگئے، اس نے بی مُطَافِع اُنے بِی مُطَافِع اِن بِی مُطَافِع اِن اس میں سے کھاتے رہے، یہاں تک کہ اس کو تو لاتو وہ جلدی ختم ہوگئے، اس نے بی مُطَافِع اُن بِی بات ذکری تو آپ مُطَافِع اُن نے فرمایا: اگرتم اس کو نہ نا بنیت تو اس میں سے اور بھی کھاتے، یعنی وہ غلہ تمہارے لئے کئی دنوں تک چا۔ جواب وی بیات دکری تو آپ مِن غلہ کی وہ مقدار مراد ہے جو استعال کے لئے نکالی جاتی ہے، یعنی ناپ تول کر پکانا چاہئے، اس سے غلے میں برکت ہو تی ہے، اور باب کی حدیث میں سارا غلہ تو لنا مراد ہے، اس کو تو لئے سے بے برکتی ہو جاتی ہے۔

دو سرا اعتسراض: بخاری میں حضرت عمر و بن الحارث منافئی سے اور مسلم میں حضرت عائشہ منافئی سے مروی ہے کہ نبی مُرافئی فَقَی اللہ علیہ منافی اور نبین کے ، جس کو نبی مُرافئی فَقَی اور چیز ، علاوہ سفید نجیر ، جنگی سامان اور زمین کے ، جس کو آپ مُرافئی فَقَی اور پین میں ہے کہ آپ نے آ دھاوس جو بھی چھوڑ ہے تھے ، پس یہ بھی تعارض ہے۔ آپ مُرافئی فَقَی کے دیا ہے ، بس میں بھی تعارض ہے۔ جواب نہ یہ جو آپ مُرافئی فَقَی کے نبیس سے ، بلکہ حضرت عائشہ منافی منافقہ کے تھے ، جوان کو نبی مُرافظی فَقَی نے دیئے تھے۔

باب

# چند مطی توشے پرایک ماہ تک گزارہ

(٢٣٩١) تُوفِي رَسُولُ اللهِ عِنْ وَعِنْدَنَا شَطُرٌ مِنْ شَعِيْرٍ فَأَكُلْنَا مِنْهُ مَاشَاءَ اللهُ ثُمَّ قُلْتُ لِلْجَارِيَةِ كِيْلِيْهِ

فَكَالَتْهُ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ فَنِي قَالَتْ فَلُو كُنَّا تَرَكْنَا هُلَا كُلْنَا مِنْهُ أَكُثَّرَ مِنْ ذَٰلِكَ.

تَرْجِيكُتُم: حصرت عائشہ وَناتُمنا بیان کرتے ہیں جب نبی اکرم مَطَّفْظَةً کا وصال ہوا تو اس وقت ہمارے پاس کچھ جَو شقے جب تک الله تعالیٰ کومنظورتھا ہم اس میں سے کھاتے رہے پھر میں نے ایک کنیز ہے کہا اے ماپ لوجب اس نے ماپ لیا تو پچھ ہی عرصے بعد وہ ختم ہو گئے۔حضرت عائشہ منافئہ بیان کرتی ہیں اگر ہم اسے ایسے ہی رہنے دیتے تواس سے زیادہ عرصے تک ایسے ہی کھاتے رہتے۔ تشريع: اوراس زمانه مين آپ مَالْفَقَعَةَ كى معيشت كى صورت حال يىقى كەايك دفعه بورامېينداس حال مين گزرا كه آپ مُلْفَقَعَةَ ك پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی، چند مٹھی تو شہ تھا جس کو حضرت بلال مڑاٹھ نے اپنی بغل کے نیچے دبار کھا تھا، پورے مہینے تک دونوں اس پر گزارہ کرتے رہے۔اور بیوا قعہ کس موقعہ کا ہے؟ ایک موقعہ تو وہ ہے جبکہ نبی ﷺ طا نف تشریف لے گئے تھے، اس وقت حضرت بلال طافتي ساتھ نہيں تھے، بلكہ حضرت زيد بن حارثہ مُثانِّق ساتھ تھے، پس بيكوئى اورموقعہ ہے، جب نبى سَلِّنْفَيْئَ مُحْمرت بلال مُثانِّق كَ ساتھ مکہ ہے نکلے ہیں، مگراس وا قعہ کی تفصیل مروی نہیں۔

چنانچینبوت کے دسویں سال آپ کے چچا ابوطالب کی وفات ہوگئ ا*س کے پچھ عرصہ* بعدام المومنین حضرت خدیجہ ج<sup>انی</sup> نئ<sup>ا</sup> کی بھی و فات ہوگئی بید دونوں حادثے آپ کے لیے انتہائی المناک اور سخت تھے یہی وجہ ہے کہآپ نے اس سال کو عام الحزن یعن غم کا سال فرمایا آپ مَزَالْتَ عَلَيْقِ کے چیا کی وفات کے بعد کفار مکہ نے اپنی ایذاءرسانیوں میں مزیداضافہ کردیا اس وقت تنگ آ کرنبی کریم مِنَرِ اَنْتُحَافِّةً نے سفر طاکف کا ارادہ فرمالیا تا کہ وہاں لوگوں کو دعوت اسلام دیں اور آپ کے ساتھ اس سفر میں حضرت زید بن کھار شہ ہتھے سیسفر سارا پیدل ہوا وہاں پہنچ کر طاکف کےسر دارعبد کلال کواسلام کی دعوت دی وہ نہ مانامسلسل۔

اخفت : (مجهول كاصيغه ٢) مجھے ڈريا كيا خوف ودہشت ميں ڈالا كيا۔ او ذيت (ماضي مجهول كے ) مجھے دكھ درد وايذاء یہنجائی گئی ذو کبد جگروالا یعنی جاندار بواریہاس کو چھپار کھاہے۔ ابط (ہمزے اور با کے نیچزیر ) بغل۔

### حضرت علی مناتثینه کی نا داری کا حال

(٢٣٩٤) خَرَجُتُ فِي يَوْمٍ شَاتٍ مِّنَ بَيْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَقَلْ أَخَلْتُ إِهَابًا مَعُطُوبًا فَتَوَلْتُ وَسَطَهُ فَأَدْخَلْتُهُ عُنُقِي وَشَلَدُتُ وَسَطِي فَعَزَمْتُهُ بِخُوصِ النَّخُلِ وَإِنِّي لَشَدِيْدُ الْجُوْعِ وَلَو كَانَ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ طَعَامٌر <u>لَطَعِهْتُ مِنْهُ فَخَرَجْتُ ٱلْتَمِسُ شَيْعًا فَرَرْتُ بِيَهُوْدِيٍّ فِي مَالٍ لَّهُ وَهُوَ يَسْقِي بِبَكَرَةٍ لَّهُ فَاظَلَعْتُ عَلَيْهِ مِنْ ثُلْمَةٍ</u> فِي الْحَايُطِ فَقَالَ ما لَكَ يَا اَعُرَائِ هَلُ لَكَ فِي كُلِّ دَلُوبِتَهُرَةٍ قُلْتُ نَعَمُ فَافْتَح الْبَابَ حَثَّى اَدُخُلَ فَفَتَحَ فَلَ خَلْتُ فَأَعْطَانِي دَلُوهُ فَكُلَّمَا نَزَعْتُ دَلُوًا أَعْطَانِي تَمْرَةً حَتَّى إِذَا امْتَلَاتُ كَفِّي أَرْسَلُتُ دَلُوهُ وَقُلْتُ حَسْبِي فَأَكَلُهُمَا ثُمَّر جَرَعْتُ مِنَ الْمَآءِ فَشَرِ بُتُ ثُمَّرِ جِئْتُ الْمَسْجِلَ فَوَجَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَا فَيْهِ.

ترونجينې: محمد بن كعب قرظى بيان كرتے ہيں مجھے ان صاحب نے بيہ بات بتائى ہے جنہوں نے حضرت على بن ابوطالب زائن كى زبان

اسے سنا ہے حضرت علی خالتیء فرماتے ہیں ایک دن سردی کے موسم میں میں نبی اکرم مِلَّا ﷺ کے گھر سے نکلامیں نے ایک بودار چمڑالیا اسے درمیان میں سے کاٹ کراپنی گردن میں ڈال لیا اور اسے تھجور کے پتوں سے باندھ دیا اس وقت مجھے بہت شدید بھوک گی ہوئی تقی اگرآپ مَالِنَ ﷺ کے گھر میں کھانے کی کوئی چیز ہوتی تو میں اسے کھالیتا میں نکلاتا کہ کوئی چیز تلاش کروں میراگز رایک یہودی کے . پاس سے ہوا جواپنی زمین میں موجود تھا اور تھجور کے درخت کو پانی دے رہا تھا میں نے دیوار میں موجود سوراخ کے ذریعے جھا نکا تو وہ بولا اے دیہاتی تمہارا کیا مسلہ ہے کیاتم ایک مجور کے عوض ایک ڈول ( کنویں میں سے پانی ( نکالو گے؟ میں نے جواب دیا ہاں تم درواز دہ کھولوتا کہ میں اندرآ جاؤں اس نے دروازہ کھولا میں اندر گیااس نے اپناڈول مجھے پکڑادیامیں جب بھی ایک ڈول نکالتاوہ مجھے ایک تھجور دے دیتا یہاں تک کہ میری مشیلی بھرگئ تو میں نے اس کا ڈول چھوڑ دیا میں نے کہا میرے لیے اتنا ہی کافی ہے میں نے ان تحجوروں کو کھالیااوروہ پانی پی لیا پھر میں مسجد میں آیا تو میں نے نبی اکرم مَرَافِظَيَّةً کواس میں موجود پایا۔

لعنات: الإهاب: كي كهال معطون: اسم مفعول اهاب معطون: ركَّى مونى كهال جوب الشيى: في سع كائل جواب کو جواب اس لئے کہتے ہیں کہ وہ سوال کو کا ٹا ہے۔ حز حر (ض) حزمًا: باندھنا، بنڈل بنانا۔ الخوص: تھجور اور ناریل وغیرہ کے ية - البكرة: چرخي، جس سے كوئي وزني چيز كينچي جائے - اطلع: حجها نكنا - الثلمة: سوراخ، دراڑ - جرع: گھونٹ گھونٹ بينا - بيه عنبر مجھلی تھی اور طانی نہیں تھی ، یعنی مرکز بھول کر پانی کے او پرنہیں آئی تھی ، بلکہ سمندر کا پانی اس سے ہٹ گیا تھا، اس لئے وہ خشکی میں رہ گئی میں ، اور مرگئی می ، صحابہ مِن اللّٰہُ نے اس میں سے اٹھارہ دن تک خوب کھایا ، کیونکہ بیاللّٰہ کارزق تھا۔

## حضرت مصعب ضائفوز کی خستہ حالی

(٢٣٠٠) إِنَّا كَبُلُوسٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِلِ اذْ طَلَعَ مُصْعَبُ بَنْ عُمَيْرٍ مَا عَلَيْهِ إِلَّا بُرُدَةٌ لَهُ مَرْ قُوْعَةٌ بِفَرْوٍ فَلَتَا رَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَكَى لِلَّذِي كَانَ فِيهِ مِنَ النِّعْمَةِ وَالَّذِي هُوَ الْيَوْمَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَيْفَ بِكُمُ إِذَا غَمَا آحَكُ كُمْ فِي حُلَّةٍ وَّرَاحَ فِي حُلَّةٍ وَّوُضَعَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ صَحْفَةٌ وَّرُفِعَتُ أُخْرَى وَسَتَرْتُمُ بُيُوْتَكُمُ كَمَا تُسْتَرُ الْكَعْبَةُ قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ ﷺ نَحْنُ يَوْمَئِنٍ خَيْرٌ مِّنَّا الْيَوْمَ نَتَفَرَّغُ لِلْعِبَادَةِ وَنُكُفَى الْمُوْنَةَ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ لَانْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرٌ مِّنْكُمْ يَوْمَئِنٍ.

تَرُخْ چَهَ بَهِ: حضرت علی مُناتِّد بن ابوطالب بیان کرتے ہیں ہم لوگ نبی ا کرم مَلِّنْسِیَجَ کے ساتھ مسجد میں بیٹے ہوئے تھے ای دوران حضرت مصعب بن عمير وللتوري ألله عن الرم مَرْفَ ايك چادر ملى جس پر فروك پيوند لگه موئے تھے جب نبي اكرم مَرْفَقَعَة في أنبيل ديكها تو آپ مِرَافِيَّةَ كَيْ آئكهول ميں آنسوآ گئے كيونكه وہ پہلے كس طرح نعمتوں ميں تھے اور اس وقت ان كى كيا حالت تھى ؟ پھر آپ مَلْنَظَيْنَا فَا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلْ پہنے کو ملے گاتمہارے سامنے ایک برتن رکھا جائے گاتو دوسرا اٹھایا لیا جائے گاتم اپنے گھروں میں تیوں پردے لٹکاؤ گےجس طرح

خانہ کعبہ پرغلاف چڑھایا جاتا ہے تو انہوں نے عرض کی یارسول اللہ مَلِّلْظَیَّۃُ اس وقت ہم آج کے مُقالِبے میں بہتر حالت میں ہوں گے ۔ اور زیادہ توجہ کے ساتھ عبادت کرسکیں گے اور ہمیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ مِلِّلْظَیَّۃُ نے فرمایا تم لوگ آج اس سے زیادہ بہتر حالت میں ہوجس میں اس دن ہوں گے۔

(٢٣٠) قَالَ كَانَ آهُلُ الصُّفَّةِ آصُيَافُ آهُلِ الْاسْلاَمِ لاَيَأُووْنَ عَلَى آهُلٍ وَمَالِ وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَمَ الْاَهُورَ وَمَا عَلَى كُنُكُ لاَعْتَوِى مِنَ الْجُوْعِ وَلَقَلُ قَعَلُتُ يَوْمَا عَلَى كُنُكُ لاَعْتَوِى لِكَبْرِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْجُوْعِ وَاشَلُّ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنَ الْجُوْعِ وَلَقَلُ قَعَلُتُ يَوْمَا عَلَى طِرِيْقِهِمُ الَّذِي يُغْتُرُجُونَ فِيهُ فَهَرَّ وَلِمُ الْجُورُةِ وَسَالُكُهُ عَنَ اللهِ مَا سَأَلُتُهُ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ عَلْ عَنْ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ عَلْ عَلْ عَلْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّه

توجیجتین: حضرت ابو ہریرہ فٹائٹو بیان کرتے ہیں اصحاب صفہ اسلام کے مہمان تھے ان کا کوئی گھر نہیں تھا ان کی کوئی ز میں نہیں تھی اس اللہ تعالیٰ کی شیم جس کے سوااور کوئی معبود نہیں ہے (بعض اوقات میں بھوک کی شدت کی وجہ سے ابنا کلیجہ زمین پر ٹیک و یا کرتا تھا (اور بعض اوقات بھوک کی شدت کی وجہ سے ابنا کلیجہ زمین پر ٹیک و یا کرتا تھا (اور بعض اوقات بھوک کی شدت کی وجہ سے میں اپنے پیٹ پر پتھر با ندھ لیتا تھا ایک مرتبہ میں لوگوں کے راستے میں بیٹھا ہوا تھا جہاں وہ گزرے سے حضرت ابو بکر مخالئے میں ہے گزرے میں نے ان سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی ایک آیت کے بارے میں وریافت کیا میں نے ان سے صرف اس لیے سوال کیا تھا کہ وہ مجھ اپنے ساتھ (اپنے گھر لے جاکر کھانا کھلا میں گے لیکن وہ گزرگئے اور انہوں نے ایسا نہیں کیا پھر حضرت عمر مخالئے گزرے تو میں نے ان سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی ایک آیت کے بارے میں وریافت کیا میں نے ان سے صرف اس لیے سوال کیا تھا تا کہ وہ مجھ اپنے ساتھ لے جا میں گے (اور اپنے گھر لے جا کر کھانا کھلا میں وریافت کیا میں نے ان سے صرف اس لیے سوال کیا تھا تا کہ وہ مجھ اپنے ساتھ لے جا میں گے (اور اپنے گھر لے جا کر کھانا کھلا میں وریافت کیا میں نے ان سے صرف اس لیے سوال کیا تھا تا کہ وہ مجھ اپنے ساتھ لے جا میں گے (اور اپنے گھر لے جا کر کھانا کھلا میں کے ایکن وہ گزر گئے انہوں نے ایسا نہیں کیا پھر حضرت ابو القاسم مُراشِنے آئے گئے تا ہوں نے بیا میں وہ گررگئے انہوں نے ایسا نہیں کیا پھر حضرت ابو القاسم مُراشِنے آئے گئے دیا ہوں نے جب مجھ دیکھا تو مسکرا دیے

آپ مِنْ اَنْ اَنْ عَلَيْهِ اَلْهُ اللهِ اللهِ مِن اللهُ عَلَيْ مِين نَا عَرْضَ كَي يارسول اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ عَلَيْ مِين حاضر مول آپ نے فرما یا میرے ساتھ چلو پھر آب تشریف لے گئے میں بھی آپ مِرْافِظَةُ کے پیچھے آگیا آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے میں نے اندر آنے کی اجازت مانگی تو مجھے ا جازت دی گئ آپ مَرَالْشَيْئَةَ نے (گھر کے اندر) دودھ کا ایک پیالہ پایا تو دریافت کیا بید دودھ کہاں سے آیا ہے؟ تو آپ مَرَالْشَيْئَةَ کو بتایا گیا فلال شخص نے ہمارے لیے تحفے کے طور پر بھیجا ہے نبی اکرم مَلِّنْظِیَا ہم نے فرمایا ابو ہریرہ مُٹاتُند میں نے عرض کی میں حاضر آپ مِنْ النَّيْ أَنْ فَر ما يا اہل صفہ کے پاس جاؤ اور انہيں بلا کر لاؤ (حضرت ابو ہريره وَنْ لَيْمَة بيان کرتے ہيں) بيلوگ اسلام کے مہمان تے ان کا کوئی گھر باراور مال نہیں تھا جب آپ مِئِلْشِيَّةً کے پاس صدقہ کی کوئی چیز تحفے کے طور پر آتی تھی تو وہ آپ ان لوگوں کو بھجوادیا کرتے تھے اور خود اسے استعال نہیں کرتے تھے لیکن جب آپ مُؤْفِظَةً کے پاس کوئی چیز تحفے کے طور پر آتی تھی تو وہ آپ انہیں بھی بجوایا کرتے تھے آپ مِلْظَیَّا اَس کا پچھ حصہ خود استعال کرتے تھے اور انہیں اس چیز میں شریک کر لیتے تھے (اب آپ مِلْظَیُّا اِنْ انہیں بلوایا) تو مجھے یہ بات بہت بری لگی میں نے سوچا تمام اہل صفہ کے درمیان اس ایک پیالے کی کیا حیثیت ہوگی ؟ کیونکہ میں ان لوگول کے لیے نبی اکرم مُثَلِّفَظَیَّمَ کا پیغام رسال ہوں اس لیے مجھے بیٹکم دیں گے کہ میں وہ پیالہ لے کر ان سب کے پیاس جاؤں تو اِمید تو یہ ہے کہ مجھے اس میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا جبکہ میری تو یہ آرزوتھی کہ میں اسے اتنا پی لیتا جس سے میری تسلی ہوجاتی لیکن الله تعالیٰ اوراس کے رسول کی فر مانبر داری کے علاوہ کوئی چار ونہیں تھا اس لیے میں ان لوگوں کے پیاس آیا میں نے انہیں دعوت دی پھر وہ لوگ نبی اکرم مَطَّفْظَیَّ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے آپ مِطَّفْظَةً نے فرمایا اے ابو ہریرہ اس پیالے کو پکڑو اورانہیں (پینے کے لیے) دومیں نے پیالہ پکڑااوراہے ایک شخص کی طرف بڑھایا اس نے پی لیا یہاں تک کہوہ سیراب ہوگیا تو اس نے اس پیالے کو واپس کر دیا میں نے اسے دوسرے کی طرف بڑھایا (یہاں تک کہ وہ سیراب ہوگیا تو اس نے پیالہ واپس کر دیا یہاں تک کہ میکے بعد دیگرے تمام لوگوں نے اسے پی لیا ) یہاں تک کہ میں نبی اکرم مَرا ﷺ کے سامنے پہنچ گیا تو تمام حاضرین سیر ہو چکے تھے آپ مَالْظَيَّةَ نے اس پیالے کو پکڑا اس پر اپنا دست مبارک رکھا پھر آپ نے سرمبارک اٹھایا اورمسکرادیۓ آپ نے فرمایا اے ابوہریرہ مخاشخہ اب تم پیومیں نے پی لیا پھر آپ سَلِّنْ ﷺ نے فرمایا اور پیو (حضرت ابوہریرہ مُخاشخہ بیان کرتے ہیں) میں بیتا رہا اور آپ مِلْ الْمُعْدَةَ بيفر ماتے رہے اور پیویہاں تک کہ میں نے عرض کی اس ذات کی قتم جس نے آپ مِلْ الْمُعَلِّمَةَ کوت کے ہمراہ مبعوث کیا ہے اب اسے پینے کی مزید گنجائش نہیں ہے تو آپ مِلِّ النَّنِیَّ آنے اس پیالے کو پکڑا الله تعالیٰ کی حمد بیان کی اور بسم الله پڑھ کراہے پی لیا۔ تشریع: حضرت مصعب بن عمیر والتی وه جلیل القدر صحابی والتی این جنهول نے دارار قم میں اپنی مال اور اہل وعیال سے حجب کر اسلام قبول کرلیا تھا پھر جب ان کے اہل خانہ کو ان کے اسلام کا پتہ چلا تو انہوں نے انہیں زنجیروں سے جکڑ کر قید کردیا تا کہ حضور مَرْ النَّيْجَةَ كَى خدمت ميں حاضر نه ہوسكيں ليكن ان كے دل ميں ايمان رج بس چكا تھا انہوں نے اپنے ايمان كو بچانے كى خاطر گھر سے کسی طرح بھاگ کر حبشہ کی طرف ہجرت کی پھر مکہ مکرمہ واپس آ گئے اور پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی غزوہ احدیث شریک ہوئے بال آخر کفارے مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش فر مالیا جبکہ اسلام کا حجنڈ اان کے ہاتھ میں تھا۔

نبي كريم مُلِلْفَيْنَا فَي بيعت عقبه ثانيه كے بعد انہيں اہل مدينه كي طرف معلم بنا كر بھيجا تاكه وہ لوگوں كوقر آن مجيد كي تعليم اور ديني مسائل سکھائیں اسلام سے پہلے بڑے نازونعمت عیش وعشرت اورخوب خوشحال تھے، اسلام قبول کرنے سے پہلے ٹھاٹھ کی زندگی گزارتے تھے، گرمسلمان ہونے کے بعد دین کے کاموں میں ایسے گئے کہ دنیا کمانے کی فرصت ندرہی، بی سُونِ اُنْ اِن کو ہجرت کے پہلے مدینہ منورہ روانہ کیا تھا، تا کہ وہ وہاں کے مسلمانوں کو قرآن پڑھا کیں، اوران کی دینی تربیت کریں، جب بی سُرِنَ اُنْ اُنْ ہُرت فرما کر قباء وارد ہوئے تو حضرت مصعب وُنائی طفتے کے لئے آئے وہ بھی قباء ہی میں رہتے تھے، ؟ امام ترفدی والیٹ کی فدکورہ روایت میں ای چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ بی سُرِنَ اُنٹی ہے کہ بی سُرِن اُنٹی ہے کہ بی سُرِن اُنٹی ہے کہ بی سُرِن کا کہ ہے بیوندگی ہوئی ہے تو آپ سِرِن کیا گیا ہے کہ بی سُرِن ہے کہ ایک دن وہ تھا کہ مصعب بن عمیر رہی تھے اور آج ان کے پاک بہن کے کہا ہے کہ بین اسلام کی وجہ سب کہے قربان کردیا۔ اپنے ترکہ میں صرف ایک پیڑا چھوڑا تھا کہ جس سے گفن کے طور پر بین کے پاک ان کے پاک ان کے باک وہا تا اور سر پر وہ کیڑا کیا جا تا تو پاؤں نگے ہوجاتے تو نبی کریم مِراَن کی ہے ساتھ ہے بھی مسجد میں کے پاؤں پر اذخر گھاس ڈال دو۔ حضرت مصعب بن عمیر وہا گئے اس صفہ میں سے تھے دیگر صحاب وہ کی گئے کے ساتھ ہے بھی مسجد میں اسلام کی وجہ سے بن عمیر وہا گئے اصحاب صفہ میں سے تھے دیگر صحاب وہائی ان کوامت کی طرف سے جزائے نیر فرما میں، انہی حضرات کی مختوں سے ہم آج مسلمان ہیں!

### باب

### صحابه مِنْ مَنْهُمُ كَا فَقْرُوفًا قِيهِ

(٢٣٩٨) أَنَّهُ أَصَابَهُمْ جُوعٌ فَأَعْطَاهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَّمُرَقًا مَّمُرَةً.

(٢٣٩٩) بَعَثَنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ وَنَحُنُ ثَلَاثُ مِائَةٍ نَحْمِلُ زَادَنَا عَلَى رِقَابِنَا فَفَنِيَ زَادُنَا حَتَى إِنْ كَانَ يَكُونُ لِلرَّجُلِ مِثَا كُلُّ وَاللَّهُ وَأَنْ كَانَ يَكُونُ لِلرَّجُلِ مِثَّا كُلُّ يَوْمٍ مَّمُرَةٌ فَقِيلَ لَهُ يَا آبا عَبْرِاللهِ وَآئِنَ كَانَتُ تَقَعُ الشَّهَرَةُ مِنَ الرَّجُلِ فَقَالَ لَقَلُ وَجَلُنَا فَقُدَهَا حِيْنَ فَقُلُنَا هَا وَآتَيُنَا الْبَحْرَ فَإِذَا نَحُنُ بِحُوتٍ قَلُ قَلْهَ الْبَحْرُ فَاكُلْنَا.

ترجیجہ بنا: حضرت جابر بن عبداللہ واٹھ بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَلِّفَظَیَّہ نے جمیں بھیجا ہم تین سوافراد تھے ہم نے اپنے کھانے کا سامان اپنی گردن پراٹھا یا ہوا تھا ہمارا کھانے کا سامان ختم ہوگیا یہاں تک کہ ہم میں سے ایک شخص کوروزانہ ایک کھجور ملتی تھی حضرت جابر میں تھے اپوچھا گیا اے ابوعبداللہ ایک کھجور کے ساتھ آ دمی کا کیے گزارا ہوسکتا ہے؟ توحضرت جابر ٹواٹھ نے نے فرما یا ہمیں جب وہ بھی نہیں ملتی تو ہمیں اس کی قدرو قیمت کا احساس ہوا پھر ہم سمندرتک آ گئے وہاں ایک مجھلی موجود تھی جسے سمندر نے باہر پھینک دیا تھا ہم اٹھارہ دن تک اسے کھاتے رہے جتنا ہمارا جی جاہا۔

تشریع: ان احادیث سے صحابہ کرام ٹھنگئے کا فقر فاقہ اورمعاشی تنگدی معلوم ہوتی ہے کہ وہ دین پرعمل کرنے کی خاطر ہرتسم کی تشریعی اورمشکل برداشت کرتے تھے بہی حال ان صحابہ کرام کا بھی تھا۔جواصحاب صفہ تھے جس کا ذکر دوسری حدیث میں ہے ملاعلی قاری فرماتے ہیں کہ باب کی دوسری حدیث میں سفر کا واقعہ ہے کہ دور دراز کے سفر میں صحابہ کرام ٹھنگئے کو شدید بھوک لگی تو آپ مِنْ ایک ایک مجبورعنایت فرمائی۔

گات لگانے کے لیے بھیجایہ حضرات سمندر کے کنارے پرتقریبا آ دھام پین کھیرے رہے اور پھرواپس آ گئے۔

اورابن سعدنے ذکر کیا ہے کہ نبی کریم مُطِّلِّنْ ﷺ نے اس سرید کوجہنیہ کے ایک قبیلہ کی طرف بھیجا تھا جوسمندر کے بہاحل پر رہتے تھے پھر بیدحفزات نصف ماہ کے بعد بغیر کی لڑائی کے واپس آ گئے۔ بظاہر دونوں میں تعارض ہے کہ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بیسر بیہ قریش کے قافلے کی گھات اورنگرانی کے لیے گیا تھا اور دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنیہ کے ایک قبیلے کی طرف بھیجا گیا تھا۔ اس کیے حافظ ابن حجر راٹٹیلڈ فرماتے بین کہ ہوسکتا ہے کہ ایک ہی سفر میں دونوں کی طرف بھیجے گئے ہوں اس لیے ان میں کوئی تعارض نہیں۔

صحابہ کرام نئ أَنْهُ كا قیام چونکه ساحل سمندر پررہاتھا اس لیے اسے سریہ سیف البحر کہا جاتا ہے اور اس سفر میں صحابہ کرام نئ أَنْهُم کے یاس کھانے کی کوئی چیز بھی نہیں بچی تھی۔ یہاں تک نوبت بہنچ گئی کہ درختوں کے بیتے جھاڑ کے کھائے جاتے تھے اس لیے اسے غزوة الخبط بھی کہا جا تا ہے۔

فاکلنا منه ثمانیة عشریوما: ال روایت میں اٹھارہ دن کا ذکر ہے اورضیح مسلم کی ایک روایت میں مہینے کا اور ایک دوسری روایت میں پندرہ دن کا ذکر ہے بظاہر دنوں کی تعدا دمیں تعارض لا زم آ رہاہے؟ علامہ نو وی پرلیٹی فرماتے ہیں کہ وہ روایت جس میں مہینے کا ذکر ہےوہ چونکہ زیادہ مقدار کو ثابت کررہی ہے اس لیے وہ رائج ہے اور جن روایات میں کم دنوں کا ذکر ہے ان سے اکثر کی نفی ثابت نہیں ہوتی اس لیے تعارض نہیں۔

حافظ ابن حجر رطینیائے نے یوں تطبیق دی ہے کہ جس روایت میں اٹھارہ دن کا ذکر ہے وہ اصل ہے اور جن روایات میں پندرہ دن یا مہینے کا ذکر ہے ان میں کسر کو حذف کردیا گیا ہے لیکن بیر ذہن میں رہے کہ حدیث کے راویوں کی توجہ اصل قصہ کے بیان کی طرف ہوتی ہے اس میں وہ پورااہتمام کرتے ہیں دنوں کی تعدادیا اس جیسی چیزوں کی طرف وہ خاص تو جہبیں فرماتے کیونکہ وہ بیہ مقصود نہیں ایسے میں اگر کوئی تعارض پیش آ جائے تواس سے حدیث کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔

# دنیا کاشکم سیر: آخرت کا بھوکا!

(٢٣٠٢) تَجَشَّا رَجُلُ عِنْدَ النَّبِي ﷺ فَقَالَ كُفَّ عَنَّا جُشَائِكَ فَإِنَّ آكْثَرَهُمْ شِبَعًا فِي التَّنْيَا اَطْوَلُهُمْ جُوْعًا يَّوُمَ الْقِيَامَةِ.

تَرْجَجْهُ الله عَبِوالله بن عمر مَنْ الله عَلَى فرمایاتم ڈکارکوہم سے دُورر کھو کیونکہ دنیامیں پیٹ بھر کر کھانے والے لوگ قیامت کے دن زیادہ بھو کے ہوں گے۔ مند کی بحث: اس حدیث کی سند میں دوضعیف راوی ہیں: عبدالعزیز قرشی اور پیمیٰ بکاء۔اور خود حضرت ابو جحیفہ سے روایت حاکم میں ہے، منذری ولیٹیائرنے اس کو بھی ضعیف قرار دیا ہے، لیکن مند بزار میں اس کی دوسندیں ہیں ان میں سے ایک کے روات ثقنہ ہیں۔

#### باب

## صحابه کرام شی گذی کے لباس کی حالت

(۲۳۰۳) عَنْ آبِي بُرُدَةَ بُنِ آبِي مُوْسَى عَنْ آبِيهِ قَالَ يَا بُنَيَّ لَوْ رَ آيُتَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَآصَا بَتْنَا السَّمَا وُ كَسِبْتَ آنَّ رِيُحَنَا رِيُحُ الضَّانِ.

توکنچهنهٔ: ابو برده بن ابوموی اپنے والد (حضرت موی اشعری والئی کابیہ بیان نقل کرتے ہیں وہ فر ماتے ہیں اے میرے بیٹے اگرتم نے ہمیں اس وقت دیکھا ہوتا جب ہم نبی اکرم مُؤَلِّفِیکَا آپ ساتھ ہوتے تھے اور ہم پر بارش نازل ہوجاتی تھی توتم یہ جھتے کہ ہماری بوجھیڑ کی یو کی طرح ہے۔

۔ ور اول میں صحابہ مٹنائیڈ اُونی کپڑے پہنتے تھے، پس جب بارش ہوتی توصحابہ مٹنائیڈ کے کپڑوں سے بھیڑ کی بوکی طرح بو آتی، اس دور میں سوتی کپڑے نمیسر نہیں تھے، اور اونی کپڑے بھی اسے نہیں تھے کہ بارش میں بھیگنے کے بعد نور اُبدل لیس، اس کئے وہی کپڑے پہنے رہتے تھے اور اس کا انجام ہے ہوتا تھا کہ بدن سے بھیڑ کی طرح بوآتی تھی۔

#### ناك

### خاکساری کے طور پرزینت کا لباس حجور نا

(٢٣٠٥) مَنْ تَرَكَ اللِّبَاسَ تَوَاضُعًا لِلهِ وَهُو يُقْدِرُ عَلَيْهِ دَعَاهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُوسِ الْخَلَائِقِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ مِنْ آيِّ حُلَلِ الْمِيَانِ شَاءَيَلُبَسُهَا.

ترکیجی بنی: حضرت بہل بن معاذا پنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں نبی اکرم مُطِّنَظِیَّا نے فرما یا ہے جوُّخص الله تعالیٰ کی بارگاہ میں تواضع کی وجہ سے (قیمتی اور بہترین) لباس ترک کردے گا حالانکہ وہ اس پر قدرت رکھتا ہوتو الله تعالیٰ قیامت کے دن اسے تمام مخلوق کی موجودگی میں بلوائے گا اور اسے یہ اختیار دے گا کہ وہ ایمان کے حلول میں سے جو چاہے بہن لے۔

تشریعے: اور ابوداؤد کی ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی اس کوعزت کا سوٹ پہنائیں گے، اور مخلوقات کے سامنے اس کواس کئے پہنائیں گے کہ اس کی خوبی کی تشہیر ہو۔

### باب

# بے ضرورت تعمیر پرخرج کرنا (پہلا باب)

(٢٣٠٣) عَنْ إِبْرَاهِيْمَ النَّغُعِيِّ قَالَ الْبِنَاءُ كُلُّهُ وَبَالُ قُلْتُ آرَايْتَ مَالَا بُدَّمِنْهُ قَالَ لَا أَجْرَوَلَا وِزُرَ.

ترکیجینئم: ابراہیم نخعی فرماتے ہیں ہرطرح کی تعمیر وبال ہوتی ہے (راوی کہتے ہیں )جوعمارت ضروری ہواس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے فرمایا اس کا کوئی اجزئیس ملے گا اور اس پر کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔

(٢٣٠٦) التَّفَقَةُ كُلُّهَا فِي سَبِيْلِ اللهِ إِلَّا الْبِنَاءَ فَلَا خَيْرَ فِيْهِ.

تَوَجِّجَهُ بَهِ: حضرت انس بن ما لک مُنْ ثُنْهُ بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَلِّنْ ﷺ نے فرمایا ہے ہرطرح کا خرج کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں شار ہوتا ہے سوائے تعمیر کے اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔

### تشريع: عمارت پرخرچ كرنے كاحكم:

انسان اپنا مال شرعی دائرے میں رہتے ہوئے جہاں بھی خرج کرے تو اسے اس پر اجروثو اب ماتا ہے خواہ وہ اپنے اہل وعیال پر خرج کرے یا غرباء ومساکین پر خواہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق اپنا مکان بنائے کوئی مدرسہ ومجد یا رفاہی ادارہ بنائے ۔ ان تمام خرچوں پر اسے اجروثو اب ملتا ہے مگر وہ خرچہ جو ضرورت کے بغیر تغمیرات پر کیا جائے یا اسے آراستہ کرنے پر لگایا جائے ، اس پر کوئی تو اب حاصل نہیں ہوتا۔ البتہ ضرورت کے لیے جو تعمیر کی جائے گی اس پر اسے اجروثو اب ملتا ہے کیونکہ ایک روایت میں آپ میل اسٹی کے فرمایا مالا بدمنہ کی جو مدین کے جو مدین کے جو مدین کے مقابلے میں بار ایم بن پر ید مخعی نے ضروری تعمیر کے بارے میں جو بیہ ہاہے کہ اس کے مالک کے لیے نہ اجروثو اب ہے اور نہ عذا ب بیان کی اپنی رائے ہے جو حدیث کے مقابلے میں بہر حال جت نہیں ہے۔

#### باب

# بےضرورت تعمیر پرخرچ کرنا (دوسراباب)

(٢٣٠٧) اَتَيُنَا خَبَّابًانَعُوُدُهُ وَقَدِا كُتَوى سَبُعَ كَيَّاتٍ فَقَالَ لَقَلُ تَطَاوَلَ مَرَضِى وَلَوُ لَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَعْدُ لَا يَكُوجُرُ الرَّجُلُ نَفَقَتِهِ كُلِّهَا إِلَّا التُّرَابَ اَوْقَالَ فِي الْبَنَاءِ.

ترکنجہ آبا: حارثہ بن مضرب بیان کرتے ہیں ہم لوگ خباب ٹاٹٹو کی خدمت میں ان کی عیادت کرنے کے لیے حاضر ہوئے انہوں نے سات داغ لگوائے تھے انہوں نے نے سات داغ لگوائے تھے انہوں نے نے ماری طویل ہو چکی ہے اگر میں نے نبی اکرم مِرَافِظَیَّا کَمَ وَ یہ ارشاد فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا تم لوگ موت کی آرزونہ کرنا تو میں ضرور اس کی آرزوکرتا آپ مِرَافِظَیَّا آپ مِراکی آرزونہ کرنا تو میں ضرور اس کی آرزوکرتا آپ مِرافِظَیُّ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے آدی جو پی کھ خرج کرتا ہے اس پراسے اجردیا

جاتا ہے سوائے اس کے جومٹی پرخرچ کیا جائے ( بعنی جوتغیرات وغیرہ پرخرچ کیا جائے ) ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں مٹی میں (خیچ کیا ہائے )

ر رن یا بات > تشویع: ہے کہ ضروری تغییر میں ثواب ملے گا کیونکہ اس کے بغیر آ دمی گزارہ نہیں کرسکتا۔ نبی مَلِّوْفِیْکَنِیْمَ نے بھی مسجد نبوی سے متصل اپنے لئے رہائشی کمرے بنائے تھے، پھریہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ آپ مِلِّافِیْکَیْقِ کوبھی اس تغییر کا کوئی ثواب نہیں ملا!

### حضرت خباب بن ارت وللفوز:

حضرت خباب بن ارت تمیمی می الله و نانه جاہلت میں گرفتار ہوگئے تھے پھر انہیں مکہ مکر مکہ میں فروخت کیا گیا اسلام کا سورج حضرت خباب بن ارت تمیمی می الله جاہلت میں گرفتار ہوگئے تھے پھر انہیں سخت زودکوب کیا گیا غزوہ بدراوراس کے بعد دیگر طلوع ہوا تو ابتداء میں بن ک چنوی میں اسلام قبول کر لیا اسلام کے اعلان پر انہیں سخت زودکوب کیا گیا غزوہ بدراوراس کے بعد دیگر غزوات میں شریک ہوتے رہے پھر کوفہ میں کا ساح میں ان کی وفات ہوئی۔ ایک شدید بیاری میں مبتلا ہوگئے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر شریعت میں موت کی تمنا کرنا جائز ہوتا تو میں تمنا کر لیتا کیونکہ میری بیاری کوطویل عرصہ گذر چکا ہے۔ طبرانی نے تفل کیا ہے کہ حضرت علی مخالفی میں مفرت خباب کی قبر پر کھڑے ہوکر بیار شاد فرمایا:
مضرت علی مخالفہ خباباً اسلحد د اغبا و ها جرطائعا و عاش مجاهد اوابت یکی جسمہ احوالا ولن یضیع الله اجر ہ

### باب

### دین دارمسلمان کےساتھ حسن سلوک کرنا

(٢٣٠٨) جَاءَ سَائِلُ فَسَالَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِلسَّائِلِ اَتَشُهَدُ اَنْ لاَّ اِلهَ الاَّ اللهُ قَالَ نَعَمُ قَالَ ابْنُ عَبَّالٍ اللهَ اللهِ عَلَيْ قَالَ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِ

ترویجینجہ: حسین بیان کرتے ہیں ایک خص آیا اور اس نے حضرت ابن عباس ہو اُٹھن سے سوال کیا ( یعنی کچھ ما نگا) تو حضرت ابن عباس ہو اُٹھن سے اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے؟ اس نے جواب نے اس سوال کرنے والے سے دریافت کیا کمیا ہم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ حضرت محمد مُرِقَفِیَجُ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اس دیا جی ہاں حضرت ابن عباس ہو اُٹھن نے دریافت کیا کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ حضرت محمد مُرقِقِفَ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اس نے جواب دیا جی ہاں حضرت ابن عباس ہو اُٹھن نے دریافت کیا کیا تم لوگ رمضان کے روزے رکھتے ہو؟ اس نے جواب دیا جی ہاں حضرت ابن عباس ہو اُٹھن نے فرمایا تم نے مانگا ہے اور مانگنے والے کاحق ہوتا ہے تو اس خص کا ہم پر بیحق ہے کہ ہم اس کے ساتھ انجھا سلوک حضرت ابن عباس ہو اُٹھن نے اسے ایک کپڑا دیا اور پھر ارشاد فرمایا ہیں نے نبی اکرم مُرقِقَفِیکُمُ کو بیو فرماتے ہوئے سا ہے۔ جو مسلمان کی دوسر نے مسلمان کولباس بہنا تا ہے تو وہ لباس اس دوسر نے مسلمان کے جسم پر جب تک رہتا ہے وہ پہلا شخص اللہ تعالیٰ کی حفظ وایمان میں رہتا ہے۔

تشریع: اور نماز کے بارے میں اس کئے نہیں پوچھا کہ اس دور میں ہر مسلمان نماز پڑھتا تھا۔ اور زکو ۃ اور تج کے بارے میں اس کے نہیں پوچھا کہ اس دور میں ہر مسلمان نماز پڑھتا تھا۔ اور حدیث میں ہے: للسائل حق، ولو جاء علی فرس: سائل کاحق ہے اگر چہوہ گھوڑ ہے پر بیٹھ کرآئے۔ اور ہرانسان کے ساتھ بلکہ ہرمخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں بھی ثواب ہے، مگر مسلمان کے ساتھ خاص طور پردین دار مسلمان کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں بہت اجرو ثواب ہے۔

### باب

### جنت میں لے جانے والے چند کام

(۲۳۰۹) لَتَا قَيِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمَدِينَةَ انْجَفَلَ النَّاسُ النَيهِ وَقِيْلَ قَيِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَى قَيمَ رَسُولُ اللهِ عَلَى قَيمَ رَسُولُ اللهِ عَلَى قَيمَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَرَفُتُ النَّاسُ اللهَ عَرَفُتُ اللهِ عَرَفُتُ النَّاسُ اللهَ عَرَفُتُ النَّاسُ اللهُ اللهَ عَرَفُتُ اللهُ عَرَفُتُ النَّاسُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

ترکجینی: حضرت عبداللہ بن سلام من النی بیان کرتے ہیں جب نبی اکرم مُطَّلِفَیکَا تَشْریف لائے تو لوگ آپ مِطَّلِفَیکَا کَی بارگاہ میں حاضر ہوئے جب یہ بتایا گیا کہ نبی اکرم مُطَّلِفِیکَا تشریف لے آئے ہیں لوگوں کے درمیان میں بھی آیا تا کہ آپ کی زیارت کروں جب میری نظر آپ کے چہرہ مبارک پر پڑی تو مجھے اندازہ ہوگیا کہ یہ کی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہے سب سے پہلے آپ مُطِّلِفَیکُا آپ مُطَّلِفِکُا آپ مِلِلُوں و دوسروں کو) کھانا کھلاؤاور اس وقت (نفل) نمازادا کروجب لوگ سو چکے ہوں (ایبا کرنے کے نتیج میں) تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوجاؤگے۔"

#### باب

# حسن سلوک اورغم خواری کے جواب میں دعا دینا

(٢٣١) لَمَّاقَدِمَ النَّبِيُّ عَلَيْ الْمَدِيْنَةِ اَتَاكُالُهُ الْمُهَاجِرُونَ فَقَالُوْ ايَارَسُوْلَ اللهِ عَلَيْمَ مَارَايُنَا قَوْمًا اَبُلَلُ مِنْ كَثِيْدٍ وَلاَ اَحْسَنَ مُوَاسَاةً مِّنْ قَلْمِيْ فَيْ الْمَهُنَا بَيْنَ اَظْهُرِ هِمْ لَقَلْ كَفَوْنَا الْمُوْنَةَ وَاَشْرَكُوْنَا فِي الْمَهُنَا حَتَّى لَقَلْ خَوْلَا الْمُوْنَةَ وَاَشْرَكُوْنَا فِي الْمَهُنَا حَتَّى لَقَلْ خِفْنَا اَنْ مُنْ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

 ال وقت تك نبيل موگا) جب تك تم ان كے ليے الله تعالى كى بارگاہ ميں دعاكرتے رہوگے اوران كى تعريف كرتے رہوگے۔ لغات اور تركيب: من كثير: ابذل سے متعلق ہے، اور من قليل: مواساً ق سے اور من قوم: مفضل منہ ہے اور جملہ نزلنا: قوم كى صفت ہے۔ كفالا المونة: اسے اس كى مشقت سے بچاليا۔ المونة: كلفت، بوجم، يهي معنى الموونة كے ہيں۔ المهنا: خوشگوار من پند چيز، جمع محانى، هنا يهنا (ف) الطعام: كھانے كومزے دار بنانا۔

### باب

### کھا کرشکر بجالانے والا صابر روزہ دار کی طرح ہے

(٢٣١٠) الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ.

تریجینی: حضرت ابو ہریرہ وٹاٹنے نبی اکرم مِنْلِنْظِیَّمَ کا بیفر مان نقل کرتے ہیں ( کیمے) کھا کرشکر ادا کرنے والاصبر کے ساتھ روزہ رکھنے والے کی مانند ہے۔

۔ تشریعے: روزہ دارچونکہ کھانے پینے سے احتراز کرتاہے، اس لئے اجرپاتا ہے، پس اگر کھانے پینے والا بھی اللہ تعالیٰ کاشکر بجالائے تو وہ بھی ثواب کا حقد ارہوتا ہے، اس لئے اللہ کی نعتوں کو استعال کرنے کے بعد شکر بجالانا چاہئے۔

#### باب

## وہ شخص جس پرجہنم کی آگ حرام ہے

(٢٣١٢) اَلَا أُخْبِرُ كُمْ بِمَنْ يَخُرُمُ عَلَى النَّارِ اَوْبِمَنْ تَخُرُمُ عَلَيْهِ النَّارُ عَلَى كُلِّ قَرِيْبٍ هَيْنِ سَهْلٍ.

توجیجیتی: حضرت عبداللہ بن مسعود وہ اٹنی بیان کرتے ہیں نبی اکرم میلائے گئی نے فرما یا ہے کیا میں تہ ہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جوجہتم پرحرام ہوگا اور جہنم اس پرحرام ہوگی؟ ہروہ شخص جوساتھ رہے تو آسانی فراہم کرے اور نرمی کرے۔
تشویجے: یہ تینوں اخلاق متقارب (ایک دوسرے سے ملتے جلتے) ہیں: قریب: لینی لوگوں سے نزدیک، جس کولوگ بسند کریں اور محبت رکھیں۔ ھین: نرم مزاج اور مسھل: آسان، لینی خوش اخلاق آدمی جس کا لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہو، اور جس کولوگ بسند کریں، اس پردوز خ کی آگ حرام ہے، لینی وہ دوز خ میں نہیں جائے گا۔

#### باب

### گھر کے کام میں حصہ لینا

(٢٣١٣) قُلْتُ لِعَائِشَةً ﴿ مَا كُنُ شَيئٍ كَانَ النَّبِيُّ وَكُنَّ يَصْنَعُ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ قَالَتُ كَانَ يَكُونُ فِي مَهْنَةِ آهُلِهِ فَإِذَا

حَضَرَتِ الصَّلوةُ قَامَ فَصَلَّى.

تَرُخِجْهَنَّهُ: اسود بن یزید بیان کرتے ہیں میں نے حضرت عائشہ والنُّمْنَا سے دریاْ فت کیا نبی اکرم مَطِّنْظِیَّ جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو کیا کرتے تھے جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو آپ مَطِّنْظِیَّ آٹھ کرنماز ادا کرنے لگتے تھے جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو آپ مَطِّنْظِیَّ آٹھ کرنماز ادا کرنے لگتے تھے (یانماز ادا کرنے کے لیے تشریف لے جاتے )۔

لعنات: المهنة: (بفتح أميم وكرها) كام، مشغله

#### باب

### ملاقات اورمجلس ميس بيٹھنے كاادب

تَرُخِبُهُمُّنِ: حضرت انس بن ما لک ن النُّي بيان کرتے ہيں جب کوئی شخص نبی اکرم مَطِّلْظِیَّا کَیا سامنے آتا تھا تو آپ مِطِّلْظِیَّا اسے مصافی کیا کرتے سے اور آپ مِطِّلْظِیَّا اِبنا ہاتھ اسے ہیں جب کوئی شخص خود اپنا ہاتھ کھینچتا تھا آپ مِطِّلْظِیَّا اِبنا چرواس کے چرے سے نہیں بھیرے سے نہیں بھیرتے سے یہاں تک کہ وہ خود کسی اور طرف چلا جاتا تھا آپ مِطِّلْظِیَّا کَا کہ جب بھی ہوئے شخص کی طرف باور کی بھی ہوئے نہیں دیکھا گیا۔

تشریح: اس حدیث میں چنداخلاق حنہ کا ذکر ہے، جب کسی سے مصافحہ کیا جائے تو اس کی طرف متوجہ رہا جائے، اور جب تک وہی ہاتھ نہ چھوڑ دے اپناہاتھ نہ کھینچا جائے، اور جب تک وہ نہ چل پڑے اپنا چہرہ اس سے نہ پھیرا جائے، اور مجلس میں اپنے پیرساتھی کی طرف لمبے نہ کئے جائیں، یہ بات تواضع کے بھی خلاف ہے۔

#### باب

# متكبرول كابراانجام

(٢٣١٥) خَرَجَ رَجُلٌ مِّتِن كَانَ قَبُلَكُمْ فِي حُلَّةٍ لَّهُ يَخْتَالُ فِيْهَا فَامَرَ اللهُ الْأَرْضَ فَاخَذَتُهُ فَهُوَ يَتَجَلُجَلُ فِيْهَا وَاللهُ الْأَرْضَ فَاخَذَتُهُ فَهُوَ يَتَجَلُجَلُ فِيْهَا أَوْقَالَ يَتَالَجُنَجُ فِيْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

تَوَجَجْهَا خَمْرت فَبِدَالَ بَن عَمِر مِنْ اللهُ بَيانِ كُرتِ ہِيں نِي اكرم مُطَّلِّ فَيْ أَنْ مِا يَا ہِمْ مِيں ہے پہلے زمانے كے لوگوں ميں ہے ايك شخص ايك حله پہن كر نكا جس پروہ تكبر كرر ہاتھا تو الله تعالى نے زمين كو حكم ديا زمين نے اسے پکڑليا تو وہ اس ميں دھنستارہ گا (راوى كو شك ہے يا بيالفاظ ہيں )وہ قيامت تك اس ميں دھنستارہ گا۔ (۲۳۱۲) يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَمْخَالَ النَّارِّ فِي صُورِ الرِّجَالِ يَخْشَاهُمُ النَّلَّ مِن كُلِّ مَكَانٍ فَيُسَاقُوْنَ الْمُتَكَبِّرُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَمْخَالُ النَّارِ فِي صُورِ الرِّجَالِ يَحْشَاوُهُمُ النَّارِ طِيْنَةَ الْخَبَالِ.

عَرُجْجَهُمْ: حَشِرَت عَمُوبِ مِن شَعِيب اللهِ والدي حوالے سے الله دادا کے حوالے سے نما اکرم مَلَّ الْفَيْنَةَ کَا يَفْر مَانَ قُل کرتے ہيں قيامت کے دن تکبر کرنے والوں کو آ دمی کی شکلوں میں چیونٹیوں کی مانندا شایا جائے گا اور ہر طرف سے ان پر ذلت مسلط ہوجائے گی اور انہیں جہنم میں ایک قید خانے کی طرف دھکیلا جائے گا جس کا نام بولس ہوگا ان پر آگ چھا جائے گی اور انہیں جہنمیوں کی پیپ بلائی جائے گی جو بد بودارا کیچڑ کی شکل میں ہوگا۔

گی جو بد بودارا کیچڑ کی شکل میں ہوگا۔

تشریع: قیامت کے دن متکبرلوگ،، چیونٹیوں کی مانند،، مول گےاس سے کیا مرادہ؟

(۲) محدثین کے نزدیک زیادہ صحیح یہ ہے کہ اس حدیث سے حقیقی معنی ہی مراد ہیں کہ تکبر کرنے والوں کا جسم واقعتا چیونٹیوں کی طرح ہوگا ،البتہ ان کی شکل وصورت انسانول جیسی ہوگی۔

(٣) ملاعلی قاری النظین اس موضوع پر تفصیلی کلام کے بعد سے تحقیق کصی ہے کہ اس میں کوئی شہر نہیں کہ جب لوگ قبروں سے اٹھ کر میدان حشر میں آئیں گے تاکہ وہ دوبارہ اٹھا کی وہرے لوگوں کی طرح تکبر کرنے والوں کے جسموں کو بھی اپنے اصلی اجزاء کے ساتھ دوبارہ اٹھا کیں گئی سے تاکہ وہ دوبارہ پیدا کرنے کی قدرت اللی ظاہر ہوجائے لیکن پھر اللہ تعالی میدان حشر میں ان کے جم چیونٹیوں کی طرح کردیں گے تاہم ان کی شکل وصورت مردوں کی ہی دہ کی اور ان کے ساتھ بدروبیاس لیے اختیار کی جائے گاتا کہ ان کی ذکت ورسوائی پوری تعلوق کے ساسے ظاہر ہوجائے اللہ تعالی محض اپنے فضل سے اس ذلت ورسوائی سے محفوظ رکھے۔

ان کی ذکت ورسوائی پوری تعلوق کے ساسے ظاہر ہوجائے اللہ تعالی محض اپنے فضل سے اس ذلت ورسوائی سے محفوظ رکھے۔

العنات: پتجلجل فیھا: وہ زمین میں دھنتا جارہا ہے۔ پیتلجلج: وہ زمین میں مترود ہے زمین کے اندر متحرک ہے دھنتا جارہا ہے۔ یہ خشاہ ہم : ان پر چھا جائے گی۔ تعلو ہم : آگوں کی آگ انہیں گھیرے گی اور بعض نمیں اس پر تجملے ہمائی ۔ ان کو آبالے گی۔ الانبیار: نار کی جمع ہے اصل میں اس کی جمع واؤ کے ساتھ ہے۔ انوار ہونی چاہے گر چونکہ اس میں نور کی جمع کے ساتھ مشاہبت لازم آتی ہے اور معلوم نہیں ہوسکتا کہ یہ نور کی جمع ہے بانار کی جمع ہے بانار کی جمع ہے ان کو آبالے گی۔ الانبیار: نار کی جمع ہے اصل میں اس کی جمع واؤ کی کی ماس کے خوام ہے۔ بولس: (با پر پیش زیر کے ساتھ) جہم کا ایک قید خانہ، جو مشکر لوگوں کی مار کی خور کی دور اندون اور بیپ۔ طینہ: کیچر دار اور متعفن ہو چکا ہو فیاد کے جن کی وجہ سے نہایت یہ بودار اور متعفن ہو چکا ہو فیاد کے جن لیج ان کی وجہ سے نہایت یہ بودار اور متعفن ہو چکا ہو فیاد کی جہم خور یا دہ سرنے کی وجہ سے نہایت یہ بودار اور متعفن ہو چکا ہو فرار کی خور کو نیوں پر بور چی کو کے اعتبار سے عصارة انہال النار" سے بدل ہے، اس لئے اس پر زیر پر جس کی گا۔

#### باب

# غصہ پی جانے کی فضیلت

(٢٢١٧) مَنْ كَظَمَ غَيُظًا وَّهُوَ يَقُرِرُ عَلَى آنُ يُّنُفِنَ لَا كُونُ اللهُ عَلَى رُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُغَيِّرَهُ فِيُ اللهُ عَلَى رُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُغَيِّرَهُ فِي

ترکیجینبی: نبی اکرم مِرَّافَظَیَّ نے فرمایا ہے جو شخص غصے کو پی جائے حالانکہ وہ اس کے اظہار کی قدرت رکھتا ہوتو اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کی موجودگی میں اسے بلائے گا اور اسے بیا ختیار دے گا کہ وہ جس حور کو جاہے اختیار کرلے۔

### بآب

## کمزور کے ساتھ نرمی کرنے وغیرہ کی فضیلت

(٢٣١٨) ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيُهِ سَتَرَ اللهُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَأَدُخَلَهُ جَنَّتَهُ رِفَقٌ بِالضَّعِيْفِ وَشَفَقَةٌ عَلَى الْوَالِلَيْنِ وَإِحْسَانُ إِلَى الْمَالُولِ اللهُ عَلَى الْوَالِلَيْنِ

ترکنجهانم: حفرت جابر وٹاٹنو بیان کرتے ہیں نبی اکرم مُلِّلْظِیکا آئے فرمایا ہے تین چیزیں ایسی ہیں جوانہیں اختیار کرلے گا اللہ تعالیٰ اس پر اپنا خاص فضل کرے گا اور اسے جنت میں داخل کردے گا کمزور شخص پر نرمی کرنا والدین کے ساتھ شفقت سے پیش آنا اور غلام کے ساتھ اچھاسلوک کرنا۔

یه حدیث نهایت ضعیف ہے اس کا ایک راوی عبداللہ بن ابراہیم متروک ہے، اور اس کا باپ مجبول ہے۔

#### باب

# تمام نعتیں اللہ کے پاس ہیں، اور وہ بڑے سخی ہیں

(۲۲۱۹) يَقُولُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ يَاعِبَادِى كُلُّكُمْ ضَالُّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُ فَسَلُونِ الْهُلْى اَهْدِي كُمْ وَكُلُّكُمْ فَقِيْرُ اللهَ مَنْ الْهَغُورَةِ مَنْ اَغْنَيْتُ فَسَلُونِ الْهُلْى اَدُرُ قُكُمْ وَكُلُّكُمْ مُنْ بِعِ اللّهَ عَنْ عَلَمْ مِنْكُمْ اَنِّى ذُو قُدرةٍ عَلَى الْمَغُورَةِ فَاسْتَغُفَرَنِ غَفَرُتُ لَهُ وَلَا أَبَالِى وَلَوْ اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَاخِرَ كُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَظْبَكُمْ وَيَا بِسَكُمْ اجْتَبَعُوْ اللّهِ اللّهَ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنَا حَبُعُوضَةٍ وَ لَوْ اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَاخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ مِنْ عِبَادِى مَا زَادَ ذٰلِكَ فِى مُلْكِى جَنَا حَبَعُوضَةٍ وَ لَوْ اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَاخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَعَيْكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَمَيْتَكُمْ وَمَيْتَكُمْ وَمَا فِي مَا وَمَيْتَكُمْ وَمَيْتَكُمْ وَيَا بِسَكُمْ اجْتَمَعُوا عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

مِنْكُمْ مَابَلَغَتُ اُمُنِيَّتُهُ فَاَ عُطَيْتُ كُلَّ سَائِلٍ مِنْكُمْ مَا نَقَصَ ذٰلِكَ مِنْ مُلَكِى إِلَّا كَمَا لَوْ اَنَّ اَحَدَ كُمُ مَرَّ بِالْبَحْرِ فَغَمَسَ فِيْهِ اِبْرَةً ثُمَّ رَفَعَهَا اِلَيْهِ ذٰلِكَ بِأَنِّ جَوَّادٌوَاجِدٌ مَاجِدٌ اَفْعَلُ مَا أُرِيْدُ عَطَائِى كَلَامٌ وَعَنَا بِيْ كَلَامٌ إِنَّمَا اَمْرِى لِشَيْءٍ إِذَا اَرَدُتُ اَنَ اَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ.

تشرنیح: خود نی پاک مَرَّافَظَةً کو باخبر کیا، پھر دوسراکوئی ازخوددین سے باخبر کسے ہوسکتا ہے؟ وی شخص ہدایت پاتا ہے جے اللہ دین سے بخبر پایا، پس آپ مَرْافَظَةً کو باخبر کیا، پھر دوسراکوئی ازخوددین سے باخبر کسے ہوسکتا ہے؟ وی شخص ہدایت پاتا ہے جے اللہ تعالیٰ ہدایت بخشے ہیں، ای لئے ہرمؤمن ہرنماز میں دعا کرتا ہے ﴿ اِهْدِنَا الصِّرَاطُ الْهُسْتَقِيْمَ ﴿ وَالفاتِحَ: ٥) اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا! ای طرح ہدایت پر ثابت قدمی بھی اللہ تعالیٰ ہی سے ماگنی چاہے۔

تشرنیج: سورة الذاریات میں ہے: ﴿ إِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْهَيِّيْنُ ﴿ الذاریات ۸۸) بیشک الله تعسالی ہی سب کو روزی پہنچانے والے ہیں، اور سورہ ہود میں ہے: ﴿ وَ مَا مِنْ دَآبَةٍ فِی الْاَرْضِ إِلَّا عَلَی اللّٰهِ رَوْزی پہنچانے والے ہیں، اور سورہ ہود میں ہے: ﴿ وَ مَا مِنْ دَآبَةٍ فِی الْاَرْضِ إِلّا عَلَی اللّٰهِ کِوْرِی کِی روزی اللّٰهِ کے ذہبے ہے، پس ہر بندے کو اللّٰہ ہی ہے روزی طلب کرنی چاہئے، وہی روزی عطافر مانے والے ہیں۔

تشریع: اس صدیث کا عاصل بیہ ہے کہ ہدایت اللہ کے قبضہ میں ہے اور مالداری بھی ان کے اختیار میں ہے، پس بندوں کو چاہئے کہ بدایت بھی ان سے مائیس، اور حاجتیں بھی ان سے طلب کریں، وہی حاجت روا ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی اگر حفاظت کریں تو بند کے گذا ہوں سے معصوم رہ سکتے ہیں، اور حاجتیں بڑی زالی ہے، اور جو بندے گنگار ہیں وہ اگر اس یقین کے ساتھ مغفرت طلب کریں کہ اللہ تعالیٰ بڑے بختے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہرگناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور ساری کا کتات اگر سرور دوعالم مُؤسِّی جیسی ہوجائے تو اللہ کے ملک میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور ساری کا تو اللہ علی ہوگی کی نہیں آئے گی، ای طرح اگر متا مخلوقات اپنی اختہائی آرزو ما نگنے گے اور اللہ سب کو عنایت فرما کیں تو اللہ کے فضل میں کچھ کی نہیں آئے گی، اس اتن ہی کی ہوگی کہ سمندر میں سوئی ڈیوکر نکائی جائے گی، اور اس کی وجہ بیہ کہ سمندر میں سوئی ڈیوکر نکائی جائے گی، اور اس کی وجہ بیہ کہ اللہ تعنی ہیں، وہ ہرایک کی حاجت پوری کرتے ہیں، وہ پانے والے ہیں، یعنی ان کے پاس فضل کی کی نہیں، وہ ہزرگ ہیں، ان کا ارادہ ہی چیزوں کے وجود بہت برتر ہے، ان کو دینے لینے میں صرف" کن گہنی خرورت ہی صرورت ہیں، اور پر امیدر ہنا چاہئے کہ وہ بندوں کی ہرضرورت پوری کرنے والے ہیں۔





#### باب

### محتمل كي مغفرت كاوا قعه

(٢٣٢٠) كَانَ الْكِفُلُ مِنْ بَيْنُ اسْرَائِيْلَ لَا يَتَوَرَّعُ مِنْ ذَنْ عِلَهُ فَأَتَتُهُ امْرَاةٌ فَأَعُظاهَا سِبِّيْنَ دِيْنَارًا عَلَى أَنْ عَلَى أَنْ الْمُؤَلِّمِنْ الْمُرَاقِيْلُ لَا يَتَوَرَّعُ مِنْ ذَنْ عِلَهُ فَأَلَّتُهُ امْرَاةٌ فَالْمَا يُبُكِيْكَ وَأَكُو لَا يَكُنْ فَعَلَى الرَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤَلِّمِ الْمُرَاقِهِ أَرْعَلَتُ وَبَكَ فَقَالَ مَا عُمِلُتُ وَمَا فَعَلْتِهِ اذْهَبِي فَهِى لَكِ وَقَالَ لَا عَلَيْهِ اللّهُ وَمَا حَمَلَيْنُ عَلَيْهِ إِلَّا الْمُتَاجَةُ فَقَالَ تَفْعَلِيْنَ آنُتِ هٰذَا وَمَا فَعَلْتِهِ اذْهَبِي فَهِى لَكِ وَقَالَ لَا عَلَيْهُ اللّهُ وَمَا خَمَلَيْنُ عَلَيْهِ إِلَّا الْمُتَاجَةُ فَقَالَ تَفْعَلِيْنَ آنُتِ هٰذَا وَمَا فَعَلْتِهِ اذْهَبِي فَهِى لَكِ وَقَالَ لَا عَلَيْهِ إِنَّ اللّهُ قَلْمُ اللّهُ فَيْ اللّهُ وَمَا كُولُولُ اللّهُ وَمَا كُولُولُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللللّ

توجیجہ دھرت ابن عمر التی بیان کرتے ہیں میں نے بی اکرم سُلَظِیکہ سنا اور میں نے آپ سُلِق کہ کو یہ بات کرتے ہوئے ایک مرتبہ بیں وومرتبہ بیں یہاں تک کہ حضرت ابن عمر التی نے سات تک گفتی کی اور پھر فرما یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ ارشا دفر ماتے ہوئے سنا ہے میں نے آپ سُلِق کُھُ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے میں نے آپ سُلِق کُھُ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے میں نا کی تحف کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا وہ کہی بھی گناہ کا ارتکاب کرنے سے پہر بہر نہیں کرتا تھا ایک مرتبہ ایک عورت اس کے پاس آئی اس نے اس عورت کوساٹھ دینار دیئے اس شرط پر کہ دہ اس عورت کے ساتھ زنا کر نے گا جب وہ اس کے ساتھ زنا کر نے گا تو وہ عورت کا نیخ گی اور رونے لگی اس نے دریافت کیا تم کیوں رور ہی ہوکیا میں نے تم بہارے ساتھ دیرد تی کی ہوں تو وہ بولا تم ہے کا مربی ہو؟ حالا تکہ تم نے پہلے بھی یہ کا منہیں کیا تم جاؤیہ دینار تمہارے ہوئے پھر علی سے جو میں نے بھی ہوں تو وہ بولا تم ہے کام کر رہی ہو؟ حالا تکہ تم نے پہلے بھی یہ کام نہیں کیا تم جاؤیہ دینار تمہارے ہوئے بھر اس نے بہا اللہ تعالی کی فتم اب میں اس کے بعد بھی بھی اللہ تعالی کی نافر مانی نہیں کروں گا پھر اس رات اس کا انتقال ہوگیا تو جس اس کے دروازے پریکھا ہوا تھا اللہ تعالی نے کفل کی مغفرت کردی۔

تشرِثیح: کفل نامی شخص بنی اسرائیل کا ایک فردتھا جو ہرتسم کا گناہ اور اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرتا تھا ایک دفعہ نفسانی خواہش کی تسکین کے لیے ایک عورت کوساٹھ دینار دیئے تا کہ اس سے جنسی استفادہ کرے وہ عورت اللہ سے ڈر کی وجہ سے کا نینے لگی کہ آج تک میں نے یہ گناہ نہیں کیا تھا اور اب مالی حاجت کی وجہ سے یہ کام کرنا پرار ہاہے اس مرد نے یہ کیفیت دیکھی تو اسے اس پرترس آگیا،اس نے وہ پیسے اس عورت کو بخش دیئے اور اس کے ساتھ وہ عمل بھی نہیں کیا اور ساتھ ہی اللہ سے سجی توب کر لی کہ آج کے بعد بھی بھی میں بیا گناہ نہیں کروں گا ای رات اس کی وفات ہوگئ صبح کے وقت اس کے دروازے پرید کھا تھا کہ اللہ تعالی نے کفل کی بخشش کر دی ہے اس ہے معلوم ہوا کہ انسان ہے جس قدر سنگین گناہ ہوجائے جب وہ نہ دل سے توبہ کرلیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بالکل مٹا دیتے ہیں۔ تشریع: تین غارمیں پھننے والے آ دمیوں کا واقعہ صحیحین میں مروی ہے، اس میں بھی ایک شخص نے اپنی چیازاد بہن کوزنا کرنے کے لئے سودینا دیئے تھے، پھراس سے زنانہیں کیا تھا، وہ واقعہ اور ہے۔ (مسلم شریف: حدیث ۳۷۴۳)

# گناہوں کے تعلق سے مؤمن اور بدکار کا حال

(٢٣٢٢) عَبُنُ اللهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرْ ى ذُنُوْبَهُ كَأَنَّهُ فِي آصُلِ جَبَلٍ يَّخَافُ آنُ يَّقَعَ عَلَيْهِ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوْبِه كَنُبَابِ وَقَعَ عَلَى ٱنْفِهِ قَالَ بِهِ هُكُنَا فَطَارَ.

ترکیج پہنی: حضرت عبداللہ ڈٹاٹنئ نے بیہ بات ارشاد فر مائی مومن اپنے گناہوں کو یوں دیکھتا ہے جیسے کوئی شخص پہاڑ کے دامن میں کھڑا ہو اوراسے بیاندیشہ ہوکہ میہ پہاڑاس پرگر پڑے گااور گنہگار مخص اپنے گناہوں کو یوں دیکھتا پیجیسے وہ کھی ہے جواس کی ناک پرآ کر بیٹے گئی ہے ادروہ اسے ایسے کرے گا اور وہ اڑ جائے گی۔

## (٢٣٢٣) كُلُّ ابْنُ ادْمَ خَطَّاءٌ وَّخَيْرُ الْخَطَّا ثَيْنَ التَّوَّابُوْنَ.

تَرَجْجَهُنَّهُا: نِی اکرم مَطَّلِظُیَّا فِی فرما یا ہرانسان خطا کار ہے اور خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو بہت زیادہ تو بہ کرتے ہوں۔ اورتوبہے اللہ تعالیٰ کا بے حدخوش ہونا

تشريح: بيحديث صحيحين مين اس سے زياده مفصل ہے، غور سيجة ايك مسافرا پني اؤٹني پرسوار موكر، اوراس پر كھانے پينے كاسامان لا دکر، دور دراز کے سفر پر نکلا، وہ حیران وسراسیمہ ہوکر اونٹی کی تلاش میں دوڑا بھاگا، مگر کامیاب نہ ہوا، یہاں تک کہ جب گرمی اور پیاس نے اس کولب دم کر دیا تو اس نے سوچا: شاید میری موت اس بیابان میں مقدر ہے، چنانچہوہ مرنے کے لئے اس درخت کے سامیہ میں آ کر پڑ گیا، آنکھ پھرجھپکی ، اور جب تھلی تو اونٹی پورے ساز وسامان کے ساتھ وہاں موجودتھی ، اس وقت اسمحروم قسمت مسافر کو ا پنی اؤٹنی کے مل جانے پر کتنی خوشی ہوگی؟ ای طرح جب بندہ جرم کے بعد الله تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور سے ول سے توب کرتا ہے تو اس مہربان اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے، پس گنہگاروں کو مایوس نہیں ہونا چاہئے، انہیں پہلی فرصت میں اپنے خالق و ما لک کی طرف رجوع کرنا چاہئے ، کیونکہ اس کے لئے اس درواز ہ کے علاوہ کوئی درواز ہنیں!

لعنات: لله: ل ك فتح كے ساتھ ، اور بيل ابتدائيہ ہے جوتا كيد كے لئے لا يا جاتا ہے ، اردو ميں اس كاتر جمہ البته كيا جاتا ہے ، اور الله: مبتداء ب اور افوح اس كي خبر - من د جل: افرح كالمفضل منه ب - الفلاة: بيابان، ايباويران جنگل جهال وُور وُورتك سبزه اورپانی نه ہو، جمع فلوات۔ اللهو: بڑا جنگل، اللهوى اور اللهوية: جنگل، بيابان، اس بيں واؤمشدد ہے، اور ى نسبت كى ہے، الدو كی طرف نسبت ہے۔ مھلكة: م پرز براورل پر فتح اور كسره دونوں: خوفناك اور ہلاكت كى جگہ۔

الدوں رک جب ہے۔ ہوں ہیں: (۱) جو گناہ ہو گیا ہے اس پر پشیانی ہو۔ (۲) اور آئندہ اس گناہ سے بچنے کا پختہ ارادہ ہو۔ تشرینے: تو ہدی حقیقت تین چیزیں ہیں: (۱) جو گناہ ہو گیا ہے اس پر پشیانی ہو۔ (۲) اور آئندہ اس گناہ سے بچنے کا پختہ ارادہ ہو۔ (۳) اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرے، تا کہ وہ اس گناہ کی سز اسے نئے جائے۔

### باب

### خاموشی میں نجات ہے

(٢٣٢٣) مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ والْيَوْمِ الْأَخِرِ فَلْيُكُرِمُ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوُمَ الْأَخِرِ فَلْيَقُلُ خَيْرًا ٱوْلِيَصْبُتُ.

ترکیخ پہنم: حضرت ابو ہریرہ وٹاٹنو نبی اکرم مِلَاَ ﷺ کا فرمان نقل کرتے ہیں جو مخص اللہ تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہواسے اپنے مہمان کی عزت افزائی کرنی چاہئے اور جو شخص اللہ تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہوا سے بھلائی کی بات کہنی چاہیے ور نہ خاموش رہنا چاہیے۔

### (۲۳۲۵) مَنْ صَمَّتَ نَجَا.

تَوَجِّجَيْنَهُ: حَفرت عبدالله بن عمرو وَثانِيْ بيان كرتے ہيں نبي اكرم مُؤَلِّفَيَّةً نے فرما ياہے جو شخص خاموش رہے وہ نجات پاتا ہے۔ تشریثیح: بیرحدیث ابو اب البرو الصلة میں حضرت ابوشرخ عدوی کی روایت سے گزر چکی ہے۔

### باب

## مسلمان كسى كو تكليف نهيس يهنجاتا

(۲۳۲۲) حَكَيْتُ لِلنَّبِي ﷺ رَجُلًا فَقَالَ مَا يَسُرُ نِهَ أَنِّى حَكَيْتُ رَجُلًا وَ اَنَّ لِى كَنَا وَ كَنَا قَالَتُ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ ﷺ وَاللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَالْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

ترکجہ بنی ابو حذیفہ وہ اللہ ہوں مسعود وہ اللہ ہے۔ بنا گردوں میں سے ہیں وہ حضرت عائشہ وہ اللہ کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں میں نے بی اکرم مِرافظہ کے سامنے ایک شخص کا تذکرہ کیا تو آپ مِرافظہ کے نے فرمایا مجھے یہ بات پسنہیں ہے میں کسی شخص کی خامی کا تذکروں کروں اگر چہ مجھے یہ بچھ ل جائے حضرت عائشہ وہا تھ کرتی ہیں میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول! صفیہ وہا تھ کے دریعے یہ ارشارہ کیا کہ ان کا قد کم ہے تو آپ مِرافیکی آ

نے فرمایاتم نے ایسی بات شامل کی ہے اگر اسے سمندر کے پانی میں ملادیا جاتا تو وہ بھی تبدیل ہوجاتا۔

(٢٣٢٧) مَا أُحِبُ إِنِّ حَكَّيْتُ آحَلًا وَّآنَّ لِي كُنَّا وَكُنَّا.

تَوْجِهَنَّهُ: نِي اكرم مُلِّنْظِيَّةً نِهِ فرما يا ہے ميں پينہيں چاہتا كەمىں كاعيب بيان كروں اگر چه مجھے اس كے بدلے ميں بير بي كھال جائے۔

(٢٣٢٨) سُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ آئُ الْمُسُلِمِينَ آفَضَلُ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَهِ،

تَرَخِجَهَنَّهُمَ: نِی اکرم مِیَلِّشِیَّنَاً سے دریافت کیا گیا کون سامسلمان زیادہ فضیلت رکھتا ہے آپ مِیلِّشِیَکا نِی فرمایا جس کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔

(٢٣٢٩) مَنْ عَيَّرَ أَخَاكُ بِنَنْ بِلَمْ يَمُتُ حَتَّى يَعُمَلُهُ قَالَ أَحْمَلُ مِنْ ذَنْبِ قَلْ تَابَمِنْهُ.

تَرَخِچَنَّهُ: نِی اکرم مَلِّشَیِّئَ آَنِ فرمایا ہے جو شخص اپنے کسی بھائی کو اس کے کسی گناہ کی وجہ سے عار دلائے تو وہ خود اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اس کاار تکاب نہ کرلے گا۔

تشنرنیج: اس حدیث میں صرف زبان اور ہاتھ کی ایذاءرسانیوں کا ذکر ہے، ورنہ حقیقت میں مسلمان کی شان بیہ ہے کہ وہ لوگوں کو کسی طرح بھی تکلیف نہیں پہنچا تا، ایذاءرسانی اسلام کے منافی ہے، مگر اس سے مراد وہ ایذا رسانی ہے جو بغیر کسی معقول وجہ کے ہو، ورنہ محرموں کو سزاد بنا، ظالموں کی زیاد تیوں کو اور مفسدوں کی فسادا تگیزوں کورو کنا مسلمان کا فرض منصی ہے، اگر ایسانہیں کیا جائے گا تو دنیا امن وراحت سے محروم ہوجائے گی۔

**سوال:** ذنب کے معنی جرم، گناہ اور غلطی کے ہیں، پس کسی کو گناہ پر عار دلانے کا بیزنتیجہ کیسے نکلا کہ اللہ نے اس عار دلانے والے کو اس گناہ میں مبتلا کیا؟ نہی عن المنکر توضر وری ہے؟

جواب: دیا گیا ہے (۱) عار دلانے کا مطلب ہے کسی کو برے فعل سے شرم دلانا، طعنہ دینا اور عیب لگانا، اور نہی عن المنکر میں بیسب پر خواہی عن المنکر میں بیسب پر خواہی کے جذبہ سے برائی پر نقیجت کی جاتے ہے۔ (۲) اور دوسرا جواب امام ترمذی رئیٹیڈ کے استاذ احمد بن منبع کیٹیڈ نے بید دیا ہے کہ حدیث میں وہ گناہ مراد ہے جس سے گنہگار نے توبہ کرلی ہے، پھر بھی کوئی اس گناہ پر اس کو عار دلائے تو بیہ جائز نہیں، کیونکہ گناہ سے توبہ کرنے واللے گناہ نہ کرنے والے کی طرح ہوجا تا ہے، پس اس کو عار دلانے والا اس سز اکا مستحق ہوگا۔

#### باب

## کسی کی مصیبت پرخوش ہونا وبال لا تا ہے

(٢٣٣٠) لاَتُظْهِرِ الشَّهَاتَةَ لِآخِيْكَ فَيَرْحَمَهُ اللهُ وَيَبْتَلِيْكَ.

تَوَنِجْ كِنَهُا: نِی اکرم مَئِرِ اَنْکَخَهِ نِے فرمایا ہے اپنے بھائی کی مصیبت پرخوثی کا اظہار نہ کروور نہ اللہ تعالیٰ اس پررتم کرے گا اور تنہیں اس میں مبتلا کردے گا۔ تشريع: ال حديث كاليك راوى اميه بن القاسم ب، حافظ راين في في الشيار في مايا ب كديه چونكه ضعيف ب، يحيح نام قاسم بن اميه حذاء (مو چى ) ہے، یہ بصرہ کا راوی ہے، اور ملیک ہے، اور اس پر ابن حبان نے جو بلاوجہ تنقید کی ہے، امام ترمذی رایٹی نے اس کا اعتبار نہیں کیا اور حدیث کی شحسین کی ہے۔ سی کی نقل اتارنا بھاری گناہ ہے۔

لعنات: حکیت: میں کسی کی نقل اتاروں کسی کا ذکر کروں۔قصیر قابھکنی ، پست قدوالی مزجت تونے ملایا۔ لعزج (صیغہ مجہول) سمندر کا یانی تبدیل ہوجائے متغیر ہوجائے۔

### لوگوں کی ایذارسانیوں پرصبر کرنے کی فضیلت

(٢٣٣١) الْمُسْلِمُ إِذَا كَانَ مُخَالِطًا النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى آذَاهُمْ خَيْرٌ مِّنَ الْمُسْلِمِ الَّذِي لَا يُغَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَا هُمْ.

۔ تو بچیننما: نبی اکرم مَلِظَیْنَا فِیْمَ ایا ہے جومسلمان دوسرے مسلمانوں کے ساتھ گھل مل کررہتا ہے اوران کی طرف سے لاحق ہونے والی اذیت پرصبر سے کام لیتا ہے بیاس مسلمان سے بہتر ہے جولوگوں کے ساتھ گھل مل کرنہیں رہتا اور اسے ان کی طرف سے کسی اذیت کا سامنانہیں کرنا پڑتا۔

تشریح: اس مئلہ میں اختلاف ہے کہ عزات ( گوشہ شینی) بہتر ہے یا لوگوں سے میل جول رکھنا؟ جولوگ کہتے ہیں: لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنا، ان کی کڑوی کسیلی باتوں کو برداشت کرنا، ان کو بھلائی کا حکم دینا، ان کو برائی سے روکنا اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا گوشہ شینی ہے بہتر ہے: وہ لوگ اس حدیث ہے استدلال کرتے ہیں۔اور جن کی رائے اس کے خلاف ہے وہ مسلم شریف کی ایک صدیث سے استدلال کرتے ہیں، نبی مُطَلِّقَتُ آئے فر مایا: مجاہد کے بعد بہترین شخص وہ ہے جوکسی گھاٹی میں علیحدہ رہتا ہو، اللّٰہ کی عبادت كرتا ہو، اورلوگوں كواييخ شرسے بحياتا ہو (مسلم كتاب الامارة باب ٣٣ حديث ١٨٨٨)-

اوراس سلسلہ میں فیصلہ کن بات رہے کہ لوگوں کے احوال مختلف ہیں ،اس لئے تھم بھی مختلف ہے، جو شخص لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے،اوران کی حرکتیں برداشت کرسکتا ہے،اس کے لئے لوگوں ہے میل جول رکھنا بہتر ہے،اور جوان کی باتیں برداشت نہیں کرسکتا، نہوہ ان کوکوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے، وہ اگر لوگوں سے علیحدہ رہے تو یہی اس کے حق میں بہتر ہے۔

### باہمی معاملات بگاڑنا دین کا ناس کر دیتا ہے

(٢٣٣٢) إِيَّاكُمْ وَسُوْ َّذَاتِ الْبَيْنِ فَإِنَّهَا الْحَالِقَةُ.

تَوْجِهِمْ بَهِ: نِي اكرم مَلِّنْظِيَّةً نِه فرما يا ہے آپس كى عداوت سے بچو كيونكه بيرتباه كن چيز ہے۔

(۲۳۳۳) اَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلُوةِ وَالصَّدَقَةِ قَالُوْ ابَلَى قَالَ صَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ فَإِنَّ فَسَادَذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ.

ترکیجہ بنی اکرم سُلِنَفِیَا آنے فرمایا ہے کیا میں تہمیں ایسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں؟جوروزہ رکھنے نماز پڑھنے صدقہ کرنے کے درجے سے زیادہ فضیلت رکھتی ہوگوں نے عرض کی جی ہاں آپ سِلِنَفِیَا آنے فرمایا آپ میں محبت اورمیل جول رکھنا کیونکہ آپس کا فساد ہلاکت کا شکار کردیتا ہے۔

(۲۳۳۳) دَبَّ اِلَيْكُمُ دَاءُ الْأُمَمِ قَبُلَكُمُ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ لَا اَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعَرَ وَلَكِنَ تَحْلِقُ السَّعَرَ وَلَكِنَ تَحْلِقُ السَّعَرَ وَلَكِنَ تَحْلِقُ السَّعَرَ وَلَكِنَ تَحْلِقُ السَّعَرَ وَلَكِنَ تَحْلُقُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُو

ترکنچہ بنی اکرم مُطِّلِظُیَّم نے فرمایا ہے سابقہ امتوں کی بیاری تمہارے اندر بھی آگئ ہے وہ حسد اور بغض ہے جومونڈ دیتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کومونڈ دیتی ہے بلکہ بید دین کومونڈ دیتی ہے اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے تم لوگ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو گے جب تک مومن نہیں بن جاتے اور تم لوگ اس وقت کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہیں رکھو گے کیا میں تمہیں وہ بات بتاؤں؟ جوتمہاری محبت کو پختہ کرے؟ تم اینے درمیان سلام کو پھیلاؤ۔

ملاعلی قاری رئیٹی فرماتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان صلح کرانا فرض نماز فرض روز ہے اور فرض صدقہ ہے بھی اس صورت میں افضل ہو تھتی ہے کہ جب صلح ایک ایسے فساد کوختم کرنے کے لیے ہوجس کے نتیجہ میں لوگوں میں قتل وخون ریزی مال واسب کی غارت گری اورعزت وناموس کی بے حرمتی یقینی ہوا یہ میں عقل کا تقاضا یہی ہے کہ یہ: صلح فذکورہ عبادات سے افضل ہو کیونکہ اول تو عبادات ایسے اعمال ہیں جواگر وقت پر ادا نہ وہو سکیں تو بعد میں ان کی قضا کی جاسکتی ہے جبکہ اس عداوت ورشمنی کے نتیجہ میں جو نقصان مال ودولت کا ضیاع انسانی جانوں کی ہلاکتیں اورعزت وناموس کی بے حرمتی رونما ہوگی اس کا ازالہ اور تلافی ممکن نہیں دوسرے یہ کہ ان عبادات کا تعلق حقوق اللہ سے زیادہ ہے اس لحاظ سے یوں کہا جاسکتا ہے کہ اصلاح بین الناس کوا کے طرح سے عبادات پر فضیلت حاصل ہے تعلق حقوق اللہ سے زیادہ ہے اس لحاظ سے یوں کہا جاسکتا ہے کہ اصلاح بین الناس کوا کے طرح سے عبادات پر فضیلت حاصل ہے جیسے یوں کہا جاتا ہے کہ فنس انسان فرشتہ بہتر ہے اور مردعورت سے بہتر ہے۔ (تحفۃ الاحوذی: ۷ ـ ۱۵ اس

#### بانها

## ظلم اورقطع رحی کی سزا

(٢٣٣٥) مَامِنُ ذَنْبٍ آجُدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي اللَّنْيَا مَعَ مَا يَنَّخِرُ لَهُ فِي الْاخِرَةِ مِنَ الْبَغِي وَقَطِيْعَةِ الرَّحِمِ.

تركيخ بنها: ني اكرم مُطَافِيَكُمُ ن ما يا ب بغاوت اوررشته داري كے حقوق كى يامالى سے زياد ہ كوئى گناه اس لائق نہيں ہے كم الله تعالى اس

ے مرتک کو دنیا میں ہی سزا جلدی دے دے اس کے علاوہ جواس نے آخرت میں اس کے لیے سزا تیار رکھی ہے۔
فائ د: گنا ہوں کی سزا کے سلسلہ میں کوئی واضح قاعدہ وار ذہیں ہوا، البتہ مختلف نصوص سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بعض گنا ہوں کی
پوری سزا دنیا میں دیدی جاتی ہے، یہ گناہ عام طور پر لازم ہوتے ہیں، لینی ان کا ضرر دوسروں تک نہیں پہنچتا، اور جو گناہ متعدی ہوتے
ہیں جینے ظلم وزیادتی اور قطع رحی وغیرہ، ان کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی، اور ایساان گنا ہوں کی سکینی کی وجہ سے کیا جاتا
ہیں جینے ظلم وزیادتی اور قطع رحی وغیرہ، ان کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی، اور ایساان گنا ہوں کی سکینی کی وجہ سے کیا جاتا
ہیں جینے ظلم موزیادی اور قطع رحی وغیرہ، ان کی سزا دنیا میں بھی الامکان بچنے کی کوشش کرنی چاہئے۔
ہے، پس معلوم ہوا کہ بیدو گناہ بہت بھاری ہیں، ان سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنی چاہئے۔

#### باب

# صروشكر كاجذبه كيے بيدا موسكتا ہے؟

(٢٣٣١) خَصْلَتَانِ مَنْ كَانَتَا فِيهِ كَتَبَهُ اللهُ شَاكِرًا صَابِرًا وَمَنْ لَمُ تَكُوْنَا فِيهِ لَمْ يَكْتُبُهُ اللهُ شَاكِرًا وَالْ مَنْ لَمُ تَكُوْنَا فِيهِ لَمْ يَكْتُبُهُ اللهُ شَاكِرًا وَالْ مَنْ فَوْدُونَهُ فَيْهِ لَمْ يَكْتُبُهُ اللهُ عَلَى مَا فَضَّلَهُ بِهِ صَابِرًا مَنْ هُو دُونَهُ وَنظَرَ فِي دُنْيَالُالِ مَنْ هُو فَوْقَهُ فَاسِفَ عَلَى مَا فَاسَفُ عَلَى مَا فَاتَهُ مِنْهُ لَمْ يَكُتُبُهُ اللهُ شَاكِرًا وَمَنْ نَظَرَ فِي دِيْنِهِ إلى مَنْ هُو دُونَهُ وَنظَرَ فِي دُنْيَالُالِ مَنْ هُو فَوْقَهُ فَاسِفَ عَلَى مَا فَاتَهُ مِنْهُ لَمْ يَكُتُبُهُ اللهُ شَاكِرًا وَلَا صَابِرًا .

(rrm2) ٱنْظُرُوْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمُ وَلَا تَنْظُرُوْ اللَّى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمُ فَإِنَّهُ آجُدَرُ أَنْ لَا تَزُدَرُوْا نِعْهَ اللهِ عَلَىٰكُمُ وَ اللَّهُ اللهِ عَلَىٰكُمُ وَ اللَّهُ عَلَىٰكُمُ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلْمُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَّا عَلَمْ عَلَا عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَى اللّهُ عَلَ

توکیجہ بنی اکرم مَلِّافِیکَا آنے فرمایا ہے اس مخص کی طرف دیکھوجوتم سے کمتر حیثیت کا مالک ہے اس شخص کی طرف نہ دیکھوجوتم سے برتر حیثیت کا مالک ہے کیونکہ ایسی صورت حال میں تم اللہ تعالیٰ کی اپنے او پرنعمتوں کو تقیر نہیں سمجھوگے۔

سیبیت ۱۵ الد ہے یو مدایل ورت ماں میں المد ماں میں الب میں اور کھتا ہے جو مال و دولت میں، شکال وصورت میں، اور تشریح: انسان کی ایک فطری کمزوری ہے ہے کہ جب وہ کسی ایسے ضفص کو دیکھتا ہے جو مال و دولت میں، شکال وصورت میں، اور دیکھیے: انسان کی ایک فطری کمزوری ہے کہ جب وہ کی ایسے میں اس کے کہ اللہ نے اسکوالیا کیوں نہیں بنایا! اس دنیوی وجاہت میں اس کے کہ دوہ ایسے فض کو دیکھے جو اس سے ان چیزوں میں کمتر ہے، اس سے صبر وشکر کا جذبہ پیدا ہوگا، اللہ حدیث میں اس کا علاج بتایا گیا ہے کہ وہ ایسے فض کو دیکھے جو اس سے ان چیزوں میں کمتر ہے، اس سے صبر وشکر کا جذبہ پیدا ہوگا، اللہ

نے جس حال میں اس کا رکھا ہے اس پر وہ صبر وشکر بجالائے گا البتہ دین کے معاملہ میں ہمیشہ نظران بندوں کی طرف رہنی چاہئے جن کا مقام دین میں بلند ہے،اوران کی پیروی کرنی چاہئے،اس طرح وہ آخرت کے کاموں میں ترتی کرتا چلا جائے گا۔

### احوال دائمی نہیں ہوتے

(٢٣٣٨) وَكَانَمِنُ كُتَّابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ مُرَّ بِأَبِى بَكْرٍ وَّهُوَ يَبْكِى فَقَالَ مَالَكَ يَاحَنُظَلَةُ قَالَ نَافَقَ حَنُظَلَةُ يَا اَبَا بَكْرِ نَكُوْنُ عِندَرَسُوْلِ اللهِ ﷺ يُنَّ كِّرُ نَابِالثَّارِ وَالْجَنَّةِ كَاتَّارَ أَى عَيْنٍ فَإِذَا رَجَعْنَا إِلَى الْإِزُوَاجِ وَالضَّيْعَةِ نَسِيْنَا كَثِيْرًا قَالَ فَوَاللهِ إِنَّا لَكُنْ لِكَ انْطَلِقُ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَانْطَلَقُنَا فَلَمَّا رَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ مَالَكَ يَا حَنْظَلَةُ قَالَ نَافَقَ حَنْظَلَةُ يَارَسُولَ اللهِ نَكُونُ عِنْدَكَ ثُنَ كِرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ كَأَ تَا رَأَي عَيْنٍ فَإِذَا رَجَعُنَا عَافَسُنَا الْأَزْوَاجَ وَالضَّيْعَةَ وَنَسِيْنَا كَثِيْرًا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَوْ تَدُومُونَ عَلَى الْحَالِ الَّذِي تَقُومُونَ بِهَامِنْ عِنْدِيْ لَصَافَحَتَكُمُ الْمَلَائِكَةُ فِي تَجَالِسِكُمْ وَفِي طُرُ قِكُمْ وَعَلَى فُرُشِكُمْ وَلكِنَ يَاحَنظَلَةُ سَاعَةً وَّسَاعَةً وَّسَاعَةً وَّسَاءَعَةً.

تَرَخَجْهَا بَهِ: حضرت حنظلہ مُناتُون اسیدی مِناتُون جو نبی اکرم مَرَالْتَعَاقِمَ کے ماتحت تنصے وہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ وہ حضرت ابو بکر مِناتُونہ کے یاس سے روتے ہوئے گزرے تو انہوں نے دریافت کیا اے حنظلہ مٹائٹی تمہیں کیا ہوا ہے؟ حضرت حنظلہ مٹائٹی نے جواب دیا اے کرتے ہیں تو یول محسوس ہوتا ہے جیسے وہ ہماری آئھول کے سامنے ہے لیکن جب ہم واپس آتے ہیں تو اپنی بیویوں اور دنیاوی معاملات کے اندرمشغول ہوکرا کنز چیزوں کو بھول جاتے ہیں توحضرت ابو بکر فاٹنے نے فر مایا اللہ تعالیٰ کی قسم میری بھی یہی کیفیت ہےتم میرے ساتھ نبی اکرم مُطِّلِظُیَّا یَا خدمت میں چلوتو ہم لوگ چل پڑے جب نبی اکرم مُطِّلِظُیَّا نے انہیں دیکھا تو دریافت کیا اے حنظلہ تہمیں کیا ہوا ہے تو انہوں نے عرض کی یارسول اللہ حنظلہ منافق ہو گیا ہے جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں اور آپ ہمارے سامنے جہنم اور جنت کا تذکرہ کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے وہ ہماری آ تکھوں کے سامنے ہے لیکن جب ہم واپس جاتے ہیں تو بیویوں اور دنیاوی معاملات میں الجھ جاتے ہیں اور بہت ی چیزوں کو بھول جاتے ہیں تو نبی اکرم مَطَّنْتُ ﷺ فیرمایا اگرتم مستقل ای حالت میں رہو جس حالت میں میرے پاس ہوتے ہوتو فرشتے تمہاری محفلوں میں آ کرتمہارے ساتھ مصافحہ کریں تمہارے بچھونوں پر آ کرتمہارے راستوں میں آ کر (تمہارے ساتھ مصافحہ کریں )لیکن اے حنظلہ وقت وقت کی کیفیت مختلف ہوتی ہے۔ تشریع: حال:نفس کی وہ کیفیت ہے جو عارضی اور وقتی ہوتی ہے، پھر جب وہ کیفیت دائی ہوجاتی ہے تو مقام کہلاتی ہے۔مقامات دائی ہوتے ہیں مگر احوال دائی نہیں ہوتے۔ حنظلہ دو ہیں: ایک حنظلة الکاتب، جن کے باپ کا نام رہیج ہے، یہ قبیلہ اسید کے ہیں، جو قبیلہ بنوتمیم کی شاخ ہے، یہ حکیم العرب

الثم بن صیفی کے بیتیج ہیں، یہ واقعی انہی کا ہے، دوسرے: حنظلة الغسیل ہیں، ان کے باپ کا نام ابوعامرراہب ہے، یہ انصاری اوی ہیں، جنگ احد میں شہید ہوئے ہیں،فرشتوں نے ان کونسل دیا تھا، کیونکہ وہ حالت جنابت میں شہید ہو گئے تھے، یہ واقعہ ان کا

لعنات: رای عین: آئھوں کے سامنے اس لفظ کو ترکیبی اعتبار سے مرفوع اور منصوب دونوں طرح پڑھا جاسکتا ہے مرفوع کی صورت میں پیخبر ہوگی اور منصوب کی صورت میں تقتریر عبارت یوں ہوگی: تر اهماً دای عین (تم جنت ودوزخ کو گویا اپنی آتکھوں ہے دیکے رہے ہو)۔عافسنا: ہم اپنی بیویوں سے ملاقات کرتے ہیں اپنے کاروبار میں مشغول ہوجاتے ہیں۔الضیعة: جائداد صنعت حرفت کا روبار فرش فراش کی جمع ہے بستر بچھونے ساعة وساعة اصل عبارت يوں ہے: يكون ساعة كذا ويكون ساعة كذا لينى ايك گھزى وه اس طرح موتا ہے اور دوسرى گھڑى ميں وه دوسرى كيفيت ميں موتا ہے۔

### ایمان کامل کی علامت

(٢٣٣٩) لَا يُؤمِنُ آحَدُ كُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيْهِ لِنَفْسِهِ.

تریج بنی اکرم مَالِشَیَعَ آنے فرمایا ہے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہوسکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے اسی چیز کو پندنه کرے جووہ اپنے لیے پند کرتا ہے

تشریعے: اس حدیث میں لا یومن سے کمال ایمان کی تفی مراد ہے، ایمان میں کمال اس وقت پیدا ہوتا ہے جب دوسرے مسلمانوں کے لئے عبادتوں میں سے اور جائز کاموں میں سے وہ بات پسند کرے جواپنے لئے پسند کرتا ہے، اور یہ کچھ شکل امرنہیں ، دل میں خیر خوای کا جذبہ ہوتو یہ بات بہت آسان ہے۔

# صرف اللد تعالى ناقع اورضار ہيں

(٢٣٣٠) كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَوْمًا فَقَالَ يَاغُلَامُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفَظِ اللهَ يَخْفَظُكَ احْفَظِ اللهَ تَجِلُهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَالَتَ فَأَسُأَلِ اللهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنُ بِاللهِ وَاعْلَمُ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِاجْتَعَمَّتُ عَلَى أَنْ يَّتْفَعُوْكَ بِشَيْءٍ لَّمْ يَّنْفَعُوْكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَلْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوِاجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَّضُرُّ وُكَ إِلَّا بِشَيْعَ قَلُ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقُلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ.

. ''تَذِیخِهَا بِهُ: حضرت ابن عباس نظافتاً بیان کرتے ہیں ایک دن میں نبی اکرم مَلِّنْظَیَّۃ کے پیچھے موجود تھا آپ مِلِّنْظَیَّۃ نے فر مایا اے لا کے میں تمہیں چند کلمات سکھار ہا ہوں۔اللہ تعالیٰ کا خیال رکھنا وہ تمہاری حفاظت کریگا اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھناتم اسے اپنے سامنے پاؤ

74.

گےتم نے جب بھی پچھ مانگنا ہوتو اللہ تعالیٰ سے مانگنا اور جب بھی مدد مانگنا ہوتو اللہ تعالیٰ سے مانگنا یہ بات جان لو کہ اگر سب لوگ مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہئیں تو وہ صرف تمہیں اتنا ہی نفع پہنچاسکیں گے جو اللہ تعالیٰ نے تمہار سے مقدر میں لکھ دیا ہے اور اگروہ سب لوگ مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہئیں تو تمہیں صرف اتنا ہی نقصان پہنچاسکیں گے جو اللہ تعالیٰ نے تمہار سے نصیب میں لکھ دیا ہے (تقدیر کھنے کے بعد ) قلم اٹھا دیۓ گئے ہیں اور صحیفے خشک ہوگئے ہیں۔

#### باپ

# تدبيراورتوكل مين منافات نهين

(٢٣٣١) قَالَرَجُلُ يَّارَسُولَ اللهِ ﷺ اَعْقِلُهَا وَاتَوَكَّلُ اَوْ اُطْلِقُهَا وَاتَوَكَّلُ قَالَ اعْقِلُهَا وَتَوَكَّلُ.

تَرَخَجْهَنَّهُ: ایک شخص نے عرض کی یارسول الله میں (جانورکو) باندھنے کے بعد توکل کروں یا اسے کھلا چھوڑ کر توکل کروں؟ تو آپ مُظِّفِّتُكُةً نے فرمایاتم اسے باندھ کر پھر توکل کرو۔

تشونیے: الکوکب الدری میں ہے: توکل کاسب سے اعلی مرتبہ یہ ہے کہ آ دمی اسباب اختیار کرے، مگر ان پر تکییہ نہ کرے، پھریہ بات ہے کہ اسباب اختیار نہ کرے اور اللہ پر بھروسہ کرے، پھراس کے بعد توکل کا کوئی درجہ نہیں، یعنی اسباب اختیار کرنا اور ان پر بھروسہ کرنا توکل نہیں بلکہ توکل کے منافی ہے۔

اور حدیث کا حاصل بیہ ہے کہ تدبیر اور توکل میں منا فات نہیں ، اس لئے دونوں کواختیار کرنا ضروری ہے۔

#### ناك

# کھٹک والی بات جھوڑ واور بے کھٹک بات اختیار کرو

(٢٣٣٢) حَفِظْتُمِنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ وَيُبُكَ إلى مَالَا يَرِيبُكَ فَإِنَّ الصِّلْ قَطْأُنِينَةٌ وَإِنَّ الْكَنِبِ رِيْبَةٌ.

ترکیجی نہا: نبی اکرم مُؤَافِیکی کی موجودگی میں ایک شخص کے بکٹرت عبادت وریاضت کرنے کا ذکر کیا گیا اور دومرے شخص کے مشتبہ چیزوں سے بیخے کا ذکر کیا گیا تو نبی اکرم مُؤَافِیکی آئی نے فرمایا مشتبہ چیزوں سے 'بیخے کی مانند (نقلی عبادت وریاضت ) نہیں ہے۔
میشرفیح: جس چیز کے بارے میں کوئی حتی تھم معلوم نہ ہو کہ بیدطال ہے یا حرام سنت ہے یا بدعت جائز ہے یا ناجائز تو اس صورت میں تشرفیح: جس چیز کے بارے میں کوئی حتی تھم معلوم نہ ہو کہ بیدطال ہے یا حرام سنت ہے یا بدعت جائز ہے یا ناجائز تو اس صورت میں تشرفیح ہیں ہے کہ اس مشکوک شک کوچیوڑ دیا جائے اور اس چیز یا عمل کو اختیار کر لیا جائے جس سے کسی قتم کا کوئی شک وشبہ نہ ہواور جس پر کی تعلق کی تاریخ ہیں ہے چین اور اضطراب ہوتا ہے۔ نبی مُؤَافِیکُا آنے ایک مثال سے اس کی وضاحت فرمائی کہ بچ بولنا دل کو اظمینان بخشا ہے، اور جھوٹ بولنا انجمن پیدا کرتا ہے، آدمی جھوٹ بول کرکام نکال لیتا ہے، مگر دل میں کا ناچ جھتا رہتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا! اور بچ بولنے سے دل کو اظمینان نصیب ہوتا ہے، اگر چہتے بولئے سے بھی فقصان ہوتا ہے، اگر چہتے ہولئے سے بھی فقصان ہوتا ہے، مگر یہ نقصان انہوں ( ایکا ) ہے، پس ہر معاملہ میں سے بولنا چاہئے، اور یہ بات کہ کھٹک والی بات چھوڑ واور بے کھٹک بات اختیار کرو:

قاعدہ کلیہ ہے اس کو ہرجگہ کمحوظ رکھنا چاہئے۔

#### باب

# ورع کامقام عبادت سے بلند ہے

(۲۲۳۳) ذُكِرَ رَجُلُ عِنْكَ النَّبِي عَيَّةً بِعِبَادَةٍ وَّا جُتِهَا دٍوَّذُكِرَ عِنْكَاهُ اخَرُ بِرِعَةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْدُ لَا يُعْدَلُ بِالرِّعَةِ.

تَرُجْجِهُنَهُ: حضرت جابر مِنْ النَّيْ عَلَى الرَّم مِلْفَيْنَةً كِسامِ المَا يَحْض كَى كُثر تِعبادت اور ياضت كا تذكره كيا كيا جبكه ورسرے خض كي شهات سے بچنے كا تذكره كيا كيا تو ني اكرم مِلْفَيْنَةً نے فرما يا: كوئى عبادت (اس دوسرے خض كى) پر ميزگارى كا دوسرے خض كى برميزگارى كا

مقابلهٔ نبین کرسکتی۔

ک بہدیں کہ اور حدیث میں ہے کہ بندہ اس مقام تک نہیں پہنچنا کہ وہ پر ہیز گاروں میں شار ہو، جب تک وہ ان چیزوں کو نہ چھوڑ دے مشر نیسے:اور حدیث میں ہے کہ بندہ اس مقام تک نہیں پہنچنا کہ وہ پر ہیز گاروں میں شار ہو، جب تک وہ ان چیزوں کو نہ چھوڑ دے جن میں گنجائش نہیں۔(مشکوۃ حدیث ۲۷۷۵) یعنی آ دمی کی دینداری اس فت تکمل ہوتی ہے جب وہ مشتبہ چیزوں کو چھوڑ دے،اور وہ بات اختیار کر ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہی اعلیٰ در جہ کی پر ہیز گاری ہے۔

#### باب

# جنت میں لے جانے والے تین کام

(۲۳۳۳) مَنْ أَكُلُ طَيِّبًا وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ وَآمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ فَقَالَ رَجُلُ يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْ اِنَّ هٰذَا الْمَيْوَةُ وَاللهِ عَلَيْ النَّاسِ الْمَالِحَ اللهِ عَلَيْ النَّاسِ اللهِ عَلَيْ النَّاسِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهُ اللهِ عَلَيْ اللّهُ اللهُ عَلَيْ الللهِ عَلَيْ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللهُ عَلَيْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

۔ تڑکجینٹہ: نبی اکرم مِئِلِنَظِیَّۃ نے فرمایا ہے جو شخص حلال کھائے اور سنت پر عمل کرے اور لوگ اس کے شریعے محفوظ رہیں تو وہ جنت میں واغل ہوگا ایک شخص نے عرض کی یارسول اللّد مِئِلِلْنِیَکَۃ میہ چیز تو آج بہت سے لوگوں میں پائی جاتی ہے تو آپ مِئِلْفَکِکَۃ نے فرمایا ہے میرے بعد کے کچھز مانوں میں بھی ہوگی۔

#### باب

# وہ کام جن سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے

(٢٣٣٥) مَنُ أَعْظَى بِلْهِ وَمَنْعَ بِلْهِ وَأَحَبَ بِلْهِ وَٱبْغَضَ بِلَّهِ وَأَنْكَحَ بِلْهِ فَقَدِ اسْتَكُمَلَ إِيْمَانَهُ.

ترکیجہ بنی اکرم مُرَافِظَ اَنْ فَرَما یا جَوْحُصُ الله تعالیٰ کی وجہ ہے کسی کو پکھ دے اور الله تعالیٰ کی وجہ ہے کسی کو پکھ نہ دے اور الله تعالیٰ کی وجہ ہے کسی کے بلیے نکاح کرے تو اس کا ایمان وجہ ہے کسی ہے مجبت رکھے اور الله تعالیٰ کی رضا کے لیے نکاح کرے تو اس کا ایمان کمل ہوگیا۔

تشريع: يه حديث حفزت معاذجين الله كي مند سے تونهايت ضعيف ہے، مگر ابوداؤ ديس بيحديث حضرت ابوا مامه سے مروى ہے، اوراس کی سند سیح ہے، مگراس میں وانکے للہ نہیں ہے۔اور حدیث کاسبق یہ ہے کہ جو شخص اپنے تمام کاموں کواللہ کی مرضی کے تابع کر دیتا ہ، کی سے محبت رکھتا ہے تو اللہ کے لئے رکھتا ہے، شدید نفرت رکھتا ہے تو اللہ کے لئے رکھتا ہے، کسی کو پچھ دیتا ہے یا ہاتھ روک لیتا ہے تو اللہ کی خوشنودی کے لئے ایسا کرتا ہے، اور کسی کا نکاح کراتا ہے لیعنی کسی کے نکاح میں داھے، درھے، سخنے، قدمے تعاون کرتا ہے تو وہ اللہ کی خوشنو دی کے لئے کرتا ہے: توبیام بندے کے کمال ایمان کی دلیل ہیں، اور کامل الایمان شخص آخرت میں جنت کے أوفيح درجات يرفائز موكا





فائك: عسالم دو ہيں: بيد نيا اور وہ دنيا۔ يعنی دنيا اور آخرت اور بيد دونوں عالم حادث ہيں، يعنی پہلے ناپيد ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے۔ اپنی قدرت سے ان کوموجود کیا، پہلے عالم آخرت کو پيدا کيا پھر ہماری بيد دنيا پيدا کی اور جب دو عالم وجود ميں آئے، تو درميان ميں آڑ ضروری ہوئی، جس کا نام عالم برزخ اور عالم قبرہے۔

پھرعالم آخرت تو ہمیشہ چلنے والا عالم ہے یعنی وہ اپنے آخری سرے کی طرف سے ابدی ہے، اور جنت وجہنم ، جور وقصور اور ملائکہ وغیرہ مخلوقات عالم آخرت کی چنزیں ہیں، اور وہ سب چیزیں فی الحال موجود ہیں۔ عالم آخرت کی جن حقیقتوں پر ایمان لا نا ضروری ہے، اور جن پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مؤمن نہیں ہوسکتا ان میں جنت اور جہنم بھی ہیں، یہی دونوں تمام انسانوں کی آخری منزل اور ابدی شرکت پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مؤمن نہیں ہوسکتا ان میں جنت اور جہنم بھی ہیں، یہی دونوں تمام انسانوں کی آخری منزل اور ابدی شمکانہ ہیں، قر آن کریم اور احادیث شریفہ میں جنت اور اس کی نعتوں کا اور دوزخ اور اس کی تکلیفوں کا تفصیل سے زکر آیا ہے، ج کا مقصد ہے ہے کہلوگوں میں دوزخ اور اس کے عذا ہے کا خوف پیدا ہو، اور وہ ان برائیوں سے بچیں جو دوزخ میں لے جانے والی ہیں، اور جنت نشیں بنیں۔

فائی : قرآن کریم میں اوراحادیث شریفہ میں جنت وجہنم کے تعلق سے جو کھے بیان کیا گیا ہے اس کی پوری حقیقت ابھی سمجھ میں نہیں آسکتی، مشاہدہ کے بعد ہی پوری حقیقت واضح ہوگی، فی الحال ایک اجمالی نقشہ ہی ذہن میں لایا جا سکتا ہے۔اس لئے اس حقیقت کو ذہن میں رکھ کرقرآن وحدیث کے مضامین کو پڑھنا چاہئے۔

فائ دوسری دنیا کی حقیقتیں بیان کرنے کے لئے ہماری اس دنیا کے الفاظ مستعار لئے گئے ہیں، اور ہمارے الفاظ کا موضوع لہ اس دنیا کی چیزیں ہیں مثلاً انگور، کیلا اور بیری وغیرہ کہا جائے تو دنیا کے الفاظ مستعار لئے گئے ہیں اور ہمارے الفاظ کا موضوع لہ اس دنیا کی چیزیں ہیں مثلاً انگور، کیلا اور بیری وغیرہ کہا جائے تو ہمارے دہمن میں ہماری اس دنیا کے پھل آتے ہیں، آخرت کے بیپل کیسے ہو نئے؟ یہ بات ان الفاظ سے ہم پوری طرح نہیں سمجھ سکتے، غرض یہاں بھی ٹھیک وہی معاملہ ہے جوصفات باری کا ہے وہاں بھی جن الفاظ کے زریعہ صفات کو بیان کیا گیا ہے ان سے صفات کو کما حقہ نہیں سمجھا جا سکتا اس طرح آخرت کی نعمتوں اور آخرت کے عذاب کا بھی پورا ادراک قرآن وحدیث میں آنے والے الفاظ سے نہیں ہوسکتا۔

فاع : احادیث میں نی سَرِ النَّفِیَّةِ نے جنت و دوزخ کے احوال بہت تفصیل سے بیان کئے ہیں، کیونکہ یہ احوال آپ مِرَ النَّفِیَّةِ کے دیدہ

' تھے،صرف شنیدہ نہیں تھے،معراج میں آپ مَلِّنْ ﷺ کو عالم بالا کی سیر کرائی گئتھی، آ سانوں کے احوال سے واقف کیا گیا تھا، جنت و جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا تھا، اور ان گنت عجا ئبات قدرت دکھائے گئے تھے، تا کہ آپ مِرَاشِيَّ ﷺ اپنی امت کو دوسری دنیا کا آنکھوں دیکھا حال بتلائمیں، چنانچہ دوسری آسانی کتابوں میں اور دوسرے انبیاء کے اقوال میں بیہ باتیں اتنی تفصیل سے نہیں ہیں جتی تفصیل سے

اس کی تفصیل میہ ہے کہ آخرت کے احوال اور جنت وجہنم کے کوا کف تمام انبیاء عین اللّانے اپنی امتوں کے سامنے بیان کئے ہیں، مگروہ سب شنیدہ تھے، یعنی وحی کے زریعہ جن احوال کی ان کواطلاع دی گئتھی وہی احوال انھوں نے اپنی امتوں سے بیان کئے تھے۔

# بَابُ مَاجَاءَ فِي صِفَةِ شَجَرِ الْجَنَّةِ

### باب ا: جنت کے درختوں کا حال

تَرَكِبْ بَهِا رَامِ مَلِّ الْكُنْفَةَ فِي مِن إِن مِن مِن مِن مِن ورخت اتنابرا ابوگا كه ايك سواراس كے سائے ميں ايك سوسال تك چلتار ہے گا۔

(٢٣٣٧) فِي الْجَنَّةِ شَجَر قُلَّسِيُرُ الرَّكِبُ فِي ظِلِّهَا مِا ثَهْ عَامٍ لَّا يَقْطَعُهَا وَقَالَ ذَٰلِكَ الظِّلُّ الْمَهُ لُودُ.

تَرُخْچَنْنَهَا: نِي اكرم مَلِّ الْفَيْحَةِ نِهِ فَر ما يا جنت ميں درخت (اتنابرا) ہوگا كہ ايك سوار اگر ايك سوسال تك اس كے سائے ميں چلتا رہے تو اسے پارنہیں کرسکے گا۔ آپ مِرَالْفَيْ اِنْ فَيْ فَر ما یا تھیلے ہوئے سائے سے یہی مراد ہے۔

(۲۳۳۸) مَا فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ إِلَّا وَسَاقُهَا مِن ذَهَبِ.

تَوَجِّجِهَا ثَهَا: نِي اكرم مَلِّلْفَيَّةً نِي فرما يا ہے جنت ميں موجود ہر درخت كا تناسونے كا ہوگا۔

تشریعے: اس باب میں جنت کے درختوں کے بارے میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں: ایک ان کا سامیہ بہت لمباہے، دوسری: ان کے تے جن پرشاخیں لگتی ہیں:سنہرے ہیں۔

### جنت ك تحب رطولي كاذكر:

جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام طوبی ہے وہ اس قدرطویل وعریض اور پھیلا ہواہوگا کہ کوئی گھوڑسوار تیز رفآر گھوڑے پر سوسال تک بھی اس کے نیچے چلتارہے تواسے پارنہیں کر سکے گا قرآن مجید میں اللہ تعالی نے سورۃ واقعہ میں جوظل ممدود (لمباسامیہ) فرمایا : اس سے یہی درخت مراد ہے اس کی تائید بخاری کی حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں آپ مِزَافِظَةً نے اس حدیث کے بعد فرمایا: واقرأوان شئتم وظل ممدودا كرتم چاموتوآيت پرهاد ﴿ وَظِلِّ مَّهُ دُودٍ ﴾ (الواتد:٣٠) \_

باب کی مذکورہ احادیث میں اگر چہلفظ طوبی کی تصریح نہیں ہے لیکن چونکہ دوسری احادیث میں لفظ موجود ہے اس لیے شارحین

کے نزدیک ان احادیث میں بھی اس درخت سے شجرہ طو بی ہی مراد ہے چنا چہ ابن جوزی طینیا نے اس پرتصری کی ہے اس کی تائید منداح کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے جسے حضرت ابوسعید خدری مٹاٹھ نے روایت کیا کہ نبی کریم مُٹِلِٹِٹِیکِیَآ نے ارشاد فرمایا :اس مخض کے لیے طوبی ہے جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھ لیا ہے ایک شخص نے پوچھا طوبی کیا ہے؟ فرمایا وہ جنت کا درخت ہے جس ک مسافت سوسال ہے اہل جنت کے کپڑے اس کی شاخوں سے تکلیں گے۔

ان حدیثوں میں کسی معین درخت کا زکر ہے یا ہر درخت کا بیرحال ہے؟ اور معین درخت سے مراد شجر طوبی ہے، جو جنت کا ایک بہت بڑا درخت ہے، جس کی شاخیں جنت کے ہر درجہ میں پہنچی ہوئی ہیں، شارحین کرام کا خیال ہے کہ بیشجر طوبی کا بیان ہے، ہر درخت کا بیرل نہیں، اس لئے معروف ساریکھی وہال نہیں، اور اس کا دراز ہونا ظاہر ہے۔

### بَابُ مَاجَاءَ فِيُ صِفَةِ الْجَنَّةِ وَنَعِيْمِهَا

### باب۲: جنت کا اوراس کی نعمتوں کا حال

(٢٣٣٩) قَالَ قُلْنَا يَارَسُولَ اللهِ عَنَّى مَالَنَا إِذَا كُتَّا عِنْلَكَ رَقَّتُ قُلُوبُنَا وَزَهَلُنَا وَكُنَّا مِنُ اَهُلِ الْاَحِرَةِ فَإِذَا خَرَجُنَا مِنْ عِنْدِكَ فَا نَسْنَا اَهَالِينَا وَهَمَهُنَا اَوُلَادَنَا اَنْكُرْنَا اَنْفُسَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ لَوْ اَنْكُمْ تَكُونُونَ وَذَن مِنْ عِنْدِكَ فَا نَسْنَا اَهَالِينَا وَهُمَهُ فَالِكَ لَوَارَتُكُمُ الْمَلْمِكَةُ فِي بُيُوتِكُمْ وَلَوْلَمْ تُنُونُوا لَهُ مَعْلَى عَالِكُمْ ذَلِكَ لَوَارَتُكُمُ الْمَلْمِكَةُ فِي بُيُوتِكُمْ وَلَوْلَمْ تُنُوبُوا لَهَا عَلَى اللهُ الل

حفرت ابو ہریرہ واللہ عن بیان کرتے ہیں میں نے عرض کی یارسول اللہ عَلِّلْتُظَافِیَّ اِ مُخلوق کو کس چیز کے ذریعے پیدا کیا گیا ہے؟ آپ عَلِلْتُظَافِیَّ اِ نے فرمایا پانی سے میں نے عرض کی جنت کی تعمیر کس چیز سے ہوئی ہے؟ آپ عَلِلْتُظَافِیَّ اِن کی ایک اینٹ چاندی کی ہے اور ایک اینٹ سونے کی ہےاوراس کا گاراخوشبودارمشک کاہےاوراس کے کنکرموتی اور یا قوت ہیں اوراس کی مٹی زعفران ہے جو شخص اس میں داخل ہوجائے گا وہ نعتوں میں رہے گا اور بھی مایوس نہیں ہوگا وہ اس میں ہمیشہ رہے گا اسے بھی موت نہیں آئے گی اس کے کپڑے پرانے نہیں ہوں گےاس کی جوانی ختم نہیں ہوگی۔

پھرآ پے ﷺ نے فرمایا تین طرح کےلوگوں کی دعامستر ذہیں ہوتی عادل حکمران روزہ دار شخص جب وہ افطار کرےاور مظلوم شخص کی دعا وہ بادلوں پر بلند ہوتی ہے اور اس کے لیے آسان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور اللہ تعای فرماتا ہے میری عزت کی قشم میں تمہاری ضرور مدد کروں گا اگر چہ کچھ دیر بعد کروں۔

تشریعے: باب کی حدیث چار حدیثوں کا مجموعہ ہے۔ گناہ بشریت کا خاصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مصلحت بیہ ہے کہ فرشتوں کی دنیا کے علاوہ بشر کی بھی ایک دنیا ہو، جو گناہ کریں اورتو بہ کریں ، پس اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کریں ، اس لئے اگر انسانوں کا حال فرشتوں حبیبا ہو جائے تو وہ بشرنہیں رہے، بلکہ ملائکہ ہوگئے کیں اللہ تعالی دوسری مخلوق پیدا کریں گےجس میں بشریت ہوگی اور اس میں بشریت کے تقاضے پائے جائیں گے اور جواب نبوی کا حاصل یہ ہے کہ میرے یاس سے نکلنے کے بعد جوتمہاری حالت بدل جاتی ہے تو یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں، یہ تو بشریت کا خاصہ ہے۔البتہ اس روایت کا پہلا حصہ منداحمہ میں ہے،اور دوسرا حصہ سلم شریف میں ہے،اور تیسرا حصه منداحمداور دارمی وغیرہ میں ہے، اور چوتھا حصه منداحمداور ابن ماجہ میں ہے، اور آ گے تربذی میں بھی کتاب الدعوات میں آ ر ہا ہے، پس علحد ہ علحد ہ روایتیں سیجے ہیں۔اورمنذری نے ترغیب میں لکھا ہے کہ یہ پوری حدیث مبند احمد ،مند بزار ،مجم طبرانی اور سیجے ابن حبان میں مروی ہے، امام ترمذی را شید نے قدروی سے غالباً اس کا ذکر کیا ہے۔

ولو لحد تذنبوا اس سے گناہ گارلوگوں كو گناہ پر اجھارنا يا ان كى حوصلہ افزائى مقصود نہيں بلكہ اس سے درحقيقت الله تعالىٰ كى صفت غفار کی شان کوظا ہر کرنا پیش نظر ہے۔

کیونکہ وہ غفار ذات ہے چاہتے ہیں کہ کوئی مغفور ہوجس کی بخشش کی جائے جیسے رازق یہ چاہتا ہے کہ کوئی مرزوق ہو کہ جسے رزق دیا جائے گو کہ سارے انسانوں کی اطاعت سے اللہ کی قدرت میں کوئی اضافہ اور نافر مانی سے کوئی کی واقع نہیں ہوتی لیکن ان کی حكمت ومصلحت اورمشيت اس طرح ہے۔ (تحفة الاحوذي ١٩٣/)

**لعثات** : تعیم آسوہ حالی آ رام وراحت مال ودولت رفت : ہمارے دل نرم ہوتے ہیں زھد نا ہم دنیا سے بے رغبت اور بے زار موجاتے ہیں۔ انسنا: ہم مانوس موجاتے ہیں ال جاتے ہیں۔ اهالی: اهل کی جمع ہے: اہل وعیال اہلیہ۔ شممنا: ہم سوتھتے ہیں یعنی ہم اپنی اولا دمیں مشغول ہوجاتے ہیں۔ انکر نا انفسانا: ہم اپنے نفسوں سے جاہل ہوجاتے ہیں یعنی ہماری وہ کیفیت نہیں رہتی جونبي كريم مَطَانْظَيَّةً كے پاس تقى لبنة :اينٹ مِلاط لپائى كا گارا المسك :مثك الاذفر :بوكااڑنا خواه وه خوشبو هو يا بدبو شريدمهك والى حصاد: كنكريال ينعمد: خوشحال اورآ سوده موكا لايبأس: (صيغه معروف) وه حاجت مند اورمفلسنيس موگا۔ یخلہ: وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ لا تبلی: پرانے اور بوسیدہ نہیں ہوں گے۔ لایفنی شبابہ ہد:ان کی جوانی بھی فنانہیں ہوگی۔

# بَابُ مَاجَاءَ فَىُ صِفَةٍ غُرَفِ الْجَنَّةِ

# باب ٣: جنت كے بالا خانوں كا حال

(٢٣٥٠) إِنَّ فِي الْجِنَّةِ لَغُرَفًا يُرَى ظُهُورُهَا مِنْ بُطُونِهَا وَبُطُونُهَا مِنْ ظُهُورِهَا فَقَامَر إِلَيْهِ آعُرَا بِي فَقَالَ لِمَنْ هِيَ يَارَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ هِيَ لِمَنْ اَطاَبَ الْكَلَامَ وَاَطْعَمَ الطَّعَامَ وَاَدَامَ الصِّيَامَ وَصَلَّى لِلهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ

۔ توبچہانی: نبی اکرم مَظِفَظَةً نے فرمایا جنت میں ایسے کمرے ہوں گے جن کا اندرونی منظر باہر سے اور بیرونی منظراندر سے نظر آ سکے گا ایک دیہاتی کھڑا ہوااس نے عرض کی اے اللہ کے نبی سیکس کے لیے ہول گے تو آپ مَلِّلْتَ اَنْ عَنْ مَا یا یہ اس شخص کے لیے ہول گے جواچھی گفتگو کرے ( دوسروں کو ) کھانا کھلائے اور ہمیشہ (نفلی )روزہ رکھے اور اللہ تعالیٰ کے لیے رات کے وقت (نفل) نماز ادا كرے جب لوگ سو چكے ہوں۔

(٢٣٥١) إِنَّ فِي الْجِنَّةِ جَنَّتَهُنِ انِيَةُ مُهَا وَمَا فِيهِمَا مِنْ فِضَّةٍ وَّجَنَّتِهُنِ انِيَةُ مُهَا وَمَا فِيهِمَا مِنْ ذَهَبٍ وَّمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ آنُ يَّنْظُرُوا إلى رَبِّهِمُ إلَّا رِدَا الكِبْرِيَاءَ عَلَى وَجُهِهِ فِي جَنَّةٍ عَنْنِ.

توجیجاتین نی اکرم مَلِنَّنَیَّا نے فرمایا جنت میں دوباغ ہیں جن کے برتن جاندی سے سے ہوئے ہیں اور ان میں موجود ہر چیز حسیاندی سے بنی ہوئی ہے اور دو باغ ایسے ہیں جن کے برتن اور ان میں موجود ہر چیز سونے سے بنی ہوئی ہے لوگوں اور ان کے اپنے پر در دگار کے دیدار کرنے کے درمیان صرف کبریائی کی چادرہے جواس کی ذات پر جنت عدن میں ہے۔

تركيب: ان في الجنة جنتين من فضة، انيتهما ومافيهما: كن خرم دوف ب، اى كذلك، يعني وه سب چيزي چاندی کی ہیں۔ دوسری ترکیب: فضة خرمقدم ہے اور انیتهها وما فیههامبتدا موفر ہے، اور جملہ جنتین کی صفت ہے۔ یہی دو تركيبيں اگلے جمله كى ہيں۔على وجهه: رداء الكبرياء كا حال ہے اور فى جنة عدن كاتعلق القوم سے ہے۔

**تشریجے:** اس حدیث میں ایک کمبی بحث ہوئی ہے کہ ردائے کبریا کیا چیز ہے جو اللہ کے چبرے پر پڑی ہوئی ہوگی؟ اس کا مختصر جواب سے کہ بیاللہ کی ایک صفت ہے،مشہور حدیث ہے: ال کبریاء ردائی، والعظمة از ادی: بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میری کنگی ہے،اورصفات نەعین ذات ہوتی ہیں نەغیر ذات بس بیسوال ختم ہو گیا کہ ماسوی اللہ نے اللہ کے چہرے کا احاطہ کیسے کیا؟ **لعثاث: غُرِّف: کمرے بالا خانے۔ ظھور ھا من بطونھا : ظھور جمع ہے ظھر کی اور بطون بطن کی جمع ہے :اندرونی** منظرعام سے وبطونها من ظهورها: باہر کا منظراندر سے (وکھائی دے)۔اطاب:عمدہ اور ایھے طریقے سے کرے۔نیامہ: نائم كى جمع ہے: سونے والے انية: اناءكى جمع ہے: برتن در تشديد كے ساتھ موتى \_ هجوفة: كھوكھلا عرضها: اس كى چوڑائی۔زاویة: گوشه کونا۔

تركيب: جنتين مين فضة انيتهما وما فيها،اس مين جينين موصوف باورمن نصة ماس كى صفت بمن فضة كى دو

تركيبين بين ايك يدكه يخرمقدم إور انيتها وما فيهها مبتداءمؤخر إوردوسرى تركيب بيرے كه من فضة جنتين كى صفت ہے اور انیت ہا و ما فیہ ہا مبتداء ہے اور کذالک ان کی خبر محذوف ہے پھریہ جملہ موکر جنتین کی صفت ہوجائے گا۔

### بَابُمَاجَاءَفِىٰ صِفَةِ دَرَجَاتِ الْجَنَّةِ

### باب ۴: جنت کے درجات کا حال

(۲۳۵۲) فِي الْجَنَّةِ مِائَةُ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ مِائَةُ عَامٍ.

تَرَجِّجِهُ بَهِا: نِي اكرم مَرِ الْنَصِيَّةِ نِهِ ما يا ہے جنت ميں ايك سودر جے ہيں اور ہر دو درجوں كے درميان ايك سوبرس كا فاصلہ ہے۔

(٢٣٥٣) مَنْ صَامَر رَمَضَانَ وَصَلَّى الصَّلَاةَ وَحَجَّ الْبَيْتَ لَا أَدْرِى أَذَكُو الزَّكُوةَ اَمُر لَا إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ اَنْ يَّغُفِرَلَهْ إِنْ هَاجَرَ فِي سَبِيُلِ اللهِ ٱوْمَكَتَ بِأَرْضِهِ الَّتِي وُلِلَ جِهَا قَالَ مُعَاذُّ ٱلَا اُخْبِرُ بِهِٰنَا النَّاسَ فَقَالَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ذَرِ النَّاسَ يَعْمَلُونَ فَإِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ مَابَيْنَ كُلِّ دَرَجَة يُنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضِ وَالْفِرْدُوسُ ٱعْلَى الْجَنَّةِ وَ ٱوْسَطُهَا وَفَوْقَ ذٰلِكَ عَرْشُ الرَّحُمٰنِ وَمِنْهَا تُفَجَّرُ ٱنْهَارُ الْجَنَّةِ فَإذَاسَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْئَا لُوْهُ الُفِرُدُوْسَ.

ترتجبه بنی اکرم مَطَّفْظَیَّةً نے فرمایا ہے جب کوئی شخص رمضان کے روزے رکھے اور نماز ادا کرے اور بیت اللہ کا حج کرے (راوی کہتے ہیں) مجھے علم نہیں ہے انہوں نے زکوۃ کا تذکرہ کیا تھا یانہیں کیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ کے ذمے میں بیرلازم ہے کہ اس کی مغفرت کردے خواہ وہ شخص اللّٰہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرے یا وہ اپنی سرزمین پرتھمبرارہے جہاں وہ پیدا ہوا تھا۔

حضرت معاذ مناثینہ بیان کرتے ہیں (انہوں نے عرض کی) کیا میں لوگوں کو اس بارے میں بتادوں ؟ تو آپ مَرَافِيَحَ لَمَ اللهِ لوگوں کو جو و عمل کرتے ہیں کرنے دو کیونکہ جنت میں دو درجے ہیں ہر دو در جوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسان اور زمین کے درمیان ہے اور فردوس جنت کا بلندترین اور بہترین درجہ ہے اور اس پر رحمٰن کاعرش ہے اس سے جنت کی نہریں پھوٹی ہیں جبتم نے اللّٰد تعالٰی ہے مانگنا ہوتو جنت فر دوس مانگنا۔

(٢٣٥٥) إِنَّ فِي الْجِنَّةِ مِا تُقَدِّرَجَةٍ لَّو أَنَّ الْعَالَمِينَ اجْتَمَعُوا فِي إِحْدَهُ قَلَ لَوَ سِعَتُهُمْ.

تَوَجِّجَهُ ثَبِي: نِي اكرم مَلِّلْظَيَّةً نِے فرما يا جنت ميں ايک سو درج ہيں تمام جہان کے لوگ اگر ا کھٹے ہوجا نميں تو وہ ان (سو درجول ) ميں ہے کسی ایک میں بھی نیاسکتے ہیں۔

تشريح: الدرجة: كمعنى ہيں۔رتبه، مرتبه، اور درجه حسى بھى ہوتا ہے اور معنوى بھى، اور درجه بميشه ينچے سے او پر چڑھتا ہے، كہا جاتا ہے: له علیه درجة اسے اس پر فوقیت حاصل ہے۔ نعتوں اور عزتوں کے لحاظ سے جنت ایک درجہ کی نہیں ہے، بلکہ اس کے متفاوت درجات ہیں اور ینچے کے درجات سے او پر کے درجات حسی طور پر بھی اورمعنوی طور پر بھی بلندوبالا ہیں۔

امام ترمذی والفيد نے اس باب میں چار حدیثیں ذکر کی ہیں۔

فى الجنة مأئة درجة: (١) سودرج مين سوسي كيامرادي؟

(۱) سوکے عدد سے تحدید پیش نظر نہیں بلکہ اس سے کثرت مراد ہے اس کی تائیدسنن بیہ قل میں حضرت عائشہ ڈٹائٹٹٹ کی اس مرفوع روایت سے بھی ہوتی ہے کہ جس میں جنت کے درجات کی تعداد قرآن کی آیتوں کے برابر بیان کی گئی ہے روایت کے الفاظ سیا بیں: عدد درج الجنة عددای القرآن فمن دخل الجنة من اهل القرآن فلیس فوقه درجة ۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے سوکا مخصوص عدد ہی مراد ہواور اس کے ذریعہ جنت کے کثیر درجات میں سے جو سو درجوں کو بیان کرنا مقصود ہوجن کے ہر دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ آسان وزمین کے درمیان ہوسکتا ہے کہ جنت کے اور کثیر درجات ایسے ہوں کہ جن کے درمیان فاصلہ یا تو اس مسافت سے کم ہویا اس سے بھی زیادہ ہو۔

(۲) ملاعلی قاری را پیلی فر ماتے ہیں کہ زیادہ صحیح یہی ہے کہ حدیث میں درجات سے بلند مراتب مراد ہیں جو اہل جنت کوان کے ایکھے اعمال اور نیکیوں کی وجہ سے حاصل ہوں گے چنانچے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فر مایا:

﴿ هُمْ دَرَجْتٌ عِنْدَاللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ الللهِ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ الللهِ عَنْدُ الللهِ عَنْدُ الللهِ عَنْدُ الللهِ عَنْدُ الللهِ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ الللهِ عَنْدُ الللهِ عَنْدُ الللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ الللهِ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ الللّهُ عَنْدُ الللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ الللهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ الللّهُ عَنْدُ عَنْدُ عِنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُوا عَنْدُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ عَنْدُ اللللّهُ عَنْدُ الللّهُ عَنْدُوا عَلْمُ عَنْدُوا عَنْدُوا عَلْمُ عَلَاللّهُ عَنْدُ الللللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ الللّهُ عَنْدُوا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْ

معنی یہ ہیں کہ ان کواپنے اپنے اعمال صالحہ کے بقدر الگ الگ مرہے اور در ہے ملیس گے۔

لعثات: مكث: تفهرا رہے، سكونت اختيار كرے ۔ خد الناس: آپ لوگوں كو (عمل ميں ہى)رہنے ديں چيوڑ ديں ۔ فر**دو**س: وہ باغ جو ہرشى كوجامع ہو بيہ جنت كانام ہے جواللہ تعالیٰ نے قرآن مجيد ميں ذكر فرمايا:

﴿ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ الْمُمْ فِيْهَا خُلِنَّ وْنَ ﴿ وَالْمُومُونِ ١١٠)

"بي (مذكوره) لوگ فرووس كے وارث بنيں كے اور ده اس ميں ہميشہ رہيں گے۔"

اعلی الجنت: جنت میں سب سے اُونچی اور برتر۔ اوسطھا: تمام جنتوں کے درمیان سب سے افضل اور عمدہ کیونکہ جو چیز کی چیز کے درمیان ہوتو وہ آس پاس کے ہرفتم کے خطرات سے محفوظ ہوتی ہے اس لیے اسے سب سے افضل عمدہ اور بہترین شار کیا جاتا ہے۔ وفوق ذلك اور جنت الفردوس کے اوپر تفجر: (مجہول كاصیغہ ہے) نكالی جاتی ہیں جاری ہوتی ہیں۔

### بَابُ مَاجَاءَ فِي صِفَةِ نِسَاءِ أَهُلِ الْجَنَّةِ

## باب۵: جنتیوں کی عورتوں کا حال

(٢٣٥٦) إِنَّ الْمَرُ اَقَامِنْ نِسَاءَ اَهُلِ الْجَنَّةِ لَيُزى بَيَاضُ سَاقِهَا مِنْ وَّرَاء سَبُعِيْنَ حُلَّةً حَتَّى يُزى مُخُهَا وَذٰلِكَ بِأَنَّ اللهَ يَقُولُ (كَأَنَّهُ تَالُمُ الْمَاتُ الْمَالُونَ الْمُوالُونِ اللهُ الله

تَوْكِيْكِتْكِمَ: نِي اكرم مَرْضَيَعَ أَنْ فِي الله عن كورت كى بندلى كى سفيدى ستر جوزوں ميں سے بھى نظر آجائے گى يہاں تك كماس كى ہدى

کو گودا بھی دکھائی دے گا اللہ تعالیٰ نے اس لیے ارشا دفر مایا ہے گویا کہ وہ یا توت اور مرجان ہیں۔ جہاں تک یا قوت کا تعلق ہے تو بیا ایک پھر ہے اگرتم اس میں دھا گہ داخل کروتو وہ اس کے اندر بھی تمہیں نظر آجائے گا۔

(٢٣٥٧) إِنَّ أَوَّلَ زُمُرَةٍ يَّكُ خُلُونَ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْءُ وُجُوْهِهِمْ عَلَى مِثْلِ ضَوْءً الْقَهَرِ لَيُلَةَ الْبَلْدِ وَالزُّمْرَةُ الِثَّانِيَةُ عَلَىمِثُلِ أَحْسَنِ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِلِكُلِّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ عَلَى كُلِّ زَوْجَةٍ سَبُعُوْنَ حُلَّةً يُزى مُخْسَاقِهَامِنُ وَّرَائِهَا.

تر بخچہ نبی اکرم مَلِّنْ ﷺ نے فرمایا ہے سب سے پہلا گروہ جو قیامت کے دن جنت میں داخل ہوگا وہ چیک کے اعتبار سے چودھویں رات کے چاند کی طرح ہوں گے جو دوسرا گروہ ہوگا وہ آسان میں موجو دسب سے زیادہ چمکدار ستارے کی طرح ہوگا ان میں سے ہ ایک شخص کی دو بیویاں ہوں گی اور ہربیوی کے ستر جوڑ ہے ہول گے اور ان کیڑوں کے پارسے اس کی پنڈلی کا گودانظر آئے گا۔

(٢٣٥٨) اَوَّلَ زُمُرَةٍ تَلْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَلْدِوَ الثَّانِيَةُ عَلَى لَوْنِ اَحْسَنِ كَوْكَبِ دُرِّيِّ فِي السَّبَاءلِكُلِّ رَجُلِمِنْهُمْ زَوْجَتَانِ عَلَى كُلِّ زَوْجَةٍ سَبْعُوْنَ حُلَّةً يَبْدُو مُخَّسَاقِهَا مِنْ وَرَاعِهَا.

ترمنج عَبْها: نبی اکرم مَطَّنْطَحَ اِن فرمایا سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا وہ چودھویں رات کے جاند کی مانند ہوں گے جو دوسرا گروہ ہے وہ آ سان میں موجودسب سے بہترین ستارے کی مانند (چمکدار )ہوں گے ان میں سے ہرشخص کی دو بیویاں ہوں اور ہر' بیوی نے ستر جوڑے پہنے ہوئے ہول گے اور ان کیڑوں کے پارسے اس کی پنڈلی کا گودانظر آئے گا۔

تشرِنیح: یه بات پہلے نادر تھی،اب عام ہوگئ ہے،گلاس کی الیمی بہت سی چیزیں وجود میں آگئ ہیں جن میں اگر دھا گا ڈالا جائے تووہ باہر سے نظر آئے گا،اس طرح یا قوت (ہیرا) بھی ایک پھر ہے،اگر اس میں دھا گا ڈالا جائے تو یا قوت کا جوصاف حصہ ہے وہاں سے دھا گانظرآئے گا، یہی حال جنت کی عورتوں کا ہے، انھوں نے خواہ کتنے ہی جوڑے پہن رکھے ہوں، ان کی پنڈ لی کا گورا پن نظرآئے گا، بلکہ ان کی نلی کا گودا بھی نظر آئے گا۔

العنات: بیاض ساقها: اس کی پنڈلی کی سفیری وراء: اندر سے باہر سے ۔ مُحلة: جوڑا، پوٹاک عنها: اس کی ہڈی کا گودا،مغز۔ یاقوت بمشہور قیمتی پھر جوسرخ نیلا زرداور سفیدرنگ کا نہایت صاف شفاف ہوتا ہے کہ اس کے اندر اگر دھا گا داخل کیا جائے تو وہ بھی دکھائی دے۔ مرجان: خاص شم کے سفیدموتی۔ زُمرة: جماعت گروہ۔ علی مثل ضوء القمر: چاندی چک کی مانند\_ليلة البداد: چودهوين رات\_دُري: (راكى تشديد كے ساتھ) موتى كى طرح حسين خوب چمكدارستاره-

اعت راض: بیہ ہوتا ہے کہ اس حدیث سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ ہر جنتی کو صرف دو بیویاں ملیں گئی جبکہ متعدد احادیث سے بیر بات ثابت ہوتی ہے کہ ہرجنتی کے لیے بہت سی بیویاں ہونگی۔

جواب: سب سے بہتر توجیہ یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ اہل جنت میں سے ہرآ دمی کے لیے کم از کم دو بیویاں ہوں گی جن کی ہے ہے صفات ہوں گی اس میں گویا اکم از کم عدد کو بیان کرنامقصود ہے اس سے زیادہ کی نفی کرنامقصور نہیں چنانچہ حافظ این حجر رہی ہی اس جواب کوزیادہ ظاہریمی ہے کہاہے۔(فتح الباری ١٨٣/١٨)

### بَابُ مَاجَاءَ فِىٰ صِفَةِ جِمَاءٍ اَهُلِ الْجَنَّةِ

### باب ۲: جنتیوں کی مجامعت کا حال

(٢٣٥٩) يُعْطَى الْمُوْمِنُ فِي الْجِنَّةِ قُوَّةً كَنَا وَكَنَا مِنَ الْجِمَاعِ قِيْلَ يَارَسُولَ اللهِ ﷺ اَوَيُطِيئُ ذٰلِكَ قَالَ يُعْطَى قُوَّةً مِائَةٍ.

۔ ترکیجہ بنی اکرم مَالِشَیْکَةً نے فرمایا ہے بندہ مومن کو جنت میں صحبت کرنے کے لیے اتن اتن قوت دی جائے گی عرض کی گئی یارسول اللہ مِّ مِلْ النَّهِ عَلَيْهِ وَهِ حَصْ اتنى طاقت ركھے گاتو آپ مِلِنْ اَلَيْكَا أَمَا الساسو آدميوں جنتى طاقت دى جائے گا۔ تشریج: اورمطلب دونوں صورتوں میں ایک ہے کہ جنتی بہت مرتبہ مجامعت کرے گا۔ اس پرسوال ہوا کہ بہت ی عورتوں سے یا بہت مرتبہ فارغ ہونا آ دی کے لئے کیونکرمکن ہوگا؟ آپ مَرافِظَةَ نے جواب دیا:جنتی کودنیا کے ومردول کی طاقت دی جائے گی، کیونکہ جنت میں جسم اور جسم کی طاقت بڑھا دی جائے گ۔ ابواب صفة جھند میں جہنیوں کے تعلق سے جوروایات آرہی ہیں ان پر جنتیوں کو قیاس کیا جائے ، پس جنت میں ای اعتبار سے جنتی فارغ ہوگا۔

### بَابُ مَاجَاءَ فِيُ صِفَةِ اَهُلَ الْجَنَّةِ

### باب2: جنتیوں کے احوال

(٢٣٦٠) أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَلِجُ الْجَنَّةَ صُوْرَةُهُمْ عَلَى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَلْدِ لَا يَبْصُقُونَ فِيُهَا وَلَا يَمُخُطُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ انِيَتُهُمُ فِيْهَا النَّهَبُ وَٱمْشَاطُهُمُ مِنَ النَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَعَجَامِرُهُمُ مِنَ الْأَلُوَّةِ وَرَشَّحُهُمُ الْمِسُكَ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ زَوْجَتَانِ يُرَى ثُخَّ سُوْقِهِمَا مِنْ وَّرَاءُ اللَّحْمِ مِنَ الْحُسْنِ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمُ وَلَا تَبَاغُضَ قُلُوْ بُهُمُ قُلْبَ رَجُل وَّاحِي يُّسَيِّحُوْنَ اللَّهَ بُكُرَةً وَّعَشيًّا.

تریج پہنے: نبی اکرم مَالِنْکِیَا ﷺ نے فرمایا سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کی صورت چودھویں رات کے چاند کی طرح چیک دار ہوگی وہ لوگ اس میں تھوکیں گے نہیں نال صاف نہیں کریں گے قضائے حاجت نہیں کریں گے ان کے برتن سونے کی ہول گے ان كى كنگھياں سونے اور جاندي كي مول كى جبكهان كى انگيشيال عودسے بني موئى مول كى ان كالسيند مشك (كى طرح خوشبودار) موگاان میں سے ہر خص کی دو بیویاں ہوں گی جنگی پنڈلی کا گودا گوشت میں سے نظر آئے گا بیان کے حسن کی وجہ سے ہوگا ان لوگوں کے در میان آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا ان کے دلوں میں کوئی بغض نہیں ہوگا اور بیسب ایک جیسی قلبی کیفیت کے مالک ہول گے وہ منح شام الله تعالی کی تبیع بیان کریں گے۔

لَوْ أَنَّ مَا يُقِلُّ ظُفُرٌ قِمَا فِي الْجَنَّةِ بَكَ اللَّزْخُرَفَتْ لَهُ مَلْدِيْنَ خَوَافِقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا

مِّنُ أَهُلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَ فَبَدَا اَسَاوِرُ لَا لَطَهَسَ ضَوْءَ الشَّهُسِ كَمَا تَطْمِسُ الشَّهُسُ ضَوْءَ النَّجُوْمِ.

تَوَجِّجَهُ بَهِ: نِی اکرم مَلِّشَیِّعَ آنے فرمایا ہے اگر ایک ناخن سے کم مقد ارجتنی جنت کی کوئی چیز ظاہر کر دی جائے تو وہ آسان اور زمین کے تمام کناروں کوروشن کردے اور اگر جنت کا کوئی شخص جھا نک لے اور اس کے کنگن ظاہر ہوجا ئیں تو وہ سورج کی روشنی کو ماند کردیں بالکل ای طرح جیسے سورج ستاروں کی روشنی کو ماند کردیتا ہے۔

تشرِنيح: جنت کی غذالطیف اورنورانی ہوگی، پیپ میں اس کا کوئی فضلہ تیارنہیں ہوگا،بس ایک خوشگوار ڈ کارآئے گی اورمعدہ ہلکا ہو جائے گا،اور پچھ پسیند کے راستہ سے نکل جائےگا، مگر پسینہ بھی مثک جبیبا خوشبودار ہوگا۔

**لعنات:** تلج: داخل ہوگی۔ لا یبصقون: اہل جنت نہ تھوکیں گے۔ ولا یتہخطون:اور نہ وہ ناک صاف کریں گے۔ ولا يتغوطون: اورنه وه يا خانه كرني كي اورنه بي انهيل قضا حاجت كا تقاضا مُوگا۔ امشاط: مشط كى جمع ہے: كنگھياں: هجامر: هجمر کی جمع ہے انگیشیاں۔ الو (واؤمشدد) اگر کی لکڑ، عود۔ دشحھد:ان کا پینہ مایقل ظفر: یا پر پیش اور قاف کے نیچ زیر باب افعال) وہ چیز جسے ناخن اٹھالے یعنی ناخن سے بھی کم مقدار والی کوئی چیز ظاہر ہوجائے۔ لتز خد فت:مزین اور روثن ہوجائے۔ خوافق:خافقة کی جمع ہے،طرف کنارہ۔اطلع:جھائے۔اساور:اسورة کی جمع ہے اور اسورة: سوار کی جمع ہے گئن۔ طمس: منادے ماند کردے۔ ضوء النجوم: ستاروں کی روشی۔

تركيب اور لغات: مايقل مين ماموصوله ع، اور عائد محذوف عداى مايقله خوافق: خافقة كى جمع عجس كمعنى ہیں۔ جانب اور دنیا کی چار جانبیں: چِار دانگ عالم کہلاتی ہیں، وہی یہاں مراد ہیں اور مابین الخ فاعل ہے اور بتاویل الا ماکن: فعل مؤنث لا یا گیا ہے۔ اساور: اسور قاکی جمع ہے اور وہ سوار کی جمع ہے جس کے معنی ہیں۔ کئن، چوڑی۔

### بَابُ مَاجَاءَ فِي صِفَةِ ثِيَابِ اَهُلُ الْجَنَّةِ

# باب ٨: جنتيوں کے كيروں كا حال

(٢٣٦٢) أَهْلُ الْجَنَّةِ جُرُدُّمُرُدُّ كُخُلُ لَّا يَفْلِي شَبَا بُهُمُ وَلَا تَبْلَى ثِيَا بُهُمُ.

تَرْجَجْ تَبْهِ: نِي اكرم مَا اللَّهِ عَنْ فَرِ ما يا اللَّ جنت كَ جسم اور چېروں پر بالنہيں ہوں گےان كى آئكھيں سرمگيں ہوں گی ان كی جوانی جھی ختم نہیں ہوگی اور ان کے لباس بوسیدہ نہیں ہوں گے۔

(٢٣٦٣) فِي قَوْلِهِ ﴿ وَفُرُشٍ مِّرُفُوعَةٍ ﴾ قَالَ ارْتِفَاعُهَا لكَمَا بَيْنَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضِ مَسِيْرَةً خَمْسِ مِا ثَقِسَنَةٍ.

تَرَخِجَنَبْهِ: الله تعالیٰ کے فرمان میں نبی اکرم مَرَافِظَیَا نے فرمایا بچھے ہوئے بچھونے ہوں گے۔ آپ مِرَافِظَیَّا نے فرمایا اس کی بلندی اس طرح ہے جس طرح آسان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے جو پانچ سوبرس کی مسافت پر مشمل ہے۔ تشرنيج: جنت ك بچون :

نى كريم مُطَافِينَةً ن ﴿ وَقُرُونِ مَّرُفُوعَةٍ ﴾ (الواتد:٣٣) كي تفسير مين فرمايا: ارتفاعها: اس ارتفاع يكيام وادب؟

- (۱) اس سے جنت کے وہ بچھونے مراد ہیں جوتختوں اور چاریا ئیوں کے او پر ہوں گے اور اتنے بلنداور او نیچے ہوں گے کہ بظاہر بینظر آئے گا کہ وہ آسان جیسی بلندی تک ہیں۔
- (۲) اس آیت میں جن اُو نچے اُو نچے بچھونوں کا ذکر ہے ہے جنت کے ان درجات میں بچھے ہوں گے جن کی بلندی آ سان وزمین کی مافت کے بقدر ہوگ جیما کہ اس سے پہلے حدیث گزری ہے تو حدیث کا مطلب سے ہے کہ جنت کے درجات میں جو بستر بجھے ہوئے ہوں گے، اس درجہ میں اور دیگر درجات میں پانچ سوسالہ مسافت ہوگی ،خود بستر پانچ سوسال کی مسافت کے بقدر اُو مج نہیں ہوں گے۔
- (m) بعض مفسرین نے فرش سے عورتیں مراد لی ہیں کیونکہ عربی زبان میں عورت کوجھی لفظ فراش سے تعبیر کیا جاتا ہے، چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ الول للفواش اس میں فراش سے بیوی مراد ہے اس کے بعد کی آیتوں میں جوجنتی عورتوں کی صفات ذکر کی گئی ہیں ان میں ہے بھی اس کی تفسیر کی تائید ہوتی ہے اس صورت میں لفظ صوف عقہ رفعت درجہ کے اعتبار سے ہوگا یعنی ملند پاید۔ بیحدیث اول تو رشدین کی وجہ سے ضعیف ہے، امام ترمذی واٹٹیؤ نے بعض اہل علم کے حوالہ سے حدیث کی یہی شرح نقل کی ہے، فرماتے ہیں۔ مدیث کے معنی یہ ہیں: ان الفرش فی الدرجات: درجات جنت میں بچھے ہوئے بستر وبین الدرجات اوراس درجے اور دیگر درجات کے درمیان فاصلہ، کہا بین السہاء والارض: اتنا ہوگا جتنا آسان وزمین کے درمیان فاصلہ ہے لیکن اس تفسیر پرسوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر قرآن کریم میں ان بستروں کی صفت مرفوعة کیوں لائی گئ ہے، جبکہ وہ خود او نیج نہیں ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اُونیا ہونا رتبہ میں بھی ہوتا ہے، یعنی وہ بستر بے حد بلندر تبہ ہوں گے، مگر ساتھ ہی ظاہری بلندی بھی کسی درجہ میں مراد کینی ہوگی ، رہی پانچ سوسالہ مسافت تو وہ بستر وں کی نہیں ، بلکہ درجات جنت کی ہوگی۔

# بَابُمَاجَاءَفِىٰ صِفَةِ ثُمَارِالُجَنَّةِ

### باب٩: جنت کے بھلوں کا حال

(٢٣٦٣) وَذُكِرَ لَهُ سِنُرَةُ الْمُنْتَهِى قَالَ يَسِيُرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّ الْفَنْنِ مِنْهَا مِائَةً سَنَةٍ آوُ يَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا مِائَةُ رَا كِبٍشَكَ يَعُيى فِيُهَا فِرَاشُ الذَّهَبِ كَأَنَّ ثَمَرَهَا الْقِلَالُ.

تریجهانم: حضرت عائشهاورحضرت اسابنت ابو مکر تناثیم کےحوالے سے یہ بات نقل کرتی ہیں وہ فر ماتی ہیں میں نے نبی اکرم مُطِلْظَيَّةً کو سدرۃ المنتہٰی کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا آپ مِنْلِفَئِیَا آپ مِنْلِفَئِیَا آپ مِنْلِفَئِی ایک ایک سوسال تک چل سکتا ہے (راوی کوشک ہے یا شاید بیالفاظ ہیں کوئی سوار اس کے سائے میں چلتے ہوئے )ایک سوسال تک رہ سکتا ہے یہاں پر بیجیٰ نامی راوی کوشک ہے۔

اس کا فرش (یا بچھونے ) سونے کے ہوں گے اور اس کے پھل مٹکوں کی مانند ہوں گے۔ تشریح: مدرة امنتلی: جنت کاوہ درخت ہے جواس کے انتہائی کنارے پرواقع ہے اس سے آ گے کی فرشتے کو جانے کی اجازت نہیں ہے حضرت جرئیل علیقام بھی اس سے آ گے نہیں جاسکتے صرف نبی کریم مُطَافِقَيَّ شب معراج میں اس درخت سے آ گے تشریف لے گئے ہیں ایک روایت کے مطابق بید درخت چھٹے آسان پر ہے لیکن مشہور روایت بیہ ہے کہ ساتویں آسان پر ہے ان دونوں روایتوں میں بول مطابقت بیان کی جاسکتی ہے کہ اس درخت کی جڑتو چھٹے آسان پر اور شاخیں ساتویں آسان پر ہوں گی۔ اس درخت پرسونے کے پروانے ہول گےاس سے کیا مراد ہے؟اس میں دواخمال ہیں:

- (۱) اس درخت پر جونورانی فرشتے کثیر تعداد میں ہیں ان کے پر اس طرح جیکتے ہیں جیسے اس کی شاخوں پر سونے کے پروانے ازرہے ہوں۔
- (۲) یا پیر کہاس درخت سے جوانوار وبرکات اٹھتے ہیں اور شاخوں سے جوایک خاص قشم کی روشی پھوٹی رہتی ہے اسے سونے کے بروانوں سے تعبیر کیا۔اور نبی کریم مَلِّنْ فَیْنَا اللہ ارشاد سونے کے پروانے اس پر ہوں کے دراصل اس آیت ﴿ إِذْ يَغْشَى السِّنْدُرةَ مَا يَغُشَى ﴾ (النجم: ١٦) كي تفسير ہے۔ (مرقاة الفاتيح ١٠٥٥ م كتاب احوال القيامة )

لعنات: السلاة: بيرى كا درخت المنتلى: سرحد، ساتوي آسان كے اوپر عرش سے درے ایک ایبا مقام ہے جس سے آ گے ملائکہ وغیرہ نہیں جاسکتے ، یہی سلاقالمنتلی (باڈر کی بیری) ہے۔ الفنن: درخت کی سیرهی شاح ، جمع افغان ، سورة الرحمٰن ميں ہے: ﴿ ذَوَاتًا ۚ اَفْنَانٍ ﴾ (الرمن: ٨٨) سيرهي شاخول والے دو باغ۔ الفراش (بفتح الفاء) تنلي، پروانه، مفرد فراشة۔ القلة: ياني كي صراحي، مركا، جمع قلال اور قلل

### بَابُ مَاجَاءَ فِي صِفَةِ طَيْرِ الْجَنَّةِ

# باب ۱۰: جنت کے پرندوں کا حال

(٢٣٦٥) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَا الْكُوثَرُ قَالَ ذَاكَ نَهُرَّا عُطَانِيْهِ اللهُ يَعْنِي فِي الْجَنَّةِ اَشَكُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَآخِلَ مِنَ الْعَسَلِ فِيهِ طَيْرٌاعُنَا قُهَا كَأَعْنَاقِ الْجُزُرِقَالَ عُمَرُ إِنَّ هٰذِهِ لَنَا عِمَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَكَانُهُا أَنْعَمُ مِنْهَا.

تَوَجِّجَانَهِ: حفزت انس ثناتُو بيان كرتے ہيں نبي اكرم مَلِّلْظِيَّةً ہے دريافت كيا گيا كوثر ہے مراد كيا ہے؟ آپ مِلِّلْظِیَّةً نے فرمايا بيرايك نهر ہے جواللد تعالی نے مجھے عطاکی ہے آپ مِرَافِظَيَّةً کی مرادیتھی کہ بہنہر جنت میں ہوگی (آپ مِرَافِظَةَ نے بیفر مایا)اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفیر ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور جنت میں پرندے ہوں گے جن کی گردنیں اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہوں گی ( یعنی ان کا مجم بڑا ہوگا ) تو حضرت عمر مٹاٹٹنو نے عرض کی بیتو بڑی زبردست تعتیں ہیں تو آپ مَلِّلْضَیَّا تَمِی نے فر مایا انہیں کھانے والے اس سے زیادہ نعتوں میں ہوں گے۔

تشریع: کاعناق الجزر، سے اس طرف اشارہ کرنامقصود ہے کہ وہ پرندے جو حوض کوٹر میں ہوں گنح وذیح کے لیے بالکل تیار ملیں کے تا کہ دوش کوڑ سے سیراب ہوکران کا گوشت کھا سکیں کیونکہ لفظ جزرا ہے اُونٹ کے لیے استعال کیا جاتا ہے جونح و ذرج کے لیے

فائ : یه پرندے تو نهر کوژ کے آبی پرندے ہیں، اور جنت میں خشکی کے پرندے بھی ہوں گے، جن کا تذکرہ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے، منداحمیں ہے: ان طیر الجنة كامثال البخت ترعى في شجر الجنة: جنت كے پرندے بختى أونۇل جیسے ہوں گے جو جنت کے درختوں میں چریں گے، پس حضرت ابو بکر مظافیہ نے عرض کیا: یا رسول الله ﷺ ان هذاه الطیر ناعمة: به پرندے توبڑے دلچیپ ہوں گے، وانی لارجو ان تکون همن یاکل منها: اور مجھے امید ہے کہ آپ ن اٹنو ان پرندوں کا کھانے والول میں سے ہول گے۔

# بَابُ مَاجَاءَ فِي صِفَةِ خَيْلِ الْجَنَّةِ

# باب،۱۱: جنت کے گھوڑوں کا حال

(٢٣٦٢) آنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ هَلْ فَيْ الْجَنَّةِ مِنْ خَيْلِ قَالَ إِنِ اللهُ أَدْخَلَكَ الْجَنَّةُ فَلَا تَشَاءُ أَنْ تُحْمَلَ فِيْهَا عَلَى فَرَسٍ مِّنْ يَاْقُوْتَةٍ حَمْرًا ۚ يَطِيْرُ بِكَ فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ شِّئُتَ قَالَ وَسَالَهُ رَجُلْ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ هَلُ فِي الْجَنَّةِ مِنْ البِلِ قَالَ فَلَمُ يَقُلُ لَهُ مِثْلَمَا قَالَ لِصَاحِبِهِ قَالَ إِنْ يُّلُخِلُكَ اللهُ الْجَنَّةَ يَكُنُ لَكَ فِيُهَامَااشَتَهَتُ نَفُسُكَ وَلَنَّتُ عَيْنُكَ.

تَوَجِّجَاتُهِ: ایک شخص نے نبی اکرم مِنَافِقَعَیْم سے سوال کیا اس نے عرض کی یارسول الله مِنَافِقِیَّهٔ کیا جنت میں گھوڑ ہے ہوں گے؟ آپ مِنْافِقِیَّةً نے فر ما یا اللہ تعالی جب مہیں جنت میں داخل کریں گے توتم اس میں سرخ یا قوت سے بنے ہوئے جس بھی گھوڑے پر سوار ہو کر جنت میں جہاں بھی جانا جا ہو گے وہ تمہیں لے جائے گا۔

راوی بیان کرتے ہیں ایک محص نے آپ مِرافظة اسے سوال کیا اس نے عرض کی یارسول الله مِرافظة کیا جنت میں أونث مول گے راوی بیان کرتے ہیں آپ مَلِّفْظَةً نے اس محض سے وہ نہیں فر مایا جواس کے ساتھی سے فرمایا تھا آپ مَلِفْظَةً نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت میں داخل کیا تو اس میں تمہیں ہروہ چیز ملے گی جس کا تمہارانفس خواہش کرے گا اور جس ہے تمہاری آ تکھوں کو

(٢٣٧٧) أَتَّى النَّبِيِّ عِلَيْ أَعْرَابِعٌ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي أُحِبُ الْخَيْلَ آفِي الْجَنَّةِ خَيْلٌ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِنْ ٱۮ۫ڿؚڵؾٵڵؚ۬ۼؾؘؘۜٛٛٛۘ؋ٵؾؚؽؾۑؚڣٙڗڛٟڡؚٞڽؙؾۜٵۊؙٷؾٙۊٟڵۧٶڿؽٵڂٵڹۣۼؘۘٛؠڵؾؘۼڵؽٷڽؙۿٙڟٵڒڽؚػڂؽٮؙٛۺؚٮؙٛۛۛۛۛ

ترتیج ننہ: ایک دیہاتی نبی اکرم مِلِّفَظِیَّم کی خدمت میں حاضر ہوااس نے عرض کی یارسول الله مجھے گھوڑے بہت پسند ہیں کیا جنت میں تھوڑے ہوں گے؟ آپ مَالِشَکِیَمْ نے فرِ مایا اگرتمہیں جنت میں داخل کیا گیا تو یا قوت کا گھوڑ الا یا جائے گا جس کے دو پرہول گے بھر تمہیں اس پرسوار کیا جائے گا پھروہ تمہیں لے کر جہاں تم چاہو گے وہاں چلا جائے گا۔

# بَابُ مَاجَاءَ فِي سِنِّ اَهْلِ الْجَنَّةِ

# باب ۱۲: جنتیوں کی عمروں کا بیان

(٢٣٦٨) يَلُخُلُ آهُلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ جُرُدًامُرُدًامُكَتَّلِيْنَ اَبْنَاءَثَلَاثِيْنَ اَوْثَلَاثِ وَثَلَاثِيْنَ سَنَةً.

تَرْجَخِهَا بَهِ: نِی اکرم مِطَّلِظَیَّا نِے فر مایا اہل جنت جب میں داخل ہوں گے تو ان کے چېرے اورجسم پر بال نہیں ہوں گے ان کی آئکھیں سرمگیں ہوں گی اور ( دیکھنے میں یوں محسوس ہوگا ) کہ وہ ۳۲ یا ۳۳سال کے ہیں۔

تشریح: اس حدیث میں رادی کوعدد میں شک ہے، مگر منداحمد وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ نواٹنی کی حدیث ہے جس میں بغیر شک کے سسسال کا عدد مذکور ہے، اس طرح حضرت مقدام نواٹنی کی حدیث میں بھی سسسال کا عدد ہے اس لئے یہی اصح ہے۔

# بَابُمَاجَاءَفِي كُمُ صَفِّ اَهُلِ الْجَنَّةِ؟

باب ۱۳ : جنتیوں کی کتنی صفیں ہوں گی؟ (اوران میں اس آمت کی نسبت کیا ہوگی؟)

(٢٣٦٩) اَهْلُ الْجَنَّةِ عِشْرُ وْنَ وَمِائَةُ صَفِّ ثَمَانُوْنَ مِنْهَا مِنْ هٰذِيدِ الْأُمَّةِ وَارْبَعُوْنَ مِنْ سَائِرِ الْأُمَمِ.

تَوَخِجَهَ بَنِي اکرم مَلِّنْظَيَّمَ نِے فرمایا ہے اہل جنت کی ایک سوہیں صفیں ہوں گی جن میں سے ۸۰ صفیں اس امت کی ہوں گی اور ۴۰ مضیں باقی تمام امتوں کی ہوں گی۔

ترکیجی نئی: حضرت عبداللہ بن مسعود و النائی بیان کرتے ہیں ہم لوگ نبی اکرم مِنَّا فَتَیْکَا کَی ہمراہ ایک قبہ میں موجود سے تقریباً چالیس افراد سے آپ مِنَّافِیکَا نَی ہم سے فرمایا کیا تم اس بات سے راضی ہو کہ تم اہل جنت کا چوتھائی حصہ ہولوگوں نے عرض کی جی ہاں آپ مِنَّافِیکَا نَی نَی ہاں آپ مِنَّافِکُا نَی نَی ہاں آپ مِنْ فَی نَی ہو کہ ہوگائی کے فرمایا کیا تم اس بات سے راضی ہواہل جنت کا نصف حصہ ہو؟ بے شک جنت میں صرف مسلمان داخل ہوگا مشرکین کے درمیان تمہاری حیثت ای طرح ہوگی جیسے کالی جلد والے بیل کے جسم پرکوئی کالا بال ہو۔

طرح ہوگی جیسے کالی جلد والے بیل کے جسم پرسفید بال ہو یا سفید جلد والے بیل کے جسم پرکوئی کالا بال ہو۔

تشت نہ جر شیخ عراجی ہے۔

تشریح: شخ عبدالحق صاحب را الله الله عند المعات میں فرماتے ہیں کہ ہوسکتا ہے کہ پہلے تو نبی کریم مِرَ الله تعالی کے الله تعالی کی بارگاہ میں یہی امید قائم کی ہوکہ آپ کی اُمت کے لوگ اہل جنت کی مجموعی تعداد کا نصف حصہ ہوں مگر بعد میں الله تعالیٰ نے اپنے

خصوصی قضل وکرم ہے اس امید کو اور بڑھادیا ہواور جنتیوں میں امت محمد مید کی تعداد کو دو تہائی تک کرنے کی بشارت عطاء فرمادی ہویا یوں کہیے کہ پہلے دی چوتھائی تہائی اورنصف کے بارے میں آئی تھیں بعد میں دو تہائی تعداد کی دحی آگئ لہٰذا نبی کریم مِلِّلْفَیْکَا آپ پہلے کم تعداد ذكر فرمائي اور بعد ميں دونهائي ذكر فرمائي اس ليے روايات ميں حقيقتا كوئي تعارض نہيں۔

**جواب ۞: نبي مَرَاتُ اللَّهُ اللَّهِ يَخِروي كه جنت مِين ان كي تعداد چوتھا كي ہورتہا كي كخروى ، پھر آ دھے كي خروى ، بيرتي تدريجا** وی آنے کی وجہ سے ہوئی ہے،جس طرح وحی آتی گئی،آپ امت کومطلع فرماتے رہے،اور آخری وحی وہ ہے جو پہلی حدیث میں گزری ہے کہ بیامت جنتیوں میں دونتہائی ہوگی (بیددیگرامتوں کی بہنسبت اس امت کی تعداد کا بیان ہے )۔

د**وسے رامضمون:** اورمشر کین بینی جہنیوں کی بهنست جنتیوں کی تعداد بہت ہی معمولی ہوگی ، کالے بیل کی کھال میں ایک سفید بال ک جونسبت ہے وہی نسبت جنتیوں اورجہنمیوں میں ہوگی ۔اورجمیں اس فکر میں پڑنے کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ حدیث کا مقصدیہ بیان کرنا ہے کہ جنتیوں کی تعداد بہت ہی تھوڑی ہوگی ، کیونکہ جنت میں مسلمان ہی جائے گا۔ کفار ومشرکین کا وہاں گز رنہیں۔

## بَابُ مَاجَاءَ فِي صِفَةِ ٱبْوَابِ الْجَنَّةِ

### یاب ۱۴: جنت کے درواز وں کا حال

(٢٣٤١) بَابُ أُمَّتِي الَّذِي يَلُخُلُونَ مِنْهُ الْجَنَّةَ عَرْضُهُ مَسِيْرَةُ الرَّاكِبِ الْمُجَوِّدِ ثَلَاثًا ثُمَّ إِنَّهُمُ لَيُضُغَطُونَ عَلَيْهِ حَتَّى تَكَادُمَنَا كِبُهُمْ تَزُولُ.

مسافت کوئی تیز رفتارتین دن میں طے کرتا ہے لیکن اس کے باوجودان لوگوں کا اس میں اتنا ہجوم ہوگا کہ یول محسوں ہوگا کہ ان کے بإزوااتر جائميں گے۔

## تشریح: مافت مراد سے مراد کیا ہے؟

(۱) اس سے تین دن اور تین رات کی مسافت مراد ہے۔

(۲) اس سے تین سال کی مسافت مراد ہے اور یہی زیادہ سچھ ہے کیونکہ اس میں زیادہ مبالغہ ہے اور اس تین سال سے بھی کثر ت مراد ہے تا کہ حدیث باب اور اس روایت کے معارض ومخالف نہ ہوجس میں بیفر مایا گیا ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے ہر دروازے کی دونوں کواڑوں کے درمیان چالیس سال کی مسافت کے بقذر فاصلہ ہے۔

تركيب: بأب امتى: مبتداء ب، الذين يدخلون موصول صله لكرامة كي صفت بين، اور عرضه: دوسرا مبتدا باورمسرة اس کی خبر ہے، پھر جملہ: مہلے مبتدا کی خبر ہے اور ثلاثا: مسیرة کاظرف ہے۔

حدیث کا حال: بیحدیث ضعیف ہے،اس کا ایک راوی خالد بن ابی بکر کمز ور راوی ہے۔

# بَابُ مَاجَاءَ فِيُ سُوْقِ الْجَنَّةِ

# باب ۱۵: جنت کے بازار کا تذکرہ

(٢٣٢٢) أَنَّهُ لَقِى آبَا هُرَيْرَةً ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فِي سُوقِ الْجَنَّةِ فَقَالَ سَعِيْدٌ اَفِيُهَا سُوُقُ قَالَ نَعَمُ اَخْبَرَنِيْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ اَهُلَ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلُوْهَا نَزَلُو افِيْهَا بِفَضْلِ أَعْمَالِهُمِ ثُمَّ يُؤَذَنُ فِي مِقْدَادِ يَوْمِ الْجُهُعَةِ مِنَ آيَّامِ النُّنْيَا فَيَزُوْرُونَ رَبَّهُمُ وَيَبُرُزُلَهُمْ عَرْشُهُ وَيَتَبَتَّى لَهُمَ فِي رَوْضَةٍ مِّنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ فَتُوْضَعُ لَهُمْ مَنَا بِرُمِنْ نُوْدٍ وَمَنَا بِرُمِنْ لُوْلُوْءً وَمَنَا بِرُمِنْ يَاقُوْتٍ وَمَنَا بِرُمِنْ زَبَرْ جَدٍ وَمَنَا بِرُمِنْ ذُهَبٍ وَ مَنَا بِرُ مِنْ فِضَّةٍ وَيَجْلِسُ آدُنَاهُم وَمَا فِيْهَا مِنْ آدُنْى عَلَى كُثْبَانِ الْمِسْكِ وَالْكَافُوْرِ مَا يَرُوْنَ آنَ آصُحَاب الُكَرَاسِيِّ بَأَفْضَلَ مِنْهُمْ فَجُلِسًا قَالَ ابُوْ هُرَيْرَةً ﴿ فَيُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهَلُ نَزَى رَبَّنَا قَالَ نَعَمُ هَلُ تَكَادُونَ فِي دُوْيَةِ السَّّمْسِ وَالْقَمَرِ لَيُلَةَ الْبَلْدِ قُلْنَا لَا قَالَ كَنْلِكَ لَا تَتَمَارُوْنَ فِي رُوْيَةِ رَبِّكُمْ وَلَا يَبْغَى فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ رَجُلُ إِلَّا حَاضَرَهُ اللهُ فَحَاضِرَةً حَتَّى يَقُولَ لِلرَّجُلِ مِنْهُمْ يَافُلَانُ بْنَ فُلَانٍ آتَنَ كُرُ يَوْمًا قُلْتَ كَنْ اوَ كَنَّا فَيُنَّا كِيُرُهُ بِبَعْضِ غَلَرَاتِهِ فِي اللَّانُيَا فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَفَلَمْ تَغْفِرُ إِلْ فَيَقُولُ بَلَّى فَبِسَعَةِ مَغْفِرَتِ بَلَغْتَ مَنْزِلَتِكَ هٰذِهٖ فَبَيْنَمَا هُمُ عَلَى ذٰلِكَ غَشِيَتُهُمُ سَعَابَةٌ مِنَ فَوْقِهِمْ فَأَمْطَرَتْ عَلَيْهِمْ طِيئبًا لَمْ يَجِدُوا مِثُلَ رِيْحِه شَيْئًا قَطُّوَيَقُولُ رَبُّنَا قَوْمُوا إلى مَا آعُلَدُتُ لَكُمْ مِنَ الْكُرَامَةِ فَخُنُوا مَا اشْتَهَيْتُمْ فَنَا يْنَسُوقًا قَلْ حَقَّتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ مَالَمْ تَنْظُرِ الْعُيُونُ إلى مِثْلِهِ وَلَمْ تَسْمَعِ الآذَانُ وَلَمْ يَخْطُرُ عَلَى الْقُلُوبِ فَيُحْمَلُ إِلَيْنَامَا اشْتَهَيْنَا لَيْسَ يُبَاعُ فِيْهَا وَلَا يُشْتَرَى وَفِي ذَٰلِكَ السُّوْقِ يَلُقَى اَهُلُ الْجُنَّةِ بَعْضُهُمْ بَعْظًا قَالَ فَيُقْبِلُ الرَّجُلُ ذُوالُهَ نُزِلَةِ الْهُرُ تَفِعَةِ فَيَلْقَى مَنْ هُوَدُونَهُ وَمَا فِيُهِمْ دَفِي فَيَرُ وُعُهُ مَا يَزِي عَلَيْهِ مِنَ اللِّبَاسِ فَهَا يَنْقَبِي إِخِرُ حَدِيثِيهِ حَتَّى يَتَخَيَّلَ عَلَيْهِ مَا هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ وَذٰلِكَ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِيُ لِآحِدٍ أَنْ يَعُزَنَ فِيْهَا ثُمَّ نَنْصَرِفُ إِلَى مَنَا زِلِنَا فَتَتَلَقَّانَا آزُوَاجُنَا فَيَقُلُنَ مَرْحَبًا وَٱهْلًا لَقَنْجِئْتَ وَإِنَّ لَكَمِنَ الْجَهَالِ ٱفْضَلَمِهًا فَارَقْتَنَا عَلَيْهِ فَنَقُولُ إِبَّا جَالَسْنَا الْيَوْمَرَبَّنَا الْجَبَّارَ وَيَحِقُّنَا آنُ نَنْقَلِبَ بِمَثْلِمَا انْقَلَبَنَا.

ترخبخ بنہ: سعید بن مسیب نوائٹی بیان کرتے ہیں ان کی ملاقات حضرت ابو ہریرہ نوائٹی سے ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ نوائٹی نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے بید عاکرتا ہوں وہ مجھے اور تہمیں جنت کے بازار میں اکٹھا کرے تو سعید نے دریافت کیا کیا اس میں بازار بھی ہوں گے انہوں نے جواب دیا جی ہاں آپ مُرِ اللّٰ بھے یہ بات بتائی ہے جب اہل جنت جنت میں داخل ہوجا نمیں گے تو وہ اپنے انمال کی فضیلت کے اعتبار سے اس میں قیام کریں گے پھر دنیا کے دنوں کے صاب سے جمعہ کے دن انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ اپنے فضیلت کے اعتبار سے اس میں قیام کریں گے پھر دنیا کے دنوں کے صاب سے جمعہ کے دن انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ اپنی پروردگار کی زیارت کریں ان کے سامنے اس کا عرش ظاہر ہوگا وہ ان کے سامنے جنت کے ایک باغ میں بچلی فرمائے گا تو ان لوگوں کے پروردگار کی زیارت کریں ان کے سامنے آپ یا قوت زمر دسونے اور چاندی کے منبر رکھے جائیں گے ان میں سے سب سے ممتر لیے وہاں نور کے منبر رکھے جائیں گے ان میں سے سب سے ممتر

حیثیت ک**ا مالک و پسے ان میں کوئی کمترنہیں ہوگا م**شک اور کا فور کے ٹیلوں پر ہوگا انہیں میرمسوس نہیں ہوگا کہ کرس پر ببیٹا ہواشخص محفل میں بیٹھنے کے اعتبار سے ان سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ وہالین بیان کرتے ہیں میں نے عرض کی یارسول الله مَلِّ النَّيْنَةَ کیا ہم اپنے پروردگار کی زیارت کریں گے؟ تو آپ مِنْلِ النَّيْنَةَ أَمْ نے جواب دیا جی ہاں کیا تہہیں سورج کو دیکھنے میں یا چودھویں رات کے چاندکو دیکھنے میں کوئی مشکل پیش آتی ہے؟ ہم نے عرض ک نہیں آپ مِلَافِظَةً نے فرمایا ای طرح تنہیں اپنے پروردگار کی زیارت کرنے میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئے گی اور اس محفل میں موجود ہر مخص براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکالمہ کرے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک شخص سے بیفر مائے گا اے فلال بن فلاں کیا تمہیں یاد ہے؟ تم نے فلان فلان دن یہ بات کہی تھی تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں کی ہوئی غلطی یاد کروائے گا تو وہ کہے گا اے میرے پروردگارکیا تونے میری مغفرت نہیں کردی ہے تو اللہ تعالی فر مائے گا ہاں میری مغفرت کی وسعت کی وجہ ہےتم اس مقام تک پنچے ہواس دوران ان لوگوں کو ایک بادل ڈھانپ لے گا اور ان پر الیمی خوشبو کی بارش ہوگی جو انہوں نے بھی نہیں سوکھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا اٹھواور میرے انعامات کی طرف جاؤ جومیں نے تمہارے لیے رکھے ہیں ان میں سے جوتم جاہواسے حاصل کراد پھروہ لوگ اس بازار کی طرف جائیں گے جسے فرشتوں نے گھیرا ہوا ہوگا اس میں وہ چیزیں موجود ہوں گی جنہیں کسی آئکھ نے مجھی دیکھانہیں ہوگا اور کسی کان نے ان کے بارے میں میچھ سنانہیں ہوگا اور کسی کے ذہن میں ان کا خیال بھی نہیں آیا ہوگا (حضرت ابوہریرہ نظیم بیان کرتے ہیں) ہم جس چیز کی خواہش کریں گے وہ ہمیں دے دی جائے گی وہاں خرید وفر وخت نہیں ہوگ پھر اہل جنت ایک دوسرے نے ملاقات کریں گے (آپ مَالِنْظَیَّۃَ فر ماتے ہیں )اعلی مرتبے والاجنتی اپنے سے کم مرتبے والے جنتی سے ملاقات کرے گا ویسے ان میں کوئی بھی کم حیثیت کا مالک نہیں ہوگا تو اسے اس کا لباس پیند آجائے گا ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہوئی ہوگی کہ اس کے اپنے جسم پر اس سے بہتر لباس ظاہر ہوگا اس کی وجہ رہیہ جنت میں کوئی بھی شخص کسی بھی غم کا شکار نہیں ہوگا ( حضرت ابوہریرہ وٹاٹنے بیان کرتے ہیں) پھرہم وہاں ہے اپنے گھرروانہ ہوں گے جب ہم اپنی بیویوں کے سامنے آئیں گے تو وہ بیکہیں گی آپ کوخوش آمدید ہوآپ تو پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو کرلو نے ہیں تو ہم بیہ جواب دیں گے ہم زبردست پرور دگار کی بارگاہ میں سے آ رہے ہیں تو ہم اس بات کے حقد ارتھے کہ اس کیفیت میں واپس آئیں جس میں اب آئے ہیں۔

(٣٧٣) إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَسُوقًا مَا فِيهَا شِرَاءٌ وَلَا بَيْعٌ إِلَّا الصُّوْرَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءُ فَإِذَا اشْتَهَى الرَّجُلُ صُوْرَةً ُ دَخَلَفِيُهَا.

تَوَجِّجَهُم، نِي اكرم مَلِفَيْكَةً نِے فرمایا ہے جنت میں ایک بازار ہوگا جس میں كوئی خرید وفروخت نہیں گی البتداس میں پچھ مردول اور عورتوں کی تصاویر ہوں گی جب کوئی شخص کسی تصویر کو پیند کرے گا تو وہ اس کی طرح ہوجائے گا۔

تشرِنیح: جنت کابازار:اہل جنت اپنے اپنے اٹمال کے بقدر جنت کے مختلف درجات میں ہوں گے۔ ہر جعہ کونداء ہوگی کہ فلاں باٹ میں جمع ہوجاؤ رب کریم تمہیں اپنا دیدار کرانا چاہتا ہے اور جنت میں چونکہ شب وروز کی گردش اور نہ دینا کی طرح کیل ونہار ہوں گ اس لیے وُنیاوی جعد کا دن سے مرا دیہ ہے کہ دنیا میں ایک جعہ ہے دوسرے جعہ تنب جو وقت ہے اس کا لحاظ کر کے اس دن کو جعہ ﴾

ا پنے پروردگار کی زیارت کیا کریں گے مختلف قتم کی عالیثان کرسیوں پر بیلوگ دیدار کے لیے جلوہ افروز ہوں گے اور براہ راست اللہ تعالیٰ ہے ہم کلام ہوں گے۔

جنت میں ایک بازار: ہوگا جے فرشتوں نے اپنے گھیرے میں لے رکھا ہوگا اس میں طرح کرے اعزاز واکرام اور اہل جنت کے لیے انعامات ہوں گے اس بازار میں کوئی خرید وفروخت نہیں ہوگی بلکہ وہ بازار دراصل حسن و جمال سے مزین ہونے اور خوب صورت سے خوب صورت وشکل میں تبدیل ہونے کا ایک مرکز ہوگا وہاں ہر طرف ایک سے ایک حسین وجمیل صورت ہوگی اور اہل جنت میں سے جو شخص خواہ وہ مرد ہو یا عورت ان صورتوں میں سے جسے پسند کرے گا ای طرح کا ہوجائے گا۔

جنت میں جو بارش ہوگی وہ حسن و جمال کی ہوگی ، اور شال کی جانب سے خوشبودار ہوا چلے گی ، جس کی وجہ سے جنتیوں کا حسن دوبالا ہوجائے گا،اور پیچھے گھروں میں بھی حسن و جمال کی بارش آہو گی جس میں جنتیوں کی عورتیں نہا ئیں گی،اس سے ان کاحسن بھی کئی گنابڑھ جائے گا، پس جب جنتی گھرلوٹیں گے توان کی بیویاں ان سے کہیں گی کہتم پہلے سے زیادہ خوبصورت ہوتو جنتی بھی اپنی بیویوں ے کہیں گے۔خوش نصیب! تم بھی پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو، وہ جواب دیں گی کہ آپ کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے جمال کی بارش برسائی ،جس میں ہم نے عسل کیا۔اورحسن میں اضافہ ہرایک ہفتہ کی مقدار میں تا ابد ہوتا رہے گا۔

### بَابُ مَاجَاءَ فِي رُؤُيَةِ إِلرَّبِّ تَـبَارَكُ وَتَعَالَى

# باب ۱۱: جنت میں دیدارالہی

(٢٣٧٣) كُنَّاجُلُوسًا عِنْكَ النَّبِي عَلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَلْدِ فَقَالَ إِنَّكُمْ سَتُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّكُمْ فَتَرُونَهُ كَمَا تَرَوُنَ هٰذَا الْقَمَرَ لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِه فَإِنِ اسْتَطَعْتُمُ آنُ لَّا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبُلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَصَلَاةٍ قَبُلَ غُرُومِهَا فَافْعَلُوا ثُمَّ قَرَا فَ ﴿ سَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبُلَ طُانُوعِ الشَّمْسِ وَقَبُلَ الْغُرُوبِ ﴾.

تَوَجَجْهَنَّهُا: حضرت جرير بن عبدالله بحل والله على والرم مَ الله على الرم مَ الله على الله رات کے چاند کی طرف دیکھا تو فر ما یا عنقریب تہہیں تمہارے پروردگار کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گاتم اس کی ای طرح زیارت کرو گے جس طرح اس چاند کود کیھرہے ہواہے دیکھنے میں تمہیں کوئی دفت نہیں ہور ہی اگر تم سے ہو سکے تو سورج نکلنے سے پہلے والی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے والی نماز کے بارے مغلوب نہ ہونا (یعنی اسے قضاء نہ کرنا) پھر آپ مِلَا اَسْتَعَامَمُ نے یہ آیت تلاوہ کی۔اپنے پروردگار کی حمد کے ہمراہ سبیح بیان گروسورج نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے۔

(٢٣٧٥) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي قَوْلِهِ ﴿ لِلَّذِينَ آحْسَنُو النَّحْسَنَى وَزِيَادَةً ﴾ قَالَ إِذَا دَخَلَ آهُلُ الْجِنَّةِ الْجِنَّةَ نَاذَى مُنَادٍ إِنَّ لَكُمْ عِنْكَاللهِ مَوْعِمًا قَالُوا آلَمْ يُبَيِّضُ وُجُوْهَنَا وَيُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ وَيُنْخِلْنَا الْجَنَّةَ قَالُوا بَلَى قَالَ فَيَنْكُشِفُ الْحِجَابُ قَالَ فَوَا اللهِ مَا أَعْطَاهُمْ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظْرِ إلَيْه.

توجیجہ بنی اکرم مَالِفَ اللہ تعالیٰ کا فرمان بیان کرتے ہیں: ان لوگوں کے لیے جنہوں اچھائی کی اچھائی ہوگی اور مزید (بہتری) ہوگی۔ نبی اکرم مِیَّالِنَیْکَیَّ فرماتے ہیں جب اہل جنت جنت میں داخل ہوجا کیں گے تو ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گاتمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک وعدہ ہے اہل جنت ریم کہیں گے کیا اس نے ہمارے چبروں کوروشن نہیں کردیا اور ہمیں جہنم سے نجات نہیں دیدی اور جنت میں داخل نہیں کر دیا تو وہ جواب دیں گے جی ہاں پھر حجاب ہٹایا جائے گا آپ مَالِشَیْکَا فَا مَر ماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قسم اس کے دیدار سے زیادہ اور کوئی چیز اہل جنت کے نز دیک محبوب نہیں ہوگی۔

(٢٣٧١) إِنَّ آدُنى آهُلِ الْجُنَّةِ مَنْزِلَةً لَهَنُ يَنْظُرُ إِلَى جِنَانِهِ وَزَوْجَاتِهِ وَنَعِيْمِهِ وَخَدَمِهِ وَسُرُرِهِ مَسِيْرَةً ٱلْفِ سَنَةٍ وَ ٱكْرَمُهُمْ عَلَى اللَّهِ مَنْ يَّنُظُرُ إِلَى وَجُهِهِ غُلُوقًا وَعَشِيَّةً ثُمَّ قَرَأً رَسُولُ اللهِ ﷺ (وُجُوهٌ يَوْمَئِنٍ نَاضِرَةً إِلَى رَجِّهَا نَاظِرَةً).

تریخچانیم: نبی اکرم مَلِاَفْتِیَا ﷺ نے فرمایا ہے قدر ومنزلت کے اعتبار سے جنت میں سب سے کمتر حیثیت کا ما لک وہ شخص ہوگا جوایک ہزار سال کی مسافت تک اپنے باغات ہویوں نعمتوں خدمت گاروں اور تختوں کودیکھ سکے گااوران (اہل جنت) میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ معزز شخص ہو گا جومبح شام اس کی زیارت کرے گا پھر نبی اکرم مَلِّنْظِیَّا بِنے بیآیت تلاوت کی۔ایس دن پچھ چہرے بارونق ہوں گے جواینے پروردگار کا دیدار کریں گے۔

(٢٣٧٧) ٱتُضَامُونَ فِي رُبُويَةِ الْقَهَرِ لَيْلَةَ الْبَدُرِ وَتُضَامُونَ فِي رُوْيَةِ الشَّهْسِ قَالُوا لَا قَالَ فَإِنَّكُمُ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَاتَرُونَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَلْدِ لَا تُضَامُونَ فِي رُونِيتِهِ.

ترجیجہ بنی اکرم مِرافِظَ اِنے فرمایا ہے کیاتم لوگوں کو چودھویں رات کا چاند دیکھنے میں کوئی دقت ہوتی ہے یا تہمیں سورج دیکھنے میں کوئی دقت ہوتی ہے؟لوگوں نے جواب دیانہیں نبی اکرم مُطِلْفَظَةُ نے فر مایاعنقریبتم اپنے پروردگار کی ای طرح زیارت کرو گے جیسے تم چودھویں رات کے چاند کوریکھتے ہواور تہمیں اسے دیکھنے میں کوئی دفت نہیں ہوتی۔

تشرثیع: الله تعالیٰ کا دیدار: وہ سب سے بڑی نعمت ہے جس سے اہل جنت کونوازا جائے گا، بیاہل السندوالجماعہ کا اجماعی عقیدہ ہے، اورقرآن ماك مين الل ايمان كواس كى بشارت سنائى كى ب: ﴿ وُجُوْهُ يَوْمَ إِنَّ اَضِرَةٌ ﴿ إِلَّى رَبِّهَا زَاظِرَةٌ ﴿ ﴾ بهت سے چرے اس دن بارونق ہوں گے، اپنے پروردگار کی طرف دیکھتے ہوں گے (سورۃ القیامہ آیات ۲۲،۲۲) اور کفار کے بارے میں ہے ﴿ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَهِنِ لَهَحْجُوبُونَ ﴿ ﴾ "وه لوك اس دن (قيامت كے دن) اپنے رب سے تجاب ميں ركھ جائيں کے۔" (سورة المطففين آيت ۱۵) اس آيت كامفهوم مخالف سيہ كدابل ايمان الله تعالىٰ سے بے حجاب مول گے۔

علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ جنت میں جنتیوں کو بہت ہی ایسی قو تیں عطا فر مائمیں گے جواس دنیا میں عطانہیں ہوئمیں ، ان کوالیی آنکھیں عطا ہوں گی جن کی قوت اتن محدود اور کمزور نہیں ہو گی جتنی اس دنیا میں ہے، پس رویت کے لئے اس دنیا میں جوشرا ئط ہیں وہ وہال نہیں ہوں گی ، وہاں بغیرمقابلہاور جہت کےاللہ جل شانہ کے جمال کا نظارہ ممکن ہو سکے گا۔اوررویت باری کا تذکرہ جب صراحتا قر آن مجید

میں آگیا تو اب احادیث کی ضرورت باقی نہیں رہتی، پھر بھی اس مسئلہ میں اتنی حدیثیں مروی ہیں جوحد تو اتر کو پہنچ گئی ہیں۔ **سوال:** یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت ﴿ لاَ تُنْدِکُهُ الْاَبْصَادُ ﴾ (الانعام: ۱۰۴) (آئکھیں اس کا ادراک نہیں کرسکتیں ) ہے معلوم ہوتا ہے کدانسان کواللہ کا دیدار ہو ہی نہیں سکتا ، تو آخرت میں کیسے ہوگا؟

**جواب ①:** بیفی دنیا کے اعتبار سے ہے کہ اس دنیا میں کسی آ کھے مہیں دیدار الٰہی کی صلاحیت وطاقت نہیں آخرت کے دیدار کی نفی کرنا مقصود نہیں وہاں اس آئکھ میں اللہ جل شانہ کو دیکھنے کی طاقت اور صلافِ نیت پیدا کردی جائے گی۔اور نبی کریم مِزَافِظَیَّقَ کو جوشب معراج میں زیارت ہوئی وہ بھی درحقیقت عالم آخرت کی زیارت ہے۔

**جواب ©:** آیت قرآنی کے بیم عن نہیں کہ انسان کے لیے اللہ تعالی کا دیدار گویا نامکن ہے بلکہ مطلب میہ ہے کہ انسان کی نگاہ اللہ جل جلاله کی ذات کا احاطهٔ ہیں کرسکتی دنیا مین تو بالکل نہیں کرسکتی اور آخرت میں اگر چیزیارت اور دیدار الٰہی تو ہوگالیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ دیکھنے میں وہاں بھی نہیں ہو سکے گا کیونکہ انسان کی نظر محدود ہے اور اللہ کی ذات کی کوئی حداور انتہا نہیں ظاہر ہے کہ محدود نظراس ذات کا کیے احاطہ کرسکتی ہے جوذات کہ غیر محدود ہے۔

امام ترمذی والشیائے نے ان میں سے چار حدیثیں ذکر کی ہیں۔اور حدیث کے آخر میں نبی مَطَّلْفَتُكُم فَ نے نمازوں کے اہتمام کی تاكيد فرمائی ہے، نمازوں کے اہتمام سے آدمی میں جمال حق کے دیدار کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اعمال کے خواص ہیں: زکو ۃ سے بخیلی دور ہوتی ہے، روزہ سے پر ہیز گاری پیدا ہوتی ہے، حج سے محبت الہی بڑھتی ہے، اسی طرح نماز سے اللہ کے دیدار کی ضلاحیت پیدا ہوتی ہے، پس جو بندے جمال حق کو دیکھنے کی آرز دمند ہیں وہ پانچوں نماز وں کا اہتمام کریں، اور دونماز وں کی تخصیص ان کی اہمیت کی وجہسے ہے، جوان دونمازوں کا اہتمام کرے گاوہ باقی نمازوں کا ضرورا ہتمام کرے گا۔

لغات: ستعرضون: (صيغه مجهول) عنقريبتم بيش كئے جاؤك\_لا تُضامون: اس لفظ كودوطرح يرها كيا بـــ

①: (میم کی تخفیف کے ساتھ)' دضیم ،، سے مشتق ہے،جس کے معنی ظلم وزیادتی کرنے کے ہیں بتم پرکسی قشم کاظلم نہیں ہوگا،مطلب میہ کہ رب کا نئات کے دیدار میں تم پرظلم نہیں ہوگا کہ پچھ لوگ تو دیکھ لیں اور پچھ محروم رہیں یا یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے دیدار میں آپس میں ایک دوسرے پرظلم نہیں کروگے کہ ایک دوسرے کے دیکھنے کاا نکار کرنے لگو اورکسی کوجھٹلاؤ،،حافظ ابن حجرفر ماتے ہیں کہ زیادہ تراس لفظ کو بول ہی پڑھا گیاہے۔

اس صورت المجمل المج یا تنگی میں ڈالنا،ایک دوسرے سے مکرانا،آپس میں ایک دوسرے سے ملنا،اب مطلب یہ ہوگا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے دیدار کرنے لئے آپس میں مزاحمت اور ایک دوسرے کودھکیلنے کی نوبت نہیں آئے گی، ہر مخص نہایت امن وسکون اوراطمینان کے ساتھ اپنی نشست پربیٹے کردیدارالی سے لطف اندوز ہوگا، کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ خَسَلَم: خادم کی جمع ہے: خدمت گار۔ سُرُد: سرير كى جمع ب بخت، چار ياكى - مسيرة الف سنة: ايك بزارسال مانت كي بقر رفاصله - داخيرة: تروتازه -

#### باب

# الله کی رضامندی سب سے بڑی نعمت ہے

(٢٣٧٨) إِنَّ اللهَ يَقُولُ لِاهُلِ الْجَنَّةِ يَا آهُلَ الْجَنَّةِ فَيَقُولُون لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعُلَيْكَ فَيَقُولُ هَلَ رَضِيْتُمُ فَيَقُولُونَ مَا لَنَا لَا نَرْطَى وَقَلُ الْجَنَّةِ عَالَمُ تُعُطِ اَحَمَّا مِّنْ خَلْقِكَ فَيَقُولُ اَنَا أُعْطِيْكُمُ اَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَلُوا آئُ شَيْعُ اَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ قَالُوا آئُ شَيْعُ اَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ قَالُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ السَّخُطُ عَلَيْكُمُ ابَدًا.

ترکیجی نئی: نبی اکرم مُرِلِفَیْکُتُمْ نے فرما یا ہے اللہ تعالی اہل جنت سے فرمائے گا اے اہل جنت وہ جواب دیں گے ہم حاضر ہیں ہمارے پروردگارتو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم راضی ہو گئے ہو وہ جواب دیں گے ہم راضی کیوں نہ ہوں جبکہ تو نے ہمیں وہ پجھ عطا کیا ہے جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کوعطا نہیں کیا تو وہ فرمائے گا میں تنہمیں اس سے زیادہ فضیلت والی چیز عطا کرنے لگا ہوں وہ عرض کریں گے اس سے زیادہ فضیلت والی چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تمہارے لیے اپنی رضامندی حلال کردی ہے اب میں تم یربھی ناراض نہیں ہوں گا۔

تشرفیج: جنت اور جنت کی تمام نعمتوں سے بڑھ کرنعمت: دیدار الہی اور دائی رضا کا تحفہ ہے،اور جب انسان کو بیہ معلوم ہو کہ میرا خالق مجھ سے بھی بھی ناراض نہیں ہوگا تو اس زندگی کا لطف دوبالا ہوجائے گا اور اسے وہ ذہنی سکون حاصل ہوگا کہ جے الفاظ میں بیان نہیں کیا جاسکتا اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس کا اہل بنائے۔

سورة التوبه (آیت ۷۲) میں ہے:﴿ وَرِضُوانٌ مِّنَ اللهِ ٱكْبَرُ الْحَالَةُ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿ ﴾ اور (ان سب نعتوں كے ساتھ) الله تعالىٰ كى رضا مندى سب (نعتوں) سے نعت ہے، يہى بڑى كاميا بى ہے، اس حديث ميں بھى اسى نعت عظمى كا تذكرہ ہے۔

# بَابُمَاجَاءَ فِي تَرَائِيُ آهُلِ الْجَنَّةِ فِي الْغُرُفِ

# باب ۱۸: جنتی بالا خانوں میں سے ایک دوسرے کو دیکھیں گے

َ (٢٣٤٩) إِنَّ اَهُلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَائَوُنَ فِي الْغُرُفَةِ كَمَا تَتَرَائُونَ الْكُو كَبَ الشَّرُقِّ اَ وَالْكُو كَبَ الْغَرُبِ الْغَارِبَ فِي الْغُرُفِةِ كَمَا تَتَرَائُونَ الْكُو كَبَ الشَّرُقِ الْكُو كَبَ الْغَرُبِ الْغَرُبِ الْغَرُبِ الْغَرُبِ الْغَرُبِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَصَدَّاقُوا الْهُرُسَلِيْنَ. وَاعْدَامُ اللّهُ وَاللّهُ وَصَدَّقُوا الْهُرُسَلِيْنَ.

تو بخب بنہ: نی اکرم مَنْ النظافی فی نے فرما یا ہے اہل جنت اپنے کمروں میں سے ایک دوسرے کو دیکھیں گے ای طرح جیے لوگ مشرق یا مغرب میں نکلنے والے ستارے کو دیکھیں گے ای طرح جیے لوگ مشرق یا مغرب میں نکلنے والے ستارے کو دیکھیے ہیں جو افق میں ڈوب جاتا ہے یا طلوع ہوتا ہے ایسا ان کے درجات میں باہمی فرق کی وجہ ہے ہوگا لوگوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول وہ لوگ انبیاء عین الله کا موں گے؟ آپ مِنَّ اللَّائِیَّ آپ نے فرما یا اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے اور جنہوں نے رسولوں کی تصدیق کی۔ میں میری جان ہے اور ان کے علاوہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالی اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور جنہوں نے رسولوں کی تصدیق کی۔

تشریع: مشرق یا مغرب میں جوستارہ غروب ہورہا ہو یا نکل رہا ہواس کولوگ آئھیں کمی کر کے دیکھتے ہیں، اور جوستارہ مر پر ہواس کودیکھنے کے لئے آئکھیں کمی نہیں کرنی پڑتیں، پس حدیث شریف کا مطلب ہے ہے کہ جنتی ایک بالا خانہ دالے کو دیکھنے کے لئے آئکھیں کمی نہیں کرنی پڑتیں، پس حدیث شریف کا مطلب ہے ہے کہ ایک جنتی ایک طرح آئکھیں کمی کر کے دیکھیں گے، کیونکہ وہ دور فاصلے پر ہوں گے۔ اور تفاضل درجات کے ساتھ کا مطلب ہے ہے کہ ایک جنتی ایک اور دوسرا اپنے نینچ درجہ میں ہوگا، پھر بھی ایک دوسرے کو دیکھیں گے، جب جنتی چاہے گا پر دہ ہٹے گا، اور بے تکلف دوست کی زیادت ہوگی، اور اس سے با تیں بھی ہوگی، پھر پر دہ پڑ جائے گا۔ اور صحابہ ٹونگنڈ کے سوال و جواب کا مطلب یہ ہوگئی نفرت سے سرفراز کیا جائے گا۔ ہو ہو ان کی مرف اندیاء کرام ٹونگنڈ کو یہ نمت حاصل نہیں ہوگی، بلکہ دیگر کامل مؤمنین کو بھی نعت سے سرفراز کیا جائے گا۔ لغارب: لعن ایک دوسرے کودیکھیں گے۔ الغارب: فعن ایک دوسرے کودیکھیں گے۔ الغارب: غروب ہونے والا۔ تفاضل: آپس میں ایک دوسرے کودیکھیں گے۔ الغارب: غروب ہونے والا۔ تفاضل: آپس میں ایک دوسرے کودیکھیں گے۔ الغارب: غروب ہونے والا۔ اُفُق: آ فاق کی جمع ہے: کنار کا: آسان کا کنارہ۔ طالع: طلوع ہونے والا۔ تفاضل: آپس میں ایک دوسرے کودیکھیں گے۔ دوسرے سے نفشیلت رکھنا۔

# بَابُ مَاجَاءَ فِي خُلُودِ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاَهْلِ النَّارِ

# باب ۱۹: جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے

(۲۳۸۰) اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ يَجْمَعُ اللهُ التَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَى صَعِيْدٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَظُلُعُ عَلَيْهِمْ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ فَيَقُولُ الاَ يَتَّبَعُ كُلُّ إِنْسَانٍ مَا كَانُوْا يَعْبُلُونَ فَيُمَقِّلُ لَصَاحِبِ الصَّلِيْبِ صَلِيْبُهُ وَ لِصَاحِبِ التَّارِ تَارُهُ فَيَتْبَعُونَ مَا كَانُوْا يَعْبُلُونَ وَ يَبْقَى صَلِيْبُهُ وَلِصَاحِبِ التَّصَاوِيْرِ تَصَاوِيْرُهُ وَ لِصَاحِبِ التَّارِ تَارُهُ فَيَتْبَعُونَ مَا كَانُوْا يَعْبُلُونَ وَ يَبْقَى النَّهُ الْمُسْلِمُونَ فَيَطَّلِعُ عَلَيْهِمْ رَبُّ الْعَالَمِينَكَ وَنَعْوَدُ التَّاسَ فَيَقُولُونَ نَعُودُ وَاللهِ عِنْكَ وَنَعُودُ اللهِ عَلَيْهِمْ وَالْمَالِمُ وَاللهِ عَلَيْهِمْ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهِمْ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ وَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَلَى اللهِ عَلَيْهِ الْقَبْرِ لَيْكُمْ لَا تَصَادُونَ فَى لُونَيَةِ الْقَبْرِ لَيْكُمْ لَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ المَالُونَ وَيُونَ الْمَالُونَ وَيْمُ اللهُ وَيَهُ الْعَلَمُ وَيَهُ الْمُعْمِقُلُ حِيَا الْمُتَلِوفَ وَيُهُمْ عَلَيْهِ اللّهُ وَيَعَالُونَ اللهُ الْمَالُونَ اللّهُ الْمَالُونَ اللّهُ الْمَالُونَ اللّهُ الْمَالُونَ اللّهُ الْمَالُونَ اللّهُ الْمَالُونَ اللّهُ وَلَاءً وَلَوْلًا النَّارِ فَلَكُونَ الللهُ الْمَالُونُ اللّهُ الْمُولِ النَّالِ عَلَى اللهُ الْمَالُونَ اللهُ الْمَالُونُ النَّالُ الْمَالُونُ الْمَالُولُ النَّالِ عَلَى اللهُ الْمَالُونَ الْمُؤْلُونَ هُولُونَ هُولُونَ عَلَى اللهُ الْمَالُونُ الْمَوْلُونَ اللّهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالِ النَّالِ عَلَى اللهُ الْمَالُولُ الْمَالِمُ الْمُولُ النَّالِ عَلَى اللهُ الْمَالُولُ الْمَالِولُونَ الللهُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونَ اللهُ الْمُؤْلُونُ اللهُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُ

فَيُضْجَعُ فَيُنْ ثَحُ ذَبُكًا عَلَى السُّوْرِ الَّذِي بَيْنَ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ ثُمَّر يُقَالُ يَاآهُلَ الْجَنَّةِ خُلُوْدٌ لَا مَوْتَ وَيَا آهُلَ النَّارِ خُلُوْدٌ لَا مَوْتَ.

۔ تریج پہتین اکرم مِیلِفَیْکَ ﷺ نے فرمایا ہے اللہ تعالی قیامت کے دن تمام لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرے گا پھرتمام جہانوں کا یروردگار ان سے نخاطب ہوگا اور فرمائے گا ہر مخص اس کے بیچھے کیوں نہیں جلا جاتا ؟ جس کی وہ عبادت کرتا تھا توصلیب کے ماننے والوں کے لیےصلیب ایک وجود کی شکل میں آئے گی تصویروں کی عبادت کرنے والوں کے لیے ان کی تصویریں وجود ہوجا کیں گ آ گ کی عبادت کرنے والوں کے لیے آ گ کوشکل کو دیدی جائے گی تولوگ ان کے پیچھے چل پڑیں گے جن کی وہ عبادت کرتے تھے اور صرف مسلمان باتی رہ جائیں گے تو اللہ تعالی انہیں مخاطب کرے گا اور فرمائے گاتم لوگوں کے پیچھے کیوں نہیں گئے؟ وہ جواب دیں گے ہم تم سے اللہ تعالیٰ کی بناہ ما تکتے ہیں ہم تم سے اللہ تعالیٰ کی بناہ ما تکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا پروردگار ہے ہم بہیں تھہرے رہیں گے جب تک ہم اپنے پروردگار کی زیارت نہیں کر لیتے (راوی کہتے ہیں) نبی اکرم مَثَلِّنَا اَجَّا دراصل لوگوں کو ہدایت کررہے تھے اور انہیں تابت قدمی کی ترغیب دے رہے تھے لوگوں نے عرض کی یارسول الله کیا ہم اپنے پروردگار کی زیارت کریں گے؟ آپ مِسَّ اللَّ فر ما یا کیاتہ ہیں چودھویں رات کا جاند دیکھنے میں کوئی دفت ہوتی ہے تو انہوں نے عرض کی نہیں یارسول اللہ آپ مَلِظَّنَے ﷺ نے فر ما یا تو اس وقت اس کے دیدار میں بھی تہہیں کوئی دفت نہیں ہوگی پھروہ حجاب کے پیچھے چلا جائے گا پھروہ نمودار ہوگا اور اپنی ذاہت کی انہیں بہچان کروائے گا اور فرمائے گا میں تمہارا پروردگار ہوں تم میرے بیجھے آؤ تومسلمان اٹھ کھٹرے ہوں گے پھر بل صراط کورکھا جائے گا تو لوگ اس پرعمدہ گھوڑوں کی طرح (تیزی سے) گزریں گے بچھلوگ عمدہ ادنوں کی طرح گزریں گے اور وہ اس وقت سے کہدرہے ہوں گےاے(اللّٰد تعالی) توسلامت رکھنا توسلامت رکھنا پھراہل جہنم باتی رہ جائیں گےاورانہیں اس میں گروہ کی شکل میں ڈال دیا جائے گا تو (جہنم) سے پوچھا جائے گا کیاتم بھرگئ ہو؟ تو وہ دریافت کرے گی کیا اورلوگ ہیں؟ پھران میں سے ایک گروہ کو ڈالا جائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا کیاتم بھرگئی ہو؟ تو وہ دریافت کرے گی کیا اورلوگ ہیں؟ یہاں تک کہ جب سب لوگوں کواس میں ڈال دیا جائے گا تو رخمٰن اپنا قدم اس میں رکھ دے گا تو اس کا ایک حصہ دوسرے میں داخل ہوجائے گا ( یعنی وہ سٹ جائے گی ) تو رخمٰن فریائے گا اتنا کافی ہے؟ تو وہ جواب دے گی اتنا کافی ہے جب اللہ تعالی اہل جنت کو جنت میں داخل کردے گا اور اہل جہنم کوجہنم میں داخل کردے گا توموت کو تھنچ کرلا یا جائے گا اور اسے دیوار پر رکھ دیا جائے گا جواہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان ہوگی گھر کہا جائے گا اے اہل جنت تو وہ لوگ خوف کے عالم میں جھانگییں گے بھر کہا جائے گا اے اہل جہنم تو وہ خوش ہوکر جھانگیں گے اس امید پر کہ شاید ان کی شفاعت کردی گئی ہے تواہل جنت اور اہل جہنم سے میرکہا جائے گا؟ کیاتم اسے جانتے ہو؟ وہ جواب دیں گے میروہی ہے ہم اسے جانتے ہیں بیموت ہے جوہم پرمسلط کی گئی تھی پھراسے لٹایا جائے گا اوراس دیوار پر ذرج کردیا جائے گا اور پھریہ کہا جائے گا اے اہل جنت ابتم ہمیشہاس (جنت ) میں رہو گے تمہیں مجھی موت نہیں آئے گی اور اہل جہنم تم ہمیشہاس (جہنم ) میں رہو گے تمہیں بھی موت نہیں آئے گی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ ما تگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا پروردگار ہے۔

<sup>(</sup>٢٣٨١) إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أُنِيَ بِالْمَوْتِ كَالْكَبْشِ الْأَمْلَحِ فَيُوْقَفُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيُنْ بَحُوَهُمْ يَنْظُرُوْنَ

# فَلُوْ أَنَّ آحَدًا مَاتَ فَرَحًا لَهَاتَ آهُلُ الْجَنَّةِ وَلَوْ أَنَّ آحَدًا مَاتَ حُزْنًا لَهَاتَ آهُلُ النَّادِ.

۔ یُرَجِیمَنَہٰ: قیامت کے دن موت کوسیاہ وسفیدرنگت کے دنے کی شکل میں لا کر جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا کیا جائے گااور پھراسے ذکح كرديا جائے گا اور اس وقت وہ لوگ اھے ديكھ رہے ہوں گے۔اگر كسى نے خوشى كى وجہ سے مرنا ہوتا تو اہل جنت (خوشى سے) مرجاتے ادراگر کسی نے نم کی وجہ سے مرنا ہوتا تو اہل جہنم (اس وقت غُم کی وجہ سے مرجاتے )۔

تشرِثیح: جنت ایمان کی دائمی جزاء ہے اور جہنم کفر کی دائمی سزا۔ کیونکہ ایمان و کفر ابدی حقیقتیں ہیں، وہ سیح اور غلط عقیدے ہیں، اور عقیدے ہمیشہ باقی رہتے ہیں، پس ان کی جزاؤ سزاتھی ہمیشہ رہے گی، اور بیہ بات قرآن کریم میں جگہ جلکہ بیان ہوئی ہے کہ جنت و جہنم ابدی ہیں اور ایمان و کفر کی جزاؤ سز ابھی ابدی ہیں۔

باقی رہے اعمال صالحہ اور اعمال سیئہ موقت ومحدود ہیں،مثلاً جب نماز پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں توعمل تمام ہوجاتا ہے ای طرح جب زانی زنا کر کے فارغ ہوتا ہے تو اس کا براعمل پورا ہوجا تا ہے، پس قاعدہ سے اعمال کی جزاؤ سز امئونت ومحدود ہونی چاہئے ،مگر وَمن كے اعمال صالحہ ایمان كے تابع كرديئے جائيں گے اس لئے ان كى جزائے خيرمئوبد ہوگى ، اور كفار كے اعمال سديہ كفر كے تابع كرديئے جائيں گے اس لئے ان كى سز انھى مؤبد ہو گى۔سورۃ المدنز ( آيات اسمے س) ميں ہے: جنتی جنتوں ميں مجرموں كا حال پوچیں گے کہتم کودوزخ میں کس بات نے داخل کیا؟ وہ کہیں گے: ہم نہ تو نماز پڑھا کرتے تھے، اور نہ غریب کو کھانا کلایا کرتے تھے، یعنی ز کو ۃ نہیں دیا کرتے تھے، ادر ہم گھنے والوں کے ساتھ گھسا کرتے تھے، یعنی اسلام کےخلاف باتیں چھانٹنے والوں کا ساتھ دیا کرتے تھے، اور ہم قیامت کے دن کو جھٹلا یا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم کوموت آگئ، یعنی خاتمہان برے اعمال پر ہوااس لئے ہم دوزخ میں ہیں۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ جہنم صرف کفر کی سز انہیں ہے بلکہ کفار کے اعمال سیئہ ایمان کے تابعے نہیں ہو سکتے ، کیونکہ دونوں ہم جنس نہیں، اس کئے ان کی سزا دنیا میں، پھر قبر میں، پھر میدان حشر میں، پھر جہنم میں دی جائے گی، اور جب سزا پوری ہو جائے گی، حساب بے باق ہو جائے گا، یعنی اگر دنیا میں سزا پوری ہو گئی تو آگے معاملہ صاف ہے ورنہ قبر میں سزا ہو گی اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی مطنی نظید نے ایک حدیث تھی ہے: نبی سَلِن النظیجَ آنے فرمایا: میری امت کی زیادہ ترسز اس قبر میں نمٹ جائیں گی (حدیث پوری ہوئی) اور جن کی سزا پوری نہیں ہوگی وہ میدان حشر میں معذب ہوں گے، اور اگر اس دن میں بھی سزا پوری نہ ہوئی اور وہ نہ بخشے گئے تو باقی سزایانے کے لئے جہنم میں جانا ہوگا پھروہ سفارشوں کی بنا پریاسزا بھگت کرایمان کی وجہ سے جنت میں آئی گے۔ ثمر يطلع فيعر فهم نفسه: الله تعالى ان ك ول مين علم قطعي ذال دين ك كه واقعي يمي مارے رب بين الله تعالى فر ما نئیں گے: انا ربکم فاتبعو نی میں تمہارا رب ہوں لہذاتم لوگ میری پیروی کردیعنی میرے ساتھ چلوا مام نووی پرٹیٹیئے فر ماتے ہیں کہاس ا تباع سے مراد بیہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کے حکم کی ا تباع کریں گے کہ جس میں انہیں جنت کی طرف جانے کا حکم ہوگا یا بیر کہ وہ فرشتوں کے ساتھ جنت کی طرف جانے کے اعتبار سے اس حکم کی پیروی کریں گے۔

(۲) بل صراط کوجہنم کے اوپرنصب کیا جائے گامسلمان اس پر سے عمدہ اور تیز رفتار گھوڑ وں اور اونٹوں کی مانند تیزی ہے گز رجا تھیں گے مسلمانوں کی زبان پر یا دوسری روایت کے مطابق انبیاء عین الیا کی زبان مبارک پر رب سلم ارسلم کا جمله ہوگا۔ چنانچیہ

خوش نصیب حضرات اس مل کو یار کرلیں گے اور کا فرومشر کین اور گناہ ہاراس ہے گر کرجہنم میں چلے جائیں گے۔ (۳) جب جہنم بھر جائے گی تو اس کے جوش وغضب کورو کنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس پر اپنا قدم مبارک رکھیں گے۔ اس قدم رکھنے ہے کیا مراد ہے؟ جمہور اہل سنت کا مسلک ہیہ کہ ریجھی صفات متشابہات میں سے ہے۔

علامہ قرطبی والٹیونے یہاں پر دو تاویلیں ذکر کی ہیں۔ایک سے کہ اس قدم رکھنے سے آگ کے جوش وغضب کوٹھنڈا اور اس کی شدت کوختم کرنا مراد ہے کیونکہ اس وفت کا فراور گناہ گارلوگوں پرجہنم اس قدرغضبناک اور جوش میں ہوگی کہ قریب ہے کہ تمام اہل محشر کواپنی آغوش میں لے لے اس کی اس شدت اور سختی کے ختم کرنے کوقدم رکھنے سے تعبیر فرمایا۔ دوسری مید کہ اس قدم سے بطور کنامیہ کے بیدوہ لوگ مراد ہیں جوجہنم میں دیرسے داخل ہوں گے حالانکہ ان کا فیصلہ تو پہلے ہو چکا ہوگا ان کے ناموں کی بوری لسٹ جہنم کے داروغوں کے پاس ہوگی وہ ان لوگوں کے انتظار میں ہوں گے چنانچہ ہر داروغہ اپنی لسٹ کے مطابق جب اہل جہنم کوجہنم میں ڈالدے گا تو اس وہ دارو نے کہیں گے: قط،قط (بس،بس)اس وقت سے جہنم تمام اہل جہنم سمٹ جائے گی تو تاخیر سے داخل ہونے والوں کوقدم رکھنے سے ذکر کیا ہے۔

اعست راض: كهموت توايك عرض ب اسے جسم دے كركيے ذرى كيا جائے گا؟ اس ليے درست نہيں كه الله تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ عرض کوجسم میں تبدیل کردیں جیسا کہ ایک سے زیادہ احادیث میں ہے کہ اعمال کو قیامت کے دن ان کے مناسب صورتیں دے دی جائیں گی اب اس کی کیا کیفیت ہوگی ہے ہمیں اس وقت معلوم نہیں اس پر ہمارا ایمان ہے اس کے بعد اعلان ہوجائے گا کہ اب بھی کسی پر کوئی موت نہیں آئے گ۔

تنبيه: كفار كے عمال صالحہ كفر كے تابع نہيں ہو سكتے ، كيونكہ دونوں ہم جنس نہيں اس لئے ان كے اعمال صالحہ كى جزاءان كو دنيا ميں دے دی جاتی ہے، ان کی نیکیاں ان کو دنیا میں کھلا دی جاتی ہیں، نعمتوں کی شکل میں یا بلائیں اور آفتیں رو کئے کی صورت میں ان کو صلہ دے دیا جاتا ہے، قبر میں اور اس ہے آگے کی زند گیوں میں ان کے لئے کوئی جزائے خیرنہیں۔

كغات: خُلود: دوام بيشكى \_ يطلع: ظاهر موكانمودار موكا \_ الايتبع: كيون نبيس جاتا كيون بيروي نبيس كرتا \_ تضارون: اس لفظ کورا کی تشدیدادر تخفیف دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں تشدید کی صورت میں بیضرر سے مشتق ہوگا اور تخفیف کی صورت میں ضیر سے معنی دونوں کے ایک ہی ہیں لیعنی ضرر اور نقصان پہنچا نامعنی یہ ہیں کہ: کیاتمہیں چودھویں رات کا جاند دیکھنے میں کسی قشم کے ضرر اور مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جبیبا کہ مہینے کی ابتداء کا چاند دیکھنے میں بڑی مزاحمت اور دفت ہوتی ہے ظاہر ہے کہ تہمیں چودھویں کا چاند دیکھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی ای طرح تمہیں اللہ تعالیٰ کے دیدار میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔مثل (صیغہ مجہول) صورت بنائی جائے گی صلیب: وه لکڑی جس پرسولی دی جائے سولی دیا ہوا عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق وه لکڑی جس پر حضرت عیسیٰ عَالِیَا کا کوسولی دی گئ - يعرفهم نفسه: الله تعالى ان يراين جلى ظاهر فرمائيس ك\_ جياد: جواد كى جمع بعده گهوڙ ب يطرح: (صيغه جمهول) بھینکے جائمیں گے ڈالا جائے گا۔ ا**ذا او وعبوافیہا** : جب تمام دوزخیوں کواحاطہ کر کے جہنم میں لایا جائے گا از وی (صیغہ مجہول) سمیٹ دیا گیا ملا دیا گیا قط اس لفظ کوتین طرح پڑھا جاسکتا ہے(۱) طاء کےسکون کے ساتھ (۲) طاء کے نیچے زیر اور تینوین (۳) طاء کے پنچے زیر بغیر تنوین کے اس کے معنی ہیں: کافی۔

# بَابُمَاجَاءَ حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهُ وَحُفَّتِ النَّارُبِالشَّهَوَاتِ

# باب • ۲: جنت نا گوار یوں اور جہنم خواہشات کے ساتھ گھیری گئی ہے

(٢٣٨٢) حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِ لا وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ.

تَوَنِجْهَنَّهُ: نِی اکرم مَطِّشِیَّةً نِے فرمایا ہے جنت کو( دنیا میں ) تکالیف کے سائے میں رکھا گیا ہے اور جہنم کو ( دنیا میں ) نفسانی خواہشات کے سائے میں رکھا گیا ہے۔

(٢٣٨٣) لَمَّا خَلَقَ اللهُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ اَرُسَلَ جِبُرِيُلَ إِلَى الْجَنَّةِ فَقَالَ انْظُرُ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا اَعْدَدُتُ لِاَهْلِهَا فِيهَا فَيْهَا فَاكُو بَعَ إِلَيْهِ قَالَ فَوَعِزَّتِكَ لَا يَسْبَعُ بِهَا اَحَدُولَهَا قَالَ فَوَجَعَ إِلَيْهَا وَالْفَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

توجیجہ بنہ: نبی اکرم سِرِ الله تعالی ہے جب اللہ تعالی نے جنت اور جہنم کو پیدا کرلیا تو اس نے جرئیل علاقیا ہم کو جنت کی طرف بھیجا اور فرما یا اس کا جائزہ لو اور ان چیزوں کا جائزہ لو جو میں نے اہل جنت کے لیے اس میں تیار کی ہیں آپ مِرِ الشخصیج فرماتے ہیں حضرت جریل علاقیا ہونت میں آپ میر اللہ تعالی کے بار کا میں آپ اس کا جائزہ لو جو میں نے اہل جنت کے لیے اس میں جو شخص بھی ہے گا وہ اس میں ضرور دالی اللہ تعالی کی بارگاہ میں آپے تو انہوں نے عرض کی تیری عزت کی قسم اس کے بارے میں جو شخص بھی ہے گا وہ اس میں ضرور دائل ہوگا تو اللہ تعالی کی بارگاہ میں آپے تو انہوں نے عرض کی تیری عزت کی قسم اس کے بارے میں جو شخص بھی ہے گا وہ اس میں ضرور جو اس میں اہل جنت کے لیے تیار کیا ہے حضرت جریل علیقیا ہو وہ ان میں کی طرف جاؤ اور اس کا اللہ تعالی ہوئی ہوں دائل ہو ہوں کی بارگاہ میں آپے اور عرض کی تیری عزت کی قسم جھے یہ اندیشہ ہاں میں کوئی بھی داخل نہیں ہو سکے گا اللہ تعالی نے فرمایا تم جہنم کی طرف جاؤ اور اس کا جائزہ لو اور اہل جہنم کے لیے اس میں میں نے جو کچھ تیار کیا ہے اس کو دیکھو (حضرت جرائیل نے فرمایا تم جہنم کی طرف جاؤ اور اس کا جائزہ لو اور اہل جہنم کے لیے اس میں میں نے جو کچھ تیار کیا ہے اس کو دیکھو (حضرت جرائیل غلاقیا ہو ایس اللہ تعالی کو بارے میں جو شخص بھی سے گا وہ اس میں میں میں عن نے جو کچھ تیار کیا ہے اس کو دیکھو (حضرت جرائیل عزب کی تیری کوشش کی میں تھو گوئی تو اللہ تعالی عزب سے جنوبی کوشش کی ہو گوئی تو اللہ تعالی کو دو بارہ اس کی طرف کے کوت اسے نوان نو ہو اس میں داخل نہیں ہوگا (لیعنی اس سے بیخ کی کوشش کے کوئی تیری عزت کی قسم جھے یہ اندیشہ ہے اب اس میں سے کوئی نہیں نے گا ہر شخص اس میں داخل نہیں ہوگا (اور واپس آ کرعرض کی ) تیری عزت کی قسم جھے یہ اندیشہ ہے اب اس میں سے کوئی نہیں آگے گا ہو خض اس میں داخل نہیں ہوگا (اور واپس آ کرعرض کی ) تیری عزت کوشم جم سے عیاد دیشہ ہے اب اس میں سے کوئی نہیں آ کرعرض کی ) تیری عزت کی قسم جم سے بیا اندیشہ ہے اب اس میں سے کوئی نہیں آ کے گا ہو خض اس میں داخل سے بیا دیشہ ہے اس کی گا ہو خض اس میں داخل سے بیا کیا اس کے گوئی ہوں کی گا ہو خص اس میں داخل سے بیا دیا ہو اس میں داخل سے بیا دیا ہو اس میں داخل سے دھورت کی اس میں داخل سے بیا دیا ہو اس میں داخل سے دی گوئی ہو کوئی ہو کی کوشش کی کوئی کی دور اس

ہوگا

ہوں۔
تشریح: جنت کو مکارہ یعنی تکلیفوں ناپندیدہ امور اور مشقوں سے گھر دیا گیا ہے مطلب یہ ہے کہ جوشف نفس کے نہ چاہنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گذارتا ہے عبادات کو بجالاتا ہے اور ممنوع چیزوں سے بچتا ہے گویا وہ یوں مشقت اور تکلیف برداشت کرتا ہے صبر کرتا ہے ہوہ اس قابل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو اسے جنت میں داخل کردیں اور جہنم کو شہوات سے دُھانپ دیا گیا ہے شہوات سے حرام کردہ چیزیں مراد ہیں مثلاً : شراب زنا غیر محرم پر نظر غیبت جموث اور الزام ترثی وغیرہ وہ خواہشات و میاح کے درجے میں ہیں وہ اس میں داخل نہیں تاہم ان میں بھی کثرت نالپندیدہ ہے کیونکہ جاکز خواہش کی کثرت سے بھی دل سخت ہوجاتا ہے یا عبادات وطاعات میں کیسوئی نہیں رہتی اس لیے مباح خواہشات میں بھی میانہ وری اور اعتدال کو اختیار کرنا چاہیے۔ بوجاتا ہے یا عبادات وطاعات میں کیسوئی نہیں رہتی اس لیے مباح خواہشات میں بھی میانہ وری اور اعتدال کو اختیار کرنا چاہیے۔ لخاص: حفت: (صیغہ مجبول) اعاطہ کرلی گئی گھیر لی گئی۔ مسکار کہ: مکرہ (میم پر زبر) کی جمع ہے اور بعض نے کہا کہ بیہ کروہ کی جمع ہے اور بعض نے کہا کہ بیہ مکروہ کی جمع ہے اور بعض نے کہا کہ بیہ مکروہ کی جمع ہے اور بعض نے کہا کہ بیہ مکروہ کی جمع ہے اور بعض کے زدیک بیہ خلاف قیاس کرہ کی جمع ہے ناپندیدہ بات مشقتیں تکلیفیں شہوات شہوق کی جمع ہے لذتیں۔ اعدت نے سے اور بعض کے بیہ بیہ مطاب کے سے دو سرے پر چڑھا ہوا ہے۔

### بَابُ مَاجَاءَ فِي الْحُتِجَاجِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ

### باب ۲۱: جنت اور دوزخ کا آپس میں مباحثه

(٢٣٨٣) الحَتَجَّبِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَبِ الْجَنَّةُ يَلُ خُلِنِي الضُّعَفَا وَالْمَسَا كِيُنُ وَقَالَتِ النَّارُ يَلُ خُلِنِي الْجَبَّارُونَ وَالْمَسَا كِيُنُ وَقَالَتِ النَّارُ يَلُ خُلِنِي الْجَبَّارُونَ وَالْمُتَكَبِّرُونَ فَقَالَ لِلْجَنَّةِ اَنْتِ رَحْمَتِي اَرْحَمُ بِكَ مَنْ شِئْتُ. وَالْمُتَكَبِّرُونَ فَقَالَ لِللَّا الْمُتَكَبِّرُونَ فَقَالَ لِللَّهَ الْمُتَكَبِرُونَ فَقَالَ لِللَّا الْمُتَكَبِّرُونَ فَقَالَ لِللَّا لِللَّالِ النَّارِ الْنُعِامِ الْمُتَكَانِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُتَكِالْمُ اللَّهُ اللَّالُ لِللَّهُ الْمُتَكَالِكُونَ فَقَالَ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُتَكِالُونَ الْمُتَكِينُ الْمُتَكِينُ الْمُتَكِالُونَ الْمُتَلِيلُ النَّارِ الْمُتَكَالِكُ الْمُتَالِقُونَ فَقَالَ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُتَكِالِكُونَ الْمُتَكِيرُ وَالْمُتَكِينُ الْمُتَكِيرُ وَالْمُنْ الْمُتَكِالِمُ الْمُتَكِيرُ وَالْمُتَكِيرُ وَالْمُتَكِيرُ وَالْمُتَالِقُولُ لِللْمُالِمُ اللَّهُ الْمُتَكَالِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُتَكَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُتَكَالِكُ اللَّهُ اللَّالُولُ اللَّهُ الْمُتَكَالِقُولُ اللَّالُولُ اللَّهُ الْمُتَكَالِقُ الْمُتَكَالِقُ اللَّالُولُلُكُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّالِمُ اللَّالُولِ اللَّهُ الْمُتَكَالِقُولُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُتَلِقُ اللَّهُ الْمُتَكِالِمُ اللَّهُ الْمُتَكَالِقُ الْمُتَكِاللَّهُ اللَّهُ الْمُقَالِلِلْلِكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُتَكَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيلُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللْمُعَالِيلِنِي الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعِلَى الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَى الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَ

ترجیجتی: بی اکرم سیستی نے فرمایا ہے جنت اور جہنم کے درمیان مکالمہ ہواتو جنت نے کہا میرے اندر کمزور اور فریب لوگ داخل ہوں کے جن اللہ تعالی نے جہنم سے فرمایاتم میراعذاب ہو ہیں تہارے ذریعے جس سے چاہوں گا انتقام لوں گا اور اللہ تعالی نے جنت سے فرمایاتم میری رحمت ہو ہیں تہارے ذریعے جس پر چاہوں گا رحمت کروں گا۔
میرے اندرضعف اور مسکین لوگ داخل ہوں گے جس سے آئیں ہیں بحث ومباحثہ کے ذریعہ ایک دوسرے پر فخر کریں گی جت کے گی کہ میرے اندرضعف اور مسکین لوگ داخل ہوں گے جس سے آئیں بلند مقام اور عظمت و شرافت کا اونچا درجہ حاصل ہوجائے گا ،اس لیے میرا مقام اونچا ہے اور جہنم کے گی کہ میرا مقام اونچا ہے کوئلہ میرے اندرد نیا کے مسلم لوگ داخل ہوں گے میں آئیس ابنا تا لیح بناؤں گی اور ذکیل کروں گی اللہ تعالی فرما نمیں گے کہتم میں سے ایک کو دوسرے پر کوئی شرف وفضیلت نہیں بس سے سب پچھ میری مسلمت کی اور ذکیل کروں گی اللہ تعالی فرما نمیں کے کہتم میں سے ایک کو دوسرے پر کوئی شرف وفضیلت نہیں بس سے سب پچھ میری مسلمت کی اور دہنم کو اپنی تعنام لوں گا ،اس لیے تم دونوں کا دوسرے سے کی کو بھی ایک کو کو بھی ایک کو کو بھی ایک کو کہتم میں کا فروشرک اور جہنم کو اپنی خداب کا مظہر بنایا جنت کے ذریعہ میں کافر و مشرک اور گئبہ گار لوگوں سے انتقام لوں گا ،اس لیے تم دونوں میں سے کی کو بھی ایک کو کئی شرف میں کا کو دوسرے کی کو بھی ایک کو کئی خصوصیت حاصل نہیں ہے

اتی بات ضرور ہے کہ دوزخ کے معاملات کا تعلق عدل وانصاف سے ہے اور جنت کے معاملات محض اللہ کے فضل وکرم سے

تعلق رکھتے ہیں۔(الکواکب الدری ۳۱۹۔۳۱۹)

امام نو وی طِنْتِیْا؛ فرماتے ہیں کہ جمہور اہل سنت کے نز دیک جنت ودوزخ کا بیمباحثہ اپنی حقیقت پرمحمول ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں قوت تمییز عطباء فرمائیں گے ،جس سے بید دونوں بحث ومباحثہ پر قادر ہوجائیں گے یہاں پرمجازی معنی مراد لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ (مرقاة المفاتج ۱۰۔۳۵۷)

# بَابُ مَاجَاءَ مَالِاَدُنْىُ اَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْكَرَاهَةِ

# باب۲۲:معمولی جنتی کی تعظیم کتنی ہوگی

(٢٣٨٥) اَدُنَى اَهُلِ الْجَنَّةِ الَّذِي لَهُ ثَمَانُونَ الْفَ خَادِمِ وَّاثَنَتَانِ وَسَبْعُوْنَ زَوْجَةً وَّتُنْصَبُ لَهُ قُبَّةٌ مِّنُ لُولُوِوَّزَبَرُ جَبِوَّيَاقُوْتٍ كَمَابَيْنَ الْجَابِيَةَ إِلَى صَنْعَاء.

ترکنچهننها: نبی اکرم مُطَّنِظِیَّةً نے فرمایا جنت میں سب سے کمتر حیثیت کا مالک وہ مخص ہوگا جس کے اس ہزار خادم ہوں گے اور ۱۲ ہو یاں ہوں گی اس مخص کے لیے موتیوں یا قوت اور زمر د سے بنا ہوا بڑا خیمہ نصب کیا جائے گا جوا تنا بڑا ہوگا جتنا جابیہ اور صنعاء کے درمیان فاصلہ ہے۔

(٢٣٨٢) مَنْ مَاتَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ مِنْ صَغِيْرٍ اَوْ كَبِيْرٍ يُرَدُّوْنَ اَبْنَاءَ ثَلَاثِيْنَ فِي الْجَنَّةِ لَا يَزِيْلُوْنَ عَلَيْهَا اَبَلَا وَكَبِيْرٍ يُرَدُّوُنَ اَبْنَاءَ ثَلَاثِيْنَ فِي الْجَنَّةِ لَا يَزِيْلُوْنَ عَلَيْهَا اَبَلَا وَكَبِيْرٍ يُودُونَ اَبْنَاءَ ثَلَاثِيْنَ فِي الْجَنَّةِ لَا يَزِيْلُونَ عَلَيْهَا اَبْلَا

تَرَجِّ چَنَهُمَا: نِی اکرم مِنَّافِیَّ ﷺ نے فرمایا ہے کم عمریا زیادہ عمر کا جو بھی جنتی فوت ہوگا جنت میں اس کی عمرتیں سال کر دی جائے گی اور وہ بھی اس سے زیادہ نہیں ہوگی۔اس طرح اہل جہنم کے ساتھ ہوگا۔

# (٢٣٨٧) ٱلْهُوْمِنُ إِذَا اشْتَهَى الْوَلَى فِي الْجَنَّةِ كَانَ مَمْلُهُ وَوَضْعُهُ وَسِنَّهُ فِي سَاعَةٍ كَمَا يَشْتَهِي.

تَوُخِچَهُنَّهُا: نِی اکرم مَطَّلْطُیَّا نِی فرمایا ہے بندہ موئن جب جنت میں اولا د کی خواہش کرے گا تو اس بچے کاحمل اس کی پیدائش اور اس کا بڑا ہونا اس ایک گھڑی میں ہوگا جیسے وہ جنتی خواہش کرے گا۔

تشرِنیح: اہل جنت کی اولا دہوگی یانہیں؟اس میں اہل علم کا اختلاف ہےاں بار ہے میں ان کے تین قول ہیں جنہیں امام ترمذی ویشیط نے ذکر کیا ہے:

(۱) طاؤس مجاہداور ابراہیم نخعی راٹیلیا کے نز دیک وہاں صرف جماع ہوگا اولا رنہیں ہوگی اور نہ ہی اس کی خواہش ہوگی۔

(۲) امام بخاری اوراسحاق بن ابراہیم بھیکھیے فرماتے ہیں کہا گر کوئی جنتی اولا د کی خواہش کرے گا تو ایک گھڑی میں ہی اس کی خواہش پوری ہوجائے گی مگر کوئی جنتی ایسا جاہے گا ہی نہیں۔

(m) ابورزین عقیلی مطنعیذایک حدیث سے استدلال کر کے فر ماتے ہیں کہ اہل جنت کے ہاں کوئی اولا دنہ ہوگی۔

بعض حضرات نے ان تمام روایات اور اقوال کوسامنے رکھ کرییفر مایا ہے کہ جولوگ اہل جنت کے لیے اولا دکی نفی کرتے ہیں ان کا مطلب میہ ہے کہ دنیا کی اولا دکی طرح ان کی اولا زنہیں ہوگی کہ جو جماع اور نکاح کے نتیجہ میں آتی ہے اور جن حضرات نے یہ کہا ہے کہ ان کی اولا دہوگی اس کے معنی ہیں کہ اگر بالفرض کوئی جنتی اس کی خواہش کرے گا تو اس کی خواہش کو پورا کیا جائے گا کیونکہ اہل جنت کی ہرخواہش اور تمنا کوفورا پورا کیا جائے گا ان میں تاخیر نہیں ہوگ ۔

لعنات: كوامة : اعزاز واكرام ادنى مرتبه كے لحاظ سے كمتر - تنصب نصب كيا جائے گا گاڑھا جائے گا - قُبة : خيمه -جابية: ملك شام كا ايك شهر ب- صنعاء: يه ايك شهر ب جويمن كا دار الخلافه ب- يردون (صيغه مجهول) ابل جنت لوثائ جا کیں گے۔ تیجان: تاج کی جمع ہے۔ لتضئی: وہ روش کردے۔

### بَابُمَاجَاءَفِىٰ كَلاَمِ الْحُورِ الْعِيْنِ

# باب ۲۳: جنت میں گوری بڑی آنکھوں والی عورتوں کا گانا

(٢٣٨٨) إِنَّ فِي الْجِنَّةِ لَهُجْتَمَعًا لِلْحُوْرِ الْعَيْنِ يُرَفِّعْنَ بِأَصْوَاتٍ لَّمُ يَسْمَعِ الْخَلَائِقُ مِثْلَهَا قَالَ يَقُلُنَ نَحْنُ الْخَالِدَاتُ فَلَا نَبِيْدُ وَتَحُنُ النَّاعِمَاتُ فَلَا نَبُوسُ وَنَحْنُ الرَّاضِيَاتُ فَلَا نَسْخَطُ طُوْلِي لِمَنْ كَانَ لَنَا وَكُنَّا لَهُ.

تَوَجِّجَتُهُم: نبی اکرم مَلِّشَیِّعَ فَی فرمایا ہے جنت میں حورعین اکٹھی ہوتی ہیں وہ بلند آ واز میں گفتگو کرتی ہیں گلوق ئے ایسی آ وازنہیں سی ہوگی وہ پہر ہتی ہیں ہم ہمیشہ زندہ رہنے والی ہیں ہم فنانہیں ہول گے ہم ناز ونعمت والی ہیں اور ہم بھی محتاج نہیں ہول گی ہم راضی رہنے والی ہیں ہم بھی ناراض نہیں ہوں گی اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جوہمیں ملے گااورہم اسےملیں گی۔

(٢٣٨٩) عَنْ يَخْيَى بْنِ آبِي كَثِيْرٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ (فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُخْبَرُونَ) قَالَ الشَّبَّاعُ وَمَعْنَى الشَّبَّاعِ مِثْلَ مَاوَرَدَفِيُ الْحَدِيثِيثِ.

تریج پہنیا: بیچی بن ابو کثیر راٹھیا؛ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں وہ (جنت کے ) باغ میں خوش وخرم ہوں گے کہتے ہیں یعنی وہ (با تیں من کر ) خوش وخرم ہوں گے ( خوش کرنے والی باتیں سننے ) کی مثال وہ ہے جوایک حدیث میں مذکور ہے۔

هم جمیشه رہنے والیاں ہیں، ہم ہلاک نہیں ہوں گی ہم نرم و نازک ہیں، ہم بد حال نہیں ہوں گ

ہم خوش ہونے والیاں ہیں،ہم ناراض نہیں ہوں گی ۔ خوش گوار ہے جو ہمارے لئے اورہم جس کیلئے ہیں

لعنات: حود حوداء كى جمع ہے۔جس كے معنى ہيں۔ گورى عورت اور العين: العيناء كى جمع ہے،جس كے معنى ہيں: برسى آ تکھوں والی ، اور الحور العین جنت کی عورتوں کا لقب ہے اور اردو میں صرف حور کہتے ہیں۔

يرفعن: أُونِي آواز نكالس كل المجتمع: اجتماع كاه، جلسكاه وبأديبيد بيدا: الماك موجانا، حتم موجانا - الناعمة: الناعم مؤنث: زم ونازك، تروتازه ـ بئس يباس (س) بأسا و بوساً: بدحال بونا،غريب ومحتاج بونا ـ الطوبي: خوشگوار حالت ـ

# بَابُمَاجَاءَفِي صِفَةِ ٱنَهَارِ الْجَنَّةِ ۗ

# باب ۲۴: جنت کی نهروں کا حال

(٢٣٩٣) إِنَّ فِي الْجِنَّةِ بَحْرَ الْمَاءَ وَبَحْرَ الْعَسَلِ وَبَحْرَ اللَّبَنِ وَبَحْرَ الْخَبْرِ ثُمَّ تُشَقَّقُ الْأَنْهَا رَبَعُلُ.

تَرْجَجْهَ بَهِ، نِی اکرم مِّلِنْظَیَّمَ کا یه فرمان نقل کرتے ہیں جنت میں پانی کا ایک سمندر ہے شہد کا ایک سمندر ہے اور مشروبات کا ایک سمندر ہے اور ان میں سے نہرین نکلتی ہیں۔

تشريح: ان نهرول كاذكر سورة محمد (آيت ١٥) ميل ہے:

﴿ فِيهَا اَنْهَارٌ مِّنْ مَّا عَيْرِ اسِن ۚ وَ اَنْهَارٌ مِّنْ لَكِنِ لَتُمْ يَتَغَيَّرُ طَعُمُهُ ۚ وَ اَنْهَارٌ مِّنْ خَبْرٍ لَكَمَّةٍ لِلشَّرِبِيْنَ ۚ وَ اَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلِ مُّصَفِّى اللهِ لِللهِ لِللهِ إِنْ اللهِ وَانْهَارٌ مِنْ عَسَلِ مُّصَفِّى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مِنْ عَسَلِ مُّصَفِّى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

" جنت میں بہت کی نہریں ایسے پانی کی ہیں جس میں زرا تغیر نہیں ہوگا (نہ بو میں، نہ رنگ میں نہ مزہ میں) اور بہت ی نہریں دودھ کی ہیں، جن کا ذا نقہ زرابدلا ہوانہیں ہوگا، اور بہت سے نہریں شراب کی ہیں جو پینے والوں کو بہت لذیذ معلوم ہوگی، اور بہت کی نہریں صاف شفاف شہد کی ہیں۔"

اوراس حدیث میں ان نہروں کے سرچشمہ کا بیان ہے کہ بینہریں جنت کے چارسمندروں سے پوری جنت میں پھیلیں گی۔

# متفرق احاديث

اب متفرق احادیث زکر کرتے ہیں،جن پر کوئی باب قائم نہیں کیا۔

# ا۔ جنت کے لئے دعا کرنا اور جہنم سے پناہ چاہنا

(٢٣٩٥) مَنُ سَأَلَ اللهُ الْجَنَّةُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ الْجَنَّةُ اللهُمَّ اَدُخِلُهُ الْجَنَّةَ وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ الْجُنَّةُ اللهُمَّ اَدُخِلُهُ الْجَنَّةَ وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ اللهُمَّ الْجُرَّةُ مِنَ النَّارِ.

ترکیجینی: بی اکرم مَطَّنْظِیَّ نے فرمایا ہے جو محض اللہ تعالی سے تین مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت ہے کہتی ہے اے اللہ اسے جنت میں داخل کردے اور جو محض جہنم سے تین مرتبہ پناہ مانگتا ہے تو جہنم ہے کہتی ہے اے اللہ اسے جہنم سے نجات عطا کر۔
تشریعے: اور حدیث کا مقصد واضح ہے کہ ہر محض کو بار بار جنت طلب کرنی چاہئے اور جہنم سے بناہ مانگنی چاہئے۔ جنت وجہنم کو عقل وشعور ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ کے سامنے اس بندے کے حق میں سفارش کرتی ہیں جمہور کے نزدیک اس کے حقیقی معنی مراد ہیں اگر چہاس کی کیفیت اس وقت جمیں معلوم نہیں۔ (تحفیۃ الاحودی ۲۳۱/۷)

# ۲۔مشک کے ٹیلول پر بیٹھنے والے تین آ دی

(٢٣٩٠) قَلَاثَةٌ عَلَى كُثْبَانِ الْمِسْكِ أَرَهْ قَالَ يَوْمَر الْقِيَامَةِ يَغْبِطُهُمُ الْأَوَّلُونَ وَالْأَخِرُونَ رَجُلَّ يُّنَادِي بِالصَّلَوَاتِ الْخَمُسِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَّلَيْلَةٍ وَرَجُلَّ يَوْمَ قَوْمًا وَّهُمْ بِهِ رَاضُوْنَ وَعَبُنَّا ذَّى حَتَّى اللَّهِ وَحَتَّى مَوَ الِيَّهِ.

تَوَجِّجِهَا بَيِ اكْرُم مُلِّالْفِيَّةِ نِهِ مَا يَا ہِے تَيْن طرح كے لوگ مثك كے ٹيلوں پر ہوں گے (راوی كہتے ہیں) ميرا خيال ہے حديث ميں ہے الفاظ بھی ہیں قیامت کے دن (نور کے ٹیلوں پر ہوں گے ) پہلے والے اور بعد والے لوگ ان پر رشک کریں گے ایک وہ خض جو روزانه پانچ ونت اذان دیتا هودوسرا و څخص جولوگوں کونماز پڑھا تا ہواور وہ لوگ اس سےخوش ہوں اورایک وہ بندہ جواللہ تعالیٰ کا بھی حق ادا كرتا مواورايخ آقا كالجمي حق ادا كرتا مو-

تشرِيع: مدمديث ابواب البروالصلة ميس گزر چكى ب-

## س\_وہ لوگ جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں

(٢٣٩١) ثَلَاثَةٌ يُّحِبُّهُمُ اللهُ رَجُلُ قَامَر مِنَ اللَّيْلِ يَتُلُو كِتَابِ اللهِ وَرَجُلُ تَصَدَّقَ صَدَقَةً بِيَمِيْنِه يُغْفِيهَا أَرَاهُ قَالَمِنْ شَمَالِهٖ وَرَجُلٌ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ فَانْهَزَمَ أَصْنَابُهُ فَاسْتَقْبَلَ الْعَدُوَّ.

تریخ چنبی: نبی اکرم مَطَّلِظَیَّةً نے فرمایا ) تین لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے ایک وہ مخص جورات کے وقت قیام کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے ایک وہ مخض جو دائیں ہاتھ کے ذریعے خفیہ طور پڑصد قد دیتا ہے ( راوی بیان کرتے ہیں میرا خیال ہے اس میں بیالفاظ بھی ہیں) کہ بائیں ہاتھ سے اسے تفی رکھتا ہے۔

اورایک وہ مخص جو کسی جنگ میں شریک ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بسپا ہوجاتے ہیں لیکن وہ ڈٹمن کے مدمقابل رہتا ہے۔

(٢٣٩٢) عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ ثَلْثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللهُ وَثَلَا ثَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللهُ فَاَمَّا الَّذِينَ يُحِبُّهُمُ اللهُ فَرَجُلُ آَقَ قَوْمًا فَسَٱلَهُمْ بِاللَّهِ وَلَمْ كَيْما لَهُمْ لِقَرَابَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَمَنَعُوْهُ فَتَخَلَّفَ رَجُلٌ بِأَعْقَامِهِمْ فَأَعْطَاهُ سِرًّا لَا يَعْلَمُ بِعَطِيَّتِهِ إِلَّا اللهُ وَالَّذِينُ أَعْطَاهُ وَقَوْمٌ سَارُوْ الَيُلَتَهُمُ حَتَّى إِذَا كَانَ النَّوْمُ آحَبَّ إِلَيْهِمُ مِنَّا يُعْدَلُ بِهِ فَوَضَعُوْا رُؤُسَهُمْ فَقَامَ يَتَمَلَّقُنِي وَيَتُلُوا ايَاتِي وَرَجُلٌ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ فَلَقِيَ الْعَلُّوَّ فَهُزِمُوا فَأَ قُبِلَ بِصَدْرِهِ حَتَّى يُقْتَلَ <u>ٱ</u>وْيُفَتَحَ لَهُ وَالثَّلَاثَةُ الَّذِينَ يُبُخِضُهُمُ اللهُ الشَّيْخُ الزَّانِ وَالْفَقِيُرُ الْمُخْتَالُ وَالْغَنِيُّ الظَّلُّومُ.

تریجی آبر مراشی کے خرمایا ہے تین لوگوں کے ساتھ اللہ تعالی محبت کرتا ہے اور تین لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جن سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے تو ایک وہ مخص ہے جو پچھلوگوں کے پاس آئے اور ان سے اللہ تعالیٰ کے نام پر پچھ مانگے ان لوگوں سے ان کے ساتھ اپنی کسی رشتہ داری کی وجہ ہے سوال نہ کرے اورلوگ اسے اٹکار کردیں اور پھران لوگوں میں سے ایک شخص الگ سے جا کرخفیہ طور پراس مائلنے والے کو پچھ دیدے اس عطبے کواللہ تعالیٰ اورجس شخص کو دیا گیا ہے کے علاوہ اور کوئی نہ جانتا ہو( دوسرا شخص وہ ہے کہ کچھلوگ رات کے وقت سفر کررہے ہوں جب نیندان کے نز دیک ہر چیز سے زیادہ پیاری ہوجائے اور وہ سر

ر کھ کر سو جائیں (تو اللہ تعالی فرماتا ہے) اس وقت وہ مخص کھڑا ہو کر میری بارگاہ میں گڑ گڑائے اور میری آیات کی تلاوت کرے (اورتیسراوہ شخص) جوکسی جنگ میں شریک ہواور دشمن کے سامنے آئے تو دوسرے لوگ پسپا ہوجا کیں لیکن وہ سینہ پپررہے یہاں تک كداسة قل كرديا جائے يا وہ فتح ياب مو (جہال تك ان لوگوں كاتعلق ہے جنہيں الله ناپيند كرتا ہے تو ان ميں سے ايك بوڑھا زاني ایک متکبرفقیراورایک ظلم کرنے والاخوشحال شخص ( یعنی حکمران ) ہے۔

ہ۔ جب دریائے فرات میں خزانہ ظاہر ہوتو اس کو کوئی نہلے <sub>.</sub>

(٢٣٩٣) يُؤشِكُ الْفُرَاتُ يَحْسِرُ عَنْ كَنْزِمِّنْ ذَهَبٍ فَمَنْ حَضَرَ هُ فَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْعًا.

تَرْجَجْهَنْهَا: نِي اكرم مِلْطَنْظَةَ فَيْ فرما یا ہے عنقریب دریائے فرات سے سونے کا خزانہ ظاہر ہوگا تو جو خض وہاں موجود ہو وہ اس میں سے کھنہ بھی لے۔

(۲۲۹۳) يَحْسِرُ عَنْ جَبَلِ مِنْ ذَهَبٍ.

ترکیجینم: سونے کا بہار نمودار ہوگا۔





کہ جنت کی لذتوں اور راحتوں کو اس دنیا کی لذتوں اور راحتوں سے کوئی نسبت نہیں، وہاں کی نعتیں ابدی ہیں، اور یہاں کی لذتیں اور راحتیں فانی ہیں، اس طرح دوزخ کی کلفتیں اس دنیا کے دکھوں سے کوئی نسبت نہیں رکھتیں، وہ کلفتیں ابدی ہیں، اور اس دنیا کی تکلیفیں ختم ہونے والی ہیں۔

پس جب ہم لفظ سیب یا انگور سنتے ہیں تو دنیا کے سیب اور انگور ہمارے ذہن میں آتے ہیں، اس طرح جب ہم سانپ بچھو کے الفاظ سنتے ہیں تو اس دنیا کے سانپ بچھو ہمارے ذہن میں آتے ہیں، ہم ان لفظوں سے جنت کے سیب اور انگور کا اور جہنم کے سانپ اور بچھو کا پورااندازہ نہیں کر سکتے ،صرف دھند لا ساتصور ہی قاتم ہوسکتا ہے۔

اور جنت و دوزخ کے بارے میں قرآن وحدیث میں جو کچھ بیان کیا گیاہے، بلکہ اس بیان کا مقصد جنت کا شوق اور دوزخ کا خوف دلا کراللہ کی رضاوالی،اور دوزخ سے بچا کر جنت میں پہنچانے والی زندگی پراللہ کے بندوں کوآ مادہ کرنا ہے۔

#### بَابُهَاجَاءَفِئ صِفَةِالنَّارِ

#### باب ا: دوزخ كاحال

(٢٣٩٢) يُوْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِنٍ لَّهَا سَبُعُونَ ٱلْفَ زِمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبُعُونَ ٱلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّونَهَا.

تَوَنِجْهَنَّهَا: نِی اکرم مِیَّالِفُکُیَّ آنے فرمایا ہے جب جہنم کو لا یا جائے گا تو اس کے ہمراہ ستر ہزار لگامیں ہوں گی اور ہرایک لگام کے ہمراہ ستر ہزار فرشتے ہوں گے جواسے تھینچ رہے ہوں گے۔

(٢٣٩٧) قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخُرُجُ عُنُقُ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ تُبْصِرَانِ وَاُذُنَانِ تَسْمَعَانِ وَ لِسَانٌ يَنْطِقُ يَقُولُ إِنِّى وُكِلْتُ بِثَلَاثَةٍ بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ وَبِكُلِّ مَنْ دَعَامَعَ اللهِ الْهَالْخَرَوْبِالْمُصَوِّرِيْنَ.

تَرَخِچَةَ بَهِا: نِي اكرم شِرَالْشَيَّةَ نِے فرمایا ہے قیامت کے دن جہنم میں سے ایک گردن نکلے گی جس کی دوآ نکھیں ہوں گی جس کے ذریعے وہ دیکھ

ر ہی ہوگی دوکان ہول گے جس کے ذریعے وہ سن رہی ہوگی اور ایک زبان ہوگی جس کے ذریعے وہ بولے گی اور وہ یہ کہا گی مجھے تین طرح کے لوگول پرمسلط کیا گیاہے ہرسرکش ظالم پر اور ہراس شخص پر جواللہ تعالیٰ کے ہمراہ کسی اور کی عبادت کرتا ہواور نصویر بنانے والوں پر۔ لعنات: جھنھ: آخرت کی آگ کا نام ہے اکثرنحوی حضرات کے نزدیک میے تجمی لفظ ہے اور عجمہ اور تعریف کی وجہ سے غیر منصرف ہے۔ یؤتی مجہول کا صیغہ ہے لایا جائے گا۔ پیجرونها : وہ فرشتے اس جہنم کو تھینج کر لائیں گے عُنُق : دوزخ کی آ گ کی لمبی گردن۔ ملاعلی قاری روانین فرماتے ہیں کہ اس سے ایک طاقتور تخص مراد ہے(۱)و کلت: متکلم جہول مجھے مقرر کیا گیا ہے عدید ظالم جو جانے کے باوجودحق کورد کردے

#### بَابُمَاجَاءَفِيُ صِفَةِ قَعُرِجَهَنَّمَ

### بانب٢:جهنم كي گهرائي كابيان

(٢٣٩٨) إِنَّ الصَّخْرَةَ الْعَظِيْمَةَ لَتُلْقَى مِنْ شَفِيْرِ جَهَنَّمَ فَتَهُو يُ فِيْهَا سَبْعِيْنَ عَامًا وَّمَا تُفْضِي إلى قَرَادِهَا.

تَرْجُجُهُ بَهِ: نِی اکرم مَؤْلِظُیَّ فَمُ ماتے ہیں اگر ایک بڑے پتھر کوجہنم کے گڑھے میں ڈال دیا جائے اور وہ اس میں ستر برس تک پنچے گرتا رہےتو پھربھی اس کی گہرائی تک نہیں بہنچ سکے گا۔

(٢٣٩٩) الصَّعُودُ جَبَلُ مِّنُ تَارٍ يَّتَصَعَّلُ فِيهِ الْكَافِرُ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا وَّيَهُوِيُ فِيْهِ كَذٰلِكَ آبَلًا.

ترکیجی بند نبی اکرم مَالِنظِیَّا نے فرمایا ہے صعود جہنم کا ایک پہاڑ ہے جس پر کا فرشخص ستر سال تک چڑھتا رہے گا اور پھراس ہے استے ہی عرصے تک گرتا رہے گا۔

تسترنيح: باب كى پہلى حدیث میں نبی كريم مَطْلِقَيْكُمْ نے ایک مثال كے ذریعہ جہنم كی گہرائی كا ذكر فرمایا وہ یہ جہنم كے كنارے ہے ایک بہت بڑاسخت پتھر اگراس میں ڈال دیا جائے اورمسلسل ستر سال تک وہ نیچ گرتا رہے تب بھی جہنم کی تہ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ستر کے عدد سے مخصوص تعداد مراد نہیں ہے بلکہ اس سے کثرت وزیادتی مراد ہے معنی یہ ہیں کہ بیبیوں سال بھی اگر وہ پھر جہنم میں نیچے کی طرف گرتارہے توبھی وہ اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا اس ہے اندازہ لگائے کہ جہنم کس قدروسیج وعریض اور گہری ہے چنانچے عتبہ بن غزوان کہتے ہیں کہاسی وجہ سے حضرت عمر من اللہ فاروق فرماتے تھے کہ دوزخ کو کثرت سے یاد کیا کرو،اس کی گرمی بہت سخت اس کی گہرائی بہت بعیداوراس کے ہتھوڑ ہے لوہے کے ہیں بار بار یا دکرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ دل نیکی کی طرف مائل ہوگا اور گناہوں ہے پھر جائے گا۔ (تحفة الاحوذي ٢٥٠/٤)

حضرت ابوسعید خدری اللی فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَالِفَظَاماتِ فی آن مجیدی اس آیت اُد هقه صعود اکی تفسیر میں فرمایا کہ صعود جہنم کا ایک پہاڑ ہے، کافرکواس پر چڑھنے کا حکم ہوگا، جب وہ اس پہاڑ پر ہاتھ رکھے گاتو وہ پگھل جائے گااور جب ہاتھ اٹھالے گاتو بہاڑ سیجے سالم ہوجائے گا ایسے ہی جب کا فراس پر اپنا پاؤں رکھے گا تو وہ پچھل جائے گا اٹھائے گا تو وہ بہاڑ سیجے حالت میں ہوجائے گاوہ سترسال میں اس پر چڑھے گا اور اتنی ہی مدت میں اس ہے اُترے گا۔

**لعث ات:** حضوۃ خ کے سکون کے ساتھ بڑاسخت پتھر، لتلقی صیغہ مجہول پھینکا جائے گا ڈالا جائے گا، شفیر کنارہ، تہوی فیہا جہنم میں گرتا رہے گا ،ماتفضی وہ پتھر نہیں پہنچ سکے گا، قرارها جہنم کی گہرائی اس کی تہ قعد عین کے سکون کے ساتھ گہرائی تہ، مقامع مقمعة كى جمع ہے متحور ہے كور ب صعود جہنم كاايك پہاڑ۔ يتصعد: صيغه معروف چرا ستا ہے۔ خويفا :سال ۔ ابدا: ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔

#### بَابُ مَاجَاءَ فِى عَظْمِ اَهْلِ النَّارِ

### باب ٣:جہنمی عظیم الجنة ہوں گے ۔

( ٢٥٠٠) إِنَّ غِلَظَ جِلْدِ الْنَانِ وَ وَارْبَعُونَ ذِرَاعًا وَّاِنَّ ضِرْسَهُ مِثْلُ أُحُدٍ وَّاِنَّ عَبْلِسَهُ مِنْ جَهَنَّمَ كَمَا بَيْنَ مَكَّةً وَالْهَدِيْنَةَ.

تَوَجِّجَةُ بَنِي اكرم مَلِّنْ اللَّهُ مِنْ أَلِي عَلَيْ عَلَيْ الراس كَى داڑھ احد بِہاڑ كی طرح ہوگی اوراس كے بیٹھنے كی جگہ جہنم میں اتن ہوگی جتنا مکہ مدینہ کا درمیانی فاصلہ ہے۔

(٢٥٠١) ضِرُسُ الْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِثْلُ أُحُرٍ وَّغِنَاهُ مِثْلُ الْبَيْضَاءُ وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ مَسِيْرَةُ ثَلَاثٍ مِثُلُ

تَوَجِّجِهُ بَهِ: آپِمَ الشَّيِّةَ نِهِ ما ياہے قيامت كے دن كا فرشخص كى داڑھ احد بہاڑ كى طرح ہوگى اور اس كى ران بيضاء بہاڑ كى طرح ہوگى اورجہنم میں اس کے بیٹھنے کی جگہ تین دن کے فاصلے جتنی ہوگی جتنا ربذہ تک فاصلہ ہے۔

(٢٥٠٢) عَنْ آبِي هُرَيْرَةً ﴿ فَعَهُ قَالَ ضِرْسُ الْكَافِرِ مِثْلُ أُحُدِ.

تَوَجِّجَتُنَمَا: نِي اكرم مُلِّلْفَيَّةَ فِي فرماً يابِ كافرُ خص كى دارُ ھاحد بِہاڑكى مانند ہوگى۔

(٢٥٠٣) قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمُ إِنَّ الْكَافِرَ لَيَسْحَبُ لِسَانَهُ الْفَرْسَخَ وَالْفَرْسَخَيْنِ يَتَوَطَّأَهُ النَّاسُ.

۔ توکیجی نبی اکرم مَلِ اَنْ اَلَیْ اَلَیْ اَلِی اِن کا فرخص اپنی زبان کو ایک یا دوفرس کا کا در اوگ اے اینے پاؤں کے نیچے

اس باب کی احادیث سے تو بیمعلوم ہوتا ہے کہ جہنم میں کا فرول کے جسم بڑے اور تھیلے ہوئے ہوں گے جبکہ ایک روایت میں بیہ آتا ہے کہ قیامت کے دن متکبرلوگوں کومیدان حشر میں اس طرح لایا جائے گا کہ ان کےجسم چیونٹیوں کی طرح ہوں گے بیتو تعارض ہے؟ **جواب ①:** حدیث میں متکبرین سے گنہگار مومن مراد ہیں جبکہ باب کی احادیث میں کفار کا ذکر ہے کہ ان کے جسم بہت بڑے کر

**جواب ©: بعض نے کہا کہ میدان حشر میں تو انہیں چیونٹیوں کے جسم میں لایا جائے گا جہاں وہ لوگوں کے قدموں کے نیچے روندے** 

جائیں گےاس کے بعدان کے بدن اپنی شکل میں ہوجائیں گے پھرانہیں دوزخ میں ڈال کران کےجسم غیرمعمولی ساخت میں بڑے کردیئے جائیں گے جیسا کہ مذکورہ احادیث میں بیان کیا گیاہے تا کہ نہبین زیادہ عذاب دیا جاسکے۔

**جواب** ③: بعض نے کہاہے کہ اہل دوزخ کے عذاب مختلف ہوں گے بعضوں کو عذاب کے طور پر چیونٹیوں کی طرح کر دیا جائے گا اور بعضول کے جسمول کوغیر معمولی انداز سے بڑا کردیا جائے گا چنانچہ جس کا فرپر جس قدر سخت عذاب کا فیصلہ ہوگا تو اس کا جسم بھی ای قدر بڑی جسامت والا اور اس کے بیٹھنے کی جگہ بھی زیادہ لمبی چوڑی ہوگی اور جو کافرنسبتاً ملکے عذاب میں ہوگا تو اس کی جسامت اور بیٹھنے کی جگہ بھی نسبتاً کم لمبی چوڑی ہوگی۔

نی کریم مَطَّنْظَیَّ نے اس آیت یعنی ﴿ اتَّقُوا الله کَتَّ تُقَاتِه ﴾ (آل عمران:١٠٢) کے بعد اہل دوزخ کی غذا زقوم کو ذکر فرمایا اس سے اس طرف اشارہ کرنامقصود ہے کہ تقوی ہی عذاب دوزخ سے بیخے کا اصل سبب ہے اور جو مخص تقوی اختیار نہ کرے تو وہ دوزخ کے عذاب میں گرفتار ہوسکتا ہے۔

اور زقوم اہل دوزخ کی غذا ہوگی بیدا یک تلخ اور بد بودار درخت کا کچل ہے جوجہنمیوں کی غذا ہوگا وہ اتنا زہر پلا گرم اور بد بودار ہوگا کہاگراس کا ایک قطرہ بھی دنیا پر ٹیکادیا جائے تو ساری دنیا کے سامان زندگی کوتہس نہس کردے تو جن لوگوں کی پیخوراک ہوگا ان کا کیا حال ہوگا اللہ ہی محفوظ رکھے

لعنات: ضِرس: دانت داڑھ۔ بیضاء: ایک پہاڑ کا نام ہے۔لیسحب: کھیٹے گا نکالے گا۔ فرسنے: زمین کی مانت جو انگریزی تین میل کے برابر ہو۔ یتوطأنا:اس زبان کوروندیں گےروندتے پھریں گے۔ غِلَظ:موٹا ہونا موٹائی۔ خداعا: ہاتھ،گز۔ رَ بَلْة : مدينه منوره سے تين دن كى مسافت پرواقع ايك تصبه جوذات عرق كے قريب ہے۔

#### بَابُ مَاجَاءَ فِي صِفَةِ شَرَابِ اَهُلِ النَّارِ

### یاب ، جہنمیوں کے مشروب کا بیان

(٢٥٠٣) فِي ْقُولِهِ ﴿ كَالْمُهُلِ ﴾ قَالَ كَعَكُرِ الزَّيْتِ فَإِذَا قَرَّبَهُ إِلَى وَجُهِهِ سَقَطَتْ فَرُوَةٌ وَجُهِهِ فِيهِ.

تَرْجَجْهُ بْهِ: نِي اكرم مَا النَّيْ فَمِمات بين (جوقر آن پاک كے اس لفظ كے بارے ميں ہے ) كالمبل آپ فرماتے بين بيہ پھلے ہوئے تا نبے کی طرح ہوگا جب کوئی دوزخی شخص اپنا منہ اس کے قریب کے جائے گا تو اس کے چبرے کی کھال اس کے اندر گرجائے گی۔

(٢٥٠٥) إِنَّ الْحَمِيْمَ لَيُصَبُّ عَلَى رُئُوسِهِمْ فَيَنْفُنُ الْحَمِيْمُ حَتَّى يَخْلُصَ إِلَى جَوْفِهِ فَيَسْلِتُ مَافِي جَوْفِهِ حَتَّى يَمْرُق مِنْ قَلَمَيْهِ وَهُوَ الصَّهُرُ ثُمَّ يُعَادُكَمَا كَانَ.

تَوْجَجَلْبُهِ: نِي اكرم مَطِلْظَيَّةً نِي فرمايا ب كولتا مواياني ان كرول يرد الاجائے گاتو وہ سرايت كرتے موئ ان كے بيث تك يہني جائے گا اور ان کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ باہرنگل آئے گا اور ان کے شخوں میں پہنچ جائے گا ای کا نام گل جانا ہے پھروہ پہلے کی طرح ہوجا ئیں گے۔ (۲۵۰۲) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي قَوْلِهِ (وَيُسْقَى مِنْ مَاءَ صَدِيْ إِيَّتَجَرَّعُهُ) قَالَ يُقَرَّبُ إِلَى فِيهِ فَيَكْرَهُهُ فَإِذَا اُدُنِيَ مِنْهُ شَوْى وَجُهَهُ وَوَقَعَتُ فَرُوَةُ رَأْسِهِ فَإِذَا شَرِبَهُ قَطَّعَ اَمْعَا ثَهُ حَتَّى تَغْرُجَمِنُ دُبُرٍ هٖ يَقُولُ اللهُ (وَسُقُوا مَاءَ عَمِيُكَا فَقَطَّعَ اَمْعَاتَهُمْ )وَيَقُولُ (وَإِنْ يَّسُتَغِيْثُو ايُغَاثُوا بِمَاءِ كَالْمُهْلِ يَشُوى الْوُجُوةَ بِثُسَ الشَّرَابُ).

ترکیجی نہا: نبی اکرم عُرِافِی کے فرمایا ہے جواللہ تعالیٰ کے اس فرمان (کی تفسیر کے بارے میں ہے جو قرآن پاک میں ہے)۔ انہیں پہنپ کا مشروب پلا یا جائے گا جے وہ گھونٹ گھونٹ کو کے پئیں گے۔ آپ مُرِافِی کُھُنے فرمایا اسے ان کے منہ کے قریب کیا جائے گا وہ اسے ناپند کریں گے جب وہ ان کے منہ کے پاس ہوگا تو ان کے چرے کوجلا دے گا اور اس شخص کے سرکی کھال اس میں گر پڑے گ پھر جب وہ اسے بے گاتو یہ اس کی آئنوں کو کاٹ دے گا یہ ان تک کہ اس کے پاضانے کے مقام سے باہر نکل آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشا دفر مایا ہے،۔ اور انہیں گرم پانی پلا یا جائے گا جو ان کی آئنوں کو کاٹ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے اگر وہ پانی مائیس گتو انہیں گرم پانی چا جو کے تا ہے کی مانند ہوگا جو ان کے چروں کو جلا دے گا وہ بہت برامشروب ہے اور وہ کتی بری جگہ ہوگے۔

(٢٥٠٤) ﴿ كَالْمُهُلِ ﴾ كَعَكْرِ الزَّيْتِ فَإِذَا قُرِّبَ النَّيْدِ سَقَطَتْ فَرُوَّةُ وَجُهِ فِيْدِ.

تو بخینہا: نبی اکرم مِرَّافِظَةَ نے فرمایا ہے (قرآن پاک میں ارشاد ہے ) کالمھل آپ مِرِّافِظَةَ فرماتے ہیں اس سے مراد ( کھولتے ہوئے گرم ) تیل کی تلچھٹ کی مانند ہے جسے اس جہنمی کے قریب کیا جائے گا تو اس کے چرے کی کھال اس میں گرپڑے گی۔

(٢٥٠٨) لِسُرَادِقِ النَّارِ ٱرْبَعَةُ جُلُرٍ كِنَّفُ كُلِّ جِنَارٍ مِثْلُمَسِيْرَةِ ٱرْبَعِيْنَ سَنَّةً.

ترکیجی بنی اکرم مُلِفَظِیَّ نے فرمایا ہے جہنم میں چار دیواریں ہیں جن میں سے ہرایک دیوار کی موٹائی چالیس سال کی مسافت کے برابرہے۔

(٢٥٠٩) لَوُ أَنَّ دَلُوًا مِّنْ غَسَّاقٍ يُهَرَاقُ فِي النَّنْيَالَا نُتَنَ آهُلَ النُّنْيَا.

تَرَخِبَهُمْ: نِي اكرم مَا اللهِ عَلَيْهُ فَرَما يَا جَهِنِيوں كَى بِيكِ الكَ وُول دنيا مِن بِهاديا جائة وسارى دنيا مِن اس كَ بدبو بَهِل جائے۔ (۲۵۱۰) أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَرَا هٰ نِهِ الْهٰ يَهُ وَاللهَ حَقَّى تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُ أَنَّ وَاللهُ وَال

تَوُجِّجَهُ ثَنِي اکرم مَطِّفْظَةً نے بیآیت تلاوت کی۔اللہ تعالی سے اس طرح ڈروجیے ڈرنے کاحق ہے اورتم مرتے وقت صرف مسلمان ہونا۔ آپ مِطِّفْظَةً نِے بیہ بات بھی فرمائی ہے اگر زقوم کا ایک قطرہ دنیا میں ٹپکا دیا جائے تو اہل دنیا کی زندگی برباد کردھے تو اس شخص کا کیا عالم ہوگا جس کی خوراک بیہ ہوگی؟

لعنات: مُهل ه پرسكون تيل كي تلجمت عكر تيل كي تلجمت فروة چرا كهال حميم كهواتا مواكرم پاني يصب صيغه مجهول دالا جائے گا

گرایا جائے گا۔ ینفذنفوذ کرجائے گاسریات کرے گاحتی بخلص یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے گا۔ یسلُتِ وہ کاف دے گا۔ حتی بمرق یہاں تک کہ وہ بنگی جائے گا۔ صفور : پھلانا۔ صدید ۔ پیپ۔ یتجرعه : وہ اسے گھونٹ کر کے پے گا۔ الی فیده : اس کے منہ کی طرف ادنی صیغہ مجھول قریب کیا جائے گا۔ شوی : بھون ڈالے گا۔ مر تفقاً : رہنے کی جگہ منزل۔ شیر احتی : چاروں طرف سے گھیرنے والی دیوار یا پردہ اور قنا تیں وغیرہ۔ کیشف : موٹائی۔ غساق (س تشدید) دوز خیوں کی کھال سے بہنے والاخراب خون اور پیپ۔ انتن : سر جائیں بد بودار درخت جس کا خون اور پیپ۔ انتن : سر جائیں بد بودار ہوجائیں۔ یہوا : (ق صیغہ مجھول) بہایا جائے۔ ذَ قومہ : ایک تی اور بد بودار درخت جس کا پھل اہل دوز ن کی غذا ہے اور اس کی جڑ دوز ن کی تہ میں ہے دوز فی کڑوا ہمٹ کی وجہ سے اسے نہیں کھائیں گے تو زبردی آنہیں کھلا یا جائے گا، تھو ہر۔ قطر ت : صیغہ مجھول قطرہ فریکا یا جائے گا۔ افسان : ہمس نہس کردے تباہ و برباد کردے۔

#### بَابُ مَاجًاءَ فِي صِفَةِ طَعَامٍ اَهُلِ النَّارِ

### باب ۵: جہنمیوں کے کھانے پینے کی چیزوں کا بیان

(٢٥١١) قَالَ رَسُولُ الله ﷺ يُلَقَى عَلَى اَهُلِ النَّارِ الْجُوْعُ فَيَعْرِلُ مَاهُمُ فِيْهِ مِنَ الْعَنَابِ فَيَسَتَغِينُوُنَ وَالتَّامِ الْمُعَامِ ذِيْ غُصَّةِ فَيُعَاثُونَ وَلِمُعَامِ فِي الْمُعْنَى مِنْ جُوْعٍ فَيَسْتَغِيثُونَ وِالطَّعَامِ فَيُعَاثُونَ وَعِلَا يُسْمِنُ وَلا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ فَيَسْتَغِيثُونَ وِالطَّعَامِ فَيُعَاثُونَ وَعَلَى الْمُعْمَ اللَّهُ اللهُ ا

تُونِجُهُنُهُ: نِی اکرم مِلِّنْظُیَّا نِے فرمایا ہے اہل جہنم کو مجوک میں مبتلا کیا جائے گا تو یہ ان کے لیے اتی ہی تکلیف دہ ہوگا جتنا عذاب تکلیف دہ ہوگا جتنا عذاب تکلیف دہ ہوگا جتنا عذاب تکلیف دہ ہوگا تو وہ کھانے کے لیے دی جائے گا اور مجو کے دہنے کا در مجوکا تو وہ کھانے کے لیے مائلیں گے تو انہیں ذی خصۃ خوراک دی جائے وجہ سے وہ موٹے نہیں ہول گے اور نہ ہی ان کی مجوک ختم ہوگا وہ پھر کھانے کے لیے مائلیں گے تو انہیں ذی خصۃ خوراک دی جائے گا (یعنی جوائے والی ہوگا) تو وہ اس بات کا تذکرہ کریں گے وہ لوگ دنیا میں نوالہ اٹک جانے پر پانی پیا کرتے ہے پھر وہ پانی مائلیں گے تو لوہ کے برتنوں میں ان کی طرف پانی بچینکا جائے گا جب وہ ان کے چہرے کے قریب ہوگا تو ان کے چہرے کو بجون میں داخل ہوگا تو ان کے پیٹ میں موجود ہر چیز کو کاٹ دے گا تو وہ لوگ یہ کہیں گے جہنم کے دربانوں دے گا جب وہ ان کے پیٹ میں داخل ہوگا تو ان کے پیٹ میں موجود ہر چیز کو کاٹ دے گا تو وہ لوگ یہ کہیں گے جہنم کے دربانوں

کے بلاؤ تو وہ دربان میکیں گے کیارسول تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کہنہیں آئے تھے؟ وہ جواب دیں گے جی ہاں تو وہ دربان کہیں گے اب تم پکارو کفار کی پکارصرف گمراہی ہے نبی اکرم مُطِّفِظَةً فرماتے ہیں پھروہ لوگ میہیں گے اے مالک (لیعن جہنم کے داروغہ) ہمارا پروردگار ہمارا فیصلہ کردے آپ مُلِّفِظَةً فرماتے ہیں تو وہ داروغہ آئییں جواب دے گا تمہارا فیصلہ ہو چکا ہے۔

اعمش نامی راوی بیان کرتے ہیں مجھے بیہ بات بتائی گئی ہےان کے پکار نے اور مالک (لیعنی جہنم کے دارو نعے ) کے انہیں جواب دینے کے درمیان ایک ہزار سال کا فاصلہ ہوگا۔

آپ سَرِ اَلْتَ اَلَٰهِ اَلَٰهُ ہِمِیں کے تم اپنے پروردگار سے دعا مانگو کیونکہ تمہارے پروردگار سے زیادہ بھلائی عطا کرنے والا اور کوئی نہیں ہے تو وہ لوگ یہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہماری بدیختی ہم پر غالب آگئی اور ہم گمراہ لوگ تھے اے ہمارے پروردگار تو ہمیں یہاں سے نکال دے اگر ہم نے دوبارہ ایسا کیا تو ہم ظالم ہوں گے۔

(٢٥١٢) ﴿ وَهُمْ فِيهُا كَالِحُونَ ﴾ (المؤمنون:١٠٤) قَالَ تَشُوِيْهِ النَّارُ فَتَقَلَّصُ شَفَتُهُ الْعُلْيَا حَتَّى تَبُلُغَ وَسَطَ رَأْسِهِ وَتَسْتَرْخِيُ شَفَتُهُ الشَّفْلِي حَتَّى تَصْرِبَسُرَّ تَهْ.

ترکیجینی: نبی اکرم مُطِّنْتُ یَجَ نے فر مایا ہے (ارشاد باری تعالیٰ ہے) اور وہ لوگ اس میں بدشکل ہوں گے۔ نبی اکرم مُطَّنْتُ فَیْ فرماتے ہیں آگ ان کے چہروں کوجلادے گی اور ان کا اوپر کا ہونٹ سکڑ جائے گا یہاں تک کہ وہ سر کے درمیانی جھے تک پہنچ جائے گا اور نیچے والا ہونٹ لٹک جائے گا یہاں تک کہ اس کی ناف تک پہنچ جائے گا۔

توجیجہ بنی اکرم میر النظامی نے فرمایا ہے اگر اتناسیسہ (نبی اکرم میر النظامی نبی است کر بھتے ہوئے فرمایا) آسان سے زمین کی طرف ڈال دیا جائے جس کا فاصلہ پانچے سو برس ہے تو وہ رات ہونے سے پہلے زمین تک پہنچ جائے گا اور اگر اسے زنجیر کے سرے سے لئکا کر (جہنم میں ڈالا جائے گا) تو وہ چالیس سال میں اس کی تہہ تک پہنچ گا اس عرصے میں دن اور رات سب شامل ہول گے۔ تشریح : حضرت حسن بھری را النظام ہوگا جہ میں کا ہم ہوگا جس کے جواب میں تھم ہوجائے گا کہ ہم سے کلام نہ کرو گھروہ کسی سے بھر جس کی کلام نہ کر سے جانوروں کی طرح ایک دوسرے کو طرف بھونکیں گے۔

دوزخيول كوباند صنے كى زنجير:

حضرت عبداللہ بن عباس بٹائٹی فرماتے ہیں کہ زنجیرے وہ زنجیر مرادجس میں کافر دوزخی کواس طرح جکڑا جائے گا کہ پاخانے

کے راستے سے اس میں ڈال کرناک کے راستے سے اسے نکالا جائے گا تا کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہوسکے۔اس زنجیر کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحاقۃ کی اس آیت میں کیا ہے:﴿ تُقَرِّ فِیْ سِلْسِلَۃٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُکُوْهُ ﴿ الحاقہ:٣٢) قِیمِ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس دوزخی کوایک زنچیر میں جکڑ دوجس کی لمبائی سر گزیے۔"

اعت راض: قرآن کریم کی اس آیت میں اس زنجیر کی لمبائی ستر گزییان کی گئی ہے جبکہ اس باب کی تیسری حدیث میں اس زنجیر کی اس سے کہیں زیادہ لمبائی کا ذکر ہے تو بظاہران دونوں مقداروں میں تعارض ساہے؟اس کے دوجواب دیئے گئے ہیں۔

(۱) تعارض نہیں کیونکہ ستر کے عدد سے کوئی مخصوص تعداد مراد نہیں بلکہ اس سے محض کثرت ومبالغہ مراد ہے اور عربی زبان میں سے ستر کے عدد سے کثرت کے معنی مراد لینا عام ہے۔

(۲) اس گزسے دنیا کا گزمرادنہیں بلکہ اس سے آخرت کا گزمراد ہے جس کی وسعت لمبائی اور کیفیت وصورت اللہ ہی کومعلوم ہے اسے دنیا کے گزیر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ بہر حال باب کی تیسری حدیث سے اس زنجیر کی لمبائی کو بیان کرنامقصود ہے کہ اگر ایک سیسہ کا گولہ آساں سے پھوڑ اجائے تو وہ تھوڑی ہی دیر میں زمین پر پہنچ جائے گا کیونکہ گول اور بھاری چیز او پرسے نیچے کی طرف بہت جلدی آتی ہے حالانکہ زمین و آسان کے درمیان پانچ سوبرس کی مسافت کے بقدر فاصلہ ہے لیکن اگر وہی گولہ اس زنجیر کے بہت جلدی آتی ہے حالانکہ زمین و آسان کے درمیان پانچ سوبرس کی مسافت کے بقد وہ گولہ اس زنجیر کے دوسرے سرے تک پہنچ سے گا اس سے ایک سرے سے چھوڑ اجائے تو یہ چالیس سال تک چلنے کے بعد وہ گولہ اس زنجیر کے دوسرے سرے تک پہنچ سے گا اس سے اندازہ لگا ہے کہ دہ زنجیر کتنی بڑی ہوگی ہر کا فر دوز خی کو اس میں جکڑ اجائے گا تا کہ وہ آگ سے بچاؤ کے لیے اِدھر اُدھر حرکت نہ کرسکے اللہ تعالی اسے نصل سے امان رکھے۔ (شرح طبی ۲۸۷/۱۰)

لغات: ضریح: دوزخ کا ایک فاردار اور بہت کر وادرخت جو بد بودار اور انتہائی زہر یلا ہوگا یہاں مدیث میں ضریع ہے آگ کا خراد ہیں جوایلوے سے زیادہ کر وے مردار سے زیادہ بد بودار اور آگ سے زیادہ گرم ہوں گے۔ لایسمن: موٹانہیں کرے گا۔ ذی غصة گلے میں افک جانے والا۔ یجیزون: گرار لیتے ہیں آسانی سے نگل لیتے ہیں۔ غصص: غصة کی جمع ہوئی ہوئی جز اٹکا ہوالقہ۔ کلالیب: کلوب کی جمع ہے آگر سے خم دارتین نوک لوے کی سلاخ جو کی بھنی ہوئی چرز اٹکا ہوالقہ۔ کلالیب: کلوب کی جمع ہوں گھوت بھون ڈالیس گے۔ اخسو و فیما : تم جہنم میں ہی پیٹکارے ہوئے۔ ہے زبور دنت گرم پانی کے برتن ان کے قریب ہوں گھوت بھون ڈالیس گے۔ اخسو و فیما : تم جہنم میں ہی پیٹکارے ہوئے۔ رھویئسوا: ناامید ہوجا کیں گئری ہوئی ایک اور دو ترا نیچ اور دانت کا کھون: برشل بگڑی ہوئی شکل والے جس کے دونوں ہونٹ اس کے دانتوں کو نہ چپا کیں ایک او پر رہے اور دو ترا نیچ اور دانت نکے ہوئے دیکھ ہوئے نظر آگیں تشویه الناد آگ اس کو بھون ڈالے گی۔ تقلص: سمٹ جائے گا۔ شفة العلیا : او پر کے ہوئے۔ تقلص : سمٹ جائے گا۔ شفة العلیا : او پر کے ہوئٹ۔ تسترخی: لئک جائے گا۔ سرته الناد آگ اس کو بھون ڈالے گی۔ تقلص: سمٹ جائے گا۔ شفة العلیا : او پر کے ہوئٹ۔ تسترخی: لئک جائے گا۔ سرته : اس کی ناف تک۔ دصاصة: سیر درانگ کا گولہ۔ جمع جمع تائی کے دونوں ہوئی تیں درانگ کا گولہ۔ جمع جمع تائی کے دونوں کا ناف تک۔ دصاصة: سیر درانگ کا گولہ۔ جمع جمع تائی کے دونوں کی ناف تک۔ دصاصة: سیر درانگ کا گولہ۔ جمع جمع تائی کے دونوں کی ناف تک۔ درساصة: سیر درانگ کا گولہ۔ جمع جمع تائی کے دونوں کی کا کھورئی۔

# بَابُمَاجَاءَانَّ نَارَكُمُ هٰذِهٖ جُزُءُ مِنْ سَبْعِيْنَ جُزُءُ مِن نَارِجَهَنَّمَ

# باب ۲: دنیا کی آگ جہنم کی آگ کاسترواں حصہ ہے

(٢٥١٣) نَارُكُمْ هٰذِيهِ الَّتِيْ تُوقِدُونَ جُزُ وَاحِْلُ مِنْ سَبْعِيْنَ جُزُمًّا مِّنْ حَرِّ جَهَنَّمَ قَالُوْا وَاللهِ إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً

ااه 🖥

يَارَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فَإِنَّهَا فُضِّلَتُ بِتِسْعَةٍ وَّسِتِّيْنَ جُزُمًّا كُلُّهُنَّ مِثُلُ حَرِّهَا.

ترکیجہ بنی اکرم مَطِّفِیکَا نِی نے فرمایا ہے تم لوگوں کی بیآ گ جے انسان جلاتے ہیں بیجہنم کی آگ کا + 2 داں جز ہے لوگوں نے عرض کی اللہ تعالیٰ کی قسم یہی کافی ہے یارسول اللہ تو آپ مِطِّفِیکَا آپ فرمایا اسے ۲۹ گناہ فضیلت دی گئی ہے اور اس میں سے ہرایک گناہ کی۔ گرمی اس کے برابر ہے۔

(٢٥١٥) نَارُكُمْ هٰذِهٖ جُزُءٌ مِّنُ سَبْعِيْنَ جُزُءً مِّنُ ثَارِجَهَنَّمَ لِكُلِّ جُزُءً مِّنُهَا حَرُّهَا.

توجیجہ بنہ: بی اکرم میل کے بھی سب آگیں حرارت میں کیسال نہیں، بعض بعض سے بردھی ہوئی ہیں، جیسے کنڑی کی آگ میں گاندہ۔
میسونیج: دنیا کی بھی سب آگیں حرارت میں کیسال نہیں، بعض بعض سے بردھی ہوئی ہیں، جیسے کنڑی کی آگ میں گھاس پھونس کی
آگ سے زیادہ گری ہے، اور پھر کے کو کلے کی آگ میں اس سے بھی زیادہ حرارت ہے، اور جب بم پھٹا ہے اور اس سے آگئی
ہے تو اس کا درجہ حرارت بدر جہا بڑھا ہوا ہوتا ہے، اور اب ایسے آلات ایجاد ہوگئے ہیں جن سے بتا چلالیا جاتا ہے کہ کس آگ کی گری
دوسری آگ سے کس درجہ کم یا زیادہ ہے، اس لئے اب یہ بات سمجھنا کچھ مشکل نہیں، کہ دوز نے کی آگ سے ستر گنا
حرارت میں بڑھی ہوئی ہے، اور ستر کا عدد عربی میں محض کثر سے بہت زیادہ بڑھی استعال کیا جاتا ہے اس لئے مکن ہے کہ دوز نے کی آگ
اپنی گری میں اور جلانے کی صفت میں دنیا کی آگ سے بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے۔

بیں یوں میں آب اس کر صحابہ وہ اُنٹی نے عرض کیا: یا رسول الله مِنْ الله مِن الله مِنْ ال

ا مام غزالی راٹیلا فرماتے ہیں کہ دنیا کی آگ کی جہنم کی آگ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن چونکہ دنیا میں شدیدترین سزا آگ کے ذریعہ ہوتی ہے اس لیے سمجھانے کے لیے جہنم کی آگ کو دنیا کی آگ کے مقابلے میں ذکر کیا گیا ہے۔

### بَابُمَاجَآءَاَنَّ لِلنَّارِنَفْسَيْنِ وَمَا ذُكِرَمَنُ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِمِنُ اَهْلِ التَّوْهِيْدِ؟

باب ٨: دوزخ كے دوسانس، اور به بات كه كون سامسلمان دوزخ سے نكلے گا؟

(٢٥١٧) اشتكت النَّارُ إلى رَبِّهَا وَقَالَتُ أَكَلَ بَعْضِى بَعْضًا فَجَعَلَ لَهَا نَفَسَيْنِ نَفْسًا فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسًا فِي الطَّيْفِ فَاللَّهُ الْفَيْفِ فَسَهُوْمٌ. الطَّيْفِ فَاللَّهُ عَلَى الطَّيْفِ فَسَهُوْمٌ.

ترکیجی نئی: نبی اگرم مُطَّاتُ فَیْرَ ایا ہے جہنم نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں شکایت کی اس نے عرض کی میراایک حصد دوسرے کو کھالیتا ہے تو اللہ تعالی نے اسے دومر تبہ سانس لینے کی اجازت دی ایک مرتبہ سردی کے موسم میں اور ایک مرتبہ گرمی کے موسم میں جہاں تک سردی کے موسم میں اس کے سانس لینے کا تعلق ہے تو انتہائی شدید سردی اسی وجہ سے ہوتی ہے جہاں تک گرمی کے موسم میں اس کے

سانس لینے کا تعلق ہے تو شدیداس کی وجہ سے ہوتی ہے۔

(٢٥١٨). اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ قَالَ هِ شَامٌ يَخُو جُمِنَ النَّارِ وَقَالَ شُعْبَةُ اَخْرِجُوْامِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا اِللهَ وَكَانَ فِي قَالَ لَا اِللهَ وَكَانَ فِي قَالَ لَا اِللهُ وَكَانَ فِي قَالَ لِا اللهُ وَكَانَ فِي قَالِمِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَذِنُ قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَذِنُ قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَذِنُ فَرَةً اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مَا يَذِنُ ذَرَّةً وَقَالَ شُعْبَةُ مَا يَذِنُ ذُرَةً مُعَقَّقَةً. مَا يَذِنُ ذُرَةً مُعَقَّقَةً.

ترکنجہ بنہ: نبی اکرم مَرَاتُ عَنَیْ آنے فرمایا ہے یہاں ایک روایت میں بیدالفاظ ہیں جہنم میں سے نکلیں گے ایک روایت میں بیدالفاظ ہیں جہنم میں سے نکال دو ہراس شخص کو جو بیاعتر اف کر چکا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے اس کے دل میں اتنی بھلائی ہو جو ایک جو کے دزن جتنی ہواور تم لوگ جہنم میں سے نکال دو ہراس شخص کو جو کلمہ پڑھ چکا ہواور اس کے دل میں اتنی بھلائی ہو جو گذم کے دانے کے برابر ہواور تم جہنم میں سے نکال دو ہراس شخص کو جو کلمہ پڑھ چکا ہواور اس کے دل میں (اتنی بھلائی ہو) جو ایک چھوٹی چیوٹی کے دزن جتنی ہو۔ شعبہ کی نقل کردہ روایت میں بیدالفاظ ہیں ہلکی چیوٹی کے وزن جتنی ہو۔

(٢٥١٩) أَخْرِجُو امِنَ النَّارِ مَنْ ذَكَرَنِيْ يَوْمًا أَوْخَافَيْ فِي مَقَامٍ.

تَوَجِّجِهَنَّهَا: نِی اکرم مِلَّافِیَّا فَرَماتے ہیں الله تعالی فرمائے گاجہنم میں سے ہراٹ مخص کو نکال دوجس نے کسی بھی دن میرا ذکر کیا ہویا کسی بھی موقع پر مجھ سے ڈرگیا ہو۔

#### باب

(۲۵۲۰) إِنِّ لَاَعُرِفُ احْرُ اَهُلِ النَّارِ خُرُوجًا رَجُلُ يَّغُرُجُ مِنْهَا زَحْفًا فَيَقُولُ يَارَبِ قَنُ اَخَنَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ قَالَ فَيُوجُ فَيَقُولُ قَالَ فَيُعْرَجُ فَيَقُولُ قَالَ فَيُعْرَجُ فَيَقُولُ لَكُ النَّاسَ قَلُ اَخْذُوا الْمَنَازِلَ فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ يَا فَيُعَلَّلُ لَهُ مَنَ اللَّهُ النَّاسُ الْمَنَازِلَ قَالَ فَيُقَالُ لَهُ أَتَنُ كُو الزَّمَانَ الَّذِي كُنُتَ فِيهِ فَيَقُولُ نَعَمُ فَيُقَالُ لَهُ مَنَ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ترکیجی آب: نی اکرم مِنْ اَلْنَظُیَّا نے فرمایا ہے میں جہنم سے نکتے والے آخری شخص کو جانتا ہوں یہ سرین کے بل گھٹے ہوئے جہنم سے نکلے گا اورعرض کرے گا اے پروردگارلوگ تو اپنی جگہ پر پہنچ چے ہیں تو آپ مِنْ اَلْنَظِیَّا فرماتے ہیں اس سے کہا جائے گاتم جنت کی طرف چلے جاؤتو وہ وہ کیھے گا کہ لوگ اپنی جگہ پر پہنچ چے ہیں وہ واپس آئے گا اورعرض کرے گا اے میرے پروردگارلوگوں نے تو اپنی جگہ حاصل کر لی ہے آپ مِنْ اِلْنَظِیَّا فَر مَاتے ہیں تو اس سے کہا جائے گا کیا تم اس وقت کو یا دکرو گے؟ جس صورت حال میں تم پہلے تھے تو وہ جو اب دے گا جی آب ان اس کہا جائے گا کیا تم اس وقت کو یا دکرو گے؟ جس صورت حال میں تم پہلے تھے تو وہ جو اب دے گا جی آبی ہاں تو اس سے کہا جائے گا کیا تم اس وہ عرف کرد گا جی کہاں تو اس سے کہا جائے گا تم نے جو آرزو کی ہے وہ اب تمہارا ہوا اور اس کا دس گناہ مزید تمہارا ہوا نبی اگرم مِنْ اِنْ اِلْکُا اِلْمُ مُنْ اِلْمُ مُنْ اِلْمُ مِنْ اِلْکُا اِلْمُ مُنْ اِلْمُنْ اِلْمُ اِلْمُنْ اللهِ مِن اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اِللهُ مِن مُنْ اِللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اِللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مُنْ اللهُ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُن اللهُ مُنْ اللهُ مُن وارْ حَلَى اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِن اللهُ مُنْ اللهُ مُ

(۲۵۲۱) إِنِّ لَاَعْرِفُ اخِرِ آهُلِ النَّارِ خُرُوجًا مِِّنَ النَّارِ وَاخِرَ آهُلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ يُونَّ بِرَجُلِ فَيَقُولُ سَلُوا عَنْ صِغَارِ ذُنُوبِهٖ وَاخْبَعُو كِبَارَهَا فَيُقَالُ لَهُ عَمِلْتَ كَنَا وَكَنَا يَوْمَ كَنَا وَكَنَا عَبِلْتَ كَنَا وَكَنَا فِي يَوْمِ كَنَا وَكَنَا قَالُ فَيَقُولُ يَارَبِ لَقَلُ عَبِلْتَ كَنَا وَكَنَا أَوَ كَنَا وَكَنَا فَيُ يَوْمِ كَنَا وَكَنَا قَالُ فَيَقُولُ يَارَبِ لَقُلُ عَبِلْتَ آشُيَا مَا اَرَاهَا هَا هُنَا قَالَ فَيَقُولُ يَارَبِ لَقَلُ عَبِلْتُ اللّهِ مَعِكَ حَتَّى بَدَتُ نَوَاجِنَهُ. قَالَ فَلَقُلُ رَآيُتُ رَسُولُ اللهِ مَعِكَ حَتَّى بَدَتُ نَوَاجِنَهُ.

توجیجہ بنی اکرم مِرَافِی بنی الرم مِرَافِی بنی بنی جہنم سے نگلنے والے سب سے آخری اور جنت میں داخل ہونے والے سب سے آخری شخص کو جانتا ہوں ایک شخص کو لا یا جائے گا تو پروردگار فرمائے گا اس سے اس کے چھوٹے گناہوں کے بارے میں سوال کرواوراس کے بروے گناہوں کو چھیا کررکھو پھراسے کہا جائے گا کیا تمہیں یا دہے فلال فلال دن تم نے بیمل کیا تھا؟ نبی اکرم مُرَافِی بنی اکرم مُرَافِی بنی اکرم مُرافِی کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے۔
تو اس سے کہا جائے گا تمہاری ہرایک برائی کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے۔

آپ شِرِّفَ فَنَهُ فَرِ ماتِ بِين تُو وہ فَخْصَ عُرض کرے گا اے میرے پروردگار میرے پچھا عمال ایسے بھی ہیں جو مجھے یہاں نظر نہیں آرہے راوی بیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم مِنْرِ فَضَعَیْمَ کو دیکھا کہ آپ مِنْرِ فَضَعَیْمَ مسکرا دیئے یہاں تک کہ آپ مِنْرِ فَضَعَیْمَ کَارے کے وانت نظر آنے لگے۔

(۲۵۲۲) قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَنَّبُ نَاسُ مِنْ اَهُلِ التَّوْحِيْدِ فِي النَّارِ حَتَّى يَكُونُوا فِيْهَا حَمَّمَا ثُمَّ تُلُدِ كُهُمُ الرَّحْمَةُ فَيُخْرَجُونَ وَيُطْرَحُونَ عَلَى اَبُوابِ الْجَنَّةِ قَالَ فَيَرُشُّ عَلَيْهِمُ اَهُلُ الْجَنَّةِ الْهَاءَ فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُثُ الْجَنَّةِ الْهَاءَ فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُثُ الْجُنَّاءُ فِي حُمَّالَةِ السَّيْلِ ثُمَّ يَنْخُلُونَ الْجَنَّةِ قَالَ فَيَرُشُّ عَلَيْهِمُ اَهُلُ الْجَنَّةِ الْهَاءَ فَي نَبُعُونَ كَمَا يَنْبُثُ اللهِ الْمُعَاءُ فِي حُمَالَةِ السَّيْلِ ثُمَّ يَنْخُلُونَ الْجَنَّةِ .

ترئج پہنے: نبی اکرم مِنَافِظَةَ نے فرمایا ہے اہل توحید میں سے پچھلوگوں کوجہنم میں عذاب دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ لوگ جل کر کوئلہ ہوجا تمیں گے پھررحت انہیں آلے گی اور وہ وہاں سے نکالے جائیں گے انہیں جنت کے دروازوں پرڈال دیا جائے گا آپ مِنَافِظَةَ فَرَمَاتِ ہیں پھر اہل جنت ان پر پانی بہائیں گے تو وہ یوں پھوٹ پڑیں گے جسے سلانی پانی کی گزرگاہ میں کوئی دانہ اگنا ہے آپ مِنَافِظَةَ فَرَمَاتِ ہیں پھروہ لوگ جنت میں داخل ہوجائیں گے۔

(٢٥٢٣) يُخْرَجُمِنَ التَّارِمَنُ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ قِينَ الْإِيْمَانِ.

تَوْجِهِمْ بِي اكرم مَلِّالْطَيَّةَ نِي الرم مِلِّالْطَيَّةَ فِي فِي إِي جَهِم مِين سے ہراييان ہوگا۔

(۲۵۲۳) إِنَّ رَجُلَيُنِ مِثَنَ دَخَلَ النَّارَ اشْتَنَّ صِيَا حُهُمَا فَقَالَ الرَّبُّ عَزَّوَجَلَّ اَخْرِجُو هُمَا فَلَبَّا أُخْرِجَاقَالَ لَهُمَا وَلَيْ الْمُعَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُعُلِمُ الللْمُعْمُ

تَرَكِيْجِهَنْهَا: نِي اكرم مَطَّلِظَيَّةً نِهِ فرما يا ہے جہنم ميں داخل ہونے والے دوآ دمي زور سے چلائيں گے تو الله تعالی فرمائے گا ان دونوں کو نکالو جب ان دونوں کو نکال دیا جائے گا تو ان سے دریافت کیا جائے گاتم کس وجہ سے چیخ و پکار کررہے تھے؟ وہ عرض کریں گے ہم ایسااس لیے کررہے سے تاکہ تو ہم پررحم کرے پروردگار فرمائے گا میری تمہارے لیے رحمت یہی ہے تم دونوں واپس جاؤ اور اپنے آپ کو وہیں ڈال دو پہلے جس جگہتم جہنم میں تھے تو وہ دونوں چل پڑیں گے ان میں سے ایک شخص خود کواس میں ڈال دے گا تو اللہ تعالیٰ اس آ گ کوال کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی کردے گا دوسرا شخص کھڑا رہے گا وہ خود کو جہنم میں نہیں ڈالے گا تو پر ور د گاراس سے فرمائے گاتم نے اپنے آپ کواس طرح جہنم میں کیوں نہیں ڈالا؟ جیسے تمہارے ساتھی نے ڈال دیا ہے تو وہ عرض کرے گا اے میرے یروردگار مجھے بیامید ہے کہ جب تونے مجھے یہاں سے نکال دیا تواب تو دوبارہ مجھے اس میں نہیں ڈالے گا تو پروردگاراس سے فرمائے گاتمہیں تمہاری امید کے مطابق ملتا ہے بھروہ دونوں ایک ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے۔

(٢٥٢٥) لَيَخُرُجَنَّ قَوْمٌ مِّنُ أُمَّتِي مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَتِي يُسَبُّونَ الْجَهَنَّمِيُّوْنَ.

تَرَجِّجِهَا بَي اكرم مُلَّاثِيَّةً نِهِ ما يا ہے ميري شفاعت كى وجہ سے ميرى امت كے پچھلوگ جہنم سے نكليں گے اور (جنت ميں )ان كا نام جہنی (یعنی جہنم سے نکل کرآئے ہوئے) رکھا جائے گا۔

(٢٥٢٧) مَارَآيُتُ مِثْلَ النَّادِ نَامَ هَادِ مُهَا وَلَا مِثْلَ الْجَنَّةِ طَالِمُهَا.

تَوَجِّجَانَہٰ: نبی اکرم مَطَّلِنْظِیَّا نِے فر ما یا ہے میں نے جہنم کی مانند ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی کہ جس سے بھاگنے والاشخص سوجائے اور میں نے جنت کی ما نندایس کوئی چیزنہیں دیکھی کہ جس کا طلب گارسوجائے۔

تشریع: اس باب میں امام ترمذی ولیٹیائے نے دس حدیثیں ذکر کی ہیں، جن میں دومضمون ہیں: پہلی حدیث باب کے پہلے جزء سے متعلق ہے، اور باقی حدیثیں دوسرے جز سے متعلق ہیں۔سانس لینے کی دوصورتیں ہیں:

ابرے ہوااندرلینا پھراس کو باہر نکالنا، حیوانات اس طرح سانس لیتے ہیں۔

اندر کی گیس باہر نکالنا، جمادات ای طرح سانس لیتے ہیں، انجن اسی طرح گیس پھیکتے ہیں، یہی ان کا سانس لینا ہے، جہنم بھی ای طرح دوسانس لیتی ہے،ایک گرمیوں میں ایک سردی میں،اس کے سردسانس سے دنیا میں سخت سردی ہوتی ہے،اوراس کے گرم سانس سے جھلسا دینے والی لوچلتی ہے۔

چنانچه کافروں کوجس طرح آگ کا عذاب دیا جائے گااس طرح زمهر پر یعنی سخت میشندک کا عذاب بھی انہیں دیا جائے گا دنیا میں اس حرارت وبرودت کا ظہور سورج کے ذریعہ ہوتا ہے زمین کا جو خطہ جس قدر سورج کے قریب ہوتا ہے اس میں شدید گرمی اور جو مما لک جس قدراس سے دور رہیں اس قدر آن میں گرمی کم اور سردی زیادہ ہوتی ہے اور جوعلاقے سورج سے نہ تو بہت دور ہیں اور نہ بہت قریب ان میں سردی اور گرمی کا توازن برابر ہی رہتا ہے۔ (الکواکب الدری ۳۲۳،۳)

حك ينث (٢) تشريع: جنم سے نكالوية خطاب قيامت كے دن ان سفارش كرنے والوں سے موگا جن كى سفارش قبول كى جائے گی،ان سے کہا جائے گا۔تم جس کے لئے سفارش کررہے ہواگراس کے دل میں ایمان ہے،اگر چہ کم سے کم درجہ کا ہے،اس کوجہنم

سے نکال لو۔ دل میں جو کے دانے کے برابر، یا گیہوں کے دانے کے برابر، یا مکئ کے دانے کے برابر، یا جنے کے دانے کے برابر خیر ہے: اس سے یہی لااللہ الاالله کہنا مراد ہے، یعنی خواہ کسی درجہ کا ایمان ہو، کمزور سے کمزور ایمان ہواسے بھی جہنم سے نکال لو۔ حدیث (۹) تشدِنیج: نسائی میں حضرت انس مزالٹو سے مروی ہے کہ ان کوجنتی: جہنمی کہدکر بیکاریں گے، پس اللہ تعالی فر ما نمیں گے: ھئو لا ءعنقاءاللہ: یعنیٰ یہ جہنی نہیں ہیں، بلکہ جہنم ہے آزاد کردہ ہیں،ادرمسلم شریف میں حضرت ابوسعید خدری ٹٹاٹیءَ کی حدیث میں ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ ہے دعا کریں گے، کیس اللہ تعالیٰ ان کا بیانام ہٹا دیں گے یعنی جنتی اس نام سے پکارنا حجیوڑ دیں گے، ادر بیرحدیث بخاری شریف میں کتاب الرقاق کے آخر میں ہے۔ (حدیث ۲۵۲۲)

اشتكت النأر كيام راوع؟

(۱) جمہورعلاء کے نزدیک اس سے حقیقی معنی مراد ہیں کہ آخرت میں جہنم اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کرے گی اس کی کیفیت اللہ ہی کومعلوم ہے۔

(۲) علامہ بیضاوی راٹیمیئہ کے نز دیک اس سے مجازی معنی مراد ہیں چنانچہ ان کے نز دیک شکایت سے جہنم کا جوش مار نا بعض کا بعض کو کھانے سے اس کے اجزاء کا از دحام اور سانس لینے سے وہ عذاب مراد ہے جوجہنم سے نکلے گا۔

"اتسخربی وانت الملك" كياآب ميرے ساتھ محصااور نداق كررہے ہيں اس تربيسے يہال كيا مرادم؟

(۱) ابو بکر خاتی کتے ہیں کہ اس سے اللہ تعالی کی طرف سے سخویه کی نفی کرنامقصود ہے معنی بید ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ آپ میرے ساتھ مزاح نہیں کررہے کیونکہ آپ رب العالمین ہیں اور جو تعمتیں آپ نے مجھے عطاء فر مائی ہیں وہ بھی حق ہیں بس تعجب اس بات پرہے کہ آپ نے مجھے اتنا کچھ عطاء کیا ہے جبکہ میں تو اس کا اہل نہیں تھا اس میں ہمزہ استفہام برائے نفی ہے۔

(۲) قاضی عیاض والتیناد فرماتے ہیں کہ اس جملے سے سرید کے حقیقی معنی مرادنہیں بلکہ یہ جملہ اس سے فرط مسرت کی وجہ سے صادر ہوگا جیبا کہ حدیث میں ایک بزرگ کا جملہ منقول ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے فرط محبت میں یوں کہددیا: انت عبدی وانا ربک (تو میرا بنده اور میں تیرارب ہوں )۔

اس باب کی آخری حدیث کامطلب بیہ ہے کہ انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ کسی خوفناک چیز سے یاکسی ظالم دشمن سے جان بچانے کے لیے بھا گتا ہے۔ای طرح انسان اپنی پیندیدہ چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہرفتم کی کوشش کرتا ہے۔

لیلن دوزخ اورجہنم کے بارے میں انسانوں کا عجیب حال ہے حالانکہ دوزخ سے بڑھ کرکوئی خوفناک چیزنہیں اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ دوزخ سے بیچنے کے لیےرات دن ایک کیا جائے اللہ کی نافر مانی سے ممل پر ہیز کیا جائے۔

غرض میہ کہ جنت کے حصول اور جہنم سے بیخنے کے لیے ضروری ہے احکام کی مکمل اطاعت اور اس کی نافر مانی سے مکمل اجتناب کیا

**لعنات:** نَفَس: سانس زمھر پرسخت ٹھنڈک سموھ گرم لوشدید گرمی مایزن شعید تا جو کے وزن کے برابر بُرۃ گیہوں گندم ۔ قرق:اس لفظ کو دوطرح سے پڑھا گیا ہے معمولی ذرہ انتہائی باریک ذرہ مطلب سے سے کہجس دل میں ایک ذرے کے برابر بھی ایمان موكاتووه جنت مين داخل موجائے گا۔زحفاء: زمين پرگھسٽا موابدت نواجدة نواجد جع بناجدة كا وارهين معنى يہيں كه

آپ مُلِّنَظُنَا کَم دُارُهِ مِن طَاہِر ہوگئیں۔ اخبعُو : تم چھپادو کہار کبیرة کی جمع ہے بڑے گناہ کبیرہ گناہ محملة کی جمع ہے : کو کلے تلد کھھر رحمت الہی ان کو پالے گی بطر حون صیغہ مجہول انہیں ڈالا جائے گایوش صیغہ معروف چھڑکیں گے بنبتون وہ اگے گیں غُثاء سیلاب کے ساتھ بہراآنے والا دانہ خس و فاشاک حمالة السیل وہ خس و فاشاک اور دانہ جے ندی کا پانی اور سیلاب بہالے اٹھالے صیاحهها: ان دونوں کی چیخ و پکار۔ برداوسلاما: محمندی اور سلامی والی۔ ان لا تعبد بنی یہ کہ تو مجھے دوبارہ نہیں لوٹائے گا۔

#### بَابُمَاجَاءَانَّ اَكْثَرَاهُلِ النَّارِ النِّسَاءُ

### باب ۱۰: دوزخ میںعورتوں کی تعدادزیادہ ہوگی

(٢٥٢٧) اطَّلَعْتُ فِي أَكِنَّةِ فَرَ أَيْتُ أَكْثَرَ آهُلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَ أَيْتُ أَكْثَرَ آهْلِهَا النِّسَاء.

تَوَجَجْهَا بَى اكرم مَلِّنْكُمَ أَنْ فَرمایا ہے میں نے جنت میں جھا نکا تو مجھے اس میں اکثریت غریب لوگوں کی نظر آئی اور میں نے جہنم میں جھا نکا تو مجھے اس میں اکثریت خواتین کی نظر آئی۔

(٢٥٢٨) اطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَ أَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ وَالطَّلَعْتُ فِي الْجُنَّةِ فَرَ أَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ.

تَوَجِّجِهَنَّهَا: نِی اکرم مِلِّفَظِیَّفَ نِی ما یا ہے میں نے جہنم میں جھا نکا تو مجھے اس میں اکثریت خواتین کی نظر آئی اور میں نے جنت میں جھا نکا تو مجھے اکثریت غریب لوگوں کی نظر آئی۔

تشرِنیج: اعت**تراض:** کهاک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم میں اکثریت عورتوں کی ہوگی جبکہ دوسری حدیث میں ہے کہ جنت میں ہرجنتی کو دو دوعورتیں ملیں گی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں زیادہ عورتیں ہوں گی؟

**جواب ①:** ابتداء جہنم میں عورتیں زیادہ ہوں گی شوہر کی ناشکری وغیرہ کی وجہ سے مگر چونکہ وہ اہل ایمان ہوں گی اس لیے سزاء بھگتنے کے بعد جنت میں داخل ہوجا ئیں گی تو پھر جنت میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوجائے۔ (فٹح الباری۲/۱۰۸)

**جواب** ②: حضرت انورشاہ کشمیری راٹیٹیڈنے اس کا جواب بید یا کہ جنت کی بیددو بیویاں جنت کی حوروں میں سے ہوں گی جیسا کہ بخاری کی روایت میں اس کی تصریح ہے۔(نیض الباری ا/۱۱۷)

**جواب ③:** بعض نے میہ جواب دیا کہ عورتوں کی تعداد چونکہ دنیا میں زیادہ ہاس لیے عورتوں کی تعداد جنت میں جنت کے مردوں سے زیادہ ہوگی اور جہنم میں ان کی تعداد جنت کی عورتوں اور جہنم کے مردوں سے بھی زیادہ ہوگی۔ (الکوک الدری۳۲۵/۳)

جنت میں غریبول کی تعداد دو وجہ سے زیادہ ہوگی:

پہلی وجہ: دنیامیں غریبوں کی تعداد زیادہ ہے، پس جنت میں بھی ان کی تعبداد زیادہ ہوگی۔

**دوسسری وجہ:** غریبوں کو دنیا میں حرام اور نا جائز کا موں سے زیادہ واسط نہیں پڑتا، اس لئے آخرت میں بھی ان کے پاس حساب کا جھمیلانہیں ہوگا۔

#### باب

#### باب: وہجہنمی جسے سب سے ہلکا عذاب ہوگا

(٢٥٢٩) إِنَّ اهْوَنَ اهْلِ النَّادِ عَنَى ابَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ فِي اَخْمَصِ قَدَمَيْهِ بَحْرُ تَانِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاعُهُ.

ترکنچہ بنی اکرم مَرَّائِشَیَّا نِی فرمایا ہے جہنم میں سب سے کمتر عذاب اس شخص کو ہوگا جس کے تلوؤں کے بنیجے آگ کے دوا نگار سے رکھے جائیں گے جن کی وجہ سے اس کا دماغ کھولے گا۔

تشریح: حضرت نعمان بن بشیر وافی کی بیره دیث بخاری وسلم میں اس طرح ہے۔ دوزخیوں میں سب سے بلکے عذاب والا وہ مخص ہوگا جس کی چپلیں اوران کے تیمے آگ کے ہوں گے، ان کی گرمی ہے اس کا د ماغ اس طرح کھولے گا جس طرح چو لہے پر دیکی کھولتی ہے، وہ نہیں خیال کرے گا کہ کوئی شخص اس سے زیادہ سخت عذاب میں ہے یعنی وہ خود کو سب سے زیادہ سخت عذاب میں سمجھے گا، حالانکہ وہ دوزخیوں میں سب سے ملکے عذاب والا ہوگا۔

دوسری روایت میں تصریح ہے کہ اس رجل ہے آپ سَرِّنْ ﷺ کے چچا حضرت ابوطالب مراد ہیں جواگر چہ حالت کفر میں مرے تھے لیکن چونکہ انہوں نے نبی کریم سَرِّنْ فَشِیکَا وقت میں بڑی مدد ونصرت کی تھی اس لیے انہیں جہنم کا سب ہے خفیف عذاب ہوگا اللّٰہ تعالیٰ اپنے فضل سے تمام مسلمانوں کواس عذاب سے محفوظ فرمائے۔

#### باب

# خاکساری اچھا وصف ہے اور گھمنڈ برا

(٢٥٣٠) ٱلااُخْدِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيُفٍ مُّتَضَعِّفٍ لَّوْ اَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَاَ بَرَّهُ ٱلااُخْدِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّادِ كُلُّ عُتُلِجَوَّا ظٍ مُّتَكَبِّرٍ.

تو کیجی بنی اکرم مُطِفَظُ نِی نے فرمایا بیکیا میں تمہیں اہل جنت کے بارے میں بتاؤں؟ ہروہ خص جو بظاہر بے حیثیت لگتا ہواور کمزور (نظر آتا ہو) لیکن اگروہ اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم اٹھالے تو اللہ تعالیٰ اسے پوری کردے (وہ جنتی ہوگا) اور کیا میں تمہیں اہل جہنم کے بارے میں بتاؤں؟ سرکش بدد ماغ متکبر شخص (جہنمی ہوگا)۔

لعنات؛ كل ضعيف: اور كل عتل بهلي هدمبتدا مخذوف الضعيف: كمزور المهتضعف: (اسم مفعول) ناتوال قرار ديا ہوا، يعنى جس كولوگ حقير سمجھيں، اوراس كى حالت كى كمزورى كى وجه سے اس پرظلم كريں اور بعض نے اس كو متضعف (اسم فاعل) پڑھا ہے، اس صورت ميں معنى ہول گے: ناتواں ہونے والا يعنى بے حيثيت، گمنام، ابو الميدين: قسم كو پورا كرنا۔ العتل: اكور مزاح الجواظ: اكر كرچكن والا بجاظ (ن) جوظًا: اكر كرچكنا۔

حدیث کا مطلب: بیرے کہ تواضع اور خاکساری وصف محمود ہے، جب وہ انتہائی درجہ کی دینداری کے ساتھ جمع ہوتو وہ جنت نشین

بنانے والا ہے، اس لئے فرمایا: ہر کمزور قرار دیا ہوا کہ اگروہ بظاہر نوشتہ تقدیر کے خلاف شم کھالے تو اللہ تعالی اس کی شم پوری کر دیں، بیاس کی انتہائی دینداری کی علامت ہے، پس جب بیہ بات تواضع کے ساتھ ہوتو وہ دخول جنت کا سبب ہوگی۔ای طرح جہنم میں لے جانے والا وصف گھمنڈ ہے، اور اس کے ساتھ کفروغیرہ کی کوئی قید نہیں، پس مؤمن بھی اگر اکھر مزاج اکر کر چلنے والا گھمنڈی ہے توجہنم میں جائے گا، پناہ بخدا۔



and the second s



اقسل سے ربط: ابواب الزهل سے تعلق رکھنے والے ابواب بورے ہوئے، اب ایمان کا بیان شروع کرتے ہیں، کیونکہ اعمال کی قبولیت کے لئے ایمان شرط ہے ای لئے قرآن وحدیث کی متعدد آیات میں عمل صالح کے ساتھ ایمان کی قید آئی ہے، سورة النساء آیت ۱۲۳ میں ہے: ﴿ وَ مَنْ یَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحُتِ مِنْ ذَکَرِ اَوْ اُنْتَیٰ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ ﴾

#### ايسان كالغوى معنى:

<u> یعنی کسی کے اعتبار واعتبار پراس کی بات کو سچا ماننا۔</u>

#### ايمان كى شرى تعريف:

ضرور قا: سے وہ امور مراد ہیں جو نبی کریم مِرَّاتُ اِلْتُنَافِیَ اِسے بطریق تواتر اور دلیل قطعی سے ثابت ہوں اور وہ اس درجہ مشہور ہوں کہ عام لوگوں کی ایک کثیر جماعت اسے جانتی ہو، ایمان شرعی کا تعلق در حقیقت ایسے امور غیب سے ہے جن کو ہم آلات احساس وادراک (آئھ، ناک، کان وغیرہ) کے ذریعہ معلوم کر سکتے ،اس لئے قرآن کریم میں ایمان کے ساتھ (بالغیب) کی قید آئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ، ان کی صفات، اور ان کے احکام ، رسولوں کی رسالت ، ان پروحی کی آمد، اور مبداو معاد کے تعلق سے: ان حضرات نے جواطلاعات دی ہیں ان سب کوان کی سے ای کی عقاد پرحق جان کردل سے قبول کرنے کا نام اصطلاح شریعت میں ایمان ہے

#### أمورايسان:

امورایمان کوعقا کداسلام بھی کہا جاتا ہے، یہ عقا کداگر بھیلائے جاکیں تو بہت ہیں، بہتی زیور میں بچاس عقیدے بیان کئے ہیں، کیکن اگر ان کوسمیٹا جائے تو وہ چھ عقیدے ہیں، جن کا ذکر حدیث جبرئیل میں آیا ہے، اور جن کوایمان مفصل میں لیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالی پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر (مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر) اور جملی بری

تقذير پرايمان لا نا، اوراگر مزيدسميڻا جائے توصرف دوبنيادي عقيده لا الله الا الله به ،مگريدوه لا الله الا الله به جس ميں رسالت محمدی وغيره تمام عقا ئد شامل ہیں۔

(۱) الله برایسان لانے کا مطلب بیہ کہ اس کے موجود، وحدہ لاشریک لہ، خالق کا تنات، اور رب العالمین ہونے کا یقین کیا جائے اور ہرعیب و نقص کے ان کو پاک اور ہرصفت کمال سے انکومتصف مانا جائے۔

کی ہوئی شریعت کو اپنا دستور زندگی بنانا، اور اللہ کے احکام کامطیع ہونا، سورۃ الج آیت ۳۳ میں ہے: ﴿فَإِلْهُكُمْهُ إِلَّهُ قَاحِدٌ فَلَكَمْ اَسْلِمُوا ﴾ الله الله الله الكمعبود بين، پستم اى كمطيع موجاؤ، اورسورة النساء مين ب: ﴿ وَ مَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَا لِلهِ ﴾ (النماء:١٢٥) اوراس سے بہتر كون ہے جس نے خودكوخدا كے سپر دكر ديا؟

### اسلام کی اصل روح:

شریعتوں میں پھی خصوص بنیادی اعمال کا بھی تھم دیا گیاہے جودین کے پیکر محسوس ہوتے ہیں، اور اس باطنی حقیقت کی نشودنما اور اس کی تازگی کا مدارا نہی مخصوص ارکان پر ہوتا ہے، اس لئے لوگوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ ان کو دستور حیات بنائیں، انہی ارکان پر اسلام كا اطلاق كيا جاتا ہے، نبي مَطَلْظَيْكَمْ كى لائى ہوئى شريعت ميں بياركان پانچ ہيں: ① توحيد خداوندى، اور رسالت محمدى كى گواہى دينا، یعنی منکروں کواسلام کے بیدو بنیادی عقیدے پہنچانا © نماز ﴿ وَ ﴿ روزه ﴿ اور بیت اللَّه شریف کا حج ، ان پانچ چیزوں کوارکان اسلام قراردیا گیاہے،آ گے حدیث آرہی ہے کہ اسلام کی بنیادانہی پانچ چیزوں پرہے۔

### ایمان اور اسلام کے درمیان سبتوں کا بیان:

كدايمان اوراسلام كااستعال شريعت ميں تين طرح سے منقول ہے گوياان كے درميان تين طرح كى نسبتيں ہيں:

(۱) تساوی: بعض کے نزد یک اسلام اور ایمان دونوں مترادف ہیں جومعنی ایمان کے ہیں وہی اسلام کے بھی ہیں دونوں میں کوئی فرق نہیں بلکہ تساوی کی نسبت ہے ان حضرات کی دلیل قرآن مجید کی سورۃ الذاریات کی وہ آیات ہیں جن میں حضرت لوط علائلا کے گھرانے کا ذکرہے:

﴿ فَهَا وَجَنْ نَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (الذاريات:٣١)

" (جب ان بستیوں پر عذاب کا وقت قریب آیا) تو ہم نے جتنے ایمان دار تھے سب کو وہاں سے علیحدہ کردیا سو بجز مسلمانوں کے ایک گھر کے اور کوئی گھر (مسلمانوں کا) ہم نے نہیں پایا۔"

اس بسق میں بالا تفاق ایک ہی گھرمسلمانوں کا تھا یعنی حضرت لوط عَلاِیّنا کا گھرانہ انہیں کومومن بھی کہااورمسلم بھی ،للندااس سے معلوم ہوا کہ ایمان اور اسلام میں تر ادف اور تساوی کی نسبت ہے۔

(۲) **شب این:** دوسرا قول میہ ہے کہ ایمان اور اسلام کے درمیان تباین ہے لیکن تباین کے باوجود دنوں آپس میں ایک دوسرے کو

متلازم ہیں۔ کہ ایمان تصدیق قبلی کا اور اسلام اقرار باللسان اور ظاہری طور پر اطاعت کا نام ہے چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فے ارشاو فرمایا: ﴿ قَالَتِ الْاَحْدُولُ اللّٰهُ اللّٰ

(٣) تداخل: یعنی عام خاص مطلّق کی نسبت: ایمان خاص ہے اور اسلام عام ہے چنا نچہ حضرت ابو ہریرہ ہوئی ہونہ کی روایت میں نبی کریم مِرِ اُلْفِیکَا ہِے سوال کیا گیا: ای العبل افضل؟ (کون سائمل سب سے زیادہ فضیلت والا ہے) آ ب نے فرمایا ایمان باللہ جبکہ عمر و بن عبسہ والٹی کی روایت میں ارشاد ہے: فای الاسلام افضل؟ آپ مِرِ اُلِفِیکَا ہے نے فرمایا الایمان اس سے معلوم ہوا کہ ایمان اور اسلام میں تداخل کی نسبت ہے اس صورت میں اسلام عام ہوگا کیونکہ اس کا تعلق دل سے بھی ہے اور زبان واعضاء سے بھی جبکہ ایمان کا تعلق صرف قلب سے ہے۔

فائل: اب یہ کیسے پیتہ چلے گا کہ کس مقام پر اسلام اور ایمان کے درمیان بینسبت ہے؟ تو اس کے بارے میں شراح فرماتے ہیں کہ اگر اسلام اور ایمان ساتھ ساتھ مذکور ہوں اور سوال کے طور پر ذکر کئے جائیں تو اس وقت ان کے درمیان تباین کی نسبت ہوگی جیسا کہ حدیث جرئیل عَلاِیّلاً میں بید دونوں کلمے ساتھ ساتھ ہیں اور سوال کے موقع پر ہیں اگر ایک ساتھ نہ ہوں یا مقام سوال میں نہ ہوں تو بھران کے درمیان تداخل کی نسبت مراد ہوگی۔

اور حافظ ابن رجب فرماتے ہیں کہ بید دونوں لفظ فقیر اور مسکین کی طرح ہیں جب ایک ساتھ ساتھ بولے جائیں تو ان میں تباین کی نسبت ہوگی یعنی ان کے الگ الگ معنی مراد ہوتے ہین اور جب الگ الگ مذکور ہوں تو ایک دوسرے میں داخل ہوتے ہیں یعنی ان میں عام خاص مطلق کی نسبت ہوگی۔ (فتح الملهم ۲۸/۱)

مگرنصوص میں ایمان واسلام ایک دوسرے کی جگہ بھی مستعمل ہوئے ہیں، عقائد پر اسلام کا اطلاق کیا گیا ہے، اور اعمال پر ایمان کا،اس لئے طلبہ کواحادیث پڑھتے ہوئے اس کا خیال رکھنا چاہئے۔

### بَابُمَاجَاءَاُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُوْلُوا لَا اِلْهَ إِلَّا اللَّهُ

### باب ا: ایمان قبول کرنے پر جنگ بند کرنا ضروری ہے

(٢٥٣١) أُمِرُتُ أَنَ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا اللهَ الَّا اللهُ فَإِذَا قَالُوْهَا مَنعُوا مِنِي دِمَا مَهُمُ وَآمُوَ اللهُمُ إِلَّا

#### بِحَقِّها وحِسَابُهُمُ عَلَى اللهِ.

تَوَجِّجَهُمْ: نِي اكرم مِلْظَيَّةُ نِهِ ما يا مجھے اس بات كاتكم ديا گياہے ميں لوگوں كے ساتھ اس وقت تك جنگ كرتار ہوں جب تك وہ بير اعتراف نہ کرلیں کہ اللہ تعالیٰ کےعلاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے جب وہ بیاعتراف کرلیں گے تو وہ اپنے خون اور اپنے اموال کو مجھ سے محفوظ کرلیں گے البتہ ان کاحق باقی رہے گا اور ان لوگوں کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذیعے ہوگا۔

(٢٥٣٢) لَمَّا تُوفِي رَسُولُ الله عِلَى وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْلَهُ كَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ فَقَالَ عُمَرُ بَنُ الْحَطَّابِ لِآبِى بَكْرِ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَلُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَمِرْتُ أَنَ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلهَ الَّا اللهُ وَمَنْ قَالًا لِالْهِ إِلَّا الله عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ ونَفُسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ وحِسَابُهُ عَلَى اللهِ قَالَ ابُو بَكْرٍ وَاللهِ لَا قَاتِلَتَ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الزَّكُوةِ وَالصَّلُوةِ وَإِنَّ الزَّكُوةَ حَتَّى الْمَالِ وَاللهِ لَو مَنعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤدُونَهُ إلى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلى مَنْعِهِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللهَ قَلْ شَرَحَ صَلْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُ.

تَرْجُجْهَا بَهِ: جب نبی اکرم مَلِّنْظِیَا آجَ کا وصال ہو گیا اور ان کے بعد حضرت ابو بکر وہاٹنی کوخلیفہ مقرر کیا گیا تو بچھ عرب کا فرہو گئے تو حضرت عمر بن خطاب نٹائٹوز نے حضرت ابو بکر نٹائٹوز سے کہا آپ ایسے لوگوں کے ساتھ کیسے جنگ کریں گے؟ جبکہ نبی اکرم مُلِّلْنَظِیَّةَ نے فرمایا ہے مجھے رہے کا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ اس وقت تک جنگ کروں جب تک وہ بیاعتراف نہ کرلیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبودنہیں ہےاور جوشخص بیاعتراف کرلے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تو وہ اپنے مال کواور اپنی جان کومجھ ہے محفوظ کرلے گا اور اس کاحق باتی رہے گا اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذہبے ہوگا۔ توحضرت ابو بکر مخالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم میں ایسے خص کے ساتھ ضرور جنگ کروں گا جونماز اور زکوۃ کے درمیان فرق کرے گا کیونکہ زکوۃ مال کاحق ہے اللہ تعالیٰ کی قسم اگروہ لوگ مجھے ایس ری دینے سے بھی انکار کریں جو نبی اکرم مِئَلِ ﷺ کوادا کیا کرتے تھے تو میں ان کے اس انکار کرنے پر بھی ان لوگوں کے ساتھ جنگ كرول گاتوحضرت عمر بن خطاب من الله نائد في الله تعالى كى قتم اس وقت مجھے يومسوس ہوا كه الله تعالى نے اس جنگ كے بارے ميس حفرت ابو بكر وللتي كوشرح صدرعطا كيا ہے اور مجھے بينة چل گيا كمران كى رائے تھيك ہے۔

تشريع: اعتسراض: ال حديث سے توبيہ معلوموتا ہے كەكفار سے بہر حال قال كيا جائے گا الابير كہوہ إسلام قبول كرليس جالانك

قرآن وحدیث سے میجھی ثابت ہے کہ مناسب موقع پر کفار سے سلم بھی کی جاسکتی ہے۔

جواب 1: علامه طبی الیفید فرماتے ہیں کمکن ہے کہ بیر حدیث است داء اسلام کی ہواور جزید وصلے کا حکم بعب میں نازل ہوا

جواب 2: اس سے اہل کتاب کے علاوہ مشرکین مکہ اور بت پرست مراد ہیں گویا ساتے کا تھم پہلے تھا لیکن بعد میں مشرکین عرب کے لیصلی کا تھم نہیں رہا بلکہ ان کے بارے میں پیتھم ہے۔ اما السیف واما الاسلام. "یعنی اسلام قبول کروورندلڑائی ہوگی۔"

جواب 3: حدیث میں قال نے مراد ہے لا اکی اور وہ چیز جو قال کے قائم مقام ہو خواہ جزید ہو یا معاہدہ ملکے ہوا کا متحقہ مقال کے قائم مقام ہو اگر

لفظ قبال میں جزیہ اور سلح دونوں داخل ہیں

جواب (ایس صدیث میں جنگ بندی کابیان ہے، دشمن اگر جنگ کے دوران ایمان لے آئے تو فورا جنگ بند کرنا ضروری ہے، خواہ اس نے مسلمانوں کو کتنا ہی نقصان بہنچا یا ہو، جب وہ ایمان لے آیا تو وہ ہمارا دینی بھائی ہے، اب اس سے لونا جائز نہیں اور جس طرح یہ تھم دشمن قوم کے لئے ہے: فرد کے لئے بھی ہے، کوئی فرد دوران جنگ صدق دل سے کلمہ پڑھ لے تواب اس کوئل کرنا جائز نہیں۔ کفن من المعرب: علامہ طبی ماٹی فرماتے ہیں کہ اس سے قبیلہ عظفان فزارہ اور بن سلیم وغیرہ ءمراد ہیں کہ انہوں نے زکوۃ کا انکار کردیا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ اس فتنہ کے وقت اسلام سے روگردانی کرنے والے لوگ تین طرح کے تھے:

(۱) بعض لوگوں نے اسلام چھوڑ کربت پرتی کی راہ اختیار کرلی۔

(۲) اور بعضوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے دارمسیلمہ اور اسودعنسی کی تصدیق اور پیروی شروع کردی چنانچہ اہل بمامہ نے مسیلمہ کذاب کی اور صنعاء کے باشندوں نے اسودعنسی کواپنانبی مان لیا تھا بعد میں ان دونوں کونل کردیا گیا تھا۔

(۳) تیسراطبقه وه تھاجودین اسلام پر برقرارتھالیکن انہوں نے زکوۃ کی فرضیت کا یا بقول بعض اسکی ادائیگی کا انکار کردیا تھا اور تاویل میں یہ کہتے تھے کہ قرآن مجید کی آیت ﴿ خُنْ مِنْ اَمُوَالِهِهِمْ صَدَّقَةً ﴾ (التوبہ:۱۰۳) کے مطابق زکوۃ کا تھم صرف نبی کریم مَشَوْفِیَّاتِهِ کے زمانے کے ساتھ خاص تھا۔

ان تین قسموں میں سے پہلی دوسم کے لوگ تو تمام صحابہ من آئی کے خزد یک کافر تھے۔ان سے لڑائی کرنے میں کسی صحابی من اللہ کوئی اعتراض اور تامل نہیں تھا البتہ تیسر سے طبقہ کے لڑائی کے بارے میں حضرت عمر فاروق من اللہ کوئر اتامل تھا کہ بظاہر سے کلمہ اسلام پڑھتے ہیں ایسے میں اگران سے اس وقت لڑائی کی گئی تو حالات اور زیادہ خراب ہوجا تمیں کے لیکن جب حضرت صدیق اکبر من اللہ کوئی تو حالات اور زیادہ خراب ہوجا تمیں کے لیکن جب حضرت صدیق اکبر من اللہ تو گئی ہوگئے اور ان کا اس بات پر شرح صدر اور یقین کامل ہو گیا کہ حضرت ابو بکر صدر تی ہوگئے کے ساتھ مشق ہوگئے اور ان کا اس بات پر شرح صدر اور یقین کامل ہو گیا کہ حضرت ابو بکر صدر تی ہوگئے کے ساتھ مشق ہوگئے اور ان کا اس بات پر شرح صدر اور یقین کامل ہو گیا کہ حضرت ابو بکر صدر تی منافی فراست اور ان کے تدبر نے جوفیصلہ کیا ہے وہ شری اصولوں کے عین مطابق ہے۔

رصبیت میں اور کر خاتھ نے جو یہ فرمایا کہ میں ان سے ضرور جنگ کروں گا اس کا مطلب یہ ہیکہ اگر وہ زکوۃ کی فرضیت کے منکر ہوگئے ہیں تو میں ان کے نفر کے حقیقی معنی مراد ہوگئے ہیں تو میں ان کے نفر اور مرتد ہوجانے کی وجہ سے لڑائی کروں گا اس صورت میں کفو من کفو سے نفر کے حقیقی معنی مراد ہوں گے اور اگر وہ زکوۃ کے منکر نہ ہوں بلکہ زکوۃ ادانہ کررہے ہوں تو پھر ان سے میری جنگ شعار اسلام کی حفاظت اور اس فتنہ کے سد باب کے لیے ہوگی اس صورت میں ان پر کفر کا اطلاق مجاز اہوگا کیونکہ ان کا زکوۃ ادانہ کرنے کا جزم انتہائی شدید ہے۔

أَنَّ اللَّهُ قَلُ شَرَحَ صَلَرَ آبِي بَكِرِ لِلْقِتَالِ فَعُرَفْتُ أَنَّهُ الحقُّ: حضرت فاروق اعظم نظاف سيمجه رب سے كدان مانعين زكوة سے بھى بربنائ ارتداد حضرت ابو بگر مظافو جنگ كرنا چاہتے ہيں، اس لئے انھوں نے مذكورہ حديث سے معارضه كيا مگر

حضرت ابوبکر منافق نے سمجھایا کہ وہ اس بنیاد پر جنگ نہیں کر رہے، بلکہ ملت کی شیرازہ بندی کے لئے بیا قدام کر رہے ہیں، جیسے کی علاقہ کے مسلمان اذان نہ دینے پر اجماع کر لیں تو ان سے جنگ کی جائے گی، اور بیہ جنگ بر بنائے ارتداد نہیں ہوگی بلکہ ملت کی اجتماعیت برقر ارد کھنے کے لئے ہوگی، ای طرح حضرت ابو بکر خالفی نے فر مایا کہ جس طرح بیلوگ اجتماعی طور پر نمازیں اداکرتے ہے، اگر ایسانہیں کیا جائے گا تو تسبیح کے دانے بھر جائیں گے، اور ملت میں یک جہتی باقی نہیں رہے گی میک حضرت عمر خالفی کی سمجھ میں اگر ایسانہیں کیا جائے گا تو تسبیح کے دانے بھر جائیں کہ حضرت ابو بکر خالفی کا موقف صبح ہے، پھر مانعین زکو ہے قال کی نوبت نہیں آبی وہ مدینہ کوزکو تیں کے لئے تار ہوگئے۔

فائ : خلفائے راشدین ٹنگائی کی سنتوں کی پیروی ضروری ہے، حدیث شریف میں اس کا حکم دیا گیا ہے، اور بیوہ سنتیں ہیں جوملک وملت کی تنظیم سے تعلق رکھتی ہیں، اور بید حضرت ابو بکر ٹناٹنو کی پہلی سنت (دین طریقہ) ہے کہ جو کام اجماعی طور پرانجام دینے ضروری ہیں اگر ان میں افتر اق پیدا کیا جائے تو ان سے جنگ کی جائے گی۔

#### ي كفر كي تعريف:

انکار مأثبت من الدین ضرور قا: دین کی اس بات کا انکار کرنا جوقر آن وسنت سے قطعی طور پر ثابت ہواوراس کے معنی اور مفہوم بھی قطعی ہواورجس کے بارے میں ہرخاص وعام مسلمان کومعلوم ہو کہ بیددین کا حصہ ہے پھراگر وہ انکار کرتا ہے تو بیہ کفر ہوگا لہٰذا اگر دین کا کوئی امر قطعی ہے مگر لوگوں کو عام طور سے معلوم نہیں ہے تواس صورت میں اس کا انکار کرنا کفر نہیں ہوگا ہاں فست ضرور ہوگا۔

#### کفرکی چارفشمیں ہیں:

- (۱) کفن**سرانکار**:بیوه کفرہے کہانسان کے دل میں بھی انکار ہواور زبان پر بھی انکار ہونہ دل میں تصدیق ہواور نہ زبان سے تسلیم واقرار ہو بیعام کافروں کا کفرہے۔
- (۲) کونسر حجود: وہ ہے کہ دل سے وہ پہنچانتا ہے اسلام کی حقانیت سمجھتا ہے لیکن زبان سے انکار کرتا ہے جیسے شیطان کا کفر کہ دل سے وہ سب کچھ جانتا ہے جھتا ہے لیکن اس کے باوجود زبان سے انکار کرتا ہے۔
- (۳) کھنسرعمناو: اس سے مرادیہ ہے کہ ایک انسان ایمان کی تقدیق کرتا ہے اور زبان سے اقرار بھی کرتا ہے لیکن دوسرے دین سے برات کا اظہار کر کے رسول کی اطاعت اور اتباع کے لیے تیار نہیں جسے ہرقل اور ابوطالب کا کفر۔
- (۳) کھنٹ رنف اق: کہ زبان سے تو اقرار کرتا ہے التزام طاعت کا بھی اظہار کرتا ہے لیکن دل میں انکار موجود ہے دل سے قبول کرنے اور ماننے کے لیے تیار نہیں

لعنات: عصبو: وہ بچالیں گے دماء دم کی جمع ہے خون جانیں مراد ہیں۔ الا بحقھا: گراس کلے کے تن کے ساتھ، حسابہ هد علی الله: ان کا حساب الله پر ہے یعنی اگر زبان سے کلمہ پڑھ لیں اور اگر اس نے منافقانہ انداز سے اسلام قبول کیا ہے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اس سے حساب لے لیں گے تاہم دنیا میں اس پر ایک مسلمان کے احکام جاری ہوں گے۔ استخلف: صدیق اکبر مخاتف خلیفہ ہوگئے۔ عِقال: وہ رسی جس سے صدیحے کے اونٹ کو باندھا جاتا ہے۔

# بَابُمَاجَاءَ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُوْلُوالاَ اِلْهَ اِلَّاللّٰهُ ...الخ

# باب ۲: اس وقت تک جنگ ہے جب تک وہ لا اللہ الا اللہ کی گواہی نہ دیں

(۲۵۳۳) أُمِرُكُ أَنُ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَثَى يَشْهَدُوا لَا إِلٰهَ الَّا اللهُ وَانَّ مُحَبَّدً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ وَانَ يَّسَتَقُبِلُوا قِبُلَتَنَا وِيَأْكُلُوا ذَبِيْحَتَنَا وَأَنْ يُصَلُّوا صَلَاتَنَا فَإِذَا فَعَلُوا ذَٰلكَ حُرِّمَتُ عَلَيْنا دِمَاؤُهُم واموالُهم إلَّا يِحَقِّها لَهُم مَا لِلْمُسْلِمِينَ وعَلَيْهِم مَا عَلَى الْمُسلِمِينَ.

توجیجہ بنی اکرم سَرِ اَلْتَکُونِیَ آئے فرمایا مجھے اس بات کا تھم دیا گیا ہے ہیں لوگوں کے ساتھ اس وقت تک جنگ کرتا رہوں جب تک وہ اس بات کی گوائی نہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد شِرِ اَلْتَکُافِیَّ اِس کے خاص بندے اور رسول ہیں اور وہ لوگ ہمارے قبلہ کی طرف رخ نہ کریں اور ہمارے ذبیحہ کو کھا تیں نہیں اور ہماری طرح نما زنہ پڑھیں جب وہ ایسا کرلیں گے تو ہمارے لیے ان کے خون اور ان کے اموال قابل احترام ہوجا نمیں گے البتہ ان کاحق باقی رہے گا اور انہیں ہروہ حق حاصل ہوگا جو مسلمانوں کو حاصل ہوگا جو مسلمانوں کو حاصل ہوگا جو مسلمانوں کو حاصل ہوگا جو مسلمانوں کے حاصل ہوگا جو مسلمانوں کر لازم ہے۔

### بَابُ مَاجَاءَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ

### باب سا:اسلام کے ارکان پانچ ہیں

(۲۵۳۳) قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَا دَةِ آنُ لَا اِلهَ اِلَّا اللهُ وَ آنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ وَ اِقَامِر الصَّلُوةِ وَايْتَاءُ الزَّكُوةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَ عِجِّ الْبَيْتِ.

ترکیجینی: نبی اکرم مُطَّافِظَیَّةً نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کےعلاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد مِیَلِّ اللّٰہ کے رسول ہیں نماز قائم کرنا زکوۃ دینارمضان کے روز سے رکھنا اور بیت اللّٰہ کا حج کرنا۔

. بہرانیانوں کے لئے کوئی الیی عبادت بھی ضروری ہے جواس کی خواہشات پرقہر مان ہو، تا کہاس کے ذریعہ نفسانی خواہشات کو دبایا جاسکے، اورالیی عبادت روزہ ہے، اس مقصد کیلئے اس سے بہتر کوئی عبادت نہیں، اس لئے روزہ کو چوتھارکن قرار دیا۔ اوراللہ کی شریعتوں میں ایک بنیادی حکم ہے بھی رہاہے کہ شعائر اللہ کی تعظیم کی جائے، اوراسلام کے اہم شعائر چار ہیں: قرآن مجید، کعبہ شریف، نبی اور نماز۔ جج کی عبادت کعبہ شریف کی تعظیم کے لئے مقرر کی گئی ہے، نیز اس کا ایک اہم مقصد جذبہ محبت کومہمیز کرنا بھی ہے، ہرمؤمن کے دل میں محبت الٰہی کی چنگاری موجود ہے، اسکوروش کرنا اور اس کو بھڑ کا کرلا وابنا نا حج کی عبادت کا خاص مقصد ہے۔

### بَابُمَاجَاءَ فِي وَصُفِ جِبْرَئِيْلَ لِلنَّبِيِّ عِلَى الْالْكِيمَانَ وَالْإِسْلاَمَ<sup>ۗ</sup>

باب ٣: حضرت جبرئيل عَلايسًلام كوسوالات اور نبي صَلِّلْتُعَيَّعَ كَ جوابات (ايمان، اسلام، احسان، وقت قيامت اورعلامات قيامت كابيان)

(۲۵۳۵) اَوَّلُ مَن تَكُلَّمَ فِي الْقَدْرِ مَعْبَدُا الْجَهَيْ قَالَ حَرَجُتُ اَنَا وَحُيَدُا ابْنُ عَبْدِالرَّحُن الْحِنْيَةُ فَقُلْدَا لَوْ لَقِيْنَا رَجُلَّا مِن اَحْعَابِ النَّبِيِّ عَلَىٰ فَسَالْنَاهُ عَنَّا اَحْدَتَ هُوُلَا الْقَوْمُ فَلَقِيْنَاهُ عَنَا الْمَاعِينَ فَقُلْتُ يَا اَعْبُو الرَّعْنِ النَّ عَنِي النَّعْنِ النَّعْنِ النَّعْنِ النَّعْنِ النَّعْنِ النَّعْنِ النَّ عَبْدِ اللهِ عَبْدَ اللهِ لَمْ الْعَدُونُ الْعُلْمَ وَيَرْعُمُونَ الْمُلْعِلِ قَالَ فَا كَتَنَفُتُهُ اَنَا وَصَاحِي فَقُلْتُ يَا اَعْبُو الرَّعْنِ النَّ عَنِي الرَّعْنِ النَّعْنِ النَّعْمِ النَّعْمُ الْفُولُونَ الْعَلْمَ وَيَرُعُمُونَ الْمُلْعِلُونَ الْمُلْعِلَ وَالْمَعْمُ الْمُلْعِلُونَ الْمُلْعِلُونَ الْمُلْعِلُونَ الْمُلْعِلُونَ الْمُلْعِلُونَ الْمُلْعِلُونَ الْمُلْعِلُونَ الْمُلْعُلُونَ الْمُلْعِلُونَ الْمُلْعُلُونَ الْمُلْعِلُونَ الْمُلْعِلُونَ الْمُلْعِلُونَ الْمُلْعِلُونَ الْمُلْعِلُونَ الْمُلْعِلُونَ الْمُلْعِلُونَ الْمُلْعِلُونَ الْمُلْعُونِ اللهُ وَمُنْ الْمُلْعُلُونَ الْمُلْعُلُونَ الْمُلْعُلُونَ الْمُلْعُلُونَ الْمُلْعُونِ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ وَمُرَعِلُونَ الْمُلْعُلُونَ الْمُلْعُونِ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ الْمُلْعُونَ الْمُلْعُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّالُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُلْعُونُ الْمُلْعُلُونَ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ الللهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللَّهُ اللْمُلْعُلُونَ فِي الْهُ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ ا

ترکیجی بن یحر کہتے ہیں سب سے پہلے نقذیر کے بارے میں معبد جہنی نے کلام کیا (یعنی اس کا انکار کیا) یکی کہتے ہیں میں اور حمید بن عبدالرحمٰن روانہ ہوئے ہم لوگ مدینہ منورہ آئے ہم نے سوچا کہ اگر نبی اکرم مِرَالَشَکِیَۃ کی صحابی سے ہماری ملاقات ہوئی تو ہماری ان سے ایسی باتوں کے بارے میں دریافت کریں گے جو اس قوم نے (تقذیر کے منکرین نے) نظریات پیش کئے ہیں تو ہماری ملاقات حضرت عبداللہ نتی ہے ہوئی وہ اس وقت مجدسے باہر آرہے سے بحی بن یعمر کہتے ہیں میں نے اور میرے ساتھی نے انہیں مگھرلیا جھے محمول ہوا کہ میراساتھی مجھے بات شروع کرنے کا موقعہ دے گاتو میں نے کہا اے ابوعبدالرحمٰن کچھوگر آن پڑھتے ہیں اور علم بھی حاصل کرتے ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں تقذیر کی وقی حقیقت نہیں ہے ہرکام خود سے ہوتا ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر تنافیٰن

نے فرمایا جبتم ان لوگوں سے ملوتو انہیں یہ بتادو کہ میراان سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور ان لوگوں کا میرے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے اس ذات کی قشم جس کے نام کی عبداللہ قشم کھا تا ہے اگران میں ہے کوئی ایک شخص احد بہاڑ کے برابرسونا خرج کرے تو بھی اس کی طرف سے اس وقت تک قبول نہیں کیا جائے گا جب تک وہ بری یا بھلی تقذیر پر ایمان نہیں لاتا یجیٰ بن یعمر بیان کرتے ہیں پھرانہوں نے گفتگوشروع کی اور بیہ بات بیان کی حضرت عمر بن خطاب مٹاٹنہ فر مانے ہیں ایک مرتبہ ہم نبی اکرم مَثَوْفَتُ اَتَّا کے پاس موجود تصے ایک شخص آیا جس کے کیڑے انتہائی سفید تھے اور بال انتہائی ساہ تھے اس پرسفر کا کوئی نشان نہیں نظر آ رہا تھا اور ہم میں سے کوئی اسے چپچا نتا بھی نہیں تھاوہ نبی اکرم مَطَّفْظَةً کے پاس آیا اس نے اپنا گھٹنا نبی اکرم مَطِّفْظَةً کے گھٹنے کے ساتھ ملا دیا پھراس نے کہااے حضرت دن پر اوراچھی اور بری تفزیر پر ایمان لاؤاس نے دریافت کیا اسلام سے کیا مراد ہے؟ آپ مِرَافِظَةَ نے فرمایاس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبور نہیں ہے اور حضرت محمد مَلِّلْظَیَّۃ اس کے بندے اور رسول ہیں اور نماز قائم کرنا زکوۃ ادا کرنا بیت اللہ کا جج کرنا اور رمضان کے روز ہے رکھنا اس نے دریافت کیا احسان سے کیا مراد ہے؟ آپ مِنْزِ فَضَحَةَ نے فرمایا بیر کہتم اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کروگو یا کهتم اسے دیکھ رہے ہواوراگرتم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہمیں دیکھ رہاہے حضرت عمر پڑھٹنے کہتے ہیں ہرمر تبدییں وہ نبی اکرم مَلِفَظَةً سے یہی کہتارہا آپ مَلِفَظَةً نے ٹھیک فرمارہ ہیں حضرت عمر واللہ کہتے ہیں ہمیں اس کی اس بات پرحیرت ہوئی کہ یہ خود بى آپ مِرَافِظَةً الله سوال كرر ما ہے اور خود بى تصديق كرر ما ہے بھراس دريافت كيا قيامت كب آئے گى؟ آپ مِرَافِظَةَ الله عَلَم الله جَس شخص سے اس بارے میں سوال کیا گیا وہ اس بارے میں سوال کرنے سے زیادہ نہیں جانتا اس نے عرض کی اس کی نشانیاں کیا ہیں۔آپ مَرافَظَ اَ فَر مایا کنیزاپے آقا کوجنم دے گی تم نظے پاؤل نظے بدن غریب لوگوں بکریوں کے چرواہوں کو دیکھو گے وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں اونچی عمارتیں تعمیر کریں گے حضرت عمر شاہنو کہتے ہیں اس کے تین دن کے بعد میری ملا قات آپ سَلِّشَيَّا أَمْ ہے ہوئی آپ مَلِّنْظَيَّةً نے دریافت کیا اے عمر مٹاٹنو کیاتم جانتے ہو کہ وہ سوال کرنے والاشخص کون تھا؟ وہ جبریل عَلاِیَام تھا وہ تمہارے یاس اس لیے آیا تھا کہ مہیں تمہارے دین کے بارے میں تعلیم یمی دے۔

تشونیے: اس حدیث کو حدیث جرائیل کہا جاتا ہے۔علامة طبی رائیل کہ اس حدیث کوام النة کہنا چاہیے جس طرح کہ سورة فاتحہ کوام القرآن کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں بھی پورے قرآن کا خلاصہ اور بنیا دی امور ہیں۔حضرت جرائیل علائیلا کی آمد کس وقت ہوئی۔؟ حافظ ابن حجر رائیل علائیلا کی تحقیق یہ ہے کہ حضرت جرئیل علائیلا کا یہ آنا ججة الوداع کے بعد ہوا ہے تا کہ ایک مرتبہ تمام مسلمانوں کودین کا خلاصہ اور اہم امور سکھلا دیئے جائیں چنانچہ اس کے تین ماہ بعد آپ مُرَفِّتُ اللہ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ وصف یصف وصف وصف وصف وصف وصف ہیں: کیفیت وحالت بیان کرنا، اچھی یا بری صفت بیان کرنا۔

ال حدیث میں حضرت جرئیل علایا ہے نبی مَرِّفَظِیَّۃ کے لئے ایمان و اسلام کی وضاحت نہیں کی ، بلکہ انھوں نے سوالات کے بیں ، اور نبی مَرِّفظِیَّۃ نے کی ہے مگر چونکہ اس کا سبب حضرت جرئیل ہے بیں ، اور نبی مَرِّفظِیَّۃ نے کی ہے مگر چونکہ اس کا سبب حضرت جرئیل ہے سے ، اس لئے امام ترفذی والیا نے وضاحت کی نسبت حضرت جرئیل کی طرف کردی ، پس بینسبت بجازی ہے۔
احسان: باب افعال کا مصدر ہے ، اور اس کا ماخذ حسن (خوبی) ہے ، پس احسان کے معنی ہیں: نکوکردن ، یعنی اچھا بنانا ، سائل نے تیسرا

ar.

سوال بیرکیا ہے کہ اسلام کے ارکان خمسہ کو اور دیگر تمام اعمال کوعمہ ہ طریقہ پر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نبی مَظِیْظَیَّا نے اس کے دو طریقے بتائے ہیں؛ ایک اعلیٰ دوسراا دنیٰ:

پہلاطریقہ: اس دنیا میں حقیقاً اللہ کا دیدار ممکن نہیں، البتہ گویا کے درجہ میں ممکن ہے، یعنی استحضاری کیفیت اتنی بڑھ جائے کہ گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے بس اس حالت میں جوعبادت کرے گا وہ نہایت اعلی درجہ کی ہوگی، جیسے غلام اپنے آقا کے احکام کی تعمیل اس وقت کرے جب وہ آقا کے سامنے ہو، اوریقین ہو کہ آقا سے دیکھ رہا ہے، اس وقت غلام خوش اسلوبی سے وظا کف خدمت انجام دیتا ہے، کرے جب وہ آقا کے سامنے ہو، اوریقین ہو کہ آقا سے دیکھ رہا ہے، اس وقت غلام خوش اسلوبی سے وظا کف خدمت انجام دیتا ہے، بسی حال بندوں کا ہے، اس وقت اس کی بندگی میں ایک خاص شان نیاز مندی پیدا ہوگی، اور اس سے اعمال نہایت عمرہ کیفیت کے ساتھ وجو دمیں آئیں گے۔

دوسسرا طریقہ: اوراگریہ استحضاری حالت نصیب نہ ہوتو پھراس عقیدہ کو تازہ کرلیا جائے کہ اللہ تعالیٰ بہر حال اسے دیکھ رہے ہیں، (سورۃ الانعام آیت ۱۰۳) میں ہے: ﴿لَا تُكُورِكُهُ الْاَبْصَادُ ۖ وَهُوَ يُكُولِكُ الْاَبْصَادَ ۖ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيدُرُ ۞ لِي لِينَ اس کوتو کسی کی نگاہ محیط نہیں ہوسکتی ،گروہ سب نگا ہوں کو محیط ہوجاتے ہیں، وہ بڑے باریک بین باخبر ہیں، اس لئے کوئی چیز ان سے مخفی نہیں۔ جب اس عقیدے کے ساتھ عبادت کرے گا تو بھی عیادت شاندار ہوگی ،

فائك: كه به حدیث نماز كے ساتھ خاص نہیں، حدیث میں تعبد كالفظ ہے، جس كے معنی مطلق عبادت و بندگی كے ہیں، بلكه ایک حدیث میں تخشی بھی آیا ہے، یعنی تم خدا سے اس طرح ڈرو كہ گویا اس كود مکھ رہے ہو، اور ایک دوسری روایت میں تعمل بھی آیا ہے، ان روایتوں سے واضح ہوا كہا حسان كاتعلق انسان كی پورى زندگی ہے ہے۔

#### احسان کے تین در ہے ہیں:

- (۱) تمام عبادات کوان کے فرائض ارکان اور واجبات کے ساتھ ادا کرنا احکام شرع کو بجالا ناممنوع اور حرام کردہ چیز وں سے اجتناب کرنا احسان کا بیددرجہ واجب ہے جس کی تحصیل ہرمسلمان پرلازم ہے۔
- (۲) مقام مشاہدہ مکاشفہ اس کا مطلب ہیہ ہے کہ انسان اس تصور کے ساتھ ساتھ عبادت کرے گویا کہ وہ اللہ کا مشاہدہ کر رہا ہے ہیہ انبیاء ﷺ کا مقام ہے کہ وہ اس انداز سے عبادت کرتے ہیں کہ گویا وہ اللہ کود کھ رہے ہیں اور امت کے نیک لوگوں کو بھی ہیہ درجہ بڑی محنت ومشقت سے حاصل ہوسکتا ہے چنا نچہ صدیث کے اس جملے ان تعبد اللہ کا نک ترہ سے اس درجے کو بیان کیا گیا ہے۔ ہے۔ اس مقام کا حاصل کرنا لازم وفرض نہیں بلکہ صرف مستحب ہے۔
- (۳) انسان پر ہروفت یہ کیفیت رہے کہ میں جو پچھ کرتا ہوں اللہ تعالی مجھے دیکھ رہے ہیں میرا ہر عمل خواہ وہ اچھا ہویا برا اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے اس درجے کو مقام مراقبہ کہا جاتا ہے جب انسان کو یہ درجہ حاصل ہوجائے تو وہ نیکی کے ہر کام کو بڑے انتھا نداز سے کرتا ہے اور گنا ہوں سے بھی پر ہیز کرتا ہے۔

فائك: تصوف كے لئے قرآن كريم اور احاديث شريفه ميں يہى احسان كى اصطلاح استعال كى كئ ہے، فرمايا:

بلىمن اسلم وجهه لله، وهو محسن، فله اجر لاعندر به.

اوراحادیث میں احسان کے علاوہ تصوف کے لئے زہد کی اصطلاح بھی استعال کی گئی ہے، ای جلد میں ابواب الزهد گزر چکے ہیں،

پھر جب لوگ خوش حال ہو گئے، اور شاندار کپڑے بہننے لگے، مگر اللہ کے دیندار بندے صوف (اُون) کے کپڑے ہی پہنتے رہے، تو وہ صوفی اور ان کا طریقہ تصوف کہلانے لگا، اور حاصل تینوں کا تقیح نیت ہے بعنی احسان کا مقصد، زہد کی غرض، اور تصوف کا حاصل بیہ ہے کہ بندہ اپنی نیت درست کرے، اور ہرممل کو اللہ کے لئے خالص کرے، بیا خلاص ہی تصوف کی جان ہے، اور وہی احسان سے مراد ہے۔

آمام قرطبی رائیز فرماتے ہیں کہ قیامت کی علامتیں دونتیم کی ہیں ایک وہ علامتیں ہیں جو قیامت سے پہلے پائی جائے گی اور دوسری وہ بڑی علامتیں ہیں جو بالکل قیامت کے قریب ظاہر ہو گئی جیسے نزول عیسیٰ جانور کا نکانا اور مغرب سے سوج کا طلوع ہونا۔اس حدیث میں پہلی تشم کی علامتیں مراد ہیں۔

ان تلدالامة ربتها :ال جملے سے کیامراوہ؟

- (۱) اس جملے سے درحقیقت زمانے کے انقلاب کی طرف اشارہ کرنامقصود ہے کہ قرب قیامت میں حالات میں اس قدرتغیراور تبدیلی ہوجائے گی کہ جوسر دار تھے وہ غلام اور جوغلام تھے وہ سردار بن جائیں گے اعلیٰ درجہ کے لوگ گھٹیا اورادنیٰ درجہ کے لوگ اعلیٰ شار ہول گے۔
- (۲) امام خطابی اور امام نووی میکنید فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب سے ہے کہ آخر زمانہ میں جب اسلام خوب پھیل جائے گامختلف ملک اور علاقے فتح ہوں گے ان کے بیچے اور عوتیں قید ہوں گی پھر ان باندیوں سے اولا دہوگی جس کی وجہ سے وہ اُم ولد بن جائے گی سے اولا دنسب میں چونکہ باپ کے تابع ہے ان کونسی شرافت حاصل ہوگی سیادلا دگویا اپنی مال کی آزادی کا سبب ہیں اس لیے وہ اپنی مال کی آزادی کا سبب ہیں اس لیے وہ اپنی مال کے لیے بمنزلہ سید کے ہیں اس لیے حدیث میں اسے ان تلد الامة ربتھا سے تعبیر کیا ہے امام نووی رہی ہیں نے اسے اکثر حضرات کا قول قرار دیا ہے۔
- (۳) اس سے اولا دکی نافر مانی کی طرف اشارہ ہے کہ قرب قیامت میں اولا داپنے والدین کے ساتھ نافر مانی کا سلوک کرے گ اطاعت کے بجائے ان کے ساتھ حاکمانہ روبیہ اختیار کریں گے۔

قال عمر را الله على النبى النبى الله بعد ذلك بثلاث ميح بخارى اور مسلم مين حضرت ابو هريره تزايَّو كى روايت مين اس بات كى تصرت م كه آپ مِرَّاتُ فَيَ الله عن مين ميرار شاوفر ماويا تفاكه هذا جبرئيل يعلمه الناس دينهم تو بظاهر دونول ما تول مين تعارض ہے؟

جواب: ان دونوں روایتوں میں تطبیق ہے کہ جب صحابہ ٹئ آئیج اس شخص کی تلاش میں نکلے جن میں حضرت عمر نزائی ہی ہتھے جب وہ شخص نہ ملا تو صحابہ کرام ٹئ آئیج والیس آئے ہوئے آپ کو جب بتایا کہ وہ شخص نہ ملا تو اس مجلس میں موجود لوگوں کے سامنے آپ نے وضاحت فرمادی کہ وہ شخص جبرئیل امین علاِئلا سے اور حضرت عمر نزائی دوبارہ اس وقت نہیں آئے اس لیے ان کوحضور مُرَافِئَ آئیج نے تین دن کے بعد بتایا کہ وہ نو وار دہنم جبرئیل امین نزئ آئیج ستھے اس لیے دونوں روایتوں میں تعارض نہیں۔ (نتح الباری ا ۱۲۱۷)

# بَابُ مَاجَاءَ فِئ إِضَافَةِ الْفَرَائِضِ إِلَى الْإِيْمَانِ

# باب ۴: فرائض کی ایمان کی طرف نسبت

(۲۵۳۲) قَدِمَ وَفُكُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالُوا إِنَّا هَذَا الْحَيِّ مِنْ رَبِيْعَةُ ولَسْنَا نَصِلُ النَّكَ الَّافِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلا المُلا اللهِ

ترکیجہ کہ: حضرت عبداللہ بن عباس نظافی کہتے ہیں عبدالقیس قبیلے کا وفد نبی اگرم مَرِّالْتَکُیْمَ کی خدمت میں حاضر ہوا انہوں نے عرض کی رسیعہ قبیلہ کی وجہ سے ہم صرف حرمت والے مہینوں میں آپ مَرِّالْتُکُیْمَ کی خدمت میں حاضر ہو سکتے ہیں آپ مِرِّالْتُکُیْمَ ہمیں ان چیزوں کا علم دیا جنہیں ہم آپ مِرِّالْتُکُیْمَ سے کیے لیں اور اپنے پیچھے موجود لوگوں کو اس کی دعوت دیں تو آپ مِرِّالْتُکُیْمَ نے فرما یا میں تمہیں چار چیزوں کا حکم دیتا ہوں اللہ تعالی پر ایمان رکھنا پھر آپ مِرَّالْتُکُمَمَ نے ان کے سامنے اس کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا اس سے مرادیہ ہے اس بات کی گوائی دینا کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی معبور نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں نماز قائم کرنا زکوۃ اداکر نا اور جو مال غنیمت میں سے یا نیجواں حصہ اداکر نا۔

تشریح: اضاف کے معنی ہیں: ملانا، شامل کرنا، بڑھانا، اضافہ کرنا اور باب کا مطلب یہ ہے کہ احادیث میں فرائض (ارکان اسلام)
کی ایمان کی طرف اضافت (نسبت) کی گئی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اعمال ایمان کا جز ہیں، یہ اختلافی مسئلہ ہے، اور اختلاف
کا مدار اس پر ہے کہ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ اسلامی فرقوں میں ایمان کی تعریف میں اختلاف پایا جاتا ہے، ایمان کے بارے میں المل سنت کا آپس میں اختلاف الحل سنت کے درمیان ایمان کی تعبیر میں اختلاف واقع ہوا ہے کہ لیکن بیزاع صرف الفاظ کی حد تک ہے معنی اور مطلب کے اعتبار سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔

(۱) چنانچهامام بخاری رایشیئے نے فرمایا: وهو قول و فعل

(۲) محدثین نے ایمان کی تعریف یوں کی: الایمان معرفة بالقلب وقرار باللسان وعمل بالار کان که ایمان تصدیق قلبی، زبان سے اقرار اور اعضاء سے عمل کانام ہے۔

(۳) امام ابوحفیہ ریانی اور متکلمین نے یوں تعریف کی ہے: الایمان ھو التصدیق بالقلب والاقرار باللسان شرط لاجراء الاحکام والعمل بالار کان نتیجة التصدیق و ثمر قالایمان. که ایمان صرف تقدیق قلبی کا نام ہے اور دنیا میں اسلام کے احکام کے اجراء کے لیے زبان سے اقرار شرط ہے اور اعضاء وجوار کے عمل کرنا پی تقدیق کا نتیجہ اور ایمان کا ثمرہ ہے۔ الفاظ کا پیافت کا خیرات کی حد تک ہے مگر اہل حق کے درمیان اختلاف لفظی ہے۔ جب مرتکب کمیرہ کے گفر واسلام کا الفاظ کا پیافت کے بیان کے ایمان کا جزء قرار دیا ہے وہ صرف تعمیلی اور تر کمنی جزء قرار دیا ہے۔ جب مقدیق کے بغیر کئی جزء قرار دیا ہے۔ جب قد یق ضروری ہے تقدیق کے بغیر کئی ہے۔ جیتی جز قرار نہیں دیا ور نہ سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جہنم سے بچاؤ کے لیفس تقدیق ضروری ہے تقدیق کے بغیر کئی ہے۔ جیتی جز قرار نہیں دیا ور نہ سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جہنم سے بچاؤ کے لیفس تقدیق ضروری ہے تقدیق کے بغیر کئی

صورت میں نجات نہ ہوگی نیز اس بات بربھی انفاق ہے کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے آ دمی نہتو کا فر ہوتا ہے اور نہ ہی دائمی جہنمی قرار یا تا ہے بس اس گناہ کی وجہ سے وہ فاس ضرور ہوتا ہے۔ چنانچہ انھوں نے مرتکب کبیرہ کومسلمان مانا اورمعتز لہ اورخوارج اعمال کوایمان كاحقیق جزء مانتے ہیں، اس لئے وہ مرتكب كبيره كواسلام سے خارج كرتے ہیں۔

فاعل: اہل حق کے درمیان اخت لاف لفظی کا منسرق کیوں؟ اس لیے ہوا کہ امام ابوصنیفہ رہیٹی دیے زمانے میں معتز لہ اورخوارج کا بہت زور تھا وہ یہ کہتے تھے کیمل ایمان کا جز ہے اعمال کے ترک سے انسان اسلام سے نگل جاتا ہے اس لیے امام اعظم طیشیاۂ اور متکلمین نے ان کی تر دید کے لیے مؤثر عنوان اختیار کیا کہ اعمال اصل ایمان میں داخل نہیں اور نہ ترک عمل سے انسان ایمان سے خارج ہوتا ہے اوراس وقت یہی کہنا مناسب تھا اورمحدثین کے زمانے میں مرجمہ رونما ہو گئے جواس بات کا پر چار کرتے تھے کے ممل کی کوئی حیثیت نہیں اورعمل نہ کرنا ایمان کے لیے نقصان دہ نہیں تو اس وقت اس بات کی ضرورت تھی کٹمل کی اہمیت بیان کی جائے اور بیہ بتایا جائے کٹمل نہ کرنا بہر حال نقصان وہ ہے حتی کہ اس سے ایمان کے سلب ہوجانے کا خطرہ ہے اس لیے حضرات محدثین نے اس فتنہ کی سرکونی کے لیے بیا نداز اختیار کیا۔

وضاحت: بيحديث يهال مخضر م،اس لئے بات بورى طرح واضح نہيں ہوتى - بيحديث بخارى شريف ميں گياره مرتبه آئى ہے۔

#### بَابُمَاجَاءَ فِي اِسْتِكُمَالِ الْإِيْمَانِ وَزِيَادَتِهِ وَنُقُصَانِهِ

### باب ۵: ایمان کی تعمیل اوراس میں کمی بیشی کا بیان

(٢٥٣٧) إِنَّ مِنْ آكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ إِيْمَانًا آحُسَنُهُم خُلُقًا وَٱلْطَفْهُم بِأَهْلِهِ.

تَرْجَجَهُمْ: حضرت عائشہ مِنْ تُنتُن کہتی ہیں نبی اکرم مَلِّ شَکِیَا تَا نے فرما یا سب سے کامل مؤمن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اجھے ہوں اور اینے اہل خانہ پرسب سے زیادہ مہربان ہو۔

(٢٥٣٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رسولَ الله ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فَوَعَظَهُم ثُمَّ قَالَ يَامَعُشَرُ النِّساء تَصَدَّفَنَ فَإِنَّكُنْ ٱكُثَّرُ ٱهْلِ النارِ فقالَتِ امْرَاةٌ مِنْهُنَّ ولِمَ ذَاكَ يَارسولَ اللهِ قَالَ لِكَثْرَةِ لَغَينكُنَّ يعني وكُفُرِ كِنَّ الْعَشِيْرَ قال ومَا رَآيُتُ مِنْ تَآقِصَاتِ عَقُلِ وَدِيْنٍ آغُلَبَ لِذَوِى الْآلُبَا بِ وذَوِى الرَّآنِي مِنْكُنَّ قَالَتِ امْرَاةٌ مِنْهُنَّ ومَا نُقْصَانُ دِيُنِها وِعَقْلِهَا قال شَهَادَةُ امْرَ آتَيُنِ مِنْكُنَّ بِشَهَادةِ رجلٍ وَنُقْصَانُ دِيُنِكُنَّ الْحَيْضَةُ تَمْكُثُ اِحْدَاكُنَّ الثَّلاثَوَالْاَرْبَعَلَا تُصَلِّى.

تَوَجَجَعَتُم: حضرت ابو ہريره وَاللَّهُ كہتے ہيں نبي اكرم مَرَافِينَا أَجَ لوكول كوخطبه ديتے ہوئے واضح نفيحت كى پھر آپ مَرَافِينَا أَخَ فَ فرمايا اے خواتین کے گروہ تم صدقہ کیا کرو کیونکہ جہنم میں اکثریت تمہاری ہے تو ان میں سے ایک خاتون نے عرض کی اس کی کیا وجہ ہے؟ اے اللہ کے رسول آپ مَطَّلْظَیَّةِ نے فرمایا تمہارے بکثرت لعنت کرنے کی وجہ سے یعنی اپنے شو ہر کی نافر مانی کی وجہ ہے آپ مَطِّلْظَیَّةَ بِ نے فر مایا میں نے عقل اور دین کے اعتبار سے ایسی کوئی ناقص مخلوق نہیں دیکھی جو سمجھ دار عقل مند مردوں پرتم سے زیادہ غالب آ جاتی

ہوں ایک خاتون نے عرض کی ان کے عقل اور دین میں کمی کیا ہے؟ آپ مُؤَلِّنَ ﷺ نے فرمایاتم میں سے دوعورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہوتی ہے اور تنہارے دین میں کمی حیض ہے اس کی وجہ سے کوئی عورت چند دن تک نماز ادانہیں کرسکتی۔

(٢٥٣٩) اِلْإِيمَانُ بِضُعُّ وَّسَبُعُونَ بَأَبَا اَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذْى عَنِ الطَّرِيْقِ وَ اَرْفَعُهَا قَوْلُ لَا إِلْهَ إِلَّا اللهُ. .....الايمان اربعة وستون بابا

تَوْمَخِيَنَبُهَ: حضرت ابوہریرہ ٹاکٹنے کہتے ہیں نبی اکرم مَطِّلْشِیَکَۃً نے فرمایا ایمان کےستر سے زیادہ دروازے ہیں اور ان میں سےسب سے کم راستے میں سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے اورسب سے بلنداس بات کا اعتراف کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے۔ تشریع: ایمان میں کی بیشی ہوتی ہے یا نہیں؟

تعنی ایمان گفتا بڑھتا ہے یانہیں؟ بہقد بی اختلافی مسلہ ہے، کیونکہ ایمان کے دومعنی ہیں، یا یہ کہئے کہ ایمان کی دوقسمیں ہیں: ① نفس ایمان - ② ایمان کامل ،نفس ایمان \_ جس پرنجات اُخروی کامدار ہے، دوسرا کامل ایمان جونجات اولی کا ضامن ہے پس بعض حضرات نے نفس ایمان کی تعریف کی اور دوسرول نے ایمان کامل کی تعریف کی۔اس لئے تعریقیں مختلف ہو گئیں۔ کمامر

#### ایمان میں کمی اورزیادتی کا مسئلہ:

ایمان زیادتی اورنقصان کوقبول کرتا ہے یانہیں اس میں بھی اہل علم کا اختلاف ہے: ① ائمہ ثلثہ اور جمہور اشاعرہ کہتے ہیں کہ ایمان زیادت اور نقصان دونوں کو قبول کرتا ہے۔ ② امام ابو حنیفہ راٹیٹیڈ اور متعلمین کے نز دیک ایمان میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی۔ یہ اختلاف دراصل اس بات پر مبنی ہے کہ ایمان مرکب ہے یا بسیط۔ماتریدیہ اور جمہور محققین صرف تصدیق قلبی کو ایمان کہتے ہیں اور اقرار لسانی کواحکام دنیویہ جاری کرنے کے لئے شرط قرار دیتے ہیں ، پھران حضرات میں اختلاف ہوا کہ اقرار ایمان کا اصلی جز ء ہے یا زائد؟ امام اعظم طِیشیائے اس کی صراحت نہیں کی کہ اقرار ایمان کاحقیقی جزء ہے یا اضافی ؟محققین کا خیال ہے کہ اضافی جزء ہے۔ دنیا میں کسی کومسلمان قرار دینے کے لئے اقرار ضروری ہے در نہایمان بسیط ہے، اس کا کوئی جزنہیں، پس ماتریدیہ کی تعریف میں اورسرخسی اور بز دوی کی تعریف مین کوئی حقیقی اختلاف نہیں۔جولوگ ایمان کو بسیط مانتے ہیں کہوہ مجردتصدیق قلبی کا نام ہے اس کا کوئی جزء نہیں تو بیوہ کہتے ہیں لایزیدولا ینقص کہ ایمان میں نہ کمی ہوتی ہے اور نہ اضافہ کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ نفس تصدیق میں کمی بیشی نہیں ہوتی اور جوحضرات عمل کو ایمان کا جزء اصلی اور ایمان کو مرکب مانتے ہیں وہ بیہ کہتے ہیں کہ ایمان میں طاعت ہے اضافہ اور معصیت سے کمی واقع ہوتی ہے۔اگرغور سے دیکھا جائے تو مشائخ کا بیا ختلاف بھی لفظی ہے حقیقی اختلاف نہیں۔

ایمان کے بسیط ہونے کی بہلی دلیل یہ ہے کہ متعدد آیتوں میں دل کو ایمان کامحل قرار دیا گیا ہے، مثلاً ﴿ أُولَيْكَ كُتُبَ فِي قُلُوبِهِهُ الْإِيْمَانَ ﴾ (الحادله:٢٢) بيره وه لوگ ہيں جن كے دلوں ميں الله تعالیٰ نے ايمان ثابت فرما ديا ہے، اور بير بات ظاہر ہے كه دل میں صرف تقدیق پائی جاتی ہے، پس اس کا نام ایمان ہے۔

اس کے بالقابل جمہور محدثین، اشاعرہ ،معتزلہ اور خوارج کے نزدیک ایمان تین چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے، یعنی تصدیق قلبی، اقرارلسانی اورعمل بدنی۔

#### انتلان كاراز كلتاب:

پھر جب بید مسئلہ سامنے آیا کہ مرتکب کمیرہ مؤمن ہے یا نہیں؟ تو معتز لہ اور خوارج نے بید موقف اختیار کیا کہ وہ ایمان سے خارج ہے، کیونکہ ایمان تین اجرا سے مرکب ہے، اور مرکب کا کوئی بھی جز فوت ہو جائے تو مرکب باتی نہیں رہتا، پس جب عمل صالح نہ رہا کہ اس نے گناہ کمیرہ کا ارتکاب کیا تو وہ ایمان سے خارج ہو گیا، اور احناف نے مرتکب کمیرہ کومؤمن قرار دیا، ای طرح اشاعرہ اور تمام محدثین نے بھی مرتکب کمیرہ کومؤمن قرار دیا۔ ایمان سے خارج نہیں کیا، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ مرتکب کمیرہ مؤمن کسے ہو سکتا ہے؟ ایمان تو مرکب ہے؟ لیعنی اعمال ایمان کا جز ہیں، پس عمل کے فوت ہونے سے ایمان فوت ہو جانا چاہئے؟ تو انھوں نے جواب دیا کہ اعمال ایمان کا جز ہیں، لیس میں اس لئے ان کے نہ رہنے سے ایمان فوت نہ ہوگا۔

جواب دیا کہ اعمال ایمان کا اصلی جز نہیں، بلکتکمیلی اور تز کمنی جز ہیں، اس لئے ان کے نہ رہنے سے ایمان فوت نہ ہوگا۔

المغیب میں قرن نرمغز لہ اور خوارج کا ساتھ چھوڑ دیا، وہ احناف کے ساتھ ہو گئے تو معلوم ہوا کہ اہل حق کے درمیان

الغب رض: اس جگه محدثین نے معتز له اورخوارج کا ساتھ حجوڑ دیا ، وہ احناف کے ساتھ ہو گئے تو معلوم ہوا کہ اہل حق کے درمیان اختلاف حقیقی نہیں ،صرف لفظی ہے ، ملاعلی قاری راٹیٹیلانے لکھا ہے :

ولهذا ذهب الامام الرازى وكثير من المتكلمين الى ان هذا الخلاف لفظى.

اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب قدس سرہ نے بھی اس کی صراحت کی ہے کہ بیا ختلاف لفظی ہے۔

تشریعے: یہ ہے کہ اسلام کے دوراول میں جتنا قرآن نازل ہوتا تھا بس اتنے پر ایمان لا نا ضروری تھا، اس طرح جواحکام نازل ہو چکے تھے ان پر ایمان لا نامکمل ایمان تھا، پھر جب نئی وحی آتی ، اور نئے احکام اتر تے تو ان پر بھی ایمان لا ناضروری ہوتا ، اس طرح ان حضرات کا ایمان بڑھتار ہتا تھا، مگر وہ زیادتی نفس ایمان میں نہیں ہوتی تھی ، بلکہ مؤمن ہدمیں ہوتی تھی ، یعنی ان چیزوں میں ہوتی تھی جمن پر ایمان لا ناضروری تھا، مؤمن ہدکی اسی زیادتی کو ایمان کی زیادتی قرار دیا گیا تھا۔ پھر جب نبوت کا زمانہ ختم ہوگیا اور وحی مکمل ہوگئی تو اب مؤمن ہدمی و دو متعین ہوگیا ، اور اب سب لوگوں کے لئے انہی باتوں پر ایمان لا ناضروری ہوگیا اب ان میں نہ ذیادتی ہو سکتی ہوگیا۔

ہاں تھیدیق کے مکملات یعنی اعمال کے اعتبار سے ایمان میں کمی بیشی جاری ہے، اسی طرح تصدیق کی کیفیت یعنی شدت وضعف کے اعتبار سے بھی ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے، مگر کمیت یعنی مقدار کے اعتبار سے ایمان میں کچھ کمی بیشی نہیں ہوتی، کیونکہ ایمان خواہ کتنا ہی قومی ہو، مؤمن یہ میں کوئی جزنہیں بڑھتا۔

و نُقُصَانُ دِینِکُنَّ الْحَیْضَةُ : امام ترمذی والله اس حدیث سے بیٹابت کرنا چاہتے ہیں کہ جب حالت حیض میں نمازیں نہ پڑھنے سے عورتوں کے دین میں کی آئی، اور مردول کے نماز پڑھنے سے ان کے دین میں ترقی ہوئی تو معلوم ہوا کہ اعمال سے دین میں بعنی ایمان میں کی بیٹی ہوتی ہے

**جواب:** بیرتفاوت درجات جنت میں ہوتا ہے،نفس ایمان میں نہیں ہوتا، اس لئے ایمان کامل میں تو اس حدیث ہے کی بیشی ثابت ہوتی ہے مگرنفس ایمان میں جس پرنجات کا مدار ہے کی بیشی ثابت نہیں ہوتی ۔

الا مان بضع قسبعون باتبان ام ترندی طِیْن اس مدیث ہے بھی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ چھوٹے بڑے تمام اعمال ایمان کا جز ہیں، پس ایمان کی جمیل اعمال ہی ہے ہوگی، اور اعمال کی کی بیش سے ایمان میں کی بیش ہوگی مگریہ ایمان کا طل

ہے، اعمال سے ایمان کورونق ملتی ہے، اور گناہوں سے ایمان کی شان گھٹتی ہے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں، اختلاف جو پچھ ہے وہ نفس ایمان میں کی بیشی میں ہے، اور پیرحدیث اس سے ساکت ہے۔

اعست راض: اس روایت میں ستر سے زیادہ ابواب کا ذکر ہے جبکہ بعض روایات میں ساٹھ سے او پر ایمان کے شعبوں کا ذکر ہے بعض میں ۲ کا دربعض میں ستتر تو بظاہراس تعداد میں تعارض ہے؟

جواب ①: قاضى عياض عليه فرمات بين كه بضع وسبعون كالفاظ راج بين كيونكه اس كتمام راوى ثقه بين \_

جواب (2: اس سے کی مخصوص عدد کو بیان کرنامقصود نہیں بلکہ اس سے کثرت کو بیان کرنامقصود ہے کہ ایمان کے بہت سے شعبے ہیں نیز عربی زبان میں ستر کا عدد بطور کثرت کے استعال ہوتا ہے۔

**جواب** ③: بعض نے یہ کہا کہ آپ مِنْرِ النَّنِيَّةَ نے مختلف موقعوں پر حالات کے اعتبار سے مختلف عدد ذکر کئے ہیں اور اس وقت آپ کو ای کاعلم دیا گیا تھاوہ سب ہی اپنی جگہ بجا ہیں اس لیے ایک عدد سے دوسرے عدد کی نفی ثابت نہیں ہوتی ۔ حفیداورمتکلمین کی طرف سے مذکورہ دلائل کے جوابات:

① ایمان میں اضافے سے نور کی زیادتی مراد ہے کہ جو شخص احکام اسلام پر اہتمام سے عمل کرتا ہے سنت کے مطابق اعمال بجالاتا ہے تواس کے نورایمان میں اضافہ ہوتار ہتا ہے۔ کہ کی بیشی اصل ایمان میں نہیں ہوتی بلکہ نورایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔

اس سے سکینہ اور طمانیت مراد ہے کہ اعمال صالحہ کی وجہ سے اسے ایک خاص قسم کا سکون اور نثرح صدر حاصل ہوتا ہے۔

 ایمان کی زیادتی سے مؤمن به کی زیادتی مراد ہے نفس ایمان کی زیادتی مراد نہیں مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے قرآنی ایات اور شرعی احکام نازل ہوتے گئے اور اس کے علم میں آتے گئے تو ای اعتبار سے اس مومن بہ میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔

### بَابُ مَاجَاءَ أَنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيْمَانِ

#### باب ٢: حياايمان كاجزب

(٢٥٣٠) أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَرَّ بِرَجُلٍ وهُو يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيّاءُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ٱلْحِيّاءُ مِنَ الْإِيْمَانِ.

تَرْجَجْهُ بَهِ: نِي اكرم مَلِّنْ الكَّخْص كے پاس سے گزرے جواپنے بھائى كوحياء كے بارے ميں تلقين كررہا تھا آپ مَلِّنْ الْكَا أَبِ مِلْلَّنْ الْكَا أَبُ مِلْلِنَّا الْكَا أَبُ مِلْلِنَا الْكَا أَبُ مِلْلِنَا اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ ال حیاءایمان کا حصہ ہے۔

تشریع: گزشته دو بابوں سے ایمان کی بساطت وتر کیب کا مسئلہ چل رہا ہے، یعنی اعمال ایمان کا جز ہیں یانہیں؟ احناف اعمال کو ایمان حقیقی کا جزنہیں مانتے ، اور محدثین کرام جز مانتے ہیں ، یہ باب بھی اس مسکدے متعلق ہے اور آ کے بھی کئی ابواب اس مسکدے متعلق آرہے ہیں، پہلے اعمال صالحہ کے ابواب آئیں گے، جن میں اعمال کا ایمان سے تعلق بیان کیا جائے گا، پھر معاصی کے ابواب آئیں گے،جن کوایمان کے منافی قرار دیا جائے گا۔اس باب میں حیاء کا جزءایمان ہونا ثابت کرتے ہیں۔ حیا کے **لغوی معنی**: وہ تبدیلی اور انکساری جوسز ایا ملامت کے خوف سے انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ حیا ی اصطلاحی تعریف: حیاوہ فطری صفت ہے جوانسان کومنوع چیزوں سے رکنے پرآ مادہ کرتی ہے اور فرائض وحقوق ادا کرنے ک

حساء کی حسار قسمسیں ہیں: (۱) حساء سشری: وہ حیا کہ جس کا سبب امر شری ہواور حیاء نہ کرنے کی صورت میں بیٹخص شرعاملامت كالمستحق قراريا تاهوبه

(۲) حب عصلی: وہ حیاء کہ جس کا سبب کوئی امرعقلی ہو کہ اسے جھوڑنے سے انسان عقلاء کا ہاں زجر اور ملامت کا مستحق ہوتا ہو۔

(m) حیا عسر فی: وہ چیزیں کہ جوعرف میں ناپندیدہ اور قبیح ہوں ان سے انقباض پیدا ہوجائے۔

(م) حیا طسیعی: وہ چیزیں کہ جن سے طبعی طور پر انسان کو انقباض سا ہوجائے اور انہیں وہ نہ کرے۔

شریعت میں اصل مقصود حیاء شری ہے اس میں حیاء عقلی بھی داخل ہے کیونکہ شریعت کے تمام احکام عقل سلیم اور فطرت کے موافق ہیں۔لہٰذاان دونوں میں تعارض نہیں ہوسکتا کہ ایک چیزشر عاقبیج ہوا درعقلا احیصی ہویا عقلاقتیج ہواورشر عالیندیدہ ہوبشرطیکہ عقل عقل سلیم ہواور جہاں کہیں ان دونوں میں تعارض محسوس ہوتو اس کا مطلب بیہ ہے کہ عقل سلیم وہاں نہیں۔حیاءعرف اور حیاء طبعی بھی محمود ہے بشرطیکہ بید حیاء شرعی کے مزاحم نہ ہوں ورنہ تو پھر حیاء عرفی وطبعی کوترک کردیا جائے گا۔

اخلاق حسنہ میں حسیاء: کا نہایت اہم مقام ہے، حیابی وہ خوبی ہے جو آ دمی کو بہت ی برائیوں سے روکتی ہے، اس وجہ سے ایمان اور حیامیں خاص رشتہ ہے اور حیا صرف ہم جنسوں سے نہیں کی جاتی بلکہ اصل حیاحق تعالیٰ سے کی جاتی ہے، پیہلے ابو اب البر والصلة میں باب الحیاء گزراہے، وہاں بیحدیث آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایس حیا کر وجیسی اس سے حیا کرنی چاہئے۔اورامام ترندی ر اللہ کا مقصد اس باب ہے اور اس حدیث ہے میہ ثابت کرنا ہے کہ اعمال ایمان کا جز ہیں۔

**جواب:** ابواب الایمان کی تمہید کے آخر میں ہم نے بیہ بات عرض کی ہے کہ نصوص میں ایمان اور اسلام کا ایک دوسرے پر اطلاق ہوتاً ہے، پس اس حدیث میں ایمان سے اسلام مراد ہے، علاوہ ازیں ایمان کے دومعنی ہیں:حقیقی ایمان جس پرنجات کا مدار ہے، اور کامل ایمان جونجات اولی کا ضامن ہے، اورجس کی وجہ سے جنت کے بلند درجات ملتے ہیں، اور اختلاف جو پچھ ہے وہ پہلے معنی میں ہے، دوسرے معنی میں کوئی اختلاف نہیں ،سب اہل حق متفق ہیں کہ اعمال صالحہ ایمان کامل کا جز ہیں ، پس حیا بھی دوسرے معنی کے امتیار ہے ایمان کا جز ہے۔

#### بَابُمَاجَاءَفِيُ حُرُمَةِ الصَّلَاةِ

### باب ۷ ـ نماز کی عظمت و تقدیس کا بیان

(٢٥٣١) كُنْتُ مَعَ التَّبِيِّ عِلَيْ فِي سَفَرٍ فَأَصْحَبُتُ يَومًا قَرِيْبًا مِنْهُ وَنَحْنُ نَسِيْرُ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ عَنَا أَخْبِرُ فِي بِعَمَلِ يَكْخُلُنِي الْجَنَّةَ ويُبَاعِدُنِي عَنِ النَّارِ قَالَ لَقَدُسَ ٱلْتَنِي عَنْ عَظِيْمٍ وَإِنَّهُ لَيَسِيْرُ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللهُ عَلَيْهِ تَعُبُكُ اللهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وتُقِيْمُ الصَّلوةَ وتُؤْتِي الزَّكُوةَ وتَصُومُ رمضانَ وتَحُجُّ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ اَلاَ اَدُلَّكَ

عَلَى آبُوَابِ الْخَيْرِ ٱلصَّومُ جُنَّةٌ وَالصدقةُ تُطْفِيئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطِفِيعُ الْمَاءُ النَّارَ وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيلِ قَالَ ثُمَّ تَلَا (تَتَجَافَى جُنُوبُهُم عَنِ الْمَضَاجِعِ) حَتَّى بَلَغَ (يَعْمَلُونَ) ثُمَّ قَالَ ٱلا أُخْبِرُك بِرَأْسَ الْأَمْرِ كُلِّه وعُمُودِة وذِرُوَةِ سَنَامِه قُلْتُ بَلَى يَارَسُولَ اللهِ قَالَ رَأْسُ الْكَمْرِ الْإِسْلَامُ وعُمُودُة الطَّلوةُ وَ ذِروةُ سَنَامِه الْجِهادُ ثُمَّ قَالَ اَلَا اُخْبِرُكَ بِمَلَاكِ ذُلِكَ كُلِّهِ قُلْتُ بَلِّي يَا نَبَىَّ اللَّهِ فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ قَالَ كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا فَقُلْتُ يَانَبَى اللهِ واِتَّالَمُؤَاخِنُونَ بِمَانَتَكُلُّمُ بِهِ فَقَالَ ثَكِلَتُكَ أُمُّكَ يَامُعَاذُوْهَلْ يَكُبُ الناسَ فِي التَّآرِ عَلَى وُجُوهِهِم اوعَلىمَنَاخِرِهُمُ إِلَّا حَصَائِلَا ٱلْسِنَتِهِم.

\_\_\_\_\_\_\_ تَرَکَجْهَا بَهِا: حَفرت مَعا ذَبن جَبَل مِنْ لِنَّهُ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں ایک سفر میں آپ مِلِّفِظَةً کے ہمراہ شریک تھا ایک دن میں آپ کے قریب ہوا ہم اکتھے جارہے تھے میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول آپ مِنْ النَّنْ ایسے مل کے بارے میں مجھے بتایے جو مجھے جنت میں داخل کردے آپ مِرافظ کی خامایاتم نے ایک عظیم چیز کے بارے میں دریافت کیا ہے بیاں شخص کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کردیے تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ تھہراؤ تم نماز قائم کروتم زکوۃ اوا کرو رمضان کے روزے رکھواورتم بیت اللہ کا حج کرو پھر آپ شِلِنْظَيَّا نے فرمایا کیا میں بھلائی کے دروازوں کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کروں روزہ ڈ ھال ہے اور صدقہ گناہ کو یوں بجھادیتا ہے جیسے پانی آ گ کو بجھادیتا ہے اور نصف رات کے وقت آ دمی کا (نفل) نماز ادا کرنا۔

(٢٥٣٢) إِذَا رَآيُتُمُ الرَّجُلَ يَتَعَاهَدُ الْمَسْجِدَ فَاشُهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يقولُ والمَّمَا يَعُمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ امَنَ بِاللهِ وَالْيومِ الْأخرِ وإقَامِ الصَّلوةِ وآثَى الزَّكُوةَ).

تَرَجِّجِهَا بَهِ: حضرت ابوسعیدخدری والنَّهٔ کہتے ہیں نبی اکرم مِثَلِّنْ ﷺ سے فرمایا جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ با قاعد گی ہے مسجد حاضر ہوتا ہے تو اس کے حق میں ایمان کی گواہی دو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیہ بات ارشاد فرمائی ہے بے شک اللہ تعالیٰ کی مساجد کو وہ محض آباد کرے گا جو الله تعالی اور آخرت کے دن پرایمان رکھتا ہواور وہ نماز قائم کرے اور زکوۃ ادا کرے۔

تشریع: الحرمة کے معنی ہیں: تقدیس،عظمت وعزت، جمع حرمات۔ یہ باب بھی گذشتہ سے پیوستہ ہے،نماز بھی اہم عبادت ہے، اس کئے وہ بھی ایمان کا جز ہے۔

**لعنات:** مُحومة: اس كے مختلف معنی ہیں يہاں پراس كے معنی عظمت فضيلت كے ہیں، داس الامو: ہرامر کی اصل بنيا داور جڑ۔ عَمود: ستون - ذُروة: چوٹی - سَنام: کوہان - مَلاك الامر : کس معاملہ کی اصل روح خلاصہ کف علیکتم اپنے او پر اسے روک كرركو\_على منأخوهد:ان كے نقنول كے بل، مناخر جمع بے منخركى \_ يتعاهد: معجد ميں يابندى سے حاضر ہونا \_

#### بَابُ مَاجَاءَ فِي تَرُكِ الصَّلْوةِ

باب ۸: نماز حچھوڑنے پرسخت وعید

(٢٥٣٣) بَيْنَ الكُفُرِ وَالْإِيْمَانِ تَرُكُ الصَّلوةِ.

تَوَجِّجَيْتُهِ: حضرت جابر مِنْ الْمُورِ مَيْنِ فِي اكرم مُطَلِّنَكُمَ اللهِ عَلَى اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى الرم مُطَلِّنَكُمَ اللهِ عَلَى الرم مُطَلِّنَكُمُ اللهِ عَلَى الرم مُطَلِّنَكُمُ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلْ

(٢٥٣٣) بَيْنَ الْعَبْدِوَبِينَ الكُفُرِ وَالْإِيْمَانِ تَرُكُ الصَّلُوةِ.

تَوَجِّجَةَ بَهِ: حصرت جابر مِثانِّقَة كَهِتِهِ بِين نبي اكرم مَلِّفْظَةً نے فر ما يا بندے اور کفر کے درميان (بنيا دی فرق) صرف نماز ترک کرنا ہے۔

(٢٥٣٥) ٱلْعَهْلُ الَّذِي لَي نَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلُوةُ فَي تَرَكَهَا فَقَلُ كَفَرَ.

تَوَجِّجِيَّتُهَا: عبدالله بن ابو بریدہ اپنے والد کا بیہ بیان نقل کرتے ہیں نبی اکرم مَطِّلْتُنَجَّجَ نے فرمایا جوعہد ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان ہے وہ نماز ہے تو جو خص اس کوترک کردے گا اس نے کفر کیا۔

(٢٥٣١) قال كَانَ أَصْمَابُ مُحَمَّدٍ عَلَيْ لَا يَرُونَ شَيْعًا مِنَ الْأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفُرٌ غَيْرَ الصَّلُوةِ.

ترکیجینی: نبی اکرم مُؤَافِظَیَّا کِیا اصحاب نماز کے علاوہ اور کسی بھی عمل کے ترک کرنے کو کفرنہیں سیجھتے تھے (یعنی وہ نماز کو ترک کرنے کو کفر اختیار کرنے کی طرح شدید گناہ سیجھتے تھے )۔

تشریح: اب تک جوابواب آئے ہیں وہ شبت پہلوے آئے ہیں، اور یہ باب منفی پہلوے ہے، نماز نہ پڑھنے پراحادیث میں جو سخت وعید آئی ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ نماز ایمان کا جز ہے، کیونکہ ترک نماز ایمان کے منافی ہے، نماز چیوڑ نا انتہائی سنگین گناہ ہے اس باب میں امام تر ندی ولٹیوٹ نے ایسی احادیث ذکر کی ہیں جو نماز چیوڑ نے کی وعید پر مشتمل ہیں کہ نماز چیوڑ نا انتاسکین جرم ہے کہ مسلمان اس کی وجہ سے نفر میں نماز نہ پڑھنا سب سے بڑا جم تھا اس کے وجہ سے نفر میں نماز نہ پڑھنا سب سے بڑا جم تھا وسخت ترین سز اکے لائن ہے اور انسان کو نفر کے قریب کردیتا ہے۔ کہ مسلمان اس کی وجہ سے امام ترین کی والے نمین حدیثیں ذکر کی ہیں: ان حدیثوں کی وجہ سے امام احمد ولٹیٹیڈ وغیرہ نے یہ مجھا ہے کہ نماز چیوڑ نے سے آدمی قطعا کا فر اور مرتد ہوجا تا ہے، اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق باتی نہیں رہتا، اس لئے اگر وہ اس حال میں مرجائے تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، اس اس کومسلمانوں کے قبرستان میں فرن نہ کیا جائے، گریہ میں قطعا کوئی تھا کئی نہیں، گروہ صرت کھنر نہیں، نہیں اور دوسرے اکثر انکہ کے زود یک ترک نماز اگر چیکا فرانہ تکل ہے، جس کی اسلام میں قطعا کوئی تھا کئی نہیں، گروہ صرت کھنر نہیں، انہ اس کے مقد سے میں کومسلمانوں کے عقد سے میں اور اس نے دل سے نماز کی فرضیت کا انکار نہیں کیا، اور اس کے عقیدے میں کوئی اور ان کے عقد سے میں کوئی تھیں تھی تو دی اور اس نے دل سے نماز کی فرضیت کا انکار نہیں کیا، اور اس کے عقیدے میں کوئی اور ان کے عقد سے میں کوئی خوائن نہیں آیا تو اگر چیوہ وہ دنیا و آخرت میں سخت سز اکا مستق ہے۔

#### باب

باب ۹: ایمان کب مزه دیتا ہے؟

(۲۵۳۷) ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِي بِالله رَبًّا وبِالْإِسْلامِ دِيننًا وبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا.

تَرَجِّ تِهِابِي الرم مُلِّ النَّيْ أَنْ مِنْ الله الله عنه المان كاذا لَقه چكه لياجوالله تعالى كے پروردگار ہونے سے راضى رہااور اسلام كے دين

مونے سے راضی رہا اور حضرت محمد مَلِّ النَّيْكَةِ كَ نبی ہونے سے راضی رہا ( یعنی ان پر ایمان رکھے )۔

(٢٥٣٨) ثَلَاثٌ مِّن كُنَّ فِيهُ وَجَدِيهِنَّ طَعْمَ الْإِيْمَانِ مَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَ الَيْهِ مِثَاسِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَ الْمَرْ وَلَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَآنَ يَكُرَهَ آنَ يَعُودَ فِي الْكُفُرِ بَعْلَا إِذْا نُقَلَهُ اللهُ مِنْهُ كَمَا يَكُرَهُ أَنْ يُقُلَّفُ فِي النَّارِ.

تَرَجَجْهَا بَهِ: حضرت انس بن ما لک مُناتُنهُ کہتے ہیں نبی اکرم مِلَا ﷺ نے فر مایا ہے تین خوبیاں جس شخص میں ہوں گی وہ اِن کی وجہ سے ا یمان کے ذائقے کو پالے گا جس شخص کے نز دیک اللہ تعالی اور اس کا رسول ان دونوں کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں اور آ دمی سن شخص کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھے اور آ دمی کفر کی طرف دوبارہ جانے کو ای طرح ناپیند کرے جس طرح آگ میں ڈالے جانے کونالپند کرتا ہے اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ اسے اس ( کفر) سے بچاچکا ہو۔

#### محبت کے معنی اور اس کے اقسام:

محبت کے معنی امتیازی وصف کی وجہ سے دل کاکسی جانب ماکل ہوجانا۔

- (۱) حسب طسبعی: انسان طبعی طور پرکسی چیز سے محبت کرے جیسے انسان اپنے والدین اولا داور رشتہ داروں سے محبت کرتا ہے۔
- (٢) حسب عصت لى بعقل اس بات كا تقاضا كرتى ہے كه اس شى كے ساتھ محبت كى جائے جيسے انسان كى اللہ تعالى اور نبى كريم مُؤَلِّفَكَيْجَةَ کے ساتھ محبت والفت \_
  - (m) حب کمال: کسی میں کوئی ہنرفن اور کمال ہو کہ جس کی وجہ سے اس سے محبت کی جارہی ہے۔
    - (۷) حب جمالی: کسی کے ساتھ محبت اس کے حسن و جمال کی وجہ سے کی جائے۔
  - (۵) حب احسانی: کسی کے احمان کی وجہ سے محبت کی جائے۔ (نفحات التنقیع ۲۷۷/۱)۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صَلِّفْظَةً میں محبت کے تمام اسباب علی وجد الکمال پائے جاتے ہیں۔

#### سوال يه هے كه مدارا يمان كون ي محبت هے؟ دوتول بين:

- (۱) اس ہے محبت عقلی مراد ہے کہ عقلی طور پرانسان میں ہجھتا ہو کہ نبی کریم مُلِّاتِشَيَّحَ تَبَا پوری دنیا میں سب سے زیادہ قابل محبت اور قابل تعظیم ہیں۔
- (۲) بعض حضرات کے نز دیک اس سے محبت طبعی مراد ہے لیکن اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ یہ تو غیر اختیاری ہوتی ہے اس کا جواب میہ میکہ یہاں محبت طبعی کا وہ درجہ مراد ہے جواپنے اختیار سے حاصل ہوتا ہے لینی اس محبت کے اسباب پرغور کریں تو اسباب محبت لینی حسن و جمال کمال اور عطاء واحسان پرغوروفکر کرنے سے جومحبت پیدا ہوگی وہ محبت طبعی ہی ہوگی پھر اس کے ساتھ دوسری محبتیں بھی شامل ہوجائے گی توعشق کا درجہ حاصل ہوجائے گا۔

#### بَابُلاَيَزُنِي الزَّانِي وَهُوَمُؤُمِنٌ

### حالت ایمان میں زنا کا صدورتہیں ہوتا

(٢٥٣٩) لَا يَزُنِي الزَّانِي حِيْنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ولَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وهُوَ مُؤْمِنٌ ولكِنَّ التَّوبة

مَعُرُوضَةً.

تو بخری ای اگرم مَوَّافِیکَا بَا نِهِ ما یا زنا کرنے والا زنا کرتے وقت مؤمن نہیں رہتا چوری کرنے والا چوری کرتے وقت مؤمن نہیں رہتا البتہ تو بہ کی گنجائش رہتی ہے۔

(٢٥٥٠) مَنُ آصَابَ حَلَّا فَعُجِّلَ عَقُوبَتَهُ فِي النَّانُيَا فَاللهُ أَعُدَلُ مِنْ آنُ يُتُنِي عَلَى عَبْدِةِ الْعُقُوبَةَ فِي الْأَخِرَةِ ومَنْ آصَابَ حَلَّا فَسَتَرَةُ اللهُ عَلَيْهِ وعَفَا عَنْهُ فَاللهُ آكْرَمُ مِنْ آنُ يَّعُودَ إلى شَيْئٍ قَلْ عَفَا عَنْهُ.

ترکیجہ بنی: حضرت علی بنائیو بن طالب نبی اکرم مِسَّلِیْسُیکَا کا فرمان مبارک نقل کرتے ہیں جوشخص قابل حدجرم کا ارتکاب کرے اور اسے دنیا میں اس کی سز ادے وی جائے تو اللہ تعالی اس حوالے سے سب سے زیادہ عدل کرنے والا ہے کہ وہ دوبارہ آخرت میں اس بندے کو اس کی سرزادے اور جوشخص کسی قابل حدجرم کا ارتکاب کرے اور اللہ تعالی اس کی پردہ پوشی کر لے اور اس سے درگز رکرے تو اللہ تعالی اس کی پردہ پوشی کر لے اور اس سے درگز رکرے تو اللہ تعالی اس بارے میں سزادے جھے وہ معاف کرچکا ہو۔
اس بارے میں سب سے زیادہ کریم ہے کہ وہ دوبارہ اس بارے میں سزادے جھے وہ معاف کرچکا ہو۔
تشریعے: لایو نی المزانی و ہو مو من کے معنی میں چارا قوال ہیں:

(۱) اس گناہ ہے اس کے دل ہے ایمان کا نورنکل جاتا ہے پھر جب وہ ننددل سے اس گناہ سے تو بہ کرلے تو وہ نورایمان واپس لوث آتا ہے۔

(۲) معصیت کے ارتکاب کے وقت ایمان کے باقی نہ رہنے کا مطلب سے ہے کہ اس شخص کا ایمان کامل نہیں رہتا بلکہ ناقص ہوجا تا ہے۔ (۳) بعض حضرات نے یہ معنی سیسان کئے ہیں کہ جوشخص زنا اور چوری کوحلال اور جائز سمجھتا ہے تو اس کا ایمسان باقی نہیں رہتا ختم ہوجا تا ہے۔

(م) علامہ تورنیشی الٹیلۂ فرماتے ہیں کہ اس سے زجراور تہدید مقصود ہے تا کہ مسلمان اس گناہ کا ارتکاب نہ کریں کیونکہ میمل انسان کو کفر کے قریب کردیتا ہے بیہ کافروں کے اعمال میں سے ہے۔ (تحفۃ الاحوذی 4/ ۳۱۳)

امام ترمذی ترشیط فرماتے ہیں: تمام اہل علم اس پر متفق ہیں کہ زنا، چوری اور شراب پینے کی وجہ سے کوئی محض دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، اور پہلی روایت میں جو فرمایا ہے کہ کہائر کے ارتکاب کے بعد بھی توبیش کی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ توبہ کا موقع رہتا ہے، اگر بندہ تو لی یافعلی توبہ کر لیے توبائل اس توبہ کو تبول کر لیتے ہیں اور دوسری حدیث میں یہ بیان ہے کہ زنا کرتے وقت اگر چہ ایمان نکل جاتا ہے، مگر وہ چلانہیں جاتا، بلکہ اس کے سر پر ساید گئن رہتا ہے، یعنی بندے سے ایمان کا تعلق قائم رہتا ہے، اور گناہ سے فارغ ہونے کے بعد ایمان حسب سابق لوٹ آتا ہے اور تیسری روایت میں امام باقر ویشیئ نے بہی حقیقت سمجھائی ہے کہ ایمان توفکل جاتا ہے مگر اسلام لیحن ظاہری انقیاد باقی رہتا ہے۔ مطالب روایات آخری حدیثوں میں بیمضمون ہے کہ اگر گناہ کی سزانہیں ملی تو آخرت میں اس گناہ کی سزامل بھی سکتی ہے اور معاف میں موسکتی ہے اور بالکل آخری حدیث میں بیمضمون ہے کہ اگر ونیا میں سزاملی تو آخرت میں اس گناہ کی سزامل بھی سکتی ہے اور معاف سے بھی ہوسکتی ہے اور بالکل آخری حدیث میں بیمضمون ہے کہ اگر ونیا میں سزاملی تو آخرت میں اس کو دوبارہ سزاد یا اللہ کے انصاف سے بھی ہوسکتی ہے اور بالکل آخری حدیث میں سرزانہ می بردہ پوٹی کی توجس ہستی نے اس کی یہاں عزت رکھی ہوسکتی ہے اور اگر ونیا میں سزاملی کی بردہ پوٹی کی توجس ہستی نے اس کی یہاں عزت رکھی ہوسکتی ہے اس کے کرم سے بین بعید ہے ، اور اگر ونیا میں سزائی کی بردہ پوٹی کی توجس ہستی نے اس کی یہاں عزت رکھی ہوسکتی ہے اس کے کرم سے سرزائی کی بردہ پوٹی کی توجس ہستی نے اس کی یہاں عزت رکھی ہے اس کے کرم سے بین سے دور بالکل آخری مدیث میں اس کو دوبارہ مزاد میں اس کی کرم سے دور بادہ کو دوبارہ مزاد کی بیاں عزت رکھی ہوسکتی ہوسکتی ہے اس کے کرم سے دور بادہ کی بیاں عزت در کھی ہوسکتی ہوسکتی کے دور بادہ کر اس کی بیاں عزت در کھی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکت کی دور بادہ کو دوبارہ مزاد کی بیاں عزت در کھی ہوسکتی ہ

کیا بعید ہے کہ وہ آخرت میں بھی درگز رفر مائیں۔

## بَابُ مَاجَاءَ ٱلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِم

# باب ۱۰:مسلمان وہ ہےجس کی زبان اور ہاتھ سےمسلمان محفوظ رہیں

(٢٥٥١) ٱلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِن لِسَانِهِ ويَكِهِ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ آمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَا يَهِمُ وَآمُوالِهِمُ.

ترکیخ پہنی، حضرت ابو ہریرہ مٹالٹند کہتے ہیں نبی اکرم مُلِّلْنِیَکیَّ نے فرمایا ہے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اور مومن وہ ہے کہلوگ اپنے خون اور اپنے اموال کے حوالے سے اس سے امن میں رہیں۔

(٢٥٥٢) أَنَّ النبِي ﷺ سُئِلَ أَيُّ الْمُسْلِمِينَ افَضَلَ قال مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِن لِسَانِهِ ويَدِهِ.

تَوَخِيْهَا بُهُ: حَفرت ابوموی اشعری خالتُو نبی اکرم مَلِّشْظَةً کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں آپ مَلِّشْظَةً سے سوال کیا گیا کون سا مسلمان زیادہ فضیلت رکھتا ہے آپ مِلِّشْظَةً نے فرمایا جس کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔

# بَابُ مَاجَاءَ أَنَّ الْإِسْلاَمَ بَدَأَغَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُغَرِيْبًا

# باب اا:اسلام کی ابتدا کسمپری کی حالت میں ہوئی ہے،ادرآ گے بھی یہی حال ہوجائے گا

(٢٥٥٣) إِنَّ الْإِسْلَامَ بَكَ أَغَرِيْبًا وسَيَعُودُ غَرِيْبًا كَمَا بَكَا فَطُوبِي لِلْغُرَبَاءِ.

تَنْ َ خِيَاثُهَا: حَفرت عبدالله بن مسعود والتَّيْد كہتے ہيں نبی اكرم مُطَّلِّ اَنْ غَلِهِ الله كا آغازغريب الوطنی ميں ہوا تھا اور بيعنقريب غريب الوطن ہوجائے گا جيسے اس كا آغاز ہوا تھا توغريب الوطن لوگوں كے ليے خوشنجری ہے۔

(۲۵۵۳) إِنَّ الرِّينَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْحِجَازِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا ولَيَعْقِلَ الرِّينَ مِنَ الْحِجَازِ مَعْقِلَ الْأَرُويَّةِ مِنْ رَأْسِ الْجَبَلِ إِنَّ الرِّينَ بِكَا تَأْرِدُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا ولَيَعْقِلَ الرِّينَ مِنْ الْحَجَازِ مَعْقِلَ الْأَرُويَّةِ مِنْ الْجَبَلِ النَّاسُ مِنْ بعُدِي مِنْ الْجَبَلِ النَّاسُ مِنْ بعُدِي مِنْ سُنَّتِي.

تر بین بین اکثر بن عبداللہ اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا کا یہ بیان فل کرتے ہیں نبی اکرم مُطَّنَظَیَّۃ نے فرمایا دین (اسلام) جازگی طرف بول سمٹ آئے گا جس طرح بناہ گزین ہوگا جس طرح جنگی بکرا بہاڑکی چوٹی پر پناہ لیتا ہے نیز دین (اسلام) کا آغاز غریب الوطنی میں ہوا تھا اور یہ دوبارہ غریب الوطن ہوجائے گا تو ان غرب الوطن لوگوں نے میرے بعد میری سنت میں خوابی غرب الوطن لوگوں نے میرے بعد میری سنت میں خوابی کی ہوگا۔

تشریع: اور حدیث کے پہلے دونوں جملوں کا مطلب ایک ہے کہ آخرز مانہ میں کفر والحاد کا ایبا غلبہ ہوگا کہ مسلمانوں کے لئے حجاز

کے علاوہ کسی دوسرے ملک میں رہنا دشوار ہوجائے گا ، اور دنیا کے تمام مسلمان سمٹ کر حجاز میں یعنی مکہ ویدینہ میں آ رہیں گے ، وہی جگہ ملمانوں کے لئے جائے بناہ ہوگی، جیسے سانپ بل سے روزی تلاش کرنے کے لئے نکلتا ہے پھرلوٹ کروہیں آ جا تا ہے، اور پہاڑی كراچ نے چكنے كے لئے بہاڑ سے نيچاتر تاہ، پھر گوٹی پر چڑھ جاتا ہے، اور ايسااس زمانه ميں ہوگا جب سارى دنيا ميں مسلمان تسميرى کی حالت میں ہوجا نمیں ، اس وقت جومسلمان دین کومضبوط تھاہے رہیں گےان کے لئے آخرت میں ہرنعمت اورخوش حالی ہے۔ طوتی سے کیا مرادہ؟

غرباء ہے کون لوگ مراد ہیں؟

- (۱) ان سے وہ مسلمان مراد ہیں جو اسلام کے آغاز کے وقت تھے اور جو قیامت کے قریب آئیں گے بیاسلام کی خاطر ہرقتم کی تکلیف یرمبرکریں گے۔
  - (۲) ان سے وہ مہاجرین مراد ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی ہے۔
- (m) ملاعلی قاری پرلیٹیئے فرماتے ہیں کہ ان ہے وہ مخلص مسلمان مراد ہیں جو فتنے کے دور میں مٹی ہوئی سنتوں کی اصلاح اور ان کو زندہ كريں كے جبيها كهاس باب كى دوسرى روايت ميں نبى كريم مِلَا النَّيْجَةَ نے خوداس كى وضاحت فرمادى ہے۔

لعنات: غریب پردیسی مسافر اجنبی غربت والا \_ یارز: سمٹ کرآئے گا پناہ لے لےگا۔ حجاز: اس سے مکہ مدینہ اور ان کے اطراف کاعلاقہ مراد ہے۔ مجھڑ: بل سوراخ لیعقلن: ضرور پناہ لے گا جگہ لے گا۔ اُڈویة: جنگی بکری بکری کواس لیے ذکر کیا کیونکہ بیز کے مقابلے زیادہ دشوار جگہوں پر جاسکتی ہے۔ معقل: قلعہ پناہ لینے کی جگہ۔

#### بَابُمَاجَآءَفِىٰ عَلاَمَةِالْمُنَافِقِ

## باب، ١٢: منافق كي علامتين

(٢٥٥٥) أيَّةُ الْمُنَافِقِ ثَلاثٌ أَذَا حَدَّثَ كَنَبَ وَإِذَا وَعَدَا خُلَفَ وَإِذَا اوَّتُمِنَ خَانَ.

تَوَجِّجَةً عَنْ عَنْ ابو ہریرہ وَالْتُو بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَطِّلْتِیَا آنے فرمایا ہے: منافق کی تین نشانیاں ہیں جب بات کرے گا ،تو جھوٹ بولےگا، جب وعدہ کرے گا، تواس کی خلاف ورزی کرے گا، جب اسے امین مقرر کیا جائے گا، تو خیانت کرے گا۔

(٢٥٥٢) أرْبَعٌ مَن كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًلُوانَ كَانَتْ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ فِيْهِ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفاقِ حَتَّى يَلَعَهَامَنُ أَذَا حَنَّتَ كُنَّبَ وَإِذَا وَعَلَ أَخُلُفَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجُرَ وَإِذَا عَاهَلَ غَلَرَ.

تَرَجَجْ بِهِنَهِ: حضرتُ عبدالله بن عمرومنا في نبي اكرم مَطَّ فَضَيَّعَ كايه فرمان فقل كرتے ہيں چار خامياں جس شخص ميں ہوں گی وہ منافق ہوگا ،اور اگر سمی تخص میں ان میں ہے کوئی ایک خامی ہوتو اس میں منافقت کی خصوصیت ہو گی یہا۔ ں تک کہ دہ اسے چھوڑ دے وہ تخص کہ جب کوئی بات کرے توجھوٹ بولے وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے جب لڑائی کرے تو بدزبانی کا مظاہرہ کرے جب کوئی عہد

کرے تواں کی خلاف ورزی کرے۔

(٢٥٥٧) إِذَا وَعَنَ الرَّجُلُ وَيَنُو يُ أَنْ يَّفِي بِهِ فَلَمْ يَفِ بِهِ فَلَا جُنَاحٌ عَلَيْهِ.

ترکیجی نئی: حضرت زید بن ارقم نتانتی کہتے ہیں نبی اکرم مُلِّلْفِیکیاً نے فرمایا جب آ دمی کوئی وعدہ کرے اور اس کی نیت بیہ ہو کہ وہ اسے پورا کرے گا اور پھر وہ اسے پورا نہ کر سکے تو اسے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔

منافقت کے معنی ہیں: دل میں کفر کا ہونا اور ظاہر میں ایمان کا دعویٰ کرنا پس منافق وہ شخص ہے جو ایمان ظاہر کرتا ہے، مگر وہ بناوٹی ہے، دل میں اس کو یقین نہیں، لوگوں کے ڈریسے کسی مصلحت سے ایسا کرتا ہے۔ نبی مَرَّانَشَیَّا اَمْ کَرَانَہ میں لوگ تین طرح کے تھے۔ ایک خالص مؤمن، دوسرے خالص کا فر، تیسرے منافق، نبی مَرَّالِنَشِیَّا اَمْ کُواللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے احوال معلوم کرا دیتے تھے۔ نفساق کے معنی اوراس کی قسمیں:

حافظ ابن حجر عسقلانی ولیٹھا؛ فرماتے ہیں کہ نفاق کے معنی ہیں کہ باطن ظاہر کے مطابق نہ ہو پھر اس نفاق کی دونشمیں ہیں: (۱) نفساق اعتصادی: ایک شخص کسی مصلحت اور غرض کی وجہ سے بظاہر اسلام، کا اظہار کرتا ہے لیکن حقیقت میں وہ اندرونی طور پر کا فرہوتا ہے ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالی نے فرمایا: ﴿ إِنَّ الْمِنْ فِقِدِیْنَ فِی الدَّدُكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّادِ ﴾ (النیاء: ۱۳۵)

رادات ہے وہ الداری الداری الدانی الد

#### بَابُ مَاجَاءَ سِبَابُ الْمُسُلِمِ فُسُوُقٌ

باب ۱۳ : مسلمان کوگالی دینابدکاری ہے

(٢٥٥٨) قِتَالُ الْمُسْلِمِ آخَاهُ كُفُرٌ وسَبَابُهُ فُسُوقٌ.

تَزَخِيَنَهُمْ: نِي اكرم مَلِّفَظَةً نِي فرما يامسلمان كوگالى دينافس ہے اوراس كول كرنا كفر ہے۔ تشریع: ابواب البروالصلة، باب ۵ میں بیصدیث اور اس كی شرح گزر چكی ہے۔

#### بَابُمَاجَاءَفِىٰ مَنْ رَمْى اَخَاهُ بِكُفُرٍ

#### باب ۱۴:مسلمان پر کفر کی تہمت لگا نابدترین گناہ ہے

(٢٥٦٠) لَيْسَ عَلَى الْعَبُدِ نَذُرٌ قِيْمَا لَا يَمُلِكُ ولَا عَنِ الْمُؤْمِنِ كَقَاتِلِهِ وَمَنَ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَاتِلِهِ ومَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشُيئِ عَنَّ بَهُ اللهُ بِمَا قَتَلَ بِهِ نَفْسَهُ يومَ القِيَامَةِ.

۔ تو پیچھنہ، نبی اکرم مَلِاَشْتِیَا ﷺ نے فر مایا آ دمی جس چیز کا مالک نہ ہواس کے بارے میں اس پر کوئی نذرلاز منہیں ہوتی اور مومن شخص پرلعنت كرنے والا اسے قل كرنے والے كى مانند ہے اور جو تخص كسى مؤمن كو كا فر قرار دے تو وہ اسے قل كرنے والے كى مانند ہے اور جو تخص جس چیز کے ذریعے خود کثی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اسی چیز کے ذریعے عذاب دے گاجس کے ذریعے اس نے خود کشی

#### (٢٥٦١) أَيُّمَارَجُلِ قَالَ لِآخِيْهِ كَافِرٌ فَقَدُبَآءَ بِهَا آحَدُهُمَا.

تَوَجِّجِهَنَّېمَ: حضرت ابن عمر مُنْ الله کہتے ہیں جو تحص اپنے بھائی کو کا فر کہے وہ کفران دونوں میں سے کسی ایک میں بختہ ہوگا۔

فقد باء بھا احد هما: جمہور کے نز دیک اس حدیث کے حقیقی معنی مرادنہیں کیونکہ ایک مسلمان خواہ وہ کتنے 'ی بڑے گناہ کا ار تکاب کر لے جیسے تل اور زنا وغیرہ اور خواہ وہ اپنے کسی بھائی کو کا فر کہدے تو اس سے دہ آ دمی گنہگار تو ضرور ہوتا ہے کیکن کا فرنہیں ہوتا بشرطیکہ وہ دین اسلام کے باطل ہونے کا عقیدہ نہ رکھے جبکہ مذکورہ حدیث کے ظاہر سے بیہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر کہدے جبکہ حقیقت میں وہ کافرنہ ہوتو کہنے والاخود کافر ہوجائے گااس وجہ سے مختلف توجیبہات بیان کی گئی ہیں۔ **دوسسری توجیہے:** جس شخص کو کا فر کہا گیا ہے وہ اگر واقعتا کا فر ہے پھرتو کہنے والاسچا ہے اور جس کے متعلق کہا گیا ہے وہ اس کا مشحق ہے کیکن اگروہ کافرنہیں تو کہنے والے پراس جملے کا وبال اور گناہ آئے گااس حدیث کی یہ توجیہ سب سے اچھی ہے۔ (فتح الباري ١٠/١٥ كتاب الادب)

#### بَابُ مَاجَاءَ فِي مَنْ يَمُوْتُ وَهُوَيَشُهَدُانَ لَّالِلْهَ إِلَّالِلْهُ

## باب ۱۵:جس کی موت عقیدہ توحید پر آئے وہ جنتی ہے

(٢٥٦٢) أَنَّه قَالَ دَخَلْتُ عَلَيهِ وهُوَ فِي الْمَوْت وَفَرَكَيْتُ فَقَالَ مَهُ لَا لِمَ تَبْرِي فَوَ اللهِ لَكِنِ اسْتُشْهِ لَ تَنْ اللَّهُ مَلَانًا لَهُ مَا لَكُون اللَّهُ عَلَيهِ وهُوَ فِي الْمَوْت وَقَرَانُهُ مَا لَكُ مُهَالًا لِمَ تَبْرِي فَوَ اللَّهِ لَكِنِ اسْتُشْهِ لَ تَنْ اللَّهُ مَا لَنْ لَهُ مَا لَكُون اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُلَّالًا لَمْ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلّ لَكِ ولَئِنْ شُفِّعْتُ لَا شُفَعَى لَكُ ولَئِنِ اسْتَطَعْتُ لَا نُفَعَنَّكَ ثُمَّر قَالَ وَاللهِ مَامِنُ حديثٍ سَمِتُعهُ مِن رَّسولِ الله ﷺ لَكُمْ فِيهُ خَيْرٌ إِلَّا حَلَّاثُتُكُمُوهُ إِلَّا حَدِيثًا واحدًا وَسَوْفَ أَحَدِّ ثُتُكُمُوهُ اليَوْمَ وقَدُ أُحِيْطَ بِنَفْسِي سَمِعْتُ

# رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ شَهِدَانَ لَّا اِللهَ إِلَّا اللهُ وَانَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارِ.

ترکیجینب: صنابحی حضرت عبادہ بن صامت نوائٹو کے بارے میں نقل کرتے ہیں میں ان کی خدمت میں عاضر ہوا وہ اس وقت قریب
المرگ سے میں رونے لگا تو انہوں نے فرما یا خاموش ہوجاؤ تم کیوں رورہ ہو؟ اللہ تعالیٰ کی قسم اگر مجھ سے گواہی مانگی گئی تو میں تمہارے حق میں گواہی دوں گا اورا گر مجھ سے ہوسکا تو میں تمہیں نقع پہنچاؤں گا جمہارے حق میں گواہی دوں گا اورا گر مجھ شفیح بنایا گیا تو میں تمہارے شفاعت کروں گا اورا گر مجھ سے ہوسکا تو میں تمہیں نقع پہنچاؤں گا بھرانہوں نے فرما یا اللہ تعالیٰ کی قسم میں نے آپ مُرافِقَ کی زبانی جو بھی حدیث میں تمہارے لیے بھلائی موجودتھی وہ میں نے تمہارے سامنے بیان کروں گا کیونکہ اس وقت میں قریب المرگ تم لوگوں کے سامنے بیان کروں گا کیونکہ اس وقت میں قریب المرگ ہوچکا ہوں میں نے آپ مُرافِق نے سنا ہے جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد مُرافِق نَا اللہ تعالیٰ کے دسول ہیں تو اللہ تعالیٰ اس شخص پر جہنم کو حرام کردے گا۔

(۲۵۲۳) إِنَّاللَّهُ سَيَخُلِصُ رَجُلًا مِنُ أُمَّتِى عَلَى رُؤُوسِ الْخَلائِقِ يَومَ القِيامَةِ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تَسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ سِجِّلًا كُلُّ سِجِّلًا مُلُّ مِثُلُ مَنْ اللَّهُ مِنْ هٰذَا شَيْعًا اَظَلَمَكَ كَتَبَتِى الْحَافظونَ فَيَقُولَ لَا يَارَبِ فَيقولَ لَا يَارَبِ فَيقولَ لَا يَارَبِ فَيقولَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّه

تو پیجینہ: حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص توانی کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کی موجود گی میں میری امت کے ایک شخص کو الگ کرے گا اور اس کے سامنے اس کے 99 دفتر (نامہ اعمال کے ) کھولے جائیں گے ہر دفتر اتنا بڑا ہوگا جہاں تک نگاہ پینچی ہو پھروہ فر مائے گا کیا تم ان میں سے کی چیز کا انکار کرتے ہو؟ کیا میرے مقرد کردہ محافظ فرشتوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے؟ وہ جواب دے گا نہیں اسے میرے پروردگار تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تمہارے پاس کوئی عذر ہے؟ تو وہ عرض کرے گا نہیں اسے میرے پروردگار پھراللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں میرے پاس تمہاری ایک نئی ہوارات ج تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی پھرایک میرے پروردگار انکالا جائے گا جس میں بیتحریر ہوگا۔ میں اس بات کی گوائی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہوگا ہیں اس بات کی گوائی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہو گا ہے ) تم بھی گوائی دیتا ہوں حضرت محمد شرائے گا (اس کا وزن ہونے لگا ہے ) تم بھی گوائی دیتا ہوں حضرت محمد شرائے گا (اس کا وزن ہونے لگا ہے ) تم بھی میزان کے پاس رہوتو وہ عرض کرے گا اے میرے پروردگار ان وفتر وں کے مقابلے میں کاغذ کے اس ایک کلڑے کی کیا حیثیت ہو میتی ہونا کئی دیتا ہوں نہیں ہوگا کے بین رکھا جائے گا تو وہ تمام وفتر جلکے ہوجا کئیں گے اور کاغذ کا وہ کلڑا بھاری ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جائی اس ایک کاغذ کوائے کیا ہو ایک کی کیا دہ کلڑا بھاری ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے باص جتی وزنی چیز اورکوئی نہیں ہو سکتی ہے'۔

تشریح: یه باب دفع دخل مقدر کے طور پر لایا گیا ہے، پہلے مضمون چل رہا تھا وہ پورا ہوا یعنی اعمال صالحہ ایمان کے اجزاء میں اور

اعمال صالحه ایمان کے منافی ہیں: میصمون بورا ہوا۔

اعمت راض: یہ ہے کہ جب ایمان کی حقیقت مرکب ہے، اور وہ تین چیزوں کا مجموعہ ہے، اور اعمال صالحہ ایمان کے اجزاء ہیں اور اعمال طالحہ ایمان کے منافی ہیں تو جومسلمان بدکاریاں کرتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہوا، اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہے؟ کیا وہ ایمان کی حالت میں مرایا وہ مؤمن ہیں؟ امام تر مذی والتی یہ باب قائم کر کے بتلایا کہ وہ مؤمن ہے، کیونکہ اعمال صالحہ ایمان کامل کے اجزاء ہیں، اور اعمال سیرایمان کامل کے منافی ہیں، نفس ایمان کو یہ چیزیں مسنہیں کرتیں، اصل ایمان ایک بسیط حقیقت ہے، اور اس کے ماتریدیہ اور جمہور محققین قائل ہیں۔

سیحدیث اعلیٰ درجه کی شیخ ہے، اورمسلم شریف کی روایت ہے، اور یہی مضمون دوسری حدیث میں اس طرح آیا ہے: من قال لا الله الا الله دخل الجینة: جس نے لا الله الا الله کہا وہ جنت میں جائے گا، ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ ایمان ایک بسیط حقیقت ہے، وہ صرف عقائد کا نام ہے، اور اسی پر دخول جنت کا مدار ہے۔

لین بات محدثین کے موثف کے خلاف ہے، اس لئے انام زہری ویڈیلا نے فرمایا: انھا کان ھنا فی اول الاسلام قبل نزول الفرائض والامر والنہی. بین براشادات دوراول کے ہیں جبد فرائش اور اوامر دنواہی کا نزول نہیں ہوا تھا، بعد میں جب اعمال صالحہ مامور بہ وے اورا عمال سیر منہی عنہ شہر ہے تو وہ ایمان کی حقیقت میں داخل ہوگئے، اور وہ ایمان کے اجزابن گئے۔ مگرامام ترخی ویٹیلا نے اس توجیہ کو پیند نہیں کیا، اس لئے اہل علم سے دوسری توجیہ قال کی کہ جو بھی توحیہ کا قائل ہے، وہ کسی نہ کی مرامام ترخی ویٹیلا نے اس توجیہ کو پیند نہیں کیا، اس لئے اہل علم سے دوسری توجیہ قال کی کہ جو بھی توحیہ کا قائل ہے، وہ کسی نہ کی دن جنت میں ضرور جائے گا، اگر چواس کو گنا ہوں کی وجہ سے دونرخ میں بھیجا جائے، مگر وہ دونرخ میں بمیشر نہیں رہے گا، کو کی کہ ماست مولی ہونے کے اور جنت میں داخل کئے جا نمیں گے۔ اور متعدد تا بعین سے سورة المجرآیت میں داخل کئے جا نمیں گئے وائے گا نوا میں شہر کریں گئے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے، پھرامام ترخی ویٹیلا کی سورة المجرآیت میں جو باس کر جو بیں کامیشہادت ہوگا، اور وہ تمام برائیوں سے بھاری ہوجائے گا، پس امام ترخی ویٹیلا کی توجیہ پررد کرنا ہے۔

لعنات: مهلا: تشهر وصبرے کام لو۔ استشهدات: صیغہ مجبول مجھ سے گواہی طلب کی گئی۔ سیخلص: الگ اور ممتاز کردے گا۔ سیجل: رجسٹر کاغذات کا مجموعہ اس کی جمع سجلات ہے۔ مثل مدالبصر: تا حدنگاہ بڑا۔ کتبتی: کا تب کی جمع ہے میرے کھنے والے فرشتے۔ بطانة: پر چہ کارڈ۔ کِفّة: تراز و کا ایک پلڑا طاشت وہ رجسٹر ملکے پڑ گئے یعنی ان کا پلڑا وزن کی کی وجہ سے او پرکواٹھ گیا۔ ثقلت: اس پر چہ کا پلڑا بھاری اور وزنی ہوگیا۔

## بَابُ اِفْتِرَاقِهُٰذِهِ الْأُمَّةِ

#### أمت میں گروہ بندیاں

(۲۵۲۳) تَفَرَّقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْلَى وَسَبُعِينَ او إِثُنَتَينِ وسَبُعِيْنَ فِرْقَةً وَالنَّصَارَى مِثْلُ ذَٰلِكَ وتَفُتَرِقُ

اُمِّتِيْ عَلَى ثَلَاثٍ وْسَبُعِينَ فِرُقَةً.

ترکیجهنٹر: حضرت ابو ہریرہ و النیو کہتے ہیں آپ مَرِ النیکی آئے فرمایا یہودی اے فرقوں میں تقسیم ہوئے تھے (رادی کوشک ہے یا شایدیہ الفاظ ہیں ) ۲۷ فرقوں میں تقسیم ہوئے تھے عیسائی بھی اس کی مانند (اتنے ہی فرقوں میں تقسیم ہوئے ) اور میری امت ۷۳ فرقوں میں تقسیم ہوگی۔

(٢٥٧٥) لَيَأْتِينَّ عَلَى أُمَّتِى مَا أَنَى عَلَى بَنِى اِسُرَائِيُلَ حَنُوَ النَّعُلِ بِالنَّعُلِ حَتَّى اِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَثَى أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِى عَلَى عَلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِى عَلَى عَلَى ثِنَتَيْنِ وسَبْعِينَ مِلَّةً وتَفُتَرِقُ أُمَّتِى عَلَى عَلَى ثِنَتَيْنِ وسَبْعِينَ مِلَّةً وتَفُتَرِقُ أُمَّتِى عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَتُفْتَرِقُ أُمَّتِى عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وُلُو اللَّا لِللَّهِ قَالُوا وَمَنْ هِيَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاصْحَابِيْ. ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّا لِ اللَّهِ مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا وَمَنْ هِيَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاصْحَابِيْ.

ترکیجی بنی: حضرت عبداللہ بن عمر و رہائی کہ جن ہیں بی اکرم سُرِ اَسْکُ کَیْ اَمِرا سُکُل اِسْکُ کَیْ ہِیْ آئے گا جو بی اسرائیل کے ساتھ پیش آیا تھا بالکل ای طرح جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے یبال تک کداگر ان میں سے کسی شخص نے اپنی مال کے ساتھ علانیہ طور پر زنا کیا تھا تو میری امت میں بھی کوئی ایسا شخص ہوگا جو ایسا کرے گا اور بنی اسرائیل 2۲ فرقوں میں تقسیم ہوگی ایک گروہ کے علاوہ باتی سب جہنم میں جائیں گے لوگوں نے دریافت کیا وہ کون لوگ ہوں گے جو اور میری امت میں جائیں گے لوگوں نے دریافت کیا وہ کون لوگ ہوں گے جو کہوں گے جس پر میں ہوں لوگ ہوں گے جس پر میں ہوں اور میری اللہ مُؤلِّفَ اِسْکُ اِسْکُ کُلُوں کے ایک گروہ کے علاوہ باتی سب جہنم میں جائیں گے جس پر میں ہوں اور میری است پر چلیں گے جس پر میں ہوں اور میرے اصحاب ہیں۔

(٢٥٦٢) إِنَّ اللهَ عَزَّوجَلَّ خَلَقَ خَلْقَهُ فِي ظُلْمَةٍ فَالَقِي عَلَيْهِمُ مِنْ نُورِ هِ فَمَنْ اَصَابَهُ مِنْ ذُلِكَ النُّورِ اِهْتَلْى وَمَنْ اَخْطَاهُ ضَلَّ فَلِذَالِكَ النُّورِ اِهْتَلْى وَمَنْ اَخْطَاهُ ضَلَّ فَلِذَالِكَ اَقُولُ جُفَّ الْقَلَمُ عَلَى عِلْمِ اللهِ.

تَوُجْجَعَنَهٰ: نبی اکرم مَطَّشَطَحُ بنی الله تعالیٰ نے تاریکی میں مخلوق کو پیدا کیا پھران پراپنا نور ڈالا توجنہیں وہ نورنصیب ہو گیاوہ ہدایت حاصل کر گئے اورجنہیں نصیب نہیں ہواوہ گمراہ ہو گئے اس لیے میں ہے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کےعلم کےمطابق قلم خشک ہو چکا ہے۔

(٢٥٧٧) اَتَكْرِئُ مَاحَقُّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ قُلْتُ اللَّهُ ورَسُولُهُ اَعْلَمُ فِإِنَّ حَقَّهُ عَلَيْهِم اَنْ يَتَعُبُنُوهُ ولَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا قَالَ اَتَكْدِئُ مَا حَقُّهُمْ عَلَيْهِ إِذَا فَعَلُوا ذٰلِكَ قُلْتُ اللهُ ورَسُولُهُ اَعْلَمُ قَالَ انْ لَا يُعَذِّبَهُم.

ترکجینباً: حضرت معاذ بن جبل و الله کہتے ہیں نبی اکرم سَرِ الله تعالیٰ کیا تم یہ جانتے ہو؟ کہ بندوں پر الله تعالیٰ کاحق کیا ہے؟ میں نے عرض کی الله تعالیٰ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں تو آپ سَرِ الله تعالیٰ الله تعالیٰ کا ان بندوں پر یہ تق ہے کہ وہ بندے صرف ای کی عبادت کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ تھر اکبیں پھر آپ سَرَ اَسْتَحَافَ مَا یا کیا تم یہ بات جانتے ہو؟ کہ ان بندوں کا الله تعالیٰ پر کیاحق ہے جب وہ ایسا کریں؟ میں نے عرض کی الله تعالیٰ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں آپ سِرِ اَسْتَحَافَ مَا یا یہ حَلَ کہ وہ انہیں عذاب نہ دے۔

(٢٥٩٨) اَتَانِي جِبُريلُ فَبَشَّرُ نِي فَأَخُبَرَنِي إِنَّهُ مَن مَّاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَإِنْ زَنَّى وَإِنْ

سَرِقَقالنَعَمُ.

تریخ پہنی، نبی اکرم مِطِّفظَ بِنَا نے فرمایا جبرئیل علاِئلا میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے یہ خوشخبری دی جو خض اس حالت میں مرے کہ وہ کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ تھہراتا ہووہ جنت میں داخل ہوگا میں نے دریافت کیا اگر چہاس نے زنا کیا ہوا گر چہاس نے چوری کی ہوتو انہوں نے جواب دیا جی ہاں۔

تشرِنیج: افترق احتی ، میں امت سے کیا مراد ہے؟ (۱) بعض نے کہا کہ اس سے امت دعوت مراد ہے بعنی امت محمد یہ کے تمام افرادخواہ وہ مسلمان ہوں یا کافر اس صورت میں ۲۷ فرقوں میں وہ مذہب والے گروہ بھی داخل ہونگے جو ہمارے ساتھ قبلہ میں شریک نہیں۔

(۲) راجج یہ ہے کہاس سے امت اجابت مراد ہے یعنی وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کرلیا ہے جوایک ہی قبلہ کے پیروکار ہیں ان کے ۳۷ فرقے ہوں گے۔

تندیده: بیذ ان میں رہے کہ اس ندموم اختلاف سے ائمہ کرام اور فقہاء کا فروق اختلاف مراد نہیں ہے کیونکہ بیا اختلاف شرعاً ندموم نہیں بلکہ پندیدہ اور باعث رحمت ہے اس اختلاف سے اصول توحید اور نبوت ورسالت کی شروط وغیرہ کا اختلاف مراد ہے۔ چنانچہ بذل امجھو دن میں ہے کہ اس اختلاف سے فروی اور فقہی اختلاف مراد نہیں بلکہ اس سے اصولی اختلاف مراد ہے اور ۲۳ کے عدد سے کثرت مقصود ہے کہ اس امت میں اصولی اختلاف رکھنے والے بے شار فرقے پیدا ہوجا کیں گرنجات پانے والا اور راہ راست پر صرف ایک بی فرقہ ہوگا جے اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے جو نبی کریم مَشِرِّ اَنْ اَعْرَاحُ اِللَّا اِللَّا اِللَّا اِللَّا اِللَّا اِللَّا اِللَّا اِللَّالِیْکَ اِللَّا اِللَّا اِللَّا اِللَّالِیْکَ اِللَّا اِللَّالِیْکَ اِللَّا اِللَّالِیْکَ اِللَّاللَّالِیْکَ ہوگا۔

مأحقهم على الله .....

اعتسراض: الله تعالى پرتو بندول كى كوكى چيز لازمنېيں تو پھراس حق سے كيا مراد ہے؟

جواب ۞: اس حق سے لائق اور مناسب کے معنی مراد ہیں کیونکہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک کوئی چیز اللہ تعالی پر لازم نہیں ور نہ تو اللہ کا عاجز ہونا لازم آتا ہے جبکہ اللہ تعالی ہر قسم کے عیب نقص اور عجز سے پاک ہے۔

**جواب ۞: الله تعالى نے تحض اپنے نصل وکرم ہے اپنے اوپر ایک شئ کولا زم کرلیا ہے ورنہ بندوں کی طرف سے الله تعالی پر کوئی چیز** لازم نہیں ہے اسے وجوب احسانی اور تفضلی کہا جاتا ہے۔

**جواب ③:** کلام کے حسن اور مشاکلۃ کے طور پر لفظ حق استعال کیا ہے پہلے لفظ حق الله علی العباً د استعال فر مایا تو ای کے لحاظ سے دوسرے مقام پر بھی حق کا لفظ استعال فر مایا ہے اس سے لزوم اور وجوب کے معنی مرادنہیں۔ (مرقاۃ: ۱۷۲/۱)

یہ باب گزشتہ بحث کا آخری باب ہے، اور نہ باب بھی دفع وظل مقدر کے طور پر لایا گیا ہے، سوال یہ ہے کہ معتزلہ اور خوارج وغیرہ ایمان کو مرکب مانتے ہیں، اعمال صالحہ کو اس کا جز مانتے ہیں، اور مرتکب بہرہ کو دائرہ اسلام سے خارج کرتے ہیں، اس کا کیا جواب ہے؟ یہ باب اس کا جواب ہے کہ یہ فرتے گراہ ہیں، اس لئے ان کے اختلاف کا اعتبار نہیں، بنی مَرَّاتُ اِنْ فَی فر ما کَ ہے کہ گزشتہ امتوں کی طرح اس امت میں بھی اختلاف ہوگا، اور ان میں سے ناجی صرف ایک فرقہ ہوگا، باتی سب جہنم میں جائیں گے، اس لئے ان کے عقائد اور ان کے خیالات کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں۔

اور صحابہ مڑی کٹی کے صرف فرقہ ناجیہ کی تعیین اس لئے پوچھی کہ وہی مقصود ومطلوب ہے، اس کی پیروی کرنی ہے، گراہ فرقوں سے امت کوکیالینا ہے! ہاں علاء کے لئے ان کے احوال سے واقفیت ضروری ہے۔ اور فرقہ ناجیداہل السنہ والجماعہ ہے۔

ما اناعلیہ: سنت سے تعبیر ہے، نبی مُزَلِّنَ کُمُ کا جو طریقہ ہے وہی سنت ہے، اور سنت ہی ججت ہے، حدیث ججت نہیں، کسی حدیث میں حدیثوں کومضبوط بکڑنے کا حکم نہیں آیا، تمام حدیثوں میں سنت ہی کومضبوط پکڑنے کا حکم ہے۔

اور ما اناعلیه اصحابی سے مراد: اجماع امت ہے، ابن ماجہ اور ابوداؤد میں یہی حدیث دوسرے صحابہ نزی انتیاسے مروی ہے، اس میں لفظ الجماعة ہے، یعنی نبی مَلِّنْ الْحَجَمَا عَیا کہ وہ ایک ملت جوناجی ہوگی وہ کونسی ہے؟ آپ مَلِّنْ الْحَجَمَاعة: یعنی جماعت مسلمین، ای کا نام اجماع امت ہے، پس جس طرح فرقہ اہل قرآن گمراہ ہے بلکہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس طرح فرقه اہل حدیث بھی گمراہ ہے، مگر دائر ہ اسلام سے خارج نہیں ، اور برحق ملت صرف اہل السنہ والجماعہ ہیں۔

وان ذني وان سرق: كاسوال بهلے نبي مَرْالْتَيْكَةُ نه حضرت جبرئيل عَالِيْلًا سے كيا ہے، پھر جب بيربات نبي مَرَالْتَكَيَّةُ نه حضرت ابو ذر ٹڑاٹنے سے بیان کی تو انھوں نے بھی یہی سوال کیااور ان آخری حدیثوں سے بیہ بات بھی واضح ہوئی کہ نجات کا مدار کلمہ توحید پر ہے،اورایمان ایک بسیط حقیقت ہے،اقرار واعمال اس کا جزنہیں،اقرار صرف دنیا میں احکام جاری کرنے کے لئے ضروری ہے،اور ا عمال صالحہ اور کبائر سے بچنا ایمان کامل کے لئے شرط ہے،جس کی وجہ سے بندہ نجات اولی کا حقدار ہوتا ہے، اور جنت کے ملند درجات پر فائز ہوتا ہے، رہانفس ایمان کا حامل یعنی توحید کا قائل تو وہ اگر چہ کبائز میں ملوث رہا ہومگر اللہ تعالیٰ اس کی تمام کوتا ہیاں معاف کردیں گے یاوہ سزایانے کے بعد نجات پائے گا۔





ربط: ابواب الایمان کے بعد ابواب العلم اس لئے لائے ہیں کہ ایمان کا مدار معرفت وخشیت پر ہے، سورۃ الفاطر (آیت ۲۸) میں ہے: ﴿ إِنْهَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِةِ الْعُلَمَةُ اللّٰهِ اللّٰه ہے وہی بندے ڈرتے ہیں جو (اس کی عظمت کا) علم رکھتے ہیں، اس آیت میں علماء سے معروف علماء مرادنہیں، بلکہ بیلفظ اپنے لغوی معنی میں استعال ہوا ہے، یعنی جو اللّٰہ کی عظمت و کبریائی کو جانتا ہے وہی اللّٰہ پر ایمان لاتا ہے، اور وہی اللّٰہ سے ڈرتا ہے۔

علم کے **لغوی معنیٰ ہیں:** جاننا، مگراس کی تعریف میں بڑاا ختلاف ہے، لینی جاننے کی حقیقت کیا ہے؟ یہ بات انجنی تک منتح نہیں ہو سکی، اسی طرح جاننے والی قوت کونسی ہے:عقل ہے یا دل؟ اوراس کامحل کیا ہے؟ یہ بات بھی ابھی تک طےنہیں ہوسکی۔ اور شرح عقائد میں علم کی تعریف بیری ہے:

صفة يتجلى جاالمن كورلمن قامت هي به.

لین علم ایک حالت کا نام ہے: جس سے وہ بات واضح ہوجاتی ہے جو عالم کے سامنے ذکر کی جاتی ہے، جبکہ عالم کے ساتھ وہ حالت قائم بھی ہو، یعنی اس میں موجود بھی ہواوراگر وہ ہے وقوف ہے تو اس کے سامنے معلوم کا خواہ کتنا ہی ذکر کیا جائے اس کوعلم حاصل نہیں ہوگا۔ ورایک تعریف میری گئی ہے کہ علم ایک نور ہے جس سے معلوم واضح ہوجاتا ہے، جیسے آنکھ میں روشن ہے جس سے دیکھی ہوئی چیز واضح ہوجاتا ہے، جیسے آنکھ میں روشن ہے جس سے دیکھی ہوئی چیز واضح ہوجاتا ہے، جیسے آنکھ میں روشن ہے جس سے دیکھی ہوئی چیز واضح ہوجاتی ہے۔ حکماء کے نز دیک علم کی مشہور تعریف ہیہے:

حصول صورة الشئى فى العقل.

کسی شے کی صورت عقل میں حاصل ہونا یہ تعریف وہم شک ظن جہل مرکب تقلید اور یقین کوشامل ہے۔ متکلمین کے نز دیک علم کی مشہور تعریف ہیہ ہے:

ھو صفة يتجلى بھالمن كورلمن قامت ھى به. عالم ك زئن يس كى چيز كا نكثاف علم ہے۔ اس تعريف كا خلاصہ يہ ہے كى علم انكثاف ذہنى كا نام ہے، يہ انكثاف تام اور غير مشتبہ ہونا چاہيے۔ محدثين كى اصطلاح ميں علم كى تعريف:

ملاعلی قاری ویشید کھتے ہیں علم مومن کے قلب میں ایک نور ہے جو فانوس نبوت کے جراغ سے مستفاد ہوتا ہے بیعلم نبی مَراَشِيَا اِ

کے اقوال افعال اور احوال کے ادر اک کا نام ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات صفات افعال اور اس کے احکام کی ہدایت حاصل ہوتی ہا گریہ کم کسی بشر کے داسطے سے حاصل ہوتو نہی ہے اور اگر بلا واسطہ حاصل ہوتو علم لدنی ہے۔

امام بيهقى ريينيد بيان كرتا بين: جب علم كالفظ مطلقا بولا جائة واس سے مرادعكم دين ہوتا ہے اور اس كى متعدد اقسام بين: (۱) الله عز وجل كي معرفت كاعلم اس كوعلم الاصل كہتے ہيں۔

(۲) الله عزوجل کی طرف سے نازل شدہ چیزوں کاعلم اس میں علم نبوت اور علم احکام اللہ بھی داخل ہے۔

(٣) كتاب وسنت كي نصوص اور ان كے معانی كاعلم اس ميں مراتب نصوص ناسخ اور منسوخ اجتهاد قياس صحابه تا بعين اور تبع تا بعين کے اقوال کاعلم اور ان کے اتفاق اور اختلاف کاعلم بھی داخل ہے۔

(٣) جن علوم سے کتاب وسنت کی معرفت اور احکام شرعیہ کاعلم ممکن ہواس میں لغت عرب نحو صرف اور محاورات عرب کی معرفت

# عوام کے لیے قدر ضروری علم کابیان:

ا مام بیہ قی راٹٹیلۂ ککھتے ہیں: امام شافعی راٹٹیلۂ نے فر ما یاعلم کی دونشمیں ہیں عوام کاعلم اور خواص کاعلم \_

عوام کے لیے بیرجاننا ضروری ہے کہ پانچ چیزیں ضروری ہیں کہ پانچ نمازیں فرض ہین اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر ماہ رمضان کے روزے فرض کئے ہیں اور اگر استطاعت ہوتو بیت اللہ کا حج فرض کیا ہے اور ان کے اموال میں زکوۃ فرض کی ہے اور زیافل چوری اورشراب نوشی کوان پرحرام کردیا ہےاسی طرح وہ احکام جن کا اللہ تعالیٰ نے انسان کومکلف کیا ہے جن کا کرنایا جن سے اجتناب اس پر ضروری ہے ان سب کا جاننا اس پرضروری ہے ان احکام کی صراحت قرآن مجید میں مذکور ہے اور بیا حکام اہل اسلام میں تواتر کے ساتھ نبی ﷺ عن منقول ہیں بیروہ علم ہے جس میں علطی تاویل یا اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔

#### خواص کے لیے قدر ضروری علم کا بیان:

احکام شرعیه کی تمام فروعات کاعلم حاصل کرنا قر آن مجید کی صریح عبارات دلات اشارت اور اقتضاء نصوص کو جاننا ای طرح ا حادیث اور آثار کاعلم حاصل کرنا قیاس اور اس کی شرا لط کو جاننا اور ایسی صلاحیت حاصل کرنا که هر پیش آمده مسئله کا کتاب اورسنت سے حل بتایا جاسکے ہر مخص کے لیے علم میں اتنی مہارت حاصل کرنا ضروری نہیں ہے لیکن مسلمانوں میں سے چندافراد کے لیے اتناعلم حاصل کرنا ضروری ہے درندسب گنهگار ہول گے قرآن مجید میں ہے:

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةً \* فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الرِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوْ اللَّهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْلَارُونَ ١٢٢٠)

"اور بیتونہیں ہوسکتا کہ سب مسلمان ایک ساتھ نکل کھڑے ہوں تو ان کے ہرگروہ سے ایک جماعت کیوں نہ نگلی تا کہ وہ

لوگ دین کی فقہ حاصل کریں اور واپس آ کراپن قوم کوڈ رائیں تا کہوہ ( گناہوں ہے ) بیچے رہیں۔"

ایک بار فرقف سنجی نے حسن بھری رایشیائہ سے کہا فقہاء آپ کی مخالفت کرتے ہیں حسن نے کہاتم نے کوئی فقیہ دیکھا ہے؟ فقیہ وہ شخص ہوتا ہے جو دنیا میں زاہد آخرت میں راغب اپنے دین پر بصیرت رکھنے والا اپنے رب کی عبادت پر مداومت کرنے والامتق لوگوں کی عزتوں سے بیچنے والا ان کے اموال سے احتر از کرنے والا اور ان کی خیرخوا ہی کرنے والا ہولیکن اب مشہوریہ ہے کہ فقیہ وہ تخف ہے جواحکام جزئید کا حافظ ہوعام ازیں کہ اسے ان احکام کے دلائل مستحضر ہوں یانہیں۔ (تحریر)

خلاصہ یہ ہے کہا تناوسیع علم حاصل کرنا جواحکام شرعیہ کی تمام فروع اور جزئیات پرمع ان کے دلائل کے محیط ہویہ فرض کفایہ ہے اوران جزئیات کے حافظ ہونے کا مطلب بیزہیں ہے کہ تمام مسائل اور ان کے دلائل زبانی یا د ہوں بلکہ اس سے مرادیہ ہے کہ اس شخص میں ایسی مہارت ہو کہ جب بھی اس ہے کوئی سوال کیا جائے تو وہ قر آ ن مجیدا حادیث ادر کتب فقہ سے دلائل کے ساتھ اس کا جواب دے سکے اور ای شخص کو عالم مفتی اور فقیہ کہتے ہیں۔

امام ترمذی طِنتِیدُ نے ہر چند کہ اس حدیث کی سند کوغیر متصل قر ار دیا ہے لیکن بیرحدیث متعدد اسانید سے مروی ہے اس لیے یہ حدیث حسن لغیر ہ ہے اور اگر میمض ضعیف ہوتی تب بھی اس کا فضائل میں ذکر سیح تھا اس حدیث کوامام ابو داؤد ،امام ابن ماجہ ،امام دارمی ،امام احمد،اورامام بیہتی بیستی میں منابی روایت کیا ہے اورامام بخاری رایشیائے نے اس حدیث کے بعض اجزاء کا ذکر کیا ہے۔

علامه بدرالدین عینی رایشیو اس حدیث کے متعلق لکھتے ہیں: امام حاکم اور امام ابن حبان رئیستانے اس حدیث کی صحت کا التز ام کیا ہے اور العلماء ورثة الانبياء متعدد اسانيد صالحہ كے ساتھ مردى ہے خطيب بغدادي راتي الله اس حديث كي اصل قرآن مجيد ک ان آیات میں ہے:

﴿ ثُمَّ ٱوْرَثَنَا الْكِتْبَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۚ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِه ۚ وَمِنْهُمْ مُّقَتَصِدٌ ۚ وَمِنْهُمْ سَابِتُ بِالْخَيْرَٰتِ بِإِذْنِ اللهِ \* ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ﴿ ﴿ ٣٢،٣٥)

" پھرہم نے ان لوگوں کواس کتاب کا وارث بنا یا جن کوہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا تو کوئی ان میں سے اپنی جان یرظلم کرنے والا ہے اور کوئی متوازن ہے اور ان میں ہے بعض اذن الٰہی سے نیک کاموں میں سبقت کرنے والے ہیں یہی

المام رازي والتعيذان آيات كي تفسير ميس لكهية بين:

الظالم الذي اخذالقرآن ولم يعمل به والمقتصدالذي عمل به والسابق الذي اخذه وعمل به وبين للناس العمل به فعملوا به بقوله فهو كامل ومكمل والمقتصد كامل والظالم ناقص.

" ظالم سے مراد وہ مخص ہے جس نے قران مجید کاعلم حاصل کیا اور اس پرعمل نہیں کیا اور مقتصد وہ مخص ہے جس نے علم کے تقاضے پڑمل کیا اور سابق سے مراد وہ مخف ہے جس نے قرآن مجید کاعلم حاصل کر کے خود بھی عمل کیا اور لوگوں کو بھی قرآن مجید پر عمل کی دعوت دی اورلوگوں نے اس کی دعوت سے قرآن مجید پرعمل کیا پس سابق کامل اور مکمل ہے اور مقتصد کامل ہے اور ظالم ناقص ہے۔" دنیا کاسورج اور علم کاسورج شیخ طریقت سیدعنایت الله شاه بخاری رایشید نے فرمایا: الله رب العزت کے ہاں اہل علم کی بڑی شان ہاں کے حدیث یاک میں فرمایا گیا: العلم نود "علم ایک روشی ہے" اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ علم کی روشی سورج کی روشی سے زیادہ افضل ہوتی ہے کیونکہ سورج تو کچھ حصے کے لیے چمکتا ہے پھرڈوب جا تا ہے صرف دن کوروشنی دیتا ہے رات کوروشن نہیں دیتا کیک علم کاسورج دن کوبھی چمکتا ہے اوررات کوبھی چمکتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اہل علم حضرات کی محفلیں راتوں کوبھی لگتی رہتی ہیں۔ اور ملامحب الله بهاري طِينيًا؛ نے سلم میں به که کرسپر ڈال دی: و الحق انه من اجلی الب پهیات، کالنور والسرور نعمد تنقیح حقیقته عسیر جلّا: یعن علم ایک بهت بی بدیمی چیز ہے، جیسے روشی اورخوشی، بر مخص سمجھائے بغیر دونوں کو سمجھتا ہے، مگراس کی حقیقت منفح کرنا بہت ہی مشکل کام ہے۔علمہ کی دوحقیقتیں ہیں: ① حقیقت اجمالیہ ② حقیقت تفصیلیہ۔ حقیقت اجمالیہ کے اعتبار سے علم بدیھی نہیں بلکہ اجلی البدیہیات ہے۔ اور حقیقت تفصیلیہ کی تنقیح اور وضاحت یقیناً انتہائی مشكل بتومصنف والتُحيدُ نے والحق انه من اجلى البديهيات مين حقيت اجماليه كو بيان كيا اور نعمر تنقيح حقيقته عسير جدا - ان قول مين حقيقت تفصيليه كوبيان كيا ہے - اس جواب سے ايك اور سوال كا جواب بھى ہو گيا ـ

(مزیتفصیل کے لئے بدرالنجوم شرح سلم العلوم)

علم اور معلومات میں فرق ہوتا ہے۔ایک مرتبہ حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب رایٹیا؛ نے طلباء سے یو چھاعلم سے کہتے ہیں؟ کسی نے کہاجاننا ،کسی نے کہا پہچانا ،کسی نے پچھ کہا کسی نے پچھ۔حضرت خاموش رہے طلباء نے عرض کیا حضرت! آپ ہی بتادیجئے۔حضرت نے فرمایا!علم وہ نور ہے جس کے حاصل ہونے کے بعداس پرعمل کئے بغیر چین نہیں آتا کیونکہ وہ تمام خبریں جوانسان کے دماغ میں توموجود ہیں مگر عمل میں نہیں تووہ معلومات کہلائیں گی۔ ای لئے شریعت مطہرہ نے علم نافع مانگنے کا تھم دیا ہے۔ نبی کریم میج آپیم دعائيں مانگتے تھے كه' اے اللہ! مجھے علم نافع ( نفع دینے والاعلم ) عطافر ما'' علم نافع وہی ہوتا ہے جس پرعمل محیاجائے اورا گرفقط معلومات ہوں تو یہ دیال بن جاتی ہیں \_

#### بَابُ إِذَا اَرَادَاللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا فَقَّهَهُ فِي الدِّيْنِ

باب ا: الله تعالیٰ کوجس کے ساتھ خیر منظور ہوتی ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فر ماتے ہیں

(٢٥٦٩) مَنْ يُرِدِ اللهُ بِه خَيْرً يُفَقِّهُ هُ فِي الرِّينِ.

تَوْجِيَنَهُما: نبی اکرم مَطِّلْظَیُّةً نے فرمایا جس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ بھلائی کاارادہ کرلے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے۔ تشریع: کیلم کی دوشمیں ہیں ایک فرض عین اس کی تحصیل ہر فرد پر لازی ہے اور ایک فرض کفایہ اس علم کوایک آ دمی نے بھی حاصل كرلياتواس علاقے كے باقى لوگوں سے يەفرىضدسا قط موگيا۔

فرائض دین کا جمالی علم فرض عین ہے کوئی آ دمی بھی اس سے مشنٹی نہیں۔ اور دین کی سمجھ کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ دین کی اہمیت مؤمن کے لئے واضح ہوجائے اور وہ دیندار بن جائے ، دنیا کی پر فریب زندگی کے چکر سے نکل جائے اور احکام شرعیہ کی پوری طرح پیروی کرنے گے، پس جتنے دیندارمسلمان ہیں سب اس حدیث کا مصداق ہیں۔

اور دین کی سمجھ کا آخری مرحلہ یہ ہے کہ آ دمی دین وشریعت سے پوری طرح واقف ہو جائے ، قصہ مشہور ہے کہ کسی نے امام محمد نے مجھ سے فرمایا: محمد!اگر مجھے تیرے ساتھ خیرمنظور نہ ہوتی تو میں مجھے اپناعلم نہ دیتا جا تجھے بخش دیا۔ پس بیر صدیث جس طرح ہر دیندارمسلمان کے لئے بشارت ہے: علاءاورطلباء کے لئے بھی بہت بڑی خوشخبری ہے، آپ غور کریں: کروڑوں بیچے گلیوں میں بھٹکر ہے ہیں، یا اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، اور آپ چندخوش نصیب نفوس کا للہ تعالیٰ نے دین حاصل کرنے کے لئے انتخاب فرمایا ہے۔ بهلی وی میں مخصیل علم کی تلقین:

قرآن پاک جب نازل ہواتو پہلالفظ جس سے اللہ رب العزت کی وحی فخر انسانیت نبی اکرم مَطَلِفَظَةً کونصیب ہوئی وہ تھا ﴿ إِقْدَا ﴾ اس کامطلب ہے'' پڑھ'' پڑھنے کےلفظ سے گویاوتی کی ابتداء کی گئی جس سے پیۃ چلا کہ پڑھنا یاعلم حاصل کرنااس دین متین میں کس قدراہمیت کا حامل ہے ﴿ إِقُواْ بِالسَّحِد رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿ إِقْرَاْ وَ رَبُّكَ الْأَكْرُمُ ﴿ ﴾ تو ير صقر آن تيرارب کرے گا تیرااکرام۔کون پروردگار؟﴿الَّذِي عَلَّمَهُ بِالْقَلَيْمِ ﴿﴾ جس نے آپ کوقلم کے ذریعے علم سکھایا۔توقلم کالفظ بتا کربات واضح کردی کہ صرف پڑھنا ہی نہیں بلکہ لکھنا بھی اس میں ضروری ہے۔

امام مالک اورامام ابوحنیفہ عِیالیّا کے درمیان اس بارہ میں بحث ہے کہ زندگی کو جہاد کی راہ پرصرف کرنا افضل ہے یاعلم کی راہ میں لگانا بہتر ہے۔امام مالک اورامام ابوصنیفہ رایٹے اوروں فرماتے ہیں کہ جہاد کے مقابلہ میں علم دین میں مشغول ہونے کا درجہ زیادہ ہے۔ گوبعض اوقات کا فروں کے حملہ کرنے کے وقت جہاد کی اہمیت وافضلیت بڑھ جاتی ہے، مگر وہ منقبت عارضی ہے۔جس طرح ﴿ إِقْدَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ ﴾

نقب كون: انما الفقية: الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بأمر دينه المداوم على عبادة ربه.

#### بَابُفَضُلُ طَلَبِ الْعِلْمِ

# باب۲ بخصیل علم کی فضیلت

(٢٥٤٠) مَنْ سَلَكَ طريقًا يَلْتَمِسُ فِيه عِلْمًا سَهَّل اللهُ لَه طريقًا إلى الْجَنَّةِ.

تَوَجِّهَا بَي اكرم مُؤَلِّفَكُمُ فَ فرما يا جوُحْص ايسے راستے پر چلے جس ميں وہ علم حاصل كرنا چاہتا ہوتو الله تعالیٰ اس كے ليے جنت كے رائے آسان کردیتا ہے۔

(٢٥٤١) مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ كَانَ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يَرُجِعَ.

تَوَجِّجَةً بني اكرم مَوَالْفَيْعَةِ فَرما يا جو من علم كر حصول كي لي فك وه الله تعالى كي راه ميس موتا ب جب تك وه وايس نهيس آ جا تا ـ

#### (٢٥٧٢) مَنُ طَلَبَ الْعِلْمَ كَانَ كَفَّارَةٌ لِمَامَطَى.

تَوَجِّچِهَ ثَبُي: نِي اكرم مِلِّ فَيْغَيَّجَ نِي عَلْم ما يا جوَّخُص علم حاصل كرے توبياس كے گزشته گنا ہوں كا كفارہ بن جاتا ہے۔ تشريح: اعضاء كي تقيم محدث اعظم حضرت مولانا قاضي مش الدين صاحب وليفيله كاايك عجيب قول ہے: فرمايا: انسان كے جس ميں مختلف اعضاء ہیں ان اعضاء کی تقسیم تین طرح سے ہے:

🛈 کچھاعضائے علم ہیں جن سے انسان علم حاصل کرتا ہے جیسے آئکھ، کان ، د ماغ ، یہذرا کع علم ہیں۔

② کچھاعضائے عمل ہوتے ہیں جیسے ہاتھ، پاؤں۔ ہاتھ اور پاؤں نے د ماغ کی ہدایات کےمطابق عمل کرنا ہوتا ہے۔

③ کچھاعضائے مال ہوتے ہیں وہ کچھ چیزوں کےخزینے ہوتے ہیں جیسے انسان کا دل پھیپھڑے اور معدہ وغیرہ۔

الله رب العزت کی تقسیم دیکھئے کہ ہاتھ اور پاؤل جن کومز دورقتم کے اعضاء کہا جاسکتا ہے ان کوسب سے پنچے رکھا جواعضائے مال تھے ان کودرمیان میں رکھا او راعضائے علم کواللہ تعالیٰ نے سب سے او پررکھا بینی انسان کے جسم میں علاء کی بستی سب سے او پر بسائی پھراہل مال کی اور اس کے بعد اہل محنت کی بستی بسائی گئی۔ گویاد نیا میں اللہ تعالیٰ نے اعضائے علم کوشرافت بخشی ہے۔ سوچنے کی بات سے ہے کہ وہ ذرائع جوعلم حاصل کرنے کاسبب بنتے ہیں اللہ تعالی ان کوشرافت بخش رہے ہیں تو جوانسان خود عالم بن جائے گا اللہ تعالیٰ اس کوکیسی شرافت بخشیں گے؟

علم دین کی تحصیل کے لئے گھر سے نکلنا مشکل کام ہے، اور تواب بقدر مشقت ہوتا ہے، اور جنت کی راہ بھی دشوار گزار ہے، جنت نا گوار یوں سے گیری ہوئی ہے، پس جو اللہ کے لئے علم دین حاصل کرنے کے لئے گھرسے نکلتا ہے اور ہر طرح کی مشقتیں برداشت كرتا ہے اس كواس كا صله اس طرح ملتا ہے كہ جنت كاراستہ اس كے لئے آسان كرديا جاتا ہے۔

## بَابُ مِاجَاءَ فِي كِتُمَانِ الْعِلْمِ

# باب ساعلم چھیانے پروعید

(٢٥٧٣) مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلِمَهُ ثُمَّ كَتِمَه ٱلْجِمَ يَومَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامِ مِّن تَادٍ.

تَرْجُهُمْ بَى اكرم مُطَّلِّكُا فَإِنْ مِا يا جِسْخُصْ سے كمی علمی بات كے بارے میں دریافت کیا جائے جے وہ جانتا ہواور وہ اسے چھپالے تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ .

تشریح: علم دین اس لئے حاصل کیا جاتا ہے کہ خود بھی اس پرعمل کرے، اور دوسرے بندوں کو بھی اس پر لائے ، پس جو شخص کوئی دینی بات جانتا ہے اور دوسرامسلمان اس سے واقف نہیں اس لئے پوچھتا ہے، مگر وہ بتا تانہیں تو وہ تحصیل علم کا مقصد فوت کرتا ہے اور سن کام کا جتنا بڑا ثواب ہوتا ہے، اس کی ضد کا اتنا ہی بڑا وبال ہوتا ہے، اس لئے ایسے عالم کو قیامت کے دن جہنم کی لگام دی جائے گی ، یعنی ایساعالم جہنم میں جائے گااور ہمیشہ بیے حدیث پیش نظر رکھنی چاہئے اور اللہ کے دین سے اللہ کے بندوں کو پہنچا نا چاہئے۔ علم سے دین کی الیمی بات مراد ہے جس کی تعلیم ضروری اور لازم ہومثلاً کوئی کا فراسلام قبول کرنے کے لیے اسلام کے بارے

میں سوال کرتا ہے یا نماز کے دفت نماز کے مسائل دریافت کرتا ہے یا کسی مسئلہ کا شری تھم کوئی معلوم کرنا چاہتا ہے کہ یہ چیز صلال ہے یا حرام تو ان سب امور کا جواب دینا اس پرضروری اور نفلی امور سے متعلق جواب دینا ضروری نہیں ۔ بعض حضرات کے نز دیک اس علم شہادت مراد ہے۔

قصہ کا سیح علم حاصل ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس کی گواہی دے ایسے میں اس نے گواہی نہ دی تو وہ اس دعسید کا مستحق ہوگا۔ (مرقاۃ:۱/۳۳۷ کتاب العلم)

#### بَابُ مَاجَاءَ فِي الْإِسْتِيْصَاءِ بِمَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ

## باب ہم: طالبین علم کے ساتھ حسن سلوک کرنا

(٢٥٧٣) إِنَّ النَّاسَ لَكُمُ تَبَعُّ وَإِنَّ رِجَالًا يَأْتُونَكُم مِنْ اَقُطارِ الْأَرْضَيْنِ يَتَفَقَّهُونَ فِي الرِّينِ فَإِذَا اَتَوْ كُمُ فَاسْتَوْصَوْا جِهِمْ خَيْرًا.

ترکیجہ بنہ: ابو ہارون کہتے ہیں جب ہم لوگ حضرت ابوسعید خدری ٹیاٹن کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فر مایا ان لوگوں کو خوش آ مدید جن کے بارے میں نبی اکرم مُظِیَّفَۃ نے نبی کے بارے میں نبی اکرم مُظِیِّفَۃ نے نبی کے بارے بیروکار ہوں گے بچھلوگ زمین کے جو اسے میں بھارے بیروکار ہوں گے بچھلوگ زمین کے دور دراز علاقوں سے تمہارے پاس آئیں گے وہ دین میں سچھ بوجھ حاصل کرنا چاہتے ہوں گے جب وہ تمہارے پاس آئیں تو تم ان کے بارے میں بھلائی کی تلقین کو قبول کرو۔

#### منداحمد کی روایت ہے:

عَنْ صَفُوَانٍ بِنْ عَسَالِ الْمُرَادِيْ وَ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيِّ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ مُتَّكِئٌ عَلى بُرُدٍ لَهَ اَحْرَ فَقُلْتُ لَهُ يَارَسُولَ اللهِ إِنِّى جِئْتُ اَطْلُبُ الْعِلْمِ. فَقَالَ مَرْحَبًا بِطَالِبِ الْعَلْمِ اَنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ اللهَ الْعَلْمِ اللهَ الْعَلْمِ اللهَ اللهُ ا

حضرت على تفاتئ فرما ياكرتے شے كه: العلم خزائن فسئلوا يرحم كم الله فانه يوجر فيه اربعة تم سوال پوچها كرو ، الله تم پررهم فرمائے ، اس ليے كهم كاسوال پوچھنے پر چارفتم كے بندوں كى مغفرت ہواكرتى ہے: السائل والمعلم والسامع والمحب لهمه . پہلا بنده جوسوال پوچھنے والا ہوتا ہے ، دوسرا وہ شخص جوسوال كاجواب دے رہا ہوتا ہے ، تيسرا وہ شخص جو پاس بيضا ہواوران دونوں کے سوال وجواب من رہا ہواور چوتھے وہ لوگ جواس سائل اور معلم سے محبت کرنے والے اور ان کا تعاون کرنے والے علم ہی انسان کے لئے باعث فخر ہے \_

ا ٱلْعِلْمُ مَغْرِسُ كُلِّ فَغْرٍ فَافْتَخِرُ

ا وَاعْلَمُ بِأَنَّ الْعِلْمَ لِيُسِّ يَنَالُهُ الْعِلْمَ لِيُسِّ يَنَالُهُ

اللَّا اَخُو الْعِلْمِ الَّذِينُ يُغْنِيُ بِهِ

 قَاجُعَلُ لِنَفُسِكَ مِنْهُ حَظًّا وَافِرًا 

فَلَعَلَّ يَوْمًا إِنْ حَضَّرُتَ بِمَجْلِسٍ

وَاحُنَارُ يَفُوتُكَ فَحُرُ ذَاكَ الْمَغُرِسَ مَنْ هَمُّهُ فِي مَطْعَمِ أَوْ مَلْبَسٍ فِي حَالَتَيْهِ عَارِيًا أَوْ مُكْتَسِبِي وَاهْجُرُلَهُ طِيْبَ الرُّقَادِ وَعَبِّسٍ كُنْتُ الرَّئِيْسَ وَفَحْرَ ذَاكَ الْمَجْلِس

- 🛈 علم ہر فخر کامنع ہے، سو (ای پر) فخر کرواوراس (بات سے) پر ہیز کرو کہ یہ فخرتم سے چھوٹ جائے۔
  - 🕝 یقین کروکه علم کووه مخص حاصل نہیں کرسکتا جس کا مقصدِ حیات بس کھانا اور پہننا ہو۔
  - 🗇 ہاں وہ علم دوست ( اُس کوحاصل کرلے گا ) جوتنگی وفراخی دونوں حالتوں میں اُس پرفدا ہو
- 🕜 سواینے لیے علم کابہت حصداختیار کرواوراس کے لیے آرام وآسائش کو تج دو، زاہدانہ زندگی اپناؤ۔
- پھروہ دن آئے گا کہتم کسی مجلس میں موجود ہوگے،اور تم ہی میرمجلس اور فخر مجلس ہوگے۔(دیوانِ امام شافعی راٹیلیز)

#### بَابُ مَاجَاءَ فِي ذِهَابِ الْعِلْم

## باب ٥: علم المه جانے كابيان

(٢٥٧٦) إِنَّ اللهُ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ إِنْ تِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ ولكِنُ يَّقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَماءَ حَتَّى إِذَا لَهُ مَا لِهُ لَمُ الْعُلَماءَ حَتَّى إِذَا لَمُ يَتُرُكُ عَالِمًا إِنَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا واَضَلُّوا.

تر خبخ بنہ: حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص من اللہ ہیں نبی اکرم مَلِّ اللَّهُ عَلَیْ آنے فرما یا ہے بے شک اللہ تعالیٰ علم کو یوں قبض نہیں کرے گا کہ اسے لوگوں سے الگ کر دے بلکہ وہ علاء کو قبض کرنے کے ذریعے علم کو بیض کرے گا یہاں تک کہ وہ کسی عالم کو باتی نہیں رہنے دے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنالیں گے ان سے سوال کئے جا کیں گے وہ علم نہ ہونے کے باوجود جواب دیں گے وہ خود گراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گراہ کریں گے۔

(۲۵۷۷) كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَشَخَصَ بِبَصِرِ هِ إِلَى السَّمَاءُ ثُمَّ قَالَ هٰ لَا اَوَانٌ يُخْتَلُسُ الْعِلْمُ مِنَ النَّاسِ حَثَّى لَا يَقْدِرُ وَا مِنْهُ عَلَى شَيْعٍ فَقَالَ زِيَادُ بُنُ لَبِيْدِ الْاَنْصَارِ ثُلَّ كَيْفَ يُخْتَلَسُ مِنَّا وَقَلُ قَرَأْنَا الْقُرُانَ فَوَاللهِ لَنَقُرَأَنَّهُ وَلَاللهِ لَنَقُر أَنَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالل

بِأَوَّلِ عِلْمٍ يُرْفَحُ مِنَ النَّاسِ الْخُشُوعُ يُوشِكُ أَنْ تَلْخُلَ مَسْجِدَ الْجَامِعِ فَلَا تَرْى فِيُهِ رَجُلًا خَاشِعًا.

تشرنیج: اس صدیث سے بیر بات معلوم ہوئی کے صرف قرآن، حدیث اور فقہ پڑھنے سے دین باتی نہیں رہے گا، بلکہ جب تک اخلاص کے ساتھ قرآن پڑھا جائے گا دین باتی رہے گا، اور جب اس کو دنیوی مفاوات کا ذریعہ بنالیا جائے گا تو دین کا جنازہ نکل جائے گا، حبیا اگلے باب میں آرہا ہے، پس طلبہ کو چاہئے کہ وہ نیت میں اخلاص پیدا کریں، دین کو صرف دین کے لئے حاصل کریں، اور اللّٰدی خوشنودی کے لئے اس کو پھیلا تھیں، اپنا کوئی مفاواس کے ساتھ وابستہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کواس کی تو فیق عطافر ما تھیں۔ (آمین)

#### بَابُمَاجَاءَفِىٰ مَنْ يَطُلُبُ بِعُلِمِهِ الدُّنْيَا

# باب: جو خص اپنا علم سے دنیا کوطلب کرے

(٢٥٧٨) مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِى بِهِ الْعُلَمَاءَ آوُلِيُهَارِى بِهِ السُّفَهَاءَ وَيَصْرِفَ بِهِ وُجُوْهَ النَّاسِ اِلَيْهِ آدُخَلَهُ النَّارَ.

ترکیجی نئی: حضرت کعب بن مالک نگاٹنو کے صاحبزادے اپنے والد کے حوالے سے بیہ بات نقل کرتے ہیں میں نے نبی اکرم میکن نظیمی اس سے جو شخص علم اس لیے حاصل کرے تاکہ اس کے ذریعے علاء کا مقابلہ کرے یا جہلا کے ساتھ بحث کرے یا لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرے تواللہ تعالیٰ اسے جہنم میں واغل کرے گا۔

(٢٥٧٩) مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا لِغَيرِ اللهِ أَوْ اَرَا دَبِهِ غَيْرَ اللهِ فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَلَهُ مِنَ النَّادِ.

ترکیجیننم: نبی اکرم مُطَفِیکَ نی فرمایا جو شخص الله تعالیٰ کی (رضا) کی بجائے کسی اور مقصد کے لیے علم حاصل کرے یا وہ اپنے علم کے ذریعے الله تعالیٰ کی بجائے کسی اور کا ارادہ کر ہے تو وہ جہنم میں اپنی مخصوص جگہ بہنچنے کے لیے تیار رہے؟ تبعد ذہبے علی مقدم سے مناصر میں مناطب کی میں ایس میں معلم بین سے ایس میں معلم میں مناسب کا معالی میں سے معلم ک

تشویج علم کی دوقتمیں ہیں: دینی اور دنیوی، دین علم الله کی رضا کے لئے اور دنیوی علم دنیا کمانے کے لئے حاصل کیا جاتا ہے، پھر

اگر کوئی دنیوی علم الله کی رضا کے لئے حاصل کرے تو اس کی خوبی ہے کیا کہنے! اور اگر کوئی دین علم دنیا کمانے کے لئے حاصل کرے تو اس کی قباحت ظاہر ہے، حدیثوں میں اس پرسخت وعید آئی ہے۔

حضرت ابوالدرداء منافز جوایک بڑے صحابی ہیں فرماتے ہیں کہ مجھےسب سے زیادہ اس امر کا خوف ہے کہ قیامت کے دن تمام مجمع کے سامنے مجھے پکار کریہ سوال نہ کیا جائے کہ جتناعلم حاصل کیا تھا اس پر کیا عمل کیا۔

ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ علم دوطرح کا ہوتا ہے ایک وہ جوصرف زبان پر ہو ( یعنی اس پڑمل نہ کرے ) وہ اللہ تعالیٰ کالزام ہےادرگویااس عالم پر جحت تام ہے، دوسراوہ علم جودل پراٹر کرے ( یعنی علم کےموافق عمل ہو ) وہ علم نافع ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمر میں این سے روایت ہے کہ جس نے علم اللہ کے علاوہ (کسی چیز) کے لیے سیھا اس کو اپناٹھ کانہ جہنم میں بنانا جاہئے۔(جمع الفوائد)

ابوداؤد کی روایت ہے کہ حضور اکرم بڑا تینی نے فر مایا:علم اس لئے نہ حاصل کرد کہ علاء پر فخر کروجہلاء سے بحث کرواورمجلس میں او کچی جگہ بیٹھو جوکوئی ایسا کرتاہے اس کے لئے دوزخ ہے۔

حضرت ابن عباس مُن الله كا قول ہے كه اگر ابل علم اين علم كى عزت كرتے اور اپناعمل اس كے مطابق ركھتے تو الله اور الله كے فرشتے اور صالحین ان سے محبت کرتے۔ تمام مخلوق پران کا رعب ہوتالیکن انہوں نے اپنے علم کودنیا کمانے کا ذریعہ بنالیااس لئے اللہ تعالیٰ بھی ان سے ناراض ہو گیا اور وہ مخلوق میں بھی بے وقعت ہو گئے۔

امام حماد رِينْ عِنْ في ما يا: رسول الله مَطْ النَّهُ عَارَ شَاد ب:

ٱلْعَالِمُ إِذَا اَرَادَبِعِلْمِهِ وَجُهِ اللَّهِ هَابَهُ كُلُّ شَيْئٍ وَإِذَا اَرَادَانَ يَكُثُرُ بِهِ الْكُنُوزُ، هَابِمِنْ كُلِّ شَيْئٍ. تَوْجِهَا لَهُما: جب آ دمی کاعلم حاصل کرنے سے اللہ تعالیٰ گی رضا اور خوش نو دی مقصود ہوتو پھراس سے ہر چیز ڈرتی ہے اور جب اس کامقصودعلم حاصل کرنے سے مال کی کثرت اور زیادتی ہوتو پھروہ ہر چیز سے ڈرتا ہے۔

#### · بَابُمَاجَاءَفِىالُحَثِّ عَلَى تَبْلِيُغِ السَّمَآءِ

باب 2: پڑھی ہوئی حدیثیں دوسروں تک پہنچانے کی فضیلت

(٢٥٨٠) نَضَّرَ اللَّهُ إِمْراً سَمِعَ مِنَّا حَدِينًا فَعَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ فَرُبَّ حَامِلٍ فِقُو إِلَى مَنْ هُوَ ٱفْقَهُ مِنْهُ وَرُبّ حَامِلِ فِقُهِ لَيُسَ بِفَقِيْهٍ.

تَرْجَجْهُمْ عبدالرحمٰن بن ابان اپنے والد کا یہ بیان قُل کرتے ہیں ایک مرتبہ مین دوپہر کے وقت حضرت زید بن ثابت ڈٹاٹنو مروان کے ہاں سے باہر نکلے تو ہم نے سوچاہیاس وقت کسی ضروری کام سے آئے ہوں گے جومروان نے ان سے دریافت کرنا ہوگا ہم اٹھے اور مم نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا ہاں اس نے ہم سے کچھ چیزوں کے بارے میں دریافت کیا جو ہم نے آپ مَلِنْظَيَّةً کی زبانی سی ہیں میں نے آپ مِلَنْظَیَّةً کو بیار شادفر ماتے ہوئے سنا ہے۔

الله تعالیٰ اس شخص کوخوش رکھے جوہم ہے کوئی حدیث سنے پھراس کو یا در کھے یہاں تک کد دوسرے تک اس کا پہنچا دے کیونکہ بعض اوقات فقیہ ( یعنی علم ) رکھنے والا اس شخص تک منتقل کردیتا ہے جو اس سے زیادہ فقیہہ ( یعنی عالم ہوتا ہے اوربعض اوقات علم حاصل کرنا بذات خود فقیهه نهیں ہوتا۔

## (٢٥٨١) نَضَّرَ اللَّهُ إِمُراَّ سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ فَرُبَّ مُبَلَّخٍ آوَعٰي مِنْ سَامِعٍ.

۔ ترکیجی نہر: عبدالرحمٰن بن عبدالله اپنے والد (حضرت عبدالله بن مسعود وزائنو کا) یہ بیان نقل کرتے ہیں میں نے آپ مَا اِنْ اَنْ اَبُ مِنْ اِسَا ہے الله تعالیٰ اس مخص کوخوش رکھے جوہم ہے کوئی چیز سنے اور اسے ای طرح آ گے پہنچا دے جیسے سناتھا بعض اوقات جس مخص تک تبلیغ کی گئی ہووہ براہ راست سننے والے سے زیا دہ بہتر طور پراسے محفوظ رکھتا ہے۔

(٢٥٨٢) نَضَّرَ اللَّهُ إِمْراً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا وجَفِظَهَا وبَلَغَّهَا فَرُبَّ حَامِلٍ فِقْهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ثَلَاثٌ لَا يُغِلَّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ إِخْلَاصُ الْعَهَلِ لِلَّهِ ومُنَاصَحَةُ أَيُمَّتِهِ الْمُسْلِمِينَ ولَزُومُ بَمَاعَتِهُمْ فَإِنَّ الدَّعْوَةَ تُحِيْطَ مِنُوَّرَائِهِمُ.

جوہم ہےکوئی چیز سنے اسے محفوظ رکھے اور یا در کھے پھراس کی تبلیغ کردے بعض اوقات جس محض تک تبلیغ کی گئی ہو وہ براہ راست سننے والے سے زیادہ سمجھ دار (عالم یا فقیہ ) ہوتا ہے تین چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں مسلمان کا دل دھو کہ کا شکارنہیں ہوتا خالصتا اللہ کے لیے ممل کرنا مسلمان حکمرانوں کی خیرخواہی اورمسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہنا کیونکہ ان کی دعوت (بیعنی دعا) دوسرے سب (غیرموجود) لوگوں تک محیط ہوتی ہے۔

تشريع: پہلے حديثيں لکھی نہيں جاتی تھيں،صرف زبانی روايتيں کی جاتی تھيں۔اس ونت بيچکم تھا کہ جوبھی طالب علم کوئی حدیث ہے، وہ آ کے بڑھائے تا کہلوگ اس سے استفادہ کریں، اور اب جبکہ حدیثیں کتابوں میں لکھ لی گئی ہیں۔ بات پوری طرح منطبق نہیں رہی ، مگر تعلم کے بعد تعلیم کی اہمیت آج بھی برقرار ہے اور وجہ وہی ہے بھی استاذ سے شاگرد آگے بڑھ جاتا ہے ، اس لئے اگر ہر شخص دین کاعلم آگے بڑھائے گا توممکن ہے اس کے شاگردوں میں کوئی اس سے بھی بڑا ہا کمال پیدا ہو۔

نَصَّرُ اللهُ المُوا : الله تروتازه رکھیں: بیلم دین کے طالب علموں کے لئے دعائے نبوی ہے، جو یقیناً بارگاہِ الہی میں قبول ہوئی ہے۔ حتى يبلغه غيرة: كامطلب ينبيس م كه دوسر كوحديث ببنيا كرخود بحول جائ، بلكه اس جمله ميس حديث برصف كى غرض و غایت بیان کی گئی ہے کہ ملم دین پڑھنے کا مقصد بیہونا چاہئے کہاس علم کوآ گے بڑھائے ،اوراس کو دوسروں تک پہنچائے ۔ پھر دوسرول تک حدیث پہنچانے کے دو فائدے ذکر کئے ہیں۔

میب لا ون ایمان ایما ہوتا ہے کہ حدیث میں کوئی گہرا مسئلہ ہوتا ہے، اور حامل حدیث نقیہ تو ہوتا ہے مگر وہ اس درجہ مجھ دارنہیں ہوتا کہ وہ بیے گہرا مسئلہ نکال سکے، البتہ جس کو وہ حدیث پہنچا تا ہے وہ بڑا فقیہ ہوتا ہے وہ بیے گہرا مسئلہ حدیث سے نکال لیتا ہے،مشہور وا قعہ ہے، امام ابو بوسف پراٹیلۂ حضرت و کیع پراٹیلڈ کے درس میں تحصیل حدیث کے لئے بیٹھے ہوئے تھے، ایک عورت آئی اور اس نے

حضرت وکیج سے کوئی مسئلہ پو چھاانھوں نے جواب دیا: مجھے تیرا مسئلہ معلوم نہیں، امام ابو پوسف رایٹیئیئے نے جن کا نام یعقوب تھاعرض کمیا اگر اجازت ہوتو میں پیمسئلہ بتا دوں، وکیع نے اجازت دے دی، امام ابو پوسف راٹیٹیڈ نے مسئلہ بتایا، مسئلہ بالکل سیح تھا، استاذ خوش ہوئے اور پوچھا: لیعقوب رایٹیا؛ اتونے بیرمسکلہ کہال سے جانا؟ طالب علم نے کہا: حضرت! بیرحدیث تو مجھے اس وقت سے یا دہے جب تیرے ماں باپ ملے بھی نہیں تھے، یعنی تیراحمل کھہرااس سے پہلے سے بیحدیث جانتا ہوں، مگر میں آج تک نہیں سمجھ سکا کہاں حدیث سے بیمسکلہ نکلتا ہے۔

# بَابُ مَاجَاءَ فِي تَعْظِيْمِ الْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى

# باب ۸: جھوتی حدیث بیان کرنے کا دبال

(٢٥٨٣) لَاتَكُنِهُوا عَلَى فَإِنَّهُ مَنْ كُنَّبَ عَلَى يَلِجُ فِي النَّارِ.

تَرَجَجْهَا بُهُ: حضرت علی بن طالب و الله علی این نبی اکرم مُؤَلِّنَا الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله علی علی الله طرف جھوٹی بات منسوب کرے گا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔

(٢٥٨٥) مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ مُتَعَيِّدًا فَلْيَتَبَوَّ أَبَيْتَهُ مِنَ النَّادِ.

تَرْخِجْهَنَهُمْ: نِی اکرم مَلَّانْشِیَّاً نِے فرمایا جو شخص میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے ( راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے ) حدیث میں بیالفاظ بھی ہیں جان بوجھ کر (جھوٹی بات منسوب کرے) تو وہ جہنم میں اپنے گھر تک پہنچنے کے لیے تیار رہے۔

تشريح: نبى مَلِّنْظَيَّةً كى حيات مباركه ميں جس طرح صحابة قرآن كريم كى تبليغ كرتے تھے يعنی نيا نازل شدہ قرآن سب مسلمانوں تک پہنچاتے ہتھ، اوراس کا حکم بھی تھا۔

بلغوا عنی ولو ایة: میری طرف سے پہنچاؤ، اگر چرایک آیت ہو، اس طرح حیات نبوی میں صحابہ حدیثیں بھی روایت کرتے تھے، کیونکہ سب صحابہ ہر وقت خدمت نبوی میں حاضر نہیں رہتے تھے، پس جو موجود ہوتے اور کوئی حدیث سنتے تو وہ اس کو دوسرے صحابہ تک پہنچاتے،اس لئے مذکورہ احادیث میں ہدایت دی گئی کہ کوئی شخص نبی مَطِّلْتُ کَیْ کی طرف سے غلط بیانی نہ کرے، سیح بات ہی

(۲) اور بیتکم حیات نبوی مِنَّافِیْنَا کِیمَ ساتھ خاص نہیں، قیامت تک کے لئے امت کو تکم دیا گیاہے کہ وہ احادیث بیان کرنے میں پوری احتیاط رکھیں، سیجے روایات ہی بیان کریں، بالقصد کوئی جھوٹی بات حضور مِنَّافِیْنَا کِی طرف منسوب نہ کریں۔

## بَابُمَاجَاءَفِي مَنْ رَوْي حَدِيْثًا وَهُوَيَرِي اَنَّهُ كَذِبٌ

باب ٩:جس حدیث کے بارے میں خیال ہو کہ وہ جھوٹ ہے: اس کوروایت کرنا جائز نہیں

(۲۵۸۷) مَنْ حَنَّتَ عَنِّى حَدِيثًا وهُو يَرْى أَنَّهُ كَذِبُ فَهُوَ آحَدُ الْكَاذِبِيْنَ.

توکیجینی: حضرت مغیرہ بن شعبہ مٹافئۂ نبی اکرم ﷺ کا فرمان نقل کرتے ہیں جو مخص ہمارے حوالے سے کوئی بات نقل کرے اور وہ بیہ جانتا ہو کہ بیر جھوٹ ہے تو وہ جھوٹ بولنے والوں میں ایک شار ہوگا۔

#### بَابُ مَانُهِيَ عَنْهُ أَنْ يُقَالَ عِنْدَ حَدِيْثِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ

# باب • ا: حدیث س کرید کہنا کہ قرآن ہارے لئے کافی ہے: خطرناک گراہی ہے

(٢٥٨٧) عَنْ عُبَيُهِ اللهِ بُنِ اَبِيْ رَافِعٍ عَنْ آبِيْ رَافِعٍ وَغَيْرُلُا رَفَعَهُ قَالَ لِا ٱلْفِينَ آحَدَ كُمُ مُتَّكِئًا عَلَى آدِيُكَتِهِ يَأْتِيْهِ آمُرُّ مِنَّا آمَرُتُ بِهِ آوُنَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ لَا آدُرِيْ مَا وَجَدُنَا فِي كِتَابِ اللهِ إِتَّبَعْنَالُا.

تو کیجی بنی: حضرت ابورافع خاشی بیان کرتے ہیں (ویگر راویوں نے اسے مرفوع حدیث کے طور پرنقل کیا ہے) نبی اکرم مَشَّ النظی آنے فر مایا میں تم ہے کسی کوالیں حالت میں نہ پاؤں کہ اس نے اپنے تکلیے کے ساتھ ٹیک لگائی ہواس کے پاس کوئی ایسا تھم آیا ہوجوہم نے دیا ہو یا جس ہے ہم نے منع کیا ہواور وہ یہ کہے جھے نہیں معلوم ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں نہیں ملا ورنہ ہم اس کی بیروی کر لیتے۔

(٢٥٨٨) ٱلاَهَلَ عَلَى رَجُلُ يَبُلُغُهُ الْحَدِيثُ عَنِي وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى آرِيُكَتِهٖ فَيَقُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُم كِتَابُ اللهِ ومَا وَجَدُنَا فِيهِ حَلَالًا اِسْتَحْلَلُنَا هُوَمَا وَجَدُنَا فِيهِ حَرَامًا حَرَّمُنَا هُوَانَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَمَا حَرَّمَ اللهِ ،

ترکنجہ بنہ: حضرت مقدام بن معدیکرب وہ النو نقل کرتے ہیں نبی اکرم مَثَّلِفَتُ آغے فرمایا خبردار عنقریب کسی شخص تک ہمارے حوالے سے کوئی حدیث پہنچے گی اس نے تکے کے ساتھ فیک لگائی گئی ہوگی اور وہ نیہ کہے گا ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کی کتاب (فیصلہ کرنے کے لیے موجود ہے) ہمیں اس میں جو چیز حلال ملے گی ہم اس کو حلال سمجھیں گے اور جو چیز ہمیں اس میں حرام ملے گی ہم اسے حرام قرار دیں گے (نبی اکرم مَثِلِفَتُوَا فَانِ فَر مایا) جسے اللہ کا رسول حرام قرار دے وَہ اس طرح ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہو۔ تشریعے: جی سے حدیث کا مسکلہ:

قدیم زمانہ سے ایک گراہی یہ چلی آرہی ہے کہ پچھلوگ صرف قر آن کریم کو ججت مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ کا کام بس قرآن پہنچانا ہے، اور قرآنی احکام ہی کی تعمیل ضروری ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز ججت نہیں حتی کہ رسول اللہ ﷺ کا قول وفعل بھی ججت اور واجب الاتباع نہیں، یہ فرقہ خود کو، اہل قرآن ، کہتا ہے گر حقیقت ہیں وہ منکرین حدیث ہیں، یہ لوگ حدیث کی تاریخی حیثیت کا انکار نہیں کرتے بلکہ اس کی جیت کا انکار کرتے ہیں، نبی ﷺ نے متعدد احادیث میں اس فرقہ کے وجود کی پیشین اگوئی فرمائی ہے، ان میں سے ایک حدیث ہیں ہے۔ (اور اس مسکلہ پر مفصل گفتگوم تدمہ میں ہے)

#### بَابُمَاجَاءَفِىٰ كَرَاهِيَةِ كِتَابَةِ الْعِلْم

## باب ۱۱: حدیث لکھنے کی ممانعت

(٢٥٨٩) اِسْتَأْذَتَاالنبيَّ ﷺ فِي الْكِتَابَةِ فَلَمُ يَأْذَنُ لَّنَا.

تَوْجَجِهَا بَهِ: حفرت ابوسعید خدری منافظة کہتے ہیں ہم نے نبی اکرم مَلِّلْفَظَةَ ہے (احادیث) کوتحریر کرنے کی اجازت مانگی تو آپ مِلِلْفَظَةَ أِ نے ہمیں اجازت نہیں دی۔

تشریع: مقدمہ میں تفصیل سے بیہ بات بیان کی گئی ہے کہ شروع میں بعض مصالح کی بنا پرعمومی طور پر حدیثیں لکھنے سے منع کیا گیا تھا، مگر بعض خاص مواقع پر حدیثیں کھی بھی گئ تھیں، اس لئے جب وہ عارض ہٹ گیا تو حضرت عمر بن عبد العزیز رایٹھلانے حدیثیں جمع کرنے کا حکم دیدیا،اوراں طرح تدوین حدیث کا سلسلہ شروع ہو گیا، جو کئی مرحلوں سے گزر کر بھیل پذیر ہوا۔امام ترمذی والتھائے نے اس مسئلہ میں دو باب قائم کئے ہیں، پہلے باب میں ممانعت کی روایت لائے ہیں، اور دوسرے باب میں جواز کی، پہلی روایت میں حدیثیں لکھنے کی ممانعت ہے اور دوسرے باب کی روایتوں سے جواز ثابت ہوتا ہے۔

#### بَابُ مَاجَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِيْهِ

# باب ۱۲: حدیث لکھنے کی اجازت (تدوین حدیث کا مسکلہ)

(٢٥٩٠) كَانَ رَجُلُمَّنِ الْإِنْصَارِ يَجُلِسُ إلى النبيِّ عَلِيَّةُ فيسَمَعُ مِنَ النَّبِيِّ عَلِيَّةً الْحَدِيثَ فَيُعْجِبُهُ وَلاَ يَحْفَظُهُ فَشَكَا ذُلكَ إِلَى النَّبِيِّ عَقَالَ يَأْرَسُولَ اللهِ إِنِّي ٱسْمَعُ مِنْكَ الْحَدِيْثَ فَيُعْجِبُنِي وَلَا أَحْفَظُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهُ اِسْتَعِنْ بِيَمِيْنِكُ وأَوْمَا بِيَرِهِ لِلْخَطِّ.

تَوَجِّجِهُ ثَبُّ: حضرت ابو ہریرہ و ٹاٹنے بیان کرتے ہیں انصار سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نبی اکرم مِطَّلْظَیَّا تَح کی خدمت میں حاضر رہا کرتا تھا آپِ مَلِّنْظَيَّةً سے احادیث سنتا تھا جو اسے اچھی گلتی تھیں گروہ اسے یادنہیں رکھ سکتا تھا اس نے اس بات کی شکایت آپ مَلِّنْظَیَّةً کی خدمت میں کی اس نے عرض کی یارسول میں آپ مُؤَفِّی اے کوئی بات سنتا ہوں جو مجھے اچھی لگتی ہے مگر میں اسے یادنہیں رکھ سکتا آپ مَلْ اَسْكُا اَ اِنْ وَاكْيِ بِاتْھ سے مددلوآپ مَلِّ اَنْكُا اِنْ اِسْتِ مِارک سے اشارہ کر کے تحریر کرنے کی (ہدایت کی)۔

(٢٥٩١) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ فَنَ كَرَ الْقِصَّةَ فِي الْحَدِيثِ قَالَ ابُو شَاهٍ ٱكْتُبُو إِلَى يَارَسُولَ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ الله مَا اللَّهُ مَا كُتُبُو الآبي شَالِا وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةً.

تَرْجَجْهُ بَهِ: حضرت ابو ہریرہ منافقہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَلِّلْفَظَةً نے خطبہ دیا (اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ منافقہ نے اس حدیث کا پورا واقعہ بیان کیا ہے) تو ابوشاہ نامی صحابی نے عرض کی یارسول الله مَرِّانْظِیَّۃ اسے میرے لیے تحریر کرنے کا حکم دیں تو نبی اکرم مِرِّانْظِیَّۃ اسے میرے لیے تحریر کرنے کا حکم دیں تو نبی اکرم مِرِّانْظِیَّۃ نے فرمایا سیاحکام ) ابوشاہ کولکھ کر دے دو۔

(٢٥٩٢) لَيْسَ أَحَدُّ مِنْ أَضْعَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَكْثَرَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْيُ إِلَّا عَبْمَ اللهِ بَنَ عَمْرٍ وَ فَإِنَّهُ كَانِ يَكْتُبُوَ كُنْتُ لِآ كُتُبُ.

تَوْجَجْكُنْهِ: حضرت ابو ہریرہ ثنافی بیان کرتے ہیں نبی اکرم مُطَافِظَةً نے اصحاب میں سے کوئی بھی محف مجھ سے زیادہ آپ مُطَافِظَةً کی

ا حادیث روایت نہیں کرتا صرف عبداللہ بن عمرو میں تھے ایسے ہیں کیونکہ وہ تحریر کیا کرتے تھے اور میں تحریر نہیں کرتا تھا۔

#### بَابُ مَاجَاءً فِي الْحَدِيْثِ عَنْ بَنِي اِسْرَائِيْلَ

## باب ١١٠: اسرائيليات بيان كرنے كاحكم

(٢٥٩٣) - بَلِّغُو اعَتِي وَلَوُ ايَةً وحَدِّنُوا عَنْ بَنِي إِسْرَ ائِيُلَ وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذِبَ عَلَى مُتَعَيِّدًا فَلْيَتَبَوَّا مَقُعَدَة مِنَ النَّادِ.

تریجینی: حضرت عبدالله بن عمرو منافزه بیان کرتے ہیں آپ مالین فی فی ایم ایم میری طرف سے آگے پہنچا دوخواہ وہ ایک آیت ہواور بن امرائیل کے حوالے سے روایت نقل کرلیا کرواس میں کوئی حرج نہیں ہے اور جو شخص جان بوجھ کرمیری طرف کوئی بات منسوب کرے تووہ جہنم میں اپن مخصوص جگہ پر پہنچنے کے لیے تیار رہے۔

تشریح: نبی کریم مَرافِظَ ابتداء اسلام بن اسرائیل سے روایت کرنے سے بڑی سخق کے ساتھ منع فر مایا تھا، پھر جب شریعت کے امور متحکم ہو گئے صحابہ کرام وین میں ثابت قدم اور مضبوط ہو گئے وہ احادیث رسول اور بنی اسرائیل کی روایات میں امتیاز کرنے لگے اس لیے قرآن مجید اور احادیث رسول کے مقابلے میں بن اسرائیل کی روایات کی کوئی حیثیت نہیں تاہم اب آگرتم لوگ ان کی وہ روایات نقل کروجوقر آن مجید وحدیث کے اصول اور شریعت کے موافق ہوں جو وعظ ونصیحت قصے اور مثالوں پرمشمل ہوں عبرت کے لیے ان روایات کوفل کرنے میں کوئی حرج اور گناہ نہیں لیکن ایسے وا قعات اور قصے جومن گھڑت قشم کے ہوں جن کوعقل بھی تسلیم نہ کرے محض فرضی ہوں انہیں بیان نہ کیا جائے البتہ بنی اسرائیل کے احکام کونقل کرنا اور ان کی تبلیغ کرنا جائز نہیں کیونکہ شریعت محمد میہ کے آجانے کے بعد دیگر تمام شریعتیں منسوخ اور کالعدم قرار دی گئی ہیں۔جس کی وجہ ہے کہ سب نبیوں کا دین ایک ہے، اور قر آن کریم نے اعلان کیا ہے:

﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ ٱتْمَهُتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴿ (المائده: ٣) " آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو کمل کر دیا اور میں نے تم پر اپناانعام تام کر دیا اور میں نے اسلام کوتمہارا دین نے کے لئے بیند کرلیا۔"

یعنی اب قیامت تک تمہارا یمی دین رہے گا اس کومنسوخ کر کے دوسرا دین تجویز نہیں کیا جائے گا۔ اس لئے یہودونصاری سے دین کی کوئی بات روایت کرنے کا توسوال ہی پیدانہیں ہوتا ، اورشریعتیں مختلف رہی ہیں ، بنی اسرائیل کی شریعت اور تھی اور نبی مَلِّنْتَظَيَّمَ کی شریعت اور ہے، اس لئے جو باتیں گذشتہ شریعتوں کی قرآن وحدیث میں لے لی گئی ہیں، وہ تو ججت ہیں، باقی باتیں یہود ونصاری کے ساتھ خاص ہیں اس لئے ان کونقل کرنے کا بھی سوال نہیں البتدا نبیائے بنی اسرائیل کے واقعات احادیث میں بہت کم آئے ہیں، اس کتے ان کی تفصیلات اگر اصول اسلام کے خلاف نہ ہوں تو بنی اسرائیل سے روایت کی جاسکتی ہیں، مگرمفسرین کرام جو لہے چوڑے وا قعات آیات کے زیل میں نقل کرتے ہیں وہ اکثر بے سرویا ہوتے ہیں، اس قوم کے وا قعات اگر نص قر آنی کے خلاف نہ

ہوں تو ان کی نہ تصدیق کرنی چاہئے نہ تکذیب، اور نہ ان کوتفسیروں اور تقریروں میں بیان کرنا چاہئے، بخاری شریف میں روایت ہے کہ اہل کتاب (یہود) عبرانی میں تورات پڑھتے تھے، اور عربی میں مسلمانوں کے لئے اس کی تفسیر کیا کرتے تھے، پس نبی مَالْفَظَافَةُ نے فر مایا: لاتصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا: امنا بالله وما انزل.

# بَابُ مَاجَاءَ إِنَّ الدَّالَ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ

# باب ہما: خیر کے کام کی راہنمائی کرنے والاخیر کے کام کرنے والے کی طرح ہے

(٢٥٩٣) أَنَى النَّبِيَّ ﷺ رجلٌ يَّسُتَحْمِلُهُ فَلَمْ يَجِلُ عِنْلَهُ مَا يَتَحَبَّلُهُ فَلَلَّهُ عَلَى اخَرَ فَحَمَلَهُ فَالَّى النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَه فقال إنَّ الدَّالَ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ.

تَرَكِبْ بَهُمْ: حضرت انس بن ما لك رُفاتُنْ كہتے ہیں ایک شخص نبی ا کرم مِنَافِظَیَّا کی خدمت میں حاضر ہوا تا کہ آپ مِنَافِظِیَّا ہے۔ سواری کے لیے جانور مانگے تو آپ مَلِّنْ ﷺ کے پاس اسے دینے کے لیے کوئی جانور نہیں تھا آپ مَلِّنْ ﷺ نے اس کی رہنمائی کسی دوسرے شخص کی طرف کی تو اس دوسرے تحض نے اسے جانور دیدیا تو وہ تحض آپ سِرِ النظائی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ مِر النظائی آپ کواس بارے میں بتا یا تو آپ مَالِّفَظَیَّا تَمْ ایا محلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا بھلائی کرنے والے کی مانند ہے۔

(٢٥٩٥) اِنَّ رَجُلًا أَيُّ النَّبِيِّ ﷺ رجلُ يَّسْتَحْبِلُهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَلُ أَبْدِعَ بِيُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْتُ فَلا نَافَا تَاهُ فَحَمَلَهُ فَقَالَ رسُولَ اللهِ ﷺ مَنْ دَلَّ عَلَى خيرٍ فَلَهُ مِثْلُ آجُرِ فَاعِلِهِ اوَقَالَ عَامِلُهُ.

تَرُجْجُكُنُها: حضرت ابومسعود فالنور بدري كہتے ہيں ايك خص نبي اكرم مَرَافِيَكَامَ كي خدمت ميں حاضر ہوااس نے آپ مَرَافِيَكَامَ سے سواري كے لیے جانور مانگااس نے عرض کی میرا جانور کم ہوگیا ہے آپ مَرِالْفَیْجَ آنے فرمایاتم فلاں شخص کے پاس جاؤوہ شخص اس شخص کے پاس آیا تو اس مخف نے اسے سواری کے لیے جانور دے دیا نبی اکرم مَرانظَيَّةَ نے فرمایا جو مخف کسی کی بھلائی کی طرف رہنمائی کرے اسے اس پر عمل کرنے والے کی مانندا جرماتا ہے (یہاں پرراوی کوایک لفظ فاعل یا عامل کے بارے میں شک ہے)۔

(٢٥٩١) إشْفَعُو اوَلُتُؤْجَرُوا وَلَيَقُضِ اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءً.

تَوْمَخِهَا بَهِ: نِي اكرم مِيَّالِثَيَّةَ نِهِ ما ياتم سفارش كروتمهيں اجر ملے گا الله تعالیٰ اپنے نبی کی زبانی جو چاہے فیصلہ سنادیتا ہے۔

(٢٥٩٧) مَامِنُ نَفَسٍ تُقْتَلُ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ ادَمَر كِفُلُ مِنْ دَمِها وذٰلِكَ لِإَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ أَسَنَّ الْقَتْلَ.

تَوَجِّجِهَا بَهِا: حَفرت عبدالله بن مسعود مِن تَنْ كَتِ بِين نِي اكرم مُؤَلِّفَيْكَةً نِهُ ما يا جس بَعي شخص كوظلم كے طور پرقل كيا جائے تو آ دم كا بينا اس کے خون میں حصددار ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے اس نے ہی سب سے پہلے تل کا آغاز کیا تھا۔

تشریح: جس طرح خیروشر کے ارتکاب پر تواب وعقاب ہوتا ہے ای طرح ان کاموں کا سبب بننے پر بھی تواب وعقاب ہوتا ہے، باب میں امام تر مذی والٹھائے نے چار حدیثیں ذکر کی ہیں، پہلی تین حدیثیں خیر کا سبب بننے پر تواب ملنے کی ہیں، اور آخری خدیث شرکا سبب پرعقاب کی ہے اور دین سکھلانا بھی خیر کا کام ہے اس مناسبت سے سے باب ابواب العلم لایا گیا ہے۔ إِشْفَعُوا وَلْتُؤْجَرُوا وَلْيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءً.

اس مديث يس تين باتيس بيان كي بين:

- 🛈 سفارش کرنی چاہئے، لینی کوئی شخص اقعار ٹی ہے کوئی درخواست کرے تواس پر سفارش لکھنی چاہئے، مثلاً طالب علم اہتمام سے یا تعلیمات ہے اپنا کوئی حق جاہے تواسا تذہ کواس کی سفارش کرنی چاہے۔
  - سفارش کرنے والے کوسفارش کا ثواب ملے گا، خواہ درخواست دینے والے کا کام ہو یا نہ ہو۔
- سفارش کا قبول کرنا ضروری نہیں ، نتظم: ادارہ کی یا حکومت کی مصلحت پیش نظر رکھ کر درخواست قبول بھی کرسکتا ہے اور ردمھی کرسکتا ہے، کیونکہ سفارش اگر ماننی ضروری ہوتو وہ سفارش نہیں رہی ، حکم ہوگئ۔

#### بَابُمَاجَاءَفِيُ مَنُ دَعَا إِلَى هُدًى فَاتَّبِعَ اَوْ إِلَى ضَلَالَة

#### باب ۱۵: ہدایت یا گمراہی کی دعوت دی جس کی لوگوں نے پیروی کی

(٢٥٩٨) مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ يَتْبِعُهُ لَا يَنْقُصُ ذَٰلِكَ مِنُ أُجُورِ هِمْ شَيْئًا ومَنْ 

تَرْجَجْهِمْ: حضرت ابو ہریرہ مناتین کہتے ہیں نبی اکرم سَالِشَیِّئَمَ نے فرمایا جوشخص ہدایت کی طرف دعوت دے تو اسے ان لوگوں کے اجر جتنا تو آب ملے گا جواس کی پیروی کریں گے اور جو گمراہی کی طرف بلائے تو اسے بھی اتنا گناہ ملے گا جتنا اس کی پیروی کرنے والوں کو ملے گا اور ان لوگوں کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔

(٢٥٩٩) مَنْ سَنَّ سُنَّة خَيْرٍ فَاتَّبِعَ عَلَيْها فَلَهُ أَجُرُهُ ومِثلُ أُجُورِ مَنِ اتَّبَعَهُ غيرَ مَنقُوصٍ مِنُ أُجورِ هِم شَيْئًا ومَنْ سَنَّ سُنَّةَ شَرِّى فَاتُّبِعَ عَليها كان عَليهِ وِزُرُهُ ومِثْلُ أوزَارِ مَنِ اتَّبَعَهُ غيرَ منقوصٍ مِنْ أوْزَارِ هِمُ شَيْئًا.

تركبخ بن عبد الملك بن عمير حضرت جرير بن عبدالله منافية كے صاحبزادے كے حوالے سے ان كے والد كے حوالے سے نبی ا کرم مِثَالِثَنَیۡجَ کا بیفر مان ُقُل کرتے ہیں جو محض بھلائی کے طریقے کا آغاز کرے گا اور اس بارے میں اس کی بیروی کی جائے تو اس محض کواس کا اجر ملے گا اور بھلائی کی بیروی کرنے والوں کے اجر جتنا اجر ملے گا اور ان لوگوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور جو شخص برے طریقے کا آغاز کرے گااس کی پیروی کی جائے تواں شخص کو اپنا گناہ ہوگا اور ان تمام لوگوں کے گناہ جتنا گناہ ہوگا جواس کی پیروی کریں گے اور ان لوگوں کے گناہ میں کوئی کی نہیں ہوگی۔

تشريع: اتبع كمعنى بين بيحيے چلنا، بعد مين آنا، تابع مونا، اور باب كالفظى ترجمه ہے: جس نے ہدايت (دين بات) كى دعوت دى، پس وہ پيروى كيا گيا، ياكسى گمرابى كى دعوت دى (اوراس كى پيروى كى گئى تواس كے لئے كيا تواب وعقاب ہے؟) اور يه باب گزشتہ باب (باب ماجاء ان الدال علی الخیر کفاعلہ) ہے عام ہے، وہ خیر کے ساتھ خاص تھا، یہ شرکوبھی عام ہے۔

# بَابُ مَاجَاءَ فِي الْأَخْذِبِالسُّنَّةِ وَاجْتِنَابِ الْبِدُعَةِ

# باب ۱۷: سنت پرعمل اور بدعت سے احتراز کا بیان

ترکنجہ نہا: حضرت عرباض بن ساریہ ڈٹاٹن کہتے ہیں ایک دن نبی اکرم سَلِ اَنْکَیْجَ نَے صبح کی نماز کے بعد ہمیں بلیغ وعظ کیا اس کے نتیج میں آ تکھوں سے آنو جاری ہوگئے اور دل لرز گئے ایک شخص نے عرض کی یارسول اللہ یہ تو الوداعی وعظ معلوم ہوتا ہے آپ سِلِ الله تھین کرتے ہیں آپ سِلِ اَنْکَیْجَ اَیک شخص نے عرض کی یارسول اللہ یہ تو الوداعی وعظ معلوم ہوتا ہے آپ سِلِ الله تعانی کرتے ہیں آپ سِلِ اَنْکَیْجَ نے فرمایا میں تمہیں اللہ تعالی سے ڈرنے اور (حاکم وقت کی اطاعت وفرمانبرداری کرنے کی تلقین کرتے ہیں آپ سِلِ اَنْکَرِ اَنْ اللہ تعالی سے جو شخص زندہ رہے گا وہ بہت جلد بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا اور تم لوگ نے پیدا ہونے والے امور سے بچنا کیونکہ تم میں سے جو شخص ایساز مانہ پالے تو وہ میری سنت اور ہدایت یا فتہ ہدایت کا مرکز خلفاء کے طریقے کو لازم پکڑے اور اس کو مضبوطی سے تھام لے۔

(٢٦٠١) أَنَّ النَّبِى ﷺ قَالَ لِبِلاَ لِ بُنِ الْحَارِثِ اِعْلَمْ قَالَ مَا اَعْلَمُ يَارَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ اِنَّهُ مَنْ اَحْلَى سُنَّةً مِنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ وَرَهُ مَنْ الْأَجْرِمِ فُلَ مَنْ عَلِيهِ مِثْلُ اِثَامِ مَنْ عَبِلَ بِهَا اللهُ وَرَسُولُهُ كَانَ عَلَيْهِ مِثُلُ اثَامٍ مَنْ عَبِلَ بِهَا لاَ يَنْقُصُ ذَٰلِكَ مِنْ اَوْزَارِ النَّاسِ شَيْعًا.
النَّاسِ شَيْعًا.

ترکیجہ بنہ: کثیر بن عبداللہ ولیٹی اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا کا یہ بیان نقل کرتے ہیں نبی اکرم مِرَّفَظَیَّ آئے نے حضرت بلال بن حارث ولی نی سے فرمایا یہ بات جان لو انہوں نے عرض کی یارسول اللہ مِرَّفِظَیُّ آئی میں کیا بات جان لوں آپ مِرَّفظَیُّ آئی نے فرمایا جو شخص میری سنت کو اس وقت زندہ کرے جب وہ ختم ہو چکی ہو تو اس شخص کو اس سنت پر عمل کرنے والوں کے اجر جتنا اجر ملے گا حالانکہ ان لوگوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور جو شخص گراہی والی کسی بدعت کا آغاز کرے جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی نہ ہوں تو اس شخص کو ان تمام لوگوں جتنا گناہ ہوگا جو اس پر عمل کریں گے اور ان لوگوں کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگا۔

(٢٢٠٢) قَالَ لِيُ رسولُ اللهِ ﷺ يَابُئَى إِنْ قَدَرَتَ أَنْ تُصْبِحَ وتُمُسِى لَيْسَ فِى قَلْبِكَ غِشٌّ لِآحَدٍ فَافْعَلُ ثُمَّ قَالَ لِكَابُنَى وَ فَالْكِيسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِآحَدٍ فَافْعَلُ ثُمَّ قَالَ لِكِينَا بُنَى وَ فَالْكِينَ وَمَنْ اَحَبَّنِي كَانَ مَعِى فِي الْجَنَّةِ.

تَوْجَجَعُنَهُ: سعید بن مسیب مِثالِثُور روایت کرتے ہیں حضرت انس بن مالک مِثالِثُور کہتے ہیں نبی اکرم مُطِّنْتُ کُلِمَّا نے مجھ سے فرمایا اے میرے

بیٹے اگرتم ایسا کر سکتے ہوتو ایسا ضرور کروضج کے وقت یا شام کے وقت ( یعنی کسی بھی وقت ) تمہارے دل میں کسی کے لیے دھو کہ نہ ہو پھر آپ مَالْتُظَيَّا نَے مجھ سے فرمایا اے میرے بیٹے یہ میری سنت ہے اور جوشخص میری سنت کو زندہ رکھے گا اس میں نے مجھ سے محبت کی اورجس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔

تشریح: فائد: اس مدیث میں خلفائے راشدین کی جن سنتوں کی پیروی کا تھم دیا گیا ہے: ان سے مراد ملک وملت کی تنظیم سے تعلق رکھنے والی سنتیں ہیں، کیونکہ نبی مُؤَنِّ کِی اُنہ تک قومی حکومت قائم ہو کی تھی، بین الاقوامی حکومت خلفائے راشدین کے زمانہ میں قائم ہوئی، اس لئے اس سلسلہ کے احکام نبی سَلِّنْ اُلْتَا فَیْ اِیان نہیں فرمائے۔خلفاء راشدین کے زمانہ میں جب الی حکومت قائم ہوئی تو ان حضرات نے بہت ہی باتیں ملک وملت کی تنظیم ہے تعلق رکھنے والی بیان کمیں ،مثلاً ابھی مثال گزری ہے کہ ملت کی زیراز ہ بندی کے لئے بھی جنگ ضروری ہے، پیرحضرت ابو بکر ٹڑاٹنو کی سنت ہے، اور بیس رکعت با جماعت تر اور بح کا نظام حضرت عمر ٹراٹنو نے بنایا ہے، یہ حضرت عمر مخانفت کی سنت ہے، اول کا تعلق ملک کی تنظیم سے ہے اور ثانی کا ملت کی تنظیم سے۔

اور دین کی دوسری با توں میں خلفائے راشدین بمنزلۂ مجتہدین امت ہیں بعض با تیں لی جاتی ہیں ، کیونکہ دین اگر جیکمل ہو گیا ہے، گریجھاجتہادی امور باقی ہیں، جن کا نصوص ہے استنباط کیا جاتا ہے، اور یہ کام مجتہدین امت کا ہے، اور ان میں اختلا فات بھی ہوئے ہیں اور ایسے ہی امور میں تقلید کی ضرورت پیش آتی ہے، اور مجتهدین کی تقلید بھی انہی دو بنیادوں پر کی جاتی ہے کہ وہ راشد (راہ یاب) اورمہدی (ہدایت ماب) ہیں، ان سے چوک اگر چیمکن ہے، مگر وہ دانستہ غلط بیانی نہیں کرتے ، اور تقلید شخصی بحکمی تقلید شخصی ہے، کیونکہ ہرفقہ میں سربراہ کے سارے اقوال نہیں گئے جاتے ، چھوڑ ہے بھی جاتے ہیں۔

**لعنات: هو**عظة بلیغة : بلیغ اورمؤثر نفیحت ذرفت : آئکھیں بہ پڑی آنسوجاری ہو گئے وجلت دل اس نفیحت سے خوف زدہ ہو گئے مودع الوداع کہنے والا رخصت ہونے والا۔ ہما ذاتعها الینا: آپ ہمیں کیا وصیت فرماتے ہیں محدثات الامورئی نئ باتیں اور جدید امور البھدیدین ہدایت یافتہ لوگ۔عضوا :تم دانتوں سے پکڑو۔نواجن ناجن قلی جمع ہے ڈاڑھ۔غیش کھوٹ لغض كبينه

#### بَابُفِي الْإِنْتِهَاءِ عَمَّانَهٰي عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ طُلِّيًّا

#### باب ١٤: منهيات سے احتراز لازم ہے

(٢٢٠٣) أَتُرُكُونِي مَا تَرَكَتُكُمُ فَإِذَا حَلَّاثُتُكُم فَخُذُوا عَيِّي فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبُلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمُ وَاخْتِلَافِهِمُ عَلَى أَنْبِيَا يُهِمُ.

تریج پنجہ: حضرت ابو ہریرہ نٹانخد کہتے ہیں نبی اکرم مَلِّنْ ﷺ نے فرمایا جو چیز میں تمہارے لیے ترک کردوں ( لیعنی بیان نہ کروں ) اس بارے میں مجھے چپوڑ دواور جب میںتم ہے کوئی بات بیان کردوں تو اسے مجھ سے حاصل کرلو کیونکہ تم سے پہلے کے لوگ اپنے انبیاء عَیْمُ اِبْلًا ہے بکثرت سوالات کرنے اور اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاکت کا شکار ہوئے تھے۔

**تشریح:** جس طرح اوامر مامور به بین، نوای منهی عنه بین، جانب تعل مین جو درجه مامورات کا نیے، وہی درجه جانب ترک میں

منہیات کا ہے، کیونکہ شریعت کے دو حصے ہیں: مامورات اور منہیات، پس جس طرح مامورات کا چھوڑ نا گناہ ہے، منہیات کا ارتکاب

رہ کی مہا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود و اللہ کا قول ہے کہ اگر اہل علم اپنے علم کی عزت کرتے اور اسے اس کی جگہ رکھتے تواپنے زمانہ کے سردار بن جاتے مگر انہوں نے علم کی قدر نہ جانی ،خود کو دنیا والوں کے قدموں پر ڈال دیا تا کہ ان کی دنیا میں سے پھھ حاصل کرلیں ، نتیجہ ىيە بواكەدە ذكىل درسوا بوڭئے

چاہئے۔ (جمع الفوائد)

# بَابُ مَاجَاءَ فِيْ عَالِمِ الْمَدِيْنَةِ

# باب ١٨: مدينه كے عالم كي فضيلت

(٢٢٠١) يُؤشِكُ أَنْ يُتَصَرُب النَّاسُ آكْبَا دَالْآبِلِ يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ فَلَا يَجِدُونَ آحَدًا آعُلَمَ مِنْ عَالِمِ الْهَدِينَةِ.

ترکجنجائبا: حضرت ابو ہریرہ مُنافِنْهُ بیان کرتے ہیں آپ مِلِلْفِیَا آپ مِلِلْفِیَا آپ مِلِلْفِیَا آپ مِلِلْفِیکا آپ مِلْفِیکا آپ میلان میں (زیادہ) سفر کر کے اونٹوں کے جگر پھلادیں گےلیکن انہیں کوئی ایک شخص بھی مدینہ کے عالم سے زیادہ علم والانہیں ملے گا۔

تشريع: عالم مدينه سے كون مراد بي؟ امام ترمذي والين ابن عينيه سے دوقول لقل كئے ہيں۔

(۱) عالم مدینہ سے حضرت امام مالک بن انس پلیٹیا؛ مراد ہیں جو دارالجرۃ کے امام اور امام شافعی پلیٹیا؛ کے استاذ تھے۔

(۲) ال سے عمری زاہد عبدالعزیز بن عبدالله مراد ہیں جوعلم وفقہ کے ساتھ نہایت عبادت گزار بھی تھے۔

(٣) بعض حضرات کے نز دیک نبی کریم مُطَّلِّنَظِیَّةً کا بیدارشاد صحابہ فن کَنْتُهٔ اور تا بعین پیشائیم کے دور کے اعتبار سے ہے کہ ان کے زمانے میں مدینہ کے عالم سے زیادہ بڑا عالم کسی دوری جگہیں ہوگا۔ (مرقاۃ المفاتیج:١٠/١٠ كتاب العسلم)

عمرى زاہد حضرت عمر و النفو كے برا بوت ہيں، ان كا بورا نام عبد العزيز بن عبدالله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب والنفلا ہے يہ المام ترمذي والنيال كابيان مي، جو انھول نے اسحاق بن موكى والنيائه سے سنا ہے، مگر تہذيب المتهذيب ميں ہے كه عمرى زايد: عبد العزيز والتعليذ کے بیٹے عبداللہ والتعلیٰ ہیں،جن کا انتقال ۱۸۴ ججری میں ہوا ہے۔

## بَابُ مَاجَاءَ فِي فَضُلِ الْفِقْهِ عَلَى الْعِبَادَةِ

# باب۱۹:عبادت پرفقه(فهم دین) کی برتری

(٢٢٠٥) فَقِينُهُ أَشَلُ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ ٱلْفِ عَابِدٍ.

تَرْجَجْهُمْ بَهِ اکرم مُرَافِظَةً نے فرمایا ایک عالم شیطان کے لیے ایک ہزارعبادت گزاروں سے زیادہ شدید ہوتا ہے۔

(٢٦٠٢) قَيِمَ رَجُلُ مِنَ الْمَدِيْنَةِ عَلَى النَّارُ ذَاءِ وَهُوَ بِدِمَشْقَ فَقَالَ مَا اَقْدَمَكَ يَا آخِيُ قَالَ حَدِينَتُ بَلَغَنِيُ اَنَّكَ مُحَيِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ مَاجِئُتَ لِحَاجَةٍ قَالَ لَا قَالَ اَمَا قَدِمْتَ لِيَجَارَةٍ قَالَ لَا قَالَ مَاجِئُتُ إِلَّا فِي طَلَبِ هٰلَا الْحَدِيثِ قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَبْتَغِي فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللهُ بِه طرِيُقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلْئِكَةَ لَتَضَعُ آجُنِحَتَهَا رِضَّى لِتَطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغُفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمْوَاتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ حَتَّى الْحِيْتَانُ فِي الْهَآءَ وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَهْرِ عَلَى سَأَيْرِ الْكُوَا كِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْانْبِيَاءَ إِنَّ الْاَنْبِيَاءَ لَمْ يُورِّثُوا دِيْنَارًا وَّلاَدِرُهَمَّا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنَ أَخَنَبِهٖ فَقَلُ ٱخَنَابِحَظٍّ وَّافِرٍ.

حضرت ابودرداء والني نے دریافت کیا کیاتم تجارت کی غرض سے آئے ہو؟اس نے عرض کی نہیں میں یہال صرف اس حدیث کی غرض ے آیا ہوں توحضرت ابودرداء من النو نے فرمایا میں نے آپ سِلَفْظِیماً سے سنا ہے آپ سِلِفَظِیماً نے فرمایا جو محف کسی ایسے راستے پر چلے جس پروہ علم کے حصول کے لیے جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے جنت کے راستے پر جلائے گااور بے شک فرشتے علم کے طلب گارے راضی ہوکراپنے پراس کے لیے بچھا دیتے ہیں بے شک عالم تخص کے لیے آ مانوں اور زمین میں موجود ہر چیزیہاں تک کہ یانی میں موجود محیلیاں بھی اس کے لیے مغقرت کی دعا کرتی ہیں اور عالم مخفل کی عبادت گزار پر وہی فضیلت حاصل ہے جو چودھویں کے چاند کوتمام ستاروں پر ہوتی ہے بے شک علاءا نبیاء کے وارث ہیں انبیاء ورا<sup>ن</sup>ت میں دیناریا درہم نہیں جیوڑتے وہ وراثت میں علم حچوڑتے ہیں تو جو تحض اسے حاصل کرلے اس نے ایک بہت بڑا حصہ حاصل کرلیا۔

**تشرِثیح:** اس باب میں امام تر مذی <sub>الش</sub>ط نے دوحدیثیں کھی ہیں ، پھرمتفرق حدیثیں ہیں جن پرابواب قاتم نہیں گئے۔

علم کی فضیلت عبادت پر:

اس باب کی تمام احادیث میں علم کی عبادت کے مقالبے میں فضیلت اور شرف کو بیان کیا گیا ہے۔

فَقِينَهُ أَشَكُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ ٱلْفِعَابِدِ.

شیطان کے لئے دین کے سی واقف کارعالم کو پھسلانا ہزار عابدوں کو پھسلانے سے زیادہ مشکل ہے اوراس کی دو وجہیں ہیں: **پہسلی وجہ:** عالم دین: دین کافہم رکھتا ہے، اس لئے اس کوجلدی دھوکانہیں دیا جاسکتا، اورمحض عبادت گزار چونکہ دین کافہم نہیں رکھتا اس لئے اس کوآسانی سے دھوکا دیا جاسکتا ہے۔

**دوسسری وجہ:** فقیہ اصلاح خلق کا کام کرتا ہے اور عابد اپنے فائدہ کے لئے عبادت کرتا ہے پس ہزار عابد اپنی عبادت سے خود کو سنواریں گے،اورایک عالم ایک خلقت کوسنوارے گا،اس طرح وہ شیطان کونا کوں چنے چبوا تا ہے۔

وان الملائكة لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم.

فرشتوں کے پر بچھانے ہے کیا مراد ہے اس میں متعدد احمال ہیں:

(۱) پروں کے بچھانے سے مرادیہ ہے کہ طالب علم کے سامنے اس علم کی شرف وفضیلت کی وجہ سے ادب ادر احترام کے طور پروہ

فرشے تواضع اختیار کرتے ہیں۔

(۲) وہ اڑنا موقوف کردیتے ہیں اور ذکر الہی سننے کے لیے طالب علم کے پاس اتر آتے ہیں۔اس کو پروں کے بچھانے سے تعبیر کیا ہے۔ (۳) اس سے طلب علم میں مدد ونصرت طالب علم کا تعاون اور رحمت خداوندی کو اس کی طرف متوجہ کرنا مراد ہے تا کہ علم کا حصول اس کے لیے آسان ہوجائے۔

(۷) اکثر حضرات کے نزدیک پرول کے بچھانے سے اس کے حقیق معنی مراد ہیں کہ وہ فرشتے واقعتاً اپنے پر طالب علم کے احرام میں اس کے قدموں کے پنچے بچھاتے ہیں۔

#### ابن يحسين ساجي والثيلة كاوا تعه:

امام طبرانی ولٹیلئے نے ابن بیجیٰ ساجی ولٹیلئ کا واقعہ فل کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک محدث کے درس میں شرکت کے لیے بھرہ کی گلیوں سے گذررہے متھے اور ہم سب جلدی جلدی چل رہے تھے ہمارے ساتھ ایک ایسا آ دمی بھی تھا جود بنی اعتبار سے مشکوک ساتھا وہ استہزاء کے انداز میں کہنے لگا کہ اپنے پاؤں فرشتوں کے پرول سے اٹھالوانہیں توڑنہ دینا ابھی وہ اس جگہ پر ہی تھا کہ اس کے یاؤں خشک ہوگئے اور وہ زمین برگر بڑا۔

حافظ ابن قیم راتیٹیڈنے احمد بن شعیب راتیٹیڈ سے ای قسم کا ایک قصہ فل کیا ہے کہ ہم بھرہ میں ایک محدث کے پاس تھے کہ انہوں نے بیہ حدیث سنائی اس مجلس میں موجود ایک معتزلی مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگا کہ بخدا میں کل جوتے پہن کر فرشتوں کے پروں کو ضرور روندوں گا چنانچہ اس نے جب بیہ کہا تو اس کے دونوں پاؤں خشک ہوگئے اور ان میں کیڑے پڑگئے۔

# عالم کے لئے ایک جامع نصیحت

(٢٦٠٧) قَالَ يَزِيُدُنُ سَلَمَةَ يَارَسُولَ اللهِ ﷺ إِنِّى سَمِعْتُ مِنْكَ حَدِيثًا كَثِيْرًا اَخَافُ اَنْ يُنْسِى اَوَّلَهُ اخِرَهُ فَتَدِّثْنِي بِكَلِمَةٍ تَكُونُ جَمَاعًا قَالَ إِتَّى اللهَ فِيُمَا تَعُلَمُ.

تَوَجِّجُهُمُّمُ: حضرت یزید بن سلمه ن النو بیان کرتے ہیں: یزید بن سلمہ نے عرض کی: یا رسول الله مَرْاَفِظَهُمْ میں آپ سے بہت با تیں سنا موں مجھے اندیشہ ہے: میں ان کا ابتدائی یا آخری حصہ بھلانہ دوں آپ مَرِّافِظَهُمْ مجھے ایسا کلمہ بتا کیں جو جامع موآپ مَرِّفظَهُمْ نے فرمایا اپنے علم کے مطابق اللہ سے ڈرتے رہو۔

# عالم دين ميں دويا تيں ہونی چاہئيں

(٢٢٠٨) خَصْلَتَانِ لَا تَجُتَمِعَانِ فِي مُنَافِقٍ حُسُنُ سَمُتٍ وَلَا فِقُهُ فِي الرِّينِ.

تَرَجِّجَةً بَهُ: حضرت ابو ہریرہ و اللّٰہ کہتے ہیں نبی اکرم مَلِّنْظَیَّۃً نے فرمایا دوخصوصیات منافق میں انکھی نہیں ہوسکتی اجھے اخلاق اور دین کی

(٢٧٠٩) ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ عِلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى الْعَابِي كَفَصْلِي عَلَى آدُنَا كُمْ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَٱهۡلَ السَّمْوَاتِ وَ الْأَرْضِيۡنَ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي مُجْرِهَا وَحَتَّى الْحُوْتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ.

۔ ترکیجہتی، حضرت ابوامامہ بابلی مٹانٹی بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَلِّنْظِیَّۃ کےسامنے دوآ دمیوں کا تذکرہ کیا گیا جن میں ہے ایک عبادت گزارتھا دوسراعالم تھا تو آپ نے فرمایا عالم مخص کوعبادت گزار پروہی فضیلت حاصل ہے جو مجھےتم میں سے ادنی شخص پرحاصل ہے۔

> علامه ابن عبد البر مالكي وليفيظ نے جامع بيان العلم وفضله (٢٠٢) ميں حضرت عيسلي من لَفَظِ كابيدارشا وُفقل كيا ہے: من علم وعمل وعلم فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماوات.

«جس نے علم دین حاصل کیا اور اس پرعمل کیا اور وہ علم دوسروں کوسکصلا یا تو وہ فرشتوں کی دنیا میں بڑا آ دمی کہلا تا ہے۔"

## مؤمن كاخير سي بهى پيك نہيں بھرتا

(٢٦١٠) لَنْ يَّشْبَعَ الْمُؤْمِنُ مِنْ خَيْرٍ يَسْمَعُهُ حَتَّى يكونَ مُنْتَهَا لُالْجَنَّةَ.

تَوْجِهِ اللهِ عَرْت ابوسعید خدری ثانی نی اکرم مِرَافِظَيَّا کا بیفر مان قل کرتے ہیں مؤمن بھلائی کی باتیں س کر ( یعنی کے علم حاصل کر کے ) مجھی سیرنہیں ہوتا یہاں تک کداس کا انجام جنت ہے۔

# وانشمندی کی بات جہاں بھی ملے لے لینی چاہئے

(٢١١١) ٱلْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ فَحَيْثُ وَجَدَّهَا فَهُوَ آحَتُّى بِهَا.

تَرْجَجْهُ بَهِ: حضرت ابو ہریرہ نظافۂ بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَلِّفْظَةَ نے فرمایا حکمت کی بات مؤمن کی گمشدہ چیز ہے وہ جہال اسے پاتا ہے تو وہ اس کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔

تشريع: يعنى نفيحت اگر چه ديوار پركهي موئي مو، اسے ليا چائ، اور كتے بين: انظر الى ماقال، ولا تنظر الى من قال: بات کودیکھو، بات کہنے والے کومت دیکھولین بات اگر کام کی ہے تو لے لو، بیمت دیکھو کہ بات کہنے والا اس برعمل پیرا ہے یا نہیں؟ (بیرحدیث ضعیف ہے اس کا ایک رادی ابراہیم مخز دمی متر وک ہے )۔



#### ابواب كاارشباط:

امام ترمذی والتین جب احکام سے یعنی عبادت ومعاملات سے فارغ ہوئے، تو ایمان وعلم کی باتیں شروع کیں، اب آخر میں سلیقہ مندی کی باتیں پیش کرتے ہیں، تا کہ معاشرہ خوشگوار ہے، اور لوگوں کے آپس کے تعلقات بہتر ہوں، پھر ابواب الامثال آئیں گے بعنی معنویات کومحسوس بنا کر کس طرح پیش کیا جائے؟ پھر فضائل القرآن، ابواب القراءت اور ابواب التفییر آئیں گے، اور آخر میں دعوات واذکار کا تذکرہ کر کے مناقب پر کتا ہے۔

آداب ادب کی جمع ہے ادب کے معنی کیا ہیں اس کی مختلف تعبیریں ہیں:

#### (۱) ادب کیاہے؟

"ادب، در حقیقت نیک خصلتوں کے اجتاع کا نام ہے۔"

الادب اجتماع خصال الخير في العبد.

ادرادیب وہ مخض ہے ،جس میں نیک خصلتیں جمع ہوں۔

حضرت عبدالله بن مبارك نے فر مایا:

نحن الى قليل من الإدب احوج منا الى كثير من العلم.

"كىنمىن زيادە علم حاصل كرنے كے مقابله ميں تھوڑ اساادب حاصل كرنے كى زيادہ ضرورت ہے۔"

احد بن محمد البھری نے جلاجلی البھری رائیٹیڈ سے روایت کی کہ تو حید اایسا موجب ہے کہ جس سے ایمان (بالر سالة) واجب ہوجاتا ہے۔ لہذا جس کا ایمان نہیں ،اس کی تو حید بھی نہیں اور ایمان ایسا موجب ہے ، جوشریعت کو واجب قرار دیتا ہے لہذا جس کی شریعت نہیں اس کا خدار میں میں موجب ہے ، جوشریعت کے باس ادب نہیں اس کی خشریعت ہے ضایمان اور خدو حید اور شریعت ایسا موجب ہے جس سے ادب واجب ہوتا ہے۔ لہذا جس کے پاس ادب نہیں اس کی خشریعت ہے خدا یمان اور خدو حید۔

حضرت رويم نے ابوعبدالله بن حفیف مُشِیّنا سے فر مایا:

يَا بُنَى اِجْعَلْ عَمَلَكَ مِلْحًا وَاَ دَبَكَ دَقِينُقًا. اَى اِسْتَكْثِرُ مِنَ الْاَدَبِ حَتَى تَكُوْنَ نِسْبَةُ اللَّاقِيقِ إِلَى الْمِلْح. "اے بیٹے! اپنے عمل کونمک بنااور ادب کوآٹا بنا۔ یعنی ادب میں اضافہ کرحتیٰ کہ کثرت عمل وادب کی نسبت نمک اور آئے

جیسی ہوجائے۔'

فقیہ ابواللیٹ سمرقندی راپٹیاڈ نے فرمایا: اسلام کے پانچے قلعے ہیں۔ پہلایقین ، دوسرااخلاص ، تیسرا فرائض ، چوتھا پیمیل سنن پانچواں حفظ آ داب۔ جب تک آ دمی آ داب کی حفاظت و گرانی کرتا رہتا ہے شیطان اس سے مایوس رہتا ہے اور جب بیآ داب چھوڑ نے لگتا ہے تو شیطان سنتیں چھڑوانے کی فکر میں لگ جاتا ہے حتی کہ پھرفرائض ،اخلاص اور یقین تک نوبت جائیپنجتی ہے۔ ادب کے معنی ہیں وہ قول وفعل جے اچھا اور قابل تعریف کہا جائے۔

. (۲) بعض حضرات کے نز دیک عمدۃ اخلاق کوادب کہتے ہیں یعنی یقین قناعت صبر شکر بردباری سخادت غیرت دلیری اور مروت جیسے اوصاف ہے آراستہ ہونا۔

#### استیدان کی حکمت اوراس کے درجات:

سورة النورآیت ۲۷ میں ارشاد پاک ہے۔،،اے ایمان دالو! تم اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں داخل مت ہوؤ، یہاں تک کہتم اجازت حاصل کرلو، اوران کے رہنے دالوں کوسلام کرلو،،اورسورۃ النورکی آیات ۵۹،۵۸ میں ارشاد پاک ہے:"اے ایمان والو! چاہئے کہتم سے اجازت لیں وہ لوگ جن کے تم مالک ہو۔" یعنی غلام باندی، اور وہ لوگ جوتم میں سے حد بلوغ کونہیں بہنچ، تین اوقات میں:

#### استيدان كامسنون طريقه:

استیذان کامسنون طریقہ یہ ہے کہ آنے والا پہلے سلام کرے، پھرنام بتلا کراجازت طلب کرے، حدیث میں ہے کہ بنوعامر کے ایک فخص نے رسول اللہ مَلِّفْظَیَّا ہے۔ اس طرح اجازت طلب کی: ۱۱ لیج؟ میں اندر آؤں؟ آپ مَلِّفْظَیَّا نے خادم سے فرمایا: "یہ خص استیذان کا طریقے نہیں جانتا، تم باہر جا کراس کو طریقہ سکھلاؤ کہ کہے: السلام علیم، ۱۱دخل؟ تم سلامت رہو! کیا میں اندر آسکتا ہوں؟ ان صاحب نے آپ مَلِفْظَیَّا کی یہ بات من لی، چن نچے انھوں نے اس طرح اجازت طلب کی، آپ مَلِفَظَیَّا نے اجازت دے دی۔ (ابوداؤد صدیث ۵۱۷)

استيذان كاحكم دووجهد ويا كياب:

میہ لی وجہ: آدمی بھی تنہائی میں بے تکلف حالت میں ہوتا ہے، اگر کوئی اچا نک گھر میں گھس آئے گا تواس کی اس کے ستر پرنظر پڑے گی،اوریہ بات اسکوسخت نا گوار ہوگی،

فاع کا :گھر میں صرف ہوی ہوتو استیذان واجب نہیں ،البتہ مستحب سیہ ہے کہ بدوں اطلاع داخل نہ ہو،حضرت ابن مسعود ٹرکاٹنو اپنے گھر میں کھنکار کر داخل ہوتے تھے، ان کی اہلیہ بیان کرتی ہیں کہ آپ ٹرکاٹنو کا بیہ معمول اس لئے تھا کہ وہ ہمیں ایس حالت میں نہ ویکھیں جوان کو پیندنہ ہو۔(ابن کشیہ۔)

و سری وجہ: اور حکم استیذان کی علت ایذاءرسانی سے بچنا، اور حسن معاشرت کے آداب سکھانا ہے، حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے بی مَالِّنْ ﷺ کے گھر میں جھا لگا، آپ مَالِنْ اَلْکَیْ ﷺ باریک سینگی سے سرمبارک تھجلار ہے تھے، آپ مَالِّنْظَیَّ ﷺ نے فرمایا: اگر میں جانتا کہ تو گھر میں دیکھ رہاہے تو تیری آنکھ میں سینگی مارتا، اجازت حاصل کرنے کا حکم آنکھ، ہی کی وجہ سے ہے! (بخاری حدیث ۱۲۲۲)

استیذان کے تعلق سے لوگ تین طرح سے ہیں:

اقل: اجنبی شخص جس سے ملنا جلنانہیں ہوتا ،اس کا حکم یہ ہے کہ وہ صراحتاً اجازت لئے بغیر گھر میں داخل نہ ہوئے۔ دوم: ایساغیرمحرم جس کے ساتھ ملنا جلنا اور معاشرتی تعلقات ہیں،ایسے خص کی اجازت طلبی پہلے مخص کی اجازت طلبی سے کم درجہ ہے، حضرت ابن مسعود طالعُني سے جونبی صَلِّنْ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ المِ اذنك على ان يرفع الحجاب وان تستمع سوادى حتى انهاك. (مسلم ١٤/٥٠)

تَوْجَعِنْكُمَ: ميرے پاس آنے كے لئے تمہارے لئے اجازت بيہ كه پردہ اٹھا ديا گيا ہو، يعنی دروازہ كھلا ہوا ہو، اور بيہ بات ہے کہتم (مجھے بات کرتا ہوا) سنو (اور ) میری ذات کو (دیکھو ) یہاں تک کہ میں تم کوروک دوں۔

**سوم: ب**یچے اور غلام جن سے پر دہ واجب نہیں، اس لئے ان کے لئے استیذان کا تھم بھی نہیں، البتہ وہ اوقات جن میں عام طور پر کپڑے اتار دیئے جاتے ہیں: ان کوبھی اجازت لے کراندر آنا چاہئے ،اور بیاوقات ملکوں اور قوموں کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں،اور آیت کریمہ میں جن تین اُوقات کا ذکر ہے،ان اوقات میں حصر نہیں،مثلاً آدھی رات میں آنا چاہیں تو بھی اجازت ضروری ہے۔

#### بَابُ مَاجَاءَ فِي إِفْشَاءِ السَّلاَمِ

# باب ا: سلام كورواج دييخ كابيان

(٢٦١٢) وَالَّذِي نَفْسِي بِيَهِ لَا تِلْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَعَابُوا أَلَا أَذُلُّكُمْ عَلَى آمُرٍ إِذَا ٱنْتُمْ فَعَلْتُمُونُا تَحَابَبُتُمْ ٱفْشُوْا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ.

تَوَجِّجِكَنَّهِا: حَصْرت الوہريره مِنْ النِّحْدَ بيان كرتے ہيں نبي اكرم مُطِّلِقَيَّةً نے فرمايا اس ذات كي قشم جس كے دست قدرت ميں ميري جان ہے تم ال وقت تك جنت ميں داخل نه ہو گے جب تك كامل مؤمن نه ہو جاؤتم ال وقت تك كامل مومن نہيں ہو گے جب تك ايك دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو کیا میں تمہاری الیی بات کی رہنمائی کروں؟ جب تم اسے کرلو گے تو تمہاری آپس میں محبت پیدا ہوجائے گیتم اپنے درمیان سلام کو پھیلاؤ۔

تشریع: دنیا کی ہرمہذب قوم میں بدرواج ہے کہ جب وہ آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو اپنی محبت کے اظہار کے لیے کوئی نہ کوئی کلمہ ضرور کہتے ہیں اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بھی اس موقع پر مختلف الفاظ کے استعمال کا رواج چل رہا تھا السلام علیم کا ریکلمہ اس قدرشیری اورمینها ہے کہ جب انسان دوسرے مسلمان کوسلام کرتا ہے تو آپس میں بیار ومحبت اور انس کا ایک ماحول بن جاتا ہے۔ لفظ سلام کے معنی ہیں ہر قسم کے عیب سے پاک صاف ہونا اور بدور حقیقت الله تعالی کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے جس کے معنی ہیں وہ ذات جو ہرفتنم کے نقص وعیب آفت اور تغیر وفنا سے محفوظ اور سالم ہے ایک حدیث میں ہے کہ لفظ سلام الله تعالیٰ کا

ایک نام ہے جے اللہ تعالی نے زمین پراتاراہے للبذاتم سلام کو پھیلاؤاور عام کرو۔

ملام کا حکم: امام نووی والیطید فرماتے ہیں کہ بالا جماع سلام کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے اور پھر بعض حضرات کے

نز دیک سلام کا جواب اتنی آ واز سے ضرور دیا جائے کہ دوسرا اسے من سکے کیکن حضرت تھانوی راٹیٹیائہ کی بعض کتابوں میں ہے کہ مطلق سلام کا جواب دینا واجب ہے اور دوسرے کوسنوانامستحب ہے ضروری نہیں امام نووی والٹھائه فرماتے ہیں کہ سلام کا جواب دینا فورا واجب ہوتا ہے لہذا اگر خط میں کوئی سلام لکھے یا قاصد کے ذریعہ سلام بھیج تو فوراً اس کا جواب دینا ضروری ہے اور بذریعہ تحریراس سلام کا جواب دینا بھی ضروری ہے لیکن اگر حضرت تھانوی راٹھائہ کے قول کولیا جائے تومطکق اس تحریری سلام کا زبانی جواب دینا ضروری ہے تحریری طور پراس کا جواب پہنچا نا ضروری نہیں ہے۔

#### بَابُمَاذُكِرَفِئُ فَضُلِ السَّلاَمِ

## باب ۲: سلام کی فضیلت (اجروثواب)

(٣٦١٣) آنَّ رَجُلُاجَاء إِلَى النَّبِي ﷺ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ عَشُرٌ ثُمَّ جَاء اخَرُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبِرَكَاتُهُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبِرَكَاتُهُ فَقَالَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبِرَكَاتُهُ فَقَالَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبِرَكَاتُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ثَلاَثُونَ.

ترکیجینی: حضرت ابن عمران بن حصین منافظهٔ بیان کرتے ہیں ایک شخص نبی اکرم مُطِّلْظُیَّا کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا السلام علیم آپ مَلِّنْ عَيْنَا الله وَ مَا يا اسے دَى نيكياں مَل كَنين چر دوسرا شخص آيا وہ بولا السلام عليكم ورحمة نبي اكرم مُلِلْنَظِيَّة نے فر مايا اسے بيس نيكياں ملیں گی پھرایک شخص آیااور بولا السلام علیکم ورحمۃ وبرکانۃ تو آپ مُطَلِّنْتُكَا اِنْ اللہ اللہ اللہ اللہ الله علیکم ورحمۃ وبرکانۃ تو آپ مُطَلِّنْتُكَا الله الله علیکم الله علیکم ورحمۃ وبرکانۃ تو آپ مُطَلِّنْتُكَا الله الله علیکم الله علیکم ورحمۃ وبرکانۃ تو آپ مُطَلِّنْتُكَا الله الله علیکم الله علیکم ورحمۃ وبرکانۃ تو آپ مُطَلِّنْتُكَا الله الله علیکم ورحمۃ وبرکانۃ تو آپ مُطَلِّنْتُكَا الله علیکم ورحمۃ وبرکانۃ تو آپ مُطَلِّنْتُكَا الله علیکم ورحمۃ وبرکانۃ تو آپ مُطَلِّنْتُكَا الله علیکم الله علیکم ورحمۃ وبرکانۃ تو آپ مُطَلِّنْتُكَا الله وبرکانۃ تو آپ مُطَلِّنْتُكَا الله الله علیکم ورحمۃ وبرکانۃ تو آپ مُطَلِّنْتُكَا الله الله علیکم ورحمۃ وبرکانۃ تو آپ مُطَلِّنْتُكَا الله الله علیکم ورحمۃ وبرکانۃ تو آپ مُطَلِّنْتُ الله الله علیکم ورحمۃ وبرکانۃ تو آپ مُطَلِّنْتُكَا الله الله علی الله الله علی الله الله علی **تشریج**: وبرکاته پراضافه شروع ہے یانہیں؟اوراس سلسله میں روایات مختلف ہیں کہ وبرکاته پراضافه کرنا چاہئے یانہیں؟ موطا ما لك مين حضرت ابن عباس بن النيم كا قول ب: انتهى السلاحر الى البركة: سلام بركت بر بورا موسّيا-ادر بيبق في سفس الايمان مين

يروايت ذكركى بكرايك آدى حضرت ابن عمر تفاش كياس آيا، اس نها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته: توابن عمر من الني فرمايا: حسبك وبوكاته: يعن صرف وبركاته تك اضافه كرنا چاہئے، يهى بات حضرت عمر من الني سے بھى مردى ہے۔

اور چند دوسری روایات سے اضافہ کا جواز ثابت ہوتا ہے، موطا مالک میں حضرت ابن عمر من التی سے مروی ہے کہ انھوں نے سلام کے جواب میں والغادیات والر اٹھات بڑھایا۔ قول فیمل یہ ہے کہ عام طور پر وبر کا تہ تک ہی اضافہ کرنا چاہئے ، کیکن اگر کوئی اور

اضافه کرے توبیجی جائز ہے۔

#### بَابُ مَاجَآءَ فِيُ أَنَّ الْأَسْتِيٰذَ انَ ثُلَاثُ

## باب ۱۰:۱ جازت تین مرتبه طلب کی جائے

(٢١١٣) اسْتَأْذَنَ اَبُوْمُوسَى عَلَى عُمَرَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَادُخُلُ فَقَالَ عُمَرُ وَاحِدَةً ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمُ أَادْخُلُ فَقَالَ عُمَرُ ثِنْتَانِ ثُمَّ سَكَتَسَاعَةً فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمُ أَا دُخُلُ فَقَالَ عُمَرُ ثَلَاثُ ثُمَّرَ رَجَعَ فَقَالَ عُمُرُ لِلْبَوَّابِ مَا صَنَعَ قَالَ رَجَعَ قَالَ عَلَيْ بِهِ فَلَمَّا جَاءَةُ قَالَ مَاهٰنَا الَّنِيْ صَنَعْتَ قَالَ السُّنَّةُ قَالَ السُّنَةُ وَاللهِ لَتَاتِيَنِيْ عَلَى هٰنَا بِبُرُهَانٍ وَبَيِّنَةٍ أَوْ لَا فَعَلَى بِكَ قَالَ فَاتَانَا وَ مَحُنُ رُفُقَةٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ السُّنَّةُ وَاللهِ لَتَاتِيَنِيْ عَلَى هٰنَا بِبُرُهَانٍ وَبَيْنِةٍ أَوْ لَا فَعَلَى بِكَ قَالَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ ا

ترکیجہ نئی: حضرت ابوسعید خدری و نظیم بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ حضرت ابومونی اشعری و نظیم نے حضرت عمر و نظیم کے ہاں اندرا آنے کی اجازت مانگی اور بولے السلام علیم کیا میں اندرا آجاؤں؟ تو حضرت عمر و نظیم بولے ایک ہی مرتبہ (یعنی حضرت عمر و نظیم نے جواب نہیں دیا) پھر ابومونی کچھ دیر خاموش دے پھر بولے السلام علیم کیا میں اندرا آجاؤں؟ حضرت عمر و نظیم نے (خود سے کہا) دومرتبہ ہوگیا (لیکن انہیں اندرا آنے کی اجازت نہیں دی) حضرت ابومونی اشعری و نظیم کے دیر خاموش دے پھر بولے اسلام علیم کیا میں اندرا آجاؤں تو حضرت عمر و نظیم نے فرمایا یہ تیسری مرتبہ ہے (یعنی انہوں نے اجازت پھر بھی نہیں دی) پھر حضرت ابوموئی اشعری و نظیم و ایس جائے گئے تو حضرت عمر و نظیم کیا میں اندرا و ایس جائے گئے تو حضرت عمر و نظیم کیا تہیں کیا ہوا؟ دربان نے جواب دیا وہ واپس چلے گئے تو حضرت عمر و نظیم کے تو حضرت عمر و نظیم کیا آئید کے فرمایا انہیں میرے پاس لے کرا آؤ جب حضرت موئی اشعری و نظیم حضرت عمر و نظیم کیا آئید کے بیاس آئے تو حضرت عمر و نظیم کیا تو کھرت کے بیاس آئے تو حضرت عمر و نظیم کیا تو کھرت کے بیاس آئے تو حضرت عمر و نظیم کیا تو کھرت کے مطابق کیا ہے حضرت عمر و نظیم کیا تو کی است کے مطابق اللہ کی میں تا ہو کہر اور کا گئی کیا گئی کیا ہوا کیا سنت کے مطابق کیا ہوا کیا ہوا کہر کیا گئی نے نے دیا کیا گئی کے داریا کی کہر میں آئی کو کمرز ادوں گا۔

حضرت ابوسعید خدری من النبی بیان کرتے ہیں حضرت ابوموکی اشعری منی ہی ہمارے پاس آئے ہم انصاری دوست بیٹے ہوئے سے انہوں نے کہا اے انصار کے گروہ کیا آپ لوگ نبی اکرم مَرَّاتُ کَا کَا حدیث کے بارے میں سب سے زیادہ نہیں جانے ؟ کیا آپ مَرَّاتُ کُلُوْ نَا ہُوں نے کہا اے انصار کے گروہ کیا آپ لوگ نبی اکرم مَرَّاتُ کُلُو عاسکتی ہے اگر تہہیں اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے ورنہ واپس جی جاؤ تو حاضرین ان کے ساتھ مذاق کرنے گئے حضرت ابوسعید خدری مُناتُونِ بیان کرتے ہیں میں نے اپنا سراٹھا کران کی طرف دیکھا میں نے کہا آپ کواس بارے میں جو سزا ملے گی میں اس میں آپ کا شریک ہوں گا۔

# (٢٦١٥) اِسْتَأْذَنْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ثَلَاثًا فَأَذِنَ لِي.

تَزَخِجَهُمْ: حَضرت ابن عباس خَاتَمُنَ بیان کرتے ہیں حضرت عمر <sub>ثنات</sub>ئۂ بن خطاب نے مجھے یہ بات بتائی ہے وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے آپ مَطِّلْفَظِئَۃً سے اندرآ نے کی تین مرتبہ اجازت ما نگی تو آپ مَطِلْفَظِئَۃً نے مجھے اجازت دی۔

تشریح: اسلامی طریقہ یہ ہے کہ جب کی سے ملاقات کے لئے جائے تو پہلے سلام کرے اور اجازت مانگے، اگر کوئی جواب نہ ملے تو پہلے سلام کرے احد تیسری مرتبہ بیم ل کرے، کچھ وقفہ کے بعد دوسری مرتبہ سلام کرے، اور اجازت طلب کرے، پھر بھی جواب نہ ملے تو بھی وقفہ کے بعد تیسری مرتبہ میں مشغول ہے، یا اور وجہ ہے، پھر اگر تیسری مرتبہ میں مشغول ہے، یا اور وجہ ہے، اس کے لوٹ جائے مزید پریشان نہ کرے۔

صیح مسلم کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر میزانٹوز نے بعد میں انہیں بلا کر فر مایا کہ ہم کسی کام میں مشغول تھے اس وجہ سے آ یہ کو جواب نہ دے سکے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس باب کی دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت عمر ٹناٹن نے حضور مَلِفَظَةَ کے یاس داخل ہونے کے لیے تین بارا جازت طلب کی اور آپ کوا جازت دیدی گئی اس سے تومعلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر زیاتھ کویہ بات معلوم تھی تو پھر حضرت ابوموی بناٹید سے حضرت عمر مناتند نے اس بات پردلیل اور گواہ کیول طلب کئے؟

امام ترمذی ویشید نے اس کا جواب میردیا ہے کہ حضرت عمر وہائتی کو میہ بات تومعلوم تھی کہ تین بار تک اجازت طلب کی جائے کیکن یہ بات معلوم نہیں تھی کہ تین بارا جازت کے بعد بھی اگرا جازت نہ ملے تو آ دمی واپس ہوجائے اس لیے احتیاطا انہوں نے اس بات پر دلیل طلب کی تا کہ تحقیق کے ساتھ مید بات ثابت ہوجائے۔اس سے معلوم ہوا کہ ایسا ہوسکتا ہے کہ بعض باتیں کسی ماہر عالم کومعلوم نہ ہوں ان سے چھوٹے کومعلوم ہوں تاہم یہ بات ان کے لیے کوئی باعث عیب نہیں۔

**اعت راض:** حضرت عمر مثل<sup>انی</sup>ءَ کے انکار سے بیہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خبر واحد معتبرنہیں ، چنانچے انھوں نے واضح دلیل مانگی کہ کوئی دوسر المحض لا وُجس نے بیہ بات نبی مَلِّ الْفَصِّحَةِ سے تنی ہو، حالانکہ اخبار آحاد شریعت میں معتبر ہیں۔

**جواب:** حضرت عمر منطقیٰ کے اس واقعہ کا اس مسئلہ ہے کوئی تعلق نہیں ،حضرت عمر منطقیٰ نے متعدد واقعات میں خبر واحد قبول کی ہے، جیے شوہر کی دیت میں سے بیوی کومیراث دینے کامسکا اور مجوں سے جزید لینے کامسکار، ان مسائل میں حضرت عمر خانتی نے خبر واحد پر عمل کیا ہے، بلکہ اس واقعہ کاتعلق، دین کے معاملہ میں احتیاط برتنے سے ہے۔جب حضرت ابوسعید خدری مخاتی نے تائیدی بیان دیا توحضرت عمر منافقة نے تاسف سے کہامیں بازار میں خرید وفروخت کرتار ہااس لئے ان مسائل سے ناواقف رہا!

#### بَابُكَيْفَرَدُّالسَّلَامِ؟

## باب ٧٠: سلام كاجواب كس طرح دينا جائي

(٢٧١٧) كَغَلَرَجُلُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَصَلَّى ثُمَّ جَآءً فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ وَعَلَيْكَ إِرْجِعُ فَصَلِّ.

تریج پہنی، حضرت ابو ہریرہ وٹاٹھ بیان کرتے ہیں ایک شخص مسجد میں داخل ہوا نبی اکرم مَلِّفَظَیَّۃ مسجد کے کنارے میں تشریف فرما تھے اس نے نماز ادا کی پھروہ آیا اس نے آپ کوسلام کیا آپ مَالِّنْظَیَّۃ نے فر مایاتم پر بھی ہوواپس جاؤ نماز ادا کرو کیونکہ تم نے درحقیقت نماز تہیں پڑھی۔

#### بَابُ مَاجَاءَ فِيْ تَـبُـلِيْغِ السَّلَامِ

# باب ۵: کسی سے سلام کہلوانا

(٢٦١٧) لَهَا إِنَّ جِبُرِيْلَ يُقْرِءُكِ السَّلَامَ قَالَتُ وَعَلَيهِ السَّلَامُ ورَحْمَةُ اللهِ وبَرَكَاتُهُ.

تَرْجَجْهَا ابوسلمه بیان کرتے ہیں سیدہ عائشہ والنفائے انہیں بیات بتائی ہے نبی اکرم مِلِفَظِیَّة نے ان سے فرمایا جریل علاِلل متہیں سلام کہہ رہے ہیں توحفرت عائشہ ٹاٹٹوئانے جواب دیاان پر بھی سلام ہواللہ تغالیٰ کی رحمتیں ہوں اوراس کی برکتیں ہوں۔ تشريح: جس طرح سلام كرنامسنون ہے: سلام كہلوانا بھى مسنون ہے، اور جس طرح سلام كا جواب دينا ضروري ہے: آئے ہوئے سلام کا جواب دینا بھی ضروری ہے اور جواب میں سلام لانے والے کو بھی شریک کرنا چاہئے ، کہنا چاہئے : علیک وعلیہ السلام۔ غائبانه سلام کے جواب کامسنون طریقہ:

اگر کوئی شخص کسی کی طرف سے سلام پہنچائے تو اس کے جواب کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ سلام دینے والے اور پہنچانے والے دونوں کو پیخص سلام کا جواب دےمثلاً وہ یوں کے: وعلیك وعلی فلان السلام یا وعلیك و علیه السلام. (تیرے اُو پر اور فلاں پر بھی سلامتی ہو ) سلام کے جواب کا بیانضل طریقہ ہے چنانچی نسائی کی روایت میں اس کی تصریح منقول ہے لیکن اگر بیہ تشخص غائبانه سلام پہنچانے والے کوسلام نہ دے صرف اس غائب کے سلام کا جواب دے تو ریجھی جائز ہے کیونکہ سلام پہنچانے والے کوسلام کے جواب میں شریک کرنا واجب نہیں جیسا کہ حضرت عائشہ وہائین کی اس حدیث سے بیتکم ثابت ہوتا ہے کیونکہ حضرت عائشہ وی تعلق نے جرئیل علایا آ کے جواب میں نبی کریم صَلَافِیَّ کَا کَوسلام نہیں کیا۔

# بَابُمَاجَاءَفِىؙ فَضُلِ الَّذِىٰ يَبْدَاءُبِالسَّلَامِ

# باب ۲: سلام میں پہل کرنے کی فضیلت

(٢٦١٨) قِيْلَيَارَسُولِ اللهِ اَلرَّجُلَانِ يَلْتَقِيانِ اَيُّهُمَا يَبُنَاءُ بِالسَّلَامِ فَقَالَ اَوْلَا هُمَا بِاللهِ.

تركيبي تهاد حضرت ابوامامه والنور بيان كرتے ہيں عرض كى گئ يارسول الله سَلِّقَتَ اوا دي ايك دوسرے سے ملتے ہيں ان ميس سے كون پہلے سلام کرے؟ آپ سِلِنْ اللَّهِ الله عَلَى الله الله تعالی کے زیادہ نزد یک ہو۔

سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے، مگریہ وہ سنت ہے جس کا ثواب واجب سے زیادہ ہے کیونکہ ایک تو اس کوسلام كرنے كا ثواب ماتا ہے دوسرا الدال على الخير كفاعله (خيركى طرف رہنمائى كرنے والا ايها ہے گويا كه خودكر رہا ہے) كے ضا بطے سے جواب دینے کا ثواب بھی اس کوملتا ہے،اس لئے اس کا ثواب دو گنا ہوجا تا ہے۔

# بَابُ مَاجَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ إِشَارَةِ الْيَدِ فِي السَّلَامِ

# باب 2: ہاتھ کے اشارے سے سلام کرنے کی ممانعت

(٢٢١٩) لَيْسَمِنَّا مَنْ تَشَبَّهُ بِغَيْرِ نَالَا تَشَبَّهُ وِإِلْيَهُو دِوَلَا بِالنَّصَارَى فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهودِ الْإِشَارَةُ بِالْرَصَابِعِ وتَسْلِيمَ النَّصارى الاِشَارَةُ بِالْأَكُفِّ.

-تَوَجِّجَهُنَّهَا: عَمرُو بِن شعیب اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا کا یہ بیان نقل کرتے ہیں نبی اکرم مِلِّشْفِیَا اِنْ خومایا ہے اس کا اسلام سے

کوئی تعلق نہیں ہے جو دوسروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرلےتم لوگ یہودیوں اورعیسائیوں کے ساتھ مشابہت اختیار نہ کرو کیونکہ یہودیوں کا سلام انگلیوں کے اشارے کے ذریعے ہوتا ہے اور عیسائیوں کا سلام بھیلی کے اشارے کے ذریعے ہوتا ہے۔ تشویج: سلام میں کلمات سلام کا تلفظ ضروری ہے، ای طرح جواب میں بھی کلمات جواب کا تلفظ ضروری ہے، نیز سلام سانا بھی ضروری ہے، اگر کوئی صرف اشارے ہے سلام کرے، اور کلمات سلام منہ سے نہ بولے، تو بیسلام نہیں، ای طرح جواب میں صرف ہاتھ سے اشارہ کر دینا اور منہ سے کلمات جواب اوا نہ کرنا کافی نہیں۔البتہ کلمات سلام و جواب کے تلفظ کے ساتھ اشارہ بھی کیا تو بیہ

## بَابُهَاجَاءَفِىالتَّسُلِيْمِ عَلَىالصِّبُيَانِ

## باب ٨: بچول كوسلام كرنے كابيان

(٢٩٢٠) كُنْتُ آمُشِي مَعَ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ فَرَرَّعَلَى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ ثَابِتٌ كُنْتُ مَعَ آنَسٍ فَرَرَّ عَلَى صِبُيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ فَقَالَ آنَسُ كُنْتُ مَعَ النَّبِي ﷺ فَمَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ.

تو پچھ آئی: سیار بیان کرتے ہیں میں ثابت بنانی کے ہمراہ جارہا تھا وہ بچوں کے پاس سے گز رہے تو انہوں نے بچوں کوسلام کیا بھر ثابت بنانی نے بتایا میں حضرت انس مٹانٹور کے ساتھ جار ہاتھا وہ بچوں کے پاس سے گز رہے تو انہوں نے بچوں کوسلام کیا تھا اور حضرت انس ٹڑاٹور نے یہ بات بیان کی تھی میں نبی اکرم مَلِّفْظَیَّۃ کے ساتھ جارہا تھا آپ مِلِّفْظَیَّۃ بچون کے پاس سے گزرے تو آپ مِلِّفْظَیَّۃ نے انہیں سلام

تشریع: بچمتعتبل کی امت ہیں،کل ہم نہیں رہیں گے اور وہ ہماری جگہ لیں گے، اس لئے بچوں کی تعلیم وتربیت پرخصوصی توجہ دینی چاہئے، پس جس طرح بچوں کوتمرین کے لئے نماز پڑھوائی جاتی ہے، اور روزہ رکھوایا جاتا ہے، ای طرح ان کوسلام بھی کیا جائے تا كهوه سلام كرنا اور جواب ديناسيڪيس،علاوه ازيس بڙون كا حچيوڻو ل كوسلام كرنا تواضع كى دكيل ہے۔

#### بَابُهَاجَاءَفِىالتَّسُلِيْمِ عَلَىالبِّسَآءِ

## باب ۹: عورتو ل كوسلام كرنے كابيان

(٢٦٢١) أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمًا وَعُصْبَةٌ مِّنَ النِّسَاءِ قُعُودٌ فألوى بَيَدِهِ بالتَّسُلِيْمِ وَ أَشَأَرَ عَبْلُ الْحَمِيْلُ بِيَلِهِ.

تَرَجِّجَهُمْ: حضرت اساء بنت یزید من نیم این کرتی ہیں ایک دن نبی اکرم مُطَلِّقَتُهُمْ مسجد میں سے گزرے اس وقت کچھ خواتین وہاں بیٹھی ہوئی تھیں تو آپ مَرْافِظَةَ نے ہاتھ سے اشارے کے ذریعے انہیں سلام کیا۔عبدالحمید نامی رادی نے اپنے ہاتھ کے ذریعے اشارہ کر کے یہ بات بتائی۔

تشونیے: جس طرح مردوں کے لئے ضروری ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کوسلام کریں، اورسلام کوخوب رواج دیں، ای طرح عورتوں کے لئے بھی ضروری ہے انکوبھی چاہئے کہ آپس میں ایک دوسرے کوخوب سلام کریں، رہا مردوں کاعورتوں کو، اورعورتوں کا مردوں کوسلام کرنا تو بیددوصورتوں میں جائز ہے۔

ایک: مردوزن محرم ہوں یا میاں بیوی ہوں، یا عورت بہت بوڑھی ہو یا چھوٹی بچی ہوتو ایک دوسرے کوسلام کرنا جائز ہے۔ دوم: عورت اجنبی ہومگراس کوسلام کرنے میں، یااس کےسلام کرنے میں کوئی تہمت کا اندیشہ نہ ہو، مثلاً عورتوں کا مجمع ہواوران کوکوئی مردسلام کرے، یامحرم کی موجودگی میں اجنبی عورت سلام کرے، یا کوئی عورت مردوں کے مجمع کوسلام کرے توبیہ جائز ہے، کیونکہ ان صورتول میں فساد کا کوئی اندیشہیں۔

## بَابُ مَاجَاءَ فِي التَّسُلِيْمِ إِذَادَخُلَ بَيْتَهُ

# باب ۱۰: جب اینے گھر میں داخل ہوتو سلام کر ہے

(٢٩٢٢) عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ قَالَ أَنَسُ قَالَ لِيُ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَا بُئَيَّ إِذَا دَخَلْتَ عَلَى آهُلِكَ فَسَلِّمُ تَكُونُ بَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلَى أَهُلِ بَيْتِكَ.

تَرُجْجِهَا بَهِ: سعید بن مسیب ولینی این کرتے ہیں حضرت انس بن مالک والیء سیان کرتے ہیں نبی اکرم مِلَّا الْفَیْجَا نے مجھ سے فرمایا میرے بیٹے جبتم اپنے گھر جاؤ توسلام کرویوں تمہارے او پربھی برکت ہوگی اور تمہارے گھر والوں پربھی برکت ہوگی۔

تشريع: اگر گھر ميں كوئى ہے تو اس كوسلام كرے، اور اگر گھر خالى ہے تو كہے: السلام على عباد الله الصالحين: الله كے نيك بندوں پرسلام! اور گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنے کا ذکر سورۃ النور ( آیت ۲۱ ) میں ہے:

﴿ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْ تَا فَسَلِّمُوا عَلَى ٱنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِاللَّهِ مُبْرَكَةً طَيِّبَةً ١٠ (الور:٢١)

" جبتم اپنے گھروں میں داخل ہوؤ تو اپنے لوگوں کوسلام کرو جو دعا کے طور پر اللّٰہ کی طرف سے مقرر ہے، اور برکت والی عمرہ چیز ہے۔"

یں آئندہ حدیث کے ضعف سے مسلہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ بیمسئلہ قرآن کریم میں ہے۔

#### بَابُ السَّلَامِ قَبْلَ الْكَلَام

باب ۱۱: گفتگو سے پہلے سلام

(٢٦٢٣) اَلسَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ.

تَوَجِيْنَهُ: نِي اكرم مُؤْفِظَةً نِے فرما ياسلام (بات شروع) كرنے ہے پہلے ہوگا۔

# بَابُ مَاجَاءَ فِى كَرَاهِيَةِ التَّسُلِيْمِ عَلَى الذِّمِيّ

## باب ۱۲: ذمی (غیرمسلم) کوسلام کرنا مکروہ ہے

(٢٦٢٣) لَا تَبُكَأُ والْيَهُوْدَوَ النَّصَارَى بِالسَّلَامِ فَإِذَا لَقِينتُمُ أَحَدَهُمُ فِي طَرِيْقٍ فَاضْطَرُّوهُ النَّاصَانِي إِلسَّلَامِ فَإِذَا لَقِينتُمُ أَحَدَهُمُ فِي طَرِيْقٍ فَاضْطَرُّوهُ النَّاصَانِي إِلَى اَضْيَقِهِ.

تربیج بنین: حضرت ابو ہریرہ والتی بیان کرتے ہیں نبی اکرم مُطِّلْتُظِیَّا نے فر مایا ہے یہودیوں اور عیسائیوں کوسلام کرنے میں پہل نہ کرو جبتم ان میں سے کسی سے راستے میں ملوتو اسے ننگ راستے کی جانب جانے پرمجبور کرو۔

توجیجی بین حضرت عائشہ والنہ این کرتی ہیں کچھ یہودی نبی اکرم مِنَّافِیْکَا کَی خدمت میں حاضر ہوئے اور بولے السام علیک (یعنی آپ کوموت آئے) نبی اکرم مِنَّافِیْکَا نے فرمایا وعلیم (تمہیں بھی آئے) حضرت عائشہ ویافی فرماتی ہیں میں نے کہا تمہیں موت آئے اور تم پرلعنت بھی ہوتو آپ مِنَّافِیْکَا نے فرمایا اے عائشہ ویافیکا بے حضرت عائشہ معالی ہر معاملے میں نرمی کو پیند کرتا ہے حضرت عائشہ ویافیکا نے عرض کی آپ مِنَّافِیْکَا نے سانہیں انہوں نے کیا کہا ہے ؟ تو آپ مِنَّافِیکَا نے فرمایا میں نے بھی وعلیم (تمہیں بھی قائشہ ویا ہے۔

تشریح: بیدین ای سند سے ابواب السیرباب ۳۰ باب ماجاء فی التسلید علی اهل الکتاب میں گزر چکی ہے، اور وہاں اسکی شرح کی گئی ہے۔ وہاں اسکی شرح کی گئی ہے۔

# بَابُ مَاجَاءَ فِي السَّلَامِ عَلَى مَجُلِسٍ فِيْهِ الْمُسْلِمُوْنَ وَغَيْرُهُمُ

# باب ١١٠: اليسيمجمع كوسلام كرناجس مين مسلم اورغيرمسلم مول

(٢٦٢٦) أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ مَرَّبِمَجُلِسٍ وفِيْهِ أَخُلَاظُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُودُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِم.

ترکیجی نم: حضرت اسامہ بن زید طالتی بیان کرتے ہیں نبی اکرم مُطِّلْتُ ایک محفل کے پاس سے گزرے جس میں مسلمان اور یہودی بیٹھے ہوئے تھے تو آپ مُطِّلْتُ عَلَيْ ان لوگوں کوسلام کیا۔

یت تشریخ : علاء نے لکھا ہے: ایسی صورت میں مسلمانوں کی نیت سے سلام کرے ، اور اگر غیر مسلم کوسلام کرے تو محافظ فرشتوں کی نیت سے سلام کرے۔

# بَابُ مَاجَآءَ فِي تَسُلِيْمِ الرَّاكِبِ عَلَى الْمَاشِي

# باب ۱۲: سوار کا پیدل کوسلام کرنا

(٢٦٢٧) يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِيْ وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلَيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ وَزَادَ ابْنُ الْمُثَنِّى فِي حَدِيثِهِ وَيُسَلِّمُ الصَّغِيْرُعَلَى الْكَبِيْرِ.

تَرَجْجِهَنَهُما: حفرت ابو ہریرہ وٹاٹٹیزنی اکرم مِلَاٹِٹِٹَا کا بیفر مان نقل کرتے ہیں سوار شخص پیدل کوسلام کرے اور پیدل شخص بیٹے ہوئے کو سلام کرے اور تھوڑ ہے لوگ زیادہ لوگوں کوسلام کریں۔

(٢٦٢٨) يُسَلِّمُ الصَّغِيْرُ عَلَى الْكَبِيرِ وَالْبَّارُ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيرِ.

تَرَجِّ چَنْهُا: حضرت ابو ہر يره رُثاثِثُة نبي اكرم مَلِّ النَّحَةُ كابي فرمان نقل كرتے ہيں چھوٹا بڑے كوسلام كرے گزرنے والا بيٹے ہوئے كوسلام کرے اور تھوڑ ہے لوگ زیادہ لوگوں کوسلام کریں۔

(٢٦٢٩) يُسَلِّمُ الْفَارِسُ عَلَى الْمَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى الْقَائِمِ وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ.

تَرْجَجْهَا بَهِ: حضرت فضاله بن عبيد مْنَاتُنْوْ بيان كرتے ہيں نبي اكرم مُؤَلِّفَيَّةً نے فرما يا سوار شخص پيدل كوسلام كرے اور پيدل كھڑے ہوئے سلام کرے اور تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کوسلام کریں۔

- تشریح: مذکورہ احادیث میں نبی کریم مِنَّافِیَّا نَے چارفتم کے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جنہیں پہلے سلام کرنا چاہیے۔ (۱) جو محض کسی جانوریا گاڑی وغیرہ پر سوار ہوتو اسے بیادہ آ دمی کوسلام کرنا چاہیے تا کہ اس کے دل میں بڑائی اور تکبر کے بجائے تواضع اورانکساری پیدا ہو۔
- (۲) پیدل چلنے والا کھڑے ہوئے آ دمی کوسلام کرے ،قائم ،،سے وہ شخص مراد ہے جوایک ہی جگہ پر برقر ار ہوخواہ وہ بیٹھا ہو ، کھڑا ہو یا لیٹا ہوا ہومثلاً پیدل چلنے والے کو گو یا اس آ دمی کے ساتھ مشابہت حاصل ہے جو گھر میں داخل ہونا چاہتا ہے توجس طرح گھر میں داخل ہونے والا پہلے سلام کرتا ہے ای طرح بیادہ آ دمی کو بھی پہلے سلام کرنا چاہیے۔
- (٣) جولوگ کم تعداد میں ہوں اور ایسے لوگوں سے ملیں جوزیادہ تعداد میں ہوں تو انہیں زیادہ لوگوں پر پہلے سلام کرنا چاہیے ایک تو جماعت کی فضیلت کی وجہ سے اور دوسرااس لیے کہ تھوڑے لوگوں کے لیے سلام کرنے میں آسانی ہے بنسبت کثیر لوگوں کے سلام کرنے کے۔

فقید ابواللیث را اللیث را کے بین کداگرایک جماعت کھ لوگوں کے پاس جائے تو انہیں چاہیے کہ سلام کریں اگر کوئی بھی سلام نہ كرے توسب گناه گار ہوں كے اور جماعت ميں سے ايك آ دمى بھى سلام كردے توبيسب كى طرف سے كافى ہوجائے گا اور اگر ان لوگوں سے میں کسی نے بھی جواب نہ دیا توسب گناہ گار ہوں گے ایک نے بھی جواب دے دیا توبیسب کی طرف سے کافی ہوجائے گا۔ علامہ ماور دی را پیلیائے نے ذکر کیا ہے کہ جو شخص اپنی کسی ضرورت کے لیے بازار جائے تو وہ ہر شخص کوسلام نہ کرے صرف بعض کو سلام کرے کیونکہ ہر شخص کوسلام کرنے کی وجہ سے اس کے کام میں حرج پیدا ہوتا ہے۔

(٣) اور چھوٹے کو چاہیے کہ اپنے سے بڑے آ دمی کوسلام کیا کرے اس کے ادب واحتر ام اور تعظیم، کی خاطر کیونکہ حدیث میں بڑول کی تعظیم کرنے کا تھم دیا گیا ہے

#### سلام کرنے میں پہل کون کرے؟

نسینزاس میں بی حکمت بھی ہے کہ اگر آدمی اپنے بڑے اور اشرف کی قدر پہچانے گا، اس کی تو قیر کرے گا، اور بڑھ کراس کو سلام کرے گا تواس سے سوسائٹی کی شیرازہ بندی ہوگی، اور لوگ باہم مربوط ہوئے، ورنہ بڑوں کا جھوٹوں سے رشتہ ٹوٹ جائے گا۔

البتہ نبی مَوَّافِیَکُمْ جَانے سے کہ سلام لینے میں ایک طرح کی خود بیندی ہے، چھوٹا جب بڑے کوسلام کرتا ہے تو اس کو فخر محسوں ہوتا ہے، چنا نجہ نبی مِوَّا جب بڑے کوسلام کرنے چاہئے، کیونکہ بڑھ ہے، چنا نجہ نبی مِوَّاً جب بڑوں کو تواضع اور خاکساری کی تعلیم دی کہ ان کوسلام کرنے میں پہل کرنی چاہئے، کیونکہ بڑھ کر سلام کرنے والا تکبر سے پاک ہوتا ہے۔ (مشکلة حدیث ۲۹۲۲) اور سوار کو جو تھم دیا ہے کہ وہ پیادے کوسلام کرے: اس میں خصوصیت سے یہ بات ملحوظ ہے، کیونکہ سوار لوگوں کے نزد یک بڑی اہمیت والاسمجھا جاتا ہے اور وہ بھی خود کو بڑا سمجھتا ہے، اس لئے اس کے اس کوتا کیدگی کہ وہ اپنے اندر تواضع بیدا کرے، اور بیادے کوسلام کرے۔

## بَابُ التَّسْلِيْمِ عِنْدَ الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ

## باب ١٥: آتے وقت اور جاتے وقت سلام كرنا

(٢٦٣٠) إِذَا انْتَلَى آحَنُ كُمْ إِلَى عَبُلِسٍ فَلْيُسَلِّمْ فإِنْ بَدَالَهُ آنُ يَجُلِسَ فَلْيَجُلِسُ ثُمَّر إِذَا قَامَ فَلْيُسلِّمُ فَلَيُسلِّمُ وَلَيْ بَكَالَهُ أَنْ يَجُلِسَ فَلْيَجُلِسُ ثُمَّر إِذَا قَامَ فَلْيُسلِّمُ فَلَيُستِ الْأُولِ بِأَحَقَّ مِنَ الْأَخِرَةِ.

ترکیجی بنی: حضرت ابو ہریرہ نزان نئے بیان کرتے ہیں آپ میلائے آئے فرمایا جب کوئی شخص کسی محفل میں آئے تو وہ سلام کرے اگر اسے بیٹے نامناسب سکے تو بیٹے جائے بھر جب وہ کھڑا ہوتو بھر سلام کرے پہلے والا سلام دوسرے والے کے مقابلے میں زیادہ حقدار نہیں ہے۔(یعنی دونوں مرتبہ ایسا کرنا چاہیے )۔

تشریع: ای طرح مجلس ہے رخصت ہوتے وقت بھی سلام کرنامسنون اور راجح قول کے مطابق اس کا جواب دینا ضروری ہے کیونکر

ملا قات کے وقت کا سلام دوسرے سلام سے زیادہ بہتر نہیں ہے یعنی دونوں موقعوں پر سلام کرنا سنت اور جواب دینا ضروری ہے البتہ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ رخصت ہونے کے وقت جوسلام کیا جائے یہ چونکہ محض ایک دعاہے اس لیے اس کا جواب دینا ضروری نہیں ہے صرف مستحب ہے

# سلام رخصت مين تين صلحتين بين:

پہلی مصلحت: سلام کرکے جانے سے: ناراض ہوکرنا گواری سے چل دینے ،اور کسی ضرورت کے لئے جانے اور پھرالی ہی صحبت کی طرف لوٹنے کے درمیان امتیاز ہوتا ہے، اگر سلام کر کے گیا ہے توخوش گیا ہے، ورنہ دومری بات کا اندیشہ ہے۔ دومری مصلحت: سلام کر کے رخصت ہوگا تو صاحب مجلس کواس سے کوئی بات کہنی ہوگی تو کہہ سکے گا، اور چیکے سے چلا گیا تو بات رہ

تیسری مصلحت: ایک جانا کھیک جانا ہے، جس کی سورۃ النورآیت ۹۳ میں مذمت آئی ہے، پس جوسلام کر کے جائے گاوہ اس عیب سے محفوظ رہے گا۔

#### بَابُ الْإِسْتِيْذَانِ قُبَالَةَ الْبَيْتِ

## باب ۱۱: گھر کے سامنے کھڑے ہوکر اجازت طلب کرنا

(٢٩٣١) مَنْ كَشَفَ سِتُرًا فَأَدُخَلَ بَصَرَهُ فِي الْبَيْتِ قَبُلَ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَرِاى عَوْرَةً آهُلِهِ فَقَدا أَنْ حَرَّا لَا يَعِلُّ لَهُ ٱنٛؾؙٲؾٟؾ؋ڵٶٛٱنَّهٔ حِيۡنَٱدۡخَلَبَصَرَهُٳڛٛؾٙڤ۫ڹڵٙهرجڵ۠ڣؘڤقٵۼؽڹؽ؋ڡٙٵۼێؖڗ۫ؾؙۼڵؽؚ؋ۅٙٳڹؗڡڗؖٵڵڗۧ**ڋڵۼڸ**ڹٳۑؚڒڛڗڗ لَهْ غَيْرِ مُغُلَقِ فَنَظَرَ فَلَا خَطِيئَةً عَلَيْهِ إِنَّمَا الْخَطِيئَةُ عَلَى آهُلِ الْبيتِ.

تَزَجْبِهَا بَهِ: حضرت ابوذ رغفاری ناتی بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَطَلْقَعَةً نے فرمایا جو شخص پردہ ہٹا کر گھر کے اندرنگاہ ڈالے اس سے پہلے کہ اسے اجازت دی گئی ہوتو اس تخص نے پوشیدہ چیز کو دیکھ لیا اور اس نے اس جرم کا ارتکاب کیا جو اس کے لیے درست نہیں ہے اگر ال وقت جب وہ گھر کے اندر دیکھ رہا ہوکوئی شخص اس کے سامنے آئے اور اس کی آئکھ پھوڑ دیتے وہیں اس کوکوئی بدلہ نہ دلوا تالیکن اگر کوئی تخف کسی دروازے کے پاس سے گزرے جس پر کوئی پر دہ بھی نہ ہو پھروہ اندر دیکھ لے تو اس شخص کا کوئی قصور نہیں ہے قصور

تشریج: امام ترمذی والیفیهٔ کابیر باب غیرواضح ہے، در حقیقت امام صاحب کو بید مسئلہ بیان کرنا ہے کہ دروازے کے سامنے کھڑے ہو كر اجازت طلب نہيں كرنى چاہئے، بلكه دروازے كى دائيں بائيں جانب كھڑے ہوكر اجازت طلب كرنى چاہئے، مند احمد ميں حضرت عبدالله بن بسر منالتی سے مروی ہے کہ نبی مَطِّلْظَیْکَا جب کسی دروازے پر بینج کر اجازت طلب کرتے تو سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے، پس اگر دروازے پرکواڑیا پردہ نہ ہو، یا دروازہ بند نہ ہوتو اجازت لینے والے کو ایک طرف کھڑے ہو کر اجازت مانگنی چاہئے، تا کہ اجازت سے پہلے گھر میں نظر نہ پڑے، اور اگر درواز ہ بند ہوتو سامنے کھڑے ہو کر بھی اجازت مانگ سکتے ہیں، البتہ ۔ درواز ہے کی درزوں (سوراخوں) سے جھا نگنانہیں چاہئے ، ورنہا جازت طبی بے فائدہ ہوگی۔

#### بَابُمَنِ الطَّلَحَ فِيْ دَارِقَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْ نِهِمُ

## باب کا: اجازت کے بغیر کسی کے گھر میں جھا نکنا

(٢٦٣٢) عَنُ أَنْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي بَيْتِهِ فَأَطَّلَعَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَأَهُوٰى إِلَيْهِ بِمِشْقَصٍ فَتَأَخَّرَ الرَّجُلُ.

تَوَجِّجَةَ ثَهُ: حَفرت انس شَانْنِهُ بِیان کرتے ہیں نبی اکرم مَطِّنْظَیَّهٔ اپنے گھر میں موجود تھے ایک شخص نے اندرجھا نکا تو آپ مِلِّنْظَیَّهٔ نے تیر اس کی طرف بڑھایا تو وہ بیچھے ہٹ گیا۔

(٢٦٣٣) انَّ رَجُلًا إِطَّلَعَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مِنْ جُحْرٍ فِي حُجْرَةِ النَّبِي عَلَيْهُ وَمَعَ النبي عَلَيْهُ مِلْرَاةٌ يَحُكُ بِهَا رَاسَهُ فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْهُ كَا تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِها فِي عَيْنِك إِنَّمَا جُعِلَ الْإِسْتِثْ فَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ .

تو بخب بنہ: حضرت مہل بن سعد ساعدی واٹنو بیان کرتے ہیں ایک شخص نے نبی اکرم مُطِّنَفِیَّا کِے ایک ججرہ مبارک کے سوراخ میں سے اندر جھا نکا آپ مِطَّنِفِیَّا کِے ایک ججرہ مبارک کے سوراخ میں سے اندر جھا نکا آپ مِطَّنِفِیَّا کِے آپ مِطَّنِفِیَکَا میں اس وقت ایک کنگھی موجود تھی جس کے ذریعے آپ مِطَّنِفِیُکَا میں اس مِطَّنِفِیُکَا آپ اس مرح دیکھ رہے ہوتو میں اسے تمہاری آ نکھ کے اندر چبھودیتا اجازت لینے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ (گھروالوں) پرنظرنہ پڑے۔

لعن ت: اطلع على اَلشيى: حِمانكنا، جاننا، واقف مونا\_ البشقص: چوڑ بے پھل كانيز ہ، جمع مشاقص\_ البدرى: كنگھا، ككڑى كامويالو ہے كا، ياكيس اور چيز كا\_

#### بَابُ التَّسُلِيْمِ قَبُلَ الْإِسْتِيْذَانِ

# باب ۱۸: اجازت طلی سے پہلے سلام کرنا

(٢٦٣٨) أَنَّ صَفْوَانَ بُنَ أُمَيَّةً بَعَثَهُ بِلَبَنِ وَلِبَاءً وَضَغَابِيُسُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَالنَّبِيُّ الْوَادِيْ قَالَ فَلَ خَلْتُ عَلَيْهِ وَلَمْ اَسْتَأْذِنُ وَلَمْ أُسَلِّمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ارْجِعُ فَقُلَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَادُخُلُ.

ترکنجہ بنہ: عمر و بن عبداللہ بیان کرتے ہیں حضرت کلدہ بن ضبل نے انہیں یہ بات بتائی ہے حضرت صفوان بن امیہ وٹائن نے دورھ ہو ہلی اور ککری کے نکڑوں کے ہمراہ انہیں نبی اکرم مُؤَلِّنَظِیَّا کَم کَارُوں کے ہمراہ انہیں نبی اکرم مُؤلِّنِظِیَّا کَی خدمت میں بھیجا آپ مِؤلِّنظِیُّنَا اس وقت بالائی حصے میں موجود تھے راوی بیان کرتے ہیں میں آپ مُؤلِّنظِیَّا کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے آپ مُؤلِّنظِیُّنَا ہے اجازت نہیں لی اور میں نے سلام بھی نہیں کیا تو آسٹی اور بیان کرتے ہیں یہ حضرت صفوان وٹائٹو کے اس آمِلِنظِیُّنظِ نے فرمایا تم واپس جاؤ اور السلام علیم کہواور یہ کہو کیا میں اندرآ سکتا ہوں؟ راوی بیان کرتے ہیں یہ حضرت صفوان وٹائٹو کے اس اسلام قبول کرنے کے بعد کا واقعہ ہے۔

## (٢٦٣٥) اسْتَأْذَنْتُ عَلَى النَّبِي عَلَيْ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَى أَبِي فَقَالَ مَنْ هٰنَا فَقُلْتُ أَنَا فَقَالَ اكَا أَنَا كَأَنَّهُ كُرِ لَا ذَلِكَ.

ترکیجنگہ: حضرت جابر منافئو بیان کرتے ہیں ہیں نے قرض کے سلسلے ہیں نبی اکرم منافظی کے ہاں اندرا آنے کی اجازت مانگی وہ قرض جو میرے والد کے ذمے تھا نبی اکرم منافظی نے دریافت کیا کون ہے؟ ہیں نے عرض کی ہیں ہوں آپ منافظی نے فرمایا ہیں (حضرت جابر منافؤی کہتے ہیں) گویا آپ منافظی نے اس بات کونا پہند کیا (کہ حضرت جابر منافؤی نے اپنانام کیون نہیں بتایا)۔
منسونیح: فی دیدن کان علی ابی: اس قرض کے بارے ہیں گفتگو کرنی تھی جو میرے والد پرتھا میرے والد عبداللہ انصاری غزوہ اُحد میں شاملونی ہو میرے والد پرتھا میرے والد عبداللہ انصاری غزوہ اُحد میں شاملونی ہو میرے والد پرتھا میرے والد عبداللہ انصاری غزوہ اُحد میں شاملونی ہو میرے دالد پرتھا میرے والد عبداللہ انصاری غزوہ اُحد میں شاملونی ہو میرے دامل کرنے کے لیے خدمت میں حاضر ہوا تا کہ اس قرض کی ادا نیگی کے بارے میں کوئی بندوبت کیا جاسکے میرے پاس تھوڑی ہی جموروں کے ملاہ وہ اور پھو نہ تھا نبی کر یم منافظی نے خورش خواہوں کو بلاؤ وہ آتے گئے اور آپ منافظی اُن تمام کوگوں کو اپنی رہیں۔ ان میں کوئی کی واقع کھوریں دیتے رہے یہاں تک کہ تمام قرض خواہ ختم ، ہوگے اور اس ڈھیر کی مجبوریں جوں کی توں باقی رہیں۔ ان میں کوئی کی واقع منہیں ہوئی یہ نبی کر یم منافظی کے مجبورے کی برکت تھی کہ ان مجبوریں اپنی بہنوں کے لیے لیا تا کہ اس مجبوریں اپنی بہنوں کے لیے لیا تا کہ اس محبوریں اپنی بہنوں کے لیے لیا تا گا۔

(مرقاة المفاتيح: ١١ /٢٣١، كتاب الفضائل والشمائل )

## بَابُمَاجَآءَفِىٰ كَرَاهِيَةِ طُرُوْقِ الرَّجُلِ اَهُلَهُ لَيْلًا

## باب ١٩: سفرسے دات میں اچانک گھر پہنچنا ممنوع ہے

(٢٦٣٦) أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ نَهَاهُمُ أَنْ يَّطُرُقُو النِّسَاءَ لَيْلًا.

تَوَجَنْجَانَہِ: حَضرت جابر مُثانِّمُهُ بیان کرتے ہیں نبی اکرم مِئَلِنْشِیَّا نے لوگول کواس بات سے منع کیا تھا( کہ وہ طویل سفر سے واپس پر ) رات کے وقت اپنے گھر جائیں۔

تشریع: بیاتفاق تھا کہ دونوں نے اپنی بیویوں کے پاس کی آدمی کو پایا، اور نبی مُرافِظَةُ کے زمانے میں ایسے متعدد واقعات پیش آگیا کہ بے خبری میں آگیا کہ بے خبری میں آگیا کہ بے خبری میں گئی بہت اسکا واضح نقصان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، مگر حقیقت میں حکم کی بیعلت نہیں، دوسری حدیثوں میں اس حکم کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ لمجہ سفر سے لوٹے وقت بیویوں کوصفائی کا موقع دینا چاہئے، جب شوہر گھر پرنہیں ہوتا تو بیوی صفائی اس حکم کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ لمجہ سفر سے لوٹے وقت بیویوں کوصفائی کا موقع دینا چاہئے، جب شوہر گھر پرنہیں ہوتا تو بیوی صفائی کا اہتمام نہیں کرتی، نہا جھے کپڑے پہنتی ہے، اس لئے اگر شوہر رات میں اچا تک گھر آ جائے گا تو ممکن ہے اس کو بیوی کی بوسیدہ حالت نالبند آئے۔ ممانعت کا بی حکم اس صورت میں ہے کہ جب گھر والوں کو واپسی کے وقت کا پیتا نہ ہولیکن اگر گھر والوں کو پہلے ہے معلوم ہو کہ فلاں وقت واپسی ہے تو پھر رات کے وقت بھی گھر میں آنا بغیر کسی کراہت کے درست ہے خواہ اس کا سفر لمبا ہو یا مختمر جیسا کہ

موجودہ دور میں انسان جب سفر سے واپس آتا ہے تو اہل خانہ کومو ہائل وغیرہ کے ذریعہ پہلے سے اطلاع ہوتی ہے ایسے میں رات کے وفت آ ناتھی درست ہے۔

## بَابُ مَاجَاءَ فِئ تَتْرِيْبِ الكِتَاب

#### باب ۲۰: لکھے ہوئے پرمٹی چھڑ کنے کا بیان

#### (٢٦٣٧) إِذَا كَتَبَ آحَلُ كُم كِتَابًا فَلْيُتَرِّبُهُ فَإِنَّهُ أَنْجَهُ لِلْحَاجَةِ.

تَوَجِّجِهَا بَهِ: حضرت جابر مثانية بيان كرتے ہيں نبي اكرم مُؤَلِّفَكِيَّةً نے فرما يا جب كوئي شخص خط لكھے تو اسے مٹی ميں ملا دے (يعني اس پر يجھ مٹی چھڑک دے ) کیونکہ میضرورت کوزیادہ بہتر طور پر پورا کرتا ہے ( یعنی سیاہی پختہ ہوجاتی ہے )۔

تشرِنیج: اس تتریب سے کیا مراد ہے؟ (۱) تحریر کے بعداس کاغذ کو یوں ہی مٹی پرڈال دیا جائے ،اللہ پراعتاد کر کے وہی اے اپن منزل تک پہنچادیں گے آج کل مے عرف کے مطابق اس کی مثال لیربکس سے دی جاسکتی ہے کہ اس میں انسان خط ڈال دیتا ہے تواللہ تعالیٰ اسے مقام تک پہنچادیتے ہیں۔

(۲) اس کے معنی میہ ہیں کہ اس کاغذ پرمٹی جھٹرک کر جھاڑو دو تا کہ روشائی خشک ہوجائے اور حروف مٹ نہ سکیس تا کہ پڑھنے والا اسے مجمح طریقے سے پڑھ سکے۔

(m) بعض کے نز دیک تنزیب سے تواضع وانکساری مراد ہے کہ خط میں ایس تحریر ککھی جائے جس میں عجز وانکساری اور تواضع کا انداز ہواندازتحریرہٹ دھرمی اورمتکبرانہ نہ ہو کیونکہ مہذب تحریر کا انسان پراچھا اثر پڑتا ہے

سند کا حسال: اس حدیث کا راوی حز ة ابی حزه جعفی جزری تصیبی متروک متهم بالوضع ہے، اور اس کے باپ کے نام میں اختلاف ہے، کوئی عمر و کہتا ہے، اور کوئی میمون اور الیی نہایت ضعیف حدیث کوامام تریذی پڑیٹیؤ منکر کہتے ہیں ۔

# باب: كان يرقلم ركھنے كا فائدہ

(٢٦٣٨) قَالَ دَخَلُتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَبَيْنَ يَدَيُهِ كَاتِبٌ فَسَمِعْتُه يَقُولُ ضَعِ الْقَلَمَ عَلَى أُذُنِكَ فَإِنَّهُ أَذُكُرُ

ترمجيكم: حضرت زيد بن ثابت منافي بيان كرتے بين مين نبي اكرم مَرافَظَيَّةً ك بال آپ كي خدمت ميں عاضر موا آپ مَرافَظَيَّةً ك **تشرِئیج: بیرحدیث نہایت ضعیف ہے، اس کا راوی عنبسۃ بن عبدالرحمٰن اموی متروک ہے، ابو حاتم نے اس پر حدیثیں گڑھنے کا** الزام دھراہے، اور دوسرا راوی محمد بن زاذان مدنی بھی متر وک ہے۔

#### بَابُ فِيُ تَعْلِيْمِ السُّرْيَانِيَّةِ

# باب ۲۱: سرياني زبان سكھنے كابيان

(٢٦٣٩) آمَرَ نِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنُ آتَعَلَّمَ لَهُ كَلِمَاتٍ مِنْ كِتَابِ يَهُودٍ وَقَالَ إِنِّى وَاللهِ مَا امَنُ يَهُودَ عَلَى كِتَابِ مَهُودٍ وَقَالَ إِنِّى وَاللهِ مَا امَنُ يَهُودَ عَلَى كِتَابِ مَهُودٍ وَقَالَ إِنِّى وَاللهِ مَا امْنُ يَهُودَ عَلَى كِتَابِ فَا كَتَبُوا قَالَ فَلَمَّا تَعَلَّمُتُهُ كَانَ إِذَا كَتَبُوا كَتَبُوا كَتَبُوا كَتَبُوا لَيُهِمُ وَإِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ فَرَا لَا يَهُودَ كَتَبُتُ اللهِ مَا أَنْ فَا كَتَبُوا اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

ترکبیکنی: حفرت زید بن ثابت منالتی بیان کرتے ہیں نبی اکرم مِنْ النَّیْنَی بیان کرتے ہیں اللّٰہ کی قسم مجھے یہودیوں کے بارے میں کتاب کے پچھ کلمات (یعنی ان کی زبان) سیھ لوں۔حضرت زید منالتی بیان کرتے ہیں اللّٰہ کی قسم مجھے یہودیوں کے بارے میں اطمینان نہیں تھا کہ وہ مجھ ٹھیک سکھارہ ہیں۔حضرت زید منالتی کہتے ہیں نصف مہینہ گزرنے کے بعد میں ان کی زبان سیھ چکا تھا۔حضرت زید منالتی کہتے ہیں نصف مہینہ گزرنے کے بعد میں ان کی زبان سیھ چکا تھا۔حضرت زید منالتی کہتے ہیں نصف مہینہ گزرنے کے بعد میں ان کی زبان سیھ چکا تھا۔حضرت زید منالتی کہتے ہیں جب میں نے اس زبان کوسکھ لیا توجب نبی اکرم منالتی تھی تھی تو میں آپ منالتی کی کی منابت کھ کر آپ منالتی کھی کی طرف بھیجے تو میں آپ منالتی کی سیمنے کر جرمت کی طرف بھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی کر مت کے ایک ہوتی دیا گیا تھا۔ پس یہ ایک وقتی کی دیا تھا وہ ترک موالات کے قبیل سے تھا، لیمن انگریزوں سے بے تعلقی تھا ہر کرنے کے لئے یہ فتوی دیا گیا تھا۔ پس یہ ایک وقتی بات تھی ، دائی تھم نہیں تھا۔

#### بَابُ مَاجَاءَ فِي مُكَاتَبَةِ الْمُشُرِكِيْنَ

# باب ۲۲:مشرکین کےساتھ خط و کتابت

(٢٦٣٠) أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَتَبَ قَبُلَ مَوْتِهِ إِلَى كِسْرِى وَ إِلَى قَيْصَرَ وَ إِلَى النَّجَاشِيِّ وِ إِلَى كُلِّ جَبَّادٍ يَكُعُوهُمُ اللَّهِ وَلَيْسَ بِالنَّجَاشِيِّ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُ ﷺ.

تَوَجِّجِهَنَّهُ: حَفرت انس بن ما لک وَن تَعْدَ بیان کرتے ہیں نبی اکرم مِنَّا اَنْکُیْمَ نے اپنے وصال سے پہلے کسری، قیصر بنجا ثی اور ہر حکمران کو خطوط بھوائے تھے آپ مِنْلِانْکُیُمَ نے انہیں الله تعالیٰ کی طرف آنے کی دعوت دی تھی یہ وہ نجا ثی نہیں ہے جس کی آپ نے نماز جنازہ اوا کی تھی۔ تشریعے: مشرکین کی طرف خطوکتا بت:

نی کریم مِنَّالْتَیْکَیَّ نے اپنی وفات سے پہلے بہت سے کفار کی طرف خطوط روانہ فر مائے جن میں انہیں اسلام کی دعوت دی گئی تھی۔ چنانچہ قیصر و کسر کی نجاشی اور ہراس حاکم کی طرف جو ظالم وجابرتھا دعوت اسلام کے خطوط بیسچے گئے تا کہ وہ نعمت اسلام سے سرفراز ہوجا تھی۔ امام نووکی والٹیکیڈ فرماتے ہیں کہ کسر کی ملک فارس کے بادشا ہوں کا قیصر روم کے بادشا ہوں کا نجاشی ملک حبشہ کے بادشا ہوں کا خاتان ترکی کے بادشا ہوں کا فرعون قبطیوں کے بادشاہ کا عزیز مصر کے بادشاہ کا اور تنج ملک جمیر کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا۔

والى كل جب ار:

چنانچہآپ مِلَا اللّٰهُ بَن عَداللّٰه بن عذیفہ نُٹاٹی کو کسریٰ کی طرف سلیط بن عمر وکو یمامہ کے ہوذہ بن علی کی طرف علاء بن حضری کو چنانچہ آپ مِلَا شَکِی آپ مِلَا فَکُونِ عَلاء بن حضری کو ہجر کے منذر بن ساوی کی طرف وحیہ کو قیصر کی طرف عمر و بن امیہ کو نجاشی کی طرف سائب کو مسیلمہ کی طرف اور حاطب بن الی بلتعہ کو مقوّل کی طرف بھیجا تھا۔

نجاشي كالذكره:

ملک جبشہ کے بادشاہ کا لقب نجاشی ہوا کرتا تھا نبی کریم مِنَّالْتُظَیَّۃ کی بعثت کے وقت ایک عیسائی عالم بادشاہ تھا اس کا نام اصحمہ بن ابحریا ابحر تھا اور عربی نام عطیہ تھا انہیں جب اسلام کا بہتہ چلا تو اپنے طور پر ہی اسلام قبول کرلیا لیکن نبی کریم مِنَّالْتُشَیَّۃ کی طرف ججرت کر کے حالات کی وجہ سے نہ آسکے اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ بہت محبت کرنے والے تھے مکہ مکرمہ میں جب صحابہ کرام ٹری آئی ہم کا رکی طرف زندگی گزارنا دشوار ہوگیا تو بہت سے صحابہ ٹری تھی تھرت کر کے حبشہ تشریف لے گئے تھے جہاں اس نجاشی بادشاہ نے ان کی بہت ہی آؤ کھات اور خدمت کی تھی اور انہوں نے نبی کریم مِنْلِنْظَیْکَۃ کے اس خط کا یوں جواب دیا تھا:

الى محمد رسول الله على من اصمة النجاشى: سلام عليك يارسول الله ورحمة الله وبركاته فأشهد انكرسول الله على صدوقا وقد بأيعتك.

" محمد رسول الله مَثَلِظُ عَلَمُ فَ نَجاشَى اصحمه كى طرف ہے: آپ پرسلامتی اے الله کے رسول اور اس كى برکتیں نازل ہوں میں گواہی ویتا ہوں كه بیشك آپ اللہ كے سچے رسول ہیں اور شحقیق میں نے آپ سے بیعت كى۔"

كيابرقل في اسلام قبول كرليا تفا؟

اس میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ ہرقل نے اسلام قبول کرلیا تھا یا نہیں چنا نچہ حافظ ابن عبد البر ویشیڈید یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ہرقل مسلمان ہے لین جمہور کے نزدیک ہرقل مسلمان نہیں ہوا تھا اس پر متعدد احادیث شاہد ہیں۔ اس نے غزدہ تبوک اور موتہ میں مسلمانوں کے خلاف کشکر کشی کسی برسی شدید لڑائی ہوئی بڑے بڑے صحابہ نزی گئی شہید ہوگئے لہذا اگریہ ہرقل مسلمان ہوگیا ہوتا غزدہ تبوک اور موتہ میں اس طرح مسلمانوں کے مقابلے میں نہ آتا ایک صریح روایت منداحد میں منقول ہے کہ جب نبی کریم مِنْ اِنْ اِنْ اِن مِن میں اس فرح مسلمانوں کے مقابلے میں نہ آتا ایک صریح دوایت منداحد میں اس نے اکتحا کہ میں کریم مِنْ اِنْ اِنْ اِن مُن کی میں اس خواب میں اس نے ایک اس اس نے ایک ایک میں اس نے ایک اسلم کے دول کے معالیات ہوں نبی کریم مِنْ اِنْ اِن کے اسلام کے دول کی کندیب دو جو والے ایک تک وہ اپنی تک وہ اپنی تمانی نہ ہب پر قائم ہے اس حدیث میں نبی کریم مِنْ اِنْ کی تک وہ اپنی تک وہ اپنی تعدائی نہ جب پر قائم ہے۔

#### بَابُ كَيْفَ يُكُتَبُ إِلَى أَهْلِ الشِّرْكِ

باب ٢٣: مشرك كوخط كيي لكها جائے

(٢٦٣١) أَنَّ أَبَاسُفُيانَ بُنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرُقَلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي نَفَرٍ مِّنُ قُرَيْشٍ وكَانُوا تُجَّارًا بِالشَّامِ فَأَتَوْدُ

فَنَ كَرَ الْحَدِيْثَ قَالَ ثُمَّر دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُرِئَ فَإِذَا فِيْهِ بِسُمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْم مِنْ مُحَتَّدٍ عَبُدِ اللهِ وَرَسُولِهِ إلى هِرُ قَلَ عَظَيْمِ الرَّوْمِ السَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُلْى اَمَّا بَعُلُ.

تشریع: ال حدیث سے تین باتیں ثابت ہوئیں: (۱) خط اور تحریر کے شروع میں پوری بسم اللہ لکھی جائے، اگر چہ وہ خط یا تحریر غیر مسلم کے نام ہو، ۷۸۲ کھنے کا جو دستور چل پڑا ہے اس کی کچھاصل نہیں، اور یہ کہنا کہ خط میں بسم اللہ لکھنے میں بے احتیاطی ہے: بے دلیل بات ہے، کیونکہ نبی مُرَافِّیَکُمُ نے غیر مسلموں کو جو خطوط لکھے ہیں، ان میں بسم اللہ لکھی ہے، جبکہ یہ یقین نہیں تھا کہ وہ اس تحریر کی حفاظت کریں گے۔

(۲) خط وغیرہ تحریرات میں کا تب اور مکتوب الیہ کا تعارف بھی ہونا چاہئے ، نبی مَلِّشْتِیَمَ بنے اپنا بھی پورا تعارف کرایا ہے اور مکتوب الیہ کا بھی ، اور ضرورت ہوتو اپنے القاب بھی لکھے جائیں اور مکتوب الیہ کے القاب بھی۔

(٣) ٱلسَّلا مُرعَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُلْ ى: سلام كاپيرايه ايسااختيار كياجائے كەنەسانپ ئىچے نەلاڭھى توفے،موئى عَلاِيَّلام نے فرعون كو جس طرح سلام كياتھا (طُهٰ: ٣٤) نبى مَلِّلْظَيَّةَ نے بھى وہى طريقه اختيار كياہے۔

## بَابُ مَاجَاءَ فِي خَتْمِ الْكِتَابِ

## باب ۲۴: خط پرمهرلگانے کا بیان

(٢٦٣٢) لَبَّا اَرَادَ نِبِيُّ اللهِ ﷺ آنَ يَّكُتُبَ إِلَى الْعَجَمِ قِيْلَ لَهُ إِنَّ الْعَجْمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتَمُ وَ الْمُطَنَعَ خَاتَمًا قَالَ فَكَانِي النَّا الْمُعَالِمُ فَي كَفِّهِ.

ترکیجہ بنی: حضرت انس بن مالک بڑا ٹیء بیان کرتے ہیں جب نبی اکرم مَلِّ اَلْتُنَافِیَّ نے عجمی (حکمرانوں) کو خط کھنے کا ارادہ کیا تو یہ بتایا گیا عجمی (حکمران) لوگ صرف اسی خط کو قبول کرتے ہیں جس پرمہر لگی ہوتو نبی اکرم مَلِّ اَلْتُنْکِیَّ نے ایک مہر بنوائی۔حضرت انس نٹاٹٹوء بیان کرتے ہیں آپ مَلِّلْشِکِیْمَ کی تھیلی میں اس کی سفیدی کا منظر آج بھی میری نگاہ میں ہے۔

مجھی اعتماد کے لئے تحریر پرمہرلگانی پڑتی ہے، کیونکہ الخط یشبہ الخط: خط خط کے مشابہ ہوتا ہے، اس لئے تحریر میں وھوکا ہو سکتا ہے، مگر جب تحریر پرمہرلگ جائے تو دھو کہ کا اندیشہ صفر کے درجہ میں رہ جاتا ہے۔

#### بَابُكَيْفَالسَّلَامَ

## باب۲۵: سلام کرنے کا طریقہ

(٢١٣٣) آقُبَلَتُ أَنَا وَصَاحِبَانِ لِي قَلُ ذَهَبَتُ ٱسْمَاعُنَا وَٱبْصَارُنَا مِنَ الْجَهْدِ فَجَعَلْنَا نَعْرِضَ ٱنْفُسَنَا عَلَى ٱصُحَابِ النَّبِيِّ عِلِي فَلَيْسَ اَحَلُّ يَقْبَلُنَا فَأَتَيْنَا النَّبِيِّ عِلَيْ فَأَنَّى بِنَا اَهْلَهُ فَإِذَا ثَلاثُةُ اَعُنُزٍ فقال النَّبِيُّ عَلَيْ إِحْتَلِبُوا هَلَا ۚ اللَّبْنَ بَيْنَنَا فَكُنَّا نَحْتَلِبُهُ فَيَشَرَبُ كُلُّ إِنْسَانٍ نُصِيْبُهُ وِنَرُفَحُ لِرَسُولِ اللهِ عِلَيْ نَصِيْبَهُ فَيَجِيئُ رَسُولَ الله ﷺ مِنَ اللَّيْلِ فَيُسَلِّمُ تَسُلِّيمًا لَا يُوقِظُ النَّائِمَ ويُسْمِعُ الْيَقْظانِ ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَأْتِي شَرَابَهُ فَيَشَرَبُهُ.

ترمنج پہنی: حضرت مقداد بن اسود مثالثی بیان کرتے ہیں میں اور میرے دوساتھی آ رہے تھے ہماری ساعت اور بصارت بھوک کی وجہ ے مزور ہو چکی تھی ہم نے نبی اکرم مَلِّفَظَةً کے اصحاب کے سامنے آنا شروع کیالیکن کسی نے ہمیں قبول نہیں کیا پھر ہم آپ مِلْفَظَةً کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ مِنْزِلْفِیْجَ ہمیں لے کراپنے گھر چلے گئے وہاں تین بکریاں موجودتھی آپ مِنْزِلْفِیْجَ ہے فرمایا ان کا دودھ نکالو ہم نے انکادود ہدو ہنا شروع کیا ہر مخص نے اپنے حصے کا دودھ پی لیا ہم نے آپ مَطِّلْتُنْکَامَ کے حصے کا دودھ رکھ دیا رات کے وقت جب نی اکرم مِنَافِظَيَّةً تشریف لائے تو آپ مِنْفِظَةً نے سلام کیا اس طرح کہ سویا ہوا تخف جائے اور جاگتا ہوا تخصُ اسے من لے پھر آپ مَرَافَتَ فَعَ مَعِد (جائے نماز کے پاس) تشریف لے گئے وہاں آپ مِرَافَتَ فَعَ نماز اداکی پھر آپ مِرَافِتَ فَا اپنے مشروب کے پاس تشریف لائے اور آپ نے اسے پی لیا۔

اگر كوئى سويا ہوا ہوا وركوئى بيدار ہوتو آ ہتەسلام كرنا چاہئے، تا كەسونے والا بيدار نه ہوجائے، يهى حكم اس وقت ہے جب كوئى نماز پڑھ رہا ہو، اور کوئی خالی ہو، تو اس طرح سلام کرے کہ نمازی کوتشویش نہ ہو۔

#### بَابُمَاجَاءَفِىٰ كَرَاهِيَةِ التَّسْلِيْمِ عَلْہ، مَنْ يَّبُوٰلُ

## باب ۲۷: استنجاء کرنے والے کوسلام کرنا مکروہ ہے

(٢٦٣٣) أَنَّ رَجُلًا سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَبُولُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ يَعْنِى السَّلَامَ.

تَوْجَجَهُمْ: حفرت ابن عمر نتاتُهُمُّ بیان کرتے ہیں ایک شخص نے نبی اکرم مُؤَلِّفَتِیَا تَبَا کرم مُؤَلِّفَتِیَا اَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْكُونِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُمْ عَل تو نی اکرم مَطَافِظَةَ نے اس کے سلام کا جواب نہیں ویا۔

تتشريع : بعض مواقع پرسلام کرنا مکروہ ہے :اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہونماز تلاوت اوراذان وا قامت کہہر ہا ہے دین گفتگو کررہا ہے یاس رہاہے یاطبعی حاجت میں مشغول ہو جیسے کھانا اور قضاء حاجت وغیرہ ایسے تمام موقعوں پرسلام کرنا مکروہ ہے اور اگر کوئی سلام کر دیے تو اس کا جواب دینا بھی درست نہیں اور نہ ہی اس پر لا زم ہے۔

## بَابُ مَاجَاءَ فِي كَرَاهِ يَةِ أَنْ يَقُوْلَ عَلَيْكَ السَّلاَمُ مُبُتِدَاءً

# باب ٢٤: عليك السلام كالفاظ سے سلام كرنا مكروه ہے

(٢٦٣٥) طَلَبُكُ النَّبِيَّ عَلِيْ فَلَمُ اَقُرِرُ عَلَيْهِ فَجَلَسُكُ فَإِذَا نَفَرٌ هُوَ فِيْهِمُ وَلاَ اَعْرِفُهُ وَهُو يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فَلَبًا وَاعْرَفُو لَا اللهِ عَلَيْكَ السَّلاَمُ يَأْرَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ثُمَّ رَدَّعَكَ النَّبِي عَلَيْكَ النَّبِي عَلَيْكَ النَّبِي عَلَيْكَ النَّهِ عَلَيْكَ النَّهِ عَلَيْكَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ثُمَّ رَدَّعَكَ النَّهِ وَمَنْ اللهِ وَعَلَيْكُ النَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ثُمَّ رَدَّعَكَ النَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَعَلَيْكَ رَحْمَةُ اللهِ وَ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَعَلَيْكَ رَحْمَةُ اللهِ وَ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَعَلَيْكَ وَمُعَلِيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَالْمُوا عَلْمَ السَالِهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللهُ وَالْمُ اللهِ وَالْمُ اللهُ وَالْمُوا عَلَيْكُ وَالْمُ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهِ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُوا اللهُ ال

تُوَخِيَّتُهُ: الِوَحِمِهِ اپن قوم کے ایک فرد کے حوالے سے یہ بات نقل کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں میں نی اکرم مِرَّافِظِیَّا کَی تااش میں نکلا میں آپ مِرَّافِظِیَّا کَی تا اس بی اللہ میں بیٹی سام میں بیٹی سام میں ہیں گئا ہیں موجود سے میں آپ مِرَّافِظِیَّا کَی کِی بیا نائمیں تعالیمی ہوئے آپ مِرَّافِظِیَّا اللہ کو کو ارب سے جب آپ مِرَافِظِیَّا فارغ ہوئے تو بچھلوگ آپ مِرَّافِظِیَّا کے ہمراہ اٹھ کھڑے ہوئے انہوں نے عرض کی یارسول اللہ تو مجھے پتا چلا کہ یہ آپ مِرَّافِظِیَّا ہیں جب میں نے یہ دیکھا تو کہا علیک ملام یارسول اللہ علیک ملام مردے کو سلام یا رسول اللہ علیک سلام مردے کو سلام یا رسول اللہ علیک سلام مردے کو سلام یا رسول اللہ علیک سلام مردے کو سلام کرنے کا طریقہ ہے یہ بات آپ مِرَّافِظِیَّا نے تین مرتبہ فرمائی پھر آپ مِرَّافِظِیَّا نے بھے سلام کا جواب دیا وعلیک ورحمۃ اللہ کے پھر نی اکرم مِرَّافِظِیَّا نے بھے سلام کا جواب دیا وعلیک ورحمۃ اللہ کے پھر نی اکرم مِرَّافِظِیَّا نے بھے سلام کا جواب دیا وعلیک ورحمۃ اللہ کے پھر نی اکرم مِرَّافِظِیَّا نے بھے سلام کا جواب دیا وعلیک ورحمۃ اللہ کے پھر نی اکرم مِرَّافِظِیَّا نے بھے سلام کا جواب دیا وعلیک ورحمۃ اللہ کے پھر نی اکرم مِرَّافِظِیَّا نے بھے سلام کا جواب دیا وعلیک ورحمۃ اللہ کے پھر نی اکرم مِرَّافِظِیَّا نے بھے سلام کا جواب دیا وعلیک ورحمۃ اللہ کے پھر نی اکرم مِرَافِظِیَّا نے بھے سلام کا جواب دیا وعلیک ورحمۃ اللہ کے پھر نی اکرم مِرَّافِظِیُّا نے بھے سلام کا جواب دیا وعلیک ورحمۃ اللہ کے بھر نی اکرم مِرَافِظِیُّا نے بھے سلام کا جواب دیا وعلیک ورحمۃ اللہ کے بھر نی اکرم مِرَافِظِیَّا نے بھی سلام کا جواب دیا وعلیک ورحمۃ اللہ کے بھر نی اکرم مِرَافِظِیُّا نے بھی سلام کا جواب دیا وعلیک ورحمۃ اللہ کے بھر نی اکرم مِرَافِظِیُّا نے بھی سلام کا جواب دیا وعلیک ورحمۃ اللہ کے بھر نی اکرم مِرَافِظِیُ اِسْ کی میں کی میں میں کی میں کی کرم کیا کی کرم کیا کی کرم کرم کرم کرم کرم کرم کی کرم کرم کرم کرم کی کرم کی کرم کرم کرم کرم

(٣٦٣٦) أَتَيْتُ النَّبِيِّ فَقُلْتُ عَلَيْكَ السَّلَامُ فَقَالَ لَا تَقُلُ عَلَيْكَ السَّلَامُ وَلَكِنُ قُلِ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَذَكَرَ قِصَّةً طَوِيْلَةً.

تر بجبانی: حضرت ابوتمیمہ بھی حضرت جابر بن سلیم وہ النہ کے حوالے سے یہ بات نقل کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں میں نبی اکرم مُؤافِظَةً کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے علیک السلام کہا تو آپ مُؤافِظَةً نے فرمایا علیک السلام نہ کہو بلکہ السلام علیکم کہواس کے بعد انہوں نے طویل قصہ نقل کیا ہے۔

(٢٦٣٧) أَنَّ رَسُولَ اللهِ كَانَ إِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ ثَلَاثًا وَّإِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا.

تَرَخِجْ كَنْهَا: حَفرت انس بن ما لك ثناتُن بيان كرتے ہيں نبي اكرم مَلَّفَظَةَ جب سلام كرتے تھے تو تين مرتبہ سلام كرتے تھے اور جب آپ مَلِّفظَةَ كُوكَى بات كرتے تھے تو اسے تين مرتبہ دہرا يا كرتے تھے۔

تشريع: (١) سلام كمسنون الفاظ السلام وعليكم ورحمة وبركاته بين خواه زنده لوگول كوسلام كيا جائ يا مردون كوكيا جائ حديث

میں نبی کریم مَلِّ النظامِ الله علی السلام تحیة الموتی (علیک السلام مردول کا سلام ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں کہ مردول کواس انداز سے سلام کیا جائے بلکداس سے زمانہ جاہلیت کی ایک رسم کو بیان فرمایا ہے کداسلام سے پہلے شعراءاور دیگرلوگ علیک السلام کے الفاظ سے مردوں کوسلام کیا کرتے تھے جبکہ اسلام میں بیکوئی تخصیص نہیں اسلام میں سلام کےمسنون کلمات زندہ اور مردہ دونوں قسم کے لوگوں کے لیے السلام علیم ہی ہیں ان میں کوئی تفریق نہیں۔

(۲) حضرت انورشاہ تشمیری ویشیئل تین مرتبہ سلام کرنے کے معنی یہ لکھتے ہیں کہ جب نبی کریم مَلِّلْفَتُكُمْ اللَّهِ میں تشریف لے جاتے تو تین مرتبہ مجمع کی ابتداء میں داخل ہوتے وقت دوسری مرتبہ مجمع کے درمیان میں اور تیسری مرتبہ مجمع کے آخر میں سلام فرماتے

تاكەسب لوگول كوسلام موجائے۔

(m) علامه ابن العيم وينفيذ في زاد المعاد مين لكها ب: نبي مَرْافَقَيَّةً كابيطريقة برائع مجمع كوسلام كرنے كى صورت ميں تھا، جبكه ايك سلام سب کونہیں بینچ سکتا تھا، تو آپ مِلِّشِیَحَ فَم سامنے اور دائیں بائیں الگ الگ سلام کرتے ہتھے، پھرعلامہ نے یہ بھی لکھا ہے: من تأمل هديه: علم ان الامرليس كذلك، وان تكرار السلام منه كأن امرا عارضا في بعض

« جو شخص سیرت پاک میں غور کرے گا وہ جان لے گا کہ تین مرتبہ سلام کرنامعمول نبوی نہیں تھا، اور کبھی آپ مَلِّ الْفَصَيَّةُ کا مکرر

سلام کرنا عارضی بات تھی۔"

اس طرح جب آپ مَوَّافِظَيَّةً بڑے جمع سے خطاب فرماتے تھے تو سامنے، دائیں اور بائیں ایک ہی بات مکر رفر ماتے تھے، تا کہ لوگ اس بات کواچھی طرح سمجھ لیں ، اور محفوظ کر لیں۔

(۷) نبی کریم مَلِّقَطِیکَةً جب گفتگوفر ماتے تو کھبر کھ ارشاد فر ماتے اور کبھی اسے تین بار دہراتے تا کہ سننے والے اچھی طرح سمجھ سکیس اس لیے جب انسان گفتگواور بیان کرے تو تھبر تھبر کر بولے اس قدر عجلت کے ساتھ نہ بولے کہ جس سے سننے والے کو سمجھ ہی نہ آئے اور نہان کے ذہن تشین ہوسکے۔

## باب: ۲۸ دینی مجلس میں بیٹھنا!

(٢٦٣٨) آنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَيْكَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ إِذْ ٱقْبَلَ ثَلَا ثَةُ نَفَرٍ فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إلى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَذَهَبَ وَاحِدٌ فَلَتَا وَقَفَا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ سَلَّمَا فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلُقَةِ فَجَلَسَ فِيْهَا وَامَّا الْاخْتُرُ فَعِلَسَ خَلُفَهُمُ وَامَّا الْاخَرُ فَأَدْبَرَذَاهِبًا فَلَتَّا فَرَ غَرَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: ٱلاَانُحِيرُ كُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلاَ ثَةِ آمَّا أَحَدُهُمُ فَأَوٰى إِلَى اللَّهِ فَأَوَا كُاللَّهُ وَآمًّا الْاٰخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللهُ مِنْهُ وَآمًّا الاٰخَرُ فَأَعْرَضَ اللهُ

تَرْجَجْهَا بْهِ: حَفرت ابووا قد لیثی مُنافینه بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ نبی اکرم مُطَّفِیْجَةً مسجد میں تشریف فرماتھے تین لوگ آئے ان میں سے دو نبی اکرم مِطَافِظَةً کی طرف بڑھ آئے اور ایک واپس چلا گیا جب وہ دونوں آپ مِطَافِظَةً کے پاس آ کرتھ ہرے تو ان میں سے ایک نے

حلقے میں تھوڑی گنجائش دیکھی تو وہ وہیں بیٹھ گیا اور دوسرا شخص سب لوگوں سے بیٹھے بیٹھا تیسرا شخص منہ پھیر کر واپس چلا گیا جب آپِ مَلِّنْظِيَّةَ (اپنی بات سے ) فارغ ہوئے تو آپِ مَلِّنْظَیَّةً نے فرما یا کیا میں ان تین آ دمیوں کے بارے میں تہہیں بتاؤں جہاں تک پہلے محض کا تعلق ہے تو بیاللہ تعالیٰ کی پناہ کی طرف آیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے پناہ دی جہاں تک دوسر ہے محض کا تعلق ہے تو اس نے حیاء کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے حیاء کی جہاں تک تیسر ہے محض کا تعلق ہے تو اس نے منہ موڑ لیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسے اس کے حال پر حصور دیا۔

# (٢٦٣٩) كُتَّا إِذَا آتَيْنَا النَّبِيِّ ﷺ جَلَسَ آحَلُنَا حَيْثُ يَنْتَهِي.

تَوَجِّچَهُمْ عَلَيْ حَضرت جابر بن سمرہ مِثَاثِقُو بیان کرتے ہیں جب ہم نبی اکرم مَلِّلْفِیْکَا آپی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو ہر محض وہاں بیٹھتا تھا جہاں جگہل جاتی تھی۔

تشريح : مجل من بيضے كة داب: نكوره احاديث مين مندرجه ذيل آداب اور امور ثابت موتى بين:

- (۱) عالم دین اوراستاذ ضرورت کی بناء پر عام مجمع سے ذرابلنداورممتاز جگہ پر بیٹھ جائے تو یہ بہتر ہے تا کہ پورے مجمع کو بات سننے کا صحح
  - (۲) مسجد میں علم دین سکھنے اور وعظ ونصیحت کے حلقے لگانا جائز ہے۔
  - (٣) دین حلقوں میں شریک ہونا نہایت اجروثواب کا باعث ہے۔
- (۱۷) انسان اگر کسی مجلس میں بیٹھنا چاہے تو اس اس میں کوئی خالی جگہ ہو کہ و ہاں تک آسانی سے کسی کو تکلیف پہنچا ہے بغیر پہنچا جاسا یا ہوتو اس جگہ میں بیٹھناسب سے بہتر ہے اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں حدیث میں اسے اوی الی اللہ سے ذکر کیا ہے کہ اس نے واعظ کے قریب بیٹھ کر گویا اللہ کے ہاں پناہ لی ہے یعنی اس پراسے بہت اجروثواب ملتا ہے اورا گرمجمع کھچا تھے بھرا ہوا ہوتو پھر مجلس کے آخر میں جہاں بھی مناسب جگہ ہو وہاں پر بیٹھ جائے الی صورت میں لوگوں کی گردنیں بھلانگ کرآ گے آنا جائز
- (۵) جب كوئى شخص اچھا كام كرلے ياكوئى خاص كارنامەسرانجام دے تواس پراس كى حوصلة افزائى كرناسنت ہے چنانچه نى كريم مَلِّشْتَهُ فَيْ مِنْ اللهِ وَآ دميول كي حوصله افزائي فرمائي جومجلس ميں با قاعد ه شريك موتے۔

اوا لا الله : اس كا مطلب يه ہے كه الله تعالى اس كاعمل قبول فر ماليتے ہيں اور اس ياپنے ہاں مقام قرب عطا فر ماديتے ہيں اور بعض نے بیمعنی مراد لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے اہل جنت میں لکھ دیتے ہیں۔

فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ: اس كِمعنى يه بين كه الله تعالى نے اس پررحم نہيں فرمايا بلكه اس سے ناراضِ ہوئے خاص طور پر اس صورت میں کہ جب وہ تیسرا آ دمی بغیر کسی عذر اور وجہ کے وہاں چلا گیا ہوادر کیے جمکن ہے کہ جانے والا شخص منافق ہواور الله تعالیٰ نے نبی کریم مَرِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَى اطلاع دے دى ہواس ليے آپ مَرِ اللَّهِ اللهِ الله الله تعالى في اس كے بارے ميں ارشا دفر ما يا كه الله تعالى في اس سے اعراض کیا ہے۔

#### بَابُهَاجَاءَعَلَىالُجَالِسِفِىالطَّرِيُقِ؟

## باب٢٩: راستے پر بیٹھنے والے کی کیا ذمہ داری ہے؟

(٢١٥٠) أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِنَاسٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ وَهُمْ جُلُوسٌ فِي الطَّرِيْقِ فَقَالَ إِنْ كُنْتُمُ لَا بُنَّ فَاعِلِيْنَ فَرُدُّواالسَّلَامَ وَآعِيْنُوا الْمَظْلُوْمَ وَاهْلُوْاالسَّبِيْلَ.

تریخ پہنے: ابوا کی حضرت براء وُٹاٹنو کے حوالے سے بیہ بات نقل کرتے ہیں حالانکہ انہوں نے بیے حدیث ان سے نہیں کی ہے نبی اکرم مَؤْفِظَةً انصارے تعلق رکھنے والے بچھافراد کے پاس ہے گزرے جورا سے میں بیٹھے ہوئے تھے تو نبی اکرم مُؤْفِظَةً نے فرمایا اگرتم نے ایسا ضرور کرنا ہے توسلام کا جواب دومظلوم کی مدد کرواور راستے کے بارے میں رہنما کی کرو۔

راتے پر بیٹھنے کوشریعت نے پیندنہیں کیا، مگر بھی راستوں پر بیٹھنا ناگزیر ہوجا تا ہے، اس لئے اس کی اجازت ہے۔

#### بَابُ مَاجَاءَ فِي الْمُصَافَحَةِ

#### باب • ٣٠: مصافحه كابيان

(٢١٥١) مَامِنُ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَلَهُمَا قَبُلَ أَن يَّفْتَرِقًا.

ترکیجہ کہا: حضرت براء بن عازب نواٹنی بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَلِّشْکِیَا بیے خب بھی دومسلمان مل کرایک دوسرے کے ساتھ ساتھ مصافحہ کرتے ہیں ان دونوں کے الگ ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کردیتا ہے۔

(٢٢٥٢) قَالَ رَجُلُ يَّارَسُولَ اللهِ الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاكُ أَوْصَدِيْقَهُ أَيَنْحَنِيْ لَهُ قَالَ لَاقَالَ اَفَيَلْتَزِمُه وَيُقَبِّلَهُ قَالَ لَا قَالَ اَفَيَا ثُخُذُ بِيلِهِ وَيُصَافِحُهُ قَالَ نَعَمُ.

تَرَجْجِهَا إِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ مَا لَكَ مُنْ اللَّهُ مِيانِ كُرتِ ہِيں ايك شخص نے عرض كى يارسول اللّٰدُ مَا لِنَظْئِظَةً ہم ميں ہے كوئى شخص جب اپنے بھائى یا دوست سے ملتا ہے تو کیا وہ اس کے سامنے جھکے؟ تو آپ مَرْفِیَ ﷺ نے فر ما یانہیں اس نے عرض کی وہ اس کوساتھ لگا کر اس کا بوسہ لے نبی اکرم مِئَوْلِفَیْجَ نے فرما یانہیں اس نے عرض کی کیا وہ اس کا ہاتھ تھا م کراس سے مصافحہ کرے؟ آپ مِئَلِفَیْجَ نے جواب دیا جی ہاں۔ (٢٦٥٣) قُلْتُولاَ نَسِ بِنِ مَالِكٍ هَلُ كَانَتِ الْهُصَافَحَةُ فِي آضَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ نَعَمُ

تَوَجِّجَهُ بَهِ: قناوہ بیان کرتے ہیں میں نے حضرت انس بن ما لک نٹائٹو سے دریافت کیا کیا نبی اکرم مَثِلِّشَیُکَمَ کے اصحاب کے درمیان مصافحہ كرنے كارواج تھا؟ انہوں نے جواب دياجي ہاں۔

(٢٢٥٣) مِنْ تَمَامِ التَّحِيَّةِ الْأَخْذُ بِالْيَدِ.

تَرَجِّچَهُ بَهِمَا: حضرت ابن مسعود مثالِثُو نبی اکرم مَلِلْشَقِیَّةً کا بیفر مان نقل کرتے ہیں ہاتھ کو تھامنا (یعنی مصافحہ کرنا) سلام کی تحمیل کا حصہ ہے۔

(٢٧٥٥) مَّامُر عِيَادَةِ الْمَرِيضِ أَنْ يَّضَعَ أَحَلُ كُمْ يَلَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ أَوْقَالَ عَلَى يَدِهٖ فَيَسْأَلُه كَيْفَ هُوَ وَتَمَامُر تَحِيَّاتِكُمُ بَيُنَكُمُ الْمُصَافَحَةُ.

تَوَجِجْهَنْهُمَا: حضرت ابوامامہ وَن اللَّهُ بیان کرتے ہیں نبی اکرم سَالِشَیَّا فَا فَر مایا ہے بیار کی عیادت میں یہ بات بھی شامل ہے آ دمی اس کی بیثانی پراپنا ہاتھ رکھ (رادی کوشک ہے یا شاید بیالفاظ ہیں) اس کے ہاتھ پررکھ اور اس سے دریافت کرے وہ کیا ہے؟ اور اسلام کی تکیل میں یہ بات بھی شامل ہے کہ مصافحہ کیا جائے۔

تشريح: صفحة الورق كمعنى بين: پيخ كاايك رخ، پس ماتھ كے دورخ بين: ايك: مقيلي كي جانب كا، دوسرا: پشت كي جانب كا-اور صافحه مصافحة (مفاعله) كمعنى بين: اپن ہاتھ كرخ كودوسرے كے ہاتھ كرخ كے ساتھ ملانا، اورية دھامصافحه ہے، پھر جب ہرایک دوسرا ہاتھ رکھے گاتو دونوں کے ہاتھ کا دوسرا رخ بھی مل جائے گا۔اب مصافحہ کامل ہوا، کیونکہ ہرایک کے ہاتھ کے دونوں رخ دوسرے کے ہاتھ کے دونوں رخوں کے ساتھ مل گئے۔

اس کی احادیث سے مندرجہ ذیل امور ثابت ہوتے ہیں: آپس میں ملا قات کے دفت اور رخصت ہوتے وقت مصافحہ کرناسنت ہے۔اس کی برکت سے اللہ تعالی مصافحہ کرنے والوں کے صغیرہ گناہ معاف فرمادیتے ہیں،البتہ اجنبی عورت اور بے ریش خوبصورت لڑکے سے مصافحہ کرنا جائز نہیں ہے۔

بعض لوگ ہر نماز کے بعد اہتمام کے ساتھ امام سے اور نمازیوں سے مصافحہ کرتے ہیں اور اسے انتہائی ضروری سمجھتے ہیں میہ طریقه درست نہیں علاء نے اسے بدعت قرار دیا ہے لیکن اگر اسے ضروری قرار نہ دیا جائے بس ویسے ہی بھی کسی ضرورت کی وجہ سے انسان امام سے یا کسی نمازی سے نماز کے بعد مصافحہ کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ای طرح معانقہ بھی مفاعلہ کا مصدر ہے، اور عنق: (گردن) سے ماخوذ ہے، پس اگر دوشخصوں کی دائیں طرف کی گردنیں ملیں تو یہ آ دھا معانقہ ہوا۔ پھر جب بائیں طرف کی گردنیں بھی ملیں تو پورا معانقہ ہوا، کیونکہ ہرایک کی گردن کی دونوں جانبیں دوسرے کی گردن کی دونوں جانبوں کے ساتھ مل گئیں، اور جولوگ تیسری مرتبہ گردنیں ملاتے ہیں وہ زم زم کا پانی پیتے ہیں،اور جولوگ پہلی مرتبہ بائی طرف کی گردنیں ملاتے ہیں وہ غلط طریقہ پر معانقه کرتے ہیں۔ اور پچھ لوگ معانقه میں گردنیں نہیں ملاتے ،صرف سینہ ملاتے ہیں وہ معانقہ نہیں کرتے ، بلکہ صدر سے معمادرہ کرتے ہیں۔اور پچھلوگ سینہ بھی نہیں ملاتے ،صرف گال ملاتے ہیں وہ خدسے خاددہ کرتے ہیں ،اورا گر دونوں کے پیٹ بڑے ہوں اوروبی ملیں تو وہ بطن سے مباطبنہ ہے۔

# مصافحه ایک باتھ سےمسنون ہے یا دونوں ہاتھوں سے؟:

اورغیرمقلدین جومصافحہ کے مئلہ میں مصر ہیں کہ ایک ہی ہاتھ سے مصافحہ ہونا چاہئے بیان کی بے جا ضد ہے، اور اہل حق جو اصرار کرتے ہیں کہ دو ہاتھ ہی سے مصافحہ ہوتا ہے، یہ بھی احادیث کی روشیٰ میں سیح نہیں، سیح بات سے کہ ایک کا مصافحہ ناقص مصافحہ ے، اگر کوئی اس پر اکتفا کرے تو گنجائش ہے، اور اصل مصافحہ دو ہاتھ سے ہونا چاہئے یہی کامل سنت ہے۔

فاع : ملاقات کے وقت سلام کے بعد اگر مصافحہ اور معانقہ بھی کیا جائے اور آنے والے کوخوش آمدید کہا جائے تو اس سے مودت و محبت اور فرحت وسرور میں اضافیہ ہوتا ہے، اور وحشت ونفرت اور قطع تعلق کا اندیشہ دور ہوتا ہے، یعنی بیہ باتیں سلام کے مقصد کی بھیل

علاوہ ازیں: حدیث میں ہے کہ جب دومسلمان آپس میں ملیں، اور مصافحہ کریں، اور دونوں اللہ کی حمد کریں، اور دونوں اللہ تعالی ہے مغفرت چاہیں تو دونوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، کیونکہ مسلمانوں کے درمیان بشاشت، باہم محبت و ملاطفت، اور ذکر الٰہی کی اشاعت رب العالمين كو پسند ہے، اسى ليح مصافحه كرنے والے مغفرت كے حق دار ہوتے ہيں ليكن مغفرت كا استحقاق اس وقت ہوتا ہے جب ملاقات کے وقت پہلے سلام کیا جائے ،حضرت جندب وہا تھے سے مروی ہے کہ جب صحابہ وہ کا تھی آپس میں ملتے تھے تو جب تک سلام نہیں کر لیتے تھے مصافح نہیں کرتے تھے۔ (مجمع الزوائد ٣٧:٨)

پھر مصافحہ کے ساتھ ہر ایک سلام کی طرح زور سے ہے: یغفو الله لنا ولکھد: الله میری اور آپ کی مغفرت فرمائیں ، پھر مزاج پری کے وقت دونوں اللہ کی تعریف کریں ، اور ہر حال میں اللہ کا شکر بجا لائیں ، تو دونوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے ، منداحمہ وغیرہ میں روایت ہے کہ جب دومسلمان آپس میں ملیں تو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں ، یعنی مصافحہ کریں ، پس اللہ تعالیٰ پرحق ہے کہ وہ دونوں کی دعامیں حاضر ہوں،اور دونوں کی جدانہ کریں یہاں تک کہ دونوں کو بخش دیں۔(مجمع الزوائد ۸ /۳۱)

ملحوظ: لوگوں میں مصافحہ کی دعا کے سلسلہ میں غفلت یائی جاتی ہے، لوگ سلام ہی کومصافحہ کی دعا سمجھتے ہیں، بلکہ بات یہاں تک بہنچ گئی ہے کہ جومسنون دعائمیں چیتی ہیں ان میں مصافحہ کی دعانہیں ہے۔

#### آداب ملاقات:

جب ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے ملاقات ہوتوسب سے پہلے سلام کرنا چاہئے، بیتحیۃ السلام ہے، یعنی ہرمسلمان پر لازم ہے کہ دوسرے مسلمان کوسلامتی کی دعا دے،خواہ اس کو بہچا نتا ہو یا نہ بہچا نتا ہو،بس اتنا معلوم ہونا چاہئے کہ وہ مسلمان ہے۔ بھرا گرمعرفت یا عقیدت ہے توسلام کے بعدمصافحہ بھی کرنا چاہئے ، اور بیتحیۃ المعرفۃ ہے، اس سے سلام کی تکیل ہوتی ہے اور

اگر ڈایت درجہ معرفت ہے تو مصافحہ کے بجائے معانقہ کرنا چاہئے۔ معانقہ: مصافحہ کانعم البدل ہے اور معانقہ کی دعاتھی وہی ہے جومصافحہ کی ہے، اور اس دعاکے ساتھ کوئی اور دعاتھی کر سکتے ہیں۔

فائك: محبت وتعلق كے اظہار كا آخرى اور انتہائى درجه معانقه اورتقبيل (چومنا) ہے،ليكن اس كى اجازت اس صورت ميں ہے جب موقع محل کے لحاظ ہے کسی شرعی مصلحت کے خلاف نہ ہو، اور اس سے کسی برائی یا شک وشبہ کے پیدا ہونے کا اندیشہ نہ ہو، فرکورہ حدیث میں معانقہ اورتقبیل کی ممانعت ہے اس کا مطلب دوسری حدیثوں کی روشن میں بیہے کہ ممانعت کا تعلق اس صورت سے ہے جبکہ سینہ سے لگانے اور چومنے میں کسی برائی یا شک وشبہ کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہو ورنہ بہت سے واقعات سے نبی مَطَّلْنَے فَقَمَ کا معانقة فر مانا اور چومنا ثابت ہے۔

تشریع: به حدیث اتن مشهور ہوگئ که مصافحه ہے دعارخصت ہوگئ ، حالانکه حضرت براء طافیۃ ہی ہے بیاوراس کی سنداعلی درجہ کی

#### بَابُ مَاجَاءَ فِي الْمُعَانَقَةِ وَالْقُبْلَةِ

#### باب اس: معانقه اور چومنے کا بیان

(٢٧٥١) قَالَتُ قَدِمَ زَيُنُ بِنَ حَادِثَةَ الْمَدِينَةَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِيْ فَأَتَالُا فَقَرَعَ الْبَابَ فَقَامَ النّهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ عُرْيَانًا يَّجُرُّ ثَوْبَهُ وَاللهِ مَارَآيْتَه عُرْيَانًا قَبُلَهُ وَلَا بَعُلَكُ فَاعْتَنَقَهُ وَقَبَلَهُ.

ترکیجہ نبہ: حضرت عائشہ ٹاٹٹھ بیان کرتی ہیں حضرت زید بن حارثہ ٹاٹھ مدینے منورہ آئے تو نبی اکرم مِرَّالْفَظِیَّۃ میرے گھر میں موجود تھے زید آپ مِرَّالْفَظِیَّۃ الحمد کراوپری جسم پر پچھ اوڑھے بغیر ان کی طرف بڑھے آپ مِرَّالْفَظِیَّۃ اٹھ کراوپری جسم پر پچھ اوڑھے بغیر ان کی طرف بڑھے آپ مِرَّالْفَظِیَّۃ اللہ کو کھینے رہے تھے اللہ کی قسم اس سے پہلے یا اس کے بعد میں نے نبی اکرم مِرَالْفَظِیَّۃ کو (اوپری جسم پر) اوڑھے بغیر کسی سے ملتے ہوئے نہیں دیکھا نبی اکرم مِرَالْفَظِیَّۃ نے انہیں گلے لگایا اور بوسہ دیا۔

قشرنیج: عریان: ننگے یعنی کھلے بدن، یعنی کرتے کی جگہ جو چادرآپ مُلِّنْظِیَّۃ زیب تن فرماتے تھے وہ نہیں تھی اوپر کا آ دھا بند کھلاتھا، ای حال میں آپ مُلِّنْظِیَّۃ نے معانقہ فرمایا۔اور کپڑا تھیٹنے کا مطلب یہ ہے کہ آ دمی تھر میں جس بے تکلف حالت میں ہو، ای حال میں باہر نکل آئے ، تو کہتے ہیں: کپڑا تھیٹتا ہوا نکلا یہ ایک محاورہ ہے۔

سوال میہ ہے کہ حضرت عائشہ وہ النوائے نے تسم کھا کر یہ فرمایا کہ میں نے آپ مِنَّ النَّیْجَ آپ مِنْ کواس طرح برہنہ حالت میں نہ تواس سے پہلے کہ میں ویکھا اور نہ اس کے بعد جبکہ حضرت عائشہ وہ النوائے کا کو میں موجت حاصل رہی اور ایک بستر اور ایک لحاف میں سونا تابت ہے تو پھر یہ کہا ہے کہ میں نے اس برہنہ آپ مِنْ النَّائِيَّ کو بھی نہیں دیھا؟

جواب (): حفرت عائشہ و التی کام کے معنی یہ ہیں کہ میں نے نبی کریم مِرِ النظیری کے استقبال کے لیے اس طرح بغیر چادر کے اس موقع کے علاوہ بھی نہیں دیکھا گویا حضرت عائشہ والتی ان بطور اختصار کے یہ جملہ ذکر فرمایا: فو الله مار ایته عویانا قبله ولا بعدہ. (اللہ کی قسم میں نے آپ مِرِ النہ کی فرہ اس سے پہلے برہند دیکھا اور نہ اس کے بعد) اور مراد اس سے فرکورہ طریقے سے استقبال ہے۔

جواب ②: کہ حضرت عائشہ والنیما کی مرادیہ ہے کہ میں نے کرے سے باہر بھی آپ سِلِفَظِیماً کواس طرح برہنہ حالت میں نہیں دیکھا کمرے کے اندردیکھنے کی نفی مراد نہیں۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ حفرت عائشہ وٹائٹیا کی اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ معانقہ ایک جائز اور مسنون عمل ہے جبکہ حفرت انس وٹائٹیا کی گزشتہ کی حدیث سے بیٹابت ہوتا ہے کہ معانقہ مشروع اور مسنون نہیں ہے بظاہر دونوں حدیثوں میں تعارض ہے؟

اس کا جواب بیر ہے کہ جب انسان سفرسے واپس آئے یاطویل عرصے کے بعد ملاقات ہوتواس وقت معانقہ کرنااور گلے لگا کر مسنون ہے جبکہ آپ مُرافِیکی آئے حضرت زید وٹائٹو کی آمد پر معانقہ فرمایا ،اور جب انسان کسی سفرسے واپس نہ آئے تو پھر صرف مصافحہ کرنا مسنون ہے ،معانقہ نہ کریا جائے۔

#### بَابُ مَاجَاءَ فِي قُبُلَةِ الْيَدِ وَالرِّجُلِ

#### باب ۳۲: ہاتھ اور پاؤں چومنا

(٢٢٥٤) قَالَ يَهُوُدِيُّ لِصَاحِبِهِ إِذْهَبِ بِنَا إِلَى هٰنَا النَّبِيِّ فَقَالَ صَاحِبُهُ لَا تَقُلُ نَبِيُّ إِنَّهُ لَوُسَمِعَكَ كَانَ لَهُ اَرُبَعَةُ اَعُيُنٍ فَا تَعَارَسُولَ اللهِ قَلَيْهُ فَسَالَهُ عَنْ تِسْجِ ايَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَقَالَ لَهُمُ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا وَّلَا تَسْرِ قُوا وَ لَا تَعْدُوا وَلَا تَشْرِكُوا النَّهُ اللهُ اللهُ

تشرنیج: امام مالک رایطیط باتھ پاؤں کی تقبیل کا انکار کرتے ہیں ،اوراس سلسلہ کی روایات کوغیر معتر قرار دیتے ہیں۔ قول فیصل: قدم بوی کی تو بالکل اجازت نہیں کیونکہ وہ ہندوؤں کے فعل کے مشابہ ہے ، ہندوا پنے بڑوں کے پاؤں پڑتے ہیں ،اور وہ اس کو انتہائی تعظیم خیال کرتے ہیں۔اور دست بوی کو اگر چہ جائز ،گر پہندیدہ نہیں کیونکہ دست بوی کے وقت جھکنا پڑتا ہے ،اور آ دی رکوع کے مشابہ ہوجا تا ہے ، پس وہ سلامی کے سجدہ کی طرح ہوگیا ، اس لئے اگر کسی کو چومنا ہے تو پیشانی چوے ، نبی مَظَّفَّ ہے کہی بات ثابت ہے۔

تسع آیات سے کیا مراد ہے؟

ایک دن دویمبود یول نے نبی کریم مُطِّنْتُ اَ اَسے بطور امتحان کے سوال کیا کہ تشیع آیات بینات سے کیا مراد ہے؟

اس سے وہ نومجزات مراد ہیں جوحضرت موکی عَلاِیّلا کواس وفت عطاء فرمائے گئے جب ان کی قوم سرکشی اور انسانیت کی تمام سرحدیں عبور کر گئی تو مختلف اوقات میں ان پریہ عذاب اتارے جاتے رہے پھر بھی وہ باز نہ آئے تو بالآخر انہوں نے جب حضرت مویٰ عَلاِئِلًا کا تعاقب کیا تو وہ سب بحرقلزم کالقمہ بن گئے بینومعجزات بیر ہیں: (۱) عصا (۲) ید بیضاء (۳) یانی کا طوفان (۴) مڈیوں کا عذاب(۵) غلے میں کھن کے کیڑے اور سر کے بال اور کپڑوں میں جوؤں کی کثرت (۲) مینڈک (۷)خون (۸) قبط سالی (۹) بھلوں کی پیداوار میں کی۔

ان داوددعا ربه ان لا يزال من ذريته: ني يهوديول يه كهناكهم آب پراس وجه عايمان نبيل لارب كه حضرت داؤد عَلِيلًا بنے بيدعا كى تقى كە بميشەمىرى اولا دىيس ايك نبى ہواكرے اور نبى كى دعا قبول ہوتى ہے تومحالا ان كى اولا دييس نبى ضرور آئےگا۔

ایک غلط بات کی نسبت حضرت داؤد علایّنام کی طرف کی جارہی ہے انہوں نے اس قشم کی کوئی دعانہیں کی تھی وہ اس طرح کی دعا ' کیے کر سکتے تھے جبکہ ان پر نازل ہونے والی کتاب زبور، میں بیموجودتھا کہ محمد مَطِّنْ اَفْتَحَیَّمَ اَبِی آخر الزمال تشریف لا کیں گے ان کی بیہ صفات ہوں گی اور وہ خاتم النبیین ہوں گے اور ان کا دین سابقہ تمام دینوں کومنسوخ کردے گا۔ (الکوک الدری ۳۹۵/۳)

#### بَابُمَاجَاءَفِىٰمَرُحَبًا

#### باب ١٣٠٠ خوش آمديد كهنا

(٢٢٥٨) ذَهَبُتُ إِلَى رَسُولِ اللهُ ﷺ عَامَر الْفَتْح فَوجَلُ تُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمُةُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبِ قَالَت فَسَلَّمُتُ فَقَالَ مَنْ هٰنِهٖ قُلْتُ اَنَا أُمُّ هَانِي فَقَالَ مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِيَ قَالَ فَنَاكُرَ فِي الْحَدِينِ قِطَّةً طويلةً.

تَوَجِّچَنَبُر: حضرت ام ہانی نظافیہ بیان کرتی ہیں نبی اکرم مَطِّفِظَافِم کی خدمت میں فتح مکہ کے موقع پر حاضر ہوئی تو میں نے آپ مَطِّفْظُافِم کو عنسل کرتے ہوئے پایا حضرت فاطمہ خلاتھ نے پردہ تان رکھا تھا حضرت ام ہانی خلاتھ بیان کرتی ہیں میں نے سلام کیا توآپ مَلِّفْتُكُامَّةً نے دریافت کیا کون خاتون ہے؟ میں نے جواب دیا میں ام ہانی ہوں آپ مَرافَظَةً نے فرمایا ام ہانی کوخوش آمدید۔انہوں نے اس حدیث میں بوراوا قعہ بیان کیا ہے۔

#### (٢١٥٩) يَوْمَر جِمُتُهُ مَرْحَبًا بِالرَّاكِبِ الْمُهَاجِرِ.

تَرْجَجْهُ بَهِ: حضرت عكرمه بن ابوجهل وَلِيُحْدَ بيان كرتے ہيں جس دن ميں نبي اكرم سَرِ الْفَصَيَّمَ كي خدمت ميں (اسلام قبول كرنے كے ليے) حاضر ہوا آپ مِئِلِفَقِيَّةً نے فرما یا ہجرت کر کے آنے والے سوار کوخوش آمدید۔

تشريح: فتح مكه كے موقع پر حضرت عكرمه ولائني مكه چيور كرچل ديئے تھے، ان كى بيوى نے ان كے لئے پناہ ما كلى، آپ مَرافَقَعَ أَنِي پناہ دیدی، اور اپنا عمامہ علامت کے طور پرعنایت فرمایا، اور حکم دیا کہ وہ عکرمہ کو بلالائیں، وہ ساحل پر پہنچیں، عکرمہ جہاز پر سوار ہونے ى والے تھے، وہ ان كومكہ واپس لائيس، جب نبي سَلِّنْ الْنَعْيَةَ فِي ان كود يكھا تو آپ سَلِّنْ الْنَعْيَةَ فِي ادر كے بغير ان كى طرف بڑھے، اور ان كو خوش آمدید کہااوروہ بھاگ کر جہاں تک پہنچے تھے وہاں سے نبی مُطِّنْ ﷺ کے پاس لوٹے کو بجرت قرار دیا۔

ادھراتفاق سے حضرت عکرمہ کے ساتھ بیوا قعد پیش آیا کہ جب وہ یمن کے ساحل سے کشتی پرسوار ہوئے توسمندر میں ان کی کشتی سخت ہواؤں میں پھنس گئی تو کشتی کے سوار اپس میں کہنے لگے کہ آج اللہ کی طرف رجوع کرو کیونکہ تمہارے خدا اس مشکل کوحل نہیں کر سکتے اس موقع پرحضرت عکرمہ نے اللہ تعالی سے بیعہد کیا کہ اگر اس وقت اللہ تعالی نے جمیں نجات دی تو میں مکه مکرمہ میں محمد مَلِّالْفَيَّةَ کے پاس حاضر ہوں گا اور ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرلوں گا چنا نجیہ اللہ نے انہیں ان سمندری ہواؤں سے بچالیا تو وہ حاضر 

حضرت ام سلمہ زانٹینا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم مَلِّ الْفِیکَا اِن فرمایا کہ میں نے جنت میں ابوجہل کے لیے انگور کا مجھا دیکھا ہے جب حضرت عکرمہ نے اسلام قبول کرلیا تو آپ مَرْافِظَةُ نے حضرت ام سلمہ وہاٹھیا سے فرمایا کہ جنت کے اس سمجھے سے مرادیہ ہے کہ ابوجہل کی نسل سے حضرت عکرمہ نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ بعد میں میرمخلف معرکوں میں شریک ہوتے رہے بالآخر برموک کی اٹرائی من شهيد موكّع ـ (الاصابة ٤٤٣/٤) العين بعدها الكاف البداية والنهاية: ٢٩٨/٤)

اس حدیث کی سند میجی نہیں ،موکی بن مسعود ضعیف راوی ہے۔

#### باب:

(٢٧٢٠) لِلْهُسُلِمِ عَلَى الْهُسُلِمِ سِتُّ بِٱلْمَعُرُوفِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ وَيُجِيبُهُ اذا دَعَا لَا وَيُشَيِّتُهُ إِذَا عَطَسَ وَ يَعُوْدُهُ اذا مَرِضَ وَيَتْبَحُ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ وَيُعِبُ لَهُ مَا يُعِبُ لِنَفْسِهِ.

تَرْجَجْ بَنْهِ: حضرت علی مُناتِن بیان کرتے ہیں نبی اکرم مُؤَفِّقَا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چید حقوق ہیں جب وہ اس سے ملاقات کرے تو اسے سلام کرے جب وہ اس کی دعوت کرے تو قبول کرے جب وہ چھنکے تو اس کا جواب دے وہ بیار ہوتو اس کی عیادت کرے جب وہ فوت ہوجائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے اور اس کے لیے اس چیز کو پبند کرے جو وہ اپنے لیے پبند

(٢٧٦١) لِلْهُؤُمِنِ عَلَى الْهُؤُمِنِ سِتُ خِصَالٍ يَّعُوُدُهُ إِذَا مَرِضَ وَيَشْهَلُ هُ إِذَا مَاتَ وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ وَيُشَيِّتُهُ أَذَا عَطَسَ وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْشَهِ لَهُ.

تَوَجَجْهَا بَهِ: حضرت ابو ہریرہ فناٹینہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَلِّنْفَظَةً نے فرمایا ایک مومن کے دوسرے مومن پر چیدحقوق ہیں جب وہ بیار ہوجائے تو اس کی عیادت کرے جب وہ فوت ہوجائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرے جب وہ اس کی دعوت کرے تو اس کو قبول کرے جب وہ اس سے ملا قات کرے تو اسے سلام کرے جب وہ چھنکے تو اس کو چھینک کا جواب دے جب وہ موجود نہ ہو یا موجود بھی ہوتواس کے لیے خیرخواہی کرے۔

#### بَابُ مَاجَاءَ فِي تَشْمِيْتِ الْعَاطِس

## باب ۲: چھنکنے والے کو دعا دینا

(٢٢٢٢) اِنَّ رَجُلًا عَطَسَ الى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ الْحَمْدُ بِلْهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَاللهَ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَم

تَرَخِجَهُ بَانَ مُرتَ ہِیں ایک شخص نے حضرت ابن عمر نظافیا کے پہلومیں چھینکا اور الحمد لله والسلام علی رسول الله کہا تو حضرت ابن عمر نظافیا ہے جسل کے پہلومیں چھینکا اور الحمد لله لیکن نبی اکرم مَرِ الله علی کہتا ہوں الحمد لله والسلام علی رسول الله لیکن نبی اکرم مَرِ الله علی کہتا ہوں الحمد لله علی کل حال (ہر حال میں ہر طرح کی حمد اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے)۔

جب کی کو چھینک آئے تو الحجم اللہ کے، اور اس کے جواب میں اسکا مسلمان بھائی ہو حمك الله کہے، پھر چھینکے والا پہل یہ کھا اللہ ویصلح بال کھ کہے، کیونکہ چھینک آنا ایک قسم کی شفاء ہے، اس کے ذریعہ ایس رطوبت اور ایسے ابخرے و ماغ ہے نکلتے ہیں کہ اگر وہ نکلیں توکیسی تکلیف یا بیاری کا اندیشہ پیدا ہوجائے، پس صحت کی حالت میں چھینک آنا اللہ کا فضل ہے، اور اس پر حمضر وری ہے، نیز چھینک آنے پر حمد کرنا حضرت آدم علیاتیا کی سنت اور اسلامی شعار ہے، حمد کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ چھینئے والا ملت انبیاء کا تابعد ار اور ان کی سنتوں پر عمل کرنے کا پختہ عزم رکھتا ہے۔ اور حمد کے جواب میں پر حمک اللہ فرمایا تھا نیز تحمید کرنے والے ہے کہ یہ اللہ تعالی کے اختلاق کو اپنانا ہے، اللہ تعالی نے حضرت آدم علیاتیا کی تحمید کے جواب میں پر حمک اللہ فرمایا تھا نیز تحمید کرنے والے کی دین پر اور سنن انبیاء پر استفامت کا بیت ہے کہ اس کو یہ دعادی جائے ، اس وجہ ہواب دینے کو حقوق اسلام میں شار کیا گیا ہے۔ پھر پر وحمک اللہ کا جواب اس لئے مشروع کیا گیا ہے کہ دو اور بی میں تاور نبی میں شار کیا گیا ہے۔ پھر پر وحمک اللہ کا جواب اس لئے مشروع کیا گیا ہے کہ وادر بیت آواز میں چھینکے تھے کیونکہ چھینکے وقت کمی چبر کے پھے سکڑ جاتے ہیں اور شکل بدنما ہوجاتی ہے، اس لئے اس وقت منہ ڈھا نک لینا چاہئے۔

#### بَابُمَايَقُولُ الْعَاطِسُ إِذَا عَطَسَ؟

## باب سو جب سی کو چھینک آئے تو کیا ہے؟

(٢٦٢٣) كَانَ الْيَهُوْدُيَتَعَاطَسُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ يَرْجُوْنَ آنَ يَّقُوْلَ لَهُمْ يَرْحُمُّكُمُ اللهُ فَيَقُولُ يَهُدِينُكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالْكُمُ .

تَرُخْجِهُنَهِ: حضرت ابومویٰ اشعری منالتٰ بیان کرتے ہیں یہود نبی اکرم مِلَّا النَّلِیَّا یَّ کی موجودگی میں چھینکا کرتے ہے ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ نبی اکرم مِلِّالْفِیَّا یَّ اہمِی یو حمك الله (الله تعالیٰ تم پر رقم کرے) لیکن نبی اکرم مِلِّالْفِیَّا یَّ اہمِی یو حمك الله (الله تعالیٰ تم پر رقم کرے) لیکن نبی اکرم مِلِّالْفِیَّا یَ اہمِی یو حمك الله

ويصلح بألكه (الله تعالی تههیں ہدایت دے اور تمہارے احوال درست كرے)۔

(٢٢٢٣) عَنْ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدٍ ٱنَّهُ كَانَ مَعَ الْقَوْمِ فِي سَفَرٍ فَعَطَسَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمُ فَقَالَ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمِّكَ فَكَأَنَّ الرَّجُلُ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ فَقَالَ آمَا إِنِّي لَمْ آقُلُ إِلَّا مَا قَالَ النَّبِي عَظَسَ رَجُلٌ عِنْكَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمِّكَ إِذَا عَطَسَ آحَكُ كُمْ فَلْيَقُلَ ٱلْحَمْنُ لِللَّهِ رَبِ الْعٰلَبِ أَن وَلْيَقُلُ لَهُ مَن يَرُدُّ عَلَيْهِ يَرْحُمُك اللهُ وَلْيَقُلْ يَغْفِرُ اللهُ إِلْ وَلَكُمُ

آ گئ تو انہوں نے السلام علیم کہا انہوں نے جواب دیا علیات و علی امك ( یعنی تمہیں بھی سلام ہوا ورتمہاری مال كوبھی اس آ دمی كو بڑی انجھن محسوس ہوئی تو ان صاحب نے کہا میں نے تو وہی بات کی ہے جو نبی اکرم مِثَرِّفَتَکَیَّمَ نے ارشا دفر مائی تھی آ پ مِثَرِ فَتَکَیَّمَ کی موجود گ میں ایک شخص کو چھینک آگئ انہوں نے السلام علیم کہا تو آپ مَلِّنْظِیَّا بِمَا جواب میں فرمایا علیك و علی امك (تم پر بھی اور تمہاری ماں پر بھی ) جب کسی شخص کو چھینک آئے تو وہ الحمد للدرب العالمین کیے اور جب تم نے اسے جواب دینا ہوتو برحمک الله کیے پھر پہلا شخص یہ کیے یغفر الله لی ولکھ (یعنی الله میری بھی مغفرت کرے اور تمہاری بھی مغفرت کرے )۔

(٢٦٦٥) إِذَا عَطَسَ آحَدُ كُمْ فَلْيَقُلُ ٱلْحَمُدُ لِنٰهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَلْيَقُلِ الَّذِي يَرُدُ عَلَيْهِ يَرُحُمُكَ اللهُ وَلْيَقُلُ هُوَ يَهْدِيْكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ.

تَوَجَجْهَا، حضرت ابوابوب انصاری مثانته بیان کرتے ہیں نبی اکرم مُؤَفِّقَةً نے فرمایا جب کو کی شخص چھنکے تو وہ الحبد ولله علی کل حال (ہر حال میں تمام تعریفیں اللہ کے لئے ) کہے اور جس تخص نے اسے جواب دینا ہووہ پیر حمك الله کہے تو پہلا تخص یہ کہے یہ دیا کھد الله ويصلح بالكهر ـ (الله تعالى تهمين بدايت پر ثابت قدم ركھ اور تمهارے معاملات درست كرے) ـ

تشرِنيح: احادیث میں چھنکنے کے وقت کی وعائے بارے میں تین طرح کے الفاظ منقول ہیں: (۱) الحمد الله (۲) الحمد الله دب العالمين (٣) الحمد لله على كل حال.

امام نووی رایشیا فرماتے ہیں کہ مستحب سے سے کہ چھینکنے کے وقت آ دمی الحبد للله کہے اور اگر الحبد للله رب العالم بین کہ تو بیاس سے بہتر ہے اور اگر الحمد ولله علی كل حال كے توبيسب سے افضل ہے كيونكه الله كى حمد وثناء پرمشمل كلمات جس قدرزياده ہوں گے ای قدران کی عظمت اور فضیلت بھی بڑھ جاتی ہے۔

#### بَابُ مَاجَآءَ كَنْفَ يُشَمَّتُ الْعَاطِسُ؟

باب ٧٠: چيمنننے والے کو کيا دعا دي جائے؟

(٢٢٢٢) أَنَّ رَجُلَيْنِ عَطَسَاعِنْكَ النَّبِيِّ عَظَسَاعِنْكَ النَّبِيِّ عَظَسَاعِنْكَ النَّبِيِّ فَضَمَّتُ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَيِّتِ الْأَخَرَ فَقَالَ الَّذِي كُمُ يُشَيِّتُهُ يَارَسُوْلَ

الله ﷺ شَمَّتَ هٰذَا وَلَمْ يُشَيِّتُنِي فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ إِنَّهُ حَمِدَ اللهَ وَإِنَّكَ لَمْ تَعْمِدَ الله.

تَرُخِيَنَهُم: حضرت انس بن ما لک من الله عن بيان کرتے ہيں دوآ دميوں کو نبي اکرم مَالِنظَيَّةُ کی موجود گی ميں چھينک آئی آپ مَالِنظَيَّةُ نے ان آپ نے ان صاحب کو جواب دیا اور مجھے چھینک کا جواب نہیں دیا آپ مِرالنظائية نے فرمایا اس نے اللہ تعالی کی حمد بیان کی تھی اور تم نے حمہ بیان نہیں کی تھی۔

تشریعے: (۱) اگر کوئی کا فرچھینک مارے اور قریب میں مسلمان ہوتو وہ پرحمک اللہ نہ کہے کیونکہ رحمت اہل ایمان کے ساتھ خاص ہے بلکہ ان کی ہدایت کے لیے دعا کرے ان الفاظ سے مہدیکھر الله ویصلح بالکھ چنانچہ یہود آپِ مَالِشَيَّعَ کَمُجلس میں چھینک مارتے تھے تا كرحضور مُرَافِظَيَّمَ ان كے ليے يرحمك الله كے ذريعه دعا دي ليكن آپ مُرَافِظَيَّمَ ايمانہيں فرماتے بلكه يهديكم الله ويصلح بالكم بى ارشادفر مات\_

(٢) چھنکنے والے کو جب میر حمك الله سے جواب دیا جائے تو اس كے بعد چھنکنے والا كيا كے؟ احادیث میں اس موقع كے ليے دو طرح كالفاظمنقول بين: (١) يهديكم الله ويصلح بالكم (٢) يغفر الله لى ولكم.

جمہورعلاء مِنْ اللہ علی کہ آدمی کی مرضی ہے کہ ان دوالفاظ میں سے جو بھی کہہ لے سنت ادا ہوجائے گی اور اگر بیک ونت دونوں طرح کے الفاظ کہددے تو بیسب سے بہتر ہے۔

#### مَاجَاءَ فِي اِيْجَابِ التَّشْمِيْتِ بِحَمْدِ الْعَاطِسِ

#### باب ۵: جب چھنکنے والانخمید کرے توتشمیت واجب ہے

(٢٦٢٧) عَطَسَ رَجُلُ عِنْدَرَسُولِ اللهِ عِلْمُ وَانَا شَاهِدُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَظْمَ الثَّانِيَةَ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ هٰذَا رَجُلُ مَزْكُومٌ.

تَرُخِچَنَهُ: ایاس بن سلمهاین والد کابیربیان نقل کرتے ہیں نبی اکرم مُطَافِظَةً کی موجود گی میں ایک صاحب کو چھینک آئی میں اس وقت وہاں موجود تھا آپ مَرِافْظَيَّمَ نے فرمایا الله تعالیٰ تم پررحم کرے ان صاحب کو دوسری مرتبہ چھینک آئی تو آپ مَرافِظَةَ نے فرمایا ان

(٢٢٢٨) يُشَبَّتُ العَاطِسُ ثَلَاثًا فَإِن زَادَ فَإِن شِئْتُ فَشَيِّتُهُ وَإِن شِئْتَ فَكَد.

تَوَجِّجَانَهِ: عمر بن اتحق اپنی والدہ کے حوالے سے ان کے والد کا پیر بیان نقل کرتے ہیں نبی اکرم مَا النظام فی فی علیے والے کو تین مرتبه جواب دواگراسے اور چھینک آئے تواگرتم چاہوتو اسے جواب دواور اگر چاہوتو نہ دو۔

تشريح: ال حديث سے بيتكم ثابت موتا ہے كہ چھينك كا جواب يو حمك الله سے انسان پراس وقت واجب على الكفايه موتا ہے جب چھنکنے والا بلندآ واز سے الحبہ لالله کہے جسے دوسراانسان س سکے لہٰذا اگر وہ الحمد للدنہ کم یا بلند آ واز سے نہ کم کہ جس ہے

ومرا آ دمی س سکے تو پھر چھینک کا جواب دینالا زمنہیں ہوتا ۔طبرانی کی روایت میں ہے کہ بیددو شخص حضرت عامر بن طفیل شاشخہ اور ان کے جھتیجے تھے۔

اعتسراض: حضرت سلمه منافير بن اكوع كى روايت سے معلوم بوتا ہے كدايك مرتبہ چھينك كا جواب دينے كے بعد آپ مِنْ النَّيْ أَبِي فر ما یا کہ اسے زکام ہے جبکہ امام بخاری پر ایشے نے الا دب المفرد میں حضرت ابو ہریرہ نگافتہ سے اور حضرت سلمہ مزافتہ کی اس روایت کے دوسرے طریق میں منقول ہے کہ آپ مِنْ النَّنِظَةَ آنے تین مرتبہ چھینک کا جواب دیا اور پھر فرمایا کہ اسے زکام ہے بظاہر دونوں قسم کی روایات میں تعارض ہے؟

اس لیے یوں تطبیق دی ہے کہ حدیث سلمہ میں ایک مرتبہ چھینک کا جواب دینے کے بعد آپ مِرَّالْفِیَّةَ کَمُعلوم ہوگیا تھا کہ اسے ز کام ہے اس لیے پھر آپ مَوَافِظَةَ آنے مزید جواب نہیں دیئے لیکن اگر پہلی مرتبہ چھینک کے جواب کے بعد آ دی کوز کام کا پتہ چل سکے تو پھرتین بارتک ضرور چھینک کا جواب دے اس کے بعد آ دمی کی مرضی ہے چاہے تو جواب دے اور چاہے تو نہ دے۔جب انداز ہ ہوجائے کہ چھنکنے والا مریض ہے تو دعا دینا ضروری نہیں ،خواہ یہ اندازہ ایک ہی مرتبہ میں ہوجائے یا دومرتبہ میں ، اور تین مرتبہ میں تو چھنکنے والے کا بیار ہونا یقین ہے، اور بیار کو دعا دینا ضروری نہیں۔

## بَابُ مَاجَآءَ فِى خَفْضِ الصَّوْتِ وَتَخْمِيْرِ الْوَجْهِ عِنْدَ الْعُطَاسِ

باب ۲: جب چھینک آئے تو آواز پست کرے، اور چہرہ ڈھانک لے

(٢٦٦٩) أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ إِذَا عَطَسَ غَطَّى وَجُهَةِ بِيَكِ مِ أُولِثَوْبِهِ وَغَضَّ بِهَا صَوْتَهُ.

تو بخبینی: حضرت ابو ہریرہ وٹاٹنو بیان کرتے ہیں نبی اکرم مُطَّلْظُیَّا کَا کو جب چھینک آتی تھی تو آپ مِلْلْظُیُّا اپنے ہاتھ کے ذریعے یا کپڑے کے ذریعے اپنے چہرہ مبارک کوڑھانپ لیتے تھے اور اپنی آ واز کو پہت رکھتے تھے۔

تشریع: چینک مارنے کے آ داب: اس حدیث میں نبی کریم مُطَلِّنْ ﷺ نے چینک مارنے کے دوآ داب ذکر فرمائے ہیں ایک چینکتے وقت ہاتھوں سے پاکسی کیڑے سے چہرے کو ڈھانپ دیا جائے اور دوسرے یہ کہ بلند آواز سے نہ چھینکا جائے۔ بسااو قات کوئی بلغم وغیرہ بھی نکل آتی ہے اگر چہرے کونہ ڈھانیا گیا تو ساتھ میں بیٹھے انسان کو نکلیف ہوگی ای طرح بلند آواز کے ساتھ جھینک مارنے سے لوگ خوف زدہ بھی ہوجاتے ہیں۔

## بَابُ مَاجَآءَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكُرَهُ التَّثَاقُبَ

#### باب ے: اللّٰہ کو چھینک بیند ہے، اور جماہی نابسند

(٢٧٤٠) العُطَاسُ مِنَ اللهِ وَالتَّفَاوُب مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَثَاثَبَ أَحَدُ كُمُ فَلْيَضَعُ يَدَهُ عَلَى فِيهِ وإِذَا قَالَ الْهُ الُهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ مِنْ جَوْفِهِ وان اللَّهَ يحبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّشْأَؤُبَ فاذا قالَ الرَّجُلُ الْأَاهُ آثَثَا ثَبَ

فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُمِنُ جَوْفِهِ.

ترکیجہ نئی: حضرت ابو ہریرہ نٹاٹنئہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم مُطِّلِظُیکیاً نے فرمایا چھینک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور جماہی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے تو جب کی شخص کو جماہی آئے تو وہ اپنا ہاتھ اپنے منہ پررکھ لے کیونکہ جب وہ آ آ ہ کہتا ہے تو شیطان اس کے منہ کے اندر ہنتا ہے اور بے شک اللہ تعالی چھینک کو پسند کرتا ہے اور جماہی کو ناپسند کرتا ہے جب آ دمی آ ہ آ ہ کہتا ہے یعنی جب جماہی لیتا ہے تو شیطان اس کی اس حرکت پر ہنتا ہے۔

تشریع: چینک اللہ کواس لئے بیند ہے کہ وہ صحت کی علامت ہے، اس کے ذریعہ دماغ سے ایسی رطوبت اور ابخرے خارج ہوتے ہیں کہ اگر وہ نہ نکلیں تو کسی تکلیف کا یا بیاری کا پیش خیمہ بن جائیں اور جماہی اللہ تعالیٰ کو نا پینداس لئے ہے کہ وہ طبیعت کے کسل اور غلبہ ملال پر دلالت کرتی ہے اور جب آ دمی جماہی لینے کے لئے منہ کھولتا ہے تو شیطان ہا ہا کرتا ہے، یعنی آ دمی کی ہیئت مکروہ ہوجاتی ہے، اس لئے شیطان ہنتا ہے۔

# بَابُ مَاجَآءَانَّ الْعُطَاسَ فِي الصَّلُوةِ مِنَ الشَّيْطَان

# باب ٨: نماز میں چھینک آناشیطانی فعل ہے

(٢٦٢٢) الْعُطَاسُ وَالنُّعَاسُ وَالتَّثَاقُ بُ فِي الصَّلْوِقِ وَالْحَيْضُ وَالْقَيْئُ وَالرُّعَافُ مِنَ الشَّيْطَانِ.

تر بخبہ بن عدی بن ثابت اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا سے مرفوع روایت کے طور پر بیہ بات نقل کرتے ہیں نماز کے دوران چھنک اونگھ حیض قے نکسیر پھوٹنا شیطان کی طرف سے ہے۔

## بَابُهَاجَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يُقَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يُجْلَسُ فِيْهِ

# باب ٩: کسی کواٹھا کراس کی جگہ بیٹھنا مکروہ ہے

(٢١٧٣) لَا يُقِمُ آحَلُ كُمُ آخَاهُ مِن عَبِلِسِهِ ثُمَّ يَجُلِسُ فِيهِ.

تَوَجَّجَهَنَّهَا: حَفرت ابن عمر مُثَاثِّنَا بيان كرتے ہيں نبي اكرم مُؤَلِّفَيَّةً نے فرما يا كوئى بھی شخص اپنے بھائی كواس كى جگہ سے اٹھا كرخود وہاں نہ بیٹھے۔

# (٢١٧٣) لَا يُقِمُ آحَلُ كُمُ آخَالُامن فَعُلِسِهِ ثُمَّ يَعُلِسُ فِيْهِ.

ترکیجی کہا: حضرت ابن عمر اُن کی کہتے ہیں نبی اکرم مُطَّلِظُیَا نے فرما یا کو کی شخص اپنے بھائی کواس کی جگہ سے اٹھا کر وہاں پرخود نہ بیٹھ۔ تشریعے: اس ممانعت کی وجہ سے سے کہ بیتر کت تکبر اور خود پندی کی وجہ سے صادر ہوتی ہے اور اس سے دومرے کے دل میں میل آتا ہے، اور کینہ پیدا ہوتا ہے، اس لئے اس سے بچنا چاہئے البتہ اگر بیٹھا ہواشخص کسی کے لئے ایٹار کرے اور وہ اپنی جگہ خالی کردے تو وہ اجر کامسخق ہوگا، کیونکہ یہ ایک مسلمان کا اکرام اور بڑے کی تعظیم ہے جو پسندیدہ امر ہے، اور حضرت ابن عمر ن النئو احتیاطانہیں بیٹھتے تھے، یاسد امقصودتھا، کیونکہ اٹھنے والا واقعی خوثی سے اٹھا ہے یا شر ما شرمی میں اٹھا ہے اس کا پیتنہیں چل سکتا۔

## بَابُهَاجَاءَإِذَاقَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجُلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ فَهُوَا حَقَّ بِهِ

باب ١٠: كوئي شخص اپني جگه سے اٹھے، پھر واپس آئے ،تو وہ اس جگه كا زيادہ حقد ار ہے

(٢٦٤٥) الرَّجُلُ آحَقُ مِمَجُلِسِهِ وَإِنْ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّرَ عَادَفَهُ وَاحَقُّ مِمَجُلِسِهِ.

ترکیجینی: حضرت وہب بن حذیفہ ڈٹاٹنز بیان کرتے ہیں نبی اکرم سَلِّشَیْکَا فَا فرمایا آ دمی اینی جگہ کاسب سے زیادہ حقدار ہے اگر وہ کسی کام سے جائے اور پھرواپس آئے تو وہ اپنے بیٹھنے کی جگہ کا زیادہ حقدار ہوگا۔

تشنرِ نیح: جو خص کسی مباح جگه میں مثلاً متجد ، سرائے ، درسگاہ یا کسی اور جگه میں آکر بیٹے جاتا ہے تو اس جگہ کے ساتھ اس کاحق متعلق ہوجاتا ہے، اس لئے جب تک وہ اس جگہ سے بے نیاز نہ ہوجائے ، اس کو اس جگہ سے بے دخل نہیں کرنا چاہئے ، یہ اس کی حق تلفی ہے۔

## بَابُمَاجَاءَ فِي كَرَاهِ يَةِ الْجُلُوسِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ بِغَيْرِ اِذْ نِهِمَا

باب ۱۱: دوشخصوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر بیٹھنا مکروہ ہے'

(٢٧٧٦) لَا يَعِلُ لِلرَّجُلِ آنَ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا بِإِذْ يَهِمَا.

ترکیجینی: حضرت عبداللہ بن عمرو مثالثی بیان کرتے ہیں نبی اکرم مُطَّلِنْتُ اَلَّم مُطَّلِنْتُ اِللّٰ اللّٰهِ عَلَم مُطَّلِنْتُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللَّلْمِلْمِلْمِلْمِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللللّ

#### بَابُ مَاجَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْعُقُودِ وَسُطَالُحَلُقَةِ

# باب ۱۲: حلقہ کے بہتے میں بیٹھنا مکروہ ہے

(٢٦٧٧) ٱنَّ رَجُلًا قَعَلَ وَسَطَ الْحَلُقَةِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ مَلْعُونٌ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ اللهُ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ مَنْ قَعَدَ وَسُطَ الْحَلُقَةِ.

تریخ پہتی ابومجلز بیان کرتے ہیں ایک مخص طلعے کے درمیان میں بیٹا تھا تو حضرت حذیفہ من پیٹو نے فرمایا اسے بی اکرم مَلِ النَّلِیَّةِ کی زبانی المعون قرار دیا گیا ہے (راوی کوشک ہے یا شاید بیالفاظ ہیں) الله تعالی نے حضرت محمد مَلِ النَّلِیْکَةِ کی زبانی اس مخص کو ملعون قرار دیا گیا ہے جو صلقے کے درمیان بیٹھتا ہے۔

تشویعے: جو خص مجمع کے درمیان گھس جائے تو اس پرلعنت کی گئی ہے یعنی وہ شخص اللہ جل شانہ کی رحمت سے دور کردیا جا تا ہے یہ

لعنت كس وجه سے كى گئى ہے شارحين حديث نے اس كى تين وجهيں كھى ہيں:

- (۱) مجمع کے درمیان میں جانے کے لیے چونکہ وہ لوگوں کی گردنیں پھلائلے گا جس سے انہیں اذیت ہوگی اس لیے ایسا کرنے سے منع کیا گیاہے اور اس پرعمل کو ہاعث لعنت قرار دیا ہے۔
- (۲) بسا اوقات مجمع کے درمیان میں الیم جگہ میں بیٹھ جاتا ہے جہاں بعض لوگ دوسرے لوگوں کونہیں دیکھ سکتے اور انہیں اس سے تکلیف ہوتی ہے۔
- (m) بعض علاء کے زدیک اس آ دمی سے وہ مسخر ہ تخص مراد ہے جو حلقہ کے درمیان اس لیے جاتا ہے تا کہ لوگ اسے دیکھ کرہنسیں ، ایسے تخص پرلعنت کی گئی ہے۔

## بَابُمَاجَاءَفِيُ كَرَاهِبِيَةِ قِيَامِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ

(٢٦٤٨) لَمْ يَكُنْ شَغُصُّ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ وَكَانُوْا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُوْمُوا لِمَا يَعْلَمُوْنَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِلْهِكَ.

تَرَجِّجَانَہٰ: حضرت انس مثانِّوْنه بیان کرتے ہیں لوگوں کے نز دیک کوئی بھی شخصیت نبی اکرم مَالِّشْکِیَّةً سے زیادہ محبوب نہیں تھی کیکن جب وہ آپ مَلِّالْتُكَافِمَ كُور مِكِية تصلوده كھڑے نہيں ہوتے تھے كيونكه انہيں پنة تھا كه نبي اكرم مِلِّلْفَيَّافَ كويہ بات پسندنہيں ہے۔

(٢٦٤٩)خَرَجَمُعَاوِيَةُ فَقَامَ عَبُلُ اللهِ بنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ صَفْوَانَ حِيْنَ رَاوْهُ فَقَالَ اجْلِسَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ من سَرَّ لا أَن يَّتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَمَوَّا مَقْعَلَ لا مِنَ النَّادِ.

ترئيخ پهنها: ابومجلز بيان کرتے ہيں ايک مرتبہ حضرت معاويه و اللهٰ و خطرت عبدالله بن زبير و اللہٰ اور حضرت صفوان واللہٰ انہيں و يکھ کر کھڑے ہوگئے توحضرت معاویہ نٹاٹنز نے فرمایاتم بیٹے رہومیں نے نبی اکرم مِلَّا ﷺ سے سنا ہے جو شخص اس بات کو پہند کرے کہ لوگ ال کے لیے (تعظیم کے طور پر ) بت کی شکل میں کھڑے ہول وہ شخص جہنم میں اپنی مخصوص جگہ پر پہنچنے کے لیے تیار ہے۔ تشریعے: کسی کاکسی کے لئے کھڑا ہونا دوطرح پر ہوتا ہے: ایک تعظیم کے لئے۔دومرا: انبساط وفرحت کے طور پر ، پھر قیام تعظیمی کی دوصورتين بين:

ایک: مسلسل کھڑار ہنا، یعنی جب تک بڑامجلس میں رہے، لوگ کھڑے رہیں۔

دوم: کھڑے ہوکر بیٹھ جانا، لیتنی جب بڑا آئے تو لوگ کھڑے ہو جائیں، پھر جب وہ بیٹھ جائے تو لوگ بھی بیٹھ جائیں، یہ دونوں صورتیں ممنوع ہیں، پہلی صورت مکروہ تحریمی ہے اور دوسری صورت اس سے کم مکروہ ہے، رہا انبساط وفرحت کے طور پر کھڑا ہونا اورآنے والے کوخوش آمدید کہنا تو بیہ نہ صرف جائز ہے، بلکہ ستحن ہے۔

صحابہ کرام ٹنگٹی نبی مَلِّنْ ﷺ کے لئے کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ مِلِّنْ ﷺ اس کونا پند کرتے ہیں۔

عت رض: عجمیوں کی طرح کھڑا رہنا جائز نہیں،ان کا طریقہ بیتھا کہ نوکر آتا کی خدمت میں،اور رعایا بادشاہ کی خدمت میں کھڑی رہتی تھی،ان کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی اور بیانتہا ئی درجہ کی تعظیم تمجھی جاتی تھی،جس کی سرحدیں شرک سے ملی ہوئی تھیں،اس لئے اس کی ممانعت کی گئی۔

ای طرح بڑے کے آنے پر تعظیم کے لئے کھڑا ہونا، پھر بیٹھ جانا بھی ممنوع ہے اور کسی کے آنے پر فرحت وسرور سے کھڑے ہونے کی، اس کے لئے جھوم جانے کی اور اس کے اگرام اور اس کی خوش دلی کے لئے اٹھنے کی، پھر بیٹھ جانے کی گنجائش ہے، جب حفرت فاطمہ وی نفی تشریف لا تیں تو نبی مَلِفَظَیَّا کھڑے ہوکران کو چومتے تھے، اور اپنی جگہ بٹھاتے تھے، اسی طرح جب آپ مَلِفَظِیَّا ان کے گھر تشریف لے جاتے تو وہ بھی یہی عمل کرتی تھیں۔اور ہمارے اکا بربھی تعظیم کے لئے کھڑے ہونے کو سخت نالیند کرتے تھے، اللہ تکی مہمان وغیرہ کے آنے پر فرحت وسرور اور اعز از واکرام کے طور پر کھڑے ہونے کو جائز بکتے تھے۔

اللہۃ کسی مہمان وغیرہ کے آنے پر فرحت وسرور اور اعز از واکرام کے طور پر کھڑے ہونے کو جائز کہتے تھے۔

فاع فی : قیام تعظیمی کے جواز بلکہ استحسان پر حضرت سعد بن معاذ بڑا تھے کی حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے۔

## بَابُهَاجَاءَ فِي تَقْلِيْمِ الْأَظْفَارِ

باب ۱۲۰: ناخن تراشنه کابیان

(٢٧٨٠) خَمُسْ مِنَ الْفِطْرَةَ الْإِسْتِحلَ ادُوَ الْخِتَانُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَنَتُفُ الْإِبْطِ وَتَقْلِيُمُ الْأَظْفَارِ.

کروانا مو تجھیں کتروانا بغل کے بال صاف کرنا اور ناخن تراشا۔

(٢١٨١) عَشَرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَالْإِسْتِنْشَاقُ وَقَصُّ الْأَظْفَارِ وَغَسُلُ الْبَرَاجِمْ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَآءِقَالَ زَكِرِيًّا قَالَ مُصْعَبُ وَنَسِيْتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تَرَجِّجِنَبُهُ: حضرت عائشہ نٹائٹنا بیان کرتی ہیں نبی اکرم مَلِّشْکِیَا بنے فرمایا دس چیزیں فطرت کا حصہ ہیں: (۱)موجیس چھوٹی کروانا۔ (٢) داڑھی بڑی رکھنا (٣) مسواک کرنا (٤) ناک میں پانی ڈالنا (۵) ناخن تراشا (٢) بغل کے بال صاف کرنا (۷) زیر ناف بال صاف کرنا (۸) یانی سے استنجاء کرنا (۹) انگلیوں کی پشت کو دھونا۔ زکر یا نامی راوی بیان کرتے ہیں معصب نامی راوی نے یہ بات بیان کی ہے دسویں چیز میں بھول گیا ہوں لیکن وہ کلی کرنا ہوگی۔

تشريح: ناخن كائنے كے بعد يا تو يانى ميں بہا ديا جائے يا زمين ميں وفن كرديا جائے حضرت عبدالله بن عمر تفاقئ وفن كيا كرتے تھے اور فرماتے کہ نبی کریم مِطَّلْتُنَگِیَّ آئد بال اور ناخن کو دفن کرنے کا تھم دیتے تھے تا کہ جادوگران کے ذریعہ اپنا کوئی عمل نہ کرسکیں۔ لعنات: تقليم: كاناتراشا\_ اظفار: ظفركى جمع ب، ناخن \_ الاستحداد: استر عسة ناف بال صاف كرنا\_ قص الشارب: موتج مين تراشا ونتف: الهارنا نوچ الرابط: بغل اعفاء: برهانا استنشاق: ناك مين پانى دال كراس الجهي طرح صاف كرنا\_ براجم: برجمة كى جمع ب: انظيول ك جوز حلق العائة: زيرناف بال صاف كرنا ـ انتقاص الهاء: استنحاء كرنابه

# بَابُ مَاجَاءَ فِي تَوْقِيْتِ تَقُلِيْمِ الْأَظْفَارِ وَٱخْذِ الشَّارِبِ

باب ١٥: كتني مدت ميں ناخن كا شأاور مونچھ لينا ضروري ہے؟

(٢٧٨٢) أَنَّهُ وَقَتَ لَهُمْ فِي كُلِّ ارْبَعِينَ لَيْلَةً تَقْلِيْمَ الْأَظْفَارِ وَاخْذَالشَّارِبِ وَحَلَّق العَائَةِ.

تَرْجُجُنَّهِ: -حضرت انس بن ما لک رائٹی بیان کرتے ہیں آپ مَالِشَکِیَا نے لوگوں کے لیے ناخن تراشنے موجیس چھوٹی کروانے اور زیر ناف بال صاف کرنے کی (زیادہ سے زیادہ) مدت چالیس روزمقرر کی تھی۔

(٢٦٨٣) وُقَّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَ تَقُلِيُمِ الْأَظْفَارِ وَحَلَّقِ الْعَانَةِ وَ نَتُفِ الْإِبْطِ أَنْ لَا نَتُرُكَ آكُتُرُمِنُ آرُبَعِيْنَ يَوْمًا.

تَرُجْهِكُنْهِا: حضرت انس بن مالك نظافيه بيان كرت بين نبي اكرم مَرَافِظَةً نه مونجيس حجودًى كروان ناخن تراشخ زيرناف بال صاف كرنے بغل كے بال صاف كرنے كے ليے ہمارے ليے مدت متعين كي تھى كہ ہم چاليس دنوں سے زيادہ اسے ترك نہ كريں۔

تشریح: متب بیہ کہ ہفتہ میں ایک بار مذکورہ کام کرے، اور افضل جمعہ کا دن ہے، پندرہ بیں روز میں ایک باریہ کام کرلے تو بھی جائز ہے اور چالیس دن سے زیادہ صفائی نہ کرنا مکروہ تحریمی ہے،جس کی وجہ سے مہنگار ہوگا، شامی میں ہے: کو لا تو کھ تبحريماً: نيزاس كى نمازىھى مكروه ہوگى،اورايك حَديث ميں ہے كه نبى مُلِاَفْتَكَةَ ہر جمعه كوناخن اورمونچھ درست فرماتے تنھے،اور بيسويں روززيرناف اور چاليسوي روز بغل كے بال صاف كرتے تھے (التعليق الصبيح ٤٥/٤)

حضرت گنگوہی ولیٹیلڈ اور شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب ولیٹیلڈ فرماتے ہیں کہجسم کے زائد بال اور ناخن کا شیخے سے مقصود نظافت اورصفائی ہے نبی کریم مَلِّفَتُ فَعَرب ممالک کے اعتبار سے زیادہ سے زیادہ مدت چالیس دن بیان فرمائی ہے ہمارے ان علاقوں کے اعتبار سے مناسب ریہ ہے کہ بیس دن سے زیادہ تک ریہ بال نہ چھوڑ ہے جائیں۔

## بَابُمَاجَاءَفَىٰ قَصِّ الشَّارِبِ

## باب١١: مونچه كاشخ كابيان

(٢٢٨٣) كَانَ النَّبِيُّ يَقُصُّ آوُيَا خُذُونَ شَارِبِهِ قَالَ وَكَانَ خَلِيْلُ الرَّحْسِ اِبْرَاهِيْمُ يَفْعَلُهُ.

ترکنچہنی: حضرت ابن عباس نگاشنًا بیان کرتے ہیں نبی اکرم مُلِّاتِشِيَّا قَا بِنی مونچھیں جھوٹی کروایا کرتے تھے (حدیث کے ایک لفظ کے بارے میں راوی کوشک ہے کہ لفظ یقص استعمال ہوا ہے یا لفظ یا خذ استعمال ہوا ہے ) حضرت ابن عباس دائٹن کیان کرتے ہیں اللہ تعالی کے خلیل حضرت ابراہیم عَلاِیّنا مجی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔

# (٢١٨٥) مَنْ لَمْ يَاخُنُ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيسَ مِنَّا.

تو بچپانې: حضرت زيد بن ارقم خاتين نبي اكرم مُلِّ النَّيْجَةَ كايوفر مان فل كرتے ہيں جو تحف مو تجھيں چپوٹی نہيں كروا تا اس كا ہم سے تعلق نہيں ہے۔ تشريع: موخچوں كے بارے ميں پانچ لفظ آئے ہيں: (١) جزوا الشوارب: موجيس كاثو، (٢) قص الشارب: مونچه كترنا (٣) احفوا الشوارب: موجيس پيت كرو(٣) انهكوا الشوارب: مونچوں كوخوب پيت كرو(۵) اخذالشارب: مونچھ لینا مونڈ نے کا ذکر کسی حدیث میں نہیں اس لئے امام مالک راٹیلیا کے نزویک مونڈ نامنع ہے، اور احناف کے یہاں بھی مونڈ نے کے برعت ہونے کا ایک قول ہے۔ (در مختار ۳۵۸/۵ ،حظر واباحة فصل في البيع)

اوراحناف کے یہاں دوسراقول مونڈنے کے سنت ہونے کا ہے۔ ملتقی الا بحرمیں ای کولیا ہے، کیکن درمخارنے اس کوقیل سے ذکر کر کے اس کے ضعف کی طرف اشارہ کیا ہے، اور مجتنی میں امام طحاوی ولیٹیاڈ کے حوالہ سے امام ابو حنیفہ اور صاحبین ولیٹیاڈ کی طرف مونڈنے کے سنت ہونے کا قول منسوب کیا ہے۔

اورا ختلاف اقوال کی وجہ ہیہ ہے کہ موتچھوں کےسلسلہ میں احادیث میں جو پانچ الفاظ آئے ہیں ، ان میں سے احفاء اور انھاک كى دلالت مبالغه پر ہے، اور كامل مبالغه منڈنے ميں ہے، اس لئے بعض علاء نے منڈنے كوسنت كہا ہے، كيكن قابل غوربيه بہلوہے كه اگرمونڈ نا مطلوب ہوتا تو اس کے لئے عربی میں لفظ حلق موجود تھا ، اس کو نہ استعال کرنا اور اس کی جگہ دوسرے الفاظ استعال کرنا اس طرف مثیر ہے کہ مونڈ نا پہندیدہ نہیں، اس لئے احناف کے نز دیک مونڈ نے کے سنت ہونے کا قول مرجوح ہے۔ پھر راخ اور افضل صورت کے متعلق احناف کے بیمال تین قول ہیں:

(۱) موجیس اتن کافی جائیس کہ او پر کے ہونٹ کا کنارہ ظاہر ہوجائے، بیصورت بالا جماع سنت ہے۔

(۲) مو تچھیں بھوؤل کے مانند بنالی جائیں، صاحب ہدایہ نے التحنیس والمزید میں یہی مناسب طریقہ لکھاہے اور فقاوی عالمگیر میں بھی ای کولیا ہے۔

(٣) مونج میں کتر کر بالکل بیت کر دی جائیں، کیونکہ پانچوں لفظوں کی دلالت مبالغہ پر ہے، اور امام طحاوی والنظیۂ فرماتے ہیں: میں نے امام مزنی والنظیۂ کومونچھ بیت کراتے دیکھا ہے، اور اپنے علماء کو بھی ایسا کرتے دیکھا ہے۔ لہذا قول فیصل میہ ہے کہ مونڈ نا بدعت تونہیں، البتہ سنت کتر نا ہے، اور وہ بھی مبالغہ کے ساتھ اس طرح کہ تمام بال بیت کر دیئے جائیں۔ شیخ مولا نا زکریا صاحب نے خصائل نبوی میں لکھا ہے: ،، ایک جماعت علماء کی اس طرف گئی ہے کہ مونچھوں کا منڈ انا سنت ہے، کیکن کتر وانے میں ایسا مبالغہ ہو کہ مونڈ نے کے قریب ہوجائے۔ ہے، کیکن کتر وانے میں ایسا مبالغہ ہو کہ مونڈ نے کے قریب ہوجائے۔

# بَابُ مَاجَاءَ فِي الْأَخُذِ مِنَ اللِّحْيَةِ

# باب ١٤: ايك مشت سے زائد ڈاڑھی كاٹنے كابيان

(٢٧٨١) أَنَّ النَّبِيُّ كَانَ يَاخُنُمِنُ لَكْيَتِهِ مِنْ عَرْضِهَا وَطُولِهَا.

ترکز چھنٹہ: عمرو بن شعیب اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا کا یہ بیان نقل کرتے ہیں نبی اکرم مِرَّاتُ کُنِیَّ پُوڑائی اور لمبائی کی سمت میں داڑھی تراشا کرتے تھے۔

تشریع: ڈاڑھی ایک مشت رکھنا ضروری ہے، اس سے کم کرنا حرام ہے۔ اور ایک مشت سے بہت زیادہ کمی ڈاڑھی رکھنا خلاف سنت ہے، امام محمد روائیف رکھنا خلاف سنت ہے، امام محمد روائیف روائیف سے روایت کی ہے کہ ڈاڑھی کو چھوڑ ہے رکھنا، یہاں تک کہ وہ گھنی ہوجائے اور بڑھ جائے: یہ ڈاڑھی بڑھانے کا مصداق ہے، اور ڈاڑھی کا قصر کرنا سنت ہے، اور قصر بیہ ہے کہ ڈاڑھی کو مٹھی میں بر ھانے کا مصداق ہے، اور ڈاڑھی کا قصر کرنا سنت ہے، اور قصر بیہ ہے کہ ڈاڑھی کو کھی مٹھی میں بھر لیتے ہیں یہ سے خمیں ) کیونکہ ڈاڑھی جائے اس کو کاٹ دے ( مگر مٹھی ٹھوڑی کے بنج سے بھرے، بعض لوگ ٹھوڑی کو بھی مٹھی میں بھر لیتے ہیں یہ سے خمیں ) کیونکہ ڈاڑھی زینت ہے، اور اس کا غیر معمولی دراز ہونا خلاف سنت ہے۔

(اختيار شرح مختار ١٦٧/٤، بحواله فتاوي رحيميه ٣/٢١٥)

ایک مشت سے زیادہ داڑھی اس قدر بڑھ جائے کہ بدنما نظر آنے گئے تو ایسی صورت میں زائد بال تراش دیے کو بعض علماء نے ضروری اور بعض نے مستحب کہا ہے ، ہاں ایک مشت داڑھی رکھنے پر اجماع ہے۔ (تحفۃ الاحوذی۸۰۷)

فائك: ڈاڑھى كے بارے میں حدیثوں میں چھلفظ آئے ہیں: (۱) اعفوا: یہ افعال سے امر ہے جس كے معنی ہیں: ڈاڑھى كو بڑھاؤ تا آئكہ بال زیادہ ہوجائیں اور دراز ہوجائیں۔(۲) او فوا: یہ بھی افعال سے امر ہے جس كے معنی ہیں: كامل كرنا تام كرنا پورا

كرنا- ييلفظم سلم شريف كي روايت ميں ہے۔ (٣) ادخوا: يبھي افعال سے امر ہے، ادخاء: كے معنى ہيں: كسى چيز كووسيج اور لمبا كرنا، جيوڙ دينا، اور لاكانا، بيلفظ بھي مسلم شريف كي روايت ميں ہے۔ (٣) اد جوا: يېجى افعال سے امر ہے، ارجاء كے معني ہيں: مؤخركرنا، يعنى بالكل نه لينا بورا باقى رہنے دينا، چوڑ دينا۔ (۵) وفروا: يتفعيل سے امر ہے، نيز افعال سے اوفروائجي آيا ہے، وونوں کے معنی ہیں: زیادہ کرنا، پورا کرنا۔ (۲) دعوا: یہ فتح سے امرہے اور اس کے معنی ہیں: چھوڑ دو۔

ان تمام لفظوں کا حاصل بیہ ہے کہ لمبی ڈاڑھی رکھنا مامور بہ ہے ، اس لئے واجب ہے ، پس جس طرح ڈاڑھی منڈوانا حرام ہے: کتر نا اور حتیثی ڈاڑھی رکھنا بھی حرام ہے، کیونکہ بیوجوب کے منافی ہے، اور اس سے حکم شرعی کا تقاضہ پورانہیں ہوتا، اور ان مجمی الفاظ کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ ڈاڑھی جتنی بڑھے بڑھنے دی جائے ،اس کا کا ٹنااور ہاتھ لگا نامنع ہے،اوریہی رائے غیر مقلدین کی ہے،مگر حدیث سے میہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی مُطَافِظَةً اپنی ریش مبارک کے طول وعرض سے کیتے تھے، پس فعل مبارک سے قول مبارک کی شرح کی جائے گی، اور تو لی احادیث کوایک مشت کے ساتھ خاص کیا جائے گا، اورغیر مقلدین کا بیرکہنا کہ بیرحدیث ضعیف ہے: سیجے نہیں، آپ نے ابھی دیکھا کہ امام بخاری رہی وغیرہ نے عمر بن ہارون کی توثیق کی ہے پس بیروایت اگر چے اعلی درجہ کی صحیح نہیں، مگر حسن ہے، اس کئے قابل استدلال ہے، اور اس کے زریعہ قولی احادیث کو مقید کرنا درست ہے

مفتی کفایت اللہ صاحب رایشی؛ فرماتے ہیں۔حدیث میں داڑھی بڑھانے کا حکم اور تا کید آئی ہے اور اس کی مقدار بتلانے کے لیے کوئی قولی روایت نبی کریم مِلَّافِیکَیَمَ سے مروی نہیں ہاں فعلی روایت صحابہ کرام ثنائیُمُ کا پیطرزعمل مروی ہے کہ ایک مشت سے زیادہ واڑھی کو کتر وادیتے تھے اور ایک مشت کے اندر کتر وانے کی کوئی سنرنہیں ہے اس لیے فقہاء کرام نے ایک مشت داڑھی رکھنے کو واجب قرار دیا ہے اور اس سے کم رکھنے والے کو تارک واجب ہونے کی بناء پر فاسق کہا ہے۔

( كفايت الفقي ٩ / ١٤١ كتاب الحظر والاباحة بال اورداره كاحكام )

بخاری شریف میں روایت (حدیث ۵۸۹۲) ہے کہ حضرت ابن عمر <sub>اٹافٹٹا</sub> جن کا خاص ذوق اتباع سنت تھا: جب حج یا عمرہ کرتے اوراحرام کھولتے تواپنی ڈاڑھی مٹھی میں لیتے اور جوزائد ہوتی اس کوکٹوا دیتے ،اور حافظ ابن حجر رِلِیٹیڈنے (فتح ۱۰/۳۵۰) میں حضرت ابو ہریرہ وٹاٹنے کا بھی یمی ممل نقل کیا ہے۔ صحابہ کے اس ممل سے کی مرفوع روایت کی تا سکیہ ہوتی ہے۔

### بَابُ مَاجَاءَ فِي إِعْفَاءِ اللِّحْيَةِ

### باب ۱۸: ڈاڑھی کوبڑھانے کابیان

(٢٢٨٧) آخُفُواالشَّوَارِبَوَاعفُوااللِّحَي.

تَوَجِّجَةً بَهِ: حضرت ابن عمر ثناتُهُ أروايت كرتے ہيں نبي اكرم مَلِّنْظَيَّةً نے فر ما يا مو چيمين جيمو في ركھواور داڑھي بڑھاؤ۔

(٢٧٨٨) ان رسول الله على أَمَرَ نَابِإِخْفَاء الشَّوَارِبِ وَأَعُفَاء اللِّحَى.

تَزَجِّجِهَنَّې: حضرت عبدالله بن عمر نِنْ ثَيْنَ بيان كرتے ہيں نبي اكرم مِلِّنْ ﷺ نے جميں موجِّجِين جھوٹی رکھنے كا اور داڑھی بڑھانے كاحكم ديا تھا۔

# بَابُمَاجَآءَفِىٰ وَضُعِ اِحۡدَى الرِّجُلَيْنِ عَلَى الْأَخُرٰى مُسْتَلُقِيًا

# باب ١٩: چت ليننے كى حالت ميں ايك پيركودوسرے پرركھنا

(٢٧٨٩) أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ عَلَيْهُ مُسْتَلقِيًّا فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْلَى دِجُلِّيهِ عَلَى الْأُخُرَى.

تَوَخِجَهَنَّمَ: عباد بن تمیم اپنے چپا کابیر بیان نقل کرتے ہیں انہوں نے نبی اکرم مَطِّفَظِیَّظَ کومسجد میں چت لیٹے ہوئے دیکھا ہے آپ مِطَّفظِیَّظَ نے اپناایک یاوُں دوسرے پررکھا ہوا تھا۔

### بَابُمَاجَاءَفِيۡ كَرَاهِيَةٍ فِي ذَٰلِكَ

# باب ۲۰:باب اس کی کراہت کے بارے میں

(٢٢٩٠) إِذَا اسْتَلْقَى أَحُدُ كُمْ عَلَى ظَهْرِهٖ فَلَا يَضَعُ إِحْلَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأَخْرَى.

تَرَخِچَهَنُهُ: حضرت جابر مِثاثِنَهُ بیان کرتے ہیں نبی اکرم مِطَّنْظَةً نے فر مایا جب کوئی شخص اپنی کمر کے بل چت لیٹا ہوا ہوتو وہ اپنا پاؤں دوسرے پاؤں پر نہ رکھے۔

(٢٦٩١) أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَلَى عَنَ اِشْتِمَالِ الصَّمَّاءَ وَالْإِ حُتِبَاءً فِى ثُوْبٍ وَاحِدٍ وَآنُ يَرْفَعَ الرَّجُلُ اِحُلْى رِجُلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

تُوَخِبَنُهَ: حضرت جابر نُاتُنْ بیان کرتے ہیں نی اکرم مُطَّنْ اَنْ اَسْمَال صماء (کے طور پر) اور احتباء (کے طور پر) ایک ہی کڑا لیسٹنے سے منع کیا ہے اور اس بات سے بھی منع کیا ہے کہ آ دمی جب کمر کے بل چت لیٹا ہوا ہوا س وقت ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھے۔ تشنبر نیح: چت لیٹنے کی دوصور تیں ہیں:

- ① دونوں پیرسیدھے ہوں اور ایک کو دوسرے پر رکھ کر لیٹے ، اس میں کوئی حرج نہیں ، کیونکہ اس صورت میں ستر کھلنے کا اندیشہ نہیں ہوتا ، بلکہ پیر پر پیرر کھنے سے ستر کھلنے سے حفاظت ہوجاتی ہے۔
- ایکٹانگ کھڑی کر کے اس پر دوسری ٹانگ رکھنا، یہ منوع ہے، کیونکہ اس میں ستر کھلنے کا اندیشہ ہے البتہ اگر پا جامہ پہن رکھا ہوتو پھر کراہیت نہیں۔

اور امام ترمذی طلیعید نے اس مسئلہ میں دو قائم کئے ہیں پہلے میں حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم مازنی خاتی کی روایت لائے ہیں، انھوں نے نبی میر انھیں کے ہیں کہا میں اس طرح چت لیٹے ہوئے دیکھا کہ آپ میر انھیں گیا بناایک پیر دوسرے ہیر پر رکھے ہوئے سے (بیحدیث منفق علیہ ہے، اور اس کا مصداق پہلی صورت ہے) اور دوسرے میں حضرت جابر خاتی کی دوروایتیں لائے ہیں، پہلی روایت پر کوئی حکم نہیں لگایا اور دوسری روایت حسن صحیح ہے۔

# بَابُهَاجَآءَفِىٰ كَرَاهِيَةِ الْإِضْطِجَاعِ عَلَى الْبَطُنِ

# باب۲۱: ببیٹ کے بل اوندھالیٹنے کی ممانعت

(٢٢٩٢) رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلاً مُضَطِّعِهَا عَلَى بَطْنِهِ فَقَالَ إِنَّ هٰنِهِ ضِجُعَةٌ لَا يُحِبُّهَا اللهُ.

تَرَجِّجَهُ بَهِ: حَفِرتِ الوہريرہ مُثاثِثِهِ بيان كرتے ہيں نبي اكرم مَطِّلْطُيَّةً نے ايک شخص كو پيٺ كے بل (اوندها) ليٹے ہوئے ديكھا توفر ما يا ليٹنے کا پیطریقه الله تعالی کو بسند نہیں ہے۔

تشريع: لينخ كاميطريقة ال ليح ممنوع ہے كه يه مكروه اور منكر ديئت ہے، دوز خيول كے ساتھ مشابہت اى حقيقت كوظا مركرنے كے

#### بَابُ مَاجَاءَ فِي حِفْظِ الْعَوْرَةِ

### بأب ٢٢: ستر كي حفاظت كابيان

(٢٢٩٣) قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ ﷺ عَوْرَ اتَّنَا مَا نَا يَيْ مِنْهَا وَمَا نَذَرُ قَالَ احْفَظُ عَوْرَ تَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ آوُمَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَكُوْنُ مَعَ الرَّجُلِ قَالَ إِنْ اسْتَطَعْتُ آنُ لَا يَرَ اهَا آحَدُ فَافْعَلُ قُلْتُ فَالرَّجُلُ يَكُونُ خَالِيًا قَالَ فَاللَّهُ آحَقُّ أَن يُّسُتَحْيلي مِنْهُ.

تر بنج بہر بن حکیم اپنے والد کے حوالے ہے اپنے دادا کا یہ بیان نقل کرتے ہیں میں نے عرض کی یارسول مَا اَسْتَعَامَ ہم اپناستر کس سے چھپائیں اور کس سے نہ چھپائیں؟ نبی اکرم مِثَلِّنْظِیَّۃ نے فرمایاتم اپنی بیوی اور اپنی کنیز کے علاوہ ہرایک سے اپنے ستر کی حفاظت کروتو انہوں نے عرض کی بعض اوقات آ دمی صرف کسی مرد کے ساتھ ہی ہوتا ہے تو نبی اکرم مَا اِلْنَصْحَامِ نے فرمایا اگرتم سے ہو سکے تو ایسا کرو کہ کوئی مجی تخص اسے نہ دیکھ سکے میں نے عرض کی بعض اوقات بندہ تنہائی میں ہوتا ہے تو آپ سِلِنْظَیَّا اَنْ الله تعالیٰ اس بات کا زیادہ حق وارہے کہ اس سے حیاء کی جائے۔

تشریج: دوشرم گامین (بول و براز کی جگهین) دوفو طے، زیرناف اور دونوں رانوں کی جڑیں جوزیر ناف سے متصل میں: بالا جماع ستر ہیں،اورمتعددروایات اس پر دلالت کرتی ہیں کہ ران بھی ستر ہے(بیروایات آ گے آ رہی ہیں)اور گھٹناامام شافعی رایٹھیڈ کے نز دیک ستر میں داخل نہیں، اور امام ابوحنیفہ راٹیلئے کے نز دیک ستر میں شامل ہے، کیونکہ اس میں بھی روایات مختلف ہیں، پس احتیاط اس کوستر میں شامل کرنے میں ہے۔

اورعورت کاستر وہی ہے جومرد کا ہے اس لئے ایک عورت دوسری عورت کے سامنے بدن کے اس حصد کو بے ضرورت نہیں کھول سکتی، باقی بدن کھول سکتی ہے، البتہ عورت کے لئے ستر کے علاوہ حجاب بھی ہے جومرد کے لئے نہیں ہے اس لئے مرد کا باقی بدن ہر کوئی دیکے سکتا ہے،اجنبی عورت بھی دیکے سکتی ہے،جبکہ فتنہ کا اندیشہ نہ ہو، کیونکہ مرد کا جسم پر کشش نہیں ہوتا اور مرد کے مشاغل باقی بدل کھولنے

یر مجبور کرتے ہیں، اس لئے اگر اس کو دیکھنے کی ممانعت کی جائے گی توحرنج واقع ہوگا۔

اورعورت کے لئے چونکہ سر کے ساتھ حجاب بھی ضروری ہے اس لئے اسکے احکام مردسے مختلف ہیں، اوروہ میہ ہیں:

- (۱) عورت کا اپنے میاں سے نہ کوئی ستر ہے نہ حجاب مگر بے ضرورت ایک دوسرے کے اعضائے نہانی کو دیکھنا پندیدہ نہیں، ابن ماجه (حدیث ۱۹۲۲،۲۲۲) اورمند احمد (۲: ۱۹۰) مین حضرت عائشه وناشی کا قول ہے: ما رایت فوج رسول الله علاق قط: میں نے بھی بھی آپ مِرَافِظَةَ کاسترنہیں دیکھا۔
- (۲) محارم سے پیٹ اور اس کے مقابل پیٹھ کا حجاب ہے، اور چہرہ، سر، بال، گردن، کان، بازو، ہاتھ، پاؤں، پنڈلی اور گردن سے متصل سینہ کا بالا ئی حصہ اور اس کے مقابل کی پیٹھ حجاب سے خارج ہے، جبکہ فتنہ کا اندیشہ نہ ہو، اور سینہ کا بالا ئی حصہ اس لیے مشتنیٰ کیا گیاہے کہ بچپکودودھ پلانے کے لئے بیرحصہ محارم کے سامنے کھولنا پڑتا ہے، اور جب بیرحصہ متنٹیٰ کیا گیا تو اس کے مقابل پیٹھ کا حصہ بھی مشتنی کیا گیا۔
- (٣) نماز میں چېره، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پیر (ٹخنوں سے نیچے) حجاب سے خارج ہیں، باقی سارا بدن ڈھانک کرنماز پڑھنا ضروری ہے۔
- (۴) اوراجانب سے خوف فتنہ کے وقت تمام جسم کا حجاب ہے، اور بوقت ضرورت چہرہ اور ہتھیلیاں کھولنا جائز ہے، اور برہنہ ہونا جائز نہیں ،اگر چیتنہائی ہومگرالیی ضرورت کے وقت جائز ہے جس سے چارہ نہ ہو، جیسے قضاء حاجت کے وقت ستر کھولنا، اور بیرممانعت
- بہلی وجہ: بار ہااییا ہوتا ہے کہ کوئی شخص اچا نک آجا تا ہے پس اگر آ دمی نزگا ہوگا تو اس کے ستر پر دوسرے کی نظر پڑے گی ، اور عار لاحق ہوگا۔
- دوسسری وجہ: اعمال واخلاق میں دوطرفة تعلق ہے یعنی جیسے اخلاق ہوتے ہیں ویسے ہی اعمال صادر ہوتے ہیں، اور اخلاق خود اعمال سے پیدا ہوتے ہیں: مثلاً جو شخص حیا دار ہے اس کے نفس پر احتیاط واستحکام کا غلبہ ہوتا ہے، وہ بے شرم اور بے لگام نہیں ہوتا، اس لئے وہ ضرور پردہ کا اہتمام کرتا ہے اور پردہ کے اہتمام ہی سے حیا کی صفت آ دمی میں پیدا ہوتی ہے۔

#### بَابُمَاجَاءَفِىالْإِتِّكَاءِ

#### باب ٢٣: ليك لكان كابيان

(٢٦٩٣) رَأَيْتُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ مُتَّكِمًا عَلَى وِسَادَةٍ عَلَى يَسَارِ لا

تَرُجْهُا لَهُ: حفرت جابر بن سمره وللتي بيان كرت بين مين في بي أكرم مَلْظَيَّةً كود يكها كدا بي مِلْظَيَّةً في بالحين جانب تكيه كماته <u> ٹیک</u> لگائی ہوئی تھی\_

(٢٦٩٥) رَأَيْتُ النَّبِيَّ عِلَيْهِ مُتَّكِئًا عَلَى وِسَادَةٍ.

تَوَجِّجَانِہ: حضرت جابر بن سمرہ طالتہ بیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم مِلِّلْظَیَّا اَ کو تکیے کے ساتھ طیک لگائے ہوئے دیکھا ہے اجازت کے بغیر کسی کی مخصوص نشست گاہ پر بیٹھناممنوع ہے

(٢٦٩٢) لَا يُؤَمِّر الرَّجُلُ فَي سُلطَانِهِ وَلَا يُجِلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فَى بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

تریجینی: حضرت ابومسعود میں نئیز بیان کرتے ہیں نبی اکرم سَلِّنْ اَلِيَّا نے فرمایا ہے کسی بھی شخص کواس کی حاکمیت میں مقتدی نہ بنایا جائے اورکسی شخص کے گھر میں اس کے بیٹھنے کی مخصوص حبّگہ پرکسی دوسرے کو نہ بٹھا یا جائے البنتہ اس کی اجازت کے ساتھ ایسا کیا جاسکتا ہے۔

#### بَابُ مَاجَاءَ أَنَّ الرَّجُلَ اَحَقَّ بِصَدُرِدَ ابُّتِهِ

## باب ۲۴: جانور پرآگے بیٹھنے کا زیادہ حق مالک کا ہے

(٢٢٩٧) بَيْنَهَا النَّبِي عَلَى يَمْشِي إِذْ جَآءَهُ رَجُلُ وَمَعَهُ حِمَارٌ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ عَلَى إِزْكَبُ وَتَأَخَّرَ الرَّجُلُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ عَلَى إِزْكَبُ وَتَأَخَّرَ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَا أَنْتَ أَحَقُّ بِصَلْدِ دَاتَّتِكَ إِلَّا أَنْ تَجُعَلَهُ لِي قَالَ قَلْجَعَلُتُهُ لَكَ قَالَ فَرَكِبَ.

تَوْجِهَا بَي: حفرت ابو ہریرہ والنور بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ نی اکرم مَطِّفْظَةً تشریف لے جارے تھے ایک شخص آپ مَلِفْظَةً کے پاس آیاس کے ساتھ اس کا گدھا تھا اس نے عرض کی یارسول اللہ سوار ہوجائے وہ پیچھے ہٹا تو نبی اکرم مَلِّ اَشْکِیَا ہم ا پنی سواری پر آ کے بیٹھنے کے زیادہ حق دار ہوالبتہ اگر بیخ تم مجھے دیدو (توتمہاری مرضی) ہے اس نے عرض کی بیمیں آپ سَرِ اَنْ اَ اَ کُوریتا ہوں راوی بیان کرتے ہیں آپ مَطْلَقْظَةً سوار ہو گئے۔

فتأخر الرجل: (وه آ دي بيحهِ بث گيا)اس كے دومطلب بين: او و خض سوارى مين بيچے ميں ہوگيا كه آ كے حضور مَالْتَ اَ اور وہ آپ مَرِ النظائِةَ كے ساتھ بيجھيے بيٹھ جائے۔ ٢۔وه صحافي والنظية اس سواري سے ہي بيجھيے ہو گئے كه ميں سوارنہيں ہوتا حضور مُرَالْظَيَّةَ ہي اس پرتشریف فرماہوجائیں۔

### بَابُمَاجَاءَفِى الرُّخُصَةِ فِيُ اِتَّخَاذِ الْاَنْمَاطِ

# باب۲۵: پانگ یوش غالیج کا استعال جائز ہے

(٢٦٩٨) هَلْ لَكُمْ آنْمَاطٌ قُلْتُ وَأَنَّى تَكُونُ لَنَا آنْمَا طٌ قَالَ آمَا إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمْ آنْمَاطٌ قَالَ فَأَنَا آكُونُ لَإِمْرَأَتِى آخِيرِى عَنِي آئَمَا طَكِ فَتَقُولَ ٱلمُديقُلُ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمْ ٱثْمَاطُ قَالَ فَأَدَعُهَا.

ترویجی بنا: حضرت جابر منافئ بیان کرتے ہیں نبی اکرم مُطِفِینَا آنے دریافت کیا کیا تمہارے پاس قالین ہے میں نے عرض کی ہمارے یاس قالین کہاں ہے آ سکتے ہیں؟ آ پ مَرَاشِّنَ اِنْ اِعْ فَر ما یاعنقریب مہیں قالین مل جائیں گے حضرت جابر وہا تھ بیان کرتے ہیں (جب فتوحات نصیب ہوئیں ) تو میں اپنی بیوی ہے کہا قالین نہ لگاؤ تو اس نے جواب دیا کیا نبی اکرم مَطِّفَظِیَّةِ نے نہیں فر مایا تھا عنقریب تم

لوگوں کو قالین ملیں گے؟ حضرت جابر مناشئ بیان کرتے ہیں تو میں نے اسے پچھ بیں کہا۔

تشریح: بلنگ یوش اور غالیچه کا استعال مباح تھا تھ میں سے ہے اور الیی چیزیں اگر فخر ومباہات کے طور پر نہ ہوں تو جائز ہیں، اور اگران کے زریعہ بڑائی اورغرور کا مظاہرہ کرنامقصود ہوتو وبال جان ہیں۔

## بَابُ مَاجَاءَ فِي رُكُوٰبِ ثُلَاثُةٍ عَلَى دَابَةٍ

## باب ۲۲: ایک سواری پرتین آ دمیون کا سوار ہونا

(٢٦٩٩) لَقَلُ قُلُتُ بِنَبِي اللهِ ﷺ وَالْحُسَنِ وَالْحُسَنِ عَلَى بَغَلَتِهِ الشَّهُبَآءِ حَتَّى آدُخَلُتُهُ مُجْرَةَ النَّبِي ﷺ هٰذَا قُدَّامَهُ وَهٰنَاخَلُفَهُ.

تَرُجِّجُنَّهِ: حضرت ایاس بن سلمہ والتی اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں میں نی اکرم مَلِّفَظِیَّۃ کے خچرکو چلا کر لے جارہا تھا نبی ا كرم مُلِّنْظَيْعَ خَفِرت حسن اور حفزت حسين و النَّنَاس پر سوار تھے يہاں تك كه ميں اسے نبي اكرم مَلِنْظَيَّة كى گھر كے اندر لے آيا ان میں سے ایک (صاحبزادے) آپکے آگے تھے اور دوسرے آپ کے پیچھے تھے۔

تشرِثیح: روایات میں ایک سواری پرتین آدمیوں کے بیٹھنے کی ممانعت آئی ہے، اور بیروایت جواز کی ہے، پس قول فیصل یہ ہے کہ اگر سواری تین شخصوں کی متحمل ہوتو جائز ہے، ورنہ جائز نہیں۔ اور حضرت ایاس مٹاٹنو کی روایت میں چونکہ حضرت حسن اور حضرت حسین ٹٹائٹٹا ابھی بچے تھے اس کئے نچرتین کے لئے متحمل تھا۔

#### بَابُ مَاجَاءَ فِي نَظْرَةِ الْمُفَاجَاءَةِ

# باب ٢٤: اجائك نظرير في كابيان

(٢٤٠٠) عَنْجَرِيْرِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ سَالَتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ تَظُرَةِ الْفُجَائَةِ فَأَمَرَ نِي آن أَصْرِ فَ بَصَرِيْ.

آ پِمَالِنْفَيَّةَ نِ مِجْ بدایت کی میں اپنی نگاه کو پھیرلوں؟

(٢٤٠١) قَالَ يَاعَلِيُّ لَا تُتُبِعِ النَّظْرَةَ النَّظَرَةَ فَأَنَّ لَكَ الْأُولِي وَلَيْسَتُ لَكَ الإخِرَةُ

ترَجِّجِهُ بَهِ، ابن بریدہ نوالٹن اپنے والد کے حوالے سے اس روایت کو مرفوع حدیث کے طور پرنقل کرتے ہیں نبی اکرم مِلِّفَظَیَّا نے فرمایا ہے اے علی تم ایک مرتبہ (اچانک نگاہ پڑ جانے کے بعد دوسری مرتبہ نظر نہ ڈالو کیونکہ پہلی مرتبہ قابل معافی ہے لیکن دوسری مرتبہ کاحق تمہیں تہیں ہے.

# بَابُهَاجَاءَفِىُ اِحْتِجَابِ عَنِ النِّسَآءِ مِنَ الرِّجَالِ

# باب ۲۸: عورتول کا مردول سے پردہ کرنا

(٢٤٠٢) اَنَّهَا كَانَتْ عِنْكَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَمَيْهُوْنَهُ ﷺ قَالَتْ فَبَيْنَهَا نَحْنُ عِنْكَاهُ اَقْبَلَ ابْنُ أُمِّهِ مَكْتُوْمٍ فَكَخَلَ عَلَيْهِ وَذٰلِكَ بَعْدَمَا أُمِرُنَا بِالْحِجَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اِحْتَجِبَا مِنْهُ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ ﷺ اَكَيْسَ هُوَ اَعْنَ لَا يُبْصِرُ نَاوَلَا يَعْدِفْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اَفَعَمْيَا وَانِ اَنْتُهَا السَّتُهَا تُبْصِرَ اللهِ

توکیجینی: حضرت ام سلمہ والٹینا بیان کرتی ہیں ایک مرتبہ وہ نبی اکرم میرانشینی کے پاس موجود تھیں حضرت میمونہ والٹینا بھی تھیں حضرت اسلمہ والٹینا بیان کرتی ہیں ایک مرتبہ وہ نبی ایک میرانشین کے بال اسلمہ والٹین کی بی ہم آپ میرانشین آئے کے بال تخریف لائے یہ پردے کا تھم نازل ہونے کے بعد کی بات ہے تو نبی اکرم میرانشین آئے دونوں اس سے پردہ کرو میں نے عرض کی یارسول اللہ کیا یہ نابینا نہیں ہیں؟ یہ تو ہمیں دیکھ ہی نبیں سکتے اور جمیں بہچان ہی نبیں سکتے تو نبی اکرم میرانشین آئے دونوں کی یارسول اللہ کیا یہ نابینا ہو کیا کیا تم دونوں اسے دیکھ ہیں سکتے اور جمیں بہچان ہی نبیں سکتے تو نبی اکرم میرانشین آئے دو یا فت کیا تم دونوں اسے دیکھ ہیں سکتیں۔

ل ما ہو ہو ہوں ہوں ہے۔ اور میں پردہ کرنا: عور توں پر واجب ہے، مردوں پر واجب نہیں، اور اس کی تین وجوہ ہیں: میسلی وجب: پردہ کرنا عورت کی حالت ہے ہم آ ہنگ ہے، اور مرد کے موضوع کے خلاف ہے، مرد کے ڈے دنیا بھر کے کام ہوتے ہیں وہ پردہ کر کے اپنے کام انجام نہیں دے سکتا، اور عورت باہری کاموں سے فارغ ہوتی ہے، اس لئے وہ پردہ کر سکتی ہے۔ ووسسری وجب: پرکشش عورت کا بدن ہے اس لئے کو چھپانا ضروری ہے اور مرد کے بدن میں کوئی کشش نہیں اس لئے اگر اس کو

عورت بھی دیکھے گی تو کوئی فتنہیں ہوگا۔

مورت کی دیکے کا وق کا گذشہ ہیں ہوں۔

تیسری وجب: دنیا قیمتی چیز کو چھپاتی ہے، اور عورت متاع گراں ماہیہ ہے، پس ای کو چھپانا چاہئے۔اور عورتوں کو دیکھنا: مردوں میں یہی کام کرتا ہے، اور بار بار دیکھنا نا جائز تعلق کا سبب بن جاتا ہے، میں عشق وفریفتگی پیدا کرتا ہے، اور مردوں کو دیکھنا محمورتوں میں یہی کام کرتا ہے، اور بار بار دیکھنا نا جائز تعلق کا سبب بن جاتا ہے، اس لئے شریعت نے عورتوں کو بھی منع کیا کہ وہ مردوں کو دیکھیں خواہ مرد نا بینا ہی کیوں نہ ہو۔ سورۃ النور (آیت ۲۰ مس) میں مردوں کو تھم ورتوں کو دیا ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔
دیا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور آیت اسمیں یہی تھم عورتوں کو دیا ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔
عورتوں کا غیر مردوں کو دیکھنے کا مسئلہ: عورت کا اپنے محرم رشتہ داروں کے علاوہ کسی مردکود کھنے کا کیا تھم ہے؟
فراہم فیمنے میں اور آیت ہیں کہ عورت کے لیے غیر محرم مردکو دیکھنا مطلقا حرام ہے۔خواہ شہوت اور بری نیت سے فراہ ہے کہ ایکٹی کی حدیث سے ہے۔ جے فراہ کی مدیث سے ہے۔ جے خواہ شہد تن میں مدین کی استدلال حضرت ام سلمہ ڈائٹینا کی حدیث سے ہے۔ جے خواہ شہد تن میں میں ان حضرات کا استدلال حضرت ام سلمہ ڈائٹینا کی حدیث سے ہے۔ جے حدیث سے ہے۔ جو ادی میں ان حضرات کا استدلال حضرت ام سلمہ ڈائٹینا کی حدیث سے ہے۔ جے

اہب فقہ اور ان بعض علاء فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے عیر خرم مرد تو دیھنا مطلقا کرا ہے۔ عواہ ہوت اور بول سے سے ا دیکھے یا بغیر کسی نیت شہوت کے دونوں صور تیں حرام ہیں ان حضرات کا استدلال حضرت ام سلمہ رہائتیا کی حدیث ہے ہے۔ جے امام تر مذی رہائتیا نے اس میں ذکر کیا ہے اور اس روایت میں تصریح ہے کہ ان کا بیوا قعہ پر دے کے احکام نازل ہونے کے بعد پیش آیا تھا۔

' یا تات (۲) جمہورعلاء کے نز دیک اگر کوئی عورت کسی ضرورت کی وجہ سے شہوت کے بغیر کسی مرد کو ناف سے اوپر اور گھٹنے کے بنچے والے حصہ ہے دیکھ لے توبیہ جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ان حضرات کا استدلال حضرت عائشہ وہاٹھیا کی حدیث ہے ہے جس میں ہے کہ معجد نبوی کے احاطہ میں کچھ جنثی نوجوان عید کے دن اپنا سپا ہمیانہ کھیل دکھار ہے تنصے رسول اللہ سَرِّ الْنَظِيَّةُ اس کو دیکھنے لگے اور حضرت عائشہ وَ النَّهِ مَا يَعْمَا نَے بھی آپ مِلِ النَّفِيَّةَ کی آڑ میں کھڑے ہوکران کا کھیل دیکھااوراس وقت تک دیکھتی رہیں جب تک کہ خود ہی اس سے اکتا کئیں رسول الله مُظِلِفَقَةً نے اس سے نہیں روکا۔اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ نبی کریم مُظِلِفَقَةً کے زمانے میں عورتیں مساجد میں آ جاتیں بازاراورسفریپہ جاتیں ان تمام صورتوں میں انہیں حکم تھا کہ وہ پردہ کریں تا کہ مردانہیں دیکھے نہ سکیں کیکن مردوں کو پردہ کرنے کا حکم نہیں دیا تا کہ عورتیں انہیں نہ دیکھ پائیں اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ عورت شہوت کے بغیر سن مرد کو ضرورت کی وجہ سے دیکھ سکتی ہے اگر چیاس کے لیے بہتریہی ہے کہ شہوت کے بغیر بھی کسی مرد کو نہ دیکھے۔ جمہور علاء حدیث کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس میں افضل امر کا ذکر ہے کہ تقوی اور پر ہیز گاری کا بقاضا یہ ہے کہ عورت سى غيرمحرم مردى طرف بالكل نه ديكھے بي تقوي كا على درجہ ہے لہذا اس حديث ہے عدم جواز پراستدلال كرنا درست نہيں۔

# بَابُ مَاجَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الدُّخُوْلِ عَلَى النِّسَاءِ إِلَّابِاذُنِ أَزْوَاجِهِنَّ

# بأب٢٩: شوہر كى اجازت كے بغير عورت كے پاس جاناممنوع ہے

(٢٤٠٣) أَنَّ عَمْرُو بْنَ الْعَاصِ أَرْسَلَهُ إلى عَلِيٍّ يَسْتَأْذِنُهُ عَلَى آسُمَآء ابْنَةِ عُمَيْسٍ فَأَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهٖ سَأَلَ الْمَوْلَى عَمْرِو بْنَ الْعَاصِ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَانَا ٱوْنَهٰى أَنْ نَكُخُلَ عَلَى النِّسَآءِبِغَيْرِ إِذْنِ آزُوَاجِهِنَّ.

ترکیجیکنہ: حضرت عمرو بن العاص مناتیء کے غلام بیان کرتے ہیں مناتیء حضرت عمرو بن العاص مناتیء نے اسے حضرت علی مناتیء کے پاس بھیجا تا کہ وہ اساء بنت عمیس ٹائٹیٹا کے ہاں جانے کی ان سے اجازت لے توحفرت علی ٹنٹیز نے انہیں اجازت دے دی جب انہوں نے اپنا کام ختم کرلیا تواس غلام نے ان سے اس بارے میں دریا فت کیا توانہوں نے بتایا نبی اکرم مَالِّشْکِیَا ہِ نے ہمیں اس بات سے منع كيا ہے۔ (راوى كوشك ہے يا شايد بيدالفاظ بيں ) آپ مِلْ الْفَيْمَةَ نے اس بات سے منع كيا ہے ہم كسى عورت كے شوہركى اجازت كے بغیرال سے ملیں۔

#### بَابُمَاجَاءَفِىٰ تَحُذِيْرِفِتُنَةِ النِّسَآءِ

# باب • ۳: عورتوں کا فتنہ سکین فتنہ ہے

(٢٤٠٣) مَا تَرَكْتُ بَعْدِى فِي النَّاسِ فِتُنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

تَوَجِيْكُمْ: حَفِرت اسامه بن زيد اور حفرت سعيد بن زيد بن عمر و ثنائيم ني اكرم مَا النَّيْجَةُ كايه فرمان نقل كرتے ہيں ميں اپنے بعد لوگوں میں جوآ ز مانشیں چھوڑ کر جار ہا ہوں وہ ان میں مردوں کے لیے خواتین سے زیادہ نقصان دہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔

# بَابُ مَاجَاءَ فِي كَرَاهِ بَةِ إِتِّخَاذِ الْقُصَّةِ

#### - -دوسرے کے بال اپنے بالوں میں ملا نا مکروہ ہے

(٢٧٠٥) أَنَّهْ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ خَطَبَ بِالْهَدِيْنَةِ يَقُولُ أَيْنَ عُلَمَاءُ كُمْ يَا آهْلَ الْهَدِيْنَةِ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهٰى عَنْ هٰذِيهِ الْقُطَّةِ وَيَقُولُ إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو اِسْرَ آئِيْلَ حِيْنَ الْخَنْهَا ذِسَا وُهُمْ.

یں ہے۔ اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ منگر پرنگیر کرنے کی ذمہ داری ہے، کیونکہ دین کے دو باز وہیں: دعوت وتبلیغ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، پہلاکام داعیوں کا ہے اور دوسراعلاء کا، پس ہرایک کواپنا فریضہ انجام دینا چاہئے، اور ہرایک کو دوسرے کی قدر پہچانی چاہئے۔

# بَابُ مَاجَآءَ فِي الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ

باب سوس بالوں میں بال ملانے والی، ملوانے والی، اور بدن گودنے والی، اور گدوانے والی ملعون ہیں

(۲۷۰۲) أَنَّ النَّبِيِّ وَكُلِّةٌ لَعَنَ الوَاشِمَاتِ وَالمُستَوشِمَاتِ وَالمُتَنبِّصَاتِ مُبتَغِيّاتٍ لِلْحُسنِ مُغَيِّرَاتٍ خَلقَ اللهِ. تَوَجَهَنَّهُ: حضرت عبدالله وَالْحُورَ بيان كرتے ہيں نبي اكرم مِلِّفَظِيَّةً نے جسم گودنے والی جسم گدوانے والی (ابروؤں کے ) بال اکھیڑنے والی ، مسن کی طلب گاراللہ تعالیٰ کی تخلیق کو تبدیل کرنے والی عورتوں پرلعنت کی ہے۔

# (٢٢٠٤) لَعَنَ اللهُ الوَاصِلَةَ وَالهُستَوصِلَةَ وَالوَاشِمَةَ وَالهُستَوشِمَةَ قَالَ نَافِحُ ٱلْوَشُمُ فَى الِلَّذَةِ.

كمى حصه كى جلدسوئى يااى طرح كى كوئى اور چيز چجوئى جائے يہال تك كەخون بہنے لگے پھراس ميں سرمه يا نيل بھر ديا جاتا ہے اس طريقے سے لوگ اپنے بازوں پر اپنانام یا جسم پر مختلف جانوروں یا دیگر چیزوں کی تصویریں بناتے ہیں افسوس سیہ کے مسلم معاشرہ میں بھی نیرسم اس عورت پر بھی لعنت فرمائی ہے جواپنے بال دوسروں سے اکھڑواتی اورنوچواتی ہے عموماً خواتین چہرے اور بھنوؤں کو بنانے اور

باریک کرنے کے لیے بال اکھڑواتی ہیں حدیث کی وجہ سے اس طرح کرنامجی ناجائز اور حرام ہے۔

ا مام نو دی رئیٹین فرماتے ہیں کہ اگر کسی خاتون کے چہرے پر داڑھی نکل ائے چہرے پر زائد بال پیدا ہوجا نمیں موجیحیں اور تھوڑی پر بال آ جا ئیں یا دو بھنوؤں کے درمیان بال اس طرح بڑے اور گھنے ہوجا ئیں کہ بدنما معلوم ہوں تو بیراس وعید میں داخل نہیں بلکہ انہیں صاف کرنامتحب ہے۔

لعن الله الواصلة: ال حديث موتا م كه كوئى خاتون البيخ بالول كے ساتھ كسى اور كے بال جوڑ لے توبير گناہ كبيرہ ہے اور باعث لعنت ہے فقہاء کرام کااس مسئلہ کے حکم کی تعمیل میں اختلاف ہے

**مٰماہب فقہاء:** ① مالکیہ اور اکثر شوافع کے نز دیک بال کے ساتھ کسی اور کے بال ملانامطلقا ممنوع ہے چاہے انسان کے بال ہوں یا غیرانسان کے یا کوئی ریشم اور کیڑے کے دھاگے ہوں بالوں کے ساتھ اس طرح کی کوئی بھی چیز جوڑنا بالکل ممنوع ہے۔

② حنابلہ حنفیہ اور بعض شافعیہ کا مذہب میہ ہے کہ کسی انسان کے بال جوڑنا تو بالکل جائز نہیں ای طرح انسان کے علاوہ کسی اور چیز کے ناپاک بال جوڑ نابھی جائز نہیں۔البتہ انسان کے علاوہ دوسرے پاک بال یا مصنوعی بال جوڑ نا جائز ہے۔

# مودنے والے عضو کی طہارت کا حکم:

- (۱) امام نو وی رایشیانے کی اسے کہ جسم کے جس جھے پر گوداگیا ہے وہ تا پاک ہوجاتا ہے لہذا اس میں جورنگ وغیرہ بھراگیا ہے اسے صاف کرنا واجب ہے ہاں اگریہ اندیشہ ہو کہ اسے صاف کرنے کی صورت میں وہ عضوتلف یاشل ہوجائے گایا اس کی افادیت ختم ہوجائے گی تو پھراس رنگ کوزائل کرنا واجب نہیں پیشوافع کا مسلک ہے۔
- (٢) احناف كامسلك بيه به كه جب خون جم جائے اور زخم مندل موجائے صرف رنگ كاسبز ياسرخ نشان رہ جائے تواب اسے زائل کرنا واجب نہیں میجسم کا جزو بن چکا ہے لہذا اس کے اوپر پانی ڈال دیا جائے تو طہارت حاصل ہوجائے گی جس طرح داڑھی میں خضاب لگا یا جائے تو طہارت کا حکم حاصل ہوجا تا ہے۔

# بَابُ مَاجَاءَ فِي الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَآءِ

باب ۱۳۳۳: مردول کی مشابهت اختیار کرنے والی عورتوں پر، اورعورتوں کی مشابهت اختیار کرنے واليمردول يرلعنت

(٢٤٠٨) لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمُتَشَيِّهَا سِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءَ وَالْمُتَشَيِّمِ يُنَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ.

تو بچپانہ: حضرت ابن عباس می الی بیان کرتے ہیں نبی اکرم مُلِفِی کے اس کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والی خواتین اورخواتین کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والے مردوں پرلعنت کی ہے۔

### (٢٧٠٩) لَعَنَ رَسُولُ اللهِ عَظِيدًا لُمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَآءِ.

قطع اختیار کرنے والی عورتوں پرلعنت کی ہے۔

تشريح: الله تعالى نے انسان كى دوسنفيس بنائى ہيں: مردوزن، اور ہرصنف كے لئے پچھانتيازات كردانے ہيں، اس كے پچھ حقوق رکھے ہیں اور پچھ فرائض، شریعت ان امتیاز ات کو باقی رکھنا چاہتی ہے، اور ان حقوق وفرائض کا لحاظ کرتی ہے، پس اگر مرد ہجڑ ہے بن جائیں یاعورتیں مردانی بن جائیں توبیان امتیازات کورائیگال کرنا ہے۔اس لئے دونوں پرلعنت بھیجی گئی ہے۔

امام نو وی را پیکی فرماتے ہیں کہ مخنث کی دوقتمیں ہیں: (۱) ایک وہ مخنث ہے جس میں پیدائشی طور پرعورتوں کی صفات غالب ہوں وہ بت کلف عورتوں کی طرح اپنے آپ کونہیں بنا تا ایسے مخص پر کوئی گناہ نہیں وہ لعنت کی اس وعید میں داخل نہیں کیونکہ وہ معذور ہے لیکن اگروہ عورتوں کے ساتھ مشابہت والے امور رفتہ رفتہ ترک کرسکتا ہےتو پھراس پران امور کا ترک کرنا شرعالا زم ہوگا۔

(۲) دوسرا وہ مخنث ہے جس میں مردوں کی صفات غالب ہوں لیکن وہ ہتکلف اپنی ظاہری شکل وصورت بول حیال اِدرحر کات میں اپنے آپ کوعورت ظاہر کرتا ہے اس کا پیمل قابل مذمت ہے اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں حدیث میں لعنت کی وعید آئی ہے۔

### بَابُمَاجَاءَفِيُ كَرَاهِيَةِ خُرُوْجِ الْمَرْأَةِ مُتَعَطِّرَةً

# باب ہم ۲۰:عورت کا خوشبودار ہوکر گھر سے نکلناممنوع ہے

(٢٧١٠) كُلُّ عَيْنِ زَانِيَةٍ وَالْهَرَاثُا إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَهَرَّتْ بِالهَجِلِسِ فَهِي كَذَالُو كَنَا يَعنِي زَانِيَةً.

۔ ترکیجی بنی: حضرت ابومویٰ اشعری والتیء نبی اکرم مِزَالْتَظِیَّةَ کا بیافر مان نقل کرتے ہیں ہر آئکھ زناء کرتی ہے اور جوعورت خوشبو لگا کر (مردوں کی ) تحفل کے پاس سے گزرے تو وہ الی ہے اور ولی ہے۔ (نبی اکرم مُؤَلِّشَا کِی مرادیتھی وہ زناء کرنے والی عورت کی

تشریح: عورت کی ذات خود پرکشش ہے، پھراگر وہ معطر ہو کر گھر ہے نکلے گی تو فتنہ بالائے فتنہ ہوگا، اور جو تحض نہیں دیکھنا چاہے گا وہ بھی دیکھےگا ،اس لئے عورت بودت ضرورت ہی گھر سے نکلے اور ایساانداز اختیار نہ کرے کہ مردوں کی منظور نظر بن جائے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر ایساعمل کہ جس سے کوئی مرد کسی غیرمحرم عورت کسی غیرمحرم مرد سے رابطہ کرے۔ وہ ممنوع ہے، الہذاایسے مردوعورت کے لیے موبائل کا استعمال کسی بھی طرح جائز نہیں جواسے غیر شرعی اورغیراخلاقی کاموں کے لیے استعمال کرتے ہوں جواس کے ذریعہ اپنی جنسی خواہشات کوغیر شری مقام پر پورا کرنے کی تگ ودو میں رہتے ہوں اورمو بائل تو اس ز مانے کا بہت بڑا فتنہ ہے۔

#### بَابُ مَاجَاءَ فِي طِيْبِ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ

# باب ۵ ۳۰: مردول اورغورتول كى خوشبوۇل كابيان

(٢٤١١) طِيْبُ الرِّجَالِ مَاظَهَرَ دِيُحُهُ وَخَفِي لَوْنُهُ وَطِيْبُ النِّسَاءَ مَاظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِي دِيْحُهُ.

ترکیجینی: حضرت ابو ہریرہ نٹاٹنو بیان کرتے ہیں نبی اکرم مُطِّلْقُنِیَّا نے فرمایا ہے مردوں کی خوشبو وہ ہوتی ہے جس کی خوشبو ظاہر ہواس کا رنگ پوشیدہ رہے اورعورتوں کی خوشبووہ ہوتی ہے جس کا رنگ ظاہر ہواوراس کی خوشبو پوشیدہ رہے۔

(٢٤١٢) قَالَ لِيَ النَّبِيِّ النَّ خَيْرَطِيْبِ الرِّجَالِ مَاظَهَرَ رِيْحُهُ وَخَفِي لَوْنُهُ وَخَيْرَ طِيْبِ النِّسَاءَ مَاظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِي لَوْنُهُ وَخَيْرَ طِيْبِ النِّسَاءَ مَاظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِي لَوْنُهُ وَخَيْرَ طِيْبِ النِّسَاءَ مَاظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِي لِوُنُهُ وَخَفِي لِيُعُهُ وَنَهُ عَنِ الْمِيْتَرَقِ الْأَرْجُوَانِ.

ترکنچهنئم: حضرت عمران بن حصین رخانی بیان کرتے ہیں نبی ا کرم مَطَلِّفَتُنَا بیا مردوں کی سب سے بہترین خوشبووہ ہے جس کی خوشبو ظاہر ہوادراس کا رنگ پوشیدہ رہے اورعورتوں کی سب سے بہترین خوشبووہ ہے جس کا رنگ ظاہر ہواوراس کی خوشبو پوشیدہ رہے۔

## بَابُ مَاجَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ رَدِّ الطَّيْبِ

# باب ٢ سا: خوشبولوٹانا مکروہ ہے

(٢٧١٣) كَانَ أَنْسُ لَا يَرُدُّ الطِّيبَ وَقَالَ أَنْسُ أَنَّ النَّبِي ﷺ كَانَ لَا يُرَدُّ الطِّيبَ.

تَوَجِّجَهُمْ بَمَامه بن عبدالله بیان کرتے ہیں حضرت انس وٹاٹنو خوشبو ( کا تحفہ ) واپس نہیں کرتے تصے حضرت انس وٹاٹنو بیان کرتے ہیں نی اکرم مَرِّشَیْکَافِیَم بھی خوشبو کا ( تحفہ ) واپس نہیں کرتے تھے۔

(٢٧١٣) ثَلَاثٌ لَا تُرَدُّ الوَسَائِدُ وَالنُّهنُ وَاللَّبَنُ النَّهنُ يَعنِي بِهِ الطِّيِّب.

تَزَخِبْهَنَّهَا: حضرت ابن عمر نتائنًا بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَطِّشَیَّا بِنَ فرمایا تین چیزوں ( کو تحفے کےطور پر بیش کیا جائے تو )انہیں واپس نہیں کیا جاسکتا تکیہ خوشبواور دودھ۔

(٢٧١٥) إِذَا أُعْطِي أَحَلُ كُمُ الرَّيْحَانَ فَلَا يَرُدَّهُ فَإِنَّهُ خَرِجَمِنَ الْجَنَّةِ.

تَوُخِچَهُنَّهُمَ: الوعثان نهدی بیان کرتے ہیں نبی اکرم مُظِّشَیِّ نِی اکرم مُظِّنْتِیَ اِی خرمایا جب کمی شخص کو (تحفے کے طور پر ) خوشبو دی جائے تو وہ اے واپس نہ کرے کیونکہ یہ جنت سے نکلی ہے۔

تشريع: خوشبوفرحت پيداكرنى ب، اوراس كا استعال نبيول كى سنت بـ ابوداؤد اورنسائى ميس حضرت ابو بريره نظير كى صحح صديث ب: عرض عليه طيب فلاير دة فأنه خفيف المحمل، طيب الرائحة: جس كرمامنے كوئى خوشبو پيش كى جائے \_\_\_\_ وہ اس کو واپس نہ کرے ، کیونکہ وہ ملکے بوجھ والی لینی کم قبمت عمدہ خوشبو ہے۔

# بَابُ مَاجَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ مُبَاشَرَةِ الرِّجَالِ الرِّجَالِ وَالْمَرْأَةِ الْمَرْأَة

# باب ٢٣٤: مردكا مرد سے اور عورت كاعورت سے بغير حائل كے جسم لگاناممنوع ہے

(٢٧١٧) لَاتُبَاشِرُ المَرْ الْقُرْ الْمَرْ الْقَرْ الْمَرْ الْقَرْ الْمَرْ الْمُرْ الْمَرْ الْمَرْ الْمَرْ الْمَرْ الْمَرْ الْمَرْ الْمَرْ الْمَرْ الْمُرْ الْمَرْ الْمُرْ الْمَرْ الْمُرْ الْمُرْدُونِ وَالْمُرْ الْمُرْدُونِ وَالْمُرْ الْمُرْدُونِ وَالْمُرْدُونِ وَالْمُرْ الْمُرْدُونِ وَالْمُرْدُونِ وَالْمُرْدُونُ وَالْمُرْدُونِ وَالْمُرْدُونِ وَالْمُرْدُونِ وَالْمُرْدُونِ وَالْمُرْدُونِ وَالْمُرْدُونُ وَالْمُرْدُونِ وَالْمُرْدُونِ وَالْمُرْدُونِ وَالْمُونُ الْمُرْدُونِ وَالْمُونُ الْمُرْدُونِ وَالْمُرْدُونُ وَالْمُوالْمُونُ وَالْمُونُ الْمُرْدُونِ وَالْمُونُ الْمُرْدُونِ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ الْمُرْدُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ ولَالْمُونُ وَالْمُونُ ولِي وَالْمُونُ ولِي وَالْمُونُ وَال

تو بخچہ ہے: حضرت عبداللہ مٹالٹو بیان کرتے ہیں نبی اکرم مُطَلِّفَتِیَا ﷺ نے فرمایا ہے کوئی عورت کسی دوسری عورت کے اس طرح ساتھ نہ ہو کہ پھروہ اپنے شوہر کے سامنے اس کی خوبیاں بیان کرے تو یوں ہوجیے وہ مرداس عورت کود کیھ رہا ہے۔

(٢٧١٧) لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا تَنْظُرِ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ. التَّوْبِ الْوَاحِدِ.

توکنجہ بنہ: عبدالرحمٰن بن ابوسعید اپنے والد (حضرت ابوسعید خدری بن بنی کا یہ بیان قل کرتے ہیں نبی اکرم سَرَّ اَنْ اَلَیْ عَلَی اَلَیْ مِسَرِّ اَلَیْ عَلَیْ اِلْمِ مِسَرِّ اِلْمَا اِلْمِسْکِی وَرِت کسی دوسری عورت کی شرمگاہ کی طرف نہ دیکھے اور کوئی مرد کسی دوسری عورت کی شرمگاہ کی طرف نہ دیکھے اور کوئی مرد کسی دوسری عورت کے ساتھ ایک ہی کیڑے میں (برہنہ ہوکر) نہ رہے۔
ایک ہی کیڑے میں (برہنہ ہوکر) نہ رہے اور کوئی عورت کسی دوسری عورت کے ساتھ ایک ہی کیڑے میں (برہنہ ہوکر) نہ رہے۔
تشور نیج: مباشرت یعنی جسم کا جسم سے لگنا شہوت بھڑکا نے میں نہایت زور اثر ہے، جوطبق زنی اور اغلام کی خواہش بیدا کرتا ہے، اور گویا وہ اس کو دیکھے رہا ہے، کا مطلب سے ہے کہ عورت کا عورت سے جسم لگانا بھی مکنون محبت کا سبب بن جاتا ہے، لیس بے ساختہ اس لطف اندوزی کا تذکرہ شوہر یا کسی رشتہ دار کے سامنے زبان پر آجا تا ہے، اور وہ اس کی فریفتگی کا سبب بن جاتا ہے۔

ستر دیکھناشہوت کو بھڑ کانا ہے، غیرجنس کا ستر دیکھنے میں تو یہ بات ظاہر ہے، اور ہم جنس میں بھی بھی اس کی نوبت آ جاتی ہے، عورتیں بھی بھی ایک دوسرے پر فریفتہ ہوتی ہیں اور مرد بھی بھی ایک دوسرے پر عاشق ہوتے ہیں۔

دوسری وجہ: ستر چھپانا تہذیب کی بنیادی اینٹ ہے۔ دنیا جہاں کے لوگ اعضاء مستورہ کوشرم گاہ کہتے ہیں یعنی ان کا کھوٹنا با دیکھنا بے حیائی کی بات ہے،اس لئے ممنوع ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دو مرد یا عور تیں ایک ساتھ برہنہ حالت میں ایک چادر میں نہائیں کہ یہ بے حیائی اور بے شری کی بات ہے اور بیمز ید کئی کہ یہ بے حیائی اور بے شری کی بات ہے اور بیمز ید کئی بڑے گناہ کا بھی باعث بن سکتا ہے البتہ میاں بیوی اس سے مستثنی ہیں بدایک دوسرے کے سامنے برہنہ ہو سکتے ہیں نیز بیمعلوم ہوا کہ ایک مرد کا دوسرے مرد کے سترکی طرف یا ایک عورت کا دوسری عورت کے سترکی طرف و کیمنا نا جائز اور حرام ہے۔

#### بَابُ مَاجَاءَ فِي حِفْظِ الْعَوْرَةِ

# ستر کی حفاظت ضروری ہے

(٢٧١٨) قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِيْ مِنْهَا وَمَا نَنَارُ قَالَ احْفَظُ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ آوُمَا مَلَكَتْ

يَمِينُكُ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ قَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنَّ لَا يَرَاهَا أَخَلَ يَرَاهَا قَالَ قُلْتُ يَانَبِيّ اللهِ إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًّا قَالَ فَاللهُ أَحَقُّ أَن يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاس.

سے چھیا تیں اور کس سے نہ چھیا تیں تو آپ مَلِّ النَّنِیَّ اَنْ فَر ما یا تم اپنے ستر کوا پنی بیوی اور اپنی کنیز کے علاوہ ہر ایک سے چھیاؤوہ بیان كرتے ہيں ميں نے عرض كى يارسول الله اگر پجھ لوگ ايك ساتھ ہوں تو آپ مَطَّفَظَةٌ نے فرماياتم سے ہو سكے تو كوئى بھی شخص اسے (یعنی تمہاری سترکو) نہ دیکھےوہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کی اے اللہ کے نبی کوئی شخص تنہا ہو؟ تو آپ مِزَافِظَةِ نے فرما یا لوگوں کے مقابلے میں اللہ تعالی اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے حیاء کی جائے۔

تشريع: حديث البھی (حديث ٢٧٧٣) پر گزري ہے: حضرت معاويه بن جندب مثانو نے پوچھا: اے اللہ کے نبی! ہارے ستر کيا آئيں ہم ان میں سے اور کیا چھوڑیں؟ لینی کہاں ستر کھول سکتے ہیں اور کہاں چھپانا ضروری ہے؟ آپ مَرْالْفَيْكَمْ نے فر مایا: اپنے ستر کی حفاظت کرو،مگراپی بیوی سے یا اپن باندی سے، ان کا دوسرا سوال تھا: جب لوگ ایک جگہ اکٹھا ہوں؟ آپ مِیلَافِیَّیَجَ نے فرمایا: اگر تیرے بس میں ہو کہ ستر کو کوئی نہ دیکھے تو ہر گزستر نہ دکھلا ،ان کا تیسر اسوال تھا: جب کوئی شخص تنہائی میں ہو؟ آپ مِرَّاتُ عَنَيْجَ بنے فرمایا: پس الله تعالی اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان سے شرم کی جائے ، یعنی تنہائی میں بھی بے ضرورت ستر نہیں کھولنا چاہئے۔

#### بَابُ مَاجَاءَ أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ

# باب۹۳:ران جھی سترہے

(٢٤١٩) مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِجَره لِإِفِي الْمَسْجِدِ وَقَدِ انكَشَفَ فَخِنُهُ فَقَالَ إِنَّ الْفَخِنَ عَورَةً.

تَوَجِّجِهَنَّهُ: حفرت جرير وللني بيان كرتے ہيں ايك مرتبه ني اكرم مَالنظام اللہ معبد ميں حفرت جرير ولائن كے پاس سے گزرے حفرت جریر مناتشی کی ران سے کیڑا ہٹا ہوا تھا تو آپ مَلِّنْظِیَّةَ نِے فرما یا ران ستر میں داخل ہے۔

(٢٧٢٠) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّبِهِ وهوَ كَاشِفُ عن فَينِهٖ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ غَطِّ فَيْنَكَ فَإِنَّهَا مِنَ العَورَةِ.

تَوَجِيْكُمُ: ابن جرير وَيُنْفُو اپنے والد كايہ بيان نقل كرتے ہيں ايك مرتبه نبي اكرم مِرَافِيَكُمُ ان كے ياس سے گزرے اس وقت انہوں نے ا پنی ران سے کپڑا ہٹا یا ہوا تھا آپ مَلِّ النظيَّةَ نے ان سے فرما یا تم اپنی ران کوڈ ہانپ لو کیونکہ بیستر کا حصہ ہے۔

تَرْجِيَنَهَ: عبدالله بن جریداللمی اپنے والد کے حوالے سے نبی اکرم مِیَالِنَظِیَّۃ کافر مان نقل کرتے ہیں ران ستر کا حصہ ہے۔

(٢٧٢٢)الفَخِنُ عَورَةٌ.

تَوُجِّيَكُنْهِ: حفرت ابن عباس مُنْ النَّمْ بيان كرتے ہيں نبي اكرم مُطَّلِّكُمَّ بَيْ نِي ران ستر ميں شامل ہے۔

تشریح: متعددروایات اس پردلالت کرتی ہیں کہران بھی ستر ہے، اور یہی امام ابوحنیفہ، امام شافعی ﷺ اور جمہور کا مسلک ہے، اور امام ما لک ادرامام احمد میسینا کی ایک روایت بیه ہے کہ نگا پاصرف آ گے اور پیچھے کی شرم گا ہیں ہیں اور یہی اہل ظاہر کا مسلک ہے۔

**ران ستر ہے:**اس سلسلہ میں چار روایتیں ہیں ، اور چاروں ضعیف ہیں ، مگر سب مل ک حسن لغیر ہ ہوجاتی ہیں ، اس لئے قابل استدلال ہیں، ان میں سے دوروایتیں امام ترمذی ولیٹھیائے نپیش کی ہیں، اور دو کا حوالہ دیا ہے: اور اختلاف روایات کی صورت میں احتیاط کی بات سے ہے کہ ران کوستر قرار دیا جائے ، یہی بات شریعت کے قواعد سے ہم آ ہنگ ہے ، جب محرم میسی دلائل جمع ہوتے ہیں تو محرم كوترجيح وى جاتى ہے، يبى بات امام بخارى واليفيئ نے فرمائى ہے۔ (كتاب الصلاة ١٢. مايذكر في الفخذ)

فاعن : گھٹنا امام شافعی والٹیلئے کے نز دیک ستر میں شامل نہیں ، اور امام ابوصنیفہ والٹیلئے کے نز دیک ستر ہے ، کیونکہ اس میں بھی روایات مختلف ہیں، ابھی روایت گزری ہے،، ہرگزنہ دیکھے کوئی اس حصہ کوجوناف سے پنچے اور گھٹنے سے اوپر ہے بیر صدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ گھٹنہ سر نہیں، اورسنن دارقطنی (۲۳۱:۱) میں حضرت علی خاتئی سے ضعیف روایت ہے کہ گھٹنہ ستر میں شامل ہے، اور بخاری شریف (حدیث ۲۹۵ س) میں واقعہ مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مَطَّنْظَیَّا آپانی کی جگہ میں تشریف فر ما تھے، اور دونوں یا ایک گھٹنہ کھلا ہوا تھا، حفرت عثمان واپنی آئے، آپ مِلِّفْظِیَّة نے ان کوڈھا نگ لیا، اس لئے احتیاط کی بات سے کہ گھنے کوبھی ستر میں شامل کیا جائے۔

آ ج کل بعض لوگ گرمی بھیل یاورزش کے وقت اتنامختصر لباس پہنتے ہیں کہ جس سے ان کی رانیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، بیر گناہ کبیرہ ہے،ایبالباس ہرگزنہ پہناجائے، جومرد وعورت اس لباس میں انہیں قصد وارادہ سے دیکھیں گے وہ بھی گنہ گاڑ ہوں گے البتہ ضرورت کے موقع پرران پاس کا مچھ حصہ کھولا جاسکتا ہے جیسے جنگ وجدال اور مرض کی حالت میں ،اس کے علاوہ اسے کھولنا جائز نہیں ہے۔

#### بَابُهَاجَاءَفِيالنَّظَافَةِ

## باب • ٣٠: نظافت وصنائي كإبيان

(٢٢٢٣) إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُ الطَّيِّبَ نَظِيفٌ يُحِبُ النَّظَافَةَ كَرِيْمٌ يُحِبُ الْكَرَمَ جَوَادٌ يُحِبُ الجُودَ فَنَظِّفُوا أَرَاهُ قالَ أَفْنِيَتَكُمُ ولاتشَبَّهُو ابِالْيَهُودِ.

توجيج بني: سعيد بن مسيب بيان كرتے ہيں بے شك الله تعالى پاك ہے اور پاكيزگى كو بسند كرتا ہے وہ نظيف ہے اور نظافت كو بسند كرتا ہے وہ کریم ہے اور کرم کو پیند کرتا ہے وہ جواد (سخی) ہے اور جود (سخاوت ) کو پیند کرتا ہے توتم صفائی اختیار کرو( راوی کہتے ہیں ) میرا خیال ہے انہوں نے بیالفاظ استعال کئے تھے اپنی عمارتوں کوصاف رکھواور یہودیوں کے ساتھ مشابہت اختیار نہ کرو۔

## بَابُ مَاجَاءَ فِي الْإِسْتِتَارِ عِنْدَالُجِمَاعِ

# باب اسم: صحبت کے وقت پردہ کرنا

(٢٢٢٣) إِيَّاكُمْ وَالتَّعَرِّي فَانَّ مَعَكُمْ مَن لَا يُفَارِقُكُمْ إِلَّا عِنْدَالغَائِطِ وَحِينَ يُفضِي الرَّجُلُ إِلَّى آهُلِهِ

فَاسْتَحْيُوهُمْ وَٱكْرِمُوْهُمْ.

ترکیجینی حضرت ابن عمر والی بیان کرتے ہیں نبی اکرم سِرِ النظائی آنے فرمایا ہے برہنہ ہونے سے پر ہیز کمرہ کیونکہ تمہارے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں جوتے ہیں جب کوئی شخص قضائے حاجت کرتا ہے یا جب کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرتا ہے تو تم ان سے حیاء کرواور ان کی عزت افزائی کرو۔

تشریح: میاں بیوی میں کسی عضو کا پر دہ نہیں، زوجین ایک دوسرے کے جسم کے ہر حصہ کو دیکھ سکتے ہیں، مگر سلیقہ مندی کی بات سہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کا ستر نہ دیکھیں، نہ ننگے ہو کر صحبت کریں، بلکہ کوئی چادر وغیرہ اوڑھ کر مباشرت کریں۔

اعتسراض: حدیث کا سے کیا تعلق ہے؟ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ بوقت صحبت نگا ہونا جائز ہے، جیسے بڑے استنج کے وقت نگا ہونا جائز ہے، جیسے بڑے استنج کے وقت نگا ہونا جائز ہے اور میں بیر بات ہے کہ اس وقت پر دہ کرنا چاہئے۔

جواب: حدیث کا بید مطلب نہیں ہے کہ بوقت جماع نگا ہونا جائز ہے، بلکہ حدیث میں فرشتوں کے علیحدہ ہونے کی دو مثالیں دی ہیں: ایک بڑے استنج کی حالت دوسری جماع کی حالت۔ان میں سے پہلی حالت مجبوری کی حالت ہے اور دوسری حالت مجبوری کی حالت نہیں،اس لئے دونوں حالتوں کا حکم مختلف ہوگا۔

# بَابُ مَاجَاءَ فِي دُخُوٰلِ الْحَمَّام

# باب ٢٦: نهانے كے ہوٹل ميں جانا

(٢٧٢٥) مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْدَوْمِ الْأَخِرِ فَلَا يُلْخِلْ حَلِيْلَتَهُ الْحَبَّامَ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْدَوْمِ الْأَخِرِ فَلَا يَكُومِ الْأَخِرِ فَلَا يَخْلِسُ عَلَى مَا يُدَوْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْدَوْمِ الْأَخِرِ فَلَا يَخْلِسُ عَلَى مَا يُدَوْمُنُ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْدَوْمِ الْأَخِرِ فَلَا يَخْلِسُ عَلَى مَا يُدَوْمُ لَا يَخْلُورُ.

ترکج پہنٹہ: حضرت جابر مٹالٹند بیان کرتے ہیں نبی اکرم مُلِلٹِنگائی نے فرمایا جو مخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پرایمان رکھتا ہووہ اپنی بیوی کوجمام میں نہ جانے دیے اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پرایمان رکھتا ہے وہ تہبند باند ھے بغیر جمام میں داخل نہ ہوجو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پرایمان رکھتا ہے وہ کسی ایسے دستر خوان پر نہ بیٹھے جس پرشراب کا دور چل رہا ہو۔

(٢٢٢) أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَعَنِ الْحَمَّامَاتِ ثَمْ رَخَّصَ لِلرِّجَالِ فَ المَيَازِرِ.

تَرُجْجُهُنَّهُمَ: البوعزرہ جنہوں نے نبی اکرم مُؤَلِّفَظِیَّا کا زمانہ اقدس پایا ہے وہ حضرت عائشہ ڈٹاٹٹیٹا کے حوالے سے یہ بات نقل کرتے ہیں پہلے نبی اکرم مُؤَلِّفِیْکَا بَان مردول اورخوا تین کوتمام میں جانے سے منع کیا تھا پھر آپ مِؤلِفِیْکَا بَانے مردول کوتہبند باندھ کر جانے کی اجازت دی تھی۔

(٢٧٢٧) أَنَّ نِسَاءً مِنُ اَهُلِ حَمْضَ اَوْمِنُ اَهُلِ الشَّامِ دَخَلُنَ عَلَى عَالِشَةَ رَسُّ فَقَالَتُ اَنْتُنَ اللَّا تِيَادُخُلُنَ فِي عَالِشَةَ رَسُّ فَقَالَتُ اَنْتُنَ اللَّا تِيَادُخُلُنَ فِي عَالِشَاءُ كُنَّ الْحَبَّامَاتِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ مَا مِنْ إِمْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَا بَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا اللهِ عَلَيْ لَا هَتَكُتِ السِّتُرَبَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا.

تریج پہنی، ابوملیح ہذ لی فرماتے ہیں حمص کی خواتین (راوی کوشک ہے یا شاید بیرالفاظ ہیں ) شام کی کچھ خواتین حضرت عائشہ خالٹین کی خدمت میں حاضر ہوئیں حضرت عائشہ مٹانٹیٹا نے دریافت کیاتم وہی خواتین ہو کہتمہاری عورتیں حمام میں جاتی ہیں میں نے نبی اکرم 

تشریح: جن ملکوں میں پانی کی قلت ہے، وہاں نہانے کے ہولل ہوتے ہیں،سب لوگ مرد اورعورتیں وہاں جا کرنہاتے ہیں اس لئے وہاں بے پردگی بہت ہوتی ہے، پس عورتوں کوتو وہاں جانا ہی نہیں چاہئے، وہ اپنے گھروں میں نہائیں اور مردئنگی باندھ کرجائیں، صرف جانگیہ جِڈی پہن کراور کنگی کندھے پر ڈال کرنہ جائیں۔

#### بَابُ مَاجَاءَ أَنَّ الْمَلْئِكَةَ لاَتَدُخُلُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ وَلَا كَلْبٌ

ہاب ۳۳:جس گھر میں جاندار کی تصویر ہو یا کتا ہواس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے

(٢٧٢٨) لَا تَنْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كُلْبٌ وَلَاصُوْرَةُ مَّا ثِيْلَ.

تو کچھ کہا: حضرت ابن عباس ناٹین بیان کرتے ہیں میں نے حضرت ابوطلحہ ناٹین کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے وہ فر ماتے ہیں میں نے نبی اکرم مَثَلِّ الْفَصَّحَ اَبِ عَلَمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّ

(٢٧٢٩) كَخَلْتُ اَنَاوَعَبْدُ اللهِ بُنُ آبِي طَلْحَةً عَلَى آبِي سَعِيْدٍ الْخُلُدِ تِي رَائِهُ لَعُوْدُ لَا فَقَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ اَخْبَرَنَا رَسُولُ الله ﷺ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لِا تَلْخُلُ بَيْتًا فِيهِ مَّمَاثِيْلُ أَوْصُورَةٌ شَكَّ الْمُحَاقُ لاَ يَدُرِي أَيُّهُمَا قَالَ.

تَوَجِينَهُم: رافع بن اسحاق وُلَيْنُونَه بيان كرتے ہيں ميں اور عبدالله بن ابوطلحه حضرت ابوسعيد خدری وُلَاثُونَا كی خدمت ميں ان كی عيادت كرنے كے ليے حاضر ہوئے توحضرت ابوسعيد خدري خالفو نے فرمايا نبي اكرم مُؤَلِّفَكَا آئے ہميں بيہ بات بتائي ہے فرشتے ايسے گھريس داخل نہیں ہوتے جس میں تصویریں ہوں (یہاں پر حدیث کے ایک لفظ کے بارے میں راوی کوشک ہے لفظ تماثیل استعمال ہوا ہے یا صورت استعال ہوا ہے )؟ اسحاق نا می راوی کو بیشک ہے اس میں سے کون سالفظ استعال ہوا ہے۔

(٢٧٣٠) اَتَانِي جَبْرِ يُلُ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ آتَيْتُكَ الْبَارِ حَةَ فَلَمْ يَمُنَعُنِيُ آنَ آكُونَ دَخَلْتُ عَلَيْكَ الْبَيْتَ الَّانِي كُنْتُ فِيهِ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فِي بَابِ الْبَيْتِ تِمُنْقَالُ الرِّجَالِ وَكَانَ فِي الْبَيْتِ قِرَامُ سِتْرٍ فِيْهِ تَمَاثِيْلُ وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كُلُبُ فَهُوْ بِرَأْسِ التِّمُثَالِ الَّذِي بِالْبَابِ فَلْيُقْطَعُ فَيَصِيْرُ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ وَمُوْ بَالسِّرُّ فَلَيُقُطَعُ وَيُجْعَلُ مِنْهُ **وَسَادَتَيْنِمُنُتَبِنَةَيْنِ تُوْطَأَنِ وَمُرْبِالْكُلْبِ فَيُخْرَجُ فَفَعَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَكَانَ ذَٰلِكَ الْكُلُبِ جِرُوًا لِلْحُسَيْنِ اَوُ** لِلْحَسَنِ تَحْتَ نَضَدٍلَهٰ فَأَمَرَ بِهِ فَأَخْرِجَ.

ترجيجيني: حضرت ابو ہريرہ وُن تُنهُ نه بيان كرتے ہيں نبي اكرم عَلِّنْظَيْمَ في فرما يا جبريل عَلاِئلًا ميرے پاس آئے اور انہوں نے بتا يا گزشته

رات آپِ مَرْافَظَةً کے پاس آنا چاہتا تھا لیکن میں آپ مَرْافَظَةً کے گھر میں اس لیے داخل نہیں ہوا کیونکہ اس میں کچھ مردوں کی تصویری موجودتھیں راوی بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَالِّنْظِیَّا کے گھر میں پردے پر بیلصویری بنی ہوئی تھیں اور اس گھر میں کتا بھی موجود تھا (حضرت جبریل نے عرض کی ) آپ مِئِلِ النَّنِیَّا اَتَّ تَصویروں کے بارے میں تھم دیں کہان کا سرکاٹ دیا جائے اس طرح میہ ورخت کی شکل میں ہوجائیں گی اور پردے کے بارے میں بیچم دیں کہاسے کاٹ کراس کے تکیے بنالئے جائیں جنہیں نیچے رکھا جائے اور انہیں روندا جائے اور کتے کے بارے میں حکم دیں کہاہے باہر نکال دیا جائے تو آپ مَالِشَقِحَةِ نے ایسا ہی کیاوہ کتے کا پلا تھا جو حضرت امام حسین اور حضرت حسن نتائینا کا تھااور آپ مُلِلْفِیْجَۃ کے بانگ کے بینج تھا آپ مِلَلْفِیْجَۃ کے حکم کے تحت اسے نکال دیا گیا۔ تشتر نیج: جانداروں کی تصویروں میں مورتیوں کے معنی ہیں، یعنی وہ پرستش کی چیز ہیں اور فرشتوں کو شرک اور مشر کین سے شدید نفرت ہے،اس کئے ضروری ہے کہ تصویروں سے فرشتے نفرت کریں، چنانچہوہ کسی الیی جگہ میں داخل نہیں ہوتے جہال کسی جاندار کی تصویر ہوتی ہےاور جاہلیت کے لوگ کتا پالنے کے شوقین تھے، جب کہ کتا ایک ملعون جانور ہے، فرشتوں کواس سے اذیت پہنچتی ہے، اور کتے کوشیاطین سے مناسبت ہے، اس کئے بے ضرورت کتا یا لئے کو ترام قرار دیا ہے۔

اس حدیث سے دو باتیں حل ہوگئیں: ①: صاحبزادوں نے کتے کا بلا کیوں پالاتھا، جبکہ کتا گھر میں رکھناممنوع ہے؟ ②: آپ مَلِّنْ َ كَا هُمْ كَ وروازے پر پردے میں مردوں كى تصوير كيوں تھى جبكہ تصوير حرام ہے؟ ان دونوں باتوں كا جواب بيە نكلا كہ بيہ وا قعات ممانعت سے پہلے کے ہیں، کول کے قل کا حکم اس واقعہ کے بعد دیا گیا ہے، اس سے پہلے بھی لوگوں کے یہاں کتے تھے، پس اگر صاحبزادوں نے کتے کا پلا پالاتواس میں کوئی تعجب کی بات نہیں،اس طرح پردے میں اگر تصویری تھیں تو یہ بھی حرمت سے يملے كاوا قعہہے۔

لاتدخل الملائكة بيتافيه كلبولا صورة تماثيل: كون عفرضة داخل نين موت ال بارے مين دوقول بين:

- (۱) اکثر علاء کی رائے یہ ہے کہ ان سے رحمت کے فرشتے مراد ہیں کہ وہ ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے لہذا موت کے فرشتے اور وہ فرشتة اس حكم سے مشتنیٰ ہیں جوانسان کے اعمال لکھنے پر مامور ہیں کیونکہ وہ انسان سے کی بھی وقت جدانہیں ہوتے۔
- (۲) علامة قرطبی الشيئة اور دوسر بعض علماء فرماتے ہیں کہ لفظ ملائکہ حدیث میں عام ہے اس میں اس طرح کی کوئی تخصیص نہیں۔ اعتراض ہوسکتا ہے کہ قرآن مجید میں حضرت سلیمان علاِیّا کے تذکرے میں ہے یعملون لہ مایشاء من محاریب وتماثل یہاں

تماثیل کی تفسیر تصویروں سے کی گئی ہے اگر شرعا تصویر جائز نہیں تو پھر حضرت سلیمان علاِیّلا کے لیے جنات کیوں تصویر بناتے تھے الاشبه ك دوجواب دي كئ بين:

(۱) ان کی شریعت میں اس گنجائش تھی جبکہ اسلام میں بیہ جائز نہیں ہے۔

(۲) میریمی ممکن ہے کہ تماثیل سے جاندار کی تصویر مراد نہ ہو بلکہ غیر جاندار چیز دں کی تصویریں اور نقثے مراد ہوں

(فتح البارى ١٠/٤٦٦ كتاب اللباس)

كت كا بحيد همر ميں جھيا ہوا تھاليكن نبى كريم مِلِلْفَظِيَّةَ كومعلوم نہيں تھا اس سےمعلوم ہوا كہ نبى كريم مِلِلْفَظِيَّةَ غيب كاعلم نہيں ركھتے تے اگرآپ مَرْالْتَ عَالَم الغيب موتے توضرورآپ مَرْالْتَ الله كاعلم موتا الله سے ثابت مواكه علم غيب صرف الله جل جلاله كى صفت

ہے کسی بھی رسول کے لیے بیصفت ثابت کرنا میاس نبی کی تعظیم نہیں حقیقت میں اس کی تو ہین ہے کہ اسے اللہ کے برابر درجہ دیا جارہا ہے۔ لعنات: تماثيل: تمثال كى جمع ہے بمجسمہ پھر كا تراشا ہوا يا تانے بيتل وغيرہ كا ڈھالا ہوا مجسمہ جوكسى حيوان يا انسان كى عكاسى كرتا موتصوير جوكاغذ وغيره پربني موئي موبارحة: گزشته رات قير احر: سرخ پرده مختلف رنگون كامونااوني كبراجس كا پرده بنایا جاتا ہے اور قرام ستر کے معنی ہیں پردے کا کپڑا لینی پردہ۔منتب ناتین: وہ دونوں تکیے پڑے رہیں بچھے رہیں۔ توطان: جنہیں قدموں سے روندا جائے۔ ہجِڑو: کتے کا پلا ، کتے کا بچیہ، ہر درندہ کا حچوٹا بچید۔ نَضَل: ننہ بہ نندر کھا ہوا سامان۔

#### بَابُ مَاجَاءَ فِي كَرَاهِ يَةِ لُبُسِ الْمُعَصُفَرِ لِلرَّجُلِ وَالْقَسِّيِ

# باب ۴۴: مردوں کے لئے گیروا (گہرا گلابی) کپٹر امکروہ ہے

(٢٧٣١) قَالَمَرَّ رَجُلُ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَحْمَرَ انِ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَلَمُ يَرُدَّعَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ

ترکیجہ بنہ: حضرت عبداللہ بن عمرو مناٹنو بیان کرتے ہیں ایک شخص آیا اس نے سرخ رنگ کے دو کیڑے پہنے ہوئے تھے اس نے نبی اكرم مَا النَّفَيْكُامُ كوسلام كيا توآب مَا النَّفَيُّةُ في است سلام كاجواب نبيس ويا-

(٢٧٣٢) نَهْى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ خَاتَمِ النَّهَبِ وَعَنِ الْقَسِّيِّ وَعَنِ الْمِيْثَرَةِ وَعَنِ الْجِعَةَ.

تَرْمَجْهِمْ ہِمَ: حضرت علی بن ابوطالب مٹائٹو بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَلِّائْتُ ﷺ نے سونے کی انگوشی پہننے ریشی کپڑا پہننے ریشی زین پر ہیٹھنے اور جعہ ہے منع کیا ہے۔

(٢٢٣٣) آمَرَ نَارَسُولُ الله عِلَيْ بِسَبْعٍ وَنَهَا نَاعَنْ سَبْعٍ آمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِةَ عِيَادَةِ الْمَرِيْضِ وَتَشْمِيْتِ الُعَاطِسِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِيُ وَنَصْرِ الْمَظُلُومِ وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ وَرَدِّ السَّلَامِ وَ نَهَانَا عَنْ سَبْعٍ عَنْ خَاتَمِ النَّهَبِ <u>ٱوْحَلُقَةِ النَّهَبِ وَانِيَةِ الْفِضَّةِ وَلُبُسِ الْحَرِيْرِ وَالْدِّيْبَاجِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَالْقِسِّي</u>.

تَوَجِّجَيْنَم: حضرت براء بن عازب مِن تَنْ بيان كرتے ہيں نبي اكرم مُطَّلِّفَيَّةً نے جميں سات باتوں كاحكم ديا ہے اور سات چيزوں سے منع كيا ہے آپ مَالِفَظَيَّةً نے ہمیں جنازے کے ساتھ جانے بیار کی عیادت کرنے چھنکنے والے کو جواب دینے دعوت قبول کرنے مظلوم کی مدد کرنے قسم پوری کروانے اور سلام کا جواب دینے کا حکم دیا ہے جبکہ آپ مَالِّنْظِیَّا بِمَانِ سونے کی انگوٹھی پہنے سونے کا چھلا پہننے چاندی کے برتن استعال کرنے حریر دیباج استبرق اور قسی (ریشم کی مختلف قسموں کو) استعال کرنے سے منع کیا ہے۔ تشریع: بیمسئله ابواب اللباس ۵ اور کتاب الصلوٰة ۸۲ میں گزر چکا ہے۔خلاصہ بیہ ہے کہ تیز سرخ رنگ مردوں کے لئے نالبندیدہ ہے، یعنی مکروہ تنزیبی ہے، اور ہلکا سرخ رنگ اور سیاہی مائل سرخی یعنی براؤن رنگ بغیر کراہیت کے جائز ہے۔ (تفصیل ابواب اللباس م) میں گزر چکی ہے۔

العنات: معصفو: وه كبرُ اجي كسم سے رنگا گيا مواور كسم زردرنگ كاايك بودا ہے جسے پانی ميں ڈال كر كبرُ سے رنگ جاتے ہيں

اس کپٹرے کا رنگ عمو ما سرخ ہوجا تا ہے۔(۱) عربوں میں اس کا خاصارواج تھاقیسی کی تشدید کے ساتھ مصر کا ایک کیڑا جوریشم اور کتان سے بنایا جاتا تھااور قس کی طرف منسوب تھا جوساحل بحر کا ایک گاؤں تھا جہاں یہ کپڑا تیار ہوتا تھا چونکہ اس میں ریشم بھی ملایا جاتا تھااس کیے اس کا ترجمہ ریشمی کپڑے سے کردیا جاتا ہے بعض نے کہا کہ قسی اصل میں قزی ہے جوقز کی طرف منسوب ہے جوایک قتم کا ریشم ہے پھراس زاءکوسین سے بدل دیا تو قسبی ہو گیا۔ میپثر ۃ : زین پوش کینی وہ کپڑا جس میں روئی بھردی جاتی ہے اور اسے گھوڑے وغیرہ کی زین پر ڈال کر بیٹھا جا تا ہے اسے نمدزین بھی کہتے ہیں عموماً یہ کپڑا ریشم کا ہوتا تھاعیش وعشرت میں مبتلی دنیا دار ا عن فخر وغرور كے طور پر استعال كيا كرتے ہيں - جَعِة : وه شراب جے جو سے تيار كيا جاتا ہے۔ ابدار المقسم : قسم كھانے والے ك قسم كو بوراكرنا - حريد: ريشم خواه باريك مويا مونا - ديباج: باريك ريشم - إستبدق: موناريشم مدر: گيروايك قسم كى لال ملى \_

#### بَابُ مَاجَاءَ فِي لُبُسِ الْبَيَاضِ

## باب ۴۵: سفيد كيرًا يمنخ كابيان

(٢٢٣٣) ٱلْبَسُوْاالْبَيَاضَ فَإِنَّهَا ٱطْهَرُ وَٱطْيَبُ وَكَفِّنُوْافِيْهُا مَوتَاكُمُ.

تَوَخِينَهُمَ: حضرت سمرہ بن جندب و الله بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَطَلْفَظَةً نے فرما یا سفید کیڑے بہنا کرو کیونکہ بیزیادہ یا کیزہ اور بہتر ہوتے ہیں اور انہیں میں اینے مردوں کو گفن دو۔

تشرنیے:اس حدیث میں سفید کپڑے کے دو فائدے ذکر کئے ہیں: ایک اس کا زیادہ یا کیزہ ہونا دوسرااس کا زیادہ سخرا ہونا سفید كيڑے پرداغ جلدى نظرة تا ہے، اس لئے اگركوئى ناياكى ياكوئى گندگى ياكوئى ميل كچيل كھے گا توفورا محسوس ہوگا، اور آ دمى اس كودهو ڈالے گا۔ اور رنگین کیڑے میں گندگی محسوس نہیں ہوتی ، اور آ دمی گندہ کیڑا پہنے رہتا ہے۔

#### بَابُ مَاجَاءَ فِي الرُّخُصَةِ فِي لُبُسِ الْحُمْرَةِ لِلرِّجَالِ

# باب ۲۳: مردول کے لئے سرخ کیڑا پہننا جائز ہے

(٢٧٣٥) رَايَتُ النَّبِيِّ ﷺ فِي لَيْلَةٍ اصْحِيَّانٍ فَجَعَلْتُ اَنْظُرُ إلى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَإِلَى الْقَهَرِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ مُمْرَآءُ فَإِذَا هُوَعِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَهَرِ.

تَوجِّ الله عفرت جابر بن سمره والتي بيان كرتے ہيں ميں نے ايك مرتبہ جاندني رات ميں نبي اكرم مِرا التي كي زيارت كي توجهي ميں ٱپ مَلِّنْ ﷺ كى طرف ديكِمَا تھا اور بھى چاند كى طرف ديكِمَا تھا آپ مَلِّنْ ﷺ نے سرخ حله بہنا ہوا تھا اور اس وقت آپ مَلِّنْ ﷺ جمھے چاندے زیادہ خوبصورت لگ رہے تھے۔

(٢٧٣٦) رَآيْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ كُلَّةَ حَمْرًاءَ.

توجیجی تبنی: شعبداور توری نے اسے ابواسحاق کے حوالے سے حضرت براء بن عازب وہ نگائی سے نقل کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں میں نے آپ مَطِّفَظِیکَا اَمْ کوسر خ حلة پہنے ہوئے دیکھاہے۔

## بَابُ مَاجَاءَ فِي الثَّوْبِ الْأَخْضَرِ

#### باب ٤٧٠: سبز كيڙے كابيان

(٢٧٣٧) رَآيُتُرَسُولَ اللهِ ﷺ وَعَلَيْهِ بُرُدَانِ آخضَرَانِ.

تَوَخِجَهُمُّنَا: حَفَرت الِورم ثُنَاتُنَّهُ بِيانَ كُرتَ ہِيں مِيْں نے نبی اکرم مِّرَافِيَّا کَا کُود يکھااک وقت آپ مِّرَافِیَّا نے دوسِز کپڑے ہوئے ہے۔
تشریع : سبز رنگ جنت کا رنگ ہے، سورۃ الدہر (آیت ۲۱) میں ہے: ﴿ عٰلِیکھُمۡ ثِیابُ سُنْدُ ہِیں حُضُرُ وَ اِسْتَبُرَقُ ﴾ جنتیوں کے اوپر کے کپڑے: باریک سبز ریشم اور دبیز ریشم کے ہول گے، اور سورۃ الرحمٰن (آیت ۲۷) میں ہے: ﴿ مُتَّاكِلِيْنَ عَلَىٰ رَفُرَ فِ کَا وَہُو کَا مِنْ ہُونَ اور دِبِیر ریشم کے ہول گے، اور سورۃ الرحمٰن (آیت ۲۷) میں ہے: ﴿ مُتَّاكِلِیْنَ عَلَیٰ رَفُر فِ کَا وَسُورِینَ بَیْ ہُونَ اور جَیب خوبصورت کپڑوں (کے خُضُورِ وَ عَبْقَدِیِّ حِسَانِ ﴿ ﴾ وہ لوگ سبز مُشجر (وہ کپڑا جس پر درختوں کی تصویریں بنی ہوئی ہوں اور جیب خوبصورت کپڑوں (کے فرشوں) پر میک لگائے ہوئے ہوں گے۔

# بَابُمَاجَاءَفِىالثَّوْبِالْاَسُودِ

#### باب ۸ ۲: کالے کپڑے کا بیان

(٢٧٣٨) خَرَجَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ ذَاتَ غَدَاقٍ وَعَلَيْهِ مِرْظُ مِّنْ شَعْرٍ اَسُودَ.

ترکیج منب: حضرت عائشہ خالئی بیان کرتی ہیں ایک دن نبی اکرم مُظِّنْتُ اَبِم نظے تو آبِ مُظِّنْتُ اِنْ نے سیاہ رنگ کی چادراوڑھی ہوئی تھی۔ لعنات: بردان: برد کا تثنیہ ہے دو چادریں۔ مِرط: چادرخواہ دہ اون کتان ریشم کی ہویا بولوں سے بنی ہوئی ہو۔

### بَابُ مَاجَاءَفِىالثَّوْبِالْأَصْفَرِ

# باب ۹ س: يبليك پرے كابيان

(٢٧٣٩) قَابِمُنَاعَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَنَ كَرَتِ الْحَيِيْثَ بِطُولِهِ حَتَّى جَاءَرَجُلُّ وَقَلَ اِرْتَفَعَتِ الشَّهُسُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَعَلَيْهِ تَعْنِى النَّبِيَّ ﷺ اَسْمَالُ مُلَيَّتَيْنِ كَانَتَا بِزَعْفَرَانٍ وَقَلُ نَفَضَتَا وَمَعَ النَّبِيِّ ﷺ عُسَيْبُ نَخُلَةٍ مُلَيَّتَيْنِ كَانَتَا بِزَعْفَرَانٍ وَقَلُ نَفَضَتَا وَمَعَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ عُسَيْبُ نَخُلَةٍ

تریخچہ بنا: حضرت قیلہ بنت مخرمہ والنو بیان کرتی ہیں ہم نی اکرم مِرَافِظَةً کی خدمت میں عاضر ہو میں (اس کے بعد انہول نے طویل صدیث ذکر کی ہےجس میں میالفاظ ہیں ) ایک شخص آیا اس وقت سورج چڑھ چکا تھا اس نے کہا السلام علیک یارسول اللہ تو نی اکرم مِرَافِظَةً ا

نے فر مایا وعلیک السلام ورحمتہ الله (سیدہ قبیلہ بنت مخر مہ رہ لٹیئ بیان کرتی ہیں ) اس وقت نبی اکرم مُطِّلْفِیَکَمَّ نے دو پرانے اور بغیر سلے ہوئے کپڑے پہن رکھے تھے جوزعفران کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے اور ان کا رنگ ہلکا پڑچکا تھا اور آپ مَالِنظَيَّةَ کے پاس تھجور کی ایک شاخ بھی تھی۔

لعنات: أسمال: سَمَل كى جمع ہے يہاں اس سے تثنيه مراد ہے: دو پرانے كپڑے، مليتين: مليه ملائة كا تثنيہ ہے اور ملیه مُلائة کی تفغیرہے تہ بندوہ چادر جوایک ہی طرز پر بنی گئی ہواور اس میں کوئی جوڑ نہ ہو بڑی چادریہ دونوں کپڑے چونکہ ان سلے ہوئے تھے اس لیے بعض مترجمین نے اس کا ترجمہ بغیر سلی ہوئی چادروں کے کیا ہے۔ نفضتاً: ان دونوں کپڑوں سے زردرنگ اُرْ چِكَا تَفَاد و معه: اور حضور مُزَلِفَيَ فَيَا كَ ياس مُسِيب: كي تفغير بي مُجور كي حجو في سي شاخ ـ

#### بَابُ مَاجَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ التَّزَعُفُرِ وَالْخَلُوٰقِ لِلرِّجَالِ

# باب • ۵: مردول کے لئے زعفرانی خوشبو مکروہ ہے

(٢٧٣٠) مَهِي رَسُولُ اللهِ عِن التَّزَعُفُرِ لِلرِّجَالِ.

تَوَجِّجِهَنَّهَا: حضرت انس بن ما لک مٹاٹنو بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَلِّشْفِئَا بِمَانی (رنگ کا کپڑا) استعال کرنے سے منع کیا ہے۔'

(٢٧٣١) أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ ٱبْصَرَرَجُلًّا مُتَخَلِّقًا قَالَ إِذْهَبُ فَاغْسِلُهُ ثُمَّ لَا تَعُلُ.

تَزَنجْهَنَهُما: حضرت يعلى بن مرہ مُناتِنْهُ بيان كرتے ہيں نبي اكرم مَلِّلْظَيَّةً نے ايک شخص كو ديكھا جس نے خلوق ( نامی خوشبو ) لگائی ہوئی تھی آپ مَلِّنْ عَلَيْنَا فَعَرِما يا جا وُاسے دھولوا ور پھر دوبارہ نہ لگانا۔

مُداہبِ فَقہباء: حضرت انس بن مالک مِنْ اللَّهُ مَی حدیث سے استدلال کر کے حضرات حنفیہ اور شافعیہ مُوَّ اللَّهُ مرد کے لیے زعفران کے استعال کومطلقاً ممنوع قرار دیتے ہیں کہ اس کا استعال نہ جسم میں جائز ہے اور نہ ہی کپڑوں اور بالوں میں لہذا خوشبو کے طور پر بھی زعفران کا استعال جائز نہیں اور امام مالک راٹیجائہ کے نز دیک بدن میں اس کا استعال ممنو ہے کیکن کیڑوں میں اس کے استعال کی گنجائش ہے امام مالک رایشین کا استدلال سنن ابی داؤد کی حدیث ہے ہے حضرت ابوسعید خدری نزایش نے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا :اللہ تعالیٰ اس آ دمی کی نماز قبول نہیں فرماتے جس کے جسم میں خلوق خوشبو ہواس سے معلوم ہوا کہ اگر ریخوشبوجسم پر نہ ہو بلکہ كپٹرول پرہوتو بيرجائز ہےكيكن جمہوراہل سنت فرماتے ہيں كەممانعت يرمشتمل روايات زيادہ صحيح ہيںلېذاانہي كااعتبار ہوگا جبكه ابوداؤ د کی اس حدیث کا ایک راوی ابوجعفر رازی ہےجس بارے میں کلام ہے اس وجہ سے اس حدیث کا اعتبار نہیں ہوگا۔

اعت راض ہوتا ہے کہ سیجین میں حضرت انس ٹڑاٹور کی روایت ہے کہ جس میں حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ٹڑاٹور کے متعلق ذکر ہے کہ وہ شادی کے بعد نبی کریم مِرَافِظَةً کی مجلس میں آئے تو ان پر زردی کا اثر تھا اور ایک روایت میں بول ہے کہ ان پر زعفران تھا آپ مَالْتَ ان پر کوئی نکیر نہیں فرمائی بظاہر اس واقعہ سے مردوں کے لیے زعفران کا استعال جائز معلوم ہور ہا ہے۔ لہذا اس حدیث اور حدیث کے درمیان تعارض پیدا ہوگیا؟

ما فظ ابن حجر راتشائل نے مختلف جوابات ذکر کئے ہیں:

جواب ①: حضرت عبدالرحمٰن من الله کا واقعہ حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا ہے لیکن اس جواب کے درست ہونے کے لیے تاریخی اعتبار سے دلیل کی ضرورت ہے۔

ہ کہ ماہ بات ہے۔ وہ است میں میں ہے۔ **جواب ©:** حضرت عبدالرحمٰن مزانتی نے خلوق خوشبواستعال نہیں کی تھی ان کی بیوی نے استعال کی تھی اس سے ان کے کپڑوں پر بغیر سمی قصد واراد ہے کے لگ گئی امام نو وی رایٹیمیڑنے اس جواب کورانج قرار دیا ہے۔

لعنات: خلوق ایک خوشبو ہے جوزعفران اور دوسری چیزوں سے بنائی جاتی ہے لیکن اس کا اکثر حصہ زعفران ہوتا ہے عموماً اس کا رنگ سرخ اور زرد ہوتا ہے خواتین اس خوشبو کو استعال کرتی ہیں۔ ابصر: آپ مَلِّنْ ﷺ نے دیکھا۔ متخلقاً: خلوق خوشبولگائے ہوئے۔ شھد لا تعدن: پھرتو نہ لوٹنا یعنی آئندہ ایسانہ کرنا۔

## بَابُ مَا جَاءَ فَيْ كَرَاهِ يَةِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ

# باب۵: ریشم اور دیبا کی ممانعت

(٢٧٣٢) مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِي اللَّهُ نُيَّالِم يَلْبَسُهُ فِي الْأَخِرَةِ.

توکیچهنه: حضرت ابن عمر نتائش بیان کرتے ہیں میں نے حضرت عمر شائش کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے ایک مرتبہ نئی اکرم مُلِلْنَظِیَّمَ نَے فَرَما یا جو محض دنیا میں ریشی لباس پہنے گا وہ آخرت میں اسے نہیں پہنے گا۔

#### بَابُمَإِجَاءَفِى الْقُبَآءِ

#### قبا (چوغے) كابيان

(٢٢٣٣) أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَسَمَ أَقْبِيَةً وَلَمْ يُعُطِ مَخْرَمَةَ شَيْمًا فَقَالَ عَثْرَمَةُ يَا بُنَى انْطَلِقُ بِنَا إلى رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ قَالَ فَا نُطَلَقُ مِنَهَا فَقَالَ خَبَأْتُ اللهِ عَلَىٰ قَالَ فَا نُطَلَقُتُ مَعَهُ قَالَ ادْخُلُ فَا دُعُهُ لِى فَلَ عَوْتُهُ لَهُ فَكَرَجَ النَّبِيُ عَلَيْهِ قَبَا أَعْمِنُهَا فَقَالَ خَبَأْتُ لَكُ هُذَا قَالَ فَنَظَرَ النَهِ فَقَالَ رَضِى قَنْرَمَةُ.

تو بخبین، حضرت مسور بن مخرمه خالی بیان کرتے ہیں نبی اکرم میز انسٹی کی قتا کیں تقسیم کیں تو آپ میز انسٹی کی مہ خالی کے مہرت کو مہرت کی خدمت میں چلو حضرت مسور بیان کرتے ہیں ہیں میں دیا حضرت محرب بیٹے تم میرے ساتھ نبی اکرم میز انسٹی کی خدمت میں چلو حضرت مسور بیان کرتے ہیں میں ان کے ساتھ چل پڑا انہوں نے فرما یا اندر جاؤ اور آپ میز انسٹی کی کی بلا کر لاؤ میں آپ میز انسٹی کی کی اگرم میز انسٹی کی کی اگر میز انسٹی کی کی میز کی میز کی میز کرتے ہیں میں نے تمہارے لیے سنجال کر رکھی تھی راوی بیان کرتے ہیں حضرت میز دوائی میز کی طرف دیکھا تو خوش ہوگئے۔

يمسكه ابواب اللباس ميس كزر چكاہ، وہال تفصيل ہے، وكيم لى جائے۔

تشریح: اگریہ جبریشی تفاتویہ واقعہ حرمت ریشم سے پہلے کا ہے، اور اگر بعد کا ہے تویہ جبہ فائدہ اٹھانے کے لئے دیا ہے، پہننے کے لئے نہیں دیا،اور یہ بھی ممکن ہے کہ چوغہ ریشی نہ ہو۔

اں میں حضرت مخرمہ بن نوفل کا واقعہ بیان کیا گیا ہے انہوں نے فتح مکہ کےموقع پر اسلام قبول کیا تھا اورغز وہ حنین میں شریک ہوئے تھے رسول الله مَلِّلْفَظَةَ نے قبالقسیم فرمائے مخرمہ کو عام نقسیم کے وقت نہیں دیا حضرت مخرمہ چونکہ نابینا تھے۔اس لیے اپنے بیٹے ے فر ما یا کہ ممیں حضور مَطَلْقَتَعَ لِمَ کے پیاس لے چلو وہاں پہنچے تو آپ مِطَلِّقَتِكَ لِمَ سے ملاقات ہوئی آپ مِطَلِّقَتِكَ لَمْ اللهِ ال چھیا کررکھی تھی مسور کہتے ہیں کہ میرے والدمخر مدنے اسے لے کرفر مایا کہ مخر مدراضی ہے۔

فقال: رضى مخرمه:قال كي ضمير حضور مُرَافِينَكُمْ كي طرف بھي لوث مكتى ہے چنانچيداوى نے اس كوافتيار كيا ہے ليكن حافظ ابن حجر رالینمید کا خیال مد ب که قال کا فاعل مخر مه جبه لے کر کہنے سکے کہ مخر مدراضی ہوگیا۔

# بَابُ مَاجَاءَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَرْى أَثَرَنِعُمَتِهِ عَلَى عَبُدِهِ

# باب ۵۲: الله تعالیٰ کویه بات پیندہے کہ بندے پراللہ کی نعمت کا اثر دیکھیں

(٢٧٣٣) إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُلْرِي آثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَّى عَبْدِهِ.

تَرُجْجِهُمْ عَمرو بن شعیب اینے والد کے حوالے سے اپنے دادا کا یہ بیان نقل کرتے ہیں نبی اکرم مَالِنَشَيَّعَ بَا فرمایا ہے بے شک الله تعالی اس بات کو پسند کرتا ہے اس کی دی ہوئی نعمت کا اثر اس کے بندے پر نظر آئے۔

تشریع : بعض لوگ برائی کے اظہار کے لئے یا فیشن کے طور پر بہت عمدہ لباس پہنتے ہیں، اور اس مدمیں بے جا اسراف کرتے ہیں: جوممنوع ہے۔اوربعض تنجوی کی وجہ سے یا گنوارین کی وجہ سے صاحب استطاعت ہونے کے باوجود پھٹے حال میں رہتے ہیں: یہجی مھیک نہیں۔ جب کسی بندے پراللہ کافضل ہوتو اسے اس حال میں رہنا چاہئے کہ اللہ کی نعمت کا اثر اس پر ظاہر ہو۔

تشریعے: ایک دوسری حدیث میں ہے کہ سادگی اور خستہ حالی ایمان کا شعبہ ہے، ان دونوں حدیثوں میں بظاہر تعارض ہے۔

**جواب** بیہ ہے کہ حدیث میں ترک زینت اور سادگی اختیار کرنے کا حکم اس وقت ہے جب انسان میں عمدہ لباس وغیرہ کی استطاعت نہ ہو،ان حالات میں اسے اپنے لباس اور رہن مہن میں تکلف نہیں اختیار کرنا چاہیے بس صبر واستقامت کے ساتھ سادگی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو اعلی طرز زندگی کی ہمت دی ہوتو وہ عمدہ لباس اور اچھار بمن سہن اختیار کرسکتا ہے اس کے باوجود اپنے جسم پر اچھا لباس وغیرہ کے ذریعہ ان نعمتون کا اظہار نہیں کرتا تو یہ ناپسندیدہ ہے یہ انتہائی بخل اور خست کی علامت ہے اسے اس انداز سے قناعت کر کے زندگی نہیں گذار نی چاہیے۔

جواب دونوں صدیثوں کا مصداق الگ الگ ہے، جولوگ اللہ کی دی ہوئی مالی وسعت کے باوجود محض تنجوی سے یا طبیعت کے لا ابالی ین کی وجہ سے پھٹے حال میں رہتے ہیں، ان کے لئے فرمایا ہے کہ جب کی بندے پر اللہ کا فضل ہوتو اس کے رہن مہن اور اس کے لباس میں اس کا اثر محسوس ہونا چاہئے ، اور جن حدیثوں میں سادگی کی تعلیم دی گئی ہے اس کے مخاطب وہ لوگ ہیں جولباس کی بہتری کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، وہ آ دمی کی قدر و قیمت کا معیار اور پیانہ اس کوسمجھتے ہیں ان سے کہا گیا ہے کہ اچھے لباس کا اہتمام نہ کرنا اور معمولی کپڑوں میں خستہ حالوں کی طرح رہنا ایمان کی ایک شان ہے۔اور یہی اصلاح وتربیت کا طریقہ ہے، جولوگ افراط اورغلو میں مبتلا ہیں ان سے ان کے حال کے مطابق کلام کیا جائے اور جوتفریط کے شکار ہیں ان سے ان کے حسب حال کلام کیا جائے۔

#### بَابُ مَاجَاءَ فِي الْخُفِّ الْأَسُوَدِ

#### باب ۵۳:سیاه موزے کا بیان

(٢٧٣٥) أَنَّ النَّجَاثِيُّ اَهُلٰى لِلنَّبِيِّ ثُخُفَّيُنِ اَسُوَدَيُنِ سَاذَجَيْنِ فَلَبِسَهُمَا ثُمَّرَ تَوَضَّأُ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.

تَرْبَخِيَاتُهِ: ابن بریدہ اپنے والد کا بیر بیان نقل کرتے ہیں نجاثی نے نبی اکرم مُؤْفِقَئِ کی خدمت میں موزوں کا ایک جوڑا بھیجا تھا جو سیاہ رنگ کا تھا اور اس پرکوئی نقش نہیں بنا ہوا تھا۔ نبی اکرم مَطَّلْفَتِيَّةً نے انہیں بہنا پھر آپ مِنْلِفَتِیَّةً نے وضوکیا اور ان پرمسح کرلیا۔ جو حکم سیاہ عمامے کا ہے وہی سیاہ لباس کا اور سیاہ موزے کا ہے۔ جبکہ سیاہ لباس میں روافض کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔

### بَابُ مَاجَاءَفي النَّهْيِ عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ

## باب ۵۴: سفید بالوں کو چنناممنوع ہے

(٢٧٣١) أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ نَهْى عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ وَقَالَ إِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ.

تر بنج من عبر من شعیب اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا کا مید بیان نقل کرتے ہیں نبی اکرم مَرِ مُشَافِئَةً نے سفید بال اکھاڑنے سے منع کیا ہے آپ مَالِّنْکُا اُج نے فرمایا ہے بیمسلمان کا نورہے۔

تشریج: سریا ڈاڑھی کے سفید بالوں کو اکھاڑنا یا قینجی ہے جن کر نکالنا مکروہ ہے، نبی مَلِّفَظِیَّۃ نے بڑھایے کے سفید بالوں کونو چنے ہے منع فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ وہ مسلمان کا نور ہیں۔

حدیث میں ہے کہ انسانوں میں سب سے پہلے سفید بال حضرت ابراہیم عَلیْنِلا نے اپنی داڑھی میں دیکھے توعرض کیا کہ میرے پروردگار بیکیا ہے؟ جواب آیا کہ بیوقار ہے حضرت ابراہیم علاِئلا نے عرض کیا کہ پروردگارمیرے وقار میں اضافہ فرما۔ **وقار:** ایک ایسا وصف ہے جوانسان کو گناہ اور بے حیائی کی باتوں سے رو کتا ہے آخرت نیکی اور توبہ کی طرف متوجہ کرتا ہے ا<sup>س لحاظ</sup> سے بیدوصف انسان میں اس نور کو پیدا کرتا ہے جومیدان حشر میں ظلمت وتاریکیوں کو چیرتا ہوا آ گے آگے چلے گا جیسا کہ القد تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا: ﴿ يَسُعَى نُورُهُمْ بَدِّنَ ٱیْدِینْ هِمْ وَ بِأَیْهَانِهِمْ ﴾ (الحدید:۱۲) اس توجیه کی روشی میں گویا اس نور سے قیامت کے دن

کانورمرادہے چنانچہ ایک روایت میں اس کی تصری ہے۔ اورا گرنور سے بیمعنی مراد لیے جائیں کہ سفید بالوں کی وجہ سے اس آ دمی کا چہرہ نورانی اور خوبصورت ہوجا تا ہے تو بیجی درست

ہے اور حقیقت میں تو دونوں باتیں جمع ہوتی ہیں کہ ایسے آ دمی کا چہرہ دنیا میں خوشنما بھی ہوجا تا ہے اور آخرت میں بینوراس کے لیے ظلمت وتاریکیول میں ایک مینارہ روشنی ثابت ہوگا۔

اعت راض : ميه وتا ہے كه جب بالول كى سفيدى دنيا اور آخرت دونوں ميں نور إنيت كا باعث ہے تو پھر سفيد بالول پر خضاب كى ا جازت نہیں ہونی چاہیے؟اس کا جواب یہ ہے کہ خضاب میں اللہ کی خلقت کو تبدیل کرنا لازم نہیں آتا جبکہ سفید بال نوچنے میں اللہ تعالی خلیق میں تبدیلی کرنالازم آتا ہے اس لیے سفید بالوں کونو چنے سے منع کیا گیا ہے۔

علاوہ ازیں مسلم شریف میں ہے کہ حضرت انس ڈاٹٹوء اس بات کو بالپند کرتے تھے کہ کوئی شخص اپنے سریا ڈاڑھی کے سفید بالوں کوا کھاڑے، اور ابوداؤ دمیں ہے کہ سفید بال نہ اکھاڑو جو شخص بحالت اسلام بوڑھا ہوا: وہ بڑھا یا اس مسلمان کے لئے قیامت کے دن نور ہوگا ، اور دیلمی میں حضرت انس مٹائٹو کی روایت ہے کہ جو شخص سفید بال اکھاڑے گا۔ قیامت کے دن وہ بال نیز ہ بن جائے گا،جس سے اس کو بھونکا جائے گا۔

### بَابُ مَاجَاءَ إِنَّ الْمُسْتَشَارَ مُؤْتَمَنَّ

باب۵۵:جس سے مشورہ لیا جاتا ہے اس پر بھروسہ کیا جاتا ہے

(٢٧٣٧) ٱلْمُسْتَشَارُمُؤُتَمَنُ.

تَرْجَعِهُ بَهِ: حضرت ابو ہریرہ ن النّٰحَهٔ بیان کرتے ہیں نبی اکرم مُلَّافِظَةً نے فر مایا ہے جس شخص سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے۔

(٢٧٣٨) ٱلْهُسْتَشَارُمُؤُمَّنَّ.

تَرَجِّجِهِ بِنَهِا: حضرت أمسلمه وللنوط بيان كرتى ہيں نبي اكرم مَثَلِّ النَّيْجَةِ نِي الرام مِثَلِّ النَّيْجَةِ في مايا ہے جس شخص سے مشورہ ليا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے۔ تشرِئيح: المستشار: (اسم مفعول) ووضح سے مشورہ لیا جائے۔ مؤتمن (اسم مفعول) بھروسہ کیا ہوا۔ آدمی اس سے مشورہ لیتا ہے جس کو اپنا خیرخواہ سمجھتا ہے، اور اس اعتماد پرمشورہ کرتا ہے کہ وہ اس کو سیجے بات بتائے گا، پس اس کے اعتماد کو تھیں نہیں پہنچانی چاہئے، جو بات اس کے لئے مفید ہووہی بتانی چاہئے اور اس کے بھید کا افشاء بھی نہیں کرنا چاہئے، اور ایک روایت میں ہے کہ جواپنے مسلمان بھائی کوکوئی ایسا مشورہ دےجس کے بارے میں وہ جانتا ہے کواس کی بھلائی اس کے علاوہ میں ہےتو یقیناً اس نے اس کے ِ ساتھ خیانت کی۔

## بَابُمَاجَاءَ فِي الشُّومِ

باب ۵۲: بدشگونی (نحوست) کابیان

(٢٧٣٩) الشُّوْمُ فِي ثَلَاثَةٍ فِي الْمَرُأَةِ وَالْمَسْكَنِ والنَّااتِّةِ.

تَرْجْهَا لَهُ: حفرت عبدالله بن عمر وَ التَّمَا بيان كرتے بين نبي اكرم مَالَفَظَةَ في فرمايا ہے توست تين چيروں ميں موتى ہے عورت رہائش گاہ

اورجانور\_

#### (٢٧٥٠) لَاشُوْمَ وَقَلْ يَكُونُ الْيُمْنُ فِي النَّادِ وَالْمَرَأَةِ وَالْفَرَسِ.

تر بچنہ: حضرت تھیم بن معاویہ وٹاٹن بیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم مُطِّنْظُیَّۃ سے سنا ہے ٹوست کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی البتہ بھی گھر میں عورت میں یا گھوڑے میں برکت ہوتی ہے۔

تشریعے: (۱) امام مالک راٹیلانے احادیث کو اپنے ظاہری معنی پر محمول فرمایا ہے کہ ان چیزوں یعنی گھرعورت اور گھوڑے سے بدشگونی اور نحوست آتی ہے بسا اوقات ان کی وجہ سے ضرور نقصان اور ہلاکت وبربادی ہوجاتی ہے لہذا ان تین چیزوں میں نحوست کی احادیث اس عام قانون سے مشتنیٰ ہیں کہ بدشکونی اور بدفالی نہیں ہوتی۔

(۲) بعض علاء كے نزديك به حديثيں قرآن كريم كى اس آيت ﴿ مَاۤ اَصَابَ مِن مُّصِيبُهُ إِنَّ أَنْ الْأَرْضِ وَ لَا فِنَ اَنْفُسِكُمْ إِلاَّ فِيْ الْأَرْضِ وَ لَا فِنَ اَنْفُسِكُمْ إِلاَّ فِيْ كَرِيمِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ يَدِيمِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

- (۳) بعض حضرات نے یہ جواب دیا ہے کہ کلام حرف شرط کے ساتھ ہے جیسا کہ دوسری حدیث میں ان کان الشو ہہ کی تصری کے مطلب یہ ہے کہ بالفرض اگر کسی چیز میں نحوست ہوسکتی ہے تو وہ عورت گھر اور گھوڑ ہے میں ہوسکتی ہے لیکن چونکہ نحوست کی چیز میں نہیں ہوتی اس لیے ان تین چیز وں میں بھی اس کا تصور نہیں کیا جاسکتا تو اس حدیث لینی ان کان الشو ہر نہے معنی یہ ہیں کہ اگر نخوست اور شوم ثابت نہیں نخوست اور بشگونی کی کوئی حقیقت اور اس کا ثبوت ہوتا تو ان تین چیز وں میں ہوتا لیکن واقعہ یہ ہے کہ نحوست اور شوم ثابت نہیں تا ہم جے دنیا میں نیک بیوی اچھی رہائش اور سکون سواری مل گئتو یہ اس کی سعادت ہے اور جو ان میں آزمائش میں مبتلا ہوگیا تو یہ اس کی ہداس کی ہداست کی ہداشت کی علامت ہے۔
- (۳) بعض علاء فرماتے ہیں کہ شوم کی دو تسمیں ہیں ایک شوم بمعنی نوست ہے اور دوسرا شوم بمعنی عدم موافقت ہے اس کی احادیث میں شوم سے عدم موافقت کے معنی مراد ہیں اور لاعدوی ولا طیرۃ میں شوم سے نوست کے معنی مراد ہیں اس صورت میں گھر میں شوم کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ گھر ننگ ہو پڑوی اچھے نہ ہوں یا وہاں کی آب وہوا مزاج کے موافق نہ ہوای طرح عورت میں شوم کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اولا دنہ ہوزبان دراز ہوعفت و پاکدامنی کا خیال نہ رکھتی ہوا ور گھوڑ ہے میں عدم موافقت کے معنی یہ ہیں کہ وہ جہاد میں کام نہ آئے سرکش ہویا اس کی قیت برداشت سے باہر ہو۔

دومسکون میں روایات متعارض ہیں:

ایک: مرض کا تعدید، اس میں لاعدوی کی روایت بھی ہے، اور فَر مِنَ الْمَجْنُ وُمِرکی روایت بھی ہے پہلی روایت سے چھوت چھات کی نفی ہوتی ہے، اور دوسری روایت سے اثبات ہوتا ہے۔

دوم: نحوست کا مسئلہ اس میں لاشئو هرکی روایت بھی ہے اور الشو هرفی ثلاثة (نحوست تین چیزوں میں ہوئی) کی بھی، اور ایک تیسری روایت بین بین ہے، یعنی ان کان الشو هرفی شیبی (اگرنحوست کسی چیز میں ہوتی) پہلی روایت سے نحوست کی نفی ہوتی ہے،اور دوسری روایت سے اثبات ہوتا ہے،اور تیسری روایت سے احمال پیدا ہوتا ہے۔

اور دونوں مسکوں میں تطبیق ایک ہے، یعنی فی نفسہ دونوں باتیں مشفی ہیں اور لغیرہ دونوں باتیں ثابت ہیں، یعنی کوئی بیاری بذاتِ خود دوسرے کونہیں گئتی، مگر بعض بیاریوں میں مریض کے ساتھ اختلاط من جملۂ اس مرض ہے، اس لئے ایسے مریضوں سے دور رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔اس طرح نحوست کاعقیدہ اسلامی تعلیمات کےخلاف ہے۔اسلام کسی چیز میں فی نفسہ نحوست نہیں مانتا، مگر موافق ناموافق آنے کے اعتبار سے بعض چیزول میں خوبی اور خرابی ہوتی ہے، اس لئے فرمایا: نحوست تین چیزوں میں ہے: عورت میں گھر میں اور چویائے (گھوڑے) میں بہتین چیزیں بطورمثال ذکر کی ہیں، چونکہ بہتین چیزیں انسان سےقریبی تعلق رکھتی ہیں اس لئے اگر بیتین چیزیں موافق آئیں تو زہے نصیب! اور اگر ناموافق ہوئیں تو پریشانی کی کوئی حدنہیں رہے گی ، اور دوسری حدیث میں ہے، اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی توعورت، چو یائے اور گھر میں ہوتی، یعنی جن چیزوں کے ساتھ مزاولت وقتی ہوتی ہے ان میں موافقت نا موافقت کا بہت زیادہ خیال کرنا ضروری نہیں ، مگر جن چیزوں سے ہمیشہ کا ساتھ ہوتا ہے ان میں اس بات کا خیال رکھنا ضروري ب، اورتيسري حديث ميں ہے: لأشوه بخوست كاعقيده غلط ب-وقديكون اليمن في الدار والمراة والفرس: البتہ بھی گھر، عورت اور گھوڑے میں برکت ہوتی ہے، یعنی یہ چیزیں بھی موافق آتی ہیں۔اس کامفہوم مخالف یہ ہے کہ یہ چیزیں بھی ناموافق بھی ہوتی ہیں، پس اس حدیث میں دونوں ہاتوں کا ایک ساتھ اثبات ہے، اول: اسلام کسی چیز میں نوست کا قائل نہیں۔ دوم: موافق و ناموافق ہونے کے اعتبار سے برکت ونحوست ہوسکتی ہے، اور ہر چیز میں ہوسکتی ہے، مگر جن چیزوں کے ساتھ بکثرت مزاولت رہتی ہےان میں اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا جاہئے ، اگر گھرعورت اور گھوڑ انا موافق ثابت ہوں تو ان کو بدل دینا جاہئے۔

# بَابُ مَاجَاءَ لاَ يَتَنَاجَى إِثْنَانِ دُوْنَ إِلثَّالِثِ

# باب ۵۷: تیسرے کو چھوڑ کر دوشخص سر گوشی نہ کریں

(٢٧٥١) إِذَا كُنْتُمُ ثَلَا ثَةً فَلَا يَتَنَاجَى إِثْنَانِ دُوْنَ صَاحِبِهِمَا وَقَالَ سُفْيَانُ فِي حَدِيثِهِ لَا يَتَنَاجِي إِثْنَانِ دُوْنَ الثَّالِثِ فَإِنَّ ذٰلِكَ يَحُزِنُهُ.

تَوَجِّجِهَنَّهُ: حضرت عبدالله مْنَاتُونه بيان كرتے ہيں نبي اكرم مُؤَلِّفَ أَنْ فرمايا ہے جبتم تين افرادموجود ہوتو دوآ دمی اپنے تيسر ہے ساتھی كو جھوڑ کرآپی میں سرگوشی میں بات نہ کرو۔

تشریع: اگر کسی جگه تین شخص مول، اور ان میں سے دوسر گوثی کرنے لگیس تو تیسرا پریشان موگا، اس لئے حدیث میں ایسا کرنے کی ممانعت آئی ہے، البتہ اگر چار چار یا زیادہ آدمی ہوں تو ان میں ہے دو تخص سر گوشی کر سکتے ہیں، کیونکہ جو باقی بچیں گےوہ آپس میں ہاتیں کریں گے۔

#### بَابُمَاجَاءفِىالُعِدَةِ

#### باب ۵۸: وعزے کا بیان

(٢٧٥٢) رَآيُتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ آَبُيَضَ قَلُهَا بَوَكَانَ الْحَسَنُ بَنُ عَلِيٍّ يُشْبِهُهُ وَآمَرَ لَنَا بِقَلَاثَةَ عَشَرَ قَلُوصًا فَلَهَبْنَا نَقُبِضُهَا فَأَتَانَا مَوْتُهُ فَلَمْ يُعُطُونَا شَيْئًا فَلَبَّا قَامَ ٱبُوْبَكُرٍ قَالَ مَنُ كَانَتُ لَهُ عِنْدَرَسُولِ اللهِ ﷺ عِدَةٌ فَلْيَجِئُ فَقُبْتُ إِلَيْهِ فَأَخْبَرُتُهُ فَأَمَرَ لَنَاجِهَا.

توکیجہ بہ: حضرت ابو جحیفہ منافق بیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم مُطَّنِفَیْکَا آپ کی زیارت کی ہے آپ مُطِّنِفِکُا کا رنگ سفید تھا اور بالوں میں بھی بچھ سفیدی آ چکی تھی حضرت امام حسن بن علی مُنافظہ آپ مُطِلِفَکُا آپ مشابہت رکھتے ستھے نبی اکرم مُطِّنِفِکُا آپ ہمیں تیرہ جوان اونٹنیاں دینے کا حکم دیا بھرہم انہیں وصول کرنے کے لیے گئے تو اس وقت آپ کا انتقال ہو چکا تھا آپ ہمیں کوئی چیز نہیں وے سکے جب حضرت ابو بکر مُنافِکہ آپ مِطِّنِفِکُا آپ کے جانشین ہوئے تو انہوں نے فرمایا جس شخص کے ساتھ نبی اکرم مِنْزِفِکُا آپ کوئی وعدہ کمیا تھا وہ آگے آپ کے بیاس گیا اور میں نے انہیں اس بارے میں بتایا تو انہوں نے ہمیں وہ اونٹنیاں دینے کا حکم دیا۔

(٢٤٥٣) رَآيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ وَكَانَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ يُشْبِهُ فَ.

ترکیجینی: حضرت ابو جحیفه والنی بیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم مُتَرِفَّتُكَا یَّا کَی زیارت کی ہے حضرت امام حسن بن علی والنی آپ مِیَرِفَتُكَا یَّا کَی زیارت کی ہے حضرت امام حسن بن علی والنی آپ مِیرَفِکُ اِنَّا کَی کَی ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔

ے بولا ہے ۔ وعدہ ایک اخلاقی قرض ہے، اس لئے اگر کسی ہے کوئی وعدہ کیا ہے تو اس کو پورا کرنا چاہئے۔ای طرح اگر کسی نے کوئی وعدہ کیا ہواوروہ شخص اپنی زندگی میں اس کو پورانہ کر سکا ہوتو اس کے پسماندگان اور جانشینوں کو چاہئے کہ وہ مرحوم کا وعدہ پورا کریں،اور یہ بھی اخلاقی بات ہے، حضرت صدیق اکبر مزانٹیونے نے خلافت سنجا لئے کے بعد نبی مَلِاَشْتِیَا آئی کے لئے ہوئے تمام وعدے پورے کئے ہیں۔

#### بَابُ مَاجَاءَ فَيْ فِدَاكَ أَبِيْ وَأُمِّي

باب٥٥: نبي مُطِلِّنْ عَنَيْ اللهُ كا: ميرے ماں باپ آپ برقربان! كهنا

(٢٧٥٣) مَاسَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ بَمَعَ آبَوَيْهِ لِأَحْدٍ غَيْرَسَعُدِ بُنِ آبِي وَقَاصٍ.

توجیجی بنی: حضرت علی مخالتی بیان کرتے ہیں میں نے حضرت سعد بن ابی وقاص مناٹیو کے علاوہ کسی اور کے لیے نبی اکرم مَشِرِ اَنْتَیَا ہُمَ کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا (میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں)۔

(٢٧٥٥) مَا جَمَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ آبَاهُ وَأُمَّهُ لِآحَهِ إِلَّا لِسَعْدِ بْنِ آبِى وَقَّاصٍ قَالَ لَهُ يَوْمَ أُحْدِارُمِ فِدَاكَ آبِى وَ أَلِي مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ

تَرْجَجْهَا بَهِ: حضرت على مِنْ النَّهُ بيان كرت بين نبي اكرم مَرَ النَّفِيَّةَ إِن حضرت سعد بن ابي وقاص مِنْ الله على مِنْ النَّهُ بيان كرت بين أكرم مَرَ النَّفِيَّةَ إِن عضرت سعد بن ابي وقاص مِنْ الله كاوه اوركسي شخص كے ليه اپنے والدین کوجمع نہیں (یعنی بیالفاظ استعال نہیں کئے کہ میرے مال باپتم پر قربان ہوں ) نبی اکرم مِیَّالْشَیْکَۃُ نے غزوہ اُحد کے دن ان سے بیفر مایاتم تیراندازی جاری رکھومیرے مال باپتم پر قربان مول (رادی کوشک ہے یا بیالفاظ ہیں ) آپ مرافظ ان سے فرمایا اے بہادر جوان تم تیراندازی جاری رکھو۔

# (٢٧٥٦) جَمَعَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَويْهِ يَوْمَرُ أُحُدِ قَالَ إِرْمِر فِدَاكَ أَبِي وَأُرْقِي.

ترکیجپئنجا: حضرت سعد بن ابی وقاص مٹاٹنز نے فرمایا ہے نبی آگرم مَلِّلْتُنَافِیَّ نے غزوہ احد کے دن اپنے والدین کومیرے لیے جمع کیا تھا آپ مِلَا الْفَيْحَةَ فِي مِحد سے میفر مایا تھا میرے ماں باپتم پر قربان ہوں تم تیرا ندازی جاری رکھو۔

تشریعے: فداك ابی و اهى: ميرے ماں باپ آپ پر قربان! المفدى: جس پر جان قربان كى گئى،مجوب خلائق ـ جان نثار كرنا آخری درجہ کا جذبہ ہے، اس کا مطلب ہے: جومصیبت مخاطب پرآنے والی ہے وہ متکلم پرآئے ، مخاطب کی جائے ، یا وہ مصیبت متکلم کے ماں باپ پرآئے اور مخاطب نیج جائے ، یہ بہت بڑاا یثار ہے ، نبی مَلِّنْظِیَّا بِمَا حصرت سعد بن ابی وقاص مُناتُنو کو بنوقر یظہ کے احوال معلوم كرنے كے لئے بھيجا، جب وہ لوك كرآئے اور احوال بتائے تو آپ مَرْافِظَةَ نے فرمایا: فداك ابى و اهى: ميرے مال باپ آپ نٹائٹۂ پر قربان!ای طرح جنگ اُحد کے موقع پر بھی آپ مِنَائِشَائِیَا آپ نے ان سے فرمایا تیر چلاؤ! آپ پر میرے ماں باپ قربان!اور دوسری روایت میں ہے: آپِ مَرِّشَقِیَّ نِهِ مَایا: ارحرایها الغلام الحزود: اے طاقت درلا کے! تیر چلا، اور حفزت سعد ثالثی کے علاوہ کسی کے لئے نبی مُطِّلِنَّے ﷺ نے ماں باپ دونوں کو جمع نہیں فر مایا۔ بید حضرتِ سعد مزانتیءَ کے لئے بہت بڑی فضیلت ہے۔ فائك: ايك غزوهُ أُحد كے موقع پر دوسرا حضرت سعد بن ابی وقاص مُلاثنُو كے ليے اور تيسرا غزوہ خندق كے دن حضرت زبير بن العوام مُلاثنُو کے لیے اروایت میں حفزت علی و الله فرماتے ہیں کدرسول الله عَرَ الله عَلَى الله عَرَ الله عَرَ الله عَرَ الله عَرَ الله عَمْ الله عَلَى الله عَرَ الله عَمْ الله عَلَيْ الله عَمْ الله عَلَى الله عَمْ **جواب ①**: واقعہ یہ ہے کہ حضرت علی ٹ<sup>یانٹی</sup>ئے نے میہ بات اپنے علم اور ساع کے مطابق کہی ہے ورنہ حضرت محمد مَ<del>رَانْشَیْئَةَ</del> نے حضرت زبیر بن عوام کے لیے بھی یہ جملہ استعال فرمایا ہے

**جواب** ②: یہ بھی ہوسکتا ہے کہ حضرت علی مٹائٹور کی مرادیہ ہو کہ غزوہ احد کے دن حضرت محمد مَلِّنْ ﷺ نے یہ جملہ صرف حضرت سعد بن ابی وقاص ٹڑاٹٹ کے لیے استعال فرمایا ہے کسی اور صحابی کے لیے استعال نہیں فرمایا۔اس جواب کے لحاظ دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں ہوگا۔

#### بَابُمَاجَاءَفِي بِابُنَيَّ!

باب ٢٠: نبي صَرِّ النَّيْ كَا: اله مير بيار بيار ينج الهنا

(٢٧٥٧) قَالَ لَهُ يَابُنَيّ.

تَرْجَجْهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ مِينَ مِن اللَّهِ مِينَ عَلَيْ الرَّمِ مِلْفَظِيَّةَ فِي ال سے فر ما يا اے ميرے بيٹے۔

تشریج: بن: ابن کی تضغیرہے، اور پیار کے لئے ہے، اور اپنے بچیہ کے علاوہ کے لئے بھی پیلفظ استعمال کرتے ہیں، حضرت انس مٹائنو کہتے ہیں کہ نی سُؤُفِیَ اُ نے ان کو یا بنی کہد کر یکارا۔

#### بَابُمَاجَاءَ فِىٰ تَعْجِيْلِ اسْمِ الْمَوْلُوْدِ

### باب ۲۱: نومولود کا نام جلدی رکھنا

(٢٥٨) أَنَّ التَّبِيُّ ﷺ أَمَرَبِتَسْمِيَةِ الْمَوْلُودِيَوْمَ سَابِعِهٖ وَوَضْعِ الْأَذَى عَنْهُ وَالْعَقِّ.

تركيبيني: عمرو بن شعيب اپنے والد كے حوالے سے اپنے دادا كابير بيان نقل كرتے ہيں نبى اكرم مُطَّلِّ اُن ساتويں دن بيح كا نام ر کھنے اس کے بال مونڈ نے اور اس کا عقیقہ کرنے کا حکم دیا ہے۔

تشريح: بيكانام بيدائش سے پہلے بھى ركھا جاسكتا ہے، بعض بزرگوں كے واقعات ميں ہے كدانھوں نے بيدائش سے پہلے ہى نام رکھا تھا، اور پیدائش کے دن بھی نام رکھا جا سکتا ہے، اور بعد میں بھی رکھا جا سکتا ہے، مگر بہت زیادہ تا خیرنہیں کرنی چاہئے، ساتویں دن تو نام رکھ ہی لینا چاہئے۔

# بَابُمَاجَاءَمَايُسْتَحَبُّ مِنَالُاسُمَاءِ

# باب ۲۲: اچھے نام کون سے ہیں؟

(٢٧٥٩) أَحَبُّ الْرَسْمَأَءْ إِلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ عَبُدُ اللهِ وَعَبُدُ الرَّمْضِ.

تَوَجِّجِهَنَّهَا: حضرت ابن عمر ثناتَهَا نبي اكرم مَلِّشَيِّعَ كاييفر مان فل كرتے ہيں الله تعالی كے نز ديك پسنديده ترين نام عبدالله اورعبدالرحمٰن ہيں۔

(٢٧٦٠) إِنَّ آحَبُ الْأَسْمَاء إِلَى اللهِ عَبُنُ اللهِ وَعَبُنُ الرَّحْمٰنِ.

تَرْجَجْهَا بَهِ: حَصْرَت عبدالله بن عمر وَ لَيْنَ بيان كرتے ہيں نبي اكرم مُؤَلِّنْكُيَّ بنے فرما يا الله تعالىٰ كے نزد يك بينديدہ ترين نام عبدالله اور

**تشریع:**اورجس نام میں بیدونوں با تیں جمع ہوں وہ نام اللہ کوزیادہ پسند ہے، پھرعبداللہ اورعبدالرحمٰن اگر بطور مثال ہیں توعبدالرحیم اورعبدالقیوم وغیرہ نام بھی بیندیدہ ہیں،اورحضرت شاہ ولی الله صاحب رایشیلهٔ کا رجحان بیہ ہے کہ یہی دونام مراد ہیں،اور بیهنام الله تعالی کوسب سے زیادہ محبوب دو وجہ سے ہیں:

الہی شامل کیا جائے ، تا کہ وہ دعوت حق کا زریعہ بن جائے۔ پس جب بچہ کا نام عبداللہ یا عبدالرحمٰن ہوگا اور اس نام سے پکارا جائے گا تو توحید کی یاد تازه ہوگی۔

دوسسری وجہ: عرب وعجم میں اپنے معبودوں کے نام سے نام رکھنے کا رواج ہے، پس جب نبی مَالِّشَقِیَامِ کی بعثت نشان ہائے تو حید کو قائم کرنے کے لئے ہوئی توضروری ہوا کہ ناموں میں بھی اس کالحاظ کیا جائے ، اورایسے نام رکھے جائیں جن سے توحید کا اعلان ہو۔ اعت راض: ان دو ناموں کے علاوہ اور بھی نام ہیں، جن میں عبد کی اضافت اللہ کی کسی صفت کی طرف کی جاتی ہے، جیسے عبد الرحيم، عبدالحلیم،عبدانسیع وغیره،اوران سے تو حید کا اعلان ہوتا ہے، پھر مذکورہ دونام ہی اللہ تعالیٰ کوسب سے زیادہ محبوب کیوں ہیں؟ **جواب:** بيد دونام الله كےمشہورنام ہيں الله تو اسمعلم ( ذاتی نام ) ہے اور الرحمٰن : صفت خاصہ ہے،غیر الله پران دونوں كا اطلاق نہيں ہوتا،اور دیگر صفات کا اطلاق غیر اللہ پر بھی ہوتا ہے،اس لئے یہی دونا م اللہ تعالیٰ کوزیا دہ محبوب ہیں۔

#### بَابُمَاجَاءَمَايُكُرَهُ مِنَالْاَسُمَاءِ؟

# باب ۲۳: ناپندیده نام کون سے ہیں؟

(٢٧٦١) لَأَنْهَكِنَّ أَنُ يُسَهِّى رَافِعٌ وَبَرَكَةُ وَيَسَارٌ.

تَرَخِيمَنْهِ: حضرت جابر من لنَّيْد حضرت عمر منالنِّيد كابيه بيان نقل كرتے ہيں نبي اكرم مُطِّلْطُيِّئَةِ نے فرمایا ہے ميں اس بات ہے منع كرتا ہوں كه رافع بركداور بيارنام ركھا جائے۔

### (٢٧٦٢) لَا تُسَمِّمُ غُلَامَكَ رَبَاحَ وَلَا أَفُلَحَ وَلَا يَسَارَ وَلَا نَجِيْحًا يُقَالُ آثَمَّ هُوَ فَيُقَالُ لَا.

تَوَخِيْهُمْ وَ حَضرت مره بن جندب ولي في بيان كرتے ہيں نبي اكرم مُؤلِفَ فَي أَن ما يا ہے تم اپنے بيح كا نام رباح يبار اللح اور تجي نه ركھو کیونکہ جب اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کیاوہ ہے؟ توجواب دیا جائے گانہیں ہے۔

## (٢٧٦٣) أَخْنَعُ اللهِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَر الْقِيَامَةِ رَجُلُّ تُسَهِّى بِمَلِكِ الْأَمْلَاكِ.

تَوَجِّچِهَ بَهِ، حضرت ابوہریرہ نوائنی بیان کرتے ہیں انہیں نبی اکرم مَلِّ النَّے آئے اس فرمان کے بارے میں بنہ چلاہے آپ مِلِّ النَّے آئے فرمایا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نز دیک سب سے برے نام والا وہ تخص ہوگا جس کو دنیا میں ملک الا ملاک کہا جائے گا۔ تتشريح: ان مذكوره احاديث ميں چندايے ناموں كوبيان كيا كيا ہے جنہيں كى انسان كے ليے ركھنا نابينديده قرار ديا ہے مثلاً: يبار، مجیح ،افلح وغیرہ ، اور حدیث ثمرہ میں بیر کی وجہ بیہ بیان کی گئی ہے کہ اگر اس طرح کے نام والے شخص کومثلاً بیار کو بلایا کہ گھر میں موجود ہے، جواب ملا کہ ہیں ہے، یہ جواب اگر چیداس خاص انسان کے اعتبار سے تو درست ہے مگر لفظ ''بیار،، کے حقیقی معنی مالداری وتو نگری کے اعتبار سے درست نہیں ہوگا کیونکہ اس کامفہوم یہ ہوگا کہ گھر میں غناء و مالداری اورخوشحالی نہیں ظاہر ہے کہ اس طرح کا جواب دینا براہے اور بدشگونی بھی ہے مذکورہ دیگراساء کوبھی اس پر قیاس کیا جاسکتا ہے۔

تصحیح مسلم میں حضرت جابر ٹھا تھ سے حدیث منقول ہے کہ حضور مِرَالنَّے بھی ارادہ کیا کہ یعلی ،برکہ اللح ،بیار اور نافع وغیرہ نام ر کھنے سے منع کردیں لیکن پھر میں نے دیکھا کہ آپ مِزَافِظَةَ اس سے خاموش رہے آپ مِزَافِظَةَ کَی وفات ہوگئی اور منع نہیں فرمایا۔

#### سب سے ناپندیدہ نام:

الله کے نزدیک سب سے ناپیندیدہ نام اور ذلیل ترین نام یا لقب شہنشاہ ہے جس شخص کا بینام ہوگا وہ بھی الله تعالیٰ کی نظر میں انتہائی ذلیل اور ناپیند ہوتا ہے کیونکہ بیصفت اللہ جل جلالہ کی ہے وہ تمام بادشا ہوں کا بادشاہ ہے اس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ انتہائی ذلیل اور ناپیند ہوتا ہے کیونکہ بیصفت اللہ جل جلالہ کی ہے وہ تمام بادشا ہوں کا بادشاہ ہے اس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔

سفیان بن عینیہ ویشیل نے ملک الاملاک کی تفسیر شاہانِ شاہ (جس کو آسانی کے لیے شہنشاہ بھی پڑھتے ہیں اور بولتے ہیں) سے کی ہے چونکہ عجمیوں اور خاص کر فارسی بولنے والوں میں اس نام کارواج تھا اس لیے سفیان بن عینیہ ویشیل نے اس کی تفسیر کر کے بتلاد یا کہ ممانعت کا تحکم صرف عربی زبان کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ دوسری زبانوں میں بھی اس مفہوم کا نام رکھا جائے گا تو وہ بھی اس ممانعت میں وافل ہے۔ یہ محکم صرف عربی زبان کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ دوسری زبانوں میں بھی اس مفہوم کا نام رکھا جائے گا تو وہ بھی اس ممانعت میں وافل ہے۔ وقع تعلیم میں تعارض ہے، پہلی حدیث ان ناموں کے جواز پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ نبی مَوَّنْتُوَا فِی مِمانعت کا ارادہ فرمایا تھا، مگر آپ مِرَا فِی فَاتَ تک ان سے نہیں روکا ، اور دوسری حدیث میں صرح ممانعت وارد ہے ، اور مدل ہے۔

اس تعارض کاحل میہ ہے کہ دوسری روایت میں نہی شرع نہیں، بلکہ ارشادی ہے، یعنی شرعاً میانام نا جائز نہیں، البتہ بہتریہ ہے کہ میہ نام نہ رکھے جائیں، یہ نبی مَرَّا شَیْئَا اَ نے لوگوں کو ایک مشورہ دیا ہے، اور ان کو بھلائی کی بات بتائی ہے، اور یہ توجیداس لئے ضروری ہے کہ صحابہ کرام بڑی اُنڈیا کثرت سے بینام رکھتے تھے، اگر نا جائز ہوتے کیوں رکھتے ؟

نهايت بيهوده نام

# بَابُ مَاجَاءَ فِي تَغْيِيْرِ الْأَسْمَاءِ

### باب ۲۲: بُرے ناموں کو بدل دبیت

(٢٧١٣) أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ غَيَّرَ إِسْمَ عَاصِيَةً وَقَالَ أَنْتِ بَحِيلَةً.

تَوَجِّجَنَّهُ: حضرت عبدالله بن عمر مَنْ أَثِنْ بيان كرتے ہيں نبي اكرم مَلِّ الْفَيْئَةِ نے عاصيه كا نام تبديل كرديا تھا آپ مَلِّ الْفَيْئَةِ نے فرماياتم جميله ہو۔

(٢٧٦٥) أَنَّ النَّبِيِّ كَانَ يُغَيِّرُ الْإِسْمَ الْقَبِيْحَ قَالَ اَبُوْبَكُرِ بُنُ نَافِجٍ وَرُبَّمَا قَالَ عُمَرُ بُنُ عَلِيٍّ فِيُ هٰذَا الْحَدِيْثِ هِشَامُر بُنُ عُرُوةً عَنْ آبِيْهِ عَنِ النَّبِيِ ﷺ مُرْسَلًا وَلَمْ يَذُ كُرُ فِيْهِ عَنْ عَآئِشَةً رَسِيًّا.

- 🛈 نیک عورت سے شادی کرنا، تا کہ اس کی کو کھ سے نیک اولا دپیدا ہو، کیونکہ مال کے صلاح وفساد کا اولا دپر اثر پڑتا ہے۔
- جباولا و پیدا ہوتو اس کا اچھا نام رکھنا ، کیونکہ حدیث میں ہے: ہرنام کا حصہ ہے، یعنی جیسا نام ہوگا ویسامسی ہوگا۔ عاقل نام ہو
   گا اور اس کو بار بار اس نام سے بکارا جائے گا تو اس میں عقلمندی پیدا ہوگی اور اگر بدھو نام رکھا جائے گا اور اس کو بار بار اس نام سے بکارا جائے گا۔
- ③ اولادکی اچھی تربیت کرنا۔ حدیث میں ہے: کسی باب نے اچھی تربیت سے بہتر اولادکوکوئی ہدینبیں دیا۔ یعنی اولاد کے لئے مال

چھوڑنے سے بہتریہ ہے کہ ان کی دینی تربیت پر مال خرچ کیا جائے اس سے بہتر اولا دیے لئے کوئی گفٹ نہیں۔ یں اگر کسی بچیرکا برانام چل پڑے تو اس کورو کنا چاہئے ، جیسے: گڈو، پپووغیرہ، اسی طرح اگر کسی وجہ سے نامناسب نام رکھ دیا تو علم ہونے پراس کوبدل دینا چاہئے، نبی مَلِّنْ ﷺ نے ایک لڑ کی جس کا نام عاصیة (نافر مان) تھااس کوبدل کر جمیلة (خوبصورت) كرديا تقا، نيز حضرت عا كشه طالنيها فرماتي ہيں: نبي مَؤَلِفَظَةَ ہمر برے نام كوبدل ديا كرتے تھے۔

## بَابُمَاجَاءَفِى اَسْمَاءِ النَّبِيِّ طُلْقُةً

# باب ٢٥: نبي صَلِّاللَّيْنَةِ لَمَّ الْمُول كابيان

(٢٧٦٦) إِنَّ لِي اَسْمَاءَ اَنَامُحَمَّدٌ وَ اَنَا اَحْمَدُ وَ اَنَا الْهَاحِي الَّذِي يَمْحُواللهُ فِي الْكُفْرَ وَانَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْفَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَهَى وَانَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعُدِي نَبِيٌّ.

تَرْجَجْهَا بُهِ: مُم بن جبیراپ والد (حضرت جبیر بن طعم اللهٰ ) کابیه بیان نقل کرتے ہیں نبی اکرم مَلِلْفَیْکَا نے فرمایا ہے میرے چند نام ہیں میں محمد ہوں میں احمد ہوں میں ماحی (مٹانے والا )ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے کفر کومٹا دے گا اور میں حاشر (ہوں اکٹھا کرنے والا) کہ لوگوں کومیرے قدموں میں اکٹھا کیا جائے گا اور میں عاقب (بعد میں آنے والا ہوں) کہمیرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وبط: نامول کے ابواب کے سلسلہ میں سے اس کئے لائے ہیں کہ محداور احمد پسندیدہ نام ہیں، کیونکہ لوگ قابل احر ام اسلاف کے نامول پر نام رکھتے ہیں، اور بیدونوں نام سرور کونین مَ<del>رَانْظَيَّ</del> ہے ہیں، نیز ان ناموں سے بھی دین اسلام کا تعارف ہوتا ہے، اور اس کی شان بلند ہوتی ہے، کیونکہ بینام رکھنے میں اس بات کا اعتراف ہے کہ نام رکھنے والے اور جس کا نام رکھا گیاہے: سب حضرت خاتم التبیین مَرَّاتُنْتُكِيَّةً کے لائے ہوئے دین کو ماننے والے ہیں۔

نام دوطرح کے ہیں: ذاتی اور وصفی: اس کے بعد جاننا چاہئے کہ نام دوطرح کے ہیں: ایک اسم علم یعنی ذاتی نام جوشخصیت کی تعیین کے لئے ہوتا ہے، دوسرا وصفی نام جوخوبیوں کے اظہار کے لئے ہوتا ہے، اور اسم علم تو ایک ہوتا ہے مگر اسم وصف متعدد ہو سکتے ہیں، کیونکہ بھی کسی ذات میں اتنی خوبیاں جمع ہوتی ہیں کہ ایک لفظ ان کی ترجمانی کے لئے کافی نہیں ہوتا، اس لئے متعدد اسائے اوصاف استعال کئے جاتے ہیں۔ جیسے حضرت اقدی (بڑے حضرت) قطب الارشاد (دینی راہنمائی کا مرکز) محدث کبیرِ مصلح اعظم، داعی سنت، ماحی بدعت، مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب قدس سرہ اس میں رشید احمد اسم علم ہے، باقی سب اسائے اوصاف ہیں، جو حضرت گنگوہی وایٹھیڈ کی خوبیوں کوظا ہر کرنے کے لئے استعمال کئے گئے ہیں۔

نی مُالْفَقَة کے یا کی خاص نام:

بہالا نام: محد (مَرْالْتَفَيَّةُ) بيحده (تفعيل: بار بارتعريف كرنا) سے اسم مفعول ہے، جس كے معنى بين: ستوده، تعريف كيا بوا، بيخانداني نام ہے، اور اس میں معنی کالحاظ بھی ہے، یعنی وہ شخصیت جس کی ہر کسی نے تعریف کی ہے، اللہ تعالی نے بھی تعریف کی ہے، نبیوں نے بھی تعریف کی ہے، اپنوں نے بھی تعریف کی ہے، اور پر ایوں نے بھی تعریف کی ہے۔

ووسرانام: احد (مَرْضَيَّةً) اسم تفضيل بروزن اكبر ب: سب سے زيا دہ تعريف كرنے والا، يعني الله كى كائنات ميں ايسا كوئي نہيں جس نے اللہ تعالیٰ کی اتنی تعریف کی ہوجتنی آپ مَالِفَظِیَّا نے کی ہے، انبیائے بنی اسرائیل کی کتابوں میں آپ مِلِفَظِیَّا کی پیش خبری اس نام سے تھی، حضرت عیسی نے بھی اس نام سے بشارت دی ہے، جس کا تذکرہ سورۃ الصف (آیت ۲) میں ہے۔

تیسرانام: ماحی (مٹانے والا) لیتن ونیا سے کفر کا خاتمہ کرنے والاء اس نام کی وجہ تسمیہ حدیث میں بیآئی ہے: الذی یمحو الله بی الكفو . یعنی میرانام ماحی اس لئے ہے كہاللہ تعالیٰ میرے زریعہ كفركومٹائمیں گے، جوسورۃ القف (آیت ٩) میں آیا ہے:

﴿ هُوَ الَّذِي كَنَّ ٱرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُلَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَكُوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ (القن ٩٠)

چوهت نام: حاشر (جمع کرنے والا) اس نام کی وجه تسمیه حدیث میں بي آئی ہے: الذی يحشر الناس علی قدمی: ميرا نام حاشر اس لئے ہے کہ لوگ میرے دونوں قدموں پر جمع کئے جائیں گے، یعنی آپ مِنْزِلْتِنْكُمْ آخری نبی ہیں، آپ مُنْزِلْتُنْكُمْ أَكُورُ مانه میں قیامت قائم ہوگی،اورلوگ میدان حشر میں جمع کئے جائیں گے،آپ مَلِّلْفَیْکَۃُ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں۔

**یا نجواں نام:** عاقب (پیچیے آنے والا) عقبہ کے معنی ہیں: پیچیے آنا، اور اس نام کی وجہ تسمیہ حدیث میں بیرآئی ہے: الذی لیس بعدای نبی: میرانام عاقب اس کئے ہے کہ میرے بعد نبی نہیں، یعنی آپ مُطِّنْتُ فَحَمَّ النّبین ہیں، تمام انبیاء عَیْمُ لِنَا کے بعد آنے والے ہیں، آپ مِنْ النَّيْنَةَ مَ الله بعد كوئى نيانى آنے والانہيں، اس كئے آپ مِنْ النَّيْنَةَ عاتب ہيں۔

## بَابُمَاجَاءَ فِى كَرَاهِيَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ اِسُمِ النَّبِيِّ اللَّهُ وَكُنْيَتِهِ

## باب ٢٦: نبي صَلِّلْنَفِيَّةً كِينَام اور كنيت كوجمع كرنے كى ممانعت

(٢٧٦٧) أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ مَلَى أَنْ يَجْهَعَ أَحَلَّ بَيْنَ إِشْمِهِ وَكُنْ يَتِهِ وَيُسَيِّى مُحَمَّلًا أَبَا الْقَاسِمِ.

تَوَجِيكُمْ وَمَن ابو ہريرہ وَ وَاللّٰهُ بيان كرتے ہيں نبي اكرم مُطِّلْفَيَّةً نے اس بات سے منع كيا ہے وَ فَي شخص نبي اكرم مُطِّلْفَيَّةً كے نام اور آپِمَوْلَيْكُيَّةً كَى كنيت كواپنے ليے ايك ساتھ استعال كرے اوروہ ابوالقاسم محمد نام ركھ۔

(٢٧٦٨) رُوِى عَنِ النَّبِي ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا فِي السُّوقِ يُنَادِئ يَا آبَا الْقَاسِمِ فَالْتَفَتَ النَّبِي ﷺ فَقَالَ لَمُ أَعْنِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَكُنَّوُ ابِكُنْيَتِي.

تَوَجِّجِهَنَّهِ: نِي اكرم مَلِّافِيَكَةً كَ بارے ميں يہ بات منقول ہے آپ مَلِّفَظَةً نے بازار ميں ايک شخص کو بلند آواز ميں ابوالقاسم کہتے ہوئے سنا نبی اکرم مَلِّنْ اللَّهُ اللَّهُ كَا لَمُ مِنْ حِهِ مُوتَ تو اس نے عرض كى ميں نے آپ مِلِنْ اللَّهُ كَانبيس بلايا تھا تو آپ مِلِنْ اللَّهُ اللهُ عَلَى مَا يا ميرى کنیت کےمطابق کنیت اختیار نہ کرو۔

(٢٧٦٩) إِذَا سَمَّيْتُمْ بِي فَلَا تَكْتَنُوا بِي.

ترکیجی کنی: حضرت جابر تناثین نبی اکرم مَلِّ اَنْتَکُمْ کا به فرمان قل کرتے ہیں جبتم میرے نام جیسا (اپنے بچوں کا) نام رکھوتو میری کنیت

جیسی کنیت اختیار نه کرو\_

(٢٧٧٠) أَنَّهُ قَالَ يَارَسُولَ اللهِ ﷺ آرَايُتَ آنَ وُلِلَ لِيُ بَعْلَكَ أُسَمِّيْهِ هُحَمَّلًا وَأُكَنِّيْهِ بِكُنْيَتِكَ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَعُمُ قَالَ فَعْمُ قَالَ فَعُمْ قَالًا فَعُمْ قَالًا فَعُمْ قَالَ فَعُمْ قَالًا فَا فَا فَا لَا فَا فَا لَا فَا فَا لَا فَا فَا لَا فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ فَا لَا لَهُ عَلْمُ لَذِي اللّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ لَكُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ال

ترکیجہ بنہ: محد بن حنفیہ حضرت علی بن ابوطالب والته کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں انہوں نے عرض کی یارسول الله مَوَّلَظَیَّا آپ مُوَّلِمَ مُوَّالِ عَنْ اللهِ عَلَیْ اللهِ مَوْلِلْ اللهِ اللهِ مَوْلِلْ اللهِ مَوْلِلْ اللهِ مَوْلِلْ اللهِ مَوْلِلْ اللهِ مَوْلِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَوْلِلْ اللهِ مَوْلِلْ اللهِ ا

تشریع: نی مَرَّاتُنَیَّمَ کانام پاک محمد (مِرَّاتُنِیَّمَ ) تقااور کنیت ابوالقاسم (مَرَّاتِیَّمَ کَمَّ) تقی ،اور دونوں کو جمع کرنے کی ممانعت آپ مَرَّاتَیْکَا آجی در ماند کے ساتھ خاص تھی ، وجہ بعد میں آر ہی ہے۔

پہلی تین روایتوں میں جوممانعت ہے وہ دور نبوی کے ساتھ خاص ہے، تا کہ نبی مُلِّنْ الْفَائِمَ کے بیات باعث الجھن نہ ہے اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رالیّن کے ابوالقاسم کنیت رکھنے کی ممانعت کی تین وجوہ اور بھی بیان کی ہیں۔ کیونکہ صحابہ وغیرہ آپ مُلِنْ الْفَائِمَ کُونام سے نہیں پکارتے تھے، اس لئے نام رکھنے کو نام سے نہیں پکارتے تھے، اس لئے نام رکھنے میں استباہ کا اندیشہ تھا، جیسا کہ تیسری حدیث میں آیا ہے، اور آپ مُلِنْ الْفَائِمَ کَیْت رکھنے میں استباہ کا اندیشہ تھا، جیسا کہ تیسری حدیث میں آیا ہے، اور آپ مُلِنْ الْفَائِمُ کَیْ وَفات کے بعد ایسا کوئی اندیشہ باتی نہ رہااس لئے آخری حدیث میں آپ مُلِنْ اللہ کوئی وجہ بیں، بلکہ بیا جازت دے دی، اور حضرت علی مُنافِق کا بیدارشاد کہ بیا جازت میرے لئے تھی: علاء کا خیال ہے کہ تحصیص کی کوئی وجہ نہیں، بلکہ بیا جازت عام ہے۔

## بَابُمَاجَاءَ إِنَّ مِنَ الشِّعُرِحِكُمَةً

## باب ۲۷: بعض اشعار پر حکمت ہوتے ہیں

(٢٧٧) إنَّ مِنَ الشِّعُرِ حِكْمَةً.

تَوَجِّجُهُ ثَهِر: حضرت عبدالله بيا كرتے ہيں نبي اكرم مُؤَلِّتُكَا إِنْ في ما يا لِعض اشعار حكمت ہوتے ہيں۔

(٢٧٧٢) إنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمًا.

تَرْجْجِهَنَهِ: حضرت ابن عباس بْنَاتْمْ بيان كرتے ہيں نبي اكرم مَلِّنْظِيَّةً نے فرما يا بعض اشعار حكمت ہوتے ہيں۔

تشرِئی : اشعار کے میں روایات مختلف آئی ہیں، ایک مدیث میں آدمی کا پیٹ ایسی پیپ سے بھر جائے جواس کے پیٹ کوخراب کردے، اس سے بہتر ہے کہ وہ (گندے) اشعار سے بھر جائے (متفق علیہ، مشکوق حدیث ۲۹۲ میر مدیث آگے آرہی ہے مدیث ۲۸۹۰) اورا شعار کی تعریف میں درج زیل روایات ہیں۔

رفع تعسارف: ان حدیثوں کے مصداق الگ الگ ہیں، کیونکہ اشعار: کلام ہیں، پس اچھا کلام اچھاہے، اور برا کلام براہے،

سنن دارقطنی میں سندحسن سے حضرت عائشہ مٹائٹٹا کی حدیث ہے کہ نبی مُلِّالْتُنَکِّنَۃ کے سامنے اشعار کا تذکرہ کمیا گیا، آپ مُلِّلْتُنَکِّۃ نے فرمایا: هو کلام: فحسنه حسن، وقبیحه قبیح: اشعار بھی ایک کلام ہیں، پس جواجھے اشعار ہیں وہ اچھے ہیں، اور جو برے اشعار ہیں وہ بُرے ہیں۔(مشکوۃ حدیث ۸۰۷)

### بَابُهَاجَاء فِيُ إِنْشَادِ الشِّعْرِ

#### باب ۲۸: زور سے اشعار پڑھنا

(٢٧٧٣) كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَضَعُ لِحَسَّانَ مِنْ بَرًّا فِي الْمَسْجِدِ يَقُوْمُ عَلَّيْهِ قَائِمًا يُفَا خِرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ اَوْقَالَتْ يُنَا فِحُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَ يَقُولُ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ يُؤَيِّلُ حَسَّانَ بِرُوْحِ الْقُدُسِ مَايُفَاخِرُ أَوْ يُنَافِخُ عَنَ رَّسُولِ اللهِ ﷺ حَلَّاثَنَا اِسْمُعِيْلُ بُنُ مُوْسَى وَعَلِيُّ بُنُ مُجْرٍ قَالًا حَلَّاثَنَا ابْنُ اَبِي الزِّنَادِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُرُولَةً عَنْ عَائِشَةً النَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

تریج پہنی: حضرت عائشہ مزافیتنا بیان کرتی ہیں نبی اکرم مَلِّفَضَیَّا چھنرت حسان بن ثابت نٹافیند کے لیے مسجد میں منبر رکھوا یا کرتے تھے وہ اس پر کھڑے ہوجاتے تھے اور نبی اکرم مَلِّ نَشِیْکَا ﷺ کی طرف سے فخریدا شعار پیش کیا کرتے تھے۔( راوی کوشک ہے یا شایدیہ الفاظ ہیں ) حضرت عا کشد ٹاٹنیٹا فرماتی ہیں وہ نبی اکرم مَلِّانْفِیکَیَمَ کی طرف سے کفار کے اعتراضات کے جوابات دیا کرتے تھے۔ نبی اکرم مَلِّانْفِکَیْمَ فرمایا کرتے تھے بے شک اللہ تعالیءروح قدس کے ذریعے حسان کی تائید کرتار ہتا ہے جب تک بیداللہ تعالیٰ کے رسول کی طرف فخریہ کلام کہتاہے یا اعتراضات کے جوابات دیتاہے۔

(٢٧٧٣) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذَخَلَ مَكَّةً فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءُ وَعَبُدُ اللَّهِ بُنُ رَوَاحَةً بَيْنَ يَدَيْهِ يَمُشِي وَهُو يَقُولَ ب

خَلُّوا يَنِيُ الْكُفَّادِ عَنْ سَبِيْلِهِ الْيَوْمَ نَصْرِ بُكُمُ عَلَى تَأْزِيُلِهِ وَيُنُ هِلُ الْخَلِيْلَ عَنْ خَلِيْلِهِ

ضَرْبًا يُزِيْلُ الْهَامَ عَنُ مَقِيْلِهِ

**ڣَقَالَلَهُ عُمَّرُيَا ابْنُ رَوَاحَةَ بَيُنَ يَى نُنُ رُسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي ْحَرَمِ اللّهِ تَقُولُ الشِّعُرَ فَقَالَ رَسُولُ** الله وصلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلِّ عَنْهُ يَاعُمُرُ فَلَهِى آسُرَعُ فِيهِمُ مِنُ نَضْحِ النَّبُلِ.

تَوَجِّجَيْتُهَا: حضرت انس مُثانِّقَة بيان کرتے ہيں عمره قضاء کےموقع پر نبی اکرم مَثَّرِ فَصَیْنَۃَ کمہ میں داخل ہوئے توحضرت عبداللہ بن رواحہ مُثانِّقَة آ ي مَلِّنْ لَكُنَّا كُمُ اللَّهِ عَلَى رب منها وروه بيشعر براه رب منه-

"اے کفار کی اولا د! آپ مُلِّشِیَّنَیْمَ کے راہتے کو خالی کر دوآج کے دن ان کی تشریف آوری پر ہم تہ ہیں اس طرح ماریں گے جو مارد ماغ کواس کی جگہ سے ہلا دے گی اور دوست کو دوست سے غافل کردے گی۔، توحضرت عمر رہائی نے ان سے کہا اے ابن رواحه کیاتم نبی اکرم مَلِّ النَّفِیَّةِ کی موجودگی میں اور الله تعالی کے حرم میں اس طرح کے شعر سنارہے ہو؟ تو آپ مُلِّ النَّخَةِ فِ فرما یا عمراہے رہنے دوبیان ( کفار ) کے لیے تیروں سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔"

## (٢٧٧٥) قِيْلَلَهَا كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ يَتَمَقَّلُ بِشَيْمٍ مِنَ الشِّعْرِ قَالَتْ كَانَ يَتَمَقَّلُ بِشَعْرِ بْنِ رَوَاحَةَ وَيَقُولُ \_ وَيَأْتِيُكَ بِٱلْآخُبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدٍ

ترکیجینی: حضرت عائشہ رہائی کے بارے میں بیہ بات منقول ہے ان سے دریافت کیا گیا نبی اکرم مَطَّفْتِیَجَۃِ مثال کے طور پر کوئی شعر بھی پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے بتایا نبی اکرم مُؤَلِّفَتِيَا اَمِ مُؤَلِّفِي اَلَى مُؤلِّفِي اِللَّهِ عَلَى ابن رواحه كاية شعرمثال كےطور پر پڑھا كرتے تھے۔وہ تمہارے پاس ان چیزوں کی اطلاع لے کرآئے گاجس کی تم نے تیار نہیں گی۔

(٢٧٧٦) اَشْعُرُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمُتُ بِهَا الْعَرَبُ كَلِمَةُ لَبِيْرِ الاكُلُّ شَيْئِ مَا خَلَا اللهَ بَاطِلُ.

تَرْجَخِهَا بَهِ: حضرت ابو ہریرہ نٹائن نبی اکرم مِرَالْفَیْکَیَّ کا بیفر مان نقل کرتے ہیں کئی بھی عرب شاعر نے جوکلمات کہے ہیں ان میں سب سے بہتر شعرلبید کا میمصرعہ ہے۔جان لواللہ تعالیٰ کے علاوہ ہرشے فانی ہے۔

(٢٧٧٧) جَالَسْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ ٱكْثَرَضِ مِا تَقِمَرَّةٍ فَكَانَ آصْعَا بُهْ يَتَنَاشَكُونَ الشِّعْرَ وَيَتَنَا كُرُونَ آشُياءَمِنَ آمُرِ الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَسَا كِتُ فَرُبِّمَا تَبَسَّمَ مَعَهُمُ.

تَوَجِّجِهَ بَٰہِ: حضرت جابر بن سمر مِثاثِثَة بیان کرتے ہیں میں ایک سو سے زیادہ مرتبہ نبی اکرم مِلِّشْظِیَّةً کے پاس بیٹھا ہوں آپ مِلِّشْظِیَّةً کے اصحاب شعر سنایا کرتے تھے اور زمانہ جاہلیت کے واقعات کا تذکرہ کیا کرتے تھے نبی اکرم مَلِّنْظِیَّةَ خاموش رہتے تھے بعض اوقات آپ مُطِّنْ عَنَا اَن كے ساتھ مسكراد ياكرتے تھے۔

تشريع: كفار كے شعراء: اسلام كى مسلمانوں كى اور نبى مُؤَلِّفَيْكَمَ كى جوكىيا كرتے تھے، حضرت حسان وَكَاثِوَ اس كا جواب دیتے تھے، اور وہ اشعار مسجد نبوی میں سنائے جاتے تھے، تا کہ مجمع سن کر اشعار منتقل کرے، اور وہ اشعار مکہ تک پہنچیں، اس زمانہ میں بات پھیلانے کا یہی طریقہ تھا۔

وهذا أصح عند بعض اهل الحديث لان عبدالله بن رواحة قتل يومر موته .....

حافظ ابن حجر رطیفیا فرماتے ہیں کہ بیامام ترمذی رایٹیا سے مہوہوا ہے کیونکہ عمر ۃ القصناءغز وہ موتہ سے پہلے واقع ہوا ہے اس موقع پر حضرت عبدالله بن رواحه موجود نه من پیز ی قعدہ کھ میں پیش آیا جبکہ غزوہ موتد کے لیے آپ مَا اَسْتُنْ اَ نے جمادی الاولیٰ ۸ھ میں سربه روانہ فرمایا ہے اس لیے امام ترمذی پالٹیمائہ کا بیے کہنا کہ غزوہ موتہ پہلے اور عمر ۃ القصناء بعد میں پیش آیا ہے۔ درست نہیں ہے۔

## بَابُ مَاجَاءَ لَأَنْ يَّمُتَلِئَ جَوُفُ اَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيِرٌ لَّهُ مِنْ اَنْ يَمُتَلِئَ شِعْرًا

باب ۲۹: اشعار سے پیٹ بھرنے سے بہتر ہے بیپ سے بیٹ بھرنا

(٢٧٧٨) لَأَنْ يَمُتَلِينَ جَوْفُ أَحَدِ كُمْ قَيْحًا يَرِيَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنَ أَنْ يَمُتَلِيَ شِعْرًا.

تَرَجْهَا أَهِ: حضرت ابو ہریرہ وَاللّٰہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم مُلَا اللّٰهِ عَلَی اللّٰہ عَلَی کھی جمعی کے دماغ کا پیپ سے بھر جانا جواس کو کھارہی

ہواس کے لیے اس چیز سے بہتر ہے کہ وہ اشعار سے بھر جائے۔

(٢٧٧٩) لَآنُ يَّمُتَلِيَّ جَوْفُ آحَيِ كُمْ قَيْحًا يَرِيهِ خَيْرٌ لَّهْ مِنَ آنَ يَّمْتَلِيَّ شِعْرًا.

تو بھی ہے۔ محد بن سعدا ہے والد (حضرت سعد بن ابی وقاص مٹاٹند کے حوالے سے بیہ بات نقل کرتے ہیں نبی اکرم سَِالْشِیَّے آئے فرما یا کسی تھی تخص کے دماغ کا بیپ سے تھر جانا اس تخص کے لیے اس سے زیادہ بہتر ہے کہوہ اشعار سے بھر جائے۔ **لعنات: قیح: پیپ جوف پیٹ ان یمتلی: کہوہ بھرلے تیریہ وہ پیپ جواس کے پیٹ کوخراب کردے بعض نے کہاوہ** بیاری جو پھیپھڑے تک پہنچ جائے اور اسے خراب اور زخمی کردے۔

## بَابُمَاجَاءَفِي الْفَصَاحَةِ وَالْبَيَانِ

#### باب • ۷: فصاحت وبیان کابیان

# (٢٧٨٠) إِنَّ اللهُ يَبْغَضُ الْبَلِيْغَ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِي يَتَغَلَّلُ بِلِسَانِهِ كَمَا تَتَخَلَّلُ الْبَقَرَةُ.

تَوَجِّجَةَ ثَهُ: حضرت عبدالله بن عمرو وُلِيَّتُهُ بيان كرتے ہيں نبی اكرم طَلِّفْظَةً نے فرما يا الله تعالی ايسے بليغ شخص کو ناپبند كرتا ہے جوا پنی زبان کے ذریعے اس طرح باتوں کو لپیٹا ہے جیسے گائے چارے کولپیٹتی ہے ( لیعنی بے معنی اور لا یعنی گفتگو کرتا ہے )۔ **تشیر ٹیج**: کلام میں بناوٹ کرنا، به تکلف فصاحت کا مظاہرہ کرنا، گلا پھاڑ کیاڑ کر بولنا، اشعار کی بہتات کرنا اور اس قشم کی دوسری باتوں میں وقت برباد کرنا ایک طرح کا سامان تفریح ہے، جو دین و دنیا سے غافل کرتا ہے، اور تفاخر اور نام ونمود کا باعث بنتا ہے، اس لئے شریعت نے اس کو پسندنہیں کیا۔

تشرِيج: فطرى اور خداد فصاحت وبلاغت نعمت خداوندى ہے، نبي سَرِّ شَيْنَا اللَّهُ كا ارشاد ہے: انا افصحكمد: ميں تم ميں نصيح ترين موں اور آ گے روایت آ رہی ہے کہ حضرت صدیقتہ وہ گئیٹا کو بھی فصاحت و بلاغت میں کمال حاصل تھا،مگر بناوٹ اللہ تعالی کو پہندنہیں ، اس حدیث میں اس کی برائی ہے۔

حدیث میں تشبیہہ کے طور پر صرف گائے کا ذکر کیا کیونکہ دوسرے جانور اپنے دانتوں کے ذریعہ کھاتے ہیں جبکہ گائے اپنی زبان کولپیٹ کر چارہ کھاتی ہے اس تشہیبہ ہے اس طرف اشارہ کرنامقصود ہے کہ جس طرح گائے اپنے چارے میں اچھے اور برے میں کوئی فرق نہیں کرتی بلکہ جو پچھاس کے سامنے ہواہے وہ جلدی سے کھالیتی ہے اسی طرح زبان دراز شخص اپنے مخصوص مقصود کو حاصل کرنے کے لیے ہرانداز اور ہرقشم کی خوشامد پر مبنی کلام کرتا ہے تا کہ وہ اپنے مشن میں کامیاب ہوجائے اور تجربہ بیہ ہے کہ ایسا بندہ زبان کی بہت سی بے اعتدالیوں میں مبتلا ہوجا تا ہے اس لیے اپنی بات دوسروں سے اچھے انداز سے ضرور کی جائے اور بغیر کسی تکلف کے اگر اس میں فصاحت وبلاغت کا استعمال ہوجائے تو ریھی مذموم نہیں اور نہ ہی اس وعید میں داخل ہے لیکن اپنی تحریر و بیان اور کلام میں ضرورت سے زیادہ فصاحت وبلاغت سے گریز کیا جائے کہ بینا پندیدہ ہے۔

**لعنات: يبغض: مبغوض اور ناپند كرتا ہے يتخلل بلسانه: اپن زبان كولپيٹ لپيٹ كرباتيں كرتا ہے يعني منه پھاڑ پھاڑ** 

كرباتيں كرتا ہے۔ البليغ: اپنے كلام وبيان ميں زيادہ فصاحت وبلاغت كامظاہرہ كرنے والا ہے۔ يتخلل البقرة: جس طرح گائے اپنی زبان سے لپیٹ لپیٹ کرجلدی جلدی اینے چارے کو کھاتی ہے۔

## چندآ داب زندگی جن کا تذکرہ پہلے آچکا ہے

(٢٧٨٣) خَيِّرُوا اللَّانِيَةَ وَأَوْ كِئُوا الْأَسْقِيَةَ وَأَجِيْفُوا الْأَبْوَابَ وَأَطْفِئُوا الْمَصَابِيْحَ فَإِنَّ الْفُويْسِقَةَ رُبَّمَا جَرَّتِ الْفَتِيُلَةَ فَأَحْرَقَتْ آهُلَ الْبَيْتِ.

تَزُخْجِهَنْهُ: حضرت جابر من الله بيان كرت بين ني اكرم مُطَلِّنَا فَيْ في ما يا ب (سوت وقت) برتنوں كو ڈھانپ ديا كرو كچھ چیزوں کا منہ بند کردیا کرو دروازے بند کردیا کرو چراغ بجھا دیا کرو کیونکہ بعض اوقات کوئی چوہا بی کو گھسیٹ کرلے جاتا ہے اور یورے گھر والوں کوجلا دیتاہے۔

٢٤٨٥ ـ ابواب الاطعمه ١٥، حديث ١٨٠١ مين بيحديث تفصيل سي آئي بـ

## خوش حالی اورخشک سالی میں سفر کرنے کا طریقہ

(٢٧٨٥) إِذَا سَافَرُتُمْ فِي الْخِصْبِ فَأَعُطُوا الْإِبِلِ حَظَّهَا مِنَ الْأَرْضِ وَإِذَا سَافَرُتُمْ فِي السَّنَةِ فَبَادِرُوا بِهَا نِقْيَهَا وَإِذَا عَرَّسُتُمْ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيْقَ فَإِنَّهَا طُرُقُ الدَّوَاتِ وَمَأْوَى الْهَوَامِّر بِاللَّيْلِ.

تَوَخِيْهَا اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْكِ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلِي عَلَيْكُوا عَلَيْكُ کوزمین میں سے ان کا حصد دواور جب تک تم خشک سالی کے موقع پر سفر کروتو تیزی کے ساتھ سفر بورا کرنے کی کوشش کرواور جب تم رات کے وقت پڑاؤ کروتو راستے سے ایک طرف ہوجاؤچونکہ میدات کے وقت جانوروں اور حشرات الارض کے گزرنے کی جگہ ہے۔ تَسْرِيح: ال حديث مين ني كريم مِثَرِ فَظَيْنَا أَجَابِ في مُعَلِق تين آ داب ذكر فرمائ بين:

- (۱) سبزے اور چارے کی کثرت وفراوانی ہوتو دوران سفر سواری کے جانور کو وقفے وقفے سے چارہ کھانے کا موقع دیا کہ اس سے ال میں مزید قوت پیدا ہوگی۔
- (۲) جب خدانخواسته خشک سالی اور قحط کا زمانه ہوراستے میں چارہ وغیرہ نہ ہوتو پھر جلدی ہے اس کے ذریعہ اپنا سفر پوراکرنے کی کوشش کرنی چاہیے جب تک کہ اس کی ہڑیوں میں گودااور طاقت ہوا سے میں سفر میں تاخیر کی وجہ ہے اس کی ہمت جواب دے گئی تو پھر سفر کی تکمیل مشکل ہوسکتی ہے۔
- آج کل عموما گاڑیوں کے ذریعہ سفر ہوتا ہے تو اس میں اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ اس میں پانی پٹرول اور ڈیزل اور جو چیزیں گاڑی سے متعلق ضروری ہوں ان تمام امور کا ہروقت خیال رکھا جائے۔
- (٣) رات کے آخری حصے میں اگر کھلی فضا میں کسی جگہ آرام کے لیے تھہریں تو ایسی جگہ کا انتخاب کیا جائے کہ جس سے سیح طریقے سے آ رام ہوسکے اور زہر لیے جانوروں ہے بھی بچا جا سکے اس کے لیے راہتے اور گزرگاہ کا انتخاب نہ کیا جائے کہ ان جگہوں میں عموماً

رات کے وقت حشرات الارض آجاتے ہیں جو کسی انسان کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔

لعَنات: خِصْب: سبزے اور چارے کی کثرت وفراوانی۔حظها: ان کا حصہ سّنة: خشک سالی قحط نِقُیها ان کا گودا یعنی طاقت باقی ہوعرستم تم رات کے آخری حصے میں آ رام کے لیے اتر و پڑاؤ ڈالو۔ بادر و بھا بتم اس سواری کے ذریعہ سفر کممل کرنے کی جلدی جلدی کوشش کرو طُورُق طریق کی جمع ہے، رائے مادی ٹھکاند۔ هو احد هامة کی جمع ہے زہر ملے جانور۔

## سپاٹ حیبت پرسونے کی ممانعت

(٢٧٨١) تَهِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يَّنَامَرِ الرَّجُلُ عَلَى سَطْحِ لَيْسَ مِمَحُجُوْرٍ عَلَيْهِ.

تَوَجِّجَةً إِنَّهِ عَلَيْ عَلِي مِن اللَّهِ عَلَيْ مِن فِي الرَّمِ مَا النَّيْ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

تشریح: ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جو تخص کسی گھر کی الیں حبجت پر رات میں سوئے جس پر رکاوٹ نہ ہوتو اللہ کی ذ مہ داری فتم ہوگئی۔(مشکوٰۃ حدیث ۴۸۲۰) اور منڈیر بغیر کی حصت پر رات میں سونے کی ممانعت اس اندیشہ سے ہے کہ آ دمی کی آنکھ کھلے اور وہ چل دے، اور رات کی تاریکی اور نیند کی غفلت میں وہ حجت سے نیچ گر جائے ، پس اس نے خود کو ہلاک کیا۔

## وعظ کہنے میں لوگوں کے نشاط کا خیال رکھا جائے

(٢٧٨٢) كَأَنَ رَسُولُ اللهِ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَو عِظَةِ فِي الْآيَامِ فَغَافَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا.

تَوَجِّجَهُمْ: حضرت عبدالله مُنْ ثَنْ بيان كرتے ہيں نبي اكرم مُلِّلْفَيَّةَ ہميں (دنوں ميں ) وقفے وقفے كے ساتھ وعظ كيا كرتے تھے اس اندیشے کے تحت کہ بیں ہم اکتاب کا شکار نہ ہوجا تیں۔

تشریج: اس وجہ سے علاء کرام نے لکھا ہے کہ جو تخص وعظ ونصیحت کرتا ہوائس کو بھی اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے بھی کبھار مناسب موقع دیچے کر وعظ کرے ہر وقت نہ کرے کہ اس طرح اس بات کی اہمیت ختم ہوجاتی ہے اور لوگ اس سے اُ کتانے لگتے ہیں یوں اس بات کا اثر ختم ہوجا تا ہے۔

## الله تعالیٰ کو وہ عمل پیند ہے جوسلسل کیا جائے ،اگر چیتھوڑا ہو

### (٢٧٨٣) مَادِيُمَ عَلَيْهِ وَإِنُ قَلَّ.

تَرْجَجُهُ أَبِهِ: الوصالح بيان كرنے ہيں حضرت عائشه اور حضرت ام سلمه نافتي سے دريافت کيا گيا نبي اکرم مُؤَفِّفَ فَيَ کوکون سائمل زياره محبوب تھا تو ان دونوں نے پیجواب دیا جسے با قاعدگی سے کیا جائے اگر چپہوہ کم ہو۔





امشال: (بفتحتین) کی جمع ہے، پہلفظ متعدد معانی میں استعال کیا جاتا ہے:

(۱) بمعنی مثل (بکسرفسکون) یعنی مانند، جیسے: ﴿ مَنْ جَاءً بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ ٱمْتَالِهَا ﴾ (الانعام: ١٦٠)" جو شخص نیک کام کرے گااس کواس کا دس گنابدلہ ملے گا۔"

(٢) حالت اور حالت عجيبه عيد: ﴿ مَثَكُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقَوْنَ الْمُتَقَوِّنَ الْمُتَقَوِّنَ الْمُتَقَوِّنَ الْمُتَقَوِّنَ الْمُتَقَوِّنَ الْمُتَقَوِّنَ الْمُتَعَدِّدَ ١٥)

(۳) معقول کومسوس بنا کرپیش کرنا (تقریب المعقول من المحسوس) قرآن وحدیث میں عام طور پر بیلفظ اس معنی میں استعال ہوا ہے، قرآن کریم میں اس کی بےشار مثالیں ہیں، اوران ابواب کی تمام حدیثوں میں بھی بیلفظ اسی معنی میں ہے۔
معنویات کومسوس کر کے پیش کرنا مشکل امر ہے، قرآن کریم میں بے شار حقائق کومسوس مثالوں کے زریعہ سمجھایا گیا ہے۔
اور حدیث کی کتابوں میں ابواب الامثال علحہ ہ کر کے اس لئے بیان کئے جاتے ہیں کہ وارثین انبیاء یعنی علماء یہ نسیسے میں، وہ بھی معنویات کومسوس طور پر بیان کریں، تا کہ دقیق مضامین عام لوگوں کے لئے بھی قابل فہم بن جا نمیں۔ اور امام تر مذی رات میں معنویات کومسوس طور پر بیان کریں، تا کہ دقیق مضامین عام لوگوں کے لئے بھی قابل فہم بن جا نمیں۔ اور امام تر مذی رات میں

ابواب بہتر مختصر کھے ہیں، آپ ریٹیٹیڈ ان ابواب میں صرف وہ حدیثیں لائے ہیں جن میں لفظ مثل یااس کی جمع امثال آئی ہے، حالانکہ معقول کومحسوں بنانے کے لئے اس لفظ کا استعال ضروری نہیں، جیسے: دارقطنی کی روایت ہے: ایا کھروخضر اءالدمن: کوڑی کے معقول کومحسوں بنانے کے لئے اس لفظ کا استعال ضروری نہیں، جیسے: دارقطنی کی روایت ہے: ایا کھروخضر اءالدمن: کوڑی کے مبزہ سے بچوا پوچھا گیا: یا رسول اللہ مَالِشَا ﷺ اکوڑی کا سبزہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا: المهراة الحسناء فی المهنبت السوء: برے خاندان کی گوری عورت کا مبزہ کوئی پرسبزہ لہا تا ہے، مگراس کے نیچ گندگی ہوتی ہے، یہی حال نکھے خاندان کی گوری عورت کا ہوتا ہے، بہن اگر لفظ مثل اورامثال سے قطع نظر کر کے روایات جمع کی جائیں تو یہ ابواب بہت طویل ہو سکتے ہیں۔

## بَابُمَاجَاءَفِىُ مَثَلِ اللهِ عَزَوَجَلَّ لِعِبَادِم

باب ا: الله تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے ایک مثال بیان فرمائی

(٢٧٨٧) إِنَّ اللَّهَ ضَرَّبَ مَثَلَّا صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا عَلَى كَنَفَي الصِّرَاطِ زُورَانِ لَهُمَّا أَبُوابُ مُفَتَّحَةٌ عَلَى الْأَبْوَابِ

سُتُورٌوَدَاعِ ايَّلُهُوُعَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ وَدَاعَ يَّلُهُوْفَوْقَهُ (وَاللهُ يَلُهُوُ اللهَ دَارِ السَّلَامِ وَيَهُدِئُ مَنْ يَّشَاءُ إلى مَا اللهَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ إلى مَا السَّلَامِ وَيَهُدِئُ مَنْ يَشَاءُ إلى مَا طِيمُ السِّمْرُ عِلَى مَنْ فَيُ السِّمْرُ عِلَى مَنْ فَيُ السِّمْرُ عَلَى السِّمْرُ اللهِ عَلَى كَنَفَى الصِّرَاطِ حُلُودُ اللهِ فَلَا يَقَعُ اَحَلُ فِي حُلُودِ اللهِ حَتَّى يُكُمَّفُ السِّمْرُ وَاللهِ عَلَى كَنَفَى الصِّرَاطِ حُلُودُ اللهِ فَلَا يَقَعُ اَحَلُ فِي حُلُودِ اللهِ عَلَى كُمُّفَ السِّمْرُ وَاللهُ وَاللهِ عَلَى كُمُّ فَالسِّمُ السَّلَمُ السَّمَالُ اللهِ السَّلَامِ وَيَهُدِ وَاللهُ عَلَيْكُ عَلَى كَنَفَى الصِّرَاطِ حُلُودُ اللهُ وَاللهُ عَلَى السَّلَامِ وَاللهُ اللهِ عَلَى السَّلَمُ السَّلَامُ اللهِ عَلَى السَّلَمُ اللهِ عَلَى السَّلَمُ اللهِ عَلَى السِّمُ اللهِ عَلَى السَّلَمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى السَّلَمُ اللهُ اللهِ عَلَى السَّلَمُ اللهِ عَلَى السَّلَمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى السَّلَمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى السَّلَمُ وَاللهُ اللّهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُو

تشریع: مثال: ایک سیرها راستہ ہے، اس کی دونوں جانبوں میں دیواریں ہیں، اور دیواروں میں کھلے ہوئے دروازے ہیں، اور دروازوں پر منقش پردے پڑے ہوئے ہیں، یہ سیرها راستہ اسلام ہے اور اس کی دونوں جانبوں میں کھڑی دیواریں حدود اللہ (اللہ کے دین کی سرحدیں) ہیں، اور ان میں گراہی کے دروازے ہیں، لینی خواہشات میں بہہ جانے کے مواقع ہیں، اور ان پر منقش پردے پڑے ہوئے ہیں، اور ان پر منقش پردے پڑے ہوئے ہیں، یعنی وہ خواہشات دل لبھانے والی ہیں، جب مؤمن بندہ اس راستہ میں داخل ہوتا ہے تو راستہ کے سرے (چیک پوسٹ) پرایک شخص نفیحت کرتا ہے کہ سیدھے چلے جاؤ، دائیں بائیں ندمڑنا، اورکوئی پردہ ندا ٹھانا، ورند آپ گراہ ہو جائیں گے، بینا صح اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے، جواس مؤمن کو جو صراط متنقیم پر چلنا چاہتا ہے واضح طور پر سمجھا دیتا ہے۔

پھر جب بندہ اس راستہ میں داخل ہوتا ہے تو راستہ کے دوسرے سرے پر ایک اور شخص ہے جو پکار کر کہتا ہے: اے بندہ خدا سیدھا چلا آ، دائیں بائیں نہ دیکھ، ورنہ گمراہ ہو جائے گا، میٹخص جو راستہ کے دوسرے سرے پر کھٹرا پکارر ہا ہے یہ مؤمن کاضمیر، ہے۔ پھر بندہ راستہ سے پار ہوجا تا ہے تو آ گے جنت کا علاقہ شروع ہوتا ہے۔

## فرشتوں نے نبی صَلِّنْ اللَّهِ كَلَا اللَّهُ مِثَالَ بیان كی

(٢٧٨٧) خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا فَقَالَ إِنِّى رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَانَّ جِهْرَئِيْلَ عِنْدَرَأْسِى وَمِيْكَائِيْلَ عِنْدَرِجُلَ يَقُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا فَقَالَ اللهِ مَثَلًا فَقَالَ السَّمَعُ سَمِعَتُ اُذُنُكَ وَاعْقِلَ عَقَلَ وَمِيْكَائِيْلَ عِنْدَرِجُلَ يَقُولُ اَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اللهِ مَثَلًا فَقَالَ السَّمَعُ سَمِعَتُ اُذُنُكَ وَاعْقِلَ عَقَلَ قَلَمُكَ إِثَمَا مَثَلُكُ وَمَثَلُ المَّيْكَ وَمَثَلُ المَّيْكَ وَمَثَلُ المَّيْكَ وَمَثَلُ المَّيْكَ وَمَثَلُ المَّيْكَ وَمَثَلُ المَيْكَ وَلَيْكَ وَالنَّالُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَكُهُ فَاللهُ هُوَ الْمَلِكُ وَالنَّالُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَكُهُ فَاللهُ هُو الْمَلِكُ وَالنَّالُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَكُهُ فَاللهُ هُو الْمَلِكُ وَالنَّالُ اللهُ اللهُ وَمَنْ دَخَلَ الْإِسْلَامُ وَالْمَيْكُ وَالْمَالُامُ وَمَنْ دَخَلَ الْإِسْلَامُ وَمَنْ دَخَلَ الْإِسْلَامُ وَمَنْ دَخَلَ الْإِسْلَامُ وَمَنْ دَخَلَ الْإِسْلَامُ وَمَنْ دَخَلَ وَمَنْ دَخَلَ الْإِسْلَامُ وَمَنْ دَخَلَ الْإِسْلَامُ وَمَنْ دَخَلَ الْإِسْلَامُ وَمَنْ دَخَلَ الْإِسْلَامُ وَمُنْ دَخَلَ الْإِسْلَامُ وَمَنْ دَخَلَ الْإِسْلَامُ وَمِنْ دَخَلَ الْإِسْلَامُ وَمُنْ دَخَلَ الْجُنَّةُ وَمَنْ دَخَلَ الْجَنَّةُ وَمَنْ دَخَلَ الْجَنَّةُ وَمَنْ دَخَلَ الْجُنَّةُ وَمَنْ دَخَلَ الْجُنَّةُ وَمَنْ دَخَلَ الْجُنَةُ وَمَنْ دَخَلَ الْجُنَّةُ وَمَنْ دَخَلَ الْجُنِيَّةُ وَمَنْ دَخَلَ الْجُنْ الْمُعَلِّ مُ الْمُ اللهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

تو بخبخته: حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ہی تئے بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ نی اکرم مُشَافِعَةً ہمارے پاس تشریف لائے اور فر مایا ہیں نے گزشتہ رات خواب میں دیمحاجریل علاِئما میرے سر ہانے موجود ہیں اور میکائیل علاِئما میرے پاؤں کی طرف موجود ہیں ان دونوں میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا ان صاحب ( یعنی نبی اکرم مُشَافِعَةً ) کی مثال بیان کرو تو دوسرے نے جواب ویا ( یعنی نبی اگرم مُشَافِعَةً کو کان سنتے ہیں اور آپ مُشَافِعَةً کا ذبن اس کو سجھتا ہے آپ مُشَافِعَةً کی امت کی مثال اس بادشاہ کی طرح ہے جوایک کی بنوا تا ہے یہ چراس محل میں ایک گھر بنا تا ہے پھراس میں ایک دسم خوان رکھوا تا ہے پھرایک مثال اس بادشاہ کی طرح ہے جوایک کی بنوا تا ہے یہ پھراس محل میں ایک گھر بنا تا ہے پھراس میں ایک دسم خوان رکھوا تا ہے پھرایک پیغام رسال کو بھیجتا ہے تا کہ وہ لوگول کو کھانے کی دعوت دے تو ان میں ہے کھلوگ پیغام رسال کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں اور بھر خوت ہے اور دو پیغام رسال حضرت محمد مُشَافِعَةً آپ ہیں اور جو خف آپ مِشَافِعَةً کی دعوت کو قبول کر ہے گا وہ اسلام میں داخل ہوگا اور جو اسلام میں داخل ہوگا اور جو جنت میں داخل ہوگا وہ وہ ہال میں داخل ہوگا اور جو جنت میں داخل ہوگا وہ وہ ہال موجود چیزوں کو کھانی لے گا۔

(٢٧٨٨) صَلَّى رَسُولُ الله ﷺ الْعِشَاءَ ثُمَّ انصَرَفَ فَاخَلَى بِيَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ حَتَّى إِذَا عَرَجَهِ إِلْ بَعُلَا عَلَيْهُ مُ فَا خَلُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ مَ فَاللَّهُ عَلَيْكُ فَا خَلِيْهُ الدَّيُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ الرَّكُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

تَوَجَّجَهُمْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ مُرتبه نِي اكرم مَلِّلْفَيْ أَنْ عَنَاء كَى نماز إدا كَى نماز بِرْه كَر فارغ موئة تو آپ مَلِّلْفَيْكَةً نِهِ عَنْرت عبدالله بن مسعود وَثَالِيْهَ كا ہاتھ بكڑا اور انہيں ساتھ لے كرمكه مرمه كے قريب وادى بطحا ميں چلے گئے انہيں وہاں بيشاديا اور پھرايك لكير تھينج كرفر مايا اس لكير سے آگے نہ بڑھنا تمہارے پاس بچھلوگ آئيں گے تم ان كے ساتھ كوئى بات نہ كرنا وہ بھى

تمہارے ساتھ کوئی بات نہیں کریں گے پھرنبی اکرم مَثَالِثَنِيَّةَ نے جہاں تک جانا تھا وہاں تشریف لے گئے میں اس دوران اس دائرے کے اندر بیشار ہااس دوران کچھلوگ وہاں آئے یوں لگتا تھا کہ وہ بڑے بھاری بھر کم لوگ ہیں ان کے بال ادرجسم اس طرح تھے کہ نہ میں ان کی شرمگاہ کو دیکھا اور نہ ہی میں نے انہیں لباس پہنے ہوئے دیکھا وہ میری طرف آئے لیکن اس لکیرکو پارنہیں کر سکتے پھروہ نبی اكرم مَوْفَظَةً كى طرف على كت يهال تك كه جب رات كا آخرى حصه كزراتوآب مَوْفَظَةً ميرے ياس تشريف لائے ميس وہال بيضا ہوا تھا آپ مَرافِظَةً نے فرمایا میں رات بھر سونہیں سکا پھرآپ مَرافِظَةً اس لکیر کے اندر میرے یاس آئے آپ مَرافَظَةً نے میرے زانوں کوتکیہ بنایااورسو گئے نبی اکرم مُطَلِّفُتُ ﷺ جب سوتے تھے تو آپ مُطَلِّفُتُ ﷺ خرائے لیا کرتے تھے ای دوران جب میں جیٹا ہوا تھا اور آپ مِرِّالْطَيَّةَ میرے زانوں پرسررکھ کرسورہے تھے تو وہاں پچھالوگ آئے جنہوں نے سفید کپٹرے پہنے ہوئے تھے ان لوگوں کے حسن وجمال کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے وہ لوگ میرے پاس آئے بھرایک جماعت نبی اکرم مَیْلِنْشِیَّا آئے سرہانے کی طرف بیٹھ تمی اور دوسری جماعت آپ مِنْ النَّنْظَةِ کے پاؤں کی طرف بیٹھ گئ پھرانہوں نے بیکہا ہم نے ایسا کوئی بندہ نہیں دیکھا جسے وہ کچھ عطا کیا گیا ہو جوان نبی کوعطا کیا گیا ہے ان کی دونوں آ تکھیں سورہی ہوتی ہیں لیکن ان کا ذہن بیدار ہوتا ہےتم ان کے لیے مثال بیان کرو ان کی مثال اس سردار کی طرح ہے جوایک محل بنا تا ہے پھراس میں دسترخوان رکھوا تا ہے اورلوگوں کو کھانے اور پینے کی دعوت دیتا ہے تو جو پھنے اس دعوت کو قبول کر بےلے گا وہ کھانے کو کھا لے گا اور اس مشروب کو پی لے گا اور جو اس دعوت کو قبول نہیں کرے گا وہ سر دار اس پر ناراض ہوگا (راوی کوشک ہے یا شایدیہ الفاظ ہیں) اسے سزا دے گا پھر وہ لوگ اٹھ کر چلے گئے توآپ مَالْفَضَامَ بیدار ہوگئے آ پِ مُؤَلِّفَةً بِنَهِ مِنْ ما يا كياتم نے سنا؟ جوان لوگوں نے کہا كياتم جانتے ہو بيكون لوگ تھے؟ ميں نے عرض كى الله تعالى اوراس كا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں آپ مِنْزِ الْفَصَّةَ بِنے فر مایا بیفرشتے تھے کیاتم جانتے ہو کہ انہوں نے جومثال بیان کی تھی اس سے کیا مراد ہے؟ میں نے عرض کی اللہ تعالی اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں آپ شِلِنْ ﷺ نے فرمایا انہوں نے جومثال بیان کی تھی اس کامفہوم یہ ہے رحمٰن نے جنت بنائی اور اپنے بندوں کو اس کی طرف دعوت دی تو جو خص اس کی دعوت کو قبول کر لے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جواس کی وعوت قبول نہیں کرے گارخمٰن اس کوسز ا دے گا ( راوی کوشک ہے یا شاید بیالفاظ ہیں ) اسے عذاب دے گا۔

تشرِنیح: مثال: آپ مَرَافِظَةَ کااور آپ مَرَافِظَةً کی امت کا حال اس بادشاہ جیسا ہے جس نے کوئی حویلی بنائی ، پھراس میں ایک ہال تیار کیا، پھراس ہال میں دعوت کا انتظام کیا، پھراکیک قاصد روانہ کیا، جولوگوں کو کھانے پر بلائے ، پس کچھلوگوں نے قاصد کی بات مانی ، اور پچھلوگوں نے اس کونظرانداز کردیا۔

تطبیق: پس الله تعالی: بادشاه بین، اورحویلی: دین اسلام ہے، اور ہال: جنت ہے، جس میں دسترخوان بچھا ہوا ہے، اور آپ سُرُ اَسُکُنَا الله کے قاصد ہیں، جو شخص آپ مَرِ اَسْکُنَا اِ کَی بات پرلبیک کہے گا: دائر ہَ اسلام میں آئے گا، اور جو اسلام میں داخل ہو گا جنت میں جائے گا، اور جو جنت میں جائے گا جنت کی نعمتیں کھائے گا۔

ليلة الجن كاوا تعداور فرشتول كى بيان كى موكى مثال:

مثال: آپ سَرِّانَطُنَعُ کَا عال اس آقا کے عال جیسا ہے جس نے کوئی حویلی بنائی، پھر دعوت کا انتظام کیا، اور لوگوں کو اپنے کھانے اور پینے کی طرف بلایا، پس جس نے اس کی دعوت پر لبیک کہا اس نے اس کے کھانے میں سے کھایا اور اس کے پینے میں سے بیا، اور جس نے

اس کی دعوت پرلبیک نہیں کہا، تو آقانے عاقبہ: اس کوسزادی، یا فرمایا: عذبهه: اس کوسزادی، پھروہ حضرات چلے گئے۔ اور اس وقت نبي مَا الْفَيْدَةُ بيدار ہوئے، آپ مَالْفَيْدَةً نے فرمایا: میں نے وہ باتیں سنیں جوان حضرات نے کہیں، اور کیاتم جانتے ہو: وہ لوگ کون تھے؟ میں نے عرض کیا: الله اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، آپ مَالِنَّسُكُمْ نَے فرمایا: وہ فرشتے تھے، اور کیاتم جانتے ہواس مثال کوجوان حضرات نے بیان کی؟ میں نے کہا: الله اور اس کے رسول مَلِّنْ اَلْتَعَالَمَ بہتر جانتے ہیں، آپ مِلِّنْ اِلْتَعَامَ نے فرمایا: وہ مثال جوان حفرات نے بیان کی (بیہے)۔

تطبیق: الله تعالیٰ نے جنت بنائی، اور اس کی طرف اپنے بندوں کو دعوت دی، پس جس نے اس دعوت پر لبیک کہا: وہ جنت میں آیا اور جس نے اس دعوت پرلبیک نہیں کہا:عاقبہ: الله نے اس کوسزادی، یا فر مایا:عذبه: الله نے اس کوسزادی۔

**لعنات:** امثال مَثَل ایک چیز کو حکم کے اعتبار سے دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دینا۔ کنفی الصر اط: راستہ کی دونوں جانب زوران زور کا تثنیہ ہے دو دیواریں اور ایک دوسری حدیث میں سوران ہی تھا پھراس کوسین کوزاء سے بدل دیامعنی دونوں کے ایک ہی ہیں۔ستور:سِترکی جمع ہے پردے۔ لا تبرجن: تم ملسل اسی خط کے اندررنامیتھی پنچیں گے دُط زطی کی جمع ہے جٹ لوگ پاکتان اور ہندوستان میں ایک قوم ہے جسے جٹ کہا جا تا ہے جو اپنے بالوں اورجسم میں تہذیب کا لحاظ نہیں کرتے ۔قِیشی: چیز کا وهكن چهلكايهال اس سے لباس مراد ہے۔ ولقدر انى منذالليلة: ميں پورى رات نہيں سوسكا۔ يصدرون: وه واپس علے جاتے لوٹ جاتے۔ توسد: تکیہ بنایا۔ فغذی: میری ران لفخ خرائے مارتے۔ یقظان: بیدار۔ قاقبہ: وہ اس کوسزا دیتے۔

## بَابُ مَاجَاءَ مَثَلِ النَّبِيِّ وَالْأَنْبِيَآءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ

## نبي صَلِّالْتُكَيِّعَ الله اور دوسرے انبیاء عیفالیا کی مثال بیان فرمائی

(٢٧٨٩) إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ الْاَنْبِيَاء كَرَجُلِ بَنِي دَارًا فَأَكُمَلَهَا وَ أَحْسَنَهَا إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَنْخُلُونَهَا وَيَتَعَجَّبُونَ مِنْهَا وَيَقُولُونَ لَوْلَا مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ

تَرْجَجْهَا بَهِ: حضرت جابر بن عبدالله وَ الله عن بيان كرتے ہيں نبي اكرم مِطَافِظَةً نے فر مايا ہے ميري اور ديگر انبياء كي مثال اس شخص كي طرح ہے جو گھر بناتا ہے اسے کمل کر لیتا ہے اور آراستہ کرتا ہے صرف ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دیتا ہے لوگ اس گھر میں داخل ہوتے ہیں اس سے متاثر ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اس اینٹ کی جگہ کو کیوں خالی رکھا گیا ہے۔

**تشریح:**اس حدیث سے بی<sup>تکم</sup> ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم مَلِّانْتِیَا اللہ نبوت کے وہ آخری نبی ہیں کہ جن کے بعداور کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا چنانچ ختم نبوت قطعی اور متواتر دلائل سے ثابت ہے اس پر ایمان لا ناضروری ہے جو آ دمی اس کا انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوجا تا ہے۔

تطبیق: وہ مخص جس نے حویلی بنائی: الله تعالی ہیں، اور حویلی: دین اسلام ہے جو الله تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور اس کی اینٹیں انبیاء کرام ﷺ کی مبارک شخصیات ہیں، لوگ یہ قصر نبوت دیکھتے تھے، اور جیرت زدہ رہ جاتے تھے، اور تبصرہ کرتے تھے کہ حویلی بڑی شاندار ہے! مگر جب وہ دیکھتے کہ ابھی ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے تووہ کہتے: بیہ جگہ کیوں نہیں بھری گئ؟ کاش بیہ بھی بھر جاتی! نبی مَزَّلِظَیَّا ﷺ نے فرمایاوہ آخری اینٹ میں ہوں، مجھ پرسلسلہ نبوت پورا ہو گیا، اب قصر نبوت میں کسی اینٹ کی گنجائش نہیں، اب اگر کوئی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ قصر نبوت کی شان گھٹا تا ہے۔

### بَابُ مَاجَاءَ مَثَلِ الصَّلْوةِ وَالصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ

## باب ۱۰: شرک، نماز، روزه، صدقه اور ذکر الله کی مثالین

(٢٤٩٠) إِنَّ اللَّهَ اَمَرَ يَحْيَى بُنَ زَكَرِيًّا بِخَمُسِ كَلِمَاتٍ أَنْ يَعْمَلُ مِهَا وَيَأْمُرَ بَنِي اِسْرَ آئِيْلَ اَنْ يَعْمَلُوا جِهَا وَانَّهُ كَادَ آن يُبْطِيَّ مِهَا فَقَالَ عِيسُني إِنَّ اللهَ آمَرَكَ بَخَمُسِ كَلِمَاتٍ لِتَعْمَلَ مِهَا وَتَأْمُرَ يَنِي إِسْرَ ائِيلَ آنَ يَعْمَلُوا مِهَا فَإِمَّا أَن تَأْمُرَهُمْ وَإِمَّاآنُ امْرَهُمُ فَقَالَ يَحُيى آخُشَى آنُ سَبَقْتَنِي بِهَا آنَ يُخْسَفَ بِيُ آوُاعَنَّابَ فَجَمَعَ النَّاسَ فِي بَيْتِ الْمَقُدِين فَأَمُتَلا وَقَعَدُوا عَلَى الشُّر فِ فَقَالَ إِنَّ اللهَ آمَرَ نِي يَخَمُسِ كَلِمَاتٍ آنَ أَعْمَلَ بِهِنَّ وَأَمُرَكُمُ آنَ تَعْمَلُوا بِهِنَّ أَوَّ لُهُنَّ أَنْ تَعْبُدُواللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَإِنَّ مَثَلَ مَنْ آشُرَكَ بِاللهِ كَمَثَلِ رَجُلِ إِشْتَرْيُ عَبُمًا مِنْ خَالِصِ مَالِهِ بِنَهَبٍ ٱوُورِقٍ فَقَالَ هٰذِهِ دَارِئُ وَهٰنَا عَمَلُ فَاعْمَلُ وَآدِ إِلَى ۚ فَكَانَ يَعْمَلُ وَيُؤّدِي إِلَّى غَيْرِ سَيِّدِهِ فَأَيُّكُمُ يَرْضَى آنُ يَّكُونَ عَبُدُهُ كَذٰلِكَ وَإِنَّ اللهَ آمَرَكُمْ بِالصَّلْوةِ فَإِذَا صَلَّيتُمْ فَلاَ تَلْتَفِتُوا فَإِنَّ اللهَ يَنْصِبُ ۘۊجُهَهٔ لِوَجُهِ عَبْدِهٖ فِي صَلْوتِهِ مَالَمْ يَلْتَفِتُ وَآمَرَ كُمْ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ مَثَلَ ذٰلِكَ كَبَثَلِ رَجُلِ فِي عِصَابَةٍ مَّعَهُ صُرَّةٌ فِيْهَا مِسْكٌ فَكُلَّهُمْ يُعْجَبُ أَوْيُعْجِبُهُ رِيْحُهَا وَإِنَّا رِيْحَ الصَّائِمِ ٱطْيَبُ عِنْدَاللهِ مِنْ رَبِيحُ الْمِسْكِ وَامَرَكُمُ بِالصَّدَ قَةِ فَإِنَّ مَثَلَ ذٰلِكَ كَمَثَلِ رَجُلِ آسَرَهُ الْعَدُوُّفَا وَثَقُوْ ايَدَهُ إِلَّى عُنُقِهِ وَقَدَّ مُوْهُ لِيَطْرِبُو اعُنُقَهُ فَقَالَ آنَا ٱفٰۡۑِيۡهِ مِنۡكُمۡ بِالۡقَلِيۡلِ وَالۡكَثِيۡرِ فَقَلَىٰ نَفۡسَهُ مِنۡهُمُ وَامۡرَكُمۡ اَنۡ تَلۡكُوۡوا اللهَ فَاِنَّ مَثَلَ ذٰلِكَ كَمَثَلِ رَجُلِ خَرَجَ الْعَدُاوُّ فِي أَثَرِهٖ سِرَاعًا حَثَى إِذَا أَتَى عَلَى حِصْنِ حَصِيْنٍ فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ مِنْهُمُ كَلْلِكَ الْعَبْدُالاَ يُخْرِزُ نَفْسَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَّا بِنِي كُرِ اللهِ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ وَأَنَا امُرُكَّمَ بِخَمْسِ اللهُ أَمَرَ فِي بِهِنَ السَّمْعِ وَالْطَاعَةِ وَالْجِهَادِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِبَاعَةِ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَبَاعَةَ قِيْلَ شِبْرٍ فَقَلْ خَلَعَ رِبُقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلَّا اَنْ يَرْجِعَ وَمَنِ ادَّعْى دَعُوى الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مِنْ جُنِي جَهَنَّمَ فَقَالَ رَجُلُ يَارَسُولَ اللهِ ﷺ وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ فَادُعُوا بِدَعْوَى اللهِ الَّذِي مُ مَّا كُمُ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَا دَاللهِ.

توکیجہ بنہ: حضرت حارث اشعری مذالتی بیان کرتے ہیں نبی اکرم مُطَلِّقَ نے یہ بات فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت بیل بن زکر یا ﷺ کو پانچ چیزوں کا تھم دیا کہ وہ خودان پر عمل کریں اور بنواسرائیل کو یہ ہدایت کریں کہ وہ بھی ان پر عمل کریں انہوں نے ایسا کرنے میں کچھ تاخیر کی تو حضرت عیسیٰ نے یہ کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو پانچ چیزوں کا تھم دیا ہے آپ خود بھی ان پر عمل کریں اور بنواسرائیل کو بھی اس کا تھم دیں کہ وہ اس پر عمل کریں یا تو آپ ان کو تھم دے دیں وگر نہ میں انہیں ہے تھم دیتا ہوں تو یجی بن زکریا علائیل نے یہ فرمایا ہے

مجھے اندیشہ ہے اگر آپ نے مجھ سے پہلے ایسا کردیا تو مجھے زمین میں دھنسادیا جائے گا (رادی کوشک ہے یا شایدیہ الفاظ ہیں ) مجھے عذاب دیا جائے گا پھرانہوں نے بیت المقدس میں لوگوں کو جمع کیا وہ بھر گیا اورلوگ اس کے کناروں تک بیٹھ گئے انہوں نے فر مایا الله تعالیٰ نے مجھے پانچ چیزوں کا تھم دیا ہے میں خود بھی ان پرعمل کروں اورتم لوگوں کو بھی بیہ ہدایت کروں کہتم ان پرعمل کرو ان میں سب سے پہلی بات بیہ ہےتم اللہ تعالیٰ کی عبادت کروکسی کواس کا شریک نہ تھبراؤ وہ تحض جوکسی کواللہ تعالیٰ کا شریک ٹھبرائے اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جوخالص اپنے میں سے سونے یا جاندی کے عوض میں ایک غلام خرید تا ہے اور یہ کہتا ہے یہ میرا گھر ہے اور بیمیرا کام ہےتم بیکام کرواوراس کا منافع مجھے اوا کروتو وہ غلام کام کرنے کے بعداس کا منافع اپنے آتا کی بجائے کسی اور کوا دا کرتا ہے توتم بتاؤ کون شخض اس بات پر راضی ہوگا کہ اسکا غلام اس طرح کا ہو؟

الله تعالی تنهیں نماز ادا کرنے کا حکم دیتا ہے جب تم نماز ادا کروتو ادھرادھر منہ نہ کرد کیونکہ جب بندہ تماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو الله تعالی بندے کے مدمقابل ہوتا ہے جب تک وہ ادھرادھر توجہ ہیں کرتا۔

الله تعالیٰ نے تنہیں روزے رکھنے کا تھم دیا ہے اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کچھ دوسرے لوگوں کے ہمراہ ہواس شخص کے پاس ایک تھیلی ہوجس میں مشک موجود ہوجس کی خوشبو ہر کسی کواچھی لگتی ہے ( راوی کوشک ہے یا شایدیہ الفاظ ہیں ) اے اچھی لگتی ہےروزہ دار محض کی بواللہ تعالی کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ یا کیزہ ہے۔

الله تعالی نے تمہیں صدقه کرنے کا تکم دیا ہے اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جے دشمن قید کر لیتا ہے اس کے ہاتھ گردن پر باندھ دیتا ہے اور اس کی گردن اڑانے کے لیے اسے لے کرجا تا ہے وہ تخص پہ کہتا ہے تھوڑا یا زیادہ جو پچھ بھی میرے یاس ہے وہ میں حمہیں فدیے کے طور پر دیتا ہوں تو وہ اپنا فدیہا دا کر <sup>د</sup>ے (خود کو ان سے چھڑ والیتا ہے )۔

الله تعالیٰ نے تمہیں بیتکم دیا ہے تم الله تعالیٰ کا ذکر کرواس کی مثال اس تخص کی طرح ہے جس کے پیچیے دخمن لگا ہوا ہے وہ تیز رفتاری سے جاتے ہوئے ایک ٹیلے تک پہنچ جاتا ہے اور اس میں داخل ہوکر اپنے آپ کو ان سے بچالیتا ہے ای طرح بندہ اپنے آپ کو شیطان سے ای وقت بچاسکتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے۔

نی اکرم مُطَّنْظَيَّةً فرماتے ہیں میں تم لوگوں کو پانچ چیزوں کا حکم دیتا ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کا حکم دیا (حاکم وقت کی ) اطاعت و فرما نبرداری کرنا جہاد کرنا ہجرت کرنا اور (مسلمانوں کی ) جماعت کے ساتھ رہنا کیونکہ جوشخص جماعت سے بالشت بھرالگ ہوگا وہ ا پنی گردن سے اسلام کے پیٹے کو اتار دے گا تاوقتیکہ وہ اس میں واپس آ جائے اور جو شخص زمانہ جاہلیت کی طرح دعویٰ کرے گا تو وہ

ا يك تخص نے عرض كى يارسول الله مَلِلْفَيْئَةِ اگر چهوه نماز پڑھتا ہوا در روزے ركھتا ہو؟ تو آپ مَلِفَظَةَ إِن فرمايا اگر چهوه نماز پڑھتا ہو روزے رکھتا ہےتم وہ والا دعویٰ کرو جواللہ تعالی نے تمہارا نام رکھا ہے بیعنی مسلمان مومن اللہ تعالیٰ کے بندے۔

مؤمن کی دومث لیں

تشریع: مثال کے طور پر گیہوں کے کھیت کو ہوائیں اللّی پلٹی رہتی ہیں، جب مشرق کی طرف سے ہوا چلتی ہے تو سارے بودے مغرب کی طرف جھک جاتے ہیں، پھر جب مغرب کی طرف سے ہوا چلتی ہے تو سارا کھیت مشرق کی طرف جھک جاتا ہے، ای طرح

مؤمن بندہ بھی مختلف حالات سے گزرتا ہے، اور اس کے گناہ وصلتے رہتے ہیں، اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت جیسی ہے، آ پ لوگوں نےصنوبر کا درخت نہیں ویکھا، میں نے بھی نہیں دیکھا، یہ ایک قشم کا سرو ہےجس سے معثوق کے قداوراس کے خرام کو تشبیہ دی جاتی ہے، پس آپ اس کے بجائے سفیدے کی مثال لے لیس سڑکوں کے کنار بے نیل گری کے درخت کھڑنے ہیں، ہوا نمیں ان پراٹر انداز نہیں ہوتیں، وہ کسی طرف نہیں جھکتے ، مگرجس دن گرتے ہیں جڑ سے اکھڑ کر گرتے ہیں ، اسی طرح منافق کی جب بکڑ ہوتی ہے تو یکبارگی ہوتی ہے۔

تشرِيع: علاء فاس مديث سے چند سائل تكالے ہيں:

(۱) استاذ کو چاہئے کہ طلبہ کی استعداد کو جانچتا رہے، اور بھی بھی ان سے زرا پیچیدہ سوال کرے، اور دیکھے کہ س کاملغ علم کیا ہے؟

(٢) ایباسوال کرے کہ جواب تک پہنچنے کا کوئی قرینہ موجود ہو، جیسے نبی مَثَلِّنْ ﷺ نے تھجور کا گوند کھاتے ہوئے بیسوال کیا تھا، جوصحابہ کی جواب کی طرف را ہنمائی کررہا تھا، اور حضرت ابن عمر وہاٹھٹا کے ذہن میں ای قریندسے جواب آیا تھا، اور حدیث میں جواغلوطات ہے معن کیا گیا ہے۔

(m) طالب علم کو چاہئے کہ جو بھی جواب ذہبین میں آئے ، پیش کرے، اگر جواب غلط ہو گا تو استاذ تنبیہ کرے گا، اگروہ خاموش رہے گا تواس کی صلاحیت کا انداز ہ کیسے ہوگا؟

(م) بیٹے کی ترقی باپ کے لئے خوشی کا سبب ہوتی ہے، حضرت عمر زیاتی نے اس کا اظہار کیا ہے کہ اگرتم صحابہ زیمائی کے سامنے یہ جواب دیتے تو میراسرفخر سے اونچا ہوجا تا ،قر آن میں بھی ہے: (وہنین مھو دا) یعنی اگر بیٹے ایسے قابل ہوں کہ وہ باپ کے ساتھ محفل میں شریک ہوں تو یہ بات باپ کے لئے قابل فخر اور لائق عزت ہے۔

لعنات: شُرّف شرفة كى جمع به بلكه جگه نصب وجهه لوجه عبد دالله تعالى نے اپنا چره اپنے بندے كے چركى ك طرف کیا ہوا ہے بعنی دوران نماز اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت انسان کی طرف متوجہ رہتی ہے۔ عِصاً بیۃ: جماعت گروپ صُرَّ قاتشدیدر پڑھیلی بیگ۔جصر د کلھمہ یعجب:ان میں سے ہرایک پند کررہاتھا اسرہ اس کوقید کرلیا او ثقوا انہوں نے باندھ دیا جکڑ دیا انا افدى منكم مين تهين فديدو كرجان حجراتا مول ـ سِين: تيزرفار خصن حصين بحفوظ قلعه احرز نفسه:اس نے ا پن جان کو بچالیا محفوظ کرلیا۔ قبید شہر: ایک بالشت کے برابر۔ جٹی : جُنو قاکی جمع ہے انگارے۔

### بَابُهَاجَاءَهَثُلُالُهُؤُمِنِ الْقَارِئِ لِلْقُرَاٰنِ وَغَيْرِالْقَارِئِ

باب ۴: باب قرآن پڑھنے اور قرآن نہ پڑھنے والے مؤمن کی مثال

(٢٧٩١) مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي نَقُرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْأَثْرُنَجَةِ رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لا يَقُرَأُ الْقُرُانَ كَمَثَلِ التَّمُرَةِ لَا رِيُحَلَهَا وَطَعُمُهَا حُلُوْوَمَثَلُ الْمُنَافِيَ الَّذِي يَقُرَأُلُقُرُانَ كَمَثَلِ الْمُنَافِي الَّذِي يُعُهَا طِيِّهُ وَطَعُمُهَا مُرَّ وَطَعْمُهَا مُرَّ وَطَعْمُهَا مُرَّ . طِيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرَّ وَطَعْمُهَا مُرَّ . تَرْجَجْهَنَهُما: حضرت ابومویٰ اشعری واللهٔ بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَطَلِّقَطِیَّ نے فرمایا وہ مؤمن جوقر آن پاک پڑھتا ہے اس کی مثال اس ناشپاتی کی طرح ہےجس کی خوشبوبھی اچھی ہوتی ہے اور ذا نقہ بھی پا کیزہ ہوتا ہے اور جومؤمن قرآن پاک نہیں پڑھتا اس کی مثال تھجور کی طرح ہےجس کی خوشبونہیں ہوتی لیکن ذا کقہ میٹھا ہوتا ہے اور جومنا فق قرآن پاک پڑھتا ہے اس کی مثال ریحانہ نامی کھل کی طرح ہےجس کی خوشبواچھی ہوتی ہے لیکن ذا نُقد کڑوا ہوتا ہے اور جومنافق قرآن پاک نہیں پڑھتا اس کی مثال حنظلہ نامی پھل (یا بوٹی ) کی طرح ہےجس کی خوشبو بھی بری ہوتی ہے اور ذا نقتہ بھی کڑ وا ہوتا ہے۔

(٢٤٩٢) مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الزَّرُعِ لَا تَزَالُ الرِّيَاحُ تُفَيِّعُهُ وَلَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصِيْبُهُ بَلَا وَمَثَلُ الْمُنَا فِي كَمَثَلِ شَجَرَةِ الْأُرْزِلَا مُهْتَزُّحَتَّى تُسْتَحُصَد.

ترکیجینی: حضرت ابو ہریرہ والٹو بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَالِنظیکا نے فرمایا مؤمن کی مثال کھیت کی طرح ہے جسے ہوامسلسل جھکاتی رہتی ہے بھی دائیں طرف کردیتی ہے بھی بائیں طرف کردیتی ہے اس طرح مؤمن ہمیشہ آزمائش میں بتلار ہتا ہے اور منافق شخص کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہے جو ڈولتا (لہراتا ) نہیں ہے یہاں تک کہ (ایک ہی مرتبہ ) اسے جڑسے اکھاڑ دیا جاتا ہے۔

(٢٧٩٣) إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقَهَا وَهِيَ مَثَلُ الْمُوْمِنِ حَكَّ ثُونِي مَا هِي قَالَ عَبْدُ اللهِ فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِيُ وَوَقَعَ فِي نَفُسِيُ أَنَّهَا النَّخُلَةُ فَقَالَ النَّبِي ﷺ هِيَ فَاسْتَحْيَيْتُ يَعُنِيُ أَنُ أَقُولَ قَالَ عَبْدُ اللهِ فَكَاَّثُتُ عُمَرَ بِالَّذِي وَقَعَ فِي نَفْسِي فَقَالَ لَأَنْ تَكُونَ قُلْتَهَا أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي كَنَاوَ كَذَا.

تَرْجَجْهُ بْهِا: حفرت ابن عمر مُنْ اللَّهُ بيان كرتے ہيں نبي اكرم سَالْتَنْ اللَّهُ فَر ما يا ہے ايك درخت ايسا ہے موسم خزاں ميں بھي اس كے پتے نہيں جھڑتے اور اس کی مثال مؤمن کی طرح ہے تم مجھے بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں لوگ جنگل کے مختلف درختوں کے بارے میں سوچنے لگے میرے ذہن میں آیا یہ مجور کا درخت ہوگا نبی اکرم مَرَافِظَيَّمَ نے فرمایا یہ مجور کا درخت ہے تو مجھے اس بات يرحياءآ كى (يعنى مين بيه بات بيان كرتا)\_

حضرت عبداللد والله والله على بين بعدين مين في بيات حضرت عمر والله سي من جو مجھے خيال آيا تھا توحضرت عمر والله عن مايا اگرتم اس وقت سه بات کهه دیتے تو میر مے نز دیک فلاں فلاں چیز کے ملنے سے زیادہ محبوب ہوتا۔

تشریح: اُمت محدیدی مثال بارش سے:اس حدیث میں امت مسلمہ کو بارش کے مشابہ قرار دیا کہ جس طرح باران رحت ساری کی ساری خیروبرکت اور نفع کا ذریعہ ہوتی ہے اس میں بیمعلوم نہیں ہوتا کہ خیر بارش کے کس جھے میں ہے ای طرح اس امت کے پہلے لوگ اور بعد کے لوگ خیراور نفع پہنچانے کے اعتبار سے سب برابر ہیں گویا لفظ خیراس معنی کے اعتبار سے اسم تفضیل کے طور پر استعمال

لعنات: أثرُ جَه: مالناسنكتره نارنگى طمعها اس كاذا كقد (ريحانة نازبو هرخوشبو پودا مُرتشديد) كروا تلخ ـ حنظلة : ايلوا تُفَيِئه: تشديد كے ساتھ موائيں اس كھيت كو إدهر أدهر جھكاتى رہتى ہيں۔ ارز درخت صنوبر۔ لا تبهتز: وه حركت نہيں كرتا بلتانہيں، وقع الناس: صحابر رام الناتية سوچنے لگے فی شجر البوادی جنگلات کے درخوں کے بارے میں فاستحیت میں نے شرم محسوں کی۔

#### بَابُمَاجَاءَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ

## باب۵: یا منج نمازوں کی مثال

(٢٧٩٣) آرَايَتُمْ لَوُانَّ نَهُرًا بِبَابِ آحَدِ كُمْ يَغْتَسِلُ فِيْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَبْغَى مِنَ دَرَنِهِ شَيْعٌ قَالُوا لَا يَبُتْى مِنْ دَرَيْهِ شَيْعٌ قَالَ فَذٰلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُوا اللهُ مِهِنَّ الْخَطَايَا.

تریخ پہتیں: حضرت ابو ہریرہ وٹاٹنو بیان کرتے ہیں نبی اکرم مُطَافِظَةً نے فرمایا ہے تمہارا کیا خیال ہے اگر کسی شخص کے دروازے پر نہر موجود ہواور وہ اس سے یانچ مرتبہ مسل کرتا ہوتو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باتی رہے گا؟ تولوگوں نے عرض کی اس کا کوئی میل باتی نہیں رہے گا نبی اکرم مِنْ النَّيْ ﷺ نے فرمایا یا نجی نمازوں کی مثال بھی اس طرح ہے اللہ تعالی ان کے ذریعے گناہوں کومٹا دیتا ہے۔

تشريح: فقى خلع ربقة الاسلام: اس ك دومطلب بير-اس في اسلام كا بهندا اوركز التارديا مطلب بيب كهاسلام كى حدوداحكام اوامراورممنوع چيزون كالحاظنبين كيا-

(۲) بعض کے نز دیک اس سے اللہ کا عہد مراد ہے کہ اس جماعت کوچپوڑ نا گویا اس عہد کوتو ڑ دینا ہے جو اسلام کی وجہ سے اس کے او

الاان يراجع: يعنى اگر دوباره وه اس جماعت كى طرف لوث آئة تو پھراس نے اسپنے اسلام كو بچاليا-

**فائك:** حضرت عيسى اورحضرت يحيىٰ دونوں آپس ميں رشته دار تھے بني اسرائيل كى طرف ايك وفت ميں مختلف قوموں كى طرف مختلف ا نبیاء ﷺ کو بھیجا جاتا رہا چنانچے اس حدیث میں بھی ان دونوں حضرات کی نبوت کا ذکر ہے لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ الله تعالى في حضرت عيسى علايته كي موت موع حضرت يحلى كويد بإنج باتيس بهنجان كاحكم كيد ديا؟ اور حضرت عيسى علايته في انهيس ا پنا نائب کیسے بنایا جبکہ حضرت عیسیٰ علایتھ کا مرتبہ حضرت بیمیٰ علایتھ کے مقابلے میں زیادہ ہے؟ حضرت گنگوہی صاحب نے اس کا جواب بیددیا ہے کہ بید درست ہے کہ حضرت عیسلی علایقا کا درجہ بلندہے لیکن اس وقت تک حضرت عیسیٰ علایقا، پر کوئی کتاب نہیں اتاری گئی تھی جس طرح حصرت بیحیٰ عَالِیَّلام پرکوئی مستقل کتاب نازل نہیں گی گئی بلکہ وہ سابقہ شریعت کےمطابق لوگوں کواللہ کی طرف بلاتے تھے اس لحاظ سے بید دونوں نبی اس وقت برابر تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت سیجیٰ کو تکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کویائج چیزوں کا تھم دیں اور حضرت عیسیٰ علایتلا نے بھی حضرت بھی ہے فر مایا کہ آپ یہ باتیں جلدی سے بنی اسرائیل کک پہنچادیں۔ اس أمت كي مثال

(٢٧٩٥) مَثَلُ أُمَّتِي مَثَلُ الْمَطَرِ لَا يُلُاى أَوَّلُهُ خَيْرٌ أَمُ اخِرُهُ.

تریجی بنی: حضرت انس منافور بیان کرتے ہیں نبی اکرم میران کے قرمایا ہے میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے جس میں پہیں بتایا جاسکتا کہاس کا ابتدائی حصدزیادہ بہترتھایا آخری حصدزیادہ بہترہے؟

تشرِنيج: علامة توريشتى ولينطئ فرماتے ہيں كه اس حديث سے صرف اس بات كو بيان كرنامقصود ہے كه اس دين كو بھيلانے اور لوگوں

تک پہنچانے کے اعتبار سے بوری امت نافع ہے اس سے بعد کے لوگوں کی صدر اول کے لوگوں پر فضیلت تابت کرنا مقصور نہیں۔ ای طرح قاضی عیاض راتینیڈنے بھی فرمایا کہ جس طرح بارش کے بارے میں ینہیں کہا جاسکتا کہ اس کا کون ساحصہ زیادہ مفید اور نفع بخش ہے ای طرح بیامت خیر پہنچانے میں مکساں اور برابر ہے اس سے در حقیقت بعد کے لوگوں کوتسلی دی جارہی ہے کہ وہ نیکی کے کاموں میں آ گے بڑھیں کیونکہ اللہ کے فیض کا دروازہ کشادہ ہے اس سے بعد کے لوگوں کے لیے پہلے لوگوں پر فضیلت ثابت کرنا درست نہیں کیونکہ بالا تفاق پہلے لوگ افضل ہیں۔

علامہ طبی والیفید فرماتے ہیں کہ اس امت کو بارش کے ساتھ تشبیہ کم اور ہدایت کے اعتبار سے دی گئی ہے چنانچہ ایک اور حدیث میں بارش کوعلم اور ہدایت کے مشابہ قرار دیا گیا ہے اس لیے زیر بحث حدیث میں بھی امت سے علماء کامل مراد ہیں کہ جوخود بھی کامل ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی درجہ کمال تک پہنچاتے ہیں اس تشریح کے اعتبار سے خیر سے نفع کے معنی مراد ہوں گے اور اس صورت میں افضیلت میں بوری امت کا یکسال اور برابر ہونا لازمنہیں آتا۔

حسلاص علام: يه ب كه بدامت اليخ كسى دور مين خير سے خالى نہيں ہوگى جيسا كه ايك حديث ميں نبى كريم مُؤَفِّقَ فَي اس امت کوامت مرحومہ ارشاد فرمایا ہے کیونکہ اس امت کا نبی '' نبی رحمت ،، ہے جبکہ دوسری امتوں کے ہاں خیر کا وجود صرف ابتدائی دور میں رہا اور پھر بعد والوں میں شرآ گیا اور اس طرح آیا کہ انہوں نے اپنی مقدس آسانی کتابوں تک کو بدل ڈالا ان میں اپنی منشاء کے مطابق تحریف کر کے اپنے دین کا حلیہ ہی مسنح کردیا۔ (مرقاۃ الفاتج ۱۱ / ۱۲ سم کتاب المناقب) (شرح الطبی ۲۱ / ۳۷۴)

## بَابُ مَاجَاءَ مَثْل ابْن أَدَمَ وَأَجَلِهِ وَأَمَلِهِ

باب ۲: آدمی اس کی موت اور اس کی آرزو کی مثال

## لوگول کی صلاحیتوں کی مشال

(٢٤٩٢) قَالَ النَّبِيُّ عَلَى تَدْرُونَ مَامَثَلُ هٰذِهٖ وَهٰذِهٖ وَرَخْي بِحِصَا تَنْنِ قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ آعُلُمُ قَالَ هَذَاكَ الْاَمَلُ وَهٰنَا الْاَجَلُ.

تَوَجِّجَهُ أَبَا: عبدالله بن بریدہ اپنے والد کابیر بیان نقل کرتے ہیں نبی اکرم مِلَّا اَنْتُحَجَّا نے فرمایا ہے کیا تم بیرجانتے ہو کہ اس کی اور اس کی کیا مثال ہے آپ نے دو کنکریاں پھینک کریہ بات ارشاد فرمائی لوگوں نے عرض کی اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں نبی اکرم مَلِّ الْفَصَالِمَ نَهِ ما يابياميد (زندگی) ہے اور بيموت ہے۔

لعنات: الدواب: دوابه ك جع ب كرر عكور فراش پروان تليال يقعن فيها وه اس ميس كرن ك محجز: ججزة كى جمع بازاراور پاجامه باندھنى كى جگه تقحمون تم اس ميں داخل مور بے موكرتے چلے جار ہے موفيما خلامن الامحركز شت امتیں۔اجل:اس کے دومعنی ہیں (۱) پوری زندگی کی مدت (۲) موت استعمل:اس نے کام پرنگایا۔ عُمل:عامل کی جمع ہے مزدور کام کرنے والے۔قیداط: وزن اور پیائش کی ایک مقدار جومختلف زمانوں میں بدلتی رہی ہے اور اب وزن میں گندم کے چار دانے

کے مساوی ہے بعض نے کہا: بینصف دانق ہے اور دانق ورہم کے چھٹے جھے کو کہتے ہیں۔اب ابواب الامثال کے آخر میں کچھ متفزق حدیثیں ہیں،جن پرامام ترمذی رایشیائے نے ابواب قائم نہیں کئے۔

#### امیت کے تعسل سے نی مُؤْفِیَّا ہم کی مشال يبود ونفساري اوراسس أمنسك كي مشال

(٢٧٩٧) إِنَّمَا أَجَلُكُمْ فِيْمَا خَلَامِنَ الْأُمْمِ كَمَا بَيْنَ صَلُّوةِ الْعَصْرِ إِلَّى مَغَادِبِ الشَّمْسِ وَإِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارِي كَرَجُل اسْتَعْمَلَ عُمَّالًا فَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَّى نِصْفِ النَّهَادِ عَلَى قِيْرَاطٍ قِيْرَ اطٍ فَعَمَلَتِ الْيَهُوْدُ عَلَى قِيْرًاطٍ قِيْرًاطٍ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إلى صلوةِ الْعَصْرِ عَلَى قِيْرًاطٍ قِيْرًاطٍ فَعَمَلَتِ النَّصَارَى عَلَى قِيْرًاطٍ قِيْرًاطٍ ثُمَّ ٱنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ مِنْ صَلْوةِ الْعَصْرِ إلى مَغَارِبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيْرًا طَيْنِ قِيْرًا طَيْنِ فَغَضِبَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارِي قَالُوا نَحْنُ ٱكْثَرُ عَمَلًا وَاقَلَّ عَطَاءً فَقَالَ هَلَ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا قَالُوُالَاقَالَ فَإِنَّهُ فَضَلِي أُوْتِيْهِ مَنْ أَشَاءً.

تو بخینها: حضرت ابن عمر النه این کرتے ہیں نبی اکرم مِراَ النظامَ أنے فرما یا جولوگ تم سے پہلے گز رچکے ہیں ان کے مقالبے میں تمہاری عمر کی مثال اس طرح ہے جیسے عصر سے لے کر سورج غروب ہونے کا وقت ہے تمہاری اور یہودیوں اور عیسائیوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کچھ لوگوں کو مزدور رکھتا ہے اور یہ کہتا ہے کون مخص دو پہر تک میرے لیے کام کرے گا ؟ایک قیراط کے عوض میں ؟ يہود يوں نے ايك قيراط كے عوض ميں بيكام كرليا پھراس شخص نے كہا دو پہر سے لے كرعصر كى نماز كے وقت تك ايك قيراط كے عوض میں کون میرے لیے کام کرے گا؟ توعیسائیوں نے ایک قیراط کے عوض میں بیرکام کرلیا پھرتم لوگ آ گئے تم نے عصر کی نماز سے لے کر سورج غروب ہونے تک دو قیراط کے عوض میں بیکام کیا تو یہودی اورعیسائی غضب ناک ہوگئے اور بولے ہم نے زیادہ کام کیا ہے اورہمیں کم معاوضہ ملاہے تو پروردگار نے فرمایا کیا میں نے تمہارے حق کے حوالے سے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے وہ جواب دیں گے ہیں تو پر وردگار نے فر ما یا بیمیر افضل ہے میں جسے چاہوں عطا کر دوں۔

## (٢٧٩٨) إنَّمَا النَّاسُ كَابِلِ مِائَةٍ لَا يَجِنُ الرَّجُلُ فِيهَا رَاحِلَةً.

ترکیجینی: حضرت ابن عمر والٹیئا بیان کرتے ہیں نبی اکرم مِئلِفَیْئے آئے نے فر ما یا لوگوں کی مثال ان ۱۰۰ اُونٹوں کی طرح ہے جن میں آ دمی کو ایک بھی سواری کے لیے ( قابل ) نہیں ملتا۔

(٢٧٩٩) إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ أُمَّتِي كَمَثَلِ رَجُلِ إِسْتَوْقَلَى نَارًا فَجَعَلَتِ الدَّاوَابُ وَالْفَرَاشُ يَقَعُنَ فِيهَا فَأَنَا اخِنَّا بِحُجَزِكُمُ وَانْتُمْ تَقَحَّمُونَ فِيهَا.

تَوَجِّجِينَّې: حضرت ابو ہریرہ وُٹاٹینہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم مِثَلِّشَا ﷺ نے فرمایا میری اورمیری اُمت کی مثال اس شخص کی طرح ہے جوآ گ جلاتا ہے تو کیڑے مکوڑے اور پروانے اس پر گرنے لگتے ہیں تو میں تمہاری کمرسے بکڑ کراس سے بچاتا ہوں اور تم اس پر گرنے کی

كوشش كررہے ہو۔

تشرینے: اس حدیث بی اس امت کی دو مثالی ہیں، پہلی مثال اس بات کی ہے کہ اس امت کی مدت عمل یہود و نصار کی کے اعتبار
سے تھوڑی ہے، اور دوسری مثال اس بات کی ہے کہ بیامت اجر وقواب بیس گرشته امتوں ہے بڑھی ہوئی ہے، کیونکہ اس امت کے لئے نیل دس کنا بڑھائی جاتی ہے کہ کی کو کوئی تغیر کروانی ہے، اور اس کا خیال ہے کہ کام دو پہر ہوئی تو د فیا، اس لئے وہ آ دھے دن کے مزدور لا یا، اور ان کی مزدور کی ایک آیک قیر اط
در ایم کا چھا حصہ ) طے کی، مگر جب دو پہر ہوئی تو دیکھا: کام ابھی باتی ہے، اور مالک کوان مزدوروں کا کام پند ہی نہیں آیا، اس لئے اس نے اس نے ان کو مقررہ مزدوری دے کر رخصت کر دیا، پھروہ دور لا یا، اس کا خیال تھا کہ عمر تک کام نہی جائے گا، اس نے اس نے ان کی مزدور ل بھی ایک قیا، اس نے ان کی مزدور کی گیا گیا۔ اور کام ابھی باتی تھا، ان کی مزدور کی ہی ایک آیا۔ اور کام ابھی باتی تھا، ان کی مزدور کی ہی ایک آیک آیک قیا، کی مزدور کی ہی ایک قیار اور کام ابھی باتی تھا، کی مزدور کی ہی ایک آیا۔ اور کام ابھی باتی تھا، کی مزدور کی ہی ایک آیا۔ اور کام ابھی باتی تھا، کی مزدور کی ہی ایک آیا۔ اور کام آبھی باتی تھا، کی مزدور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی مزدور کی دور کی بیا س بی کھی کی کی انھوں نے کہا: میس اجرت کم بی آب قانے ان سے بی چھا جوں دول ، جو زائد مزدور کی دی یا اس میں پچھی کی کی انھوں نے کہا: میس بھیں آپ ہیں بیس آپ نے تور کی مزدور کی دول مزدور کی دور کی میں میں کی کی دور کی

الله تعالیٰ کے ساتھ یہود ونصاریٰ کا بیکلام کہاں ہوگا؟

(۱) پیکلام قیامت کے دن ہوگا جب وہ امت محمد بیکا اجروثواب زیادہ دیکھیں گے۔ نبی کریم مَطَّقَطُیَّۃ نے ماضی کا لفظ استعال فرمایا اس طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ یہ امر ضرور واقع ہوگا۔

(۲) اس طرح کی بات اس وقت انہوں نے کہی ہوگی جب ان کو اپنے اپنے زمانے میں اپنی آسانی کتابوں کے اپنے رسولوں کی زبان سے اس امت کی پیخصوصیت اور فضیلت معلوم ہوئی ہوگی۔

فائك: اس حدیث سے یہودونصاری کے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے اپنے زمانے کے انبیا پر ایمان لایاان کی باتوں پر عمل کیااور اپنی کتابوں پر کسی قسم کی تبدیلی اور تحریف نہیں کی کیونکہ جوایسے نہ ہوں بلکہ انہوں نے کتابوں میں تحریف کردی ہوتو وہ اجروثو اب کے سرے سے ستحق ہی نہیں۔





الله رب العزت نے ایک سوچار (۱۰۴) کتابیں نازل کی ہیں سوائے قر آن کریم کے کسی کو بیاعزاز حاصل نہیں کہ الله رب العزت قر آن کریم کے خود محافظ ہیں۔ فقط الفاظ ہی کے نہیں بلکہ الفاظ ومعانی کے بھی۔ ہردور میں الله رب العزت نے ایسے علماء پیدا کیے جن کو قر آن کریم کی صحیح سمجھ عطاء کی فیر ق باطلہ میں سے اگر کوئی قر آن کے معنی ومفہوم میں فرق لگا تا ہے تو الله رب العزت علماء کی زبانوں سے حق جاری کردیتے ہیں۔ اور بیقر آن کا اعزاز ہے کہ جوآ دمی قر آن کو بھھنا شروع کرتا ہے الله پاک اس کے لئے قر آن کی سمجھ آسان فرمادیتے ہیں:

﴿ وَ لَقَدُ يَسَّدُنَا الْقُرُانَ لِلنِّكُدِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِدٍ ﴿ الْقَرْ ١٤)

کامفہوم یہی ہے۔تفسیر قرطبی میں ہے کہ یاد کرنا آسان ہے۔ نبی اکرم طَلِقَطَةً کے فرمانِ اطہرے مطابق انسان کی بہتری قرآن کریم کے سکھانے میں ہے۔

اور پیجی قرآن کریم کااعجاز ہے کہ تمام کتب ِساویتہ میں سے سب سے آسان کتاب قرآن کریم ہے۔ سمجھانا ، پڑھنا ، پڑھانا آسان ہے گرشرط پیہے کہاخلاص ہو۔

## قرآن كريم اوراس كے متعلقات كے فصن ائل كابيان

قرآن کریم آسانی کتابوں میں وہ واحداور منفرد کتاب ہے جس میں تحریف اور تبدیلی نہیں ہوسکتی جس میں اللہ تعالی نے زمانہ بعث نبوی سے لرکر قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں اور ان کی زندگی کے ہر شعبہ کے لیے جامع ہدایات عطاکی ہیں جس کی پہلے سے کی گئی پیش گوئیوں کو بعد میں آنے والے وقت نے صحیح ثابت کر دیا اور قیامت تک اس کی پیش گوئیاں تسلسل اور تو انرے پوری ہو کرقرآن مجید کی صدافت کو ہر زمانہ میں دنیا والوں پر آشکارا کرتی رہیں گی ہے وہ واحد اور منفرد کتاب ہے جس کو یاد کرنے اور زبانی پڑھنے والے تمام دنیا میں موجود ہیں۔

یہ وہ واحد کتاب ہے جو دنیا میں بکثرت جیپتی ہے سب زیادہ سب سے زیادہ پڑھی اور سنی جاتی ہے اور جس کی تعلیمات پر دنیا میں سب سے زیادہ عمل کیا جاتا ہے یہ وہ منفر دکتاب ہے جس نے اپنے نبی کے علاوہ انبیاء سابقین کی تعظیم کوبھی واجب کیا اور ان پر

ایمان لانے کوضروری قرار دیا۔

دوسری آسانی کتاب کے ماننے والے بید دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں کہ ان کی کتاب آج ان کے ہاتھوں میں بعینہ اس طرح موجود ہے جس طرح وہ نازل ہوئی تھی اور اس میں کوئی کمی بیشی یا تبدیلی اورتحریف نہیں ہوئی اس کے برخلاف قر آن مجیدنے دعویٰ کیا:

﴿ إِنَّا نَحُنُ نَزَّ لِنَا اللِّي كُو وَ إِنَّا لَكُ لَحْفِظُونَ ﴿ ( الْجِرِ: ٩)

لاریب ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔

ای طرح قرآن مجید نے بید دعویٰ کیا کہ اس کی کسی آیات میں تحریف نہیں ہوسکتی قران کریم کی کسی آیت کو دوسرے الفاظ میں بدلانہیں جاسکتا:

﴿لاَ يَاتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَكَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ ﴿ ﴿ حَمْ السعِدة: ٣٢) غَيْرِقَرْ آن مِن شَامل نَهِين بُوسَكَنَا نَهُ آكُنه يَتِيجِهِ \_

چودہ صدیاں گزرجانے کے بعد کوئی بڑے سے بڑا منگر اسلام بھی بہ ثابت نہیں کرسکا کہ قرآن کریم کی فلاں آیت پہلے اس طرح تھی اور اب اس طرح ہے قرآن مجید میں چھ ہزار چھ سوسولہ آیات ستتر ہزار نوسو چونتیں کلمات اور تین لا کھ تنیس ہزار چھ سوا کہتر حروف ہیں اور کسی آیت کسی کلمہ بلکہ کسی حرف کے بارے میں بھی کی بیشی یا تبدیلی اور تحریف کا کوئی شخص دعویٰ نہیں کرسکا۔

سرکار دوعالم مِنَالِثَنَیَّةً کے مجمزات میں سب سے بڑا معجز ہ قر آن کریم ہے اور بیکتنا بڑا اعجاز ہے کہتمام انبیاء عیفیالٹا کے معجزات ان کے ساتھ رخصت ہو گئے لیکن آپ کی نبوت کا معجز ہ قیامت تک قائم رہے گا

وا قعہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جو پچھ بھی ہے یہاں تک کہ زمین مخلوقات میں کعبۃ اللہ اور انبیاء ﷺ کی مقد س ہتیاں اور عالم بالا وعالم غیب کی مخلوقات میں عرش کرسی لوح وقلم جنت اور جنت کی نعمتیں اور اللہ کے مقرب ترین فرشتے یہ سب اپنی معلوم و مسلم عظمت کے باوجود غیر اللہ اور کلوق ہیں لیکن قرآن مجید اللہ تعالی کی پیدا کی ہوئی اور اس سے الگ کی کوئی چیز نہیں ہے بلکہ اس کی حقیقی صفت ہے جو اس کی ذات عالی کے ساتھ قائم ہے یہ اللہ پاک کا بے انتہاء کرم اور ااس کی عظیم تر نعمت ہے کہ اس نے اپنے رسول اللہ مُؤَفِّفَ کے ذریعے وہ کلام ہم تک پہنچایا اور ہمیں اس لائق بنایا کہ اس کی تلاوت کر سکیس اور اپنی زبان سے اس کو پڑھ سکیس پھر اس کو سمجھ کر اپنی زبان سے اس کو پڑھ سکیس پھر اس کو سمجھ کر اپنی زندگی کا راہنما بنا سکیں۔۔

قرآن کریم کی سب سے بڑی فضیلت ہے ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، اور صفت اور موصوف کا درجہ ایک ہوتا ہے، پس قرآن کریم کے لئے اس سے بڑی کوئی فضیلت نہیں ہوسکتی، اور اس لئے حکمت اللی نے چاہا کہ قرآن کریم کی تلاوت

کی ترغیب دی جائے ،اس کی تلاوت کے فضائل بیان کئے جائیں ، نیز بعض مخصوص سورتوں اور آیتوں کے بھی فضائل بیان کئے جائیں۔ . اورا جادیث میں خاص سورتوں اور آیتوں کی فضیلت بیان کی ، جیسے سور ۂ کہف ،سورۃ الملک ،سورۃ الفاتحہ،سورۃ البقرۃ اورسورۂ آل عمران وغيره كے فضائل بيان كئے،اورآيت الكرى،سورة الاخلاص،معو ذتين وغيره كا متياز بيان كيا تا كەلوگ ان كو دظيفه بنائيں۔ برتف اضل چندوجوہ سے ہے:

**اوّل: وه**سورت یا آیت جوصفات الہید میں غور وَفکر کے لئے زیادہ مفید ہے، اور اس میں صفات الہید کے تعلق سے جامعیت اور ہمہ گیری کی صفت پائی جاتی ہے، جیسے آیت الکرسی بسورۃ الحشر کی آخری تین آیتیں اور سورۃ الاخلاص وغیرہ ان آیتوں کا درجہ قر آن كريم ميں ايبا ہے جيسا اسائے الہيد ميں اسم اعظم كا درجہ ہے۔

وم: کوئی سورِت ایسی ہے جس کا نزول بندوں کے ورد (وظیفہ) کے لئے ہوا ہے لیعنی اس کا نزول اس لئے ہوا ہے کہ لوگ جانیں کہ وہ اپنے پرورڈگار کا تقرب کیسے حاصل کریں؟ جیسے سورۂ فاتحہ، اس کا درجہ قرآن کی دوسری سورتوں کے مقابلہ میں ایسا ہے جیسا عبادات میں فرائض کا درجہہ۔

سوم: وه سورتیں جو جامع ترین ہیں، جینے زہراوین یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ۔ سورہ بقرہ میں اسلام کے اصول وعقا کداورا حکام شریعت کا جتنا تفصیلی تذکرہ ہے اتناکسی دوسریِ صورت میں نہیں ہے، ای لئے اس سورت کو قرآن میں سب سے مقدم رکھا گیا ہے،اوراس کو قرآن کی کوہان،،قرار دیا گیا ہے۔اور حدیث میں خبر دی گئی ہے کہ جس گھر میں سورۂ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان ہیں آ سکتا، اور سور ہ آل عمران میں مجاولات اور جنگی معاملات کی جتنی تفصیل ہے اتنی کسی دوسری سورت میں نہیں ہے۔

## بَابُهَاجَاءَفِىٰ فَضْلِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

## باب ا: سورة الفاتحه كي فضيلت

(٢٨٠٠) أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَا أَبُّ وَهُو يُصَلِّي فَا لُتَفَتَ أَبُّ فَلَمُ يُجِبُهُ وَصَلَّىٰ أَنَّ كَفَقَفَ ثُمَّ انْصَرَفَ إلى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ مَامَنَعَكَ يَأَانُ أَنَّ أَنْ تُجِيْبَنِي إِذْ دَعَوْتُكَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ رَانِهِ كُنْتُ فِي الصَّلُوةِ قَالَ · اَفَكَمْ تَجِنُ فِيْهَا أَوْتَى اللهُ إِلَى آنُ (اِسْتَجِيْبُوُ اللهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَا كُمْ لِمَا يُخْيِيْكُمْ) قَالَ بَلَى وَلَا آعُودُ إِنْ شَآءَ اللهُ قَالَ ٱتُحِبُ آنُ ٱعَلِّمَكَ سُوْرَةً لَمْ يُنَزِلُ فِي التَّوْرَةِ وَلَا فِي الْإِنْجِيْلِ وَلَا فِي الزُّبُوْرِ وَلَا فِي الْقُرُانِ مِثْلُهَا قَالَ نِعَمْ يَارَسُولَ اللهِ عَصِي فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ كَيْفَ تَقْرَأُ فِي الصَّلُوةِ قَالَ فَقَرَأَ أُمَّر الْقُرُانِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَصْوَا أَنِي ثَ تَفْسِيْ بِيَدِهٖ مَا ٱلْزِلَتُ فِي التَّوْزِقِ وَلَا فِي الْإِنْجِيْلِ وَلَا فِي الزُّبُورِ وَلاَ فِي الْقُرْانِ مِثْلُهَا وَ إِنَّهَا سَبُعٌ مِّنَ الْمَثَانِيُ وَالْقُرُانُ الْعَظِيْمُ الَّذِي كَاعُطِيْتُهُ.

تَوَجِّجَانَبَ، حضرت ابو ہریرہ مُناتُن بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ نبی اکرم مَالِنظِیَّةَ حضرت ابی بن کعب کے پاس تشریف لے گئے نبی اکرم مَؤْفَظَةً نِهَ آواز دی اے ابی وہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے حضرت ابی مثاثثی نے توجہ کی لیکن جواب نہیں دیا۔حضرت ابی مثاثثی نماز پڑھتے رہے انہوں نے نماز مختصر کی پھروہ نبی اکرم مِنَالِنَظِيَّةً کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی السلام علیک یارسول اللہ آپ مِنَالِنَظِیَّةً نے فر مایا تمہیں بھی سلام ہوتم نے میری بات کا جواب کیوں نہیں دیا ؟اے ابی جب میں نے تمہیں بلایا تھا انہوں نے عرض کی یارسول الله میں نماز پڑھ رہاتھا تو آپ مِرَافِظَةَ نے فرمایا الله تعالی نے میری طرف جو کلام وی کیا ہے کیاتم نے اس میں یہ بات نہیں یائی جب الله تعالى اوراس كارسول مهميس بلائيس توتم انبيس جواب دو-،،حضرت ابي ظافية نے جواب ديا جي ہاں اگر الله تعالى نے جاہا تو ميس آئندہ ایسانہیں کروں گا آپ مَالِّشْکِیَّا نے دریافت کیا کیاتم ہیہ بات پسند کرتے ہو کہ میں تہہیں اس سورت کی تعلیم دوں تورات میں انجیل میں زبور میں اور قر آن میں اس کی مانند اور کوئی سورۃ نازل نہیں ہوئی ؟انہوں نے عرض کی یارسول اللہ جی ہاں آپ مِرَافَقَيْجَ ہے نے فرمایاتم نماز میں کیا قرائت کرتے ہو؟ حضرت ابوہریرہ خلائی بیان کرتے ہیں حضرت ابی خلائی نے سورۃ فاتحہ پڑھی تو آپ مِرافِقَعَ اِنے اِ فر ما یا اس ذات کی قشم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے تو رات انجیل زبور اور قر آن میں اس کی مانند اور کوئی سورۃ ناز لنہیں کی گئی یہی سبع مثانی ہے اور و عظیم قرآن ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے۔

تشرِيع: سورة الفاتحه ايك بيش بها دولت ہے، جواس امت كےعلاده كسى امت كونبيں ملى ،مسلمان اس كى جتنى بھى قدر كريں كم ہے، اس میں صرف دینی فائدے ہی نہیں، دنیوی پریشانیوں ، بیار بول اور بلاؤں کا علاج بھی ہے، حدیث میں ہے: سورة الفاتحہ ہر بیاری کی شفاہے (رواہ الدارمی ) پس اس مبارک سورت کا جس قدر وردر کھا جائے باعث خیر و برکت ہے، اور وہ اسی مقصد سے عطا فرمائی محمی ہے، چنانچ نماز کی ہر رکعت میں اس کا پڑھنالاز می قرار دیا گیا ہے۔

(۱) بیمسکه علاء کے نز دیک طے شدہ ہے کہ اگر نبی مُطَّنْظُ ﷺ اپنی حیات مبار کہ میں کسی کو پکاریں اور وہ نماز پڑھ رہا ہوتو فور اُجواب دینا ' ضروری ہے، پھررہی میہ بات کہ جواب دینے سے نماز باقی رہے گی یا ٹوٹ جائے گی؟ بیدالگ مسئلہ ہے،

**مذاہب فقہباء:** اس میں حنفیہ اور ما لکیہ اور شافعیہ رئیسکی کے دو دوقول ہیں مالکیہ حنابلہ اور شافعیہ رئیسکی کے نز دیک راج یہی ہے کہ نماز فاسدنہیں ہوگی جبکہ حنفیہ پڑتینیم کامشہور قول بیہ ہے کہنماز فاسد ہوجائے گی امام طحاوی پڑٹیئیڈ نے ای کواختیار کیا ہے ملاعلی قاری پڑٹیلڈ فرماتے ہیں کہ ظاہر حدیث سے بیتھم ثابت ہوتا ہے کہ آپ مَالْفَظِیَا آپ بلانے پر لاز مااسے حاضر ہوجانا جا ہے جبکہ وہ بندہ نماز میں ہو آیااس حاضری سے نماز فاسد ہوگی یانہیں؟ اس بارے میں حدیث خاموش ہے اور عام دلائل کہ اس طرح نماز کوتوڑنے سے نماز فاسد موجاتی ہے کا تقاضا یہی ہے کہ یہاں بھی اس تخص کی نماز فاسد موجائے گی جونماز توڑ کر حضور مُراَشِيَّةً کی خدمت میں حاضر مواگر چہ اسے نماز توڑنے کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ (اوجز المسالک ۲/۸۸ماجاء فی القرآن)

- (٢) اورسورة الانفال ميں جو حكم ہے اس كوحضرت انى بن كعب والتي جانتے تھے، مگرينہيں سمجھتے تھے كداس كاعموم نمازتك ہے، نماز پڑھتے ہوئے بھی نبی مَرَالْظَیَّا کی ندا کا جواب دینا چاہئے: یہ بات آج حضرت ابی میٰ اللہ کے سامنے آئی، چنانچہ انھوں نے کہا: . میں آئندہ بی<sup>لطی نہی</sup>ں کروں گا۔
- (٣) سورة الحجرآيت ٨٨ من ٤٠ ﴿ وَ لَقُنُ أَتَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيٰ وَالْقُرُانَ الْعَظِيْمَ ﴿ وَاللَّبَهُ وَالْعَرْ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّ

مَرْشَيْكَةً كوبار بارد ہرائی جانے والی كتاب كى آيتوں میں سے سات آيتيں اور قر آن عظیم عطا فرما يا ہے۔

#### سورة فاتحد کے بہت سے نام ہیں:

اس حدیث میں نبی کریم مِشِّنْ ﷺ نے سورۃ فاتحہ کے تین نام ذکر فرمائے ہیں ام القرآن سبع مثانی اور قرآن عظیم اس سورت کے بہنام کس وجہ سے رکھے گئے ہیں۔

مثانی جع ہے تنی کی اس کے معنی ہیں دو دوسورة فاتحہ کو مثانی کہنے کی مختلف وجہیں ذکر کی گئی ہیں:

نماز کی ہر رکعت میں اسے پڑھا جاتا ہے۔اس میں اللہ جل جلالہ کی حمد وثناء بیان کی گئی ہے۔ بیسورت خاص طور پر اس امت کو استنائی طریقے سے عطاء کی گئی ہے اس سے پہلے کسی امت پر نازل نہیں ہوئی۔

اس کا نزول دومر تنه بهواایک مرتبه مکه میں اور دوسری باریدینه منوره میں ۔

فاع : الله تعالى في سبين فرمايا كهم آپ كوسورة الفاتحه عطافرمائي ہے، بلكه فرمايا: سات آيتين عطافرما كين، اس مين دو تحكمتين بين: **پہلی حکمت:** سات آیتیں کہہ کراس طرف اشارہ کیا ہے کہ ان کا یاد کرنا کچھ مشکل نہیں ،سات ہی تو آیتیں ہیں ،پس جن کا حافظ نہایت کمزور ہے وہ بھی ہمت نہ ہاریں!

بات بیان فرمائی ہے(حضرت اُم سلمہ مٹانٹھا کی بیرحدیث آ گے آ رہی ہے )اوراس کی وجہ بیہ ہے کہ سورہ فاتحہ ایک دغاہے،اوراس کی ہر آیت سائل کی زبان سے نکلی ہوئی ایک صدا ہے، اور اس کے پڑھنے کا قدرتی طریقہ سوال کا انداز ہے، جب کوئی سائل کسی کے آگے کھڑا ہوتا ہے اور اس کی مدح و ثنا کر کے مطلب عرض کرتا ہے۔

سائل ان میں سے ہر بول مفہر کھ کہتا ہے،اور حدیث کے آخری جزءوالقرآن العظیم: الذی اعطیت کے دومطلب ہیں: پہلامطلب: جوزیادہ سیجے ہے: یہ ہے کہ قرآن عظیم سے مراد وہ پوری کتاب ہے جس میں سورہ کا تحدیمی شامل ہے اور قرآن کی سات آیتوں (سورہ ٔ فاتحہ) کی تخصیص ان کی اہمیت کی وجہ سے کی گئی ہے۔

كيف تقراء في الصلاة ؛ قال: فقرء امر القرآن.

" تُونماز میں کیسے پڑھ تاہے؟ فرماتے ہیں پھراُم القرآن یعنی سورہَ فاتحہ پڑھی۔"

علامہ طیبی رائٹیڈنے اس مقام پرحدیث کے ان الفاظ کے اعتبار سے ایک اعتراض اور اس کا جواب ذکر کیا ہے۔

فرماتے ہیں کہ یہاں سوال اور جواب میں مطابقت نہیں ہے کیونکہ سوال میں قراءت کی حالت اور کیفیت کا ذکر ہے۔

اوریباں جواب میں نفس قراءت کا ذکر کمیا گیا ہے حالا تکہ سوال اس کے بارے میں نہیں تھا؟

جواب کہ ہوسکتا ہے کہ یہاں جواب میں بچھالفاظ *مقدر ہوں اصل عبارت اس طرح ہو*: قد أ ا مر القر آن مريتلا و هجو دا كه حضرت الى نے سورة فاتحہ كوتر تيل اور تجويد كے ساتھ ير ها ہو۔

#### بَابُ مَاجَاءَ فِي سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ وَأَيَةِ الْكُرُسِيّ

## باب ۲: سورة البقره اورآيت الكرسي كي فضيلت

(۲۸۰۱) بَعَثَرَسُولُ اللهِ ﷺ بَعُثَا وَهُمُ ذُووَعَدِ فَاسْتَقُرَأَهُمُ فَاسْتَقُرَأَ كُلَّ رَجُلٍ مِّنْهُمُ يَعُنِى مَامَعَهُ مِنَ الْمُوالِقِهُمُ مِنْ اَحْدَ هِمُ سِنَّا فَقَالَ مَامَعَكَ يَا فُلانُ فَقَالَ مَعِى كَنَا وَكَنَا وَسُورَةُ الْبَقَرَةِ الْقُرُانِ فَأَنَى عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْمُومَ اَحْدَ هِمُ سِنَّا فَقَالَ مَامَعَكَ يَا فُلانُ فَقَالَ مَعِى كَنَا وَكَنَا وَسُورَةُ الْبَقَرَةِ فَقَالَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

ترکجہتہ، حضرت ابو ہر یرہ وہ اٹھے بیان کرتے ہیں بی اکرم سُلِسُے آئے نے ایک جم روانہ کی جس میں کی افراد تھے آپ سُلِسُے آئے ان سے دریافت کیاان میں سے کس کو کتنا قرآن پاک آتا ہے؟ تو ہر شخص نے بتایا اسے کتنا قرآن پاک آتا ہے بھرآپ مُلِسُسُے آئے نان میں سے ایک فرد کے پاس تشریف لائے جس کی عمر سب سے کم تھی آپ مُلِسُسُکُا آئے دریافت کیا اے فلاں تہمیں کتنا قرآن پاک آتا ہے ؟ اس نے جواب دیا جھے فلال فلال سورتیں آتی ہیں اور سورۃ بقرہ بھی آتی ہے آپ مُلِسُسُکُا نے دریافت کیا کیا تہمیں سورہ بقرہ آتی ہے اس نے جواب دیا جی بال آپ مُلِسُسُکُا نے فرا مایا تم جاؤتم ان کے امیر ہوتو ان لوگوں میں سے ایک بڑی عمر کے صاحب نے عرض کی اللہ تعالیٰ کو قتم میں نے تو اس وجہ سے اس سورت کو یا دئیس کیا (میں قیام کی حالت میں اس کی قرائت نہیں کرسکوں گا ) نبی اکرم مُلِسُسُکُو اللہ تعالیٰ کو قتم میں نے تو اس وجہ سے اس سورت کو یا دئیس کیا (میں قیام کی حالت میں اس کی قرائت نہیں کرسکوں گا ) نبی اکرم مُلِسُسُکُو فی خوا میں اس کی قرائت نہیں کرسکوں گا ) نبی اکرم مُلِسُسُکُو فی خوا میں اس کی قرائت نبی کرسکوں گا ) نبی اکرم مُلِسُسُکُو قائم میں کہ مثال اس مُلی کو شرح ہے جو مشک سے بھری ہوئی ہواور اس کی نوشبو ہر جگہ بھیلتی ہواور جو شخص قرآن پاک کاعلم حاصل کر کے موجائے اور قرآن پاک اس کے ذبین میں ہوتو اس کی مثال اس مشک کی شیل کی طرح ہے جو مشک سے بھری ہوئی ہواور اس کی نوشبو ہر جگہ بھیلتی ہواور ہو کے منہ کو باندھ دیا گیا ہو۔

کے منہ کو باندھ دیا گیا ہو۔

(٢٨٠٢) لِاَتَجُعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ مَقَابِرَ وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي ثُقُرَأُ الْبَقَرَةُ فِيْهِ لَا يَنْخُلُهُ الشَّيْطَانُ.

تَوَنِجْهَا بَهِ: حَفرت ابو ہریرہ نِٹاٹنے بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَلِّشْکِئَ آئے فرمایا ہے اپنے گھروں کوقبرستان نہ بناؤ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہووہاں شیطان داخل نہیں ہوتا۔

(٢٨٠٣) لِكُلِّ شَيئٍ سَنَامٌ وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرُانِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَفِيْهَا ايَةٌ هِيَ سَيِّنَةُ اي الْقُرُانِ هِيَ ايَةُ الْكُرُسِيِّ. الْكُرُسِيِّ.

تَرَجِّچَنَہٰ: حضرت ابو ہریرہ مِثانِیْءَ بیان کرتے ہیں نبی اکرم مِیَلِّشَیِّئَ نے فرمایا ہر مخص کی ایک کوہان (ریڑھ کی ہڈی یا بلندی) ہوتی ہے اور

قر آن پاک کی کوہان سورہ بقرہ ہے اور اس میں ایک آیت ہے جو قر آن پاک کی تمام آیتوں کی سر دارہے وہ آیت الکرس ہے۔

(٢٨٠٨) مَنْ قَرَأً لَمْ ٱلْمُؤْمِنَ إِلَى إِلَيْهِ الْمَصِيرُ وَأَيَّةَ الْكُرْسِيِّ حِيْنَ يُصْبِحُ حُفِظَ مِلْمَا حَتَّى يُمُسِى وَمَنْ قَرَأَهُمَا حِيْنَ يُمُسِي حُفِظَ حَتَّى يُصْبِحَ.

تَوَجِيْهَا بَهِ: حصرت ابو ہریرہ وَ اللّٰعُودَ بیان کرتے ہیں نبی اکرم مُؤَلِّسَتُ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰه الله صدرتک یڑھے اور پھر آیت الکری پڑھ لے توان آیات کی برکت کی وجہ سے شام تک اس کی حفاظت کی جائے گی اور جوشخص اسے شام کے وقت پڑھ لے توضیح تک اس کی حفاظت کی جائے گی۔

(٢٨٠٥) اَنَّهُ كَانَتْ لَهُ سَهُوَةٌ فِيْهَا تَمَرُّ فَكَانَتْ تَجِيْ الْغُولُ فَتَأْخُذُمِنْهُ فَشَكَا ذٰلِكَ إِلَى النَّبِيّ ﷺ فَقَالَ إِذْهَب فَإِذَا رَآيُتَهَا فَقُلْ بِسْمِ اللهِ آجِينِيُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فَأَخَذَهَا فَعَلَفَتْ أَنُ لَا تَعُودَ فَأَرْسَلَهَا فَجَآءً إِلَى النَّبِيّ ﷺ فَقَالَمَافَعَلَ اَسِيُرُكَ قَالَ حَلَفَتُ آنُ لَا تَعُوْدَقَالَ كَنَبَتُ وَهِيَ مُعَاوِدَةٌ لِلْكَنِبِ قَالَ فَأَخَذَهَا مَرَّةً أُخْرى فَحَلَفَتْ آنُ لَّا تَعُوْدَفَأَرُسَلَهَا فَجَأَ ۚ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ مَا فَعَلَ آسِيُرُكَ قَالَ فَعَلَفَتْ آنُ لَا تَعُودَ فَقَالَ كَنَبَتْ **ۅٙۿۣؽ**ڡؙۼٳۅۮۊؙ۠ڸڶڴڹۣٮؚؚڣؘٲڂٙڹؘۿٲڣؘقٲڷڡٵؘؘۘۘؗػٳڽؾٵڔڮڮڂؿ۠ٲۮ۬ۿٙڹۑؚڮٳڶٙؽٵڵڹۧؠؚؾٞٵڟڎڣۘڶػٳڹۣٚۮٚٵڮۯۊ۠ڶػۺؘؽٸ ايَّةَ الْكُرسِيِّ اِقْرَأُ هَا فِي بَيْتِكَ فَلَا يَقُرَ بُكَ شَيْطَانٌ وَلَا غَيْرُهُ فَجَآءً إِلَى النَّبِيِّ عَيْرٌ فَقَالَ مَافَعُلَ اَسِيُرُكَ قَالَ فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَتُ صَلَاقَتُ وَهِيَ كَلُوبٌ.

ترکیجی بہ: حضرت ابوابوب انصاری مٹائٹو بیان کرتے ہیں ان کے ہاں ایک ڈیوڑھی تھی جس میں تھجوریں رکھی ہو کی تھیں وہاں ایک جننی آئی اور ان تھجوروں کو چرالیا میں نے اس بات کی شکایت نبی اکرم مُظَّفِّنَا ﷺ سے کی آپِ مَظِّفْتِکَا اِنے خرمایاتم جاؤ جب تم اسے دیکھوتو یہ پڑھنا۔اللہ تعالیٰ کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے رسول کو جواب دوحضرت ابوابوب انصاری ٹڑٹنے بیان کرتے ہیں انہوں نے اسے بکڑلیا تو اس نے بیشم اٹھائی کہ وہ دوبارہ ایسانہیں کرے گی توحضرت ابوابوب انصاری ٹاٹٹوز نے اسے جھوڑ دیا پھروہ نبی اکرم مِطَافِظَیَّا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ مِلَافِظَیَّا نے دریافت کیا تمہاری قیدی کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟انہوں نے جواب دیا اس نے بیشم اٹھا کی تھی کہ وہ دوبارہ ایسانہیں کرے گی تو آپ مَلِّنْظِیَّا بِنے فرمایا اس نے جھوٹ کہا ہے کیونکہ جھوٹ بولنا اس کی عادت ہے حضرت ابوابوب وٹاٹھ بیان کرتے ہیں میں نے ایک مرتبداسے پھر پکڑ الیا تو اس نے پھریوشم اٹھائی کہ وہ اب ایسانہیں كرے گی انہوں نے پھراسے چھوڑ دیا پھروہ نبی اكرم مَثَرِّفْظَیَّ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ مَثَرِّفْظِیَّ نے دریافت كيا تمہاری قيدی کے ساتھ اب کیا معاملہ ہواانہوں نے جواب دیا اس نے بیشم اٹھائی تھی کہ اب وہ ایسانہیں کرے گی آپ ﷺ نے فرمایا اس نے حموث بولا ہے کیونکہ جموث بولنااس کی عادت ہے حضرت ابوابوب خاتئے نے بھراسے بکڑ لیا اور فر مایا اب میں تمہیں نہیں جموڑ وں گا بلکہ مہیں نبی اکرم مَا اَنْ اَکْ اِس لے کر جاؤگا تو اس نے کہا میں آپ کے سامنے ایک چیز ذکر کرنے لگی ہول ہے آیت الکری ہے آپ اے اپنے گھر میں پڑھا کروشیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا اور دوسرا بھی کوئی نہیں آئے گا حضرت ابو ایوب ٹاٹٹو آپ مَرَافِينَا فَعَ كَا خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ مَرافِظَ فَا فَي دریافت كياتمهاري قيدي نے كيا معامله كيا توحضرت ابوالوب وَاللَّهُ بيان

كرتے ہيں انہوں نے نبی اكرم مُطِّنْظِيَّةً كواس بارے ميں بتايا جواس (جن ) نے كہا تھا آپ مُطِّنْظِيَّةً نے فرمايا اس سچ كہاہے ديہے وہ

تشوييح: اسلام كے بنياد اصول وعقائد اور احكام شريعت كا جتناتفصيلى بيان سورة بقره ميں كيا گيا اتنا اور اييا قرآن پاك كى كسى دوسرى سورت میں نہیں کیا گیا غالباای خصوصیت کی وجہ سے اس کو قران میں سب سے مقدم رکھا گیا ہے اور غالباای امتیاز کی وجہ سے اس کو ال حدیث میں سنام القرآن کالقب دیا گیاہے۔ واللہ اعلم

قرآن مجید کولوح محفوظ میں کب لکھا گیا ؟ ملاعلی قاری رائی فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کولوح محفوظ میں اور دیگرتمام چیزوں کی تقریری آسان وزمین کی بیدائش سے بچاس ہزارسال پہلے کھی گئی ہیں۔

اعت راض: یه پیدا ہوتا ہے کہ کہ اس حدیث میں دو ہزار سال کا ذکر ہے جبکہ دوسری روایت میں پچاس ہزار سال کا ذکر ہے تو بظاہر دونوں باتوں میں تعارض ہے؟

اس کے تین جواب دیئے گئے ہیں:

- (۱) اس سے طویل مدت اور سابق ہونا مراد ہے معنی بیہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسان وزمین کی پیدائش سے بہت عرصہ پہلے قرآن مجید کولوح محفوظ میں لکھ دیا اور ہرچیز کی تقتریر لکھ دی۔
- (۲) کتابت تقدیر کے اوقات مختلف ہیں بعض چیزیں بچاس ہزار سال پہلے کھی گئی ہیں اور بعض چیزوں کو آسان وزمین کی پیدائش سے دو ہزارسال پہلے لکھا گیا ہے۔
- (۳) علامہ طبی رایٹیا فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ میں قرآن مجید کی کتابت اور ہر چیز کی نقد پر کوآسان وزمین کی تخلیق سے بچاس ہزار سال پہلے لکھا گیا ہے پھر اللہ تعالی نے فرشتوں کو پیدا فرمایا اور ان کے سامنے قرآن مجید کی کتابت کوآسان وزمین کی پیدائش ہے دو ہزارسال پہلے ظاہر فرمایا اس لیے دونوں قسم کی روایات میں کوئی تعارض نہیں۔

لعنات: تقدّمه: سورة بقره اورآل عمران كا اجروثواب بقية قرآن مجيد كے اجروثواب سے آگے آگے ہوگا۔ غيايتان غياية كاتثنيه بهروه چيزجس سے سابير حاصل كيا جائے جيسے بادل وغيره - شَكْرُ فَ: نورروشيٰ خلا فرجه كشادگ - غمامتان غمامة: كاتثنيه ہے:بادل بدلی۔ ظُلَة: تشدیدسائبان۔صواف صافة کی جمع ہے دونوں پر پھیلا کراڑنے والے پرندے کویا انہوں نے صف باند ھی ہوئی ہے۔ تبجادلان: وہ دونوں سورتیں جھگڑ ااور بحث ومباحثہ کریں گی لیعنی سفارش کریں گی۔

#### بَابُ مَاجَاءَ فِيُ اٰخِرسُوْرَةِ الْبَقَرَةِ

### باب ٣: سورة البقرة كي آخري دوآيتوں كي فضيلت

(٢٨٠٦) مَنْ قَرَأُ الْايتَيْنِ مِنُ اخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَالًا.

تَرْجِجَهُ بنها: حضرت ابومسعود رُناتِينُ انصاری بیان کرتے ہیں نبی ا کرم مَلِّاتُشَيَّعَ آنے فرمایا جو شخص رات کے وقت سورہ بقرہ کی آخری دوآیات

کی تلاوت کر لے توبید دونوں اس کے لیے کافی ہول گی۔

(٢٨٠٤) إِنَّ اللهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبَلَ آنُ يَخُلُقَ السَّهُ وَاتِ وَالْأَرْضَ بِأَلْفَى عَامِ ٱنْزَلَ مِنْهُ أَيْتَيْنِ خَتَمَ مِهِمَا سُوْرَةً الْبَقَرَةِ وَلَا يُقْرَانِ فِي دَارٍ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَيَقْرَبُهَا شَيْطَانً.

تر بچہائی حضرت نعمان بن بشیر م<sup>واف</sup>ق نبی اکرم مُطَّفِّقَاتِم کا بیفر مان نقل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آسانوں اور زمین کی تخلیق سے دو ہزار سال پہلے ایک تحریر لکھی جس میں سے دوآیات اس نے نازل کی ہیں جن کے ذریعے سورہ بقرہ ختم ہوتی ہے اوریہ دونوں آیتیں تین دن تک جس بھی گھر میں تلاوت کی جا نمیں گی شیطان اس کے قریب نہیں جائے گا۔

تشریح: اور گفتاه: وه دونوں آیتیں اس کے لئے کافی ہوجائیں گی: اس کے تین مطلب بیان کئے گئے ہیں۔

پہلامطلب:اگروہ اس رات میں تہجد اور تہجد میں قر آن کریم نہیں پڑھے گا توبھی اس کوتہجد کا (اصلی ) ثواب مل جائے گا،اس مطلب کی تائد حضرت ابن مسعد مناتفير كي مرفوع حديث سے ہوتى ہے، فرمايا:

من قراخاتمة سورة البقرة حتى يختمها فى ليلة: اجزات عنه قيام تلك الليلة.

(رواه الديلمي، كنز العمال حديث ٢٥٧٤)

"جس تخص نے سورہ بقرہ ایک رات میں ختم تک پڑھی اس کے لئے اس رات کے قیام کے لئے کافی ہوجائے گا۔" یعنی جس نے کسی رات میں سورۃ البقرۃ کی آخری آیتیں پڑھیں، یہاں تک کہان کوختم کیا تو وہ آیتیں اس کی طرف سے اس رات کے نوافل سے کافی ہوجائیں گی۔

دوسرا مطلب: وہ تحض اس رات میں شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، شیاطین الانس اور شیاطین الجن اس کوضر رنہیں پہنچا سکیس گے، اوراس مطلب کی تا ئد حضرت عثمان خالفی کی آئندہ حدیث سے ہوتی ہے۔

تیسرامطلب: حدیث عام ہے، یہ آیتیں ہر برائی اور ہرخطرہ سے بچالیتی ہیں، اورعلم معانی کے قواعد کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ حدیث کو عام رکھا جائے، کیونکہ قاعدہ مسلمہ ہے کہ متعلق کا خذف تعیم پر ولالت کرتا ہے (لین ھب الذھن کل مذھب) پس پہلی دو صورتیں بھی اس مطلب میں شامل ہوجا تیں گی۔

حدیث (۲) کی **تشریع:** حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی قدس سرہ نے بیمضمون تفصیل سے بیان کیا ہے کہ تقذیر اللّی یا کچ مختلف مراحل میں ظاہر ہوئی ہے:

م الله می اللہ کے علم از بی میں تمام چیزوں کے انداز سے تھہرائے گئے ہیں۔ آ

دوسسری مرتبہ: تخلیق ارض وساء سے بچاس ہزارسال پہلے عرش کی قوت خیالیہ میں سب چیزیں موجود ہوئی ہیں۔

تیسری مرتبه: تخلیق آدم کے بعد جب عہد الست لیا گیااس وقت نقدیر کا تحقق ہوا ہے۔

**چوَقَى مرتبه:** شَكَم مادر ميں جب روح پڑنے كا ونت آتا ہے تو تقدير كاايك گونه محقق ہوتا ہے۔

مانچویں مرتبہ: دنیامیں واقعہ رونما ہونے سے بچھ پہلے تقدیر پائی جاتی ہے۔

#### بَابُ مَاجَاءَ فِي سُوْرَةِ الْ عِمْرَانَ

## سورهٔ آلعمران کی فضیلت

(۲۸۰۸) يَاقِ الْقُرُانُ وَاَهْلُهُ الَّذِيْنَ يَعْمَلُونَ بِهِ فِي النَّانُيَا تَقُدُمُهُ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ وَالُ عِمْرَانَ قَالَ نَوَاسُوَ ضَرَبَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَا ثَةَ اَمُثَالٍ مَانَسِيتُهُنَ بَعُدُ قَالَ يَأْتِيَانِ كَأَنَّهُمَا غِيَايَتَانِ وَ بَيْنَهُمَا شَرْقُ اَوْكَانَّهُمَا شَرُقُ اللهِ عَلَيْ مَعَالِهُ اللهِ عَلَيْهِ صَوَافَّ بَعُدُ قَالَ يَأْتِيَانِ كَأَنَّهُمَا غِيَايَتَانِ وَ بَيْنَهُمَا شَرْقُ اللهِ اللهِ عَلَيْ عَلَيْهِ مَوَافَّ بَعُدُ قَالَ يَأْتِيَانِ كَأَنَّهُمَا عَيَايَتَانِ وَ بَيْنَهُمَا شَرُقُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَوَافَّ تَعْدُولَ فِي عَنْ صَاحِبِهِمَا.

توکنجہ بنہ: حضرت نواس بن سمعان وٹاٹھ بیان کرتے ہیں نبی اکرم مُسَلِّنْظِیَّا نے فرمایا (قیامت کے دن) قرآن پاک آئے گا اور اسے پڑھنے والے لوگ آئیں گے جو دنیا میں اس پرعمل کرتے ہوں گے جن کے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوں گی۔ حضرت نواس ٹٹٹھ بیان کرتے ہیں بھر نبی اکرم مُسَلِّنْظِیَّا نے ان دونوں کی تین مثالیں بیان کی تھیں جو میں بھی نہیں بھولا۔ آپ مُلِّنْظِیَّا نے ان دونوں کی تین مثالیں بیان کی تھیں جو میں بھی نہیں بھولا۔ آپ مُلِّنْظِیَّا نے ان دونوں کی تین مثالیں بیان کی تھیں جو میں بھی نہیں بھولا۔ آپ مُلِّنْظِیُّا نے ان دونوں کی درمیان روشنی موجود ہے یا بیاس طرح آئیں گی جس طرح بیددوسیاہ بادل ہیں یا بیددنوں اس طرح آئیں گی جس طرح بیددوسیاہ بادل ہیں یا بیدائی کے درمیان دو قطاریں ہیں اور بیرا ہے پڑھنے والے کی ) شفاعت کریں گی۔

(٢٨٠٩) مَا خَلَقَ اللهُ مِنْ سَمَاءُ وَلَا أَرْضِ أَعْظَمَ مِنْ ايَةِ الْكُرُسِيِّ قَالَ سُفْيَانُ لِآنَّ ايَةَ الْكُرُسِيِّ هُوَ كَلَامُ اللهِ وَكَلَامُ اللهِ آعْظَمُ مِنْ خَلْق اللهِ مِنَ السَّهَاءُ وَالْأَرْضِ.

ترکیجینی: امام بخاری رایشان نے حمیدی کے حوالے سے سفیان بن عینیہ کے حوالے سے حضرت عبدالله بن مسعود و التی سے بیر حدیث نقل کی ہے الله تعالیٰ نے آسان اور زمین میں آیت الکری سے بڑی کوئی چیز پیدانہیں کی سفیان بیان کرتے ہیں اس کی وجہ بیہ آیت الکری الله تعالیٰ کا کلام ہے اور الله تعالیٰ کا کلام آسان اور زمین میں موجود ساری مخلوق سے زیادہ عظیم ہے۔

تشریع: ابھی ابواب فضائل القرآن کی تمہید میں یہ بات گزری ہے شاہ ولی اللہ صاحب رایشید نے بیان کی ہے کہ اس جھڑے کی حقیقت یہ ہے کہ قاری کی نجات وعذاب کے اس میں تعارض سامنے آئے گا، اس کے گناہ اس کی بربادی کو چاہیں گے، اور زہراوین کی حقیقت یہ ہے کہ قاری کی نجات یعنی تلاوت زہراوین کو دیگر اس ہلاکت پرترجیح حاصل ہوگی، اور وہ بندہ ناجی ہوگا۔

فائك: كة قرآن كاورز براوين كة قيامت كدن كاكيا مطلب ب؟ امام ترمذى ولينط فرمات بين: اس كامطلب يه كدان كي پرخ ف كا ثواب قيامت كددن آئ كا، يدمنى اس ليه بيان كته بين تاكه عام لوگون كاعقيده خراب نه بهوكه وه سورتين آگ يرخ بين تاكه عام لوگون كاعقيده خراب نه بهوكه وه سورتين آگ آگ كس طرح آئين كى جبكه ان كاجسم تو بنهين داوراس حديث بين اس تفيير كا قرينه موجود به فرمايا: واهله الذين يعملون به فى الدنيا: اوراس كه وه پره ف والے بهى آئين كے جو دنيا بين اس برعمل كرتے تھے، ظاہر به پردھنے والے الگ بين اور يه آنے والے الگ بين اور ايم كافواب مرادليا جائے گا۔

(۲) حضرت گنگوہی والٹیا؛ فرماتے ہیں یہاں حقیقی معنی بھی مراد کیے جاسکتے ہیں کہ اس جہاں میں اللہ تعالیٰ ان سورتوں کو ایک جسم اور شکل عطاء فرمادیں گے اس لئے وہ آگے آگے ہوکر اللہ تعالیٰ سے اپنے پڑھنے اور عمل کرنے والے کے حق میں سفارش کریں

گی\_(الکوکب الدری ۱۲/۳)

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب برایشیائے جمۃ اللہ البالغہ میں فرمائی ہے کہ یہ عالم مثال کے احوال ہیں اس عالم میں تمام معنویات متنظل ہوں گی ،ان کو وہاں پیرمحسوس ملے گا۔حضرت شاہ حاحب نے عالم المثال میں اپنے اس دعویٰ پر بے شار دلیلیں پیش کی ہیں۔
سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی حدیث میں تین آیتوں کا ذکر ہے جبکہ تھے مسلم کی روایت میں ہے کہ جس شخص اس کی دس آیتیں یاد
کر لے گاتو اسے وجال کے فتنہ سے بچایا جائے گا بظاہر دونوں میں تعارض ساہے؟ تین طرح سے تطبیق دی گئی ہے۔

کرلے گا تواہے دجال کے فتنہ سے بحیایا جائے گا بظاہر دونوں میں تعارض ساہے؟ نتین طرح سے نظیق دی گئی ہے۔ (۱) جوشخص دس آیتیں یا دکر لے تو وہ دجال کے شرہے بحیایا جائے گا اگر وہ اس کا زمانہ پالے اور اس سے ملے اور جوشخص تین آیتیں پڑھے گا تو وہ اس فتنہ سے محفوظ رہے گا جس میں لوگ مبتلا ہوں گے۔

(۲) ملاعلی قاری واٹیل فرماتے ہیں کو ممکن ہے کہ پہلے تو دس آیتوں کے یاد کرنے پر مذکور برکت کی بشارت دی گئی ہو پھر بعد میں اللہ نے محض اپنے فضل سے تین آیتوں کے پڑھنے پر ہی بشارت عطا فرمادی ہواس لیے پہلے آپ دس آیتوں کو یاد کرنے کا اور پھر تین آیتیں پڑھنے کا بیان فرمایا۔ (تحفۃ الاحوذی ۱۹۷/۸)

ایک دوسری حدیث کی تفصیل: حضرت عبدالله بن مسعود مناتشد سے مروی ہے:

ماخلق الله من سماء ولا ارض.

اعظم من آیة الکوسی: الله تعالی نے آیت الکرس سے بڑی کوئی مخلوق پیدائمیں کی ، نه آسان نه زیرن -

سفیان بن عیبنہ نے اس حدیث کی تفسیر رہے گی ہے کہ آیت الکری اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، پس وہ ہر مخلوق سے بڑی ہے، آسان سے بھی اور زمین سے بھی ( مگر اس تفسیر پر اعتراض -

اعت راض : یہ ہے کہ یہ بات آیت الکری کے ساتھ خاص نہیں ، سارے ، ی قرآن کا بیحال ہے ، پھر حدیث میں آیت الکری کے تعلق سے یہ بات کیوں فرمائی گئی؟ اس لئے یہاں بھی حضرت شاہ صاحب را شیلا کی توجیہ ہی چلے گی کہ آیت الکری کو عالم مثال میں جو پیکر محسوس ملے گاوہ آسان وزمین سے بڑا ہوگا۔

فائی : بید نہن میں رہے کہ ان فضائل سے سورۃ ملک کا سورۃ فاتحہ اور بقرہ سے افضل ہونا لازم نہیں کیونکہ سب سے افضل سورت سورۃ فاتحہ اور پھر سورۃ بقرہ ہے اور ایسا ہوسکتا ہے کہ باتی سورت میں الیمی کوئی خصوصیت اور فضیلت پائی جائے جو ان دوسورتوں میں نہ ہو اس کے باوجود ان کی فضیلت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ (مرقاۃ الفاتح ۵/ ۱۳ ، کتاب الفضائل القرآن)

#### بَابُ مَاجَاءَ فِيُ سُوْرَةِ الْكَهْفِ

### باب۵: سورة الكهف كى فضيلت

(٢٨١٠) بَيُنَمَا رَجُلٌ يَقُرَأُ سُوْرةَ الْكَهْفِ إِذْرَاى دَابَّتَهْ تَرْكُضُ فَنَظَرَفَا فِأَلُ الْغَمَامَةِ وَالسَّحَابَةِ فَأَنَّى رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ كَرَوْلِكَ مَا عَلَى اللهُ عَالْمُ عَلَى اللهُ عَالْمُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

ترئجها بنا: حضرت براء بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ ایک صحابی سورہ کہف پڑھ رہے تھے اس دوران انہوں نے اپنی سواری کو اچھلتے ہوئے دیکھا جب انہوں نے تو جہ کی تو انہیں ایک بادل نظر آیا (بعد میں )وہ نبی اکرم مُطَّلِّنْتُ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اس بات کا تذکرہ نبی اکرم مَظَّنْتَ ﷺ سے کیا تو آپ مِلِّنْتُ ﷺ نے فرمایا ہیوہ سکینت تھی جوقر آن پاک کے ہمراہ نازل ہور ہی تھی (راوی کوشک ہے یا شايدىيالفاظ ہيں) قران پاك پرنازل مور ،ي تھي۔

### (٢٨١١) مَنُ قَرَأَ ثَلَاثَ ايَاتٍ مِنُ اَوَّلِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنُ فِتُنَةِ اللَّاجَّالِ.

تَرُجْجِهَنَهُ: حضرت ابو درداء مُثالِثُة نبي اكرم مُؤَلِّنْتَكِيَّةً كا فرمان نقل كرتے ہيں جو شخص سورہ كہف كى ابتدائى تين آيات پڑھتارہے وہ دجال کے فتنے ہے محفوظ رہے گا۔

دوسری بات قابل تو جہ یہ ہے کہ بیر حدیث حضرت قادہ سے آمام شعبہ روایت کرتے ہیں، اس میں سورۃ الکہف کی شروع کی تین آیتوں کا تذکرہ ہے، اورمسلم شریف میں اس سند سے سورہ کہف کی آخری آیتوں کا تذکرہ ہے۔ای طرح قادہ کے دوسرے تلامذہ کی روایتوں میں بھی اختلاف ہے، پس جمع کرنے کی صورت میر ہے کہ اول وآخر دونوں کومرادلیا جائے ، اور اس سورت کا پہلا اور آخری رکوع ہر شخص یا دکرے، اور روز انہ نماز میں ایک باراس کو پڑھے، اور نماز میں موقع نہ ملے توسوتے وقت یا کسی دوسرے وقت ایک بار پڑھے،ان شاءاللہوہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔

#### بَابُمَاجَاءَ فِيُ يُسَ

#### باب۲: لین شریف کی فضیلت

آنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا وَقَلْبُ الْقُرُانِ لِسَ وَمَنْ قَرَأَ لِسَ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِقَرَأَ تِهَا قِرَاءَةَ الْقُرُانِ عَشْرَ مَرَّاتٍ.

تَوْجَجُهُ اللهِ: حضرت انس مُناتِنهُ بيان كرتے ہيں نبي اكرم مُطَّنِّ فَيَحَمَّ فِي اللهِ عَيْرِ كاايك دل ہوتا ہے اور قر آن پاک كا دل سورہ يسين ہے جو شخص سورہ لیسین کی تلاوت کرے گا اس کی قر اُت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس شخص کے حق میں دس مرتبہ قر آ ن پاک پڑھنے کا ثواب لکھ

تشریع: سوره یسین شریف کوقر آن کادل تین وجوه سے کہا گیاہے؟

مہلی وجہ: دل سے اشارہ درمیان کی طرف ہوتا ہے، اور یس مثانی میں سے ہے جومئین اور سبع طول سے چھوٹی اور مفصلات سے بڑی ہے،اس طرح وہ قرآن کا درمیان اور دل ہے (قرآن پاک کی سورتیں آیات کی تعداد وغیرہ کے اعتبار سے چارحصوں میں منقسم ہیں: (۱) طول: کمی سورتیں (۲) مئین: جس میں سویا کچھ زیادہ یا کچھ کم آیتیں ہیں (۳) مثلی: جن میں سو سے کافی کم آیتیں ہیں (س) مفصلات: جن میں بہت کم آیتیں ہیں، اوریس شریف میں تراسی آیتیں ہیں اور اس کا شارمثانی میں ہے۔

دوسری وجہ: دل سے اشارہ جسم کے اہم جز کی طرف ہوتا ہے، اور اس سورت میں شہر انطا کید کے ایک بزرگ حبیب نجار کی جوتقریر آئی

ہے: اس میں توکلِ تفویض اور تو حید کی تعلیم ہے، بیہ مضامین آیات (۲۲\_۲۵) میں ہیں، ان اہم مضامین کی وجہ ہے اس کوقر آن کا دل کہا ہے۔

رں ہو ہے۔ تیسری وجہ: دل پرحیات کا مدار ہے، وہی مایئد زندگانی ہے، اور اس سورت میں تدبر وتفکر کی جملہ انواع موجود ہیں، اس لئے اس کو قرآن کا قلب کہا گیا ہے۔

## بَابُمَاجَاءَفِي حُمَّ الدُّخَانِ

### باب 2: سورهٔ دخان کی فضیلت

(٢٨١٣) مَنُ قَرَأً لَمْ الدُّخَانَ فِي لَيْلَةٍ أَصْبَحَ يَسْتَغْفِرُ لَهْ سَبُعُونَ ٱلْفَ مَلَكِ.

تو بخب بنہ: حضرت ابو ہریرہ مزان نو بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَلِّ النَّنِیَّ آئے فرمایا ہے جو شخص رات کے وقت سورہ دخان کی تلاوت کرلے تو صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔

(٢٨١٣) مَنْ قَرَأً لَمْ اللُّ خَانَ فِي لَيْلَةِ الْجُهُعَةِ غُفِرَلَهُ.

تریج پنتم: حضرت ابو ہریرہ وٹانٹو بیان کرتے ہیں نبی اکرم سَلِّنْسَیَّا نَے فرما یا جو تحص شب جعہ میں سورہ تم دخان کی ہلاوت کرلے اس کی مغفرت کردی جائے گی۔

رے میں ہے۔ اس میں کل خوالیسویں سورت ہے، اور پچیسویں پارہ میں ہے، اس میں کل نین رکوع ہیں۔ سورۃ الدخان قر آن کریم کی چوالیسویں سورت ہے، اور پچیسویں پارہ میں ہے، اس میں کل نین رکوع ہیں۔

### بَابُ مَاجَاءَ فِيُ سُوْرَةِ الْمُلْكِ

## باب ٨: سورة الملك كى فضيلت

ترکیجینی: حضرت ابن عمیاس منطقیٰ بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَطَّلَظِیَّا کَا ایک صحابی نے قبر پر خیمہ لگا لیا انہیں یہ پہتنہیں تھا یہاں پر قبر موجود ہے لیکن وہاں ایک قبر موجود تھی اس میں ایک شخص سورہ الملک کی تلاوت کر رہا تھا اس نے اس سورہ کو پورا پڑھ لیا بعد میں وہ صحابی نبی اکرم مُطَّلِظِیَّا فَیْ نَیْ اکرم مُطَّلِظِیْکَا فَیْ کی خدمت میں حاضر ہوئے بیوا قعد سنایا تو نبی اکرم مُطَّلِظِیَّا فِیْ نی اکرم مُطَّلِظِیَّا فِی اکرم مُطَّلِظِیَّا فِی اکرم مُطَّلِظِیْکَا فِی نِی اکرم مُطَّلِظِیْکَا فِی نِی اکرم مُطَّلِظِیْکَا فِی اللہ کے بیاس محض کوقبر کے عذاب سے نبات دلائے گی )۔

(٢٨١٦) إِنَّ سُوْرَةً مِنَ الْقُرُانِ ثَلَا ثُوْنَ ايَةً شَفَعَتْ لِرَجُلِ حَتَّى غُفِرَلَهُ وَهِى تَبَارَكَ الَّذِي بِيهِ الْمُلْكُ.

تَرَجُجُهُمْ : حضرت ابو ہریرہ وُٹائی نی اکرم مِلَافِیکا یا کا یہ فرمان قال کرتے ہیں قرآن پاک میں تیس آیات پرمشمل ایک سورۃ ہے جوآ دمی کی شفاعت کرے گی یہاں تک کہاہے بخش دیا جائے گاوہ سورۃ الملک ہے۔

(٢٨١٧) أَنَّ النَّبِيِّ كَانَ لاَ يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأُ الْمِّ تَنْزِيْلُ وَتَبَارَكَ الَّذِي يُعِيدِهِ الْمُلُكُ.

تَرْجَجْهَا بَهِا: حضرت جابر مِثانِقَة بيان كرتے ہيں نبي اكرم مَطِلْفَيْئَةً اس وقت تك نہيں سوتے تھے جب تك سورہ الم تنزيل اور سورہ ملك كي تلاوت نہیں کر لیتے تھے۔

سورة الملک انتیسویں پارے کی پہلی سورت ہے،اس کی نضیلت میں درج ذیل حدیثیں آئی ہیں۔ تشریعے: بیرحدیث ضعیف ہے،اس کارادی بیچی ضعیف ہے،اوراس کا باپ معمولی رادی ہے،وہ حدیثوں میں غلطیاں کرتا تھا۔ **حدیث (۴) کی ت**شیر نیج: بیان دونوں سورتوں کا انعامی ثواب ہے، اور اس سے بیلازم نہیں آتا کہ وہ سورۃ البقرہ سے افضل ہوں کیونکہ سورۃ البقرۃ کا انعامی تواب بے حد ہے۔علاوہ ازیں بیایک تابعی کا قول ہے، حدیث مرفوع نہیں۔

## بَابُ مَاجَاءَ فِي سُوْرَةِ الْإِخْلَاصِ، وَفِي سُوْرَةِ إِذَازُلزِلَتُ

## باب ٩: سورة الاخلاص اورسورة الزلز ال كي فضيلت

(٢٨١٨) مَنْ قَرَأً إِذَا زُلْزِلَتْ عُلِلَتْ لَهُ بِنِصْفِ الْقُرُانِ وَمَنْ قَرَأَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ عُلِلَتْ لَهُ بِرُبُعِ الْقُرُانِ وَمَنْ قَرَأَقُلُ هُوَ اللهُ آحَدُّ عُدِلَتْ لَهُ بِثُلْثِ الْقُرْانِ.

تَرْجَجْهُ بْهِ: حَفْرت انس بن ما لک نِطْنِیْ بیان کرتے ہیں نبی اکرم مُطَّنْظِیَّۃ نے فر ما یا ہے جو شخص سورہ زلزال کی تلاوت کرلے تو بیاس کے لیے نصف قرآن پاک پڑھنے کے برابر ہوگا اور جو تخص سورہ کا فرون کی تلاوت کرلے تو یہ اس کے لیے ایک چوتھائی قرآن پاک پڑھنے کے برابر ہوگا جو تحض سورت اخلاص کی تلاوت کرلے توبیاس کے لیے ایک تہائی قرآن پاک پڑھنے کے برابر ہوگا ( یعنی اتنا ثواب ملےگا)۔

(٢٨١٩) إِذَا زُلْزِلَتُ تَعْدِلُ نِصْفَ القُرُانِ وَقُلُ هُوَ اللهُ آحَدُّ تَعْدِلُ ثُلُكَ الْقُرُانِ وَقُلْ يَا آيُّهَا الْكَافِرُونَ تَعْدِلُ رُبُعَ الْقُرُانِ.

تَرَجْجِهُ بَهِ: حضرت ابن عباس ثانتُمْ بیان کرتے ہیں نبی اکرم مُؤَلِّفَتُهُمْ نے فرمایا سورہ زلزال نصف قرآن پاک کے برابر ہے اور سورہ اخلاص ایک تہائی قرآن پاک کے برابر ہے اور سورۃ الکافرون ایک چوتھائی قرآن پاک کے برابر ہے۔

(٢٨٢٠) لِرَجُلِ مِّنَ أَصْنَابِهِ هَلُ تَزَوَّجُتَ يَا فُلَانُ قَالَ لَا وَاللهِ يَارَسُولَ اللهِ عَنْدِي مَا آتَزَوَّجُ بِهِ قَالَ اَلَيْسَ مَعَكَ قُلَ هُوَ اللَّهُ آحَدٌ قَالَ بَلَى قَالَ ثُلُثُ الْقُرُانِ قَالَ اَلَيْسَ مَعَكَ إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتُحُ قَالَ بَنِي <u>قَالَ رُبُحُ الْقُرُانِ قَالَ اَلَيْسَ مَعَكَ قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ قَالَ بَلِي قَالَ رُبُحُ الْقُرُانِ قَالَ اَلَيْسَ مَعَكَ إِذَا زُلْزِلَتِ</u> الْاَرْضُ قَالَ بَلْي قَالَ رُبُحُ الْقُرُانِ قَالَ تَزَوَّجُ.

تَوَجِّجَانِهِ: حضرت انس بن مالك رُبَاتُن بيان كرتے ہيں نبي اكرم مَرِ النيكائِ نے اپنے ايك صحالي سے دريا فت كيا كياتم نے شاوى كرلى ہے؟اے فلاں انہوں نے جواب دیانہیں یارسول اللہ اللہ تعالی کی قتم میرے پاس اتن گنجائش نہیں ہے جس کے ذریعے میں شادی كرسكون نى اكرم مَزْلَفَظَةً في دريافت كيا كياتهمين سورة اخلاص يا زنبين باس في عرض كى جى بال آب مَرْلِفَظَةً في فرمايايه ايك تہائی قرآن پاک ہے پھرآپ مِلِّنظِیَّۃ نے دریافت کیا کیاحمہیں سورۃ نصریاد نہیں ہے؟ تو انہوں نے عرض کی جی ہاں آپ مِلْنظِیَّۃ نے فرمایا یہ چوتھائی قرآن پاک ہے پھرنبی اکرم مَلِّ النَّنْ ﷺ نے دریافت کیا کیا تنہیں سورۃ الکافرون یا دنہیں ہے؟ انہوں نے عرض کی جی ہاں ہے آپ مَرِّفَظَیَّا بِنے فرمایا میہ چوتھائی قرآن پاک ہے پھرآپ مَرِّفَظِیَّا نے دریافت کیا کیا تمہیں سورۃ زلزال یا دنہیں ہے انہوں نے عرض کی جی ہاں ہے آپ مِلَا ﷺ نے فرمایا یہ ایک چوتھائی قرآن پاک ہے ( توتمہارے پاس اتنی نعمت ہے ) توتم شادی

تشریع: اس قتم کی روایات جن میں بعض سورتوں کی قرآن کریم کے سی حصہ کے برابر گردانا گیاہے: علاء کرام نے الی حدیثوں کے دومطلب بیان کئے ہیں۔

پہلامطلب: بیقرآن کریم کے مضامین کی مختلف اعتبارات سے تقسیم ہے، جیسے حضرت ابو ہریرہ والتی کی ایک تحدیث میں ہے: نبی مَا النَّيْ يَعْ أَنْ اللَّهِ أَنْ على خمسة اوجه: حلال وحرام، ومُحكم، ومتثابه، وامثال: قرآن كريم بإنج طرح كے مضامين بر مشتل ہے، حلال،حرام ،محکم، متشانہ اور امثلہ، پس حلال کوحلال جانو ، اورحرام کوحرام جانو ، اورمحکم پڑمل کرو ، اور متشابہ پرایمان لاؤ ، اور امثال کے زریعہ عبرت حاصل کرو۔ (مشکوۃ، کتاب الایمان، الاعضام حدیث ۱۸۲، درمنثور ۲/۲)

اسی طرح مختلف اعتبارات سے قرآن کریم کے مضامین کی تقسیم کی گئیے ہے، مثلاً: علوم قرآن تین ہیں: توحید، احکام، اور تہذیب اخلاق \_اورقل هوالله احد میں تو حید کا بیان ہے، پس وہ تہائی قر آن ہوا۔

اورقر آن کریم میں تو حید فی العباد ۃ اور تو حید فی العقید ۃ کا بیان ہے، نیز دنیوی ادراُ خروی احکام ہیں،اورسور ۃ الکا فرون میں تو حید فی العبادت کامضمون ہے، اس لئے وہ چوتھائی قرآن ہوئی۔ای طرح سورۃ النصر کو چوتھائی قرآن کہا ہے، اور ایک روایت میں سورۃ الزلزال کو چوتھائی قرآن کہا ہے، ان کی تخر تے بھی ای طرح کر لی جائے۔

ومرامطلب: بیروایتیں ان سورتوں کے انعامی ثواب کا بیان ہیں، مثلاً سورۃ الاخلاص پر جوانعامی ثواب ملتا ہے وہ تہائی قرآن کے اصلی اواب کے برابر ہے،اس کی تفصیل پہلے کئی بارگزر چکی ہے (تحفد ا:۵۴۳:۳،۵۴۷) .

فاعد : بيدوسرا مطلب مشهور ہے اور بہلا مطلب اصح ہے، كيونكه دوسرا مطلب لينے كى صورت ميں سورة الزلزال كا سورة الاخلاص ے افضل ہونا لا زم آئے گا کیونکہ سورۃ الزلز ال کونصف قر آن کہا گیا ہے، اورسورۃ الاخلاص کو تہائی قر آن، اور اس افضلیت کا کوئی قائل نہیں، اس لئے بہلامطلب اصح ہے۔ واللہ اعلم

#### بَابُ مَاجَاءَ فِي سُوْرَةِ الْإِخْلاَص

## باب ١٠: سورة الاخلاص كي فضيلت

(٢٨٢١) اَيَعُجِزُ اَحَلُ كُمْ اَنْ يَقْرَأُ فِي لَيُلَةٍ ثُلِثُ الْقُرُانِ مَنْ قَرَأَ اللهُ الْوَاحِلُ الصَّمَلُ فَقَلُ قَرَأَ ثُلُثَ الْقَرُانِ.

ترکیخ بنگرہ: حضرت ابوابوب انصاری من النو بیان کرتے ہیں آپ مَرِشَظَیَّا نِے فرمایاتم لوگ رات کے وقت ایک تہائی قرآن پاک کیوں نہیں پڑھتے ؟ جو مخص سورہ اخلاص کی تلاوت کرلے گا تو گویا اس نے ایک تہائی قرآن پاک کی تلاوت کی۔

(٢٨٢٢) اَقْبَلْتُ مَعَ النَّبِي ﷺ فَسَمِعَ رَجُلًا يَقْرَا قُلْهُو اللهُ آحِدُ اللهُ الصَّبَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَجَبَتِ قُلْتُ وَمَا وَجَبَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَجَبَتِ قُلْتُ وَمَا وَجَبَتُ قَالَ الْجَنَّةُ.

تَرُخْجُهُمْ: حضرت ابو ہریرہ وہ اُٹھٹے بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ میں نبی اکرم مُطِّنْظِیَّۃؓ کے ساتھ آرہا تھا آپ مِطَّنْظِیَّۃؓ نے کسی شخص کوسورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تو فرمایا واجب ہوگئ میں نے عرض کی کیا چیز واجب ہوگئ ہے آپ مِطِّنْظِیَّۃؓ نے فرمایا (اس پڑھنے والے کے لیے جنت۔

(٢٨٢٣) مَنْ قَرَأَ كُلَّ يَوْمِ مِائَتَىٰ مَرَّةٍ قُلُهُو اللهُ آحَلُّ هُي عَنْهُ ذُنُوبُ خُسِيْنَ سَنَةً إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ.

تَزَخِبَهُمُّ: حضرت انس بن ما لک نُٹاٹنو نبی اکرم مِیلِّنٹیُکٹِ کا بیفر مان نقل کرتے ہیں جو شخص روز انہ دوسومر تبہ سورہ اخلاص پڑھے گا اس کے پچاس سال کے گناہ معاف کردیئے جائیں گے البتۃ اگر اس کے ذمے قرض ہو (تووہ معاف نہیں ہوگا)۔

(٢٨٢٢) قُلُهُوَ اللهُ آحَدُّ تَعُيِلُ ثُلُكَ الْقُرُآنِ.

تَزَجْبِهَنَهٰ: حضرت ابوہریرہ نٹاٹنز بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَظَّشِّئَ فِی مایاسورۃ اخلاص ایک نہائی قر آن پاک کے برابر ہے۔

(٢٨٢٥) احْشُلُوافَانِّى سَأَقُرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُكَ الْقُرُانِ قَالَ فَعَشَدَ مَنَ حَشَدَ ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَرَأَقُلَ هُوَ اللهُ آحَدُّ ثُمَّ ذَخَلَ فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَإِنِّى سَأَقُرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُكَ الْقُرُانِ إِنِّى لَارِى هُوَ اللهُ آحَدُ مَنَا خَبَرٌ جَاءَ لا مِنَ السَّمَاء ثُمَّ خَرَجَ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْ قَالَ إِنِّى قُلْتُ سَأَقُرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُكَ الْقُرُانِ الآوَاتِّهَا تَعْدِلُ فِي اللهِ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ ثُلُكَ اللهُ ال

تَوَخِبَهُنَهُ: حَفرت الو ہریرہ وَٹافُونہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَلِّنْظَیَّا نے فرمایاتم لوگ اکٹھے ہوجاؤ تا کہ میں تمہارے سامنے ایک تہائی تر آن پاک کی تلاوت کروں گا رادی بیان کرتے ہیں پھھ لوگ اکٹھے ہوگئے پھر آپ مَلِّنْظَیُّا اَن کے پاس تشریف لائے اور آپ مُلِنْظَیُّا نَے نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی پھر آپ مُلِنْظِیُّ فَیْ تشریف لے گئے تولوگوں نے اس بارے میں ایک دوسرے سے پھے کہا نبی اکرم مُلِنْظِیُّ فَیْ نِے نہوں گا تو ہمارایہ خیال ہے شاید آپ مُلِنْظِیُّ فَیْ پر

وی نازل ہونے لگی ہے ای لیے (آپ مِنْ النَّنْ النَّهُ اندرتشریف لے گئے ہیں) پھرآپ مِنْ النَّائِمَ الاے اورآپ مِنْ النَّنَائِمَ النَّائِمَ النَّائِمَ النَّائِمَ النَّائِمَ النَّائِمَ النَّائِمَ النَّائِمَ النَّائِمَ النَّائِمَ النَّائِمُ النَّائِمُ النَّالِمُ النَّائِمُ النَّائِمُ النَّائِمُ النَّائِمُ النَّائِمُ النَّالِمُ النَّائِمُ النَّامُ النَّائِمُ الْ

(۲۸۲۲) عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِّنَ الْانْصَارِ يَؤُمُّهُمْ فِي مَسْجِدِ قَبَا ۚ فَكَانَ كُلَّبَا اِفْتَتَحَ سُوْرَةً لَيْ الْمُنْ اللهُ ال

توجیجہ بند حضرت انس بن مالک واقع بیان کرتے ہیں ایک انساری صحابی مسجد قباء میں لوگوں کو نماز پڑھا یا کرتے تھے وہ نماز کے دوران جس بھی سورت کی تلاوت کرتے تھے اس کے ساتھ سورۃ اخلاص ضرور پڑھا کرتے تھے بھر بعد میں دوسری سورت پڑھتے تھے وہ ہر رکعت میں اس طرح کیا کرتے تھے ان کے ساتھیوں نے اس بارے میں ان سے بات کی اور ان سے بیکہا آپ یہ (سورت فلاص پڑھتے ہیں) پھر شاید ہے بھتے ہیں اس کی تلاوت کا فی نہیں ہے اور کوئی دوسری سورت بھی پڑھنے لگ جاتے ہیں یا تو آپ ای پر اکتفاء کیا کریں یا پھراسے پڑھنا جھوڑ دیں اور دوسری سورت پڑھایا کریں تو ان سحابی نے کہا میں اسے پڑھنا نہیں جھوڑوں ہا اگر تم پہند کروتو میں اس کی تلاوت کے ہمراہ تمہاری امامت کرتا ہوں اور اگر تہمیں یہ پہند نہیں ہے تو میں تمہیں نماز نہیں پڑھاؤں گا انساران صاحب کو اپنے درمیان سب سے افضل جھتے تھے اور اس بات کو پہند نہیں کرتے تھے کہ ان کی بجائے کوئی اور ان کی امامت کرے صاحب کو اپنے درمیان سب سے افضل جھتے تھے اور اس بات کو پہند نہیں کرتے تھے کہ ان کی بجائے کوئی اور ان کی امامت کرے خب آپ پڑھنے آغان کی امامت کرے فلال تمہارے ماتھی تمہیں جو کہتے ہیں تم نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا ؟ اور تم ہر رکعت میں اس سورت کو کیوں پڑھتے ہو؟ انہوں نے عرض کی یارسول اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں آپ سُرِ النظے آغی نے ماتھ تمہاری محبت تمہیں جو بحب کرتا ہوں آپ سُر النظے آغی فر ما یا اس کے ساتھ تمہاری محبت تمہیں جنت میں مورۃ اخلاص کی فضیلت میں مذکور ہے کہ سورۃ تہائی قرآن کے مساوی ہے اس سے کیا مراد ہے؟

ربی سے بین کہ بین ہے۔ یہ کا مادیث کو ایک ہیں: (۱) حافظ ابن حجر راٹیٹیڈ فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے اس مفہوم کی احادیث کو اپنے ظاہر پرمحمول کر سے بیفر مایا ہے کہ ہے سورۃ اخلاص قران کریم کے معانی کے اعتبار سے تہائی قرآن ہے کیونکہ قرآن کریم تین قسم کے مضامین پرمشمل ہے: احکام قصص وا خبار اور تو حید سورۃ اخلاص ان امور میں سے صرف تیسرے امریعنی تو حید پرمشمل ہے اس بناء بہ اسے تہائی قران کہا گیا ہے۔ (فتح الباری ۸/ ۲۵ کتاب نضائل القرآن)

- (۲) ابوالعباس بن سریج فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں تین امور کا ذکر ہے احکام وعدہ عہد اور اللہ تعالیٰ کے اساء وصفات سورة اخلاص ان میں سے تیسرے امر پرمشمل ہے اس لیے اس کوتہائی قرآن کے مساوی قرار دیا علامہ ابن تیمیہ راٹیٹیڈنے اس وجہ کو سب ہے بہتر قرار دیا ہے۔
- (٣) امام غزالی را الله فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں سب سے اہم تین چیزیں ہیں اللہ کی معرفت، آخرت کی معرفت اور صراط متعقیم کی معرفت یہ تین چیزیں سب سے اہم اور اصل ہین ان کے علاوہ بقیہ چیزیں ان کے تابع ہیں سورۃ اخلاص ان میں سے ایک یعنی اللّٰد تعالیٰ کی معرفت پرمشمّل ہے اس لیے اسے تہائی قرآن مجید کے مساوی قرار دیا گیا ہے۔ (مجموع فآدیٰ ابن تیمیہ ۱۲/۱۰۴/۱۲۲) کیکن بیر ذہن میں رہے کہ اس بار بے میں جتن بھی مختلف وجوہ بیان کی گئی ہیں حقیقت بیر ہے کہ ان میں کسی قسم کا کوئی تعارض نہیں سب جمع ہوسکتی ہیں۔اورسورۃ اخلاص کو تہائی قرآن مجید کے مساوی قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ثواب تہائی قرآن کی تلاوت کے تواب کے برابر ہوتا ہے۔ (بیرحدیث ضعیف ہے، یمان بن المغیر ہضعیف راوی ہے، اس راوی کی روایتیں صرف تر مذی میں ہیں)۔

#### بَابُ مَاجَاءً فِى الْمُعَوِّذَتَيْنِ

#### باب ۱۱: پناه میں رکھنے والی دوسورتوں کی فضیلت

(٢٨٢٧) قَلْ ٱنْزَلَ اللهُ عَلَى ايَاتٍ لَمْ يُرَمِثُلُهُنَّ (قُلْ آعُوُذُ بِرَبِّ النَّاسِ) إلى اخِرِ الشُّورَةِ وَ (قُلْ آعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) إلى اخِرِ السُّورَةِ.

تَرَجْجِهَنَهُ: حضرت عقبه بن عامر جہنی وَلِیْ نُنْهُ نِی اکرم سَلِّشَیْکَمَ کا بیفر مان نقل کرتے ہیں اللہ تعالی نے مجھے پر ایسی آیات نازل کی ہیں جن کی مثل کوئی آیات دکھائی نہیں دیں وہ سورہ الفلق اور سورہ الناس ہیں۔

### (٢٨٢٨) آمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ آنَ آقُرَآ بِالْمُعَةِ ذَتَينِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ.

تَوَجِّهَا بَهِا: حضرت عقبہ بن عامر مثالِثَة بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَطَّلِنْظِیَّا نے مجھے یہ ہدایت کی میں ہرنماز کے بعدمعو ذتین کی تلاوت کیا

تشريع: دنياوآخرت كى تمام آفات مے محفوظ رہنے كا اصل ذريعه ايك ہى ہے كه انسان اپنے آپ كوالله كى بناہ ميں دے دے اور ایے عمل سے اس کی پناہ میں آنے کے قابل بننے کی کوشش کرے ان دونوں سورتوں میں سے پہلی یعنی سورۃ فلق میں دنیاوی آفات سے اللہ کی بناہ ما نگنے کی تعلیم ہے اور دوسری سورت یعنی سورہ ناس میں آخروی آفات سے بیخے کے لیے اللہ کی بناہ ما نگی گئی ہے مستند ا حادیث میں ان دونوں سورتوں کے بڑے فضائل اور برکات منقول ہیں اس لیے ہرنماز کے بعد اورضح وشام انہیں پڑھنے کامعمول رکھنا جاہئے تا کہ بیفضائل حاصل ہوسکیں۔

اننها بيه البعض لوگ به كهته بين كه حضرت عبدالله بن مسعود و التي معو ذيتين كوقر آن مجيد كا حصه نهيس مانته تتصيرا يك غلط بات ان كي

م من میری گئی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود ٹراٹٹوئی سے قرآن کریم کی جومتواتر قراء تیں منقول ہیں ان میں معوذ تین شامل ہیں۔ طرف منسوب کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود ٹراٹٹوئی سے قرآن کریم کی جومتواتر قراء تیں منقول ہیں ان میں معوذ تین شامل ہیں۔

اب سوال یہ ہے کہ اگر بیروایتیں صحیح نہیں ہیں تو پھر تقدراویوں نے ایسی ہے اصل بات کیونکرروایت کردی؟

جواب یہ ہے کہ ان روایتوں کی حقیقت یہ ہوسکتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود خلافی معوذ تین کوقر آن کا جزء تو مانتے ہوں لیکن کسی وجہ سے انہوں نے اپنے مصحف میں ان کونہ لکھا ہو۔اور نہ لکھنے کی دو وجہیں بہت کی ہوسکتی ہیں؟ علامہ زاہد الکوثری نے فرمایا ہے کہ انہوں نے معوذ تین کو اس لیے نہیں لکھا تھا کہ ان کے بھو لنے کا کوئی ڈرنہ تھا کیونکہ یہ دوسورتیں ہرمسلمان کو یا دہوتی ہیں اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود زباللہ نے اپنے مصحف میں سورة فاتح بھی نہیں لکھی تھی۔

(تفسير قرطبي ا/ ۱۱۴ ، مقالات الكوثر ص١٦)

## بَابُ مَاجَاءَ فِيْ فَضُلِقَارِيُ الْقُرُأُنِ

# باب ۱۲: قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کی فضیلت

(٢٨٢٩) الَّذِي يَقُرَأُ الْقُرُانِ وَهُوَمَا هِرٌ بِهِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِي يَقُرَأُهُ قَالَ هِشَامٌ وَهُوَ شَدِيْدٌ عَلَيْهِ قَالَ شُعْبَةُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ فَلَهُ اَجْرَانِ.

ترکیجہ بہ: حضرت عائشہ ہوں نین ایس نی اکرم مُلِّافِیکَا آپنے فرمایا جو شخص قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہواوروہ اسے پڑھنے میں ماہر ہووہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا اور جو شخص اس کی تلاوت کرتا ہو (ایک روایت میں بیالفاظ ہیں ) بیہ تلاوت کرنا اس کے لیے مشکل ہو (ایک روایت میں بیالفاظ ہیں) اس کے لیے مشقت کا باعث ہوتوا سے دواجرملیں گے۔

(٢٨٣٠) مَنُ قَرَأَ الْقُرُانِ وَاسْتَظْهَرَ لَا فَاحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَّامَهُ آدُخَلَهُ اللهُ بِهِ الْجَنَّةَ وَشَفَّعَهُ فِي عَشْرَةٍ مِنْ أَهُلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَلُ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ.

ترکیجیتین حضرت علی بن ابوطالب و افتو بیان کرتے ہیں نی اکرم میران القطاقی آنے فرما یا ہے جو خص قرآن پاک پڑھے اسے یاد کرے اس کے حلال کو حلال سمجھاس کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام سمجھتو اللہ تعالی قران پاک کی وجہ سے اس شخص کو جنت میں داخل کرے گااور اسے اس کے گھروالوں میں سے دس افراد کے بارے میں شفاعت کا منصب وے گا جن کے لیے جہنم واجب ہو چی ہوگ ۔

تشریعے: قرآن مجیدہ وہ بیش بہا خزانہ ہے۔ جس کو اللہ رب العزت نے انسانی مخلوقات کے لئے بھیجا۔ اور اس کا مقصد کہ مخلوقات کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ بن جائے تعلق اللہ کی معرفت کے بیجائے کہ بغیر نہیں حاصل ہوتا۔ بیتحلق اللہ کی معرفت کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتا تو اس لئے قرآن مجید میں معرفت کا تذکرہ ہے۔ اس معرفت اللی کو اگر معرفت کا نام دیا جائے ، یا المعبد کا گاہوالو حدی "کا نام دیا اس کے حقوق اوا کے جائیں اس مقصد کیلئے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو اتارا۔ اور جناب رسول اللہ سُؤنی شناق عبادت کی جائے اور اس کے حقوق اوا کئے جائیں اس مقصد کیلئے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو اتارا۔ اور جناب رسول اللہ سُؤنی شناق کو اس کا معلم بنا کر بھیجا کہ اس کے ذریعے لوگوں کو اللہ رب العزت کا قعارف کروائیں۔ نبوت سے پہلے وہ اس بات کے انتہائی مشاق

تھے کہ کوئی طریقة معلوم ہوجائے کہ بیلوگ اللہ رب العزت سے بہت دور چلے گئے ہیں۔ان کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ کس طرح جوڑا جائے اس پروگرام کے لئے آپ مِئِلْ ﷺ انتہائی مشاق تھے۔﴿ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْءُ وَ لَوْ لَمْ تَهُسَسْهُ نَارٌ ۖ ﴾ (النور:٣٥) جناب رسول الله مَا الشَّفَيَّةَ كا اصلاح فكراور اصلاح سوج مخلوق كا در داورغم اتنازيا ده تھا كەاگر دحى نەمل جائے تو پھر بھى لوگوں كى اصلاح كرسكتا تصے اخلاص كے ذريعے ليكن الله رب العزت نے وى اتارى جب سوچ وفكر بھى انتہائى اعلى تقى اور ساتھ وحى بھى مل گئ تو نوز على نور ہوگیا۔ ﴿ وَ وَجَدَكَ صَالاً فَهَالى ﴿ ﴾ (الفحى: ٤) اور پايا آپ كو حير ان و پريشان اصلاح مخلوقات كے لئے \_آپ كى پريشانى كو ضال کے لفظ سے تعبیر فر مایا اور ضلالت سے کیم ودردانتہائی زیادہ کہ ﴿ وَ وَجَدَكَ ضَالاً فَهَالَى ﴾ کہ آپ اس مثن كومعلوم كرنے کے لئے ادھراُدھر پھررہے تھے۔ بھی پہاڑوں پر چڑھتے کہ اور غار حرامیں بیٹھ کریہ سوچتے کہ ان لوگوں کا کیا ہے گا۔

﴿ مَا كُنْتَ تَكُوكُ مَا الْكِتْبُ وَ لَا الْإِيْمَانُ وَ الْكِنْ جَعَلْنَهُ نُورًا ﴾ (الشورين: ٥٢) قرآن مجيد كه نزول سے پہلے ايمان كے بيان كو نہیں جانتے تھے۔ کہلوگوں کو ایمان کس طرح سکھلایا جائے۔ تو اللدرب العزت نے قرآن مجید کو اتارا۔ لیکن ایک جھلکی سے آئی فرمایا: ﴿ إِقْرَأُ بِالسِّمِدِ رَبِّكَ الَّذِي كَ كَانَ أَلِو نُسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿ ﴿ العلق: ٢٠١) يا ﴿ آيات الرّى اورطريقه كارجى بتاياكه "إقراء" كام آپ كا قراءت موگا اورمعرفت الى كو يېچاننا بے تو فرمايا كه ﴿ خَكَنَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿ ﴾ الله كو يېچانا جا تا ہے۔ تشريح: اور قرآن كريم الله كى كتاب ہے، پس جو مخص قرآن كريم كى تلاوت كرے كا ياكسى اور طرح سے اس سے مزاولت ركھے كا: الله تعالیٰ کواس بندے سے محبت ہو جائے گی، آگے میہ حدیث قدی آرہی ہے، جس کو قرآن پاک میرے ذکر سے اور مجھ سے مانگنے

ہے مشغول رکھے، میں اس کو مانگنے والوں کو جو دیتا ہوں اس سے بہتر دیتا ہوں اور اللہ کے کلام کی برتری دوسرے کلاموں پر ایسی ہے جیسی الله کی برتری الله کی مخلوق بر۔

تشریع: حکدیث 🗈: ماہر قرآن کو جواصلی اور فضلی ثواب ملتا ہے وہ عام ناظر ہ خواں کے دو ثو ابوں سے بڑھا ہوا ہوتا ہے، اس کئے اس حدیث ہے دوم کی اول پر فضیلت ثابت نہیں ہوتی۔

مع السفرة: سافر کی جمع ہے اس سے کون مراد ہے؟ متعدد اقوال ہیں: (۱) سفرة سے وہ مقرب فرشتے مراد ہیں جولوح محفوظ سے الله تعالیٰ کی کتابیں نقل کرتے ہیں یا کرام کا تبین یعنی انسانوں کے اعمال لکھنے والے فرشتے مراد ہیں۔

(۲) اس ہے انبیاء کرام ﷺ مراد ہیں کیونکہ یہ حضرات بھی اللہ کے احکام لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔

(٣) اس سے وحی لکھنے والے صحابہ ٹڑاٹی مراد ہیں اور علماء امت بھی اس میں داخل ہیں کیونکہ وہ بھی رسول مَرَّاتُ عَنْجُ اور امت کے درمیان

لعنات: هاهر: امام نووی رالینی فرماتے ہیں کہ کہ اس سے دہ مخص مراد ہے جسے قر آن مجید خوب اچھے طریقے سے یا دہوبغیر کی اٹکن کے بوری روانی سے پڑھتا ہواوراس کے لیے قران پڑھنا کوئی مشکل اور دشوار نہ ہو۔ السّفَو ق: سافر کی جمع ہے: ککھنے والے نمائندے باركى جمع بنك صالح هو شديد عليه وهو عليه شأق وه قرآن مجيداس پرسخت يعنى مشكل سے پڑھتا ہے روانی سے نہيں بلکہ ائك ائك كريرها إلى استظر كا: السفطر كا: ال فرآن مجيدكويا وكيار احل: السف حلال جانا حرم ال فحرام جانا شفعه (تفعيل ے ) اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فر ما نمیں گے۔

# بَابُ مَاجَاءَ فِي فَضُلِ الْقُرُأْنِ

# باب ١٣: قرآن كريم كى فضيلت

(۲۸۳۱) مَرَدُ فِي الْمَسْجِنِ فَإِذَا النَّاسُ يَغُوْضُونَ فِي الْاَحَادِيْثِ فَلَخُلْتُ عَلَى عَلِي فَقُلْتُ يَا اَمِيُرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْالْآقِ اللَّهُ عَلَى اللَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَهُو الْمُصَلِّ اللَّهُ اللَّهُ وَهُو الْمُصَلِّ اللَّهُ اللَّهُ وَهُوا اللَّهِ اللَّهُ وَهُو اللَّهُ اللَّهُ وَهُو الْمُسْتَقِيْمُ هُو اللَّهُ اللَّهُ وَهُو اللَّهُ اللَّهُ وَهُو حَمُلُ اللهِ الْمَتِينُ وَهُوالنِّ كُو الْحَكِيْمُ وَهُوا الصِّرَاطُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَن الْبَعَى اللَّهُ اللَّهُ وَهُو حَمُلُ اللهِ الْمَتِينُ وَهُوالنِّ كُو الْحَكِيْمُ وَهُوا الصِّرَاطُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُو حَمُلُ اللهِ الْمَتِينُ وَهُوالنِّ كُو الْحَكِيْمُ وَهُوا الصِّرَاطُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُن اللَّهُ اللَّهُ وَمُو حَمُلُ اللهِ الْمَتِينُ وَهُوالنِّ كُو الْحَكِيْمُ وَهُوا الصِّرَاطُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُو حَمُلُ اللهِ الْمَتِينُ وَهُوالنِّ كُو الْحَكِيْمُ وَهُوا الصِّرَاطُ اللَّهُ اللهُ وَمُو حَمُلُ اللهِ الْمَتِينُ وَهُوالنِّ كُو الْحَلَيْمُ وَهُوا الصِّرَاطُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمُن عَمَلُ وَمَن عَمَالِهُ وَاللَّهُ اللهُ وَمُن عَمَلُ وَمَن حَمَا اللَّهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ اللهُ

ر المور الم

كتاب ہے جس سے كوئى غلط الرّ مرتب نہيں ہوتا۔ اور سورة الرعد ميں جو ہے:

﴿ قُلُ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِئَ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ﴿ ﴿ وَالرَمَدِ: ٢٧)

آپ کہدد بچے اللہ تعالی جس کو چاہیں (نازل کردہ آیات سے) گراہ کردیتے ہیں،اور جو مخص ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے ال کی اپنی طرف راہنمائی کرتے ہیں۔"

ال كاجواب سورهُ ابراهيم مين:

﴿ يُثَيِّتُ اللهُ الّذِينَ أَمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاخِرَةِ \* وَ يُضِلُّ اللهُ الظّلِمِينَ ﴿ وَ يَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاءُ وَهُ ﴾ (ابرائيم: ٢٧)

"الله تعالی ایمان والوں کو کپی بات (کلمه طیبه) کے زریعے دنیا اور آخرت میں مضبوط رکھتے ہیں، اور ظالموں کو یعنی اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے والوں کو پیسلا دیتے ہیں،اوراللہ تعالی جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔"

یعنی گراہی قرآن سے پیدانہیں ہوتی ، بلکہ انسان کی بے راہ روی اس کا سبب بن ہے، جو مخص اپنا نفع نقصان نہیں سوچتا وہ گراہ ہوجا تاہے۔

قوله: لا تلتبس به الالسنة: قرآن كے ساتھ زبانيں مشتبہيں ہوتيں، يعني الله كے كلام اورغير كے كلام ميں ، حي كه نبي مَطْنَعَكَمْ كَكُام مِس بھی امتیاز كرنا آسان ہے،قرآن كريم كا پناانداز ہے،اورلوگوں كا كلام اس سے مختلف ہے۔

من تو که من جباً د: جوشخص تکبر وغرور کی وجہ سے قرآن کو چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اسے ہلا کت و بر با دکردے گا علامہ طبی رایٹیلڈ فرماتے ہیں کہ جوشخص قران مجید کی کسی ایسی آیت پر تکبروا نکار کی وجہ ہے عمل کرنا چھوڑ دیے جس پرعمل کرناواجب ہے یا تکبر کی وجہ سے اس آیت کی تلاوت نہ کرے تو وہ کافر ہوجا تا ہے۔لیکن اگر ایک شخص کے دل میں قران کی عظمت وتقدس موجود ہے لیکن محض ستی پاکسی کمزوری اور بیاری کی وجہ سے تلاوت نہیں کرتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں البتہ وہ تلاوت کے اجر سے محروم رہتا ہے۔

ولا تلتبس به الأهواء: اس جملے کے دومطلب ہیں: (۱) قرآن مجسید کی تلاوت مونین کی زبانوں پر وشواراور مشکل نہیں ہوتی اگر چہان کی زبان عربی نہ بھی ہو پھر بھی ان کی زبان آ سانی سے قراءت کر لیتی ہے۔

(۲) قرآن کریم اپنی فصاحت وبلاغت کے اعتبار سے اس بلند مقام پر ہے کہ دنیا کی کوئی بھی بڑی سے بڑی قصیح وبلیخ عبارت اور زبان مقابله نہیں کرسکتی۔

ولا یشبع منه العلماء: مطلب یہ ہے کہ قران کے علوم ومعارف اتنے وسیع اور ہمہ گیر ہیں کہ بڑے سے بڑا عالم بھی اس کے تمام علوم اور باریکیوں کا اعاطر نہیں کرسکتا۔ بلکہ علماء کرام جب قرآنی علوم میں سے کسی مفہوم پرمطلع ہوجاتے ہیں تو ان کا شوق اور بڑھ جاتا ہے اور ان کی جستجو اور خواہش ہوتی ہے کہ اس سے بھی زیادہ کوئی بات معلوم ہوجائے یوں اس طلب خواہش اور تلاش وجستجو کی کوئی حدہیں ہوتی۔

ولا تنقضي عجائبه: اس كے كائب يعني انوكى اور جيرت وتعجب ميں دال دينے والى چيزين ختم نہيں ہوتيں جيسے عطف تفسيرى ہے کہاس کی باریکیوں اور حکمتوں کواللہ ہی بہتر جانتے ہیں نیز قرآن کے معنی ومفہوم کا احاطہ نہ کرسکنا علماء کا اس کے علوم سے سیر نہ ہونا اور کثرت تلاوت سے اس کا پرانا نہ ہونا لیعنی اس کی لذت سرور اور حلاوت میں کوئی فرق نہیں آتا بلکہ مزید اضافہ ہوتا ہے کہ سے سب

پس لا پخلق اور لا پخلق دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں،اوراس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ قر آن کریم خواہ کتنا ہی پڑھا جائے: ہر مرتبہ وہ نیا کلام معلوم ہوتا ہے، اور اس میں جو تھم و نکات پوشیدہ ہیں وہ بے انتہا ہیں، قیامت تک علاء اس میں غور کرتے رہیں گے، اور نئ نئ باتیں نکالتے ہیں گے۔

لعات: اعود: كانى آئكه والا يخوضون في الأحاديث: لوك باتول بين مشغول تصر نبأما كأن قبلكم: ان لوكول کے حالات جوتم سے پہلے تھے وہ تھم مابین کھدوہ احکام قرآن میں ہیں جوتمہارے درمیان ضروری ہے یعنی ایمان و کفر طاعت ومعصیت حلال وحرام اورمعاملات وغیرہ بیتمام تفصیل اس میں موجود ہے۔ ہو الفصل: وہ حق وباطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے، من جبار تکبر وسرشی کی وجہ سے۔ قصمه: الله تعالی اسے تکوے کر دے گا۔ حبل: رسی۔ المتين: مضبوط وستحکم۔ الذكر:الي چيزجس سےاللہ تعالیٰ ياد آئيں ياجس ہےلوگ وعظ ونصيحت اورعبرت حاصل كريں۔لا تزيغ به :قر آن كی ا تباع كی وجہ ہے ت ہے مائل نہیں ہونیں مجروی اختیار نہیں کرتیں الاہواء: ہوی کی جمع ہے نفسانی خواہشات لا تلتبسس مخلوط نہیں ہوتیں ہلتی نہیں الالسنة لسان کی جمع ہے زبانیں لایشبع سیرنہیں ہوتے لا تیخلُق پرانا اور بوسیرہ نہیں ہوتا عن کثرۃ البرد زیادہ پڑھنے اور دہرانے سے لا تنقضی تم نہیں ہوتے عجائبہ :عجیبة کی جمع ہے حیرت انگیز اشاء باعث تعجب امور۔

## بَابُمَاجَاءَفِئ تَعُلِيْمِ الْقُزُأْنِ

# باب ١٦: قرآن كريم كي تعليم كااجر

(٢٨٣٢) خَيْرُكُمُ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرُآنَ وَعَلَّمَهُ.

تَوَجِّجَهَنَّہِ: حضرت عثمان غنی ثانتے بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَطَّنْتِ ﷺ نے فر ما یاتم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جوقر آن کاعلم حاصل کرے " اوراس کی تعلیم دے۔

(٢٨٣٣) خَيْرُكُمُ ٱوْ أَفْضَلُكُمُ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرُانَ وَعَلَّمَهُ.

ترکیجی بنی: حضرت عثان غی منافور بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَطَّفَظِیَّے نے فرمایاتم میں سب سے بہتر (راوی کوشک ہے یا شاید بیدالفاظ ہیں ) سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والاشخص وہ ہے جو قرآن پاک کاعلم حاصل کرے اور اس کی تعلیم دے۔

(٢٨٣٣) خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرُآنَ وَعَلَّمَهُ.

تَرْجَجْهُ إِنْ عَلَى وَاللَّهِ بِي الوطالب بيان كرتے ہيں نبي اكرم مُطِّلْطَيَّةَ فِي فرما ياتم ميں سب سے بہتر وہ خص ہے جو قر آن پاك كاعلم حاصل کرے اور اس کی تعلیم دیہے۔

# بَابُمَاجَاءَفِي مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنَ الْقُرُاٰنِ مَالَهُ مِنَ الْأَجْرِ؛

# باب ١٥: جو مخص قرآن كاايك حرف پر هے اس كے لئے كتنا ثواب ہے؟

ترکیجینب: حضرت عبداللہ بن مسعود وٹاٹئ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صَلَّفْظَةً نے فر مایا جو شخص اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ایک حرف پڑھے اسے اس کے عوض میں ایک نیکی ملے گی اور ایک نیکی دس گنا کے برابر ہوتی ہے میں یہ بیں کہتاالم ایک حرف ہے بلکہ الف، ایک حرف ہے ایک حرف ہے ایک حرف ہے۔ ایک حرف ہے۔

(۲۸۳۸) يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرُ انِ قَرَا وَاقْرَأُ وَارْتَقِ ارتَقِ وَرَتِّلِ كَهَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي التَّنْيَا فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْلَ الْخِرِ ايَةٍ تَقرَأُ جِهَا.

ترکیجینتی: حضرت عبداللہ بن عمر ٹھاٹھی نبی اکرم مِطَّنْظِیکَا یک کا بیفر مان نقل کرتے ہیں قرآن پاک کے حافظ سے کہا جائے گاتم تلاوت شروع کرواور (جنت کے درجات) پر چڑھنا شروع کرواور اسی طرح تھیم تھیم کر جیسے تم دنیا میں تھیم کھیم کر پڑھتے تھے تمہاری منزل وہ ہوگی جب تم آخری آیت کو تلاوت کروگے۔

(٢٨٣٩) يَجِيْحُ الْقُرُانُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ يَارَبِّ حَلِّهِ فَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ ثُمَّ يَقُولُ يَارَبِ زِدُهٰ فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةُ ثُمَّ يَقُولُ يَارَبِ إِرْضَ عَنْهُ فَيَرْضَى عَنْهُ فَيُقَالُ لَهٔ اقْرَأُ وَارْقَ وَتُزَادُ بِكُلِّ ايَةٍ حَسَنَةً.

ترکیجی نبر: حضرت ابو ہریرہ و نباتی بیان کرتے ہیں نبی اکرم مِسَلِنظِیکی نے فرمایا ہے قیامت کے دن قرآن پاک کا حافظ آئے گا وہ قرآن پاک کا حافظ آئے گا وہ قرآن پاک کوئی خورہ کوئی کرے گا ہے میرے پروردگاراسے ضلعت فاخرہ سے نواز تواس حافظ قرآن کوئزت کا تاج پہنایا جائے گا پھر وہ (قرآن پاک عرض کرے گا اے موض کرے گا اے میرے پروردگار آن بیاک عرض کرے گا اے میرے پروردگار تو اس سے راضی ہوجا تو اللہ تعالی بندے سے راضی ہوجائے گا پھراس (حافظ قرآن کو) کہا جائے گائم قراءت کرنا شروع کرواور (جنت کے دوران) ہرآیت کے عوض میں ایک نیکی مزید ملے گا۔

٢٨٣١ - ثَمَنُ قَرَا الْقُرُانَ فَلْيَسْأَلِ اللهَ بِهِ فَإِنَّهُ سَيَجِيئُ أَقُوا مُريَّقُرَوُنَ الْقُرُ أَنَ يَسْأَلُونَ بِهِ النَّاسَ.

ترکیجینی: حسن نامی رادی بیان کرتے ہیں حضرت عمران بن حصین شاشی کا گزرایک قاری کے پاس سے ہوا جو تلاوت کررہا تھا تو اس نے (به قرائت سنا کر) کچھ مانگا تو حضرت عمران بن حصین شاشی نے انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا اور ارشاد فرمایا میں نے نبی اکرم مُراشِکِیَم کو بیارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے جو محض قرآن پاک پڑھے تو وہ اس کے عض میں صرف اللہ تعالیٰ سے مانگے عنقریب کچھلوگ آئیں گے جو قران پاک پڑھیں گے اور قرآن پاک کے عوض میں لوگوں سے مانگیں گے۔

### قرآن کریم اللہ کے تقرب کا بہترین زریعہ ہے

(٢٨٣٦) مَا أَذِنَ اللهُ لِعَبْدٍ فِي شَيْئِ ٱفْضَلِ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يُصَلِّيُهِمَا وَإِنَّ الْبِرَّلَيَنَارُ عَلَيْكَ رَأْسِ الْعَبْدِ مَا ذَامَر فِي صَلَاتِهٖ وَمَا تَقَرَّبِ الْعِبَادُ إِلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ بِمِثْلِ مَاخَرَجَمِنُهُ قَالَ آبُو النَّصْرِ يَغنِي الْقُرُانَ.

تر بندے کی کسی بھی بات کرتے ہیں نبی اکرم مَثَلِّنْتُكَا فَا الله تعالیٰ کسی بندے کی کسی بھی بات کو اتنی توجہ سے نہیں سنتا جتنا وہ دورکعات (میں کی گئی تلاوت) کوسنتا ہے بندہ وہ دورکعات ادا کرتا ہے ادر اس دوران نیکی بندے کے سر پر چیٹر کی جاتی ہے جب تک وہ اس نماز میںمصروف رہتا ہے اور بندہ کسی بھی عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا اتنا قرب حاصل نہیں کرتا جتنا اس چیز کے ذریعے کرتا ہے جواس کی ذات کی طرف ہے آئی ہے۔ابوالعضر نامی بیان کرتے ہیں اس سے مراد قران پاک ہے۔

# جو پیپے قرآن سے خالی ہے وہ اجڑا ہوا گھرہے

(٢٨٣٧) إِنَّ الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهِ شَيْءُمِنَ الْقُرُانِ كَالْمَيْتِ الْخَرِبِ.

تَوَجِّجِهَنَّهِ: حضرت ابن عباس مُنْ النَّمْ بيان كرتے ہيں نبي اكرم مُؤَلِّنَا فَيَا جَبِي مِن مِن مِن مِن الل اجڑے ہوئے گھر کی طرح ہے۔

## قرآن کریم کو بھول جانا بہت بڑا گناہ ہے

(٢٨٣٠) عُرِضَتُ عَلَى أَجُوْرُ أُمَّتِي حَتَّى الْقَنَااةُ يُغْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَعُرِضَتْ عَلَى ذُنُوْبُ أُمَّتِي فَلَمْ اَرَذَنْبًا اَعْظَمَ مِنْ سُورَةٍ مِّنَ الْقُرْ آنِ اَوْايَةٍ أُوْتِيْهَا رَجُلُ ثم نَسِيَهَا.

تَوَجَجَهُمْ: حضرت انس بن مالک مُنْ فَتْو بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَا اَنْ اَلْحَاجَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن یہاں تک کہاں تکے کوبھی پیش کیا گیا جوکسی شخص نے متجد میں سے نکالاتھا پھرمیرے سامنے میری امت کے گناہ پیش کئے گئے تو میں نے اس سے بڑا گناہ اور کوئی نہیں ویکھا کہ قرآن پاک کی کوئی سورت یا آیت جس کاعلم کسی شخص کو دیا گیا ہو پھر وہ شخص اسے

تشریح: قرآن کی سی سورت کو حفظ کرنے کے بعد بھول جانا بہت بڑا گناہ ہے۔قرآن مجید کے بھول جانے سے کیا مراد ہے؟ ملاعلی قاری ویشیل فرماتے ہیں کہ علاءاحناف ویوانڈی کے نز دیک بھول جانے سے مرادیہ ہے کہ نہ زبانی پڑھ سکے اور نہ دیکھ کر پڑھ سکے۔ جبکہ امام شافعی ولٹھلاکے ہاں اس کے معنی سے ہیں کہ اس نے قران مجید حفظ کیا پھرا سے بھول گیا کہ اب وہ زبانی نہیں پڑھ سکتا اگر چہ دیکھ كر پر صكتا ہے۔ (مرقاة المفاتع ١١،٧٢/٥ كتاب نضائل القرآن)

حدیث کا حاصل میہ ہے کہ معراج کی رات میں جہاں نبی کریم مَثَلِنْشِيَّةً کواور بہت سے مناظر اور عذاب میں مبتلا لوگ دکھلائے گئے ہیں ان میں سے ایک امریہ بھی تھا کہ امت کے نیک اعمال کے اجروثواب اور برے اعمال اور گناہ بھی آپ کے سامنے پیش کئے گئے ہیں اگر کسی نے متحدے ایک ٹنکا بھی نکالا تھا تو اس نیکی کو بھی دکھایا گیا اور فر مایا کہ سب سے بڑا گناہ بیہ ہے کہ انسان نے پہلے حفظ کیا اور پھراہے بھلادیا۔

علامہ طبی واٹیٹیڈ فرماتے ہیں کہ اس آ دمی نے مسجد سے تنکا نکالا جو بظاہر ایک معمولی سی چیز ہے لیکن اس نے بیمل چونکہ اللہ کے گھر
کی تعظیم اور عظمت کی وجہ سے سرانجام دیا اس لیے اللہ کی نظر میں بیمل بھی عظیم ہو گیا اور قر آن کے بھلادینے کو گناہ کمیرہ میں شار فرما یا
کیونکہ اس مخص نے اللہ کے کلام کی نا قدری کی گویا اپنے عمل سے ایک عظیم چیز کو حقیر سمجھا تو اس کا بیمل سب سے بڑا گناہ قر ارپایا۔

قر آن کر یم کے زریعہ سوال نہ کیا جائے

#### (٢٨٣٢) مَا امَنَ بِالْقُرُ انِ مَنِ اسْتَحَلَّ هَارِمَهُ.

تَزُخْجُهُ اللهِ : حفرت صهیب ٹالٹونہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَطَلِّنْظِیَّۃ نے فرمایا ہے جو شخص قرآن پاک کی حرام کی ہوئی اشیاء کو حلال سمجھے تو اس نے قرآن یاک پرائیان نہیں رکھا۔

تشريع: من استَحَلَّ مَحَارِمَهُ: جوكونَ شخص قرآن كحرام كرده چيزون كاحلال جانے اس كے دومطلب ہيں:

(۱) الله تعالی نے قرآن مجید میں جو چیزیں حرام قرار دی ہیں اگر کو کی شخص انہیں حلال اور جائز سمجھے تو اس نے قرآن پر ایمان نہیں لایا وہ کا فرے۔

(۲) ایک شخص قران کی حرام کردہ چیز وں کو حلال تونہیں سمجھتا حرام ہی جانتا ہے لیکن کبھی اس ممنوع اور حرام چیز کا ارتکاب کر لیتا ہے تو اس کے معنی سے بیں کہ اس کا ایمان تو ہے لیکن کا مل نہیں اگر ایمان کا مل ہوتا تو پھر اس طرح کی غلطی نہ کرتا گویا مسلمان کواس بات کی تاکید کی جارہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی سے بچ کر زندگی گزار سے قران مجید کی کامل اتباع اور پیروی کرے کہ اس میں دنیا اور آخرت کی کامیالی ہے۔

# قرآن كريم جهراً برهناافضل ب ياسراً؟

(٢٨٣٣) ٱلْجَاهِرُ بِالْقُرُآنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ.

ترکیجینم: حضرت عقبہ بن عامر وہ الی کرتے ہیں میں نے نبی اکرم مُطَافِی اُسے سنا ہے بلند آواز میں تلاوت کرنے والا اعلانہ طور پر صدقہ کرنے والے کی مانند ہے۔
صدقہ کرنے والے کی مانند ہے اور پست آواز میں تلاوت کرنے والا چھپ کرصدقہ کرنے والے کی مانند ہے۔
تشریعے: امام ترمذی والیط فرماتے ہیں: سرا قرآن کریم پڑھنا جہزاً پڑھنے سے افضل ہے، کیونکہ پوشیدہ فیرات کرنا علانہ فیرات کرنا ہے سے افضل ہے، اوراس کی وجہ اہل علم کے نزد یک ہے ہے کہ سرا قرآن کریم پڑھنے والاخود پندی سے بچار ہتا ہے۔ جو پوشیدہ عمل کرتا ہے افضل ہے، اوراس کی وجہ اہل علم کے نزد یک ہے ہے کہ سرا قرآن کریم پڑھنے والاخود پندی سے بوری ہوئی)۔
اس کے حق میں خود پندی کا اتنا خطرہ نہیں: جتنا بر ملا خیرات کرنا بھی افضل ہوتا ہے، سورۃ البقرۃ (آیت ۲۱۱) میں ہے:
گر پوشیدہ فیرات کرنا ہر حال میں افضل نہیں ، بھی بر ملا خیرات کرنا بھی افضل ہوتا ہے، سورۃ البقرۃ (آیت ۲۱۱) میں ہے:
﴿ إِنْ تُبُدُ وَ الصَّدَ فَرَاتِ فَرَعِمَا هِی وَ إِنْ تُخْفُوهُا وَ تُؤُنُّوهُ الْفُقُدَرَاءَ فَہُو خَیْرٌ تُکُمُ اللّٰ وَالصَّدَ فَرَاتِ فَرَاتُ الْمُورِدِ مُنْ مِنْ اللّٰ مَقْدَرَاءً فَہُو خَیْرٌ تُکُمُ اللّٰ وَالصَّدَ فَرَاتُ وَالْمُ الْمُؤَدِّدُ مُنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ ا

۔ تو پنجہ بنی: "اگرتم صدقات ظاہر کر کے دوتو بھی اچھی بات ہے،اورا گران کا اخفا کرواور فقیروں کو دوتو بیا خفاءتمہارے لئے بہتر ہے۔" علامہ طبی راہی الٹھا؛ فرماتے ہیں کہ احادیث دونوں طرح کی منقول ہیں بعض سے سیمعلوم ہوتا ہے کہ بلندآ واز سے تلاوت کرنا افضل ہے جبکہ دیگر بعض ہے آ ہستہ آ واز سے قرآن پڑھنے کی نضیلت ثابت ہوتی ہے بظاہر تعارض ہے؟

**جواب:** دونوں قسم کی احادیث میں یوں تطبیق دی گئی ہے کہ آ ہستہ آ واز سے قران پڑھنا اس شخص کے حق میں بہتر ہے جسے ریا کا اندیشہ ہواور بلند آواز سے قراُت کرنا اس شخص کے حق میں افضل ہے جسے ریا میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہوبشر طیکہ بلند آواز سے قرائت کی وجہ ہے کسی نمازی سونے والے یا کسی اور کو تکلیف نہ پہنچ اور اُونچی آ داز سے پڑھنا اس لیے افضل ہے کہ اس میں دوسرے لوگوں کے لیے بہت سے فوائد ہیں مثلاً دوسر ہے لوگ من من کرسکھ سکتے ہیں قرآن سننے سے انہیں نواب ہوگا دوسروں کوعبادت کا شوق پیدا ہوگا پڑھنے والے کا دل بیدار رہتا ہے اس کی توجہ یکجار ہتی ہے۔

# سونے سے پہلے کون سی سور تیں پڑھے؟

(۲۸۳۳) كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَنَامُ عَلَى فِرَ اشِهِ حَتَّى يَقْرَ آتِينَى إِسْرَ ائِيلَ وَالزُّمَرَ.

ترجمہ: حضرت عائشہ ٹاپٹینا بیان کرتی ہیں نبی اکرم مُطَّافِیکَا اُس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت نہیں کر لیتے تھے۔

(٢٨٣٥) أَنَّ التَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَقُرَأُ الْمُسَبِّحَاتِ قَبُلَ أَن يَرُقُلُو يَقُولُ إِنَّ فِيُشِيِّ أَيَّةٍ مَن أَلْفِ أَيَةٍ.

ترکیجینی: حضرت عرباض بن ساریہ والتی بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَلِّاتَ اللَّهُ مَسَبَّتَ ہے شروع ہونے والی سورتوں کوسونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے آپ فرماتے تھے ان میں ایک آیت ایسی ہے جوایک ہزار آیتوں سے بہتر ہے۔

تشرِئيح: ان فيهن اية خير من الف اية: جس من چندا قول بين:

(١) اس سے سورة حشر کی آخری تین آیتیں: ﴿ لَوْ أَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْآنَ ... الن الله مرادین، اس صورت میں ﴿ فِيهِنَّ ﴾ سے "فی هجموعهن "مرادب كدان تمام سورتول كے مجموع ميں ايك روايت ب-

(۲) جافظ ابن کثیر رایشی؛ فرماتے ہیں کہ اس سے سورة حدید کی آیت ﴿ هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْأَخِدُ وَ الظَّاهِدُ ﴾ (الحدید: ۳) مراد ہے۔

(٣) ملاعلی قاری والیما فرماتے ہیں کہ اس آیت سے وہ آیت مراد ہے جو بیج کے مادے سے شروع کی گئی ہے چنانچہ ﴿ سُبُحٰنَ الَّذِينَ ٱسُرَى بِعَبْدِة ﴾ (الاسراء:١) .. ﴿ سَبَّحَ يِتْهِ مَا فِي السَّلُوتِ وَ الْأَرْضِ \* ﴾ (الحديد:١) ... ﴿ يُسَبِّحُ يِتْهِ ﴾ (الجمعة:١) بيتمام آیتیں اس نضیلت کی حامل ہیں۔

(۷) علامہ طبی راٹیا فرماتے ہیں کہ ان تمام سورتوں میں سے کسی ایک آیت کو متعین کرنامشکل ہے ریجی ایک مخفی آیت ہے جس طرح لیلتہ القدر اور جمعہ کے دن کی ساعت مقبول بوشیدہ رکھی گئی ہے تا کہ ہرمسلمان ذرامحنت اور کوشش کر کے اسے تلاش کرے اس طرح ان سات سورتوں میں لاعلی التعین ایک آیت ہے جو ہزار آیتوں سے بہتر ہے ادر مقصد یہاں بھی بہی ہے کہ اس آیت کو حاصل کرنے کے لیے ان تمام سورتوں کی تلاوت کی جائے کسی ایک کوشعین نہ کیا جائے۔ (شرح طیبی: ۲۵۶/۴،مرقاۃ: ۴2/۵)

# سورة الحشر كي آخري تين آيتوں كي فضيلت

(٢٨٣٦) مَنْ قَالَ حِنْنَ يُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَعُوْذُ بِاللهِ السَّمِيْجِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ وَقَرَا ثَلَاثَ أَيَاتٍ مِّنَ آخِرِ سُوْرَةِ الْحَشْرِ وَكُلَ اللهُ بِهِ سَبْعِيْنَ ٱلْفَ مَلَكِ يُصَلَّوْنَ عَلَيْهِ حَتَّى يُمْسِي وَإِنْ مَاتَ فِي ذَٰلِكَ الْيَوْمِر مَاتَشَهِيئًا وَّمَنْ قَالَهَا حِيْنَ يُمْسِي كَان بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ.

تَوَجِّجِهَا ثَهُ: حَفْرت معقل بن بيار مِنْ النَّهِ سے مروی ہے کہ نبی اکرم مَرِّلْ النَّحِیَّ الْحَلِیْمِ کے وقت " اَعُوْذُ بِاللّٰہِ السّبینیج الْحَلِیْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ "تين مرتبه پر صفى كے بعد سورة حشر كى آخرى تين آيتيں پڑھے۔الله تعالى اس كے لئے ستر ہزار فرشتے مقرر کردیتے ہیں۔ جواس کے لئے شام تک مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ ہیں اور اگروہ اس دن مرجائے تو اس کا شارشہیدوں میں ہوتا ہے۔ نیز اگر کوئی شام کو پڑھے گا تو اسے بھی یہی مرتبہ عطاء کیا جائے گا۔

# مَاجَاءَ كَيْفَ كَانَتُ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ عُلْكُ؛

# نى مُلِّنْ الْنَصْفِيمُ مُس طرح قرآن براهة عنه؟

# قرآن کریم کی سبایغ ضروری ہے:

تَشْرِيْج: نِي مَلِّشَيَّخَ اپنے چچا ابوطالب کی وفات کے بعد پہلے طا ئف گئے تھے، اور قبیلہ ثقیف کو دعوت دی تھی کہ وہ آپ مَلِّشَيَّخَ جَ ٹھکانہ دیں، مگر انھوں نے انکار کر دیا، آپ مُلِلْفَيْئَةَ مکہ واپس آئے اور جج کے موسم میں عرب کے قبائل کے سامنے خود کو پیش کیا، مگر کوئی تیار نہ ہوا کہ وہ آپ مَالِنْ اَ کَا پِنے قبیلہ میں لے جائے ، اور آپ مِلِنْ اِ کی حمایت ونصرت کرے، یہاں تک کہ مدیند منورہ کے انصار نے ہامی بھری، اور انھوں نے منی کی گھاٹی میں آپ مِلِنْ اللَّهِ الله بیعت کی، اور وہ آپ مِلِنْ اللَّهِ الله کتے ای لئے آپ مَرْالْفَيْحَةَ نِهِ ان كانام انصار ركھا۔ اور بیرحدیث امام ترمذی ولٹیلڈ ان ابواب میں شاید اس کئے لائے ہیں كہ جب آپ مِرَافِقَعَةَ لوگوں (غیرمسلموں) کے سامنے قرآن پڑھتے تھے تو ترتیل کے ساتھ ٹھبر کھبر کر پڑھتے تھے تا کہ وہ قرآن میں غور کریں، اور قرآن کےمضامین سے فائدہ اٹھائیں۔

# باب١١: قرآن كريم كي دوخاص فضيلتين

(٢٨٣٧) أَنَّهُ سَأَلُ أُمَّ سَلَمَةً زَوْجَ النَّبِي ﷺ عَنْ قِرَائَةِ النَّبِي ﷺ وَصَلَاتِهِ فَقَالَتُ مَا لَكُمْ وَصَلَاتَهُ كَانَ يُصَلِّى ثُمَّ يَنَامُ ٍ قَلْرَمَا صَلَّى ثُمَّ يُصَلِّى قَلْرَمَا نَامَ ثُمَّ يَناكُم قَلْرَمَا صَلَّى حَتَّى يُصْبِحَ ثُمَّ نَعَتَتُ قِرَائَتَهُ فَإِذَا هِيَ تَنْعَتُ قِرَائَةً مُفَسَّرَةً حَرُفًا حَرُفًا.

تَرْخِجِكَنْهِ: یعلی بن مملک بیان کرتے ہیں انہوں نے حضرت اُم سلمہ مِنْ النَّیْائے۔ نبی اکرم مَطِّنظَیّے تَبَی کو اُت اور (نفلی) نماز کے بارے میں دریافت کیا تو حضرت اُمسلمہ مٹائٹیا انہوں نے جواب دیا تمہارا نبی مَلِّنْظَیَّا آ کی نمازے کیا واسطہ؟ آپ مِلِّنْظَیَّا فوافل بھی ادا کرتے

تھے اور اتنی دیر کے لیے سوبھی جایا کرتے تھے جتنی دیر آپ مَالِنظِیَّةً نے نوافل ادا کئے ہوتے تھے پھر آپ مَالِنظَیَّةً اتنی دیر نوافل ادا كرتے تھے جتى ديرا ب مَالِفَظِيَّةَ موئے رہتے تھے پھرا پ مَالِفْظِیَّةَ اتنی دير سوجاتے تھے جتنی ديرا پ مِرَافِظَةً نے نوافل ادا كئے ہوتے متھے یہاں تک کہنج ہوجاتی تھی۔

(٢٨٣٨) سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ وِثْرِرَسُولِ اللهِ ﷺ كَيْفَ كَانَ يُوْتِرُ مِنَ أَوْلِ اللَّيْلِ أَوْمِنُ اخِرِهٖ فَقَالَتُ كُلُّ ذٰلِكَ قَلْ كَانَ يَصْنَعُ رُبَّمَا اَوْتَرَمِنَ اَوَّلِ اللَّيْلِ وَرُبَّمَا اَوْتَرَمِنُ اخِرِ لا قُلْتُ الْحَمْلُ يِلْهِ الَّذِي يَحْلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً فَقُلْتُ كَيْفَ كَانَ قِرَاءَتُهُ أَكَانَ يُسِرُّ بِالْقِرَاءَةِ آمُر يَجُهَرُ قَالَتْ كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ يَفْعَلُ قَلْكَانَ رُبَّمَا أَسَرَّ وَرُبَّمَا جَهَرَ قَالَ فَقُلْتُ ٱلْحَمُدُ يِنْهِ الَّذِي مَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً قَالَ قُلْتُ فَكَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ فِي الْجَنَابَةِ أَكَانَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَن يَنَامَ آمُ يَنَامُ قَبُلَ آنُ يَغْتَسِلَ قَالَتُ كُلُّ ذٰلِكَ قَلُ كَانَ يَغْعَلُ رُبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَا مَ وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ فَنَامَ قُلْتُ ٱلْكَهْدُ اللَّهِ الَّذِينَ جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً.

تریج پہنی، عبداللہ بن ابوقیس ٹاٹٹو بیان کرتے ہیں میں نے حضرت عائشہ ٹاٹٹو ک اکرم مِلِلْظَیَّامِ کی وتر کی نماز کے بارے میں وریافت کیا نبی اکرم مَرافَظَ الله کس وقت وتر اوا کرتے تھے؟ رات کے ابتدائی جھے میں یا آخری جھے تو انہوں نے جواب دیا ہروقت میں کرلیا کرتے تھے بعض اوقات آپ مَرِ اَنْ اِلْکِیَا اِنْ اِللَّہِ اِللَّہِ کے ابتدائی جھے میں ادا کر لیتے تھے اور بعض اوقات رات کے آخری جھے میں وتر ادا کر لیتے تھے تو میں نے کہا ہرطرح کی حمد وثنا اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے۔جس نے اس معالمے میں کشادگی رکھی ہے پھر میں نے در یافت کیا نبی اکرم مِنْطِیْفِیَمْ کی قرائت کس طرح ہوتی تھی ؟ آپ مِنْطِیْفَةَ پیت آواز میں قرائت کرتے ہے؟ یا بلند آواز میں کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ خالٹیٹانے بتایا ہر طرح کر لیتے تھے تو راوی کہتے ہیں میں نے کہا ہر طرح کی حمد وثنا اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے جس نے اس معاملے میں بھی کشادگی رکھی ہے راوی کہتے ہیں پھر میں نے دریافت کیا نبی اکرم جنابت کی صورت میں کیا کرتے تھے؟ کیا آپ مَالِظُنِیَّا اُسونے سے پہلے مسل کر لیتے تھے یاغنسل کیے بغیر ہی سوجا یا کرتے تھے توحضرت عاکشہ مِنْ اَفْتِهَا نے جواب دیا ہر طرح کر لیتے تھے بعض اوقات آپ مَالِشَیْجَةَ پہلے عسل کرتے تھے اور پھرسوتے تھے بعض اوقات صرف وضو کر کے سوجایا کرتے تھے میں نے کہا ہرطرح کی حمد وثنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہےجس نے اس معالمے میں کشادگی رکھی ہے۔

(٢٨٣٩) كَانَ النَّبِيُّ ﷺ قَلُ يَعُرِضُ نَفْسَهُ بِالْهَوْقِفِ فَقَالَ ٱلْارَجُلُّ يَخْمِلُنِي إِلَى قَوْمِهِ فَإِنَّ قُرَيْشًا مَنَعُونِ ٱنْ ٱبَلِّخَ كَلاَمَرَيِّنْ.

تَوَجِّجَةُ بِهِ: حضرت جابر بن عبدالله خلافته بیان کرتے ہیں (ابتدائے اسلام میں تبلیغ کے لیے ) نبی اکرم مَلِّ فَضَیَّتُمْ میدان عرفات میں لوگوں کے سامنے جاتے تھے اور میے فرماتے تھے کیا کوئی شخص مجھے اپنی قوم کے پاس لے کر جائے گا کیونکہ قریش نے مجھے اس بات سے رو کنے کی کوشش کی ہے میں اینے پروردگار کے کلام کی تبلیغ کروں۔

(٢٨٥٠) يَقُولُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَنْ شَغَلَهُ الْقُرُانُ عَنْ ذِكْرِى وَ مَسْأَلَتِي آعُطَيْتُهُ ٱفْضَلَ مَا أُعْطِى

السَّائِلِيْنَ وَفَضُلُ كَلاَمِ اللهِ عَلى سَائِرِ الْكَلامِ كَفَضْلِ اللهِ عَلى خَلْقِهِ.

تَرْجَجْهَنَهُ: حضرت ابوسعید خدری وی تی نی ایس نبی اکرم مَرَالشَیْجَ نے فرمایا الله تعالیٰ فرما تا ہے جس شخص کوقر آن پاک میرا ذکر كرنے سے ادر مجھ سے مانگنے سے مشغول رکھ میں اسے زیادہ افضل عطا كروں گاجو مانگنے والوں كوعطا كيا جا تا ہے اور الله تعالى كے کلام کوتمام کلاموں پروہی نصیلت حاصل ہے جواللہ تعالیٰ کواس کی مخلوق پر حاصل ہے۔





إِنَّ هٰنَا الْقُرُآنِ آنْزَلَ عَلَى سَبُعَةِ أَحُرُفٍ فَاقْرَاءُ إِمَّا تَيَسَّرَ مِنْهُ.

ان سات حروف پر نازل کیا گیا ہے لہذا ان میں سے جوتمہارے لیے آسان ہواس طریقہ سے پڑھلو۔اس میں سات پر قرآن سات حروف پر نازل کیا گیا ہے لہذا ان میں سے جوتمہارے لیے آسان ہواس طریقہ سے پڑھلو۔اس میں سات حروف سے کیا مراد ہے؟اس ہارے میں اہل علم کے مختلف اقوال ہیں محقق علاء کرام کے نزدیک اس کا مطلب سے ہے کہ قرآن کریم کی جوقراء تیں اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہوئیں ہیں ان میں باہمی فرق اور اختلاف سات نوعیتوں پر مشتمل ہے ان نوعیتوں کی جوقراء تیں اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہوئیں ہیں ان میں باہمی فرق اور اختلاف سات نوعیتوں پر مشتمل ہے ان نوعیتوں کی تفصیل ہے:

یں ہیں۔ (۱) اسا کا اختلاف جس میں افراد تثنیہ جمع مذکر ومؤنث کا اختلاف داخل ہے۔ مثلاً ایک قرائت میں تَبَیّث کلیمَةُ رَبِّكَ ہے اور دوسری

قرائت میں تَنَیْتُ کَلِمَاتُ رَبِّكَ ہے۔ (۲) افعال كا اختلاف ہے كہ كى قرائت میں صیغہ ماضى ہے كى میں مضارع اور كى میں امر ہے مثلاً ایک قرائت میں رَبَّنَا بَاعِدُ بَیْنَ اَسْفَادِ نَا ہے۔ اَسْفَادِ نَا ہے اور دوسرى قرائت میں اس جگہ رَبَّنَا بَعِدُ بَیْنَ اَسْفَادِ نَا ہے۔

(٣) وجوه اعراب كا اختلاف: جس مين اعراب يا زير زبر اور پيش كافرق پايا جاتا ہے مثلاً لا يُضَّارَ كا تب كى جگه لا يُضَّادِ كاتب اور ذُوُ الْعَرُشِ الْهَجِيْدُ كَى جَلَّهُ دُوُ الْعَرُشِ الْهَجِيْدِ

(س) الفاظ کی کی بیشی کا اختلاف: که ایک قرائت میں کوئی لفظ کم اور دوسری میں زیادہ ہومثلاً ایک قرائت میں تبجوی من تحتها الانهار ہے اور دوسری میں تبجوی تحتها الانهو ہے۔

(۵) تقدیم وتا خیر کا اختلاف که ایک قرات میں کوئی لفظ مقدم ہے اور دوسری میں مؤخر ہے مثلاً: ﴿ وَ جَاءَتَ سَكُرةُ الْهُوْتِ اللهُوتِ بَالْكِقَ اللهُوت ہے۔ بالْحَقِّ اللهِ قَالَ اللهِ الله

بِوْلِي ﴿ رَالَ الْمُعَلَّمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الل

کیٹیر کا اختلاف: جس میں تفخیم ترقیق،امالہ، مدقص،ہمز،اظہاراورادغام دغیرہ کے اختلاف داخل ہیں یعنی اس میں لفظ تونہیں (۷) گبچوں کا اختلاف: جس میں تفخیم ترقیق،امالہ، مدقص،ہمز،اظہاراورادغام دغیرہ کے اختلاف داخل ہیں یعنی اس میں لفظ تونہیں بدلتا لیکن اس کے پڑھنے کا طریقہ بدل جاتا ہے مثلاً لفظ موکی کوایک قراءت میں موکی کی طرح پڑھا جاتا ہے۔ بہر حال اختلاف قراءت کی ان سات نوعیتوں کے تحت بہت سی قرائتیں نازل ہوئی تھیں اور ان کے باہمی فرق سے معنی میں کوئی قابل ذکر فرق نہیں ہوتا تھا صرف تلاوت کی سہولت کے لیے ان کی اجازت دی گئی تھی۔

حضرت عثمان من الله في علاوت قرآن كے معاملے ميں غلط فہمياں دوركرنے كے ليے اپنے عهد خلافت ميں قرآن كريم كے سات نیخ تیار کرائے اور ان سات نسخوں میں تمام قر اُ توں کواس طرح سے جمع فرما یا کہ قر آن کریم کی آیتوں پر نقطے اور زبر زیراور پیش نہیں لگائے تا کہ انہی مذکورہ قراء توں میں سے جس قراءت کے مطابق چاہیں پڑھ سکیں یوں اکثر قراء تیں اس رسم الخط میں سا سکیں اور جوقراء تیں اس رسم الخط میں نہ ساسکیں ان کومحفوظ رکھنے کا طریقہ آپ نے بیداختیار فرمایا کہ کہ ایک نسخہ آپ نے ایک قراءت کے مطابق لکھااور دوسرا دوسری قراءت کےمطابق امت نے ان شخوں میں جمع شدہ قراءتوں کو یا در کھنے کااس قدرا ہتمام کیا کہ لم قراءت ایک مستقل علم بن گیا اورسینکڑوں علماء قراءاور حفاظ نے اس کی حفاظت میں اپنی عمریں خرچ کردیں۔

سات قراء؟ علامه ابن مجاہد والیفید کے اس عمل سے جوسات قاری سب سے زیادہ مشہور ہوئے ہیں وہ یہ ہیں

- (۱) عبدالله بن کثیر الداری (متوفی ۱۲۰ه ) آپ نے صحابہ ٹٹا گنٹا میں سے حضرت انس بن مالک،عبدالله بن زبیر اور ابوالیوب انصاری مین تناخ کی زیارت کی تھی۔ آپ کی قراءت مکہ مکرمہ میں زیادہ مشہور ہوئی اور آپ کی قراءت کے راویوں میں بزی اور تنبل زياده مشهور ہيں۔
- (٢) نافع بن عبدالرحل بن ابي نعيم (متوفى ١٦٩هـ) آپ نے ستر ايسے تابعين سے استفاده كيا تفاجو براه راست حضرت ابي بن كعب عبد الله بن عباس اور ابو ہریرہ رفتالی کے شاگر دیتھ آپ کی قراءت مدینہ طیب میں زیادہ مشہور ہوئی اور آپ کے راویوں میں ابوموی قالون اور ابوسعید ورش زیاده مشهور ہیں۔
- (٣) عبدالله حصى جوابن عامر كے نام سے معروف ہيں (متوفی ١١٨هـ) آپ نے صحابہ ٹؤنگٹی میں سے حضرت نعمان بن بشير اور حضرت واثله بن اسقع مُنْ الله عن أريارت كي تقى اور قراءت كافن حضرت مغيره بن شهاب محزومي سے حاصل كيا تھا جو حضرت عثان مُناتُون کے شاگرد تھے آپ کی قرائت کا زیادہ رواج شام میں رہااور آپ کی قرائت کے راویوں میں ہشام اور ذکوان زیادہ مشہور ہیں۔
- (۴) ابوعمر وبن زبان بن علاء (متوفی ۴۵۴ هه) آپ نے حضرت مجاہد اور سعید بن جبیر میشاندا کے واسطہ سے حضرت ابن عباس مخاصیٰ اور ابی بن کعب ن النویہ سے روایت کی ہے آپ کی قرائت بھرہ میں زیادہ مشہور ہوئی اپ کی قراءت کے راویوں میں ابوعمرو والدوري اورابوشعیب سوکی زیاده مشهور ہیں۔
- (۵) حمزہ بن حبیب الزیات مولی عکرمہ بن رہتے التیمی (متوفی ۱۸۸ھ) آپ سلیمان اعمش کے شاگرد ہیں وہ بیچیٰ بن و ثاب کے وہ زرین بن حبیش کے اور انہوں نے حضرت عثان ،حضرت علی اور عبدالله بن مسعود می آلیّنی سے استفادہ کیا تھا اپ کے راویوں میں خلف بن مشام اورخلا دبن خالد زیاده مشهور بین \_
- (٢) عاصم بن ابی النجود الاسدی (متونی ١٢٧ه) آپ زرين حبيش كے واسطے سے حضرت عبدالله بن مسعود اور ابوعبدالرحمٰن سلمی نظامیٰ کے واسطہ سے مسرت علی منالتہ کے ساگر دہیں آ ب کی قرائت کے راویوں میں شعبہ بن عیاش اور حفظ بن سلیمان زیادہ مشہور ہیں آج كل عموماً تلاوت انهيس حفظ بن سليمان كي روايت كے مطابق موتى ہے۔

(۷) ابوالحسن علی بن حمزه کسانی نحوی (متوفی ۱۸۹ هه) ان کے راویوں میں ابوالحارث مروزی اور ابوعمر الدوری زیاد ہمشہور ہیں مؤخر الذكر تنیوں حضرات كی قراء تیں زیادہ تر كوفہ میں رائج ہوئیں لیكن حبیبا كہ بیچھے عرض كیا جاچكا ہے ان سات كے علاوہ اور بھی كئ قراء تیں متواتر اور سیح ہیں چنانچے جب بعد میں یہ غلطنہی پیدا ہونے لگی کہ سیح قراء تیں ان سات ہی میں منحصر ہیں تو متعدد علاء نے سات کے بجائے دی قراء تیں ایک قراءت میں جمع فر مائمیں ای سے قراءت عشرہ کی اصطلاح مشہور ہوگئی ان دی قراءتوں میں مندرجه بالاسات قراء کے علاوہ ان تین حضرات کی قراء تیں بھی شامل کی کئیں۔

(۲) خلف بن ہشام (متو فی ۲۰۵) جو حمزہ کی قراءت کے بھی رادی ہیں آپ کی قرائت کو فی میں زیادہ رائج تھی۔

(٣) ابوجعفزيزيد بن قعقاع (متوفى • ٣١هـ) ان كى قراءت مدينه طيبه مين زياده مشهور موكى دس قراء تیں صحیح قول کے مطابق متواتر ہیں اوران کے علاوہ شاذ ہیں۔

### مَاجَآءَفِيُ قِرَاءَةِ: مَلِكِ يَوُمِ الدِّيْنِ

### باب! ما لك اور ملك كي قراء تيس

(٢٨٥١) كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُقَطِّعُ قِرَاءَ تَهُ يَقُرَأُ ٱلْحَهُ لُولِنَهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ثُمَّ يَقِفُ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ ثُمَّ يَقِفُ وَكَانَ يَقْرَأُ هَامَلِكِ يَوْمِ اللَّهِ يُنِ.

تَرْجَجَهُمْ: حضرت ام سلمه ولين بيان كرتى جين نبي اكرم مُؤلِفَيْكَةً قرأت مين وقف كياكرت سق آپ مُؤلِفَيْكَةً بهل (الحدولله رب العالمين) پڑھتے تھے پھرکھبر جائتے تھے پھر (الوحلن الوحيد) پڑھتے تھے پھرکھبرجاتے تھے۔ نبی اکرم مَلَّفَظَةَ اس آیت کواس طرح پڑھتے تھے(ملك يومرالدين)۔

(٢٨٥٢) أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ وَٱبَالِكُرِوَعُمْرَ وَأُرَاهُ قَالَ وَعُمْمَانَ كَانُوْا يَقُرُّونَ مَالِكِ يَوْمِ اللِّينِي

تَوَجِيكُنَمَ: حضرت انس مُناتِنْهُ بيان كرتے ہيں نبي اكرم مَلِّلْفَيْئَةَ حضرت ابو بكر مِناتِنْهُ اورحضرت عمر مُناتِنْهُ (راوي بيان كرتے ہيں ميرا خيال ہے انہوں نے حضرت عثمان منافق کا بھی تذکرہ کماہے ) یہ آیت اس طرح پڑھا کرتے تھے۔

تشريع: سورة فاتحرى تيسرى آيت ہے: (مألك يوم الدين): عاصم اور كسائى رَيَّاتَيْ نے اس كومالك (الف كے ساتھ) اور باتى قراء نے ملك (الف كے بغير ااورل كے زير كے ساتھ) پڑھا ہے، ابوعبيد قاسم بن سلام بغدا دى النِّيمَاءُ بھى ملك پڑھتے تھے، اور اسی کوتر جیجے دیتے تھے، آپ لغت حدیث کے امام ہیں اور فن قراءت میں آپ کی تصنیف ہے، مگر آپ کا شار قراء سبعہ میں نہیں۔اور ملک کے معنی ہیں: بادشاہ، اور بادشاہ مالک ہوتا ہے۔

حسلاص، بیک روایتیں اگر چه دونوں قراء توں کی مضبوط نہیں، مگر مسئلہ کا مدار روایات پرنہیں، بلکہ قل و تواتر اور تعامل پر ہے،

اور قراء سبعہ سے دونوں قراء تیں متواتر منقول ہیں ، اس لئے دونوں صحیح ہیں۔

#### مَاجَاءَفِي قِرَاءَةِ: ٱلْعَيْنُ بِالْعَيْنِ

## باب۲:العین (مرفوع) کی قراءت

#### (٢٨٥٣) أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ قَرَاءَ أَنَّ النَّفُسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ

تَرَجْجَانَم: حضرت انس بن ما لك الله على بيان كرتے بين نبي اكرم مَرَالْتَكَانَةُ في يه آيت تلاوت كي (ان النفس بالنفس والعين بالعين)۔

تشرِنيح: سورة المائده آیت ۴۵ ال طرح ہے: ﴿ وَ كُتَبُنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا آنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ اَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَ الْاَنْفَ وَالْاَنْفَ وَالْاَنْفَ وَالْاَنْفُ وَالْاَلْانِ وَالْمُوالِي اللّهُ وَالْمُوالِي وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِكُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِ مُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ مِنْ اللْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ مِنْ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ مُؤْلِولُ مُؤْلُولُ مُؤْلُولُ مُؤْلُولُ مُؤْلِقُولُ مُؤْلُولُ مُؤْلِمُولُ مُؤْلُولُ مُؤْلُولُ مُؤْلُولُ مُؤْلُولُ مُؤْلِمُولُ مُؤْلُولُ مُؤْلِمُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ مُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِمُولُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤُلِمُ وَالْمُؤْلِمُولُ وَالْمُؤْلُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِمُولُول

مذکورہ احادیث میں چند قراءتوں کا ذکر ہے۔

اس آیت میں العین اور الانف وغیرہ النفس پر معطوف ہیں، اس لئے سب منصوب ہیں، اور دوسری قراءت میں یہ سب مرفوع ہیں، وہ ان کے اسم کے محل پر عطف کرتے ہیں، ان: جملہ اسمیہ خبر سے پر داخل ہوتا ہے، اور اس کا اسم درحقیقت مبتدا ہوتا ہے، اس کے محل پر عطف کرتے ہیں، ان: جملہ اسمیہ خبر سے بر داخل مرفوع ہوتا ہے، چنانچہ اس پر عطف کر کے بعد کے سب الفاظ مرفوع پڑھے گئے ہیں، کسائی نے والجروح تک سب کو مرفوع پڑھا ہے، اور ابن کثیر، ابوعمر واور ابوعا مرنے صرف الجروح کو مرفوع پڑھا ہے اور باقی سب قراء نے سب کو منصوب پڑھا ہے۔

#### مَاجَاءَفِي قِرَاءَةِ: هَلُ تَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ

# باب٣: هَلُ تَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ كَ قراءت

## (٢٨٥٣) أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (هَلُ تَسْتَطِيْعُ رَبَّك).

(٢) سورة ما كده آيت نمبر ١١٢ ميس ب: ﴿ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ ﴾ يعنى خطاب كاصيغه بشروع مين تاب اورربك كي باء پر ذبر ب

سان کی قراءت ہے اور مشہور قراءت میں ﴿ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ ﴾ ہے یعنی غائب كا صیغہ ہے اور لفظ ربك كی باء پر پیش ہے۔

### مَاجَاءَفِىٰ قِرَاءَةِ: إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُصَالِحٍ

# باب ٣: ﴿ إِنَّا عَهَلٌ غَنْدُ صَالِحٍ ﴾ كَ قراءت

(٢٨٥٥) أَنَّ النَّبِيِّ عِلَى كَانَ يَقُرَؤُهَا ﴿ إِنَّا عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ﴾.

تَوَجِّجِنَبُهِ: حضرت أم سلمه مُنْ تَنْهُ بيان كرتے ہيں نبي اكرم مُلِكَ أَيه يت يول يزھتے تھے: ﴿ إِنَّا عَمَلٌ عَنْدُ صَالِحِ ﴾ ـ

(٢٨٥١) أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَرَا هُذِيهِ الْأَيَّةَ ﴿ إِنَّا عَمَلٌ غَنْدُ صَالِحٍ ﴾.

توجیجہ: حضرت اُمسلمہ ناٹی بیان کرتی ہیں نبی اکرم مَطِّنْظِیکہ آیت یوں پڑھتے تھے:﴿ إِنَّا عَمَلٌ غَنُدُ صَالِح ﴾ تشریعے: (٣) سورہ هود (آیت نمبر ٣٦) میں ہے ﴿ إِنَّا عَمَلٌ غَنْدُ صَالِح ﴾ اس میں امام کسائی اور یعقوب ﷺ کے نزدیک لفظ عمل فعل ماضی کا صیغہ ہے یعنی عین پرزبراورمیم کے نیچز پر کے ساتھ اور لفظ غیر پرزبر ہے اور باتی تمام قراء کے نزدیک لفظ عمل اسم ہے یعنی عین اورمیم پرزبراور لام پرتنوین ہے اور لفظ غیر پرزبر ہے۔

# مَاجَاءَفِىُ قِرَاءَةِ: مِنْلَدُنِّىُ عُذُرًا

# باب۵:من لدنی عذرا کی قراءت

(٢٨٥٤) أَنَّهُ قَرَأَ ﴿ قَلُ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّ عُذُرًا ﴾ مُخَقَّلَةً.

#### مَاجَاءَفِيُ قِرَاءَةِ: فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ

# باب ٢: ﴿ فِي عَيْنٍ حَمِثَةٍ ﴾ كى قراءت

(٢٨٥٨) أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ قَرَأً ﴿ فِي عَيْنِ حَبِيَّةٍ ﴾.

تركيبهم: حضرت عبدالله بن عباس والتن حضرت الى بن كعب والتنو كابيه بيان فل كرتے بين في اكرم مِنَّ فَظَيْمَ في بية يت يول برطى: ﴿ فِي عَيْنِ حَبِيثَاتِهِ ﴾ - تشریح: سورة كهف (آیت نمبر ۸۲) میں ہے ﴿ فِي عَيْنٍ حَمِثَاةٍ ﴾ اس میں دوقراءتیں ہیں اور دونوں ہی مشہور ہیں ایک حمشة ہے ( یعنی جاء پر زبرمیم کے پنچ زیر اور ہمزے پر زبر کے ساتھ )اور دوسری قراءت حامیہ ہے یعنی حااورمیم کے درمیان الف کے ساتھ معنی دونوں قراء توں میں ایک ہی ہے یعنی کیچڑ سڑی ہوئی کالی مٹی۔

### مَاجَآءَفِي قِرَاءَةٍ: غُلِبَتِ الرُّوْمُ

# باب2:غلبت الروم كي قراءت

(٢٨٥٩) لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَلْدٍ ظَهَرَتِ الرُّومُ عَلَى فَارِسَ فَأَعْجَبَ ذَٰلِكَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَنَزَلَتُ ﴿الْمَرْتُ فَلْبَتِ الرُّوْمُ ﴿ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ قَالَ فَفَرِحَ الْمُؤْمِنُونَ بِظُهُودِ الرُّوُمِ عَلَى فَارِسَ.

تَوَجِّجِهَا بَهِ: حضرت ابوسعید خدری منافئه بیان کرتے ہیں غزوہ بدر کے موقع پر میا طلاع ملی اہل روم اہل فارس پر غالب آ گئے ہیں اہل ايمان كويه بات اليمي توية يت نازل مولى - ﴿ اللَّمْ أَغُلِبَتِ الرُّوْمُ أَنَّ ﴾ بيآيت يهال تك ب ﴿ يَغْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ راوى بیان کرتے ہیں مسلمان اس بات پر بہت خوش ہوئے کہ اہل روم ایرانیوں پر غالب آ گئے ہیں۔

تَشْرِيْحِ: (٢) سورة روم مي ٢: ﴿ اللَّمْ أَغُلِبَتِ الرُّومُ ﴿ ﴾ .... ﴿ سَيَغُلِبُونَ ﴿ فِي بِضْعَ سِنِيْنَ ﴿ ﴾ ال مي غلبت مي دو قراءتیں ہیں قراءت میں غین پر پیش اور لام کے نیچ زیر ہے اور یہی مشہور قراءت ہے مطلب یہ ہے کہ اہل فارس رومیوں پر غالب آ گئے اور رومی مغلوب ہو گئے اور دوسری قراءت میں بیرصیغہ معروف ہے یعنی غین اور لام دونوں پر زبر ہے۔

علامه بيضاوي وإلينية فرمات بين كه لفظ غلبت اگرمعروف پرها جائة تو پھر بعد ميں لفظ مسيغلبون كوصيغه مجهول پرها جائ گامعنی میہ ہیں کہ رومی لوگ شام پر غالب آ گئے ہیں لیکن عنقریب میں سلمانوں کے ہاتھوں مغلوب ہوجا کیں گے۔ چنانچہ اس آیت کے نزول کے بعد سالوں میں رومیوں کے بہت سے علاقے مسلمانوں نے فتح کر لیے تھے۔

#### مَاجَاءَ فِي قِرَاءَةٍ: هِنْ ضُعْفٍ

# باب۸: من ضعف کی قراءت

(٢٨٦٠) أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ ﴿ خَلَقَكُمْ مِّن ضَّعْفٍ ﴾ فقال ﴿ مِن ضَعْفٍ ﴾ \_

تَرْجُجُهُمْ: حضرت عبدالله بنعم ولَيْنَ بيان كرتے ہيں ميں نے نبي اكرم مِرَافَيَّةَ كے سامنے بير آيت تلاوت كي ﴿ خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ﴾ تونى اكرم مُؤَلِّنْكُمَّ نِے فرما يا ﴿ مِنْ ضَعُفٍ ﴾ پراحور

تشریح: ۔ سورة روم (آیت نمبر ۵۴) میں ہے ﴿ خُلَقَكُمْ مِّنْ ضَعْفٍ ﴾ اس میں لفظ ضعف کی دوطرح سے پڑھا گیا ہے ضاد پرزبر اور پیش کے ساتھ نسفی فرماتے ہیں کہ امام عاصم اور حمزہ کی قراءت میں ضاد پر زبر ہے اور باقی حضرات کے ہاں ضاد پر پیش ہے یہی راج قراءت ہے اس کی تائید حضرت عبداللہ بن عمر تفاقین کی اس روایت سے ہوتی ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله مَرَقَقَعَةَ کے

سامے لفظ صُعُف کوزبر کے ساتھ پڑھا تو نبی کریم مُطَّنَظَةً نے جھے پیش کے ساتھ پڑھایا۔ بغوی رالٹین فرماتے ہیں کہ لفظ ضعف پیش کے ساتھ قریش کی لغت ہے اور زبر کے ساتھ لغت تمیم ہے۔

#### مَاجَاءَفِى قِرَاءَةِ: فَهَلُ مِنْ مُذَّكِرِ

# 9:﴿ فَهَلْ مِنْ مُّتَّكِدٍ ﴾ كى قراءت

(٢٨٦١) أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى كَانِ يَقُرَأُ ﴿ فَهَلْ مِنْ مُّتَكِدٍ ﴾.

ترکجہ بنہ: حضرت عبداللہ بن مسعود وہ اٹنے بیان کرتے ہیں نبی اکرم سُرِ اُسْتَے آیت یوں پڑھا کرتے ہے ﴿ فَهَلْ مِن هُمُّ تَکِدٍ ﴾۔
تشریعے: سورہ قمر (آیت نمبر ۳۲) میں ہے کہ ﴿ فَهَلْ مِنْ هُمُّ تَکِدٍ ﴾ اس میں لفظ مدکر میں دوقر اُسّیں ہیں قراءت حفص میں دال کے ساتھ ہے دوسری قرائت میں ذال کے ساتھ ہے حضرت عبداللہ بن عمر مناٹنے فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم سُرِ اُسْتَے آئی کے سامنے ﴿ فَهَلْ مِنْ هُمُّ تَکِدٍ ﴾ ذال کے ساتھ پڑھا تو نبی کریم سُرِ اُسْتَے آئی مِن هُمُّ تَکِدٍ ﴾ (دال کے ساتھ)۔ مد کو اصل مین مُرتکر ہے تاء افتعال کو دال سے بدل دیا بھراس کی وجہ سے ذال کو دال سے بدل کراد غام کردیا تو مدکر ہوگیا۔

#### مَاجَاءَ فِي قِرَاءَةِ: فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيْمٍ

# ١٠: فَرُوْعُ (بضم الراء) كي قراءت

(٢٨٦٢) كَانَ يَقْرَأُ ﴿ فَرَدُ حُوَّرَيْحَانٌ الْوَجَنَّتُ نَعِيْمٍ ﴾.

ترکیجی نئی: حضرت عائشہ وہائی بیان کرتی ہیں نبی اکرم سُرِ اُلگی آیت یوں پڑھا کرتے ہے۔ ﴿ فَرَوْحٌ وَ رَیْحَانٌ اُ وَ جَنَتُ نَعِیْمِ ﴾۔
تشریعے: سورۃ واقعہ (آیت نمبر: ۸۹) میں ہے ﴿ فَرُوحٌ وَ رَیْحَانٌ اُ وَ جَنّتُ نَعِیْمِ ﴾ اس میں لفظ روح میں دوقراءتیں ہیں۔ مشہور قراءت را پر پیش کی ہے۔ بغوی واٹیٹیا فرماتے ہیں کہ امام یعقوب واٹیٹیا نے را پر پیش کے ساتھ اور باتی قراء نے زبر کے ساتھ ور باتی پڑھا فرماتے ہیں کہ پیش کی صورت میں اس کے معنی روح کے ہیں مطلب یہ ہے کہ اس کی روح گل ریحان میں جائے گی قنادہ کہتے ہیں کہ اس کے معنی رحم کے ہیں اور امام مجاہد واٹیٹیا فرماتے ہیں کہ لفظ روح را پر ذبر کے ساتھ روح گل ریحان میں جائے گی قنادہ کہتے ہیں کہ اس کے معنی رحم کے ہیں اور امام مجاہد والیّت اور امام اضحاک کے نزد یک اس کے معنی مغفرت ورحمت کے ہیں۔ معنی مغفرت ورحمت کے ہیں۔ معنی مغفرت ورحمت کے ہیں۔

#### مَاجَاءَفِي قِرَاءَةِ: وَالذَّكَرَوَالْأُنْثَى

### اا: ﴿ وَالنَّاكَرُ وَالْأُنْثَى ﴾ كى قراءت

(٢٨٧٣) قَدِمُنَا الشَّامَ فَأَتَانَا آبُوالنَّارُ دَاء فَقَالَ أَفِيْكُمُ آحَدٌ يَقُرَأُ عَلَى قِرَاءَ ةَ عَبُدِ اللهِ قَالَ فَأَشَارُ وَالِكَّ

فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ كَيْفَ سَمِعْتَ عَبْدَ اللهِ يَقُرَأُ هٰذِهِ الْآيَةِ ﴿ وَالَّيْلِ إِذَا يَعْشَى ﴾ قَالَ قُلْتُ سَمِعْتُهُ يَقُرَأُهَا ﴿ وَالَّيْلِ إِذَا يَغُشَى...الذَّكُو وَ الْأُنْثَى ﴿ ۚ فَقَالَ آبُو النَّارُ دَاءُ وَآنَا وَاللَّهِ هَكَنَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُو يَقْرَأُهَا وَهُولَاءً يُرِيْدُوْنَنِي أَنْ أَقْرَأُهَا ﴿ وَمَاخَلَقَ ﴾ فَلَا أَتَابِعُهُمُ.

تریج بنی علقمہ بیان کرتے ہیں ہم لوگ شام آئے تو حضرت ابو درداء والتی مارے پاس تشریف لے آئے انہوں نے دریا فت کیا تمہارے درمیان کوئی ایسا شخص ہے؟ جو حضرت عبداللہ مٹائند کی قرائت کے مطابق تلاوت کرسکتا ہو؟ علقمہ بیان کرتے ہیں لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا تو میں نے جواب دیا جی ہاں تو حضرت ابو در داء شاپئن نے دریا فت کیا تم نے حضرت عبداللہ زاپٹن کو بیآیت کیسے پڑھتے ہوئے سا ہے ﴿ وَ الَّيْلِ إِذَا يَغُشٰى ﴾ ۔ راوى بيان كرتے ہيں ميں نے ان سے كہا ميں نے تو انہيں اس آيت كواس طرح پڑھتے ہوئے سناہے ﴿ وَ الَّيْلِ إِذَا يَغُشٰى ... الذَّكَرَ وَ الْأُنْتَى ﴾ حضرت ابو در داء من الله كي قسم ميں نے بھی اسے نبی اكرم مَلِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ اب میں اسے دوسری طرح پڑھوں اور بیرلفظ پڑھوں تو میں ان کی بات نہیں مانوں گا۔

حضرت عبدالله بن مسعود اور حضرت ابوالدرداء والتي ونول حضرات سورة الليل ميں ﴿الذَّكُرُ وَ الْأَنْتَى ﴾ پڑھتے تھے ان کواس قراءت کے نئے کاعلم نہیں ہوا حالانکہ سیجے قراءت ﴿ وَمَا خَلَقَ الذَّكُرُ وَالْائْتُي ﴿ ﴾ (الل : ٣) ہے۔

# مَاجَاءَ فِي قِرَاءَةِ: إِنِّيُ اَنَا الرَّزَّاقُ ذُوالْقُوَّةِ الْمَتِينُ

# ۱۲ ـ انی اناالرزاق کی قراءت

(٢٨٦٣) أَقُرَأَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَى إِنِّي أَنَا الرَّزَّ اقُدُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ.

تَرْجِيكُمْ: حضرت عبدالله بن مسعود ولله يان كرت بين نبي اكرم مَالْفَيْكَمْ في يدا يت مجھے يوں پڑھائي تقي: اني انا الرزاق ذو القوة

تشريج: حضرت عبدالله بن مسعود فالتو كى قراءت ميس سورة الذاريات كى بيآيت انى انالرزاق ذو القوة المتين بيعنى لفظ انا كے ساتھ جبكه متواتر قراءت ميس لفظ هو ہے يعنى ﴿ إِنَّ اللَّهُ هُوَ الرِّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمُرَيِّينُ ﴿ إِنَّ اللهَ هُو الرِّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمُرَيِّينُ ﴿

#### مَاجَاءَ فِي قِرَاءَةٍ: سُكَارِي

## ۱۳ سکاریٰ کی قراءت

(٢٨٦٥) أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ قَرَأَ ﴿ وَتَرَى النَّاسَ سُكُرَى وَمَا هُمْ بِسُكُرَى ﴾.

تَرْجَعِكُمْ: حضرت عمران بن حصين والتيء بيان كرتے ہيں نبي اكرم مُؤَلِّفَيَّا فِي اس آيت كواس طرح پڑھا ہے۔﴿وَ تَوَى النَّاسَ سُكُرِى وَمَاهُمْ بِسُكُرِى ﴾ (الحج: ٢) تشویج: سورہ النج (آیت نمبر۲) میں ہے ﴿ وَ تَدَی النّاسَ سُکاری وَ مَا هُمْهِ بِسُکاری ﴾ اس میں لفظ سُکُوی میں متواتر قراء ہے سین پر پیش اور کاف پر زبر کے ساتھ ہے اور حمزہ اور کسائی کی قراءت میں سین پر زبراور کاف کے سکون کے ساتھ ہے جیے لفظ عطشی ہے۔ ۱۳ قرآن کریم کو یا در کھنے کی تاکید

(٢٨٦٦) بِئُسَمَا لِاَ حَدِهِمُ اَوْلِاَ حَدِيكُمُ اَن يَّقُولَ نَسِيتُ ايَةً كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْهُوَ نُسِّىَ فَاسَتَنُ كِرُوا الْقُرُانِ فَوَالَّذِي نُولِهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

تو بنجہ بنہ: حضرت عبداللہ نبی اکرم مَلِّنْ بنی کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کسی بھی شخص کا یہ کہنا بہت ہی براہے میں فلاں آیت بھول گیا اسے یہ کہنا چاہیے وہ مجھے بھلا دی گئی تم قرآن پاک کو یا دکرتے رہواللہ کی قشم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جس طرح چو پایہ ری (کھلنے پر) بھا گتا ہے قرآن اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ انسان کے دل سے نکلتا ہے۔

#### هَاجَاءَانَّ الْقُرْآنَ انْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ آحُرُفِ

## 10: قرآن کریم سات حرفول پراتارا گیاہے

(٢٨٢٧) مَرَرُكُ مِهَامِ بُنِ حَكِيُمِ بُنِ حِزَامٍ وَهُوَ يَقُرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فِي حَيَاقِ رَسُولِ اللهِ عَنْ فَاسْتَبَعْتُ وَرَاءَ تَهْ فَإِذَا هُوَ يَقْرَأُ عَلَى حَرُوفِ كَثِيْرَةٍ لَمْ يُقْرَثُنِيهَا رَسُولُ اللهِ عَنْ فَكِلْتُ اُسَاوِرُهُ فِي الصَّلُوةِ فَنَظَرُ تُهْ حَتَّى سَلَّمَ فَلَمَّا سَلَّمَ فَلَمَّا سَلَّمَ فَلَمَّا سَلَّمَ فَلَمَّا اللهِ عَنْ فَكُنَا اللهِ عَنْ فَكَالُ النّبِي عَنْ فَكَالُ النّبِي عَنْ فَكَالُ النّبِي عَنْ فَقَالَ النّبِي عَنْ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلْ اللّهُ وَاللّهُ وَال

ترکجہ بنہ: حضرت عمر وہ النے بن الحطاب بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ میں ہشام بن کیم بن حزام کے پاس سے گزراوہ سورت فرقان کی تلاوت کررہے متھے یہ نبی اکرم مِلَّافِظِیَّا کی ظاہری زندگی کی بات ہے جب میں نے غور سے ان کی تلاوت کو سنا تو وہ کئی مقامات پراس قرائت سے مختلف تھی جو نبی اکرم مِلِّافِظِیَّا نے جھے سکھائی تھی پہلے تو میں ان کی نماز کے دوران ان پر حملہ کرنے لگالیکن پھر میں نے فرائت سے مختلف تھی جو نبی اکرم مِلِّافِظِیَّا نے جھے سکھائی تھی پہلے تو میں ان کی نماز کے دوران ان پر حملہ کرنے لگالیکن پھر میں نے برمھنی انہوں نے سلام پھیرلیا تو میں نے ان کو ان کی چادر سے پکڑا اور دریا فت کیا تمہیں بیسورت کس نے پرمھنی

سکھائی ہے جومیں نے تمہیں پڑھتے ہوئے ساہے؟ تو انہول نے جواب دیا آپ مَرْالْظَيَّةِ نے مجھے بیسورت پڑھنی سکھائی ہے میں نے ان سے کہا اللہ کی قسم تم نے غلط کہا ہے کیونکہ آپ مِرِ النظائی ﷺ نے خود مجھے بیسورت سکھائی ہے وہ جس کی تم تلاوت کر رہے تھے حضرت عمر اللينية كہتے ہيں چرميں ان كو پكڑكر آپ مِرافِظَةً كى خدمت ميں لے كيا ميں نے عرض كى يا رسول الله مِرافِظَةً ميں نے اسے سورہ فرقان اس معتلف طریقے پر پڑھتے ہوئے ساہے جوطریقہ آپ مَالِّشْكَةَ نے مجھے سکھایا تھا حالانکہ آپ مَالِّشْكَةَ بِخ خود بیسورت يرهنى سكهائي تقى تو آپ مَلِنْ فَيْ يَعَ أَنْ فَر ما يا عمر اسے جھوڑ واسے مشامتم تلاوت شروع كرو چرانهوں نے آپ مَلِنْ فَيْ اَ كَ سامنے اى طرح تلاوت کی جیسے میں نے ان کو تلاوت کرتے ہوئے سناتھا آپ مَطَّنْ اَ اِسْ مِطَّنْ اِلْكَا اِلَّا اِلْكَا اِلْكُورِ الله عَلَى الله عَ نے مجھ سے فرمایا اے عمرابتم تلاوت کرو پھر میں نے ای طرح قرائت شروع کی جوآپ مِنْ النَّيْجَ فَمِيْ سَكُما كَي تُلَّ النَّيْجَ فَي اَلْ مِنْ النَّيْجَ فَي اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعِلَّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّالِي مُنْ الْمُنْ ال فر مایا یہ سورت ای طرح نازل ہوئی ہے پھر آپ مِر آپ مِر آپ مِر آپ مُرایا قرآن سات حروف پرنازل ہوا ہے تو جے جوآسان لگے اس کے مطابق تلاوت کرلے۔

## بَابُهَاجَاءَانَّ الْقُرُانَ انْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ اَحُرُفٍ

# باب:اس بارے میں قرآن سات قراء توں پرنازل ہوا

(٢٨٦٨) لَقِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ جِبْرَئِيْلَ فَقَالَ يَا جِبْرَئِيْلُ إِنِّي بُعِثْتُ إِلَى أُمَّةٍ أُمِّيْبٌنَ مِنْهُمُ الْعَجُوزُ وَالشَّيْخُ الْكَبِيْرُوَالْغُلَامُ وَالْجَارِيَةُ وَالرَّجُلُ الَّذِي كُلْمَ يَقُرَأُ كِتَابًا قَطُّ قَالَ يَاهُحَمَّدُ القُرُانَ أُنْزِلَ عَلَى سَبُعَةِ.

تَرْجَعِهُ ثَبِهِ: حضرت الى بن كعب مْنَاتُنْهُ بيان كرتے ہيں نبي اكرم مُؤَلِّفُكُافَةً كي ملاقات حضرت جبريل عَلاِئِلا سے ہوئي تو آپ مِؤَلِفُكُةً نِي فرمايا اے جبریل علاقا مجھے ایک ایسی قوم کی طرف مبعوث کیا گیا ہے جن میں پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں ہے ان میں بوڑھی عورتیں بھی ہیں اور بڑی عمر کے لوگ بھی ہیں لڑکے اورلڑ کیاں مجھی ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے بھی زندگی میں تحریر نہیں پڑھی تو حضرت جریل علاِئلاً نے عرض کی یارسول الله قرآن سات حروف پر نازل کیا گیا ہے۔

تشریعے: سات کاعد دعر بی میں تکثیر کے لئے آتا ہے، قر آن کریم کونٹروع میں متعدد طریقوں پر پڑھنے کی اجازت تھی ، بعد میں جب ال توسع كي ضرورت باقى ندرى توحضرت عثان والله في المت كولغت قريش پرجمع كرديا جس ميں قرآن نازل مواقفا، اورجس كونزول کے ساتھ لکھ کرمحفوظ کر لیا گیا تھا۔

(۲) اس حدیث کی متعد د تفسیریں کی گئی ہیں،تقریباً پینیتیس تفسیریں مروی ہیں، حافظ ابن حجر روایشیدُ فرماتے ہیں:

قد اختلف العلماء في المراد بالاحرف السبعة على اقوال كثيرة، بلغها ابو حاتم بن حبان الى خمسة وثلاثين قولا، وقال المنذرى: اكثرها غير مختار . (نتح الباي ١٩/٦)

تَزُجِّجُهُمْ: علماء میں اختلاف ہے کہ، سمات حروف، سے کیا مراد ہے؟ ان کے بہت سے اقوال ہیں، ابوحاتم بن حبان نے ان کی تعداد ۳۵ تک پہنچائی ہے اور منذری کہتے ہیں کہ ان میں سے بیشتر اقوال غیر پندیدہ ہیں۔ ان ۳۵ اقوال میں سے ایک مشہور قول یہ ہے کہ ان سے مراد سات متواتر قراء تیں ہیں، مگریہ قول بھی تیجے نہیں۔ حافظ ابن ججر د فرماتے ہیں:

قال ابو شامة: ظن قوم ان القراء ان السبع الموجودة الان هي التي اريدت في الحديث، وهو خلاف اجماع اهل العلم قاطبة، وانما يظن ذلك بعض اهل الجهل. (فتح الباري ٣٠/٩)

خلاف اجماع اهل العلم والمحلة والمما يظن دلك بعض اهل الجهل الفتاري المارى المرادين الوشامه والمحالية المحتوينية الوشامه والمحالية المحتوينية الموشاء المحتوينية المحتوين المحتوينية المحتوينية المحتوين المحتوين المحتوين المحتوينية المحتوين المحتوين

ہے جب معنی کی حفاظت کرتے ہوئے الفاظ میں تبدیلی کی اجازت ہو، اس کے علاوہ اس حدیث کا اور کوئی مفہوم سمجھ میں نہیں آتا۔ علاوہ ازیں: عرب کے بعض قبائل پچھ حروف کا تلفظ نہیں کر سکتے تھے، آج بھی بعض مصری ج کا تلفظ نہیں کر سکتے وہ گ پڑھتے ہیں، اور بعض قبائل کے لہجے مختلف تھے، کوئی امالہ کرتا تھا کوئی نہیں کرتا تھا، اور بعض قبائل کے قواعد الگ تھے، کوئی معرفہ بنانے کے لئے ال لگاتا تھا اور کوئی م، جیسے الرجل اور مرجل ۔ اس طرح اور بھی اختلاف تھے۔

قال الطعاوی کان السبعة فی اول الامر لضرور قاختلافه مدلغة، فلما ارتفعت بكثرة الناس: عادت الى واحد (مجمع البحار) امام طحاوی فرماتے ہیں: سات (متعدد) طرح سے قرآن كريم پڑھنے كى اجازت شروع میں تھى، عربوں كے ليجوں كے ابجوں كے ابتحار نے ايك طريقة ايك طريقة كي طرف لوٹ گئے۔

چنا نچیسب قبائل کو ابتداء میں لغت قریش پرجمع کرنا دشوارتھا، اور قرآن لغت قریش میں نازل ہوا تھا، اور ای کولکھ کرمحفوظ کیا گیا تھا، مگر جب پہلی امت کے لئے اس کو یاد کرنے میں دشواری محسوس کی گئ تو نبی مُلِنظَیٰ نے حضرت جرئیل علایہ کا سے گنجائش طانب کی جس کا ذکر کی پہلی روایت میں آیا ہے، چنا نچیشروع میں اللہ تعالی کی طرف سے معنی کی حفاظت کرتے ہوئے الفاظ میں تبدیلی کی اجازت دی گئی، پھر جب تمام قبائل ایک امت بن گئے اور وہ لغت قریش سے آشا بھی ہو گئے اور لکھے ہوئے قرآن کریم بھی عام ہو گئے اور نگلے ہوئے قرآن حفظ کرنا شروع کیا تو یہ عارضی اجازت ختم کردی گئی، حضرت عثان ڈاٹٹونی نے اپنے دورخلافت میں ایسے تمام مصاحف اورئی سل نے قرآن حفظ کرنا شروع کیا تو یہ عارضی اجازت ختم کردی گئی، حضرت عثان ڈاٹٹونی نے اب وہ گنجائش باتی نہیں رہی۔ اب مختلف جلا دیے جو مختلف طرح سے لکھے گئے تھے، اور مسلمانوں کولغت قریش پر جمع کردیا، اس لئے اب وہ گنجائش باتی نہیں رہی۔ اب مختلف الفاظ سے قرآن پڑھنا جائز نہیں، بلکہ مصحف میں جس طرح لکھا گیا ہے اس طرح قرآن پڑھنا ضروری ہے۔

#### مثال سے وضاحت: سورة الفرقان كى پہلى آيت ہے:

﴿ تَابِرَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهٖ لِيكُونَ لِلْعَلَيدِينَ نَذِيرًا ﴿ ﴾

اس آیت میں اگر کوئی نزل کی جگہ انزل پڑھے یا الفرقان کی جگہ القرآن پڑھے یا علی عبد ہی جگہ پڑھے، یا للعلمین کی جگہ للناس پڑھے یا نذایرا کی جگہ بشیرا پڑھے تو شروع میں اس کی گنجائش تھی، کیونکہ ذہین اہل لمان جنوں نے تلقین کے ذریعہ قرآن یادکیا ہوان سے ایسی تبدیلی ممکن تھی، اس لئے اس کی اجازت دی گئی، بعد میں جب اس گنجائش کی ضرودت نہ رہی تو یہ اجازت ختم کر دی گئی۔

حدیث کا مطلب امام طحاوی را شیار کے قول سے سمجھا ہے جو مجمع البجار سے حاشیہ میں نقلِ کیا ہے:

فائك: اورجوسات یا دس متواتر قراءتیس مروی ہیں وہ ای مصف عثانی میں پڑھی جاتی ہیں، جولغت قریش میں لکھا گیاہے، اور ان کا خوت تعالی (اجماع) سے ہے، جو اصول شرع میں سے ایک اصل ہے، پس بیسب قراءتیں معتبر ہیں۔ گران متواتر قراءتوں کا کی حدیث سے کو کی تعلق نہیں، کیونکہ بیسب قراءتیں مصحف عثانی میں پڑھی جاتی ہیں، ان میں لبجوں کا اختلاف، طریق اوا کا اختلاف اور طرق تحسین کا اختلاف المحاسلة المجا المقراءة میں جو دوسری روایتیں ہیں ان کو کی حدیث سے جوڑا جا سکتا ہے اور کہا جا سکتا ہے کہ مالک کو ملک پڑھنے کی گنجاکش بھی ابتداء میں تھی، بعد میں بیا جازت ختم کر دی گئی، اسی طرح و مَا خَلَق کے بغیر و الذّ کو و الدّ دُنْقی کے بغیر و الذّ کو و والدّ دُنْقی کے بغیر و الذّ کو کہ و الدّ دُنْقی کے بغیر و الذّ کو کہ و الدّ دُنْقی کے بغیر و الذّ کو کہ و الدّ دُنْقی کے بغیر و الذّ کو کہ کا معاملہ ہے۔

### ١١: قرآن پڑھنے پڑھانے کی فضیلت

(٢٨٦٩) مَنْ نَفَّسَ عَنْ آخِيهِ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ النُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ مَسَرَّمُ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ اللهُ فَيَعَوْنِ سَتَرَمُ اللهُ عَلَيْهِ فِي النُّنْيَا وَالْاخِرَةِ وَمَنْ يَسَرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي النُّنْيَا وَالْاخِرَةِ وَاللهُ فِي عَوْنِ اللهُ اللهُ فَي عَوْنِ اللهُ فَي عَوْنِ اَخِيهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَهِ مُنْ اللهُ وَيَتَكَارَ مُونَة بَيْنَهُمُ الرَّحْمَة وَلَمْ فِي مِلْكِينَة وَعَشِيتُهُمُ الرَّحْمَة وَعَشِيتُهُمُ الرَّعْمَة وَعَشِيتُهُمُ الرَّعْمَة وَمَنَ ابْطَالِهِ عَمَلُهُ اللهُ وَيَتَكَارَ مُونَة بَيْنَهُ وَمِنْ اللهُ وَيَتَكَارَ اللهُ وَيَتَكَارَهُ وَاللَّهُ اللهُ وَيَتَكَارَ اللهُ وَيَتَكَارَا مُونَا اللهُ وَيَتَكَارُ اللهُ وَيَالَعُومُ اللهُ وَيَعْمِلُولُ اللهُ وَيَعْمَلُوا اللهُ وَيَعْمِلُوا اللهُ اللهُ وَيَعْمِلُوا اللهُ اللهُ وَيَعْمِلُوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَيَعْمِلُوا اللهُ ا

ترکیجی نہ: حضرت ابوہریرہ من نی نی بیان کرتے ہیں نبی اکرم سُلِ النظام کے جو تحص اپنے بھائی سے کی دنیوی مضیبت کو دور کرتا ہے اللہ تعالی اس سے قیامت کی مصیبت کو دور کرے گا جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں اسے آسانی فراہم کرے گا اللہ تعالی دنیا و آخرت میں اسے آسانی فراہم کرے گا اللہ تعالی دنیا و آخرت میں اسے آسانی فراہم کرے گا اللہ تعالی اس وقت تک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے جو شخص کسی ایسے راستے پر چلے جس میں وہ علم کی تلاش میں ہو تو اللہ تعالی اس کے لیے جنت کے راستہ کو آسان کردے گا جب بھی کچھ لوگ مجد میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب کی تلاث میں ہو تو اللہ تعالی اس کے لیے جنت کے راستہ کو آسان کردے گا جب بھی پچھ لوگ مجد میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب کی تلاث میں ہو تو اللہ تعالی اس کے لیے جنت کے راستہ کو آسان کردے گا جب بھی کہ لوگ مجد میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب کی تلادت کرتے ہیں ایک دوسرے کو درس دیتے ہیں تو ان پر سکینت نازل اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے آئیں گھر لیتے ہیں جس شخص کا ممل سستی کا شکار ہواس کا نسب اسے تیز نہیں کرسکا۔

## ١٤: قرآن كريم كتنے دن مين ختم كيا جائے؟

(٢٨٧٠) قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ ﷺ فِي كَمْ اَقُرَأُ الْقَرُانَ قَالَ اخْتِمُهُ فِي شَهْرٍ قُلْتُ اِنِّي اُطِيْقُ اَفْضَلَ مِنْ ذَٰلِكَ قَالَ اخْتِمُهُ فِي شَهْرٍ قُلْتُ اِنِّي اُطِيْقُ اَفْضَلَ مِنْ ذَٰلِكَ قَالَ اخْتِمُهُ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ قُلْتُ اِنِّي اُطِيْقُ اَفْضَلَ مِنْ ذَٰلِكَ قَالَ اخْتِمُهُ فِي خَمْسٍ قُلْتُ اِنِّي اُطِيْقُ اَفْضَلَ مِنْ ذَٰلِكَ قَالَ اخْتِمُهُ فِي خَمْسٍ قُلْتُ إِنِّي اُطِيْقُ اَفْضَلَ مِنْ ذَٰلِكَ قَالَ اخْتِمُهُ فِي خَمْسٍ قُلْتُ إِنِّي اُطِيْقُ اَفْضَلَ مِنْ ذَٰلِكَ قَالَ اخْتِمُهُ فِي خَمْسٍ قُلْتُ إِنِّي اُطِيْقُ اَفْضَلَ مِنْ ذَٰلِكَ قَالَ اخْتِمُهُ فِي خَمْسٍ قُلْتُ إِنِّي الطِيقُ اَفْضَلَ مِنْ ذَٰلِكَ قَالَ اخْتِمُهُ فِي خَمْسٍ قُلْتُ إِنِّي اُطِيقُ اَفْضَلَ مِنْ ذَٰلِكَ قَالَ اخْتِمُهُ فِي خَمْسٍ قُلْتُ إِنِّي الْطِيقُ اَفْضَلَ مِنْ ذَٰلِكَ قَالَ اخْتِمُهُ فِي خَمْسٍ قُلْتُ إِنِّ الْطِيقُ الْفَصْلَ مِنْ ذَٰلِكَ قَالَ اخْتِمُهُ فِي خَمْسٍ قُلْتُ إِنِّي الْطِيقُ الْفَضَلَ مِنْ ذَٰلِكَ قَالَ اخْتِمُهُ فِي خَمْسٍ قُلْتُ إِنِّ الْطِيقُ الْفَصْلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ اخْتِمُهُ فِي خَمْسٍ قُلْتُ إِنِّ الْمِينُ الْفِيقُ الْفَلْتُ الْمُ الْمُنْ أُلُولُكُ مِنْ ذَلِكُ قَالَ الْمُعْتِمُ فِي عَشْرٍ قُلْكُ أَلِكُ أَلِيكُ أَلْفَى الْمِنْ فَلِكُ مِنْ ذَلِكُ مَا لَهُ مِنْ مُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُنْ أُلُولُكُ مِنْ فَلِكُ مِنْ فَلْ مُنْهُ فِي مُنْ أُولِكُ مِنْ أَلِي اللَّهُ الْمُلْمِنُ فَلِكُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَلِمُ لِللَّهُ مُنْ أَلِي اللَّهُ الْمُلْمِنُ فَلِكُ مِنْ أَلْمُ لِلْكُ فَى أَمْ مُلْكُولُولِكُ أَلِيلُ مِنْ أَلِلِكُ فَلِكُ مِنْ أَلْمُ اللَّهُ مِنْ مُنْ فَلْكُولُ اللَّهُ مِنْ أَلْمُ لِلْكُ لِلْكُ فَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ أَلِيلُولُ اللَّهُ مِنْ أَلِلْكُ أَلَالِكُ مُنْ أَلِنَا لِلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ أَلِلْكُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُنْ أَلْمُ اللْعُلُ مِنْ أَلِلْكُولُ اللَّهُ مُنْ أَلِلْكُ مُنْ أَلِنْ أَلْمُ اللَّهُ مُلْكُولُ مِنْ أَلِلْكُ مُنْ أَلِلْكُ مُنْ أَلِنُ أَلِنْ أَلِنْ أَلْمُ اللَّهُ مُنْ أَلِلْكُولُ مِنْ أَلِنْ أَلْمُ اللَّهُ مُنْ أَلِنِهُ أَلْمُ اللَّهُ مُنْ أَلِلْكُولُ الللَّهُ مُنْ أَلِلْكُولُ أَلِنْ أَلِلْكُولُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللّهُ مُنْ أَلْمُ ا

تو کی پہنے: حضرت عبداللہ بن عمر وہ اپنی بیان کرتے ہیں میں نے عرض کی یارسول اللہ میں کتنے عرصے میں قرآن پورا پڑھ لیا کروں؟ نبی اکرم مَثَلِّفَتُ اِنْ فَر مَا یا تم اسے ایک مہینے میں ختم کر لیا کرو میں نے عرض کی میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں آپ مِثَلِفْتُ اِنْ نِی فَر مَا یا تم اسے بیں دن میں ختم کر لیا کرو میں نے عرض کی میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں آپ مِثَلِفَتُ اِنْ فر ما یا تم اسے دیں دن میں ختم کر لیا کرو میں نے عرض کی میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں آپ مِثَلِفَتُ اِنْ فر ما یا تم اسے دی دن میں ختم کر لیا کرو میں نے عرض کی میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں آپ مِثَلِفَتُ اِنْ فر ما یا تم اسے پانچ دن میں ختم کر لیا کرو میں نے عرض کی میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں آپ مِثَلِفَتُ اِنْ فر ما یا تم اسے پانچ دن میں ختم کر لیا کرو میں نے عرض کی میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں آپ مِثَلِفَتُ اِنْ فر ما یا تحصے اس بارے میں اجازت نہیں دی۔

#### (٢٨٤١) لَهُ اقْرَاء الْقُرْانَ فِي أَرْبَعِيْنَ.

تَوَجِّهَا مَهُ: حضرت عبرالله بن عمرو من فَيْ بيان كرتے بين ني اكرم عَلِيْ فَيْ فِي ان سے فرماياتم جاليس دن ميں قرآن مكمل كيا كرو۔ (٢٨٧٢) قَالَ رَجُلُ يَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَيُّ الْعَمَلَ اَحَبُّ إِلَى اللهِ قَالَ الْحَالُ الْمُوْتِحِلُ قَالَ وَمَا الْحَالُ الْمُوْتَحِلُ قَالَ الْحَالُ الْمُوتَحِلُ قَالَ الْحَالُ الْمُوتَحِلُ قَالَ اللهُ وَتَعَلَى اللهُ وَتَعَلَى اللهُ وَتَعَلَى اللهُ وَتَعَلَى اللهُ وَتَعَلَى اللهُ وَتَعَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ ولَا اللهُ وَاللّهُ واللّهُ ولَهُ ولَا اللّهُ ولَا اللهُ ولَا اللهُ ولَا اللهُ ولا اللهُ ولهُ ولا اللهُ ولا اللهُو

تَوَجِّجَهُمْ بَهِ: حضرت عبدالله بن عباس نظفُ بیان کرتے ہیں ایک شخص نے عرض کی یارسول اللہ کون ساعمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پہندیدہ ہے؟ نبی اکرم مِشَرِّشِیَجَ نے فرمایا حال مرتحل اس نے دریافت کیا حال مرتحل سے مراد کیا ہے؟ تو آپ مِشَرِّ جب آ دمی شروع سے لے کرآ خرتک قران مجید پورا پڑھ لے تو پھر شروع سے پڑھنا شروع کردے۔

# (٢٨٧٣) لَمْ يَفْقَهُ مَنْ قَرَا الْقُرُانَ فِي اَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ.

ترویجهای: حضرت عبدالله بن عمرو و التحد بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَلِّنْظِیَّا نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے جو شخص تین دن سے کم عرصے میں پورا قرآن پڑھ لے اس نے قرآن کو سمجھائی نہیں

## تشرِنيح: قرآن مجيد كتني مت مين خم كرنا چاہيع؟

(۱) امام احمد بن منبل ولیشید اور ابوعبید قاسم بن سلام فرماتے ہیں کہ تین دن ہے کم میں قرآن مجید ختم نہیں کرنا چاہیے۔ ان کا استدلال اس کی آخری روایت ہے ہے کہ جس میں نبی کریم مُلِّاتِ اُلِیَا اُلِیَا کہ جس نے تین دن ہے کم میں قرآن مجید

ختم کیا تواس نے قرآ نہیں تمجھا۔

علامہ طبی راٹیلیا فرماتے ہیں کہاس حدیث میں ثواب کی نفی نہیں بلکہ سجھنے کی نفی مراد ہے کہاں قلیل مدت میں وہ آ دمی قرآن کے ظاہری معنی بھی نہیں سمجھ سکتا چہ جائے کہاس کے علوم ومعارف اور باریک نکات تک اس کی رسائی ہو۔

(٢) جمہورعلماء ﷺ فرماتے ہیں کہ اس میں شریعت کی طرف سے دفت کی کوئی تحدید اور تعیین نہیں ہے۔

بہت سے ایسے باہمت لوگ گزرے ہیں اور آج بھی موجود ہیں جوروز انہ ایک قر آن ختم کرتے ہیں، اور ایک دو دن نہیں بلکہ زندگی بھر کا ان کا یہ معمول ہے، اور ایسے لوگ بھی بچھ کم نہیں جو منزل فیل کا ور در کھتے ہیں، یعنی تین دن میں قر آن ختم کرتے ہیں، پہلی منزل سورہ فاتحہ سے، دوسری سورہ کینس سے اور تیسری لقمان سے شروع ہوتی ہے، چوتھی سورہ بنی اسرائیل سے، پانچویں سورۃ الشعراء سے، چھٹی والصفت سے اور ساتویں سورہ تی سے آخر قر آن تک ہے اور یہی منزلیں قر آن پاک میں کھی ہوئی ہیں، پس قر آن ختم کرنے کا سب سے افضل بہی طریقہ ہے۔

